## شرح چامع ترمٺي

شارح:

استأذالفقهوالحديث

استاذالعلماحض بتعلامه ولانا

مفتى محمد باشم خاك العطارى المدنى متعنالله باطالتعس

مكتبهامام البسنت واتا دربار ماركيك لاجور

فون:0332-9292026

0332-1632626

علماء المسنت كى كتب Pdf قائل مين حاصل لر ز کر لئے "فقير حنفي PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت كى ناياب كتب كوكل سے اس لنك سے فری ڈاؤاں لوڈ کریں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا۔ کے حرفال عطاری ووسيب حسى وطاري

2

بسدالله الرحمن الرحيد الصلوة والسلام عليل على المرسول الله وعلى الله واصحابل ياحبيب الله

نام كتاب شرح جامع تزمذى مارح عالم من المراح عالم المعارى المدنى مارح عالم من المراح المعارى المدنى المدنى

سن اشاعت ربيج النور 1437 هر بمطابق وممبر 2015ء

صفحات

قيمت

ناشر مكتبدا مام المسنت داتا دربار ماركيك لاجور

فون:9292026-0332

0332-1632626

## فهرست مضامين

| صفحةثمبر | مضهون                                     |
|----------|-------------------------------------------|
| 36       | تتاريظ                                    |
| 44       | کچھشارح کے باریے میں                      |
| 57       | مقدمه:ازشارح                              |
| 57       | جحیت مدیث: قر آن کیم کی روشنی می <i>ں</i> |
| 62       | غوركرين!!!                                |
| 64       | تجيت مديث ا ما ديث كي روشني ميس           |
| 68       | تدوين حديث                                |
| 68       | عهدر سالت میں کتا بت حدیث                 |
| 71       | دورِ صحاببه اور تا بعین میں کتابتِ حدیث   |
| 80       | اصطلاحاتِحديث                             |
| 80       | اقسام حديث                                |
| 80       | کثرت وقلتِ طرق کے اعتبار سے خبر کی اقسام  |
| 81       | غرایتِ سند کے اعتبار سے خبرخریب کی اقسام  |
| 81       | صفات ِ راوی کے اعتبار سے خبر کی اقسام     |
| 82       | عدیث صحیح کے مراتب<br>حدیث میں ایس        |

| 82  | دوراویوں کے درمیان الفاظ حدیث میں اختلاف کی وجہ سے خبر کی اقسام            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 83  | دوراو یوں کے درمیان الفاظِ حدیث میں موافقت کے اعتبار سے فر نسبی کی اقسام   |
| 83  | خبرِ مقبول کےمعارضہ سے سلامت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس کی اقسام      |
| 83  | سندمیں سقوطِ راوی کے اعتبار سے خبر مر دود کی اقسام                         |
| 84  | تدلیس کی اقسام                                                             |
| 84  | راوی میں طعن کے اعتبار سے خبر مر دود کی اقسام                              |
| 84  | راوی کی طرف سے حدیث میں اضافہ یا تغیروتبدل کرنے کے اعتبار سے حدیث کی اقسام |
| 85  | مدارومصدر کے اعتبار سے حدیث کی اقسام                                       |
| 86  | ئتب اماديث في بعض اقبام                                                    |
| 87  | اسباب طعن                                                                  |
| 89  | مُسنِد ، محدث اور حافظ کی تعریفات                                          |
| 90  | كثير الروايت صحابه                                                         |
| 91  | اصح الاسانيد كون مي سند ہے؟                                                |
| 91  | امام اعظم کے دلائل احادیث ضعیفه پر مبنی نہیں                               |
| 92  | احادیث سے ثابت ہوئے والے امور                                              |
| 93  | حديث ضعيف كأتفصيلى بيان                                                    |
| 93  | حدیث ضعیف کے چارم را تب ہیں                                                |
| 93  | حدیث ضعیف کے چار مراتب ہیں<br>حدیث ضعیف کن چیزوں سے قوی ہوجاتی ہے          |
| 100 | ضعیف حدیث کہاں مقبول ہے                                                    |
| 104 | ضعیف حدیث کہال مقبول ہے<br>حدیث موضوع<br>موضوع روایت کا تکم                |
| 104 | موضوع روایت کا تکم                                                         |
|     |                                                                            |

(شرحجامع ترمذي

5

| 105 | موضوعیتِ حدیث کیونکر ثابت ہوتی ہے                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 108 | افاداترضويه                                                                         |
| 127 | امامابوعیسئترمذی                                                                    |
| 127 | ترند کااعراب                                                                        |
| 131 | امام ترمذى رحمة الله عليه كاعز از                                                   |
| 133 | امام تریذی اورعلم حدیث                                                              |
| 134 | امام تر مذی کی فقامت                                                                |
| 139 | جامعالترمذي                                                                         |
| 139 | تشميدوو چېرتسميد                                                                    |
| 140 | جامع تزمذي كامقام ومرتبه                                                            |
| 141 | امتیاز ات ِ جامع تر مذی                                                             |
| 142 | جامع تزمذي كيعلوم                                                                   |
| 143 | جا مع نزمذی کی خصوصیات واسلوب                                                       |
| 155 | تعداد إحاديث                                                                        |
| 155 | شرا تطامام ترمذى                                                                    |
| 158 | صحاح سته میں جامع تزمذی کامقام                                                      |
| 161 | صحاح سته میں جامع تر مذی کامقام<br>رموز واصطلاحات جامع تر مذی<br>شروحات جامع تر مذی |
| 172 | شروحات جا <sup>مع</sup> تز <b>ن</b> دی                                              |
| 174 | ' دشرح جامع تر مذی' میں کام کا نداز                                                 |

(شرحجامعترمذی

|   | _ |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| 1 | L | 1 | : |  |
| ч | L | 1 | , |  |

| 176 | ابوابطهارت                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177 | -<br>کتاب، باب اور فصل کی تعریفات                                                                         |
| 177 | لفظ" طبارت" كاعر اب اوراس كالغوى معنى                                                                     |
| 178 | ''طہارت'' کااصطلاحی معنی                                                                                  |
| 178 | طهارت کی بنیا دی اقسام                                                                                    |
| 178 | بنیادی طور پرطهارت کی دوشمیں بیں: (1) طهارت باطنی۔ (2) طهارت جسمانی۔                                      |
| 180 | طهارت جسمانيه كي اقسام                                                                                    |
| 180 | ابواب طبهارت کومقدم کرنے کی وجہ                                                                           |
| 181 | "ابواب الطبارة"ك بعد "عن سرسول الله صلى الله عليه وسلم" كااضافه كرني كى حكمت                              |
| 182 | باب :1                                                                                                    |
| 185 | سندمين مذكور لفظ " ح" كي تحقيق                                                                            |
| 185 | نماز کے لئے طہارت کی فرضیت                                                                                |
| 186 | نماز کے لئے طہارت کب فرض ہوئی؟                                                                            |
| 187 | '' فا قدالطهو رين'' كى تعريف اوراس كے تكم ميں مذاہب اربعه                                                 |
| 189 | بلاعذر بغير طهارت كينماز كاحكم                                                                            |
| 190 | وجوب ِطهارت کاسبب                                                                                         |
| 190 | مال حرام سے صدقه کرنے اور اس پر ثواب چاہنے کا تھم                                                         |
| 191 | حرام مال سے خلاصی کاطریقہ<br>حرام مال سے خلاصی اور ثواب<br>حدیث پاک میں نماز اور صدقہ کو جمع کرنے کی حکمت |
| 192 | حرام مال مے خلاصی اور ثو اب                                                                               |
| 193 | حدیث پاک میں نماز اور صدقہ کوجمع کرنے کی حکمت                                                             |
|     |                                                                                                           |

| 193 | ' ﴾ تَذَا الْحَدِيثُ أَصَةُ شَى مِفِي بَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ ''كامِعْن                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194 | الوالميح بن أسامه كا تعارف                                                                                  |
| 195 | باب :2                                                                                                      |
| 197 | لفظ''اؤ''ذُ كركرنے كى وجه                                                                                   |
| 197 | فضائل وضوي متعلق احاديث طيبه                                                                                |
| 200 | وضويے صرف صغيره گناه معاف ہوتے ہيں يا كبيره بھى؟                                                            |
| 202 | اعلى حضرت رحمة الله عليه كي رائح                                                                            |
| 202 | سيدناامام اعظم ابوحنيفهرض اللدتعالي عنه كاكثف                                                               |
| 203 | سيدناعلى الخواص رحمة الله عليه كأكشف                                                                        |
| 203 | خطاؤوں(گناھوں)کے مجسم ھونے کی تحقیق                                                                         |
| 205 | " پَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيعٌ " كَي وضاحت                                                                  |
| 208 | حضرت ابوهريره رضى الله تعالئ عنه كانام اور كنيت                                                             |
| 209 | والصنابحي هذاالذيالخ                                                                                        |
| 211 | باب 3:                                                                                                      |
| 212 | طهور کومقتاح قر اردیینے کی وجہ                                                                              |
| 213 | تكبير كوتحريم اورسلام وتحليل كهنه كى وجه                                                                    |
| 213 | ر کن ، شرط اور فرض کی تعریف اور لفظ <sup>د •</sup> فرض " کا اطلاق                                           |
| 214 | تكبيرتحريمه كي فرضيت                                                                                        |
| 215 | تکبیرتحریمہ کے دکن پاشرط ہونے میں مذاہب اربعہ                                                               |
| 216 | تکبیرتر یمه کرکن یا شرط مونے میں مذاہب اربعہ<br>تکبیر تحریمہ میں خاص لفظ الله اللہ ایک کہنا فرض ہے یا نہیں؟ |
|     |                                                                                                             |

(شرح جامع ترمذی

|     | <u> </u>                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 222 | سلام کےفرض یاواجب ہونے کی تحقیق                                           |
| 223 | " <b>صدوق</b> " کی وضاحت اور مراسب تعدیل                                  |
| 225 | مقارب الحديث                                                              |
| 226 | عبدالله بن محمد بن عقبل کا تعارف اوران کے بارے ائمہ کر حرق وتعدیل کی آراء |
| 228 | باب :4                                                                    |
| 230 | نُجُث ، حُبث اور خبائث كامعنى                                             |
| 230 | بیت الخلاء کے داخلے کی دعاکس وقت پڑھی جائے؟                               |
| 231 | بیت الخلاء میں داخلہ سے پہلے پناہ ما نگنے کی وجہ                          |
| 231 | بيت الخلاء ميں تعويز بين كرجانا                                           |
| 232 | اضطراب سندكي وضاحت                                                        |
| 232 | سندمين اضطراب كاببهلامقام                                                 |
| 232 | سندمين اضطراب كادوبسرامقام                                                |
| 232 | ند کوره اضطراب کاحل                                                       |
| 233 | ''هذاحديثحسن''كاوضاحت                                                     |
| 236 | 5: باب                                                                    |
| 237 | ''غفرانك''ك اصل                                                           |
| 237 | بیت الخلاء سے نکلتے وقت مغفرت طلب کرنے کی وجہ                             |
| 238 | " لا يعرف فِي الْبَابِ إِلَّا حَدِيثُ عَائِشَة " كامطلب                   |
| 238 | بیت الخلاء سے باہر آ کر پڑھنے کی تین (3) دیگر دعا تیں                     |
| 239 | ''هذاحديثحسنغريب''كاوضاحت                                                 |
| 241 | واب :6                                                                    |
| 4   |                                                                           |

| 243 | مراحيض كامعنى                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 243 | غا ئط كا <sup>مع</sup> نى                                                |
| 243 | مشرق یامغرب کی طرف منه کون کرے؟                                          |
| 244 | صحابه کرام علیم الرضوان کے استغفار کرنے کی وجبہ                          |
| 244 | قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ اور پاپڑے کرنے کے بارے مذاہب           |
| 245 | عورت کا چھوٹے بچے کو قبلہ رخ پیشاب کرانا                                 |
| 246 | 7: باب                                                                   |
| 248 | عمارت میں بوقت قضائے حاجت استقبال واستدبار کے دلائل پر بحث ونظر          |
| 251 | 8: باب                                                                   |
| 253 | بلاعذر كھڑ سے ہوكر پیشاب كرنے ميں مذاہب ائمه                             |
| 254 | كحرب ہوكر ببیثاب كرنے كے نقصانات                                         |
| 255 | ۔۔۔۔۔<br>مغربی طرز کے بیتالخلاءاور کموڈپر استنجاء کرنا                   |
| 256 | ایک شبداوراس کا از اله                                                   |
| 259 | <u>و</u> َحَدِيثُ بُرَ <sub>ا</sub> يْدَ قَغِى يَذَا غَيْنِ مَحْفُوط     |
| 260 | 9: باب                                                                   |
| 261 | سباطه کامطلب                                                             |
| 261 | کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کی وجوہات                                           |
| 267 | کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کی وجوہات<br>کسی قوم کےکوڑ اکر کٹ کی جگہ پیشاب کرنا |
| 267 | باب :10                                                                  |
| 271 | آ داب استنجاء                                                            |
|     |                                                                          |

| 10  | ( هي بخارسي )                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 271 | حدیث مرسل کی وضاحت                                                              |
| 273 | باب :11                                                                         |
| 274 | دائیں ہاتھ سے شرمگاہ چھونے کی ممانعت مطلق ہے یامقید                             |
| 277 | دائيں ہاتھ سے استنجاء کرنے میں مذاہب ائمہ                                       |
| 280 | باب :12                                                                         |
| 281 | ''خواءة''،''اجل''اور''رجيع''كاوضاحت                                             |
| 282 | قضائے حاجت کے بعد استنیاء کرنا فرض ہے یاسنت؟                                    |
| 284 | فقط پتھر سے استفجاء کرما کا فی ہے یانہیں؟                                       |
| 286 | استنجاء میں تین ہے کم پتھر استعمال کرنے میں مذاہب اربعہ                         |
| 287 | جانبین کے دلائل اوراحناف کی ترجیح                                               |
| 288 | گو براور ہڈی سے استنجاء کرنے کے بارے میں مذاہب ائمہ                             |
| 290 | ممانعت کے باوجودا گر گوہر یا ہڈی سے استفجاء کرلیا تو استفجاء ہوجائے گا یا نہیں؟ |
| 293 | باب :13                                                                         |
| 296 | استنجاء کرتے ہوئے طاق عدد میں پتھر استعمال کرنا                                 |
| 298 | استنجاء میں تین پتھروں کے شرط نہ ہونے پرامام طحاوی کااس حدیث سے استدلال         |
| 298 | امام طحاوی کے استدلال پر حافظ ابن حجر کی تنقید اور اس کی تر دید                 |
| 300 | حافظ ابن حجر عليه الرحمة كاجواب                                                 |
| 303 | حافظ ابن جرعلید الرحمة کاجواب<br>علامه عینی کے کلام پر تنقید اور اس کاجواب      |
| 306 | امام ترمذی علیدالرحمة کے کلام پر علامہ عینی کا تبصرہ                            |
| 309 | باب: 14                                                                         |
| 311 | مذكوره وحديث كاسبب ورود                                                         |
| L   |                                                                                 |

| 312 | كافذسے استنجاء                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 313 | کیا حضرت عبدالله بن مسعود لیلنه الجن میں حضور کے ساتھ نہیں تھے؟ |
| 314 | جنات كا كھانا پينا                                              |
| 314 | ٹوائلٹ ہیپے زے سے استنجاء کرنا کیسا؟                            |
| 317 | باب :15                                                         |
| 318 | يتقر سے استخباء افضل ہے یا پانی ہے؟                             |
| 319 | يانى ہے استنجاء كرنے والا كتنى مرتبه يانى دالے؟                 |
| 319 | قضائے حاجت کے بعد پانی سے طہارت کب لازم ہے؟                     |
| 319 | شوافع کامؤ قف                                                   |
| 320 | ما لكيه كامؤ قف                                                 |
| 320 | حنابله کامؤتف                                                   |
| 321 | احناف کامؤقف                                                    |
| 323 | باب :16                                                         |
| 324 | حديث مين موجو دلفظ مذهب كامطلب                                  |
| 326 | باب :17                                                         |
| 327 | الفا ظِحديث                                                     |
| 327 | عنسل خا نه کوستخمله کهنے کی وجه                                 |
| 328 | وسوسے آنے کا سبب کونساعمل ہے؟                                   |
| 328 | غمل فاندمیں بییثاب کرنے سے وموسے آنے کی وضاحت                   |
| 329 | عشل خانہ اور وضوخانہ میں پیشاب کے بارے مذاہب اربعہ              |
|     |                                                                 |

|     | <u> </u>                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 330 | اشعث بن عبدالله الأعمى كي ثقامت                                           |
| 332 | باب :18                                                                   |
| 334 | مذكوره وحديث كاسبب                                                        |
| 335 | مسواک کرنے کی شرعی حیثیت                                                  |
| 337 | مسواک سنت وضو ہے پاسنت نماز؟                                              |
| 338 | مسواک کس وقت کی جائے؟ وضو ہے قبل یا کلی کرتے وقت                          |
| 341 | ئس لکڑی کی مسواک کی جائے؟                                                 |
| 342 | كب كب مسواك كرنامستحب ب                                                   |
| 343 | مسواک کرنے کی دُعا                                                        |
| 343 | مسواک کرنے کاطریقنداورآ داب                                               |
| 346 | مسواک تننی بار کرنا سنت ہے؟                                               |
| 347 | بالشت سے لمبی مسواک پر شیطان کے سواری کرنے کامطلب                         |
| 348 | ما لک کی اجازت کے بغیر کسی در خت ہے مسواک تو ڑنا کیسا؟                    |
| 349 | مسواک کی جگہ انگلی استعمال کرنے کے بارے مذاہب اربعہ                       |
| 351 | مسواک کی اہمیت اوراس کے فضائل وفو ائد                                     |
| 356 | الوقة برش مسواك كانعم البدل نهيس                                          |
| 356 | ٹو تھ برش کے نقصانات                                                      |
| 357 | مسواک کی موجود گی میں ٹوتھ برش اس کے قائم مقام نہیں                       |
| 358 | نمازعشاءکومؤٹر کرناسنت ہے یامستخب؟<br>ہرنماز کے وقت ضرورمسواک کا حکم دیتا |
| 359 | ہر نماز کے وقت ضرور مسواک کا حکم دیتا                                     |
|     |                                                                           |

| 359 | اختيار اتِ مصطفى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 360 | الله اوراس كارسول عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم جب تحكم كرين |
| 361 | روز ہے کا کفارہ                                                 |
| 362 | صرف دونمازیں                                                    |
| 363 | چیه ماه کی بکری کی قربانی جائز فر ماوی                          |
| 363 | ام عطیه رضی الله تعالیٰ عنها کونو حه کی اجازت                   |
| 364 | خزیمه رضی الله تعالی عنه کی ان دیکهی گواہی قبول                 |
| 365 | خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گوا ہی دومر دول کے برابر            |
| 365 | سالم رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کے لئے جوانی میں رضاعت                |
| 366 | حالتِ جنابت میں دخولِ مسجد کی اجازت                             |
| 366 | سونے کی انگوشی پہننے کی اجازت                                   |
| 367 | علامه نووي کامؤ ثف                                              |
| 368 | امام قسطلانی کامؤ قف                                            |
| 368 | علامهذرقاني كامؤقف                                              |
| 368 | امام جلال المدين سيوطى كامؤقف                                   |
| 369 | علامه سندى كامؤ قف                                              |
| 369 | علامه على قارى كامؤ قف                                          |
| 369 | الله عز وجل اوراس كےرسول صلى الله عليه وسلم نے حرام كيا         |
| 370 | شراب وغيره كى حرمت                                              |
| 370 | مد پینه منوره کوترم بنایا<br>اگرکوئی ما نگلنے والا ما نگتا تو   |
| 370 | الركوئي ما نكنے والا مانكتا تو                                  |

| 371 | ہاں فر مادیتے تو جج ہر سال فرض ہوجا تا                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                               |
| 371 | نمازعشاءكومؤخرنه فرمايا                                                       |
| 372 | فرض فرمادية اگر چاہتے                                                         |
| 372 | مرنماز کے وقت                                                                 |
| 372 | مبرنماز کے وقت تاز ووضو                                                       |
| 374 | رب نے ماذون فر مادیا                                                          |
| 374 | شغ محقق كامؤتف                                                                |
| 375 | میکوینی اختیارات کا هبوت                                                      |
| 375 | ا پیغضل سے غنی کر دیا                                                         |
| 375 | الله ورسول عز وجل وصلى الله عليه وسلم نے غنی كرديا                            |
| 375 | حا فظه عطا فرياديا                                                            |
| 376 | اشاره جدهر چانداُ دهر                                                         |
| 377 | سورج روك ديا                                                                  |
| 377 | سورج پليثاد يا                                                                |
| 379 | صحابی نے جنت ما نگ کی                                                         |
| 381 | جوچاہے مانگ                                                                   |
| 384 | امام بن جحر کلی کامؤ قف                                                       |
| 384 | شاه عبد العزيز كامؤ تف                                                        |
| 384 | امام بن جُركى كامؤقف<br>شاه عبد العزيز كامؤقف<br>اعلى صغرت كامؤقف<br>باب: 19: |
| 386 | باب :19                                                                       |
|     |                                                                               |

| 389 | فوائدِ حديث                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 390 | کی باطبارت شخص کو بھی ہاتھ دھونے ہے جل پانی میں ڈالنامنع ہے؟             |
| 391 | تحکم کومستیقط کے ساتھ مقید کرنے کی وجہ                                   |
| 391 | استنجاء ہے قبل ہاتھ دھونے کے بارے مذاہب اربعہ                            |
| 396 | ماء مستعمل کی تعریف                                                      |
| 397 | مستعمل بإنى كاحكم                                                        |
| 399 | باب :20                                                                  |
| 401 | وضوے پہلے بسم الله پڑھنے میں مذاہب اربعہ                                 |
| 401 | حنابله كامؤقف                                                            |
| 401 | شوافع کامؤ قف                                                            |
| 402 | احناف کامؤتف                                                             |
| 403 | تسميداستنجاء سے پہلے پڑھے يا وضوسے پہلے؟                                 |
| 404 | بَابِ :21                                                                |
| 407 | وضومیں ناک کی صفائی کا تھم دینے کی حکمت                                  |
| 407 | کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کووضو کے فرائض پر مقدم کرنے کی حکمت     |
| 407 | كياستنشاق كى طرح استثار مين بهي شاييث سنت ہے؟                            |
| 408 | وضوو عسل میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے ہے متعلق مذاہب اربعہ        |
| 411 | کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کی کیفیت                                |
| 413 | باب22 :                                                                  |
| 414 | کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لئے کس قدر چلو لئے جائیں؟ مذاہب اربعہ |
| 418 | باب :23                                                                  |
|     |                                                                          |

شرحجامعتره

| 16  | مذى                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 420 |                                                             |
| 421 | اخلال <i>کرنے ہے متع</i> لق مذاہبِ اربعہ                    |
| 424 | مان تھیں کا دائ <sup>ھ</sup> ے اور اس کریٹر کی جلد کا دھونا |

| 420 | خلال کامعنی                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 421 | وضومیں گھنی داڑھی کاخلال کرنے ہے متعلق مذاہب اربعہ             |
| 424 | وضوومل میں گھنی اور چھدری داڑھی اوراس کے نیچے کی جلد کادھونا   |
| 426 | باب: 24                                                        |
| 428 | كيفيت مسح مے متعلق ديگراحاديث طبيبه                            |
| 429 | كيفيت مسح مين مذابب اربعه                                      |
| 432 | باب :25                                                        |
| 433 | سر کے اگلے جھے سے ابتداء کرنا ہی صحیح ہے                       |
| 435 | باب :26                                                        |
| 436 | سر کا مسیح متنی بار کیا جائے؟ مذاہب اربعہ                      |
| 441 | باب: 27                                                        |
| 442 | مسحِ سر کے لیے نیا پانی لینے کے بارے میں مذاہب اتمہ            |
| 445 | باب: 28                                                        |
| 446 | کانوں کے اندور نی اور بیرونی حصے کے سے میں مذاہب ائمہ          |
| 447 | باب: 29                                                        |
| 449 | کانوں کے کیے ٹیا پانی لینا                                     |
| 449 | احناف كامؤقف                                                   |
| 450 | ما لكيه كامؤقف                                                 |
| 450 | احناف كامؤقف<br>مالكيه كامؤقف<br>حنابله كامؤقف<br>شوافع كامؤقف |
| 451 | شوافع كامؤقف                                                   |

| 452 | كياحناف كيزويك كون كي كيا پاني لينامستحب يد؟ |
|-----|----------------------------------------------|
| 453 | كانوں كے سوراخ كامسے كرنا                    |
| 453 | احناف کامؤقف                                 |
| 453 | ما لكيه كامؤ قف                              |
| 453 | شوافع كامؤقف                                 |
| 454 | حنابله كامؤقف                                |
| 455 | باب :30                                      |
| 458 | ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کےخلال میں مذاہب ائمہ   |
| 460 | باب :31                                      |
| 461 | ویل کی تشریح                                 |
| 462 | پاؤں کے دھونے کا تھم ہے، نہ کہ سے کرنے کا    |
| 462 | پاؤں دھونے کے ثبوت پر قرآن ہے دلیل           |
| 463 | پا وَں دھونے پراحادیث سے دلائل               |
| 465 | یا وَں دھونے پرآ ٹارہے دلائل                 |
| 467 | پاؤں کے مسح کرنے پرروافض کے دلائل            |
| 468 | روافض کے دلاکل کے جوابات                     |
| 468 | آیت سے استدلال کے جوابات                     |
| 469 | حضرت انس کی روایت                            |
| 470 | حصرت ابن عباس کی روایت                       |
| 470 | حضرت رفاعه کی روایت                          |
| 470 | حضرت علی کی روایت                            |
|     |                                              |

| 18  | شرحجامعترمذى                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 471 | قیاس کا جواب                                                                      |
| 471 | تیل اور کریم وغیرہ لگے ہونے کی صورت میں وضو عمل                                   |
| 472 | یا نی کے استعمال میں کمی بیشی نہ ہونا                                             |
| 473 | طهارت میں ان مراتب کا نطباق                                                       |
| 473 | اسراف وتقتیر د ونو ل مکروه بین                                                    |
| 474 | فوائدِ حديث                                                                       |
| 475 | باب :32                                                                           |
| 477 | باب :33                                                                           |
| 478 | باب :34                                                                           |
| 479 | اعضائے وضو کو تین مرتبہ دھونے کے بارے مذاہب اربعہ                                 |
| 481 | ایک ایک یا دود ومرتبه دهونے کی وجه                                                |
| 481 | وضومیں تین سے زیادہ مرتبہ اعضاء دھونے کا تھم                                      |
| 485 | باب :35                                                                           |
| 487 | باب :36                                                                           |
| 488 | باب :37                                                                           |
| 490 | كھورے ہوكر يانى چينے كى بحث                                                       |
| 492 | باب :38                                                                           |
| 493 | ازار پر پانی چیش کئے کے بارے میں مذاہب ائمہ                                       |
| 497 | ازار پر پانی چھڑ کنے کے بارے ہیں نداہب ائمہ<br>تام اقدس کے ماتھ خطاب، مذاہب اربعہ |
| 497 | احناف کامؤقف                                                                      |
|     |                                                                                   |

| 498 | شوافع کامؤ تف                                        |
|-----|------------------------------------------------------|
| 499 | حنابله كامؤقف                                        |
| 499 | ما لكيه كامؤتف                                       |
| 501 | تفصیلی د لاک                                         |
| 507 | حدیث قدی کی تعریف                                    |
| 509 | انبیاء کے نام اقدس کے ماتھ خطاب کی توجیہ             |
| 509 | فرشتے کے نام اقدس کے ساتھ خطاب کرنا                  |
| 509 | بعض صحابه کانام اقدس سے خطاب کرنا                    |
| 511 | د عامیں نام اقدس کے ساتھ خطاب                        |
| 513 | باب :39                                              |
| 516 | باب :40                                              |
| 518 | وضو کے بعد اعضاء پو شچھنے کے بار سے میں مذاہبِ اربعہ |
| 519 | اعلى حضرت كامحققا يه كلام                            |
| 520 | كرابت كي نفي                                         |
| 521 | په خچينه کا ثبوت                                     |
| 523 | حدیث میمونه کا جواب                                  |
| 524 | مختلف تا و بیلات اوران پر کلام                       |
| 532 | باب :41                                              |
| 534 | حدیث پاک کے بارے میں<br>وضو کے بعد کی دعائمیں        |
| 534 | وضو کے بعد کی دعائمیں                                |
|     |                                                      |

|     | (س), المراقب                                    |
|-----|-------------------------------------------------|
| 534 | عندالااحناف                                     |
| 535 | ان دعاؤل پر احادیث                              |
| 536 | عندالما لكيه                                    |
| 536 | عندالشوافع                                      |
| 536 | عندالحنا بليه                                   |
| 538 | باب :42                                         |
| 539 | صاع اور مد کی مقد ار میں مذاہب ائمہ             |
| 540 | وضومیں یانی کی مقدار                            |
| 541 | روایات میں تطبیق                                |
| 542 | عنسل میں پانی کی مقدار                          |
| 544 | عشل کی روایات میں تطبیق                         |
| 544 | صاع اور مد باعتبار وزن مراد بین پایاعتبار کیل   |
| 545 | وضوو عسل میں بانی کی کوئی مقدار ضروری نہیں      |
| 546 | باب :43                                         |
| 547 | ولهان کی وجه تشمیداوراس کا کام                  |
| 547 | وضومين امراف كى مما نعت پراحاديث                |
| 549 | ولہان سے بچئے کی تدابیر<br>حدیث کی فنی حیثیت    |
| 550 | <i>حد</i> يث كي في حيثيت                        |
| 551 | باب: 44                                         |
| 553 | ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھنے کے بارے میں مذاہب |
| 553 | احناف كامؤثف                                    |
|     |                                                 |

(شرح جامع ترمذی (21

| <u> </u> |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 553      | شوافع كامؤتف                                          |
| 554      | ما لكيه كامؤ قف                                       |
| 555      | حنابله کامؤتف                                         |
| 555      | وضو پر وضومیں مذاہب ائمہ                              |
| 556      | احناف کےراجح قول کی تائید                             |
| 559      | وضو پر وضو کے فضائل                                   |
| 561      | باب :45                                               |
| 563      | ا ہتداء میں ہر نماز کے وضو کیوں فر مایا؟              |
| 563      | موزوں پرمسح کرنے کا جواز                              |
| 564      | عشرحسنات والى روايت كيضعف كى وجبه                     |
| 565      | باب :46                                               |
| 566      | ز وج اور زوجہ کے ایک برتن میں عنسل کرنے پر مذاہب ائمہ |
| 568      | باب: 47                                               |
| 569      | عورت کی طہارت سے بچے ہوتے یانی سے وضو کرنا            |
| 571      | جواز کی دلیل اور دلیلِ مخالف کے جوابات                |
| 572      | مرد کی طہارت سے بیچ ہوتے پانی سے وضو کرنا             |
| 573      | غيرم روعورت كاجوشا كهانا پينا                         |
| 574      | باب: 48                                               |
| 575      | باب: 49                                               |
| 576      | پانی تا پاک ہونے نہ ہونے میں مذاہب                    |
|          |                                                       |

(شرح جامع ترمذی

| 22  | (سي جي رسي                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 576 | اصحاب ظواہر کی دلیل                                                                                             |
| 576 | جہور کے دلائل                                                                                                   |
| 577 | مذكوره حديث سے مراد                                                                                             |
| 578 | پانی میں ملائی جانے والی ادویات                                                                                 |
| 578 | لائتوں کے پانی میں بد بو کا آجانا                                                                               |
| 582 | باب: 50                                                                                                         |
| 583 | ماء کثیر کے بارے میں مذاہب اربعہ                                                                                |
| 585 | ماء کثیر کے پارے میں تفصیلی دلائل                                                                               |
| 587 | حدیث قلعین کے جوابات                                                                                            |
| 589 | در ندوں کا جوٹھا نا پاک ہے                                                                                      |
| 590 | باب: 51                                                                                                         |
| 590 | اس حدیث پاک سے متنبط ہونے والے مسائل                                                                            |
| 593 | باب: 52                                                                                                         |
| 594 | سمندر کے پانی سے طہارت حاصل کرنے کے بارے میں مذاہب ائمہ                                                         |
| 595 | سمندری جانوروں کے بارے میں مذاجب ائمہ                                                                           |
| 596 | جمار ہے دلائل اور دلائلِ مخالف کا جواب                                                                          |
| 598 | طافی کی ممانعت پرولائل                                                                                          |
| 599 | فوايد حديث                                                                                                      |
| 600 | سب ہے افضل پانی                                                                                                 |
| 605 | جهار بے دلائل اور دلائل مخالف کا جواب<br>طافی کی ممانعت پر دلائل<br>فو امدِ حدیث<br>سب سے افضل پانی<br>باب : 53 |
|     |                                                                                                                 |

شرج امع ترمذي

| رح اور فوائد                                                                                                                                                   | حدیث کی ثر       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| فيس اور پيمول وغير ه ڈالنا                                                                                                                                     | قبر پرز شا       |
| قن قن                                                                                                                                                          | احناف كامؤ       |
| ثف ف                                                                                                                                                           | شوافع كامؤ ف     |
| ف 610                                                                                                                                                          | حنابله كامؤقه    |
| 611                                                                                                                                                            | ما لكيه كامؤ قفا |
| گامئو قف اوراس کار د<br>110 کار د                                                                                                                              | علامه خطاني ك    |
| 614 أقتعريف                                                                                                                                                    | محناه کبیره ک    |
| ان سے اور کتنے بیں؟                                                                                                                                            | محناه كبيره كو   |
| سالِ ثُوابِ                                                                                                                                                    | تلاوت كاايھ      |
| علاوه كا يصالي ثواب                                                                                                                                            | تلاوت کے:        |
| ل کا جواب                                                                                                                                                      | اشكال اورائه     |
| ا شهوت                                                                                                                                                         | علمغيب كا        |
| <b>621</b> سيلي و لائل                                                                                                                                         | علم غيب يرتف     |
|                                                                                                                                                                | ليبند يده رسول   |
| 622 Lot                                                                                                                                                        | سب چھسکھ         |
| ميں بخیل نہیں                                                                                                                                                  | غیب بتانے        |
| 622       ي او يا         ميں بخيل نہيں       623         623       ي يون         623       ي يون         623       ين بيں         623       يافقين کا اعتر اض | علم ما كان و.    |
| 623 בייניט                                                                                                                                                     | بيغيب كي خبر     |
| نافقين كااعتراض                                                                                                                                                | علم غيب پرم      |

|     | <u> </u>                                          |
|-----|---------------------------------------------------|
| 624 | هر <u>ش</u> کاروش بیان                            |
| 625 | مبر<br>حصرت عیسلی علیه السلام کاغیب کی خبرین دینا |
| 626 | ابتداء خلق سے دخول جنت و نار تک                   |
| 626 | ایک مجلس میں ہر چیز کا بیان مجز ہ ہے              |
| 628 | کوئی پر نده پر مارنے والانہیں                     |
| 628 | جو چا مو پو چھو                                   |
| 629 | بر چيز كاعلم                                      |
| 629 | زيين وآسمان كاعلم                                 |
| 630 | زيين وآسمان كاعلم<br>مشرق ومغرب كاعلم             |
| 630 | كل كميا بهوكا؟                                    |
| 630 | كون كيال مركا؟                                    |
| 631 | وصال کب ہوگا؟                                     |
| 632 | كون قبل كري گا؟                                   |
| 632 | توان میں سے ہے                                    |
| 633 | ا یک صدیق، دوشه پید                               |
| 633 | چل <sup>ا</sup> پھر تا شہید                       |
| 634 | حبشه کی خبر مدینه میں                             |
| 634 | حبشہ کی خبر مدینہ میں<br>تمہارے پاس قالین ہول گے  |
| 635 | جنت میں داخل ہونے والا آخری                       |
| 635 | مستقبل میں آنے والے بدمذ بہوں کی نشانیاں          |
| 637 | خوارج كاتعارف                                     |
| l   |                                                   |

شرج امع ترمذي

| *************************************** |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 638                                     | یہ نگلتے ہی رہیں گے ۔۔۔۔۔                                                        |
| 639                                     | نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا                                                     |
| 640                                     | صلح کروائے گا                                                                    |
| 641                                     | صحابه کرام او علم غیب                                                            |
| 641                                     | امام ابن حاج مكى رحمة الله تعالى عليه او علم غيب                                 |
| 641                                     | علامه نيشا بورى رحمة الله تعالى عليه اورعلم غيب                                  |
| 642                                     | امام قسطلا نی رحمة الله تع لی علیه اورعلم غیب                                    |
| 642                                     | امام ابن حجر کلی اور علامه شامی                                                  |
| 642                                     | علامه دميري رحمة الثدتق لي عليه اورعلم غيب                                       |
| 642                                     | ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیه اور علم غیب                                     |
| 643                                     | علامه مناوى رحمة الله تعالى عليه اور علم غيب                                     |
| 643                                     | علامه شهاب الدين خفاجي اورعلم غيب                                                |
| 644                                     | امام بوحيري رحمة اللدتعالي عليه اورعلم غيب                                       |
| 644                                     | شيخ محقق رحمة اللدتعالى عليه اورعكم غيب                                          |
| 645                                     | شاه و لى الله رحمة الله تعالى عليه اورعلم غيب                                    |
| 645                                     | علامه علاءالدين حصكفى رحمة الله تعالى عليه اورعلم غيب                            |
| 645                                     | امد اد الله مها جرتکی اورعلم غیب<br>اشرف علی نفانوی اورعلم غیب                   |
| 646                                     | اشرف على تفانوى اور علم غيب                                                      |
| 646                                     | قاسم نا نوتوی اورعلم غیب                                                         |
| 646                                     | قاسم نا نوتوی اورعلم غیب<br>علم غیب اورعقیدهٔ ابل سنت<br>غیر خدا کے لیے علم ذاتی |
| 646                                     | غیرخداکے لیے عم ذاتی                                                             |
|                                         |                                                                                  |

|     | <u> </u>                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 646 | مطلقاً علم غيب كاا نكار                                                           |
| 647 | مخلوق میں سب سے زیادہ علم                                                         |
| 647 | كثير علم غيب عطائى اورعكم ما كان وما يكون كاا تكار                                |
| 648 | حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّد كاعلم                                         |
| 649 | اختلافي علوم غيببير                                                               |
| 650 | خالق اور مخلوق کے علم میں فرق                                                     |
| 650 | حضور <b>صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّحَ لَي</b> الله تعالى كاجميع علم ماننا كيسا؟ |
| 651 | عالم الغيب كااطلاق                                                                |
| 651 | وصن ہے امر ناعلم کی فئی نہیں کرتا                                                 |
| 651 | علم اورغيب كا أكثها استنعال                                                       |
| 653 | علم غیب ذ اتی اورعطائی کی تقشیم                                                   |
| 657 | مسائلِ علم غيب ہے متعلق حاصل کلام                                                 |
| 660 | باب: 54                                                                           |
| 661 | يچ کاپيشاب بالا جماع نا پاک ہے                                                    |
| 662 | بيچ كے بيثاب كو پاكرنے كطريقين اختلاف ائمه                                        |
| 662 | احناف كامؤتف                                                                      |
| 662 | ما لكيه كامؤ قف                                                                   |
| 662 | شوافع كامؤقف                                                                      |
| 663 | حنابله كامؤقف                                                                     |
| 663 | ما لكيه كامؤ قف<br>شوافع كامؤ قف<br>حنابله كامؤ قف<br>احناف اور ما لكيه كے د لأل  |
| 665 | باب :55                                                                           |
|     |                                                                                   |

| 667 | حلال جانوروں کے بیشاب کا حکم: نداہب اربعہ                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 668 | حنابله اور ما لکیه کی دلیل                                                                                                |
| 668 | احناف کے دلاکل                                                                                                            |
| 668 | دیگرائمه کی دلیل کا جواب                                                                                                  |
| 670 | علاج کے لیے پیشاب پینے کا حکم                                                                                             |
| 670 | آ گ کاعذاب                                                                                                                |
| 671 | یانی سے کیوں روکا                                                                                                         |
| 672 | حدیث سے ثابت شدہ کچھا حکام                                                                                                |
| 674 | باب :56                                                                                                                   |
| 676 | ایک اسلامی اصول                                                                                                           |
| 677 | طهارت اورحدث میں شک ، مذاہب ائمہ                                                                                          |
| 678 | چیچے ہے رخ خارج ہونا                                                                                                      |
| 678 | ریج کے خارج ہونے پر استغاء کرنے کا تھم                                                                                    |
| 680 | قبل اور ذکر سے ریح خارج ہونے کا حکم                                                                                       |
| 682 | باب: 57                                                                                                                   |
| 684 | نيندنا قضي وضوب                                                                                                           |
| 684 | عندالاحناف                                                                                                                |
| 684 | جن صور توں میں وضونہیں ٹو شا                                                                                              |
| 685 | عندالاحناف<br>جن صورتوں میں وضونبیں ٹوشا<br>جن صورتوں میں وضوٹوٹ جاتا ہے<br>مذکور ہ صورتوں میں نماز اورغیرنماز کافرق نہیں |
| 686 | مذكور ه صورتوں ميں نماز اورغير نماز كافرق تهيں                                                                            |
| 687 | عندالما لكيبه                                                                                                             |
|     |                                                                                                                           |

|     | ( <u>g), j( v)</u>                               |
|-----|--------------------------------------------------|
| 687 | عندالشوافع                                       |
| 688 | عندالحنا بليه                                    |
| 688 | انسان نیند کی حالت میں چارحال سے خالی نہیں ہو گا |
| 689 | <i>حدیث کی فنی حیثیت</i>                         |
| 690 | <i>حدیث مذکور پداعلی حضرت</i> کا کلام            |
| 694 | باب: 58                                          |
| 694 | باب :59                                          |
| 697 | آگ ہے کِی ہوئی چیز سے وضو، مذاہب اربعہ           |
| 698 | اصحاب خلواہر کی دلیل                             |
| 698 | جہور کے دلائل                                    |
| 699 | حدیث انی هریره کا جواب                           |
| 701 | باب :60                                          |
| 702 | اونٹ کے گوشت سے وضوء مذاہب اربعہ                 |
| 704 | حنا بله کے دلائل کا جواب                         |
| 706 | باب: 61                                          |
| 708 | باب: 62                                          |
| 709 |                                                  |
| 710 | مسِ ذکر سے وضوء مذا بہب اربعہ<br>احناف کے دلاکل  |
| 715 | باب 63:                                          |
| 717 | بوسه لينے سے وضو، مذا بہب اربعہ                  |
|     |                                                  |

| W   |                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 718 | دیگرائمه کی دلیل                                                          |
| 718 | د لائلِ احناف                                                             |
| 719 | دیگرائمه کی دلیل کا جواب                                                  |
| 720 | شرح حديث وسند حديث پر كلام                                                |
| 730 | باب :64                                                                   |
| 731 | تے سے وضوء مذا ہب اربعہ                                                   |
| 732 | و لاکل                                                                    |
| 735 | نکسیر سے وضوہ مذا ہب اربعہ                                                |
| 737 | نکبیرے وضو، مذاہب اربعہ<br>الجمنت کو انے سے وضوائوٹ جا تاہے یا نہیں؟<br>ا |
| 739 | باب 65:                                                                   |
| 740 | نبینر سے وضوی مذا جہب اربعہ                                               |
| 742 | امام اعظم ہے مروی تنیوں اقوال پر دلائل                                    |
| 744 | حدیث مذکور کے جواب                                                        |
| 746 | باب 66:                                                                   |
| 749 | دود ھ پینے کے بعد کلی کرنا ، مذاہب اربعہ                                  |
| 751 | باب: 67                                                                   |
| 752 | بوقتِ پیشاب سلام وجواب کی ممانعت پر مذاهب ائمه                            |
| 755 | باب :68                                                                   |
| 756 | کتے کے جو تھے برتن کو دھونے کے بارے میں مذا ہب<br>د لائل پر بحث ونظر      |
| 758 | و لائل پر بحث ونظر                                                        |
|     |                                                                           |

| 762       بل کے جوشے کے بارے میں ہذاہب اکھ         764       766         766       70: ببلہ         768       موندوں پر کس کے کے گا جواز، ہذاہب اربعد         773       حدیث جریے کے پہند ہونے کی وج         774       ہناہب اربعد         775       ہناہب اربعد         775       ہناہب اربعد         776       777         777       71: ببلب         779       ہناہب اربح         34       ہناہب اربح         785       72: ببلب         ببلب: 786       73: ببلب         787       791         788       787         799       ہناہب اربح         790       ہناہب اربح         787       ہناہب اربح         788       789         799       ہناہب اربح         790       ہناہب اربح         791       74: ببلہ ہرہ ہذاہب اربح         792       ہناہب اربح         ہناہب اربح       ہناہب اربح         796       ہناہب اربح         797       75: ببلہ ہیں ایک ہی ہی ہی ہی ہیں ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 761 | باب :69                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 766       70: بلب         768       عدیت 7 از کاج از، ندایب اربح         773       عدیت 7 یک پند ہونے کی وجہ         774       غدایب اربح         775       ندایب اربح         موزوں پر سے کے جواز کی شراکط       موروں پر سے کاطریقہ         776       موروں پر سے کاطریقہ         777       71: بباب         779       موروں پر سے کی کی میٹ مذاہب اربحہ         782       موروں پر سے کافی تمین مذاہب اربحہ         785       72: باب         باب: 786       73: باب         787       باب: 74: باب         باب: 74: باب       74: باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 762 | بلی کے جو شے کے بارے میں ندا ہب اتمہ         |
| 768  موزوں پر ص کر کے اجواز، غدا ہب اربعہ موزوں پر ص کر کے اجواز، غدا ہب اربعہ موزوں پر ص کے اجواز کی ٹر اکلا  774  موزوں پر ص کے جواز کی ٹر اکلا موزوں پر ص کے جواز کی ٹر اکلا موزوں پر ص کا طریقہ موزوں پر ص کا طریقہ 775  776  موزوں پر ص کا طریقہ 777  771  779  موزوں پر ص کی کی مدت، غدا ہب اربعہ موزوں پر ص کا کی نی ٹی ہیں، غدا ہب اربعہ 785  785  786  787  ماب باد باد بعہ موزوں کے ظاہر پر ، غدا ہب اربعہ موزوں کے ظاہر پر ، غدا ہب اربعہ 787  مابعب دربعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 764 | د لائل پر بحث ونظر                           |
| <ul> <li>حدیث جریر کے لیند ہونے کی وجہ</li> <li>افضل عنسل بیا کے۔۔۔۔۔۔؟ نداہب اربعہ</li> <li>موزوں پر سے کے جواز کی شرائط</li> <li>موزوں پر سے کا طریقہ</li> <li>موزوں پر سے کا طریقہ</li> <li>موزوں پر سے کا طریقہ</li> <li>موزوں پر سے کی مدت، نداہب اربعہ</li> <li>موزوں پر سے کا فی ہیں، نداہب اربعہ</li> <li>معلی میں موزوں پر سے کا فی ہیں، نداہب اربعہ</li> <li>معلی میں موزوں پر سے کا فی ہیں، نداہب اربعہ</li> <li>معلی میں موزوں کے ظاہر پر ، نداہب اربعہ</li> <li>معلی میں موزوں کے ظاہر پر ، نداہب اربعہ</li> <li>معلی میں موزوں کے ظاہر پر ، نداہب اربعہ</li> <li>معلی میں موزوں کے ظاہر پر ، نداہب اربعہ</li> <li>معلی میں میں کے طریقہ پر ، نداہب اربعہ</li> <li>معلی میں میں کے طریقہ پر ، نداہب اربعہ</li> <li>معلی میں کی خواد کی کی میں کی طریقہ پر ، نداہب اربعہ</li> <li>معلی میں کی خواد کی کی کی میں کی کی کر میں کی کی کی کے دور کی کی کر کے دور کی کی کر کے دور کی کی کی کر کے دور کی کی کی کر کے دور کی کی کر کر کی کر کے دور کی کی کر کی کر کے دور کی کر کی کر کر کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کر کر کر کی کر کر کی کر کر کر کی کر کر کر کی کر کر کر کر کر کیا کر کر</li></ul> | 766 | باب: 70                                      |
| 774       ندابباربعه         موزوں پرش کے جواز کی ٹرائلا       اگلا ایک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 768 | موزوں پرسے کرنے کا جواز، مذاہب اربعہ         |
| 775 موزوں پر سے کے جواز کی شراکط اللہ ہوزوں پر سے کاطریقہ موزوں پر سے کاطریقہ ہوزوں پر سے کاطریقہ ہوزوں پر سے کام سے کے فرض بیاب: 777 موزوں پر سے کی مدت، مذاہب اربعہ عنون میں موزوں پر سے کافی نہیں، خاہب اربعہ بعد ہوزوں پر سے کافی نہیں، خاہب اربعہ بعد ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 773 | حدیث جریر کے پسند ہونے کی وجہ                |
| <ul> <li>موزوں پرمح کاطریقہ</li> <li>موزوں پرمح کاطریقہ</li> <li>777</li> <li>71: جاب :779</li> <li>موزوں پرمح کا بی نہیں ، نہ اہب اربعہ</li> <li>782</li> <li>عنسل میں موزوں پرمح کا فی نہیں ، نہ اہب اربعہ</li> <li>785</li> <li>785</li> <li>786</li> <li>787</li> <li>میں موزوں کے ظاہر پر ، نہ اہب اربعہ</li> <li>787</li> <li>791</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 774 | انضل عنسل يأمسح ـ ـ ـ ـ ـ . ـ                |
| <ul> <li>776</li> <li>777</li> <li>71: باب</li> <li>779</li> <li>موزوں پرسے کی مدت، نداہب اربحہ</li> <li>782</li> <li>عنسل ہیں موزوں پرسے کانی نہیں، نداہب اربحہ</li> <li>785</li> <li>72: باب</li> <li>786</li> <li>737</li> <li>مسے موزوں کے ظاہر پر، نداہب اربحہ</li> <li>787</li> <li>787</li> <li>791</li> <li>74: باب</li> <li>74: باب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 775 |                                              |
| 777       71: باب         779       موزول پرسځ کی مدت، ندامېب اربحہ         782       عسل میں موزول پرسځ کانی نہیں، ندامېب اربحہ         785       72: باب         786       73: باب         مسے موزول کے ظاہر پر، ندامېب اربحہ       791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 775 | موزوں پرستے کاطریقه                          |
| 779       موزوں پرمسے کی مدت، مذاہب اربحہ         782       عالی میں موزوں پرمسے کافی نہیں، مذاہب اربحہ         785       72:         باب: 73       باب         787       مسے موزوں کے ظاہر پر، مذاہب اربحہ         791       74:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 776 | مسح كے فرض                                   |
| 785       72: باب         786       73: باب         787       مصموروں کے ظاہر پر، ندا ہب اربحہ         791       74: باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777 | باب :71                                      |
| 785       72: باب         786       73: باب         787       مصموروں کے ظاہر پر، ندا ہب اربحہ         791       74: باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 779 | موز ول پرسیح کی مدت ، مذاهب اربعه            |
| 786 73: باب ، مصح موزوں کے ظاہر پر، مذاہب اربعہ 787 791 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 782 | عنسل میں موزوں پرمسح کافی نہیں ، مذاہب اربعہ |
| 787       مسے موزوں کے ظاہر پر، مذاہب اربعہ         791       74: باب : 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 785 | باب :72                                      |
| 791 74: باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 786 | باب :73                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 787 | مسح موزوں کے ظاہر پر ، نداہب اربعہ           |
| 792 چېروں كے علاوه موزوں پرمتح ، مذا بب اربعہ<br>196 علاوه موزوں پرمسح<br>197 علیہ : 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 791 | باب: 74:                                     |
| 796 انگریزی پوئوں پر کے<br>797 عاب : 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 792 | چیر ول کےعلاوہ موزوں پرسے ، مذاہب اربعہ      |
| 797 75; باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 796 | انگریزی پوٹوں پرستے                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 797 | باب :75                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                              |

| 800 | عمامہ پرسے کے جواز وعدم جواز میں مذاہب ائمہ           |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 802 | ہمارے د لاکل                                          |
| 804 | پٹی اور پلاسٹر پرمستے کا حکم                          |
| 805 | باب :76                                               |
| 807 | غنىل كے فرائض                                         |
| 807 | فرائض كي تفصيل                                        |
| 808 | غنسل كامسنون طريقته                                   |
| 809 | سِنْ پانی اور تالا ب میں عشل                          |
| 810 | فوائدِ حديث                                           |
| 811 | عشل خانے میں ذکر اللہ کرنا                            |
| 812 | باب: 77                                               |
| 814 | غنسل میں مر دوعورت کاسر کی چوٹی کا کھولنا، مذاہب اسمہ |
| 819 | باب: 78                                               |
| 820 | شرح حدیث اور سند حدیث                                 |
| 821 | استنباطِ مسائل                                        |
| 823 | باب: 79                                               |
| 824 | عنسل کے بعدوضو، مذاہب ائمہ                            |
| 826 | باب :80                                               |
| 830 | دخول سے غسل واجب ہونے کی تفصیل ، مذاہب ائمہ           |
| 833 | باب :81                                               |

| <u> </u> | (سي جي رسي                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 835      | "العاءمن العاء" والأحكم منسوخ ب                                                     |
| 836      | سنت سے سنت کا نئخ                                                                   |
| 837      | باب :82                                                                             |
| 839      | ترى پائى اوراحتلام يادنېيىن، مذاهب ائمه                                             |
| 843      | عورت كااحتلام مذاهب ائمه                                                            |
| 845      | باب :83                                                                             |
| 846      | مذی اور ودی کا حکم اور ان کی پیچان عندالائمه                                        |
| 851      | باب :84                                                                             |
| 852      | مذی کی نا پا کی اور اس کودھونے کے بارے میں مذاہب اربعہ                              |
| 858      | باب :85                                                                             |
| 860      | باب :86                                                                             |
| 861      | منی کی پاک نا پاک کے بارے میں مذاہب اتمہ                                            |
| 865      | منی پاکی ناپاک کے بارے میں نداہب ائمہ<br>دھونی سے کیرے کی دھلائی                    |
| 866      | باب :87                                                                             |
| 868      | باب :88                                                                             |
| 871      | جنبی کاسونے سے پہلے وضو کرنا: ندا ہب ائمہ                                           |
| 874      | جنی کاسونے سے پہلے وضو کرنا: ندا ہب ائمہ<br>مونے سے پہلے جنبی کے وضو کرنے کی حکمتیں |
| 876      | باب: 89                                                                             |
| 880      | جنبی کے بسینے کے بارے میں مذاہب ائمہ                                                |
| 883      | باب :90                                                                             |
|          |                                                                                     |

| 887 | باب: 91                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 889 | باب :92                                                  |
| 893 | حالتِ جنابت مين تيم، فداهب ائمه                          |
| 896 | ا گرجنبی کونا کافی پانی ملے تو کیا کرے؟ نداہب اتمہ       |
| 899 | احناف کے دلاکل درج ذیل ہیں                               |
| 901 | باب :93                                                  |
| 904 | مشخاضات:                                                 |
| 904 | عندالائمه متخاضه كےاحکام                                 |
| 911 | باب :94                                                  |
| 914 | باب 95:                                                  |
| 918 | حیض اورطهر کی اقل اورا کثر مدت میں ائمہار بعہ کی آرا     |
| 923 | عندالائمه متخاصه کب عنسل کرے گ                           |
| 926 | باب :96                                                  |
| 928 | باب :97                                                  |
| 930 | حا نَضْه کے نماز اور روز ہے کے بارے میں مذاہب اربعہ      |
| 933 | باب :98                                                  |
| 936 | جنبی اور حا نَصْنہ کے قر آن پڑھنے پر <b>نڈ</b> اہب اربعہ |
| 941 | باب :99                                                  |
| 942 | ما تضه عورت سے مباشرت کے بارے میں مذاہب                  |
| 949 | باب :100                                                 |
| ·   |                                                          |

| 950  | حائضہ کے ساتھ کھانے پینے کے بارے میں مزیدروایات اوران کی شرح |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 955  | باب: 101                                                     |
| 957  | حائفنہ اور جنبی کے دخول مسجد میں ائمہ اربعہ کی آرا           |
| 960  | باب: 102                                                     |
| 962  | کائ <i>ن اور کہا</i> نت                                      |
| 964  | زوجه کے ساتھ لواطت کی حرمت پر مذاہب ائمہ                     |
| 968  | باب: 103                                                     |
| 970  | حالتِ حيض ميں وطي كرنے كے بارے ميں                           |
| 975  | باب: 104                                                     |
| 978  | عندالائمه نجاست کی اقسام اور مانع نما زمقدار                 |
| 982  | عندالائمه پانی کےعلاوہ ما نعات کامزیلِ نجاست ہونا؟           |
| 985  | پٹرول سے کیروں کی دھلائی                                     |
| 986  | حدیث سے ثابت شدہ مسائل                                       |
| 989  | باب: 105                                                     |
| 990  | نفاس کی تعریف اور و جهتسمیه                                  |
| 990  | نفاس کی مدت کے بارے میں مذاہب اربعہ                          |
| 994  | باب: 106                                                     |
| 998  | باب: 107                                                     |
| 1000 | دوبارہ ہم بستری کے لیے وضوکرنے میں مذاہب ائمہ                |
| 1005 | باب: 108                                                     |
|      |                                                              |

| 1006 | یپیتاب، پاخانداوری کی شدت کے وقت نماز پڑھنے میں مذاہب ائمہ |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1010 | باب :109                                                   |
| 1013 | باب :110                                                   |
| 1017 | تیم دوضر بول سے اور کہنیو ان تک ہونے میں مذاہب ائمہ        |
| 1022 | حدیث ہے ثابت شدہ مسائل                                     |
| 1027 | ٹرین اوربس وغیرہ میں تیمم                                  |
| 1028 | باب :111                                                   |
| 1029 | بِوضو كِقِر آن جِيونِ اور پِڑھنے ميں مذاہب ائمہ            |
| 1034 | باب :112                                                   |
| 1035 | اعر انی کون                                                |
| 1037 | فواكبرحديث                                                 |
| 1043 | مآخذومراجع                                                 |

# تقاريظ

استاذ الاساتذه، شيخ الحديث، بقية السلف، جامع المنقول والمعقول ما فظر محمد عبد المتار معيدي اطال الله عمره

ناظم تعليمات جامعه نظاميه مرضويه اندرون لو ماري كيث، لا بهور

بسيرالله الترحلن الترجيم

نحمد مونصلي ونسلدعلى مرسوله الحكريد

حضرت علامه مولانا مفتى محمد باهم عطارى المدنى صاحب زيد مجده وشرفه كى تصنيف كرده ' شرح جامع ترمذى "بذريعه صاحبزاده مولانا محمد شين زيد علم مووعمله باصره نواز بوئى \_

اگرچپراقم بوجہ علالت ونقابت اس کا مطالعہ کرنے سے قاصر ہے اس لئے اس پر مسلم احقہ بھر ہنہیں کرسکتا ، تا ہم تر مذی شریف کی ار دوشرح میں جامع شرح کی بہت ضرورت تھی جس کوحفرت مفتی صاحب نے پورا کرنے کی سعی فر مائی۔ حضرت مفتی صاحب انتہائی فاضل ہمخنتی تیجر بہ کار مدرس وحقق ہیں۔ اللہ تعالی مولانا کی تدریبی تصنیفی خدیات میں برکتیں عطافر مائے۔

آمين بجامسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آلمواصحابه اجمعين - مافط محمد عبد التارسعيدى

ناظم تعلیمات جامعه نظامیه رضویه اندرون او باری گیث لا مور 26م الحرام 1437 ه/9 نومبر 2015ء شرح جامع ترمذی (37

ركن اسلامى نظرياتى كولس پاكستان مترجم ومصنف كتب كثيره شيخ الحديث حضرت علامه مولانا محمد مسدين مزاروى صاحب اطال الله عسره

# بسيم الله الترحلن الترجيم

اللّه تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لئے کتب وصحا نف نازل فر مائے اور خاتم کنبیین حضرت احم<sup>و</sup>جتبی **محم<sup>م صطف</sup>ی صلی الله** علیموسل مدیر آخری آسانی کتاب قرآن یا ک کانزول فر مایا۔

قرآن پاک (تِبْلِنَالِ کُلِ تَقَیْء) (ہرچیز کابیان) اور **سر کارد وعالم صلی الله علیہ وسلہ کو (بِنْہَیِنَ بِلنَّاسِ مَا مُیِلَّا**اِلْہُمِهُمُ } (تا کہآپ لوگوں کے لئے اس چیز کو واضح طور پر بیان کریں جوان کی طرف نازل کی گئی ) کے تحت قرآن پاک کا شارح اور دین حق کا شارع قرار دیا گیالہٰذا نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی اعادیث مبارکہ ( تولی بعلی اور تقریری ) قرآن پاک کا بیان ، توضیح اور تشریح ہے۔

صحابہ کرام علیہ حالم صوان اپنے پیارے آقاصلی الله علیہ وسل می احادیث مبارکہ کوزبانی یا دکرتے اور بعض صحابہ کرام لکھتے بھی تھے کیکن احادیث کو جمع کرنے کا باقاعدہ اہتمام حضرت عمر بن عبدالعزیز مرحمہ اللہ کے دور میں ہوا اور نہایت وقع مجموعہ ہائے احادیث تیار ہوئے جن میں سے صحاح ستہ کو قبول عام کا درجہ حاصل ہوا۔

صحاح ستہ میں جامع تر مذی نہایت اہمیت کی حامل ہے، یہ کتاب بیک وفت جامع بھی ہے اور سنن میں بھی شامل ہے، کیونکہ اس میں احادیث کی ترتیب فقهی ابواب کے مطابق ہے اور وہ آٹھ عنوانات (جن پر مشتمل کتاب جامع کہلاتی ہے) بھی اس میں شامل ہیں۔

دین اسلام تمام انسانیت کے لئے ضابطۂ حیات ہے اور دین اسلام کے دو بنیا دی مآخذ قر آن مجید اورا حادیث مبار کہ (یعنی سنت نبویہ) دونوں کی زبان عربی ہے کیونکہ وی الٰہی کے اولین مخاطب اہل عرب تھے، اس لئے اس امر کی اشد ضرورت تھی کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا جائے تا کہ مختلف زبانوں سے وابستہ مسلمان بھی استفادہ
کر سکیں، اس لئے جہال محدثین کرام قابل صد شحسین ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ احادیث مبارکہ کو جمع کیا، ان کے لئے جرح و
تعدیل کے قوانین بھی مرتب فرمائے تا کہ احادیث مبارکہ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، وہاں وہ علما کرام بھی ہمارے محسن ہیں جنہوں
نے کتب احادیث کو عربی سے اردو یا دوسری زبانوں میں منتقل کیا اور پھروہ شار حین قابل صدستائش ہیں جنہوں نے احادیث کی
شرح کی، ان پر فنی اعتبار سے گفتگو کی اور ان سے اعتقادی اور فقہی مسائل کا استنباط کیا، یہ بھی بتایا کہ بیحدیث س فقہی امام کے
موقف کی بینا دہاس مسئلہ میں فقہا کا موقف کیا ہے۔

جامع ترندی کی ایک الیی شرح کی اشد ضرورت تھی جس سے قاری کواپنے ہرسوال کا جواب ملے اور اس کو علی تشکی ہاتی خدر ہے لیکن آج تک اس کی طرف کی کسی کی تو جدمبذول نہ ہوئی۔

الله تعالیٰ حضرت استاذ العلم المفتی محمد ہاشم نید مجد ، کو جزائے غیر عطافر مائے جنہوں نے اس عظیم کام کا بیڑ ااٹھا یا۔ راقم نے آپ کی اس کاوش کا پہلا حصہ یعنی شرح جامع تر مذی کی پہلی جلد کو مناف مقامات سے دیکھا تو اسے کئ خوبیوں کا حامل یا یا:

**کیل بات**: توبیر کیشر ح زیادہ طویل نہیں جس کے باعث قاری ملال محسوس کرے اور اتن مختصر بھی نہیں کہ می تشنگی کا زالہ نہ موسکے۔

دوسری بات: یه کهآپ حدیث نقل کر کے اس کے ترجمہ اور مختفر تشریح کے بعد اس حدیث میں مندرج فقہی مسئلہ کے بارے میں چاروں ائمہ (حضرت امام ابوضیفہ ،حضرت امام مالک ،حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ) کا موقف بحوالہ ذکر کرتے ہیں ۔ اور اگر وہ حدیث احناف کے موقف کی تائید میں نہ ہوتو اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں اور احناف کے موقف کو دیگر احادیث کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔

تيسرى بات: يه كه حديث سے مستنظ مسائل كواختصار مگر جامعيت كے ساتھ ذكركرتے ہيں۔

چور بات: اور اس شرح کی بیا ہم خوبی ہے کہ فقید اسلام حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے فتاوی رضوبیہ سے فقہی مسائل شامل فرماتے ہیں۔

**پانچویں بات**:علامہ مفتی محمد ہاشم زید مجدہ اپنی اس شرح میں فقہ کےعلاوہ دیگر کئی علوم کی طرف اشارہ بھی فر ماتے ہیں۔

شرح جامع ترمذي

چھٹی بات: یہ کہ دور حاضر کے مطابق آپ حوالہ جات کے انبار لگاتے ہیں۔

ساتویں بات: جہاں فنی بحث آتی ہے اسے بھی خوب آشکار اکرتے ہیں مثلا بیسوال ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث کی دوقسموں کو اکٹھا کرتے ہیں مثلا ایک ہی حدیث حسن بھی اور صحیح بھی کہتے ہیں اسی طرح کسی حدیث کے بارے میں حسن اور غریب دونوں باتیں فرماتے ہیں توحضرت مفتی صاحب اس کی وضاحت بھی فرماتے ہیں۔

حقیقت بیہ بے کدایک طالب علم یا عام قاری کواحا دیث مبار کہ بیجھنے یا ان سے علمی ،روحانی اوراصلاحی استفادہ کے لئے جن جن امور کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کچھاس شرح میں موجود ہے۔

اور آخری بات میر که 'الفضل للمتقدم' ' کے تحت آپ مبارک باد کے مستحق ہیں کہ جامع تر مذی کی شرح کے لئے آپ نے سب سے پہلے قدم اٹھایا۔

الله تعالیٰ آپ کی اس کاوش کوشرف دوام اور مقبولیت عام عطافر مائے۔

آمین بجامسید المرسلین علیه التحیقوالتسلیم محمد مدین بزاروی سعیدی از بری فادم الحدیث جامع بجویریم کزمعارف اولیاء، لا بور عادم الحدیث جامع بخویریم کزمعارف اولیاء، لا بور 24 مطر المظفر 1437 ه

# استاذ الاساتذه بفخر المدرسين حضرت علامه مولانا مفتى كل المحد خان على ما حباطال الله عسره

# شيخ الحديث الشريف جامعه پجويريه لا مور باسمه سبحانه وتعالي حامدامصليا ومسلما

قر آن باک اور حدیث مبار کہ بیجھنے سمجھانے کا دارو مدارعلوم عربیاورعلوم دینیہ میں مہارت تامہ حاصل کرنے پرہے، جولوگ بتو فیق الہی انعلوم میں مہارت تامہ رکھتے ہیں یہی لوگ در حقیقت قرآن یاک کے ترجمہ وتفسیر اور احادیث مبار کہ کی تشریح و تحقیق کے اہل اور حقد ار ہیں اور جولوگ ان علوم دینیہ وعربیہ کے ابجد سے بھی نابلد ہیں اخلا قا اور شرعاً انہیں تفسیر وتشریح کا ہر گز کوئی حق نہیں، یہی وجہ ہے کہ آج سے چندسال پہلےعلوم وفنون پڑھانے کے بعد کتب تفاسیر وا حادیث پڑھائی جاتی تھیں مگر گردش ایام وز مانه کی تتم ظریفی که اب ایبانہیں ہور ہا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان علوم سے نو از اے اور وہ احادیث مبار کہ یڑھ پڑھارہے ہیں یا احادیث کی شروح لکھرہے ہیں یا احادیث مبار کہ برکوئی اور تحقیقی یانصنیفی کام کررہے ہیں بیہ بڑے خوش قسمت اورسعادت مندلوگ ہیں اور بارگاہ رسالت میں ان کا بڑامر تبہ اور مقام ہے،ان خوش قسمت لوگوں کورحمت کا ئنات، باعث تخلیق کا ئنات بخزموجودا**ت صلی الله علیه و سلید** نے اپنے نائبین قرار دیا ہے چنانچے ایک مرتبہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ا بينے جاں نثاروں كے جھرمٹ ميں جلوہ افروز تھے تو آپ صلى الله عليہ وسلم نے فرمايا:

اللهم اغفر خلفائر بقيل من خلفاء لميار سول كه اے الله امير ے خلفاء كى بخشش فر ما بحرض كى گئى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! آب كے خلفاء كون بين تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مایا : جومیری احادیث روایت کرتے ہیں اور انہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں اوران پرعمل بھی کرتے ہیں۔

الله؟ قال الذيز 🔃 يروون 🗕 احاديثي 🥏 وه يبلغونها ويعملون بها"اوكماقال

بہر حال ان سعادت مند اور خوش قسمت افر ادمیں ہے ایک فرد، دعوت اسلامی کی ایک نامور شخصیت حضرت علامہ **مولانا** مفتی محمد باشم صاحب بھی ہیں جو کئی سال تک مسلم شریف پڑھاتے رہے اور امسال بخاری شریف پڑھانے کے ساتھ ساتھ تر مذی شریف کی ایک ضخیم شرح بھی لکھ دہے ہیں جو تقریباً **آٹھ مجلدات** پر شتمل ہوگی ان شاہ الله عزوج ل ، تر مذی شریف تراجم کے لحاظ ہے آسان بھی ہے اور اس میں ائمہ کے مشد لات بھی ہیں، لیکن بیاس لحاظ ہے مشکل ترین بھی ہے کہ اس کی شرح کرتے ہوئے ائمہ کے نقلی دلائل کے جوابات دیتے ہوئے ائمہ شائل شد کے نقلی اور عقلی دلائل کے جوابات دیتے ہوئے مسلک جنفی کے ترجیجی دلائل بھی ذکر کرنے ہوتے ہیں۔

راقم نے بعض مقامات سے مولانا کی شرح کو پڑھا، جس سے معلوم ہوا کہ شرح بڑی جامع اور بڑی مفصل بھی ہے جوعلا، طلبہ اور عوام تمام کے لئے مفید ہے، ابھی شرح کی پہلی جلد بے وضوقر آن چھونے (**سے تاب الطلام، آ**کے آخر) تک پہنی سے، اور ایک ہزار سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، جو کہ

قیاس کن ز گلتان من بهار مرا

کی مصداق ہے۔

اس شرح میں راقم کی جوسب سے پسندیدہ چیز جس نے شارح کی شرح کو چار چاندلگادیے ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا نے اپنی شرح کو امام اہلسنت مفتی اعظم عالم اسلام حضرت امام احمدرضا خال قادری کی تحقیقات سے بھی مزین فرمایا ہے، جس سے شارح کے عقائد کی پچنگ کا بھی اظہار ہوتا ہے۔

الله تعالى، بفضله و بوسیلة سیدالا نبیام علیه التحیة والثناء مولانا کے علم وعمل میں برکت عطافر مائے اور مولانا کی اس کاوش کوان کی نجات اور بلندی درجات کاذر بعد بنائے۔

آمين المرب العلمين بجاهسيد المرسلين عليه التحيقوالتسليم آمين المرب العلمين بجاهسيد المرسلين علاية

خادم الحديث الشريف **جامعة بحويريددا تادربار**، لا بور

بعدازنمازعشاء08:20

08-12-2015

استاذ الاساتذه حضرت علامه ومولانا دُ **ا** کشر **ضل حنان سعیدی اطال الله عمره** 

استاذ الحديث جامعه نظاميه مرضويه الامور

بسيراللهالق حنن الترجيم

مافل ابوطینی محمد بن میسی بن سورة ترمذی (متونی 279هـ) کن الجامع المعجی "کامر تبه تر تیب صحاح کے اعتبار سے فعل اور ابوداؤد کے بعد ہے، لیکن امام ترخدی نے اپنی "الجامع المعجم" میں جس عمده تر تیب اور اسلوب کو اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے اس نثالث الحسین السنة "شار کیا جاتا ہے۔

**ابن اثیر**نے جامع تر مذی کو کتب صحاح میں سب سے احسن قر ار دیا ہے کیونکہاس کی ترتیب سب سے عمدہ اور تکرار سب سے کم ہے، بیان مذاہب ائمہ، ذکروجوہ استدلال ، انواع حدیث اوراحوال رواۃ میں جامع تر مذی کتب صحاح میں منفر د ہے۔

امام ترندی کی' **الجامع انعیج**'' کی بعض عربی شروحات مار کیٹ میں دستیاب تھیں لیکن کوئی قابل ذکر ار دوشرح مار کیٹ میں دستیاب نہیں تھی ، ایک عرصہ سے اس کی کومحسوس کیا جار ہاتھا۔

حضرت علامه مولا نامف**ی محد ہاشم** صاحب (جوخود بھی نو جوان ہیں اور ان کے جذبے بھی جواں ہیں خدمت دین کوانہوں نے اپنااوڑ ھنا بچھونا بنار کھاہے )نے اپنی ذمہ داری محسوس کی اور ' **الجامع اصبے**'' کی ار دوشرح ' ' **شرح جامع تر مذی'**' تصنیف کی۔

بندہ نے '' شرح مامع ترمذی' کے چندمقامات کا مطالعہ کیا ہے، بیشرح عوام وخواص کے لئے مفید ہے۔شارح نے حدیث کی شرح محد ثین کے کلام کی روشنی میں کی ہے، اور اختصار کے ساتھ حدیث سے ثابت ہونے والے فوائد کو بیان کیا ہے، اکثر احادیث کے تحت مسائل فقہید میں مذاہب اربعہ کومع اولہ بیان کیا ہے، مذاہب احناف کے ولائل کی وجوہ ترجیح اور دیگرائمہ کے دلائل کے جوابات بھی تحریر کئے ہیں، حدید فقہی مسائل اور عقائد المسنت و جماعت کومدل انداز میں پیش کیا ہے۔

شرح کے شروع میں حضرت مفتی صاحب نے ایک علمی اور تحقیقی **مقدمہ** ترتیب دیا ہے جو ججیت حدیث ، تدوین حدیث ، مصطلحات حدیث ، تعارفِ جامع تر مذی اور تعریف امام تر مذی پرشتمل ہے۔

اللہ بنائے اور حضرت مفتی محمد ہا تھا ہے کہ وہ اس شرح کو ہر شخص کے لئے مفید بنائے اور حضرت مفتی محمد ہا شم صاحب کو اس شرح کو کمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

ڈاکٹر شل حنان معیدی

استاذ الحديث جامعه نظاميه رضوبير لا مور 2015-11-51

# کچهشارح کے باریے میں

# حضرت علامه مفتى محمد ماشم خاك العطارى المدنى افادنا للله باطالة عسره

ازقلم:مولانااحمدرضاعطارى المدنى مرسجامعةالمدينه كلزام حبيب، لامور

شہر کام وادب الا ہور کو بی فخر حاصل ہے کہ اس کے مدار س اور جامعات سے وقت کے بڑے بڑے ماہر بن علوم وفنون کی مہک آتی ہے، زمانہ جن کی خاک قدم کا ایک ذرہ مٹھی میں لینے کی آرز وکر تا ہے ان نفوس قدسی صفات نے شہر الا ہور کی درسگا ہوں کو اپنے ورو دِمسعود اور تعلیمی سرگر میوں سے مشرف کیا۔ شاید بہی وجہ ہے کہ اب اس شہر کی علمی فضاؤں میں اپنا نام اور بہچان بنانا قدر ہے مشکل کام ہے علمی رسوخ اور جانفشاں محنت کے ساتھ ساتھ اخلاص اور کام کرنے کا درست اور تعمیری طریقہ کارجیسی خصوصیات کے حصول کے بغیر علمی حلقوں میں مقبولیت حاصل کرنے کا درست اور تعمیری طریقہ کارجیسی خصوصیات کے حصول کے بغیر علمی حلقوں میں مقبولیت حاصل کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سالگا۔

اللہ تعالی نے صغرت علامہ مولانا مفتی محمد ہا میم خان عطاری کوالی بہت سی خصوصیات عطافر مائی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں لا ہور کے علمی وتحقیق تدریبی وصنیفی اور بطور خاص فقہی منظر نامے پر اپنا جوفقش شبت کہا ہے وہ ہر کس وناکس کے بس کی بات نہیں ۔ مفتی صاحب کولا ہور میں تشریف لائے ہوئے اگر چہ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے گرانہوں نے یہاں آمد کے بعد بچھہی عرصے میں اپنی جہد سلسل اور خلوص و لئہ بہت کی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے گرانہوں نے یہاں آمد کے بعد بچھہی عرصے میں اپنی جہد سلسل اور خلوص و لئہ بہت کی بدولت عوام وخواص کے دلوں میں جو مقام بنایا ہے اس سے ہمیں ان کی خداداد صلاحیتوں کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے۔

ہم نے دیکھا کہ علمی حلقوں میں ان کانام خوشبو کی طرح بہت جلد پھیل گیا ، علاء کی مجالس میں ان کانام احترام سے لیا جانے لگا اور طلب ان کی خدمت میں ذانو سے تلم خرے کرنے کی آرز و میں جوق در جوق آنے گے ۔ اس وقت لا ہور میں مفتی صاحب فقہ کے واحد استاذ ہیں جن کی خدمت میں تمام بڑے مدارس المسنت کے طلبہ در سیات کی تحکیل میں مفتی صاحب فقہ کے واحد استاذ ہیں جن کی خدمت میں تمام بڑے مدارس المسنت کے طلبہ در سیات کی تحکیل میں مفتی صاحب فقہ کے واحد استاذ ہیں جن کی خدمت میں تمام بڑے مدارس المسنت کے طلبہ در سیات کی تحکیل میں مفتی صاحب فقہ کے واحد استاذ ہیں جن کی خدمت میں تمام بڑے مدارس المسنت کے طلبہ در سیات کی تحکیل میں مفتی صاحب فقہ کے واحد استاذ ہیں جن کی خدمت میں تمام بڑے مدارس المسنت کے طلبہ در سیات کی تعکیل

شرح جامع ترمذي

کے بعد مخصص فی الفقہ کرنے کے لئے سب سے زیادہ تعداد میں آتے ہیں اور علم ونصل سے اپنا دامن بھر کے جاتے ہیں۔ دین گی الفقہ کرنے عامہ جہال مفتی صاحب پر نصل خداور سول عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بزرگان دین کی نظر عنایت کا مظہر ہے وہیں اس میں ان کی محنت شاقد کا بھی بہت عمل دخل ہے۔ سطور ذیل میں آپ کا مختصر تعارف اور دینی خدمات کا اجمالی ذکر پیش کیا جارہا ہے۔

# ابتدائی حالات:

مفتی محمد ہاشم خان عطاری کے جون و کو یا کتنان کے شہر پندی گھیپ میں پیدا ہوئے جو کہ راولپنڈی ڈویژن کے ضلع اٹک کی ایک تحصیل ہے۔والد ماجد کانا م گل محمد اور جدا مجد کانا م شرمحمد ہے۔ بہت سے لوگوں کو مفتی صاحب کے نام کے ساتھ ''خان' کالاحقہ دیکھ کران کی قومیت کے بارے میں غلط نہی ہوجاتی ہے، حالانکہ ان کا تعلق اعوان برادری سے ہے، مگر چونکہ ان کے والد ماجد کا کاروباری تعلق پشاور سے رہا ہے اور پشاور میں ان کا قیام بھی رہا ہے اس لئے انہوں نے لفظ 'خان' کواسٹے بیٹوں کے ناموں کا حصہ بنادیا۔

مفق صاحب کے دورطالب علمی کے حالات بہت سبق آموز ہیں۔ان سے جہال ہمیں بیا ندازہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے علم کی شاہراہ پر قدم رکھا تو ان کو کیسی کیسی صعوبتیں سہنا پڑیں وہیں اس المناک حقیقت کا نقشہ بھی ذہن میں گھوم جاتا ہے کہ آج کے اس ترقی یا فتہ دور میں بھی ایک طالب علم کواپن تعلیم کی خاطر کیسے کیسے کشٹ اٹھانا پڑتے ہیں اور وہ کیسی کیسی جانی انجانی راہوں سے گزرتا ہوا اور پاؤں سے آلام کے کانٹے نکالتا ہوا اپنی منزل تک بہنچا ہے۔

مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ ان کی ابتدائی تعلیم کا آغاز محلے کے قریبی سکول سے ہواجس کا نام عابد ماڈل سکول تھا، وہاں سے ایک دوسال کے بعد گور منٹ پرائمری سکول تھا، وہاں سے ایک دوسال کے بعد گور منٹ پرائمری سکول تھا، وہاں سے ایک دوسال کے مراحل طے کرتے ہوئے پنڈی گھیپ کے گور نمنٹ کالج میں داخل ہوئے بعد مڈل اور پھر ہائی اسکول سے تعلیم کے مراحل طے کرتے ہوئے پنڈی گھیپ کے گور نمنٹ کالج میں داخل ہوئے

اور انجینئر نگ کی کلاس پڑھنا شروع کر دی مگر کالج میں تعلیم کا با قاعدہ مر بوط نظام نہیں تھالہٰ ذاانہوں نے کالج حچور دیا اور ابعد از ان درس نظامی کے دوران ایف اے کا امتحان پرائیویٹ طالب علم کی حیثیت سے پاس کیا۔ کالج حچور ٹری کے بعد گھر والے اور خود مفتی صاحب بھی نوکری کی تلاش میں تھے بلکہ آپ نے گھر بلوضرور بات کی بنا پر کالج کے ذمانے سے ہی کام کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ سات مہینے کپڑے کی دو کان پر کام کیا، ایک فیکٹری میں پتھر کوٹے کی مشقت کی ، بازار میں سبزی بیچی ، قلفیاں لگا نمیں ، مزدوری کی گر

# مه وه عجب گھرای تھی کہ جس گھرای لیا در سنسخه عثق کا

مفتی صاحب نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کی وجہ سے گھر سے اجازت مانگی کہ پچھوفت علم دین کی راہ میں صرف کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد کام کرنے کو ایک عمر پڑی ہے۔ اجازت مل گئی اور مفتی صاحب دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدرس کورس کرنے کے لئے حاضر ہو گئے ، یہاں واضح کی رسی کاروائی مکمل ہونے کے بعد آپ کو گودرہ کالونی کراچی کے مدرسۃ المدینہ میں بھیج دیا گیا جہاں آپ نے مدرس کورس کی بھیل کی حدا کی قدرت دیکھئے کہ جب آپ کا کورس مکمل ہوا تو وہیں آپ کومدرس کورس کے استاذ کی ذمہ داری سونپ دی گئی اور یوں پچھی نہ پچھروزی روٹی کا سلسلہ بھی چل نکلا اور گھر والے بھی اس بات سے مطمئن ہوگئے کہؤکری مل گئی ہے۔

تاریخ کے بڑے لوگوں کی ایک خصوصیت ہے بھی رہی ہے کہ وہ ایک منزل پر پہنچ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے دینے کی صفت سے آشانہیں ہوتے ۔ مفتی صاحب نے بھی بیکیا کہ دن کے وقت صبح 8 بجے سے شام 4 بج تک مدرس کورس کی کلاس پڑھانے کے ساتھ ساتھ شام کے وقت درس نظامی کی کلاس پڑھنا شروع کر دی ۔ ملازم پیشہ حضرات جانے ہیں کہ دن بھر نوکری کرنے کے بعد باقی اوقات میں کام کرنے کے لئے انسان میں کیاباتی رہ جاتا ہے اور وہ بھی طلب علم جیساعرق ریزی کا کام ، مگر مفتی صاحب اس دریا کو بھی عبور کر گئے اور خدا ورسول عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نصل وعنایت سے امتیازی حیثیت سے تعلیم مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے

طالب علمی کے اس سارے دور میں مفتی صاحب کوجن اسا تذہ سے اکتساب علم کا شرف حاصل ہواان کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ناظرہ قرآن اپنی پھوپھی جان اور محلے کی مسجد کے امام ، قاری اللہ دھ صاحب سے پڑھا ، جب کرا چی میں مدرس کورس کرنے گئے تو وہاں قاری خیاز احمد سیالوی صاحب اور قاری فیصل صاحب آپ کے استاذ ہوئے ، چند دن قاری بغداور ضاصا حب بھی پڑھاتے رہے۔ اور جب بیمر حلاکمل کرئے آپ تو فود مدرس کورس کے استاذ بن گئے اور شام کے وقت درس نظامی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تو اس دوران آپ کو مفتی فعیم صاحب اور حضرت مولانا عبدالقادر صاحب کی خدمت میں زائو نے تلمذ طے کرنے کا موقع ملا اور آپ نے درس نظامی کی آکثر سے بڑھی اور الوالمیان مولانا عمد صان صاحب اور مفتی محمد کتب انہی سے پڑھیں۔ ابتدا میں پچھے مورم مولانا عمد صاحب سے پڑھی اور الوالمیان مولانا عمد صان صاحب اور مفتی محمد شیم صاحب سے دورہ مدیری شریف کی تحکیل کرنے کا شرف حاصل کیا فتوی نو کی میں آپ کے استاذ اور مربی شیم صاحب سے دورہ مدیری شریف کی تحکیل کرنے کا شرف حاصل کیا فتوی نو کی میں آپ کے استاذ اور مربی شیم صاحب سے دورہ مدیری شریف کی تحکیل کرنے کا شرف حاصل کیا فتوی نو کی میں آپ کے استاذ اور مربی کے دار الافق والمسنت کر کیس ہیں، قبر مفتی صاحب کی شخصی صاحب کے جود دور دور ت آتے ہیں رسی مفتی محمد کے دار الافق والمسنت کر کیس ہیں، قبر مفتی صاحب کی شخصی صاحب کی شخصی کی شخصی صاحب کی شخصی سیال کیا تھی صاحب کی شخصی میں اور مور ت آتے ہیں رسی مفتی محمد کے در ادالافق والمسنت کر کیس ہیں، قبر مفتی صاحب کی مقتول کا نتیج سے سے

یہاں پر بیہ بات بھی یا در کھنے کی ہے کہ فتی صاحب کا بیساراسفرعیش وعشرت اور فراخ دس کے بجائے تگی وعسرت میں گزرا ظاہر ہے کہ وہ محنت مزدوری کا کام موقوف کر کے والدین کی اجازت سے پڑھنے کے لئے گئے سے سے اس لئے ایک سال مدرس کورس کے بعد جب استاذ ہوئے اور شخواہ کی صورت میں آمدن کا سلسلہ چل نکلا تو اس کا تقریباً تین چوتھائی حصہ گھر بھیجتے رہے اور خود فقط ایک چوتھائی میں اپنے تعلیمی و ذاتی اخراجات پورے کرتے رہے ۔ اس وقت ان کی شخواہ 2100 روپے ماہا نہتی ، اس میں سے ہردو ماہ بعد 3000 روپے والدین کو کرا چی سے پنڈی گھیپ جھیجتے رہے ، ظاہر ہے کہ باقی بھی جانے والی 1200 روپے کی قلیل رقم میں دو ماہ کے لئے اپنے سے پنڈی گھیپ جھیجتے رہے ، ظاہر ہے کہ باقی بھی جانے والی 1200 روپے کی قلیل رقم میں دو ماہ کے لئے اپنے

اخراجات پورے کرنا بہت مشکل امر ہے۔ مفتی صاحب اس زمانے میں گھر پر زیادہ عرصے بعد آتے تھڑین کی اکانومی کلاس کاٹکٹ لیتے تھے مگرسیٹ بگ نہیں کرواتے تھے، برتھ نہیں لیتے تھے کہ ان کے پاس ان کاموں کے لئے پسیے نہیں ہوتے تھے۔ کراچی سے لیکر راولینڈی تک کاسفر اس حالت میں ہوتا تھا کہ اگر بھی سوءا تفاق سے راتے میں ٹکٹ کم ہوگیا یا ضرور تأ بلیٹ فارم پر اترے اور ٹرین چھوٹ گئ تو نیا ٹکٹ خرید نے کے لئے پسیے نہیں ہیں۔ بھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کا جوتا ٹوٹ چکا ہے، کم ہو چکا ہے اور آپ کئ کئ دن ننگے یا وُں گھوم رہے ہیں مگر جیب میں اتنے پسیے نہیں ہیں کہ نیا جوتا خرید سکیں۔ ایسے گھن حالات میں مفتی صاحب نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ کراگی منزلوں کے لئے رخت سفر با ندھ لیا۔

عملی زندگی:

مفتی صاحب کی عملی زندگی کا آغاز دینی تعلیم کے آغاز سے بھی پہلے ہو چکا تھا جس میں وہ مزدوری کی مشقت سے لیکر تنجارت تک مختلف کام کرتے رہے اس کے بعد کراچی میں مدرس کورس کے استاذ مقرر ہوئے پھر درس نظامی کے بعد جامعة المدینہ کے استاذ مقرر ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ افتا کا کام بھی شروع کر دیا۔

آپ کی مملی زندگی کے پہلوتین یا چارشعبول سے تعلق رکھتے ہیں تدریس ہصنیف، افحاء اور خطابت چارایسے شعبہ جات ایسے بیس جن کے ساتھ آپ دور طالب علمی میں وابستہ ہو گئے تھے اور اسی دور ان محنت اور لگن کے ساتھ اس نہج پر تعلیم حاصل کی کہ بعد از تعمیل آپ کو دعوت اسلامی کے شعبہ افحاء میں بھی شامل کر لیا گیا۔ ذیل میں آپ کی زندگی کے ان جارا ہم مشاغل پر گفتگو کی جاتی ہے۔

# تدريس:

مفتی صاحب تدریسی شعبے میں ایک ماہر تجربه کار اور محنتی استاذ کی حیثیت سے معروف ہیں۔آپ نے

تدریس کا آغاز مدرس کورس سے کیا اور پھر جب درس نظامی کے پچھابتدائی درجات پڑھ گئے تو اپنی تعلیم جاری رکنے کے ساتھ ساتھ ابتدائی درجات کے طلبہ کو پڑھانا شروع کردیا۔اس طرح بیاعزازجی آپ کے جے میں آیا کے جس وقت آپ درس نظامی کی پیمیل سے فارغ ہوئے تو اس وقت تک بہت می چھوٹی بڑی کتا ہیں پڑھا چکے جس وقت آپ درس نظامی کی پیمیل سے فارغ ہوئے تو اس وقت تک بہت می چھوٹی بڑی کتا ہیں پڑھا چکے میں علم تو کی شرح ملاجامی منطق کی کتاب قطبی اور بلاغت میں اس پائے کی کتاب مختصر المعانی جیسی کتا ہیں شامل ہیں۔ بعد از فراغت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں قائم جامعة المدینہ میں تدریس خدمات سرانجام دینے تر ہے اور پھرس 2005ء میں راولینڈی تشریف لے آئے اور وہاں پر دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں قائم جامعة المدینہ میں تدریس خدمات سرانجام دینا شروع کردیں اور کم وبیش تین برس تک اہم کت بی تدریس فرمائی جو گئے جن کواس شہر میں قال اللہ اور قال مرسول اللہ صلی اللہ نمائی علیہ وسلہ کی صدائیں بائد کرنے کا شرف عاصل ہوا۔اس وقت آپ کو درس نظامی کی تدریس فرماتے ہوئے ہیں بلکہ درس نظامی اور شخصص فی الفقہ کی تحدرت نظامی اور شخصص فی الفقہ کی تعدرت نظامی اور شخصص فی الفقہ کی تحدرت نظامی کی تحدرت نظامی اور شخصص فی الفقہ کی الفقہ کی تحدرت نظامی اور شخصص فی الفقہ کی تحدید و میں جم سے متحدود مرت پر جو ان کا شرف حاصل کر بے کھیں۔

گزشته کی برسوں سے آپ دورهٔ حدیث شریف میں بھی اسباق پڑھا رہے ہیں عرصہ دراز تک فیضان مدینہ کا ہندنو لا ہوراور فیضان مدینہ جو ہرٹا وُن لا ہور میں مملم شریف پڑھاتے رہے اور فی الوقت فیضان مدینہ جو ہر ٹا وُن میں حدیث کی سب سے معتبر اور مستند کتاب بخاری شریف کی تدریس فرمارہے ہیں۔

آپ کی خدمت میں زانوئے تلمذ طے کر کے اکتساب علم کرنے والے طلبہ پاکستان کے کئ شہروں میں افتا وتصنیف اور تبلیغ و تدریس کے شعبہ جات میں اہم مناصب پر فائز ہیں۔اس وقت پاکستان میں وعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ کی تقریباً دوسوشاخیں ہیں جن میں سے شاید ہی کوئی جامعہ ایسا ہوجس کے اساتذہ میں آپ کا کوئی شاگر دشامل نہ ہو، جبکہ پاکستان کے علاوہ بھی ایشیا، پورپ، افریقہ اور عرب دنیا کے کئی ممالک میں آپ کے شرحجامع ترمذى

تلامذه مختلف النوع ديني خد مات مين مصروف عمل ہيں۔

# لاجورآمدكاذكر:

جامعة المدینہ فیضان مدینہ کا ہمنہ نو لا ہور میں مفتی صاحب کی تشریف آوری تازہ ہوا کا جمون کا تھی۔ اُن کے علمی فیوض و برکات جب طلبہ تک بین پنج نے گئے تو طلبہ واسا تذہ سب آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ اس وقت یہ منظرا کشر نظر آتا کہ آپ ایک پیریڈ پڑھا کرکلاس سے باہر آگئے ہیں گر طلبہ اپنے سوالات لیکر آپ کے ساتھ ساتھ چلتے جارہ ہیں، آپ نماز اوا کر کے مسجد سے اپنے کمرے کارخ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ چلتے علمی استفادہ کرتے ہیں، آپ نماز اوا کر کے مسجد سے اپنے کمرے کارخ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ چلتے علمی استفادہ کرتے میں جارہے ہیں۔ اِدھر آپ کے اِردگر دسوال پوچنے والے طلبہ کا ہجوم رہنے لگا اور اُدھر شام کے اوقات میں جامعة المدینہ کے قابل قدر اسا تذہ آپ سے رسم اِ فقاء کا درس لینے لگے۔ اُس وقت فیضانِ مدینہ کی ہرکلاس کی ہی خواہش ہوتی تھی کہ مفتی صاحب سے کوئی کتاب پڑھنے کا شرف حاصل کیا جائے۔

پھر یہ خوشبولا ہور اور بیرون لا ہور کے جامعات تک بھی پہنچ گئے۔ طلبہ درسیات کی اعلی کتابیں بالخصوص خصص فی الفقہ کے لیے آپکی خد مات میں جوق در جوق آنے گئے۔ اس مقبولیت کا سبب مفتی صاحب کا وہ انداز تدریس ہے جوان کے پاس پڑھنے والوں کے دل میں گھر کرجا تا ہے۔ وہ تدریس کے لیے با قاعد گی سے مطالعہ کرتے ہیں اور با قاعد گی سے مطالعہ کرتے ہیں اور با قاعد گی سے پڑھاتے ہیں۔ شاید ہی بھی ایسا ہوا ہو کہ وہ مطالعہ کرکے آئیں اور پڑھائے بغیر پڑھاتے ہیں۔ شاید ہی بھی ایسا ہوا ہو کہ وہ مطالعہ کرکے آئیں اور پڑھائے بغیر چلے جائیں ۔ انداز تفہیم ایساعمدہ ہے کہ مشکل سے مشکل بحث بھی ان کے ہاتھ میں پانی ہوجاتی ہے۔ درس کے دوران طلبہ کواپنی طرف متو جہ رکھنے کاہنر خوب جانتے ہیں۔ کلاس کے ماحول کو ہمہ وفت تر وتا زہ رکھتے ہیں اور بیہ بھی ان کی خصوصیت ہے کہ طلبہ کی عزید فنس کا بہت خیال رکھتے ہیں اور نالا اُس سے نالا اُس طالب علم کی بھی عزید فنس مجروح نہیں ہونے دیتے ، یہی وجہ ہے کہ آپ نے قیام لا ہور کے آٹھ برسوں میں ایسی مقبولیت اور مرجعیت عاصل کرلی ہے کہ جس کے لیے لوگوں کی عمریں گزرجاتی ہیں۔

شرح جامع ترمذی (51

# فتوى نويسى:

تدریس کےعلاوہ افتاء ایسا شعبہ ہے جس میں مفتی صاحب کا اکثر وقت صرف ہوتا ہے۔ یہ بات بہت اہم اور قابل ذکر ہے کہ آپ کا دور طالب علمی کچھا یسا شاند ارگز را ہے کہ عام طور پر در سیات مکمل کرنے کے بعد طلبہ کو فقہ نفی کا جو خصوصی مطالعہ کروایا جاتا ہے جس کو خصص فی الفقہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے مفتی صاحب کواس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ درس نظامی کی بھیل کے بعد جب آپ کی دستار بندی ہوئی تو اسی وقت آ بکو دار الافتاء المسنت میں شامل کرلیا گیا۔

گوکہ آئ کل کسی بھی فارغ التحصیل کے نام کے ساتھ دیگر بھاری بھر کم القابات کے ساتھ ساتھ مفتی جیسا قابل تو قیر لقب بھی لکھ دیا جا تا ہے لیکن در حقیقت یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ، اور پھر دعوت اسلامی کے ماحول میں مفتی کے منصب تک پہنچنے کے لئے ذہانت و فطانت ، ذاتی دلچیں اور فقہ حنی اور اس کے متعلقات کے کثیر مطالعہ کی مدد سے تخصص فی الفقہ سے لیکر معاون مفتی متحصص ، بینیر متحصص ، اور نائب مفتی کے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ماس لئے دعوت اسلامی میں نظیمی اصطلاح کے اعتبار سے جن حضرات پر بالا ہمام لفظ مفتی کا اطلاق ہوتا ہے اور ان کی تصدیق سے فناوی جاری ہوتے ہیں وہ فقط چار ہیں جن میں سے ایک نام محتر م مفتی محمد ہاشم خان عطاری المدنی مدظلہ العالی کا بھی ہے ۔ مفتی صاحب نے کراچی میں ایک سال اور راولینڈی میں تین سال فتوی نولیسی کی فلہ مت ابول خدمت انجام دی اور اس کے بعد سے لا ہور میں تقریبا آٹھ برس سے افتا کی خدمت انجام دے رہے ہیں ۔ یوں خدمت انجام دی دوران آپ کے فلم سے بلا خدمت انجام دی دوران آپ کے فلم سے بلا آٹھ بڑاروں فتو سے جاری ہو چکے ہیں ۔ مفتی صاحب نے اسے قلیل وقت میں شعبہ افتاء میں جو مقام و مرتبہ مبالغہ ہزاروں فتو سے جاری ہو چکے ہیں ۔ مفتی صاحب نے اسے قلیل وقت میں شعبہ افتاء میں جو مقام و مرتبہ مبالغہ ہزاروں فتو سے جاری ہو چکے ہیں ۔ مفتی صاحب نے اسے قلیل وقت میں شعبہ افتاء میں جو مقام و مرتبہ مبالغہ ہزاروں فتو سے جاری ہو چکے ہیں ۔ مفتی صاحب نے اسے قلیل وقت میں شعبہ افتاء میں جو مقام و مرتبہ ماسل کیا ہے وہ اس قسم کی مخت و مشقت کے بغیر مکمن نہیں جو مفتی صاحب کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔

تصنيف وتاليف:

بجین کے کسی بابرکت کھیے میں ان کا تعلق کتاب سے قائم ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط

سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔اسکول کے زمانے میں محلے کی لائبریری سے اور دوستوں سے کتابیں اور رسالے بالخصوص امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتب ورسائل لے کر پڑھتے رہے اور جب دین تعلیم کا با قاعدہ سلسلہ شروع ہوا اور ابتدائی درجات میں ہی پڑھانا شروع کر دیا تو اس زمانے میں ان کی نظر اٹھارہ اٹھارہ گھنے کتاب پڑئی رہنے گئی جس پروہ اب بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کا شکر اداکرتے ہیں۔ کتاب کے ساتھ اس تعلق خاطر اور قلم وقر طاس کی اہمیت کے پیش نظر تحریر وتصنیف بھی مفتی صاحب کا ایک با قاعدہ مشغلہ ہے۔ یہ بات بہت چرت انگیز ہے کہ آپ نے درس نظامی کے پہلے سال کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ملم التجوید کے موضوع پر نصاب التجوید نامی ایک خضر و جامع اور آسان فہم کتاب کسی جو آج بھی درس نظامی کے اُس سال کے نصاب میں شامل ہے جس میں پڑھتے ہوئے آپ مال کے نصاب میں شامل ہے جس میں پڑھتے ہوئے آپ مال کے نصاب میں شامل ہے جس میں پڑھتے ہوئے آپ کی گئی گئی۔

اللہ تعالی نے مفتی صاحب کے وقت میں بڑی برکت رکھی ہے۔ بعض اوقات ان کوایک کتاب کے بعد دوسری کتاب کی اشاعت میں قصداً تاخیر کرنی پڑتی ہے وگر نہ وہ علمی معیار قائم رکھتے ہوئے اس قدر اہم کتب اسنے کم وقت میں کھے لیتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو خیرت ہوتی ہے۔ اب تک آپ کے قلم سے ڈیڑھ درجن سے زیادہ کتابیں منظرعام پر آپھی ہیں جن میں سے بعض کے نام ہے ہیں:

قرآن وحديث اورعقائدا المسنت فيضان فرض علوم

شرىجامعترمذى

حضورغوث اعظم اورعقا كدونظريات احكام تعويزات مع تعويزات كاثبوت حكومت رسول الله كي محرم الحرام اورعقا كدونظريات احكام لقمه مع لقمه كااحاديث سے ثبوت تلخيص فناوي رضوبي (جلد 5 تا 9)

مصرت ابراہیم علیہ السلام اور سنت ابراہیم علیہ السلام اور سنت ابراہیم علیہ السلام اور سنت ابراہیم ادکام عمامہ مع سبز عمامہ کا ثبوت معراج مصطفی اور معمولات ونظریات احکام تراوح کو اعتکاف مع بیس تراوح کا ثبوت احکام داڑھی مع وجوب داڑھی کے دلائل احکام داڑھی مع وجوب داڑھی کے دلائل

خطبات ربيع النور

ان کتابوں کے علاوہ مفتی صاحب کو بیاعز از بھی حاصل ہے کہ آپ نے اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیہ الرحمة کی ایک اہم کتاب 'مطلع القمرین فی اہانة سبقة العمرین '' کے مخطوط پر بہت شاندار کام کیا ۔ جن حضرات کو مخطوط پر کام کرنے کا تجربہ ہے یا اس عمل کی مزاکتوں سے واقف ہیں وہ اس خمن میں پیش آنے والی مشکلات سے بخوبی آگاہ ہیں ۔ مفتی صاحب کو بھی مخطوطے کی برتی کتابت سے لے کرعبارات کی تھیجے و تحمیل اور تخریٰ کہ مشکلات سے بخوبی آگاہ ہیں ۔ مفتی صاحب کو بھی مخطوطے کی برتی کتابت سے لے کرعبارات کی تھیجے و تحمیل اور تخریٰ کو ترجہہ کے دوران کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑااور بعض مواقع پر آپ قدرے دل برداشتہ بھی ہو گئے مگر پھر اللہ تعالی پر توکل کرتے ہوئے کام جاری رکھا اور اعلی حضرت علیہ الرحمة کی 'دمطلع القمرین' پہلی بار اس قدر جامع خصوصیات کے ساتھ منظر عام پر آگئی جس پر محبان اعلی حضرت عوام وخواص میں خوثی کی لہر دوڑ گئی ۔ خدا تعالی آپ کی اس خدمت کو بھی قبول فر مائے اور اس نوع کی مزید خدمات انجام دینے کی توفیق مرحمت فر مائے۔

### خطابت:

ان ذرائع کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب وعظ وخطابت کے ذریعے بھی خدمت دین کافریضہ انجام دیتے ہیں۔اس وقت لا ہور کے علاقے شاہدرہ میں دومسجدوں میں جمعۃ السبارک کا بیان فرماتے ہیں اور وقتاً فوقتاً پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی بیان کے لئے تشریف لے جاتے ہیں۔وہ عام مقررین کی کچھے دارتقریروں اور غیر سنجیدہ انداز خطابت سے قطعاً گریز کرتے ہوئے اپنے مخصوص علمی اور سنجیدہ انداز میں بیان فرماتے ہیں اور اس

شرحجامعترمذى

مصروفیت کوبھی بھی اپنی دیگرمصروفیات مثلاً تدریس تصنیف اورافتاء پرانژ انداز نہیں ہونے دیتے۔ ع**ادات وخصائل:** 

علمی و حقیقی دنیا میں متنوع صلاحیتوں اور دین خد مات کے وسیح دائر ہ کار کے ساتھ ساتھ قبلہ فتی صاحب
ذاتی اوصاف کے اعتبار سے بھی متعدد محاس و محامد کا مرقع ہیں۔ سادگی کا بیعالم ہے جس وقت وہ فیضان مدینہ کا ہند نو
لا ہور میں استاذ الحدیث کی حیثیت سے مجے مسلم کا درس دیتے سے اور مخصص فی الفقہ کی کلاس پڑھاتے سے اس
وقت بھی دیکھا گیا کہ وہ پیوند لگا ہوا جو تا استعال فر ماتے سے ان دنوں آپ کا بیہ معمول تھا جامعۃ المدینہ میں
روز انہ پانچ پیریڈ پڑھا کر دار الافتاء تشریف لے جاتے سے جامعۃ المدینہ کا ہند نوسے دار الافتاء کا سفر تقریباً
محک کلومیٹر پر مشتمل ہو تا تھا اور مفتی صاحب کئی برسوں تک ایک اسلامی بھائی کی معیت میں بیسفر موٹر سائنگل پر
طے کرتے رہے ، اس بات کی پروا کئے بغیر کہ سورج شہر کی سڑکوں پر آگ برسار ہا ہے یا سخت سردی کی وجہ سے
ہاتھ یا وُں مُجمد ہوئے جارہے ہیں۔

اس زمانے میں آپ کا ایک اور معمول بھی دیکھنے والوں کوجیرت میں ڈالٹا تھا کہ مفتی صاحب کلاس پڑھا کہ فارغ ہوتے تو دو پہر کا کھانا اپنے کمرے میں منگوانے کے بجائے خود باور چی خانے میں تشریف لے جاتے اور باور چیوں کی رہائش کے ایک سادہ سے کمرے میں بیٹھ کرظہرانہ تناول فرماتے ، ظاہر ہے کہ اس سے آپ کا مقصد وقت کی بچت اور عملے پر تخفیف کرنا ہی ہوتا ہوگا۔ سوچنے کی بات سے ہے کہ آج کل ہمارے علمی حلقوں میں ایسے سادہ اور منکسر المز اج لوگ کتنے ہیں ۔۔۔۔؟

جب لوگ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ اسٹے سار سے فرائض کس طرح انجام دیتے ہیں تو وہ بڑی سادگی سے جواب دیتے ہیں کہ اس میں کوئی مشکل ہے، ہر کام کا وقت مقر رکیا ہوا ہے، میں ایک کام کے وقت میں دوسر سے کام کو ہاتھ نہیں لگا تا اور وقت پورا ہونے پر بلاتا خیر اگلا کام شروع کر دیتا ہوں اور یوں ہر کام اپنے وقت پر پورا ہوتا رہتا ہے اور جھے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی خود راقم الحروف نے ایک بار دیکھا کہ مفتی صاحب

شرح جامع ترمذى

ایک گرم دو پہر میں فیضان مدینہ سے در بار مار کیٹ دارالافتاء میں تشریف لائے اور پسینہ پونچھنے اور پانی کا گھونٹ حلق میں اتار نے سے بھی پہلے اپنے کام کا آغاز کر دیا اس سے آپ کی احتیاط اور پابندی وقت کا بھی بخو بی انداز ہ ہوتا ہے۔

وقت کی پابندی کے شمن میں میہ بات بھی بیان کرنے کے لائق اور لا کُق تقلید ہے کہ فتی صاحب کواگر کہیں بیان کے لئے جانا ہوتو بیان کا وقت اور گھر سے روا نگی کا وقت بھی طے ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کو گھر سے لئے جانے کی ذمہ داری صاحب تقریب نے خودا ٹھالی اور اس کا وقت مقرر ہو گیا مگر وہ مقررہ وقت پر آپ کو لینے کے لئے نہ آئے تو آپ اپنی اگلی مصروفیت میں مشغول ہو گئے اور میہ کہ محدرت کرلی کہ اس کا وقت گزر چکا ہے۔

ان اوصاف کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب کی شخصیت میں ظرافت کا پہلوبھی موجود ہے وہ دن بھر مختلف النوع علمی و تحقیق سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں گرکام میں جھنجھلاہٹ اور بیز اری کااظہار نہیں کرتے بلکہ ہر موقع کو اپنی پُر لطف با توں اور زعفر انی جملوں سے خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ کلاس میں سبق پڑھاتے ہوئے جب آپ و کی جب تاپ کہ پیچیدہ اور علمی ابحاث کی وجہ سے طلبہ پر پڑمردگی چھار ہی ہے تو اس وقت حسب حال کوئی الی لطیف بات یا شعر سناتے ہیں کہ ساری کلاس میں نشاط کی اہر پیدا ہوجاتی ہے اور سب طلبہ آپ کی طرف پوری طرح متوجہ بوجاتے ہیں۔ بعض خوش طبع حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو عام طور پر تو تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہیں گرجب مزاح کی طرف مائل ہوتے ہیں تو بعض اوقات اس میں گوار بن بھی شامل ہوجا تا ہے ، گرمفتی صاحب کے مزاح کی خصوصیت سے ہے کہ آپ دوران مزاح بھی عامیا نہ طے پر نہیں آتے اور نہی شرکی صدور سے تجاوز کرتے ہیں۔

گی خصوصیت سے ہے کہ آپ دوران مزاح بھی عامیا نہ طے پر نہیں آتے اور نہ ہی شرکی صدور سے تجاوز کرتے ہیں۔

گی خصوصیت سے ہے کہ آپ دوران مزاح بھی عامیا نہ طے پر نہیں آتے اور نہ ہی شرکی صدور سے تجاوز کرتے ہیں۔

قبلہ مفتی صاحب اپنی تمام تر دینی وعلمی خد مات کو بلکہ علم دین کے حصول کو اپنے مرشد ارشد شنخ طریقت المیان دورت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد المیاس عطار قادری رضوی دامت ہی صاحب کے مزان المی موسول کو اپنے قرار دیتے ہیں۔ آپ اسکول کے زمانے میں ہی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں مثلاً درس دینا ، مدنی نامر کی ناموں مثلاً درس دینا ، مدنی نامی دیوت اسلامی کے مدنی کاموں مثلاً درس دینا ، مدنی

قافلے میں سفر کرنا ،علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرنا وغیرہ میں حصہ لیتے تھے۔کالج کے دور میں اپنے علاقے پنڈی گھیپ میں مدنی قافلے کے ذمہ دار مقرر ہوگئے تھے۔ان کو یا دہے کہ ان کی کاوشوں سے تر ببی علاقے اخلاص سے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کے لیے ہر جمعرات گاڑیاں جانے لگی ۔ یہی محرکات یہی زمانہ اور یہی شب وروز تھے۔ جب مفتی صاحب کے دل میں شاہراہ علم کا مسافر بننے کی تمنا بیدا ہوئی اور وہ بر سر مامانی کے عالم میں ذوق وشوق کے ساتھ اپنے مرشد کریم امیر المسنت دامت برکاتہم العالیہ کے در دولت پر حاضر ہوئے اور انہی کے قائم کر دہ فیضان مدینہ میں تعلیم کے مراحل طے کرتے ہوئے آج علمی دنیا میں اپنی منفر دیہ پان بنا چکے ہیں۔ رب کے میزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو درازی عمر بالخیر عطافر مائے اور مزید وسیعے پیانے پر دینی خدمات انجام دینے کی تو فیق مرحمت فرمائے۔

شرح جامع ترمذی (57

# الحمد المسرب الغلمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء المرسلين اما بعد فاعوذ بالمعن الشيطن الرجيد، بسد الله الرحمن الرحيد ٥

## مقدمهازشارح

قرآن حکیم کے بعد اسلامی احکام کاسب سے بڑا ما خذا حادیث نبویہ ہیں، بلکہ حقیقت توبہ ہے کہ خودقر آن حکیم کو ہجھنا اس سے احکام اخذ کرنا ، اس پرعمل کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ورہنمائی کے بغیر ناممکن ہے۔ اسلامی تعلیمات میں جامعیت اور ہمہ گیریت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ہی ہے اگر شریعتِ اسلامی سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علیمہ ہ کرلیا جائے تو اسلامی تعلیمات کے ایک بڑے حصہ سے ہاتھ دھونا پڑے گاقر ان حکیم میں عبادت اور انسانی معیشت کے اصول اجمالا بیان ہوئے جن کی تعبیر ونشر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال ہیں۔

قر آن وحدیث دونوں ہی واجب العمل ہیں احادیث کے انکار کے بعد قر آن پر ایمان وعمل کا دعوی باطل وعاطل بہت توجولوگ شکوک وشہبات کے مریض اور خواہش نفس کے غلام ہیں یعنی منکرین حدیث ہمیشداس بات کے لیے کوشاں رہے کہ سی منہ سی عنوان سے ذخیر وَ احادیث سے دامن چھڑ الیا جائے اور عموماً اس طرح فتنہ پھیلاتے رہے کہ ہم پرصرف قر آن کا ماننا لازم ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب الا تباع نہیں ہے لیکن یہ لوگ اپنے دعوے میں صراحتاً جھو لے ہیں کیونکہ قر آن مجیدفر قان جمید میں رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وا تباع کا تھم دیا گیا۔

جيت مديث قراك كيم كي روشني مين:

(1) الله عزوجل في آن مجيد من جكر به بي رحمت صلى الله تعالى عليه وسلم كى اطاعت وا تباع كاحكم ديا ہے۔
الله جل شاخه ارشا فرما تا ہے: { وَمَا اللّٰهُ مَا لَوْسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا كَفْكُمْ مَنْهُ فَالْتَهُوا وَ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهُ شَدِينُ لَا اللّٰهُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا كَفْكُمْ مَنْهُ فَالْتَهُوا وَ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهُ اللّٰهُ شَدِينُ لَا اللّٰهُ عَنْهُ فَالْتَهُوا وَ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الرَّبُولُولُ اللّٰهُ عَنْهُ فَاللّٰهُ مَنْهُ فَالْتَهُوا وَ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الرَّبُولُولُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّ

[وكالينينوا الصّلوة والروا الزّلوة وكوليعُوا الرّسُول لَعَلّكُمْ تُوعَمُونَ } ترجمه: اورنماز بريار كو اور اور رسول كى

(پ18، سوره نور، آیت 56)

فر مانبر داری کرواس امید پر کهتم پرهم هو۔

(2) الله عزوجل كى اطاعت كے ساتھ رسول صلى الله عليه وسلم كى اطاعت كائكم ديا ، الله عزوجل ارشاد فرما تا ہے: {يَا لَيْهَا

النينة إمنت المنتوا الله والله والموالي والرسول لا جمد الايمان والوحم مانو الله كاور حكم مانورسول كا

(پ5، سوره نباء، آیت 59)

[آلكها النيفة امنوا اطلة والله ورسوله والمتعلق الله والمال المال والوالداوراس ك

(ي9 بهوره انفال ، آيت 20)

رسول کا حکم مانو اورس سنا کر اسے نہ پھرو۔

الْوَالِيَّةُ اللَّهِ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَأَطِيْعُوا اللَّهُ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاحْدُرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا اللَّهَاعَلْ دَسُولِنَا الْبَالْعُ الْبُيدُنُ رَجمه: اور حَكم مانو

الله كااور حكم مانورسول كااور ہوشيار رہو پھر اگرتم پھر جاؤتو جان لوكہ ہمارے رسول كاذمته صرف واضح طور پرحكم پہنچا دينا ہے۔

(پ 07، سوره ما نکره ، آیت 92)

[و] طِيْعُوااللهُ وَكُورُسُولُه وَلا تَنْزَعُوا فَتَغْشَلُوا وَتَنْهَب رِيْعُكُم وَاصْدِرُوا إِنَّ الله مَعَ الطبيريْنَ } ير جمد: اورالله اوراس

کے رسول کا تھم مانو اور آپس میں جھگڑ ونہیں کہ پھر بز دلی کرو گے اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی اور صبر کرو بیشک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔

(3) رسول صلى الله عليه دسلم كي اطاعت كوالله عز دجل كي اطاعت قر ارديا كيا\_

رب كريم جل جل الدفر ما تا ب: { مَنْ يُولِعِ الرَّسُولَ كَتُنَّ الطَاعَ الله } ترجمہ: جس نے رسول كائكم مانا بے شك أس نے الله كائكم مانا بـ (پ5، سورة النساء، آيت 80)

(4) ني كريم صلى الشعليد وسلم ك بلاف كوالشوع وجل في اينابلانا قر ارديا\_

الله عزوجل ارشا دفر ما تا ہے: { مَنْ لِمِلِمِ الرَّسُولَ فَكَفَّهُ اَطَاعَ الله وَمَنْ تَتَوَلَّى فَهَ اَرُسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ حَقِيْظًا } ترجمہ: جس نے رسول کا تکم مانا بے شک اُس نے اللہ کا تکم مانا اور جس نے منھے پھیراتو ہم نے تنہیں ان کے بچانے کونہ بھیجا۔

(پ5، سورة النساء، آيت 80)

شرح جامع ترمذي

59

## (5) نبي كريم صلى الله عليه وسلم كومؤمنين كي لئے اسوه حسن قر ارديا۔

الله عزوجل ارشادفر ما تا ہے: { لَكُونُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةً لِبَنْ كَانَ يَرْجُوا الله وَالْيَوْمَ الْأَخِيَ وَذَكُمَ الله كَالله اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(6) حضورسرورِعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى اتباع كى صورت ميں رب تعالى كى دوسى و مبت كى نويد سنائى مئى۔
الله تعالى ارشا وفر ما تا ہے: { قُلْ إِنْ كُنْتُم تُحِبُونَ الله فَاتَّمِعُونَ يُحْبِيْكُمُ الله وَ يَغْفِنُ لَكُمْ ذُكُوبَكُمْ وَالله عَفُورُ

**دَّینِهٔ**} تر جمہ: اےمحبوب تم فر مادو کہ لوگوا گرتم اللّٰہ کو دوست رکھتے ہوتو میرے فر مانبر دار ہوجا وَ اللّٰہ تنہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دےگااور اللّٰہ بخشنے والامہر بان ہے۔ تمہارے گناہ بخش دےگااور اللّٰہ بخشنے والامہر بان ہے۔

(7) رسول صلی الله علیه وسلم کی بات مانے والوں بسرتسلیم تم کرنے والوں کے لئے جنت کی بشارت دی۔

الله عز وجل ارشا دفر ما تا ہے: { تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُولِعِ اللهَ وَرَسُولَه يُدُجِلُهُ جَلْتِ تَجْدِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُورُ الله عَلَيْهِ عَنْهَا وَ وَلِكَ الْعَوْدُ الْعَظِيمَ } ترجمہ: بیاللہ کی حدیں ہیں اور جو تکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا اللہ اُسے باغوں میں لے جائے گا جن کے بیچنہریں رواں ہمیشداُن میں رہیں گے اور یہی ہے بڑی کامیا بی۔ (پ4،سورة النساء، آیت 13)

ارشا دفر ما یا: { کیس حکی الاعلی حری الاعلی حری الاعلی حری الاعلی حری الاعلی حری الله و رسوله یک علی الاعلی حرک الاعلی حری الله و رسول کا حلی الاعلی حری الله و رسول کا حکی الاعلی الله است باغوں میں لے جائے گا جن کے یہ نہریں رواں اور جو پھر جائے گا مواخذہ اور جو اللہ اور اللہ است باغوں میں لے جائے گا جن کے یہ نہریں رواں اور جو پھر جائے گا است در دنا کے عذا ب فر مائے گا۔

(8)رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى اطاعت كرنے والوں كو انبياء،صديقين،شهداء اور صالحين كى معيت كى خوشخبرى دى۔

الله تبارك وتعالى ارشا وفرماتا ب: {وَمَنْ يُعِلِع الله وَالرَّسُولَ فَأُولَبِكَ مَعَ الَّذِيْنَ انْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ اللَّهِبَّيْ وَالسِّيدِيْنِيِّيْنَ وَالشَّهَدَآءِ وَالشَّلِعِيْنَ وَحَسُنَ أُولَبِكَ رَفِيْعًا } ترجمه: اورجوالله اوراس كرسول كاحكم ما في تواُسه ان كاساته ملے گاجن پراللہ نے فضل کیا یعنی انبیاءاورصدیق اورشہیداور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔

(ي5، سورة النساء، آيت 69)

(9) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى اطاعت ميس كاميا بى كى نويد سنا كى تى \_

رب جليل ارشا فرماتا ب: {وَمَنْ يُولِع الله وَ رَسُولُه وَيَخْشَ الله وَيَتْقَدِ فَأُولَيِكَ هُمُ الْفَاتِرُون } يرجمه: اورجوعم

مانے الله اوراس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پر ہیز گاری کرے تو یہی لوگ کا میاب ہیں۔

(پ18 مورة النور ، آيت 52)

﴿ إِنَّهَا كَانَ قَوْلَ الْمُومِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمْ يَيْنَهُمْ أَنْ يَتُولُوا سَبِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَأُولَمِكُ هُمُ الْمُقْلِحُون

ترجمہ: مسلمانوں کی بات تو یہی ہے جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں کہرسول ان میں فیصلہ فر مائے کہ عرض کریں ہم نے سنااور تھم مانا اور یہی لوگ مرادکو پنچے۔

(10) نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی پیروی نه کرنے والوں کے لئے جہنم کی وعید سنائی گئی۔الله عزوجل ارشاد

فرماتا ؟ ﴿ وَمَنْ يَعْسِ اللهُ وَرَسُولُه وَيَتَعَدَّ حُدُودَ وَالدُّاورَال

کے رسول کی نافر مانی کرے اور اُسکی کل حدوں سے بڑھ جائے اللہ اُسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے خواری کاعذاب۔

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلَاى وَيَتَّبِعُ غَيْرَسَبِيْلِ الْبُوْمِنِيْنَ ثُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَلَّمَ

**وَسَلَاهِ ثُمْ مِيدِينًا }**رجمہ: اور جورسول کاخلا ف کرے بعداس کے کہ فق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جداراہ چلے

ہم اُسے اُس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوز خ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔

(ي5، سورة النساء، آيت 115)

(11) رسول صلی الله علیه وسلم کی نافر مانی تو برای چیز ہے نافر مانی کے لئے سر گوشی سے بھی منع کیا ، الله عز وجل ارشاد

فرما تاہے:

لَيْكَيْهَ اللَّذِيْنَ امْنُوْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِّمَ الْمُعُمُّ وَالْمُمُونِ وَمَعْسِيَتِ الرَّسُولِ } ترجمه كنز الايمان: المايمان والوتم جب آپس مين مشورت كرونو كناه اور حدست بره صفى اور رسول كى نافر مانى كى مشورت نه كرول (ب 28، سورة المجاوله، آيت 9)

شرح جامع ترمذی (61

(12) رسول الله صلى الله عليه وسلم كافيها واجب العمل قرار ديا اس مدتك كجونا مانے يا اس ميں ذرا برابر بحى فتك كرے وہ مؤمن نہيں ، الله عزوجل ارشا دفر ما تا ہے: { فَلا وَدَيِّكَ لا يُومِنُونَ عَتَى يُعَرِّمُنُونَ فَيَهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لا يَجِدُوا فِي الله عَرَبِينَهُمْ ثُمُّ لا يَجِدُوا فِي الله عَرَبِينَهُمْ فَمُ لا يَجِدُوا فِي الله عَرَبِينَهُمْ فَمُ لا يَجِدُوا فِي الله عَرَبِينَهُمْ فَمُ لا يَجِدُوا فِي الله عَلَى الله عَمَلَ الله عَمَلَ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَ

(13)رسول الله على وسلم كے فيطے كے بعد ايمان والے وسلم م كرنا ہے ورندوه مراه ہے، الله عزوجل ارشاد فرما تا ب {وَصَا كَانَ لِهُومِنَ وَلَا مُومِنَة إِذَا قَطَى اللهُ وَ وَسُولُهُ آمْوَا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحَدِيدَةُ مِنْ اللهُ وَمَن يَعْفِى اللهُ وَ وَسُولُهُ اَمْوَا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحَدِيدَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَن يَعْفِى الله وَ وَمُن الله وَ وَمَا كَانَ لِهُ مُومِنَة إِذَا وَمُعَى الله وَ وَمُن الله وَ وَمُن الله وَ وَمَا كَان لِهُ وَمُن يَعْفِى الله وَ وَمُن يَعْفِى الله وَ وَمُن يَعْفِى الله وَوَنْ الله وَ وَمَا كُلُونُ مَن الله وَرسول كو و بيتا ہے كہ جب الله ورسول كي حكم فرما دين تو انهيں است معاملہ كا كھا ختيا ہے اور جو حكم نه ان الله اور اس كے رسول كاوه بيتا ہے كم ابى بهكا۔

(پ22، سورة الاحزاب، آيت 36)

(14) حتى كەرسول الله صلى الله علىيە وسلم كى بعثت كامقصد عى يې قرار ديا ہے كدان كى اطاعت كى جائے۔

اللّهُ عزوجل ارشا وفر ما تا ہے: **{ وَمَا أَدُسَلُنَا مِنْ لَسُولِ الَّالِيُكَا عَ بِاذْنِ اللّهِ** } ترجمہ: اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لئے کہ اللّٰہ کے تھم سے اُس کی اطاعت کی جائے۔

بیتمام با تیں اس امر کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ عز وجل کاہر ارشا د ما نتاضروری ہےاسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ما نتاایمان کالازمی جز و ،اور مدار ایمان ہے۔

(15) احادیث طیبات کو ججت مانتااس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ان کو ججت نہ مانا جائے تو بنی نوع انسان جہاں نبی کریم روء ف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات سے محروم رہیں گے وہیں قرآن عظیم فرقان حمید کی دی ہوئی ہدایات سے فیض یا بنہیں ہو سکیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن عظیم کو ہدایت کے لیے نازل فر مایالیکن اس کے معانی ومطالب کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر وفر مائی۔

الله جل جلاله فرما تا ہے: { وَ اَنْوَلْكَ آلِيُكَ اللّهِ ثُمّ يِنْتُونِنَ لِلنَّاسِ مَانْتِكَ اللّهِ مُولَى الله يمان الله يمان الله على ال

شرحجامعترمذى

62

(پ14، النحل، آيت 44)

ارشافر ما تا ٢٠ : { لَكُنْ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُومِنِينَ إِذْ بِعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ النَّفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ النَّهِ وَيُوكِّيهِمْ

و یُعلِیْهُمُ الْکِتْبُ وَالْحِکْمَة } ترجمه کنزالایمان: بے شک الله کابرااحسان ہوامسلمانوں پر که ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جوان براس کی آیتیں پر معتا ہے اور انھیں یا ک کرتا ہے اور انھیں کتاب و حکمت سکھا تا ہے۔

(پ4، سورة آل عمران ، آیت 164)

## غور کریں!!!

(1) قرآن کا کتاب اللہ ہونا اس کاواجب العمل، واجب القبول ہونا یہ سطر حمعلوم ہوا؟ اگرا حادیث نہ ہوں تو کوئی بتاسکتا ہے قرآن کی ہے گئے کت کتاب کی شکل میں اتر ایا کسی اور طریق پر؟ اگر لکھا ہواقر آن مجد شکل میں آتا تو کیسے معلوم ہوتا کہ بیاللہ کی کتاب ہے؟ کہاں ہے آیا؟ کون لایا؟ اگر جبر ئیل یا کوئی فرشتہ لے کرآیا تو کیسے بچے نتے کہ بیوہ فرشتہ ہے؟ ، اس طرح توکوئی جن ، کوئی شیطان، کوئی شعبدہ بازیہ بول سکتا تھا کہ میں جبر ئیل ہوں میں فرشتہ ہوں اور خدا کی کتاب لایا ہوں الغرض اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گرامی کو جت نہ مانا جائے توقر آن کے کتاب اللہ ہونے پر کوئی بیتین دلیل باتی نہیں رہے گی۔ اور غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ ان سب باتوں کامر جع حضور ختی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات ہیں کہ بیہ فر آن کتاب اللہ کی معرفت اور قرآن لے کرآئے ہیں تومعلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی معرفت اور قرآن لے کرآئے والے فرشتہ جبرئیل ہیں بیآیات لے کرآئے ہیں تومعلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی معرفت اور قرآن لے کرآئے والے فرشتہ جبرئیل کی معرفت اور قرآن کے کرآئے ہیں تومعلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی معرفت اور قرآن لے کرآئے والے فرشتہ جبرئیل کی معرفت اور قرآن میں جت نہ ہوں ، قائل قبول فرشتہ جبرئیل کی معرفت بیتم منہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر موقوف ہے تواگر صدیث رسول ہی جت نہ ہوں ، قائل قبول نہ ہوں تو پھرقر آن مجید فرقان جست نہ ہوں ، قائل قبول نہ ہوں تو پھرقر آن مجید فرقان جی کرائے گا؟

(2) نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بے شار باتیں ارشا دفر ماعیں ، ان میں بیر بھی فر مایا: ''مجھ پر بیہ آیت نازل ہوئی''
''مجھ پر بیسورت نازل ہوئی'' ان باتوں کو صحابہ کرام رضوان الله یعظیم اجمعین نے سنا ، اس کو کتاب الله جانا اور مانا۔ تو کیا جن
احادیث میں بیدارشا دنہیں کہ بیقر آن یا سورت ہے وہ لائق اعتبار نہیں؟؟ اب غور کریں ایک منہ سے دوشم کی گفتگو ہوایک قشم
مقبول اور دوسری نامقبول بیر بجیب منطق ہے۔ ایک قشم نامقبول قرار دینے کا مطلب دوسری کو بھی نامقبول قرار دینا ہے۔ الغرض
حدیث کو جت نہ مانے کے بعدقر آن کا بھی نا قابل قبول ہونالازم ہے۔

(3) قرآن کریم میں اگر چہتمام چیزوں کا بیان ہے مگر اس میں کثیر اشیاء ایسی ہیں جو ہمارے لیے مجمل اورمبهم

شرح جامع ترمذی

ہیں مثال کےطور پر ارکان اسلام پرغورکریں نماز ،روزہ ،زکوۃ اور جج کوملاحظہ کریں قر آن مجید میں ان سب کا حکم ہے کیکن کیا کوئی ان کی تفصیل قر آن سے بتاسکتا ہے!

اگراحادیث جمت نه ہوں تو ان عبادات پر عمل کیسے ہوگا؟ اگر حدیث کا جمت ہونا نہ ما نیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ لفظ صلوۃ کا معنی قیام ، رکوع ، جود کی ہیئت مخصوصہ ہے؟ اذ ان سے لے کرامام کا جماعت کروانا ، جماعت کی تمام تفصیل ہمیں کیوں کرمعلوم ہوئی ؟، اس طرح جے وعمرہ کا عملی طریقہ ، میقات کون کون سے ہیں؟ اور س کے لیے کوئی ہے؟ ، احرام کہاں سے با ندھنا ہے؟ اور س طرح با ندھنا ہے؟ اور س دن با ندھنا ہے؟ وقو ف عرفہ طواف زیارت ، طواف و داع اور ان احکام کی تفصیل اور تعیین قرآن میں نہیں ملتی جتی کہ آپ پوراقرآن مطالعہ کریں اور یہ بتایں جج کس دن کریں گے؟ تو آپ نہیں بتا سکیں گے، زکوۃ کا صرف قرآن میں لفظ ذکر ہے اس کے اداکی کیفیات ، کس مال پر س حساب سے ہے؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ، نکاح کا طریقہ کار ، طلاق مع احسام ، صحابہ کے اساء ، و اقعات ، بہت سی حدو د کا طریقہ کار ، کیا یہ تمام چیزیں بغیر احادیث کا سہارا لیے واضح ہو سکتی ہیں؟ ان تمام امور پرغور کرنے سے ثابت ہوا کہ ان تمام احکام کی تفصیل وتوضح حضور صلی الشعلیہ وسلم کی احادیث واضح ہو سکتی ہیں؟ ان تمام امور پرغور کرنے سے ثابت ہوا کہ ان تمام احکام کی تفصیل وتوضح حضور صلی الشعلیہ وسلم کی احادیث نے کے لیے کوئی در رہنے کی ، جو شخص احادیث کو جمت نہیں ما نتا اس کے پاس قرآن کریم کے جمل و مبہم کی تفصیل وتعین عبانے کے لیے کوئی در رہنے نہیں ۔

(4) یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عبادات سے قطع نظر قرآن مجید کی بہت ہی آیات وہ ہیں جن کی وضاحت بغیر احادیث طیبات ممکن نہیں، کیونکہ بعض آیات کا نزول خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا کسی سوال کا جواب، یا کفارومشر کمین میں سے کسی کی بات کارد، یا بھی عہدرسالت کا کوئی واقعہ یا بھی صحابہ کرام رضی اللہ تفھم کے کسی محاطے میں تنبیہ، یا کسی معاطے کی تا تبد ہوتی ہوتی ہے لہذا جب تک اس قسم کی تمام آیات کا شان نزول ، اسباب معلوم نہ ہوں تو کوئی واضح معنی سمجھ میں نہیں آسکتا ۔ اگر محت کومیشر نہ مانا جائے توقر آن مجید ایک معمہ بن کررہ جا عیں گی۔ جیسا کہ رب کریم جل جلالہ فرما تا ہے: { لَقَدُنْ تَدَى مُكُمُ اللّٰهُ فِي مَا اللّٰهُ فِي مَا اللّٰهُ فَى مَا مُرَاحِلُ مَا کُورُوبِ، آیت کا کہ محرورہ تو کوئی سے کہ مورہ تو ہوں تو کوئی واضح معنی ہورہ تو ہورہ تو ہوں تو کوئی واضح معنی ہورہ تو ہو

کیا کوئی حدیث کی توضیح کے بغیر جان سکتا ہے یہ کثیر جگہیں کون کون ی ہیں؟

ايك جلدار شاد بوا: { وَمَلَى الثَّلْتُةِ الَّذِينَ عُلِعُوا } ترجمه: اوران تين پرجوموقوف ركھ كئے تھے۔

(پ11، سوره توبه، آیت 118)

کیا کوئی حدیث مبارکہ کی توضیح کے بغیران سوالات کے جوابات دے سکتا ہے، یہ بین کون کون ہیں؟ ان کا کیا معاملہ ہوا؟ اور ان کا معاملہ کس چیز پر ملتو ی کیا گیا؟

(5) مصطفی جان رحمت صلی الله تعالی علیه وسلم احکام کے شارح بھی ہیں۔الله جل جلاله فر ما تا ہے: {وَيُعِنُ لَهُمُ الطَّقِبِلِتِ وَيُحِيِّ مُعَلِيْهِمُ الْعَلَيْمِ مُ اللّهُ تعالی علیه وسلم احکام کے شارح بھی ہیں۔الله جل جان رحمہ:اور تقری چیزیں ان کے لئے حلال فر مائے گا اور گندی چیزیں اُن پرحمام کر کے گا۔

(8) مورۃ الاعراف، آیت 157)

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے جن چیز وں کو حلال فر ما یا اور جن کو حرام فر ما یا ان کا قرآن مجید میں صراحة ذکر نہیں ان کا ذکر صرف احادیث طیبات میں ہے۔ تمام شکار کرنے والے درند ہے، پرند ہے، حشر ات الارض، دراز گوش اور بہت ہی چیز وں کی حرمت احادیث سے جانی گئی اگرا حادیث جحت نہ ہوں توبیا حکام کہاں سے معلوم ہوں گے؟

## تجيت مديث اماديث كي روثني مين:

(1) حفرت جابر بن عبداللدرض الله عند سے مروی ہے، ملائکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرض گزار اوسنے: ((فین أطاح محمدا صلی الله علیه وآله وسلم فقد أطاع الله ومن عصبی محمدا صلی الله علیه وآله وسلم فقد عصبی الله ) ترجمہ: جس نے محملی الله علیه وآله وسلم کی اطاعت کی تحقیق اس نے الله کی اطاعت کی جس نے محمدا صلی الله علیه وآله وسلم فقد عصبی الله کی نافر مانی کی اس نے اللہ علیہ وسے وہم سے الله علیہ وسے اللہ علیہ وسے قانوا یا رسول الله ومن یابی ، ؟ قال من اطاعنی دخل المجنة ید خلون البحنة الا من ابی ، قانوا یا رسول الله ومن یابی ، ؟ قال من اطاعنی دخل المجنة ومن عصانی فقد ابی ) ترجمہ: میری کل امت جنت میں داخل ہوگی مگروہ آ دی جس نے انکارکیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: کس نے انکارکیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگیا اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے انکارکیا۔

( صحيح بخاري ، ج 9 ، ص 92 دار طوق النجاة )

(3) حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عند سے مروی ہے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ((الا إنبو

شرح جامع ترمذی

اوتیت القرآن و مثله معه لا یوشک رجل شبعان علمی آریکنه یقول علیکم بهذا القرآن فما وجد تم فیه من حلال فأحلوه و ما وجد تم فیه من حوام فحر موه آلا لا یعل لکم لحم الحمار الأبلی ولاکل ذی ناب من السبع الخال ) ترجمہ: من رکھو! مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کے ساتھ اس کے شل بھی ، من رکھو! قریب ہے کہ کوئی بیت بھر انکیدلگائے ہوئے یہ کہنے لگے کہ لوگو! تہمیں بیقرآن کا فی ہے بس جو چیز اس میں حلال ملے اس کو حلال سمجھو اور جو حرام ہے اسے حرام مجھو سنو! تمہارے لئے یا لتو گرھا حلال نہیں اور نہیں شکاری در ندہ۔

(ابوداؤد,ج4,مس،200المكتبة العصرية، صيدا ،بيروت)

(4) عرباض بن ساریة رضی الله عند سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ((فَعَلَيْهُ کُمْ بِسُنِّیْ مِی وَسُنِّةِ الْحُلَقَا مِالرَّاشِدِینِ ِ الْمَعْدِیِّینِ ِ فَتَمَسِّمُ کُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَیْهَا بِالْقُواجِدْ) ترجمہ: تم پرمیری سنت کی پیروی اور خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی لازم ہے اس سے تم کرواور اسے اچھی طرح پکڑلو۔

(سنن أبي داود، ج 4، ص 200 المكتبة العصرية وصيدا ، بيروت)

(5) حضرت موسی بن طلحدرضی الله عندسے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا: ((إِذَا حَدِّ اللَّهُ عَن مِي اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ) ترجمہ: جب میں تمہارے سامنے الله تعالیٰ سے کوئی بات (حدیث) بیان کروں تو اسے لیا کرو، میں خدائے عزوجل پرکوئی غلط بات نہیں کہتا۔

(صميح مسلم ج 4 م 1835 عاد الراحياء التراث العربي بيروت)

(6) حفرت اُنس بن ما لک رضی الله عنه سے مروی ہے، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ((**ترکث فیکم** اُ<mark>مریز ِ آن ِ تضلّوا ما تَمسکنُنم بِعِما، کتاب الله وَسُنهُ رَسُوله )) ترجمہ: میں تم میں دوچیزیں چھوڑے جاتا ہوں جب تک ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھا ہے رہو گے ہر گز گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔</mark>

(موطااماممالك، ج5، ص1323 مؤسسة زايدبن سلطان، أبوظبي)

(7) عمران بن حسین رضی الله عند سے مروی ہے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ((اتبعونا فوالله انسلم تفعلوا تضلوا)) ترجمہ: تم ہماری اتباع کرواللہ کی قسم اگرتم نے ایسانہ کیا توتم گمراہ ہوجاؤگے۔

(مسندالأمام أحمد بن هنبل بج 33 مص 302 بموسسة الرسالة)

شرح جامع ترمذی

(8) حفرت الو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ((المتمسل بسفتی عند فساد امتی فلما جرمانة شمید)) ترجمہ: جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑااس کے لئے سوشہیدوں کا ثواب ہے۔

(المعجم الأوسط ع 5 ع 5 م 5 1 5 ع دار الدر مين القاهرة)

(9) حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ((من احیا سنتم

فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی البخه ) ترجمہ:جس نے میری سنت کوزندہ کیا یقینا اس نے مجھ سے محبت کی اورجس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

(جامع ترمذي ج 4 م 343 دار الغرب الأسلامي بيروت)

(10) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے نبی کریم صلی الله عَلَیْهِ وَسلم نے فر مایا: ((**اکتب، فوالذی** 

نفسی بیده! ما بخرجمنه الاحق) ترجمه به به وات کی شم جس کے قبضهٔ قدرت میں میری جان ہے، اس منه سے صرف حق بات ہی اُکاتی ہے۔

(ابوداؤد السنن, ج 3, ص 315 المكتبة العصرية ، صيدا , بيروت)

(11)حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ((**ولایؤمن** 

**آحدُ گُمُ حسِّ بِیکونِ بواهٔ بَبِعًا لماجٹ بدِ)** ترجمہ:تم میں سے کوئی شخص اس وفت تک ایما ندارنہیں ہوسکتا جب تک کہاس کی خواہشات اس (شریعت) کے تا ایم نہیں ہوجا تیں جس کومیں لے کرآیا ہوں۔

(الابانة الكبرى, ج 1, م 782 دار الراية للنشر والتوزيع, الرياض)

(12) حضرت انس رضی الله عند سے مروی ہے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ((فَتن رَغِب

عن سُنّت بلیس منبی ) ترجمہ:جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔

(صحيح مسلم ج 2 مص 1020 دار إحياء التراث العربي بيروت)

(13) حضرت جابررضی الله عند سے مروی ہے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ((اَوَ کَانْ ہِے مُوسْسے حَیّا مَا

وَسِعَمالاا تباعی) ترجمہ:اگرموکی علیہ السلام بھی زندہ ہوتے توان کوبھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔

شرحجامعترمذي

67

(شعب الايمان، ج 1، ص 743 ، مكتبة الرشد ، الرياض)

(14) حضرت ابن مسعود رضی الله عَنه سے مروی ہے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ((نَصَّرَ الله إمرأ سَمعَ مقالتِمعَ فَحَفظها ووعا ہا وبلغها)) ترجمہ: الله تعالی اس شخص کوتر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سی پھر اسکو یا دکیا اور حفاظت کی اور اسکوآ گے پہنچایا۔

(ترمذي ج 4 م 133 ، دار الغرب الأسلامي ، بيروت)

(15) سيدنا حفرت عبدالله بن معودرضى الله عند نے ہدايت فر مائى: ((فعن عرض له مذكم قضاء بعد اليوم) فليقض بما في كتاب الله فايقض بما في كتاب الله فايقض بما قضى به بنيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاء أمرليس في كتاب الله ولاقضى به بنيه صلى الله عليه وسلم، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمرليس في كتاب الله ولاقضى به بنيه صلى الله عليه وسلم، ولاقضى الصالحون، فإن جاء أمرليس في كتاب الله ولاقضى به بنيه صلى الله عليه وسلم، ولاقضى به الصالحون، فليجتهد رأيه) ترجمہ: جبتم ہارے سامنے كوئى مقدمہ آئة وكتاب الله كے مطابق فيصله كرنا چاہئے، ورنہ نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى سنت كے مطابق فيصله كيا جائے ، اگروه فيصله كتاب وسنت ميں نه طرقو پھر بزرگوں (اكابر صحابه كرام عليم مارضوان) كے فيصلوں كوليا جائے اور اگر كوئى اليه امعاملہ آجائے جو كتاب الله ،سنت اور ان بزرگوں كے فيصلوں ميں نه طرقو (اجتهاد كى الجيت ركھنے والا) اپنى علمى دائے سے اجتهاد كرے۔

(سنن نسائى، ج8، ص 230 مكتب المطبوعات الأسلامية عطب)

اعتراض:

كتب احاديث اڑھائى سوسال بعد ككھى گئى ہيں لہذاا نكامحفوظ رہنامحل نظر ہے۔

### جواب:

منکرین حدیث کابیاعتر اض قلت مطالعه اوراحا دیث سے ناواقفیت پر دلالت کرتا ہے، کتابت حدیث تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے زبانہ اقدس میں ہی شروع ہو گئتی بلکہ بعض دفعہ تو خود نبی کریم صلی الله علی وسلم نے کتابت حدیث کا حکم دیا ایسے ہی بعد میں صحابہ وتا بعین کے زبانہ میں بیسلسلہ جاری وساری رہا، ہم اس کو مکمل دلائل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

#### تدوينحديث

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال کو محفوظ کرنے کاعمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقد س میں ہی شروع ہوگیا تھا بلکہ خود حضور نبی مکرم صلی اللہ علی وسلم نے اپنے اقوال محفوظ کرنے کا حکم دیا ایسے ہی بعد میں صحابہ و تابعین کے زمانہ میں بیہ سلسلہ بڑے شوق و محنت کے ساتھ جاری و ساری رہا ہم ذیل میں ایسے دلائل ذکر کرتے ہیں جو اس بات کا بین شوت ہیں کہ کتابت حدیث کاسلسلہ زمانہ رسالت ، زمانہ صحابہ و تابعین اور مابعد کے دور میں بغیر انقطاع کے جاری و ساری رہا۔

### عهدِ درمالت مين كتابت مديث:

فق کمہ کے وقت رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تو یمن کے ایک صاحب ابوشاہ نے عرض کی: ((اکھٹبوالِآبی لیے یا رَسُولَ اللهِ) ترجمہ: یا رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم میرے لئے یہ لکھ دیجئے۔ آپ نے علم دیا: ((اکھٹبوالِآبی شاو)) ترجمہ: ابوشاہ کے لئے لکھ دو۔ (صحیح بخاری، باب کیف تعرف اقطة اهل مکة ، چ 8، مس 521، طوق النجاة)

حفرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما سے مروی ہے ، فرماتے ہیں کہ میں جو پچھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنتا تھا اسے یا دکر نے کے لیے لکھ لیتا تھا، قریش کے پچھ لوگوں نے جھے منع کیا اور کہا کہتم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تی ہوئی ہر بات لکھ لیتے ہو صالانکہ وہ بشر ہیں بھی صالت غضب میں کلام کرتے ہیں بھی صالت رضا میں ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ میں کتابتِ حدیث سے رک گیا ، پھر اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا تو نبی کریم صلی اللہ عَلَیْہِ وَسلم نے فرمایا: ((اکھیٹ فوالیّذی تَقْسِی بِیدِ وِمَا یَخوج بِنْدُ اِللّا تَقَالُی علیہ وسلم سے کیا تو نبی کریم صلی اللہ عَلَیْہِ وَسلم فرمایا: ((اکھیٹ فوالیّذی تقسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اس منہ سے صرف حق بات ہی نگلتی ہے۔

#### (سنن ابى داؤد، ج 3، ص ١318 المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سرکار مدین سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابت کاذکرکرتے ہوئے عبداللہ بن عمرورضی
اللہ عنہما کے بارے فرماتے ہیں: ((مَا مِنْ فَاصْحَابِ اللَّهِ عِلَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَيْهِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللللللّٰمُ اللللللللّٰمُ الللللللللّٰمُ اللللّٰمُ ال

شرحجامع ترمذى

69

اورمين نهيس لكصنا تقابه

#### (صحيح بذارى ، ج 1 ، ص ، 34 ملوق النجاة )

حفرت عبداللہ ابن عمرض اللہ تعالی عنہمانے اپنے احادیث کے مجموعہ کے نام 'العمادقہ 'رکھا تھا، طبقات ابن سعد میں ب : '' غن ی عبد اللہ بن عمرو قال: اسٹا ڈنٹ اللّبی سکھی سکھی الله علیہ وَسَلّم فی کتاب ما سمیعث منه و قال قال اسٹا ڈنٹ اللّبی سے محمد مقرق میں اللہ بن عمرو من اللہ بن عمرو من اللہ بن عمرو من اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ جو آپ سے سنوں اسے لکھ لیا کروں ، آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت عطافر مائی ، لہذا میں نے کھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے اپنے اپنے صحیفہ کا نام ''العماد قد'' رکھا۔

#### (الطبقات الكبرى, عمر ان بن الحصين ، ج 2, ص ، 285 دار الكتب العلميه , بيروت )

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عندے مروی ہے ،فر ماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا: ((ہَا رَسُولَ اللّهِامَّا مَسْمَعُ مِنْكَ أَشْمَیَا وَهُ كُنْبُهَا)) ترجمہ: یا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم! ہم آپ سے کئی باتیں سنتے ہیں اور انہیں لکھ لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ((اکْنُبُواوَلاحیّج)) ترجمہ: تم لکھوکوئی حرج نہیں ہے۔

## (المعجم الكبير للطبراني, عباية بن رفاعة بن رافع على من 276 مكتبة ابن تيمية القاهرة)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((اسْتَعِن عَلَم عِلْمِ عَلْمِ عِلْمِ عَلْمِ عَلْمُ عَلْمِ عَلْمُ عَلْمِ عَلْمُ عَلْمِ عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عِلْمُ عَلِمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلِمُ ع

#### (المعجم الاوسط للطبراني من اسمه إحمد ، ج 1 ، ص 442 ، دار الحرمين ، القاهره)

حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یاعلم کوقید کرلیا کرومیں نے عرض کیا کہ علم کوقید کرنے ہے کیامراوہے؟ ارشا دفر مایا: ((کٹابٹہ)) ترجمہ: اس کولکھ لینا۔

#### (المستدرك على الصميمين عكتاب العلم عديث نمبر 362دار الكتب العلمية عبيروت)

حضرت ابوقبیل رضی الله تعالی عندہے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عند کوفر ماتے ہوئے

سنا: ((بَيْنَمَا مَنْحَنِ حَوْلَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكُنُّبُم إِذْ سُيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكُنُّبُم إِذْ سُيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَلُ مَدِيْمَةُ وَسَلَّمَ لَا بَلُ مَدِيْمَةُ وَسَلَّمَ لَا بَلُ مَدِيْمَةُ وَسَلَّمَ لَا بَلُ مَدِيْمَةُ وَسَلَّمَ لَا بَلُ مَدِينَةً أَوْرُومِيَّةً فَعُولُ وَمِيَّةً فَعُلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَلُ مَدِينَةً وَسَلَّمَ لَا بَلُ مَدِينَةً وَسَلَّمَ لَا بَلُ مِدِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَلُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ وَمِينَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مِنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

(سنن الدارمي، باب من رخص في كتابة العلم ج 1 ، ص ، 430 دار المغنى للنشر و التوزيم ، عرب )

حضرت عمر و بن حزم رضی الله تعالی عندے مروی ہے، فرماتے ہیں: ((انت رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَيْلِ الْيَعَنِي كِلَا تَا فَكَانِ فِيهِ: لَا يَعَسَّ الْقُرْآنِ لِي اللهُ طَابِعُ )) ترجمہ: نبی پاک سلی الله علیہ وسلم نے اہل یمن کی طرف خطاکھا جس میں لکھا ہوا تھا: قرآن یاک وغیر طاہر نہ چھوئے۔

(سنن الدارقطني، باب في نهي المحدث عن مس القرآن ، ج 1 ، ص 912 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت )

حضرت عبدالله ابن عمرض الله تعالى عنها سے روایت ہے فرماتے ہیں: ((کان یفدو سول الله صلّی الله علّیه و سلّم الله علیه و سلّم علیه و سلّم الله علیه و سلّم و قد سیمعنه ما قال و آشم مّه می گوز و فی المحدیث عن و رسول الله صلّم الله علیه و سلّم فقد سیمعنه ما قال و آشم مّه می ساتھ تھا اور میں ان میں سب سے کم عرفا، نبی اکرم صلی الله تعالی علیه و سلم نی بارگاہ میں کچھ صحابہ صاضر سے میں بی ساتھ تھا اور میں ان میں سب سے کم عرفا، نبی اکرم صلی الله تعالی علیه و سلم نی ارش افر ما یا: جو مجھ پر قصداً جموف با ند صدوه اپنا ٹھکانہ جنم میں بنالے ، پھر جب لوگ با ہم نظر قولی الله تعالی علیه و سلم کی طرف سے ادش فر ما یا و م آب لوگ لی سرسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم کی طرف سے اصادیث بیان کرتے ہیں اور اس میں منہمک رہتے ہیں ، وہ لوگ بیسے رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم کی طرف سے اصادیث بیان کرتے ہیں اور اس میں منہمک رہتے ہیں ، وہ لوگ بیسے اور کہنے لگے : اسے بین ہے جو پھے جم نے رسول الله صلی الله تعالی علیه و سال میں الله علیہ و سب جمار سے یاں کھا ہوا ہے۔

ام عالی علیہ و سلم سے سنا ہے وہ سب جمار سے یاں کھا ہوا ہے۔

(مجمع الزوائد بمواله طبراني، باب عرض الكتاب على من امر به ج 1 ، ص ، 151 ، 151 مكتبة القدسي ، القاهره)

شرح جامع ترمذی

سنن الى داؤديس ب: ((كَتَبَرَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابِ الصَّدَقَةِ فَلَمْهُ خُوجِهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَنَّى قَبِضَ -- فَعَمِلَ بِهِ أَبُوبَكُوحَنَّى قَبِضَ مُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُحَنَّى قَبِضَ) ترجمه: رسول الله تعالی علیه وسلم نے '' کتاب الصدق'' نکھوائی تھی ، مگر عمال واحکام تک روانہ نہ فر ما یا تھا کہ وصال ہوگیا ، پھر حضرت ابو بکرصد بق رضی الله تعالی عنہ نے اس کے مطابق عمل کیا یہاں تک کہ ان کاوصال ہوگیا ، پھر حضرت عمرضی الله تعالی عنہ نے اس کے مطابق عمل کیا یہاں تک ان کاوصال ہوگیا۔

#### (سنن ابى داؤد، باب فى زكوة السائمة ، ج 2 ، ص ١٩٤٠ لمكتبة العصريه ، بيروت )

ان روایات و آثار سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث لکھنے محفوظ رکھنے کا کام عبد رسالت میں شروع ہو چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد دور صحابہ اور تابعین میں کثیر روایات کو کھا گیا۔

## دور صحابه اور تابعين ميس تمايت مديث:

سیدنا ابوہریرہ کے پاس بھی احادیث کھی ہوئی موجو دھیں ، راوی کتے ہیں: ((مُعُدِّتَ عِنْدَ أَہِی ہُرَیَّوَ اِبْحَدِیثِ فَأَخَذَ بِتیدی إِلَی تَبْیَهِ فَأَرَافاً كُمُّا مِن حَدِیثِ الَّہِی صَلَّی الله عَلَیْدِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ہَذَا ہُوَ مَکُوب عِنْدِی )) ترجمہ: حضرت ابوہریرہ کے سامنے ایک حدیث پر گفتگو ہوئی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کرا پنے گھر لے گئے اور جمیں احادیث کی کتب دکھا تھیں اور کہادیکھویے حدیث میرے یا س کھی ہوئی ہے۔

#### (فتح الباري، ج 1، ص 702 مكتبه دار المعرفة، بيروت)

ماقبل میں گزرا کہ حضرت ابوہریرہ وضی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا کہ میں نہیں لکھتا تھا بظاہر بیروایت اس کے خلاف ب اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن عبد البر فر ماتے ہیں: 'وَیُنْ کِنُ الْجَمْعُ بِالْمُنْکُمُ مُوسِکُنْ مُح اُسے تھے تھے تھے ہوئے '' تر جمہ: ان دونوں میں نظیق اس طرح ممکن ہے کہ حضرت ابوہریرہ وضی اللہ تعالیٰ عند زمانہ نہوی میں نہیں کھتے تھے پھر بعد میں انہوں نے احادیث کو کھ لیا۔ (فتح البادی ہے 1، می 702، مکتبه دار المعرفة ، بیروت)

علامہ یوسف بن عبداللہ بن محر بن عبدالبر قرطبی (متو فی 463ھ) اپنی کتاب' جامع بیان اعلم وفضلہ' میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت رہیج بن سعدرض اللہ عند فرماتے ہیں: ((رَأَيْتُ جَابِرَا يَكُمُّبُ عِنْدَ ابْنِ سَابِطِ فِي اَلْوَاحِ) ترجمہ: میں نے جابرض اللہ عندکوا بن سابط کے پاس تختیوں پرحدیث پاک تکھتے دیکھا۔

(جامع بيان العلم و فضله ، باب نكر الرخصه في كتاب العلم ، ج 1 ، ص 310 ، دار ابن جوزى ، عرب )

حضرت معن کتے ہیں: ((اَنْحَرَجَ إِلَى عَبْدُ الرِّحْمَنِ بِي عَبْدُ الرِّحْمَنِ بِي عَبْدُ الرِّحْمَنِ بِي عَبْدُ الرِّحْمَنِ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَي عَبْدُ الرَّمِنِ فَي مِي الله تعالى عنه كے بيٹے عبدالرحمن في مير بيان العام و فضله ، باب ذكر الرخصة بيمان العام و فضله ، باب ذكر الرخصة في كتاب العلم ج ، من 113 ، دارابن جوزى ، عرب)

حضرت عمر و بن قیس بن سعد بن عباده کا بیان ہے: ((آهُمْ وَجَدُوا فِی کُثُنِ اَّوْفِی کِتَابِ سَعْدِ نِنِ عَبَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَضَى بِالْتِينِ مِعَ الشَّابِدِ)) ترجمہ: انہوں نے حضرت عبادة قرم الله تعالیٰ عند کی کتاب میں بیحدیث پاک موجود پائی که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے بمین اور ایک گواه کے ساتھ فیصل فر ما یا۔

(مسنداحىدبن حنبل عديث سعدبن عباده ع ، 37 ص ، 125 من سسة الرساله ، بيروت )

حضرت انس رضی الله تعالیٰ عند فر ماتے ہیں: ((فَلَقِیتُ عِنْبَانِ مِنْ فَحَدَّ قَیمی بِدِ، فَأَعْجَبَنِی فَعُلْتُ الایمی : اَکْبُهُ وَفَکَتَبَهُ)) ترجمہ: میری ملاقات حضرت عتبان سے ہوئی ، انہوں نے مجھ سے حدیث پاک بیان کی ، مجھ پسند آئی ، میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اسے کھولوتو اس نے اس حدیث پاک کوکھولیا۔

(شرح معانى الاثار، بابكتابة العلم هل تصلح ام لا ،ج 4 ، ص 913 ، مطبوعه عالم الكتب)

بیروایت سیح مسلم میں بھی موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عندفر ماتے ہیں: "فَأَعْجَبَنِي ہِذَا الْحَدِیتَ، فَقُلْتُ اِلاقِی : اَکْنُعُهُ فَکَتِهُ "ترجمہ: جھے بیرحدیث پاک پسند آئی، میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اسے لکھ لو، تو اس نے اس حدیث پاک ولکھ لیا۔

(صحيح مسلم, باب من لقى الله بالايمان النم ج 1 ، ص ، 1 6 دار احياء التراث العربي , بيروت)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگر دخاص بشیر بن نھیک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ((کُلْثُ آکُلُبُ مَا آَسْمَعُهُ مِن آبِی ہُوَیَوَ قَلْکُنَا اَرَدُثُ آنِ فَا اَللہِ عَنْہُ بِکِتَا ہِی فَقُلْتُ : ہَذَا سَمِعُنَهُ مِنْ لَکَ قالَ : تَعَمُ) ترجمہ: میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے جوسنتا لکھ لیتا جب میں ان سے رخصت ہونے لگا تو اپنی کتاب ان کو پیش کی اور عرض کیا: یہ ہے مجموعہ

شرحجامعترمذى

آپ سے تی ہوئی احادیث کاءانہوں نےفر مایا: ٹھیک ہے۔

(سنن دارمي، باب من رخص في كتابة العلم ، ج 1 ، ص 534 ، دار المغنى للنشر والتوزيع ، عرب )

حفرت نافع کہتے ہیں: ((انت اپنے عُمَّتِ، گانے اِذَا خَرَجَ إِلَى السَّوقِ فَطَرَ فِي کُثِیهِ قَالَ عَمَّارُ: فَلُكَ تُوا پَنَ عَمَّارُ: قُلْتُ لِعَلِی فِی الْمُحَدِیثِ قَالَ: نَعَمُ) ترجمہ: حضرت ابن عمرضی الله تعالی عنهما جب باز ارکی طرف نگلتے تو اپنی کتب پرنظر ڈال لیتے ، راوی عمار کہتے ہیں کہ میں نے راوی علی بن شفق سے بوچھا کہ یہ احادیث کی کتب تھیں؟ جواب دیا: جی

(الجامع لاخلاق الدارى وآداب السامع للخطيب البغدادى، جواز رواية المحدث من حفظه ج 2, ص 14 مكتبة المعارف، رياض المحدث من حفظه ج 2, ص 14 مكتبة المعارف، رياض حضر ت عبدالله بن عمر و رضى الله عنها فرمات بين: ((مَا يُوَغِبنِي فِي الْحَتِاةِ إِلَّا الصَّادِقَةُ وَالْتَهَاءُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، وَأَتَّا الْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم، وَأَتَّا الْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالل

حضرت عکرمہ سے مروی ہے، کہتے ہیں:((انت مَاسًا، مِن أَبْلِ الطَّابِفِ أَتُوْهُ بِصُحُفِ مِن صَحُفِيهِ الْمِتْوَأَمَّا عَلَيْهِمْ)) ترجمہ: اہل طائف میں سے پچھلوگ حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں ان ہی کے پچھ صحیفے لے کرحاضر ہوئے تا کہ حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما ان کےسامنے ان کی قراءت کردیں۔

اس وفت حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی بینائی کمزور ہوچک تھی،وہ پڑھ نہ سکے،ارشا فر مایا:تم لوگ مجھے پڑھ کر سنا و اور تمہارے دل میں اس کے بارے میں کچھ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ((فَإِنْ قِوَاعِتُکُمْ عَلَم عِلَى عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ تَعْلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلْكُونَ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَا عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلْكُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُ

(شرح معانی الآثار ، باب کتابة العلم هل تصلح ام لا ، ج 4 ، ص 913 ، مطبوعه عالم الکتب) امير المؤمنين عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنفر ماتے بيں: ((قَيْدُواالْعِلْمَةِ الْكِتَابِ)) ترجمه: علم كولكھ كرقيد كراو۔

(جامع بيان العلم و فضله ، باب ذكر الرخصه في كتاب العلم ، چ 1 ، ص ، 308 دار ابن جوزي ، عرب )

حضرت عبدالله بن خنیس فر ماتے ہیں: ((رَآیَهُمْ عِنْدَ الْجَرَا حِیَکْمُبُونِ عِلَمِی آَیْدِیهِمْ بِالْقَصَبِ)) ترجمہ: میں نے لوگوں کو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بانس کے فلم بکڑے حدیثیں لکھتے دیکھا۔

(سنن دارمي، باب من رخص في كتابة العلم، ج 1، ص ، 439 دار المغنى للنشر والتوزيع، عرب)

حضرت ابوقلا برفر ماتے ہیں: ((الْکِمَنَّا بِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِن الْمِسْيَانِ )) ترجمہ: جھے لکھ لیمازیادہ پندے کہ بھول نہ جاؤں۔

(جامع بيان العلم و فضله ، باب ذكر الرخصه في كتاب العلم ، چ 1 ، ص ، 316 دار ابن جوزي ، عرب )

حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں: ((کُلْتُ أَسْمَعُ عِنْ الْبِیْ عَمَّنَ وَالْبِیْ عَبِّا مِی رَضِی الله عَنْهُمَا، الله النَّیلِ، فَأَکْمُبُهُ فِی وَاسِطَةِ الرِّحْلِ)) ترجمہ: میں حضرت ابن عمرضی الله تعالی عنهما اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ تعالی عنهما سے اسے لکھ لیا کرتا تھا۔

(سنن دارمي، باب من رخص في كتابة العلم ج 1 م 634 ، دار المغنى للنشر والتوزيع ، عرب)

سفیان وْری رضی الله عند فرماتے ہیں: ((لِنّی أُحِبُ أَکْنُهُ فَأُوقِعُهُ لَا أَطْرُحُهُ وَلَا أَدِینَ بِیهِ، وَحَدِیثَ مَلَیْ الْحَدِیثِ أَحِبُ أَکِنْهُ أُرِیدُ أَنِ الْحَدِیثَ وَحَدِیثَ رَجُلٍ اَکْنُهُ فَأُوقِعُهُ لَا أَطْرَحُهُ وَلَا أَدِینَ بِیهِ، وَحَدِیثُ رَجُلٍ صَعِیفٍ أُحِبُ أَکْنُهُ أُرِیدُ أَن اِی مَدیث لَصَتا ہوں کہ جے اپنانہ ہب أَن اَعْمِ فَا وَقَالُهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ الللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللهُ اللّٰ الللهُ اللّٰ اللللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللهُ اللّٰ الللّٰ اللللهُ اللللهُ اللّٰ اللّٰ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللهُ الللهُ اللّٰ الللهُ الللللهُ الللهُ اللّٰ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّٰ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّٰ اللّٰ الللهُ الللهُ اللّٰ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّٰ اللّٰ الللهُ الللهُ الللهُ اللّٰ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّٰ الل

(جامع بيان العلم وغضله ، بابذكر الرخصه في كتاب العلم ، ج 1 ، ص ، 330 دار ابن جوزي ، عرب )

پہلی صدی کے اخیر تک متفرق طور پر تدوین حدیث کا کام آگے بڑھتار ہابغیر ترتیب کے تابعین کرام نے اپنی اپنی مرویات کواپیے محیفوں میں لکھ رکھا تھا یہاں تک سیدناعمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو انہوں نے احادیث کا کیجا کرنے کاارادہ کیا چنانچہ آپ نے مستندعاماء کی ایک جماعت کی کمیٹی بنائی اور بیکام ان کے سپر دکردیا جن میں ابوبکر بن محمد ، قاسم س محمد ، امام زہری شرح جامع ترمذی

،اور دیگر بڑے بڑے اکابرین تھے انہوں با قاعدہ حدیث کو ابواب درابواب کھا۔

حفرت عبراللہ بن دینار کہتے ہیں: ((کَتَبَ عُمَرُ ہِن عَبُدِ الْعَذِیزِ رَحِمَهُ الله إِلَى أَبِي بَكُرِ ہُنِ مِعَدِ بِمَا فَبَتَ عِنْدِ اَلْعَذِیزِ رَحِمَهُ الله اِلله صَلَّمَی مُحَمَّدِ ہُنِ عَنْدِو ہُن حَنْمِ اَنْ الله صَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِحَدِیثِ عَنْوَ ہَ، فَإِلِی قَدْ خَشِیتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَا بَهُ) لَرْجِمَد: حضرت عمر بن عبرالعزیز رحمۃ الله علیہ فَلِی مَدِی مِن عَبر العزیز مِحَدَ الله علیہ فَلِی احادیث ثابت فی احادیث ثابت بیں اور حضرت ابو بکر بن مُحر بن عمر و بن حزم کی طرف کھا کہ جو آپ کے خوج انے کا نوف ہے۔ ہیں احادیث بی کے ویک میں اور حضرت عمر ہی احادیث بی کے ویک کے چلے جانے کا نوف ہے۔

#### (سنن دارمي، باب من رخص في كتابة العلم، ج 1، ص 430 دار المغنى للنشر والتوزيع، عرب)

امام ابوبکر بن محمدامام زہری کے استاداورا پنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، پیفر مان جب کے نام پہنچا تو انہوں نے احادیث جمع کرنے میں بہت زیادہ کام کیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عمرہ بنت عبدالرحمن کی احادیث کا خاص طور پر اس لیے فر مایا کہ حضرت عمرہ کو حضرت عمرہ کو حضرت عارضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خاص نو از اقفاء بیہ بہت ذبین اور عالمہ فاضلہ تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مرویات کی سب سے بڑی حافظ تھیں۔

امام ابن شہاب زہری رحمۃ الله علیہ (متو فی 124 ھ) فرماتے ہیں: ((اَّمَتُومَا عُمَتُو ہُن ِ عَجدِ الْعَزِیزِ بِجَمِعِ السَّنَونِ فِی اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّ عبد العزيز رضى الله عنه في الله الله الله الله الله الله اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(جامع بيان العلم و فضله ، باب ذكر الرخصه في كتاب العلم ، ج 1 ، ص ، 331 دار ابن جوزي ، عرب )

ابوالزنا درضی الله عند فرمات ہیں: ((گفا نکشب التحكل والتحرام وكان ابن شماب يكشب كلّ ما سبع، فلكمّا الحييج إليه عليم الله عليم الله عند بهم حلال وحرام مع متعلق حديثين لكها كرتے تصاور ابن شها ب زهری جو حديث سنتے لكھ ليتے، جب ان كى احتياج ہوئى تو مجھے پنہ چلا كہ وہى سب سے بڑے عالم تھے۔

(جامع بيان العلم و فضله ، باب نكر الرخصه في كتاب العلم ، چ 1 ، مس ، 321 دار ابن جوزي ، عرب )

صالح بن کیان رض الله عنه فرماتے ہیں: ((کُلْتُ أَمَّا وَابْنِی شِهَابٍ، وَمَعْنِی نَطْلُب الْعِلْمَ، فَاجْمَعْنَا عَلَی أَن نَکُلْب الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، ثَمَّ عَلَی أَن نَکُلْب الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، ثَمَّ عَلَی أَن نَکُلْب الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، ثَمَّ عَلَی أَن بُو بَیْ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، ثَمَّ عَلَی أَنْ بَعْنَ مِن الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ مِعْروف تقے جماراسنن واحادیث لکھنے پر انفاق ہوگیا، پس ہم فرقت میں سول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کے حوالے سے سالکھ لیا، پھر امام زمری نے کہا ہم صحابہ کرام کی بھی تمام احادیث و آثار کھتے ہیں، میں نے کہا نہیں، ووسنت میں شامل نہیں، وام نہیں، امام زمری نے کہا وہ سنت میں شامل ہیں چنا نچ انہوں نے لکھ لیس اور میں نے نکھیں وہ کامیاب دے میں نے عرضائع کی۔

### (جامع بیان العلم و فضله ، باب ذکر الرخصه فی کتاب العلم ، ج 1 ، ص 233 ، دار ابن جو زی ، عرب)

امام زہری کے بعد آپ کے شاگر دوں نے بہت محنت سے بیکام جاری رکھا یہاں تک دوسری صدی کے آخیر میں ایک شاگر دحضرت مالک بن انس رضی اللہ عند نے احادیث کو باب در باب ترتیب سے لکھا اور مجموعہ حدیث مؤطا کے نام سے پیش کیا ، ان کے علاوہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی مرویات کو کتاب الآثار کے نام سے پیش کیا ، اور بہت سے محدثین نے کتب حدیث ترفر ما تعیں ان میں بعض کتب بیویں:

مصنف الى سفيان، سنن الى وليد، مصنف الى سلمه وغيره الزيد والرقاق لا بن المبارك، الآثار لا بي يوسف، الآثار لحمد بن الحن ـ

تیسری صدی ججری میں حدیث پر بہت زیادہ کام ہوا جو کتب کصی گئیں چند کے نام ہے ہیں:

متاب الام المثافعی، مندالثافعی، منداممد بن خبل،

مصنف عبدالرزاق ، مصنف ابن ابی شیبه، صحیح بخاری،
صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد،

منن ابن ماجه، منن داری وغیر ہا۔

اعتراض:

شرح جامع ترمذی (77

احادیث محفوظ نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فر مایا ہے چنا نچہ ارشا دفر مایا: ((لَا تَكُخُبُوا عَتِّى ، وَمَن ، وَمَن مَن كَتَب عَتِّى عَنْدَالْقُوْآنِ فَلَيْم عُنْدَ الْقُوْآنِ فَلْ الله علیہ وسلم الله علیہ و حَدِّ مُواعِی ، وَلَاحَرَج ) ترجمہ: میری طرف سے نہ کھو ، جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ کھا ہووہ اسے مٹا دے اور میری حدیث بیان کرواس میں کچھ حرج نہیں۔

(صميح مسلم، باب التثبت في المديث وحكم الكتابة ، ج 4 ، ص ، 2298 دار احياء التراث العربي ، بيروت )

#### جواب:

منکرین حدیث کااس حدیث سے بیات دلال کرنا حماقت اور صریح صلالت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع فر مایا جدیث بیان کرنے اور حفظ کرنے سے منع نہیں فر مایا بلکہ حدیث بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور عدم کتابت کوعدم حفاظت کی دلیل بنانا بے وقونی ہے۔

# محدثین نے اس مما نعت کے متعدد جوابات دیئیے ہیں:

سے ہمتازرہ کہ اور آن کے وقت کے ساتھ خاص ہتا کہ قرآن حدیث سے متازرہ کہ لوگ خلط سے کام نہ لیس۔ (فیض القدید، ج4, ص530 مکتبة التجاریة, مصر)

(2) بیرحدیث ان احادیث سے منسوخ ہے جن میں کتابت کی اجازت دی گئی ہے کہ منع فر مانا اس وقت تھا کہ جب اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں قرآن اور حدیث آپس میں مل نہ جائیں جب اس بات کا اندیشہ نہ رہا تو کتابت حدیث کی اجازت دے دی گئی۔

#### (الديباج على صحيح مسلم ج 6 مص 303 دار ابن عفان ، سعودي عرب)

اس صدیث پاک کے تحت علامہ بحی بن شرف النووی (متوفی 676ھ) لکھتے ہیں: اس صدیث پاک میں جو نہی فرمائی گئی اس کی مرادمیں اختلاف ہے:

(3) ایک قول میہ کہ لکھنے ہے تنع اس شخص کوکیا گیا جسے اپنے حافظہ پر مکمل اعتماد ہواور لکھنے کی صورت میں ڈر ہو کہ کہیں لکھنے پر ہی اعتماد نہ کر لے اوراجازت کی احادیث اس پر محمول ہیں کہ جس کو حافظہ پر اعتماد نہ ہوا ہے لکھنے کی اجازت دی جیسے فر مایا: ابوشاہ کومیری حدیث لکھ دو، حدیث صحیفہ علی ،عمر و بن حزم کوفر اکفن ،سٹن اور دیات کے بارے میں احادیث لکھ کر دیں ،حدیث کتاب الصدقة اورز کو ق کے نصابات جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت انس کو بحرین کا عامل بنا کر جیجے وقت

شرحجامعترمذي

لکھ کر دیئے، ابوہریر ہوضی اللہ عنہ کا پیفر مانا کہ عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کو مجھے نے یا دہ حدیثیں یا دھیں کہ میں لکھتا نہ تھاو ہ لکھ لیا کرتے تھے۔

(4) ایک ټول پیه ہے کہ جب حدیث وقر آن کے خلط ملط ہونے کا خطرہ محسوں فر مایا ، حدیث لکھنے ہے منع فر ما دیا جب پیخطرہ ختم ہو گیا تو حدیث لکھنے کی اجازت دے دی گئی۔

قرآن کمل کتاب ہےاوراس میں ہر چیز کابیان ہے لہذاقرآن کی موجودگی میں حدیث کی حاجت نہیں ہے۔

#### جواب:

# يداعتراض كئ وجوه سے باطل ب:

(1) بے شک قرآن کمل کتاب اس میں ہر چیز کابیان ہے مگراس کمل کتاب سے لینے والی، اٹکی وضاحت کرنے والی کوئی کامل بستی ہونی چاہئے، اوروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبار کہ ہے۔ جبیبا کہ اللہ عزوجل ارشا دفر ما تا ہے: { وَ اَنْوَلُكُمُّ لَا اَللہُ عَلَيْهِ مِنْ اللہُ عَلَيْهِ مِنْ اللہُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ عَلَيْهُمْ مِنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ عَلَيْهُمْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَ

(2) عدیث کوچھوڑ کرصرف قر آن پرعمل کرنا ناممکن ہے کہ قر آن پاک میں اللہ عزوجل نے احکام شریعہ کا بیان اجملاً فر مایا ہے گئی توضیح وتشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال وافعال کے ساتھ فر مائی ہے۔ مثلاً اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ارشا وفر مایا: {اقیبہ والصلو الله الله علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کہ ان کا تو بیان ہے گئی ان اس بات کا بیان کہیں نہیں ہے کہ نماز کے اوقات کیا ہیں انگی رکعات کی تعداد کتنی ہیں ان میں پڑھنا کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ ، اور ایسے بی ذکو قادا کرنے کا تھی ہیں اس چیز کا بیان کہیں نہیں ہے کہ کتنے مال پر ، کتنی ذکو قادا کی جائے گی ؟ قرآن پاک میں ایسی ہیں کہ بغیر حدیث کے ان پڑھل کرنا ناممکن ہے۔

(3) ہم قرآن وحدیث سے میہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ حدیث کوچھوڑ کرصرف قرآن کو قابل عمل کھبرانا جائز نہیں کہ

| ن ا تباع کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع کا بھی حکم دیا ہے۔اور اپنے پیارے       | اللّه عز وجل نے اید |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| وسلم کی اطاعت کواپنی اطاعت ،اوراپنے پیارے حبیب صلی الله علیه وسلم کی نافر مانی کواپنی نافر مانی قر ار دیا |                     |
|                                                                                                           | - <u>c</u>          |
|                                                                                                           |                     |
|                                                                                                           |                     |
|                                                                                                           |                     |
|                                                                                                           |                     |
|                                                                                                           |                     |
|                                                                                                           |                     |
|                                                                                                           |                     |
|                                                                                                           |                     |
|                                                                                                           |                     |
|                                                                                                           |                     |
|                                                                                                           |                     |
|                                                                                                           |                     |
|                                                                                                           |                     |
|                                                                                                           |                     |
|                                                                                                           |                     |
|                                                                                                           |                     |
|                                                                                                           |                     |

#### اصطلاحاتحديث

مديث: وه قول، فعل يا تقرير جي سر كارصلى الله تعالى عليه واله وسلم كي طرف منسوب كيا گيا هو \_

(أَلفية السيوطى في علم الحديث، ص3، المكتبة العلمية، بيروت)

خبر: اس فن کے علاء کے نز دیک خبر وحدیث متر ادف ہیں ، جبکہ ایک قول کے مطابق حدیث وہ ہے جوسر کارصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی طرف منسوب ہواور یہ بھی کہا گیا تعالی علیہ والدوسلم کی طرف منسوب ہواور یہ بھی کہا گیا ہے جو تو اریخ میں مشغول ہوا سے اخباری کہتے ہیں اور جوسنت نبویہ میں مشغول ہوا سے محدث کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک قول یہ مجھی ہے کہ ان کے ماہین عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ جرحدیث خبر کہلاتی ہے لیکن جرخر حدیث نہیں کہلاتی۔

(نزهة النظرفي توضيح نخبة الفكرفي مصطلح أهل الأثري ص، 41 مكتبة المدينه كراچي)

مند بمتن كراست كى خبر ديناسند كهلا تاب\_

(ألفية السيوطي في علم الحديث, ص3 المكتبة العلمية , بيروت)

من:جس كلام تك سندكى انتهاء موجائے وہ متن كهلا تا ہے۔

(ألفية السيوطي في علم الحديث، ص3 المكتبة العلمية ، بيروت)

علم الحدیث: شیخ عز الدین بن جماعة نے کہا کہ علم حدیث ایساعلم ہے جس کے ذریعے سندومتن کے احوال جانے

عاسي \_

(تدریب الراوی مقدمة السیوطی ج 1 م ص 62 دار طیبه)

علم مديث كاموضوع: سندومتن م - م (تدريب الراوى مقدمة السيوطى ، ج 1 ، ص 62 ، دارطيبه)

علم **مدیث کی غرض و فایت:** شیح کوغیر صیح سے متاز کرنا ہے۔

(تدریب الراوی ، مقدمة السیوطی ، ج 1 ، ص 62 ، دارطیبه )

### اقسام حديث:

كثرت وقلت طرق كاعتبار سي خركى اقرام:

(1) متواتر: وہ حدیث جس کوسند کے ہر طبقہ میں راو ایول کی اتنی بڑی تعدا دروایت کرے جن کا جھوٹ پر متفق ہونا

شرح جامع ترمذى

عادةً محال ہواور سند کی انتہاءامرِ حسی پر ہو۔

(نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ص24، مكتبة المدينه كراچي)

(2)مشہور: وہ حدیث ہے جو دو سے زائد طرق سے مروی ہوادر حد تواتر سے کم ہو۔

(تدریب الراوی، چ2، ص126 ، دار طیبه)

(3) عويز: وه حديث م جمع مرطقه مين كم ازكم دوراوى روايت كرير

(تدریب الراوی ع 2 م 236 دار طیبه)

(4) غریب:وه حدیث جس کی سند کے سی بھی طبقہ میں ایک راوی رہ جائے۔

(نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثري ص 50 مكتبة المدينه كراچي)

غرابت سد كامتبار سے خبر غریب كی اقرام:

(1) فردمطلق: ده حديث غريب جس كي اصل سند (لينن صحابي والياطرف) مين غرابت هو ـ

(2) فردنبی: وہ حدیثِ غریبِ جس کے درمیانِ سندیس غرابت ہو۔

(نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ص،55 مكتبة المدينه كراهي)

صفات داوی کے اعتبار سے خرکی اقرام:

**(1) صحیح لذان:** وه حدیث جس کی سند متصل ہو، تمام راوی عادل، ضابط ہوں اور اس حدیث میں علتِ قا د حدوشذ و ذ**ن**ہ

-9%

(يعنى مديث صحيح مين پانچ چيزي ملحوظ بين:

(۱) اتصال سند (۲) عدالتِرُواة

(٣)عدم شذوذ (٥)عدم علت (٣)

(2) سی تخیج لغیرو: وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، تمام راوی عادل ہوں اور اس حدیث میں علتِ قاد حہوشذ وذنہ ہولیکن ضبط روایت میں پچھ کمی ہواور تغد دِطر ق سے بیکی پوری ہوجائے۔

(3) حمن لذاتة: وه حديث جس كى سند متصل بهو، تمام راوى عادل بهوں اور اس حديث ميں علتِ قادحه وشذ وذينه بهو

لیکن ضبط روایت میں پچھ کمی ہو۔

(4) حمن لغيره: وه مديث ضعيف جمس كاضعف تعدوطر قسي ختم به وجائد (نزهة النظر في توضيع نخبة الفكر في مصطلع أهل الأثر، ص، 58مكتبة المدينه كراچي \* المقدمة في اصول الحديث ، ص، 30مكتبة المدينه كراچي )

(5) مديث ضعيف: وه حديث ہے جس ميں حديث كوتبول كرنى كى صفات نہ يائى جائيں۔

(النكت على كتاب ابن الصلاح ، ج 1 ، ص ، 77 عمارة البحث العلمى بالجامعة الاسلاميه ، المدينة المنورة )

مديث ضعيف وه ہے جس كے راويوں ميں صحيح اور حسن كى تمام يا بعض شرا ئط مفقو د ہوں اور بيكى پورى نہ ہو۔

نوث: حديث ضعيف ير تفصيل كلام آگے آرها هے۔

مدیث کیے کے مراتب:

حافظ ابن الصلاح مديث صحيح كم اتب بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

**پېلا درجه: جوحد**يث صحيح بخاري وصحيح مسلم دونو س ميس هو ـ

دوسرادرجد:جوحديث مندجومرف صحح بخاري مين بوضح مسلم مين نهو

تيسرادرجه: جوسرف صحيحمسلم مين بو

چوتھا درجہ: جوامام بخاری اور امام سلم کی شرط پر ہو گرانہوں نے روایت نہ کیا ہو۔

**یا بچوال درجہ:** جوحدیث صرف امام بخاری کی شرط پر ہو مگرانہوں نے اسے روایت نہ کیا ہو۔

چمادرجه: جوحدیث صرف امام سلم کی شرط بر بو مرانهون نے اسے روایت ندکیا ہو۔

ما توال درجه: جوحدیث امام بخاری ومسلم کی شرط پرضیح نه بومگر دوسرے ائمہ حدیث کے نز دیک صیح ہو۔

(مقدمه ابن الصلاح في علوم المديث،النوع الاول من انواع علوم المديث،معرفة الصميح من المديث،ج ١٠ من 27دارالفكر،بيروت)

دوراد یول کے درمیان الفاظِ مدیث میں اختلاف کی وجہ سے خرکی اقرام:

**ٹاذ و محفوظ:**اگر ثقدراوی اپنے سے اوثق کی مخالفت کر ہے تو ثقہ کی روایت کوشا ذہبکہ اوثق کی روایت کومحفوظ کہیں گے۔ معروف ومنکر: جب ضعیف راوی اپنے سے ارج کی مخالفت کر ہے توضعیف کی روایت کو منکر جبکہ ارج کی روایت کو

شرح جامع ترمذي

(أَلْفِية السيوطي في علم الحديث, ص 22 المكتبة العلمية , بيروت)

معروف کہیں گے۔

دوراو یول کے درمیان الفاظ مدیث میں موافقت کے اعتبار سے فردنبی کی اقبام:

متابع، متابع، شاہد: وہ حدیث جوفر دحدیث کے ساتھ موافقت کرے متابع کہلاتی ہے جبکہ جسکی موافقت کی جائے وہ متابع کہلاتی ہے۔ متابعت کے لیے شرط ہے کہ دونوں حدیثیں ایک ہی صحابی کی مروی ہوں اور اگر صحابی مختلف ہوتو موافقت کرنے والی حدیث کوشا ہد کہیں گے۔

(نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ، من، 75 ، 74 ، 37 مكتبة المدينه كراچي\*المقدمة في اصول الحديث، من،26,27 مكتبة المدينه كراچي)

عبر مقبول کے معارضہ سے سلامت ہونے یانہ ہونے کے اعتبار سے اس کی اقرام:

(1) محكم: وه عديث مقبول جود وسرى عديث كمعارضه محفوظ مو

(2) مختلف الحديث: وه حديثِ مقبول جس كي معارض كوئي حديث جواوران دونو ل كوجمع كرناممكن جو

(3) ناسخ،منسوخ:اگر دو حدیثیں متعارض ہوں اور بیمعلوم ہوجائے کہ فلاں حدیث مؤخر ہے اور فلاں مقدم تو مؤخر ناسخ اور مقدم کومنسوخ کہیں گے۔

(نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثري ص،76,777 مكتبة المدينه كراچي)

سديس مقوط راوى كاعتبار سے خبر مردود كى اقعام:

(1) معلق: وه حدیث ہے جسکی ابتداء سند سے ایک یا ایک سے زائدراویوں کو حذف کر دیا جائے۔

(2) مران: وه حدیث ہے جسکی انتہاء سند سے ایک یا ایک سے زائدراو یوں کو حذف کردیا جائے۔

(3) معمنل :معضل اليي حديث كوكت بين جس كے دويا دوسے زائدراوى ساقط ہوجائيں۔

(4) منقطع بمنقطع اليي عديث كوكتيج بين جس كي سندسي بهي وجبه ي منقطع مور

(الديباج التَذَقُّب في مصطلح الحديث، ص 29,37، وعطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر)

مد*ل*:

شرحجامعترمذى

# تدليس كي اقدام:

تدلیس کی دواقسام ہیں:

### (1)تدلیساسناد (2)تدلیسشیوخ

**تدلیس امناد:** کوئی راوی کسی شخے سے ایسی حدیث روایت کرے جواس نے اس شیخے سے نہ تنی ہواور اس طرح روایت کرے کہاس بات کاو ہم ہوکہاس نے بیروایت اس شیخ سے تن ہے۔

ترلیس شیوخ: کوئی راوی اپنے شیخ ، جس سے وہ حدیث روایت کررہا ہے، کانام، کنیت، نسب وغیرہ غیر معروف طریقے سے بیان کرے تاکہ وہ پیچا نانہ جائے۔ (التقریب والتیسید، ج 1، میں 93، دار الکتاب العربی، بیروت)

# راوی میں طعن کے اعتبار سے خبر مردود کی اقرام:

(1) متروك: وه حديث جس كى سندمين كوئى ايباراوى آجائے جس پر كذب كى تېمت ہو۔

(2)منکر: د ہ حدیث جس کاراوی فخش غلطی کرنے یا کثر ت غفلت یافسق کے ساتھ مطعون ہو۔

(3) معلل: وہ حدیث جس کے راوی میں طعن اس کے وہم کی وجہ سے ہو، یعنی راوی وہم کے سبب ایک حدیث کو دورسری میں داخل کر دے، یا مرفوع کوموقوف یا موقوف کومرفوع قر ار دے دے۔

(نزهة النظرفي توضيح نخبة الفكرفي مصطلح أهل الأثري ص،91,92 مكتبة المدينه كراهي)

(4) موضوع: وه گھڑی ہوئی جھوٹی بات جس کورسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو۔

(فتح المغيث للسخاري ع 1عص، 310 مكتبة السنة عصر)

# راوی کی طرف سے مدیث میں اضافہ یا تغیر وتبدل کرنے کے اعتبار سے مدیث کی اقدام:

(1) مدرج: اس كي دواقسام بين

#### مدرج الاسناد مدرج المتن

مدرج الامناد:وه حدیث ہے جس کی سند کے سیات کوبدل دیا جائے۔

مدرج المتن: جس حدیث کے متن میں ایسا کلام بلافصل داخل کر دیا جائے جو حدیث کا حصد نہ ہو مدرج المتن کہلاتی ہے۔ بیاضا فہ بھی متن کی ابتداء میں ہوتا ہے۔

شرح جامع ترمذى

85

```
(نزهة النظرفي توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثري ص،93,94 مكتبة المدينه كراچي)
```

(2) **مقلوب:**مقلوب ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کی سندیامتن میں سے ایک لفظ کو دوسر بے لفظ سے تبدیل کر دیا گیا

پرو۔

(نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ص،94 مكتبة المدينه كراچي)

مقلوب مديث كي دوبر ي اقسام بين:

مقلوبالسند ادر مقلوبالمتن

مقلوب السند: اس مدیث کو کہتے ہیں جس کے راویوں کے اساء میں نقدیم و تاخیر کے ذریعے تبدیلی کردی گئی ہو۔ مقلوب المنتن: اس مدیث کو کہتے ہیں جس کے متن میں نقدیم و تاخیر کے ذریعے کوئی تبدیلی کی گئی ہو۔

(نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثري ص،94,95 مكتبة المدينه كراچي)

(3) مزيد في متعل الاسانيد: اس عديث كوكت بين جس كي متصل سندين ايسيراوي كااضافه بوجسي اس كغير في

ذ کرنه کیا ہو۔

(الباعث المثيث في اختصار علوج المديث مص 176 دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان)

(4) مضطرب: اس حدیث کو کہا جاتا ہے جے مختلف صورتوں کے ساتھ روایت کیا گیا ہو۔ اس حال میں کہ تما م روایات توت ومرتبہ میں برابرہوں کہ ترجیح ناممکن ہو۔

(5) مصحف ومحرف: وه حدیث جس کے کسی کلے کوسند یامتن میں لفظ یامعناً تبدیل کردیا گیا ہو۔

(التذكرة في علوم الحديث، ص19 دار عمَّان)

مدارومصدركا عتبار صصديث كى اقرام:

(1) **مدیث قدی:**وہ حدیث جوسر کارصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے اللہ عزوجل کی طرف نسبت کرتے ہوئے منقول

-98

(تيسير مصطلح الحديث, ص158 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع)

(2) مديث مرفع: وه حديث جس كي نسبت رسول الله صلى الله عليه والهوسلم كي طرف كئ مو

(3) مديث موقون: جس كاسلسله سند صحالي يريبني كررك جائ\_

شرح جامع ترمذی (86

(4) مديث مقطوع: وه حديث جس كاسلسله سند تا بعي پر بيني كرختم بوجائي

(المقدمة في اصول الحديث, ص، 3 مكتبة المدينه , كراچي)

ئتب اماديث كي بعض اقرام:

(1) محیج: حدیث کی وہ کتاب جس میں صرف احادیثِ صحیحہ ذکر کرنے کا التزام کیا گیا ہوجیسے مجے بخاری وصحیح مسلم۔

**(2) سنن:** حدیث کی وہ کتاب جس میں ابواب فقہ کی ترتیب پر فقط احادیث ِ احکام جمع کی گئی ہوں جیسے سنن ابو داو دو

سائی۔

(3) جامع: عدیث کی وہ کتاب جس میں آٹھ عنوانات کے تحت احادیث لائی جائیں۔وہ آٹھ عنوانات یہ ہیں: میر، آداب تفیر،عقائد فتن، احکام، اشراط، مناقب، جیسے جامع ترمذی۔

(4) مند: حدیث که وه کتاب جس میں ہر صحابی کی مرویات الگ الگ جمع کی جائیں جیسے مندا مام احمد۔

(5) معجم: حدیث کی وہ کتاب جس میں اسائے شیوخ کی ترتیب سے احادیث لائی جائیں، جیسے معاجم طبرانی ( کبیر صغیرواوسط)۔

(6) متخرج: وہ کتاب جس میں حدیث کی کسی دوسری کتاب کی احادیث کے اثبات کیلئے دیگر اسانید سے وہی احادیث جمع کی جائیں، جیسے ابولعیم کی مشخر ج علی السیمسین ۔

(7) متدرک: وہ کتاب جس میں کسی حدیث کی کتاب پر الیمی حدیثوں کوز اند کیا جائے جو اس کتاب میں قابل ذکر ہونے کے باوجود مذکور نہ ہوں جیسے حاکم کی مشدرک علی استحسین

(8) جزء: وه كتاب جس مين صرف ايك موضوع كمتعلق احاديث جمع كي منى مون، جيسے جزء القاضي الاشاني \_

(9) امالی: وہ کتاب جس میں شیخ کے املاء کرائے ہوئے نوائدونکات ِ مدیث جمع ہوں ، جیسے امالی ابن المز رع۔

(10) مفرد: وه كتاب جس مين ايك شخص كي احاديث جمع بون جيسے ابر اہيم بن عسكري كي مسند ابو ہريره-

(11) مرامیل: وه کتاب جس مین مرسل حدیثین جمع کی گئی ہوں جیسے ابوداو دکی مراسیل۔

( 1 2) اربعين: جس مين چاليس احاديث مون جيسے علامہ نووي کي اربعين اورعلامہ مسافر بن محرد مشقى

شرح جامع ترمذى

(متوفى 420هـ) كى كتاب الاربعين فى ذكررب العلمين ـ

(13) رمالہ: جس میں جامع کے آٹھ عنوانوں میں سے کسی ایک عنوان کے تحت احادیث مذکور ہوں جیسے امام ابو حاتم کی کتاب الزید ،امام ابو داؤ دکی کتاب الزید وغیر ہما

(14) اطراف: جس میں حدیث پاک کاصرف وہ حصہ ذکر کر دیا جائے جو بقیہ پر دلالت کرے اور پھراس حدیث کی تمام اسانید بیان کر دیئے جائیں یا بعض کتب مخصوصہ کی اسانید بیان کی جائیں جیسے تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف المراف المراف احادیث کتاب المجروحین لابن حبان۔ اطراف الکتب الخمسہ لا بی العباس اور اطراف احادیث کتاب المجروحین لابن حبان۔

(15) جمع: جس میں ایک سے زائد کتپ حدیث کی روایتوں کو سنداور تکرار کے حذف کے ساتھ جمع کیا گیا ہے جیسے حافظ حمیدی (488ھ) کی الجمع بین الصحیحین۔

(16) زوائد:وه کتاب جن میں کتاب کی صرف وه احادیث لی جاتی ہیں جو کسی دوسری کتاب سے زائد ہوں جیسے علامہ بیشی کی مجمع الزوائد ہے،اس میں مشد احمد،مشد بزار،مشد ابی یعلی اور طبر انی کی معاجم ثلاث کی ان احادیث کوجمع کیا گیا جو صحاح سنہ سے زائد اور علاوہ ہیں۔

(17) موضوعات: وه كمّا بين جن مين احاديث موضوعه كوجمع كيا كميا موجيسة علامة على قارى كي الموضوعات الكبرى \_

#### اسبابطعن

| (1)كذب    | (2)تهت كذب                | (3) فحش غلط   | (4)غفلت عن الانقان |
|-----------|---------------------------|---------------|--------------------|
| (5)فنق    | (6)وہم یعنی علی سبیل التو | م روایت کرے   | (7) مخالفتِ ثقات   |
| (8) جہالت | (9) بدعت                  | (10) سوئے حفظ |                    |

(نضبة الفكر في مصطلح اهل الاثر ، الطعن ، ج 4 ، ص ، 723 دار المديث ، القاهر ه )

#### ان کی تفصیل یه هے:

کذب: اگر کسی راوی کے بارے میں ایک بار بھی ثابت ہوجائے کہ اس نے بالقصد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے یعنی حدیث گڑھی ہے تو بھی بھی اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی اگر چپر تو بہ کرلے ، ایسے راوی ک حدیث کوموضوع کہتے ہیں۔ تہمت گذب: جوحدیث اُس کے سواد وسرے نے روایت نہ کی ، مخالف قواعدِ دینیہ ہویاراوی اپنے کلام میں جھوٹ کا عادی ہو، ایسے راوی کی حدیث کومتر وک کہتے ہیں۔ بعد توبدو اصلاحِ حال اس کی روایت قبول کی جائے گی۔

فحش غلط: کشرت سے اغلاط کرتا ہو، اس کی روایت کوایک رائے (جس میں مخالفتِ کی شرطنہیں) پر منکر کہتے ہیں۔

(نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر ، الطعن ، ج 4 ، ص ، 723 دار الصديث ، القاهر ه )

غفلت عن الا تقان: دوسرے کی تلقین قبول کرے یعنی دوسر اجو بتائے کہ تونے بیسنا ہوگا وہی مان لے۔ فق نیس مے رافس علی ہے۔ غفلت عن الانقان وفس والے دوایت کھی ایک دائے پرشکر کہتے ہیں۔

(نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر الطعن ج4 ، ص، 723 دار المديث القاهر ه)

وہم: مدیث یا دہونے کاظنِ غالب نہیں پھر بھی بیان کر دیا ،اگر راوی کی اس حرکت پرقر ائن اور جمعِ طرق سے اطلاع ہوجائے تو بیحدیث معلّل ہے۔ (نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثن الطعن ج 4, ص ،723 دار الحدیث القاهر ه)

## اس کی بہت ماری صورتیں ہیں:

اگرید مخالفت سیاقِ اسناد میں ہوتو بیروایت مدرج الاسناد کہلاتی ہے ،موقوف کومرفوع کرنے کے ساتھ ہوتو مدرج الاسناد المتن کہلاتی ہے، اوی کی زیادتی کے ساتھ ہوتو مزید فی متصل الاسناد کہلاتی ہے، داوی کی زیادتی کے ساتھ ہوتو مزید فی متصل الاسناد کہلاتی ہے وغیرہ وغیرہ و

(نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر ، الطعن ، ج 4 ، ص ، 723 دار الدديث ، القاهر ه )

جہالت: کسی غرض کی وجہ سے راوی کانام ذکر نہ کرنا لینی کہنا کہ مجھ سے ایک شخص نے حدیث بیان کی ہے یا غیر مشہور نام یالقب سے ذکر کرنا۔ ظاہر ہے جب نام معلوم نہیں ہوگا تواس کی عدالت وغیر عدالت کا پیتہ کیسے چلے گا۔

برعت: لعني بدرة جي،اس كي دوصورتين بين:

(1) مكفوه يعنى حدِ كفرتك يَبْنِي مونى (2) مفسقه يعنى حد كفر علم ، كمرابى ـ

پهلی بدعت کی صورت میں راوی کی روایت جمہور کے نز دیک نامقبول ہوگی اور دوسری صوت میں اگراس کی بیروایت

شرحجامعترمذى

اس کی بدعت کی طرف داعی یا اس کی بدعت کے لیے تقویت کا باعث ہوتو مختار قول پر مردود ہے اور اگر ایسانہیں تو مقبول ہے۔ (نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثن الطعن ہے 4 مس،723 دار الحدیث القاهر ہ

موتے حفظ: یعنی نسیان کی وجہ سے اسکی غلطی اس کی اصابت سے اقل نہ ہو۔ اگریداس کو ہر وقت جمیع حالات میں لاحق ہے تواس کی روایت معتبر نہیں، ایک رائے پرید شاذ ہے، اور اگر سوئے حفظ بعد میں ( کبرسی، ضعف بصارت یا کتابوں کے ضائع ہونے کی وجہ سے ) حاری ہوا ہے تو ایسے کی حدیث کو ختلط کہتے ہیں، ایسے راوی کی ایسی روایات جونسیان طاری ہونے سے پہلی کی ہوتا معلوم ہیں تو وہ مقبول ہیں اور نسیان طاری ہونے کے بعد کی ہیں تو نامقبول، ہاں یہ بھی شواہد اور تو الح سے تقویت کے بعد مقبول ہیں۔)

(نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر ، الطعن ، ج 4 ، ص ، 724 دار الحديث ، القاهر ه )

# مُسيْد محدث اور حافظ كي تعريفات:

ممیند: ان تینوں میں ہے ادنی درجہ مُسنِد کا ہے اور مسند اس شخص کو کہتے ہیں کو اپنے سند کے ساتھ حدیث پاک روایت کرے خواہ اس کے یاس اس کاعلم ہویا نہ ہو ،محدث کا درجہ اس سے بلند ہے۔

(تدريب الراوى الفائدة الثانيه في حدال حافظ والمحدث والمسند ، ج 1 ، ص 29 مطبوعه دار طيبه)

**محدث: شخ** فتح الدین ابن سیدالناس نے کہا کہ ہمارے زمانے میں محدث وہ ہے جو حدیث میں روایۃ ورایۃ <sup>مشغول</sup> رہےاوراینے زمانے میں کثیررُ وا ۃ اورمرویات پرمطلع ہو۔

(تدريب الرارى الفائدة الثانيه في حدال حافظ والمحدث والمسند ، ج 1 ، ص 83,73 ، مطبوعه دار طيبه)

امام زرکشی نے کہا کہ فقہاء کے نز دیک محدث وہ ہے جومتنِ حدیث کو یا دکرے اور رجال الحدیث کی عدالت وجرح کا اسے علم ہو۔

(تدريب الراوى, الفائدة الثانيه في عد الحافظ والمعدث والمسند، ج 1, ص 31، مطبوعه دار طيبه)

ما فظ: امام حاكم في مخل مين كلها كدايك حافظ يا في الكها حاديث يا وكرتا بــ

(المدخل الى كتاب الاكليل ، ذكر معرفة انواع الصميح ، ج 1 ، ص 35 دار الدعوة ، اسكندريه )

امام احمد بی منبل رحمة الله تعالی علیفر ماتے ہیں کہ میں نے اپنی مند میں ساڑھے سات لا کھا حادیث میں سے احادیث کا استخاب کیا ہے، ابوز رعدرازی کہتے ہیں کہ امام احمد کودس لا کھا حادیث یا دہمیں، امام بحجی بن معین فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے دس لا کھا حادیث اور دولا کھ فیرضیح احادیث یا دہیں، امام ہخاری فر ماتے ہیں کہ جھے ایک لا کھیجے احادیث اور دولا کھ فیرضیح احادیث یا دہیں، امام

مسلم فرماتے ہیں کہ میں اپن میچے کوتین لا کھا حادیث مسموعہ میں سے انتخاب کر کے تصنیف کیا ہے، امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ میں نے پانچے لا کھا حادیث کی ہیں اور ان میں سے چناؤ کر کے اپنی کتاب اسنن (سنن ابی داؤد) کسی ہے، حافظ ابوز رعد رازی کو سات لا کھا حادیث یادتھیں (ابوز رعد رازی کے بارے میں قول مرخل للحائم کے حوالے سے کٹھا ہے اور وہاں چھ لا کھا حادیث ہیں)۔

(تدریب الراوی الفاقدة الثانیه فی حدالحافظ والمحدث والمسند، ج 1، ص42 المعبوعه دارِطیبه) کی اسلاف محدث اور صافظ کومتر واف استعال کرتے ہیں۔

(تدريب الراوي, الفائدة الثانيه في حد الحافظ والمحدث والمسند، ج 1، ص 34 مطبوعه دارِ طيبه)

# كثيرالروايت صحابه:

امام جلال الدين سيوطي فرماتي بين:

حضرت الوہريره رخى الدُتعالى عند نے سب سے زيادہ احادیث روایت كى ہیں ان كی تعداد 5374 ہے، امام بخارى اور امام سلم سحيحين ميں جن كوتخر تے كرنے پر شفق ہیں وہ 325 ہیں، صرف امام بخارى نے جوروایت كی ہیں وہ 93 ہیں اور صرف امام سلم نے جوروایت كی ہیں وہ 189 ہیں ۔۔۔۔

ان کے بعد حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں ان کی احادیث کی تعداد **2630** ہے ،حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہانے 1660 روایت کی ہیں.

حضرت جابر بن عبداللدرض الله تعالى عنها كى احاديث كى تعداد 1540 ہے، حضرت انس بن ما لكرض الله تعالى عند كى احاديث كى تعداد 2210 ہے، حضرت الاسعيد خدرى اخلى فى تعداد 2216 ہے، حضرت الاسعيد خدرى اخلى احاديث كى تعداد 2210 ہے، حضرت الاسعيد خدرى اخلى احاديث كى تعداد ايك بزار (1000) سے زيادہ نہيں۔

نقدیم ،سبقت اور ملازمت کے باوجود امیر المؤمنین حضرت ابو بکرصد ایق رضی الله تعالیٰ عند سے روایات کے کم ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ احادیث کی وجہ بیہ ہے کہ احادیث کی فرجہ بیہ ہے کہ احادیث سننے ،اس کو یا دکرنے اور روایت کرنے کے عموم وشیوع سے پہلے ان کاوصال ہوگیا۔ان کی کل مرویات کی تعداد 142 ہے۔

شرحجامع ترمذى

91

(تدریب الراوی اکثر هم حدیثاً ج 2 م ص675.676 مطبوعه دار طیبه)

اصح الارانيدكون منديج ::

امام حاکم فرماتے ہیں:

تعلی طور پرکی ایک صحابی کی سند کواسی السانید کها ممکن نہیں ، ہم اللہ تعالی کی توفیق سے کہتے ہیں کہ اہل بیت کی اصح الاسانید ہیں بہ جعفر ہن محمد عن ابید محن جدہ عن علی ، بشر طیہ حضر سے بعفر سے روایت کرنے والا اُتقہ ہو حضر سے صدی اگر برض اللہ تعالی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے النہ ہی عن سماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حاز برعن ایع برے مضر سے بران اللہ تعالی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، النہ تعالی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، النہ تعالی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، نظیمی اللہ تعالی عند کی اصح عن النہ بی عن سعید بن المسیب عن ابی ہم ہم و حضر سے ابن عمرضی اللہ تعالی عند کی اصح عن اللہ بی اللہ تعالی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، نظیمی اللہ عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، نظیمی اللہ عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، نظیمی اللہ تعالی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، نظیمی اللہ تعالی عند کی اصح عشمی اللہ تعالی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، نظیمی اللہ تعالی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، نظیمی اللہ تعالی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، نظیمی اللہ تعالی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، نظیمی اللہ تعلی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، نظیمی اللہ تعلی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، نظیمی اللہ تعلی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، نظیمی اللہ تعلی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، نظیمی اللہ تعلی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، نظیمی اللہ تعلی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، نظیمی اللہ تعلی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، نظیمی اللہ تعلی عند کی اصح الاسانید ہیں ہے ، نظیمی اللہ تعلی عند حسان من عطیم عن الصحابة مرضی الله عنہ ہے ۔ خراسانیوں کی احب الاسانید ہیں ہے ، ناکموں کی احب الاسانید ہیں ہے ، ناکمون عید اللہ بن ہیں عند حسان بن عطیم عن الصحابة مرضی الله عند ہے خراسانیوں کی احب الاسانید ہیں ہے ، ناکموں کی احب اللہ میں ہو می دو سان می عطیم کی اللہ کی ہو میں کی اصابی کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی ہو کے کے اسام

(معرفة علوم الحديث للحاكم ، ذكر نوح الثامن عشر من علوم الحديث ، ج 1 ، ص 56 دار الكتب العلميه ، بيروت )

امام اعظم کے دلائل احادیث ضعیفہ پرمبنی نہیں:

امام عبدالو ہاب شعرانی فرماتے ہیں:

اگر بیکہاجائے کہتم کہتے ہوکہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے مذہب کے دلائل میں کوئی حدیث ضعیف نہیں کیونکہ

امام اعظم اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان جوراوی ہیں وہ صحابہ اور تا بعین ہیں اور وہ جرح ہے محفوظ ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ بعض محد ثین نے امام اعظم کے بعض دلائل کوضعیف احادیث پر جنی قر ار دیا ہے؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ جن بعض راویوں کوضعیف کہا گیا ہے وہ امام اعظم کی وفات کے بعد ان کی سند کے ہیں یا انہوں نے اس حدیث پاکوا مام اعظم کی سند کے علاوہ کسی اور سند سے روایت کیا ہے ، امام اعظم کی مسانیہ ثلاثہ میں جس قدر احادیث ہیں وہ سب صحیح ہیں کیونکہ اگروہ احادیث جن وہ سب صحیح ہیں کیونکہ اگروہ احادیث سند کے علاوہ کسی اور مام اعظم کی سند کے نیچے راویوں میں سے کوئی راوی کذاب یامتی میں اور ہمار بے زدیک اس حدیث کی صحت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس حدیث سے امام مجتبد نے استدلال کیا ہے۔

(میزان الشریعة الکبری ہے 1 میں 65 مطبعہ از ہریہ مصر)

### احادیث سے ثابت ہونے والے امور

مديث سے ثابت ہونے والے امور كى تين اقرام ين:

(۱) (عقائد قطعید میں احادیث احاد، اگر چرچی ہوں کافی نہیں) جن باتوں کا ثبوت حدیث سے پایا جائے وہ سب ایک پلّہ کی نہیں ہوتیں بعض تو اس اعلی درجہ قوت پر ہوتی ہیں کہ جب تک حدیث مشہور، متو اتر نہ ہواً س کا ثبوت نہیں دے سکتے احاد اگر چہ کیسے ہی قوت سندونہایت صحت پر ہوں اُن کے معاملہ میں کا منہیں دیتیں ۔عقائد میں حدیث احاد اگر چہ تھے ہو کافی نہیں، یہ اصول عقائد اسلامیہ ہیں جن میں خاص یقین درکار۔ (ہاں عقائد ظنیہ کا ثبوت احاد سے بھی ہوجا تا ہے)۔

(۲) (دربارہ احکام ضعیف کافی نہیں) دوسر اور جداحکام کا ہے کداُن کے لئے اگر چداُ تنی قوت در کارنہیں پھر بھی حدیث کاسیح لذاتہ نواہ الغیر ہیا حسن لذاتہ یا کم سے کم لغیرہ ہونا چاہئے، جمہور علماء یہاں ضعیف حدیث نہیں سنتے۔

(٣) (فضائل ومناقب میں باتفاق علماء مدیرہ ضعیف مقبول وکافی ہے) تیسر امر تبد نضائل و مناقب کا ہے یہاں باتفاق علماء صدیث میں ایک عمل کی ترغیب آئی کہ جو ایسا کرے گا تناثوا ب پائے گا یا کسی نوانی کی خوبی بیان ہوئی کہ آئییں اللہ عزوجل نے بیمر تبہ بخشا، بیضل عطاکیا، توان کے مان لینے کوضعیف حدیث بھی بہت ہے، ایسی جگہ صحت حدیث میں کام کر کے اسے پابی قبول سے ساقط کرنا فرق مراتب نہ جانے سے ناشی، جیسے بعض جاہل بول آئے ہیں کہ امیر معاویہ ضی اللہ تعالی عنہ کی نضیات میں کوئی حدیث صحح نہیں، یہ اُن کی نا دانی ہے علمائے محد ثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ ضمد اجائے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں ،

شرح جامع ترمذی

عو**یز و!**مسلم کے محت نہیں پھر حسن کیا کم ہے، حسن بھی نہ نہی یہاں ضعیف بھی منظم ہے۔ فضائل اعمال وتفضیلِ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حدیثیں کیسی ہی ہوں ہر حال میں مقبول و ماخوذ ہیں مقطوع ہوں خواہ مرسل نہ اُن کی مخالفت کی جائے نہ اُنہیں رَ دکریں، ائمہ سلف کا بھی طریقہ تھا۔

(فتاوىرضويه ،ج5،ص،479رضافاؤنڈيشن،لاهور)

### حديث ضعيف كاتفصيلي بيان

مديث ضعيف وه حديث ہے جس ميں حديث كو قبول كرنے كى صفات نہ يائى جائيں۔

(النكت على كتاب ابن الصلاح, ج 1, ص ، 77 المدينة المنورة)

یعنی حدیث ضعیف وہ ہے جس کے راویوں میں صحیح اور حسن کی تمام یا بعض شرا نظامفقو دہوں اور ریم کی پوری نہ ہو۔

## مدیث ضعیف کے جادمراتب ہیں:

**اول:منعین بضعف قریب** یعنی ضعف اتنا کم ہے کہ لائق اعتبار ہے مثلاً بیہ ضعف، اختلاط راوی ،سوئے حفظ ، تدلیس کی وجہ سے ہے بیہ متابعات وشواہد کے کام آتی ہے اور جابر سے قوت پاکر <sup>حمن</sup> لغیر ہ بلکھیے لغیر ہ ہوجاتی ہے۔

دوم: ضعیف برضعت قری دوہ من شرید جیسے وہ حدیث جوراوی کے نست وغیرہ قوادح قویہ کے سبب متروک ہوبشر طیکہ ہنوز سرحد کذب سے جدائی ہو یہ احکام میں لائق احتجاج نہیں البتہ مٰہ بب راخ پر فضائل میں مقبول ہاں تعدد مخارج و تنوع طرق سے انجبار کے بعد بالا تفاق مقبول۔

سوم: وہ جس کا راوی وضاع کذاب یا متہم بالکذب ہو بیر صدیث ضعیف کی بدترین قسم ہے بلکہ بعض محاورات کی بنامطلقاً اور ایک اصطلاح پر اگر اس کامدار کذب پر ہوتو اسے موضوع کہتے ہیں بنظر دقیق ان اصطلاحات پر بیقتم موضوع حکمی میں داخل۔

**چہارم:موضوع،** یہ بالاجماع نہ قابل انجبار نہ کہیں لائق اعتبار حتی کہ فضائل میں بھی بلکہ اسے حدیث کہنا بطور مجاز ہے حقیقت میں بیرحدیث ہی نہیں۔

(فتاوىرضويه ملخصاً ع5، ص،440 ضافاؤنديشن الاهور)

مديث ضعيف كن چيزول سے قوى موجاتى ہے:

# (1) تعددِ فُر ق مضعیف مدیث قوت پاتی بلکر من موجاتی ہے۔

مرقاة ين ج: "تعدد الطرق يلغ الحديث الضعيف الى حد الحسن " ترجمه: متعددروا يتول سي آنا حديث ضعيف كودرج حن تك ينجيا ديتا ہے۔ (مرقاة شرح مشكؤة ، ج 2 ، ص ، 795 دار الفكر ، بيروت)

موضوعات كبير مين ب: تعدد الطرق ولوضعفت برقى الحديث الى الحسن "ترجمه: طرقِ متعدده اگر چه ضعيف مون عديث كودرج حسن تكتر قي دية بين - (موضوعات كبيد، ص 481، بيدوت)

محقق على الاطلاق فتح القدير مين فرمات بين: 'لوت متضعيف كلهاكانت حسنة لتعدد الطرق وكثريات ربي الطرق وكثريات وكثريات المعن ثابت الموجى جائع تاجم حديث حسن الموكى كداس كر شر متعددوكثيرين ـ

(فتحالقدير ع 1, ص، 306دار الفكر , بيروت)

امام عبدالو ہاب شعرانی میزان الشریعة الکبری میں فرماتے ہیں: ''قداحتج جمہوس المحدثین بالحدیث الضعیف اذا كثرت طرق موروں ہوتو اذا كثرت طرق موروں ہوتو جمہور شین اس سے احتجاج كرتے ہیں اور اسے بھی صحیح كے ساتھ اور بھی حسن كے ساتھ لائق كردية ہیں۔

حافظازین الدین عراقی فرماتے ہیں:

''فَإِنْ يُعَلَّى بَهُ حَتَبُجُ بِالضَّعِيْفِ... فَقُلْ: إذا كَانَ مِنَ المَوْصُوفِ مُواثَّهُ بِسُوْمِ حِفْظٍ بَجْبَرَ... بِكَوْنِهِ مِنْ غَبْي وَجِهِ بُدُ حَبِي الْمَعْفُ فَلَّمْ يَعْبُر وَاللَّهُ عَفُ فَلَّمْ يُحْبَر فَا '' ترجمہ: اگر كوئى كے كہ ضعف ہے بھى احتجاج كيا جاتا ہے توتم كہوكہ بياس وقت ہے جب اس كرُواة سوئے حفظ كے ساتھ موصوف ہوں اور متعدوطرت كى وجہ ہے اس كرُواة سوئے حفظ كے ساتھ موصوف ہوں اور متعدوطرت كى وجہ ہے اس كرُواة سوئے مفظ كے ساتھ موسوف ہوں اور متعدوطرت كى وجہ ہے اس كى كى پورى ہوتو انجارِ نقصان نہيں ہوگا۔

(الفية العراقي ، القسم الثاني الحسن، ج 1، ص 98 مكتبه دار المنهاج للنشر والتوزيع , رياض)

علامہ خاوی نے اس عبارت کے تحت سوئے حفظ کے ساتھ ساتھ اختلاط، تدلیس اور ارسال کی وجہ سے نقصان کے انجبار کا بھی لکھا ہے۔

(فتح المغيث, امثلة المديث المسن, ج 1 ، ص 96 مكتبة السنة , مصر)

انجبارِنقصان وحصولِ توت کے لیے بیضروری نہیں کہ طرق بہت زیادہ ہوں ،صرف دوبھی مل کرتوی ہوجاتے ہیں، انتیسیر شرح الجامع الصغیر میں ہے: ''ضعیف لضعف عشروین وَاقد لاکندیمیّوی بوسروده من طریعین''تر جمہ: بیہ

شرح جامع ترمذی

روایت عمر و بن واقد کی وجہ سے ضعیف ہے کیکن دوطریقوں سے آنے کی وجہ سے قوت یا گئی۔

(التيسير بشرح الجامع الصغير ، حرف الهمزه ، ج 1 ، ص 217 مكتبة الامام الشافعي ، رياض ا

التیسیری میں حدیث: ((اکرموا المعزی وامسحوا برغامها فانها من دواب البخنة)) کے تحت علامہ مناوی نے لکھا: 'وَاسْنَا دوضَعِیف لَکِمْن یِجبرهٔ مَا قبله فیتعاضدان ''ترجمہ: سنداس کی بھی ضعیف ہے لیکن پھر پہلی سنداس کی تلافی کرتی ہے تو دول کرتو کی ہوجا سیں گے۔

(التيسير بشرح الجامع الصغير، حرف الهمزه، ج 1، ص 204 مكتبة الامام الشافعي، رياض) (2) المي علم كي عمل كرنے سے بھى مدير في ضعيف قوى جو جاتى ہے۔

مرقاة يس ب: "مرواه الترمذي وقال هذا حديث غرب والعمل على هذا عند اهل العلم، قال النووى واسناده ضعيف نقله ميرل، فكأن الترمذي بريد تقوية الحديث بعمل اهل العلم، والعلم عند الله تعالى "ترجمه: امام ترفذى في فرما يا بيحد يث غريب ب اور ابل علم كاس پرعمل ب سيدميرك في امام نووى في قال كيا كه اس كى سندضعيف ب توكويا مام ترفذى عمل ابل علم سه حديث كوقوت وينا جاس والله تعالى اعلمد

(مرقاة شرح مشكؤة ، ج 3 ، ص 879 ، دار الفكر ، بيروت)

تنزیدالشریعة میں ہے: 'قدصر خیر واحد بان من دلیل صحة الحدیث قول اهل العلم به وان المرحک نام اسنادیعتمد علی مثله "ترجمه: کثیر علاء نے تصریح فر مائی ہے کہ اہلِ علم کی موافقت صحتِ حدیث کی دلیل ہوتی ہے اگر چہاُس کے لئے کوئی سند قابل اعتماد نہ ہو۔

(تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، ج2، ص ، 104 دار الكتب العلمية ، بيروت)

(3) جس مدلولِ مدیث کے ممل پر علما م کا اتفاق ہوتو پیرمدیث بھی مقبول ہوجاتی ہے یہاں تک کہ اس کے تفاضے است مدان ا

جائے گا پہاں تک کہاس پرعمل واجب ہے ،اورائمہاصول کی ایک جماعت نے اس کی صراحت کی ہے ،اس کی امثلہ میں سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عند کا بی قول ہے کہ اور جو میں نے کہا کہ'' جب پانی کا ذا نقد، بو اور رنگ تبدی ہوجائے الخ''اس کے بارے میں حدیث الیمی سند کے ساتھ مروی ہے جومحد ثین کے نز دیک ثابت نہیں الیکن عام علماء کا یہی قول ہے اور میں ان کے اس بارے میں اختلاف کو نہیں جانیا۔

(النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر,النوع الثالث: الضعيف,ج 1,ص، 4 9 4عمارة البحث العلمى بالجامعة الاسلاميه,مدينة المنورة)

# (4) مجتهد کے استدلال سے بھی ضعیف مدیث قوت پا جاتی ہے۔

امام عبد الوہاب شعرانی (متوفی 973 هے) فرماتے ہیں: "كفانا صحة الحدیث الاستد لال مجتهد به" مهیں حدیث كی صحت كے ليے يدكافی ہے كہ مجتهد نے اس سے استد لال كيا ہے۔

(ميزان الشريعة الكبرى, ج 1 مص، 65 مطبوعه أزهريه مصر)

علامہ امین ابن عابدین شامی قدس سرہ السامی (متوفی 1252 هے) فرماتے ہیں: ''انّ الْمُعَجَّمِدَ إِذَا اسْتَدَلَّ بِحدِيثٍ ڪانَ تَصْحِعُ الْمُحَمَّا فِي الْتَعْمِ مِن عَيْمِ وَغَيْمِ وَ ''ترجمہ: کسی حدیث سے کسی جُہُد کا استدلال اس کے صحت کی دلیل ہے جیسا کتحریروغیرہ میں ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار، ج4، ص،553 دار الفكر، بيروت)

# (5) مالحین کے مل سے بھی مدیث ضعیت کو قوت مل ماتی ہے۔

صلوة السبح كاجس روايت سے ثبوت ہوہ ضعيف ہے ، محدثين نے اس كے توى ہونے كى علت صالحين بالخصوص حضرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليہ كي مل كوتر ارديا، چنا نچها م يہ قى (متو فى 458ھ) فرماتے ہيں: 'وَكَانَ عَبدُ الله بَنُ مبارك رحمة الله عليہ كي مل كوتر ارديا، چنا نچها م يہ قوية الله عليه علي المتر فيع 'ترجمہ: حضرت عبدالله بن مبارك بن المتباحر لي بي مقوية المتر فيع 'ترجمہ: حضرت عبدالله بن مبارك نمازت بي بي حادر بي اخذ كرك پر مصرت عبدالله بن مبارك مرفوع كوتوت الله كي بر مصرت عبدالله بن مرفوع كوتوت الكئ ۔

(شعب الایمان، نصل فی ادامة ذکر الله عزوجل، ج2، ص 123 مکتبة الرشد للنشر والتوزیع، ریاض) مولانا عبد الحی کصنوی (متوفی 1304) نے بھی امام بیج قی کے حوالے سے بیر عبارت نقل کی ہے، لکھتے ہیں: " قال

شرح امع ترمذي

(الاثار المرفوعه في الاخبار الموضوعه, صلاة التسبيح, ج 1، ص 126 مكتبة الشرق الجديد بغداد)

امام حاكم فرمات بين: 'وَمِقَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى صِحَةِ تِهَذَا الْحَدِيثِ اسْتِعْمَالُ الْأَيْمَةِ مِنْ أَبْبِاعِ النَّا بِعِينَ إِلَى عَصْرِمَا لَهُ الْمُعَامِنَةُ مُعْمَدُ وَمَعَا يُعِمَّى اللَّهُ مُنَا الْمُعَامِلِ مِحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ ''سرّ جمہ: جس چیز سے اس حدیث کی تعدید لال کیا جاتا ہے وہ بہت کہ تع تا بعین سے لے کر جمارے زمانے تک تمام ائمہ اس پر دوام کے ساتھ ممل کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے رہے ہیں ، ان ائمہ میں سے عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔

(المستدرك للحلكم، فاماحديث عبدالله بن فروخ الخ،ج 1، ص،464 دار الكتب العلميه، بيروت)

(6) بھی تجربہ اور کشف سے بھی مدیث کو قوت مل جاتی ہے۔

سيراله كاشفين امام محى الدين ابن عربي قدل سره نے فرمايا: ' فَعَرَ فُتُ صِحَّةَ الْحَدِيثِ بِصِحَّةِ كَشُفِهِ وَصِحَّةَ

**ڪشفيد بِصِحَّةِ الْحَدِيثِ ''مِي**ں نے اس *حديث کی صحت اس جو*ان کے کشف سے اور اس کے کشف کی صحت اس *حد*يث سے جانی ۔

#### (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, ج 3, ص ، 879 دار الفكر ، بيروت , لبنان )

یوں ہی ایک حدیث ضعیف میں بدھ کے دن ناخن کتروانے کے پارے میں آیا کہاں سے برص ہوجا تاہے ، بعض علمانے کتروائے ، کسی نے بربنائے حدیث منع کیا ،فر مایا حدیث صحیح نہیں فوراً مبتلا ہو گئے ، خواب میں زیارت جمال بےمثال حضور يُرنورمجبوب ذي الحِلال صلى الله تعالَى عليه وسلم ہے شرف بُوئے ، شافى كافى صلى الله تعالى عليه وسلم كے حضور اپنے حال كى شکایت عرض کی ، حضور والاصلی الله تعالی علیه وسلم نے فر ما یاتم نے نہ مُنا تھا کہ ہم نے اس سےنفی فر مائی ہے؟ عرض کی حدیث میر بے نز دیک صحت کو نہ پینچی تھی۔ ارشا دہوا: تمہیں اتنا کافی تھا کہ حدیث ہمارے نام یاک سے تمہارے کان تک پینچی۔ بیہ فر ما کرحضورمبرءالا کمیہ والا برصمحی الموتی صلی الله تعالٰی علیہ وسلم نے اپنادست اقدس کہ پناہِ دو جہان و دشکیر بیکساں ہے • ان کے بدن پر لگادیا، فوراً اچھے ہو گئے اور اُسی وفت توبه کی که اب بھی حدیث ٹن کر مخالفت نہ کروڈگا۔علا مہ طحطاوی حاشیہ درمخیار میں فرمات بين: 'ورردفي بعض الأثار النهي عن قص الاظفار بوم الاربعاء فانه يوبر ثوعن ابن الحاجصا حب المدخل انه هـ مربقص اظفام ه يوم الامريعام ، فتذكر ذلك ، فترك ، شعر ماى ان قص الاظفام سنة حاضرة ، ولـ مربصح عندهالتهى فقصها ، فلحقه اى اصابه البرص ، فرأى النبى صلى اللهتعالى عليه وسلم في النوم فقال المرتسم فهيى عن ذلك فقال" يامرسول الله لميصح عندى ذلك "فقال كالتكفيك ان تسمع شممسح صلى الله تعالى عليه وسلم على بدنهفزال البرصجميعا والبابن الحاجر حمه الله تعالى فجددت مع الله توبة انى لا اخالف ما سمعت عن مرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمابداً" ترجمہ: بعض آثار میں آیا ہے کہ بدھ کے دن ناخن کتروانے والے کو برص کی بیاری ہوجاتی ہے اور صاحب مرخل علامہ ابن الحاج کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بدھ کے روز ناخن کا شنے کاارادہ کیا ، انہیں یہ نہی والی روایت یا و ولائی گئی 'نوانہوں نے اسے ترک کر دیا ، پھر خیال میں آیا کہ ناخن کتر واناسنت ثابتہ ہےاوران کے نز دیک نہی کی روایت صحیح نہیں۔لہذاانہوں نے ناخن کاٹ لیے تو انہیں برص عارض ہو گیا توخواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کی زیارت ہُو تی سر کارِ دوعالم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فر مایا : کیا تُونے نہیں سنا کہ میں نے اس سے منع فر مایا ہے؟ عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم!وہ حدیث میر ہے نز دیک صحیح نہ تھی، تو آپ نے فر ما یا کہ تیرائن لینا ہی کافی تھا۔اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالٰی

ئىرىجامع ترمذى )

علیہ وسلم نے ان کےجسم پر اپنادستِ اقدس پھیراتو تمام برص زائل ہوگیا۔ابن الحاج کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالٰی کےحضوراس بات سے تو بہ کی کہ آئندہ جوحدیث بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم سے شھوں گااس کی مخالفت نہیں کروں گا۔

(حاشية الطحطاوى على الدرالمختار، فصل في البيع، ج4، ص ، 202دار المعرفة بيروت، لبنان)

(7) تلقی امت بالقبول سے بھی مدیث ضعیف کوقوت مل جاتی ہے۔

شمس الدین ابولخیر ثمر بن عبد الرص عادی (متونی 902 هر) فرماتے بین: 'وصحدَاإِذَا مَلَقَّتِهُ الْمُحَمَّةُ الصَّعِيفَ بِالْقَبولِ اللهُ عَلَى الصَّحِيحِ ، حَتَّى إِنَّهُ بُعَنَّ لَ مَنْ لِلَّالْمُعُوا مِن فَى الْمُعَنَّ الْمُعَنِّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنِّ الْمُعْلِي الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعْلِي الْمُعَلِّ الْمُعَنِّ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

(فتح المغيث, تنبيهات, ج 1, ص 350 مكتبة السنه , مصر )

امام اہل سنت مجدودین وملت امام احمد رضا خان رحمۃ الله علیہ حدیث جابر رضی الله عنه قل کرنے کے بعد فرماتے ہیں 'نیر حدیث الله عنہ قل کرنے کے بعد فرماتے ہیں 'نیر حدیث (1) امام بیج قی نے بھی '' دلائل النبوق' میں بخوہ (اسی طرح) روایت کی ، اجلہ ائمہ دین مثل (2) امام قسطلانی '' مواہب لدنیہ' اور (3) امام ابن حجر کی '' افسل القرائ '' اور (4) علامہ فاسی '' مطالع المسرات' اور (5) علامہ زرقانی '' شرح مواہب' اور (6) علامہ دیار بکری ' فیمیس' اور (7) شیخ محقق دہلوی ''مدارج' 'وغیر ہا میں اس حدیث سے استنا داور اس پر تعویل واعتا وفر ماتے ہیں۔

بالجملہ اس روایت کو تلقی امت بالقبول کا منصب جلیل حاصل ہے تو بلاشبہ حدیث حسن صالح مقبول معتمد ہے۔ ملقی علماء بالقبول وہ شئے عظیم ہے جس کے بعد ملاحظ ُ سند کی حاجت نہیں رہتی بلکہ سندضعیف بھی ہوتو حرج نہیں کرتی۔

(فتاوىرضويه ،ج،30مر،659رضافاؤنڈيشن ،لاهور)

حافظا بن حجرعسقلانی فرماتے ہیں:

''وقال في حديث: لا وصية لوامرث: لا يثبته أبل العلم بالحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا بمحتى جعلوه

شرحجامعترمذى

ناسخا كآية الوصية للوامن "حديث بإك ((لاوصية لوارث)) محدثين كنزد يك ثابت نهيل ليكن اسروايت كولقى امت بالقبول كامنصب حاصل باورعام علاء في اس برعمل كياب اورانهول في اسي آيت وصيت كي ليه ناسخ قر ارديا ب-

(النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر النوع الثالث: الضعيف ع 1 من 494 عمارة البحث العلمى بالجامعة الاسلاميه مدينة المنورة) ضعيت مديث كهال مقبول م :

(1) فضائل ومناقب مين بالاتفاق صديرف ضعيف مقبول وكافي ہے۔

امام اجل شیخ العلماء والعرفاء سیدی ابوطالب محمد بن علی علی قدی الله بره أملکی (متو فی 386 هے) کتاب جلیل القدر عظیم الفخر قوت القلوب فی معاملة الحجوب میں فرماتے ہیں: 'الاحادیث فی فضائل الاعمال و تفضیل الاصحاب متقبلة محتملة علی کا حال مقاطیعها و مراسیلها الا تعامر ض و لا ترجی، کذلک کان السلف یفعلون' ترجیہ: فضائل اعمال و تفضیل صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کی حدیثیں کیسی ہی ہوں ہر حال میں مقبول و ما خوذ ہیں مقطوع ہوں خواہ مرسل نه اُن کی مخالفت کی جائے نه اُنہیں رَ دکریں ، انکہ سلف کا یہی طریقت تھا۔

شرح جامع ترمذی

علامہ زرکش (متونی 794) فرماتے ہیں: 'آجمع أہل الحدیث وَغیر محمل الْعَمَل فی الْفَضَائل وَ مَعُومَا مِمَّا اَتَیس فیدِ حصے مو وَلا شَیء من العقائد وصفات الله تَعَالَی بِالْحَدِیثِ الضَّعِیف ''ترجمہ: ائمہ حدیث وغیر ہم کا اجماع ہے کہ فضائل اور اس جیسے معاملات میں جن میں حکم ،عقائد اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کوئی چیز نہ ہوضعیف حدیث پرعمل جائز ہے۔

(النكت على مقدمه ابن الصلاح, النوع الثانى والعشرون المقلوب, ج2, ص 310 اضواء السلف, دياض) ام محقق على الاطلاق (متوفى 861ه و) فتح القدير مين فرماتي بين : "فَالضَّعِيفُ عَبْرُ الْمَوْضُوحِ يَعْمَلُ بِدِفِى فَضَاعِلِ الْمَالُ مِن مَديث ضعيف پرعمل كيا جائے گابس اتنا چاہئے كه موضوع نه ہو۔

(فتحالقدير ،بابالامامة،ج 1،ص،349دارالفكر)

علامہ شہاب الدین رملی شافعی (متو فی 957 ھ) فرماتے ہیں: 'وَ تِنْجُثُ الْحُصِّے مُعْرِی فَضَائِلِ اُلاَ عُمَالِ بِالْحَدِیثِ الصَّعِیف'' ترجمہ: فضائل اعمال میں ضعیف حدیث سے حکم ثابت ہوتا ہے۔

(فتاوى رملى كتاب الفسل ج 1 ص ، 58 المكتبة الاسلاميه)

مزید فرمات بین: قد حسکی القوی عدّ قصن قصائی فیدا جمتاع با التحدیث علی المتحدیث السّعیف فی المقضائل و فعویا خاصة و قال ابن عبد الجرح علی القوی عدّ قصن المقضائل کا بختا بخیبا الی من بخت بجیدوقال المحاسب مسلست و المقضائل و فعیری المقدری و فعیری و فعیر

نے مدخل میں تخریج کیا ہے وہ یہ ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حلال وحرام اور احکام میں روایت کرتے ہیں تو اسانید میں شدت کرتے ہیں اور جب ہم فضائل اور ثواب وعقاب کے بارے میں روایت کرتے ہیں تو ہم اسانید میں نرمی کرتے ہیں اور رجال میں چیشم پوشی کرتے ہیں۔امام احمد بن حنبل کے الفاظ میمونی سے اس طرح مروی ہیں تو ہم اسانید میں نرمی کرتے ہیں جبکہ اس میں کوئی تھم ثابت نہ ہور ہا ہو۔

(فتاوى رملى، يعمل بالحديث الضعيف, ج4, ص، 383 المكتبة الاسلاميه)

علامہ جلال الدین سیوطی شافعی اور علامہ علی قاری حنفی فر ماتے ہیں: 'الج**یتعوا علی بحقاز الْعَمَلِ بِالْسَحِدِ بِثِ الصَّحِیف فی فَضَاقِلُ اُلاَّحْمَال**''تر جمہ: علاء کااجماع ہے کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پرعمل جائز ہے۔

(شرح سنن ابن ماجه للسيوطي، باب ماجاء في التقليس ، ج 1 ، ص ، 98 قديمي كتب خانه ، كراچي >

(مرقاة المفاتيع شرح مشكاة المصابيع بج3, ص،895 دار الفكر، بيروت البنان)

علامه ابن حجريبتى (متوفى 974) فرمات بين: 'المحديث الضّعيف والمرسل والمعضل والمنقطع يعمل بدفي فضائل ألا تحمال المنقطع يعمل بدي فضائل ألا تحمال المنقطع يرفضائل اعمال مين بالاتفاق بلكه بالاجماع عمل كياجائكا-

(الفتاوى الحديثيه ، ج 1 ، ص 69 ، دار الفكر ، بيروت (

يه علامة يتى "الغناوى الفقهية الكبرى" عين فرمات بين: "وقد تغَيّه مرأن التحديث الضّعيف والدرس الوالد نقطة والمعضل، والمتوقوف من يفتل يها في فضائل المختال إلجماعا "ترجمه به بات مقرر موجى كه حديث ضعيف مرسل منقطع معضل اورموتوف يرفضائل اعمال عن بالاجماع عمل كياجائك الد

(الفتاوى الفقهية الكبرى كتاب الصوم ج 2 م ص 154 المكتبة الاسلاميه)

علامہ امین ابن عابدین شامی حنی (متونی 1252 ھ) فرماتے ہیں: 'فَالَ ابْنُ حَجَمِ فِی شَرِیح الْاَ مُربَعِینَ کِا لَّهُ إِلَٰ صَحَافِی فَسِنِ اللَّهُ مُربَعِینَ کِا لَهُ الْمُعَلِ وَ الْاَحْدَ مِنْ الْمُعَلِ وَ الْاَحْدُ وَ وَالْ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَمَعَ مِنْ اللّهُ وَمَعَلَ اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمُعَلَّ وَ اللّهُ وَمَعَ وَ اللّهُ وَمَعَ وَ اللّهُ وَمَا لَلْ اللّهُ اللّهُ وَمَلْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَاللًا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

شرح جامع ترمذی

کسی کی حق تلفی کامفسدہ تونہیں اور ایک حدیث ضعیف میں آیا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فر مایا: جسے مجھ سے کسی عمل پر ثو اب کی خبر پینچی وہ اس پرعمل کر لے اُس کا اجر اُسے حاصل ہوا گرچہوہ بات واقع میں میّں نے نے فر مائی ہو۔ حدیث کے الفاظ یونہی ہیں یا جس طرح حضور پُرنورصلی اللہ تعالٰی علیہ کم نے فر مائے۔

(ردالمحتار على الدر المختار , سنن الوضو ، ج 1 ، ص 128 دار الفكر , بيروت )

ففائل اعمال میں مدیث ضعیف پرعمل منصرف جائز بلکمتحب ہے۔

علامہ نووی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں 'قال العلماءُ من المحدّثین والفقہاء وغیر ہمد نیجوز ویستحبّ العمل فی الفضائل والتر غیب والتر ہیب بالحدیث الضعیف مالحرکن موضوع ''ترجمہ: محدثین وفقہا وغیر ہم علماء نے فرمایا کہ فضائل اور نیک بات کی ترغیب اور بُری بات سے خوف دلانے میں صدیث ضعیف پرعمل جائز ومستحب ہے جبکہ موضوع نہ ہو۔
(الاُنكار، فصل فی الامر بالاخلاص وحسن النیات، ص8، دار الفکر، بیروت (

امام مقتى على الاطلاق فتح القديرييل فرمات بين : 'وَالا شيخبا بينبث بِالضعف غير الْمَوْضُوع ' ترجمه: عديث ضعيف سيكس چيز كامستحب بونا ثابت بوجا تاب جبكه وهموضوع نه بو

(فتح القدير, فصل في الصلوة على الميت, ج 2, ص 133 دار الفكر)

(2) مديث ضعيف احكام مين بھي مقبول ہے جبكه كل احتياط ہور

علامہ نووی فرماتے ہیں: 'وأما الأحكام كالحلال والحرام والبیع والنكاح والطلاق وغیر ذلف فلا يعمل فيها إلا بالحدیث الصحیح أو الحسن إلا أن یکون فی احتیاط فی شومن ذلف کما إذا و مرة حدیث ضعیف بسكر اہة بعض البیوع أو الان کے دیث ناح طلاق وغیر ہا الحکم البیوع أو الان کے دیش کے بارے میں صرف مدیث تھے یا حسن ہی پر عمل کیا جائے گا گریہ کہ ان مواقع میں کسی احتیاطی بات کے بارے میں وارد ہوجیسے کسی تھے یا تکاح کی کرا ہت میں صدیث شعیف آئے تو اس سے بچنا مستحب ہے واجب نہیں۔

(الأنكار فصل في الامر بالاخلاص وحسن النيات، ص8 دار الفكر بيروت)

علامه ابن عابدین شامی امام جلیل جلال سیوطی کے حوالے سے رکھتا رمیں اور خودامام جلیل جلال سیوطی تدریب میں لکھتے بیں :''ویعمل بالضعیف ایضا فی الاحکام میں بھی عمل کیا جائے گا جبکہ اُس میں احتیاط ہو۔
جبکہ اُس میں احتیاط ہو۔

(دالمحتارعلى الدرالمختارج 1، ص 128 دار الفكر، بيروت \* تدريب الراوى ، ج 1، ص 351 دار طيبة) علامة شمس الدين سخاوى فر ماتے بيں:

''کان فی مؤضع الحیتاط کتا إذا و مرة حدیث ضعیف بیت بایة بغض البیوع آو آلا آسیکت و با آن المنست مقت المیت المنست مقت المنست المنست

(فتح المفيث, تنبيهات, ج 1, ص 350 مكتبة السنه , مصر )

(3) جب محى مئله ميں مديث منعيف كے علاوه كوئى مديث مذملے تواسى سے احتجاج واستدلال كيا جائے گا۔

علامة شمس الدين محمد بن عبدالرحمن سخاوي فرمات بين:

''آکِنَّهُ الحُرَّةِ مِرْحِمَةُ الله بِالصَّعِيفِ حَيْثُ لَـ مُرَكُنُ فِي الْبَابِ غَيْرُهُ وَتَبِعَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَدَّمَاهُ عَلَى التَّمْ أَي وَيُعَالُ عَنْ أَبِي حَيْفَةً أَيْضًا ذَلِكَ وَأَنَّ الشَّافِعِي يَحْتَجُ بِالْمُعْرِسَلِ إِذَا لَـ مُرَّجِدُ غَيْرَهُ كَمَا سَلَفَ '' مُرجب سَ وَيُعَالُ عَنْ أَبِي حَيْفَةً أَيْضًا ذَلِكَ وَأَنَّ الشَّافِعِي يَحْتَجُ بِالْمُعْرِسَلِ إِذَا لَـ مُرَّجِدُ غَيْرَهُ كَمَا سَلَفَ '' مُرجب سَ وَيُعَالُ عَنْ أَبِي حَيْفَةً أَيْضًا ذَلِكَ وَاسْدَلال كيا بِ بِسَ ضَعِف حديث سے احتجاج واستدلال كيا بِ الله م البوداؤد في ان كى اتباع كى ہے ، ان دونوں نے اس كورائ اور قياس پر مقدم ركھا ہے، امام البوضيفہ كى طرف سے بھى ايسا ، مام البوداؤد في الله على حديث مرسل سے استدلال كرتے ہيں جب و واس كے علاوه كوئى حديث نہ پائيں جيسا كه كرزرا۔

(فتح المغيث, تنبيهات, ج 1, ص 350 مكتبة السنه, مصر)

### مديث موضوع:

وه گھڑی ہوئی جھوٹی بات جس کورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردیا گیا ہو۔

(فتح المغيث للسخاري بج 1, ص 310 مكتبة السنة عمس

## موضوع روايت كاحكم:

موضوع ، بیہ بالا جماع نہ قابل انجبار نہ کہیں لائق اعتبار حتی کہ فضائل میں بھی بلکہ اسے حدیث کہنا بطور مجاز ہے حقیقت میں بیرحدیث ہی نہیں۔

(فتاوى رضويه، ج5, ص440 رضافاؤنڈيشن، لاهور)

شرح جامع ترمذي

حضرت علامه مفتى احمد يارخان نعيمى رحمة الله عليه فرماتي بين:

حدیث گھڑنا بھی گناہ اور دیدہ و دانستہ موضوع حدیث بیان کرنا بھی گناہ ، بلکہ جس حدیث کے متعلق موضوع ہونے کا گمان غالب ہواسے بھی بیان نہ کرے فقط موضوعیت کا وہم کافی نہیں ، ہاں اس کی موضوعیت بتا کر ذکر کرنا جائز ہے تا کہ لوگ بچیں۔

# موضوعيت مديث كيونكر ثابت جوتى م:

فآوی رضوبیمی ہے:

کسی حدیث کے موضوع ہونے کا ثبوت پندرہ طریقوں سے ہوتا ہے کہ اس روایت کا مضمون

- (1) قرآن عظیم
- (2)سنتِ متواتره
- (3) يا اجماعي قطعي تت الدلالة
  - (4) ياعقل صريح
    - (5) ياحس صحيح
- (6) یا تاریخ یقین کے ایسا مخالف ہو کداخمال تاویل وظیق ندرہے۔
- (7) یا (اس روایت کے) معنی شنیج وقتیج ہوں (ایسے برے ہوں کہ) جن کا صدور حضور پُرنور صلوات اللہ علیہ سے معنو اللہ سکی فسادیاظلم یا عبث یا سفہ یامد حباطل یا ذم حق پر مشتمل ہوتا۔
- (8) یا ایک جماعت جس کاعد دحدِ تواتر کو پنچے اور ان میں احتمال کذب یا ایک دوسرے کی تقلید کا نہ رہے اُ س کے کذب و بطلان پر گواہی مستنداً الی الحس دے۔
- (9) یا خبرکسی ایسےامر کی ہو کہ اگرواقع ہوتا تو اُس کی نقل وخبر مشہور وستفیض ہوجاتی ،مگراس روایت کےسوااس کا کہیں پتانہیں۔
- (10) یا کسی حقیر فعل کی مدحت اور اس پر وعدہ و بشارت یا صغیر امر کی مذمت اور اس پر وعید و تہدید میں ایسے لمبے چوڑے مبالغے ہوں جنہیں کلام ججز نظام نبوت سے مشابہت ندرہے۔

الرحجامع ترمذي

(11) يا يون حكم وضع كيا جاتا ہے كەلفظار كيك وسخيف ہوں جنہيں مع وفع اور طبع منع كرے اور ناقل مدى ہوكہ يہ بعينها الفاظ كريمہ حضور اقصح العرب صلى الله تعالٰی عليه وسلم ہيں ياوه كل ہى نقل بالمعنى كانہ ہو۔

(12) یا ناقل رافضی حضرات اہلیت کرام علی سیدہم وعلیہم الصلا ۃ والسلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو

أس كے غير سے ثابت نه ہوں، جيسے حديث الحمل لحمى و دمل دمى (تيرا گوشت ميرا گوشت، تيراخُون مير اخُون -)

يوں ہى وہ مناقب امير معاويہ وعمر و بن العاص رضى الله تعالٰى عنهما كه صرف نواصب كى روايت سے آئيں كه جس طرح
روافض نے فضائل امير المومنين واہل بيت طاہرين رضى الله تعالٰى عنهم ميں قريب تين لا كھ حديثوں كے وضع كيں - يونهى نواصب

نے منا قب امیر معاویہ رضی اللہ تعالٰی عند میں حدیثیں گھڑھی ہیں۔

(13) یا قرائن حالیہ گواہی دے رہے ہوں کہ بیروایت اس شخص نے کسی طمع سے یا غضب وغیر ہما کے باعث ابھی گھڑ کر پیش کر دی ہے جیسے حدیث سبق میں زیادت جناح اور حدیث ذم علمین اطفال۔

(14) یا تمام کتب وتصانیف اسلامیه میں استقرائے تام کیا جائے اور اس کا کہیں پتانہ چلے بیصرف اجلہ حفاظ ائمیہ شان کا کام تھاجس کی لیافت صد ہاسال سے معدوم۔

(15) یاراوی خوداقر اروضع کردی خواہ صراحة خواہ الیمی بات کہے جو بمنزلہ اقر ار ہو، مثلاً ایک شیخ سے بلاواسطہ بدعوی ساع روایت کرے، پھراُس کی تاریخ وفات وہ بتائے کہاُس کاس سے سننا معقول نہ ہو۔

افادہ: جوحدیث ان پندرہ عیوب سے خالی ہواس پر حکم وضع کی رخصت کس حال میں ہے، اس باب میں کلمات علمائے کرام تین طرز پر ہیں:

(1) انکار محق یینی با مور مذکورہ کے اصلاً تھم وضع کی راہ نہیں اگر چداوی وضاع ، کذاب ہی پراُس کا مدار ہو، امام سخاوی نے فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث میں اس پر جزم فر مایا ، فر ماتے ہیں '': مجرد تفرد الحکذاب بل الوضاع ولوکان بعد الاستقصاء فی التفتیش من حافظ متبحر تام الاستقراء غیر مستلزم لذلك بل لابد معه من انضمام شیء مماسیاتی '' یعنی اگرکوئی حافظ متبدر کھم حدیث میں دریا اور اس کی تلاش کا مل و محیط ہو تفتیش حدیث میں استقصائے تام کرے اور باایں ہمد حدیث کا پتا ایک راوی کذاب بلکہ وضاع کی روایت سے جدا کہیں نہ ملے تا ہم اس سے حدیث کی موضوعیت لازم نہیں آتی جب تک امور مذکورہ سے کوئی امر اس میں موجود دنہ ہو۔

شرح جامع ترمذی

### (فتح المغيث شرح الفية الحديث الموضوع ع ع م ع م 1 ع م 1 الطبرى ، بيروت )

(2) كذاب وضاع جس سے عداً ني صلى الله تعالى عليه وسلم پر معاذ الله بېتان وافتر اء كرنا ثابت ہو، صرف ايسے كى حديث و موضوع كېيں گے وہ بھى بطريق ظن نه بروجه يقين كه برا ايھو تا بھى كھى بچ بولتا ہے اور اگر قصداً افتر ااس سے ثابت نہيں تواس كى حديث موضوع نہيں اگر چه بهتم بكذب و وضع ہو ، يه مسلك امام الثان وغيره علماء كا ہے، نخبه و وزصه بيس فرماتے ہيں: 'الطعن اما ان سے دنب الراوى بان يروى عنه مالمد يقله صلى الله تعالى عليه وسلمد متعمد الذلك او تهمته بذلك ، الاول هوالموضوع ، والحد عليه بالوضع انما هو بطريق الفان الغالب لا بالقطع ، اذقد يصدق الحدوب ، والثانى هو والحد عليه بالوضع انما هو بطريق الفان الغالب لا بالقطع ، اذقد يصدق الحدوب ، والثانى هو المعتب مله بالوضع انما هو بطريق الفان الغالب لا بالقطع ، اذقد يصدق المحذوب ، والثانى هو المعتب بو المنان الله تعالى عليه تا بال بيرائي تهرت ہو، پہلى صورت بيں روايت كوموضوع كهيں گے اور اس پروضع كا تكم يقين نهيں بلكه بطور ظن غالب نے كونكه بعض او قات برا ابتحق تا بھى تے بور بہلى صورت بيں روايت كوموضوع كهيں گے اور اس پروضع كا تحم يقين نهيں بلكه بطور ظن غالب نے كونكه بعض او قات برا ابتحق تا بھى تا ہم بيان سے ، اور دوس كا صورت بيں روايت كوموضوع كهيں اله مات تقطاً ۔

(شرح نخبة النكر معه نزهة النظر ع بحث الطعن عس 54.57 مطبوعه عليمي لاهور)

حضرت علامه أبوعبد الله محمد بن عبد الباقى الزرقانى المالكى عليه رحمة الهادى (المتوفى 1122) شرح الزرقانى على المواجب مين فرمات بين: "المدام على الاسناد فأن تفرد به كذاب اووضاع فحديثه موضوع وان كان ضعيفا فالحديث ضعيف فقط "ترجمه: مدارسي حديث پر ب اگرات روايت كرنے والا كذاب يا وضاع متفرد ب تو وه روايت موضوع بوگى والا كذاب يا وضاع متفرد ب تو روايت موضوع بوگى والد الله عليه وسلم ب تو روايت صرف ضعيف بوگى و (شرح الزرقانى على المواهب الفصل الاول من المقصد الثامن في طبه صلى الله عليه وسلم ب 9 من 337 مطبوعه دار الكتب العلمية)

حضرت ملاعلی قاری علیه رحمة الباری (التوفی 1014) فرماتے ہیں: 'الموضوع هو الحدیث الذی فیہ الطعن بھے المحدیث الذی فیہ الطعن بھو۔ بھے ذب المراوی 'ترجمہ: موضوع اس روایت کوکہا جاتا ہے جس کے رادی پر کذب کاطعن ہو۔

(شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثريج 1, ص ، 435 دار الأرقم ، لبنان ، بيروت)

(3) بہت علاء جہاں حدیث پر سے حکم وضع اٹھاتے ہیں وجدد میں کذب کے ساتھ جمتِ کذب بھی شامل فرماتے ہیں کہ بید کیوکرموضوع ہوسکتی ہے حالانکہ اس کا کوئی راوی نہ کذاب ہے نہ تہم بالکذب بھی فرماتے ہیں موضوع تو جب ہوتی کہ اس کا راوی متہم بالکذب ہوتا یہاں ایسا نہیں تو موضوع نہیں۔ اس سے متباور ہوتا ہے کہ اگر راوی متہم بالکذب ہوتو موضوع ہونے کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ جوحدیث ان اٹھارہ عیوب سے یاک ہواس کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ موضوع نہیں۔

(ملخصا، فتاوى رضويه ، ج 5 ، ص 466 تا ، 460 رضا فاؤنذيشن ، لاهور)

## افاداترضويه

بعض اوقات محدثین حضر ات کس سند کے بارے میں لکھتے ہیں کہ' لا بھی ''یعنی پیہ سندھی خہیں ،اس جملہ ہے بعض لوگ مغالطہ کھاتے ہیں یا بعض اوقات بدمذہب اپنامطلب نکالنے لیے مغالطہ آفرینی سے کام لیتے ہیں کہ بیرحدیث موضوع یا باطل ہے حالانکہ مجھے سے بیچے بہت سے درجات ہیں جیسے لغیرہ ،حسن لذاتہ ،حسن الخیرہ ، ضعیف جب محدثین کہتے ہیں کہ بیرحدیث صحیح نہیں تو اس کامطلب ہوتا ہے کہ بیرے لذاتہ نہیں اور الیمی صورت میں بیرے کے الخیرہ ،حسن لذاتہ یا حسن الخیرہ میں تاریخی کے بیائی میں جہ خلاصہ بیرکہ محت کی نفی توضعت کی نفی توضعت کی نفی سے وضع یا بطلان کا تکم لازم آئے۔

جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک پر انگو شے چو منے کے بارے میں جو احادیث وار دہیں ، ان کے بارے میں محد ثین نے لکھا کہ'' بیان کر دہ مرفوع احادیث میں کوئی بھی درجہ صحت پر فائز نہیں'' بد فد ہبول نے اس جملہ کو دیکھ کر ان احادیث کریمہ پرموضوع اور باطل ہونے کا حکم لگا دیا اور انگو شے چو منے سے ختی سے رو کئے اور اپنی عادت کے مطابق شرک و بدعت کے فتو الگانے لگے۔ امام اہل سنت مجد دوین وملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بد فد ہبول کے اس پرو پگنڈ ہے کے خلاف ایک رسالہ لکھا اور اس میں محد ثانہ شان سے کلام فر ما یا ، امام اہل سنت کے افا دات میں سے پچھ درج فریل ہیں ، یا در ہے کہ امام اہل سنت نے ہر افا دہ پر متعدد نا قابل تر دید دلائل بھی دیئے ہیں ، یہاں اختصار اور تسہیل کے پیش نظر صرف افا دات رضو ہے ہی پیش کیے جا تھیں گے۔

# اعلى حضرت، امام المسنت كافادات درج ذيل ين:

(1) خادم صدیث پرروش که اصطلاحِ محد ثین میں فعی صحت فعی حسن کوبھی مستاز منہیں نہ کونی صلاح وتماسک وصلوح تمسک ، نہ که دعوی وضح کذب ، توعند انتحقیق ان احادیث پرجیسے باصطلاحِ محد ثین حکم صحت صحیح نہیں یو نہی حکم وضع و کذب بھی مرگز مقبول نہیں بلکہ بتھر تے ائم فن کثر سے طرق سے جبر نقصان منصق راور عملِ علم او قبول قُد ماحد بیث کے لئے توی ، دیگر اور نہ ہی تو فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بالاجماع مقبول ، اور اس سے بھی گزر ہے تو بلا شبہہ بیغل اکابر دین سے مروی ومنقول اور سلف صالح میں حفظ صحب بھر وروشائی چشم کے لئے مجر ب اور معمول ، ایسے کل پر بالفرض اگر پھے نہ ہوتو اسی قدر سند کا فی بلکہ اصلاً نقل بھی نہ ہوتو صرف تجر بدوا فی کہ آخر اُس میں سی محکم شرعی کا از النہیں ، نہ سی سنت تا بتہ کا خلاف ، اور نفع حاصل تو منع باطل ، بلکہ انصاف سے بھی تو محد ثین کا نفی صحت کوا حادیث مرفوعہ سے خاص کرناصاف کہدر ہا ہے کہ وہ احادیث موقو فہ کوغیر صحیح نہیں کہتے پھر انصاف کہدر ہا ہے کہ وہ احادیث موقو فہ کوغیر صحیح نہیں کہتے پھر انصاف کہدر ہا ہے کہ وہ احادیث موقو فہ کوغیر صحیح نہیں کہتے پھر

شرح جامع ترمذی

**یہا**ں حدیث موتوف کیا کم ہے۔

(2) (عدید سی تعی نہوٹے کے یہ علیٰ نہیں کہ فلا ہے) محدثین کرام کا کسی عدیث کوفر مانا کہ تھے نہیں اس کے یہ علیٰ نہیں ہوتے کہ غلط و باطل ہے، بلکہ صحیح اُن کی اصطلاح میں ایک اعلی درجہ کی حدیث ہے جس کے شرائط سخت و دشوار اور موانع وعلا اُق کشیر و بسیار ، عدیث میں اُن سب کا اجتماع اور اِن سب کا ارتفاع کم ہوتا ہے ، پھر اس کی کے ساتھ اس کے اثبات میں سخت دقتیں ، اگر اس مجٹ کی تفصیل کی جائے کلام طویل تحریر میں آئے ان کے نزدیک جہاں ان باتوں میں کہیں بھی کمی ہوئی فر مادیتے ہیں : یہ حدیث کوشش کہیں بھی کمی ہوئی فر مادیتے ہیں : یہ عدیث کوشش کہتے ہیں یہ با آ کلہ سے نور مرے درجہ کی عدیث کوشش کہتے ہیں یہ با آ کلہ سے خوا میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ورنہ شس ہی کیوں کہلاتی ، فقط اتنا ہوتا ہے کہ اس کا پاید بعض اوصاف میں اس بلند مر ہے کہ بھی کہی ہوئی ہیں ، یہ سم بھی ہیں ، یہ سم بھی ہیں ، یہ سم بھی استان دوا حتجاج کی گوری کیا قت رکھتی ہے ۔ وہی علماء جو اُسے سے جمنے نہیں کہتے برابراً سیراعتا وفر ماتے اور احکام حال وحرام میں جب بناتے ہیں ۔

تو یہ بات خوب یا در کھنے کی ہے کہ صحتِ حدیث سے انکارنفی حسن میں بھی نصن ہیں جس سے قابلیت احتجاج منتفی ہونہ کہ صالح ولائق اعتبار نہ ہونانہ کہ محض باطل وموضوع تھہر ناجس کی طرف کسی جاہل کا بھی ذہن نہ جائیگا کہ صحیح وموضوع دونوں ابتداءوا نتہاء کے کناروں پرواقع ہیں،سب سے اعلی م**سجے اورسب سے بدتر موضوع اور**وسط میں بہت اقسامِ حدیث ہیں درجہ بدرجہ۔

(3) (مدیث کے مراتب اورائن کے احکام) مرتبہ کے کے بعد حسن لذاتہ بلکہ صحافی اپنیرہ کے جسن لذاتہ بلکہ حصن لذاتہ بلکہ حصن لذاتہ بلکہ کی معنی بلکہ کی صفیف بضعت قریب اس حد تک کہ صلاحیت اعتبار باقی رکھے جیسے اختلاطِ راوی یا سُوءِ حفظ یا تدلیس وغیر ہا، اوّل کے تین بلکہ چاروں قسم کوایک مذہب پراسم ثبوت متناول ہے اور وہ سب مجتج بہا ہیں اور آخر کی قسم صالح ، یہ متابعات وشواہد میں کام آتی ہے اور جابر سے قوت یا کرحسن نیر م بلکہ صحح الحیر م ہوجاتی ہے ، اُس وقت وہ صلاحیت احتجاج وقبول فی الاحکام کازیور گراہما پہنتی ہے ، جابر سے قوت یا کرحسن نیر مقبول و تنہا کافی ہے ، پھر درجہ ششم میں ضعف قوی ووہ بن شدید ہے جیسے راوی کے نست وغیرہ قواد رح قویہ کے سبب متر وک ہونابشر طیکہ ہنوز سرحد کذب سے جُدائی ہو، یہ حدیث احکام میں احتجاج در کنار اعتبار کے بھی لائق نہیں ، ہاں فضائل میں مذہب راج پرمطلقاً اور بعض کے طور پر بعد انجبار ہعد دیخارج و تنوع طرق منصب قبول و عمل یاتی ہے پھر درجہ ہفتم میں فضائل میں مذہب راج پرمطلقاً اور بعض کے طور پر بعد انجبار ہعد دیخارج و تنوع طرق منصب قبول وعمل یاتی ہے پھر درجہ ہفتم میں فضائل میں مذہب راج پرمطلقاً اور بعض کے طور پر بعد انجبار ہعد دیخارج و تنوع طرق منصب قبول وعمل یاتی ہے پھر درجہ ہفتم میں فضائل میں مذہب راج پرمطلقاً اور بعض کے طور پر بعد انجبار ہعد دیخارج و تنوع طرق منصب قبول وعمل یاتی ہے پھر درجہ ہفتم میں

مرتبہ مطروح ہے جس کامدار وضاع گذاب یا متہم بالکذب پر ہوء ہید بدترین اقسام ہے بلکہ بعض محاورات کے رُو سے مطلقاً اور ایک اصطلاح پر اس کی نوع اشد لیخی جس کامدار کذب پر ہوعین موضوع ، یا نظر تدقیق میں یوں کے کہ ان اطلاقات پر داخل موضوع حکمی ہے۔ ان سب کے بعد درجہ موضوع کا ہے، یہ بالا جماع نہ قابل انجبار، نہ فضائل وغیر ہا کسی باب میں لائق اعتبار، بلکہ اُسے صدیث کہنا ہی توسع و تجوز ہے، حقیقة عدیث نہیں محض مجعول و افتر اہے، والعیاف بالله تباہ لو تعالی نیر بات و ور پڑتی بلکہ اُسے صدیث کہنا ہی توسع و تجوز ہے، حقیقة عدیث نہیں تین مختل ہیں ہیں تو انکار صحت سے اثبات وضع ما نناز مین و آسان کے قلاب ہے کہنا اس قدر ہے کہ جب سے اور موضوع کے درمیان اتنی منز لیس ہیں تو انکار صحت سے اثبات وضع ما نناز مین و آسان کے قلاب ملانا ہے، بلکہ نفی صحت اگر بمعنی نفی ثبوت ہی لیجئے لیخی اُس فرقہ محد ثین کی اصطلاح پر جس کے نز دیک ثبوت صحت وحسن دونوں کو شامل، تا ہم اُس کا عاصل اس قدر ہوگا کہ مجے وحسن نہیں نہ کہ باطل وموضوع ہے کہ حسن موضوع کے نکھ میں بھی وُدر در از میدان پڑے ہیں۔

(4) (جہالتِ راوی سے مدیث پر کیا اثر پڑتا ہے) کسی حدیث کی سند میں راوی کا مجبول ہونا اگر اثر کرتا ہے تو صرف اس قدر کداً سے ضعیف کہا جائے نہ کہ باطل وموضوع بلکہ علما کواس میں اختلاف ہے کہ جہالت قا وص صحت و مانع جمیت بھی ہے یا نہیں تفصیل مقام ہے کہ مجبول کی تین قشمیں ہیں:

اول متور: جس کی عدالت ظاہری معلوم اور باطنی کی تحقیق نہیں ، اس قسم کے داوی سیح مسلم شریف میں بکثرت ہیں۔

دوم مجبول العین: جس سے صرف ایک ہی شخص نے روایت کی ہو۔ اس قسم میں نزاع ہے بعض محدثین نے مطلقاً
صرف ایک ثقیراوی کی وجہ سے جہالت کی فی کی ہے یا اس شرط کے ساتھ نفی کی ہے کہ وہ اس سے روایت کرتا ہے جو اس کے ہاں
عادل ہے مثلاً یحلی بن سعید بن القطان ،عبدالرحمن بن مہدی اور امام احمد اپنی مسند میں اور یہاں دیگر اقوال بھی ہیں۔

موم مجهول الحال: جس كى عدالت ظاهرى وباطنى كهوثابت نهيس\_

قشم اقل یعنی مستور تو جمهور محققین کنز دیک مقبول ہے ، یہی مذہب امام الائمہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالٰی عنه کاہے ، اور دوقتم باقی کو بعض اکابر جمت جانے جمہور مورثِ ضعف مانے ہیں ، بلکہ امام نووی نے مجہول العین کا قبول بھی بہت محققین کی طرف نسبت فر مایا بلکہ امام اجل عارف باللہ سیدی ابوطالب مکی قدس سرّ ہ الملکی اسی کوفقہائے کرام واولیائے عظام قدست اسرادہم کامذہب قرار دیے ہیں۔

بہر حال نزاع اس میں ہے کہ جہالت سرے سے وجو وطعن سے بھی ہے یانہیں ، یہ کوئی نہیں کہتا کہ جس حدیث کا راوی

شرح جامع ترمذي (111

مجہول ہوخواہی نخو اہی باطل ومجعول ہو ، بعض متشد دین نے اگر دعوے سے قاصر دلیل ذکر بھی کی علاء نے فوراً ردو ابطال فر مادیا کہ جہالت کو ضع سے کیاعلاقہ۔

خلاصہ بیکہ سند میں متعدد مجہولوں کا ہونا حدیث میں صرف ضعف کامورث ہے اور صرف ضعیف کامر تبہ حدیث منکر سے احسن واعلی ہے جسے ضعیف راوی نے ثقہ راویوں کے خلاف روایت کیا ہو ، پھر وہ بھی موضوع نہیں ، تو فقط ضعیف کو موضوعیت سے کیاعلا قد ، امام جلیل جلال الدین سیوطی نے ان مطالب کی تصریح فر مائی واللہ تعالٰی اعلم۔

(5) (مدیث منقطع کا حکم) ای طرح سند کامنقطع ہونامتلزم وضع نہیں، ہمارے ائمہ کرام اور جمہورعلماء کے نز دیک تو انقطاع سے صحت و ججیت ہی میں کیجی خلل نہیں آتا۔

اور جوائسے قادح جانتے ہیں وہ بھی صرف مورث ِضعف مانتے ہیں نہ کم تنازم موضوعیت۔

(6) (حدیث مضطرب بلکمنگر بلکه مدرج بھی موضوع نہیں) انقطاع تو ایک امرسہل ہے جسے صرف بعض نے طعن جانا ، علاء فر ماتے ہیں: حدیث کامضطرب بلکه منکر ہونا بھی موضوعیت سے پچھ علاقہ نہیں رکھتا ، یہاں تک که در بارہ فضائل مقبول رہےگی۔ بلکہ فر مایا کہ مدرج بھی موضوع سے جُدافشم ہے ، حالانکہ اُس میں تو کلام غیر کا خلط ہوتا ہے۔

(7) (جس مدیث میں راوی بالکل مہم موو و بھی موضوع نہیں) خیر جہالت راوی کا تو بیاضل تھا کہ ثاگر دایک یا عدالت مشکوک شخص تو معین تھا کہ فلال ہے ، مہم میں تو اتنا بھی نہیں ، جیسے حد شنی سرجل (مجھ سے ایک شخص نے حدیث بیان کی ایا بعض اصحابنا (ایک رفیق نے خبر دی) پھر یہ بھی صرف مور شیض عف ہے نہ کہ موجب وضع ، ولہذا تصریح فر مائی کہ حدیث مہم کاطر ق دیگر سے جبر نقصان ہوجا تا ہے، بلکدوہ خودصد یہ ویگر کو تو ت دینے کی لیا فت رکھتی ہے۔

(8) (منعفِ راویان کے باعث مدیث کو موضوع کہد دینا قلم وجزات ہے) بھلا جہالت وابہام تو عدمِ علم عدالت ہےاور بداہت عقل شاہد کہ علم عدم ، عدم علم سے زائد ، مجہول وہبھم کا کیامعلوم ، شاید فی نفسہ ثقہ ہواورجس پرجرح ثابت ، احتمال ساقط ۔ ولہذ امحد ثین دربارہ مجہول رَ دوقبول میں مختلف اور ثابت الجرح کے رَ د پرمتفق ہُوئے۔

پر علماء کی تصریح ہے کہ جر دضعف رواۃ کے سبب صدیث کوموضوع کہد یاظم وجزاف ہے۔

(9) (ایرافافل کرمدیث میں دوسرے کی تلقین قبول کرلے اس کی مدیث بھی موضوع نہیں) پھر کس ملکے سے ضعف کی خصوصیت نہیں، بلکہ سخت سخت اقسام جرح میں جن کام رایک جہالت راوی سے بدر جہابدتر ہے، یہی تصریح ہے کہ اُن

مجامع ترمذی (112

سے بھی موضوعیت لازم نہیں ، مثلاً راوی کی اپنی مرویات میں ایسی غفلت کہ دوسرے کی تقین قبول کرلے یعنی دُوسراجو بتادے کہ تُونے نے بیٹنا تھاوہ می مان لے ، پر ظاہر کہ بیشڈ ت غفلت سے ناشی اور غفلت کاطعن فسن سے بھی بدتر اور جہالت سے تو چار درجہ زیادہ سخت ہے ، امام الشان نے خبتہ الفکر میں اسباب طعن کی دس (10) قسمیں فرما تھیں:

(۱) كذب كدمعاذ الله قسداً حضورا قدس طي الله تعالى عليه وسلم بدافتراء كري\_

(۲) تبمت کذب کہ جو صدیث آس کے مواد درسرے نے ردایت مذکی، مخالف قولمدِ دیبنیہ ہو بیاا پینے کلام میں جھُوٹ کا عادی ہو۔

(۳) کثرت فلا (۲) غفلت (۵) فن (۲) وہم

(۷) مخالفت ثقات (۸) جہالت (۹) برعت (۱۰) نوء جفظ

اور تضریح فر مائی کہ ہر پہلا دوسرے سے سخت تر ہے، پھر علا وفر ماتے ہیں ایسے غافل شدید الطعن کی حدیث بھی موضوع نہیں۔

(10) (منگر الحدیث کی مدیث بھی موضوع نہیں) یوں ہی منگر الحدیث ، اگرچہ یہ جرح امام اجل محمد بن اسمعیل بخاری علیه رحمة الباری نے مائی ہو حالا نہیں ، بااین ہمه علی علیہ رحمة الباری نے مرافی موضوع نہیں۔
علیا نے فرما یا ایسے کی حدیث بھی موضوع نہیں۔

(11) (متروک کی مدیث بھی موضوع نہیں) ضعیفوں میں سب سے بدتر درجہ متروک کا ہے جس کے بعد صرف مہتم بالوضع یا کذاب دجال کا مرتبہ ہے، بلکہ مولا ناعلی قاری نے حاشیہ نزہۃ انظر میں متروک ومہتم بالوضع کا ایک مرتبہ میں ہونا نقل کیا۔

اس پر بھی علماء نے تصریح فر مائی کہ متر وک کی حدیث بھی صرف ضعیف ہی ہے موضوع نہیں۔

مبحان الله! جب انتها درجه کی شدید جرحوں سے موضوعیت ثابت نہیں ہوتی ،توصرف جہالت راوی یا انقطاع سند کے

سبب موضوع كهدديناكيسي جهالت اورعدل وعقل سے انقطاع كى حالت بولسكن الوهابية قوم يجهلون-

(دلائل دیئے کے بعدار شافر ماتے ہیں) بیار شادات تو ہمارے ائمہ کرام حمہم اللہ تعالٰی کے تھے، ایک قول وہا ہیہ کے امام شوکانی کابھی لیجئے، موضوعات ابوالفرج میں بیرعدیث کہ جب مسلمان کی عمر چالیس برس کی ہوتی ہے اللہ تعالٰی جنون وجذام شرح جامع ترمذى

وبرص کواس سے پھیر دیتا ہے اور پچاس سال والے پر حساب میں نرمی اور ساٹھ (60) برس والے کو تو بہوعبادت نصیب ہوتی ہے ، ہفتاد (70) سالہ کواللہ عز وجمل اور اُس کے فرشتے دوست رکھتے ہیں ، اسی (80) برس والے کی نیکیاں قبول اور برائیاں معاف، نوّے (90) برس والے کے سب اگلے پچھلے گناہ مغفور ہوتے ہیں ، وہ زمین میں اللہ عز وجل کا قیدی کہلاتا ہے اور اپنے گھر والوں کا شفیع کیا جاتا ہے ، بطر بق عدیدہ روایت کر کے اُس کے داویوں پر طعن کئے کہ یوسف بن ابی ذرہ راوی منا کیرلیس مقر والوں کا شفیع کیا جاتا ہے ، بطر ایق عدیدہ روایت کر کے اُس کے داویوں پر طعن کئے کہ یوسف بن ابی ذرہ راوی منا کیرلیس بشی ء ہے اور فرج ضعیف منکر الحدیث کہ واہی حدیثوں کو چھسندوں سے ملا دیتا ہے اور فیر بن عامر حدیثوں کو پلٹ دیتا ہے ثقت سے وہ روایت کرتا ہے جو اُن کی حدیث سے نہیں اور عرز می متر وک اور عباد بن عباس مستحق ترک اور عزرہ کو بحلی بن معین نے ضعیف بتایا اور ابوالحسن کو فی مجمول اور عائز ضعیف ہے۔

شوکانی نے (زہر النسرین فی حدیث المعمرین للشوکانی میں) ان سب مطاعن کونقل کر کے کہا: هذا غایة ما ابدی ابن الجوزی دلیلا علی ما حصد به من الوضع، وقد افرط وجازف فلیس مثل هذه المقالات توجب الحصدیث المحالی ما حصدیث ان کے دوائل میں افرا حوال المحدیث ان کے وائل میں انہا درجہ بیطعن پر کی اور بے شک وہ عدسے بڑھے اور بیبا کی کوکام میں لائے کہ ایسے طعن حکم وضع کے موجب فہیں، بلکہ کم ورجہ حال اس عدیث کا بیہ ہے کہ من فیر ہ ہو۔

**(12) (موضوعیت مدیث کیونکر ثابت ہو تی ہے )**غرض ایسے وجوہ سے تکم وضع کی طرف راہ چا ہنامحض ہوں ہے، ہاں موضوعیت یوں ثابت ہوتی ہے کہاس روایت کامضمون

- (۱) قرآن عظیم (۲) سنتِ متواتره (۳) اجماعی قطعی قطعیات الدلالة (۴) عقل صریح
  - (۵) حسن صحیح (۲) تاریخ یقین کے ایسا مخالف ہو کہ اختال تاویل وظیق ندر ہے۔
- (2) یامعنی شنج ونتیج ہوں جن کاصدورحضور پُرنورصلوات اللّه علیہ سے منقو ل نہ ہو، جیسے معاذ اللّه کسی فسادیاظلم یا عبث یاسفہ یامدح باطل یا ذم حق پرمشتمل ہوتا۔
- (۸) یا ایک جماعت جس کاعد دحدِ تواتر کو پہنچے اور ان میں احتمال کذب یا ایک دوسرے کی تقلید کا نہ رہے اُس کے کذب و بطلان پر گواہی مستنداً لی الحس وے۔
- (9) یاخبرکسی ایسے امر کی ہو کہ اگروا قع ہوتا تو اُس کی نقل وخبر مشہور وستفیض ہوجاتی ،مگراس روایت کے سوااس کا کہیں

114)

شرحجامعترمذى

پتائہیں۔ پتائمیں

(۱۰) یا کسی حقیر فعل کی مدحت اور اس پر وعدہ و بشارت یا صغیر امر کی مذمّت اور اس پر وعید و تہدید میں ایسے لمبے چوڑ ہے مبالغے ہوں جنہیں کلام مجر نظام نبوت سے مشابہت ندر ہے۔ بیدس صور تیں توصر یح ظہور و وضوح وضع کی ہیں۔

(۱۱) یا یوں عکم وضع کیا جاتا ہے کہ لفظ رکیک وسخیف ہوں جنہیں مع دفع اور طبع منع کرے اور ناقل مدعی ہو کہ یہ بعینہا الفاظ کر پہد حضور افتح العرب صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم ہیں یاوہ کل ہی نقل بالمعنی کا نہ ہو۔

(۱۲) یا ناقل رافضی حضرات اہلیت کرام علی سیدہم وعیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو اس کے غیرسے ثابت نہ ہوں، جیسے حدیث نلحمل الحمی ودمل دمی (تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خُون میرا کُون میرا کُون نے اللہ تعالٰی عنہما کہ مرف نواصب کی خُون )۔ اقول (میں کہتا ہوں) انصافاً یوں ہی وہ مناقب امیر معاویہ وغیرو بن العاص رضی اللہ تعالٰی عنہما کہ صرف نواصب کی روایت سے آئیں کہ جس طرح روافض نے فضائل امیر المونین واہل بیت طاہرین رضی اللہ تعالٰی عنہم میں قریب تین لاکھ حدیثوں کے وضع کیں کے ماض علیہ المحافظ ابو یعلی والحافظ الخلیلی فی الا مرشاد (جیسا کہ اس پر حافظ ابو یعلی اور حافظ الوبیلی نے ارشاد میں تصریح کی ہے۔) یونہی نواصب نے منا قب امیر ملحویہ رضی اللہ تعالٰی عنہ میں حدیثیں گھڑیں کے مائم رشد الیہ الامام الذاب عن السنة احمد بن حنبل مرحمہ اللہ تعالٰی (جیسا کہ اس کی طرف امام احمد بن حنبل مرحمہ اللہ تعالٰی (جیسا کہ اس کی طرف امام احمد بن حنبل مرحمہ اللہ تعالٰی نے رہنمائی فر مائی جوسنت کا دفاع کرنے والے ہیں)۔

(۱۳) یا قرائن حالیہ گواہی دے رہے ہوں کہ بیردوایت اس شخص نے کسی طمع سے یاغضب وغیر ہما کے باعث ابھی گھڑ کر پیش کر دی ہے جیسے حدیث سبق میں زیادت جناح اور حدیث ذم معلمین اطفال۔

(۱۴) یا تمام کتب وتصانیف اسلامیه میں استقرائے تام کیا جائے اور اس کا کہیں پتانہ چلے بیصرف اجلہ حفاظ ائمیہ شان کا کام تھاجس کی لیافت صد ہاسال سے معدوم۔

(14) بیارادی خوداقر اروضع کردی خواه صراحة خواه ایسی بات کیج جو بمنزله اقر ار ہو، مثلاً ایک شیخ سے بلاواسطہ بدعوی ساع روایت کرے، پھراُس کی تاریخ وفات وہ بتائے کہاُس کااس سے سننامعقول نہ ہو۔ یہ پندرہ باتیں ہیں کہ ثابیداس جمع وتلخیص کے ساتھ ان سطور کے سوانہ ملیں۔

قتم اقل (پھر میں کہتا ہوں) رہا ہے کہ جو حدیث ان سب سے خالی ہواس پر حکم وضع کی رخصت کس حال میں ہے ،

شرح جامع ترمذى

اس باب میں کلمات علمائے کرام تین طرز پر ہیں:

(۱) انکار محق یعنی ہے امور مذکورہ کے اصلاً تھم وضع کی راہ نہیں اگر چیراوی وضاع، کذاب ہی پراُس کامدار ہو۔

(۲) کذاب وضاع جس سے عمداً نبی صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم پر معاذ اللہ بہتان وافتر اء کرنا ثابت ہو، صرف ایسے کی حدیث کوموضوع کہیں گے وہ بھی بطریق خان نہ بروجہ یقین کہ بڑا چھو ٹا بھی بھی سے بولتا ہے اور اگر قصداً افتر ااس سے ثابت نہیں تو اُس کی حدیث موضوع نہیں اگر چیم ہم بکذب وضع ہو، یہ مسلک امام الشان وغیرہ علاء کا ہے۔

(۳) بہت علاء جہاں حدیث پر سے حکم وضع اٹھاتے ہیں وجدرد میں کذب کے ساتھ ہمتِ کذب بھی شامل فر ماتے ہیں کہ یہ کیونکر موضوع ہوسکتی ہے حالانکہ اس کا کوئی راوی نہ کذاب ہے نہ تہم بالکذب کبھی فر ماتے ہیں موضوع تو جب ہوتی کہ اس کاراوی متہم بالکذب ہوتا یہاں ایسانہیں توموضوع نہیں۔

بالجمله اس قدر پر اجماع مخفقین ہے کہ حدیث جب اُن دلائل وقر ائن قطعیہ وغالبہ سے خالی ہواور اُس کا مدار کسی متہم بالکذب پرنہ ہوتو ہر گز کسی طرح اُسے موضوع کہنا ممکن نہیں جو بغیر اس کے حکم بالوضع کردے یا مشدد مفرط ہے یا مخطی غالط یا متعصب مغالط واللہ الهادی وعلیہ اعتادی۔

(13) (بار ہا موضوع یا ضعیف کہنا صرف ایک مند فاص کے اعتبار سے ہوتا ہے مذکہ اصل مدیث کے) جو حدیث فی نفسہ ان پندرہ دلائل سے منز ہ ہومحد ث اگر اُس پر حکم وضع کر نے واس سے فس حدیث پر حکم لازم نہیں بلکہ صرف اُس سند پر جو اُس وقت اس کے پیشِ نظر ہے، بلکہ بار ہا اسانید عدیدہ حاضرہ سے فقط ایک سند پر حکم مراد ہوتا ہے یعنی حدیث اگر چہ فی نفسہ ثابت ہے، مگر اس سند سے موضوع و باطل اور نہ صرف موضوع بلکہ انصافاً ضعیف کہنے ہیں بھی بیحاصل، انجمہ حدیث نے ان مطالب کی تضریح سین فر ما تعین توکسی عالم کو حکم وضع یا ضعیف د کیھ کرخوا ہی نخوا ہی ہیے جھے لینا کہ اصل حدیث باطل یا ضعیف ہے، مطالب کی تضریح سین فر ما تعین توکسی عالم کو حکم وضع یا ضعیف د کیھ کرخوا ہی نخوا ہی ہے جھے لینا کہ اصل حدیث باطل یا ضعیف ہے، ناواقفوں کی فہم سخیف ہے۔

(مُلَيْجَة الافادات) بحد الله تعالی فقیر آستان قادری غفر الله تعالی له کے ان گیارہ افادات نے مہر نیمروز و ماہ نیم ماہ کی طرح روش کر دیا کہ احادیث بچھ علاقہ نہیں، اُن پندرہ طرح روش کر دیا کہ احادیث بیاں ابہا مین (انگو شھے چو منے والی احادیث) کووضع و بطلان سے اصلاً کچھ علاقہ نہیں، اُن پندرہ عیبوں سے اس کا پاک ہونا تو بدیبی اور بیجی صاف ظاہر کہ اس کا مدار کسی وضاع، کذاب یامتہم بالکذب پر نہیں۔ پھر حکم وضع محض عیبوں سے اس کا پاک ہونا تو بدیبی اور بیجی صاف ظاہر کہ اس کا مدار کسی وضاع، کذاب یامتہم بالکذب پر نہیں۔ پھر حکم وضع محض کے اصل و واجب الدفع، ولہذ اعلیائے کر ام نے صرف "الا بصحح" فر ما یا یہاں تک کہ و ہا بیہ کے امام شوکانی نے بھی بآ کہ ایسے

مواقع میں بخت تھد داور بہت مسائل میں بے معنی تفر دکی عادت ہے بنوا کدمجموعہ میں اسی قدر پر اقتصار کیا اور موضوع کہنے کاراستہ نہ ملاء اگر بالفرض کسی امام معتمد کے کلام میں حکم وضع واقع ہُوا ہوتو وہ صرف کسی سند خاص کی نسبت ہوگا نہ اصل حدیث پر جس کے لئے کافی سندیں موجود ہیں جنہیں وضع واضعین سے کچھ تعلق نہیں کہ جہالت وانقطاع اگر ہیں تو مور پنے ضعف نہ کہ شبت وضع ۔ بعونہ تعالٰی یہاں تک کی تقریر سے موضوعیت حدیث کی نسبت منگرین کی بالاخوانیاں بالا بالا گئیں، آگے چلے و ماللہ التوفیق۔

(14) (تعدوطریقوں سے معیف مدیث قوت یاتی بلکت من ہو جاتی ہے) مدیث اگر متعددطریقوں سے روایت کی جائے اور وہ سب ضعف رکھتے ہوں توضعیف ضعیف ال کربھی قوت حاصل کر لیتے ہیں، بلکد اگر ضعف غایت شدت وقوت پر نہ ہوتو جر نقصان ہو کر صدیث درجہ من تک پہنچتی اور شل صحیح خودا حکام حلال وحرام میں جمت ہوجاتی ہے۔

(15) (مدیث مجہول ومدیث مجہول معدد طُرق سے حن ہوجاتی ہے اور وہ جابر و مجبر ہونے کے صافح بیں) جہالت راوی بلکد ابہام بھی اُنہیں کم درجہ کے ضعفوں سے ہے جو تعدد طرق سے منجر ہوجاتے ہیں اور حدیث کور حبہ حسن تک رق سے مانع نہیں آتے ، میحدیثیں جابر و ننجر دونوں ہونے کے صالح ہیں۔

(16) (حمول قرت و مرف دومندول سے آنا کا فی ہے) حصول قوت کیلئے پچھ بہت سے ہی طرق کی حاجت نہیں صرف دو بھی مل کر قوت یا جاتے ہیں۔

(17) (الم علم محمل كرفے سے بھى مدير ضعيف قى جو جاتى ہے) الله علم كمل كر لينے سے بھى مديث قوت ياتى ہے الرچ سند ضعيف ہو۔

(18) (مدیث سے ٹیوت ہونے میں مطالب تین قسم ہیں) جن باتوں کا ثبوت حدیث سے پایا جائے وہ سب ایک پلّہ کی نہیں ہوتیں بعض تو اس اعلی درجہ قوت پر ہوتی ہیں کہ جب تک حدیث مشہور ،متواتر نہ ہواً س کا ثبوت نہیں دے سکتے احادا گرچہ کیسے ہی قوت سندونہایت صحت پر ہوں اُن کے معاملہ میں کا منہیں دیتیں ۔ (عقا ندمیں احادیث احادا گرچہ ہوں کا فی نہیں)، یہ اصول عقا نداسلامیہ ہیں جن میں خاص یقین درکار۔

(دربارہ احکام ضعیف کافی نہیں) دوسر ادرجہ احکام کا ہے کہ اُن کے لئے اگرچہ اُتی توت درکار نہیں پھر بھی حدیث کا صحیح لذاتہ خواہ اُغیر ہیا جسے کم اغیر ہ ہونا چاہئے، جہور علماء یہاں ضعیف حدیث نہیں سنتے۔
(فضائل ومناقب میں باتفاق علماء حدیث ضعیف مقبول وکافی ہے) تیسر امر تبد فضائل ومناقب کا ہے یہاں

شرح جامع ترمذى

با تفاقِ علماء ضعیف حدیث بھی کافی ہے، مثلاً کسی حدیث میں ایک عمل کی ترغیب آئی کہ جو ایسا کرے گا اتنا تو اب پائے گا یا کسی نبی یا صحابی کو نئو بی بیان ہوئی کہ اُنہیں اللہ عزوجل نے میمر تبہ بخشا، میضل عطا کیا، تو ان کے مان لینے کوضعیف حدیث بھی بہت ہے، ایسی جگہ صحت حدیث میں کام کر کے اسے پایہ قبول سے ساقط کرنا فرق مرا تب نہ جانے سے ناشی، جیسے بعض جاہل بول اُسے ہیں کہ اُسے ہیں کوئی حدیث سے نہیں، یہ اُن کی نا دانی ہے علمائے محدثین اپنی اصطلاح پر کلام فر ماتے ہیں، میدو میں میں ہے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں ،

عويزواملم كه صحت نبيل پرحسن كياكم ب،حسن بھي نه سي بهال ضعيف بھي ستكم بـــ

فضائل اعمال وتفضیلِ صحابہ کرام رضی اللہ تعالٰی عنہم کی حدیثیں کیسی ہی ہوں ہر حال میں مقبول و ماخوذ ہیں مقطوع ہوں خواہ مرسل نہ اُن کی مخالفت کی جائے نہ اُنہیں آر دکریں ، ائمہ سلف کا یہی طریقہ تھا۔

(19) فضائل اعمال میں مدیث ضعیف پرعمل مدصرت جائز بلکمتحب ہے مدیث ضعیف ثبوت استحباب کے لئے بس ہے۔

(20) (خود احادیث جم فرماتی بین کدایسی مگده دیث ضعیف پر عمل کیا جائے) جان برادر!اگرچشم بینا اور گوش شنوا ہے تو تصریحا میں اللہ تعالٰی علیہ وسلم سے احادیث کثیرہ ارشا وفر ماتی آئیں کہ اسی جگہ حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے اور تحقیق صحت وجودت سند میں تعتق و تدفق راہ نہ پائے والحداث الو ها بیه قوم بعد و و در بگو شر موثن شغیف اور الفاظ الله الفاظ تی میں سیرنا ہوں سندیا اور الفاظ احادیث پر خور کرتے جائے، (۱) حسن بن عرفه اپنے جزوجہ شی (۲) اور الواشیخ مکارم الاخلاقی میں سیرنا عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالٰی عنہ سیرنا عبداللہ انسان کی مورضی اللہ تعالٰی عنہ اللہ تعالٰی عنہ اللہ تعالٰی اللہ تعالٰی عنہ سے دورایو عربی کا بی اور الواجہ ابن عدی کا اور ابوعر بن عبدالبرکات کتاب العلم میں سیدنا و میں اللہ تعالٰی عنہ سے دوایت کرتے ہیں حضور عبدالبرکات کتاب العلم (۹) اور ابواجہ ابن عدی کا لی میں سیدنا انس بن ما لک رضی اللہ تعالٰی عنہ سے دوایت کرتے ہیں حضور سید المرسین صلی اللہ تعالٰی علیہ علیہ علیہ علیہ ما جمعین فرماتے ہیں: ((من بلغه عن اللہ تعالٰی عنہ سے دوایات کرتے ہیں حفول اللہ تعالٰی سے تی بات میں پھی ایمانا بعور جاء ثوا بعا عطاہ اللہ تعالٰم کی اسید سے اس بات پر عمل کرے اللہ تعالٰی اُسے وہ فضیلت عطافر مائے اگر چینہ رشیک نہ ہو۔ (اس کے علاوہ بھی اس مقام پر امام اہل سنت نے متعددا حادیث کر بینچ وہ اپنے تھیں اور اُس کے ثواب کی اُمید سے اُس بات پر عمل کرے اللہ تعالٰی اُسے وہ فضیلت عطافر مائے اُلی کے دور اس کے علاوہ بھی اس مقام پر امام اہل سنت نے متعددا حادیث کر بینے فرمائیں، پھر فرمائیں)

هجامعترمذی (118

ان احادیث سے صاف ظاہر ہوا کہ جسے اس قسم کی خبر پینچی کہ جوابیا کرے گایہ فائدہ پائے گا اُسے چاہیے نیک نیتی سے اس پر عمل کر لے اور تحقیق صحبِ حدیث و نظافتِ سند کے پیچھے نہ پڑے وہ ان شاء اللہ اپنے حسن نیت سے اس نفع کو پہنچ ہی جائیگا اقول لیمنی جب تک اُس حدیث کا بطلان ظاہر نہ ہو کہ بعد شوت بطلان رجاء و امید کے کوئی معین نہیں۔

اور وجداس عطائے فضل کی نہایت ظاہر کہ حضرت حق عزوجل اپنے بندہ کے ساتھ اُس کے گمان پر معاملہ فر ما تا ہے۔۔۔ جب اُس نے اپن صدق نیت سے اس پر عمل کیا اور ربعز جلالہ سے اُس فع کی امیدر کھی تومولی تبارک و تعالٰی اکرم الاکر مین ہے اُس کی اُمید ضالع نہ کرے گا اگر چیصدیث واقع میں کیسی ہو۔ ویلٹالحمد فی الاولی والاخرة۔

(21) (عقل بھی گواہ ہے کہ ایسی جگہ مدیث ضعیف مقبول ہے) وباللہ التوفیق، عقل اگر سلیم ہوتو ان نصوص ونقول کے علاوہ وہ خود بھی گواہ کا فی ہے کہ ایسی جگہ ضعیف حدیث معتبر اور اس کا ضعف مغظر کہ سند میں کتنے ہی نقصان ہوں آخر بطلان پر یقین تو نہیں فان الھے ذوب قدیصد ق (بڑا چھوٹا بھی بھی سے بولتا ہے) تو کیا معلوم کہ اس نے بیاحدیث ٹھیک ہی روایت کی ہو۔ (تصحیح وتضعیف صرف بنظر ظاہر میں واقع میں ممکن کرضعیف سمیح ہود بالعکس)۔

(اعادیث اولیائے کرام کے متعلق نفیس فائدہ) کہی وجہ ہے کہ بہت احادیث جنہیں محدثین کرام اپنے طور پر ضعیف و نامعتر طہر ایکے علائے قلب، عرفائے رب، ائمہ عارفین، سادات مکاشفین قدسنا اللہ تعالٰی باسرارہم المجلیلہ ونور قلو بنا بانو ارہم المجیلہ انہیں مقبول ومعتمد بناتے اور بصیح جزم قطع حضور پرنورسید عالم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کی طرف نسبت فرماتے اور ان کے علاوہ بہت وہ احادیث تازہ لاتے جنہیں علما اپنے زبرود فاتر میں کہیں نہ پاتے، اُن کے بیعلوم المہیہ بہت ظاہر بینوں کو نفع دینا در کنار اُلٹے باعث طعن ووقعیت وجرح واہانت ہوجاتے، حالانکہ العظمة لله وہ عباد اللہ ان طاعنین سے بدر جہااتھی الله واعد میں القول عن ہر سول الله صلی الله تعالٰی علیہ وسلم (حالانکہ وہ ان طعنی کرنے والوں سے زیادہ واعلہ میالہ واشد توقیافی القول عن ہر سول الله تعالٰی علیہ وسلم (حالانکہ وہ ان طعنی کرنے والوں سے زیادہ واللہ تعالٰی علیہ وسلم کی طرف کسی واللہ تعالٰی علیہ وسلم کی طرف کسی وقول کی نسبت کرنے میں بہت احتیاط کرنے والے ) شھے۔

(احادیث ادلیاء کی امثله دینے کے بعد فرماتے ہیں) بالجمله ادلیا کے لئے سوااس سندظاہری کے دوسراطریقہ ارفع واعلی ہولہذا حضرت سیدی ابویزید بسطامی رضی اللہ تعالٰی عندوقد س سرہ السامی اپنے زمانہ کے منکرین سے فرماتے :تم نے اپناعلم می لا یموت سے لیا ہے۔ (الیواقیت والجواہر) حضرت سیدی امام علم سلسلہ اموات سے حاصل کیا ہے ادر ہم نے اپناعلم می لا یموت سے لیا ہے۔ (الیواقیت والجواہر) حضرت سیدی امام

(شرح جامع ترمذی )

المکاشفین کی الملۃ والدین شخ اکبر ابن عربی رضی اللہ تعالٰی عنہ نے پچھ احادیث کی تھیجے فر مائی کہ طور علم پرضعیف مانی گئی تھیں۔ (فتوحات مکیہ الیواقیت) اس طرح خاتم حفاظ الحدیث امام جلیل جلال الملّة والدّین سیوطی قدس سرہ العزیز پچھز بار بیداری میں جمالِ جباں آرائے حضور پُرنورسید الانبیاصلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم سے بہرہ ور بُوئے بالمشافہ حضور اقدس صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم سے تحقیقات حدیث کی دولت پائی بہت احادیث کی کہ طریقہ محدثین پرضعیف تھم چکی تھیں تھیجے فر مائی جس کا بیان عارف ربانی امام العلامہ عبدالو ہاب شعرانی قدس مرہ النورانی کی میزان الشریعة الکبرای میں ہے۔

ین سے لئے حوالہ قلم ہوالوح دل پرنقش کرلینا میں ہے۔ اللہ تعالٰی نفع رسانی برادرانِ دین کے لئے حوالہ قلم ہوالوحِ دل پرنقش کرلینا چاہے کہ اس کے جانبے والے کم ہیں اوراس لغزش گاہ میں پھسلنے والے بہت قدم۔

بات دُور کِیْنِی، کہنا یہ تقا کہ سند پر کیسے ہی طعن وجرح ہوں اُن کے سبب بطلانِ حدیث پر جزم نہیں ہوسکتا ممکن کہ واقع میں حق ہواور جب صدق کا احمال باقی تو عاقل جہان نفع بے ضرر کی اُمید پا تا ہے اُس فعل کو بجالا تا ہے دین و دنیا کے کام اُمید پر چلتے ہیں پھر سند میں نقصان دیکھ کر بیکدست اس سے دست کش ہونا کس عقل کا مقتضی ہے کیا معلوم اگروہ بات سچی تھی تو خود فضیلت سے محروم دیے اور جھوٹی ہوتو فعل میں اپنا کیا نقصان۔

(22) (مدین ضعیف احکام میں بھی مقبول ہے جبکہ کمل احتیاط ہو) مقاصد شرع کا عارف اور کلماتِ علا کا واقف جب تبول ضعیف فی الفضائل کے دلائل مذکورہ عبارات سابقہ فتح المین امام ابن حجر کمی وانموذج العلوم محقق دوانی وقوت القلوب امام کمی حمہم اللہ تعالٰی و نیز تقریر فقیر مذکورافادہ سابقہ پر نظر شیح کرے گا،ان انوار متجلیہ کے پر توسے بطور حدس بے تکلّف اُس کے آئینہ دل میں مرتسم ہوگا کہ پچھ فضائل اعمال ہی میں انحصار نہیں بلکہ عموماً جہاں اُس پرعمل میں رنگ احتیاط و فقع بے ضرر کی ضرورت نظر آئے گی بلاشبہہ قبول کی جانب فعل میں اگر اس کا ورود استحباب کی راہ بتائے گا جانب ترک میں تنزع و تورع کی طرف بلائے گا۔

 الله محاورمه)) جوشبهات سے بچائس نے اپنے دین وآبرو کی حفاظت کر لی اور جوشبهات میں پڑے حرام میں پڑجائے گا جیسے دمنے کے گر دچرانے والانز دیک ہے کہ دمنے کے اندر چرائے ، ٹن لوہر پا دشاہ کا ایک رمنا ہوتا ہے ، ٹن لواللہ عز وجل کارمنا وہ چیزیں ہیں جواس نے حرام فرما ئیں۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم)

لاجرم علماتے کرام نے تصریحیں فرمائیں کہ دربارہ احکام بھی ضعیف مدیث مقبول ہوگی جبکہ جانب احتیاط میں ہو۔

(بُدھ کے دن بدن سے خون لینے کے باب میں ) ایک حدیث ضعیف میں بُدھ کے دن بچنے لگانے سے ممانعت آئی ہے کہ: ((مز احتجم و م الاربعاء و یوم السبت فاصابہ برص فلا بلومز الانفسم) جو بُدھ یا ہفتہ کے روز بچنے لگائے پھراُس کے بدن پر سپیدداغ ہوجائے توایخ آپ کوہی ملامت کرے۔ (الکامل لابن عدی)

امام سیوطی مسند الفر دوس دیلمی سے نقل فر ماتے ہیں کہ ایک صاحب محمد بن جعفر بن مطرنیشا پوری کوفصد کی ضرورت تھی بُدھ کا دن تھا خیال کیا کہ حدیث مذکور توضیح نہیں فصد لے لی فور اً برص ہوگئ، خواب میں حضور اقد س صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے حضور سے فریاد کی، حضور پرنورصلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فر مایا نایالہ والاستهانة بعدیشے (خبر دارمیری حدیث کو ملکانہ جھنا) انہوں نے توبیکی، آنکھ کھلی تواجھے تھے۔ (الملا کی المصور عدفی اللاحادیث الموضوعہ)

(ہفتہ کے دن خون لینے کے بارے میں) امام ابن عسا کرروایت فر ماتے ہیں ابومعین حسین بن حسن طبری نے بچھنے لگانے چاہے، ہفتہ کا دن تفاغلام سے کہا حجام کو بُلالا، جب وہ چلا حدیث یا دآئی پھر پچھسوچ کرکہا حدیث میں توضعت ہے، غرض لگانے ، برص ہوگئ، خواب میں حضورا قدس سلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم سے فریا دکی ، فرما یا نایا لہ والاستها نة بعدیث و کیھ میری حدیث کا معاملہ آسان نہ جانتا)

اُنہوں نے منّت مانی اللہ تعالٰی اس مرض سے نجات دیتو اب بھی حدیث کے معاملہ میں سہل انگاری نہ کروں گاسیح ہو یاضعیف، اللہ عز وجل نے شفا بخشی۔ (ا**للّا بی المصوعہ فی الاحادیث الموضوعہ)** 

(بُدھ کے دن ناخن تراشنے کے امریس) یوں ہی ایک حدیث ضعیف میں بُدھ کے دن ناخن کتروانے کوآیا کہ مورثِ برص ہوتا ہے، بعض علیانے کتروائے ،کسی نے بر بنائے حدیث منع کیا بفر مایا حدیث صحیح نہیں فوراً ببتلا ہو گئے،خواب میں زیارت برص ہوتا ہے، بعض علیانے کتروائے ،کسی نے بر بنائے حدیث منع کیا بفر مایا حدیث صحیح نہیں فوراً ببتلا ہوگئے،خواب میں زیارت جمال ہے مثال حضور پُرنورمجبوب ذی الجلال صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم سے مشرف ہُوئے ،شافی کافی صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فر مایا تم نے نہ مُناتھا کہ ہم نے اس سے فی فر مائی ہے؟ عرض کی مضور والاصلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فر مایا تم نے نہ مُناتھا کہ ہم نے اس سے فی فر مائی ہے؟ عرض کی

شرح جامع ترمذى

حدیث میر سنز دیک صحت کونه پنچی تھی۔ارشاد ہوا: تہمیں اتنا کافی تھا کہ حدیث ہمار سے نام پاک سے تمہار سے کان تک پنچی۔ بیفر ماکر حضور مبرءالا کمہ والا برص محی الموٹی صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے اپنادست اقدس کہ پناو دو جہان و دشگیر بیکسال ہے، ان کے بدن پرلگا دیا ،فوراً اچھے ہو گئے اوراً سی وقت تو بہ کی کہ اب بھی حدیث ٹن کر مخالفت نہ کرونگا۔ (نسیم الریاض، حاہیۃ الطحطاوی علی الدرالحقار)

ئبحان الله! جب محلِ احتياط ميں احاديث ضعيفہ خوداحکام ميں مقبول ومعمول ، تو فضائل آبوں ، اوران فوائد نفيسه جليله مفيده سے بحد الله تعالٰی عقل سلیم کے نز دیک وہ مطلب بھی روش ہوگیا کہ ضعیف حدیث اُس کی غلطی واقعی کومتلزم نہیں۔ دیکھو بیحدیثیں بلحا ظِ سند کیسی ضعاف تھیں اور واقع میں اُن کی وہ شان کہ مخالفت کرتے ہیں فوراً تصدیقیں ظاہر ہُو تیں ، کاش منکر ان فضائل کو بھی اللہ عز وجل تعظیم حدیث مصطفی صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کی تو فیق بخشے اور اُسے ہلکا سمجھنے سے نجات دے ، آمین!

(23) (مدیث ضعیف پرممل کے لئے فاص اس باب میں کسی صحیح مدیث کا آنا ہر گز ضرور نہیں ) بذریعہ مدیث

ضعیف کسی فعل کے لئے محلِ فضائل میں استحباب یا موضع احتیاط میں تکم تنز ہ ثابت کرنے کے لئے زنہار زنہار اصلاً اس کی حاجت نہیں کہ بالخصوص اس فعل معین کے باب میں کوئی حدیث تھے بھی وار دہوئی ہو ، بلکہ یقینا قطعاً صرف ضعیف ہی کاورو دان احکام استحباب و تنز ہ کے لئے ذریعہ کافیہ ہے۔

(24) (ایسے اعمال کے جوازیا استحباب پرضعیف سے مندلانا دربارہ احکام اسے حجت بنانا نہیں)جس نے

افادات سابقہ کو ظرِ غائر وقلب حاضر ہے دیکھا سمجھا اُس پر بے حاجت بیان ظاہر وعیاں ہے کہ حدیث ضعیف سے فضائل اعمال میں استحباب یا محلِ احتیاط میں کرا ہت تزید یا امر مباح کی تائید اباحت پر استنا دکرنا اُسے احکام میں جمت بنانا اور حلال وحرام کا مثبت طُہر انا نہیں کہ اباحت تو خود بحکم اصالت ثابت اور استحباب تنز ہ قواعد قطعیہ شرعیہ وارشا داقدس ((کیف وقد قیل) وغیرہ احادیث صحیحہ سے ثابت جس کی تقریر سابھا زیور گوش سامعان ہوئی حدیث ضعیف اس نظر سے کہ ضعف سند مسئلز مفلطی نہیں ممکن کہ واقع میں صحیحہ ہو صرف امید واحتیاط پر باعث ہوئی، آ کے حکم استحباب و کرا ہت اُن قواعد وصحاح نے افادہ فر ما یا اگر شرع مطہر نے جلب مصالح وسلب مفاسد میں احتیاط کو مستحب نہ مانا ہوتا ہر گز ان مواقع میں احکام مذکورہ کا بیتا نہ ہوتا تو ہم نے اباحت، کرا ہت ، مندو ہیت جو کچھ ثابت کی دلائل صحیحہ شرعیہ ہی سے ثابت کی نہ حدیث ضعیف سے ۔۔۔ ہاں اگر دلائل شرعیہ سے ایک امرکلی کی حرمت ثابت ہواور کوئی حدیث ضعیف اُس کے سی فر د کی طرف بلائے مثلاً کسی حدیث مجروح میں خاص طلوع وغروب امرکلی کی حرمت ثابت ہواور کوئی حدیث ضعیف اُس کے سی فر د کی طرف بلائے مثلاً کسی حدیث مجروح میں خاص طلوع وغروب

یا استوا کے وقت بعض نمازنفل کی ترغیب آئی تو ہر گر قبول نہ کی جائے گی کہ اب اگر ہم اُس کا استحباب یا جواز ثابت کریں تو اس محدیث ضعیف سے ثابت کریں گے اور وہ صالح اثبات نہیں یونہی اگر دلائل شرعیہ شبت ندب یا اباحت ہوں اور ضعاف میں نہی آئی اسی وجہ سے مفید حرمت نہ ہوگی مثلاً مقرر اوقات کے سواکسی وقت میں ادائے سنن یا معین رشتوں کے علاوہ کسی رشتہ کی عورت سے نکاح کوکوئی حدیث ضعیف منع کر سے حرمت نہ مانی جائے گی ورنہ ضعاف کی صحاح پرتر جیج لازم آئے بحد اللہ یہ معنی ہیں کلام علاء کے کہ حدیث ضعیف در بارہ احکام حلال وحرام معمول بہیں۔

میم اقرل اصل بیہ ہے کہ مثبت وہ جوخلاف اصل کی شے کو ثابت کرے کہ جو بات مطابق اصل ہے خود اس اصل سے ثابت ، ثابت ، ثابت کیا مختابِی اثبات ہوگا ولہذا شرع مطہر میں گواہ اس کے مانے جاتے ہیں جوخلاف اصل کا مدی ہواور ماورائے وماء وفر وج ومضار وخبائث تمام اشیاء میں اصل اباحت ہے توان میں کسی فعل کے جواز پر حدیث ضعیف سے استنا دکرنا حلت غیر ثابتہ کا اثبات نہیں بلکہ ثابتہ کی تائید ہے۔

بحد الله اس تقریر سے واضح ہوگیا کہ بعض طا کفہ جدیدہ کا زعم باطل کہ ان احادیث سے جوازِ تقلیل ابہا مین پر دلیل لانا احکامِ حلال وحرام میں انہیں جمت بنانا ہے اور وہ بتصریح علماء نا جائز ، محض مغالطہ وفریب وہی عوام ہے ذی ہوش نے اتنا بھی نہ دیکھا کہ وہی علماء جوحدیث ضعیف کوحلال وحرام میں جحت نہیں مانتے صد ہا جگہ احادیث ضعیفہ سے افعال کے جواز واستحباب پر دلیل لاتے ہیں جس کی چند مثالیس افادہ سابقہ میں گزریں کیا معاذ اللہ علمائے کرام اپنا لکھا خودنہیں سمجھتے یا اپنے مقررہ قاعدہ کا آپ خلاف کرتے ہیں۔

(25) (اليسے مواقع ميں ہر مديث ضعيف غير موضوع كام دے مكتى ہے) جمہور علماء كام تات مطالعہ يجيئة و وجموا قع مذكوره ميں قابليت عمل كيليكسى شعف كي شخصيص نہيں كرتے ، صرف اتنافر ماتے ہيں كموضوع نه ہو۔

(26) متنبیہ: شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے صحت، شہرت اور مقبولیت کے اعتبار سے کتب احادیث کے چارطبقات بیان کیے جیں: (طبقہ اولی) وہ کتابیں جوسب سے زیادہ صحیح بشہور اور مقبول ہیں، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، مؤطاامام ما لک (طبقہ ثانیہ) وہ کتابیں جوصحت بشہرت اور مقبولیت میں پہلے طبقہ کے قریب ہیں، مگر ان میں ضعیف احادیث کا تناسب پہلے طبقہ سے زیادہ ہے جامع ترمذی سنن ابوداؤ دسنن نسائی (طبقہ ثالثہ) ایسے مسلم الشبوت ماہر محدثین کی کتب جوامام بخاری اور امام مسلم سے پہلے کے یا ان کے معاصر یا قریب قریب معاصر سے ،مگران کی کتب میں ضعیف

شرح جامع ترمذي

احادیث کا تناسب طبقہ ثانیہ ہے بھی زیادہ ہے بلکہ ایسی احادیث بھی ہیں جنہیں موضوع تک کہا گیا جیسے مسند امام ثافعی سنن ابن ماجہ، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن انی شیبہ سنن دارمی سنن دارقطنی سنن پہتی طبر انی اور ابوداؤد طیالسی کی تصانیف ۔ (طبقہ مالعہ) امام بخاری و مسلم ہے متا خرمحد ثین کی کتا ہیں جن میں فہ کورہ احادیث کا قرون سابقہ میں ثبوت ہمیں نہیں ماتا، اس کے سب دو ہی ہیں یا تو قدماء کو یہ احادیث نہیں ملیس یا انہوں نے کسی علتِ قاوحہ کی وجہ سے ان احادیث کولیا ہی نہیں جیسے ابوقیم، دیلمی، ابن عساکر اور حاکم کی تصانیف۔ اس تقسیم کی وجہ سے بدمذہ بعض اوقات طبقہ رابعہ کی احادیث پر سندسے قطع فظر وضع اور بطلان کا تھم لگا دیتے ہیں، اس کار دکر ہے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں)

( مدیث کا کتب طبقه رابعه سے ہونا خواہی نخواہی مشکز مطلق ضعف ہی نہیں چہ جائے ضعفِ شدید )و بالله استعین

جہالت ورنہ افر اد بخاری متر و کات مسلم ہوں اور افر اد سلم متر و کات بخاری اور ہر کتاب متاخری وہ حدیث کوتصانیف سابقہ میں نہ پائی گئی تمام سلف کی متر وک مانی جائے ، مصنفین میں کسی کو دعوائے استیعاب نہ تھا۔ امام بخاری کوایک لا کھا حادیث صحیحہ حفظ تھیں صحیح بخاری میں گل چار ہز اربلکہ اس سے بھی کم ہیں۔۔۔اب انصافاً بیتکم نہ صرف کتب طبقہ رابعہ بلکہ ثانیا ثالثہ سب پر ب بحد بنشا اختلاط صحیح وضعیف ہے اور وہ سب میں قائم تو یہی تھم سب پر لازم آخر نہ دیکھا کہ ائمہ دین نے صاف صاف یہی تصریح سنن ابی داؤد و جامع تر مذی و مسند امام احمد وسنن ابن ماجہ و مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ و مصنف عبد الرزاق وغیر ہاسنن و مسانید کتب طبقہ ثانیہ و ثالثہ کی نسبت بھی فر مائے۔

امام خاتم الحفاظ كاقول البھى ئن چكے كەانہوں نے ان سب كتب كوا يك سلك ميں منسلك فرما يا اب شايد منكر كج فہم ان نصوص ائمه كود كيھ كرسُنن ابى داؤدوتر مذى ونسائى وابن ماجه كى نسبت بھى يہى اعتقاد كرے گا كه وہ بھى معاذ الله مهل و بريكار واصلاً نا قابل استنادواعتبار ہيں ولاحول ولاقو ة الا بالله العلى العظيم۔ بالجملہ حق بيكه مدار اسنادونظر وانتقاد يا تحقيق نقاد پر ہے نہ فلاں كتاب ميں ہونے فلال ميں نہ ہونے بر۔

( نوٹ: اعلیٰ حضرت نے طبقات کے ہارہے میں ایک رسالہ 'مدارج طبقات الحدیث' لکھا ہے،جس کے ہارہے میں خو د فرماتے ہیں:

اقلاً طبقات اربعه مديث من جمة الله البالغه كا كلام قل كيا

ثانیا ایک مسلسل بیان میں اس کی و و تقریرادا کی جس سے کلام نتظم موکر بہت شبہات کا از الم موگیا۔

الله مجاف القدم والقدم والقدايرا وكبيل جن سے روش ہوگيا كه طبقات اربعه كى تحديد نه جامع نه مانع نه ناقد كام كى نه مقلد كونا فع \_

رابعاً اپنی طرف سے ایک عام وشامل تام وکامل ضابطہ وضع کیا جس سے ہر گونہ نا قد وغیر نا قد متوسط و عامی ہرقتم کے آدمی کو صد استنا دوطر بین احتجاج واضح ہوگیا آخر میں اُسے کلماتِ علماء سے مؤید کیا اُس کے شمن میں صحاح سنہ وغیر ہا کتب حدیث کامر تبہ اور باہمی تفاوت اور بعض دیگر کتب صحاح کا شار اور نیز یہ کہ ائمہ وعلما میں کن کن کو دربارہ تھی احادیث تسابلی اور کہیں در باب تھم وضع تشد دیا معالمہ جرح رجال میں نعت تھا بیان کیا جو بچھ دعل کی کیا ہے اُس کاروشن ثبوت دیا ہو للمالحمد۔)
در باب تھم وضع تشد دیا معالمہ جرح رجال میں نعت تھا بیان کیا جو بچھ دعل کی کیا ہے اُس کاروشن ثبوت دیا ہو للمالحمد۔)

شرح جامع ترمذی

موضوعه میں تالیف ہوئیں دوشم ہیں:

ایک وہ جن کے مستقین نے خاص ایراد موضوعات بی کا التر ام کیا جیسے موضوعات ابن الجوزی و اباطیل جوز قائی وموضوعات صغانی ان کتابوں میں کسی حدیث کا ذکر بلا شہبہ یہی بتائے گا کہ اس مصنّف کے زویک موضوع ہے جب تک صراحة نفی موضوعیت نہ کر دی ہوائی ہی کتابوں کی نسبت بیخیال بجائے کہ موضوع نہ بچھتے تو کتاب موضوعات میں کیوں ذکر کرتے پھر اس سے بھی صرف اثنا ہی ثابت بہوگا کہ دعم مصنّف میں موضوع ہے بنظر واقع عدم صحت بھی ثابت نہ ہوگا نہ کہ ضعف نہ کہ سقوط نہ کہ بطلان ان سب کتب میں احادیث مصنّف میں موضوع ہے بنظر واقع عدم صحت بھی ثابت نہ ہوگا نہ کہ ضعف نہ کہ سقوط نہ کہ بطلان ان سب کتب میں احادیث ضعف فیدر کتار بہت احادیث حسان وصحاح بھر دی ہیں اور محض بے دلیل اُن پر حکم وضع الله و کا دیا ہے جسے انکہ حققین و نقاد قصین نے بدلائل قاہر ہ باطل کر دیا جس کا بیان مقد مدا بن الصلاح و تقریب امام نو دی و الفیہ امام و دی و الفیہ امام و دی و الفیہ امام و دی و الفیہ اس موضوع کہ نہ نہ اللہ موضوع کہ دیا۔ و اضح و روشن ، مطالعہ تذریب سے ظاہر کہ ابن الجوزی نے اور تصانیف در کنار خودصحاح سند و مسند امام احمد کی چورای (84) حدیث و روشن ، مطالعہ تذریب سے ظاہر کہ ابن الجوزی نے اور تصانیف در کنار خودصحاح سند و مسند امام احمد کی چورای (84)

دوم وہ جن کا تصدصر ف ایراد موضوعات واقعیہ نہیں بلکہ دوسروں کے عکم وضع کی تحقیق و تنقیح جیے الملا کی امام سیوطی یا نظر و تنقید کے لئے اُن احادیث کا جمع کر دینا جن پر کسی نے علم وضع کیا ، پُر ظاہر کہ ایسی تصانیف میں حدیث کا ہونا مصنف کے بزد یک بھی اس کی موضعیت نہ بتائے گا کہ اصل کتاب کا موضوع بھی تنہا ایرا دموضوع نہیں بلکہ اگر پچھم دیا یا سندمتن پر کلام کیا ہے تو اسے دیکھا جائے گا کہ صحت یا حسن یا شوت یا صلوح یا ضعف یا سقط یا بطلان کیا نظا ہے مثلاً "الا بصح" (یہ سے جمنین) یا اللہ مرشبت" (یہ ثابت نہیں) یا سند پر جہالت یا انقطاع سے طعن کیا تو غایت در جہضعت معلوم ہو ا، اورا گر "مرفعه" الی قید زائد کر دی توصر ف مرفوع کا ضعف اور بنظر مفہوم موقوف کا شوت مفہوم ہو ا، وعلی بذا القیاس اور پچھ کلام نہ کیا تو امر محتاج نظر و تنقیح میں اس کی کتاب موضوعات سمی بغو اکبر مجموعہ بھی اس قسم ثانی سے ہے خوداً سے خطبہ کتاب میں اس کتاب میں وہ حدیث میں بھی ذکر کروں گا جنہیں موضوع کہنا ہم گرضجے نہیں بلکہ ضعیف ہیں بلکہ شعف بھی خفیف ہیں کہ اہلی تھی در کے کلام پر تعمیہ اوراً س کے دری طرف اشارہ ہوجائے۔

تومتکلمین طائفہ کا بیسفیما نہ زعم کہ حدیث تقبیل ابہا مین شوکانی کے زد دیک موضوع نہ ہوتی تو کتا ہے موضوعات میں تومنوعات میں تومنوع کے تومنوع کے

شرحجامعترمذى

کیوں کرتا کیسی جہالتِ فاحشہ ہے۔

(اى طرح مقامد حمد) مركز تصانيف شخصه به موضوعات سے نبیس بلکه أس كامقصودان احادیث كاحال بیان كرنا ب

جوزبانوں پردائر ہیں عام ازیں کہ صحیح ہوں یا حسن یاضعیف یا ہے اصل یا باطل ۔۔۔ولہذا اُس میں بہت احادیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں: یہ صحیح بخاری میں ہے یہ صحیح مسلم کی ہے یہ صحیحین دونوں کے متفق علیہ ہے، بھلے مانس نے اُس کے نام کو بھی خیال نہ کیا المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من الاحادیث اُمشتھر قاعلی الالسنة (مقاصد حسنه زبانوں پردائر بہت مشہور حدیثوں کے بیان میں ) نہ اُس کو آئکھ کھول کردیکھا اس کے پہلے ہی ورق کی چوتھی حدیث ہے حدیث آیقالمنافق تلث متفق علیہ (منافق کی تین علیا مات ہیں، بخاری وسلم دونوں میں ہے )۔

(فتارى رضويه ,ج 5 , ص ، 551 رضافا ؤنڈيشن ، لاهور)

شرح جامع ترمذی

# امامابوعيسئترمذي

نام ونسب:

امام تر مذی کا نام محمد اور کنیت ابولیسی اور والدصاحب کا نام میسی ہے۔ حافظ ابن اثیر (متو فی 606ھ) امام تر مذی کا نسب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ابولیسی محمد بن میسی بن سور رہ بن موسی بن الضحاک اسلمی التر مذی۔

(جامع الاصول, الامام الترمذي, ج 1, ص 193 مكتبه دار البيان)

امام ترمذی نے جامع ترمذی میں نام کی بجائے اپنی کنیت کواختیار کیا ہے اور جہاں اپناذ کر کرتے ہیں 'ق**ال ابو عیسی** '' کے الفاظ استعال کرتے ہیں۔

پيدائش:

امام ترمذی رحمة الله علیه 209 هیل "بلخ" كنواحی قصبه" ترمذ" كے ایک دیہات" اور غ"میں پیدا ہوئے۔ اس کی نسبت سے آپ ترمذی اور بُوغی کہلائے۔ حافظ ابن اثیر لکھتے ہیں: "ولد سنة تسع ومائتین" امام ترمذی رحمة الله علیه 209 همیں پیدا ہوئے۔

(جامع الاصول, الامام الترمذي, ج 1, ص 193 مكتبه دار البيان)

علامہ سمعانی (متو فی 562 ہے) کھتے ہیں: ''ہذہ النسبة الی بوغوبی قربة من قربی الترمذ علی ستة فراسخ منها ابوعیسی محمد بن عیسی بن سومرة ''ترجمہ: بوغی بوغ کی طرف نسبت ہے، یہ قصبہ تر ندے دیہا توں میں سے ایک دیہات ہے جو کہ ترفدسے چے فرسخ کے فاصلے پرہے، اس سے امام ابوعیسی ترفدی تعلق رکھتے ہیں۔

(الانساب للسمعاني, البوغي, ج 2, ص ، 361 مجلس دائرة المعارف العثمانيه , حيد رآباد)

مزید کصے ہیں: ''الترمذی ہذہ النسبة الی مدینة قدیمة علی طرف نہی بلخ الّذی بقال له جیحون، خرج منها جماعة كئير قمن العلماء والمشایخ والفضلاء ''ترجمہ: تر فدی بیوراء النہر بلخ جس كوجيمون بھی كہا جاتا ہے كقديم شهر ترفد كی طرف نسبت ہے، يہاں سے على كی مشاركے اور فضلاء كی کثیر تعدا ذلكی ہے۔

(الانساب للسمعاني، الترمذي، ج 3، ص 42 مجلس دائرة المعارف العثمانيه ، حيد رآباد)

امام ترمذی کے اباء واجداد مروسے تعلق رکھتے ہیں،حافظ ابن اثیرنے امام ترمذی کا قول نقل کیا ہے: 'وقال

الترمذى: كانجدى مَرْوَزِيًا المقل من مَرْق أَيام الليث بن سيّاس ''امام ترفدى كَتِ بين كهمير عدادا'' مز وزى'' تق اليث بن سيار كزماني مين مز وسع بجرت كرك (ترفد) آگئے۔

(جامع الاصول, الامام الترمذي, ج 1, ص 194 مكتبه دار البيان)

#### ترمذكااعراب:

علامه ذهبی لکھتے ہیں:

ہمارے شیخ حافظ ابوائفتے قشیری کہتے ہیں کہ تِزْمِد (تاء کی کسرہ کے ساتھ) زبانوں پراس قدر مشہور ہے یہاں تک کہ تواتر کی طرح ہوگیا ہموتمن ساجی کا کہنا ہے کہ میں نے عبد اللہ بن مجمد انصاری کو یہ کہتے سنا کہ بیٹر مذ (تاء کی ضمہ کے ساتھ) پر مصاحاتا ہے۔ ) ہے ، حافظ یعمری نے نقل کیا ہے کہ اس کو ترمذ (تاء کی فتحہ کے ساتھ) پر مصاحاتا ہے۔

(سيراعلام النبلاء, الترمذي محمد بن عيسي، ج 13 ص 274 مؤسسة الرساله , بيروت)

# ترمذ کے مثابیر:

تر فد کے مشاہیر میں سے چھے کے نام درج ذیل ہیں:

(۱) اسحاق بن ابر اہیم بن جبله ترمذی (۲) ابوالحسن احمد بن الحسن ترمذی (۳) ابوعبد الله محمد بن علی تکیم ترمذی (صاحب نو ادر الاصول) (۴) ابو بکر الوراق ترمذی ۔ (۵) ابوعیسلی محمد بن عیسلی ترمذی ۔

(الانساب للسمعاني الترمذي ج 3 م ص 42 دائرة المعارف العثمانيه ، حيد رآباد)

#### نابينا جونا:

کہا گیا کہ امام ترفدی پیدائش نابینا تھ لیکن سیح بات یہی ہے کہ آخری عمر میں نابینا ہوئے تھے۔

(سيراعلام النبلام الترمذي محمد بن عيسي ع ، 13 ص ، 270 من سسة الرساله ، بيروت )

اس کی تا ئیداس سے بھی ہوتی ہے جو حافظ عمر بن علک نے روایت کیا کہ امام بخاری دنیا سے چل بسے اور اپنے بعد خراسان میں علم وحفظ اور زہدوتقویٰ میں ابوعیسیٰ تر مذی جیسا کوئی نہیں چھوڑا ،وہ اس قدرروتے کہ آنکھوں کی بصارت سے محروم ہوگئے اور کئی سال اس طرح نابینا حالت میں زندگی گزاردی۔

(سيراعلام النبلام الترمذي محمد بن عيسي، ج 13 ص 273 مؤسسة الرساله ، بيروت )

حافظ ابن كثير في ابتداء يقول قل كيا: 'يقال النَّحُولة أَصْحَمَهُ "رَجمه: كها كيا كه آب بيدائش نابينا تهد

شرحجامع ترمذى

129

(البداية والنهاية ، خلافة المعتضد ، ج ، 11 ص ، 77 دار احياء التراث العربي ، بيروت )

سر بعد میں لکھتے ہیں: 'قلت:والذی بظہر من حال التر مذی أنه إنما اطر أَ عَلَيْهِ الْعَمَى بَعْدَ أَنْ مَرَ حَلَ وَسَمِعَ وَكَتَبَوْذَاكَ مِنْ وَمَا طَرَ وَصَنَّفَ ''ترجمہ: میں کہتا ہوں امام ترفدی کے حالات سے جوظا ہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہنا بینائی ان پرعلم وین کے لیے سفر، احادیث کے ساع، کتابتِ احادیث، فداکر ہے، مناظر ہے اور تصنیف کے بعد طاری ہوئی۔

(البداية والنهاية عظلفة المعتضد ع 11 ص 78 دار احياء التراث العربي بيروت)

حافظ ابن تجرعسقلانی لکھتے ہیں: ''وقال ہوسف بن أحمد البغدادى الحافظ أضر أبوعيسى فى آخر عمر وقلت ويذا مع الحكاية المتقدمة عن الترمذى يردعلى من زعم أنمولد اكمه ''ترجمہ: يوسف بن احمد بغدادى كہتے ہیں كه امام ترذى آخرى عمر میں نابینا ہوگئے تھے، میں (علامہ ابن حجر) كہتا ہوں كہ ية قول اور ماقبل میں موجود امام ترذى كے حافظ سے متعلق حكايت اس كاشخص ردكرتے ہیں كہ س نے يمكان كيا كہ امام ترذى پيدائش نابینا تھے۔

(تهذيبالتهذيب,محمدمع العين في الآبامج 9, ص 389 دائرة المعارف النظاميه , هند)

# تحصيل علم:

امام ترفدی جس دور میں پیدا ہوئے ، اس زمانہ میں ہر طرف علم حدیث کی چہل پہل تھی بالخصوص خراسان اور ماوراء النہر

کے علاقے اس فن میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے اور وہاں امام بخاری جیسے جلیل القدر محدث کی مسنوعلم بچھے پھی تھی۔امام ترفدی کو شروع میں ہی تخصیل علم حدیث کا شوق دامن گیر ہوگیا تھا چنا نچے آپ نے علوم وفنون کے مرکز ترفد میں ابتدائی تعلیم وتربیت حاصل کرنے کے بعد طلب حدیث کا شوق دامن گیر ہوگیا تھا چنا نچے آپ نے علوم وفنون کے مرکز ترفد میں ابتدائی تعلیم وتربیت حاصل کرنے کے بعد طلب حدیث کے لئے مختلف شہروں ، علاقوں اور ملکوں کا سفر کیا اور بھر ہ ، کوفہ ، واسط ، بخارا ، ترب ، خراسان اور جازمین برسوں قیام پذیر رہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی تہذیب العہذیب میں فرماتے ہیں : ' مطاف البلاد وسمع خلقا من الخراسان بھراقی اور خراسان بھراق اور حجازمین ''امام ترفدی نے بہت سے شہروں کا سفر کیا اور خراسان بھراق اور حجاز ہیں ''امام ترفدی نے بہت سے شہروں کا سفر کیا اور خراسان بھراق اور حجاز کے بہت سے علما سے حدیث کا سام عکیا۔

(تهذيب التهذيب ع - 09 ص - 387 مكتبه دائرة المعارف النظامية - الهند)

# اما تذه ومثالٌخ:

ا مام ترمذی رحمة الله علیه نے حصول علم کے لیے خراسان ،عراق اور حجاز کے متعدد شہروں کا تعفیٰ سفر کیا اور اپنے وقت کے ماہرین حدیث سے علم حدیث کے قیمتی موتی حاصل کیے۔ یہاں تک کدان مشاکح کرام رحمہم الله کے سامنے زانوئے تلمذیۃ

لرتے کرتے علم عدیث کے درخشندہ مہتاب بن کر ما در گیتی کے افق برطلوع ہوئے ،

امام رمذی کے اما تذہ میں سے چند کے اسماء یہ این:

فتليبة بن سعيد،

إسحاق بن موسى

معيدبن عبدالرثمن، محمو دبن غيلان،

على بن تجر، محمد بن بشار،

محد بن المثني ، أحمدبن مليع،

سفيان بن وكيع، محدبن إسماعيل البخاري وغيرهم\_

)جامع الاصول ، الامام الترمذي ،ج 1 ، ص 391 ، مكتبه دار البيان (

امام ترمذي رحمة الله عليه طلب علم مين محنت ،حديث وفقه مين علمي رسوخ اور ديگر گونا گون صفات كي وجه سے مرجع خلائق بن گئے تھے۔متلا شیان علم وحق اپنی علمی پیاس بجھانے کے لئے ان کے حلقہ درس میں شامل ہونے لگے ، ان کے تلامذہ میں خراسان وترکتان کےعلاوہ دنیائے اسلام کے مختلف گوشوں کے آ دمی ملتے ہیں۔

چندممتاز تلامده کے نام پریں:

بیشم بن کلیب شامی ، الوحامد بن عبدالله بن داد دمروزي، محمد بن نمير،

احمد بن پوسٹ سفی ، محد بن محمود، محد بن محبوب ابوالعياس محبو بي مروزي،

> دا و د بن نصر مبل بز د وي ، ابوالحارث ابدين تموديه

محدین مکی بن فوج ، عبد بن محمد بن محمود في، الوجعفرمحد بن سفيان بن نضر

اورامام بخاري وغيرهم ـ محدبن منذربن معيد هروي

(تهذيب التهذيب ع: 09 ص: 387 مكتبه دائرة المعارف النظامية ؛ الهند)

امام ترمذي رحمة الله عليه كااعواز:

شرىجامعترمذى

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری علیہ رحمۃ الباری کے اگر چپر قابل فخر اور مایہ ناز تلامذہ میں سے ہیں ، تاہم اُنہیں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ خود استاد محتر م امام بخاری علیہ رحمۃ الباری نے ان سے حدیث کا ساع کیا اور ان کے علم وذ کاوت کا اعتر اف کرتے ہوئے اُنہیں اپنے شیوخ اور اسا تذہ میں شامل کرلیا۔

علامه عبدالی بن احمد بن محمد ابن العما دالعکری حنبلی (متوفی 1089ه) لکھتے ہیں: ' تلمیذ أبی عبد الله البخامری، ومشامر که فیمایر وید فی عدة من مشایخه سمع منه شیخه البخامری '' ترجمہ: امام ترفدی امام بخاری کے شاگر دہیں اور کئی مشاکخ سے احادیث سننے میں ان کے شریک بھی ہیں، اور ان کے شیخ امام بخاری نے ان سے ساع بھی کیا ہے۔

(شذرات الذهب في اخبار من ذهب ، سنة تسع وسبعين ومائتين ، ج 3 ، ص ، 327 دار ابن كثير ، بيروت )

حافظ ابن کثیر نے لکھا''ق**ال الیّنز میذی نے سے تب عتبی الْبخابری تحدیث عطِبْتَهٔ عَنْ أَبِی سَعِیدِ** ''ترجمہ: امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے مجھ سے صدیث عطید کھی ہے جو کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰہ تعالیٰ عند سے مروی ہے۔

(البداية والنهايه، خلافة المعتضد، ج١٦٠ ص، 77دار احياء التراث العربي، بيروت)

امام ترفدی نے اپنی جامع سے میں دوروایات ایسی ذکر فرمائی ہیں جن کاامام بخاری علیہ رحمۃ الباری نے امام ترفدی علیہ الرحمہ سے ساع کیا ہے۔ چنا نچ ابواب النفسیر' باب من سور قالحشر' کے شمن میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان (ما قطعتُم مِن لِینَا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان (ما قطعتُم مِن لِینَا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان (ما قطعتُم مِن لِینَا اللہ تعالیٰ کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیئے یہ سب اللہ کی اجازت سے توکیت میں محافظ میں اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں 'لینیا' سے مراد نخلۃ (یعنی کھور) ہے۔ اس کوذکر کرنے کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں 'لینیا' سے مراد نخلۃ (یعنی کھور) ہے۔ اس کوذکر کرنے کے بعد امام ترفذی علیہ رحمۃ القوی فرماتے ہیں: متمع میتی محقد اللہ الشماعیل ہذا المحدیث محمد بن اساعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیحد بیث بحدیث کے محمد بین اساعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیحد بیث بحدیث کے بحد بیث بحدیث کے بحدیث کے بعد دیث محمد بیث بحد بیٹ محمد بیٹ بحدیث کے بعد دیث محمد بیث بحدیث کے بعد دیث کو بیٹ کے بعد دیث محمد بیث بیت کے بعد دیث محمد بیث بحدیث کے بعد دیث محمد بیث بحدیث کے بعد دیث کو بیٹ کے بعد دیث کو بعد بیث بحدیث کو بیٹ کے بعد دیث کو بیٹ کو بیٹ کے بعد دیث کو بیٹ کے بعد دیث کو بیٹ کو بیٹ کو بیٹ کو بیٹ کے بعد دیث کو بیٹ کے بعد دیث کو بیٹ کو بیٹ کو بیٹ کے بعد دیث کو بیٹ کو بیٹ کے بعد دیث کو بیٹ کے بعد دیث کو بیٹ کے بعد دیث کو بیٹ کو بیٹ کی بعد دیث کو بیٹ ک

#### (جامع ترمذي عومن سورة الحشرج 5, ص، 408 مكتبه مصطفى البابي عصر)

اس طرح امام ترفدی رحمة الله علیه الواب المناقب علی حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے بدروایت که (رَا عَلِم مَ لَا يَعِلُ لِأَحَدِ مُجْنِبُ فِي بَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِم وَعَيْرِل)) س حدیث پاک کوحفرت علی رضی الله عند کے مناقب میں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: 'وقد متع مِنی مُحقد بن إسمعاعِيلَ بَذَا الْحَدِيث ''مجھ سے بیحدیث محمد بن المعیل بخاری نے تن ہے۔

(جامع ترمذی ، ابواب المناقب ، ج 5 ، ص ، 639 مكتبه مصطفى البابي ، مصر)

# زېدوتقوى:

امام ترفدی زہدوورع اور خوف خدامیں یکا ہے روزگار تھے، ظاہر وباطن میں خداسے بے حد ڈرتے تھے، آپ کے دل میں خوف الهی کا بیمالم تھا کہ بکثر ت روتے جس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئے۔ابوالفضل اُتحہ بن علی بن محمد بن اسماعیل البخاس می ولمد بند اللہ خراسان مثل آبی عیسی فی العلم والوس ع"ام بخاری نے فوت ہونے کے بعد اہل خرسان کے لیے علم اور تقوی و پر میزگاری میں امام ترفذی جیسا کوئی شخص نہیں چھوڑا۔

(تهذيب التهذيب ع: 09 من 389 مكتبه دائرة المعارف النظامية الهند)

علامہ ذہبی نقل کرتے ہیں: 'وقال المحاکے : سیعٹ عُمّن بن علّل بھُول: مَات البخامری فلک ہُولِنَاف البخامری فلک ہُولِنُاف المحاکے : سیعٹ عُمّن بن علّل بھُول: مَات البخامری فلک ہُولان ، رہمہ: امام بخراسان میں العلم میں العلم میں العلم میں العلم میں العلم میں العلم میں میں العلم میں میں میں موحفظ اور زہدو تقوی میں ابوعیسی تر فدی جیسا کوئی نہیں چھوڑا، وہ اس قدرروتے کہ آنھوں کی بصارت چلی گئی اور کئی سال اس طرح نابینا حالت میں ذمدگی گزاردی۔

(سيراعلام النبلام الترمذي محمد بن عيسي ع ، 13 ص ، 273 مؤسسة الرساله , بيروت )

#### عادات واطوار:

امام ترمذی کواللہ تعالیٰ نے فیاضی عطافر مائی تھی ،آپ اچھی صفات اور اچھے اخلاق کے مالک تھے،اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تمام فضائل عطافر مائے تھے جوعلاءاور ائمہ حدیث کی شان کے لائق ہیں۔

(قوت المغتذى، الامام ابوعيسى ترمذى، مقدمه، ج 1، ص 8، جامعه ام القرى ، مكه المكرمه)

## خدادادقوت حافظه:

الله تعالی جب سی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تواس کے اسباب بھی خود پیدافر مادیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے امام تر مذی کو ب پناہ قوت حافظہ کی دولت سے سرفر از فر مایا تھا۔ علامہ ذہبی نے ''میر اعلام المنبلا م'' میں نقل کیا ہے کہ ابوسعد اور کی فر ماتے ہیں: '' سے ان آبو عینسی بی شریف بعالمت کی فی المحفظ'' ترجمہ: امام تر مذی کی قوت حافظ ضرب المثل تھی۔

(سيراعلام النبلاء الترمذي محمد بن عيسي ، ج 13 ص 273 مؤسسة الرساله ، بيروت )

شرح جامع ترمذى

حافظ ابوسعدادر لیں نے اپنی سند کے ساتھ امام تر مذی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی قوت حافظ کے متعلق ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے ، امام تر مذی فر ماتے ہیں: ہیں نے ایک شیخ سے ان کی روایت کر دہ احادیث کے دو باب نقل کیے شے۔ ایک مرتبہ مکہ کے سفر میں وہ میر ہے ہمراہ شے، جھے ابھی تک ان کی بیان کر دہ احادیث کے اجزاء کی دوبارہ جائج کا موقعہ نہیں ملاتھا ، میں نے شخ سے درخواست کی کہ آپ ان احادیث کی قر اُت کریں اور میں من کران کا مقابلہ کرتا جاؤں، شخ نے منظور فر مالیا۔ پھر میں نے ان اجزاء کی مثل سادہ کاغذ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے اور شخ سے ان اجزاء کی درخواست کی کہ آپ ان احادیث کی افر ان سادہ کاغذوں پر پڑ گئی اوروہ نارض ہوکر کہنے گئے : اُما تستحیی منی جشہیں شرم نہیں آتی مجھ سے مذاق کرتے ہوئے۔ میں نے پھر تمام واقعہ بیان کر تے ہوئے اپنا عذر پیش کیا اور عرض کی کہ آپ کی بیان کر دہ تمام روایات بھے یا دہوگئی ہیں۔ شخ نے کہا سناؤ! میں نے وہ تمام احادیث من وعن بیان کر دیں۔ شخ نے دوبارہ امتخاناً چالیس روایات الی بیان کیں جو صرف انہی سے کہا سناؤ! میں نے وہ تمام احادیث من وعن بیان کر دیں۔ شخ نے دوبارہ امتخاناً چالیس روایات الی بیان کیں جو صرف انہی سے کہا سناؤ! میں نے وہ تمام احادیث من وعن بیان کر دیں۔ شخ نے دوبارہ امتخاناً چالیس روایات الی بیان کیں جو صرف انہی سے کہا سناؤ! میں نے وہ تمام احادیث من وعن بیان کر دیں۔ شخ نے دوبارہ امتخاناً چالیس روایات الی بیان کیں جو صرف انہی سے کہا سناؤ! میں بی جاتی شیس ۔ امام تر مذک نے سننے کے بعد ان احادیث کو بالتر تیب من وعن سناد یا ، ایک حرف کی بھی غلطی نہیں کی۔

(سيراعلام النبلاء الترمذي محمد بن عيسي، ج 13 س 273 مؤسسة الرساله , بيروت)

اس پرشیخ امام تر مذی سے کہنے گئے: ' مامرایت مثلل ' عیں نے تمہاری مثل کسی کونبیں ویکھا۔

(تهذيبالتهذيب,محمدمع العين في الآبام,ج 9, ص ، 389 دائرة المعار ف النظاميه, هند)

# امام ترمذى اورعلم حديث:

امام ترفذی کوعلوم حدیث میں بہت رسوخ حاصل تھا آپ بالاتفاق علم حدیث میں امام مقتداء ہیں،علامہ سمعانی فرماتے ہیں:أبو عیسی محمد بن عیسی بن سومرة بن شداد الترمذی أحد الاثمة الذين يقتدى بهد في علم الحدیث امام ابوئیسی ترفذی ان ائمہ میں سے ایک ہیں جن کی علم حدیث میں اقتداء کی جاتی ہے۔

(الانساب للسمعاني، الترمذي ج 3، ص ، 42 دائرة المعارف العثمانيه ، حيد رآباد)

علم حدیث میں مہارت کا ایک سبب کبار ائمہ اور ماہر اہل علم ہے کسب فیض تھا، آپ نے دیگر شیوخ ہے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ عللِ حدیث استفادہ کیا ہے اور بالخصوص کے ساتھ ساتھ عللِ حدیث استفادہ کیا ہے اور بالخصوص فقہ الحدیث میں آپ کے اصل استاذ امام بخاری ہیں اور ان کی تربیت کا عکس امام تر مذی کی جامع میں نمایاں وکھائی دیتا ہے ، تذکرة الحفاظ میں امام ذھبی رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں: تفقع فی الحدیث بالبخامری۔

#### (تنكرة الدفاظ الطبقة العاشرة ع عن ص 154 دار الكتب العلميه عبيروت)

# امام زمذي كي فقابت:

امام ترفری ایک محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فقیہ بھی تصاور فدا ہبِ علا ہے بھی خوب واقف تھے، آپ نے حدیث اور فقد الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے حاذق محدث سے حاصل کی اور فقہ خفی احزاف کے اس وقت کے مشہور امام رازی سے اور فقہ مالکی آئی بن موسی افساری اور ابوم صعب زہری سے اخذکی جب کہ امام شافعی کا فد ہب قدیم حسن بن محمد زعفر انی اور قولِ جدیدر بھے بن سلیمان سے حاصل کیا، اس طرح امام احمد بن خبل، آئی بن را ہوید اور دیگر بہت سے علما کے اقوال و فدا ہب کو خوب سلیقہ سے اپنی جامع میں سمود یا۔ آپ کی جامع آپ کے تفقہ فی الحدیث اور فدا ہب پر اطلاع کی بہت بڑی و کہ اس میں علما کے اقوال پیش کر کے ان میں سے ایک کور جے ویتے ہیں جس سے قاری سمجھ جاتا ہے کہ آپ فقہ و دیش ہے۔ ہر باب میں علما کے اقوال پیش کر کے ان میں سے ایک کور جے ویتے ہیں جس سے قاری سمجھ جاتا ہے کہ آپ فقہ و حدیث کے بہت بڑے امام شخصہ حافظ مبارک ابن اشیر (متو فی 606ھ) جامع الاصول میں فرماتے ہیں: ''وھوا حد العلماء حدیث کے بہت بڑے امام تصدحالحة ''امام ترخی کی تفاظ علماء اعلام سے ہیں اور فقہ کے اندر کامل مہارت رکھے والے ہیں۔ الحفاظ کا محدد میں میں الحدیث المیں میں میں اللہ المان میں میں اللہ المان کو مدال المان کے مدال المان کے مدال المان کے مدال المان کے مدال المان کو مدال کو مدال کو مدال المان کو مدال کو مدا

(جامع الاصول, الامام الترمذي, ج 1, ص 411, مكتبه دار البيان)

علامہ ذہبی (متو فی 748ھ) فر ماتے ہیں: ' قُلُت: بِحَامِعُهُ قَاضِ لَهُ إِمَامَتِيْهِ وَعِفْطِهِ وَفِقْبِهِ ''تر جمہ: میں کہتا ہوں کہ امام تر مذی کی جامع ان کی امامت، حفظ اور فقاحت پر قاضی ہے۔

(سيراعلام النبلاء الترمذي محمد بن عيسي ع 13 ص 276 مؤسسة الرساله بيروت)

#### كلمات ثناء:

امام ابن حبان (متوفی 354ھ) کتاب الثقات میں فرماتے ہیں: 'ن**ڪان ابوعیسی متن جمع وصتف و حفظ** و وخط و اللہ میں اللہ میں اللہ میں کتاب الثقات میں نے (احادیث) کو جمع کیا، انہیں لکھا، اپنے ذہن میں محفوظ کیا اور آگے بیان کیا۔

(الثقات لابن حبان، باب الميم ج 9 من 153 دائرة المعارف عيدر آباد دكن هند)

شرح جامع ترمذی

جرح وتعدیل میں کتاب تصنیف کی ہے،ان سے ابومحبوب اور اجلّہ ائمہ نے روایت کیا ہے،وہ امانت،امامت اور علم کے ساتھ مشہور ہیں۔

#### (البدايه والنهايه، خلافة المعتضديج ، 11 ص ، 77 دار احياء التراث العربي , بيروت )

علامه سمعانی (متوفی 562ه) لکھتے ہیں: 'امام عصر وبلامدافعة، صاحب التصانیف' ترجمہ: امام ابوعیسیٰ ترفذی اینے زمانے کے بلامدافعت امام، صاحب التصانیف ہیں۔

#### (الانساب للسمعاني, البوغي, ج 2, ص ، 361 مجلس دائرة المعار ف العثمانيه , حيد رآبار)

علامه ابوالحس على بن اني الكرم ابن اثير جزرى (متونى 630ه) فرمات بين: 'وَكَانَ إِمَامًا حَافِظاً لَهُ تَصَافِيفُ حَسَنَةُ, مِنْهَا: الْجَامِعُ الْحَبِيرِ فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ أَحْسَنُ الْحُثُبُ "ترجمه: امام ترفذى امام الحديث، حافظ الحديث شے ان كى عمده تصافيف بين انہى مين سے حديث مين جامع الكبير بھى ہے اوروہ احسن الكتب ہے۔

#### (الكامل في التاريخ، ثم دخلت سنة تسع وسبعين وما تتين، ج 6، ص ، 474 دار الكتاب العربي، بيروت)

علامہ ابن خلکان (متوفی 681ھ) کھتے ہیں: 'الحافظ المشہوس بأحد الائمة الذين يقتدى بہد فى علمہ الحدیث''تر جمہ: امام ترمذی حافظ الحدیث، (علم دین میں) مشہور، اور ان ائمہ میں سے ایک ہیں جن کی علم حدیث میں افتداء کی جاتی ہے۔

## (وفيات الاعيان, الترمذي, ج 4، ص 278 دار صادر, بيروت)

علامه يوسف بن عبد الرحن مزى (742ه) لكت بين: 'أحد الأثمة المحفاظ المبرزين، ومن نفع الله بيه المسلمين "ترجمه: اما متر مذى ائمه دين ، حفاظ حديث اور علم مين سبقت لي جان والون مين سے ايك بين اور ان لوگون مين سے بين جن سے الله تعالى نے مسلمانوں كوفع و يا ہے۔

## (تهذيب الكنال في اسماء الرجال, مصدبن عيسي بن سوره, ج 26, ص 250, مؤسسة الرساله, بيروت)

علامہ ذہبی (متونی 748 هے) نقل کرتے ہیں: ' وقال المحاکے مُنسمِعُتُ عُمَتر بنَ عَلَّل بِمُولُ بَمَاتَ البِخَامِری قَلَک بِحُولِ بَمَاتَ البِخَامِری قَلَک بِحُولِ بَمَاتَ البِخَامِری قَلَک بِحُولِ بَاسَانَ مِثْلَ أَبِی عِیْسَی، فِی العِلْم والحِفْظ، والوَبِحَ والْرَبِّ بِحَدَّ اللَّهِ بَحَى حَتَّى عَمِی، وَبَعَی حَسْرِ بُر اَسِیْنَ ' ترجمہ: امام حاکم نے کہا کہ میں نے تُح عربن علک کوفر ماتے سنا کہ امام بخاری دنیا سے چل ہے اور اپنے بعد خراسان میں علم و حفظ اور زہدوتقوی میں ابوعیسی ترفدی جیسا کوئی نہیں چھوڑا، وہ اس قدرروتے کہ آگھوں کی بصارت سے محروم ہوگئے اور کئی سال

اس طرح نابینا حالت میں زندگی گز ار دی۔

### (سيراعلام النبلام الترمذي محمد بن عيسي، ج 13 ص 273 مؤسسة الرساله , بيروت )

حافظ ابن کثیر (متوفی 774ه) لکھتے ہیں: 'وَهُوَ أَحَدُ أَيْتَهُ بِهَذَا الشَّأْنِ فِي زَمَانِهِ، وَلَهُ الْمُصَنَّفَا ثُالْمَشُهُوسَ أَهُ، مِنْهَا الجَمْم، والشمائل، وأسماء الصّحابَة وَعَيْنُ ذَلِكَ ''ترجمہ: امام تر فری اپنے زمانے کے قدر ومنزلت والے امام تھے، ان کی مشہور تصانیف ہیں، ان میں سے جامع تر فدی، شائل ترفدی، اساء الصحابة وغیرہ ہیں۔

#### (البدايه والنهايه عظلفة المعتضد ع 11 م 77 عدار احياء التراث العربي بيروت)

علامہ ابن جرعسقلانی نفر بن محد کے حوالے سے امام ترمذی کا بیقول نقل کرتے ہیں: ' قال لی محمد بن اسماعیل استفعث بی ''ترجمہ: مجھ سے امام بخاری نے فرمایا: تم نے مجھ سے اس قدر استفادہ نہیں کیا جس قداستفادہ میں نے تم سے کیا ہے۔ قداستفادہ میں نے تم سے کیا ہے۔

#### (تهذيب التهذيب ع: 09 ص: 389 مكتبه دائرة المعارف النظامية ؛ الهند)

حافظ اور کی فرماتے ہیں: 'کانالتر مذی أحد الانمة الذین یقتدی بهد فی علد الحدیث صف الجامع والتوامر بخ والعلل تصنیف مرجل عالد متعن کان بضرب به المثل فی الحفظ''امام تر ندی ان ائمہ میں سے ایک ہیں جن کی علم حدیث میں اقتذاء کی جاتی ہے، آپ نے کتاب الجامع ، کتاب الثاری خاور کتاب العلل کو ایک پخت مامر، عالم کی طرح تصنیف کیا ہے، آپ کی قوت حافظ ضرب المثل تھی۔

#### (تهذيب التهذيب عممدمم العين في الآباجي ج ، 09 ص ، 388 مكتبه دائرة المعارف النظامية ، الهند)

علامه عبدالحی بن احمد بن محمد ابن العما دالعكرى عنبلى (متوفى 1089هـ) لكھتے ہيں: "كان مبسرنا على الأقسران، آيت ونشانی آيت ونشانی الحفظ والإنقان" ترجمه: امام ترفدی اقر ان ومعاصرين پرسبقت لے جانے والے اور حفظ واتقان ميں آيت ونشانی عصر

#### (شذرات الذهب في اخبار من ذهب سنة تسع وسبعين ومائتين ،ج 3، ص، 327 دار ابن كثير ،بيروت)

حضرت علامه شاه عبدالعزيز محدث وبلوى فرمات بين:

امام ترمذی حفظ حدیث میں بے شل اور سیدنا امام بخاری کے سیجے جانشین مشہور ہیں ،تورع ،زہداورخوف خدااس درجہ رکھتے جس کی مثال نہیں جتی کہ خوف خدا میں رونے کے سبب آخری عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی۔

شرحجامع ترمذي

137

#### (بستان المحدثين، ص185 مطبوعه كراچى)

# ابن حزم کی جہالت:

(البدايه والنهايه، خلافة المعتضديج 11 ص 77 دار احياء التراث العربي ، بيروت )

## تصانیف:

ا مامتر مذی علیه رحمه نے درس و تدریس ،عبادات و مجاہدات اور دیگر گونا گول مصروفیات کے باوجو دکئی اہم موضوعات پر قلم اٹھا یا ،

آپ کی تصانیف میں سے کچھ کے نام درج ذیل ہیں:

(2) الشمائل النبوية المعروف بشمائل الترمذي (3) العلل الكبير

(1) مامع ترمذي

(6) كتاب التاريخ

(4) العلل السغير (الذي في آخرالجامع) (5) تماب الزيد

( 9) تتاب ني

(8) تتاب الاسماء والتني

(7) اسماء الصحاب

الآثارالموقوفه\_

(قرت المفتذي مقدمه ع ، 01 م ، 13,14 مكتبة ام القرى ، مكة المكرمة )

رحلت:

امام ترمذى رحمة الله عليه كا 70 سال كي عمر من 13 رجب المرجب 279 هديركى رات كوقصبة ترمذي ياس كا ون

ا بُوغ میں انتقال ہوا۔

علامه سعد الملك ابونصر على بن بهة الله (متوفى 475ه ) "الاكمال في رفع الارتياب" بين فرمات بين:

امام ترمدى رحمة الشعليه كا 13رجب المرجب 279ه يركى رات كوتر مديس انقال موا

(الأكمال في رفع الارتياب, ج ، 04 ص ، 396 دار الكتب العلمية ، بيروت, لبنان)

علامه سمعانی (متوفی 562ھ) لکھتے ہیں: امام ابوعیسی ترمذی کا ترمذے ایک گاؤں ''بُوغ' 'میں انقال ہوا۔

(الانساب للسمعاني الترمذي ج 3 م م 43 مجلس دائرة المعارف العثمانيه ، حيد رآباد)

علامه سمعانی نے (ایک قول میر) لکھا ہے کہ امام تر مذی کی وفات 275ھ میں ہوئی۔

(الانساب للسمعاني، البوغي، ج 2 ، ص ، 362 دائرة المعارف العثمانيه ، حيد رآباد)

# تذكرة امام ترمذي:

بے شمار کتب میں ائمہ دین اور مؤرخین نے امام ترمذی رحمة الله علیه کا تعارف کھا ہے،ان میں سے کچھ کے نام درج ذیل ہیں:

(۱) ثقات ابن حبان (۲) الأنساب للسمعاني (۳) معجم البلدان لياقوت الحموى

(٣) الكامل في النَّاريخ (٥) وفيات الأعيان (٢) تهذيب الكمال

(٤) تاریخ الاسلام للذ بی حوادث وفیات (٨) سیر أعلام النبلاء

(٩) الكاشف (١٠) العبر (١١) ميزان الاعتدال

(۱۲) تذكرة الحفاظ (۱۳) الوافي بالوفيات للسفدي (۱۴) نكت الهيمان

(١٥) البداية والنّهاية (١٦) تهذيب التهذيب (١٤) النحوم الزاهرة

(۱۸) شذرات الذَّهب دغيريا ـ

شرح جامع ترمذی (139

# جامعالترمذي

امام ابونیسی محمد بن سیسی تر مذی رحمة الله علیه کی " جامع" کتب سته میں سے ایک ہے، شرق ومغرب میں مشہور اور مرجع علماء واقل ابن کثیر فر ماتے ہیں: "وکی تاب البحامع آخد السک شب المستقب التي ترجع إليّها العلماء في سَائِي الاقاق" ترجمہ: امام تر مذی کی "کتاب الجامع" کتب سته میں سے ایک ہے جس کی طرف تمام عالم کے علاء رجوع کرتے ہیں۔ (البدایه والنهایه، خلافة المعتضد، ج، 11 ص، 77داراحیا، التراث العربی، بیروت)

# تىمىدووجىتىمىد:

امام ابوعیسی محمد بن عیسی تر مذی رحمة الله علیه کی مذکوره کتاب کامشهور نام "جامع تر مذی" ہے اور اسے سنن تر مذی بھی کہا جاتا ہے۔ کشف الظنون میں ہے: " مقال: جامع الترمذی، ویقال له: السنن أیضاً والأول أحكث " اسے جامع تر مذی کہا جاتا ہے، اور سنن تر مذی بھی کہا جاتا ہے اور اول زیادہ شہور ہے۔

## (كشف الغلنون عن أسامي الكتب والفنون ، ج 10 ، ص 955 ، مكتبة المثنى ، بغداد)

''الجامع''اصطلاح حدیث میں حدیث کی اس کتاب کوکہاجاتا ہے جس میں ان آٹھ عنوانات کے تحت احادیث لائی جائیں: سیر، آواب، تفییر، عقائد بنتی، احکام، اشراط، مناقب جامع تر مذی میں بھی ان آٹھ عنوانات کے تحت احادیث مبارکہ لائی گئی ہیں اس اعتبادے امام تر مذی کی بیر کتاب یقینا''الجامع'' ہے۔

''اسٹن' اصطلاحِ حدیث میں حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی تر تیب ابواب فقہید کی طرز پر ہواور تر ندی کی تر تیب بھی اس طور پر ہے اس لیے اس کو''اسٹن' کہنا بھی درست ہے۔

امام ترمذی نے خودا پنی جامع کو' السیح' ' ہے بھی ملقب کیا ہے، حافظ ابن کثیر نے ابنِ یقظہ کے حوالے سے امام ترمذی کا بیتو ل نقل کیا ہے کہ' صَبَقَفْتُ بذا المسند الصحیح' ' ترجمہ: میں نے بیہ ' الممند الصیح' ' تصنیف کی۔

## (البدايه والنهايه عظل فة المعتضد ع 11 ص ، 77 دار احياء التراث العربي ، بيروت )

امام حاکم اورخطیب بغدادی نے بھی جامع تر مذی کو' الجامع الصحی' ہے سمی کیا ہے، مگرعلامہ اساعیل بن عمر بن کثیر وشق (متو فی 774) نے اس کوت بال قر ار دیا ہے، لکھتے ہیں: 'وکان المحاک م أبو عبد الله والمخطیب البغدادی بسمیان کتاب الترمذی: المجامع الصحیح وہذا تساہل منہما''تر جمہ: امام حاکم ابوعبد الله اور خطیب بغدادی نے جامع تر مذی کو "الجامع الصحيح" يصمى كياب اوربيان دونول كي طرف سي تسابل بـ

(الباعث الحثيث الى اختصار علوم الحديث,اطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي,ج 1,ص، 1 3دارالكتب العلميه,بيروت)

''اصطلاحِ حدیث میں حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے۔ سیس من ف احادیثِ صححہ ذکر کرنے کا النزام کیا ہو، جامع ترفذی کو ''الصحے'' کہنا تغلیباً ہے۔ علامہ ابن ججرعسقلانی فرماتے ہیں: ''ان کتاب الترمذی مشتمل علی الا نواع الثلاثة به لحکن المعبول فیہ ہو الصحیح والحسن أکشر من المردود ، فحک مد للجمیع بالصحة بمقتضی الثلاثة به لحکن المعبول فیہ ہو الصحیح والحسن أکشر من المردود ، فحک مد للجمیع بالصحة بمقتضی الغلبة''تر جمہ: جامع ترفذی احادیث کی انواع ثلاث پر مشتمل ہے لیکن اس میں مقبول یعن سجح وصن کی تعدادنا مقبول سے زیادہ ہے ، تو اس میں موجود جمیج احادیث پر صحت کا حکم لگانا غلبہ کے اعتبار سے ہے۔ (الذکت علی کتاب ابن الصلاح لابن حجر، النوع الثانی: الحسن ، چ 1 ، من 479 عمارة البحث العلمی بالجامعة الاسلامیه ، مدینه منوره)

# عامع تر مذى كامقام ومرتبه:

(1) امام ترمذی اپنی جامع کے بارے میں خورفر ماتے ہیں: 'ومن کان فی بیته بذا الصتاب ف اُنما فی بیته بندا الصتاب ف اُنما فی بیته نبی بنطق ''جس گھر میں ہے کتاب ہو یوں سمجھ گویا اس کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلام فرمار ہے ہیں۔

(البدايه والنهايه، خلافة المعتضد، ج 11 ص 77 دار احياء التراث العربي، بيروت)

(2) مزیر فرماتے ہیں: 'صنفت ہذا المسند الصحیح وعرضته علی علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته علی علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته علی علماء العراق فرضوا به، وعرضته علی علماء خراسان فرضوا ''میں نے اس کتاب کوتھنیف کرنے کے بعد علماء خراسان پر پیش کیا تو انہوں نے اسے پیند کیا، پھر علماء خراسان پر پیش کیا تو انہوں نے اسے پیند کیا، پھر علماء خراسان پر پیش کیا تو انہوں نے ہی تحسین کی نظر سے دیکھا۔

(تذكرة المفاظ ع-02 ص-154 دار الكتب العلمية بيروت إلبنان)

(3) علامہ ذهبی جائع ترفدی کے بارے فرماتے ہیں: 'علم منافع، وفوائد غزیر ق، و مرؤوس المسائل، و ہو أحد أصول الإسلام، وكثير منها في الفضائل 'ترجمہ: اس كتاب ميں نفع بخش علم ،كثير فواكد، مسائل فقهيہ كاسر چشمه، اصول السلام ميں يكتا اور اس ميں كثير فضائل ہيں۔

(قوت المغتذی، ج10، ص 31، مكتبة ام القدی، مكة المكدمة)

(4)علامه ابن اثير فرمات بين: "وله تصانيف كثيرة في على المحديث، وبذا كتابه الصحيح أحسن

شريجامع ترمذي

الاستدلال، وتبيين أنواع الحديث من الصحيح، والحسن، والغرب، وفيه ماليس في غيره، من ذكر المذابب، ووجوه الاستدلال، وتبيين أنواع الحديث من الصحيح، والحسن، والغربب، وفيه جرح وتعديل، وفي آخره كتاب العلل، قد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفي قد مرياعلى من وقف عليها "ترجمه: امام ترذى كالم حديث على كثير تصانيف بين، اوربيان كن صحيح "تمام كتابول ي زياده الحجى، ذياده فائده مند، ترتيب كاعتبار ي زياده الحجى، كراروالى ب، الله على وه ب جو كسيل دوسرى كتاب عين نبيس، حبيبا كداس عين ذكر فداجب، وجو واستدلال، انواع حديث يعن صحيح جسن اورغريب كابيان ب، الله عيل جرح وتعديل ب اوراس كة خريس كتاب العلل ب جس عيل امام ترفذى في السيفو ائد حديث على بيل جو واقف شعف يرخفي نبيس.

(5)علامه ذہبی فقل کرتے ہیں:

محربن ظاہر مقدی نے کہا: 'نسمِغت أَبَا إِضمَاعِيْلَ شَيْخَ الإِضلامِ يَعُولَ: (جَامِعُ) اليَّرْمِيذِي أَنَّهُ مِنْ كِتَابِ البِخَامِرِيِّ وَمُسْلِمِ، لاَنَّهُمَا لاَ يَعِفُ عَلَى الْفَائِدَةِ مِنْهُمَا لِلاَّ الْمُتَبِحِيْ الْعَالِمَ، وَ(الْجَامِع) يَصِلُ إِلَى فَائِدَةِ مِكُلُّ الْمُتَبِحِيْ الْعَالِمَ، وَ(الْجَامِع) يَصِلُ إِلَى فَائِدَةِ وَصُلُّ الْمُتَبِحِيْ الْعَالِمِي وَمُسْلِم اللهِ اللهُ الل

(سيراعلام النبلاء الترمذي مصدبن عيسي ع 31 م 772 مؤسسة الرساله بيروت)

# امتیازات جامع ترمذی:

بہت ی خصوصیات کی وجہ سے جامع تر مذی دیگر کتب سے متار ہوجاتی ہے ، چندایک درج ذیل ہیں:

(۱) امام ترمذی ہر حدیث کے بعد اس کی صحت وسقم پر کلام فر ما کر اس کی حیثیت واضح فر ماتے ہیں اورا کثر وہ صحیح یا ضعیف ہونے کی علت کی طرف بھی نشا ندہی فر ماتے ہیں۔

(۲) ان کی ذکر کرده تمام احادیث کسی ناکسی فقید کی معمول به دیں۔

(m) امام ترندی ماقبل کے شہور فقہاء اسلام کی آراء بیان کرتے ہیں۔

(۷) و علل ، رُواۃ کے احوال اوران کے مراتب بھی واضح کرتے ہیں۔

(۵) جامع ترمذی کی ترتیب بهت مهل اور طریقه بیان نهایت واضح ہے۔

(قوت المغتذى مقدمه ، ج 10 ، ص 31 ، مكتبة ام القرى ، مكة المكرمة )

142

شرحجامع ترمذى

ان امتیازات کی تفصیل' مامع ترمذی کی ضوصیات اوراملوب' کے تحت آرہی ہے۔

جامع ترمذي كے علوم:

حافظ ابوبكرا بن عربي رحمة الله تعالى عليه فارضة الاحددي شرح ترمذي "من فرمات بين:

عامع ترمذي يس چود علوم يس، جودرج ذيل ين:

(۱) بيان امناد (۲) بيان محت مديث (۳) بيان مديث (۴) بيان مدر مُرُ ق

(۵) بیان جرح (۲) بیان تعدیل (۷) بیان اسماورداة (۸) راویول کی کعیتول کی

وضاحت

(٩) بيان اتسال (١٠) بيان انقطاع (١١) معمول بدمديث كي وضاحت

(۱۲) متر وک العمل روایات کی وضاحت (۱۳) آثار کے روو قبول میں اختلا نے علماء کابیان

(۱۴) مدیث کی تادیل میں علماء وائمہ کا ختلات به

(عارضة الاحوذي شرح ترمذي مقدمه ع 1 م 6,5 دار الكتب العلميه بيروت)

درج بالا علوم شار کرنے کے بعد فر ماتے ہیں: 'وکل علم من ہذہ العلوم اُصلُ فی بابد، وفر ق فی نصابہ 'نتر جمہ: مذکورہ بالاعلوم میں سے برعلم اپنے باب میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے اور اپنے نصاب میں منفر دہے۔

(عارضة الاحوذي شرح ترمذي مقدمه ع على المساب العلميه بيروت)

لیعنی علامہ ابن عربی نے صرف اصولی اور بنیا دی علوم گنوائے ہیں ، ور نے شمنی اور فرعی گنوائے جائیں تومذکورہ بالا ایک ایک علم کے شمن میں کئی علوم بیان کیے جاسکتے ہیں۔

مزیدفرماتے ہیں: 'فالقامری اله کی برال فی مرباض مؤیقة وعلوم متفقة متسقة ''ترجمہ: جامع تر مذی کو پڑھنے والا ہمیشہ اس کے تجب میں ڈالنے والے باغات اور اس کے متحد اور مرتب علوم میں رہتا ہے۔

(عارضة الاحوذي شرح ترمذي مقدمه ج 1 مص 6 دار الكتب العلميه ، بيروت)

علامه جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه علامه ابن عربي رحمة الله عليه كى مذكوره بالاتمام گفتگو'' **قوت المقتدى'**'مين نقل كرنے كے بعد فرماتے ہيں: شرح جامع ترمذی (143

مسی نے کیا خوب کہا ہے:

كتاب الترمذي رياض عليه حكت أزيام وزير النجوير

(قوت المقتذى مقدمه ، ج 1 ، ص 9 ، امام القرى ، مكة المكرمه )

اعلى سند:

ا مام ترمذی کی اعلیٰ سند ثلاثی ہے یعنی جس میں امام ترمذی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے ہیں، جامع ترمذی میں صرف ایک ثلاثی ہے۔

(تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، عمر بن شبة بن عبیده ، چ 12 ، ص 683 ، مؤسسة الرساله ، بیروت تهذیب التهذیب لابن دور ، من اسمه عس ج 7 ، ص 954 ، مطبعة دائرة المعار فی النظامیه ، هند )

اوروہ روایت یہ ہے:((حَدَّقَا إِسْمَاعِیلُ بُنِ مُوسَى الْفَزَارِی اُبْنِ بِمِْتِ الشَّدِّی بِ الکُوفِی ِ قَالَ: حَدَّقَا عُمَرُ بُنِ مِ شَاکِرٍ، عَنِ آنِسِ بُنِ مَالِدٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ النَّصَلَّى النَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِی عَلَى اِثَّا سِوْمَانِ الصَّا بِیَفِیمِ عَلَی دِنِیکَالْقَامِضِ عَلَی اِلجَمْرِ))

(جامع ترمذي, چ 04, ص 625, مكتبه مصطفى البايي, مصر)

اس مدیث میں تین راوی بی ناسماعیل بن موسی، عمر بن شاکر اور آنس بن مالل رحمة الله علیه مد وامع تر مذی کی خصوصیات واسلوب:

جامع ترمذی کے اسلوب ہی کی وجہ سے بعض علماء نے اسے بیچے بخاری وسیح مسلم سے بھی زیا دہ مفید کہا ہے، ماقبل میں موجود حافظ ابن اثیر کے قول میں اس کے مفید اسلوب کی کچھ خصوصیات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی ترتیب عمد ۃ ہے، اس میں قلب بھر اس کے مفید اسلوب کی کچھ خصوصیات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی ترتیب عمد ۃ ہے، اس میں قلب بھر ان کو اور پچھ میں قلب بھر ان کو اور پچھ مزید خصوصیات کو بمع امثلہ بیان کریں گے، ملاحظ فر مایے:

(1) امام ترندی اپن ' مامع ترمنی' یس مختلف عنوان قائم کرتے ہیں مثلاً ابواب الطهامرة ابواب الصلوة وغیر هما۔ بسااوقات لفظ ' ابواب' کے بعد' عن مرسول الله صلی الله علیه وسلم' کلفتے ہیں اور مقصد بیہ وتا ہے کہ ان ابواب میں احادیث مرفوعہ ہی ذکر ہوں گی ، جیسا کہ امام ترندی کلفتے ہیں نابواب الطهامرة عن مرسول الله صلی الله علیه

شرحجامعترمذى

وسلم ''اس اضافہ سے امام ترمذی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابواب طہارت میں احادیث مرفوعہ ہی مذکور ہوں گی لیننی وہ احادیث جو قولاً بفعلاً یا تقریر اُجانِ عالم علیہ الصلو ۃ والسلام کی جانب منسوب ہوں اور آثار صحابہ ذکر نہیں کئے جائیں گے۔

بعض اوقات لفظ "الواب" كى بعد "عن مرسول الله صلى الله عليه وسلم "نهيس لكصة ، تواس كةت احاديث مرفوع كالتزام نهيس كرت حبيبا كه وه لكصة بين "أبواب العيدين" اس كةت امام ترذى في بعض غير مرفوع روايات بهى ذكر كى بين ايك روايت نقل كرت بين : ((حدثها إسماعيل بن موسى، قال:حدثها شريك، عن أبي اسحاق، عن المحارث، عن على قال:من السنة أن تخرج المي العيد ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج)) بذا حديث حسن.

#### (جامع ترمذي, ابواب العيدين, ج2, ص 410 مكتبه مصطفى البابي, مصر)

(2) امام تر مذی مدیث ذکر کرنے کے بعد ائمہ مذاہب کے اقوال اور ان کا اختلاف ذکرتے ہیں، مثلا بیصدیث پاک بیان کی: ((انت الوضوء لا تیجب الا علم منسر علم مضطجعا، فَإِنَّهُ إِذَا اصْطَجَعَ اسْتُرْخَتُ مِنَا مَضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا اصْطَجَعَ اسْتُرْخَتُ مِنَا مِنْ مَضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا اصْطَجَعَ اسْتُرْخَتُ مِنَا مِنْ اللهِ مُنْا مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ الهُ اللهِ ال

اس مدیث کوبیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں: 'وَاحْتَلْفَ الْعُلَمَّا مِنْ الْوَصُومِينَ الْتَوْمِ فَمَ إَى اَحْتَرُ بِهُ مَنْ الْعَلَمَ الْعُلَمَ الْوَصُومِيا ذَا نَامَ قَاعِدًا أَوْقَائِمًا حَنَّى يَتَامَ مُضْطَحِعًا ، وَبِدِيمُّولُ التَّوْمِيمُّ ، وَابْنُ الْمُعَامِلِ الْمُعَامِلِ الْمُعَامِلِ اللَّهُ الْمُعِمِعُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيمُ ، وَابْنُ الْمُعَامِلِ الْمُعْمِلِ اللَّهُ الْمُعْمِدُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيمُ ، وَابْنُ الْمُعَامِلُ الْمُوْمِ عَلَيْهِ الْوَصُومُ ، وَبِدِيمُّولُ إِسْحَاقُ . وَقَالَ الشَّافِعِيمُ ، مَنْ نَامَ قَاعِدًا فَرَأَى مِرُونُ الْوَالَثُ الْمِعِيمُ ، وَلَا اللَّهُ الْمُعْمِلِ اللَّهُ الْمُعْمِلُ وَ ''رَجِمَد ، نَيْدَ ہے وضو (ضروری) ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، اکثر علماء کا مؤتف ہیہ کہ بیٹے کر یا گھڑے ہوگوں تھوں واجب نہیں ہوتا جب تک لیٹ کرنہ سوئے ۔ امام سفیان توری ، امام عبداللہ ابن مبارک اور امام احد بن قبل رحم اللہ کا بہی قول ہے۔ یعنی علماء نے فرمایا کہ جب اتنا سوئے کہ علی مغلوب ہوجائے تو اس پروضو واجب اسلام آخل کا بہی قول ہے۔ امام شافعی نے فرمایا : جو بیٹے می مولی عالت میں سوگیا پھر اس نے خواب دیکھایا اونگھی وجہ سے اسلام آخل کا بہی قول ہے۔ امام شافعی نے فرمایا : جو بیٹے می عالت میں سوگیا پھر اس نے خواب دیکھایا اونگھی وجہ سے اسلام آخل کا بہی قول ہے۔ امام شافعی نے فرمایا : جو بیٹے میں مولی عالت میں سوگیا پھر اس نے خواب دیکھایا اونگھی وجہ سے اسلام آخل کا بہی قول ہے۔ امام شافعی نے فرمایا : جو بیٹے میں مولی عالت میں سوگیا پھر اس نے خواب دیکھایا اونگھی وجہ سے اسلام آخل کی مقعدا بینی جگہ سے جب گئ تو اس پروضو ہے۔

شرىجامعترمذى (145

#### (جامع ترمذي باب الوضوء من النوم ع 1 عص 111 مكتبه مصطفى البابي ، مصر)

(3) بعض مقامات پر اختلاف صحابہ جی بیان کرتے ہیں، مثلاً حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے بیروایت ذکر کن ((سَأَلَرَ جُلُّرَسُولَ اللهِ عِلَّا اللّهِ عِلَا اللّهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

#### (جامع ترمذي، باب ماجاء في ماء البصرانه طهور ، ج 1 ، ص 100 مكتبه مصطفى البابي ، مصر)

(4) امام ترندی " مختاب العلل "میں جامع ترندی کے اسلوب کے والے سے ایک بات لکھتے ہیں:

اس کتاب میں تمام احادیث معمول بہا ہیں ،کسی نہ کسی امام کامذیب ہیں البتہ دوا حادیث ایسی ہیں جوکسی امام کامذیب نہیں ،وہ دواحادیث بیرہیں:

(۱) ایک حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی حدیث که: ((جَمَتَعَ رَسُولُ اللهُ صَلَّمِی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ بَینِ نَ الطُّقْیرِ وَالعَصْرِ، وَبَیْنِ اللهُ تعالی علیه وسلم نے ظهر الطُّقْیرِ وَالعَصْرِ، وَبَیْنِ نِ اللهِ تعالی علیه وسلم نے ظهر وعصر اور مغرب وعشاء کومدینه منوره میں جمع فر مایا ہے خوف ،سفر اور بارش کے عذر کے بغیر۔

(٢) دوسرى بيحديث ياك كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر ما يا: ((من شير ب المختر فأ جُلِدُوهُ،

فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ) ترجمہ: جب کوئی شخص شراب پیٹے تواسے کوڑے مارو ،اگر چوتھی مرتبہ پیئے تواس کولل کرڈالو۔

### (العلل الصفير للترمذي ع 1 م ص 736 دار احياء التراث العربي بيروت)

لینی جامع ترفدی میں امام ترفدی نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ وہ الی احادیث ہی لائیں گے جو کسی نہ کسی مجتہد کا فدہب ہوالبۃ صرف فدکورہ بالا دو احادیث جو جامع ترفدی میں موجود ہیں کسی امام کا فدہب نہیں یعنی کسی امام کا بھی یہ مؤقف نہیں کہ بغیر سفر وعذر کے دونما زوں کو ایک وقت میں جمع کیا جائے اور اسی طرح کسی امام کا بھی یہ فدہب نہیں چوتھی مرتبہ شراب پینے کی حد قل ہے۔ البۃ پہلی حدیث پاک کو جمع صوری پرمجمول کیا جائے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر کے آخری وقت میں اور عشاء ،عشاء کے اول وقت میں اور عصر ادافر مائی ، اسی طرح مغرب مغرب کے آخری وقت میں اور عشاء ،عشاء کے اول وقت میں ادافر مائی تو یہ جمی ایک ہوجائے گی اور دوسری حدیث پاک میں چوتھی مرتبہ تبل کو تعزیر پرمجمول کیا جائے تو یہ بھی ائمہ کی معمول بہ ہوجائے گی اور دوسری حدیث پاک میں چوتھی مرتبہ تبل کو تعزیر پرمجمول کیا جائے تو یہ بھی ائمہ کی معمول بہ ہوجائے گی۔

(5) جب کوئی حدیث پاک کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہوتو ایک صحابی سے ذکر کرتے ہیں اور باقی کی روایات کی طرف' وفی الباب عن فلاں وعن فلاں'' کہہ کر اشارہ کرتے ہیں، مثلاً ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں: (عَن مَ أَنَسِ بُنِ مَا اللّٰہ عَالَہُ عَلَیْ مَا اللّٰہ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَام، قَالَ: اللّٰہُ مَّ اللّٰہ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَام، قَالَ: اللّٰہُ مَّ اللّٰہ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اللّٰہ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اللّٰہ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اللّٰہ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اللّٰہ عَلَیْہِ وَابْنِ مَسْعُود۔ اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلٰہ اللّٰہ ال

عمومی طور پر ذکر اس روایت کوکرتے ہیں جو ان کے نز دیک اس باب میں اصح ہوتی ہے، چنا نچہ ندکورہ روایت کے بارے میں فرماتے ہیں خدیٹ آئیس آخیٹ شی معنی پذاالْجابِ وَآخستُ ۔

(6) امام ترمذی انواع حدیث میں سے اس حدیث کی نوع کا بیان کر دیتے ہیں کہ آیا بیرحدیث صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے۔

حن محيح كى مثال: آپ مديث بيان كرتے بيں: ((عن أَنسِ بُنِ مَالِلِهِ، أَنتَ اللَّهِ عَلَي صَلَّى اللَّهِ عَلَي اللهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ إِذَا دَخَلَ الْمُحَلَّمِ، قَالَ: اللَّهُ عَلِيْهِ إِلَى غَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ إِذَا دَخَلَ الْمُحَلَّمِ، قَالَ: اللَّهُ عَلِيْهِ إِلَى غَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ إِذَا دَخَلَ الْمُحَلِّمِ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ إِذَا دَخَلَ الْمُحَلِّمِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ مِنْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْ

شرحجامع ترمذي

(جامع ترمذي، باب ما يقول اذا دخل الخلاء ج 1 ، ص 11 مكتبه مصطفى البابي ، مصر)

مديث من كى مثال: مديث بيان كرت بين: ((أنت اللّبِي صَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّ تَبْنِ ، بَدَأَ بِمُؤَخِّرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ بِمُعَدَّمِهِ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْمُنْهِمِمَا ، طُهُ وَبِعَا وَبُعلُونِهِمَا ) ، پُر كُتْ بِين بَذَا حَدِيثُ حَسَنْ -مَرَّ تَبْنِ ، بَدَأَ بِمُؤَخِّرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ بِمُعَدَّمِهِ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْمُنْهِمِمَا ، طُهُورِيمَا وَبُعلُونِهِمَا )) ، پُر كُتْ بِين بَذَا حَدِيثُ حَسَنْ -

(جامع ترمذي، باب ماجاءانه يبدأ بمؤخر الرأس ،ج 1 ، ص ،48 مكتبه مصطفى البابي ، مصر)

مديث ضعيف كى مثال: مديث پاكبيان كرتي بين: ((وَيُرُوَى عَنِ الْإِنْرِيقِي ، عَنِ أَبِي عَنَ الْمِوْرِيقِي ، عَن غُطَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عُمَنَ عَنِ اللَّهِي صَلَّى اللَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَصَّاً عَلَى طُهُرٍ كَتَب اللهُ لَهِ بِعَشْرَ حَسَنَاتٍ،)) پُر لَكِيْ بِين وَهَذَا إِسْنَادُ ضَعِيفٌ (جامع ترمذي، ج 1، ص 87مكتبه مصطفى البابي، مصر)

(7)راوى كاضعف بيان كروية بين، مثلاً ايك جگه كصة بين نواتما مرفع بذا التحديث عبد المحكر بيم بن أيي الله خامرة ، وقات عبد المحكر بيم وي أيي الله خامرة ، ويؤضّع يف داً بالد المحديث -

(جامع ترمذي، باب النهي عن البول قائماً، ج 1، ص 71، مكتبه مصطفى البابي، مصر)

ايك مقام بركسة إن : وَأَبُومُعَاذِيمُولُونَ : بُوسَالَيْمَانُ يُن أَمْنَ مَتَامَ وَمُوضَعِيفٌ عِنْدَ أَبْلِ الحديثِ

(جامع ترمذي, باب المنديل بعد الوضوع على 14مكتبه مصطفى البابي ، مصر)

(جامع ترمذي, باب مايقول اذاخرج من الخلام ج 1 عص 21 مكتبه مصطفى البابي مصر)

(9) اگركوئى روايت بعض طرق كے لحاظ سے مشہور اور بعض كے اعتبار سے غريب ہوتو اس كو بيان فرما ديت ويں ، مثلاً (عزب قَنَّا دَةَ ، عزب أَنْسِ وَ مِنْ اللّهِ ، قَالَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَا

قَنَّادَةَ إِلَّا مِن مِهَذَا الوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو قِلَابَةً، عَن أَسِ، عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. وَالمَشْهُورُ حَدِيثُ أَبِي قِلَابَةً.

(جامع ترمذي باب مناقب معاذابن جبل وزيدبن ثابت ع 5 مص 664 مكتبه مصطفى البابي مصر)

(10) اگرروایت میں اضطراب موتوبیان کرویت میں مثلاً ایک مدیث یاک بیان کرتے ہیں: ((عزر معجد

الله، قالَ: خَرَجَ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلَيْ مِوَسَلَّمَ لِمَعَاجَيْهِ ، فَقَالَ: النَّيْسُ لِ وَرَوْتَةٍ ، فَأَخَذَ الْمُحَجَرَةِ فِي وَأَلْقَى الرُّوثَةَ ، وَقَالَ: إِنَّهَا رِكُس) ، پھراس عدیث پاک کی پھاور اساد ذکر کرکے لکھتے ہیں : قَذَا حَدِیثُ فِیدا صُطِرًا ہِ۔

(جامع ترمذي, باب في الاستنجاء بالدجرين, ج 1 ، ص 25 مكتبه مصطفى البابي ، مصر)

مجمى ال بات كالحيين كروية بين كه اضطراب سندين به مثلاً حديث باك بيان كرتے بين: ((عزر أَسَّسِ مَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَامِ، قَالَ: اللَّهُ عَلِيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَامِ، قَالَ: اللَّهُ عَلِيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَامِ، قَالَ: اللَّهُ عَلِيْ أَعُودُ بِلَ ) ، پهر فرات بين وَفِي الْهَابِ عَنْ عَلِيْ، وَزَيْدِ بِنِ أَمْ قَدَ، وَجَابِي، وَابْنِ مَسْعُودٍ. حَدِيثُ أَنْ الْمَابِ مَن عَلِي وَزَيْدِ بِنِ أَمْ قَدَ، وَجَابِي، وَابْنِ مَسْعُودٍ. حَدِيثُ أَنْ الْمَابِ أَصْحُ شَى م فِي هَذَا الْمَابِ وَأَحْسَنُ، وَحَدِيثُ أَنْ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(جامع ترمذي باب مايقول اذادخل الخلاء ع 1 ، ص 10 مكتبه مصطفى البابي ، مصر)

(11) اگر کوئی روایت معلول ہوتو اس کی تصریح کردیتے ہیں، مثلاً حدیث یا ک بیان کرتے ہیں: ((عن رے جابو

بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ عَلِم قَالَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنِ المُعَلَّ وَالمُعَلَّلُ لَهُ))، پھر کھنے ہیں بحدیث علی وَجاہِ رِحَدِیثْ مَعْلُولْ۔

(جامع ترمذی، باب ملجاه فی المحل والمحلل له ،ج 3، مس ،419 مکتبه مصطفی البابی، مصر) بسا اوقات حدیث معلول کی علت خفید بھی بیان کرویتے ہیں ، مثلاً: ((حَدَّ ثَمَّا الولیدُ بُن رِ مِسْلِم قَالَ: أَخْبَرَنِي

تُورُ بُنِ يَزِيدَ، عَن رَجَام بُنِ حَيْوَةً، عَن كَاتِبِ المُغِيرَةِ، عَن المُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً، أَن اللَّهِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أَعْلَى النُّحَدِّ وَأَسْفَلَه))اس مديث ك ذكر كه بعد امام ترندى لكهة

شرح جامع ترمذي

إن - قَ مَذَا حَدِيثُ مَعْلُولُ، لَـ مُرْمُسْنِدُهُ مَعَنْ تَوْسِ بْنِ يَزِيدَ غَيْرُ الوليدِ بْنِ مُسْلِمِ -

#### (جامع ترمذي, باب في المسح على الخفين اعلاه واسفله رج 1، ص 162 مكتبه مصطفى البابي مصر)

یعنی اس حدیث پاک کوثور بن یزید کے تمام ثاگر د (مغیرہ بن شعبہ کوچھوڑ کر کا تپ مغیرہ سے ) مرسلاً بیان کرتے ہیں ،صرف ایک ثاگر دولید بن مسلم ہی اس کومسند اُوموصولاً بیان کرتے ہیں اور حدیث مرسل کوموصول بیان کرنا یہی و ہعلت خفیہ ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کومعلول کہا گیا۔

(12) اگرکوئی حدیث منقطع بوتواها مرتذی اس کے انقطاع کی تصریح فره اویت ہیں بمثلاً: ((حَدَّ مَنَّا اللهُ عَدْ بُن سِ مَعْدِ بُن سِ مِعْدِ بُن مُعْدِ بُن مُعْدِ بُن مِعْدِ بُن سِ مِعْدِ بُن سِ مِعْدِ بُن مِعْدِ بُن مُعْدِ بُن مُعْدَ بُن مُعْدِ مُعْدِ بُن مُعْدِ بُن مُعْدِ مُعْدِ بُن مُعْدِ بُن مُعْدِ مُعْدِ بُن مُعْدِ مُعْدِ مُعْدِ بُن مُعْدِ مُعْدَ مُعْدِ بُنْ مُعْدِ مُعْدِ بُنْ مُعْدِ مُعْدِ بُن مُعْدِ بُن مُعْدِ مُعْدِ بُن مُعْدِ مُعْدِ بُن مُعْدِ بُنْ مُعْدِ مُعْدِ بُن مُعْدِ بُعْدِ بُن مُعْدِ بُنْ مُعْدِ بُنُوعُ مُعْدِ بُنْ مُعْدُ بُنُ مُعْدِ بُنْ مُعْدُ بُنُ مُعْدُ بُن مُعْدُ بُنُ مُعْدُ بُنُ مُعْدُ بُمُعْدُ بُولُ مُعْدُ بُنُ مُعْدُ بُولُولُ مُعْدُ مُعْدُ بُنُ مُعْد

اور بسااوقات سبب انقطاع بھی بیان کردیت ہیں،جیسا کہ فدکورہ روایت کاسبب انقطاع بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جیسا کہ ندکورہ روایت کاسبب انقطاع بیان کرتے ہوئے فرمات ہیں: سربیعة بن سیف سماعاً من عبد الله بن عمر و ۔ من عبد الله بن عمر و ۔

(جامع ترمذي, باب ماجا، فيمن مات يوم الجمعة ،ج 3، ص 378 مكتبه مصطفى البابي ، مصر)

(جامع ترمذی, ج 4, ص ، 670 مکتبه مصطفی البابی ، مصر )

مجمی منکر ہونے کا سبب بھی بیان کرتے ہیں، شلاً ((حَدَّمَّا بِشُو ہُن مِعَاذِ العَقَدِی البَضرِی قَالَ: قَالَ نَحَدَّمَّا أَيُّوبُ ہُن مِ وَاقِدِ المُحَوِّى ، عَن بِشَامِ ہُن عُرُوّةً، عَن أَبِيدِ، عَن عَائِشَةً قَالَتُ: قَالَ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَ

رجامع ترمذی، باب ماجاه فیمن نزل بقوم فلایصوم الاالخ بج 3, من 147 مکتبه مصطفی البابی ، مصر)

(14) اگر کی حدیث کی سندین کوئی راوی مشرالحدیث موتو امام ترفزی اس کی تعیین فرما دیتے ہیں ، مثلاً روایت کرتے

بی : ((عزب عِنْزَان بن آئیس التی عن عظام، عن این عُنْدَ الله عند، آئیس التی تُسُولَ الله صَلَّم عند الله عند الله عند الله عند آئیس التی داوی صلّ می الله عَلَیْه وَسَلَّم الله عَنْدُ مِنْ الله عَنْدُ مِنْ الله عَنْدُ مِنْ الله عَنْدُ مُنْدُ مِنْ الله عَنْدُ الله عَنْدُ مُنْدُ مِنْ الله عَنْدُ الله عَنْدُ

(جامع ترمذي ، ج 3 ، ص 330 مكتبه مصطفى البابي ، مصر)

(15) اگر کوئی مدیث غیر مخفوظ تو امام تر ذی اس کی تصری فرما دیے ہیں، مثلاً ((حَدَّ مَّا عَلِی بُن حَجْدٍ قَالَ: حَدَّ مَّا عِیسَ بُن بُوسِ سِیرِین بَ مَامِ بُن بِحَشَان بَ عَن مُحَقَّدِ بُن سِیرِین بَ مَالَ : حَدَّ مَّا عِیسَ بُرَیْرَ مَّا الَّهِ عِیسَ مَعَقَدِ بُن سِیرِین بَ عَن اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن ذَرَعَهُ القَّی مِ اللّٰ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن ذَرَعَهُ القَّی مِ اللّٰ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن ذَرَعَهُ القَّی مِ مَ اللّٰ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن ذَرَعَهُ القَی مِ مَ اللّٰ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن ذَرَعَهُ القَی مِ مَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰ مَن فَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن ذَرَعَهُ القَی مِ مَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰ مَن فَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰ اللهُ عَلَیْهُ وَسَلّٰ کَر نے کے بعد امام ترفری امام بخاری کا قول قال کرتے ہیں : وقال مُحَمَّدُ ذَی اللهُ اللهُ

 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِ المِكْيَالِ وَالعِيزَانِ إِنَّكُمْ قَدْ وُلِينَّمُ أَمْرَيْنِ بَلَكَتْ فِيهِ أَمَمُ سَالِفَةٌ فَبَلَكُمُ ) اسَ روایت کوفل کرنے کے بعد امام تر فدی فرماتے ہیں : پَذَا حَدِیثُ لاَتَعْمِ فُدُمَرْ فُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِیثِ حُسَیْنِ بُنُ قَبْسِ بُضَعَّفُ فِی الحَدِیثِ وَقَدْ مرُوی پَذَا بِإِسْنَا وِصَحِیحِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ مَوْفُوفًا ۔

(جامع ترمذي, باب ماجاء في المكيال والميزان, ج 3, ص 513 مكتبه مصطفى البابي, مصر)

(17) کبھی کسی حدیث کے بارے میں مرفوع اور موقوف ہونے کا اختلاف نقل کرتے ہیں، اور بسااو قات کسی ایک کو

ترجی بھی وے دیتے ہیں، مثلاً حدیث پاک نقل کرتے ہیں: ((عَنِ ابْنِ عُمَّنَ عَنِ اللَّهِ عِن اللَّهِ عِن اللَّهِ ع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن ِ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانِ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا))،اس كے بعد فرماتے ہیں بحدیث ابن عُمَرَ کا مَعْمِ فُمُسَرَ فُوعًا إِلَّا مِنْ ہَذَا الوجِهِ، وَالطَّحِیمُ عَنْ ابْن عُمَرَ مَوْفُوفٌ عُولِهِ۔

(جامع ترمذی، باب ما جاءمن الکفار قرج 3 ، ص 87 مکتبه مصطفی البا بی ، مصر)

(18) اگر کسی حدیث کی سند میں کوئی راوی مجہول ہوتو امام تر مذی اس کی صراحت کر دیتے ہیں،مثلاً ((عزب

أَبِمِ المُتَارَكِ، عَن صَمَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَا آمَن بِالْقُرْآن مِن اسْتَحَلَّ مَعَارِمَهُ))،اس روايت كُوْفَل كرنے كے بعد فرماتے ہيں :وَأَبُوالمُنَهَامِرَكِ مَبْجُولُ -

(جامع الترمذي, ج5, ص180 مكتبه مصطفى البابي ، مصر)

(19) کسی راوی میں سوئے حفظ کا معاملہ موتو بیان کردیتے ہیں، مثلاً ایک مقام پر لکھتے ہیں بوقد متحکّمتہ فیدہ یا پیٹھتی بن سعید من قبل حفظیه.

(جامع ترمذي, باب ماجاه في الوقت الاول من الفضل ، ج 1 ، ص 321 مكتبه مصطفى البابي ، مصر )

(20) كى جرح وتعديل مى اختلاف بوتواس بارے مى مخلف ائمكى آراء ذكر كردية بين ، مثلاً أيك جكه كست بين ، وقد تحك تدفيد بنى الله الله الله بنى محقد بنى عقيل قال محقد الله بنى محقد بنى عقيل قال محقد الله بنى محقد بنى محتقد بنى محتمد بن

(جامع ترمذي, باب ملجاءان مفتاح الصلاة الطهور ع 1 ع م المحتبه مصطفى البابي ، مصر)

(21) جوراوی کنیت کے ساتھ مشہور ہوتو اہام ترفدی اس کے نام کی صراحت کرتے ہیں ،ایک جگد کھتے ہیں : وَأَبَى فَنَادَةَ اسْمُهُ الْحَارِثُ بَنِي سِرِيْعِي -

(جامع ترمذي ، باب في كراهة الاستنجاء باليمين ، ج 1 ، ص 32 ، مكتبه مصطفى البابي ، مصر

ايك مقام يركك بين وأبوباش ماسمه إسماعيل في كيير

(جامع ترمذي باب في تخليل الاصابع ،ج 1 ، ص 56 مكتبه مصطفى البابي ، مصر )

(22) ای طرح اگر کوئی راوی کسی وصف سے مشہور ہوتو اس کا نام ذکر کردیتے ہیں ،فر ماتے ہیں :وَالْمُ عَمَشُ السّعَهُ

سُلَيْمَانُ يُنْمِيْمُ رَإِنَّ

(جامع ترمذی, باب فی الاستتار عندالصاجة ، ج 1 ، ص 22 مکتبه مصطفی البابی ، مصر)

(23) نام مِن عَلَطَى بِوتُواس كَي نشاعري كردية بين، كهة بين نوبروي شُعْبَةُ بَذَا الْحَدِيثَ, عَنْ خَالِدِ بن عَلْقَمَةً,

فَأَخْطَأَ فِي اسْمِهِ، وَاسْمِراً بِيهِ، فَقَالَ: مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَةً، وَمُروِى عَنْ أَبِي عَوَانَةً، عَنْ عَلَقَتَة، عَنْ عَبِدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيّ، وَمُروِي عَنْهُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرِفُطَةً مِثْلُ مِوَايَةِ شُعْبَةً، وَالصَّحِيحُ خَالِدُ بْنُ عَلْقَتَةً -

(جامع ترمذي, باب في وضوء النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، ج 1 ، ص 68 مكتبه مصطفى البابي، مصر)

(24) اگر کسی راوی کے نام میں اختلاف ہوتو اس کا بھی بیان کردیتے ہیں ،مثلا لکھتے ہیں : وَأَبُو عَبِدِ اللَّهِ الجدَلِي اللهِ الصَّاحَةُ

عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ ، وَيُقَالُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ -

(جامع ترمذي, باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ,ج 1 , ص 851 ، مكتبه مصطفى البابي , مصر )

(25) بعض اوقات صديث ميس كوكي مشكل لفظ موتو امام ترفدي اس كا آسان لفظ سيم عنى بيان كردية بين،مثلاً امام

رَمْنَ الكِروايت ذَكَرَكَ مِنِينَ : ((عَنِ الْمِنِ عَبَّاسٍ، أَنتَ رَجُلَاقًا لَ : يَارَسُولَ اللَّهِ مِإِنتَ أُيِّي تُوفِيَتُ، أَفَيْمُ فَعُهَا إِن يَصَدَّدُ قُتُ عَنْهَا؟ قَالَ: فَعَمْ، قَالَ: فَإِنتَ لِي مَحْرَفًا، فَأَشْهِدُ لَـ أَيِّى قَدُ تَصَدَّ قُتُ بِدِعَنْهَا)) ال كُوْنُلُ كَرِ نَهُ كَا بِعِدِ فَرِها قَدْمَتَى قَوْلِهِ إِنَّ لِي مَحْرَفًا بِعْنِي: بَهْسَانًا -

(جامع ترمذي, باب ماجاه في الصدقة عن الميت, ج3, ص74, مكتبه مصطفي البابي, مصر)

ایک حدیث پاکروایت کی: ((کَانَتُ کِمَامُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهُ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّم بَطْحَا))، پھرروایت میں موجوولفظ' بطح' کامعنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بطح بعنی واسعة۔

شرحجامع ترمذى

153

### (جامع ترمذی، بابکیفکان کمام الصدابة ،ج4، ص، 246مکتبه مصطفی البابی ، مصر)

(جامع ترمذي, باب في افتتاح القراءة الخرج 2 مص 15 مكتبه مصطفى البابي , مصر)

(27) اگر دو صديثون مين تعارض موتو بسااوقات امام ترندى اس كواتها نے كے ليے كوئى توجيہ اور تاويل پيش كرتے ہيں۔ شلاً ایک صدیث پاک نقل كرتے ہيں، جس مين قضائے حاجت كوفت مطلقا (چاہے ممارت ميں موں يا تھل جگہ پر) منع كيا كيا ہے، ((عَرْ بِي أَبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاذَا أَتَيْهُمُ الْغَايْطَ فَلَا كَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاذَا أَتَيْهُمُ الْغَايْطَ فَلَا تَسْتَعْبُلُوا الْقِبْلَةَ بِغَايْطٍ وَلَا تَسْتَدْ بِرُوعَا، وَلَيْمُ وَ فَيَ الْوَا أَوْعَرَ بُوا))

(جامع ترمذي, باب النهي عن الاستقبال الخرج 1 ، ص 13 مكتبه مصطفى البابي ، مصر)

جَبَه دوسرى روايت نقل كرتے بيں: ((عَزِي أَبِي قَتَّادَةَ، أَنْهُرَأَى الَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ))

(جامع ترمذي باب النهي عن الاستقبال الغ ع 1 عص 15 مكتبه مصطفى البابي عمسر)

امام ترندی دونوں صدیثوں میں تطیق دینے کے لیے امام شافعی کی طرف سے پہلی صدیث کی توجیہ بیان کرتے ہوئے کصتے ہیں :قالَ آبو عَبد الله الشّافِعِیُ : إِنَّمَا مَعْنَی قَوْلِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ حَدَبُلا تَسْتَعْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِعَانِمِلٍ وَلا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدُ بِهُومَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَقَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا فَعِيلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكُلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللْمُعَلِّقِ عَلَى الللّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُ و

(جامع ترمذي باب النهي عن الاستقبال الخرج 1 ، ص 31 ، مكتبه مصطفى البابي ، مصر)

(28) بھی امام ترمذی رفع تعارض کے لیے دومتعارض حدیثوں میں کسی ایک کامنسوخ ہونا بیان کردیت

میں۔ مثلاً ایک روایت نقل کرتے ہیں: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَفَازَةَ فَقُومُوالَهَا)) جَبَه روسری روایت میں ہے: ((فَقَالَ عَلِی فَیَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّمَ قَعَدَ)) ، دونوں روایتین نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: وَہَذَا الحدیثُ مَاسِخُ لِلاَّوْلِ إِذَا مَرَأَيْتُ مُالْجَنَازَةَ فَعُومُوا۔

(جامع ترمذي باب الرخصة في ترك القيام لها ع ج 3 من 352 مكتبه مصطفى البابي ، مصر)

(29) امام ترفدی کامیجی اسلوب ہے کہ عمومی طور پر مجتدین کے نام لے کران کافد بب بیان کرتے ہیں مگرامام اعظم

ابوصنیفدر حمة الله علیه اوران کے اصحاب کانام نہیں لیتے بلکہ اصحاب الرائے کہہ کران کامؤقف ذکر کرتے ہیں ، پوری جامع تر مذی میں صرف ایک بارامام اعظم کانام لیا ہے،" باب ماجاء فی اشعار البدن 'میں لکھتے ہیں : وَمَثُولُ أَبُو حَینِیفَةَ ہُوَمُثُلَةٌ۔

(جامع ترمذي, باب ملجاء في اشعار البدن ع 3 مص 240 مصطفى البابي ، مصر)

اس كعلاوه كتاب العلل مين ايك مرتبه ذكركيا ب بقل كرت بين خدثتا مَحْمُود بن غيلان حَدثتا أبويحيي الحماني قالَ سَعِمتاً بَاحداد المحداد المحداد بعن جَابر المُجعُفِيّ -

(العلل الصغير للترمذي, جواز الحكم على الرجال والاسانيد، ج 1، ص،739 دار احياء التراث العربي, بيروت)

(30) امام ترمذي نے جامع ترمذي ميں فقهاء وجهتدين كے اقوال بغير سند كفتل كيے ہيں، ہاں ان اقوال كى سنديں

ا پني کتاب "العلل الصغير" مين ذكر كي بين ، جو درج ذيل بين:

(1) امام سفیان توری کے اقوال کی دوستدیں ہیں:

(الف) محمد بن عثمان كوفى عن عبيد الله بن موسى عن سفيان

(ب) ابوالفضل مكتوم بن العباس التريذي عن محد بن يوسف الفرياني عن سفيان ـ

(2) امام ما لك كاتوال كى ورج ذيل استادين:

(الف) اکثر اقوال کی سند بیہ ہے: اسحاق بن موسیٰ الانصاری عن معن بن عیسیٰ القزازعن ما لک بن انس

(ب) كتاب الصوم كمسائل كى سندىيە ب: ابومصعب المدنى عن انس بن ما لك

(ج) بعض اقوال کی سندیہ ہے: مولی بن حزام عن عبیداللہ بن مسلمۃ اقعنبی عن مالک بن انس۔

(3)ام عبدالله بن مبارك كاقوال امام ترفدى كواحد بن عبدة أملى سے پنچ بين جن كووه امام عبدالله بن مبارك

کے اصحاب (شاگر دوں) سے روایت کرتے ہیں، شاگروں کی سندیں یہ ہیں:

شرح جامع ترمذي

(الف) ابوو بهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك

(ب)على بن الحن عن ابن المبارك

(ج) عبدان عن سفيان بن عبدالملك عن ابن المبارك

(د) حبان بن موساعن ابن المبارك

(س)وبب بن زمعة عن فضالة النسوى عن ابن المبارك وغيره -

(4) امام ثافعی کے اقوال کی اسنادورج ذیل ہیں:

(الف)حسن بن محمد الزعفر اني عن الشافعي

(ب) كتاب الطهارة اوركتاب الصلوة كاقوال كي سندييه: ابوالوليد المكي عن الشافعي

(ج) ابواساعيل الترمذي عن يوسف بن يحيى القرشي البؤيطي عن الشافعي-

( د ) کچھ اقوال رہیے عن الشافعی کی سند ہے ہیں جور کھے نے امام تر مذی کولکھ کر جیجے اور اپنی سند ہے بیان کرنے کی

اجازت دی۔

(5) امام احداورامام اسحال كاقوال كى اسنادورج ذيل بين:

(الف)ان دونوں کے اکثر اقوال کی سند ہیہ ہے: اسحاق بن منصور عن احمد واسحاق

(ب)ابواب الحج،ابواب الديات اور ابواب الحدود ميں موجو داقوال كى سنديہ ہے جمحہ بن موئی الاصم عن اسحاق بن منصورعن احمد واسحاق

(ج) امام اسحاق کے بعض اقوال کی سندیہ ہے: محمد بن اللح عن اسحاق۔

(العلل الصغير للترمذي, سنداقوال الفقهاء, ج 1 ، ص ، 736,737 دار احياء التراث العربي ، بيروت )

#### تعداد اماديث:

جامع ترمذی کی کل احادیث مقصودہ کی تعداد 1385 ہے جبکہ توالع اور شواہد کو شامل کر کے جملہ احادیث کی تعداد 3956 ہے۔

شرائط امام ترمذي:

(تذكرة الحفاظ ،ج 20 ص 154 دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان \*قوت المغتذى ،ج 01 ص 9 ، مكتبة ام القرى ، مكة المكرمة)

ام مرّ مَذى جا مع ترمَدى كى روايات كے بارے يس فر ماتے ہيں: 'ما أخر ، جت فى كتابى الا تحديثاً قد عمل به بعض الفقهاء ''تر جمہ: يس نے اپنى كتاب يس تمام روايات و بى نقل كى ہيں جس پركسى نہ كسى فقيد نے عمل كيا ہے۔

(تذكرةالمفاظ ع: 02 ص، 154 دار الكتب العلمية بيروت البنان)

ندکورہ بالاقول نقل کرنے کے بعد امام جلال الدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں: ' فعلی ہذا الا مل صل حدیث احتج بمدحتج ، اُوعمل بموجبه عامل أخرجه بسوا مصبح طربقه آمر لسمیصح ''رّجمہ: اس اصول کے مطابق جس مدیث سے بھی کسی جمت پکڑنے والے نے والے نے اس کے موجب پرعمل کیا ہے امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کی تخریج کردی ہو یانہ ہو۔

(قوت المغتذى, مقدمه , ج 10 ، ص 3 ، مكتبة ام القرى ، مكة المكرمة )

امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه (متو فی **911**ھ)علامہ ابو ب*کر محمد* بن موتی حازمی (متو فی **584**ھ) کا قول نقل کرتے ہیں:

ہم طبقات رواۃ کومثال کے ذریعہ مجھاتے ہیں، مثال کے طور پراصحاب زہری کے پانچ طبقات ہیں:

(1) پہلا طبقہ اعلیٰ درجے کا سیحے ہے، جبیبا کہ امام مالک، ابن عیدینہ، عبید اللہ ابن عمر، یونس اور مُقیل وغیر ہم، اور بیہ طبقہ امام بخاری کا مقصود ہے، بیلوگ کامل الضبط بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شیخ امام زہری کی طویل صحبت پائی ہے یعنی

شرح جامع ترمذي

کثیر الملازمة بیں یہاں تک کدان میں وہ بھی ہیں جوسفر وحضر میں ان کے ساتھ رہے ہیں۔

- (2) دوسر اطبقه ضبط میں پہلے طبقے جیسا ہے مگر صحبت کم پائی ہے لہذا حدیث کی ممارست نہ کی توبیلوگ اتقان میں پہلے طبقہ سے کم بیں اور بیدامام مسلم شرط بیں جیسا کہ اوز اعی ،لیث بن سعد ،نعمان بن راشد ،عبدالرحمن بن خالد بن مسافر اور ابن ابی ذئب۔
- (3) تیسر اوہ طبقہ ہے جنہوں نے امام زہری کی طویل صحبت پائی ہے یعنی کثیر الملا زمۃ ہیں مگریہ لوگ جرح سے خالی نہیں ،ان رووقبول دونوں ہیں، بیدامام ابوداؤداورامام نسائی کی شرط ہیں جیسا کہ سفیان بن حسین ، جعفر بن برقان اور اسحاق بن بہیں الکلبی ۔
- (4) چوتھا طبقہ جرح میں تیسرے طبقہ کی طرح ہے اور امام زہری کی قلیل صحبت پانے والے ہیں اور امام ترندی کی شرط پر ہیں۔ حقیقت میں امام ترندی کی شرط امام ابوداؤد سے ابلغ ہے کیونکہ حدیث جب ضعیف ہوگی یا طبقۂ رابعہ سے ہوگی تو وہ اس کا صعف بیان کردیں گے اور اس پر تنبیہ کردیں تو بیحدیث ان کے نزدیک شواہد اور متابعات میں سے ہوجائے گی ، اس طبقہ میں زمعہ بن صالح ، معاویہ بن بحجی صدفی اور مثنی بن صباح ہیں۔
- (5) پانچواں طبقہ ضعفاء اور مجہولین کا ہے، حدیث کو ابواب پرتخریج کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کی حدیث تخ حدیث تخریج کرے مگر اعتبار اور استشہاد کے طور پر،اس طبقہ کے راویوں میں سے بحر بن گنیز السقاء تکم بن عبد الله املی ،عبد القدوس بن حبیب ،محمد بن سعید مصلوب۔

امام بخاری طبقہ ثانیہ کے اعیان میں احیاناً روایت کرتے ہیں، امام مسلم طبقہ ثالثہ کے اعلام سے لیتے ہیں اور امام ابودا وُ دطبقہ رابعہ کے مشاہیر سے روایت لیتے ہیں۔علامہ ذہبی نے میزان میں لکھا ہے کہ جامع ترفذی کامر تبہسنن ابی داؤداور سنن نسائی سے کم ہے کیونکہ امام ترفذی نے مصلوب اور کہبی اوران کے امثال سے روایات کی تخریج کی ہے۔

#### (قوت المغتذى شرح جامع ترمذى ملخصاً ، مقدمه ،ج 1 ، ص 4 تا7 ، ام القرى ، مكة المكرمه )

گویا کهرُواۃ کے پانچ طبقات ہیں:(۱) کامل الضبط اور کثیر الملازمۃ (۲) کامل الضبط اور قلیل الملازمۃ (۳) ناقص الضبط اور کثیر الملازمۃ (۴) ناقص الضبط اور قلیل الملازمۃ (۵) ضعفاءاور مجہولین کاطبقہ۔

امام ترمذی نے پہلے چار سے توروایات لی بی بین پانچویں طبقہ سے بھی احیاناً روایات لی بیں، ای وجہ علامہ ذہبی نے

مترمذى (158

کہا کہ جامع تر مذی کامر تبہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی ہے کم ہے کیونکہ بید دونوں طبقہ خامسہ سے نہیں لیتے جبکہ امام تر مذی لیتے ہیں۔

## صحاح سة مين جامع ترمذي كامقام:

علامہ مصطفی بن عبداللہ المشہور باسم حاجی خلیفة (المتوفی 1067ھ) نے جامع ترفذی کو کتب ستہ میں تیسر نے خمبر پرشار کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں نوبو ثالث الا سستہ فی الحدیث جامع ترفذی حدیث کی کتب ستہ میں سے تیسری کتاب ہے۔

### (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، ج 10 ، ص 955 ، مكتبة المثني ، بغداد)

جبدعلامہ ذہبی کا کہنا ہے کہ جامع تر ندی کامقام سنن ابی داؤداور سنن نسائی کے بعد ہے کیونکہ امام تر ندی پانچویں طبق ( جو کہ مجھولین اور ضعفاء پر شممل ہے) سے بھی روایت لیتے ہیں،آپ فرماتے ہیں: ''انحطت مرتبہ جامع الترمذی عن سنن أبی داود والنسائی لاخر اجه حدیث المصلوب والسکلی وأمثالهما ''تر جمہ: جامع تر ندی کا مرتبہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی سے کم ہے کیونکہ امام تر ندی نے مصلوب اور کبی اور ان کے امثال سے روایات کی تخریج کی ہے۔

#### (قوت المفتذي مقدمه ع م م م الم القرى مكة المكرمه)

یوں کہا جاسکتا ہے کہ صحت احادیث کے اعتبار سے جامع تر مذی کا مرتبہ نسائی اور ابوداؤد کے بعد ہے جبکہ کثیر علوم اور فوائد پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے اس کا مرتبہ نسائی اور ابوداؤد سے پہلے ہے۔ بلکہ ماقبل میں حافظ ابوا ساعیل کا قول گزرا کہ جامع تر مذی اپنے بہترین اسلوب کی وجہ سے بخاری ومسلم سے بھی زیادہ مفید ہے، بہر حال ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔

شخ الوجعفر بن زبیر فرماتے ہیں: ''ما اتفق المسلمون علی اعتماده، وذلك الحكتب الخمسة، والموطاً الذي تقدمها وضعًا ولحربتاً خرعنها مربّة، وقد (اختلفت) مقاصد ، حدفیها، وللصحیحین فیها شفوف، وللبخامى -لمن أمراد التفقه - مقاصد جلیلة، ولا بی داود فی حصر أحادیث الأحکام واستیعابها ما لیس نغیره، وللترمذی فی فنون الصناعة الحدیثیة مالحیشام که غیره' ترجمہ: مسلمان جن کتب پر اعتاد کرنے میں متفق ہیں وہ پائج کتب ہیں نموطاامام ما لک جو ان میں سب سے پہلے کسی گئی اور ان سے رتبہ میں متاخر نہیں، ان کتب کے مقاصد مختلف ہیں عصور بخاری وسلم) کا مقصد شفاف (احادیث صحیح) کا التزام ہے صحیح بخاری میں مقاصد جلیلہ ہیں تفقہ عاصل کرنے والے ، صحیحین (بخاری وسلم) کا مقصد شفاف (احادیث صحیح) کا التزام ہے، سے بخاری میں مقاصد جلیلہ ہیں تفقہ عاصل کرنے والے ،

شرح جامع ترمذی (159

کے لیے ،سنن ابی داؤد میں احادیث احکام کا حصر اور استیعاب ہے جو کسی اور کتاب میں نہیں، جامع تر مذی کا خاصہ فنون حدیثیہ کا ذکر ہے جس میں اس کا کوشر یک نہیں۔ (قوت المغتذی علی جامع ترمذی، مقدمہ ہے 1، ص8، ام القری، مکة المکرمه)

حافظ ابوبر ابن عربی رحمة الله علیه فرمات بین: آن کتاب الجعفی (محمد بن اسماعیل بخاسی) بوالاً صل الثانی فی بذا الباب، والموطأ بوالاً ول اللباب، وعلیه ما بنا الجمیع، کافشیری (آی: الإمام مسلم) والترمذی فما دونه ما طفقوا یصیفونه، ولیس فیهم مثل کتاب آبی عیسی حلاوة مقطع، ونفاسة منزع، وعذوبة مشرع "ترجمه: اما م بخاری کی کتاب وه اس باب میں اصل ثانی به اورمؤطااس باب میں اول به اور ان دونوں پرجمیع کتب کی بناء ب چا به وصیح مسلم بویا جامع ترفدی یا اس کے علاوه کتب جو کھی گئیں اور ان میں امام ابو عیسی کی کتاب جیسی جداگانه علاوت، اپن طرف کی بین فی الحاست اور این قریب کرنے والی خوشگوار مرضاس نہیں۔

(عارضة الاحوذي بشرح صحيح ترمذي ملخصاً, مقدمه , ج 1, ص 5, دار الكتب العلميه , بيروت)

تبانل:

سندِ حدیث پرتھیجے و تحسین کا تکم لگانے میں بعض او قات امام تر مذی سے تساہل بھی واقع ہوا ہے،اس تساہل کی نشا ندہی ائمہ ناقدین نے کی ہے،اس کی کچھامثلہ ہم پیش کریں گے:

(جامع ترمذی باب ملجاد فی مهود النسان ج 3 من 214 مصطفی البابی مصر)

اس حدیث کے ایک رادی عاصم بن عبید الله کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے ، اسے سوئے حفظ کے ساتھ موصوف کیا ہے ، اس سے روایت لینے پر امام ابن عیبینہ نے شعبہ پر عیب لگایا ہے ، لہذا بیر وایت ضعیف ہے ، امام تر مذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔

(النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر النوع الثانى :حسن ، ج 1 ، ص ، 388 عمارة البحث العلمى بالجامعة الاسلاميه ، مدينه منوره)

(2) جامع تر مذی میں ہے: ((حَدَّ مَّا عَلِی فَی نِی خَشُرَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِبِسَی بَنِی بُونُسَ، عَنِی مِحَالِدِ، عَنِی أَبِی الوَدَّالِدِ، عَنِی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَقُلْتُ إِنَّهُ لِیَتِیمٍ فَقَالَ: أَبْرِیقُوهُ)) ، یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد امام تر مذی کھے الله صَلَّی سَعِیدِ حَدِیثَ حَسَنْ۔ بِی حَدِیثَ أَبِی سَعِیدٍ حَدِیثَ حَسَنْ۔

(جامع ترمذي, باب ماجاء في النهي للمسلم ان يدفع الخرج 3, من 555, مكتبه مصطفى البابي, مصر)

اس حدیث پاک کے ایک راوی مجالد کومحد ثین کی جماعت نے ضعیف قر ار دیا ہے اور اسے حدیث کے معاملہ میں غلطی اور خطا کرنے والاقر ار دیا ہے۔

(النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ، النوح الثانى : حسن ، ج 1 ، ص 093 ، عمارة البحث العلمى بالجامعة الاسلاميه ، مدينه منوره)

(3) جائع ترندى من ب: ((عزر إستاعيل بن مسلم، عن المحسن عن عبد الله عن المعتني عن عبد الله عن ترن عبد الله عن ترن عبد الله عن أن الله عن الله ع

(بابملجاءمن امسك كلباً الخرج 4 مص 80 مكتبه مصطفى البابي ، مصر)

ال حدیث پاک کے ایک راوی اساعیل بن مسلم کی تضعیف پر محدثین کا اتفاق ہے، انہوں نے اسے فلطی اور کثرت خطا کے ساتھ موصوف کیا ہے۔

(النكت على كتاب ابن المملاح لابن حجر النوع الثانى : حسن ، ج 1 ، ص ، 391 عمارة البحث العلمى بالجامعة الاسلاميه ، مدينه منوره)

و جدومبب

حافظا بن جمرعسقلانی فرماتے ہیں:

مصنف (حافظ ابن الصلاح) کی فہم کے مطابق امام ترفدی کے نزدیک بیمستور الحال راوی کی روایت کی تعریف ہے جے کثیر محد ثین نے حسن کے قبیل سے شار نہیں کیا اور تحقیق ہے کہ امام ترفدی کے نزدیک بیشتم مستور الحال راوی کی روایت میں مقصور نہیں بلکہ ایسی ضعیف روایت جس کا سبب راوی کا سوء حفظ اور غلط و خطاسے موصوف ہونا ہو، اختلاط کے بعد مختلط کی روایت مدلس کی معنعن اور جس کی سند میں انقطاع خفیف ہویہ سب بھی تین شرطوں کے ساتھ اس قسم میں شریک ہیں اول: ان کی سند میں کوئی متہم بالکذب نہ ہو۔ قانی: ان کی اسنا دشاذ نہ ہو۔ اور ثالث : بیریاس جیسی حدیث سی دوسری سندہ ہے جسی مروی ہو۔

اوريسب مرتبه ميں برابرنبيں بلكه بعض بعض سے قوى بين اوراس بات كواس سے بھى تقويت ملتى ہے كه امام ترفدى نے اتصال سندى شرط بالكل نہيں لگائى اسى لئے آپ نے بہت مفطع السندروایات كو بھى صفت حسن سے موصوف كيا ہے۔ (النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر، النوع الثانى الحسن، 1/387 عمادة البحث العلمى بالجامعة الاسلامية ،المدينة

علامه على بن سلطان القارى فر مات بين:

امام ترمذی میں تھیجے وتحسین میں پچھ تساہل ہے مگریہ نقصان دہ نہیں تیخیق انہوں نے اپنی سنن میں احادیث میں انقطاع کے باوجو دھن کا تکم لگایا ہے اور رُواۃ کے انفراد کے باوجو دروایت کی تحسین کی ہے کہ وہ ایک حدیث لاتے ہیں پھراس کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹسن غریب ہے یا بیٹسن تھیج غریب ہے، ہم اسے اسی سندسے جانتے ہیں لیکن اس کا جواب بید دیا گیا کہ بیا ایک جدید اصطلاح ہے اور اصطلاح میں کوئی مُشاحّت (جھگڑا) نہیں۔

(مرقاة المفاتيح، مقدمة المؤلف، ج 1، ص 52، دار الفكر، بيروت)

## رموز واصطلاحات جامع ترمذي:

## هَذَاالُحَدِيثُ أَصَحُّشَىٰ مِنْ الْبَابِ وَأَحْسَنُ:

علامه جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه (متوفى 119هـ) فرماتي بين:

بیکلمه بکثرت جامع ترمذی میں مذکور ہے اور امام نووی نے اذکار میں فرمایا ہے کہ اس سے صدیث کا سیحے ہونالازم نہیں آتا کیونکہ محد ثین صدیث ضعیف سے متعلق بھی' ہذا **اُصعیمتا جام نے الباب**" فرماتے ہیں اور اس سے ان کی مراد ' **آمر ہجمعہ '**' یا'' اُقلام ضغفاً '' ہواکر تی ہے یعنی مطلب بیہ وتا ہے کہ بیرصدیث اس باب میں مروی دیگرا حادیث سے رائج ہے یا دیگر کی بہنسبت کم

شرحجامعترمذى

رجبه ضعیف ہے۔

#### (تدريب الراوي, انواع الحديث ، النوع الاول, اصح الاسانيد مطلقا، 1/92 دار طيبه)

#### هذااصحمنذالك:

یہاں بھی اصح ارج کے معنی میں ہوتا ہے یعنی دونوں صدیثیں صحیح ہیں اور بیان میں اصح ہے یا دونوں حسن ہیں اور بیان میں زیادہ قوی ہے یا دونوں ضعیف ہیں اور بیان میں کم درجہ ضعیف ہے۔

#### هذاحديث حسن صحيح:

امام تر مذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ آپ ایک حدیث ذکر کر کے فرماتے ہیں ' ہذا تحدیث تحسن صحیع '' سے حدیث حسن اور حدیث حسن اور جوتا ہے کہ حسن اور حدیث حسن اور علی عدیث پر حسن اور جوتا ہے کہ حسن اور صحیح دومستقل قسمیں ہیں اور قسمیں باہم متبائن ہوتی ہیں لہذا ان دونوں کو ایک حدیث ہیں جمع کرنا جائز نہیں، بلفظ دیگر حسن وہ ہوتی ہے جوتیج سے کم درجہ کی ہولہذا ان دونوں کو جمع کرنے کا مطلب سے ہے کہ ایک ہی حدیث میں صحیح اور اس سے کم تر درجہ کو ثابت کیا جائے۔

## ماہرین علوم مدیث نے اس اشکال کے متعدد جواب دئیے ہیں:

حافظ ابن جمرعسقلاني (متوفي 258هـ)فرماتي بين:

(1) جب کسی ایسی حدیث کے بارے 'حدیث حسن صحیح ''کہا جائے جو فقط ایک ہی سند سے مروی ہوتواس کی وجہ یہ ہوگی کہ داویانِ حدیث کے اوصاف سے متعلق ائمہ کہ حدیث کور دو ہے (بعض صدوق کہتے ہیں اور بعض ثقہ) لہذا بعض کی وجہ یہ ہوگی کہ داویا بق حدیث حسن قر ارپاقی ہے اور بعض کے مطابق صحیح بنابریں اس پر دونوں صفات کا اطلاق کر دیا جاتا ہے اس صورت میں لفظ حسن اور صحیح کے درمیان حرف تر دو' او' محذوف ہے۔ اور اس تقدیر پرجس حدیث کے بارے' حسن صحیح ''کہا جائے وہ اس حدیث کے بارے نقط' صحیح ''کہا جائے کیونکہ جز مر دوسے بہت قوی ہوتا ہے۔

(2) اور جب کوئی حدیث متعدد طرق سے مروی ہوتو مذکورہ دو اوصاف کا اطلاق دو مختلف سندوں کے اعتبار سے ہو گالیتنی مطلب میے ہوگا کہ اس حدیث کی ایک سندھن ہے اور دوسری صحیح ، اس نقتریر پرجس حدیث کے بارے دھسن صحیح ، کہا

شرىجامعترمذى (163

جائے وہ اس متفر دحدیث ہے اعلی درجہ کی ہوگی جس کے بارے فقط' دصیح'' کہا جائے کیونکہ کثر تہ طرق قوت دیتے ہیں۔

(نزھة النظر شرح نخبة الفکن الحسن لذاته ، معنی قولهم: حدیث حسن صحیح، صن66-65 مطبعة الصباح ، دمشق ، ملخصاً)

علامہ جلال الدین سیوطی فذکورہ جو اب کے بارے فرماتے ہیں: یہ جو اب جھے پہند ہے اور بالکل بے غبار ہے۔ مزید

فرماتے ہیں: یہ جو اب ابن الصلاح اور ابن کثیر کے جو اب سے مرکب ہے۔

(تدريب الراوي, قول الحفاظ: حديث حسن الاسناداو صحيحة ، 1/178 دار طيبة)

شيخ محقق شاه عبدالحق محدث دالوي (متوفى 2501ه ) فرماتي بين:

(3)حسن سے حسن لذاتہ اور سے سے النے اخیر ہمراد ہوتو یوں اجتماع حسن وصحت کے جواز میں کوئی شبہیں۔

(مقدمة في اصول الحديث, اصطلاحات الترمذي, صد 80 ، دار البشائر الاسلامية , بيروت البنان)

علامه بدرالدين ذركشي شافعي (متوفي 794) لكھتے ہيں:

- (4) ممکن ہے کہ خاص اس صورت میں حسن اور صحیح سے متر ادف معنی مرادلیا ہواور جس طرح حسن کو صحیح کی قسم قر اردینے والے محدثین کے قول پرعمل کرتے ہوئے بعض حصرات نے حدیث حسن کو صحت سے موصوف کیا ہے یونہی (امام ترمذی نے) اس کے جواز پر تندبیہ کرنے کے لئے قلیل طور پر اس کا استعمال کیا ہو۔
- (5) ہوسکتا ہے کہ حسن اور شیخے کا حقیقی معنی مراد لے کر دوز مانوں اور حالتوں کا اعتبار کرتے ہوئے ان دونوں کو ایک سند میں جمع کیا ہوپس جائز ہے کہ ایک مرتبہ بیہ حدیث کسی شخص سے اس حالت میں سنی ہو کہ وہ مستورالحال ہویا صدق وامانۃ میں مشہور ہو بعدہ اس کی حالت درجۂ عدالت تک ترقی کر جائے اور امام تر مذی نے ایک مرتبہ پھر اس سے بیہ حدیث سنی ہویا دوسری مرتبہ کسی اور شخص سے بیہ حدیث سنی ہواور دونوں اوصاف کو بیان کر دیا ہو۔ اور بہت سے حضرات کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ایک حدیث ایک ہی شیخ سے کئی مرتبہ تنی ہے لیکن بیہ معاملہ اللیل ہے۔

اور بیاختال اگر چه بعید ہے لیکن جو کچھاس بارے کہا گیا اس کی بنسبت بہت مناسب ہے اور ابن دقیق العید کے کلام کی جانب راجع ہے۔

(6) یہ بھی اختال ہے کہ امام ترمذی کے اجتہاد میں بیرحدیث حسن یا سیحے ہو ( یعنی خود امام ترمذی اس حدیث کے بارے متر دد ہوں کہ بیرحدیث حسن ہے یا سیحے ؟ تو دونوں صفات کو جمع کر دیا ) یا پھر بیرحدیث حسن کے اعلی اور سیحے کے اول درجہ میں تھی تو امام ترمذی نے محدثین کے دومذا ہب کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں جمع کر دیا۔ (النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي،النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث،فائدة، • 375 - 374/ ااضواء السلف رائرياض)

اور حافظ ابوعمر وعثمان بن عبد الرحمن معروف بدا بن الصلاح شهرزوری (متو فی 643ھ) نے اس اشکال کے دو جواب دیئے ہیں فرماتے ہیں:

(7) اس کا جواب ہیہ ہے کہ بیرصفات اسنا د کی جانب را جع ہیں پس جب ایک حدیث دواسنا دسے مروی ہو، ان میں سے ایک حسن اور دوسری صحیح ہوتو اس حدیث کے بارے "خیدیٹ محسنی صحیع بع" کہنا بالکل درست ہے کہ وہ حدیث ایک سند کے اعتبار سے حسن اور دوسری کے اعتبار سے صحیح ہے۔

(8) بعض حضرات نے جو بیر کہا کہ حسن سے اصطلاحی معنی کی بجائے لغوی معنی مراد ہے یعنی'' وہ حدیث جس کی طرف نفس مائل ہواور دل اسے نالپندنہ کرے۔'' تو بیجی کچھ بعیر نہیں۔

(مقدمة ابن الصلاح, النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث, صـ39، دار الفكر, بيروت)

ابن دقیق العید (متونی 207ھ) فرماتے ہیں:

(9) اگر چہ حدیث حسن کے راویوں کی صفات میں حدیث صحیح کے راویوں کی صفات کی نسبت تصور و کمی ہوتی ہے اور جب لفظ حسن ہی پر اکتفا کیا جائے تو یہ کمی مفہوم بھی ہوتی ہے لیکن یہ کی حدیث حسن (کے صادت آنے) کے لئے شرط نہیں ہوتا۔ اور اس کی ہے۔ پس اس میں جو تصور ہوتا ہے وہ لفظ حسن پر اکتفا کرنے کی وجہ ہے آتا ہے اس کی حقیقت و ذات میں نہیں ہوتا۔ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ راویان حدیث کی وہ صفات جو قبول روایت کی مقتضی ہوتی ہیں ان کے فتلف درجات ہیں اور ان میں سے بعض بعض سے ارفع ہیں جیسے تیقظ ، حفظ اور انقان ، پس نچلے درجہ شلاً صدق اور عدم تہمت بالکذب کا پایا جانا اعلی درجہ مشلاً حفظ و انقان کے موجو دہونے کے منافی نہیں اور اعلی درجہ کا وجو دادنی کے منافی نہیں جیسے حفظ کا وجو دصد ت کے ساتھ ، اہذا ہے کہنا صحیح ہوگا کہ بیصد یث ادنی درجہ کی صفت مشلاً حفظ و انقان کے پائے جانے کی وجہ سے حسن اور اعلی درجہ کی صفت مشلاً حفظ و انقان کے پائے جانے کی وجہ سے حسن اور اعلی درجہ کی صفت مشلاً حفظ و انقان کے پائے جانے کی وجہ سے حسن اور اعلی درجہ کی صفت مشلاً حفظ و انقان کے پائے جانے کی وجہ سے حسن اور اعلی درجہ کی صفت مشلاً حفظ و انقان کے پائے جانے کی وجہ سے حسن اور اعلی درجہ کی صفت مشلاً حفظ و انقان کے پائے جانے کی وجہ سے حسن اور اعلی درجہ کی صفت مشلاً حفظ و انقان کے پائے جانے کی وجہ سے حسن اور اعلی درجہ کی صفت مشلاً حفظ و انقان کے پائے جانے کی وجہ سے حسن اور اعلی درجہ کی صفت مشلاً حفظ و انقان کے پائے جانے کی وجہ سے حسن اور اعلی درجہ کی صفت مشلاً حفظ و انقان کے پائے جانے کی وجہ سے حسن اور کی صفحت مشلاً حفظ و انقان کے پائے جانے کی وجہ سے حسن اور کی صفحت مشلاً حفظ و انقان کے پائے جانے کی وجہ سے حسن اور کیا گوری کی صفحت مشلاً حفظ و انقان کے پائے کیا کی حسن کی سے کی صفحت مشلاً حفظ و انقان کے پائے کی وجہ سے حسن اور کی صفحت مشلاً حفظ و انقان کے پائے کی وجہ سے حسن اور کی صفحت مشلاً حفظ و انقان کے پائے کی صفحت مشلاً حفظ و انقان کے پائے کی صفحت میں کی صفحت مشلاً حفظ و انقان کے پائے کی صفحت مشلاً حفظ و انقان کے ساتھ کی صفحت مشلاً حفظ کی صفحت مشلاً حفظ کی صفحت مشلاً حفظ کے ساتھ کی صفحت مشلاً حفظ کی صفحت مشلاً حفظ کی صفحت مشلا

زیادہ سے زیادہ اس پر بیدالزم آتا ہے کہ ہر صحیح حدیث حسن ہواور محدثین اس کا التزام کرتے ہیں اس کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ ان حفز ات سے احادیث صحیحہ پر''ھذاحدیث حسن'' کا قول وار دہے اور بیا طلاق متقدمین کے کلام میں بھی موجو دہے۔ (شرمجامعترمذي (165)

(الاقتراح في بيان الاصطلاح، الباب الاول في الفاظ متداولة ·...هـ 11-10دار الكتب العلمية ، بيروت) حافظ ابن كثير دشتى (متوفى 774هـ) كلصة بين:

(10) مجھ پر جو جو اب ظاہر ہواوہ میہ ہے کہ ایسی حدیث صحت وحسن دونوں سے حصہ پاتی ہے (یعنی ''حسن صحح'' حسن اور صحح کے درمیان ایک درجہ ہے )لہذا جس حدیث کے بارے ''حسن صحح'' کہا جائے وہ رتبہ میں حسن سے زیادہ اور صحح سے کم ہے۔ پس جس حدیث پر محض صحت کا حکم کیا جائے وہ اس سے قوی ہوگی جس پرحسن وصحت دونوں کا حکم کیا جائے۔

(الباعث الحثيث الى اختصار علوم الحديث ، قول الترمذي "حسن صحيح" من 44-43 دار الكتب العلمية ، بيروت) ليكن ابوالفضل زين الدين عراقي (متوفى 608 هـ) فرمات بين : يتحكم هـ، اس يركوني دليل نبيس ـ

(التقييدوالايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح, النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث، 1/62 المكتبة السلفية بالمدينة المنورة) مقارب الحديث:

''مقارب الحدیث' راء کے فتم اور کسرہ دونوں کے ساتھ معروف ہے اور بہر صورت الفاظ تعدیل میں سے ہے اور امام تر مذی رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ سے تقویت راوی مراد لیتے ہے، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں :عراقی نے کہا کہ اصول صححہ میں لفظ مقارب الحدیث راء کے کسرہ کے ساتھ درج ہے اور کہا گیا ہے کہ ابن سیدالناس نے فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ دکایت کیا ہے کہ ابن سیدالناس نے فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ دونوں کیا ہے لیکن کسرہ کے ساتھ الفاظ تحدیل اور فتح ہے ساتھ الفاظ جرح میں سے ہے اور فرما یا کہ بیتے خبیں بلکہ فتح اور کسرہ دونوں معروف ہیں ابن عربی ہے ہیں۔

اور جن حضرات نے یہ بات ذکر کی ہے ان میں امام ذہبی بھی ہیں، آپ فر ماتے ہیں: جو محض اس (مقارب بفتح الراء کے الفاظِ جرح سے ہونے) کا قائل ہے گویا کہ وہ مقارب بفتح الراء سے یہ سمجھا کہ شے مقارب ددی ہے اور یہ وامی بات ہے لغت میں معروف نہیں اور راء کے فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ یہ لفظ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مان ((متد دوال )) سے ماخوذ ہے لیس جس نے کسرہ کے ساتھ پڑھا تو اس کے قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ اس راوی کی حدیث غیر کی حدیث عربی حدیث کریں ہے اور جس نے فتحہ کے ساتھ پڑھا کے مطابق مطلب یہ ہے کہ غیر کی حدیث اس کی حدیث کے تریب عبور باب مفاعلہ کا مادہ مشارکت کا نقاضا کرتا ہے۔ اور جن حضرات نے مقارب بفتح الراء کے جرح ہونے پر اعتاد کیا ہے ان میں بلقینی ہیں محاس اصطلاح میں کہتے ہیں: اسے تعلب نے حکایت کیا ہے اور وہ تیر مقارب یعنی ردی ہے۔

(تدريب الراوي،النوع الثالث والعشرون صفة من تقبل روايته · . . الثالثة عشرة الفاظ الجرح والتعديل ، 412-1441 دار

#### طيبة)

# "صدوق" کی دضاحت:

''صدوق''الفاظِ تعدیل میں سے ہے ابن انی حاتم اور ان کی اتباع میں حافظ ابن الصلاح اور علامہ نووی نے تعدیل کے چارمراتب بیان کئے ہیں اور لفظ'' صدوق'' کو دوسر سے مرتبہ میں ثار کیا ہے جبکہ امام ذہبی اور عراقی کے بیان کر دہ پانچ اور شخ الاسلام کے بیان کر دہ چھم اتب تعدیل کے مطابق لفظ'' صدوق' 'بالترتیب تیسر سے اور چو تھے مرتبہ میں آتا ہے۔

#### هذاحديث حسن:

صدیث حسن کی کی عام تعریف ہیہے ' صدیث حسن وہ ہے جو در چر صعیف سے برتر ہولیکن در چر صحت کونہ پہنچے۔' (الموقظة في علم مصطلح الحدیث الحسن، حد 26مکتب المطبوعات الاسلامیة ، حلب)

مرحدیث سن کے والے سے امام ترفری علیہ الرحمۃ کی اپنی اصطلاح ہے، آپ ' العلی الصغیر' میں فر ماتے ہیں:
ہم نے اس کتاب میں جو ' حدیث حسن ' ذکر کیا ہے تو اس سے ہماری مرادیہ ہے کہ ہمارے نز دیک اس صدیث کی
اسناد سن ہے پس ہروہ صدیث جس کی سند میں نہ کوئی متہم بالکذب ہونہ صدیث شاذ ہواوروہ صدیث کی دوسری سند سے بھی مروی
ہوتو وہ ہمارے نز دیک سن ہے۔ (العلل الصغیر للترمذی (المطبوع بآخر المجلد المضامس من سنن الترمذی), معانی
الاصطلاح للترمذی صد 857 دارا حیادالتراث العربی، بیروت)

#### هذاحديث حسن غريب:

حدیث حسن کی تعریف سابقد باب میں گزری که''حدیث حسن وہ ہے جو درجه ُ ضعیف سے برتر ہولیکن درجهُ صحت کونه

### الم<u>نج</u> -

#### (الموقظة في علم مصطلح الحديث, الحسن, صـ26 مكتب المطبوعات الاسلامية, حلب)

اور حدیث غریب کی تعریف کرتے ہوئے حافظ ابو الفضل ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متو فی 258ھ) فر ماتے ہیں: کسی حدیث کوروایت کرنے میں ایک شخص متفر دہوعام ازیں کہ تفر دسند میں کہیں بھی واقع ہوتو سے حدیث غریب ہے۔

### (نزهة النظر في توضيح نضبة الفكر الغريب، صـ، 50 مطبعة الصباح، دمشق)

اس تقدیر پرحسن اورغریب کوجمع کرنے میں کوئی استحالہ ہیں لیکن امام تر مذی علیہ الرحمۃ نے العلل الصغیر میں حدیث

شرح جامع ترمذی (167

حسن کی تعریف کرتے ہوئے بی قیدلگائی ہے کہ 'وہ حدیث کسی دوسری سندہے بھی مروی ہو۔''

(العلل الصغير للترمذي,معاني الاصطلاح للترمذي,صـ،758دار احياء التراث العربي, بيروت)

اب اس تعریف کے لحاظ سے ان دونوں کے جمع کرنے پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ حدیث غریب وہ ہوتی ہے جسے روایت کرنے میں ایک راوی متفر د ہواور امام ترمذی کے نز دیک حدیث حسن وہ ہے جو کسی دوسری سندسے بھی مروی ہولہذا ان دونوں کو ایک ہی حدیث متعدد سندوں سے بھی مروی ہے اور اسے روایت کرنے میں کو کہ ایک ہی حدیث متعدد سندوں سے بھی مروی ہے اور اسے روایت کرنے میں کو کی ایک راوی متفر د بھی ہے حالانکہ یوں ایک ہی چیز میں دومتضار صفتیں جمع ہونا محال ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متو فی 852ھ) اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فر ماتے ہیں:امام تر مذی نے (جس تعریف میں پہ قیدلگائی ہے کہ''وہ حدیث کسی دوسری سند سے بھی مروی ہو۔''وہ)مطلقاً حسن کی تعریف نہیں کی بلکہ آپ نے اپنی کتاب میں واقع ہونے والی ایک خاص نوع کی تعریف کی ہےاور بیوہ ہےجس کے بارے آپ نے بغیر کسی دوسری صفت کے فقط حسن فر مایا ہے اور معاملہ ہیہ ہے کہ آپ نے بعض احادیث کے بارے حسن بعض کے بارے صحیح بعض کے بارےغریب بعض کے بارے سن سیجے بعض کے بارے سنغریب بعض کے بارے سیجے غریب اوربعض کے بارے سن سیجے غریب فر ما یا ہے اور تعریف فقط اول کی تحریر کی ہے اور آپ کی عبارت بھی اسی طرف رہنمائی کرتی ہے چنانچہ آپ نے اپن کتاب کے آخر میں فرمایا:''وما قلنا فی کتابنا:حدیث (حسن) ؛ فإنما أمردنا به حسن إسناده عندنا، (إذ) کل حديث يروى ولا يكون براويستهما يكذب ويروى من غير وجمنحوذلك ولا يكون شاذا بفهوعند ناحديث حسن''ہم نے اس کتاب میں جو''حدیث حسن'' کہاہے تو اس سے ہماری مرا دیہ ہے کہ ہمارے مز دیک اس حدیث کی اسنا د حسن ہے پس ہروہ حدیث جس کی سندمیں نہ کوئی متہم با لکذب ہونہ حدیث شا ذیہواوروہ حدیث کسی دوسری سندہے بھی مروی ہوتو وہ ہمار سے نز دیک حسن ہے۔ پس مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الرحمۃ نے ان الفاظ سے فقط حسن کی نغریف کی ہے اور جس طرح فقطیحے یا فقط غریب کی تعریف نہیں کی یونہی حسن تھیجے ،حسن غریب یاحسن تیجے غریب کی تعریف کرنے کے دریے بھی نہیں ہوئے ،گویا کہآ یہ نے اہل فن کے ہاں ان اصطلاحات کی تعریف مشہور ہونے کی وجہ سے انہیں ترک کر دیا اورصرف اس نوع کی تعریف پراکتفا کیاجس کے بارے آپ نے فقط حسن فر مایا ہے یا تواس کی تعریف کے بہم ہونے کی وجہ ہے یا اصطلاح جدید ہونے کی وجہ سے اور اس لئے امام تر مذی علیہ الرحمۃ نے اس تعریف میں''عندنا'' کی قیدلگائی ہے( کہ ہمارے نز دیک حدیث

حسن وہ ہے جو کسی دوسری سندہے بھی مروی ہے )اور خطابی کی طرح اسے محدثین کی طرف منسوب نہیں کیا ؟اس تقریر سے بہت سے ایسے اعتر اضات دور ہوجاتے ہیں جن میں بحث طول پکڑ جاتی ہے کیکن کوئی توجیہ واضح نہیں ہوتی۔

(نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر, الدسن لذاته ، صـ 68-67 مطبعة الصباح ، دمشق )

#### فلان ذاهب الحديث:

اس کا مطلب ہے کہ پیٹخص حدیث کو یا در کھنے والا ،اس کی حفاظت کرنے والانہیں۔علامہ علی بن سلطان القاری حنفی فر ماتے ہیں: '' (ذَا بِبِ الْحَدِیثِ) آئی: عَنْیِمِ حَافِظٍ لَهُ'' ترجمہ: ذاہب الحدیث کا مطلب ہے کہ پیٹخص حدیث کو یا در کھنے والا نہیں۔

(مرقاة المفاتيح، باب الخلع و لاطلاق، ج 5، ص 2142 دار الفكر، بيروت)

#### هذاحديثجيد:

علامه جلال الدين سيوطي فرمات بين:

مذکورہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حافظ ابن صلاح جید اور سے کے درمیان مساوات کے قائل ہیں اور یہ قول نقل کرنے کے بعد علامہ بلقینی نے ایسے ہی کہا ہے کہ جو دت سے صحت کو تعبیر کیا جاتا ہے، جامع تر مذی ابواب الطب میں ہے: ہذا تعدید اور سے جین کہا ہے کہ جو دت سے صحت کو تعبیر کیا جاتا ہے، جامع تر مذی ابواب الطب میں ہے فرق تعدید اور سے جین میں ہے فرق تعمیل کے درجہ میں کوئی فرق نہیں گرجہ بذ جید اور سے میں کہ خود تا ہے۔ تو جید کے کرتے ہیں ، ان کے زو میک جید حدیث سے اندانہ سے تر فی کرجاتی ہے اور سے کے درجہ میں پینچنے میں متر دو ہوتی ہے، تو جید کے ساتھ موصوف کرنا ہے جے کے درجہ میں کوئی خود دیا ہے۔

(تدریب الراوی، حکم حدیث روی من وجوه ضعیفة، ج 1، ص 194 مطبوعه دار طیبه)

#### شيخ ليس بذاك:

علام على بن سلطان القارى (متو في 4101ه ع) فرماتے ہيں:

(شیخلیس بذلک) '' شیخ ''کامطلب ہے ایسا بوڑھا جس پرنسیان کا غلبہ ہوجائے اور ' لیس بذلک'' کا مطلب ہے کہ وہ ایسے درجہ پرنہیں کہ ان پراعتماد کیا جا سے یعنی ان کی روایت قوی نہیں ہے۔ شرح طبی میں ایسے ہی ہے، اس سے بظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ حارث بن وجہ کے تی میں '' شیخ '' کہنا جرح کے لیے ہے، یہ بات اس کے خالف ہے جو ائمہ مجرح وتعدیل توفر ماتے ہیں کہ ' شیخ ''مرائب تعدیل کے الفاظ میں سے ہے۔ ای وجہ سے امام تر مذی کے قول ' شیخ کیس بذلک'' کے

شرح جامع ترمذی

بارے میں ایک دوسرا اشکال پیدا ہوتا ہے کیونکہ علماء کا قول''لیس بذلک'' بالاتفاق راوی کی جرح کو بیان کرنے کے لئے ہے۔ تو ایک ہی شخص کے بارے میں دونوں الفاظ (یعن'' شخ'' اور''لیس بذلک'') کہنا دومتضا دچیز وں کو جمع کرنا ہے۔ تو درست طریقہ یہ ہی ہے کہ'' شخ'' اگر چہ بیدالفاظ تعدیل میں سے ہے لیکن''لیس بذلک'' کے قریدہ سے اس کو بھی جرح پر مجمول کیا جائے تا کہ اس راوی کی جرح بھی واضح ہوجائے کیونکہ'' شخ'' کالفظ اگر چہ الفاظ تعدیل میں سے شار کیا گیا ہے لیکن علماء نے اس بات کی بھی تصریح کی ہے کہ بیج ہونے کے لئے دوچیز یں کی بھی تصریح کی ہے کہ بیج جرح کے قریب ہونے کو بھی بتا تا ہے۔ یا ہم کہیں گے کہ سی شخص کے ثقہ ہونے کے لئے دوچیز یں ضروری ہیں (1) عادل ہونا (2) ضابط ہونا۔ جب کوئی شخص عادل تو ہولیکن ضابط نہ ہونو عد الت کے کاظ سے اس کی تعدیل کی خوجب حقیقت واضح ہوگئ تو'' شیخ'' اورلیس بذلک'' ایک ہی خصے کے بارے میں کہنے سے تضا دلاز منہیں آئے گا۔

(مرقاة المفاتيح، باب الغسل، ج 2، ص ،429 دار الفكر، بيروت (

#### اسناده لیس بذاک:

اس روایت کی اسناداس مقام پرنہیں کہاس پر اعتاد کیا جاسکے یعنی اس کی اسنادقوی نہیں۔

(مرقاة المفاتيح، باب الغسل، ج2، ص،429 دار الفكر، بيروت (

#### هذاحديثغريب:

حدیث غریب کی تعریف کرتے ہوئے حافظ ابوالفضل ابن حجرعسقلانی علیہ رحمۃ اللّٰدا لکافی (متو فی **258ھ) فر** ماتے ہیں:کسی حدیث کوروایت کرنے میں ایک شخص متفر د ہوعام ازیں کہ تفر دسند میں کہیں بھی واقع ہوتو بی**حدیث غریب ہے۔** 

) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ، الغريب ، صـ05 ، مطبعة الصباح ، دمشق (

ا م تر مذى كتاب العلل مين غرابت حديث كي تين وجهيس بيان كي بين:

(۱) سند حدیث میں ایک راوی اپنے شیخ سے اس حدیث کی روایت میں منفر دہوا گرچہ دوسر سے طرق کے لحاظ سے وہ حدیث مشہور ہوتی ہے، اس کی مثال ہے ہے: ((حدثما پناد، ومحمد بن العلام، قالا:حدثما وکیع، عن حماد بن سلمة وقال أحمد بن منبع، حدثما يزيد بن پارون، قال:حدثما حماد بن سلمة، عن أبيه، قال:قلت نيا رسول الله، أما تكون الذكاة إلافم الحلق واللبة؟ قال:لوطعنت

فی فخذها لأجزأعنل))وفی الباب عن مرافع بن خدیج اس عدیث کی غرابت کاسب بیب که جماد بن سلمه کے علاوہ کوئی شخص ابوالعشر اء سے اس عدیث کوروایت نہیں کرتا۔ اس کو امام ترفذی یوں بیان کرتے ہیں: ہذا حدیث غریب، لا نعرف الم من حدیث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبی العشر اعن أبیه غیر ہذا الحدیث۔

(۲) متن حدیث طرق متعدد سے مروی ہو گرصر ف ایک راوی متن حدیث میں دومروں کی بنسبت کھڑ یا دتی بیان کرتا ہے تب بھی وہ حدیث غریب کہلاتی ہے بشرطیکہ وہ ایبا راوی ہوجس کے حافظ پر اعتاد ہو۔اس کی مثال بی ہے: ((روی مالک بن آئس، عن نافع، عن ابن عمرقال: فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکاۃ الفطر من رمضان علی کل حر، أوعبد ذکر أوأنشی من المسلمین، صاعا من تمر، أوصاعا من شعیر)) امام الک کے علاوہ کے علاوہ و دسر سے طرق سے جوحد بیث مروی ہے اس میں "من المسلمین، کے الفاظ نہیں، بیزیادتی امام الک علیه الرحمہ کی روایت میں ہاس لیے بیحد بیث غریب ہے جیسا کہ امام تر ذکی بیان فر ماتے ہیں: وزاد مالل فی ہذا الحدیث من المسلمین۔

(۳) عام ائمرحدیث کنز دیک وه حدیث کی خاص سند سے معروف بواوراس کے واکس اور طریقہ سے حدیث کی روایت کی جائے تو وه حدیث غریب ہوگی، اس کی مثال ہے ہے: ((حد ثما أبو کر پب وأبو بشام الرفاعلی ، وأبو السائب ، والحسین بن الاسود ، قالوا: أخبر نا أبو أسامة ، عن برید بن عبد الله بن أبی بردة ، عن جده أبی بردة ، عن أبی موسسی ، عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: الکا فریا کل فی سبعة أمعاء والعومن یا کل فی معا واحد )) اس حدیث کی دوسری سند جوام بخاری اور دوسرے ائمہ حدیث کی دوسری سند جوام بخاری اور دوسرے ائمہ حدیث کی نزد یک معروف ہو ہے ہوں ابی اسامة عن برید بن عبد الله الله المامة موسالت محمد بن إسماعيل عن بذا غریب ہوگئی۔ امام ترفدی کئے بیں نفقال بذا حدیث أبی شامة موسالت محمد بن إسماعيل عن بذا الحدیث ، فقال بذا حدیث أبی شامة مول حذیث المی کرید بین المحدیث المحدث الله واحد عن أبی أسامة ، بهذا فیصل بتعجب ، وقال ما علمت أن أحدا حدث بهذا غیر أبی کی روایت کرتے بین تو وه تیر ان ره بخاری کو بتایا کہ ابوکریب کے علاوہ ابو بشام ، ابوسائب اور حسین بن اسود بھی اس حدیث کی روایت کرتے بین تو وه تیر ان ره

شرح جامع ترمذى

گئے اور کہنے لگے میں نہیں جانتا تھا کہ اس صدیث کو ابو کریب کے علاوہ بھی اور کوئی روایت کرتا ہے۔ پذا حدیث غرب بسن پذا الوجه من قبل اسناد موقد سروی پذا الحدیث من غیر وجه۔

(العلل الصغير للترمذي ملخصاً معانى الاصطلاح للترمذي بح 1 بص 857 دار احياء التراث العربي بيروت) احل الرائح:

اس لقب سے عام طور پر امام تر مذی احناف کا ارادہ کرتے ہیں ،ملاعلی قاری نے تصریح کی ہے کہ بعض ا کابرعلماء جو احناف کواصحاب الرائے سے موسوم کرتے ہیں اس کی وجہاحناف کی دقتِ رائے اور حذاقتِ عقل ہے۔ ماریسیں میں مذخذ نہ

علامه على بن سلطان القارى حنفي فرماتے ہيں:

طیبی کے کلام سے علاء حنفیہ پراعتراض کی بوآرہی ہے کہ احناف رائے کو حدیث پرتر جیج دیتے ہیں اسی وجہ سے انہیں اصحاب الرائے کہا جاتا ہے، انہوں نے بینہ جانا کہ پہلے کے علاء نے ائمہ احناف کی دقتِ رائے اور حذاقتِ عقل کی وجہ سے ان کانام اصحاب رائے رکھا ہے، اسی وجہ سے امام شافعی نے فرمایا کہ تمام لوگ فقہ میں امام ابو صنیفہ کی عیال ہیں ، ابن حزم نے لکھا ہے کہ تمام حنفیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کے امام کا مذہب سے ہے کہ ضعیف حدیث بھی ان کے نز دیک رائے اور قیاس سے اولی ہے، اسے خاوی نے ذکر کیا ہے۔

علامہ ابن جحر نے المناقب الحسان میں فر مایا: یہ بات جان لو کہ بعض علماء نے جوامام ابوطنیفہ اور ان کے اصحاب کو اصحاب اس است جان اس کے وجہ ان کی تنقیص کرنانہیں ، نہ یہ وجہ ہے کہ بیرائے کوسنت اور اقوال صحابہ پر مقدم کرتے ہیں اگر کی نام اس سے بری ہیں ، کثیر طُرُ ق سے امام ابو حنفیہ کا بی قول موجود ہے کہ وہ پہلے قرآن میں موجود حکم کو لیتے ہیں ، اگر قرآن میں نہ پاکٹیں تو اقوال صحابہ سے لیتے ہیں اگر ان میں اختلاف ہوتو جو قول قرآن میں نہ پاکٹیں تو اقوال صحابہ سے لیتے ہیں اگر ان میں اختلاف ہوتو جو قول قرآن وسنت سے زیادہ قریب ہواسے لیتے ہیں ، اگر صحابہ کا کوئی قول نہ ہوتو پھرخوداجتہا دکرتے ہیں۔

عبداللد بن مبارک امام اعظم سے نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے توسر اور آ تکھوں پر اور جب صحابہ سے کوئی قول آ جائے توہیں اسے اختیار کرتا ہوں ، اور جب تا بعین سے قول آئے توہیں خود اجتہاد کرتا ہوں ، اور جب تا بعین سے قول آئے توہیں خود اجتہاد کرتا ہوں ۔ انہی سے امام اعظم کا قول مروی ہے کہ لوگوں پر یہ بات کہنے ہیں تعجب ہے کہ ہیں رائے سے فتوی دیتا ہوں ، میں توصر ف ان بھی سے فتوی دیتا ہوں ۔ انہی سے امام اعظم کا قول ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کتا ب اللہ کے ساتھ اپنی رائے سے کلام

امع ترمذی

کرے اور نہ ہی پیرجائز ہے کہ رسول اللہ تعلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلہ میں رائے سے کلام کرے ، اور نہ ہی پیرجائز ہے کہ صحابہ جس بات پر مجتمع ہوں اس کے مقابلہ میں رائے استعال کرے ، ہاں اگر صحابہ میں اختلاف ہوتو ہم اس قول کو اختیار کرتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت کے قریب ہواور ہم اجتہاد کرتے ہیں۔ امام اعظم کے فد ہب کے قیاسات کی دفت کی وجہ سے امام مزنی ان کے کلام میں کثیر نظر کرتے ہیں یہاں تک کہ اس بات نے ان کے بھا نجے امام طحاوی کو ابھار اکہ فد ہب شافعی سے فد ہب حفی کی طرف نعقل ہوجا میں جیسا کہ امام طحاوی نے خود اس کی تصریح کی ہے۔

(مرقاة المفاتيح، باب الجماعة وفضلها، ج3، ص، 846، 847 دار الفكر، بيروت)

#### بعض اهل الكوفة:

ان الفاط سے امام تر مذی کی مراد بھی امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بھی امام سفیان توری ہوتے ہیں۔

## شروحات جامع ترمذي:

حضرت علامہ مصطفی بن عبد الله المشہور باسم حاجی خلیفة (المتوفی 1067 هے) اپنی مشہور کتاب' کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون' میں جامع تر مذی کی شروحات کے بارے میں لکھتے ہیں:

(1) عارضة الاحوذى فى شرح الترمذى: يهشر الحافظ ابو بكر محد بن عبدالله الشبيل المالكي (متوفى 645 هـ) كى تاليف ب-جوابن عربي مالكي كنام مع مشهور يس-

(2) المنقح الشذى : بيشرح حافظ الوافق محمد بن محمد بن سيد الناس اليمرى الشافعى (متوفى 347هـ) كى تاليف هم انہوں نے جامع ترفذى كے دو ثلث سے كم كى شرح دس جلدوں ميں كى ہے، مصنف اس شرح كو بايد يحيل تك نه بہنجا سكے، انہوں نے جامع ترفذى كے دو ثلث سے كم كى شرح دس جلدوں ميں كى ہے، مصنف اس شرح كو بايد يحيل تك نه بہنجا سكے، اگروه صرف فن حديث پر اقتصار كرتے تو يكمل ہوجاتى ، بعد ميں حافظ زين الدين عراقى (متوفى 608) نے اس كى تحميل كى۔

(3) شرح الزوائد في المحين وافي داود: يشرح سراح الدين عمر بن على بن ملقن (متو في 408 هـ) كى بـ

(4) العرف الشندى على جامع الترمذى: يدسراج الدين عمر ابن ارسلان اللقيني (التوفى 508 ھ) كى تاليف ہے ، انہوں نے جامع ترمذى كے صرف ايك جھے كى شرح كى ہے ، كمل ندكى۔

**(5) شرح التر مذى: بيشرح الحافظ زين الدين عبد**الرحمان بن احمد بن نقيب الحسنبلي كى تاليف ئے۔ بيشرح بيس

شرح جامع ترمذي

جلدوں پر مشتمل ہے گرایک فتنہ میں جل کرضائع ہوگئی۔

(6) قوت المقتذى على مامع الترمذى: يةرح علامه جلال الدين سيوطى (متوفى 119 هـ) كي تصنيف ٢٠ـــ

(7) شرح الترمذي: حافظ زين الدين عبدالرحمان بن احمد بن رجب الحسنلي (التوفى 597هـ) كي تاليف ہے۔

(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ع. ٥١ مس ، 559 مكتبة المثني بغداد)

فختصرات:

جامع تر مذی کی مختصرات بھی تالیف کی گئی ہیں، جن میں سے پچھ کے نام درج ذیل ہیں:

(1) مختصر الجامع: يرجم الدين محمد بن عقيل بالسي شافعي (متوني 729هـ) كى تاليف بـ

(2) مختصر الجامع: يرنجم الدين سليمان بن عبد القوى طوفي صنبلي (متوفي 710) كي تاليف ٢-

(3) ملك مديث منتقاة من الترمذي: بيرحا فظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي علائي (متوفى 761هـ) كي تاليف

ے۔

(كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون بج ٥٦٠ ص 559 مكتبة المثنى بغداد)

## "شرحجامع ترمذي"مين كام كاانداز

" فرح مامع تر مذى "مين كام كى تفصيل درج ذيل ب:

- (1) جامع تر مذی کے مکمل متن (حدیث اور اس پر امام تر مذی کے کلام) کاسکیس ار دوتر جمہ کیا ہے۔
- (2) امام ترندی نے جوعنوان قائم کیے ہیں ان کا اُر دوتر جمہ بامحاورہ اور مفہومی کیا ہے مثلاً ''ابواب الطہارة'' کا ترجمہ

"ابوابِطهارت "اور ' بابهاجاء لاتقبل صلاة بغير طهوس" كالرجمة ' طهارت ك بغير نماز قبول نهيس موتى" كيابٍ ـ

- (3) جامع ترندي کي احاديث کي تخريج صحاح سته سے کي ہے۔
- (4) متن میں مذکور فنی اصطلاحات کا اردوتر جمہ کرنے کی بجائے انہیں جوں کا توں ہی لکھ دیا ہے مثلاً ''صدوق''یا ''مقارب الحدیث' کا ترجمہ نیں لکھا بلکہ اردومیں بھی صدوق اور مقارب الحدیث ہی لکھا ہے اور پھر شرح میں ان کے اصطلاحی معنی کی وضاحت کردی ہے۔
  - (5) امام ترندی کی ذکر کردہ علمی وفنی اصطلاحات کی وضاحت حتی الامکان متعلقہ فن کی کتب ہے گی ہے۔
- (6)راویانِ حدیث کے تعارف کے حوالے سے رہے کہ صرف ان بعض کے تعارف اور ان کے بارے میں ائمہ جرح وتعدیل کی آراء بیان کرنے پراقتصار کیا ہے جن کاذکراہا م ترندی نے خاص طور پر کیا ہے۔
- (7) حدیث پاک کی تشریح آسان الفاظ میں علامہ بدر الدین عینی ، ملاعلی قاری ،علامہ نووی ،علامہ ابن ججرعسقلانی ،علامہ ابن عبد البر ،علامہ قسطلانی ،علامہ مناوی اور علامہ سیوطی وغیر ہم محدثین کے کلام کی روشن میں کی ہے اور اختصار کے ساتھ حدیث سے ثابت ہونے والے امور وفوائد کو بیان کیا ہے۔
- (8)ا کثر احادیث مبار کہ کے تحت فقہی مسائل میں مذاہب اربعہ (احناف، ما لکیے، شوافع اور حنابلہ) کی آراء دلائل کے ساتھ کھی ہیں نیز احناف کے دلائل کی ترجیح اور دیگرائمہ کے دلائل کے جوابات بھی لکھے ہیں۔
- (9) شروحِ حدیث سے فقہی مذاہب نقل کرنے کے بجائے حتی الامکان اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ مذاہب اربعہ کی آراءان ہی کی معتبر فقہی کتب سے نقل کی ہیں جیسے شوافع کی رائے ان کی سی معتبر فقہی کتاب سے نقل کی ہیں جیسے شوافع کی رائے ان کی سی معتبر فقہی کتاب سے موعلی بذا القیاس۔

(10) بلکہ یہ اہتمام توحتی الامکان ہرموقع پر کیا ہے کہ جس فن کی بات ہوائی فن کی معتبر ومتداول کتب سے ذکر کی جائے مثلاً اعراب وتعریفات کے لئے کتب لغت سے اور کسی لفظ کے شرعی معنی کی تعیین کے لئے کتب فقہ وغیرہ سے استفادہ کیا ہے۔

(11) جدید فقهی مسائل پربھی کہیں کہیں کام کیا ہے مثلاً ٹوتھ برش مسواک کالنم البدل ہے یا نہیں؟ ،ٹو ائلٹ پیپر سے
استنجاء کرنے کی تحقیق ،کموڈ پر استنجاء کرنے کامسلہ ،انجکشن سے وضوٹو ٹنے کامسلہ ،انگریزی بوٹوں پرسے کرنے کامسلہ وغیر ہا۔

(12) جگہ یہ جگہ عقا کد اہلسنت اور معمولات اہلسنت کا اثبات و دفاع مدل اور مثبت انداز میں کیا ہے، مثلاً علم
غیب ، اختیارات مصطفی ،قبر پر پھول رکھنا وغیر ہا۔

شرى جامع ترمذى (177)

## ابوابطهارت

عموماً محدثین کی عادت ہے کہ اولاً ''کتاب'' کاعنوان باندھتے ہیں پھراس کے تحت''باب'' ذکر کرتے ہیں مثلاً امام بخاری لکھتے ہیں ''کتاب العلم باب فضل العلم ، کتاب الوضوء باب لا قبل صلوۃ بغیر طہور وغیرہ' لیکن امام ترفزی کا انداز ذرامنفر د ہے ، آپ کی عادت یہ ہے کہ''کتاب'' کاعنوان باندھنے کی بجائے''ابواب'' کاعنوان ذکر کرتے ہیں اور پھراس کے تحت ''باب' لاتے ہیں جی ابواب الطہام قباب ماجا محموا قبت الصلاۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلمہ وغیرہ۔

لفظ'' ابداب'' کی مناسبت سے اولاً ہم کتاب، باب اور فصل کی تعریفات ذکر کریں گے پھر لفظ'' طہارت' کا اعراب اس کا اغوی و اصطلاحی معنی ، طہارت کی اقسام ، ابواب طہارت کو دیگر پر مقدم کرنے کی وجداور اس کے بعد امام ترندی کا ''ابواب الطہامیۃ'' کے بعد' عن مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ'' کا اضافہ کرنے کی حکمت بیان کر کے احادیث طیبہ کی شرح کا آغاز کرس گے۔

# تتاب، باب اورضل كى تعريفات:

''مومومة کثاف اصطلاحات الفنون والعلوم' میں ہے:''دمصنفین کی اصطلاح میں ایک ہی جنس کے خصوص مسائل پردلالت کرتے ہیں اور فصول اس پردلالت کرتے ہیں اور فصول اس کی اصاف پردالات کرتے ہیں اور فصول اس کی اصناف پر،اور ابواب وفصول کے لفظ بھی ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔'' جامع الرموز''اور'' شرح المعہاج'' میں یوں ہی مذکور ہے۔''

(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, حرف الكاف، 2/1359 مكتبة لبنان ناشرون, بيروت)

## نفظ طہارت 'کا عراب اوراس کالغوی معنی:

ابن منظور افریقی (متونی 711هه) اور مرتضی حمینی زبیدی (متونی 1205هه) لکھتے ہیں: ''لفظ طَهارت (بفتح الطا) پانی کے ذریعے پاکی حاصل کرنے کے فعل پہ بولا جاتا ہے لیعنی استنجا اور وضو کے لئے اور طُهارت (بضم الطا) جس شے سے نظافت حاصل کی جائے اس کے باتی ما ندہ کو کہتے ہیں (جیسے وضو کا بچا ہوا یائی)''

شرحجامعترمذى

178

(لسان العرب حرف الراء ، فصل الطاء المهملة ، ج 4 ، ص 506 دار صادر ، بيروت )

(تاج العروس، فصل الطاء المهملة مع الرائ، 12/449 دار الهدايه)

علامہ سراج الدین ابن نجیم (متونی 1005ھ) لفظ طہارت کے بارے لکھتے ہیں: ''طاء پر زبر ہوتو لغت میں اس کا مطلب ہے جسی اور معنوی میل سے صاف تھرا ہونا اور ایک قول رہے کہ (صرف) حسی میل کچیل سے صاف تھرا ہونا ،طاء کے نیچے زیر ہوتو اس سے مراد ہے آلۂ نظافت اور طاء پرضمہ ہوتو رہے طہارت کے بیچے ہوئے پانی کو کہتے ہیں۔''

(نهرالفائق, كتاب الطهارة, ج 1, ص 21, قديمى كتب خانه , كراچى)

"طهارت" كااصطلاحي معنى:

علامہ زین الدین ابن نجیم (متونی 970 ھ) فرماتے ہیں: ''اصطلاح میں نجاست حکمیہ یاحقیقیہ کے زوال کو طہارت کہتے ہیں۔''مزید نجاستِ حکمیہ اس (معنوی) شری رکاوٹ کا نام ہے جین ۔''مزید نجاستِ حکمیہ اس (معنوی) شری رکاوٹ کا نام ہے جواعضائے وضویا اعضائے قسل کے ساتھ اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس کوز اکل کرنے والی کوئی چیز استعمال نہ کی جائے اور نجاست حکمیہ کوز اکل کرنے والی چیزیں دوطرح کی ہیں:

(1)طبعی:جیسے پانی (2)شرعی:جیسے مٹی

اور نجاست حقيقيه اس عين كو كتية بين جوشر عاً كند كي مو- "

### طهارت كىبنيادى اقسام

بنیا دی طور پرطهارت کی دونشمیں ہیں:

(1)طهارتباطنیه (2) طهارتجسمانیه

اوران دونوں کاذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ارشا دفر ما تا ہے { أُولَیِكَ الَّذِیْنَ لَمْ یُودِ اللهُ أَنْ يُعَلِقِرَ قُلُونِهُمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ أَنْ يُعَلِقِهُمُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ كَثِرُ اللهِ يَان : وه (لوگ) ہیں کہ اللہ نے اُن کا دل پاک کرنا نہ چاہا آہیں دنیا میں رسوائی ہے اور آئیس آخرت میں بڑاعذاب۔

(پ6, العادة، آیت 41)

مذكوره آيت طهارت باطني سے متعلق ہے، جبكہ طهارت ظاہري كاؤكر درج ذيل آيت ميں ہے، ارشا د ہوتا ہے {يَا أَيُّهَا

النوین آمنُوا إِذَا قُنْتُمْ إِلَى الصّلاقِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِوُءُ وسِكُمْ وَأَدْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِوُءُ وسِكُمْ وَأَدْجُلُمْ وَأَنْ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْفَايِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَنَتُمْ مُرُفِى أَوْ عَلَى سَفَي أَوْ جَاءَ أَحَلَّ مِنْ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَةِ وَلَكِنْ يُويدُ لِيُعْقِدُ كُمْ وَلَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُويدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَةِ وَلَكِنْ يُويدُ لِيُطَقِدُ كُمْ وَلِيكُمْ وَلَكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ عَرَةٍ وَكُمْ وَلِيكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَهُ وَلَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُويدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَةٍ وَلَيْكُمْ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ لِيكِمْ عَلَيْكُمْ مِنْ الْعَلَيْكُمْ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ لِيكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَيْكُمْ مَا يُويدُ اللّهُ لِيكُمْ لِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلَا يَعْمَا عَلَيْكُمُ اللّهُ لِيكُونَ عَلَيْكُمْ اللّهُ لِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْكُمْ وَلَا يَعْلَى الْعَلَيْكُمْ مَا يُولِولُولُ اللّهُ اللّهُ لِيكُمْ مَا وَلَا عَلَى مَا وَلَولُولُ اللّهُ لِيكُمْ وَلَا عَلَى مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ لِيكُمْ مِنْ اللّهُ لِيلُونُ وَلَا عَلَى مُلْعُلِلْ اللّهُ لِيكُمْ وَلَاعُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَولُولُ مِلْ اللّهُ وَلِيلُ مَنْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى مَا عَلِيلًا مُلْعُلِيلُ عَلَى اللّهُ وَلِيلُونُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُمْ لِلللْهُ وَلِيلُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْلُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِللْهُ اللّهُ الْعَلَيْلُ وَلَا عَلَى الللّهُ وَلِيلُونُ الللّهُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ الللّهُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ

#### (پ6 المائدة ، آیت 6)

گمان میں بہی مجھتا ہے کہ طہارت جومطلوب ہے وہ یہی ہے،ایسا شخص اسلاف کی سیرت سے تا آشا ہے۔

(احياء علوم الدين، ربع العبادات، كتاب اسرار الطهارة، 126-1/125 ، دار المعرفة، بيروت)

# طهارت جمانيه كي اقتام:

طهارت جسمانيه كي ابتداءً دوتسمين بين:

(1)حدث سے طهارت، اے طہارت حکمیہ بھی کہتے ہیں۔

(2) خُبُث سے طهارت، اے طہارت حقیقیہ کھی کہتے ہیں۔

برطهارت عكميه كي تين قسمين بين:

(1)وضو (2)غسل (3)تيمم

اورطهارت حقیقیه کی دونشمیں ہیں:

(1)نجاست غلیظه سے طہارت (2)نجاست خفیفه سے طہارت

امام ابوبکر بن مسعود بن احمد کاسانی حفی (متونی 587ھ) طہارت کی اقسام بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں: ' وراصل طہارت کی دولت میں ہیں: (1) طہادت عن الحدث ، اسے طہارت حکمیہ کتے ہیں بور (2) طہادت عن الحدث ، اسے طہارت حکمیہ کتے ہیں بور (2) طہادت عن الحدث کی تین انواع ہیں: وضوء شل اور تیم۔

(بدائم الصنائع، كتاب الطهارة، فصل في انواع الطهارة، 3/1، دار الكتب العلميه، بيروت (

علامہ حسن بن عمار بن علی الشرنبلالی فرماتے ہیں: '' نجاست حقیقیہ کی دونتمیں ہیں: (1) نجاست خلیظہ بہ غلیظہ اس اعتبار سے کہ اس میں قلیل مقدار کی معافی ہے ، نہ کہ پاک کرنے کا طریقہ غلیظہ اور خفیفہ میں مختلف نہیں ہے۔ (2) نجاست خفیفہ ، یہ خفیفہ اس اعتبار سے ہے کہ اس میں کثیر مقدار کی معافی ہے جو کہ غلیظہ اور خفیفہ میں نہیں ہے۔ کے اعتبار سے خفیفہ نہیں ہے۔

(مراقى الفلاح, ج 1, ص ، 64 المكتبة العصريه, بيروت)

# ابواب طہارت كومقدم كرنے كى وجد:

عبادات اپنی اہمیت وعظمت کے باعث معاملات وعقوبات سے مقدم ہیں اور نماز افضل العبادات ہے لہذا نماز کے

شرح جامع ترمذی

ابواب کودیگر پرمقدم کرنامتعین ہوا پھرطہارت کانماز کی شرط ہونانص سے ثابت ہے اور شرط طبعاً مشروط پرمقدم ہوتی ہے اس لئے وضعاً (ذکر کرنے میں) بھی شرط کومشروط سے مقدم کر دیا۔ **(ملخوذ من "ارشاد الساری،کتاب الوضوء، 225-1/224** 

المطبعة الكبرى الاميرية ، مصر "و"الدر المختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة ، 1/80 دار الفكر ، بيروت "مع من زيادة)

**موال**: طہارت کےعلاوہ نماز کی اور بھی شرائط ہیں مثلاً ستر عورت اور استقبالِ قبلہ وغیرہ تو ان میں سے طہارت ہی کو کیوں مقدم کیا؟

جواب: ویگرشرا کط کے بجائے طہارت کواس لئے مقدم کیا کہ یدان سب سے اہم ہے یہاں تک کہ طہارت کی عذر سے ساقط نہیں ہوتی۔ (بحرائق، کتاب الطہارة، 1، مدار الکتاب الاسلامی، بیروٹ مرقاۃ المفاتیح ، کتاب الطہارة، 1/341، دار الفکر بیروٹ)

اورطہارت کی تخصیص کی ایک وجہ رہی ہے کہ بنسبتِ دیگر،مسائل طہارت کی بہت زیادہ حاجت ہوا کرتی ہے(اور اس کے مسائل اکثر درپیش رہتے ہیں۔)

(مرقاة المفاتيح , كتاب الطهارة , ١/341 دار الفكر بيروت (

غالباً ای وجہ سے کتب حدیث وفقہ میں دیگر شرائطِ نماز کا بیان ت**و''مختاب الصلو**ۃ'' کے ضمن میں ہوتا ہے جبکہ مسائل

طہارت کے بیان کے لئے متعل کتاب " مختاب الطہارة " کے نام سے قائم کی جاتی ہے۔

# "ابواب الطهارة"ك بعد عن رسول الله في الله عليه وسلم" كالضافه كرن كي حكمت:

اس اضافہ سے امام ترفدی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابواب طہارت میں احادیث مرفوعہ مذکور ہوں گی بینی وہ احادیث جوقولاً ،فعلاً یا تقریر اُ جانِ عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب منسوب ہوں اور آثار صحابہ ذکر نہیں کئے جائیں گے۔

# 1\_بابماجاء لاتقبل صلوة بغير طهور طهارت كے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی

حضرت سيدنا عبدالله بن عريض الله تعالى عند سه مروى ہے كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ارشا و فرما يا : "بغير طبارت كے نماز اور مال حرام سے صدقہ قبول خبيں موتا-" بناد نے اپنی حدیث میں ("بغیر طبوم" كى بجائے) "الا بطبوم" كها ہے۔ بيحديث اس باب ميں ابو ميں ديگر روايات سے اصح اور احسن ہے۔ اس باب ميں ابو الملے سے بواسطہ ان كے والد اور حضرت ابو ہر يرہ اور حضرت ابس رضى الله تعالى عنهم اجمعين سے بھى روايات مروى انس رضى الله تعالى عنهم اجمعين سے بھى روايات مروى بيں۔ ابوالي كانام عامر ہے اور كہا گيا ہے كہ اسامہ بن عمير بذلى ہے۔

1 حَدَّثَنَا فُتَيَهُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَالِ بَنِ حَرْبٍ ، حَقَّالُ وحَدَّثَنَا بَنَا دُحَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَالِهِ ، عَنْ مُضعَبِ بَنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَنَ عَنِ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَنَ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن قَال: ((لا تَقْبُلُ صَلَاةً بِعَيْنِ طَهُونٍ وَلا صَدَقَةً مِنْ عُلُولٍ)) قَالَ بَنَّادُ فِي حَدِيثِهِ: ((إلَّا يِطْهُونٍ)) قَالَ آبُو عَيْسَى : بَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُ شَيْءٍ فِي بَذَا الْبَابِ عَيْسَى : بَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُ شَيْءٍ مِنْ أَسَامَةً السُعُهُ عَامِن وَلَي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَأَبِي وَأَحْسَنُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَأَبِي وَأَحْسَنُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَسَامَةً السُعُهُ عَامِن ، وَلَا اللّهِ مِنْ أَسَامَةً السُعُهُ عَامِن ، وَلَا اللّهِ الْمَالَةُ السُعُهُ عَامِن ، وَلَهَالُ : زَيْدُ بُنُ أَسَامَةً السُعُهُ عَامِن ، وَلَا اللّهِ الْمَالَةُ السُعُهُ عَامِن ، وَلَا اللّهِ الْمَالَةُ السُعُهُ عَامِن ، وَلَا اللّهِ الْمَالَةُ السُعُهُ عَامِن ، وَلَا اللّهُ عَلَيْ الْمَالِيعِ مِنْ أَسَامَةً السُعُهُ عَامِن ، وَلَا اللّهُ عَلَيْ الْمَالِمَةُ اللّهُ الْمُعَمِّى الْهَالِي الْمَلْلُكُ ، وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمَامَةُ اللّهُ الْمُعَلِّى الْمَلْلُكُ ، وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

تحت 1: (1) صحيح مسلم، كتاب الطهارة, باب وجوب الطهارة للصلوة ، 1/204 حديث 122دار احياء التراث العربي، بيروت) (2سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، 1/100رقم ، 272دار احياء الكتب العربية فيصل ، عيسى البابي الحلبي \*السنن الصغير للبيهةي ، كتاب الطهارة ، جماع ابواب الطهارة ، باب لاصلاة الا بطهور ، 1 2 / 1 حديث ، 9 1 جامعات الدراسات الاسلامية ، كراچي \*الطهور للقاسم بن سلام ، باب الفضل في تسمية الله عزوجل ، صديث ، 4 5 مكتبة الصحابة ، جدة \*المعجم الكبير للطبراني ، باب العين ، مصعب بن سعد عن ابن عمر

شرىجامعترمذى (183

، 12/331 حديث 13266 مكتبة ابن تيمية ، القاهرة \*حلية الاولياء نكر طوائف من جماهير النساك والعباد ، شعبة بن الحجاج ، نكر من حدث وروى عن شعبة 17/176 ... دار الكتب العلمية ، بيروت \* شعب الايمان ، تعظيم القرآن ، فصل في تنوير موضع القرآن ، 4/237 حديث 14/54 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع \* صحيح ابن حبان ، كتاب الزكاة ، باب صدقة التطوع ، ذكر نفى قبول نفى قبول الصدقة 152 / 8/15 . . . حديث ، 3366 مؤسسة الرسالة ، بيروت \* صحيح ابن خزيمة ، كتاب الوضو ، نكر نفى قبول الصلاة ، 8/15 . . . حديث ، 8 المكتب الاسلام ي بيروت \* مسند ابى يعلى ، مسند عبد الله بن عمر ، 16/9 حديث ، 16 كدار المامون للتراث ، دمشق \* مسند احمد بن حنبل ، مسند المكثرين من الصحابة ، مسند عبد الله بن عمر ، 13/9 حديث ، 26 مكتبة مؤسسة الرسالة ، بيروت \* مصنف ابن ابى شيبة ، كتاب الطهارات ، من قال لا تقبل صلاة الا بطهور ، 1/13 حديث ، 26 مكتبة الرسالة ، الرياض

### شرححديث

ابن منظور افریقی اور مرتضی حسین زبیدی' ابن الا چیز' کے حوالے سے لکھتے ہیں:' لفظ' طبور' طاء کے ضمہ کے ساتھ ہو تواس کا مطلب ہے پاک ہونا، اور طاء کے فتحہ کے سات ہوتو اس سے مرادوہ پانی ہے جس سے طہارت حاصل کی جائے جیسے وَضواور وُضو، اور سیبویہ کہتے ہیں :طَهور طاکے فتحہ کے ساتھ ہوتو اس سے مراد یانی اور مصدر دونوں ہوں گے۔''

(لسان العرب حرف الراء فصل الطاء المهملة ، 4/505 دار صادر بيروت)

(تاج العروس، فصل الطاء المهملة مع الراجي ، 12/447 دار الهداية عملتقطاً)

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:''طہور''طاء کے ضمہ کے ساتھ ہے اور اس سے مراد ہے فعل یعنی پاکی حاصل کرنا اور بیہ اکثر کا قول ہے، اور ایک قول بی بھی ہے کہ اس میں فتحہ بھی جائز ہے۔ اور''طہور''اپنے عموم کے باعث پانی اور مٹی دونوں کوشامل

- (شرح سنن ابي داو د للعيني ، ، كتاب الطهارة ، باب فرض الوضو ، ، 1/180 مكتبة الرشد ، الرياض)

اس حدیث یا ک میں قبول سے مراد صحت ہے لہندامعنی بیہوگا کہ طہارت کے بغیرنما زصحے نہیں۔

(فيض القدير شرح الجامم الصغير, حرف "لا", 6/415, تحت حديث) (13341 ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر)

اور( **(کا تقبل صلاۃ بغیس طہوس)**) میں لفظ' **'صلاۃ**'' نکرہ ہے اور سیاق نفی میں واقع ہوا ہے لہندا فرض و<sup>نفل</sup> سب نماز وں کوشامل ہوگا اور کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے درست نہیں ہوگی۔''

(شرح سنن ابي داو دللعيني، كتاب الطهارة باب فرض الوضوم 1/180 مكتبة الرشد ، الرياض)

علامہ ابوز کریا یحی بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں:'' پانی یامٹی سے طہارت حاصل کئے بغیر نماز پڑھنے کی حرمت پر امت کا اجماع ہے اور اس حوالے سے فرض ونفل ، سجد ہُ تلاوت وسجد ہُ شکر اور نماز جناز ہ میں کوئی فرق نہیں (سب کے لئے طہارت شرط ہے۔)اور شعبی و ابن جریرطبر ی سے جو حکایت کیا گیا کہ نماز جناز ہ بغیر طہارت کے بھی جائز ہے یہ مذہب باطل ہےاورعلا کااس کےخلاف پر اجماع ہے۔

(شرح النووى على مسلم, كتاب الطهارة, باب وجوب الطهارة للصلاة, 1/103 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت)

حدیث میں مذکورلفظ'' کا مطلب مال غنیمت میں خیانت اور مال غنیمت کی تقسیم کاری ہے بل اس میں سے چوری کرلینا ہے اور جو بھی شخص کسی چیز میں خفیہ طور پر خیانت کرے اُس کے اِس عمل کو فکول کہتے ہیں۔''

(شرح سنن ابي داو د للعيني يكتاب الطهارة باب فرض الوضو 1/ 179 مكتبة الرشد ، الرياض)

لیکن اس حدیث پاک میں غُلول سے مرادم طلقاً (مالِ) حرام ہے چاہے مالِ غنیمت سے ہو یا اس کے علاوہ سے۔'' (الایجاز فی شرح سنن ابی داود للنووی، باب فرض الوضوم، 1/254 الدار الاثریة، اردن)

علامہ بدرالدین عین حنی (متونی 855ھ) لکھتے ہیں: '' حاصل ہے ہے کہ جس مال کو انسان غیر حلال (حرام) طریقے سے حاصل کرے اور پھر اس میں سے صدقہ کرنے وابیاصد قد قبول نہیں کیا جائے گا اور یونہی اگروہ صاحب مال کی جانب سے تصدق کی نیت کرے تب بھی بہی علم ہے اور اس شخص سے بھی بھی اس کاوبال ساقط نہیں ہوگا مگریہ کہ صاحب مال اس تصدق سے تصدق کی نیت کرے تب بھی بہی علم ہے اور اس خورت کا پیٹے شوہر کی رضامندی کے بغیر اس کامال تصدق کرنا، غلام کا اپنے آقا کامال خیر ات کرنا، وکیل کا اپنے دوسرے شریک کی کہ میر ابعض مال صدقہ کر دینا، اس نے وہ مال اپنے اوپر خرچ کرایا یاغیر مصرف میں صرف کر دیا اور اوقا ف کے متولیوں کا بغیر استحقاق کے وقف کی آمدنی سے لینا اور پھر اسے صدقہ کرنا یا وقف کی آمدنی کو واقف کے متعین کر دہ مصارف کے علاوہ میں خرچ کرنا بھی اس تھی میں داخل ہے۔''

(شرح سنن ابي داو دللعيني، ، كتاب الطهارة , باب فرض الوضوم ، 1/179 مكتبة الرشد ، الرياض )

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ایک اور صدیث میں نا پاک وحرام مال سے صدقہ قبول نہ ہونے کو بڑے دل شیں انداز میں ذکر کیا ہے ، فرماتے ہیں: ((آیجا الّقاش مِإنَّ الله طَبِّب لَا يَعْبَلُ إِلَّاطَبِّبا)) ترجمہ: اے لوگو! الله تعالی پاک ہواور پاک چیز ہی قبول فرما تا ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الزکاۃ ، باب قبول الصدقة من کسب الطیب و ترتیبها، 2/703 حدیث، 1015 داراحیا۔ التراث العربی، بیروت)

علامہ نووی ککھتے ہیں:''اس حدیث پاک میں مال حلال سے راہِ خدامیں خرچ کرنے کی ترغیب اورغیر حلال سے صدقہ

شرح امع ترمذى

کرنے کی ممانعت ہے۔''(شرح النووی علی مسلم،کتاب الزکاۃ،باب قبول الصدقة من کسب الطیب…، 2/703 تحت حدیث1015،داراحیا،التراثالعربی،بیروت)

سنديس مذكورلفظ "ح" كي حقيق:

علامہ جلال الدین سیوطی (متو فی **911**ھ) ککھتے ہیں:'' جب حدیث کی دویااس سے زائد اسناد ہوں اور محدثین انہیں ایک متن میں جمع کریں تو ایک اسناد سے دوسری کی جانب انقال کے وقت حائے مفر دہ مہملہ (ح) لکھتے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ ''**ح"التحویل من اسناد الی اسناد (**ایک سند سے دوسری کی جانب تحویل ) سے ماخوذ ہے اور ایک قول سیر ہے کہ'' حائل'' سے ماخوذ ہے کیونکہ ریکلمہ (ح) دوسندوں کے درمیان حائل ہوجا تا ہے۔

اورکہا گیا ہے کہ جائے مہملہ'' الحدیث'' کارمز ہے، اہل مغرب جب اس لفظ پہر پہنچتے ہیں تو'' الحدیث' پڑھتے ہیں لیکن مختاریہ ہے کہ جب یہاں پہنچے تو'' جا'' پڑھے اور گزرجائے۔''

(تدريب الراوى النوع الخامس والعشرون الثامنة: الاقتصار في الخطعلي الرمز \_\_ ، 1/520 دار طيبه ملتقطاً)

## نماز کے لئے طہارت کی فرضیت:

نماز کے لئے طہارت کے فرض وشرط ہونے پرتمام امت کا اجماع ہے اور اس بارے کسی کا کوئی اختلاف منقول نہیں، تر مذی شریف کی مذکورہ حدیث پاک بھی طہارت کی فرضیت کی ایک قوی دلیل ہے بلکہ بیر حدیث پاک،سنت سے اس مسلہ کے ثبوت میں اصل اورنص کا در جدر کھتی ہے۔

علامه نووي شافعي رحمة الله عليه فرماتي بين:

اسبات پرامت کا اجماع ہے کہ نماز کی صحت کے لیے طہارت شرط ہے۔

(شرح النووى على مسلم، كتاب الطهارة , باب وجوب الطهارة للصلاة ، 1/102 دار احیاء التراث العربی , بیروت ) تاضی عباض ، الكی علیر حمة الله القو ی (متونی 544 هـ ) لکھتے ہیں :

بد (مذكوره بالا) حديث سنت سے وجوب طہارت ك ثبوت بيس اصل اورنص كا درجد ركھتى ہے اور بدا يك ايسا مسئلہ ب كہ جس حوالے سے امت بيس كوئى اختلاف نہيں۔'(اكسال المعلم بغوائد المسلم، كتاب الطهارة، بباب وجوب الطهارة للصلاة، تحت حديث) 2/10، (224دار الوفاء للنشر والتوزيع، مصر)

علامه بدرالدين عيني حفى لكھتے ہيں:

اس حدیث پاک سے فرضیتِ طہارت پر استدلال ظاہر ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا تو نماز کی صحت وجو دِ طہارت پر موقوف ہوئی اور موقوف ( نماز ) فرض ہے تو موقوف علیہ (طہارت ) کا بھی یہی عکم ہوگالہذاطہارت شرط ہوگی اور مشر و طبغیر شرط کے موجود نہیں ہوتا۔

(شرح سنن ابی داو دللعینی، بکتاب الطهادة، باب فرض الوضوء، 1/180 مکتبة الرشد، الریاض) علامہ ابن رشد ماککی کھتے ہیں :

طہارت کے ضروری ہونے پر دلیل قرآن وسنت اور اجماع ہے۔قرآن سے دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے ﴿ آیا اُلْمِیْ اُلْمِیْ اُلَّا اِلَیْنَ اَمْمُوْا اِذَا تُعْمُمُ اِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَآئِدِیَکُمُ اِلَی الْمُوافِق } الآیة، اے ایمان والوجب نماز کو کھڑے ہوتا چاہوتو اپنامند دھوواور کہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا سے کرواور گوں تک پاوی دھوو۔ (الحما کدة، آیت 6 پارہ 6) مسلمانوں کا اس بات پر انفاق ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اس خطاب پر عمل کرنا ہر اس شخص پر ضروری ہے جس پر نماز لازم ہے۔ سنت سے دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیفر ایمن ہیں: (1) (الایمُعُبُلُ اللهُ صَلَّق مِنْ فِر طَهُوں وَلاَ صَدَّق عَنْ فِر ایمن ہیں: (1) (الایمُعُبُلُ اللهُ صَلَّق وَلَ وَلاَ سَالَ عَلَی وَلَا صَدِ قَالِمَ وَ اللهِ اللهُ صَلَّا وَلَا عَلَیْ وَلَا اللهُ صَلَّا وَ اللهِ عَلَیْ وَ اللهِ اللهُ صَلَّا وَ اللهِ عَلَیْ وَ اللهِ اللهُ صَلَّا وَ اللهِ اللهُ صَلَّا وَ اللهِ اللهُ صَلَّا وَ اللهِ عَلَیْ اللهُ صَلَّا وَ اللهِ اللهُ صَلَّا اللهُ صَلَّا وَ اللهُ اللهُ صَلَّا وَ اللهُ اللهُ صَلَّا وَ اللهُ اللهُ صَلَّا وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ صَلَّا وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ صَلَّالَ اللهُ ال

علامه مقدس عنبلي (متونى 968 هه) لكھتے ہيں:

جس پرمشروط کی صحت موقوف ہوا سے شرط کہتے ہیں اور نماز کی نوشرا نظ ہیں: اسلام، عقل ہمیز اور طہارت عن الحدث وغیرہ ۔
(الاقناع فی فقه الاملم احمد بن حنبل کتاب الصلاق باب شروط الصلاق مدخل، 1/81دار المعرفة ، بیروت)

نماز کے لئے طہارت کب فرض هوئی؟

خاتم المحققين سيرمحرامين ابن عابدين شامي لكصة بين:

شرح جامع ترمذی

اہل سیر کااس بات پر اجماع ہے مکۃ المکرمہ میں نماز کے فرض ہونے کے ساتھ ہی حضرت جبریل علیہ السلام کی تعلیم سے وضواور عسل بھی فرض ہوگئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بھی بے وضونماز نہیں پڑھی، بلکہ بیتو ہم سے پہلوں کی شریعت میں بھی تھا، اور اس پر دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیحدیث ہے: ((پذاؤ صُونی وَوُصُو وَ الْآئِیتا عین فریعت میں بھی تھا، اور اس پر دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیحدیث ہے: اللہ عزوج اللہ عزوج اللہ اللہ وقلی کی تجمہ نہیں ثابت ہے کہ جب اللہ عزوج ال اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر انکار کے ہم سے پہلی شریعت کا کوئی تھم بیان فرما نمیں اور اس کا نسخ ظاہر نہ ہوتو وہی تھم ہماری شریعت کا کبھی ہوتا ہے، پس نزول آیت کا فائدہ (پہلے سے) ثابت تھم کو باقی رکھنا ہے۔''

(درمختارمع ردالمحتان كتاب الطهارة ،ج 1، ص ،90 دار الفكر ، بيروت)

قاضى عياض مالكي عليه رحمة الله القوى (متوفى 544 هـ) لكھتے ہيں:

نماز کے لئے طہارت کب فرض ہوئی ؟ اس میں اختلاف ہے ؟ ابن الجہم کہتے ہیں : ابتداء وضوست تھا اور اس کی فرضیت آیت تیم میں نازل ہوئی ، اور بعض کہتے ہیں کہ فر مان باری تعالی { لا تَعْرَبُوا الصّلالاً وَاَلْتُكُم سُكّاری } میں طہارت شرط قرار آیت وضو کے زول سے فرض ہوئی۔) اور جمہور قرار نہیں دی گئی اور آیت وضو کے زول سے فرض ہوئی۔) اور جمہور کہتے ہیں کہ طہارت آیت وضو کے زول سے قبل ہی فرض تھی۔ (اکمال المعلم بقواقد المسلم کتاب الطهارة ، باب وجوب الطهارة السلم کتاب الطهارة ، باب وجوب الطهارة الصلاة ، تحت حدیث (210(224) ، دار الو فاء للنشر والتوزیع ، مصر)

"فاقدالطهورين " كىتعريف

لور

#### اس کے حکم میں مذاهب اربعه:

فاقد الطهورين الشخص كوكت بيل كه جدوضوك لئے بإنى ملے نہ تيم كے لئے مثلاً كسى شخص كوا يسے مكان ميں محبوس كرديا جائے جہاں بإنى اور مثى دونوں نہ ہوں يا كسى شخص كوايى نجس جگہ قيد كرديا جائے كہ وہاں تيم كے لئے پاك مثى ميسر نہ ہو اوروہ بياس كى وجہ سے اپنے پاس موجود پانى كى طرف مختاج ہو، يا كوئى شخص كتى ميں سوار ہواور پانى حاصل نہ كرسكتا ہو يا كسى مرض كے باعث وضواور تيم پر قا در نہ ہو۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية عرف التاء تيمم عكم فاقد الطهورين ،14/273 دار السلاسل الكويت)

احناف کے مفتیٰ بہ قول کے مطابق فا قدالطہورین پرواجب ہے کہ نمازیوں کی مشابہت کرے یعنی نمازیوں کے سے افعال بجالائے اور جب طہارت پر قادر ہوتو اس نماز کوادا کرے، شوافع اور حنابلہ کااس قدر پر توا تفاق ہے کہ فا قدالطہورین فی الحال طہارت کے بغیر ہی نماز پڑھے لیکن شوافع کے نزویک اس کا اعادہ لازم ہے اور حنابلہ کے نزویک نہیں، جبکہ مالکیہ کے ہاں فاقد الطہورین سے نمازی ساقط ہے نہ اس پرادالازم نہ قضا تفصیلی آراء درج ذیل ہیں:

علامہ علا والدین حصلی اور سید محمد امین ابن عابدین شامی حفی لکھتے ہیں : ''صاحبین عیبها الرحمۃ کے نزدیک فاقد الطہورین پرواجب ہے کہ وقت نِماز کااحترام کرتے ہوئے نمازیوں کی مشابہت اختیار کرے ( یعنی ان کے سے افعال بجالائے ) اور بے وضوہ و یا جبنی بہر صورت قراءت نہ کرے بلکہ ظاہر ہے ہے کہ نماز کی نیت بھی نہ کرے کیونکہ یہ فقط تشبہ ہے پھر اگر وہ خشک جگہ پائے تو رکوع و بجود کرے ورنہ کھڑے ہوکر اشارے کرے اور پھر ( جب طہارت کے اسباب پائے تو ) اس نماز کودو بارہ پڑھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی جانب رجوع کر لیا تھا اور اسی پرفتوی ہے۔ اور جس شخص کے ہاتھ پاؤں ، کہنیوں اور شخنوں کے اوپر سے کٹے ہوں اور اس کے چہرے پر زخم ہوں تو وہ بغیر وضواور تیم کے نماز پڑھے اور اصح ہاتھ پاؤں ، کہنیوں اور شحی نہیں۔ '' (در مختار مع د دالمحتان کتاب الطهارة ، 253-1/252 دار الفکن بیدوں)

علامہ نووی شافعی فرماتے ہیں:'' جو محض وضو کے لئے پانی پائے نہ تیم کے لئے مٹی تواس پرواجب ہے کہ بغیر طہارت ہی کے نماز پڑھے،اس کی نماز مقبول ہےاوراسے اس پر ثواب ملے گالیکن (اسباب طہارت میسر آنے پر)اس کااعا دہ لازم ہے۔'

#### (الايجازةي شرحسنن ابي داودللنوري, باب فرض الوضوم، 1/254 الدار الاثرية اردن)

شیخ منصور بن پونس بھوتی حنبلی (متونی 1051 ھ) لکھتے ہیں: ''جس شخص کونہ پانی ملے اور نہ مٹی یا کسی مانع کی وجہ سے
ان کا استعال اس کے لئے ممکن نہ ہو مثلاً زخم ہوں جس کی وجہ سے نہ وضو کے لئے جلد کومس کر سکے نہ تیم کے لئے تو اس پر واجب
ہے کہ اپنی حسب حالت صرف فرض پڑ ھے اور اس کا اعادہ لازم نہیں نیز جس قدر قراء ت وغیرہ سے نماز سجے ہوجاتی ہے اس پر
زیادتی نہ کر ہے پس فاتحہ سے زائد قراء ت نہ کر ہے ، ایک مرتبہ سے زائد تنہیج نہ پڑھے ، رکوع و ہجود اور دو سجدوں کے درمیان
جلسوں میں ما بہ الکفایت طماعیت (جس قدر اطمینان کا فی ہے اس) پر زیادتی نہ کرے ، فاتحہ کی قراء ت سے فارغ ہوتو فوراً رکوع
میں چلا جائے ، پہلے تھے میں ما بہ الکفایت پڑھ کے توفوراً کھڑا ہوجائے اور آخری تشہد میں ما بہ الکفایت پڑھ نے ہی سلام پھیر
دے۔ اور فاقد الطہورین فل وغیرہ نہ پڑھ کے یونکہ بوجہ ضرورت اس کے لئے صرف فرض ہی کا بے طہارت پڑھنا جائز ہے۔''

شرحجامع ترمذى

(كشاف القناع عن متن الاقناع كتاب الطهارة ، باب التيمم فصل عدم الماء وظن وجوده ، 1/71 دار الكتب العلمية ، بيروت)

شیخ احمد دردیر مالکی (متونی 1201 هے) اور علامہ احمد صاوی مالکی (متونی 1241 هے) لکھتے ہیں: ''حدث سے طہارت حاصل کرنے پر قدرت ہونا صحت نماز کی شرط ہے لیس جس طرح مانع کے قیام کی وجہ سے فا قدالطہو رین اور شرعاً یا عادةً پانی ومٹی کے استعمال سے عاجز شخص پر نماز واجب نہیں ہوتی یونہی (اگروہ نماز پڑھے تو) اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوتی کیونکہ حدث سے طہارت پر قدرت ہونا وجوب اور صحت دونوں کی شرط ہے لہذا فا قدالطہو رین پر ندادالازم ہے اور نہ قضا جیسا کہام ما لک رضی اللہ تعالی عنہ کا تول ہے۔ (الشرح الصغیر مع حاشیة الصاوی، باب الصلاة، فصل فی شروط الصلاة، 266 دار المعارف)

منا فی نہیں، نیز اصحاب روایۃ برمخفی نہیں کے قلیل الوقوع اور وہ بھیصرف ایک ہی صورت میں مخلف کسی قاعدہ کلیہ کے لئے مصر

(درمختارمع ردالمحتار ، کتاب الطهارة ، 80/1 ، دار الفکر ، بیروت)

## بلاعذر بغيرطهارت كينماز كاحكم:

فناوى امام قاضى خان ميس ہے:

اگرکسی نے جان بوجھ کر بلاطہارت نماز پڑھی توا مام صدر شہید کہتے ہیں: بیکفر ہے، ٹمس الائمہ سرخسی کہتے ہیں: کفرنہیں معصیت ہے اور شمس الائمہ حلوانی کہتے ہیں: اکثر مشائخ کے نز دیک بیکفر ہے۔ فر مایا: نوا در میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو بوسف عیبمالرحمۃ سے یہی مروی ہے اور ظاہر الروایۃ میں بیکفرنہیں نیز بیا اختلاف فقط اسی صورت میں ہے کہ بیٹل استخفاف وین کے طور پرنہ ہواور اگر استخفاف دین کی نیت سے ہوتو یہ سب کنز دیک کفر ہونا چاہئے۔

(فتاوی قاضی خان علی هامش الفتاوی الهندیة ، کتاب السیر ، باب مایکون کفر امن المسلم ... ، 3/572 مکتبه حقانیه ، پشاور) صدر الشریعه مقی محمد المجمعلی الله علی فرم ات بین :

نماز کے لیے طہارت الی ضروری چیز ہے کہ ہے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کوعلما کفر لکھتے ہیں اور کیوں نہ ہو کہ اس بے وُضو یا بے نسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی ہے ادبی اور توہین کی۔''
(بہارشریعت، حصہ 2، می 282مکت تا المدینة، کراچی)

### وجوبِ طبهارت كاسبب:

علامه بدرالدين عيني لكصة بين:

حدث کی موجو دگی اورارا دهٔ نماز ( دونوں ہی ) وجوب طہارت کاسب ہیں ، نہ فقط ارادهٔ نماز حبیبا کہ اہل ظاہر کا مذہب ہےاور نہ فقط حدث حبیبا کہ اہل طر د کامذہب ہے، اوران دونوں مذاہب کا فسا دظاہر ہے۔

(شرح سنن ابي داو دللعيني , , كتاب الطهارة , باب فرض الوضوم ، 1/180 مكتبة الرشد , الرياض , ملتقطاً)

اصحاب ثنا فعیہ کے ہاں وجوبِ طہارت کے سبب میں تین اقوال ہیں اور را بنج میہ کہ حدث اور ارا دونوں امور کا جتماع موجب وضو ہے۔

(شرح النووى على مسلم, كتاب الطهارة, باب وجوب الطهارة للصلاة, 1/103 ، دار احياء التراث العربي , بيروت ، ملتقطاً)

## مال حرام سے صدقہ کرنے اوراس پراواب جاہنے کا حکم:

خلاصة الفتاوی اور جامع الفصولین میں ہے: '' کسی شخص نے حرام مال سے صدقہ کیا اور اس پر تواب کی امیدر کھی تو کافر ہوگیا ، اور فقیر اگر جانتا ہو کہ دینے والے نے حرام مال دیا ہے پھر اسے دعا دے اور دینے والا آمین کہے تو دونوں کافر ہوگئے۔''

(جامع الفصولين، الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر، 2/225 امير حمزه كتب خانه , كوثنه)
(خلاصه الفتاوي, كتاب الكراهية , الجنس السابع , 4/387 مكتبه رشيديه , كوثنه)

ملاعلی قاری حنفی (متونی 1014 هے) اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: ''علماء فرماتے ہیں جو حرام مال سے تصدق کر کے اس پر ثواب کی امید رکھے کافر ہوجائے۔ ( قاوی رضویہ، 21/110، رضافہ وَ مَذْ یَشْ ، لا ہور ، بلفظہ )

(مرقاة المفاتيح ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الوضوء ، 1/358 تحت حديث (103) ، دار الفكر ، بيروت )

شرح جامع ترمذی (191

### حرام مال سے خلاصی کا طریقد:

حرام مال سے خلاصی کاطر یقہ ارشا دفر ماتے ہوئے علامہ عینی لکھتے ہیں:''اگرکسی کے پاس مال حرام ہو( تواولاً صاحب مال کولوٹائے )اورصاحب مال مر گیا ہوتو اس کےور شہ کو دے ، اور اگر اس کےور شہ نہ ہوں تو ما لک کی طرف سے تصدق کر دے ، اس عمل ہے روز قیامت خلاصی کی امید ہے ، اور یونہی جب (باوجود تلاش) صاحب مال نہ ملے توبھی یہی تھم ہے کہاس کی طرف (شرح سنن ابي داو دللعيني) كتاب الطهارة باب فرض الوضوم 1/179 مكتبة الرشد الرياض) اعلى حضرت امام ابلسنت الشاه امام احمد رضاخان (متو في 1340 هـ ) لكھتے ہيں:''جو مال رشوت ياتغني ( يعني گانے ) يا چوری سے حاصل کیا اس پرفرض ہے کہ جس جس سے لیا اُن پر واپس کر دے، وہ نہر ہے ہوں اُن کے ور ثہ کو دے، پتانہ چلے تو فقیروں پر نصد تی کرے ،خریدوفر وخت کسی کام میں اُس مال کالگا ناحرامقطعی ہے، بغیرصورت مذکورہ کےکوئی طریقہ اس کےوبال ہے سبکدوشی کانہیں۔ یہی حکم سُودوغیر ہعقود فاسدہ کا ہےفرق صرف اتنا ہے کہ یہاں جس سے لیا بالخصوص انہیں واپس کرنا فرض نہیں بلکہاسے اختیارے کہاسے واپس دے خواہ ابتداءً تصدق کردے۔'<mark>' و ڈلل کا نالحبر متغی البر شوقوامثانها لعدم الملل</mark> اصلافهوعنده كالمغصوب فيجب الردعلي المالك او ومرثته ما امكن، اما في الربوا واشباهه فلفساد الملك وخبثه واذاقد ملكه بالقبض ملكاخبيثا لسمييق مملول الماخوذ منه لاستحالة اجتماع ملكين على شبيع وإحد فلم يجب الردوانما وجب الانخلاع عنه اما بالردواما بالتصدق كما هوسبيل سائر إلا ملال الخبيثة "ترجمه: اوربير اس لئے کەرشوت اوراس جیسے مال میں ملکیت بالکل نہ ہونے کی وجہ سےحرمت بےللمذارشوت لینےوالے کے باس وہ مال، غصب شدہ مال کی طرح ہے لہٰذاضروری ہے کہ جس حد تک ممکن ہووہ مال اس کے مالک یا اس کے ورثہ کولوٹا دیا جائے پس ایسا کرناواجب ہے،مئودیااس جیسی اشیاء میں فسادِ ملک اور خباثت کی بنایر بوجہ قبضہاس کا ما لک بن گیا توجس سے مال لیا گیاا ب اس کی ملکیت باقی نەرہی ( بلکختم ہوگئ )اس لئے کدا یک چیز پر بیک وفت دو مِلک جمع ہونے محال ہیں ( کداصل شخص بھی ما لک ہو اور سودخور بھی )لہذا مال ماخوذ کا واپس کرنا ضروری نہیں بلکہ اس سے علیحد گی واجب ہے خواہ بصورت پر د ( واپس لوٹا کر ) ہویا بصورت خيرات، جبيها كهتمام الملاك خبيثه ميس يبي طريقه ب-

ہاں جس سے لیا انہیں یا ان کے ور شد کو دینا یہاں بھی اولیٰ ہے، **کما نس علیہ فی الغنیۃ والخیر ہۃ والهندیۃ** وغیر ہا (جیسا کہ غنیّۃ ، خیر بیاور ہند بیروغیرہ میں اس کی صراحت ہے۔) (فاوی رضویہ، ج32 میں 553-552 رضافاؤ کی<sup>ڑیش</sup> ،لا ہور) 

## حرام مال سے خلاصی اور ثواب:

جن صورتوں میں مال حرام سے خلاصی کے لئے اسے تصدق کرنے کا تھم شریعت کی جانب سے ہے تو اس پرعمل کر کے تو اب چاہنے میں بھی کچھ حرج نہیں۔

اعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحمن رقم فرمات بين:

"حرام مال کوصد قد کر کے امید ثواب رکھنی بھی مطلقا کفرنہیں، اگر وہ چیز عین حرام نہ ہو بلکہ زرحرام کے معاوضہ میں خریدی جب تو ظاہر کہ اس کی حرمت مجمع علیہ بھی نہیں، اور اگر عین حرام ہے اور اسے ما لک تک نہیں پہنچا سکنا خواہ اس وجہ سے کہ اسے ما لک یا دخہ رہا یا سرے سے ما لک کو جا نتا ہی نہیں مثلا اس کے مورث نے مال غصب کیا تھا، یہ عین مخصوب کو جا نتا ہی ۔ اور مغصوب مند سے محض ناوا قف، یا یوں کہ ما لک مرگیا اور کوئی وارث نہ رہا، تو ان سب صور توں میں شرع مطہر اسے تصدق کا حکم دیتی ہے۔ جب اس نے صدقہ کیا تو حکم ہجالایا، اور فر ما نہر داری پر امید ثواب رکھنا محذور نہیں۔ شرح فقہ اکبر میں ہے: 'فی المحیط من تصدی علی فقیر ہشیں من الحرام میں جوالثواب سے میں وفید بحث لان من کان عند ممال حرام فہو ماموہ رہائتصدی به علی افقراء فینبغی ان دیکون ماجو برا بفعلہ حیث قام بطاعة اللہ وامرہ، فلعل المسئلة موضوعة ماموہ رہائتوں میں ماموہ رہائتوں میں علی المسئلة موضوعة

شرىجامعترمذى (193

فی مال حرام بعرف صاحبہ و بعدل عندالی غیر و فی عطائه لا جل سمعتہ و مربائه کے ماکٹر ہذا فی ظلمة الزمان و امرا نه و الله تعالی اعلیہ "ترجمہ: محیط میں ہے جس نے حرام مال سے صدقہ کر کے ثواب کی امید کی وہ کافر ہوا، اوراس میں بحث ہے کیونکہ جس کے پاس حرام مال ہو (اور مالک معلوم نہ ہو یا مرگیا اوراس کے ورثہ بھی نہیں تو) اس مال کوفقر اپر تصدق کا حکم ہے پس لازم ہے کہ تصدق کرنے پر اللہ کی اطاعت اوراس کا حکم مانے کے سبب اس شخص کو اجرد یا جائے ۔ اور شاید کہ مال حرام سے متعلق مذکورہ مسکلہ اس صورت میں ہوکہ مالک معلوم ہونے کے باوجود محض ریا کاری اور شہرت کی غرض سے یہ مال کسی اور کودے و یا جائے جیسا کہ فی زمانہ ظالموں اور امرامیں ہے بات بکثرت ہے۔ اور اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے۔

( فآوي رضويه، 650-19/649 ، رضا فا وَمُدُّ لِيْش ، لا مور )

# مدیث یاک میں نماز اورصدقہ کوجمع کرنے کی حکمت:

اس حديث ياك مين نماز اورصد قد دونو لكواس لئے جمع كيا كه عبادات كى دوسميں إين:

(1) **صالبی، اود (2) بدنسی**، پس مالی سے صدقہ کو چنا کہ اس کا نفع کثیر اور فائدہ عام ہے اور بدنی سے نماز کو کہ قر آن وسنت میں اس کاذکرائیان کے بعد متصل کیا گیاہے، بید ین کاستون اوراسلام و کفر میں فرق کرنے والی ہے نیز ان دونوں کوجمع کرنے کی ایک وجہ بی ہجی ہے کہ دونوں کی قبولیت کے لئے طہارت ضروری ہے نماز کے لئے بدن کی طہارت اور صدقہ کے لئے مال کا یاک ہونا۔

(شرح سنن ابى داود للعينى ، ، كتاب الطهارة ، باب فرض الوضوء ، 1/181 مكتبة الرشد ، الرياض)

# "بذَاالْحَدِيثُ أَصَعُ شَيْ مِنِي بَذَاالْبَابِ وَأَحْسَنُ كَامِعَى:

علامه جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه (متوفى 911ه مرمات بين:

یکلمہ بکثرت جامع تر مذی میں اور تاریخ بخاری وغیر ہیں بھی مذکور ہے اور امام نووی نے اذکار میں فر مایا ہے کہ اس سے حدیث کا سیحے ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ محدثین حدیث ضعیف سے متعلق بھی ' پیدا **آصنے منا بحاوفی انجاب** ' فر ماتے ہیں اور اس سے ان کی مراد' آمر جمعه ' ' یا' آقلہ صنعف ' ' ہوا کرتی ہے یعنی مطلب سے ہوتا ہے کہ بیر حدیث اس باب میں مروی دیگر احادیث سے را ججے یا دیگر کی بنسبت کم ورج ضعیف ہے۔

(تدريب الراوى, انواع المديث, النوع الاول, اصح الاسانيد مطلقا, 1/92, دار طيبه)

شرحجامعترمذى

# الواليح بن أسامه كا تعارف:

علامہ ابن جرعسقلانی (متونی 852ھ) فرماتے ہیں: ابو الملح بن اسامہ بن عمیر یا عامر بن عمیر بن صنیف بن ناجیہ بذلی، آپ کا نام عامر ہے، ایک قول کے مطابق زید اور ایک قول کے مطابق زیاد ہے، طبقۂ ثالثہ کے ثقہ ہیں، 98 ہجری میں وفات یائی اور کہا گیا ہے کہ 108 ہجری میں اور ایک قول کے مطابق اس سے بھی بعد میں فوت ہوئے۔

#### (تقريب التهذيب، باب الكني، حرف الميم، 1/675 ، دار الرشيد ، سوريا)

صلاح الدین صفدی (متوفی **764 ه** ) <u>لکھتے ہیں</u> :ابوالملیح بذلی بصری ، ثقه ہیں اپنے والد، سیدہ عائشہ ہریدہ بن حصیب ،عوف بن مالک ،ابن عباس اورعبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں **112** ہجری میں فوت ہوئے۔

#### (الوافي بالوفيات, ابو المليح الهذلي, 16/339 ، دار احيا ، التراث ، بيروت)

ابن سعد (متونی 230ھ) لکھتے ہیں: آپ کانام عامر بن اسامہ بن عمیر ہے، ثقہ ہیں، آپ سے احادیث مروی ہیں اور ابوب وغیرہ نے آپ سے روایت کیا ہے 112 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ کے بیٹے سے مروی ہے کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سال یا اس کے قریب کچھ عرصة بل فوت ہوئے اور امام حسن آپ کے جنازے میں شریک متھے اور خود ابو اللہ تعالی عنہ ہے کہ آپ ابلہ میں عامل متھے اور نماز جمعہ کے لئے بھرہ میں آیا کرتے متھے۔

(الطبقات الكبرى، ومن طبقة الثانية...، ابو المليح الهذلى، 7/164، دار الكتب العلمية ، بيروت)

# 2- بابماجاء في فضل الطهور طهارت كي فسيت

ترجمہ: حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے فر مایا: ' جب مسلمان یا مؤمن بندہ وضوکرتا ہے، چہرہ
دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے
چہرے سے وہ ہمام گناہ نکل جاتے ہیں جواس کی آٹھوں نے
کئے ہے اور جب وہ دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا اس کے
آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے وہ ہمام گناہ جھڑ
جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کئے، یہاں تک کہ وہ
گناہوں سے پاک ہوکر نکلتا ہے۔'' یہ حدیث حسن صحیح
کناہوں سے پاک ہوکر نکلتا ہے۔'' یہ حدیث حسن صحیح
مارت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور
ابوصالح سیمیل کے والد ہیں جو کہ ابوصالح اسمان ہیں اور ان کا
ابوصالح سیمیل کے والد ہیں جو کہ ابوصالح اسمان ہیں اور ان کا
نام ذکو ان ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
نام میں علمائے اختلاف کیا ہے، پچھے نے عبد الشمس کہا۔
نام میں علمائے اختلاف کیا ہے، پچھے نے عبد الشمس کہا۔

وَقَالُوا عَبِدُ لللهِ بْنُ عَمْرِهِ، وَبِكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَهَذَا ٱلأَصَحُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَتُوْبَانَ، وَالصُّنَابِحِيّ، وَعَمْرِهِ بْنِ عَبَسَمّ، وَسَلْمَانَ، وَعَبِدِ اللَّهِ يَن عَمْرِ وَالصَّنَا بِحِيُّ بَذَا الَّذِي مَرَوَى عَن النبي صَلَّى اللهِ عَلَيْدِ وَسَلَّمْ فِي فَضُلِ الطَّهُومِي بُوَعَبْدُ اللهِ الشنابحي والشنابجي الذي مروى عن أبي بحشر الصِّدِين، لَيْسَ لَهُ سَمَاعُ مِنْ مَ سُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْمُهُ عَبِدُ الرَّحْمَنِ يْنُ عُسَيْلَةً، وَيُكْنَى أَبًا عَبِدِ اللهِ مرحَلِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُوفِى الطَّرِيقِ، وَقَدْ مِرَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـ مَأْحَادِيثَ، وَالصَّنَابِحُ بْنُ أَلْأَعْسَى أَلاَّحْسَسِيُّ صَاحِبُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقَالُ لَهُ: الصَّنَابِحِيُّ أَيْضًا، وَإِنَّمَا حَدِيثُهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنِّي مُكَاثِرٍ بِكُ مُ أَلَأُمْ مَ فَلَا تَفْتَيْلًا يَعْدِي.

اور کچھ نے عبداللہ بن عمر و محمد بن اساعیل بخاری علیہ الرحمہ نے بھی ایسا ہی فر مایا اور یہی صحیح تر ہے۔اور اس باب میں عثان، ثو بان، صنابحي ،عمرو ،ن عبسه ،سلمان اورعبدالله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہیں۔اور بیہ صنابحی جنہوں نے فضل الطہور میں روایت کی ہے عبد اللہ صنابحی ہیں اور وہ صنابحی جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عندسے روایت کی ہے ان کا ساع نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ،اوران کا نام عبدالرحمن بن عسیلہ ہے اوران کی کنیت ابوعبداللہ ہے،انہوں نے نبی یا ک صلی اللہ تعالى عليه وسلم كي طرف سفر كيا تفاءراسته ميس من تنف كه حضور صلى الله تعالیٰ علیه وسلم کا وصال ہوگیا ،انہوں نے نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی احا دیث روایت کی ہیں۔اورصنا بح بن اعسر احمسی جو کہ صحافی ہیں ان کو بھی صنا بھی کہا جاتا ہے،ان کی روایت کر دہ حدیث ہیہ، کتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کوفر ماتے سنا: دمیں تمہاری کثرت سے دوسری امتوں پرفخر کروں گالہذا میر ہے بعدقل وغارت نہ

کرناے''

شرح جامع ترمذی (197

### لفظ او ذ كركرنے كى وجه:

حدیث پاک میں لفظ مسلم اور مومن نیز مع الماء اور آخر قطر الماء کے درمیان حرف''او' شکِ راوی ہے بیغی راوی کو شک گزرا کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لفظ مسلم ارشا دفر ما یا تھا یا مومن نیز بیفر مایا تھا کہ وضو کے پانی سے گناہ جھڑتے ہیں یا یہ کہ آ ب وضو کے آخری قطرے کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں۔

(شرح النووى على مسلم ، باب خروج الخطايامع ماءالوضوع 3 ، ص132 ، داراحياء التراث العربي ، بيروت ) فضائل وضو سے متعلق ا ماو پیٹ طیبہ :

امام بخاری وا مام مسلم ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی جضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: (اِنتِ اُمْتَیْ یَدُعَوْن یَوْمَ اللّٰہُ تَعَالَم اللّٰہُ عَلَیْم اِسْتَطَاعَ مِنْکُم ہِیں: (اِنتِ اُمْتَیْ یَدُعَوْن یَوْمَ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْم اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَیْم اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْم اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْم اللّٰہُ عَلَیْم اللّٰہُ عَلَیْم اللّٰہُ عَلَیْم اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْم اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

(صميح البخاري, كتاب الوضو, باب فضل الوضو, 1/39 حديث، 136 دار طوق النجاة)

(صميح مسلم، كتاب الطهارة, باب استحباب اطالة الفرة...، 1/216 حديث 246 دار احياء التراث العربي, بيروت)

اس کا تواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلادِ اسلام کے لیے گھوڑ ابا ندھنے کا۔ (صحیح مسلم، کتاب الطهارة، باب فضل اسباخ الوضوء علی المکارہ، 1/219 حدیث 251دار احیاء التراث العربی، بیروت)

بزارنے باسنادحسن روایت کی کہ حضرت عثمانِ غنی رضی الله تعالیٰ عندنے اپنے غلام حمران سے وُضو کے لیے پانی مانگا اورسر دی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے حمران کہتے ہیں: میں پانی لایا، انہوں نے موخھ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللّٰد آپ کو

التراث العربي, بيروت)

کفایت کرے رات تو بہت ٹھنڈی ہے اس پرفر ما یا کہ پس نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے: ((لَا بُسُنِعُ عَبْدُ الْوَصُوعِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ كَا مَا نَعَدُّمَ مِن مِن مَا يا كہ پس نے رسول الله صلی کامل کرتا ہے اللہ تعالی اس کے اسکے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ (البحر الذخار المعروف بمسند البزار، مسند عثمان بن عفان، محمد بن کعب القرظی عن حمران، 1775 الحدیث ، 422 مکتبة العلوم والحکی المدینة المنورة)

طَبَر انی نے اوسط میں حضرت امیر المونین مولی علی کرّم الله تعالی وجهه ہے روایت کی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر ما یا: ((مَن مَن اَلْسَبَعَ الْوُصُوع فِي الْبُرُدِ الشَّد بید، کان کین کا اُلْبَرِی الْلَّجْرِ کِفْلَان کِی کی الْبُرُدِ الشَّد بید، کان کی سردی میں کامل وُضوکرے اس کے لیے دونا ثواب ہے۔

(المعجم الاوسط للطبراني، باب الميم، من اسمه محمد، ٤٥/298 الحديث، 5366 دار الحرمين ، القاهرة)

امام احمد بن حنبل نے اَئس رضی الله تعالی عند سے روایت کی حضور سیّدِ عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا: ((متن تَوَضَّاً وَاحِدَةً وَیَلْکَ وَظِیفَةُ الْوُصُومِ الَّیْرِی لَائِلَّ مِنْهَا، وَ مَن یِ وَصَّاً الْمُنْ مَیْن فَذَ اِلْکَ وُصُونِی، وَوُصُومُ الْاَئِیَاء قَیلِی ) ترجمہ: جو ایک ایک بار وُضوکرے تو بیضروری بات ہے اور جو دو دو بار کرے اس کو دونا تو اب اور جو تین تین بار دھوئے تو بیر میر ااور اگلے نیپوں کاؤضو ہے۔

(مسندامام احمد بن حنبل، مسندالمكثرين من الحمدابة ، مسند عبدالله بن عمر ، 10/27 حديث ، 5735 موسسة الرسالة )

صحيح مسلم بيس عُقبه بن عامِرض الله تعالى عنه سے مروى كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بيں: ((متابین مشلم يَتَوَضَّأُ فَيَحْسِن مِ وُصُوءَ هُ، ثُمَّ يَعُومُ فَيَصَلِّم وَكُمْتَيْن ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْيِهِ وَوَجْهِهِ ، إلَّا وَجَبَتْ لَهُ مُسلِم يَتَوضَّأُ فَيَحْسِن مِ وُصُوءَ هُ، ثُمَّ يَعُومُ فَيَصَلِّم وَكُمْتَيْن ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْيِهِ وَوَجْهِهِ ، إلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ )) ترجمه: جومسلمان وضوكر ب اور اچهاؤضوكر ب چركه ابواور باطن وظاہر سے متوجہ بوكر دوركعت نماز پڑھاس كے الجنت واجب بوتى ہے۔ (صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب الذكر المستحب عقب الوضوم ، 1/209 حديث ، 234 دار احيا المناه و المناوع المناه و المناوع المناه و المناوع و ال

مسلِم میں حضرتِ امیر المونین فاروقِ اعظم عُمر بن خَطّاب رضی الله تعالی عندے روایت ہے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم میں حضرتِ المین فاروقِ اعظم عُمر بن خَطّاب رضی الله تعالی عندے روایت ہے رسول الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَال

أشرح جامع ترمذى

كال وُضوكر بير سي الشّهدُ اَنْ كَالِلْمَالِكَ اللهُوَحُدَ مَلا شَرِيْ لَلَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَدِّدًا عَبدُ موَسَ سُولُه الس كي لي جنت كي آخون درواز على هول دي جاتے ہيں جس درواز على حيا ہود (صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضو، 1/209 حديث، 234 دار احياء التراث العربي، بيروت)

ترندی نے حضرتِ عبدُ اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عظما سے روایت کی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

(مَن مِ تَوَضَّا عَلَم طُهُو كَتَبَ اللهُ لَهُ بِعِمَّة حَسَنَاتٍ)) ترجمہ: جُوْض وُضو پروُضوکر ہے اس کے لیے دس نیکیاں کھی جا تیں گی۔ (سنن ترمذی، ابواب الطهارة، باب ماجاءانه یصلی الصلوات بوضوء واحد، 1/91 حدیث، 61 شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی، مصر)

الله تعالى عليه وسلم في ميس راوى كه عبدُ الله بن بُر يده اپنے والد سے روايت كرتے بيں: ايك دن من كوضور اقد س صلى
الله تعالى عليه وسلم في حضرت بِلال كوبلا يا اور فر ما يا: ((قا بِلَالُ بِم سَبَقْتَي الْبَحَّةُ فِي الْمِي الْبَحَّةُ فِي الْمِي الْبَحَةُ فِي الْمِي الْبَحَةُ فِي الْمِي الْبَحَةُ فِي الْمِي الْبَحَةُ فِي الْمَي الْبَحَةُ فِي الْمَي الْبَحَةُ فِي الله عَلَيْهِ وَسَالَةً فَي الله عَلَيْهِ وَسَالَةً فَي الله عَلَيْهِ وَسَالَةً وَسُولَ الله وَ مَا أَضَافِي مَن الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله وَالله عَلَيْهِ وَسَالَةً وَسُولَ الله وَالله وَلله وَالله والله والله

دار تُطنی اور بَهِ بقی اپنی سُنن میں عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالی عندسے راوی ، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا: ((إِذَا تَطَلَّمَ وَأَحَدُ كُمُ مَلَّمُ وَاللّٰهِ بِهِ اللّٰهِ وَإِنَّهُ بِعَلَمْ وَمِنْ مُلِكُمُ وَإِنْ مَا يَلُمُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَمِنْ مُعَلِمُ وَمِنْ مُعَلِمُ وَمِنْ مُعَلِمٌ وَمِنْ مُعَلِمٌ وَمُعَلِمُ وَمِنْ مُعَلِمٌ وَمُعَلِمُ وَمِنْ مَعَلَمُ وَمِنْ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِيْمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ ولَا يَعْمِمُ ومُعَلِمُ ومُعَلِمُ ومُن مَن اللهُ ومُعَلِمُ ومُعَلِمُ ومُعَلِمُ ومُعَلِمُ ومُولِمُ ومُعَلِمُ ومُن مَالِمُ ومُعَلِمُ ومُعَلِمُ ومُعَلِمُ ومُعَلِمُ ومُعَلِمُ ومُولِمُ ومُعَلِمُ ومُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ ومُعْلِمُ ومُعْلِمُ ومُعْلِمُ مُعْلِمُ ومُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ ومُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِمِعُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُ

(سنن الدار قطنی، کتاب الطهارة، باب التسبية على الوضوء، ، 1/124 العديث، 231موسسة الرسالة ، بيروت) نوث: مندرجه بالا انشراحاديث طيبه بهادشريعت حسد دوم يس مذكوريس، اصل عربي متن اور تخريج شامل كرك بطور تبرك حضرت صدر الشريعة عليه الرحمة كالفاظ مبادكة من وعن نقل كردئي شخصي يس م

## وضو سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا کبیرہ بھی؟

جمہور محد ثین کی بھی رائے ہے کہ وضواور یونی دیگر عبادات سے گناہ جس نے والی احادیث میں گنا و سغیرہ مراد ہیں اور صغیرہ جمہور محد دیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے معاف ہوتے ہیں البتہ اگر کسی خص نے معرف کیر محلال اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے معاف ہوتے ہیں البتہ اگر کسی خص نے معرف کیر محلال اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے معاف ہو چکا اور اب اس کے فیرہ میں تخفیف کی جائے کے ذیعے مرف کیرہ میں تخفیف کی جائے کے ذیعے مرف کیرہ میں تخفیف کی جائے کی البتہ اعلامہ شعرانی کی میزان الشریعہ میں فہ کورامام اعظم اور سید علی الخواص علیما الرحمۃ کے کشف کو بھی اسی صورت پر محمول کرنا گی ، البتہ اعلامہ شعرانی کی میزان الشریعہ میں فہ کورامام اعظم اور سید علی الخواص علیما الرحمۃ کے کشف کو بھی اسی صورت پر محمول کرنا ولی کے معالی اللہ بن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : این عربی نے کہا ہے کہ جن گنا ہوں کی مغفرت کا حکم کیا گیا وہ صغیرہ گیا ہوں سے اجتناب کیا جائے تو پانچوں کو نیس مناتے تو اسید کیا ہوں سے اجتناب کیا جائے تو اسید کیا ہوں کہ معالیٰ کا ان خطاؤں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان سرز دہو تھیں ، لیں جب وضواور نماز مل کر کیرہ گنا ہوں کو نیس مناتے تو اسید وضواور نماز مل کر کیرہ گنا ہوں کو نیس مناتے تو اسید وضوکا اسے نہ منانا زیادہ اللّٰ ہے ۔ فرمایا: اس صدیث میں جن گنا ہوں کے مطابق اعضا پر پانی بہا کر طاہری طہارت کی جائے جن کو گنا ہوں کے میل کیا ہوں کے میل کیا ہوں کے منان رہو تھی جن تھی ہوں کے اللہ کیا ہوں کے مطابق اعضا پر پانی بہا کر طاہری طہارت کی جائے اور سب معاصی مناد سے جائے ہیں اور اسلاف کاوضوا ایسانی دیا ال اجزائے عبادت میں مجتمع رہیں بتو کہیرہ گناہ بخش دیئے جاتے اور سب معاصی مناد سے جاتے ہیں اور اسلاف کاوضوا ایسانی دیا گوا کرتا تھا۔

#### (قوت المغتذى على جامع الترمذي ابواب الطهارة ، باب فضل الطهور ، ج 1 ، ص 35 جامعه ام القراى ، مكة المكرمة )

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں: ظاہرِ حدیث تمام گنا ہوں کی مغفرت کوشامل ہے لیکن بیر(مغفرت)صغیرہ گنا ہوں کے ساتھ خاص ہےاور کبیرہ گناہ اور ہندوں کی حق تلفیاں تو بہ ہی ہے معاف ہوتی ہیں۔

#### (عمدة القارى كتاب الوضوع باب الوضو ثلاثا ، 3/7 دار احياء التراث العربي بيروت)

علامہ بحی بن شرف نووی لکھتے ہیں:اس (مغفرتِ ذنوب) کامعنی یہ ہے کہ کیرہ کےعلاوہ سب گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں کیونکہ کیرہ اس طرح نہیں بخشے جاتے ۔۔۔قاضی عیاض رحمۃ الله علیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث میں گنا ہوں کی بخشش کا جوذ کر

شرحجامع ترمذي

201

ہےاس سے مرادیہ ہے کہ جب تک گناہ کبیرہ کاار تکاب نہ ہو۔ یہی اہلسنت کامذہب ہے،اور کبیرہ گناہ توبہ یااللہ تعالیٰ کی رحمت اوراس کے فضل سے مثیتے ہیں۔

#### (شرح النووي على مسلم، فضل الوضو والصلوة عقبة ،ج3، ص112 دار احياء التراث العربي، بيروت)

علامہ بدرالدین عین فرماتے ہیں: حدیث کے ظاہر سے صغیرہ اور کبیرہ دونوں کی بخشش معلوم ہوتی ہے اوراللہ کا فضل وسیع ہے، لیکن اس حدیث اوراس طرح کی دوسری احادیث جیسے وضو، یوم عرفہ اور یوم عاشورا کے روزوں وغیرہ سے گناہ معاف ہونے والی احادیث کے بارے مُداہب علما میں سے مذہب مشہور سے کہ اس سے صرف صغیرہ گناہوں کی بخشش مراد ہے، جیسا کہ وضووالی حدیث میں 'مالم ہوت کیسی قا الجنف سے الکھایٹو ''واردہوا کہ' جب تک کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، جب تک کبائر سے بچیا جائے۔' علامہ نووی نے کہا ہے کہ (ان روایات کو) صغیرہ گناہوں کی بخشش کے ساتھ خاص کر دینا محل نظر ہے، لیکن اس بیات پراجماع ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ یا حد کے ذریعے ہی ساقط ہوتے ہیں۔

#### (عمدة القارى, ج 1, ص 233,234 دار احيا التراث العربي, بيروت)

ایک اورمقام پرفر ماتے ہیں:اگر کسی نے ایک یا متعدد کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب کیا ہواور کوئی صغیرہ نہ کیا ہوتو امید ہے کہ اس کے ان گنا ہوں میں تخفیف کی جائے گی علامہ نو وی فر ماتے ہیں: ہمیں امید ہے کہ اس کے کبیرہ گنا ہوں میں تخفیف کی جائے گی۔ (عمدة القاری، کتاب الوضو، باب الوضو ثلاثا، 3/13دار احیا۔ التراث العربی، بیروت)

#### (شرح النووي على مسلم، فضل الوضو والصلوة عقبة، ١٦/١٥دار احيا التراث العربي، بيروت)

قوت المغتذی میں ہے:امام قرطبی وغیرہ متاخرین فر ماتے ہیں: بعید نہیں کہ حسبِ اخلاص بعض اشخاص کے صغیرہ اور کبیرہ بھی مٹا دیئے جائیں اور بیاللّٰد کافضل ہے جسے جاہے عطافر مائے۔

#### (قوت المغتذى على جامع الترمذي, ابواب الصلاة, ١/١29 جامعه ام القراي, مكة المكرمة)

علامہ بدرمحمود العینی حفی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی 855ھ) فرماتے ہیں: اگر ان (مکفر ذنوب) اعمال حسنہ کے مقابلے میں صغیرہ آئیں تو بیا آئیں مٹا دیتے ہیں اور اگر ان کے مقابلے میں صغیرہ نہ آئیں مثلاً ان کاموں کا کرنے والا کم سنی کے باعث صغیرہ (وکبیرہ) گنا ہوں سے محفوظ رہا کہ اس وقت مکلف نہیں، یا پھر اسے بیتوفیق ملی کہ اس نے صغیرہ گناہ کیا ہی نہیں یا کر کے تو بہ کرلی یاصغیرہ کے بعد کوئی ایسی نیکی کرلی جس نے اسے مٹا دیا جیسا کہ اللہ تعالی ارشا دفر ما تا ہے (من المحسنات یڈھین السینیات) " بیشک نیکیاں برائیوں کوختم کر دیتی ہیں' تو اس شخص کے لئے ان اعمال کے بدلے نیکیاں کھی جا عیں گی اور اس

عترمذى (202

کے درجات بلند ہوں گے اور بعض علماء کہتے ہیں: امید ہے کہ (ان اعمال کے بدلے) کبیرہ کے بعض حصے میں یابعض کبیرہ گنا ہوں میں تخفیف کی جائے گی۔

(عمدة القارى, كتاب الايمان, باب تطوع قيام رمضان, 1/234 دار احياء التراث العربي, بيروت)

# اعلى حضرت رحمة الله عليه كي رائع:

امام اہل سنت الشاہ امام احدرضا خان علیہ رحمۃ المنان (متونی 1340ھ) لکھتے ہیں 'بہت علماء فرماتے ہیں یہاں گنا ہوں سے صغائر مراد ہیں۔ اقول جمقیق ہے کہ کبائر بھی وُصلتے ہیں اگر چہذائل نہ ہوں، یہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اکابر اولیائے کرام قدست اسرار جم کا مشاہدہ ہے جے فقیر نے رسالہ 'الطوس المعدل فی حدالماء المستعمل (۱۳۲۰ھ) ''میں ذکر کیا اور کرم صطفی صلی اللہ علیہ وسلم بحر بے پایاں ہے، حدث عن المحرولا حرج والحمد الله سرب المعلمین۔ اور بات وہ ہے جو خود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بیان کر کے ارشا وفر مائی کہ ((لاتغتروا)) اس پر مغرور نہ ہونا۔ مرواہ البخامری عن عشان ذی النومرین مرضی اللہ تعالی عند حوصیانا اللہ ونعمالو کیل۔

( فآوى رضويه، ج1 من 831 رضانه وَندُيثُن ، لا مور )

## سيرناامام اعظم الوصنيف رضى الله تعالى عنه كاكشف:

شرح جامع ترمذی

### ميدناعلى الخواص رحمة الله عليه كاكشف:

یمی علامہ شعرانی لکھتے ہیں: سیدی علی الخواص باو جو دشافعی المذہب ہونے کے اکثر اوقات مساجد کے حوضوں سے وضونہیں کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ ان حوضوں کا پانی گنا ہوں سے آلودہ ہونے کے باعث ہم جیسوں کے جسم کوصاف نہیں کرتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ گنا ہوں کے دھوون میں فرق بھی کر لیتے تھے کہ بیررام کا دھوون ہے یا مکروہ کا یا خلاف اولی کا ، ایک دن میں شیخ کے ساتھ مدرسۃ الازہر کے وضو خانہ میں داخل ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ حوض کے پانی سے خلاف اولی کا ، ایک دن میں شیخ کے ساتھ مدرسۃ الازہر کے وضو خانہ میں داخل ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ حوض کے پانی سے استخباکریں کیکن اسے دیکھا تو واپس لوٹ آئے ، میں نے عرض کیا کہ آپ نے اس پانی نے سے طہارت کیوں نہ کی ؟ فر مایا : میں نے اس میں ایک گناہ ورست فر مایا جھے سے زنا واقع وہاں داخل ہوا تھا وہ باہر نکلا تو میں اس کے چھے گیا اور سارا معاملہ اسے بتایا ، اس نے کہا : شیخ نے درست فر مایا مجھ سے زنا واقع ہوا ہور پھر شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر تا بہ ہوا۔ یہ میر ااپنامشا بدہ ہے۔

(ميزان الشريعة الكبرى, كتاب الطهارة ، 1/132 دار الكتب العلمية بيروت)

### خطاؤں (گناهوں) کے مجسم هونے کی تحقیق:

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے جزء (فغسل وجمه خرجت کل خطیثة نظر إلیما بعینیه) کی شرح میں فرماتے ہیں:

ابن عربی کہتے ہیں: 'خوجت کل خطیعة ' (میں خروج ہے) مرادیہ ہے کہ اس کی (خطا عیں) معاف کردی جاتی ہیں کیونکہ خطا عیں (خطا عیں) معاف کردی جاتی ہیں کیونکہ خطا عیں (گناہ) تو افعال واعراض ہیں جن کاوجو دباتی نہیں رہتا تو انہیں دخول وخروج کے ساتھ کیسے متصف کیا جاسکتا ہے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مغفرت کو ہرعضو میں طہارت کا ملہ پرموقوف کیا تو اس کے لئے خروج کی مثال اس لئے بیان کی کہ طہارت وہ بھم مستقر ہے جس کے لئے دخول ثابت ہے۔

میں (عبدالرص السیوطی) کہتا ہوں: بلکہ ظاہر ہیہ ہے کہ لفظ<sup>د د</sup>خروج " کوحقیقت پرمحمول کیا جائے ، کیونکہ گناہ ظاہر و باطن میں اثر کرتے ہیں اور طہارت اسے زائل کرتی ہے،اور اس پروہ حدیث پاک شاہد ہے جسے خودمصنف (ابوعیسی ترندی)،نسائی ، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے حضرت الوہر پرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

شرحجامعترمذى

فرمایا: بے شک بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تواس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ لگادیا جاتا ہے، پھراگر توبہ کرلے، گناہ سے بازر ب
اور استغفار کر ہے تواس کے دل کوصاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کر ہے تو سیاہی بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل پہ
غالب آجاتی ہے یہی وہ 'کوئ 'کوئ کہ کہ جس کاذکر اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں فرمایا ہے کہ {کلاً بَلُ دَائَ عَلَی قُلُوبِهِمْ مَا کانُوا
یکسیمون} کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کی کمائیوں نے زنگ چڑھادیا ہے۔ اور امام احمد و ابن خزیمہ نے حضرت ابن عباس
ضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تخریج کی ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حجر اسودایک سفید جنتی یا قوت ہے اور برف سے
زیادہ سفید تھا مشرکین کی خطاوں نے اسے کالاکر دیا ، پس جب خطاعی پھر میں اثر کرتی ہیں تو خطاکاروں کے جسم پر بدر جہ اولیٰ
انٹر کریں گی۔

الہذا ''خرج من وجہ ما تی کے طلبتہ ''مقدر مانا جائے کہ اس وضوکر نے والے کے چہرے سے ہر خطا کا اثر یعنی خطا سے پیدا ہونے والی سیابی دور ہوجاتی ہے یا پھر یوں کہا جائے کہ خطابذات خود بدن سے متعلق ہوتی ہے کیونکہ عالم مثال کو ثابت کرنے کی بنا پر بیعرض کی بجائے جسم ہے اور اسی وجہ سے (کہ اعراض عالم اجسام میں مجسم ہوتی ہیں) حضرت آدم علیہ السلام پر اور پھر ملائکہ پر اعراض کا پیش کرنا درست ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فرما یا کہ جھے ان کے نام بتاؤ، ور نہ اگر اعراض کی صورت مشخصہ نہ ہوتو آئیں حضرت آدم اور ملائکہ پر پیش کرنا کیسے متصور ہے؟ اور میں نے اپنی ایک مستقل تالیف میں اس پر تحقیق کی ہے اور تھیں بیغناوی پر ایٹے تحریر کر دہ حاشیہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اورعاکم امثال میں خطاؤں کے جسم ہونے پر متعدد شواہد میں سے ایک بیصدیث پاک ہے جسے امام بیج تل نے اپنی سنن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے تخریج کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سیدِ عالم علیہ الصلاق والسلام کوفر ماتے سنا: '' جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گنا ہوں کولا کر اس کے سراور کندھوں پر رکھ دیا جا تا ہے جب جب بندہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو گناہ سرسے گرجاتے ہیں' نیز امام طبر انی و ہزار نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان اس حال میں نماز پڑھتا ہے کہ اس کی خطاعیں اس کے سرپر رکھی ہوتی ہیں جب جب بحدہ کرتا ہے خطاعیں گرجاتی ہیں۔

(قوت المغتذي على جامع الترمذي ج 1 ، ص 34 جامعه ام القراي ، مكة المكرمة )

حاشية فسير بيضاوي مين فرمات بين:

شرح جامع ترمذى

یباں میرے ذبن میں ایک سوال آتا ہے اور وہ یہ کہ مسمیات دوطرح کے ہوتے ہیں (1) اعیان اور (2) معانی بحضرت آ دم علیہ السلام اور فرشتوں پر اعیان کا پیش کرتا تو ظاہر ہے لیکن الم ولذت ،فرح وحزن ،علم وجہل اور بھوک و بیاس وغیرہ دیگر معانی (اعراض) کو کیسے پیش کیا جاسکتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہی ہے جو بیں نے گئ مرتبہ بیان کیا کہ معانی (اعراض) صرف اس عالم میں دکھائی نہیں دیتے جبد عالم ملکوت میں خاص صورتوں سے متشکل ہوتے ہیں نظر آتے اور گفتگو بھی کرتے ہیں اور بیات عالم مثال کی مانند ہے جے ایک گروہ نے ثابت کیا ہے اور اس کے مکروں کی باتوں سے دھو کے میں نہ بھی کرتے ہیں اور بیات عالم مثال کی مانند ہے جے ایک گروہ نے ثابت کیا ہے اور اس کے مکروں کی باتوں سے دھو کے میں نہ بین کرنا کیونکہ ہم نے اس کے ثبوت پر دائل قائم کئے ہیں اور ایمان ونماز ،قر اءت وعلم ،ایام ولیا کی اور رقم وغیرہ کے متشکل ہونے بین سے متعلق وار واجا دیث اس پر دلیل ہیں اور میں نے اس بارے 'المعانی الدقیقة فی ادر السالحقیقة 'کنام سے ایک رسالہ تالیف کیا ہے اور شیخ عبد الغفار القوصی نے 'کتاب التوحید والمعانی ''مین فرمایا ہے کہ معانی متشکل ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالی پر محال نہیں ہے۔ (نواحد الابکار و شوارد الافکار ، پارہ 1 ، سورة البقرة ، تحت الآیة [ق علّم الاسکا محت اللہ تا اللہ تعالی پر محال نہیں ہے۔ (نواحد الابکار و شوارد الافکار ، پارہ 1 ، سورة البقرة ، تحت الآیة [ق علّم الاسکا العربیة السعودیة)
عرضه ہم ہے۔ [آلیت 13] ، 1949ء ہما معالم القری ، المملکة العربیة السعودیة)

"بَذَاحَدِيثُ حَسَنُ صَحِيعٌ "كَى وضاحت:

امام ترندی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ آپ ایک حدیث ذکر کرکے فرماتے ہیں ' ہذا تحدیث تحسن صحیع '' بیہ حدیث حسن اور ایک ہی حدیث پر حسن اور حصن اور صحیح دوست قل تسمیں ہیں اور قسمیں ہیں اور حسن ہیں اور قسمیں ہیں اور قسمیں ہیں ہم متبائن ہوتی ہیں لہٰذا ان دونوں کو ایک حدیث میں جمع کرنا جائز نہیں، بلفظ دیگر حسن وہ ہوتی ہے جو سے کم درجہ کی ہولہٰذا ان دونوں کو جمع کرنے کا مطلب سے ہے کہ ایک ہی حدیث میں صحیح اور اس سے کم تر درجہ کو ثابت کیا جائے۔

ماہرین علوم حدیث نے اس اشکال کے متعدد جواب دیئے ہیں: حافظ ابن چرعسقلانی (متو فی 852ھ ) فرماتے ہیں:

(1) جب سی الی حدیث کے بارے''حدیث حسن صحیع'' کہا جائے جو فقط ایک ہی سند سے مروی ہوتواس کی وجہ یہ ہوگی کہ راویانِ حدیث کے اوصاف سے متعلق ائمہ کہ حدیث کوتر دد ہے (بعض صدوق کہتے ہیں اور بعض ثقتہ) البذا بعض کی رائے کے مطابق حدیث حسن قر ارپاقی ہے اور بعض کے مطابق صحیح بنابریں اس پر دونوں صفات کا اطلاق کر دیا جاتا ہے ۔اس صورت میں لفظ حسن اور صحیح کے درمیان حرف تر دد' او ''محذوف ہے۔اور اس تقدیر پرجس حدیث کے بارے''حسن مصحیع ''کہا جائے کیونکہ جزم، تر دد سے بہت قوی ہوتا ہے۔ صحیع ''کہا جائے وہ اس حدیث سے کم درجہ کی ہوگی جس کے بارے فقط''صحیع ''کہا جائے کیونکہ جزم، تر دد سے بہت قوی ہوتا ہے۔

(2) اور جب کوئی حدیث متعدد طرق سے مروی ہوتو مذکورہ دو اوصاف کا اطلاق دو مختلف سندوں کے اعتبار سے ہو گالیتی مطلب سے ہوگا کہ اس حدیث کی ایک سند حسن ہے اور دوسری صحیح ،اس تقدیر پر جس حدیث کے بارے 'حسن صحیح ''کہا جائے وہ اس متفر دحدیث سے اعلی درجہ کی ہوگی جس کے بارے فقط' صحیح ''کہا جائے کیونکہ کثر ت طرق قوت دیتے ہیں۔

(نزهة النظر شرح نخبة الفكن الحسن لذاته ، معنى قولهم: حديث حسن صحيح ، ص ، 66-65 مطبعة الصباح ، دمشق ، ملخصاً ) علامه جلال الدين سيوطى مذكوره جواب كي بارے فر ماتے ہيں: يہ جواب جھے پسند ہے اور بالكل بے غبار ہے۔ مزيد

فرماتے ہیں: بیجواب ابن الصلاح اور ابن کثیر کے جواب سے مرکب ہے۔

(تدريب الراوي, قول المفاظ: حديث حسن الاسناداو صميمة ، 1/178 دار طيبة)

(3) شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی (متو نی 1052ھ) فرماتے ہیں :حسن سے حسن لذاتہ اور صحیح سے صحیح المغیر ہ مراد ہوتو یوں اجتماع حسن وصحت کے جواز میں کوئی شبہیں۔

(مقدمة في اصول الحديث اصطلاحات الترمذي صـ، 80 دار البشائر الاسلامية ، بيروت البنان)

علامه بدرالدين زركشي شافعي (متونى 794) لكھتے ہيں:

(4) ممکن ہے کہ خاص اس صورت میں حسن اور صحیح سے متر ادف معنی مرادلیا ہواور جس طرح حسن کو صحیح کی تسم قر اردینے والے محدثین کے قول پر عمل کرتے ہوئے بعض حصر ات نے حدیث حسن کو صحت سے موصوف کیا ہے یونہی (امام ترندی نے) اس کے جواز پر تنبیہ کرنے کے لئے قلیل طور پر اس کا استعمال کیا ہو۔

(5) ہوسکتا ہے کہ حسن اور صحیح کا حقیقی معنی مراد لے کر دوز مانوں اور صالتوں کا اعتبار کرتے ہوئے ان دونوں کو ایک سند میں جمع کیا ہوپس جائز ہے کہ ایک مرتبہ بیرحدیث کسی شخص سے اس صالت میں سنی ہو کہ وہ مستور الحال ہویا صدق وامانة میں مشہور ہو بعدہ اس کی صالت درجۂ عدالت تک ترقی کر جائے اور امام ترفذی نے ایک مرتبہ پھر اس سے بیرحدیث سنی ہویا دوسری مرتبہ کسی اور شخص سے بیرحدیث سنی ہواور دونوں اوصاف کو بیان کر دیا ہو۔ اور بہت حضرات کے بارے مروی ہے کہ انہوں نے شرح جامع ترمذي

ایک حدیث ایک ہی شیخ ہے کئی مرتبہتی ہے کیکن سیمعاملہ لیل ہے۔

اور بیا خمال اگر چہ بعید ہے لیکن جو کچھاس ہارے کہا گیا اس کی بنسبت بہت مناسب ہےاور ابن دقیق العید کے کلام کی جانب راجع ہے۔

(6) یہ بھی اختال ہے کہ امام ترفدی کے اجتہادیس بیصدیث من یاضیح ہور لیعن خود امام ترفدی اس مدیث کے بارے متر دد ہوں کہ بیصدیث من دد ہوں کہ بیصدیث متر دد ہوں کہ بیصدیث متر دد ہوں کہ بیصدیث متر دد ہوں کہ بیصدیث میں المنوع الثانی ترفدی نے محدثین کے دو فد اہم کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں جمع کر دیا۔ (النکت علی مقدمة ابن الصلاح للزرکشی، النوع الثانی معدفة الحسن من الحدیث، فائدة، 375-374، اضواء السلف، الریاض)

اور حافظ ابوعمر وعثمان بن عبد الرحمن معروف به ابن الصلاح شهرز وری (متو فی 643ھ) نے اس اشکال کے دو جو اب دیئے ہیں فر ماتے ہیں:

(7) اس کا جواب ہیہ ہے کہ بیصفات اسناد کی جانب را جع ہیں پس جب ایک حدیث دواسنا دسے مروی ہو، ان میں سے ایک حسن اور دوسری صحیح ہوتو اس حدیث کے بارے'' تحدیث تحسن صحیع ہوتو اس حدیث ایک سند کے اعتبار سے محمول کے اعتبار سے اعتبار سے اعتبار سے اعتبار سے محمول کے اعتبار سے اعتبار س

(8) بعض حضرات نے جو بیرکہا کہ حسن سے اصطلاحی معنی کی بجائے لغوی معنی مراد ہے یعنی'' وہ حدیث جس کی طرف نفس مائل ہواور دل اسے نالپشد نہ کر ہے۔'' تو ہی بھی کچھ بعید نہیں۔

(مقدمة ابن الصلاح ، النوع الثاني : معرفة المسن من المديث ، صـ 39 ، دار الفكر ، بيروت )

ابن دقیق العید (متونی 702هه) فرماتے ہیں:

(9) اگرچہ حدیث حسن کے راویوں کی صفات میں حدیث صحیح کے راویوں کی صفات کی نسبت قصور و کمی ہوتی ہے اور جب لفظ حسن ہی پر اکتفا کیا جائے تو یہ کمی مفہوم بھی ہوتی ہے لیکن یہ کمی حدیث حسن (کے صادق آنے) کے لئے شرط نہیں ہے۔ پس اس میں جوقصور ہوتا ہے وہ لفظ حسن پر اکتفا کرنے کی وجہ ہے آتا ہے اس کی حقیقت و ذات میں نہیں ہوتا۔ اور اس کی حقیقت و ذات میں نہیں ہوتا۔ اور اس کی حضاحت یہ ہوتی ہیں ان کے مختلف درجات ہیں اور ان میں سے بعض سے ارفع ہیں جیسے میقظ ، حفظ اور اتقان ، پس نچلے درجہ مثلاً صدق اور عدم تہمت بالکذب کا پایا جانا اعلی درجہ مثلاً حفظ و اتقان کے موجود ہونے کے منا فی نہیں اور اعلی درجہ کا وجود ادنی کے منا فی نہیں جیسے حفظ کا وجود صدق کے ساتھ ، الہذا ہے کہنا صحیح ہوگا

کہ بیرصدیث ادنی درجہ کی صفت مثلاً صدق کے پائے جانے کی وجہ سے حسن اور اعلی درجہ کی صفت مثلاً حفظ و اتقان کے پائے جانے کی وجہ سے چھے ہے۔

208

زیادہ سے زیادہ اس پر بیلازم آتا ہے کہ ہر تھی حدیث حسن ہواور محد ثین اس کا التزام کرتے ہیں اس کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ ان حضر ات سے احادیث صححہ پر'' **ھذا حدیث حسن**'' کا قول وارد ہے اور بیا طلاق متقد مین کے کلام میں بھی

موجود ہے۔ (الاقتراح فی بیان الاصطلاح, الباب الاول فی الفاظ متداولة ..., صد 11-10, دار الکتب العلمية , بيروت) حافظ ابن کثير دشتی (متونی 774 هر) لکھتے ہیں:

(10) مجھ پر جو جواب ظاہر ہواوہ ہیہ ہے کہ ایسی حدیث صحت وحسن دونوں سے حصہ پاتی ہے ( یعنی ' حسن صحیح ' ' مسال ایک درجہ ہے )لہذا جس حدیث کے بارے ' حسن صحیح کے درمیان ایک درجہ ہے )لہذا جس حدیث کے بارے ' حسن صحیح سے کم ہے۔ پس جس حدیث پر محض صحت کا حکم کیا جائے وہ اس سے قوی ہوگی جس پرحسن وصحت دونوں کا حکم کیا جائے۔

(الباعث الحقيث الى اختصار علوم الحديث ،قول الترمذي "حسن صحيح" ، صـ34-44 ، دار الكتب العلمية ، بيروت) ليكن ابو الفضل زين الدين عراقي (متوفي 806 هـ) فرمات بين : يريحكم هـ، اس يركوني دليل نهيس \_

(التقييدوالايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح, النوح الثاني معرفة الحسن من الحديث, 1/62, المكتبة السلفية بالمدينة المنورة)

### حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنه كانام اوركنيت:

علامه بدرالدين عيني حفى فرماتے ہيں:

حضرت الوجريره رضى الله تعالى عنداورآپ كوالدكنام كى بار ئيس مختلف اقوال بين، اقربيب كه آپ كا ام عبدالله يا عبدالرحمن بن صخر الدوسى ہے، سب سے پہلے يہ كنيت آپ بى كودى گئى كيونكدآپ ايك بلى كساتھ كھيلاكرتے ہے،
آپ كى يه كنيت نبى پاك صلى الله تعالى عليه وسلم نے ركھى تھى اور ايك قول بيہ ہے كہ آپ كوالد نے ركھى تھى، آپ ابل صفه كے گران ہے، بالا تفاق خيبر كسال ايمان لائے اور خيبر ميں نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ حاضر ہوئے، ابن عبد البر كہتے ہيں: كى بھى شخص كے زمانہ جا بليت اور زمانہ اسلام كے نام ميں اس قدر اختلاف نہيں ہوا جنتا حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عند كے نام ميں ہو حيا اسلام ميں عبد الرحمن تعالى عند كے نام ميں ہو حيا الله ميں عبد الرحمن ركھا گيا، والده كانام ميمونہ اور زمانہ اسلام ميں عبد الرحمن ركھا گيا، والده كانام ميمونہ اور ايك قول كے مطابق اميہ ہواور ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلام كى وعا ہے اسلام لا عين تھيں۔ (عمدة القادى شرح صحيح بندارى، باب امود ايمان ، ج ا، مي 124 ، داراحيا، التدائه العربي، بيدون)

شرح جامع ترمذی

علامه على بن سلطان القارى تحرير فرماتي بين:

حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور نسب میں لوگوں نے کثیر اختلاف کیا ہے، اور زیادہ مشہور تول ہیہ ہے کہ
زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبر شمس یا عبد عمر و تقا اور اسلام میں عبد اللہ یا عبد الرحمن رکھا گیا اور آپ دوی ہیں، حاکم ابوا تھ نے
کہا: ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں ہمارے پاس اصح قول یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن ہیں حخر ہے، اور آپ
کی کنیت نام پر ایسی غالب آئی کہ گویا آپ کا نام ہی کوئی نہیں، کہا گیا ہے کہ آپ کی کنیت کا سبب وہ روایت ہے جے ابن عبد البر
نے آپ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: میں ایک دن ایک بلی کواپئی آسٹین میں اٹھائے ہوئے تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے جمھے دیکھا تو فرمایا: یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: بلی بفرمایا: یا اباہر یر ترۃ (اے چھوٹی بلی والے)۔ ابن اسحات کی روایت
میں ہے کہ جمھے ایک بلی ملی تو میں نے اسے آسٹین میں اٹھالیا، پھر مجھ سے پوچھا گیا: یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: بلی ہتو مجھ سے کہا
گیا کہ تو ابوہر یرہ ہے۔ بعض نے پہلے تول کوران خور ادبیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ بھی سے بھاسلوک کیا کرتے ہے۔ اور کہا گیا
آپ کی کئیت ابوہر یرہ رکھی گئی )، اور ایک قول کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بلی سے اچھاسلوک کیا کرتے ہے۔ اور کہا گیا
ہے کہ آپ کی پیکنیت آپ کے والد نے کھی تھی۔

(مرقاة المفاتيح مختصراً، كتاب الايمان، ج 1، ص 69، دار الفكر، بيروت)

### والصنابحي هذاالذي ....الخ:

صنابحی نامی تین راوی ہیں:

(1) عبدالله صنابحی فضل الطهو رمیں ان ہی کی روایت ہے۔

(2) عبدالرصن بن عسیلہ، بیتا بھی ہیں، ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے سفر کیا تھا، مگر راستہ میں ہی تھے کہ نبی پا کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاوصال ہوگیا، لہذ اانہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احادیث نہیں میں۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احادیث نہیں میں ، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث میں ہیں۔

(3) صنائح بن اعسر صحابی ، ان کوبھی صنابحی کہا جاتا ہے ، ان سے فضل الطہو رمیں روایت نہیں ہے ، ان سے بیروایت

ب:انى مكاثر بكم الامم فلاتقتلن بعدى ـ

ان تنیوں حضرات کے ناموں میں صنابھی آتا ہے ،اس لیے امام ترمذی نےفرق کرنے کے لیے ان کا ذکر کیا ہے کہ

| 210 | (شرحجامع ترمذي |
|-----|----------------|
|     |                |
|     |                |
|     |                |
|     |                |
|     |                |
|     |                |
|     |                |
|     |                |
|     |                |
|     |                |
|     |                |
|     |                |
|     |                |
|     |                |
|     |                |
|     |                |
|     |                |
|     |                |
|     |                |

شرحجامعترمذى ك

# 3۔بابماجاءاز مفتاح الصلوقالطہور طہارت نماز کی بخی ہے

2. حَدَّثَنَا وَكِيمْ، عَنْ سَفْيَانَ، وحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بَنُ بَشَّامِ مَحَدَّثَنَا وَكِيمْ، عَنْ سَفْيَانَ، وحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بَنُ بَشَّامٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ بَنِ ، حَدَّثَنَا شَفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَدِّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَدِّدِ ابْنِ الْحَنَيْقِيةِ عَنْ عَلِيّ، عَنِ النّبِيّ مَحَدِّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَدِّدِ ابْنِ الْحَنَيْقِيةِ مَنْ عَلِيّ مَنِ النّبِيّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَ قَالَ ((مِفْنَاحُ الصَّلَا السَّليمُ الطَّهُومُ، وَلَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَّ اللهُ بَنْ مُحَدِّدِ بَنِ عَيْلٍ بَوْ صَدُوقٌ، وَقَدْ وَالْحَدِيثُ أَصَحُ شَيْءٍ وَعَيْلٍ بَوْ صَدُوقٌ، وَقَدْ عَيْسِ : بَذَا اللهِ بَنْ مُحَدِّدِ بَنِ عَيْلٍ بَوْ صَدُوقٌ، وَقَدْ وَالْحَدِيثُ أَمِلُ الْعِلْمِ وَسَمِعْتِ وَالْحَدِيثُ مَنْ فِيلٍ حِفْظِيمِ وسَمِعْتِ وَالْحَدِيثُ مَنْ فِيلٍ حِفْظِيمِ وسَمِعْتِ وَالْحَدِيثُ مَنْ فِيلٍ حِفْظِيمِ وسَمِعْتِ مَنْ فَيلٍ حِفْظِيمِ وسَمِعْتِ مَنْ فَيلٍ الْعِلْمِ وسَمِعْتِ مَنْ فَيلٍ حِفْظِيمِ وسَمِعْتِ مُحَدِّدُ بَنَ إِسْمَاعِيلَ، بَعُولُ : حَمْلٍ مِنْ فَيلٍ حِفْظِيمِ وسَمِعْتِ مُحَدِّدُ بَنَ إِسْمَاعِيلَ، بَعُولُ : حَمْلٍ مِنْ فَيلٍ حِفْظِيمِ وسَمِعْتِ وَالْحَدَيْدِ عَنْ مَحْدُدُ بَنَ إِسْمَاعِيلَ، بَعُولُ : حَمْلُ مَعْتَدُ بَنِ عَقِيلٍ، قَالَ مُحَدَّدُ وَيُو مُقَامِلٍ الْحَدِيثِ عَقِيلٍ، قَالَ مُحَدِّدُ وَيُو مُقَامِلٍ الْحَدِيثِ عَقِيلٍ، قَالَ مُحَدَّدُ وَيُو مُقَامِلٍ الْحَدِيثِ عَقِيلٍ، قَالَ مُحَدَّدُ وَيُو مُقَامِلٍ الْحَدِيثِ عَقِيلٍ، قَالَ مُحَدَّدُ وَيُو مُقَامِ الْمُورِيثِ وَلَا الْمُحِيْدِ وَيَوْ الْمُعَلِّذُ وَيُو مُقَامِلًا اللهِ الْمُعَيْدِ وَيُو مُعَلِّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مُحَدِّدٍ وَيَعِيلٍ اللهِ الْمُورِي وَلَا مُعَمِّدُ وَيَوْ مُقَامِلُ اللهُ الله

3\_حضرت سيرنا على المرتضى رضى الله تعالى عندسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: 'طہارت نماز کی جانی ہے اور نماز کی تحریم (منافی نماز امور کو حرام کرنے والی چیز ) تکبیر ہے اورنماز کی شحلیل (مذکورہ امور کو حلال كرنے والاعمل) سلام پھيرنا ہے۔'امام ابوعيسلی تر مذى رحمة الله عليه نے فر ما يا: اس باب ميں بيرحديث اصح اوراحسن ہے۔عبداللہ بن محمد بن عقبل صدوق ہیں ،اوربعض الل علم نے ان يرحفظ كي جهت سے كلام كيا ہے۔ میں نے محمد بن اساعیل بخاری کوفر ماتے سنا ہے که امام احمد بن حنبل، آنحق بن ابرا جیم اور حمیدی، عبد الله بن محمد بن عقبل كي حديث سے دليل پكرتے ستھ ،امام محمر (بن اساعیل بخاری) فرماتے ہیں کہ عبداللہ مقارب الحديث ہيں۔ اوراس باب ميں حضرت عبد الله بن جابر اور حفرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنهما ہے بھی احادیث مروی ہیں۔''

(شرحجامعترمذی

212

4۔ حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی
عند سے مروی ہے آپ کہتے ہیں کہ نبی محتشم صلی الله
تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: نماز جنت کی چابی ہے
اور وضونماز کی چابی ہے۔

4. حَدَّ ثَنَا أَبُوبَ عَنْ مُحَمَّدُ بَنُ زَنْجَوَيْهِ الْبَغْدَادِئُ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُو: حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ اللهُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدْ ثَنَا الْحُسَيْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسُومً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْ

ترض حديث (3): (1) سنن ابو داود كتاب الطهارة باب فرض الوضو 16/1 رقم 16 بالمكتبة العصرية ، صيدا بيروت () ايضاً كتاب الساوة باب الامام يحدث بعد ما يرفع ... 167/1 رقم 618 () سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب مفتاح الصلوة الطهور ، 101/1 ، رقم 275 ، دار احياء الكتب العربية ، فيصل ، عيسى البابى الحلبي

# "طهور" کو"مفتاح" قراردیینے کی وجہ:

امام جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه لكصة بين:

ابن عربی فرماتے ہیں: یہ اس چیز سے مجاز ہے جو نماز کے تالے کو کھولتی ہے وہ اس طرح کہ حدث نماز سے مانع ہے تو وہ اس تالے کی طرح ہے جو محدث پر لگا ہوا ہے بہاں تک کہ جب محدث وضو کر سے گا توبیۃ تا لاکھل جائے گا، یہ ایک بعید استعارہ ہے جس کی معرفت پر صاحب نبوت ہی قا در ہوسکتا ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان بھی ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے کیونکہ جنت کے درواز سے بند ہیں جن کونیکیاں کھولتی ہیں اور نماز بھی نیکیوں کا ایک رکن ہے۔

(قوت المغتذى على جامع الترمذي ،ج 1 ، ص 36 ، جامعه ام القراى ، مكة المكرمة )

علامه بدرالدين عيني فرمات بين:

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارہ بالکنایۃ کے طریقہ پرنماز کومقفل خزانے سے تشبید دی ہے اور استعارہ بالکنایۃ اس استعارہ کو کہتے ہیں جس میں (ارکانِ تشبیہ میں سے) سوائے مشبہ کے کچھ ذکر نہیں کیا جاتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارہ ترشیجیہ کے طور پرنماز کے لئے چابی کو ثابت فرمایا ہے اور استعارہ ترشیجیہ اس استعارہ کو کہتے ہیں جس میں مستعارمنہ کے مناسب کومستعارلہ کے ساتھ وذکر کیا جائے۔

(شرح سنن ابي داود للعيني كتاب الطهارة , باب فرض الوضو , 1/182 مكتبة الرشد , الرياض )

شرح جامع ترمذي

# "تكبير" كو تحريم" او "سلام" كو جمليل" كہنے كى وجه:

تکبیر کتے ہی نمازی پرمنافی نماز کام حرام ہوجاتے ہیں اس لئے استحریم کتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی وہ کام پھر سے حلال ہوجاتے ہیں ان استحریم کتے ہیں۔ اس کے سلام کو تحلیل کتے ہیں۔ علامہ سیوطی فر ماتے ہیں: نماز چونکہ بہت سے کاموں کو حرام کر دیتی ہے۔ اس کے اس کے اس کے اور عمل یعنی تکبیر کوتھ کیم کہا گیا ہے اور تکبیر کہنے سے جو خارج نماز افعال و کلام نمازی پر حرام ہوئے تھے وہ سلام تھیرنے سے حوال ہوجاتے ہیں (اس لئے سلام کو تحلیل کہا گیا ہے۔)

(قوت المغتذي على جامع الترمذي ، ج 1 ، ص 37 ، جامعه ام القراى ، مكة المكرمة )

تکبیرتریمہ کی فرضیت پر اتفاق اور اس کے رکن یا شرط ہونے میں اختلاف ہے اور بیا بحاث ان شاء الله عزوجل اِسی باب میں مذکور ہوں گی اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے منظر طور پر رکن ، شرط اور فرض کی وضاحت کر دی جائے تا کہ سی طرح کا اشتباہ نہ ہو۔

# ركن،شرط اورفرض كى تعريف اورلفظ وض "كااطلاق:

علامه علا وَالدین حصکفی فر ماتے ہیں: کسی شے کارکن اس امر لازم کو کہتے ہیں جواس شے کی ماہیت وحقیقت میں داخل ہواور شرط اس کی ماہیت سے خارج ہوتی ہے جبکہ لفظ فرض ان دونوں کوشا مل ہے اور فرض اس امر کو کہتے ہیں جس کالزوم قطعی ہوتی کہ اس کے منکر کی تکفیر کی جائے جیسے اصل مسے راس اور بھی فرض کا اطلاق فرض عملی پر بھی کیا جاتا ہے اور فرض عملی اس امر کو کہتے ہیں جس کے فوت ہونے علی فوت ہوجائے جیسے فر اکف میں اجتہا دی مقد اریں پس اس کے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ جس کے فوت ہوجائے جیسے فر اکف میں اجتہا دی مقد اریں پس اس کے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ (در مختار مع دد المحتار) کتاب الطهارة ، ادکان الوضوء ، 1/94 ، دار الفکر)

علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی فرماتے ہیں: اصطلاح شرع میں فرض اس امر کو کہتے ہیں جس کا کرنا ولیل قطعی سے لازم ہوعام ازیں کہوہ شرط ہویارکن۔ (بحد الدائق، کتاب الصلاق، باب صفة الصلاق، 1/306، دار الکتاب الاسلامی)

علامہ عینی نے **البنابی**اورعلامہ شیخی زادہ نے **مجمع الانہر می**ں بھی یونہی ذکر کیا ہے کہ' لفظ فرض شرط اور رکن دونوں کوشامل ےاور فرض کا اطلاق ان دونوں پر کیا جاتا ہے۔''

(البناية شرح الهداية, كتاب الصلاة, باب فرائض الصلاة, تكبيرة الاحرام, 2/155، دار الكتب العلمية, بيروت) (مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر, كتاب الصلاة, باب صفة الصلاة, 1/87، دار احياء التراث العربي, بيروت)

شرحجامعترمذى

### تكبير تحريمه كي فرضيت:

تکبیرتر یہ کی فرضیت پر ائمہ اعلام کا افغات ہے اور اس بارے میں سوائے الو بکر اہم اور اساعیل بن علیہ کے سی کو اختلاف نہیں ،علامہ بدر الدین عین لکھتے ہیں: جان لو کئیرتر کر یہ کی فرضیت قر آن وسنت اور اجماع سے ثابت ہے قر آن کر یم میں ہے {وَ وَ وَ کُمّ اَسْمَ رَبِّهِ وَ مَدَلُی} اور اپنے رب کا نام لے کرنماز پڑھ۔ [پ • ۳، سود الاعلی، آیت ۱ ] ہیآ ہے تکبیرتر یہ کے بارے نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالی نے ارشاوفر ما یا {وَ رَبِّكَ وَ كَمُوتِ اِنْ بَرِ الله تعالی بالله تعالی بارے نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالی نے ارشاوفر ما یا {وَ رَبِّكَ وَ كَمُوتِ اِنْ بَرِ الله تعالی ہوئی ہے اور اللہ تعالی نے ارشاوفر ما یا {وَ رَبِّكَ وَ كَمُوتِ اِنْ بَرِ الله تعالی ہوئی ہوا ہوں ہور فرض اللہ تعالی ہوئی تعلیم واجب (فرض) نہیں۔ اور سنت سے اس کا شروت ہے کہ حضرت ابو ہر یہ و ابوسعید خدری وضی اللہ تعالی والم عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعلیہ وسلم نے ارشاوفر ما یا (ریفقا کے الفیلہ اللہ تعلیہ وسلم نے اس مدیث کو امام تر ذی کی والم مرز ذی وابت کیا ہے۔ اور اجماع ہے اور نماز کی تحلیلہ اللہ علیہ اللہ تعلیم کی اللہ تعالیہ والم ہوری ہے کہ دورہ ہے ، میں (مجمود بن احمد سے اور کر اس کی مبسوط سرخسی میں لکھا ہے کہ نماز کے جی اختلاف نہیں کیا ، شی اللہ تعلیہ کہ نالہ والم ہو ہوا ہے گا حالا تکہ انتہ تعلیم کی نالازم ہے لیکن ابو بکر اہم اور اساعیل بن علیہ کے نز د یک مطابی قر آن کر یم میں تکھا ہے کہ نماز شروع کر نے کے لئے تکبیر بیداورقر اءت میں تنازع ہوجائے گا حالا تکہ انتہ تھیں ہے کوئی فرض نہیں خروری نہیں ، یہ دونوں کہتے جیں کہ بول مجر دنیت اور اذکار تکبیر بیداورقر اءت میں تنازع ہوجائے گا حالا تکہ انتہ تھیں ہوئی فرض نہیں کی مطابی قر آن کر یم میں تکبیرتر بہ ہم مرادے نیز اس پر بھی اجماع ہے کہ نماز کے علاوہ دیگر تکبیرات میں سے کوئی فرض نہیں کہیں ( آ ہے مبارک کیس) اس کی فرضیت متعین ہے لہذائص کے مطابی قر آن کر یم میں تکبیرتر بہ ہم مرادے نیز اس پر بھی اجماع کو اس کو اللہ کا والم کی معطل نہیں بیا جائے گا۔

(البناية, كتاب الصلاة, بابصفة الصلاة, فرائض الصلاة, تكبيرة الاحرام, 156/2, دار الكتب العلمية, بيروت)

ملك العلماامام ابو بكربن مسعود كاساني حنفي (متونى 587هـ) لكھتے ہيں:

عامۂ علاء کے نز دیک تکبیر تحریمہ شرط ہے جبکہ ابو بکراضم اور ابن علیہ نے کہا ہے کہ تکبیر تحریمہ شرط نہیں اور بغیر تکبیر کہے فقط نیت سے نماز شروع ہونا سیح ہے ان دونوں کا گمان میہ ہے کہ نماز افعال کا نام ہے اور اس میں اذ کارنہیں ہیں یہاں تک کہ انہوں نے نماز میں قراءت کی فرضیت کا بھی انکار کیا ہے۔

(بدائع الصنائع ، كتاب الصلاة ، فصل شرائط اركان الصلاة ، 130/1 ، دار الكتب العلمية بيروت)

شرح جامع ترمذی (215

#### تكبير تحريمه كيركن ياشرط هوني ميس مذاهب اربعه:

ائمہ ثلا شرحمہم اللہ تعالی کے نز دیک تکبیرتح بمہ نماز کارکن ہے جبکہ احناف رحمہم اللہ تعالی کے نز دیک شرط ہے ہاں نماز جنازہ کی تکبیرتح بمہ احناف کے نز دیک بھی رکن ہے، شیخ در دیر مالکی (متوفی 1201ھ) ارکان نماز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: نماز کا دوسر افرض (رکن) تکبیرتحر بمہہے۔

#### (الشرح الصغير مع حاشية الصاوى, باب الصلاة ، فصل في فرائض الصلاة ، 1/306 ، دار المعارف)

شمس الدین محمد بن احمد خطیب شربینی شافعی (متو فی **977**ھ )فر ماتے ہیں:ار کان نماز میں سے دوسرار کن تکبیر هُ احرام

(مغنى المحتاج, كتاب الصلاة, باب صفة الصلاة, 1/344 ، دار الكتب العلمية , بيروت)

موفق الدین عبداللہ بن احمہ بن محمہ بن قدامہ مقدی حنبلی (متو فی 620ھ) لکھتے ہیں :تکبیرنماز کارکن ہے بغیر اس کے نماز منعقد نہیں ہوتی۔

#### (المغنى لابن قدامة, كتاب الصلاة, باب صفة الصلاة, فصل التكبير ركن في الصلاة, 1/334, مكتبة القاهرة)

امام برہان الدین علی بن ابی بحر مرغینا نی حنی (متو فی 593ھ) فرماتے ہیں: امام شافعی کے برخلاف ہمارے (احناف کے) نز دیک تبییر تحریمہ تر ط ہے بہاں تک کہ ہمار بنز دیک فرض کے لئے تبییر تحریمہ کہنے والے کواس تبییر سے نفل اور اور کرنا جائز ہے، امام شافعی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ تبییر تحریمہ کے لئے وہ تمام چیزیں شرط ہیں جو دیگر ارکان کے لئے شرط ہیں اور بیال کی رکنیت کی دلیل ہے اور ہماری دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے فرمان {وَ وَ مُكُمّ اَسْمَ دَبِّهُ وَ مَسَلَّى } اور اس کا نام لیے اور کماز پڑھ۔ [پ • ۳ میں و آلاعلی، آیت ۵ ایس تجبیر تحریمہ پر نماز کا عطف کیا ہے اور عطف ، مغایرۃ کا نقاضا کے کرنماز پڑھ۔ [پ • ۳ میں و قماز نہیں بلکہ شرط ہے اور چونکہ بیشرط ہے ) اس لئے دیگر ارکان کی طرح مکر نہیں ہوتی اور کرنام شافعی کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ ) شرا کو کی رعایت (خاص تبیر تحریمہ کی وجہ سے نہیں ، بلکہ ) اس سے متصل قیام کی وجہ سے نہیں ، بلکہ ) اس سے متصل قیام کی وجہ سے سے ہے۔

#### (الهداية شرح بداية المبتدى كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ، مدخل 1/48 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت)

**موال:**ابھی مذکور ہوا کہ' احناف کے نز دیک تئبیر تحریمہ رکن نہیں بلکہ شرط ہے۔'' توبعض کتب احناف میں جو تکبیر تحریمہ کوفر ائض یعنی ارکان میں شار کیا گیا ہے اس کی کیاوجہ ہے؟

**جواب:**صدرالشریعه بدرالطریقه مفتی محمد امجد علی اعظمی علیه رحمة الله القوی اس سوال کا جواب ذکرکرتے ہوئے فر ماتے

شرح جامع ترمذی

ہیں: حقیقةً بیر تکبیر تحریمہ) شرائط نماز سے ہے مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ انصال ہے، اس وجہ سے فرائض (ارکانِ) نماز میں اس کا شار ہوا۔

(بہارشریت، ج1 میں 507 مکتبۃ المدینہ ،کراچی)

## تكبير تحريمه مين خاص لفظ الله اكبر" كهنا فرض ہے يا نہيں؟

اجھی گزرا کہ تابیر تر یہ کی فرضت پراتفاق ہے، ائمہ ثلا شاہ سے نماز کارکن بتاتے ہیں اور احناف شرط کی تابیر تر یہ کا فرض کس کس لفظ سے ادا ہوسکتا ہے یا بلفظ دیگر تکبیر تر یہ میں کوئی خاص لفظ (مثلّا اللہ اکبر) کہنا فرض ہے یا نہیں؟ اس بارے اختلاف ہے ما لکیداور حنا بلہ کے نز دیک اس فرض کی ادائیگی کے لئے خاص لفظ (مثلّا اللہ اکبر) کہنا فرض ہے اور اس کے علاوہ کی دوسر کے کمہ سے نماز منعقد نہیں ہوتی ، شوافع کے نز دیک بھی کلمہ تکبیر پر قدرت رکھنے والے کے لئے بہی لفظ متعین ہے علاوہ کی دوسر کے کمہ سے نماز منعقد نہیں ہوتی ، شوافع کے نز دیک بھی کلمہ تکبیر پر قدرت رکھنے والے کے لئے بہی لفظ متعین ہے کہا لہ تکبیر تر یہ بہی کا کہ ہوئے ۔ 'اللہ اللہ اکبر ترجی کہ بہید تک کہ ہوئے گئی تابیر اور اس اضافہ سے کلام ایسا طویل ند ہوا کہ اس کے اور اس اضافہ سے کلام ایسا طویل ند ہوا کہ اس تکبیر سے خارج ہوجا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اور احناف کے باں امام ابو یوسف اس بات ہوئے قائل ہیں کہ جو شخص درست طریقے سے تکبیر کئے پر قادر ہے اس کے لئے لفظ تکبیر سے ششق الفاظ ( اللہ ا سے بہی اللہ تعالی عنہم ایر ویا کہ تو نہیں کہ تو شخص میں ہوئے ہوئے نہیں داخل ہوئے تک بار والم میں جو اور اللہ اللہ تعالی کی شاہواور اس سے اللہ تعالی کی قطیم ہی مراد لی جاتی ہوئو اس کے ذریعے نماز میں درست ہوئی مراد کی جاتی ہوئو اس کے ذریعے نماز میں داخل عنہ کا یہ وقت تکبیر تردیک بھی نہ کورہ وال احدیث پاکہ واحد ہوئی اللہ تعالی عنہ کا یہ وقت تکبیر تردیک بھی نہ کورہ وال احدیث پاک کی وجہ سے تکبیر تردیک بھی نہ کورہ وال احدیث پاک کی وجہ سے تکبیر تردیک بھی نہ کورہ وال احدیث پاک کی وجہ سے تکبیر تردیک بھی نہ کورہ وال احدیث پاک کی وجہ سے تکبیر تردیک بھی نہ کورہ وال احدیث پاک کی وجہ سے تکبیر تردیک بھی نہ کورہ وال احدیث پاک کی وجہ سے تکبیر تردیک بھی نہ کورہ وال احدیث باک کی وجہ سے تکبیر تردیک بھی نہ کورہ وال احدیث باک کی وجہ سے تکبیر تردیک بھی نہ کورہ وال احدیث باک کی وجہ سے تکبیر تردیک میں خاص لفظ دی اس کے دورہ کیا واجب اور اس کا ترک کمروہ تو وعند اللاحات اس ام اعظم رضی اللہ تعالی عدیکا میں خاص لفظ کی جب اور عند اللاحات اس کی تو اس کے دورہ کیا واجب اور سے اس کے دورہ کیا واجب اور سے دیا ہوئی کی دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کیا واجب اور عند اللاحات کی مورہ کیا دورہ کے دورہ کیا واجب

عبداللہ بن ابی زید قیروانی مالکی (متونی 386ھ)فر ماتے ہیں:

نماز كااحرام (تكبيرتح يمه) بيرب كنوالله اكبر كيم اور (تكبيرتح يمه يس) اس كعلاوه كو فى كلمه كفايت نبيس كرتا -(الرسالة للقيرواني باب صفة العمل في الصلوات المفروضة....الني صـ28 دار الفكر)

موفق الدين عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه مقدس حنبلي (متوفى 620هـ) لكھتے ہيں:

جب كونى شخص نماز كے لئے كھڑا ہوتو كيم الما كيس "اور جمارے امام (سيدنا احمد بن حنبل رحمة الله عليه) كنز ديك

شرح جامع ترمذی (217

اسی کلمہ کے ساتھ نماز منعقد ہوتی ہے (اس کے علاوہ سے نہیں ہوتی۔)

(المغنى لابن قدامة ,كتاب الصلاة , باب صفة الصلاة , مسألة الصلاة لا تنعقد الابقول الله اكبر , 1/333 مكتبة القاهرة )

امام ابوز کریا یکی بن شرف نووی شافعی علیه رحمة الله القوی (متو فی 676 هه) فرماتے ہیں:

جوفض عبیرتر یہ پرقادر ہے تواس کے لئے کلمہ عبیر بی متعین ہے اوراس کے ریب کے کلمات جیے الم حمن اجل"

'الم ب اعظم '' یا 'الم حمن الم حید الحبی '' اسے کفایت نہیں کریں گے اور ایک وجہ شاذ کے مطابق الم حمن الحبیر اور الم حید الحبیر اور الم حید الحبیر کفایت کر جاعیں گے اور اگر کسی نے ''للہ الاحبی '' کہا تو مشہور تول کے مطابق ''اللہ المجلیل احبی من حل شینی '' اور'' لللہ احبی واجل واعظم '' کی طرح یہ بھی کفایت کر جائے گا اور اگر'' للہ المجلیل احبی '' کہا توضیح تول کے مطابق کفایت کر ہے گا۔ اور تکبیر تحریم عمد کے دو کلمات کے درمیان اللہ تعالی کی صفات میں سے کوئی لفظ داخل کردیا تو اگر الفاظ تھی بیں جیسے ' اللہ عزوجل احبی '' توبیا ختلاف اس میں بھی جاری ہوگا (یعن صحیح تول کے مطابق یہ الفاظ بھی تبیر تحریم بیہ میں کفایت کرجا عیں گے ) اور اگر کلام طویل ہوگیا مثلاً '' للہ الذی الملہ القدوس احبی '' کہا تو الفاظ بھی تبیر سے خارج ہونے کی وجہ سے بید کلام ہرگز کفایت نبیس کرے گا۔ اور اگر ''احبی لللہ '' یا ''الاحبی لللہ '' کہا تو اسم تکبیر سے خارج ہونے کی وجہ سے بید کلام ہرگز کفایت نبیس کرے گا۔ اور اگر ''احبی لللہ '' یا 'الاحبی لللہ '' کہا تو فیا بین اور کہا گیا ہے کہ اول کلمہ سے منعقز نبیس ہوگی۔ مطابق نماز منعقز نبیس ہوگی اور کہا گیا ہے کہ اس بارے دوقول ہیں اور کہا گیا ہے کہ اول کلمہ سے منعقز نبیس ہوگی۔

(روضة الطالبين وعمدة المفتين, كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، المكتب الاسلامي ، بيروت)

ملك العلماامام ابوبكر بن مسعود كاساني حنفي (متونى 587 هـ) فرماتے ہيں:

اورامام ابو یوسف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ لفظ تکبیر سے مشتق الفاظ ہی کے ذریعے نماز میں داخل ہوناضیح ہے اور وہ تین الفاظ ہیں (1) الله اسکبر (2) الله الاسکبر (3) الله السکبیر، اللّا یہ کہ کوئی شخص اچھی طرح تکبیر نہ کہہ سکتا ہو یا تکبیر سے نماز شروع کرنا نہ جانتا ہو۔ اورامام ثافعی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ وائے دولفظوں 'الله النہ کہ کے کسے نماز شروع نہیں ہوگی اور آپ رسول کریم علیہ
گی ، اورامام مالک فرماتے ہیں کہ سوائے ایک لفظ 'الله الشحاجي '' کے کسے نماز شروع نہیں ہوگی اور آپ رسول کریم علیہ
الصلو ۃ والسلام کے فرمان ((لَا يَعْتَمُ اللهُ صَلَاۃ المْرِی ہِ حَتَّی یَضَعَ الطّهُورَ مَتَّاضِعَهُ، وَتَسْتَعُمْ الْتَهِمَلَةُ، وَتَعُولَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاہَ اللهُ عَلَاهَ اللهُ عَلَاهِ اللهُ عَلَاهِ اللهُ عَلَاهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اورامام ابو بوسف رحمة الله عليه، رسول كريم صلى الله عليه وسلم كفر مان ( (قعوي مقل الله نجير) ) دليل بكرت بين كه مديث ميں افظ تكبير وارد ب اورتكبيران تين الفاظ سے حاصل بے يونكدا كبر (اسم تفضيل ) بھى كبير بى ( ي محق ميں ) ب الله تعالى ارشا وفر ما تا ہے { وَهُو اُهُونُ عَلَيْهِ } [ باره 21، سورة الدوم، آيت 27] يبال { اُهُونُ عَلَيْهِ } ' يُعِنَ عَلَيْهِ ' ك معنى ميں ب كونكدكوئى چيز الله تعالى پركسى دوسرى شے كي نسبت بہل نہيں بلكه اس كى قدرت كے تحت داخل ہونے كے اعتبار سے بھى چيز يں ايك جيسى بيں (يعنى اس كے لئے سب يحمد كيساں آسان ہے ) نيز لفظ تكبير كبريائى سے مشتق ہے اور كبريائى عظمت و قِدَم سے عبارت ہے كہا جا تا ہے ' هذا الحبر القوم "اى ''اعظم حد منذلة واشر فهد قدم آ' اور كہا جا تا ہے ' هوا حبر من فلان "اى ''اقدم منه '' پس معنى ميں برابرى نہ ہونے كى وجہ سے كى لفظ كوان كے قائم مقام كرناممكن نہيں ، ليكن اگر كوئی شخص انھى طرح تكبير نہ كہدسكان ہو يابينہ جا نتا ہوكہ نماز تكبير تحر بحد سے شي لفظ كوان كے قائم مقام كرناممكن نہيں ، ليكن اگر كوئی شخص انھى طرح تكبير نہ كہدسكان ہو يابينہ جا نتا ہوكہ نماز تكبير تحر بحد سے شروع ہوتی ہے تو ہم ضرور تا جواز كاتكم دية بيں۔

سیدنا امام اعظم ابوصنیفداور امام محمد رضی الله تعالی عنهما الله تعالی کے ارشا د { وَ ذَکِرَ اِسْمَ دَیِّهِ فَصَلَّی } اور اپنے رب کا نام کے کرنماز پڑھ۔ [پ ۳۰ میسورة الاعلی، آیت ۱ ] سے جمت پکڑتے ہیں کہ یہاں نماز شروع کرنے کے لئے رب کا نام ذکر کرنا

مراد ہے کیونکہ ذکر کے بعدنمازکوا یسے حرف کے ساتھ لایا گیا ہے جوتعقیب بلافصل کو ثابت کرتا ہے اور وہ ذکرجس کےفوراً بعد بغیر کسی فاصلہ کےنماز ہوتکبیرتحریمہ ہی ہے پس مطلق ذکر کےذریعےنماز میں داخل ہونامشروع ہےلہندااخبارآ حاد کےذریعے تحریمہ کو کبریائی ہے مشتق الفاظ کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں ،اور اس سے بیچھی واضح ہو گیا کہ ماقبل میں بیان کر دہ الفاظ کے ساتھ تھم کا جوتعلق ہے تووہ ان الفاظ کے مطلق ذکر ہونے کی حیثیت سے ہے نہ کہ سی خاص لفظ کے ساتھ ذکر ہونے کی حیثیت ے،اوربیحدیث((مَّنْحریمُمَهٔاالنِّنْجیومِ))ای معنی سے معلول ہےاوراگراس کی تعلیل نہ کی جائے تو کتاب اللہ کے خالف ہونے کی وجہ ہے ہم اس کےردیراستدلال کریں گے کیونکہ اگر تعلیل کونزک کیا جائے تو ہیصدیث تھم نص کو باطل کرنے کی طرف جاتی ہے اور تعلیل میں بیمعاملہ ہیں۔مزید بیر کہ کے لفظ تکبیر ذکر کر کے اس سے تعظیم مراد ہوتی ہے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے {وَ کَبْرَهُ تكبيرًا} [پ ١ ا، سورة بني اسرآويل، آيت ١١] يعني 'عَظِيمه تعظيما "اس كي خوب تعظيم كرو، اور ارشا وفر ما تا ٢ { فَلَكَ ارْ اَيّنَة انگیزیکه } [پ۲ ۱ ، **سورة یوسف، آیت** ۱ ۳] لینی جب انعورتوں نے انہیں دیکھا تواس کی عظمت بیان کی ، اورفر ما تا ہے { وَ رَبُّكَ **فَكَبَرٌ}[پ۶۶،سورۃالمدیں,آیت ۳**] لیعنی اس کی عظمت و بڑائی بولو ،تو حدیث یا ک بھی تغظیم کے بارے میں ہی وار دہے اور اللّہ تعالی کا ذکر کوئی کسی بھی نام ہے کر ہے اس نے اللہ تعالی کی عظمت بیان کی یونہی جس نے اللہ تعالی کی تنبیج بیان کی تو اس نے اللہ تعالی کی عظمت بیان کی اورعلا مات حدث وصفات نقص وغیرہ ان امور سے اس کی تنزییہ بیان کی جواس کے ثایان شان نہیں تووہ عظمت و قدّم کے ساتھ اللّہ تعالیٰ کی توصیف کرنے والا ہے یونہی جب کسی نے **'مح اللہ اکا لللہ**'' کہا تب بھی اییا ہی ہے کیونکہ جب اس نے اللہ تعالی کوتفر داور الوہریۃ ہے موصوف کیا توعظمت وقدم ہے موصوف کیا اور بیاس لئے کہان دونوں کے بغیر الوہریۃ کا ثبوت محال ہے( اور امام مالک وشافعی علیماالرحمۃ نے جواعتر اض کیا تھا کہ رخسار وتھوڑی پر سجدہ کو پیشانی پر سجدہ کے قائم مقام کیوں نہیں کرتے تواس کا جواب بیہے کہ ) پیشانی پرسجدہ اور رخسار وٹھوڑی پرسجدہ میں تعظیم کا تفاوت ہے(یعنی پیشانی پرسجدہ میں تعظیم زیادہ ہے اس لئے رخسار و تھوڑی پر سجدہ اس کے قائم مقام نہیں ہوسکتا ) بخلاف اذان کے کیونکہ اذان سے نماز کا اعلان مقصو دہوتا ہے اوروہ انہیں مشہور کلمات سے حاصل ہوتا ہے جولوگوں میں متعارف ہیں یہاں تک کہاگران الفاظ کےعلاوہ سے نماز کا اعلان حاصل ہوتا ہوتو وہ بھی جائز ہیں حضرت حسن نے امام اعظم سے بونہی روایت کیا ہے اور امام ابو بوسف نے ''اوار حاکم نے ' دم**نتقی'' می**ں امام اعظم سے یہی روایت کیا ہےاور' اللہ اکبر' اور' الرحمن اکبر' دونوں کے برابر ہونے پر دلیل اللہ تعالی کا پیفر مان ب { قُلِ ادْعُوا اللهَ أوادْعُوا الرَّحْلُنَ آيًا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْلَى } تم فرما وَ الله كهدر يكارو يا رحن كهدكر جوكهدكر يكارو

سب اس کے ایجھنام ہیں۔ [پ 8 ا ، سور 5 بنی اسرآ بیل، آیت ۱ ۱] اور اس وجہ سے رحمن اور رحیم کے نام پر ذیح کرنا بھی جائز ہے اور وہ دلیل جوطر فین کے مذہب کو ثابت کرتی ہے وہ عبد الرحمن سلمی سے مروی روایت ہے کہ'' انبیا ہے کرام علیہم الصلو ق والسلام' محالا ما نا کہ اللہ '' سے نماز شروع کیا کرتے تھے۔'' اور ہمارے لئے ان کی پیروی ہے اور بید کلام اس صورت میں تھا کہ جب اسم اور صفت کاذکر کیا جائے۔

اور جب صرف اسم ذکر کیا جائے اس کے علاوہ کچھ مذکور نہ ہو مثلاً کوئی کہے: ''اللہ'' تو امام مجمہ کے نز دیک نماز شروع نہیں ہوگی جبکہ حضرت حسن ،امام اعظم سے روایت کرتے ہیں کہ نماز شروع ہوجائے گی اسی طرح بشر از ابو یوسف از امام اعظم کی دلیل روایت میں ہے۔امام مجمد کی دلیل یہ ہے نص اسم وصفت دونوں کے بارے وارد ہے لہٰذااسم پراکتفا جائز نہیں ،امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ نص معنی تعظیم سے معلول ہے اور وہ مجر داسم سے بھی حاصل ہوجا تا ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ (بالاتفاق) ' کا اللہ کا لائٹہ'' سے نماز شروع ہوجاتی ہے اور اس میں نماز لفظ اللہ کی وجہ سے شروع ہوتی ہے نہ کرفی کی وجہ سے ،اور اگر کسی نے ''اللہ مدانشر وع نہیں ہوگی کیونکہ یہ خالصة تعظیم نہیں بلکہ سوال اور دعا ہے۔

اوراگرکسی نے فارس (غیرع بی) میں نماز شروع کی اور یوں کہا کہ' خدائے بزرگ تر''یا' خدائے بزرگ' توامام اعظم کے بزدیک نماز شروع ہوجائے گی اور صاحبین کے بزدیک شروع نہیں ہوگی اللہ یہ کہ وہ شخص عربی نہ جانتا ہواور اگرکسی نے فارس (غیرع بی) میں اللہ کا نام لے کر جانور ذرخ کیا تو بالا جماع جائز ہے پس امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ تو اس معاملہ میں اپنے اصول'' نظامنصوص علیہ کی رعایت' ہی پر چلتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان ((قضی بفتا اللہ تحیری)) کے اعت منصوص علیہ لفظ تکبیر ہے اور وہ فارسی زبان میں حاصل نہیں اور ذرخ کے معاملہ میں منصوص علیہ مطلق ذکر ہے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے ﴿ فَا قَدْ مُحْمُوا اللہ ہم اللہ عَمْ اللہ کا نام اوا یک پاؤں بندھے تین پاؤں سے کھڑے' [بادہ 17، مسورة المعے، آیت 6] اور یہ فارسی قبل کے دیگر الفاظ کی طرف انتقال کوجائز اور فارسی کی طرف انتقال کوجائز اور فارسی کی طرف انتقال کوجائز اور فارسی کی طرف انتقال کی جانسی معانی پر دلالت کرتی ہے جس پر فارسی دلالت نہیں کرتی لہذا فارسی کی طرف انتقال کے وقت معنی میں خلل کا احتال ہے اسی طرح میت ایسی حود میں میں دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے اور اس کی جانسی حود سے ایسی کرتی ہیں کہ وہ نہذا کوئی دوسری زبان اس کی جگہ سے اللہ تعالی نے اہل کرامت کو جنت میں اس تربان میں گفتگو کرنے کے ساتھ خاص فرمایا ہے لبندا کوئی دوسری زبان اس کی جگہ سے اللہ تعالی نے اہل کرامت کو جنت میں اس کی جانسی خاص فرمایا ہے لبندا کوئی دوسری زبان اس کی جگہ سے اللہ تعالی نے اہل کرامت کو جنت میں اس کی باتھ خاص فرمایا ہے لبندا کوئی دوسری زبان اس کی جگہ

شرح جامع ترمذى

نہیں لے سکتی ، ہاں اگر کوئی شخص عربی شیک سے نہ جانتا ہوتو ہوجہ عذر جائز ہے اور سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کتا ب اللہ پر اعمّا دکرتے ہوئے مطلق ذکر اور معنی تعظیم کومعتر جانتے ہیں اور بیفارس میں بھی حاصل ہے۔

(بدائع الصنائع ، كتاب الصلاة ، نصل شرائط اركان الصلاة ، 131/1 -130 ، دار الكتب العلمية بيروت )

محقق على الاطلاق علامه كمال الدين ابن جهام عليه رحمة الله السلام (متونى 861هه) خاص لفظ الله اكبر كے وجوب اور اس كة ككامكرو وتتحريكي جونابيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

اللہ تعالی کے ارشاد {وَرَبِّكَ فَكَيْرٌ} اور رسول كريم صلی اللہ عليه وسلم کے فرمان (وَتَحويه عَهَا اللّه نجيبر) ميں لفظ تنہيں،
تعظيم کے معنی ميں ہے اور تنہير تحريمہ ميں بھی يہی مراد ہے للہٰ انص سے مقصود تعظيم ہے اور خنی نہيں كہ تعظيم خاص لفظ 'اللہ السحبر'' کے علاوہ ديگر كو بھی شامل ہے، اور حدیث پاک سے جو خاص لفظ 'اللہ السحبر'' کا ثبوت ہے تو اس پر عمل كرنا واجب ہے حتى كہ جو خص اچھی طرح تنہير كہ سكتا ہے اس کا اسے ترک كرنا مكروہ ہے جيسا كہ ہم فاتحہ كے ساتھ (كسی اور سورت کی) قراءت اور ركوع و بچود میں تعدیل کے بارے كہتے ہیں، یو نہی كافی میں ہے اور ظاہر اُاس كلام سے تنہير تحريم بھی يہی تقاضا فنظ د'اللہ السحبر'' كے وجو ہے کا افادہ ہوتا ہے اور (اسعمل میں) ایسی مواظبت جس کے ساتھ ترک مقتر ن نہ ہواس كا بھی يہی تقاضا ہے۔ اس لئے لازم ہے كہ اتی پراعتما دكیا جائے۔

(فتم القدين كتاب الصلاة , باب صفة الصلاة , 284/1 دار الفكر ملتقطاً)

صاحب بحر،علامه زين الدين ابن مجيم حنفي مزيد لكصة بين:

 مجامع ترمذی

تکبیرے نماز شروع کرنے پرمواظبت منفول ہے نیز مصنف نے معظم عمیں جوذ کرکیا کہ'' دیگر نمازوں کے برخلاف نمازعید کی پہلی تکبیر میں لفظ'' الله اسکبر'' کی رعایت واجب ہے۔'' تو یہ بھی ضعیف ہے کیونکہ آپ نے جان لیا کہ اس کی رعایت تمام نمازوں میں واجب ہے۔

(بحرالرائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، آداب الصلاة، 1/323 ، دار الكتاب الاسلامى) . و

سلام کے فرض یاواجب ہونے کی محقیق:

نماز کے آخر میں سلام پھیرناائمہ ثلاثہ کے خرد یک فرض اور نماز کارکن ہے جبکہ (ہم)احناف کے خرد یک فرض نہیں بلکہ واجب ہے نیز ہمار سے بزدیک دونوں جانب صرف لفظ' السلام' کہناواجب ہے' معلیم' واجب نہیں۔ شیخ دردیر مالکی (متو فی 1201ھ) فرماتے ہیں: نماز کا دسواں اور آخری رکن سلام ہے۔

(الشرح الصغيرمع حاشية الصاوى, باب الصلاة , فصل في فرائض الصلاة , 1/315 , دار المعارف)

تشمس الدین محمد بن احمد خطیب شربینی شافعی (متو فی 977ھ) فرماتے ہیں: ارکان نماز میں سے بارہواں رکن سلام

(مغنى المحتاج، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، 1/385 ، دار الكتب العلمية ، بيروت)

سنمس الدین عبد الرحمن بن محد بن احد بن قدامة مقدی عنبلی (متونی 682 هر) فرماتے ہیں: پہلاسلام واجب (امر لازم) اور ارکانِ نماز میں سے ایک رکن ہے اور سے قول کے مطابق دوسر اسلام سنت ہے اور اس بارے ایک دوسری روایت بی ہے کہ یہ بھی واجب ہے۔ (الشرح الکہیں علی المقنع، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل والتسلیمة الاولی ... الغ، علی المقنع، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل والتسلیمة الاولی ... الغ، الحجی واجب ہے۔ (الشرح الکہیں علی المقنع، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل والتسلیمة الاولی ... الغ، الحجی النائل والتوزیع، ملتقطاً)

امام برہان الدین علی بن ابی بکر مرغینا نی حنی (متونی 593 ھ) فرماتے ہیں: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے برخلاف ہمارے نز دیک لفظ سلام واجب ہے فرض نہیں، امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الغنی، نبی مکرم رسول مختشم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان (رقعی یعقم اللہ تحیید وقت اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان (رقعی یعقم اللہ تحیید وقت اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مروی حدیث پاک ہے (جوشر حمانی الآثار میں یوں نہ کور ہے) کہ حضور انور مالک بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بکر کر آنہیں تشہد سکھا یا اور فرما یا: ((فِاذَا فَعَلَت ذَلِق وَالَّو وَقَصْمَیت بَاذَا فَقَدُ تَقَتُ صَلَّمَ الله علیہ وَاللہ اللہ بن سعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بکر کر آنہیں تشہد سکھا یا اور فرما یا: ((فِاذَا فَعَلَت ذَلِق وَاللہ اللہ بن سعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بکر کر آنہیں تشہد سکھا یا اور فرما یا: ((فِاذَا فَعَلَت ذَلِق وَاللہ عنہ کا ہاتھ واللہ عنہ کا ہاتھ والے میں شِنْت آن میں تشہد سکھا یا اور فرما یا: ((فِاذَا فَعَلُت ذَلِق وَاللہ یا اس سے فارغ ہوجا وَتو صَلَمُ عَدْ فَاقْعُدُ )) جبتم یم کے لکر کو یا اس سے فارغ ہوجا وَتو صَلَمُ مَاللہ کی خوب اور قوب کے انہ کی سے فرم کی کہ باتھ کے کو میں کے میں کہ انہ کی کہ کر کر آنہیں تشہد سکھا یا اور فرما یا: ((فِادُ اللہ علیہ کر کو یا اس سے فارغ ہوجا وَتو

223

تمہاری نماز مکمل ہوگئ ،اگر کھڑے ہونا چا ہوتو کھڑے ہوجاؤ، بیٹھنا چا ہوتو بیٹے رہو۔[**شرح معلنی الآفاد، کتاب الصلاق بلب السلام نى الصلاة ...الغ، 1/275 ، حديث 1641 ، علم الكتب**] ) اور ( حضرت ابن مسعود والى حديث مي*ن بذكور ) تخيير ، فرخي*ت اوروجوب دونو ل ك منافى ب كيكن بم نے ( ( تَعْرِيمُهَا اللَّهُ كِيرُ وَتَعْطِيلُهُ اللَّسْلِيمُ ) ) ك باعث احتياطاً وجوب ثابت كيا ب اور اس طرح كى حدیث سے فرض ثابت نہیں ہوتا۔

(الهداية شرح بداية المبتدى كتاب الصلاق باب صفة الصلاق مدخل 1/54 دار احياء التراث العربي , بيروت)

علامه علا وَ الدين حصكفي اور علامه ابن عابدين شامي رحمها الله تعالى فر ماتے ہيں: ''اور لفظ'' **سلام**'' دومر تنبرواجب ہے۔ پس اصح قول کے مطابق دوسر اسلام بھی واجب ہےاور لفظ 'ع**لیکم'**' ہمار بے نز دیک واجب نہیں۔''

(الدر المختار مع ردائم دتار، كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، واجبات الصلاة ، 1/468 ، دار الفكر ، بيروت ، ملتقطاً)

موال: جب اس حدیث ہے طہارت اور تکبیر کی فرضیت پر استدلال کیا جاسکتا ہے توسلام کی فرضیت پر کیوں نہیں؟

جواب: بمارے نزدیک طہارت اور تکبیر تحریمہ کی فرضیت الله تعالی کے فرمان (یکا آیک اللّٰذِینَ آمَنُوا إِذَا قُنتُمُ إِلَ

الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ٠٠٠} [پ ٢، المائده، آيت ٢] اور {وَ ذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } [پ٣٠، سورة الاعلى، آيت ١٥] ـــ ثابت ہےاور مذکورہ حدیث یا ک ان کیفرضیت پر کوئی دلیل مستقل نہیں بلکہ صرف بطور تا ئیدپیش کی جاتی ہےاورخبر واحد کوبطور

تا ئىيەپىش كرنے میں كوئى حرج بھی نہیں لیكن سلام كی فرضیت پر كوئی اورمستقل دليل موجو دنہیں اور مذكورہ حدیث چونكہ خبر واحد ہے اس لئے اس سے سلام کی فرضیت ثابت نہیں ہوسکتی للہٰذا ہم سلام کوفرض نہیں مانتے بلکہ مذکورہ حدیث یاک کی وجہ سے احتیاطاً

واجب قرار دیتے ہیں۔

# "صدوق" کی وضاحت اورمراسب تعدی<u>ل :</u>

''صدوق''الفاظِ تعديلِ ميں ہے ہےا،بن ابی حاتم اور ان کی اتباع میں حافظ ابن الصلاح اور علامہ نو وی نے تعدیل کے چارمراتب بیان کئے ہیں اورلفظ''صدوق'' کودوسرےمرتبہ میں شارکیا ہے جبکہ امام ذہبی اورعراقی کے بیان کر دہ یانچ اور شیخ الاسلام کے بیان کردہ چھمراتب تعدیل کے مطابق لفظ 'صدوق' بالترتیب تیسرے اور چو تھے مرتبہ میں آتا ہے۔

علامه نووي بتقريب مين فرمات بين:

ابن ابی حاتم نے الفاظ جرح وتعدیل کو بڑے احسن انداز ہے مرتب کیا ہے، پس الفاظ تعدیل کے متعدوم اتب ہیں

شرحجامعترمذى

سب سے اعلی مرتب تقد متقن ، ثبت ، جحت ، عدل ، حافظ اور ضابط کا ہے ، دوسر امرتبصدوق ، محله الصدق اور لاباً سبه کا ہے تیسر امرتب شخ کا اور چوتھا صالح الحدیث کا ہے۔

علامه جلال الدين سيوطي فرماتي بين:

مصنف(علامہ نووی) نے حافظ ابن صلاح کی *طرح ا*بن ابی حاتم کی پیروی کرتے ہوئے تعدیل کے چارمراتب ذکر کئے ہیں جبکہ امام ذہبی وعراقی نے پانچے اورشیخ الاسلام نے چھمراتب بیان کئے ہیں ،مصنف کے بیان کر دہ مراتب کےمطابق ب ہے اعلی مرتبہ ثقبہ معقن ،ثبت ، جمۃ ،عدل ،حافظ اور ضابط کا ہے کیکن امام ذہبی اور عراقی نے جس مرتبہ کا اضافہ کیا ہے و ہان ہے بھی اعلی ہےاوروہ رہیہ ہے کہان الفاظ میں ہے کسی لفظ کی بعینہ تکرار کی جائے جیسے ثقہ ثقبہ یا بعینہ تکرار نہ ہو( بلکہان الفاظ میں ہے کسی ایک کے ساتھ دوسر ہے کوملا کر بولا جائے ) جیسے ثقہ ثبت ، ثقہ حجت اور ثقہ حافظ ، اور جومر تنبہ شیخ الاسلام نے ز اند کہا ہے وہ اس تکراروالےمرتبہ سے بھی اعلی ہےاوروہ بیہ ہے کہ صیغہ تفضیل سے وصف بیان کیا جائے جیسے **او بق الناس اثبت الناس**اوران کی مثل اور ( دوسرے ) الفاظ ، جیسے **الیہ المنتهی فی التثب**ت میں (عبدالرحن بن ابو بکرسیوطی ) کہنا ہوں : کا احد اثبت من**ہ من مثل فلان اور فلان لایساً ل عنه بھی انہی الفاظ میں سے ہیں اور میں نے کسی کو بیتین الفاظ ذکر کرتے نہیں دیکھا حالانکہ بیکلمات ائمہ** جرح وتعديل كےالفاظ ميں موجو دہيں پس مصنف كابيان كروہ اعلى مرتبه درحقيقت نيسرا ہےاور دوسرا، درحقيقت چوتھا ہے۔عراقی نے مصنف کے بیان کردہ دوسرے (گر درحقیقت چوتھ) مرتبہ میں مامون ، خیام اور لیس به باس کے الفاظ زیادہ کئے ہیں اورمصنف کے بیان کر دہ تیسر ہے اور درحقیقت یانچویں مرتبہ میں محلہ الصدق کے ساتھ الی الصدق ما ہو، شیخ وسط، مکرر، جیدالحدیث اور حسن الحدیث کااضافہ کیا ہے اور شیخ الاسلام نے اس مرتبہ میں صدوق سیٹی الحفظ، صدوق بہم، صدوق لهاوهام عدوق بخطئ اور صدوق تغيير باخرة كالضافه كيا إوادفر مايا كجس يرتشيع ، قدر ، نصب ، ارجاء يانجم وغيره سي نوع بدعت کی تہمت لگانی گئی ہووہ بھی اسی ہے کتق ہے۔اورمصنف کے بیان کر دہ چو تھے اور درحقیقت جھٹے مرتبہ میں عراقی نے صدوق انشاء الله الرجوان لا باس به اور صويلح كالضافه كيا بورشيخ الاسلام في فظم تبول زائد كيا ي- (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي،النوع الثالث والعشرون <mark>صفة من تقبل ….الثالثة عشر الفاظ ال</mark>جرح والتعديل، 408/1-405،دار طيبه, ملتقطًا)

شرح جامع ترمذي

#### مقارب الحديث:

''مقارب الحدیث' راء کے فتم اور کسرہ دونوں کے ساتھ معروف ہے اور بہر صورت الفاظ تعدیل میں سے ہے اور امام تر مذی رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ سے تقویت راوی مراد لیتے ہے،علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں :عراقی نے کہا کہ اصول صحیحہ میں لفظ''مقارب الحدیث' راء کے کسرہ کے ساتھ درج ہے اور کہا گیا ہے کہ ابن سیدالناس نے فتم اور کسرہ دونوں کے ساتھ حکایت کیا ہے گئی کسرہ کے ساتھ الفاظ جرح میں سے ہے اور فرمایا کہ بیتے خہیں بلکہ فتم اور کسرہ دونوں معروف ہیں ابن عربی نے شرح تر مذی میں دونوں حکایت کئے ہیں اور بیددونوں الفاظ تعدیل میں سے ہیں۔

امام شمس الدین سخاوی (متونی 902 هے) فرماتے ہیں : یہ (مقارب الحدیث) مدح کی ایک قسم ہے اور اہن رُشید کہتے ہیں: اس کا معنی یہ ہے کہ اس راوی کی حدیث شاذ یا منکر نہیں ہے، امام ترفذی کا کلام بھی اس معنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے چنا نچہ امام ترفذی اپنی جامع میں فضائل جہاد کے آخری باب میں اساعیل بن رافع کے بارے فرماتے ہیں: بعض محد ثین نے اس کی تضعیف کی ہے جبکہ میں نے امام جمہ بن اساعیل بخاری کوفر ماتے سنا ہے کہ یہ ثقد، مقارب الحدیث ہے اور ' باب ما جاء من اذن فعوم قید مقارب الحدیث ہے اور ' باب ما جاء من اذن فعوم قید مقارب الحدیث ہے اور ' باب ما جاء من اذن فعوم قید میں عبد الرحمن افریقی کے بارے فرمایا: ' کا اسے تب عند '' میں اس سے حدیث نہیں لکھتا ، پھر امام ترفذی کہتے اس کی تضعیف کی ہے اور امام احمد بن شبل نے فرمایا: ' کا اسے تب عند '' میں اس سے حدیث نہیں لکھتا ، پھر امام ترفذی کہتے ہیں: ' وقتی آفر آفر ماتے ہیں اور فرماتے ہیں: یہ بین اس سے حدیث نہیں الکھتا ، پھر امام ترفذی کہتے ہیں: ' وقتی آفر آفر کا بینے اس کے معاملہ کوفوی قر اردیتے ہیں اور فرماتے ہیں: یہ بین : ' وہ تراقیت الفی خالے کہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں نے امام بخاری کودیکھا وہ اس کے معاملہ کوفوی قر اردیتے ہیں اور فرماتے ہیں: یہ بین : ' وہ تراقیت کی بین اسے کہ بین اس سے حدیث نہیں اس سے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں: یہ بین اسے کہ بین اس کے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں نے امام بخاری کودیکھا وہ اس کے معاملہ کوفوی قر اردیتے ہیں اور فرماتے ہیں: یہ بین اسے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اسے کر اسے میں کی میں میں کر اسے میں بی میں کر اسے کر

عامع ترمذی

مقارب الحديث ہے۔ پس امام ترمذي كے قول 'مقامر بالحديث تقوية الامر ، '' كود كيسے اور اسے بجھے ، يدايك اہم اور مخف معاملہ تھا جسے ميں نے واضح كرديا ہے۔

(فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث من تقبل روایته و من ترد ، مراتب التعدیل ، 2/120 ، مکتبة السنة ، مصر ، ملتقطاً) ملاعلی قاری نے "مقارب الحدیث" کو کم تر مرحبهٔ تعدیل میں سے شارکیا ہے۔

(شرح نخبة الفكر للقارى, مراتب التعديل, 1/729, دار الارقم, لبنان)

## عبدالله بن محد بن عقیل کا تعارف اوران کے بارے ائمہ جرح وتعدیل کی آراء:

عبداللہ بن محمد بن عقبل حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم کے نواسے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں محدث اور بڑے عبادت گرار تھے ابن قانع کے مطابق 142 ہجری میں فوت ہوئے ائمۂ جرح وتعدیل نے حفظ کی جہت ہے آپ پر کلام کیا ہے لیکن امام تر مذی آپ کوقوی قر اردیتے ہیں۔

امام شمس الدین محمد بن احمد ذہبی لکھتے ہیں بعبداللہ بن محمد بن علیل بن ابوطالب ہاشی مدنی امام اور محدث ہے آپ کی والدہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم کی صاحبزا دی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں آپ نے عبداللہ بن عمر ، جابر بن عبداللہ ، انس بن ما لک ، عبداللہ بن جعفر ، اپنے ماموں محمد بن حنفیہ علی بن حسین ، ربیج بنت معوذ الصحابیة ، سعید بن مسیب اور صحابہ کی ایک جماعت سے احادیث روایت کی ہیں اور آپ سے روایت کرنے والوں میں توری ، زائدہ ، فیلی ، حماد بن سلمہ ، بشر بن مفضل ، سفیان بن عیدینہ ، زہیر بن معاویہ اور زہیر بن محموظ بق مراق عبر ہشامل ہیں ، بعض حضرات نے بیان کیا کہ آپ بکثر ت عبادت کرنے والے ماموں عمل سے منصفی افداور ابن سعد کے مطابق 140 ہجری کے بعد فوت ہوئے۔

(سیراعلام النبلام تابع الطبقة الرابعة ، ابن عقیل عبدالله بن محمد بن عقیل ، 205-8/204 ، موسسة الرسالة ، ملتقطًا) حافظ ابن جرعسقل انی ان کے بارے ائمہ جرح و تعدیل کی آراذ کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

علی بن مدینی نے کہا: یحی بن سعید ان سے روایت نہیں کرتے تھے، یعقوب بن شیبہ نے ابن مدینی سے روایت کیا ہے کہ امام مالک نے انہیں اپنی کتابوں میں داخل نہیں کیا ، ابن مدینی ابن عیدینہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے انہیں خود سے باتیں کرتے دیکھا تو اس پر محمول کیا کہ ان کی عشل متغیر ہوگئ ہے، عمر و بن علی کہتے ہیں : میں نے سنا کہ بحی اور عبد الرحمن ان سے حدیث روایت کرتے ہیں جبکہ لوگ اس بارے اختلاف کرتے ہیں، ابو معمر قطیمی کہتے ہیں کہ ابن عید نہ ان کے حفظ میں کچھ (نقص) تھا لہذا میں کے حفظ کو اچھا نہیں جانتے تھے، حمیدی ابن عیدینہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے حفظ میں پچھ (نقص) تھا لہذا میں

(روایتِ حدیث کے لئے )ان سے ملاقات کونا پیند کرتا ہوں مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابن معین سے یو چھا: آپ کوکون زیادہ پیند ہے ابن عقیل یا عاصم بن عبید؟ تو بولے: میں ان میں ہے کسی کو پیند نہیں کرتا ،عجلی نے کہا: بیدمدنی تابعی اور جائز الحدیث ہیں،ابو حاتم نے کہا: قوی نہیں، کین الحدیث ہیں اور ان راو یوں میں سے نہیں ہیں جن سے ججت پکڑی جا سکے لیکن مجھے تمام بن تجیح کی نسبت زیادہ پیند ہیں ان کی حدیث ککھی جاتی ہے، نسائی نے کہا:ضعیف ہیں،ابن خزیمہ نے کہا کہان کےسوء حفظ کے باعث میں ان ہے دلیل نہیں پکڑتا، ابواحمہ ان کہا: امام احمہ بن حنبل اور اسحاق بن راہو یہان کی حدیث ہے ججت پکڑتے ہیں حالانکہ بیہمضبوط اورمعتمد نہیں ہیں ،تر مذی نے کہا: صدوق ہیں ،اوربعض اہل علم نے ان پر حفظ کی جہت سے کلام کیا ہے اور میں نے محمد بن اساعیل بخاری کوفر ماتے سناہے کہ امام احمد بن حنبل،آخق بن ابراہیم اور حمیدی،عبدالله بن محمد بن عقبل کی حدیث سے دلیل پکڑتے تھے ،امام محمد (بن اساعیل بخاری) فر ماتے ہیں کہ عبد الله مقارب الحدیث ہیں ،ابن عدی نے کہا:معروف ثقت راویوں کی ایک جماعت نے ان سے روایت کی ہے،ابن سمعان سے بہتر ہیں اوران کی حدیث ککھی جاتی ے،خلیفہ نے کہا کہ 140 ہجری کے بعد فوت ہوئے ، میں کہتا ہوں عقیلی نے کہا کہ آپ بہترین ، فاضل اورعبادت گز ارتھے لیکن آپ کے حفظ میں کچھ (نقص) تھا ، ابن خراش نے کہا: لوگوں نے ان کے بارے کلام کیا ہے،ساجی نے کہا کہ اہل صدق میں سے تھے گرمتقن (مضبوط حافظہ والے )نہیں تھے مسعود سجزی نے حاکم سے روایت کیا ہے کہ متمر تھے اور آپ کا حافظہ خراب ہو گیا تھا پس انداز سے سے حدیث بیان کیا کرتے تھے اور ایک دوسر ہے مقام پر کہا کہ متنقم الحدیث تھے،خطیب نے کہا: سینی الحفظ تھے، ابن حبان نے کہا: ردی الحفظ تھے، توہم سے بیان کرتے تھے اس لئے ان کی خبریں ( درست ) طریقے پر نہیں پس ان کی خبروں سے اجتناب لازم ہے، ابن قانع نے ان کاس وفات 142 ہجری بیان کیا ہے اور ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے ہیان سب سے بہتر تصاور بیافر اطہ۔

(تهذيب التهذيب, تابع حرف العين, من اسمه عبدالله ، 14-6/13 ، مطبعة دائرة النظامية ، هند ، ملتقطًا )

ا مام ممس الدین محد بن احد ذہبی ان کے بارے مختلف اقوال درج کرنے کے بعد 'سیر اعلام النبلاء' میں لکھتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ ان (عبداللہ بن محمد بن قیل) کی حدیث درجہ صحت واحتجاج تک نہیں پہنچتی۔''

اور یہی امام 'میزان الاعتدال' میں فرماتے ہیں: ' میں کہتا ہوں کدان کی حدیث مرحبہ حسن میں ہے۔' ،

(سير اعلام النبلائ, تابع الطبقة الرابعة, ابن عقيل عبدالله بن مصدبن عقيل, 205-6/204، موسسة الرسالة) (ميزان الاعتدال, حرف العين, عبدالله بن مصدبن عقيل..., 2/485، دار المعرفة للنشر والتوزيع, بيروت)

## 4 ـ بابمايقول اذا دخل الخلاء بیت الخلاء میں ماتے وقت کیا کہا مائے؟

5\_ حَدَّثَنَا فَتَنِيمُ وَيَثَادُ, قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيمْ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبدِ الْعَزِيزِ بْن صَهْبِيب، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ:كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَشُعْبَةُ : وَقَدْ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى : أَعُوذُ بِاللَّهِينَ الْحُبِثِ وَالْخَبِيثِ- أَو الْخُبِثِ وَالْخَبَائِثِ - وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَزَايِدِ بْنِ أَمْرَقَـعَ، وَجَابِي، وَابْنِ مَسْعُودٍ. حَدِيثُ أَنْسِ أَصَحُ شَيْء فِي بَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ، وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَمْرِقَـ مَ فِي إِسْتَادِهِ اضْطِرَابْ. مروى بشاء الدَّسْتُوانِيُّ وسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةَ ، فَقَالَ سَعِيدُ : عَن الْقَاسِمِ بْن عَوْفِ الشَّيماني، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَمْرِقَ مَر وَقَالَ بِشَامِ : عَنْ فَتَادَةً مِ عَنْ زَيْدِ بْن أمرقست

5۔ حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بيت الخلاء مين داخل موت تو "الله ماني اعوذ بل" وَسَلَّتَ إِذَا دَخَلَ الْخَلام، قَالَ: اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِلَ يرُها كرتے تھے۔شعبہ كتے بين كه دوسرى مرتبه عبد العزيز بن صهيب في "اعود بالله من الخبث والخبيث" يا "الخبث والخباثث" كالفاظ بيان كئے۔اس باب ميں حضرت على، زيدبن ارقم، حابر اور عبد الله بن مسعو درضي الله تعالى عنهم اجمعين ہے بھی روایات ہیں ،حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس باب کی دیگرروایات سے اصح اور احسن سے۔اورحفرت زید بن ارقم سے مروی حدیث کی سندمیں اضطراب ہے۔ ہشام دستوائی اورسعید بن ابی عروبه دونول نے سیحدیث قادہ سے روایت کی ہے (لیکن قادہ کے شیخ کے بارے دونوں میں اختلاف ہے) سعید نے کہا کہ قادہ نے قاسم بن عوف شیبانی سے اور انہوں نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے جبکہ ہشام نے کہا ہے كة قاده ف( قاسم بن عوف كواسطه كيغير ) زيد بن ارقم سے روایت کی ہے،

شرحجامع ترمذى

وَمَوَاهُ شُعْبَةُ، وَمَعْمَنَ عَنْ قَنَادَةً، عَنِ التَّضْرِيْنِ أَسْ الْكَادَةَ، عَنِ التَّضْرِيْنِ أَسْ الْكَادَةَ، عَنِ التَّضْرِيْنِ أَسْ اللَّهُ عَبَدُ الْمَيْدِ اللَّهُ مُحَمَّدًا مَعْمَنِ عَنِ التَّضْرِ إِنِ أَنْس، عَنْ أَبِيهِ اسْأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ بَذَا، فَقَالَ يَعْمَدَ مَلُ أَنْ يَكُونَ قَنَّادَهُ مَهُ وَى عَنْهُمَا جَمِيعًا لَا مُعَمِّمًا اللهِ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ

نیز اس حدیث کوشعبہ اور معمر دونوں نے قادہ ازنفر
بن انس کی سند سے روایت کیا ہے (لیکن دونوں میں نظر بن انس
کشنے کے حوالے سے اختلاف ہے) شعبہ نے کہا کہ نظر بن انس
نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے جبکہ معمر نے کہا ہے کہ نظر
بن انس نے اپنے والد حضرت انس سے روایت کی ہے ،
میں (ابوعیسی ترذی) نے اس بارے امام محمد بن اساعیل بخاری
سے سوال کیا تو انہوں نے فرما یا: ہوسکتا ہے کہ قادہ نے ان
دونوں (قاسم بن عوف اور نظر بن انس) سے روایت کیا ہو۔

6۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ فر ماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے:اللہ مد انی اعوذ بل من الخبث و الخبائث: اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں نا پاکی سے اور خبیث جنوں اور خبیث جنوں (کے شر) سے۔ یہ عدیث صفحے ہے۔

6 حدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ الضَّيِئُ الْبَصْرِئُ قَالَ: حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ رَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمُعْزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ: اللَّهِ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلِيْ أَعُودُ بِلَمِنَ صَالَ اللَّهُ عَلِيْ إِنِي أَعُودُ بِلَمِنَ النَّهُ عَلَيْ إِنِي أَعُودُ بِلَمِنَ النَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي أَعُودُ بِلَمِنَ النَّهُ بَيْنِ وَالْحَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُ النَّهُ الْحَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُ

تخريج مديث (5): ()صحيح بخارى, كتاب الطهارة, باب ما يقول عند دخول الخلاء, 40/1, رقم 142, دار طوق النجاة ()صحيح مسلم, كتاب الطهارة, باب ما يقول اذا راد دخول الخلاء, 283/1, رقم 375 دار احياء التراث العربي, بيروت ()سنن ابو داود , كتاب الطهارة, باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء , 2/1 مرقم 4 المكتبة العصرية , صيدا , بيروت () سنن نسائى , كتاب الطهارة , القول عند الخلاء , 20/1 مرقم 19 م مكتب المطبوعات الاسلامية , علب () سنن ابن ماجه , كتاب الطهارة وسننها , باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء , 109/1 م مرقم 298 مدار احياء الكتب العربية , فيصل , عيسى البابي الحلبي

## خَبْث بْخُبُث اورخبائث كامعنى:

ملاعلی قاری علیه رحمة الله الباری (متونی 1014هے) فرماتے ہیں:

(أعُوذُ بِلَ مِنَ الْحُبثُ بَا كَضمه اور سكون كساته "الخبيث كى جمع ہے۔ اور ضبيث كا مطلب ہے تكيف پہنچانے والاجن اور شيطان ، اور "الخبيث " كى جمع ہے جس كامعنی شيطان مر داور عور تیں ہے ، اور (اس دعا كے تكيف پہنچانے والاجن اور شيطان ، اور "الخبائث " داور کہا لئے ) بيت الخلاء ہى كواس لئے خاص كيا گيا كہ شياطين خالی جگہوں پر ہوتے ہیں كيونكہ وہاں اللہ تعالى كاذكر نہيں كيا جا تا۔ اور كہا گيا ہے كہ "الخبث " (بسكون الباء) سے كفر، شر، فجو ريامطلقا مكروہ چيز مراد ہے۔ اور "الخبائث" سے مذموم افعال ، خراب عادتيں ، غلط عقائداور كمز وراحوال مراد ہیں۔

(مرقاة المفاتيح، كتاب الطهارة، باب آداب الخلاء، 1/375، تحت الحديث 337، دار الفكر، بيروت)

#### بیت الخلاء کے داخلے کی دعائس وقت پڑھی جائے؟

علامه يحيى بن شرف نووى رحمة الله عليفر مات بين:

صدیث پاک میں جو بیفر مایا که ' نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو الله مدانی ...

... الفخ پڑھتے ' اس کا مطلب میہ ہے کہ ' جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فر ماتے تواللہ مدانی .... الفخ پڑھتے ' ' صحیح بخاری شریف کی روایت میں صراحت کے ساتھ اس طرح وارد ہے چنا نچفر مایا ' ' سے ان اللہ موافل ہونے کا ارادہ فر ماتے ( توبید عا پڑھتے ۔ )
علیہ الصلو قوالسلام داخل ہونے کا ارادہ فر ماتے ( توبید عا پڑھتے ۔ )

(شرح النووى على مسلم، كتاب الحيض، 4/71م تحت الباب ما يقول اذا اراد دخول الخلام، دار احياء التراث العربي، بيروت) ملاعلى قارى حنفى رحمة الله عليه فرمات بين:

(دعااس وقت پڑھے) جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کر ہے۔اور ابہری کی شرح میں ہے شیخ نے فر مایا:
جس نے اس حالت میں اللہ تعالی کا ذکر کیا ہے وہ تفصیل کرتا ہے اور کہتا ہے: جو جگہ ہیں اس کام (قضائے حاجت) کے لیے بنائی
گئی ہیں وہاں ان میں داخل ہونے سے تھوڑ اسا پہلے دعا پڑھے اور ان کے علاوہ اور جگہوں میں اس کام کوشر وع کرنے کے وقت
مثلاً اپنے کپڑے سے میٹے وقت پڑھے، یہ جمہور کا فد جب ہے اور علماء نے فر مایا ہے کہ جو شخص ابتدا میں دعا پڑھ نا بھول جائے تو اب
زبان سے نہیں بلکہ دل ہی دل میں پناہ مانگے اور جو حضر ات مطلقاً اجازت دیتے ہیں جیسا کہ امام مالک سے منقول ہے تو اس میں

شرح جامع ترمذی (231

تفصیل کی حاجت نہیں۔

(مرقاۃالعفاتیح،کتابالطهارۃ،بابآدابالخلاء،1/375،تصتالصدیث337،دارالفکر،بیروت) بیت الخلاء میں داخلہسے پہلے پٹاہ مانگئےگی و جہ:

ا مام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه، ابن عربی رحمة الله علیه کے حوالے سے فر ماتے ہیں: رسول کریم صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم دووجہوں سے اس مقام (بیت الخلاء) کو دعائے استعاذ ہ کے ساتھ خاص فر ماتے تھے:

(1) بیرخالی جگہ ہے اور اللہ تعالی کی عادت اور مشیت کے مطابق خالی جگہ میں شیطان کووہ خاص تسلط وقدرت ہوتی ہے جودوسرے مقام پرنہیں ہوتی ،حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اکیلا سوار ایک شیطان ہے اور دوسوار دو شیطان اور نین سوار (واقعی ) سوار ہیں۔

(2) اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ گندگی کا مقام ہے جہاں زبان سے ذکر اللہ نہیں کیا جا تالہذا ذکر نہ کرنے کو شیطان غنیمت بھتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کاذکر شیطان کو بھا دیتا ہے اس وجہ سے آپ علیہ الصلو ۃ والسلام نے اس سے پہلے استعاذہ (پناہ ما نگنے ) کو اختیار کیا تاکہ باہر نکلنے تک اپنے اور شیطان کے درمیان اسے حفاظت کا مضبوط ذریعہ بنائیں اور اپنی امت کو سکھا کیں۔ (قوت المفتذی علی جامع الترمذی، ابواب الطهارة، باب مایقول اذا دخل الخلاء، 1/40، تحت الحدیث 5، جامعه ام القری، مکة المکرمة)

فاوی رضویہ شریف میں ہے''ہاں جن اور نا پاک روحیں مر دوعورت احادیث سے ثابت ہیں اور وہ اکثر نا پاک موقعوں پر ہوتی ہیں،انہیں سے پناہ کے لئے پا خانہ جانے سے پہلے بیدعاوار دہوئی نا**عوذ بالللّٰمن الخبث والخبائث'**' (فاوی رضویہ،21/218،رضافاؤنڈیش،لاہور)

## بيت الخلاء ميس تعويز پين كرجانا:

خاتم المحققين سيدمحمد امين ابن عابدين شامي (متونى 1252 هـ) فر ماتي ہيں:

ایساتعویذ جوالگ غلاف میں ہواہے ہیت الخلاء میں لے کرجانا مکروہ نہیں لیکن بچنا افضل ہے۔

(الدرالمختار مع ردالمحتار كتاب الطهارة بسنن الغسل، 1/178 بدار الفكر)

امام المسنت مجدودين وملت الشاه امام احمد رضاخان عليدرهمة الرحمن فرمات بين:

امع ترمذی

تعویذ لے جانے کی اجازت اُس وقت ہوئی کہ غلاف مثلاً موم جامہ میں ہواور پھر بھی فر ما یا کہ اب بھی بچنا ہی اولی ہے اگر جی غلاف ہونے سے کراہت نہ رہی۔''

#### اضطراب مند کی وضاحت:

امام ترفذی نے حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عند کی روایت کے بارے فرمایا ہے کہ 'اس کی سند میں اضطراب ہے۔'' اضطراب کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث والوی علیہ رحمۃ الله القوی (متونی 1052ھ) فرماتے ہیں: اگر راویوں کی جانب سے سندیامتن میں تقذیم و تاخیر، زیادت و نقصان ، ایک راوی یامتن کو دوسر سے سے بدلئے، سند میں مذکور ناموں یا اجز اعمتن میں تحریف، اختصار ، حذف یا اس کی شل کسی اور امر میں اختلاف و اقع ہوتو وہ حدیث مضطرب ہے۔ (مقدمة فی اصول الحدیث، المضطرب ، حد 42، دار البشائد الاسلامیة ، بیروت، البنان)

شیخ محقق کے کلام سے معلوم ہوا کہ سند یامتن میں کسی طرح کے اختلاف کو اضطراب کہتے ہیں اور حضرت زید بن ارقم رضی اللّٰد تعالی عنہ کی حدیث میں دوجگہ اضطراب ہے جس کی وضاحت درج ذیل ہے:

#### منديس اضطراب كابهلامقام:

ہشام دستوائی، سعید بن انی عروبہ، شعبہ اور معمرسب نے بیرحدیث قادہ سے روایت کی ہے کیکن قادہ کے شیخ کے حوالے سے ان میں باہم اختلاف ہے سعید کہتے ہیں کہ قادہ نے قاسم بن عوف شیبانی سے اور انہوں نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے، ہشام کہتے ہے کہ قادہ فی مرکا کہنا ہے کہ قادہ نے نظر بن انس سے روایت کی ہے۔

#### سنديس اضطراب كاد وسرامقام:

شعبہ ومعمر دونوں اس بات پر تومنفق ہیں کہ قادہ نے نظر بن انس سے روایت کی ہے لیکن نظر بن انس کے شیخ کے حوالے سے ان دونوں میں اختلاف ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ نظر بن انس نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے جبکہ معمر کہتے ہیں کہ نظر بن انس نے اپنے والد حضرت انس سے روایت کی ہے۔

#### مذكوره اضطراب كاحل:

امام الوبكر احمد بن حسين بيهقي عليه رحمة الله الغي (متوفى 458ه )فر ماتے بين : الوعيس ترمذي رحمة الله عليه في فرمايا: "

شرح جامع ترمذي

میں نے امام ثمر بن اساعیل بخاری علیہ رحمۃ الله الباری سے سوال کیا کہ ان میں سے کوئی روایت آپ کنز ویک زیادہ صحح ب ? تو آپ نے فر مایا: ہوسکتا ہے کہ قادہ نے ان دونوں (قاسم بن عوف اورنظر بن انس) سے عن زید بن ارقم (یہروایت) سنی ہو۔ اور آپ نے کوئی فیصلہ بیں فر مایا۔ اور امام احمد بن عنبل رحمۃ الله علیہ نے فر مایا: کہا گیا ہے کہ عمرعن قادہ عن نظر بن انس عن انس والی سند وہم ہے۔ (السنن الکبری للبیہ تھی، جماع ابواب الاستطابة، باب مایقول اذا اراد دخول الخلام 1/155، تحت الحدیث 454، دار الکتب العلمية ، بیروت)

لیکن ابھی میروال باقی ہے کہ سعید نے جو میرکہا کہ قتادہ نے بغیر کسی واسطہ کے زید بن ارقم سے روایت کیا ہے ، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کے بارے دو احتمال سمجھ آتے ہیں اول میر کہ قتادہ نے قاسم بن عوف شیبانی اور نظر بن انس کی طرح زید بن ارقم سے بھی سائ کیا ہو ، اور ثانی میری محمول ہو ۔ واللہ تعالی احد۔

## "هذاحديثحسن"كي وضاحت:

امام شمس الدین ابوعبدالله محمد بن احمد ذہبی علیه رحمة الله القوى (متوفى 748هـ) فرماتے ہیں: حدیث حسن وہ ہے جو درجه صعیف سے برتز ہولیکن درجه صحت کوندیہ نیجے۔

(الموقفة في علم مصطلح الحديث، الحسن، صـ26، مكتب المطبوعات الاسلامية ، حلب)

شيخ محقق شاه عبد الحق محدث دبلوى رحمة الله عليه (متونى 1052 هـ) فرماتي بين:

حدیث سے وہ ہے جو عادل اور تام الفہط راویوں کی نقل سے ثابت ہواور معلل وشاذ نہ ہو پھر اگر بیصفات کا ال طور پر
پائی جا عیں تو حدیث سے کے لذاتہ ہے اور اگر ان میں سی طرح کی کمی ہولیکن کشرت طرق وغیرہ سے وہ کمی پوری ہوجائے تو حدیث الغیر ہ ہے اور اگر رہے کی پوری نہ ہوتو حدیث حسن لذاتہ ہے اور جس میں سے کے کہ تمام یا بعض شرا کط معتبرہ نہ پائی جا عیں تو وہ حدیث صعیف ہے اور اگر ضعیف کے متعدد طرق ہوں اور اس کا ضعف دور ہوجائے تو اسے حسن لغیر ہ کے نام سے موسوم کیا جا تا ہے اور کلام محدثین کا ظاہر رہے ہے کہ حدیث حسن میں سے کے کہ حدیث حسن میں سے کہ کہ دیث حسن میں جس نقصان کا اعتبار کیا جا تا ہے وہ قلب ضبط ہے جبکہ باقی صفات (صیح کی طرح) اپنی حالت پر ہوتی ہیں۔ (مقدمة فی اصول میں جس نقصان الرابع فی الصحیح والحسن والضعیف میں جس کی مدری البشائد الاسلامیة ، بیروی بیں۔ (مقدمة فی اصول الحدیث النصل الرابع فی الصحیح والحسن والضعیف میں جس کہ کہ دار البشائد الاسلامیة ، بیروی بین بیروی بین الن ا

ليكن حديث سن كوالے ام رزنى عليه الرحمة كى اپنى اصطلاح ب، آب "العلل الصغير" ميں فرمات بين:

ججامع ترمذی

ہم نے اس کتاب میں جو' حدیث حسن '' ذکر کیا ہے تو اس سے ہماری مرادیہ ہے کہ ہمار سے زدیک اس صدیث کی اساد سن کی سند میں نہ کوئی متہم بالکذب ہو، نہ صدیث شاذ ہو اور وہ صدیث کسی دوسری سند سے بھی مروی ہوتو وہ ہمار سے نزدیک سند سے بھی مروی ہوتو وہ ہمار سے نزدیک سن ہے۔ (العلل الصغیر للترمذی (المطبوع بآخر المجلد الخامس من سنن الترمذی) معانی الاصطلاح للترمذی مدی ہیروت)

امام تر مذی علیہ الرحمۃ کی مذکورہ تعریف پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حسن کی اس تعریف میں کوئی ایسی قیدنہیں جو اسے سی سے متاز کر بے یعنی حسن کی پیتعریف دخول غیر سے مانع نہیں بلکہ سیجے کو بھی شامل ہے۔

علامه جلال الدين سيوطي عليه رحمة الله القوى اس كاجواب نقل كرتے ہوئے فر ماتے ہيں:

شیخ الاسلام نے فرمایا کہ امام ترفذی نے دو چیز وں سے حسن کوشیج سے ممتاز کیا ہے۔ اول: حسن کے راویوں کا شیخ بلکہ حسن لذاتہ کے راویوں سے کم درجہ ہونا ، اور دوم: اس حدیث کا کسی اور سند سے بھی مروی ہونا ، اول کی تفصیل ہے ہے کہ حسن کی تعریف میں امام ترفذی علیہ الرحمة نے بیشر طلگائی ہے کہ اس کا راوی غیر متہم بالکذب ہولیس مستور و مجھول وغیرہ راوی اس میں داغل ہوں گے نیز صبح کے راویوں کے لئے ثقہ اور حسن لذاتہ کے راویوں کے لئے موصوف بالضبط ہونا ضروری ہے اور اس قدر کو غیر متہم بالکذب ہونا کا فی نہیں۔

اورابن سیدالناس نے فر مایا: اگر کوئی کہنے والا ہے کہے کہ امام تر مذی نے (فقط) اپنی کتاب میں بیا صطلاح قائم کی ہے اورا سے اصطلاح عام قرار نہیں دیا تواہے ہے کہنے کاحق ہے۔

(تدريب الراوى النوع الثاني: الحسن ، تعريف الحسن ، 1/169 ، دار طيبه ، بتقدم و تأخر ، ملتقطاً)

حافظا بن حجرعسقلانی امام ترمذی کی ذکر کرده تعریف کی توضیح میں لکھتے ہیں:

مصنف (حافظ ابن الصلاح) کی فہم کے مطابق امام تر فدی کے نز دیک بیمستور الحال راوی کی روایت کی تعریف ہے جسے کثیر محد ثین نے حسن کے قبیل سے شار نہیں کیا اور تحقیق ہیہے کہ امام تر فدی کے نز دیک بی قشم مستور الحال راوی کی روایت میں مقصور نہیں بلکہ الی ضعیف روایت جس کا سبب راوی کا سوء حفظ اور غلط و خطا سے موصوف ہونا ہو، اختلاط کے بعد مختلط کی روایت میں مقصور نہیں بلکہ الی صند میں انقطاع خفیف ہویہ سب بھی تین شرطوں کے ساتھ اس قشم میں شریک ہیں مدلس کی معندی اور جس کی سند میں انقطاع خفیف ہویہ سب بھی تین شرطوں کے ساتھ اس قشم میں شریک ہیں اول ان کی سند میں کوئی متہم بالکذب نہ ہو۔ قانی: ان کی اسنا دشا ذنہ ہو۔ اور

شرىجامعترمذى (235

**ثالث: ب**یہ یااس جیسی حدیث کسی دوسری سند سے بھی مروی ہو۔

اور بیسب مرتبہ میں برابر نہیں بلکہ بعض بوقی بیں اور اس بات کو اس سے بھی تقویت ملتی ہے کہ امام ترفدی نے اتصال سند کی شرط بالکل نہیں لگائی اس لئے آپ نے بہت منقطع السند روایات کو بھی صفتِ حسن سے موصوف کیا ہے۔ (اس کے بعد علامہ ابن جرعسقلانی نے بطور مثال مندر جہ بالا اقسام کی متعددا حادیث ذکر فر مائی ہیں جن پر امام ترفدی نے صفت حسن کا اطلاق کیا ہے۔ (النکت علی مقدمة ابن الصلاح لابن حجر، النوع الثانی الحسن، 1/387، عمادة البحث العلمی بالجامعة الاسلامیة، المدینة العنورة)

## 5\_بابمايقول اذاخرجهز الخلاء بیت الخلاء سے باہرآتے وقت کیا کہئے؟

7 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَامِ، قَالَ: ((غُفْرَ إِنَّكَ))قَالَ إِلَى عَلَى اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عِن تيرى بَخْشُ عِامِنا مول ـ) عِيْسَى : بَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيثٍ لا يَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حديث إسرائيل، عَنْ يُوسُفَ بْن أَبِي بُرْدَةَ وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، اسْمُهُ عَامِر بْنُ عَبِدِ اللهِ بْنَ قَيْسِ أَلاَّ شُعَرِيُّ، وَلا يُعْرَفُ فِي يَذَا الْهَابِ إِلَّا حَدِيثُ عَايِشَةً

ترجمہ: سیدتنا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنبا سے ، حَدَّ مَتَا مَالِكُ بَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يُوصِفَ بْن أَبِي يُمْرَدُةً مَعَنْ مروى ہے، آيفر ماتى بين كرمجوب داور شافع محشر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جب بيت الخلاء سے باہر تشريف لاتے تو

امام ابوعیسی تر مذی رحمة الله علیه فرمایا: بیرحدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اس طریق سے پیچے نتے ہیں کہ اسرائیل نے بوسف بن انی بردہ سے روایت کیا ہے (اور انہوں نے اپنے والد ابو بردہ سے ) ، ابو بردہ بن ابوموسیٰ کا نام عامر بن عبدالله بن قيس اشعري بواوراس باب مين حضرت سيدتنا عا تشهصد يقه رضى الله تعالى عنها كي روايت ہى معروف

تخريج حديث (7): (١ (سنن ابو داود، كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل اذا خرج من الخلام ١/٥٠ حديث ،30المكتبة العصرية عصيدا ، بيروت ) (٢سنن ابن ماجة ، كتاب الطهارة وسننها باب ما يقول اذا خرج من الخلا ، 1/110 ، رقم 3000دار أحياء الكتب العربية ، فيصل ، عيسى البابي الحلبي شرح جامع ترمذى

## "غفرانك"كياك:

علام على بن سلطان معروف بدملاعلى قارى عليه رحمة الله البارى فرمات بين:

نی پاک صاحب لولاک صلی الله تعالی علیه وآله وسلم جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو کہتے: ''غفر انل' اس لفظ کا نصب فعل مقدر کی وجہ سے ہے۔ کہا گیا ہے کہ تقدیری عبارت' اغفر غفر انل' ہے یعنی اے الله! تو (جھے) اپنی مغفرت عطافر ما۔ اور توریشتی نے کہا ہے کہ نفظر انل 'کفظ '' کی طرح مصدر ہے اور اس کا معنی سے ہے کہ ' اے الله! میں تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں ۔''

(مرقاه المفاتيح، كتاب الطهارة، باب آداب الضلاء، ج 387/1، تحت الحديث 359 ، دار الفكر ، بيروت)

## بیت الخلاء سے نگلتے وقت مغفرت طلب کرنے کی وجہ:

يمى علامه على قارى عليه رحمة الله البارى فرماتے بين:

بیت الخلاء سے نگئے کے بعد حضور انور مالک بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دعا کو پڑھنے کی دوہ جہیں بیان
کی گئی ہیں ، ایک بیر کہ آپ علیہ الصلو ۃ والسلام نے اس حالت سے استغفار کیا ہے جس نے اللہ تعالی کے ذکر کو چھوڑنے کا تقاضا
کیا تھا کیونکہ آپ علیہ الصلو ۃ والسلام قضائے حاجت کے علاوہ ہر حالت میں اللہ تعالی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ
ہے کہ اللہ تعالی نے کھانے اور پانی کو خوشگوار بنا کر اور غذا کو نکلنے کے وقت تک بدن کی مصلحت کے مناسب صورت پر ترتیب
دے کہ اللہ تعالی نے کھانے اور پانی کو خوشگوار بنا کر اور غذا کو نکلنے کے وقت تک بدن کی مصلحت کے مناسب صورت پر ترتیب
دے کر انسان پر جو انعامات کیے ہیں ، تو ت بشریہ ان کا پور اپور اشکر ادا کرنے سے عاجز ہے پس سیدعالم نور جسم صلی اللہ تعالی علیہ
وآلہ وسلم نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے سے بجز وقصور کا اعتراف کرتے ہوئے استغفار کا سہار الیا ہے۔

(مرقاه المفاتيح، كتاب الطهارة, باب آداب الضلاء بج 387/1، تحت الصديث 359م دار الفكر ، بيروت)

ا مام جلال الدین سیوطی علیه رحمة الله القوی نے مذکورہ دو وجہیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پہلی وجہ سے متعلق ایک دلچسپ سوال جواب بھی درج کیا ہے، فر ماتے ہیں:

اگریکہا جائے کہ نبی مکرم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے (اس حالت میں) ذکر اللہ تو رب تعالی ہی کے علم سے ترک کیا ہے تو اللہ تعالی کے علم اللہ تعالی کے علم میں بہتر کے اللہ تعالی کے علم سے ہے گریدایک ایسے امرکی بنا پر ہے جواپنی ذات کی جانب سے ہے اور وہ ہے قضائے حاجت کی احتیاجی۔

شرح جامع ترمذي

مزيد فرماتے ہيں:

ائن سیرالناس نے کہا ہے کہ یہاں ایک تیسری وجہ کا بھی اختال ہے وہ یہ کہ سرور انبیاء مالک دوسر اصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بیت الخلاء میں داخل ہونے اور اس سے نکلنے کاطریقہ سکھانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ پس جوشض ان خبیث جنوں اور جننوں سے جن سے اس نے پناہ ما نگی تھی سلامتی اور دھا طت کے ساتھ نکلا اس کاحق بنتا ہے کہ وہ پناہ دینے اور اس کی دعاقبول کرنے پر اللہ تعالی کاشکر اوا کر ہے اور اس نعمت کاشکر اوا نہ کر پانے کے خوف سے استعفار کرے۔ (قوت المغتذی علی جامع الترمذی، ابواب الطهارة، باب مایقول اذا خرج من الخلاء ہے 42/1 تحت الحدیث: 7، جامعة ام القری، مکة المکرمة)

'کی عمر فی فی الجاب آگ تحدید می گائی تھی۔''کامطلب:

علامه ابوزكريا يحيى بن شرف نووي رحمة الله تعالى عليه فرمات بين:

بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد جو کلمات پڑھے جائیں اس کے بارے میں بہت ساری احادیث وار دہیں جن میں سے حضرت سید تناعا کشتہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذکورہ حدیث کے علاوہ کوئی بھی ثابت نہیں اور امام ترفذی کی اپنے قول ' معرف فی الخیاب آلا تحدید شعافشة' سے بہی مراد ہے۔

(المجموع شرح المهذب, باب الاستطابة, 2/76 دار الفكر, بيروت)

#### بیت الخلاء سے باہرآ کر پڑھنے کی تین (3)دیگر دعائیں:

(1) حضرت سيدنا انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه فرماتے ہى كه نبى كريم رؤوف ورجيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جب بيت الخلاء سے باہر تشريف لاتے تو بيدعا پڑھتے: ' **ٱلْحَمْدُ يِلنَّوالَّذِي أَذْبِبَ عَيِّى ٱلْأَذَى وَعَافَانِى** ''تمام تعريفيس الله تعالىٰ كے ليے ہيں جس نے مجھ سے تکليف كودوركيا اور عافيت عطافر مائى۔

(ابن ملجة ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ما يقول اذا خرج من الضلا ، ج 110/1 ، حديث 301 ، دار احياه الكتب العربية ، بيروت )

(2) حضرت سیدنا طاؤس رضی الله تعالی عند کتے ہیں کہ نبی طرم شفیع معظم سلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جبتم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کوآئے تو اللہ عزوجل کے قبلہ کی تکریم کرے پس (قضائے حاجت کے وقت) نہ تواس کی طرف رخ کرے اور نہ پیٹے، پھر تین پتھر وں ، لکڑی کے تین گڑوں یا مٹی کے تین ڈھیلوں سے پاکی حاصل کرے اور پھر یوں کہ: ''المتحدُد بِلَّهِ الَّذِی أَخْرَجَ عَیِّی مَا يَوْذِينِی وَأَمْسَلَ عَلَیّ مَا يَتْفَعِنِی ''سب خوبیاں الله تعالی کے لئے ہیں جس نے میرے

شرح جامع ترمذي

بدن سے ایذ ارساں چیز کوخارج کیا اور سودمند چیز کورو کے رکھا۔

(سنن الدارقطني, كتاب الطهارة, باب الاستنجام, 1/91, حديث 156م وسسة الرسالة, بيروت)

(3) حضرت سیدنا عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے کہ تا جدار مدیندراحت قلب وسینه سلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے نگلتے تو بید عاپڑھا کرتے: 'ا**اُتحدُد لِلَّهِ الَّذِی اَدَّا قَنِی لَذَّ تَدُوَ أَبْعَی فِی تُوَتَّدُو دَفَعَ عَنِّی أَذَا وُ ''سب خوبیاں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت عطاکی ،اس کی قوت کو مجھ میں باقی رکھااور ضرر کودور کیا۔** 

(الدعاءللطبراني، باب القول عند الخروج عن الخلاء، 1/136 ، حديث 370 ، دار الكتب العلمية ، بيروت)

## "هذاحديث حسن غريب"كي وضاحت:

صدیث حسن کی تعریف سابقہ باب میں گزری که 'صدیث حسن وہ ہے جو درجہ ضعیف سے برتر ہولیکن درجہ صحت کونہ پنچے۔'' (الموقظة في علم مصطلح الحدیث الحسن ، صـ 26 ، مکتب المطبوعات الاسلامية ، حلب)

اور حدیث غریب کی تعریف کرتے ہوئے حافظ ابو الفضل ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متو فی **852**ھ) فر ماتے ہیں :کسی حدیث کوروایت کرنے میں ایک شخص متفر دہوعام ازیں کہ تفر دسند میں کہیں بھی واقع ہوتو بیرحدیث غریب ہے۔

(نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ، الغريب ، صـ 50 ، مطبعة الصباح ، دمشق )

اس تقدیر پرحسن اورغریب کوجمع کرنے میں کوئی استحالہ ہیں لیکن امام ترفدی علیہ الرحمۃ نے العلل الصغیر میں حدیث حسن کی تعریف کرتے ہوئے بیدنگائی ہے کہ ' وہ حدیث کسی دوسری سندسے بھی مروی ہو۔' (العلل الصغیر للترمذی (المطبوع بآخر المجلد الضامس من سنن الترمذی) معانی الاصطلاح للترمذی ، صد 758 ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت )

اب اس تعریف کے لحاظ سے ان دونوں کے جمع کرنے پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ حدیث غریب وہ ہوتی ہے جسے روایت کرنے میں ایک راوی متفر د ہواور امام ترمذی کے بزد یک حدیث حسن وہ ہے جو کسی دوسری سند سے بھی مروی ہولہذا ان دونوں کو ایک ہی حدیث متعدد سندوں سے بھی مروی ہے اور اسے روایت کرنے میں کوئی ایک راوی متفر د بھی ہے حالانکہ یوں ایک ہی چیز میں دومتضاد شقیں جمع ہونا محال ہے۔

حافظ ابن ججرعسقلانی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متونی **852ھ**) اس اعتر اض کا جواب دیتے ہوئے فر ماتے ہیں: امام ہر مذی نے (جس تعربیف میں بیرقیدلگائی ہے کہ' وہ حدیث کسی دوسری سندہے بھی مروی ہو۔' وہ) مطلقاً حسن کی تعربیف نہیں کی بلکہ آپ نے

ا پن کتاب میں واقع ہونے والی ایک خاص نوع کی تعریف کی ہے اور ریہوہ ہے جس کے بارے آپ نے بغیر کسی دوسری صفت کے فقط حسن فر مایا ہے اور معاملہ بیر ہے کہ آپ نے بعض احادیث کے بارے حسن بعض کے بارے صحیح ،بعض کے بارے غریب بعض کے بارے حسن سیجے بعض کے بارے حسن غریب ، بعض کے بارے سیجے غریب اور بعض کے بارے حسن سیجے غریب فر مایا ہے اور تعریف فقط اول کی تحریر کی ہے اور آپ کی عبارت بھی اس طرف رہنمائی کرتی ہے چنانچہ آپ نے اپنی كتاب كآخر مين فرمايا: ''وما قلنا في كتابتا: حديث (حسن)؛ فإنما أمردنا به حسن إسناده عندنا، (إذ) كل حديثير وى ولا يكون را ويستهما بكذب ويروى من غير وجمنحوذال، ولا يكون شاذا فهوعندنا حديث حسن "جم نے اس کتاب میں جو 'حدیث حسن " کہا ہے تو اس سے ہماری مرادیہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس حدیث کی اسنادحسن ہے پس ہروہ حدیث جس کی سند میں نہ کوئی متہم ہالکذب ہونہ حدیث شاذ ہواوروہ حدیث کسی دوسری سند سے بھی مروی ہوتو وہ ہمارے نز دیکے حسن ہے۔ پس مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الرحمۃ نے ان الفاظ سے فقط حسن کی تعریف کی ہےاور جس طرح فقط محیح یا فقط غریب کی تعریف نہیں کی یونہی حسن صحیح ،حسن غریب یاحسن محیح غریب کی تعریف کرنے کے دریے تھی نہیں ہوئے ،گویا کہآ پ نے اہل فن کے ہاں ان اصطلاحات کی تعریف مشہور ہونے کی وجہ سے انہیں ترک کر دیا اورصر ف اس نوع کی تعریف پر اکتفا کیا جس کے بارے آپ نے فقط حسن فر مایا ہے یا تو اس کی تعریف کے مبہم ہونے کی وجہ سے یا اصطلاح جدید ہونے کی وجہ سے اور اس لئے امام تر مذی علیہ الرحمۃ نے اس تعریف میں 'عند ما'' کی قیدلگائی ہے ( کہ ہمارے نز دیک حدیث حسن وہ ہے جوکسی دوسری سند ہے بھی مروی ہے )اور خطانی کی طرح اسے محدثین کی طرف منسوب نہیں کیا ؟ اس تقریر ہے بہت سے ایسے اعتر اضات دور ہوجاتے ہیں جن میں بحث طول پکڑ جاتی ہے کیکن کوئی تو جیہواضح نہیں ہوتی۔

(نزهة النغار في توضيح نخبة الفكر المسن لذاته ، صـ 68-67 ، مطبعة الصباح ، دمشق)

شرحجامعترمذى

## 6-باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط اوبول بيثاب يايا فانه كرتے وقت قبله كي طرف منه كرنے كي ممانعت

8 حدّ ثنا سفيدا بن عبد الرّختن المتخزوين بحدّ ثنا سفيدا بن عبد الرّخين عن عطاء بن بزيد بحدّ ثنا سفيدا بن عين عن الزُّهري عن علا عن بن بزيد الله يه الله الله عليه الله عن أبي أثوب الأنصاري قال:قال مرسول الله صلّى الله عليه وسلّمة إذا أثيث ما الغايط قلات عليه اله المها المنافع المنافع المنافع المنافع ولا بولي، ولا تستد برويا، ولك في شروه الويد عليه الله المنافع والمنافع والمنافع

ترجمہ: حضرت سیرناابو ابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم قضائے حاجت اور پیشاب کے لیے جاؤ تو نہ ہی قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ ہی پیشاب کے لیے جاؤ تو نہ ہی قبلہ کی طرف ہوجاؤ۔ حضرت پیش کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف ہوجاؤ۔ حضرت ابوالیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قبلہ رخ بیخ ہوئے تھے، ہم ابوالیوب بیت الخلاء پائے جوقبلہ رخ بیخ ہوئے تھے، ہم ادھر سے منہ تھیر لیتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء الزبیدی ،حضرت معقل بن ابی الہیشم (اور کہا جاتا ہے کہ آپ الزبیدی ،حضرت ابوہریں اللہ تعالیٰ عنہ م اجمعین سے معقل بن ابی معقل بن ابی الہیشم (اور کہا جاتا ہے کہ آپ اور حضرت ابوہریہ ابوہریہ الوہریہ مادی ہیں۔ اور حضرت ابوہریہ الوہریہ اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں۔

امام الوعيسى ترفدى رحمة الله عليه في فرمايا: حضرت الوالوب رضى الله تعالى عنه كى حديث السباب كى

بَنُ زَيْدٍ، وَالزُّبْرِئُ اسْمُهُ مُحَقَدُ بَنُ مُسْلِحِ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنَ الْهِ الْوَلِيدِ شِهَابٍ النُّهْرِئُ وَكُنِينُهُ أَبُو بَحَيْرٍ. قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ شَهَابٍ النَّهْرِئُ وَكُنِينُهُ أَبُو بَحَيْرٍ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ اللَّهِ النَّهِ الشَّافِعِيُ إِلَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّيِيِّ الْمَسَكِّئُ وَالْمَالَةُ بِعَانِطٍ وَلَا بَوْلٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَا الْمَالَةُ بِعَانِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلَا تَشْبَعُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

ویگرروایات سے اصح اور احسن ہے۔ حضرت ابوالیوب کانام خالد بن زید ہے اور زہری کانام محمد بن عبید اللہ بن شہاب الزہری ہے اور کنیت ابو بکر ہے ، ابوولید کی گئے ہیں : امام ابو عبد اللہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاو' جب تم پیشاب یا پاخانہ کے لیے جاو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو ، نہ پیش میں موجود کھم جنگلوں اور صحراوں میں ہے جبکہ بیت الخلاء میں قبلہ کی طرف رخ کرنے کی رخصت ہے ، اس طرح اسحاق نے کہا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا قول یہ ہے کہ نبی پاکسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بیش کی طرف سے پیشاب اور پاخانہ میں قبلہ کی طرف بیش کرنے کی اجازت نہیں ، گویا کہ کہا م احمد بن حنبل صحرا اور بیت الخلا دونوں میں قبلہ کی طرف بیش حرا اور بیت الخلا دونوں میں قبلہ کی طرف بیش حرا اور بیت الخلا دونوں میں قبلہ کی طرف بیش حبان رخ کرنے کی اجازت نہیں ، گویا حانب رخ کرنے کی اجازت نہیں ، گویا حانب رخ کرنے کی اجازت نہیں ، گویا حانب رخ کرنے کودرست نہیں شبحت ہے۔

ترك مديث (8): () صميح بخارى, كتاب الطهارة, باب لاتستقبلوا القبلة بغائط او بول 1/41، ... رقم 144 دار طوق النجاة) (ايضا, باب قبلة اهل المدينة 1/88، ... رقم () 394 صميح مسلم, كتاب الطهارة, باب الاستطابة ، 1/224 رقم 90 دار احياه التراث العربى, بيروت) (سنن ابو داود, كتاب الطهارة, باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ، 1/3 رقم 1/22,23، المكتبة العصرية ، صيدا, بيروت ) (سنن نسائى, كتاب الطهارة, باب النهى عن استدبار القبلة عند الحاجة ، 1/22,23، رقم 21,22، مكتب المطبوعات الاسلامية, حلب) (سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها, باب النهى عن استقبال القبلة بالغائط ، 1/115، رقم ، 318 دار احياه الكتب العربية ، فيصل ، عيسى البابى الحلبى

شرح جامع ترمذی (243

#### سراحيض كامعنى:

علامه نووي رحمة الله تعالى عليه فرماتي بين:

حدیث میں **مراحیض**(میم کے فتح اور حائے مہملہ وضاد مجمہ کے ساتھ) **مر حاض** (میم کے سرہ کے ساتھ) کی جمع ہے ،اس سے مرادوہ کمرہ ہے جوانسان کی قضائے حاجت لیتن یا خانہ کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے (یعنی بیت الخلا)۔

(شرح النووى على مسلم، ج 3، ص 158 ، دار احياء التراث العربي، بيروت)

#### غائط كالمعنى:

امام جلال الدين سيوطى رحمة الله علية فرمات بين:

جبتم بیت الخلاء کوآ و تو قضائے حاجت کے وقت قبلہ کو منہ نہ کرو، اہل لغت کا کہنا ہے کہ ''غا نظ' اصل میں آرام دہ جگہ کانام ہے جہاں وہ لوگ قضائے حاجت کے لیے آیا کرتے تھے پھر بول و براز کے نام سے کراہیت کی وجہ سے انہوں نے اس لفظ کونفس حدث کے لیے بطور کنایہ استعال کیا اور نازیبالفاظ کے استعال سے پر ہیز، اپنے کلام میں کنایات کا استعال اور جن چیز وں (کے سنے اور دیکھنے) سے کانوں اور آنکھوں کی حفاظت کی جاتی ہے زبان کوان (کانام لینے) سے محفوظ رکھنا اہل عرب کی عادت ہے۔ میں (عبد الرحن بن ابو بکر البیوطی) کہتا ہوں کہ اس حدیث پاک میں دونوں امر جمع ہوگئے ہیں پس حدیث پاک کی ابتدا میں مذکور لفظ غا نظے سے مراد جگر البیوطی) کہتا ہوں کہ اس حدیث پاک میں دونوں امر جمع ہوگئے ہیں پس حدیث پاک کی ابتدا میں مذکور لفظ غا نظے سے مراد جگر البیوطی کے اور آخر میں وار دلفظ سے مراد بدن سے نگلنے والی چیز ہے۔

(قوت المغتذى على جامع الترمذي ، ج 1 ، ص 43 ، جامعه ام القرى ، مكة المكرمه )

#### مشرق یامغرب کی طرف منه کون کرے؟

علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: (حدیث میں جوشرق یامغرب کی طرف منہ کرنے کا تھم ہے) علاءاس کے بارے فرماتے ہیں کہ یہ نوادراس جیسے ان علاقے والوں سے ہے جن کے شرق یامغرب کی طرف منہ کرنے سے قبلہ کی طرف منہ یا پیرٹینیں ہوتی۔ (شرح النووی علی مسلم ، چ 8 ، مسلم ، ج 9 ، مسلم ، ح 9 ، مسلم

لہذامشرق یامغربکورٹ کرنے کا تھم پاک وہندوالوں کے لئے نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں قبلہ جانب مغرب میں ہے۔لہذا ہمارے یہاں ثمال یا جنوب کی جانب رخ کیا جائے گا۔

شرحجامعترمذى

## صحابه کرام علیهم الرضوان کے استغفار کرنے کی وجہ:

امام جلال الدين سيوطي رحمة الله تعالى عليه فرمات بين:

حدیث میں جوفر مایا کہ 'جم قبلہ سے پھر جاتے اور اللہ تعالی سے استغفار کرتے۔' اس سے متعلق مجی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علی فر ماتے ہیں کہ اس میں تین احتال ہیں (1) قبلہ کی طرف منہ ہونے کی وجہ سے استغفار کرتے ۔(2) اپنے گنا ہوں سے استغفار کرتے کی کھر گناہ کو دکھر گناہ یا د آ جاتا ہے۔ (3) جس نے اس کمرے کو بنایا تھا اس کے لئے استغفار کرتے کہ گنہ گاروں کے لئے استغفار کرنا سنت ہے۔

گاروں کے لئے استغفار کرنا سنت ہے۔

(قوت المغتذی علی جامع الترمذی ہے ، میں 44 جامع المالدی ، مكة المكرمه)

#### قفائے ماجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کرنے کے بارے مذاہب:

فضاوصحراکسی کھلی جگہ میں بغیر کسی آڑ کے قضائے حاجت کرتے ہوئے قبلہ کو مندیا پیچھ کرنے کے عدم جواز پراتفاق ہے اور دیواروغیرہ کسی چیز کو آٹر بنا کریا کسی عمارت کے اندر قضائے حاجت کرتے ہوئے قبلہ کو مندیا پیچھ کرنے کے بارے اختلاف ہے،احناف کے نز دیک ہی بھی نا جائز ہے کہ حدیث پاک میں وار دمما نعت مطلق ہے جبکہ مالکیہ، حنابلہ اور شوافع کے نز دیک اس کی رخصت ہے۔

شيخ احمد در دير مالكي عليه رحمة الله الكافي (متونى 1201 هـ) فرماتي بين:

جب کوئی مکلف بغیر کسی پردے کے فضا (کھلی جگہ) میں قضائے حاجت کرے تواسے قبلہ کی جانب رخ اور پیچے کرنا حرام ہے اور اگر وہ کسی دیوار، چٹان یا کپڑے وغیرہ سے پردہ (آڑ) کر لے توکوئی حرمت نہیں اور بہتر یہ ہے کہ اختلاف کی رعایت کرتے ہوئے اس صورت میں بھی قبلہ کو منہ یا پیچے نہ کرے۔ (الشرح الصغیر مع حاشیة الصاوی، باب فی بیان الطهارة، فصل فی بیان آداب قضاء حاجة الانسان، 94/1-93، دار المعارف)

مصطفی بن سعد بن عبده سيوطي عنبلي عليه رحمة الله الغي (متوفى 1243 هـ) فرمات بين:

فضا (بغیرکس) آڑے کھلی جگہ) یس پیشاب اور پائخانہ کرنے کی حالت میں قبلہ کومنہ یا پیچھ کرنا حرام ہے اور عمارت میں ایسا کرنا حرام نہیں۔ (مطالب اولی النهی فی شرح غایة المنتهی، جاب الاستنجاء وآداب التخلی، فصل مایسن لمتخل…، 72/1، المکتب الاسلامی، ملتقطاً)

شرح جامع ترمذى (245)

#### نوك: ال مسلمين حنابله كي يا في روايات إن:

- (1) تضائے حاجت کے وقت قبلہ کومنہ اور پیٹھ کرنا عمارت میں حرام اور فضامیں جائز ہے اور یہی راج ہے۔
  - (2) قبله كومنه اور پیچه كرنا فضااور عمارت دونوں میں حرام۔
  - (3) قبلہ کومنہ اور پیٹھ کرنا فضا اور عمارت دونوں میں جائز ہے۔
  - (4) قبله کومنه کرنا عمارت اورفضا دونوں میں حرام جبکه پیچھ کرنا دونوں جگہ جائز ہے۔
- (5) صرف عمارت میں پیٹھ کرنا جائز ہے جبکہ فضامیں پیٹھ کرنا اور فضاوعمارت دونوں جگہ منہ کرنا نا جائز ہے۔

#### (الفروع وتصميح الفروع, الاقوال في الاستقبال, ج 1, مس 125 مؤسسة الرساله ببيروت)

ابوز كريا محى الدين يحيى بن شرف نو وي عليه رحمة الله القوى (متوفى 676 هـ) فرماتے ہيں:

اگر قضائے حاجت کرنے والاکسی عمارت میں ہے یااس کے سامنے دیوار ہے تو ادب بیہے کہ وہ قبلہ کورخ کرے، نہ پیٹے اور اگر وہ صحرامیں ہے اور اس نے کسی چیز کوآٹر بھی نہیں بنایا تو قبلہ کومنہ یا پیٹے کرناحرام ہے جبکہ عمارت میں ایسا کرناحرام نہیں۔

(روضة الطالبين وعمدة المفتين، كتاب الطهارة ، باب الاستنجاء ، 1/65 ، المكتب الاسلامي ، بيروت)

علامه علا وَالدين حصكفي رحمة الله عليه فرمات بين:

پیشاب اور پائخانہ کے وقت قبلہ کورخ اور پیٹھ کرنا مکروہ تحریجی ہے۔ اگر چیٹمارت کے اندر ہی کیوں نہ ہو کیونکہ نہی (ممانعت)مطلق ہے۔

(الدر المختار مع ردائم حتار ، كتاب الطهارة , باب الانجاس ، فصل الاستنجام ، ج 1 ، ص 341 ، دار الفكر ، بيروت ، ملتقطا )

#### عورت كا چموئے يے كوقبلدرخ بيثاب كرانا:

در مختار و حاشیدا بن عابدین شامی میں ہے :عورت کے لیے بیمل مکروہ تحر بھی ہے کہ وہ چھوٹے بچے کو قبلدر خ پیشاب یا یا خانہ کرائے۔ (در مختار و حاشیة ابن عابدین ، کتاب الطهارة ، باب الانجاس ، فصل الاستنجام ، 1/342 ، دار الفکر ، بیروت )

## 7\_بابماجاء من الرخصة في ذلك قبلدرخ قفائ ماجت كرنے كى اجازت سے معلق روايات

9 حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّامٍ، وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَى، قَلَا:حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَى، قَلَ الْاَ:حَدَّ ثَنَا وَبُ بَنُ جَرِيمٍ، حَدَّ ثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بَنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَايِدٍ، عَنْ جَايِرٍ بَنِ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مُجَايِدٍ، عَنْ جَايِرٍ بَنِ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مَجَايِدٍ، عَنْ جَايِرٍ بَنِ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِعْلِ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِعْلِ، فَنَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة بِعْلِ، فَيَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْوَبْلَةَ بِعْلِ، فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْوَبْلَةَ بِعْلِ، فَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْوَبْلَةَ بِعْلِ، فَي الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْوَبْلَةَ بِعْلِ، فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ مَنْ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ مَنْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ الله عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَمَّامٍ وَمَعَامٍ وَمَعَامِ وَفَى الله الله عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَمَّامٍ وَعَمَّامٍ وَعَمَّامٍ وَعَمَّامٍ وَعَمَّامٍ وَعَمَّامٍ وَعِيْهِ وَمَعَلَى وَعَلَى الله وَعِيْسَ وَعَمَّامِ وَعَمَّامٍ وَاللهُ وَعِيْسَ وَعَمَّامٍ وَعَلَيْهُ وَمَعَلَى وَعَلَيْهِ وَمِنْ الله الله عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَمَعَلَى وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمِنْ الله وَعِيْسَى الله وَعِيْسَى الله وَعِيْسَ وَعَمَامٍ وَعَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه وَعَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه وَسَلَمْ وَاللّه وَاللّه وَالْعَلَمُ وَاللّه وَالْعَلَامُ وَاللّه وَاللّه وَالْمُ اللّه وَلَا الْعَلِيمُ وَاللّه وَالْمُ اللّه وَلَا الْمُوالِعِيلَة وَاللّه وَاللّه وَلَا الْعَلِيمُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الْعَلِيمُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلِي الله وَالْمُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلِي الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَالله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَ

عَنْ أَبِى الزُّيْمِ عَنْ جَامِرٍ، عَنْ أَبِى قَتَّادَةً، أَنْهُمَ أَى عَنْ أَبِى قَتَّادَةً، أَنْهُمَ أَى التَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مُسْتَغْبِلَ الْهِ عِلَيْهِ التَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّهُ عَلَيْهُ وَسُلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْ

9۔ حضرت سیرنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس
سے منع فرمایا کہ ہم پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کریں،
پھر میں نے آپ علیہ الصلو قاوالسلام کے وصال اقدس سے ایک
سال قبل آپ کوقبلہ رخ قضائے حاجت کرتے ویکھا۔ اس باب
میں حضرت سیرنا ابوقا دہ، حضرت سیرتنا عاکشہ اور حضرت سیرنا عمار
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی روایات مروی ہیں۔

امام ابوعیسلی تر مذی رحمة الله علیه نے فر مایا: حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه کی حدیث اس باب میں حسن غریب ہے۔

10۔ اس مدیث کو ابن لہیعہ نے عن ابی الزبیرعن ابی الزبیرعن ابی قادہ کی سندسے روایت کیا ہے کہ حضرت قادہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبلہ رخ بیش کر پیشاب کرتے ویکھا جمیں اس مدیث کی خبر قتیبہ نے دی ،انہوں نے کہا کہ جھے اس کی خبر ابن لہیعہ نے دی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت ابن لہیعہ کی روایت سے اصح ہے، اور

شرحجامع ترمذى

247

ابْنِ لَمِيعَةَ وَابْنُ لَمِيعَةَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَبْلِ الْحَدِيثِ؛ ضَعَّفَهُ يَحْتِي بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ

ابن لہیعہ محدثین کے نز دیک ضعیف ہے، پیچیٰ بن سعید قطان وغیرہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

11۔حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرض اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فر ماتے ہیں: ایک روز ہیں حضرت حفصہ کے گھر کی حجمت پر چڑھا تو دیکھا کہ رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملک شام کورٹ اور کعبہ کو پیچھ کئے قضائے حاجت فر ما رہے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تخريج حديث نمبر (9):()سنن ابو داود,كتاب الطهارة,باب الرخصه فى ذلك ، 1/4 رقم، 3 اللكتبة العصرية ، مسيدا,بيروت)(سنن ابن ملجه، كتاب الطهارة وسننها,باب الرخصة فى ذلك ، 1/117 ،... رقم ،325 دار احياء الكتب العربية، فيصل، عيسى البابي الحلبي

تخريج حديث نمبر (10): صحيح بخارى, كتاب الطهارة, باب التبرز في البيوت ، 1/41 رقم، 148 دار طوق النجاة () ايضا ، باب ما جاء في بيوت، 4/82 دسرة من 3102 صحيح مسلم, كتاب الطهارة, باب الاستطابة ، 1/224 رقم، 264 دار احياء التراث العربي, بيروت) (سنن ابو داود, كتاب الطهارة, باب الرخصة في ذلك ، 1/4 رقم، 12 المكتبة العصرية مصيدا, بيروت) (سنن نسائي, كتاب الطهارة, باب الرخصة في ذلك في البيوت، 1/23 رقم، 23 مكتب المطبوعات الاسلامية, حلب) (سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها, باب الرخصة في ذلك ، 1/116 ، ... رقم ، 322 دار احياء الكتب العربية، فيصل، عيسى البابي الحلبي

### عمارت میں بوقتِ قضائے ماجت استقبال واستدبار کے دلائل پر بحث ونظر:

احناف کے نزدیک قضائے حاجت کے وقت فضاو صحرا کی طرح عمارت کے اندر بھی استقبال واستد بارقبد مناجائز ہے اور اس کی دلیل تر مذی شریف کے سابقہ باب کی حدیث پاک ہے جس میں رسول الشصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کس تفریق کے مطلقاً قضائے حاجت کے وقت قبلہ کو منہ اور پیٹھ کرنے سے منع فر مایا ہے مالکیہ، حنا بلہ اور شوافع کے نزدیک عمارت میں استقبال واستد بار دونوں جائز ہیں اور اپنے اس موقف پر وہ تر مذی شریف کی مذکورہ بالا احادیث طیبہ اور بعض دیگر روایات سے استدلال کرتے ہیں سطور ذیل میں فقہائے احناف کے کلام کی روشنی میں ان کے استدلالات کے جواب اور احناف کی ترجیح فرکی جاتی ہے۔

ملك العلماامام ابوبكر بن مسعود كاساني حنفي رحمة الله عليه (متو في 587 هـ) فرمات بين:

فضائیں قضائے حاجت کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو قبلہ رخ کرنا مکروہ (تحریکی) ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فر مایا: ((إِذَا أَنَّهُ مُم الْغَائِطَ فَعَظِّمُوا قِبِلَةَ اللهِ قَبَارَلَ وَتَعَالَمِی فَلَا تَسْتَدُبِوُومَا وَلَکِن بِ سے مروی ہے، آپ نے فر مایا: ((إِذَا أَنَّهُ مُم الْغَائِطَ فَعَظِّمُوا قِبِلَةَ اللهِ قِبَارَلَ وَتَعَالَمِی فَلَا تَسْتَدُبِوُومَا وَلَکِن بِ سے موقی میں سے کوئی قضائے حاجت کے لئے آئے تو اللہ تعالی کے قبلہ کا احتر ام کر بے پس قبلہ کورخ کر سے نہی ہے، ہاں مشرق یا مغرب کو منہ کر لے۔' اور بید (مشرق یا مغرب کو منہ کرنے کا ) علم مدین طبیبہ بیس ہے (کہ وہاں مشرق یا مغرب کو رخ کرنے سے قبلہ کومنہ یا پیڑے نہیں ہوتی۔)

پھر اگرکوئی عمارت میں قضائے حاجت کرتے ہوئے قبلہ کو مذہر نے میں کوئی حرج نہیں آپ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ ان سے اس بار سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا: ((انتہا ذلک بغی اللہ عنہا سے مروی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ ان سے اس بار سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا: ((انتہا ذلک بغی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مدیث روایت کی ہو وہ مطلق ہے اس میں فضا اور عماری دیل میہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مدیث روایت کی ہو وہ مطلق ہے اس میں فضا اور عمارت کے تم میں کوئی فرق نہیں کیا گیا اور ایک صحابی کے قول پر عمل کرنے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مان پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے نیز اگر دیوارو غیر ہاس آڑ کا موجود ہونا ہی عمارت اور فضا کے ضم میں فارق ہے تو یہ آڑ دفضا میں بھی موجود ہے اوروہ (آڑ ، قبلہ روقضائے حاجت کرنے والے اور کعبہ معظمہ کے مابین موجود) پہاڑ وغیرہ ہیں پس جب فضا میں یہ پہاڑ کر اہت سے مانع نہیں تو یو نبی تو یو نہیں تو یو اس سے مانع نہیں تو یو نبی تو یو نہیں تو یو نہیں تو یو نبیں تو یو نہیں تو یو نہیں تو یو نہیں تو یو اس سے وغیرہ ہیں پس جب فضا میں یہ پہاڑ کر اہت سے مانع نہیں تو یو نبی تو یو نہیں تو یو نہیں تو یو نہیں تو یو اس سے دو نوار یں بھی اس سے میں دیوار یں بھی اس سے دو نوار میں بھی اس سے دو نوار میں بھی اس سے دو نوار میں بھی دیوار میں بھی دیوار میں بھی اس سے دو نوار میں بھی دیوار میں بھی دیوار میں بھی دیوار میں بھی اس میں دیوار میں بھی بھی دیوار میں بھی بھی دیوار میں بھی دیوار میوار میں بھی دیوار میں بھ

(بدائع الصنائع ، كتاب الاستحسان ، 5/126 ، دار الكتب العلمية بيروت)

مانع نہیں۔

امام شافتی رحمة الله علیه عمارت میں قضائے حاجت کے دوران استقبال واستدبارِ تبلہ کے جواز پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کاس قول ہے بھی استدلال کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: ((رَقِیتُ قِومًا عَلَم یَیْتِ حَفْصَةً فَوَاَّیْت رَسُولَ اللهِ حَسَّلَم اللهُ عَلَی یَیْتِ حَفْصَةً فَوَاَّیْت رَسُولَ اللهِ حَسَلَم اللهُ عَلَی یَیْتِ حَفْصَة کُرُ کُری جَبْت اللهِ حَسَلَم اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ تعالی علیه وآلہ و سلم ملک ثام کورخ اور کعبہ کو پیڑے کئے قضائے حاجت فر مارہے ہیں۔''

اس کا جواب دیتے ہوئے خاتم المحققین سیر محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں: پہلی حدیث (جبتم میں سے کوئی تضائے حاجت کوآئے تو قبلہ کورخ کرے نہ پیٹے، ہال مشرق یا مغرب کومنہ کرلے۔) کور جج ہے کیونکہ وہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور یہ فعل ، اور قول (پرعمل) اولی ہے کیونکہ فعل خصوصیت اور عذر وغیرہ کا احتمال رکھتا ہے نیز وہ (پہلی حدیث) حرمت کو بیان کرتی ہے اور یہ اباحت کو، اور حرمت اباحت پرمقدم ہوتی ہے۔ (دہ المحتماد علی الدر المختمان کتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل الاستنجاء، مطلب القول المرجع علی الفعل، 1/341، داد الفکر)

بعض حضرات حضرت سیدنا جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عندسے امام ابوداود ، ترندی ، ابن حبان ، حاکم اوردار قطنی کی روایت کرده اس حدیث پاک ( ( اَلَّهِ عَلَیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ الله عالیہ وسل الله عالیہ وسل مے ایک سال قبل آپ کوقبلدرخ قضائے حاجت کرتے دیکھا۔''کودلیل بنا کرنسخ کا دعوی کرتے ہیں (کداحناف کی مشدل حدیث حضرت جابر سے مروی نہ کورہ حدیث سے منسوخ ہے۔)

محقق علی الاطلاق علامہ کمال الدین ابن ہمام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متونی 861ھ) اس کا جواب ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ناسخ کے لئے ضروری ہے کہ وہ قوت میں منسوخ کے جیسی ہواور بیر حدیث اگر چوچے ہے لیکن ماقبل میں مذکور (احناف کی مشدل حدیث پاک) اس حدیث کے برابر نہیں جس پر ائمہ ستہ (صحاح ستہ کے مصنفین) اور ان کے علاوہ اس حدیث کی تخریج کرنے ہوئے کہ کرنے والے کثیر محدثین کا اتفاق ہے، نیز جس حدیث میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل کی حکایت ہے وہ تشریع تولی کے نیخ میں صرح نہیں کیونکہ کمکن ہے کہ بیر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہو۔

(فتح القدير, كتاب الصلاة, باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ، فصل و يكره استقبال القبلة ... ، 420/1 ، دار الفكر

شرحجامعترمذى

| 200                                                                                                                                                                         | ر سی سی دستان                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| نی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:اس حدیث پاک سے ججت پکڑ نامحل نظر ہے کیونکہ بیغل کی حکایت<br>کر میں اللہ علیہ لکھتے ہیں:اس حدیث پاک سے ججت پکڑ نامحل نظر ہے کیونکہ بیغل کی حکایت |                               |
| میں بیجھی احتمال ہے کہ بیسی عذر کی وجہ سے ہو،اور بیجھی ممکن ہے کہ بیٹمل کسی عمارت یا اس کی                                                                                  | ہے اور اس میں عموم ہیں کیں اس |
| (التلخيص الحبير, كتاب الطهارة, باب الاستنجاء, ج 1 ، ص 306 ، دار الكتب العلمية ، بيروت)                                                                                      | مثل میں ہوا ہو۔               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                             |                               |

شرحجامعترمذى

## 8ـبابالنهم عز إلبولقائماً کھیاہے ہو کر بیٹاب کرنے کی ممانعت

12 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُجْرِي، أَخْبَرَهَا شَرِيكُ، عَنِ الْمِقْدَامِرِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيدِ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ: مَنْ حَدَّ ثَكُ غُأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُومُ مَا وَمُرَيْدَةً,قَالَ آبُوعِيْسى: حَدِيثُ عَايْشَةً أَحْسَنُ عَايْشَد أَرْسَانُ شَى مِنِي الْجَابِ وَأَصَحُّ ، وَحَدِيثُ عُمَرَ إِنَّمَا مُرْوِي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيدِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِيقِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ أَبُولُ قَائِتًا ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ ، كَ تَبُلُ قَائِمًا، فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ. وَإِنَّمَا مَرْفَعَ بَذَا التحديث تحبد

12 حضرت سيدتنا عا تشدرضي الله تعالى عنها سے روايت ہے، فرماتی ہیں: جو محص تم سے یہ بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوکر پیٹاب کیا کرتے تھے توتم اس کی تصدیق نه کرو، نبی یا ک صلی الله تعالی علیه وسلم بینه کرجی پیشاب کیا کرتے كان يمول إلا قاعدًا. وفي الجاب عن عُمتى صفرت عراور حفرت بريده رضى الله تعالى عنهما

امام الوعيسلي تزمذي رحمة الله عليه في مايا: حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها كي حديث الله باب مين احسن اور السح عَنْ أَفِع، عَنِ أَبْنِ عُمّر، عَنْ عُمّر، قَالَ: مِرَ آنِي النّبِيُّ بِي حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كى حديث عبد الكريم بن الي مخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر کی سند ہے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا: نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے جھے کھڑے ہوکر پیپٹا ب کرتے ویکھا توفر مایا: اے عمر! کھڑے ہوکر پیپٹا ب نہ

(حضرت عمرضی الله عندفر ماتے ہیں) پس اس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر پیشانہیں کیا۔

الْكَرِيمِ يْنُ أَبِي الْمُخَامِقِ، وَيُوْضَعِيفُ عِنْدَ أَبْلِ الْحَدِيثِ؛ ضَعَّفَهُ أَبُوبِ السَّخْيِبَانِيُّ ابْن عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَنِ: مَا بُلْتُ قَايِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَهَذَا أَصَعُ مِنْ حَدِيثِ عَبدِ الْكَربِيمِ، وَحَدِيثُ بُرَيْدَةً فِي پَذَا غَيْنِ مَحْفُوظٍ، وَمَعْنَى النَّهِي عَنِ الْبُولِ قَايْمًا عَلَى روايت عبدالكريم كى حديث سے اسح بـــ الثَّأُدِيبَ لا عَلَى التُّحربِ حِروَقَدْ مرُوى ءَنْ عَبدِ الله بن مَسْعُودٍ ، قَالَ: إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ مَّولَ وَأَنْتَ فأنسة

اس حدیث کوصرف عبدالکریم بن ابی محارق نے ہی مرفوعاً بیان کیا ہے،اوروہ محدثین کےز دیک ضعیف ہے،ابوالوب شختیانی نے اسے وَ اللَّهُ عَنْ الله عَنْ مَافِع، عَن صعيف قر ارديا ب اوراس كيار على كلام كياب -

عبيداللدنے نافع كےواسطے ہے ابن عمر رضى اللہ تعالیٰ عنهما سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے فر مایا: میں جب ہے مشرف بداسلام ہواہوں کھڑے ہوکر بیپٹاپنہیں کیا۔اور بیہ ال باب میں حضرت بریدہ کی حدیث غیر محفوظ ہے۔

کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کی ممانعت تا دیباً (ادب سکھانے کے لیے) ہے ہجریماً (حرام کرنے کے لیے) نہیں۔ اور حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عندمروى ہے، آپ فرماتے ہیں: کھڑے ہوکر پیشاب کرناظلم ہے۔

تخريج حديث: ( 2 1)سنن نسائي،كتاب الطهارة،باب البول في البيت جالسا، 1/ 2 6،رقم 2 9،،مكتب المطبوعات الاسلامية, هلب ()سنن ابن ماجه, كتاب الطهارة وسننها, باب في البول قاعدا, 211/1, رقم 703, دار احياه الكتب العربية, فيصل عيسى البابي الحلبي شرح جامع ترمذي

## بلاعذر كفرك موكر بيناب كرفين مذاهب اتمه:

بلاعذر کھڑے ہوکر بیشاب کرنااحناف اور شوافع کے نز دیک مکروہِ تنزیبی ہے، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ سے
کراہت اور عدم کراہت دونوں منقول ہیں اور رائج یہ ہے کہ اگر تلوث اور لوگوں کے دیکھنے سے امن ہو تو مکروہ نہیں اور امام
مالک علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ایسی زمین جہاں چھنٹے اُڑ کر بپیٹا ب کرنے والے پرنہ پڑیں وہاں کھڑے ہوکر بپیٹا ب کرنے
میں حرج نہیں، اور جہاں چھنٹے اڑ کر پڑیں گے وہاں کھڑے ہوکر پیٹا ب کرنا مکروہ ہے۔

علامة شمس الدين تمرتاشي حفى رحمة الله عليه فرمات بين:

كُورْ ب بورً بيشاب كرنا مروه ب- (تنوير الابصارمع در مختارور دالمحتار، كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الاستنجاع، فروع في الاستبراء 344/1، دار الفكر، بيروت، ملتقطاً)

اس كي خت خاتم المحققين سير محمد المن ابن عابدين شامي رحمة الله عليه فرمات إن

کیونکہ اس بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی (ممانعت) وارد ہے نیز سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فر مان ہے کہ'' جو شخصیں بیان کرے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوکر بپیٹا ب کیا کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیر فر مان ہے کہ ''اس کو امام احمد ، امام تر مذی اور امام نبائی نے روایت کیا ہے۔ اور اس کی اسا دجید ہیں۔ امام نووی نے شرح صحے مسلم میں فر مایا : شقیق (یہ ہے کہ ) کھڑے ہوکر بپیٹا ب کرنے کی ممانعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث وارد ہیں لیکن ثابت نہیں ہاں حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ثابت ہے اسی لئے علماء فر ماتے ہیں کہ سوائے عذر کے کھڑے ہوکر بپیٹا ب کرنا مکروہ ہے ، اور یہ کرا ہت تنز یہی ہے تی کئی نہیں۔ (دالم مقار علی اللہ اللہ الدا المخار ، باب الانجاس ، فصل فی الاستنجار ، فروع فی الاستبرا ، 344/1 ، دارالفکن بیروت)

علامه بدر محمود عيني حنفي رحمة الله علية فر مات بين:

عامہ کلما نے فر ما یا کہ سوائے عذر کی صورت کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ تنزیبی ہے ،تحریکی نہیں۔ (ع**مدة القاری، کتاب الوضوہ، باب البول قائماً وقاعداً، 3/135، تحت الحدیث 224، دار احیاءالتراث العربی، بیروت)** مجی الدین بحی بن شرف نووی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متو فی 676ھ) فر ماتے ہیں :

ہمارےاصحاب نے فر ما یا کہ بلا عذر کھڑے ہو کر بپیثاب کرنا مکروہ تنزیہی ہےاورعذر کی وجہ سے ہوتو مکروہ نہیں، یہی

جاراندب ب- المجموع شرح المهذب, كتاب الطهارة, باب الاستطابة, 58/2, دار الفكر, بيروت)

حجامع ترمذی

علا وَالدين على بن سليمان بن احدم داوى حنبلي عليه رحمة الله القوى (متو في 885هـ) لكھتے ہيں:

اگرنلوث اورلوگوں کے دیکھنے سے امن ہوتو سیجے قول کے مطابق بلا حاجت کھڑے ہوکر پییٹا ب کرنا بھی مکروہ نہیں ،اس پرنص وارد ہے اورامام احمد بن عنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ یہ مکروہ ہے مجد نے اپنی شرح میں ان کی پیرو ی کرتے ہوئے حاوی کمیروغیرہ میں فرمایا :میرے نز دیک یہی زیادہ قوی ہے۔

(الانصاف في معرفة الراجع من الخلاف ، كتاب الطهارة ، باب الاستنجاء 1/99 ، دار احيا ، التراث العربي بيروت)

امام ما لک اورآپ کے بعض اصحاب کی آرا کے مستندمجموعہ "المدورة" "میں ہے:

امام ما لک کھڑے ہوکر پیشاب کرنے والے تخص کے متعلق فرماتے ہیں: اگروہ ریتلی یا اس کے مشابہ کسی ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پیشاب کے چھینٹے اڑ کر اس پر نہیں پڑیں گے تواسے کھڑے ہوکر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں، اورا گروہ کسی شخت جگہ کھڑا ہے جہاں چھینٹے اڑ کر اس پر پڑیں گے تواسے کھڑے ہوکر پیشاب کرنا مکروہ ہے، اسے چاہئے کہ بیڑھ کر پیشاب کرے۔ المحدود، الذی یبول قائما، ج1، میں 131، دارالکتب العلمیه، بیروت)

### کھرے ہو کر بیٹاب کرنے کے نقصانات:

اعلى حضرت الشاه امام احمد رضاخان عليه رحمة الحنان فرماتي بين:

کھڑے ہوکر بیشاب کرنے میں جارحرج ہیں:

اقل:بدن اور کپڑوں پرچھینٹیں پڑنا،جسم ولباس بلاضرورت شرعیہ ناپاک کرنا اور بیترام ہے۔ بحر الرائق میں بدائع سے ہے 'اما تنجیس الطاهر فحر ام' ترجمہ: یاک چیز کونا یاک کرنا حرام ہے۔

(البصرالرائق, كتاب الطهارة, احكام المياه, الماء المستعمل, صفة الماء المستعمل, 1/99, المكتب الاسلامي, بيررت)

دوم: ان چھینٹوں کے باعث عذابِ قبر کا استحقاق اپنے سر پر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((قزهوامن البول فان عامة عذاب القبر منه)) ترجمہ: پیشاب سے بہت بچو کدا کثر عذاب قبراس سے ہے۔

(دار قطني كتاب الطهارة ، باب نجاسة البول ، 1/231 ، المديث 459 م وسسة الرسالة ، بيروت )

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے دو شخصوں پرعذاب قبر ہوتے ديکھا بفر مايا ((كان احد هما لايستر من بوله و كان الله خويستر على بالم ميسة)) ترجمہ: ان ميں سے ايک تو اپنے بپيثاب سے آ ژنہيں كرتا تھا اور دُوسرا چغلخورى

شرح جامع ترمذی (255

كيا كرتا تھا۔

(سنن ترمذي، ابواب الطهارة, باب التشديد في البول، ١/١٥٥٠ الحديث 70، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر)

(شعب الايمان، الحياء فصل في الحمام، 10/214 الحديث 7399 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع , رياض)

چہارم: بینساری سے تشبہ اوران کی سقتِ فرمومہ میں اُن کا اتباع ہے آج کل جن کو یہاں بیشوق جا گاہے اس کی یہی علّت اور بیموجب عذاب وعقوبت ہے۔ الله عزوجل فرما تا ہے { لا تَتَبِعُوا مُعُلُوتِ الشَّيْطُنِ } ترجمهٔ کنز الایمان: شیطان کے قدموں پرنہ چلو۔

قدموں پرنہ چلو۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فر ماتے ہیں ((من <mark>تشبعہ بقوم فہو منھم))</mark> ترجمہ: جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔

(ابوداود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، 44/4م الحديث 1304 ، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت) (فآوي رضويه، 586-585 ، رضافا وَنْرُيْش، الا بور)

#### مغربى طرزكم بيت الخلاء اوركمو ذير استنجاء كرنا:

آج کل بعض جگدایسے بیت الخلاء بنائے جاتے ہیں جن میں کھڑے ہوکر پیشاب کیا جا تا ہےاور بعض جگدایسے بیت الخلاء ہیں جن میں کموڈ لگا ہوتا ہے جس پر کرس کی طرح بیڑھ کراستنجاء کیا جا تا ہے۔

کھڑے ہوکر پپیٹا ب کرنے کا حکم ماقبل بیان ہو چکا کہ ایسا کرنا مگروہ ،خلا ف سنت اور بدتہذیبی ہے، احا دیث کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا ہے، ہاں اگر کسی کاعذر ہوتو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔

کموڈ پرمسنون طریقے کے مطابق استنجاء کرنا اور اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچانا بہت دشوار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا تکم دیا ہے لہذا اس پراستنجا کرنے سے بچنا ہی چاہیے اور اگر مجبوراً کہیں کرنا پڑجائے تو اس احتیاط سے کریں کہنا پاک چھینٹے نہ پڑیں ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ((قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قزیوا من البول فان عامة عذاب القبر منہ)) ترجمہ: نبی کریم صلی

الله عليه وسلم في ارشا وفر ما يا بيشاب سے بچو بے شک عام طور پرعذاب قبر پيشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ (سنن الدار قطنی ، ج 1 ، ص 231 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت)

صدرالشریعہ مفتی امجہ علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ (متو فی 1367 ھ) فر ماتے ہیں ''الیی نُخت زمین پرجس سے بیشاب کی چھینٹیں اُڑ کرآ میں بیشا ب کرناممنوع ہے'' (بہارشریت،حصہ 2،9 409،مکنبۃ المدید، کرا پی

#### نیز کموڈپر استنجا، کرنے میں درج ذیل آدابپر بھی عمل مشکل ھے

حضرت سراقد بن جعثم رضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں: ((علمغار سول الله صلم الله علیه و سلم اذا دخل أحد ما الخلاء أف بعثم رضی الله تعالیم دی ہے کہ جب الخلاء أف بعثمد الیسری، و فیصب الیمنسی ) ترجمہ: نبی کریم سلی الله علیه وسلم نے ہمیں بی تعلیم دی ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو وہ باعمیں پاؤں پروزن ڈالے اور داعیں پاؤں کو (بغیروزن ڈالے) کھڑار کھے۔

(السنن الكبرى, ج 1, م 156 ، دار الكتب العلمية ، بيروت)

حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((کان اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

(جامع الترمذي, باب في الاستتار عند الصاجة ,ج 1 , ص 21 , مطبعه مصطفى البابي , مصر )

بہر حال استنجاء کے لیے کموڈ پرجس جگہ بیٹھتے ہیں (جب تک ناپا کی کا یقین نہ ہو) اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا، یہ سوچ کر اس کو ناپا ک سمجھنا غلط ہے کہ ان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے، اور ہر شخص احتیاط کرنے والانہیں ہوتا، کیونکہ صرف شبہ سے کوئی چیز ناپا کنہیں ہوتی کہ اصل طہارت ہے والیقین کا یزول مالشل یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔

### ایک شبه اوراس کااز اله:

حافظ ابن حجرعسقلانی اورعلامہ بدرمحمود العینی نے حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مذکورہ حدیث کے بارے لکھا ہے کہ''ممکن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول' 'آپ نے کھڑے ہوکر پیٹیا بنہیں فر مایا'' سے مرادیہ ہو کہ آپ نے گھر میں کھڑے ہوکر پیٹیا بنہیں فر مایا، اور گھرسے باہر کے احوال پر آپ کواطلاع نہیں تھی۔''

(فتح البارى لا بن حجر , كتاب الوضو ، باب البول عند سباطة قوم , 1/330 ، تحت الحديث 226 ، دار المعرفة ، بيروت ) (عمدة القارى , كتاب الوضو ، باب البول قائماً وقاعداً ، 3/135 ، تحت الحديث 224 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت )

شرح جامع ترمذي

اعلى حفرت الشاه امام احدرضا خان عليه رحمة الرحن اس كى ترديدكرت بوئ فرمات بين:

اس حرکت ( کھڑے ٰہوکر پیشاب کرنے ) سے نہی (ممانعت) اور اس کے بےاد بی و جفاوخلا فیے سنت<sup>ے مصطف</sup>ی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے میں احاد یہ صحیحہ عتمدہ وار دہیں۔

## مديث اوّل:

ام احمد وتر مذی و نسائی و ابن حبان سیح میں اُم المونین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ((من حدثکم اللہ علی اللہ تعالی علیه وسلم کان یول قائما فلاتصد قوه ماکان یول الاقاعدا)) ترجمہ: ''جوتم سے کے کہ حضورا قدس اطبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوکر پیشاب فرماتے اُسے سی نہ جاننا حضور پیشاب نہ فرماتے سے گربیٹی کہ حضورا قدس اطبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوکر پیشاب فرماتے اُسے سی انتخاب مدین اللہ اللہ علی عدیث الله اللہ علی عدیث البول اس مسئلہ میں آئیس یہ حدیث ان سب سے بہتر وصحے تر ہے۔ (جامع الترمذی شریف ، ابواب الطهارة ، باب النهی عن البول تا مسئلہ میں آئیس یہ حدیث ان سب سے بہتر وصحے تر ہے۔ (جامع الترمذی شریف ، ابواب الطهارة ، باب النهی عن البول تا مسئلہ میں آئیس کے دیث مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلیی ، مصر)

یہی حدیث سیح ابوعوانہ ومشدرکِ حاکم میں ان لفظوں سے ہے **((مابال قائما منذانزل علیہ القر لن) آ**جمہ: جب سے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرقر آن مجیداُ تر اآپ نے بھی کھڑے ہو کر پییٹا بنہیں کیا۔

(مستخرج ابوعوانة, كتاب الايمان, باب بيان ايثار ترك البول قائما, 1/169 المديث 504 دار المعرفة ، بيروت) (المستدرك للماكم, كتاب الطهارة ، واما حديث عائشة ، 1/290 المديث 644 دار الكتب العلمية ، بيروت)

اقول: وبه اندفع ما وقع للامامين الشهاب ابن حجر العسقلاني في فتح البامري والبدمر محمود العيني في عمدة القامري حيث قالا واللفظ للعيني الجواب عن حديث عائشة مرضى الله تعالى عنها انه مستند الى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت واما في غير البيوت فلا تطلع هي عليه وقد حفظه حذيفة مرضى الله تعالى عنه وهو من كبامر الصحابة اهدوذلك انها مرضى الله تعالى عنها انما ولدت بعد نزول القر إن بخمس سنين فك يف يحمل على مامرأت من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم في البيوت وانما تقوله عن توقيف وبه يترجح ان حديث حذيفة مرضى الله تعالى عنه عله صلى الله تعالى عليه وسلم مختليا في بيته كان لعذم والاعذام مستئناة عقلا وشرعا شماذا ثبت هذه سنته صلى الله تعالى عليه وسلم مختليا في بيته الكريم حدثبت دلالة في المخامرج فان خامرج البيوت احوج الى الستر والتزام الادب قال العيني وايضا يمكن ان

يكون قول عائشة مرضى للله تعالى عنها مابال قائما يعنى في منزله ولا اطلاعها على ما في الخامر ج اهـــا قول:ما هوالا الاول وقد علمت سرده فلااد سرى مامعنى قوله وابضاً ترجمه: مين (احدرضا خان قادري بركاتي ) كهتا هون: اس يه وه شُبه بجي وُور ہو گیا جو دو اماموں شہاب ابن حجر عسقلانی اور بدر محمود عینی کوفتح الباری اور عمدة القاری میں پیش آیا، انہوں نے فر مایا: (الفاظ علامہ مینی کے ہیں )حضرت عا مُشدرضی اللّٰد تعالی عنها کی حدیث کا جواب سے ہے کہ بیران کی معلو مات سے منسوب ہے پس اسے اس عادت پرمحمول کیا جائے گا جوآ ب ہے گھروں میں واقع ہوئی لیکن گھروں کےعلاوہ کا جومعاملہ ہے تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہااس پرمطلع نہیں ہوئیں اوراہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا درکھااوروہ جلیل القدرصحابہ کرام میں سے تھے۔علامہ عینی کا کلام ختم ہوا۔اس کی وضاحت بیہ ہے کہ ام المونین نزول قر آن کے پانچ سال بعدیپیدا ہوئیں لہٰذا آپ کےاس قول کو گھر میں دلیھی ہوئی عادت کے بیان پر کیسے محمول کیا جاسکتا ہے ( کیونکہ آپ جس وقت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر پیشاب کی نفی کررہی ہیں اس وقت تو آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئیں تھیں ۔ ) بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وعلیہ وسلم کے بتانے سے بیان فر مارہی ہیں۔اور مذکورہ تقریر سے اس بات کوبھی ترجیح حاصل ہوگئی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت (جس میں نیمختشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھڑ ہے ہو کر بیشاب کرنے کاذکر ہے )کسی عذر کی بنایر ہے اور عذر توعقلی اور شرعی طور پرمشتثی ہوتے ہیں۔پھر جب آ پ کی بیسنت،خانہ اقدس کی خلوت میں ثابت ہوگئ توبطور دلالت ہاہر بھی ثابت ہوگئ کیونکہ تھروں سے باہرستر اور آ داب کاخیال رکھنے کی زیا دہضرورت ہوتی ہے،علامہ عینی نےفر مایا: اور بیہ بھیممکن ہےحفرت عا ئشہ رضی اللّٰدعنہا کا قول که''آپ نے کھڑے ہوکر پییٹا بنہیں فر مایا''سے مرادیہ ہوکہ آپ نے گھر میں کھڑے ہوکر پپیٹا بنہیں فر ما یا ،اورگھر کے باہر کے بارے آپ کواطلاع نہیں تھی ۔علامہ عینی کا کلام ختم ہوا۔ میں (احمد رضا خان قادری) کہتا ہوں کہ بیزنو وہی پہلی بات ہے اوراس کار وآپ کومعلوم ہو چکا، پس مجھے علم نہیں کہان کے قول'' ایضاً'' کا کیا مطلب ہے۔ (عمدة القارى كتاب الوضوع باب البول قائماً وقاعداً ، 3/135 . تحت الحديث 224 عاد العراف العربي , بيروت )

(عمدة القاری، کتاب الوضوء، باب البول قائماً وقاعداً، 3/135، تحت الحدیث 224، دار احیاه التراث العربی، بیروت)

(فتح الباری لابن حجر، کتاب الوضوء، باب البول عند سباطة قوم، 1/330، تحت الحدیث 226، دار المعرفة، بیروت)

(اس کے بعد اعلی حضرت علید رحمة رب العزت نے تحریب جوکر پیٹیاب کرنے کی ممانعت پر بعض اور امادیث اللہ بیری میں میں دنت کے بعد اعلی حضرت علید رحمة دب العزت نے تحریب دنت کے میں میں دنتے کے میں میں دنتے کے میں میں دنتے کے میں میں دیا ہے کہ میں میں دیا تھیں میں دیا تھیں میں دیا تھیں میں دیا تھی میں دیا تھیں دیا تھیں میں دیا تھیں میں میں دیا تھیں میں دیا تھیں دیا تھیں میں دیا تھیں میں دیا تھیں دیا تھیں میں دیا تھیں دیا تھیں میں دیا تھیں دیا تھیں میں دیا تھیں دیا تھیں میں دیا تھیں دیا تھیں میں دیا تھیں دیا تھیں میں دیا تھیں تھیں دیا تھیں دیا تھیں دیا تھیں دیا تھیں دیا تھی

**ذ كرفر ما تى بيل.**) (قاوى رضويه، 4/587-587، رضا فاؤنژيش ، لا مور)

شرح جامع ترمذی

## وَحَدِيثُ بُرَيْدَ وَفِي بَذَاغَيْرُ مَحْفُوظَ

امام تر مذی علیه الرحمة نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عند کی جس حدیث کوغیر محفوظ قر اردیا ہے اسے امام بزار نے اپنی مندمیں سندھیج کے ساتھ روایت کیا ہے اعلی حضرت رحمة اللہ علیہ اس حدیث کی توثیق اور امام تر مذی علیہ الرحمة کی تر دید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بزار اپنی مند میں بسند سی جو بیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فر ماتے ہیں (اُلاث من مند میں بسند میں بسند بیول الرّ جُلُ قائما ما اُور مُسَمّ جَبْهَ مَدَّ حَبْهِ مَا اُلْدَ عَلَا عَلَا الرّ جُلُ قائما ما اُور مُسَمّ جَبْهَ مَدَّ حَبْهِ مَدَّ مَا الله عَلَا الله مَا الله عَلَا الله مَا الله عَلَى الله عنہ الله تعالی عنه برد در محد من المحدیث العلوم والحکم المدینة المنورة)

تيسريس ب: "مرجالسرجالالصحيح"اس عديث كسبراوى ثقة معتمد حج كراوى بير

(التيسير بشرح الجامع الصغير, حرف الثاهي 1/465, مكتبة الامام الشافعي, الرياض)

عدة القارى ميں ہے: "مرواه البزامر بسند صحيح "اسے بزار نے بسند صحيح روايت كيا۔ قال "وقال الترمذى حيث بريدة فى هذا غير محفوظ وقول الترمذى يمر أوبه به "ترجمہ: علامہ عين نے كہا: "اورامام ترفدى نے فر ما يا كه اس سلسلے ميں حضرت بريده رضى الله تعالى عندكى روايت غير محفوظ ہے۔اورامام ترفدى كا قول اس سے رَد وجا تا ہے۔ "

(عمدة القارى كتاب الوضوى باب البول قائماً وقاعداً ، 3/135 تحت الحديث 224 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت )

# 9-بابماجاءمز الرخصتفي ذلك کھرے ہوکر بیناب کرنے کی رخصت کے بارے میں روایات

13 حَدَّثَنَا بَثَّادٌ،حَدَّثَنَا وَكِيغُ، عَن ٱلأعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ حُذَيْفَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِوَسَلَّمَ أَتَّى سُبَاطَةَ قَوْمِ فَبَالَ عَلَيْهَا قَايِعًا, فَأَنَّيْنُهُ كُنْ عِنْدَ عَفِينِهِ، فَتُوضًا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، قَالَ آبُو عِبْسِي : وَيَكَذَا مِرَوَى مَنْصُومٌ، وَعُبَيْدَهُ الضَّيِّئُ، عَنْ أَبِي وَايْلٍ، عَنْ حُذَيْهَةً، مِثْلَ مِروَايَةِ نُوضُوفُر ما يا اور موزول يُرسَّح كيا-الْأَعْمَيْن، وَمِرَوى حَتَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَعَاصِمُ بن بَهْدَ لَذَى عَنْ أَبِي وَائِل، عَن الْمُغِيرِ وَبْن شُعْبَةً، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَدِيثُ أَبِي وَائِل ، عَنْ حُذَيْهَةً أَصَحُ. وَقَدْ مَرَخُصَ قَوْمُ مِنْ أَبْل الْمِلْحِ فِي الْبُولِ قَائِمًا

13\_ حضرت سيرنا حذيفه رضى الله تعالى عندس روایت ہے،رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم قوم کے ڈھیریر تشریف لائے اور اس پر کھڑے ہوکر پیپٹاب فر مایا، پھر میں وَضُوء م فَذَيَتِثُ لِأَثَأَخَرَ عَنْهُ فَدَعَانِي حَتَّى آب كے ياس يانی كابرتن لے كرآيا، (برتن ركوكر) ميل آپ سے دور ہونے کے لیے جانے لگا تو آپ نے مجھے بلالیا، یہاں تك كمين آب كے بيجھے آگيا، پس آپ سلى الله تعالىٰ عليه وسلم

امام ابوعیسلی تر مذی رحمة الله علیه في فرمایا: اعمش كی روایت کی مثل منصور اور عبیدہ ضبی نے (بھی) ابوواکل اور حضرت حذیفہ کے واسطے سے روایت بیان کی ہے۔ حماد بن ابی سلیمان اور عاصم بن بهدله نے ابووائل اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ تعالٰی علیہ سے روایت کی ہے۔ابودائل کی جو روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوہ اصح ہے۔اہل علم کے ایک گروہ نے کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کی اجازت دی ہے۔

تخريج حديث: (13) صميح بخارئ كتاب الطهارة , باب البول قائما , 45/1 رقم 422 بدار طوق النجاة () صميح مسلم كتاب الطهارة, باب المسم على الخفين، 822/1, وم 372، دار احياء التراث العربي، بيروت () سنن ابو داود، كتاب الطهارة, باب البول شرح جامع ترمذي

قائما، 6/1, رقم32, المكتبة العصرية ، صيدا، بيروت () سنن نسائى ، كتاب الطهارة ، باب الرخصة فى ترك ذلك ، 91/1 رقم 81 ، مكتب المطبوعات الاسلامية ، حلب () سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ما جاء فى البول قائما ، 111/1 ، رقم 503 ، دار احياء الكتب العربية ، فيصل ، عيسى البابي الحلبي

# ساطه كامطلب:

ابوز کریا مجی الدین بحی بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی 676ھ) فرماتے ہیں : قوم کی سہولت کے لئے شہر یا قبیلہ کے میدان میں مٹی اور کوڑ اکر کٹ وغیرہ وڑا لئے کے لئے بنائی گئی جگہ کو'' **ساط**'' کہتے ہیں۔

(شرح المهذب, باب الاستطابة, ج2, مس85، دار الفكر, بيروت)

# كهرم بيناب كرنے كى وجوہات:

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبار کہ تھی کہ آپ بیٹھ کر پیشا ب کرتے سے لیکن اس باب کی حدیث میں مذکور بے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سباطہ تو م پر کھڑے ہوکر پلیشا ب کیا۔ اس کے ختلف جوابات دیئے گئے ہیں اعلی حضرت علیہ رحمة رب العزت نے اپنے ایک فتوے میں متعدد علاء کے حوالے سے اس کے بہت سے جوابات ذکر کرکے ان پر اپنی رائے کا بھی اظہار فر ما یا ہے افادہ عام کے لئے ذیل میں آپ کے فتوے کا وہ حصہ من وعن فتل کیا جا رہا ہے ، چنا نچے مذکورہ حدیث پاک فتل کر کے فر ماتے ہیں: ائمہ کرام وعلائے اعلام نے اس سے بہت جواب دیے:

الله المومنيان صديقة رضى الله تعالى عنها مسيمنسوخ ہے۔ بيامام ابوعوانه نے اپنی صحیح اور ابن شاہین نے اللہ میں اختیار کیا۔

وتعقبهما العسقلانی والعینی فقالا: الصواب انه غیر منسوخ زاد العینی لان کلامن عائشة وحذیفة سرضی الله تعالی عنهما اخبر بهما شاهده اهد ترجمه: امام عسقلانی اور عینی نے ان دونوں کا تعاقب کرتے ہوئے فر مایا بھی بات بیب کہ بیحدیث منسوخ نہیں ہے، امام عینی نے بیاضا فہ کیا: کیونکہ حضرت عائشہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما دونوں نے اپنے اپنے مشاہدہ کی خبر دی ہے۔ امام عینی کی عبارت ختم ہوئی۔

(فتح البارى لا بن حجر ، كتاب الوضو ، باب البول عند سباطة قوم ، 330/1 ، تحت الحديث 226 ، دار المعرفة ، بيروت ) (عمدة القارى ، كتاب الوضو ، باب البول قائماً وقاعداً ، 3/135 ، تحت الحديث 224 ، دار احيا ، التراث العربى ، بيروت ) الول : معلوم ان حديث حذيفة مرضى الله تعالى عنه لحرك فى اخر عمره صلى الله تعالى عليه و سلم

ووم: اُس وقت زانو نے مبارک میں زخم تھا بیڑھ نہ سکتے تھے، یہ ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہوا، حاکم و دار قطنی و بیٹی اُن سے راوی ((ان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم بال قائما من جرح کان یما بضه) المکن ضعفه هذان وابن عساکے فی غرائب مالل و تبعه ماللہ هبی فقال معکم ریز جمہ: ''نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زخم کی وجہ سے جو زانو کے اندرونی طرف تھا کھڑے ہوکر پیٹا ب فرمایا۔' لیکن ان دونوں (دار قطنی اور بیبی ) اور ابن عساکر نے غرائب مالک میں اسے ضعیف قرار دیا ہے اور ذہبی نے بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ منگر ہے۔ (عمدة القاری ، کتاب الوضوع ، باب البول قائماً و قاعداً ، 136/3 ، تحت المدید 225 ، دار احیاء القراث العربی ، بیروت ، بتقدم و تأخر)

سوم: وہاں نجاسات کے سبب بیٹھنے کی جگہ نہ تھی، امام عبدالعظیم زکی الدین مندری نے اس کی ترجی کی، قال العینی قال المعند مری لعله کانت فی السباطة نبحاسات مرطبة و هی مرخوة فخشی ان بتطایی علیه قال العینی قیل فیه نظر لان القائد مربح الخشیة من القاعد وقال الطحاوی لاکون ذلک سهلا بتحد می فیه البول فلا مربد علی البائل اهر جمد: علامہ عینی نے کہامندری کہتے ہیں شاید ڈھیری میں ترنجا شیں تصرب اور وہ نرم تھیں پس آپ کو اندیشہ واکہ وہ اُڑکر آپ پر بڑیں گی، امام عینی فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ یہ بات محلِ نظر ہے کیونکہ کھڑا ہونے والا بیٹھنے والے کی نسبت اس ڈر کے زیادہ

شرج امع ترمذي

لائق ہے، امام طحاوی فر ماتے ہیں زمین کےزم ہونے کی وجہ سے بیشاب اس میں اُٹر جا تا ہے اور بیشاب کرنے والے کی طرف نہیں کو ٹنا۔علامہ عینی کا کلام ختم ہوا۔

(عمدة القاری، کتاب الوضوء باب البول قائماً و قاعداً ، 3/13، تحت الحدیث 225 بدار احیا التراث العربی ، بیروت)
اقول: اندا اتجه هذا علی المنذم ی لزیادته خشیة التطایر ولوقال کما قلت لسلم قفد تحون مجمع نجاسات مرطبة لا یوجد معها موضع جلوس شمر بایت فی المرقاققال قال السید جمال الدین قیل فعل ذلل لا تعلی محکانا للقعود لا متلاء الموضع بالیج اسة اهدفهذا ماذکر ت وهو الصواب فی الجواب ترجمه: شن (احمر رضا خان تادری) کمتنا بول: امام منذری اس تاویل کی طرف اس لئے متوجہ ہوئے کہ انہوں نے اس وجہ میں بیاضافہ کیا کہ ' حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیئے اُڑ کر پڑنے کا اندیشہ ہوا' اور اگروہ میرے والی بات کہتے تو اعتر اض سے خے جاتے کیونکہ جہاں تر نجا شیل جم بوں وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ۔ پھر میں نے مرقا ق میں دیکھا صاحب مرقا ق فر ماتے ہیں سید جمال الدین نے فر ما یا: کہا گیا ہے کہ آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس لئے پیشا ب کیا کہتمام جگہ نجاست سے بھری ہونے کی وجہ سے آ ب کو بیٹھنے کی جگہ نہ میں مرقا ق کی عبار سے ختم ہوئی ۔ پس بیروں میں بے وہ میں نے ذکر کیا اور جواب میں بھی درست ہے۔

(مرقاة شرح مشكونة على الطهارة على الخلاء فصل ثانى 1/389 متالحديث 364 دار الفكر بيروت)

چہارم: اُس میں ڈھال ایسا تھا کہ بیٹے کا موقع نہ تھا اسے ابہری وغیرہ نے تقل کیا ،قال العینی قال بعضہ ہد کا تعصلی الله تعالی علیہ و آلہ وسلہ لہ ہہ ہے الله تعالی علیہ و آلہ وسلہ لہ ہہ ہے ان مایقا بله من السباطة عالیا و من خلفه منحد سرا مستقلالو جلس مستقبل السباطة و السباطة عالیا و من خلفه منحد سرا مستقلالو جلس مستقبل السباطة بدو سقط الی خلفه و لو جلس مستد بر الها بدا عوس تعالیا ساھہ وقال بعد اسطر قبل فعل ذلک لا تعان استد بر الها بدا عوس تعالیا ساھہ وقال بعد اسطر قبل فعل ذلک لا تعان استد بر السباطة بدو العوم قالما می توان استقبلها خیف ان یقع علی ظهر معماحتمال اس تداد البول الیه اهر جمہ: عینی نے فر ما یا بعض نے کہا ہے کہ بی اگر مصلی اللہ علیہ و سال اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سال اللہ علیہ و سال اللہ علیہ و سال میں کا کلام خم ہوا۔ مائی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں فر ما یا: ابہری فر ماتے ہیں کہا گیا ہے کہ اور اور کے سامنے کی طرف ڈھیر بائد اور چھیلی جانب جھکا ہوا پست تھا اگر ڈھیر کی طرف منہ کرکے بیٹھتے تو پیچھی کی طرف گر پڑتے اور اُدھر پیچھ کی کا من اللہ علی قاری کا کلام خم ہوا۔ چند سطروں کے بعد فر مایا: کہا گیا ۔ آب نے ایساس کے کہا کہا گیا ۔ کہا گیا ۔ آب نے ایساس کے کہا کہا گیا کہا گیا تھا ہم ہوجا تا۔ ملاعلی قاری کا کلام خم ہوا۔ چند سطروں کے بعد فر مایا: کہا گیا ۔ آب نے آب ایساس کے کہا کہا گر ڈھیر کی طرف پیٹھ کرتے تو گر رنے والوں کے سامنے ستر ظاہر ہوجا تا اور اگر منہ اُدھر کی تو

پیچه کیل گرنے کا اندیشہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جانب پیٹاب کو ٹے کا اختال بھی تھا۔ مرقاۃ کی عبارت ختم ہوئی۔

(عمدة القاری، کتاب الوضوء، باب البول قائماً وقاعداً، 3/136، تحت الحدیث 225، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(مرقاۃ شرح مشکوۃ ، کتاب الطهارۃ ، باب آداب الخلاء فصل ثانی، 1/389، تحت الحدیث 364، دار الفکر بیروت)

اقول: اولانی هذه الزیادة ما علمت ان القائد اجد مربموثانیا: لوکان مایستقبله صلی اللہ تعالی علیه وسلم

مهاعاليا مرتفعا لمركن انبختام هلذالا مرتداد البول حقطعا بل الصواب فيهماقال ابن حبان كمانقل عنه في فتح البامري انه صلى الله تعالى عليه وسلم لمريجد مكانا يصلح للقعود فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كانعاليا فامن ازير تداليه شيءمن بوله اهفجعل ماقامر عليه عاليا ومايقا بلهمنحد مرا وجعله سبب الامن من امرتداد البول فأنقلب الامرعلى من نقل عنه الابهري فجعل ماقام عليه منحد مراوما يقابله عاليا وجعله سبب خوف السقوط في القعود معانه كذلك في القيام ألا نادم إ فان قلت هذا يرد على ابن حبان ايضا اذلا يظهر الفرق في مثله بين القيام والقعود لان الصبب اذاكان بحيث لايستقر عليه القاعد فكذا القائداقول بلي قد تكون كهيأة مثلث له حرفدقيق يستقرعليه القائداذا وضععليه وسطقدميه لاعتدال الثقل في الجانبين بخلاف القاعد فانه لامستقر عليه الالقدميه وساقيه وثقل سائر جسمه لاحامل لعدر جمه: من (احدرضا خان قادري) كبتا بون: اولاً جتنا مين جانتا ہوں کھڑا( ہوکر بپیثاب کرنے والا )اس ( گرنے اور بپیثاب کےلوٹنے ) کے زیادہ لا**ئق ہے۔ <del>ٹانیا</del>ُ:**اگراس جانب جدھرآ پ کا چیرہ مبارکہ تھابلند جگہ ہوتی تو پیشاب کےلوٹنے کی وجہ ہے آب اسے قطعاً اختیار نہ فریاتے بلکہ اس سلسلہ میں بہتریات وہی ہے جوائن حیان نے کہی ہے جبیبا کہ فتح الباری میں ان سے نقل کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹھنے کیلئے مناسب حگہ نہ پائی تو کھڑے ہوئے کیونکہ ڈھیر کا آپ کی جانب والا کنارا بلندتھا پس آپ پیپٹاب لوٹنے کے خطرہ سے بےخوف ہو گئے ۔ فتح الباری کا کلام ختم ہوا۔ پس انہوں نے کھڑے ہونے کی جگہ کو بلندقر ار دیا اور سامنے کی جگہ کو بیت اور اسے بپیثاب کے لوٹنے سے امن کا ماعث خیال کیا تو معاملہ اس شخص کے برخلاف ہوگیا جس سے ابہری نے نقل کیا کیونکہ اس نے کھڑے ہونے کی جگہ کو پیت اور سامنے کی جگہ کو بلند قرار دیا اور بیٹھنے کی صورت میں اسے گرنے کے ڈر کا باعث قرار دیا حالانکہ کھڑے ہونے کی صورت میں بھی اکثر ایباہوتا ہے۔اگرتم کہو کہ بیاعتر اض تو ابن حیان پر بھی ہوتا ہے کیونکہ ایسی صورت میں کھڑے ہونے اور بیٹھنے میں فرق ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ جب نشیبی جگہالییصورت میں ہو کہویاں بیٹھنےوالا ندھمبر سکےتو یونہی کھڑا ہونے والابھی نہیں ٹلمبر

(شرصجامع ترمذي (265)

سے گا۔ میں کہتا ہوں: ہاں بھی وہ تکونی شکل میں ہوتی ہے اس کے کنارے باریک ہوتے ہیں اگر کھڑا ہونے والا اس پر قدم کا درمیانہ حصدر کھے تو وہ ٹھہر سکتا ہے کیونکہ دونوں طرف بوجھ برابر ہوتا ہے بخلاف بیٹھنے والے کے، کیونکہ اس کے لئے توصرف پاؤں اور پنڈلیوں کے ٹھہرنے کی جگہہے جبکہ باقی جسم کے بوجھ کواٹھانے والی کوئی چیز نہیں۔

(فتح الباری لابن حجر، کتاب الوضوء باب البول عند سباطة قوم، 1/330 تحت الحدیث 226 بدار المعرفة بهیروت)

بخیم: أس وقت پشت مبارک پین در دتھا اور عرب کنز دیک په فعل اس سے استعفاء ہے۔ بیرجواب امام شافتی وامام العمری عن زین احرب عن حجة الاسلام قال المعینی قال الشافعی لما سأله حفص الفرد عن الفائدة فی بوله قائما العرب تستشفی لوجع العمرب عن حجة الاسلام قال المعینی قال الشافعی لما سأله حفص الفرد عن الفائدة فی بوله قائما العرب تستشفی لوجع العملب بالبول قائما فنری انه اخذ ذال احدوثی وقت البامی مروی عن الشافعی واحمد فذکر منحوه قال العینی قال الشافعی لما ما العمری مروی عن الشافعی واحمد فذکر منحوه قال العینی قلت پوضح ذلک حدیث ابی هر برج برخ مرضی الله تعالی عنه المد کور انفا احداقول به ادمی ما هذا فاین فعل شیء قلت پوضح ذلک حدیث ابی هر برج برخ من فعله مع عدم الاختیام الاجول الاضطرام برج جمد العمل قاری فعل شیء فی دری بالاحب المور بیشاب کرنے جب امام شافتی سے کور دریا علی قاری کی شرے ہو کر پیشاب کرنے بیا الم مین فر ماتے بین فی کور کی بیشاب کرنے بے پیشے کے دردیا علی تا کہ میں امام کرتے بین پس بھر الم بین فر ماتے بین کی کہا تول بھی گزرنے والی حقرت الو بر برہ وضی الله عندی روایت اس کی وضاحت کرتی ہے ۔علامہ عینی فر ماتے بین کی کہتا ہوں انجی گزرنے والی حقرت الو بر برہ وضی الله عندی روایت اس کی وضاحت کرتی ہے ۔علامہ عینی کا کلام ختم ہوا۔ بیس کہتا ہوں انجی گزرنے والی حقرت الو بر برہ وضی الله عندی کر دوایت اس کی وضاحت کرتی ہے ۔علامہ عینی کا کلام ختم ہوا۔ بیس کہتا ہوں : بیس نبیل باری سے شفاء حاصل کرنے کے لئے کوئی عمر کرنے کی کیا حیثیت ہے؟

(مرقاة شرح مشكرة بكتاب الطهارة بباب آداب الخلاء فصل ثانى ب1/389 تحت الحديث 364 بدار الفكربيروت)

(عمدة القارى بكتاب الوضوم بباب البول قائماً وقاعداً ، 3/136 تحت الحديث 225 بدار احياء التراث العربي ببيروت)

(فتح البارى لا بن حجر بكتاب الوضوم بباب البول عند سباطة قوم ، 1/330 تحت الحديث 226 بدار المعرفة ، ببيروت)

منت شم : زعم المازمرى في كتاب المعلم فعل ذلك لاتها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل المنحر بمخلاف القعود و منه قول عمر برضى الله تعالى عنه البول قائما احصن للدبر إهم نقله في العمدة زاد العسقلاني ففعل

ذلك الحكونة قريباً من الدياس اهد اقول وانا استبشع مثل هذه التعليلات في افعالة صلى الله تعالى عليه وسلم وقد عصمه الله تعالى من حكل مايستهجن ترجمه: ما ذرى في المعلم بغوائد المسلم بين بيركان بيش كيا ب كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في ايباس لئے كيا كه اس صورت بين دوسر براست سے حدث (بواوغيره) نظئے كا خوف نہيں بوتا بخلاف بيشنے كداوراس بار بے حفر تعمرضى الله تعالى عنه كا قول بھى ہے كہ كھڑ ہے بوكر بيشا بكرنا وُبر كو محفوظ ركھتا ہے ما ذرى كا كلام ختم بواء است علامه بينى في عمرضى الله تعالى عنه كا قول بھى ہے كہ كھڑ ہوا ہے بواء است علامه بينى في عمرة القارى بين فقل كيا ہے ، امام عسقلانى في بيزيا دت كى كه آپ في ايرام صلى الله تعالى عليه وسلم كي ذيا وہ قريب تقد امام عسقلانى كا كلام ختم بوا ميں (احمرضا خان قادرى) كہتا ہوں: بيس نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے ديا وہ قريب تقد امام عسقلانى كا كلام ختم ہوا ميں (احمرضا خان قادرى) كہتا ہوں: بيس نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كا وفعالى مباركه كى اليم وجو بات بيان كر في ونها بيت بي ذوق شمجھتا ہوں الله تعالى في آپ كو جراس چيز سے محفوظ فر ما يا ہے جسے افعالى مباركه كى اليم وجو بات بيان كر في ونها بيت بي دوق شمجھتا ہوں الله تعالى في آپ كو جراس چيز سے محفوظ فر ما يا ہے جسے افعالى مباركه كى اليم وجو بات بيان كر في ونها بيت بي دوق شمجھتا ہوں الله تعالى في آپ كو جراس چيز سے محفوظ فر ما يا ہے جسے فتح سے معاویا تا ہے۔

(عدة القاری کتاب الوضوء بهاب البول قائماً وقاعداً ، 3/136 تحت الحدیث 225 دار احیاء التراث العربی ، بیروت)

(فتح الباری لاین حجر ، کتاب الوضوء بهاب البول عند سیاطة قوم ، 1/330 تحت الحدیث 226 دار المعدفة ، بیروت)

محتم نقال العینی تکلموا فی سبب بوله صلی الله تعالی علیه و سلم قائما فقال الفاضی عیاض انما فعال اشغله

باموس المسلمین فلمله طال علیه المعجلس حتی حصر ، البول و لحریم کن التباعد کماد ته واسراد السباطة الدمثها

واقام حذیفة لیستم ، وعن الناس اها وقل نای مساس لهذا بسبیبیة الفعل قائما انما هو وجه لتم که صلی الله تعالی علیه

وسلم الا بعاد المعتاد له وفی هذا ذکر ، و فی فتح الباس فهذا بحت اجم فی تسدیده الی ان بضم الیه هذا این حجر والا

المام ذی والا بطل کما یحت اجماد کرم طی الله تعالی علیه هذا کما فعل این حجر والا

ضعف ترجمه علام مینی نے فرمایا بحد ثین نے نی اکرم طی الله تعالی علیه و کرم پیشاب کرنے کے سبب کے اس طویل ہوگئ ہوجی کہ بیشاب نے آپ کونگ کیا اور آپ کے لئے عادت کے مطابق ور وانا ممکن نہ رہا تو آپ کردہ ہو۔ علام مینی کا کلام تم ہوا۔ میں (اجر رضافان قادری) کہتا ہوں: کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کے سبب سے اس کا کیا تعلق کردہ ہو۔ علام مینی کا کلام تم ہوا۔ میں (اجر رضافان قادری) کہتا ہوں: کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کے سبب سے اس کا کیا تعلق کے دور نہ جانے کی وجہ ہے۔ اور اس حوالے سے فتح الباری میں اسے ذکر کیا ہے پس بیا بی مضوطی کے لئے اس بات کا مختاح ہے کہ جو کھی ماز ری نے ذکر کیا ہے اسے بھی اس کے ساتھ ملایا ا

شرح جامع ترمذی

جائے ورنہ یہ باطل ہے جیسا کہ مازری کاذکرکر دہ قول اپنی تائید کے لئے اس کے ملانے کا مختاج ہے جیسا کہ ابنِ حجرنے کیا ورنہ مازری کا قول (بطور جواب) ضعیف ہے۔ (عمدۃ القاری ،کتاب الوضوء، باب البول قائماً وقاعداً ، 3 1 1 3 6 ،تحت الحدیث 225 ،دار احیاء التراث العدبی ،بیروت ، ملتقطاً)

جشتم نقال ابوالقاسد عبد الله بين احمد بن محمود البلخى فى كتابه المسمى يقبول الاخبابر ومعرفة الرجال حديث حديث حديث حديث عند تقله هذا كلام سوء حديث حديث حديث هذا فاحش منه كرام الامن قبل بعض الزنادقة قال الامام العينى بعد نقله هذا كلام سوء لا يساوى سماعه وهو فى غاية الصحة اهدوو قع القامرى عقب ذكر حديث الحديث الحديث الحائن فيه غنى عن جميع ما تقدم لكن ن صعفه الدام قطنى والبهيقى والاظهم إنه فعل ذلك البيان الجواز نقله الا بهرى اهدا قول الشيخ هو الامام ابن حجر العسقلانى وانما قال هذا فى حديث الى هر به قالماس فلاا دبرى معن وقع هذا التخليط من الا بهرى اومن القامرى ترجمه: ابو القاسم عبدالله بن اتحد بن محود ثنى كتاب مسى "قبول الاثنال ومعرفة الرجال" بين لتاب مسى "قبول الاثنال عبدالله بن المد بن المد بن كتاب مسى "قبول كالمرف يستم المد المنال المد المد المنال المد المد المنال المد عندى المد عندى المد عندى المد عنال المد عندى المد عندى المد عندى المنال المد عندى المنال المنال المد عندى المد عندى المد عندى المنال عن المد عندى المد عند المنال المدال المدال المدر المد

(عمدة القارى، كتاب الوضوء، باب البول قائماً وقاعداً ، 3/136 ، تحت الحديث 225 ، دار احياء التراث العربى ، بيروت) (مرقاة شرح مشكزة ، كتاب الطهارة ، باب آداب الخلاء فصل ثانى ، 1/389 ، تحت الحديث 364 ، دار الفكر بيروت ) ( فآوى رضوب ، 596 - 4/590 ضافان ثريش ، لا بور )

می قوم کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پیٹاب کرنا:

علامه ابوز كريامجي الدين يحيى بن شرف نووي رحمة الله علي فرمات بي:

(شرحجامعترمذی

| قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بپیٹا ب کرنے میں کئی احتمال ہیں ان میں سب سے            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| واضح ہیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس بستی والے یہاں پپیٹاب کرنے پر راضی ہیں اور وہ اسے برانہیں     |
| جانتے ،اورجس جگہ کا بیرحال ہوو ہاں پر پییٹا ب کرنا جائز ہے۔ دوسری وجہ رہے کہ رہے جگہ اسی بستی و الوں کے لئے خاص نہیں تھی |
| بلکہ وہاں کے تمام لوگوں کے لئے فنا کی حیثیت رکھتی تھی ،اور اس بستی کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کی طرف منسوب کر دیا         |
| گیا۔ نیسری وجہ رہے ہے کہاں بستی والوں نے وہاں پر قضائے حاجت کی ہرایک کوصر احدً یا د لالڈ اجازت دی ہوئی تھی۔              |
| (شرح المهذب، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، ج 2، ص 85 دار الفكر، بيروت)                                                    |
|                                                                                                                          |

شرحجامعترمذي

# 10 بابغ الاستتارعندالحاجة قنیائے ماجت کے وقت پر دہ کرنا

ين فَعَ تَوْبَهُ حَتَّى يَدُنُو مِنَ أَكُمَّ مِن فَالَ أَوْعِيْسي كَرُان الله الله الله الله : پَكَذَا مِرَوَى مُحَتَّدُ بِنُ مِربِيعَةً ، عَن أَلاَّ عُمَيْنٍ ، وَالْحِمَّانِيُّ، عَن أَلاَّعْمَشِ، قَالَ:قَالَ ابْنُ تعالى عند عروايت كى بـ بَسْمَعُ الْأَعْمَشُ مِنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ، وَلا مِنْ أَحَدِ مِنْ تَكُ زَمِّن كَثَر يب نه وجاتـ أضحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـ مَوَقَدُ ظَلَ<sub>َى</sub>

14 حدّة ثَمّا فَتَيْبِهُ بَحَدّ ثَمّا عَبد السَّلامِ 14 حضرت سيرنا انس رضى الله تعالى عنه سے روايت بن حريب، عن ألا عميه عن أنس، قال: عان ج فر مات بين: نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم جب قضائ التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ إِذَا أَسَ إِذَا أَسَ إِذَا أَسَ إِذَا أَسَ إِذَا أَسَ إِذَا أَسَ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَلَّمُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ عَلَيْدُ وَسَلَّمُ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ عَلَيْدُ وَسَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَيْدُ وَسَلَّمُ عَلَيْدُ وَسَلَّمُ عَلَيْدُ وَسَلَّمُ عَلَيْدُ وَسَلَّمُ عَلَيْدُ وَسَلَّمُ عَلَيْدُ وَسَلَّمُ عَلَيْدُ وَمِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْدُ وَسَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْدُ وَسَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَل

امام ابوعیسلی ترمذی رحمة الله علیه نے فرمایا: اسی طرح میہ عَنْ أَنْس، بَذَا الْحَدِيثَ وَمرَوى وَكِيعْ، حديث محر بن ربيد في أمش كواسط عصرت انس رضى الله

عُمّر: كَانَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَكِي اورهماني نِي اعْمَش سے روایت كى كه حضرت ابن عمر أَسَهَا وَ الْمُحَاجَةَ لَـ مْ يَمِنْغُ قُوْمَةُ حَتَّى يَدْفُو مِنَ رضى الله تعالى عنهما فرمات بين: نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم جب ألأ مرض، وكلا المحديثين مرسل، ومقال: تعرب قضائه حاجت كاراده فرمات تواس وقت تك كيرًانه المهات جب

وونوں حدیثیں مرسل ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اعمش نے حضرت انس رضى الله تعالى عندسه اعنهيس كيا اورنه بي كسي اور صحاتي سے ساع کیا ہے، ہاں انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ کو دیکھا ہے، کہتے ہیں: میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی

إلى أنس بن مالك، قال: مر أينه بصلى فذَكر عنه عنه ونماز برصة ديها، بهرانهون في حضرت انس رضى الله تعالى عنه

اعمش کا نام سلیمان بن مہران ابو محد الکابل ے ( یعنی نام سلیمان ، والد کانام مہران ، کنیت ابومحہ اور قبیلہ کاہلہ ہے ) ، آپ اس قبیلہ کےمولیٰ (آزاد کردہ) ہیں، اعمش کہتے ہیں کہ ان کے والد حمیل (اٹھائے ہوئے ) تھے،حضرت مسروق نے ان کووارث قرار وياب

حِكَاتِةً فِي الصَّلَاوَ أَلْأَعْمَشُ اسْعُهُ سُلَيْمَانُ بِينَ كَنْمَازُ كُوبِيانَ كِيار مِهْرَإِنَ أَبُومُحَمَّدِ الْكَابِلِيُّ وَهُوَمُوْلِي لَهُمْمَالًا ٱلأَعْمَشُ:كَانَأَ بِيحَمِيلًافَوَيَرَ ثَهُمَسْرُوقٌ

تضريج حديث: (14)المعجم الاوسط باب الالف ، من اسمه احمد ، 16/2 رقم، 33 41 دار المرمين ، القاهرة ) (سنن الدارمي كتاب الطهارة باب النهي عن استقبال القبلة ، 1/527 رقم 1693 دار المغنى للنشر والتوزيم المملكة العربية السعودية

تخريج حديث ():سنن ابو داود،كتاب الطهارة،باب كيف التكشف عند الحاجة ، 1/4رقم، 4 المكتبة العصرية ، صيدا, بيروت ) (مصنف ابن ابي شيبه ، كتاب الطهارات، باب من كره ان ترى عورته، ، 1 0 1 / 1 رقم، 9 1 1 مكتبة الرشد,الرياض)(السنن الصغير للبيهقي,كتاب الطهارة,جماع ابراب الطهارة، باب الاستنجاجي، 8 3 / 1 رقم، 9 6 جامعة الدراسات الاسلامية, كراچي) (السنن الكبري للبيهقي, كتاب الطهارة, جماع ابواب الطهارة, باب كيف التكشف عند الصاجة، ،1/156رقم،458دارالكتبالعلمية, بيروت

شرح امع ترمذى (271

### شرححديث

علامہ شرف الدین حسین بن عبد الله طبی علیہ رحمۃ الله القوی (متونی 743ھ) اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں: اس معاملے میں صحر ااور عمارت دونوں برابر ہیں کیونکہ کپڑ ااٹھانے سے ستر کھلتا ہے اور یہ بلاضر ورت جائز نہیں اور زمین کے قریب ہونے سے قبل اس کی ضرورت نہیں۔ (شرح الطیبی علی مشکاۃ المصابیع، کتاب الطہارۃ، باب آداب الخلاج، الفصل الثانی، 3773، تحت الحدیث، 346مکتبة نزاد مصطفی البان الریاض)

علامه زين الدين عبدالرؤوف مناوى عليه رحمة الهادى (متوفى 1031 هر) فرمات بين:

رسول التدسلی الله علیہ وسلم جب بپیتاب یا پاخانہ کے لیے بیٹھنے کا ارادہ فر ماتے تو (جب تک زمین کے تریب نہ ہوجاتے) اپنی شرم گاہ سے کپڑ انہ اٹھاتے ۔ سنن ابو داؤد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: قیام کی حالت میں کپڑ انہ اٹھاتے بلکہ رُ کے رہتے یہاں تک کہ زمین کے قریب ہوجاتے ، کپس جب زمین سے قریب ہوجاتے تو تھوڑ اتھوڑ اکپڑ ااٹھاتے اور یہ ادب بالا تفاق مستحب ب اوراس کامل اس وقت تک ہے جب تک اپنے کپڑے کے نایاک ہونے کا اندیشہ نہ ہو، وگر نہ بقدر حاجت اٹھائے۔

(فيض القدير , حرف الكاف ، 92/5 تحت الحديث ، 6544 المكتبة التجارية الكبرى , مصر )

## آداب استنجاء:

صدرالشریعہ بدرالطریقہ فتی حمد امجہ علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی استخاء کے آ داب بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:
جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو، کپڑ ابدن سے نہ ہٹائے اور نہ حاجت سے زیادہ بدن کھولے، پھر دونوں پاؤں کشادہ کرے بائیس پاؤں پر زور دے کر بیٹھے اور کسی مسکلہ دینی میں غور نہ کرے کہ یہ باعث محرومی ہے اور چھینک یا سلام یا اذان کا جواب زبان سے نہ دے اور اگر چھینکے تو زبان سے الحمد للہ نہ کچے، دل میں کہدلے اور بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے اور نہ اس نے بواسیر کا اندیشہ ہے اور بیشاب میں کرے اور نہ اس نو کو کیھے جواس کے بدن سے نکلی ہے اور دیر تک نہ بیٹھے کہ اس سے بواسیر کا اندیشہ ہے اور بیشاب میں نہ تھو کے، نہ ناک صاف کرے، نہ بلاضرورت کھنکارے، نہ بار بار اوھراً دھر دیکھے، نہ بیکار بدن چھوئے ، نہ آ سان کی طرف نگاہ کرے بلکہ شرم کے ساتھ دسم جھکائے رہے۔

(بہارشریت ، جا کہ جھہ عی ، 409 کمکتبۃ المدین ، کرا پی کا

## مديث مرسل كي وضاحت:

ابوزكريا محى الدين يحيى بن شرف نووى عليه رحمة الله القوى (متوفى 676هـ) لكصة بين:

شرحجامعترمذى

علاکااس پراتفاق ہے کہ تا بھی کبیر کے ول نقال من صول الذوصلی الذع آتیدوستی مرسل کہتے ہیں کھراگر تا بھی سے قبل ایک یازا کہ اشخاص ساقط ہوں تو امام حاکم وغیرہ محد ثین فرماتے ہیں کہ اسے مرسل نہیں کہیں گے بلکہ ' مرسل' تا بھی کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرنے کے ساتھ خاص ہے پھر تا بھی سے قبل ایک راوی ساقط ہوتو وہ حدیث منقطع ہے اوراگر ایک سے زائدراوی ساقط ہوں تو اسے معضل اور منقطع کہتے ہیں لیکن فقہ واصول میں مشہور ہے کہ یہ سب مرسل ہیں اور خطیب بغدادی نے اسی پر جزم فرمایا ہے اور بیا فتلاف اصطلاح اور تعبیر میں ہے (تھم میں نہیں) اور بہر حال زمری وغیرہ صغار تا بعین کا قول نقال التی ہے مسلکی اللہ علیہ وسلکہ است کے ہاں مشہور یہ ہے کہ مرسل نہیں بلکہ منقطع ہے۔

(التقريب والتيسير للنووي, النوع التاسع: المرسل, ص، 34 دار الكتاب العربي, بيروت)

شيم محقق شاه عبدالحق محدث دہلوی عليه رحمة الله القوى (متو في 1052 هـ) فرماتے ہيں:

اگر سند کے آخر میں تابعی کے بعد سقوط ہوتو اس حدیث کومرسل اور اس فعل کوارسال کہتے ہیں مثلاً تابعی کہے' **قال** سرم سُولُ اللهِ حَسَلَّی اللهُ عَلَیْمِوسَتُ لَیْمِ - ''اور کبھی مرسل اور منقطع دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں لیکن اصطلاح اول زیادہ مشہور ہے۔

#### (مقدمة في اصول المديث, المرسل, صـ، 42 دار البشائر الاسلامية, بيروت, لبنان)

مذکورہ کلام سے معلوم ہوا کہ فقہا اور اہل اصول کے نز دیک منقطع پر بھی مرسل کا اطلاق کیا جاتا ہے بلکہ خطیب بغدا دی
نے اسی پر جزم کیا ہے، لہذا امام تر مذی علیہ الرحمة نے جوفر مایا کہ ' دونوں حدیثیں مرسل ہیں' اور پھر بیان کیا کہ' اعش نے
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساع نہیں کیا اور نہ ہی کسی اور صحافی سے ساع کیا ہے، ہاں انہوں نے حضرت انس بن ما لک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔' تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے فقہا اور اہل اصول کی اسی اصطلاح کو اختیار فر مایا
ہے۔

# 11\_ بابكراهيةالاستنجاء باليميز دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنے کی کراہیت

15 حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّي، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسَسَّ الرَّبِحُلُ ذَكِّرَهُ سَيْ يَهُوتَ ـ بيمييند، وفي الباب عن عايشة ، وسلمان، وأبي بربرة ، وَسَهُلُ بِنَ حُنَيْفِ ـ

وَأَبُوقَتَادَةَ، اسْمُهُ الْحَامِرِثُ بْنُ مِرْفِعِيّ، وَالْعَمَلُ عَلَى بَذَا مروى بين عِنْدَأَهْلِ الْعِلْدِ: كَرِهُوا الاسْتِنْجَاءِ بِالْتَهِين

15\_ حضرت عبد الله بن الي قناده رضي الله تعالى عنه حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بِن أَبِي السِيوالدي والديروايت كرتے بين، نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كثير، عَنْ عَعِدِ الله فِن أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِم أَنَّ النَّبِيَّ فَي الله عَنْ عَعِدِ الله فِي الله عِن عَضوتنا سل كودائين باتحد

(امام ابوعیسی ترمذی رحمة الله علیه فرماتے ہیں) اس باب مین حضرت عائشه، حضرت سلمان، حضرت ابوم بره اور قَالَ آبُوعِيْسى: بَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيع. حضرت بهل بن حنيف رضى الله تعالى عنهم اجمعين سے بھی روايات

امام ابوعيسلي تزمذي رحمة الله عليه في فرمايا: بيرحديث حسن مجیح ہے، حضرت ابوقتا وہ کانام حارث بن ربعی ہے اور اہل علم كااس حديث يرهمل ہے، وہ دائيں ہاتھ سے استنجاء كومروہ قرار

تخ تنج مديث: (15) صميح بخاري, كتاب الطهارة, باب النهي عن الاستنجاء باليمين، 1/42 رقم، 153 دار طوق النجاة () صميح مسلم كتاب الطهارة , بأب النهي عن الاستنجاء باليمين ، 1/225رقم ، (267) 65دار احياء التراث العربي ، بيروت ( سنن أبو داود، كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبرا ١/٥٠رتم، 1 3 المكتبة العصرية عصيدا، بيروت ٥ سنن نسائي، كتاب الطهارة ، النهي عن الاستنجاء باليمين ، 1/43 رقم، 48 مكتب المطبوعات الاسلامية ، هلب) (سنن ابن ملجه، كتاب الطهارة وسننها, بابكراهة مس الذكر باليمين، ١/١١٥٠ رقم ،310 دار احياء الكتب العربية، فيصل، عيسي البابي الصلبي

# دائیں ہاتھ سے شرمگاہ چھونے کی ممانعت مطلق ہے یا مقید ....؟

مندرجہ بالا عدیث پاک میں فدکور دائیں ہاتھ سے اپنی شرم گاہ چھونے کی ممانعت مطلق ہے یعنی عدیث پاک میں اس ممانعت کوسی حالت کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا لیکن بخاری و سلم وغیرہ کی احادیث طیبہ میں یہ ممانعت قضائے حاجت کی حالت کے ساتھ خاص ہے چنا نچھے بخاری میں ہے کہ حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالی عندا پنے والدسے روایت کرتے ہیں انہوں انے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ((اِذَا بَالَ أَحَدُ كُمُ فَلاَمُ أُحُدُنَ نَدُو اَبِيَعِينِهِ، ولاَيَسْتَجِ بِيَعِينِهِ، وَلاَيَسْتَجِ بِي اِلْمَاء)) جبتم میں سے کوئی پیٹا ب کر بے توا پے عضوتنا سل کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے ، نہ دائیں ہاتھ سے استخاکرے اور نہ برتن کے اندر سانس لے۔

(صميح بخارى ، كتاب الطهارة ، باب النهى عن الاستنجاء باليمين ، 1/42 ، رقم 153 ، دار طوق النجاة )

صحیح مسلم شریف میں حضرت ابوقادہ عن ابیم وی ہے کہ رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ((لاِذَا دَخَلَ اَحَدُكُم اللّٰهُ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ عَلَى ال

احناف وشوافع کنز دیک اس باب کی حدیث میں فدکور مطلق ممانعت بھی ای مقید ممانعت ہی پرمحول ہے تی کہ اس کے علاوہ اوقات میں عضوتنا سل کو چھونا بالکل جائز ہے، علامہ ابن چرعسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (متونی 852ھ ) امام بخاری علیہ الرحمۃ کے ذکر کر دہ عنوان ' باب لا بعسل ذکر ہوسید بعادا بال '' کے تحت فر ماتے ہیں: فدکورہ عنوان سے امام بخاری نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ چھونے کی مطلق ممانعت جیسا کہ ماقبل باب میں ہے بیشا ب کی حالت کے ساتھ مقید ممانعت پرمحول ہے لہٰ ذااس کے علاوہ حالت میں چھونا جائز ہوگا اور بعض علاء نے فر مایا کہ حالت بیشا ب کے علاوہ دیگر اوقات میں دائیں ہاتھ سے عضوتنا سل کو چھونا بدر جداولی ممنوع ہے کیونکہ پیشا ب کی حالت میں حاجت کے اوجود اس سے منع کیا گیا ہے ( تو اس کے علاوہ دیگر احوال میں جب ضرورت کا احتال بھی نہیں تو وہاں ممانعت بدر جداولی ہوگی ) ابوجمہ بن اب جہرہ نے ان کا تعاقب کیا کہ حاجت کا احتال صرف اس حالت کے ساتھ خاص نہیں اور ممانعت بیشا ب کی حالت کے ساتھ اس البوجمرہ نے ان کا تعاقب کیا گئی ہے کہ 'مجاومہ المشیء بعطی حصصہ '' ( کسی شے کی قریبی چیز کواس شے کا حکم دے دیا جاتا ہے )، پس

شرح جامع ترمذي

جب دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنے کی ممانعت ہوئی توسیر باب کے لئے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ چھونے سے بھی منع کر دیا گیا۔ پھر آپ (ابوٹھ بن ابوجمرہ) نے اس عمل (بیشاب کے علاوہ احوال میں عضو تناسل کوچھونے) کی اباحۃ پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فر مان سے استدلال کیا کہ جب حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اپنی شرمگاہ چھونے سے متعلق سوال کیا تو آپ نے فر مان سے مانٹ میں شرمگاہ کوچھونے کے جواز پر تو آپ نے فر مان ہم حالت میں شرمگاہ کوچھونے کے جواز پر دلالت کرتا ہے کی اس حدیث میں جواز باقی ہے۔ دلالت کرتا ہے کی اس حدیث میں جواز باقی ہے۔

#### (فتح البارئ كتاب الوضوع باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال 1/254 دار المعرفة ، بيروت )

تر مذی شریف کے اس باب میں چونکہ مطلقاً ممانعت کی حدیث مذکور ہے اہذا ہیماں تو یہ بات ذکر کرنے کا کل ہے کہ مطلق ممانعت مقید پر محمول ہے کیاں سے بخاری شریف کی سی حدیث پاک میں مطلقاً ممانعت مذکور نہیں بلکہ سب احادیث طیب میں بیشاب کے وقت دائیں ہاتھ سے عضو تناسل جھونے کی ممانعت کا ذکر ہے اس لئے علامہ ابن ججر عسقلانی کا بول فر مانا کہ '' ذرکورہ عنوان سے امام بخاری نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ چھونے کی مطلق ممانعت جیسا کہ ماقبل باتھ سے شرمگاہ چھونے کی مطلق ممانعت جیسا کہ اقتراب میں ہے بیشاب کی حالت کے ساتھ مقید ممانعت پر محمول ہے۔'' درست نہیں، چنا نچ علامہ بدرالدین عینی حفی علیہ رحمت اللہ النی کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بعض نے کہا کہ'' مذکورہ عنوان سے امام بخاری نے اس بات کی طرف اشارہ کہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ چھونے کی مطلق ممانعت جیسا کہ ماقبل باب میں ہے بخاری نے اس بات کی طرف اشارہ کہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ جھونے کی مطلق ممانعت جیسا کہ ماقبل باب میں ہے کوئکہ پیشاب کی حالت کے ساتھ مقید ممانعت پر محمول ہے ''مالانکہ دونوں حدیثوں کا مفہوم ایک بی جی ہیں جیس اور دونوں حدیثوں کا مفہوم ایک بی جی ہیں جیس اس کہنے والے نے یہ کہد دیا کہ مطلق ممانعت ممانعت مقید پر محمول ہے'' طالانکہ دونوں حدیثوں کا مفہوم ایک بی ہیں جو اور وہ یہ کہ پیشاب کے وقت دائیں ہاتھ سے عضو تناسل کو چھونا ممنوع ہے گہاں (ان میں ہے کوئی بھی) روایت حالت پیشاب کے علاوہ عضو تناسل کو چھونے کی مطلقت پر دلالت نہیں کرتی۔

#### (عمدة القارى كتاب الوضور باب لايمس نكره بيمينه اذا بال 2/296 دار احياء التراث العربي بيروت ملتقطاً)

پھر پیشاب کی حالت کےعلاوہ اوقات میں مسِ ذکر کا جواز بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں: ایک حدیث میں ایسی بات وارد ہے جواس کےجواز پر دلالت کرتی ہے اوروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان ہے کہ جب حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے شرمگاہ چھونے سے متعلق سوال کیا ، تو آپ نے فر ما یا کہ بید (دیگر اعضاء کی طرح) تمہار ہے جسم کا ایک امع ترمذی

گٹڑا ہے۔ پس بیرحدیث ہر حالت میں مسِ ذکر کے جواز پر دلالت کرتی ہے لیکن اس حدیث سیحے کی وجہ سے بیشاب کی حالت مشتنی ہوگئی اور اس کے علاوہ حالت کے ساتھ خاص مشتنی ہوگئی اور اس کے علاوہ حالت کے ساتھ خاص کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں کہوں گا: جو چیز کسی شے کقریب ہواس کا حکم اخذ کرتی ہے لہذا جب دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنے سے منع کیا گیا توسید باب کے لیے شرمگاہ چھونے سے بھی منع کر دیا گیا۔

#### (عمدة القارى كتاب الوضوم باب لايمس نكره بيمينه اذابال 2/297 دار احياء التراث العربي بيروت)

ما لکیدیس سے ابوالحن علی بن خلف ابن بطال ما لکی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متو فی 449ھ) کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان

کز دیک حالت پیشاب اور اس کے علاوہ ہر صورت میں دائیں ہاتھ سے شرم گاہ کو چھونا ممنوع ہے چنا نچہ آپ فر ماتے

ہیں: (حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فر مان) ' الایمس ذکرہ بیمین نه ' دائیں ہاتھ سے استخباء کی ممانعت کے معنی میں ہے

کیونکہ قضائے حاجت کے دونوں مقام سر اور نجاست کے مقام ہیں اور بیممانعت قضائے حاجت کے وقت ہے، بہر حال اس کی

مطلق ممانعت تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق ہے، آپ نے فر مایا: جب سے میں نے اپنے دائیں

ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کی ہے نہ گانا گایا نہ اس کی تمنا کی اور نہ دائیں ہاتھ سے اپنے عضو تناسل کو

چھوا۔ پس بیدائیں ہاتھ کے اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے باعث آپ کے اجلال کی وجہ

سے ہوا دفتہائے کرام کے فرد دیک بیسب ممانعتیں ادب سمانے نے لئے ہیں۔

#### (شرح مصيح البخاري لابن بطال، كتاب الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين، 1/243 مكتبة الرشد، الرياض)

اور حنابلہ کے ہاں اس حوالے سے دو تول ہیں اول: یہ ممانعت مطلق ہے اور ثانی: یہ ممانعت حالت استنجا کے ساتھ خاص ہے چنا نچے علا مہ ابوالحس علی بن سلیمان مر داوی حنبلی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متو فی 885ھ ہے) فرماتے ہیں: کہا گیا ہے کہ شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونے کی کراہت مطلق یعنی ہر حالت ہیں ہے اور یہی صالح کے کلام کا ظاہر ہے، اپنی ایک روایت میں انہوں نے کہا: میں دائیں ہاتھ سے شرمگاہ چھونے کو مکروہ جانتا ہوں، اسے مجد نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے فروع میں فرمایا کہ یہی شیخ یعنی مصنف کے کلام کا ظاہر ہے اور کہا گیا ہے کہ کراہت، قضائے حاجت کی حالت کے ساتھ خاص ہے اور ابن منجانے اپنی شرح میں مصنف کے کلام کوائی معنی پرمجمول کیا ہے اور خلال نے صالح کی روایت کی وضاحت اس طرح کی ہے۔

(الانصاف في معرفة الراجع من الخلاف, ج 1، ص 103 ، دار احياء التراث العربي, بيروت)

شرح جامع ترمذى

## دائيں ہاتھ سے استنجاء كرنے ميں مذاهب المد:

احناف کے نز دیک بلاعذر دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے جبکہ شوافع اور حنابلہ کے نز دیک مکروہ تنزیبی، مالکیہ میں سے ابوعمر یوسف بن عبداللہ قرطبی مالکی علیہ رحمۃ اللہ الشافی (متو فی 463ھ) نے اسے نا جائز لکھا ہے کیکن اکثر کے نز دیک بیمکروہ تنزیبی ہی ہے۔

علامہ زین الدین ابن نجیم مصری حنفی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متو فی 970 ھے)فر ماتے ہیں : دائیں ہاتھ سے استنجاء کروہ ہے اور ظاہر رہیہے کہ مکروہ تحریمی ہے کیونکہ (حدیث یا ک میں )اس کی مما نعت وار دہے۔

#### (بحرالرائق، كتاب الطهارة ، باب الانجاس، 1/255 دار الكتاب الاسلامي ، بيروت)

علامہ علا والدین حصکفی حنفی علیہ رحمۃ اللہ افغیٰ (متو فی 1088ھ) فر ماتے ہیں: بائیں ہاتھ میں کوئی عذر نہ ہوتو دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

(در مغتار مع ردالمعتار ، كتاب الطهارة ، باب الانجاس ، فصل في الاستنجام 1/340 ، دار الفكر ، بيروت ، ملتقطاً)

علامہ مجی الدین بھی بن شرف نو وی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی 676 ھ) فرماتے ہیں: ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے استخباء کر ناکروہ تنزیبی ہے ترام نہیں، جمہور علائے کرام نے اس طرح صراحت کی ہے شیخ ابو حامد اپنی تعلیق میں فرماتے ہیں ہا تھ سے استخباء کر ناکروہ تنزیبی ہے تر بھی ہاتھ ہے استخباء کی ممانعت تنزیبی ہے تر بھی ہے تر بھی ہا تھ سے استخباء کر نامستحب ہے اور دائیں ہاتھ سے استخباء کی ممانعت تنزیبی ہے تر بھی اور دیگر علاء فرماتے فرمایا: دائیں ہاتھ سے استخباء کر نا ادب ہے اور دائیں ہاتھ سے کرنا معصیت نہیں، قاضی ابوالطیب وغیرہ نے فرمایا: ہا تھی ہاتھ سے استخباء کرنا ادب ہے اور دائیں سے کرنا معصیت نہیں، قاضی ابوالطیب وغیرہ نے فرمایا کرنا ادب ہے اور دائیں ہاتھ سے کرنا معصیت نہیں، قاضی ابوالطیب وغیرہ نے فرمایا کہ ' دائیں ہاتھ سے استخباء کرنا ادب ہے اور دائیں ہاتھ سے کرنا معصیت نہیں ہو تو تیں ہاتھ سے استخباء کرنا اور میں اور امام بغوی نے شرح النا تہ میں فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے استخباء کرنے کی ممانعت تا دیب کے لئے ہوار جمہور علما کی عبارات جو میں نے ذکر نہیں کیں وہ بھی انہی کی طرح ہیں اور خطابی نے فرمایا کی عبارات جو میں نے ذکر نہیں کیں وہ بھی انہی کی طرح ہیں اور خطابی نے فرمایا نے عبارات جو میں نے ذکر نہیں کیں وہ بھی انہی کی طرح ہیں اور خطابی نے فرمایا ہے سے استخباء کو ایس ہتھ ہیں نرمان کی اور کائی میں یونہی فرمایا ہے سے استخباء کو ایس نہیں کرے گا۔ اور مصنف (صاحب مہذب علامہ ابو اصاق شیرازی (متونی 476ھ)) کا قول کہ 'دو ایس ہاتھ سے استخباء جائز نہیں 'توسلیم رازی نے کفایہ میں ہوں اور دور فرا اور شیخ نصر نے این کشب تہذیب ، انتخاب اور کافی میں یونہی فرمایا ہے اور شیخ اور شیل کا میں کو تول کہ دور کئیں ہو تی اور شیخ ابور سے کہ کہ میں بین کو تول کہ دور کئیں ہور قبل اور شیخ نصر نے این کشب تہذیب ، انتخاب اور کافی میں یونہی فرمایا ہے اور شیخ ابور استخبار کو کامہ کی کا تول کہ 'دور کئی فرمایا ہے اور شیخ ابور شیل کی کشب تہذیب میں کو کو کو کو کو کی کی خبر کی کو کی کشب تہذیب کا دور کو کئیں ہو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کئیں کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو ک

تعلیق میں بھی ایک مقام پر میں نے اس طرح لکھا دیکھا ہے، اس عبارت کا ظاہر ہہ ہے کہ دائیں سے استنجاء حرام ہے لیان جمہور اصحاب کا فدج ب ہہ ہے کہ یہ کر دوئتر بہی ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اور مختصر مزنی میں فدکورا مام ثافعی کا قول' دائیں ہاتھ سے استنجاء کی ممانعت بطور ادب ہے۔'اس کی تائید کرتا ہے۔اور ممکن ہے کہ مصنف اور ان کے موافقین کے کلام کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ ان کے قول ملا بعدوز'' (جائز نہیں) سے بیمراد ہو کہ مباح نہیں کہ اس کی دونوں طرفیں فعل و ترک برابر ہوں بلکہ مروہ ہے کہ اس کی جائی جائر مصنف نے اور میں اور اس باک بہی جو اس بے کہ اس کی جائی ہے اور مصنف نے اور مصنف نے اور میں ان سب کا بہی جو اب ہے۔

#### (المجموع شرح المهذب, كتاب الطهارة, باب الاستطابة, 2/108, دار الفكر)

علامہ مصطفی بن سعد بن عبدہ سیوطی عنبلی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متو فی 1243 ھ) فرماتے ہیں: دائلیں ہاتھ سے استنجاء کرنے کی ممانعت تا دیب کے لئے ہے تحریم کے لئے نہیں۔

#### (مطالب اولى النهى كتاب الطهارة ، باب الاستنجاء وآداب التخلي 1/70 ، المكتب الاسلامي ، بيروت)

ابن رشد مالکی (متونی 595ھ) لکھتے ہیں: رہے استنجاء کرنے اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کے آ داب توفقہاء کے نزدیک ان میں سے اکثر استخباب پرمحمول ہیں۔ اور وہ سنت سے معلوم ہیں مثلا جب قضاء حاجت کا ارا وہ ہوتو دور مقام پر جانا، قضاء حاجت کے وقت گفتگونہ کرنا، دائیں ہاتھ سے استنجاء کی ممانعت اور بیا کہ استنجاء کرنے والا اپنی شرمگاہ کو اپنے سیدھے ہاتھ سے نہ چھوئے اور ان کے علاوہ جوروایات میں بیان ہوئے۔ (بدایة المجتهدونهایة المقتصد، کتاب الطهارة من النجس، الباب السادس فی آداب الاستنجاعی ہے ا، می 94، دار الحدیث، القاهرہ)

ابوعبداللہ المواق المالکی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متونی 897ھ) فرماتے ہیں :ممانعت میں اصل ہے ہے کہ جس بارے وار د ہواس میں نظر کی جائے ، اگر اپنی ملکیت کی اشیا کے بارے وار دہوتو یہ ممانعت ادب اور ارشا دے لئے ہے مثلاً برتن کے درمیان سے کھانا ، الٹے ہاتھ سے کھانا اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا اور اگر غیر مملوکہ اشیا پر وار دہوتو تحریم کے لئے ہے مثلاً شغار اور جس چیز کی کثیر مقد ارنشہ دے اس کی قلیل مقد اروغیر ہے۔

#### (التاج والاكليل لمختصر خليل كتاب الاطعمة فصل المباح طعام طاهن 1/356 دار الكتب العلمية)

ما قبل میں علامہ ابن بطال مالکی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کے حوالے سے بھی گز را کہ'' فقہائے کرام کے نز دیک (دائیں ہاتھ سے استخباکرنے اور عضو تناسل وغیرہ چھونے کی ) ہیسب ممانعتیں ادب سکھانے کے لئے ہیں۔'' 279)

(شرح صحیح البخاری لابن بطال کتاب الوضوی باب النهی عن الاستنجا بالیمین 1/243 مکتبة الرشد ، الریاض)

لیکن ابوعمر یوسف بن عبدالله قرطبی مالکی علیه رحمة الله الشافی (متوفی 463ه ) نے لکھا ہے که 'دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا کسی کے لئے جائز نہیں۔'

(الکافی فی فقه اهل المدینة ، کتاب الطهارة ، باب فی الاستنجاه بالاحجار ، 1/160 ، مکتبة الریاض الحدیثیة ، الریاض)

ممکن ہے کہ آ ب کے قول کی بھی وہی تو جیہ ہو جوعلا مہنووی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے علامہ ابواسحات شیر ازی علیہ رحمۃ اللہ الحادی (متونی 476ھ) کے قول کی فر مائی کہ ان کے قول ' کی بجوز ' (جائز نہیں ) سے مرادیہ ہے کہ مباح نہیں کہ اس کی دونوں طرفیں (فعل ویزک) برابر ہوں بلکہ مروہ ہے لیمن اس کی جانب ترک رائے ہے اور یہ اصول فقہ میں مشہور دو فرہ ہوں میں دونوں طرفیں (فعل ویزک) برابر ہوں بلکہ مروہ ہے لیمن اس کی جانب ترک رائے ہے اور یہ اصول فقہ میں مشہور دو فرہ بول میں سے ایک ہے۔

(المجموع شرح المهذب ، کتاب الطهارة ، باب الاستطابة ، 2/108 ، دار الفکر)

# 12 ـ بابالاستنجاء بالحجارة يتهر سے استنجاء کرنا

6 1\_ حَدَّثَتَا بِئَادٌ,حَدَّثَتَا أَبُو مُعَاوِيَةً, عَنِ أَلا أَعْمَيْن، عَنْ إِبْرَ إِبِيد، عَنْ عَبِدِ الرَّحْمَنِ بِن يَزِيد، به فرمات بين كه حضرت سلمان رضى الله تعالى عند على قَالَ:قِيلَ لِسَلْمَانَ:قَدْ عَلَّمَ عُدْ بَيْكُ مُ مَلِّي لللهُ اللهُ ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيِّ مَ حَتَّى الْخِيرَاء مَمْ فَقَالَ عاجت كاطريقة بهي - توآب فرماي: بال! رسول الله صلى سَلْمَانُ:أَجَلْ نَهَاناً أَنْ نَسْتَقْبَلَ الْقِبَلَةَ بِعَانِيطٍ أَوْ مِوْلِي أَوْ أَنْ الله تعالى عليه وسلم في مين قضائ حاجت يا بيناب كرت نَسْتَنْجِى بِالْتِينِ، أو أَنْ يَسْتَنْجِى أَحَدُنَا بِأَقَلَ مِنْ ثَلَالَة وقت قبله كى طرف رخ كرنے ، دائي باتھ سے استجاء أَحْجَابِ،أَوْأَنْ نَسْتَنْجِى يَرْجِبِعِ أَوْبِعَظْمِر، وفِي الْبَابِعَنْ كرنے، تين سے كم پقروں اور گوبريا بلرى سے استنجاء كرنے عَائِشَةً، وَخُزَيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ، وَجَابِي، وَخَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْعُ فرايابٍ-عَنْ أَبِيهِ ،قَالَ ٱلِمُوعِيْسي :حَدِيثُ سَلْمَانَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعُ وَيُوَ قُولُ أَحْتُمْ أَبْلِ الْعِلْدِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ "ثابت، حضرت جابراور خلاد بن سائب كى بواسط أسين والد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَهِ مُنهَ أَوْا أَنَّ (لِينَ صرت سائب)روايات موجودين ـ الاشتنجام بالحجام فينجزئ وإنك ترتشتج بالتاء

16۔ حضرت عبدالرحمٰن بن برید سے روایت

ال باب مین حفرت عائشه،حفرت خزیمه بن

امام ابوعيسي تزيذي رحمة الله عليه نے فرمايا: حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه کی حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین میں ہے اکثر اہل علم کا بیتول ہے کہ پیشاب اور یا خانے کا اثر زائل ہوجائے توصرف پنھرے استنجاء کافی ہے

شرح جامع ترمذي

إِذَا أَنْفَى أَثْمَ الْغَافِطِ وَالْبُولِ، وَبِهِ يَعُولُ النَّوْمِيُّ، وَابْنُ الرَّحِهِ بِإِنْ عَ اسْتُجَانَ كَرَ مَ الرَّ الْمَا الْمَد اور اسحال رحمة الله عليهم كا الْمُبَامِلِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَخْتَدُ، وَإِسْحَاقُ بَنْ مَارِكَ، امام شَافَعَى، امام احمد اور اسحال رحمة الله عليهم كا تول عــ قول عــ قول عــ قول عــ قول عــ

تَخْتَ صَدَيْتُ: (61) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، و225/ ارقم، (262) 75 دار احياء التراث العربي، بيروت) (2سنن ابو داود، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، 1/3 رقم 7 المكتبة العصرية مسيدا، بيروت) (3سنن نسائي، كتاب الطهارة النهي عن الاكتفاء في الاستطابة، 1/38، من من المكتب المطبوعات الاسلامية ، ملب [بدون "أَنُ نَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظُم (4) ["سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، بالستنجاء بالمجارة والنهي ، 1/115 ، من من 316 دار احياء الكتب العربية، فيصل، عيسى البابي الحلبي

### شرححديث

# "خراءة "" ابل "اور "جيع" كي وضاحت:

علامه جلال الدين عبد الرصن بن ابو بكرسيوطي عليه رحمة الله الكافي (متوفي 911ه م) فرمات بين:

خطابی نے کہا کہ عوام الناس لفظ 'نحراء ق' کے خاکو نتے دیتے ہیں اس سے معنی بگڑ جاتا ہے، یہ خاء کے سرہ اور الف محدودہ کے ساتھ اور اس سے مراد قضائے حاجت کے لئے بیٹھنا اور اس سے طہارت کرنا ہے۔ خطابی کا کلام ختم ہوا۔ نہا ہیں مطابی کا مذکورہ کلام ختم ہوا۔ نہا ہیں معنی خطابی کا مذکورہ کلام حکایت کرنے کے بعد بیدا ضافہ کیا کہ جو ہری نے کہا کہ بیلفظ فتح اور مد کے ساتھ خرم خراء ہے، سے ماجھ کے ساتھ کے ساتھ اسم ہو۔ لفظ 'اجل ''لام کے سکون کے ساتھ حرف جو اب اور نعی (بال) کے معنی میں ہے اور 'مرجیع' گوبرکو کہتے ہیں۔

(قوت المغتذى على جامع الترمذى, ابواب الطهارة, باب الاستنجاد بالحجارة, 1/49, جامعه ام القراى, مكة المكرمة) ملاعلى قارى عليه رحمة الله البارى (متو فى 1014هـ) اس عديث ياك كى شرح يس ذكركرتے بيس:

رجیجے سے مرادلید ہے اور اس سے ممانعت کی وجہ اس کانجس ہونا ہے اور ہڈی سے استنجاء کے حوالے سے خطابی نے کہا کہ مردہ جانور کی ہڈی سے استنجاء جائز ہے نہ مذبوح کی ہڈی سے ، کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ ہڈی کی چکنا ہٹ ہے کہ وہ نجاست کو زائل نہیں کرے گی اور کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ رہے کہ بوقتِ حاجت ہڈی کو چوستایا چبانا ممکن ہے اور کہا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی شرح جامع ترمذي

الله تعالى عليه وآله وسلم كاس فرمان كى وجه سے كه ' بي شك بله يال تمهار بي بھائى جنات كا توشه بيں۔' يعنى و ولوگ ان بله يوں پر پہلے سے زيادہ گوشت پاتے بيں داور كها گيا ہے كه بله ك سے بسااوقات زخم ہوجاتا ہے۔ (اس لئے بله ك سے استجاء نع ہے۔) (مرقاة العفاتيع ، كتاب الطهارة ، باب آداب الخلاء الفصل الاول ، تحت الحديث 633 ، دار الفكر بيروت ، لبنان ، ملتقطاً)

اس حدیث مبار که میں جارچیزوں سے ممانعت فر مائی گئی ہیں:

(1) قضائے حاجت کے وقت قبلہ کو منہ کرنا (2) دائیں ہاتھ سے استخاء کرنا

(3) تین ہے کم پھروں سے استنجاء کرنا (4) گوبریا ہڈی سے استنجاء کرنا

پہلے دومتلوں کی وضاحت سابقہ ابواب میں گزر چکی ،اور دیگر بعض مسائل کے ساتھ تیسرے اور چو تھے مسئلہ کی وضاحت اس باب میں ندکور ہوگی۔

## قفاتے ماجت کے بعداستنجاء کرنافرض ہے یاسنت ....؟

عام حالات میں جبکہ نجاست اپنے مخرج سے متجاوز نہ جونوشوافع اور حنا بلد کے نز دیک استنجاء واجب ہے اور امام مالک و امام اعظم ابوحنیفدرضی اللّٰد تعالی عنہما کے نز دیک سنت۔

### ثوافع كامؤقف:

ابواسحاق ابراجيم شيرازي شافعي عليه رحمة الله الهادي (متوفى 476ه م) فرماتے بين:

پیشاب اور پاخانہ سے استنجاء کرنا واجب ہے کیونکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مختشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ((ولیسسٹیج بیٹلانة أحبحار)) (تین پتھروں سے استنجاء کرے۔) اور اس لئے کہ بیہ الیی نجاست ہے جسے ذائل کرنے میں عموماً مشقت نہیں ہوتی لہذا دیگر نجاسات کی طرح اس کے ساتھ بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔

(المهذب في فقه الامام الشافعي، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، 1/57 ، دار الكتب العلمية ، بيروت)

### حنابله كامؤقف:

موفق الدین عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه مقدی عنبلی علیه رحمة الله القوی (متونی 620 هه) فرماتے ہیں: قضائے حاجت کے راستے سے معتادیا نا در جو بھی چیز نکلے اس سے استنجاء واجب ہے کیونکہ نبی مکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے مذی کے بارے فرمایا: ((بغسل ذکرہ ویتوضاً)) (اپنے عضو تناسل کو دھوؤ اور وضوکرو) اور فرمایا: ((اذا ذہب أحد كم شرح جامع ترمذی

المے الغانط فلیذ ہب معہ بثلاثة أحجار فإنها تجزء عنه)) جب تم میں سے کوئی قضائے عاجت کوجائے تواپنے ساتھ تین پتھر لے جائے کہ بیاسے کافی ہوں گے۔

(الكافي في فقه الامام احمد ، كتاب الطهارة ، باب آداب التخلي ، 1/99 ، دار الكتب العلمية ، بيروت )

### مالكيه كامؤقف:

ابوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البرقر طبى مالكي عليه رحمة الله الشافي (متوفى 463هـ )فر ماتے بين:

استنجاءفرض وواجب میاسنت مسنونہ ہے؟ اس بارے میں فقہاء مختلف ہیں ،امام مالک ،امام الوحنیفہ اور آپ کے اصحاب اس جانب گئے ہیں کہ یہ فرض و واجب نہیں بلکہ ایسی سنت ہے جس کا ترک مناسب نہیں اور اسے ترک کرنے والے نے براکیا پھر اگر کسی نے یونہی نماز پڑھ لی تو اس پر اعادہ (لازم) نہیں ، ہاں امام مالک وقت کے اندر اس کے لئے اعادہ کو مستحب قر ار دیتے ہیں اور آپ کے اصحاب کی بھی بہی رائے ہے۔

(الاستذكار،كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء، 1/135، دار الكتب العلمية، بيروت)

### احناف كامؤقف:

امام ابوبكر بن مسعود بن احمد كاساني حفي عليه رحمة الغني (متو في 587هـ) فرماتي بين:

ہمارے بزویک استخاء سنت ہے اور امام شافعی کے بزویک فرض وضروری، یہاں تک کداگر کسی نے بالکل استخاء نہ کیا تو ہمارے بزویک اس کی نماز صحیح ہوجائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ ، اور امام شافعی کے بزویک نماز صحیح نہیں ہوگی ، اور اس مسلم میں کلام ایک اصول کی طرف راجع ہے جسے ہم ذکر کریں گے مان شاہ اللہ تعالی ، اور وہ اصول ہیہ ہے کہ ہمارے بزویک پڑے یا بدن میں نجاست حقیقیہ کی قلیل مقدار نماز کے حق میں معاف ہے اور امام شافعی کے بزویک معاف نہیں ، پھر استخاء کے معاملہ میں آپ کا اصول ٹو نے جاتا ہے ، آپ فرماتے ہیں: کسی نے پھروں سے استخاء کیا اور موضع استخاء کو فدوھویا تو بھی نماز درست ہے اگر چہ پھر نجاست کی بقا کا یقین ہو کیونکہ پھر کمل طور پر نجاست کو دور نہیں کرتا بلکہ اس کو کم کرتا ہے ، یہ واضح تناقض ہے ۔ پھر استخاء کے فرض نہ ہونے کی ابتدائی دلیل ہے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم سے مروی ہے ، فرماتے ہیں: ((متروی استجاء کی ابتدائی دلیل ہے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم سے مروی ہے ، فرماتے ہیں: ((متروی استجاء کر نے ہیں: ((متروی استجاء کی ابتدائی دلیل ہے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم سے مروی ہے ، فرماتے ہیں: ((متروی استجاء کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد میں پھر استعال کرے ، جس نے اس طرح کیا تو مستحس ہے اور جس نے ایسانہ کیا تو کوئی جرج نہیں ) اس صدیت یا ک سے دو وجہوں سے استعال کرے ، جس نے اس طرح کیا تو مستحس ہے اور جس نے ایسانہ کیا تو کوئی جرج نہیں ) اس صدیت یا ک سے دو وجہوں سے استعال کرے ، جس نے اس طرح کیا تو مستحس ہے اور جس نے ایسانہ کیا تو کوئی جرج نہیں ) اس صدیت یا ک

استدلال ہے: اول یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کر کرنے میں حرج کی نبی فرمائی ہے، اور اگریفرض
ہوتا تو اس کر کے میں حرج ہوتا ، اور خاتی یہ کہ آپ نے فرما یا: جس نے ایسا کیا تو اس نے اچھا کیا اور جس نے ایسا نہ کیا تو کوئی
حرج نہیں اور ایسا کلام فرض کے بار سے نہیں بلکہ مستحب بی کے بار سے کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی نے اصلاً استخباء نہ کیا اور اس
طرح نماز پڑھی تو یہ کمروہ ہے، کیونکہ قلیل نجاست نماز کے جواز کے حق میں معاف ہے کراہت کے حق میں نہیں ، اور جب وہ خض
استخباء کر لے تو کراہت زائل ہوجائے گی کیونکہ ضرورت کی وجہ سے پتھروں سے استخباء کرنا شرعاً دھونے کے قائم مقام ہے کیونکہ
بعض اوقات انسان ستر پوشی کی جگہ نہیں پاتا یا ایسی خالی جگہ نہیں پاتا کہ جہاں موضع استخباء کو دھونے ، اور ستر کھولنا حرام ہے پس
(پتھروں سے ) استخباء کو دھونے کے قائم مقام کر دیا گیا لہٰذا اس سے بھی اسی طرح نجاست زائل ہوجائے گی جس طرح دھونے
سے زائل ہوتی ہے ، اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ( (آنت القیمی سے سلگی اللہ عالیہ عنہ سے مروی ہے ( (آنت القیمی سیکھی اللہ تعالی علیہ وآلہ واللہ کی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واللہ متعالیہ کا نہیں جائے گئی ہوئی ہے ، اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ( (آنت القیمی سیائی اللہ تعالی علیہ وآلہ والیہ تھا۔ نہیں کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واللہ کی ساتھ استخبار کی والے میاں موضع استخبار کی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واللہ کی سیائی مائی کہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واللہ کی سیائی مائی کہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واللہ کی سیائی مائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واللہ کے ساتھ کہ کرا کہ جوالہ کی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واللہ کی سیائی اللہ تعالی علیہ وآلہ واللہ کی سیائی مائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کی سیائی مائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کو تھے۔

(بدائع الصنائع ، كتاب الطهارة ، فصل سنن الوضوح ، 1/18 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

## فقط پتھرسے استنجاء کرنا کافی ہے یا نہیں ....؟

ائمہار بعہ کااس بات پراتفاق ہے کہ استخاء میں پانی اور پتھر دونوں کوجمع کرنا اگر چہافضل ہے کیکن اگر صرف پانی یا پتھر کسی ایک چیز سے استنجاء کیا تو بیجھی جائز اور کافی ہے۔

#### الاحناف:

علامہ بدر الدین محمود العینی حنفی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متونی 855ھ) حلیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں: (استنجاء میں) پتھر اور پانی دونوں کو جمع کرنا فضل ہے، پھر اگر کوئی شخص ان دونوں میں سے کسی ایک چیز پر اقتصار کرتے وپانی پر اقتصار بہتر ہے اور اگر پتھر پر اقتصار کیا تو یہ بھی جائز ہے۔

(البناية عتاب الطهارة باب الانجاس وتطهيرها فصل في الاستنجاء 1/756 دار الكتب العلمية ، بيروت)

### المالكيد:

ابوالعباس شہاب الدین احمقر افی مالکی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی 684) فرماتے ہیں: جن چیزوں سے استنجاء کیا

شرىجامعترمذى

جائے تو جواہر میں ہے کہ پانی اور پھر سے ،اوران دونوں کو جمع کرنا افضل ہے کیونکہ اس صورت میں نجاست کاعین اوراثر دونوں زائل ہو جاتے ہیں نیز اس لئے کہ اہل قبا استخاء میں پانی اور پھر دونوں کو جمع کیا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے اپنے فرمان { فیٹیم رونوں کو جمع کیا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے اپنی فرمان { فیٹیم رِجَالٌ یُجِبُونُ کَانْ یَتِعُطَهُرُوا وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُطّلِقِرِیْنَ } [بلدہ 11، سودۃ التوبة، آیت 108] سے ان کی مدح فرمائی ہے ، پانی پر اقتصار پھروں پر اقتصار سے افضل ہے اور پھروں پر اقتصار سے افضل ہے اور پھروں پر اقتصار بھی کافی ہے کیونکہ صور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: یہ پھر اسے کفایت کریں گے۔

(الذخيرة للقرافي كتاب الطهارة الباب الاول في الطهارة ، 1/208 دار الغرب الاسلامي بيروت)

نوف: علامة قرافی مالکی کی الذخیرة میں سورة التوبة کی مذکورہ آیت کی بجائے سورة البقرة کی آیت 222 درج ہے جو غالباً کتابت کی غلطی ہے اس لئے ہم نے تھیج کر دی ہے۔

## الثوافع:

شہاب الدین ابوالطیب احمد بن حسین اصفہانی (متونی 593ھ) فرماتے ہیں:

افضل یہ ہے کہ تین پقروں سے استنجاء کرے اور اس کے بعد پانی استعمال کرے اور پانی یا ایسے تین پقروں پر اقتصار بھی جائز ہے جن سے کل صاف ہوجائے پھراگر کوئی شخص دونوں میں سے ایک چیز پراقتصار کرنا چاہے تو پانی افضل ہے۔ (م**تن ابی شجاع المسمی الغایة والتقریب, کتاب الطهارة, 1/4, عالم الکتب**)

## الحنابله:

موفق الدین عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ مقدی حنبلی (متونی 620ھ) فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص پانی اور پھر دونوں میں سے سی ایک پراقتصار کرنا چاہے تو ہماری روایت کر دہ حدیث پاک کی وجہ سے پانی افضل ہے اور اس لئے کہ پانی محل کوزیا دہ صاف کرتا ہے، اثر اور عین دونوں کوز اکل کرتا ہے اور بید نظافت میں زیادہ بلیغ ہے اور اگر کسی نے پھر پراقتصار کیا تو ہماری روایت کردہ احادیث طبیبہ کے باعث بلاخلاف علماء بیاسے کفایت کرے گااور اس لئے کہ اس پرصحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع ہے۔

(المغنى لابن قدامة ، كتاب الطهارة ، باب الاستطابة والحدث ، فصل الاستنجاء بالماء او الاحجار ، 1/112 ، مكتبة القاهرة )

## استنجاء میں تین سے کم بھرائتعمال کرنے میں مذاہب اربعہ:

اگر صفائی حاصل ہوجائے تو احناف اور مالکیہ کے نز دیک استنجاء میں تین سے کم پھر وں کا استعمال بھی کافی ہے لیکن مستحب رہے ہے کہ تین پھر استعمال کئے جا تھیں جبکہ حنابلہ اور شوافع کا موقف رہے ہے کہ اگر چہ تین سے کم میں صفائی ہوجائے لیکن تین پھر وں کا استعمال (یا تین بارسے کرنا) واجب ہے۔

### احناف كامؤقف:

علامہ حسن بن عمار بن علی الشرنبلالی حنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متو فی 1069ھ) فرماتے ہیں: (استخاء میں) پانی یا پتھر کسی الگر ایک چیز پر اقتصار کرنا جائز ہے مجل نجاست کوصاف کرنا سنت اور پتھر وں میں (تین کا)عدد مستحب ہے۔
تین ہے کم پتھر استعال کرنے میں صفائی ہوجائے تو استخاء میں تین پتھر استعال کرنا مستحب ہے۔

(نورالايضاح ونجاة الارواح, كتاب الطهارة, فصل في الاستنجام 1/18, المكتبة العصرية)

### مالكيه كامؤقف:

شمس الدین ابوعبداللہ محمہ بن عبد الرحمن طرابلس مالکی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متونی 954 ھے) فر ماتے ہیں: جب تین پختر وں سے کم میں صفائی ہوجائے تومشہوریہ ہے کہ اسے کفایت کرجائے گا کیونکہ صفائی واجب ہے عد ونہیں ، لیکن ابوالفرح اور ابن شعبان صفائی اور عدودونوں کے وجوب کے قائل ہیں ۔ پس اگر کسی نے ایک یا دو پختر وں سے صفائی کرلی تو کافی ہے لیک مستحب کہ ہے تین پختر استعمال کر ہے اور اگر تین سے صفائی نہ ہوئی اور چو تھے سے صفائی ہوئی تومستحب ہے کہ عدد طاق کرنے کو مستحب کہ ہے تین پختر استعمال کرے علی ہذا فقیاس۔

(مواهب الجليل في شرح مفتصر خليل, كتاب الطهارة ، فصل آداب قضاء الحاجة ، 1/290 ، دار الفكر ، بيروت)

## شوافع كامؤقف:

ابوالقاسم عبدالكريم بن محمد رافعی قروین شافعی عليه رحمة الله القوی (متو فی 623 هه) فرماتے ہیں: (جب کوئی شخص تضائے عاجت كرتے تو بين پقروں سے استنجاء كرے اور عددوا جب ہے پھر اگر صفائی حاصل نہ ہوتو چوتھا پتھر استعمال كرے اب اگر صفائی ہوجائے تو عدوطات كرنے کو یانچواں بھی استعمال كرے۔

(فتح العزيز بشرح الوجين كتاب الطهارة ، 1/502 ، دار الفكر)

شرح جامع ترمذي

علامہ محجی الدین بحی بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متو فی 676ھ) فرماتے ہیں: ہمارا مذہب یہ ہے کہ (استنجاء میں ) تین مسحات واجب ہیں اگر چہ تین سے کم میں صفائی ہوجائے۔

(المجموع شرح المهذب, كتاب الطهارة, باب الاستطابة, 2/104, دار الفكر)

### حنابله كامؤقف:

ابوالقاسم عمر بن حسین بن عبداللہ خرتی حنبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متونی 334ھ) فرماتے ہیں: قضائے حاجت کے مقام سے پچھ خارج ہوتو استخاءواجب ہے پھراگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز نہ کرے اور تین پتھروں سے صفائی ہوجائے تو کافی ہے لیکن اگر تین سے کم پتھروں میں صفائی ہوجائے تو جب تک تین کاعد د پورانہ کرے کافی نہیں ، پھراگر تین سے صفائی نہ ہوتو مزید پتھر استعمال کرے تی کہ صفائی ہوجائے۔

(مختصر الخرقي كتاب الطهارق باب الاستطابة والحدث 1/13 دار الصحابة للتراث)

# جانبین کے دلائل اوراحناف کی ترجیح:

علامه فخرالدين عثمان بن على الزيلعي حفى عليه رحمة الله الولى (متوفى 743هـ) فرماتي بين:

تعالی عند نے جو حدیث روایت کی ہے اس کا ظاہری معنی بالاجماع متروک ہے کیونکداگر کوئی شخص ایک ایسے پھر سے استخاء

کر ہے جس کے تین کنار ہے ہوں اور صفائی کر لے تو مقصود کے حاصل ہوجانے کی وجہ سے بیر (شوافع کے نزدیک بھی) جائز ہے

، اور ہوسکتا ہے کہ حدیث میں تین کاعد وعادت اور امر غالب کو بیان کرنے کے لئے ذکر کیا گیا ہو کیونکہ غالب طور پر اس عدد سے
صفائی حاصل ہوتی ہے یا اس حدیث کو استخباب پر محمول کیا جائے ، اور شوافع کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فر مان:

(ومن لافلا حرج)) (اور جس نے ایسا نہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔) کوتر کے جو از پر محمول کرنا درست نہیں۔ کیونکہ تین

کے عدد سے صفائی ہوجائے تو اس پر زیادتی کرنا ان کے نزدیک بدعت ہے اور اگر صفائی نہ ہوتو زیادتی و اجب ہے اس کا ترک
جائز نہیں حالائکہ (ان کے بیان کر دہ معنی کے مطابق) حدیث تو اس کے ترک اور استعال دونوں کے جو از پر دلالت کرتی ہے لہذا

اینے اطلاق پر جاری رہے گی تی کہ ایک پھر پر اکتفاجھی جائز ہوگا کیونکہ حقیقہ وہی و تر (طاق) ہے۔

#### (تبيين الحقائق، كتاب العلهارة, باب الانجاس، الاستنجاء، 1/77، المكتبة الكبرى الاميرية، بولاق، قاهرة)

احناف نے تین پھروں کے شرط نہ ہونے پر جوحضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، حافظ ابن حجرعسقلانی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متونی 852ھ ) نے فتح الباری شرح سجے ابخاری میں اس پر تقید کی ہے، آپ کی تنقید اور اس کی تر دید ان شاء اللہ عز وجل آئندہ باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے تحت ذکر کی جائے گی۔

### موبراور ہدی سے استنجاء کرنے کے بارے میں مذاہب ائمہ:

گوبراور ہڈی سے استنجاء کرنے کے عدم جواز پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔

#### الأحناف:

علامہ علا وَالدین حصکفی حفی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متو فی 1088ھ) فرماتے ہیں: ہڈی ، کھانے اور گوبر سے استنجا کرنا مکر و ہتحر بھی ہے۔

(درمختارمع ردالممتار, كتاب الطهارة, باب الانجاس, فصل في الاستنجاء, 1/339 دار الفكر, بيروت)

اس كے تحت علامه ابن عابدين شامي حفى عليه رحمة الله القوى (متوفى 1252 هـ)فرمات بين:

میں کہتا ہوں:ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے کی ممانعت صر احتاً مسلم شریف میں منفول ہے جب جنوں نے نبی کریم صلی ا

شرحجامعترمذى

الله تعالی علیه و آله وسلم سے خوراک کاسوال کیا تو حضور صلی الله تعالی علیه و آله وسلم نے فرمایا: ((لَکُمُ کُلُّ عَظَمِهُ کِرَاهُمُ اللهُ عَلَیهِ مِتَعَا فِکُلُّ بَعْتَوْ عَلَفُ اللهُ تعالی علیه و آله وسلم نے فرمایا: ((لَکُمُ کُلُّ عَظَمِهُ کِرَاهُمُ اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَی اللهُ عَنَا اللهُ عِنْ اللهُ عَنَا اللهُ عِنْ اللهُ عَنَا اللهُ عِنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا وَاللهُ عَنَا اللهُ عَنَا وَاللهُ عَنَا اللهُ عَنَا وَاللهُ عَنَا اللهُ عَنَا وَاللهُ اللهُ عَنَا وَاللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا

(درمختارمع ردالمحتار, كتاب الطهارة, باب الانجاس, فصل في الاستنجام, 1/339 ، دار الفكر , بيروت)

### المالكيد:

علامهطر ابلسي مالكي عليه الرحمة (متونى 954هـ) فرماتي بين:

ہڈیوں اور تمام کھانوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے، گوبر اور تمام نجاستوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اور مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے مگریا ک ہڈی اور پاک گوبر سے استنجا مکروہ تحریمی نہیں۔

(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل, كتاب الطهارة ، فصل آداب قضاء الحاجة ، 1/288 ، دار الفكر ، بيروت )

# الثوافع:

ابواسحاق ابراجيم شيرازي شافعي عليه رحمة الله الهادي (متوفي 476هـ) فرماتے بين:

اور جوچیز پاک نہیں مثلاً گوہر یانجس پھر تو اس سے استنجاء کرنا جائز نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گوہر سے استنجاء کرنے سے منع فر مایا ہے۔اور مطعو مات جن کی عزت وحرمت ہے مثلاً روٹی اور ہڈی تو ان سے استنجاء کرنا جائز نہیں کیونکہ حضور انورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہڈی سے استنجاء کرنے سے منع فر ما یا ہے۔

(المهذب في فقه الامام الشافعي، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، 1/59 ، دار الكتب العلمية، بيروت)

### الحنابله:

موفق الدین عبداللہ بن احمہ بن محمہ بن قدامہ مقدی حنبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متو فی **620**ھ) لکھتے ہیں: گو براور ہڑیوں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، اور کثیر اہل علم کے نز دیک استنجا کافی ہی نہیں ہوگا، یہی سفیان تو ری، اما م

شافعی اورامام اسحاق کاقول ہے۔

(المغنى لابن قدامه ، كتاب الطهارة ، الاستنجاء بالخشب والخرق ، ج 1 ، ص 116 ، مكتبة القاهرة)

### ممانعت کے باوجودا گرگوبریاہدی سے استنجاء کرلیا تواستنجاء ہوجائے گایا نہیں ....؟

احادیث طیبہ میں ہڈی اور گوبرسے استخاء کرنے کی ممانعت وارد ہے اور ابھی گزرا کہ ان سے استخاء کے ناجائز و گناہ ہونے پر ائمہ اربحہ کا اتفاق ہے لیکن اس ممانعت کے باوجوداگر کسی نے گوبر (لید) یا ہڈی سے استخاء کرلیا تو استخاء ہوجائے گا یا نہیں ؟ تو اس بارے فقہاء کا اختلاف ہے شوافع اور حنابلہ کے نزدیک ان چیزوں سے استخاء کرنے سے استخاء نہیں ہوگا، مالکیہ اور احناف فر ماتے ہیں کہ چونکہ ان چیزوں سے استخاء کرنے کی صورت میں بھی عین نجاست کا زوال ہوجا تا ہے لہذا اگر کسی نے ہڑی یا خشک گوبر سے استخاء کرلیا تو اگر چے مکروہ و ناروا سہی لیکن استخاء ہوجائے گا، ہاں مالکیہ اور احناف کے موقف میں اس قدر فرق ہے کہ مالکیہ احتخاء ہوجائے گا، ہاں مالکیہ احناف کے موقف میں اس قدر فرق ہے کہ مالکیہ احتاج ہوجائے گا، ہاں مالکیہ احتاف کے ہاں بیشر طنہیں۔

### شوافع كامؤقف:

ابواسحاق ابراہیمشیرازی شافعی علیہ رحمۃ الله الهادی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

کسی نجس سے استنجاء کیا جائے نہ کھانے کی چیز مثلاً ہڈی سے ، اور دباغت سے قبل مذبوح کی کھال سے استنجاء کیا جائے نہ کسی محترم چیز سے ، پھر اگر کسی شخص نے مذکورہ اشیاء میں سے کسی چیز سے استنجاء کیا تواسے کفایت نہیں کرے گا۔

(التنبيه في الفقه الشافعي عتاب الطهارة ، باب الاستطابة ، 1/18 ، عالم الكتب)

امام ابوزکریا یخیی بن شرف نووی شافعی علیه رحمة الله القوی (متونی 676 هه) فرماتے ہیں: بہر حال نجس چیز اور وہ گو بر بنجس پنظر ،مر دار کی کھال ،اور نجس کپٹر اوغیرہ ہے تو ان سے استنجاء کرنا جائز نہیں ، پھر اگر کسی نے مخالفت کی اور ان چیزوں سے استنجاء کیا تو بلاخلاف استنجاء محج نہ ہوگا۔

(المجموع شرح المهذب كتاب الطهارة ، باب ما يفسد الماءمن الطاهرات ، 2/115 ، دار الفكر ، بيروت)

#### حنابله كامؤقف:

مش الدین عبدالرحن بن محمد بن احمد بن قدامة مقدی حنبلی (متونی 682ه ) فر ماتے ہیں: گوبر اور ہڈیوں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، اور اکثر اہل علم کے مطابق استنجا کافی ہی نہیں ہوگا یہی امام ثوری ، امام شافعی اور امام اسحاق کا قول ہے اور امام

شرحجامعترمذي 291

ابو صنیفہ فر ماتے ہیں ان دونوں سے استنجاء جائز ہے(احناف کے نز دیک ان سے استنجاء کرنا مکروہ ہے ،مگر استنجاء ہوجائے گا ے ما**سبأتی**،مؤلف) کیونکہ بیزنجاست کوخشک اورمحل کوصاف کر دیتے: ہیں پس بیدونو ں بھی پنقر ہی کی *طر*ح ہیں اورا مام ما لک ان میں سے پاک چیزوں سے استنجاء کومباح قر ار دیتے ہیں اور ہماری دلیل امام مسلم کی حضرت عبداللہ بن مسعو درضی اللہ تعالی عنه سے روایت کر دہ حدیث ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله تعالی علیه وآلہ وسلم نے ارشا فرمایا ((لا تسسعُ جوا بالووث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من البحن ) "ليداور بلريول سے استنجاء مت كروكه بيتمهارے بھائى جنات كا توشه بي ـ''اورامام دارقطن نے روایت کیا کہ ((اُن اللہ صلم اللہ علیموسلم نمی اُن پستجی بروث **اُوعظم))''نبی مختشم صلی اللّٰہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لید اور ہڈی سے استنجاء کرنے کومنع فر مایا ہے۔''اور فر مایا : بید دونو ں چیزیں** یا کے نہیں کرتیں ،اور امام دارقطنی نے کہا کہاس حدیث کی سنتھجے ہےاورامام ابو داو د نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رویفع بن ثابت سے فرمایا کہ ((اُخبر الماس اُنه مزے استنجی برجیع اُوعظم فہو ہری من محمد))''لوگوں کوخبر دے دو کہ جس نے ایدیا ہڈی ہے استنجاء کیا وہ محمصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے بری ہے۔''پس میہ احادیث پاک اور نا پاک سب چیز وں کوعام ہیں اور مما نعت ان کے فسا در عدم جواز ) اور عدم کفایت دونوں کا تقاضا کرتی ہے۔ (الشرح الكبير على متن المقنع، كتاب الطهارة, مسألة: وهل يجوز استعماله...، 1/95 ، دار الكتاب العربي ، بيروت)

### مالكيه كامؤقف:

ابوالعباس شہاب الدين احد قرافي مالكي عليه رحمة الله القوى (متوفي 684) فرماتے ہيں:

ہڈی، گوبر، طعام یااس کیمثل کسی چیز ہے استنجا کیا تومقصو د ( زوال عین نجاست ) کے حاصل ہونے کی وجہ ہے استنجاء ہو جائے گا برخلاف امام شافع کے (الذخیرة للقرافی، كتاب اطبارة ، الباب الاول فی اطبارة ، 1 / 902 ، دار الغرب الاسلامی، بيروت)

#### احناف كامؤقف:

امام ابوبكر بن مسعود بن احمد كاساني حنفي عليه رحمة الغني (متوني 587 هـ) فرماتے ہيں:

گوہر سے استنجا کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے کرلیا تو استنجاء ہوجائے گاپس ایسا کرنے والاسنت کوا دا کرنے والاتو ہوگا لیکن کراہت کامرتکب تھہر ہےگا ،اور بیرجائز ہے کہایک فعل کی دومختلف جہتیں ہوں ،ایک جہت سے وہ فعل سنت ہواور دوسری جہت سے مکروہ۔اور امام شافعی کے نز دیک گوہر سے استخاء کرنے سے استخاء نہیں ہوگا یہاں تک کہ جب تک وہ بندہ بعد میں
پخفر ول سے استخابیں کر لیتا اس کی نماز درست نہیں، ان کے اس قول کی دلیل بیہ ہے کہ نص پخفر وں سے استخابر نے کے بارے
وار د ہوئی ہے لہٰذامنصوص علیہ کے عین کی رعابیت کی جائے گی، اور ایک دلیل بیہ ہے کہ گوہر فی نفسہ ایک نجس چیز ہے اور نجس
چیز نجاست کو کیسے ذاکل کر سکے گی؟ اور ہماری دلیل بیہ ہے کہ نص طہارت کے معنی سے معلول ہے (نص کی علت طہارت عاصل کرنا
ہے) اور طہارت ان چیز وں سے بھی ایسے بی عاصل ہوجاتی ہے جس طرح کہ پخفر وں سے عاصل ہوتی ہے، مگر گوہر سے استخابی کہ وجہ جنوں
کے مکروہ ہونے کی وجہ نجس چیز کا استعمال اور جنات کے جانوروں کا چارہ ختم کرنا ہے، اور ہڈی سے استخابی کروہ ہونے کی وجہ جنوں
کی خوراک کا ختم کرنا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ، لہٰڈ اان سے استخابی کی ممانعت ان کے مین کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک خارجی
وجہ سے ہے، لہٰڈ اان سے استخابہ وجانا ممنوع نہیں ، اور امام شافعی کا یہ کہنا '' بینچس ہے۔''مسلم 'بیکن گوبر خشک ہے تو اس سے کوئی چیز جدا ہو کرجیم کوئییں گے گی ، لہٰڈ ااس کے استعمال سے قبل نے است سے طہارت عاصل ہوجائے گی۔

(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، فصل سنن الوضوء، 1/18 دار الكتب العلميه ، بيروت)

رحجامعترمذي

# 13-بايغ الاستنجاء بالحجرية دو پنھرول سے استنجاء کرنا

7 1 حَدَّ تَتَا بَنَاكَ، وَقُتَيْبِهُ عَلَا: حَدَّ تَتَا بَنَاكَ، وَقُتَيْبِهُ عَلَا: حَدَّ تَتَا بَنَاكَ، وَقُتَيْبِهُ عَلَالاً: حَدَّ تَتَا بَنَاكَ، وَقُتَيْبِهُ عَلَا: حَدَّ تَتَا لِللهُ تَعَالَىٰ و كيع، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عندت روايت به فرمات بي: نبي كريم صلى الله تعالى عليه عُبيْدَةً، عَنْ عَبِدِ اللهِ قَالَ: خَرَجَ التَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم قضائ حاجت كے لئے باہر نكلے تو وَسَلَّمَ لِحَاجِيهِ، فَقَالَ: الْتُعِسُ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَاسٍ، (مجھے)فرایا: میرے لیے تین پھر(وُصلے) تلاش کرو۔ قَالَ:فَأَتَيْنُهُ بِحَجَى أَن وَسَ وَيَدَى فَأَخَذَ الْحَجَى إِن وَأَلْقَى فرمات بين بين دو يقر اور ايك ليد كالكزال كر حاضر مواتو المرزيّة، وقال:إنّها مرحصُن، قال أبو عيسى: آپ سلى الله تعالى عليه وآله وسلم في دونون بتقر لي اورايد

امام ابوعیسلی تر مذی رحمة الله علیه نے فر مایا: اسرائیل کی ا مسرائیل، و مروی مغمر، وعمّام، بن مرزئق، عن أبي طرح بيعديث قيس بن رئي في ابواساق از ابوعبيده از عبدالله إنسحاق، عَنْ عَلْقَتَة، عَنْ عَبِدِ الله وَسروى رُبَيْر، عَنْ بن سعود بونى روايت كى ہے، معمراور عمار بن رزين نے ابوالحق أبي إستحاق، عَنْ عَبِدِ الرَّخِمَنِ بْنِ أَلْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ الْعَلْمَازَعَبِدَالله بن معودي سند سے روايت كى باور زمير نے ألاً شود بن تذبد، عَنْ عَبد الله و من وى زَكر الله على ابواتحق ازعبدالرص بن الاسوداز والدعبدالرص، اسود بن يزيداز عبدالله بن مسعود کی سند سے روایت کی ہے اور زکر یا بن زائدہ نے ابواتحق ازعبدالرحن بن يزيداز اسود بن يزيدازعبدالله بن مسعود کی سند سے روایت کی ہے اور اس حدیث (کی سند) میں اضطراب ہے۔

ق كوچينك ديا اور فرمايا كدية التحديث، عَنْ أَبِي كوچينك ديا اور فرمايا كدية اياك إلى المحديث عن الم إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَحَدِيثِ زَائِدَةً

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ عَبدِ الرَّحْمَن : أَيُّ الرِّوَايَاتِ فِي بَذَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَصَحُ ؟ فَلَـ مُهِمِّضِ فِيهِ إِشَى م، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ يَذَا، فَلَمْ يَتْضِ فِيهِ بِشَيْمُ وَكَأَنَّهُ مَرَأَى حَدِيثَ زُيَّتِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ٱلْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبِدِ اللهِ أَشْبَة ، وَوَضَعَهُ فِي كِتَابِ الْجَامِع ، وأصَحُ شَيْ مِنِي بِذَاعِنْدِي حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ، وَقَيْسٍ، بَارى) مِن وَكركا ٢٠-عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ كِأَنَّ مَهْدِيّ، بَعُولُ: مَا فَاتَّنِي الَّذِي فَاتَّنِي مِنْ حَدِيثِ سُعْيَانَ مَتَابِعت كى إلى التَّوْمِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، إَلَّا لِمَا اتَّحَلُتُ بِهِ عَلَى زُيَيْرُ فِي أَبِي

میں (ابوعیسلی ترمذی) نے عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی الله وتذا حديث فيد اضطراب، سألت عبد اللوبق سيسوال كيا: الوالح كى ان روايات من سيكون سي روايت اصح ہے؟ انہوں نے اس میں کوئی فیصلہ بیں کیا ، اور میں نے اس کے بارے امام محمد بن اساعیل بخاری سے سوال کیا، انہوں نے بھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہ کیا، اور گویا کہ انہوں نے حديث زمير از ابواتحق ازعبدالرحن بن الاسوداز والدعبدالرحن از عبد الله بن مسعود کواضح سمجھا ہے اور اسے اپنی جامع (صحیح

اورمیرے نز دیک اس باب میں اسرائیل اورقیس کی إشرافيل أَثِتُ وَأَحْفَظُ لِحدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ مِنْ وَلا ، روايت از الواتحق از الوعبيده ازعبدالله بن معود اصح ع، يونكه وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ قَبْسُ بَنُ الرّبيع، وسَمِعْت أَبّا مُوسَى ديكركي نسبت اسرائيل ابواتح كي روايات كوزياده ثابت اورياد مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنَّتَى، يَمُولُ: سَمِعْتُ عَبِدَ الرَّخِمَن بْنَ ركے والے ہواراس روایت میں قیس بن رئیے نے ان كی

میں نے ابومو کا محمد بن مثنیٰ کوسنا ، و وفر ماتے تھے کہ میں ا مرائیل، کا ناف کا نات اللہ میں اللہ کا آئی میں اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ناز اللہ کا ناز اللہ کا اللہ کا ناز اللہ کا ن سے ابواکل کی جوا حادیث مجھ سے چیوٹی ہیںوہ اس لئے چیوٹی ہیں کہان میں، میں نے اسرائیل براعتا دکیا ہے، کیونکہ اسرائیل ان کی روایات کو تام (مکمل)لاتے ہے۔ اور ابو آئی سے روایت کرنے میں زہیر ایسے نہیں کیونکہ ابوائخل سے ان کا ساع آخرى عمريس مواب، اوريس نے احمد بن حسن كوسنا ، و هر مات تھے کہ میں نے امام احمد ہن عنبل کوفر ماتے سنا: جب تم زائدہ۔

إشحاق ليس بذاله لأنستاعة منه بأخرق وسمعت إِسْحَاقَ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَعِيدِ اللهِ السَّبِيعِيُّ الْهَ عْدَانِيُّ، كيا اورندان كانام عروف ب-وَأَبُوعُتِيْدَةَ بُنُ عَبْدِ اللَّٰوِيْنِ مَسْعُودٍ ، لَـحْ يَسْمَعُ مِنْ أَبِيدِوَكُا يُغرّف اشعَهُ

> حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّاسٍ، قَالَ:حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، قَالَ:حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةً، قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عُبِيْدَةَ بْنَ عَبِدِ اللَّهِ بَلْ تَذْكُرِ مِنْ عَبِدِ الله شنتا ؟ قَالَ: ٧-

اورز ہیر سے حدیث سنوتو ابواسحق کی روایت کے سوا أَخْمَدَ بْنَ الْحَسَن، بَقُولْ: سَمِعْتُ أَخْمَدَ بْنَ حَبْل، اللهات كى يروامت كروكمتم في الله مديث كوان كعلاوه أَنْ لا تَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِ مِمَا إِلَّا حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو اورابوعبيده بن عبدالله بن مسعود في اين والدس ساع نهيل

(امام ابوعیسلی تر مذی علیه رحمة الله الغنی فر ماتے ہیں) مہیں گھرین بشار نے بیان کیا انہوں نے کہا: ہمیں گھرین جعفر نے بیان کیا انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے ازعمر و بن مرہ بیان کیا انہوں نے کہا: میں نے ابوعبیدہ بن عبداللہ سے سوال کیا کہ کیا آب كوحفرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے كوئى روایت یادیج؟ توآپ نے فرمایا: 'دنہیں'

تَحْ تَكَ صَدِيثَ: (17) صميع بخارى, كتاب الطهارة, باب لا يستنجى بروئة، 43/1رقم، 56 ادار طوق النجاة) (سنن نسائي,كتاب الطهارة,الرخصة في الاستطابة بالحجرين, 9 3/1رقم، 2 4مكتب المطبوعات الاسلامية,حلب)(سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها باب الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة ، 1/114 رقم ،314 دار احياء الكتب العربية ، فيصل ، عيسى البابي الحلبي

### شرححديث

حافظ ابن جرعسقلاني شافعي عليه رحمة الله الغني (متوفى 852هـ )فرماتي بين:

لفظانم وث" گھوڑے، خچراور گدھے کی لید کے ساتھ خاص ہے۔

(فتع البارى لابن حجر, كتاب الوضوء, باب الاستنجاء بالحجارة ، 1/257 تحت الحديث 651 دار المعرفة , بيروت ) علام سيوطى كوّوت المعمدي مين ہے:

ابن عربی نے فرمایا کہ "مروث" ابن آ دم کے علاوہ کی گندگی سے عبارت ہے۔

(قوت المفتذى على جامع الترمذي بح 1 بص 51 بجامعة القرى بمكة المكرمة)

علامه بدرمحودالعيني حفي عليه رحمة الله الولى (متو في 855ه مر) فرماتي بين:

### استنجاء كرتے ہوئے طاق عدد ميں بتھراستعمال كرنا:

احناف اور ما لکیہ کےنز دیک استنجاء کرتے ہوئے طاق عد دمیں پتھر استعمال کرنا مطلقاً مستحب ہے جبکہ شوافع اور حنابلہ کے ہاں تین پتھریا تین مسے واجب اور اس پرزیا دتی کی صورت میں طاق عد دمستحب ہے۔

علامه بدر الدين محمود العينى حنفي عليه رحمة الله الولى (متو في 855هه) فرمان رسول كريم **((مزب السَّبْحُمَّة فَلْيُويَّة،** 

مَن فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَن ، وَمَن لِ لَالْعَرَجَ) كَاثْرَ مِنْ فَر مات إِين:

حدیث پاک کامطلب سے ہے کہ جس نے طاق عدد میں پتھر استعمال نہ کئے تو کوئی حرج نہیں یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں،

شرح جامع ترمذى (297

اور حرج كى فى كرنااس بات پر دلالت كرتا ہے كه المتاس "ليخى طاق عدد ميں پھر استعال كرنا واجب نہيں بلكه مندوب ومستحب بحد (نخب الاخبار) كتاب الطهارة ، باب الاستجمار ، 2/501 تحت قوله : ومن لا فلا حرج ، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، دولة قطر)

صدرالشریعه بدرالطریقه مفتی محمد امجد علی اعظمی حنی علیه رحمة الله القوی (متونی 1367 هه) فرماتے ہیں: دهیلوں کی کوئی تعداد مُعیّن سنّت نہیں بلکہ جتنے سے صفائی ہوجائے ، تو اگر ایک سے صفائی ہوگئ سنّت ادا ہوگئ اور اگر تین ڈھیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی سنّت ادانہ ہوئی ، البتہ مستحب سے کہ طاق ہوں اور کم سے کم تین ہوں تو اگر ایک یا دو سے صفائی ہوگئ تو تین کی گنتی یوری کرے اور اگر چارسے صفائی ہوتو ایک اور لے کہ طاق ہوجا عیں۔

(بهارشر يعت،حصه دوم، ۱/411مكتبة المدينه، كراچي)

علامه ابن عبد البرقر طبي ماكلي رحمة الله عليه (متو في 463ه م) فرمات بين:

جتنے پھروں سے صفائی ہوجائے امام مالک علیہ الرحمة کے نزدیک اتنے ہی کافی ہیں اور طاق عدد مستحب ہے اور صفائی ہوجائے توایک پھر میں بھی حرج نہیں۔

(الكانى فى فقه اهل المدينة ، كتاب الطهارة ، باب فى الاستنجاء بالاحجار ، 1/160 مكتبة الرياض الحديثى قى الرياض) يوسف بن ابر ابيم اردبيلي شافعي عليه رحمة الله المني (متونى 779 هـ) فرمات بين:

استنجاء کرنے والے پر متعدد پتھروں یا ایک ہی پتھر کے متعدد کناروں سے تین مسے کرنا واجب ہے پس اگر کسی نے دو مسحوں پر اقتصار کیا تو اگر چنجاست زائل ہوجائے لیکن سے کافی نہیں، اور اگر تین مسحوں سے نجاست زائل نہ ہوتو اس قدر صفائی ہونے تک زیادتی واجب ہے کہ مرف وہ اثر باقی رہ جائے جو پانی کے بغیر زائل نہیں ہوتا اور مستحب سے ہے کہ (پتھروں کا استعال یا مسحات ) طاق عدد میں ختم کرے۔

(الانوار لاعمال الابران كتاب الطهارة ، فصل حكم الاستنجام ، 38-1/37 دار الضياء للنشر والتوزيع)

تشمس الدین عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة مقدی عنبلی علیه رحمة الله الولی (متونی 682ه) فرماتے ہیں:

(پتھر سے استخاء کرنے والے کو) تمین پتھر وں یا متعدد کناروں والے ایک پتھر کے تمین مسحات سے کم کافی نہیں پھراگر
تمین پتھروں کے استعال یا تمین مسحوں سے صفائی حاصل نہ ہوتو (تمین کے عدد پر) زیادتی کرے حتی کہ صفائی حاصل ہوجائے
کیونکہ مقصود تو نجاست کے انٹر کو زائل کرنا ہے لہٰذا جب صفائی نہ ہوئی تو استخاء کا مقصود ہی حاصل نہ ہوا اور (استخاء کرنے والا)

پتھروں کا استعال طاق عدد پیشم کرے کیونکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ((من ملی اللہ تعالی کرے) اور یہ مستحب ہے واجب نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ((من ملی اللہ تعالی کرے) تو مستحب ہے واجب نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ((من ملی اللہ تعالی کرے، جس آنے سن میں بھر استعالی کرے، جس آنے سن میں بھر استعالی کرے، جس نے اس طرح کیا تو مستحسن ہے اور جس نے ایسانہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔

(الشرح الكبير على متن المقنع ، كتاب الطهارة ، مسألة : وعنه يطهر منها ، 97- 1/96 ... دار الكتاب الع ربي ، بيروت ، ملتقطاً )

### استنجاء میں تین پتھرول کے شرط منہونے پرامام طحاوی کااس مدیث سے استدلال:

امام ابوجعفر احمد بن محمر طحاوی علیه رحمة الله الحادی (متو فی 321 هـ) فرماتے ہیں:

ال حدیث میں دلیل ہے کہ بی مختشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لئے ایک ایسے مقام پر بیٹے کہ جہاں پھر نہیں سے کیونکہ آپ نے حضرت عبداللہ سے فر ما یا کہ مجھے تین پھر لاکردو۔'اگر وہاں پھر ہوتے تو آپ کو کسی دوسری جگہ سے پھر طلب کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ، پھر حضرت عبداللہ بن مسعو درضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو پھر اور ایک گو بر کا ٹلڑا لے کرحاضر ہوئے تو آپ نے گو بر کا ٹلڑا جھینک دیا اور پھر پکڑ گئے ، بیاس بات پر دلیل ہے کہ آپ نے دو پھر استعالی کے اور سے بھی کا فی ہے کیونکہ اگر تین پھر وں سے استخاء کا فی ہوتا ہے یو نہی دو سے بھی کا فی ہے کیونکہ اگر تین سے کم پھر وں سے استخاء کا فی ہوتا ہے بو نہی دو سے بھی کا فی ہے کیونکہ اگر تین سے کم پھر وں سے استخاء کا فی نہ ہوتا تو آپ دو پھر وں پر اکتفاء نہ فر ماتے اور حضر سے عبداللہ کو تکم فر ماتے کہ تیسر ا پھر بھی تلاش کر کے لائیں ، پس اس امر کوڑ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے دو پھر وں پر اکتفا کیا ہے۔

(شرح معانى الآثار, كتاب الطهارة, باب الاستجمار، 1/122 تحت الحديث، 745 عالم الكتب)

## امام طحاوی کے استدلال پر حافظ ابن جرکی شقیداوراس کی تردید:

مذکورہ استدلال پر تنقید کرتے ہوئے حافظ ابن ججرعسقلانی شافعی (متونی 852ھ کا علیہ رحمۃ اللہ الغنی فر ماتے ہیں:
امام طحاوی علیہ الرحمۃ نے اس حدیث سے تین پتھر ول کے شرط نہ ہونے پر استدلال کیا ہے اور فر ما یا کہ' اگر تین پتھر شرط ہوتے توحضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیسر اپتھر بھی طلب فر ماتے۔' اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے اُس طریق سے غافل رہے جسے امام احمہ نے اپنی مسئد میں معمر از ابواسحات از علقہ داز عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے روایت کیا

شرح جامع ترمذى

ہے کیونکہ اس میں بیاضافہ ہے کہ ((فَاَلَقُمی الرَّوْفَقُوقَالَوا تَّہَا رِکُش الْفَیْحی بِحَجْدٍ)) رسول خداصلی الله تعالی علیه وسلم نے اس گو بر کے عکر ہے کو پچینکا اور فرمایا بینجس ہے میرے پاس پھر لاؤ) اس کے راوی ثقہ شبت ہیں ، عمر ابوشعبہ واسطی نے اس کی متابعت کی ہے اور ممار بن رزیق جو ثقات میں سے ہیں نے ابو متابعت کی ہے اور کہا گیا ہے کہ ابن ابی اسحاق نے علقمہ سے ساع نہیں کیالیکن اسحاق سے روایت کرتے ہوئے ان دونوں کی متابعت کی ہے اور کہا گیا ہے کہ ابن ابی اسحاق نے علقمہ سے ساع نہیں کیالیکن کر ابیسی نے اس حدیث کے بارے ان کا سماع ثابت کیا ہے اور اگریہ مان لیا جائے کہ ابواسحاق نے علقمہ سے ارسال کیا ہے و کہ سبب سے ) قوی ہوجائے تو ہمارے خافین کے زد یک بھی جت ہوتی ہے اور ہمارے زدیک بھی۔

(فتح الباري لا بن مجر, كتاب الوضوم باب الاستنجاء بالمجارة ، 1/257 تمت المديث 156 دار المعرفة ، بي روت )

مذکورہ کلام میں حافظ ابن حجرعسقلانی علیہ الرحمۃ نے امام طحاوی کے استدلال پر تنقید کرتے ہوئے مسنداحمہ بن حنبل کے حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعو درضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں جس اضافے کا ذکر کیا ہے اس کے معتبر و قابل قبول ہونے پر بیا شکال ہوتا تھا کہ'' ابواسحاق کا علقمہ سے ساع ثابت نہیں لہٰذااس روایت میں مذکوراضا فی معتبر نہیں۔' حافظ علیہ الرحمۃ نے اس کے دوجواب دیئے ہیں:

1 - كرابيس ن ابواسحاق سے علقم كاساع ثابت كيا ہے۔

2۔اگریہ مان لیا جائے کہ ابواسحاق نے علقمہ سے ارسال کیا ہے تو (بھی کچھ حرج نہیں کہ)مرسل جب (کسی سبب سے) تو ی ہوجائے تو ہمار سے نز دیک بھی ججت ہوتی ہے اور ہمار سے مخالفین کے نز دیک بھی۔

لیکن دلائل کی روشیٰ میں بیدونوں جواب نا قابل قبول ہیں ،اولاً ہم علامہ عینی کےحوالے سے امام طحاوی پر کی گئی تقید کا جواب نقل کرتے ہیں اور پھر حافظ ابن حجر علیہ الرحمة کے دونوں جوابات کی تر دیدذ کر کریں گے۔

علامه بدرمحمود العيني حفي عليه رحمة الله القوى (متوفى 855ه مر) فرمات بين:

میں کہتا ہوں کہ امام طحاوی عافل نہیں رہے بلکہ ان کی طرف غفلت کی نسبت کرنے والاخود خافل ہے، اور بھلا آپ اس سے سطرح غافل رہے آپ کے نز دیک تو ابو اسحاق کا علقمہ سے عدم ساع ثابت ہے پس آپ کے نز دیک حدیث منقطع ہے اور محدث اس پرعمل کو درست نہیں جانتا، اور ابوشیبہ و اسطی ضعیف ہے اس کی متابعت معتر نہیں پس جوشخص علم حدیث کا مدعی ہووہ اس کلام پر کیسے راضی ہوسکتا ہے۔ اور ابوالحس بن قصار مالکی علیہ رحمتہ اللہ الکافی نے فر مایا : مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تیسر اپتھر بھی لائے لیکن بیروایت سے نہیں اور اگر میسے بھی ہوتو تین کاعد دشر ط نہ ماننے والوں کااس حدیث سے استدلال قائم ہے کیونکہ نبی کریم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے دونوں مقام کی طہارت میں تین پتھروں پر اکتفاء کیا ہے لہٰ ذاہر مقام میں تین سے کم پتھر استعال ہوئے۔

(عمدة القارى، كتاب الوضوى، باب لا يستنجى بروث ، 305/2تحت حديث ، 22دار احيا التراث العربى ، بيروت ) ما فط ابن مجرعايد الرحمة كا جواب الجواب :

حافظ ابن ججر علیہ الرحمۃ نے علقمہ سے ابواسحاق کے عدم ساع کا پہلا جواب بید یا تھا کہ کر اہیسی نے آپ کا ساع ثابت
کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ کر ابلیسی نے اگر چہان کا ساع ثابت کیا ہولیکن ابن معین ، ابوحاتم ، حافظ ابوزر عداور امام دارقطنی سب نے
صراحت کی ہے کہ ' ابواسحاق نے علقمہ سے پھٹیس سنا۔' بلکہ ابن العراقی نے خود ابواسحاق سے اس کا اقر ارحکایت کیا ہے۔
تاریخ ابن معین بروایت دور کی میں ہے: یحی بن معین کہتے ہیں کہ ابواسحات نے علقمہ سے پھٹیس سنا۔

(تاریخ ابن معین، اهل الکوفة ، 3/429 رقم، 2106 مرکز الب هث العلمی واهیاه التراث الاسلامی، مکة المکرمة)

ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم (متو فی 327 هه) لکھتے ہیں کہ میر بے والد (ابوحاتم) اور ابوز رعد نے فر مایا کہ ابواسحات نے علقمہ سے کے جزئیں سٹا۔

(المراسيل، باب العين، عمر و بن عبد الله بن ابي شعيرة ابو اسمق الهمداني السبيعي، 541/1 موسسة الرسالة ، بيروت) ابوالحسن على بن عمر الدارقطني (متونى 385 هـ) فرمات بين: الواسحات في علقمه سع كيم نبين سنا ـ

(العلل الوارد في الاحاديث النبوية مسند عبد الله بن مسعود ، ومن حديث ابي الاحوص ، 5/312 ... دار طيبة ، الرياض)
ولى الدين احمد بن عبد الرحيم ابن العراقي (متو في 826هـ) ذكر كرت بين : ابواسحاتي سه كها كيا : شعبه كهته بين كه آپ في العراقي في الواسحاتي في كها : شعبه كهتم بين \_

(تحفة التحصيل في نكررواة المراسيل، حرف العين، 1/245 مكتبة الرشد ، الرياض)

لہذاان سب حضرات کی صراحت اور خودابواسحاق کے اقر ار کے بعد واضح ہوجاتا ہے کہ ابواسحاق کا علقمہ سے ساع ثابت نہیں، رہی بات کراہیسی کی توان حضرات کے مقابلے میں کر اہیسی کوکسی صورت ترجیح نہیں دی جاسکتی۔

اور حافظ ابن جمر علیہ الرحمۃ نے دوسرا جواب بید دیا تھا کہ 'اگر بیہ مان لیا جائے کہ ابواسحاق نے علقمہ سے ارسال کیا ہے تو ( بھی کچھ حرج نہیں کہ) مرسل جب ( کسی سبب سے ) قوی ہوجائے تو ہمارے نز دیک بھی ججت ہوتی ہے اور ہمارے مخالفین شرح جامع ترمذی

کےزویک بھی۔''

اور یہ جواب نہایت بجیب ہے کیونکہ مرسل اگر چہ ہمارے نز دیک جمت ہے لیکن بیروایت ورحقیقت مرسل نہیں بلکہ منقطع ہے کیونکہ مرسل وہ حدیث ہوتی ہے جس میں تابعی بغیر صحابی کے واسطہ کے رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم سے روایت کرے، خود حافظ ابن ججر عسقلانی علیہ رحمۃ الله الکافی (متوفی 852ھ) مرسل کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: 'المرسل: ماأضافه التابعی إلی النبی صلی الله علیه وسلم مماسمع من غیرہ' ترجمہ: تابعی جس بات کوسی اور سے سن کر نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے وہ حدیث مرسل ہے۔ (النکت علی کتاب ابن الصلاح لابن صحبی النوع التاسع: المدرسل، 2/546عمادة البحث العلی بالجامعة الاسلامیة ،المدینة المنورة)

"نزبة انظرشر صخبة الفكر"مي ب:

جس کی سند کے آخر سے تا بعی کے بعد کوئی راوی ساقط ہووہ حدیث مرسل ہے،اوراس کی صورت یہ ہے کہ تا بعی کہیریا صغیر کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا، یا یوں کہا یا آپ کی موجودگی میں یوں کیا گیا یا اس کی مثل پچھ اور کہے۔

علامه على بن سلطان ملاعلى قارى على وحمة الله البارى (متونى 1014 هـ) فرمات بين:

شرحجامع ترمذى

رَسُولِ اللهُ (صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم) "أَفَة الْعلم النشيّانِ" الحَدِيث رَوَاهُ الدارِمي (مُرْسلاً) " كَتْت

فر ماتے ہیں: یہاں ارسال سے لغوی معنی مراد ہے لیتی انقطاع، کیونکہ انتشاع نے تحابہ کرام میں سے سے سے ساع نہیں کیا اور اگر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا ساع ثابت ہوتو پھر یہ لفظ ''مر سلا'' اصطلاحی معنی میں ہوگا۔ سید جمال الدین کا کلام ختم ہوا۔ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ تا بعی صغیر کی روایت کے بارے محدثین کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ تا بعی صغیر کی صحابی سے روایت قلیل اور نا در ہے اور محم کی بنیا دامر غالب پر ہوتی ہے لیس جب سی تا بعی کا صحابی سے روایت نہ کرنا محقق و ثابت ہو جائے تو اس کی حدیث کے مرسل ہونے کی کوئی و جہنیں بلکہ بیر حدیث یقینی طور پر منقطع ہوگی۔

#### (شرح نضبة الفكر لعلى القارى المرسل عد 402-401 دار الارقم لبنان بيروت)

مذکورہ بالا جزئیات سے معلوم ہوا کہ حدیث مرسل اس صورت کے ساتھ خاص ہے کہ تا بعی بلا واسطۂ صحابی ،رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرے یعنی اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ترک کرے اور اگر کوئی راوی دوراویوں کے درمیان واسطہ کوترک کرے تو یہ حدیث منقطع ہے۔ نیز اگر کسی صورت میں یہ یقین ہوجائے کہ تا بعی نے جس راوی کوترک کیا ہے وہ صحابی نہیں بلکہ تا بعی ہے تو اس حدیث کا منقطع ہونا یقینی ہے جبیبا کہ حضرت اعمش کی حدیث کے خت سید جمال الدین محدث اور ان کے کلام کی وضاحت میں ملاقاری نے صراحت فرمائی ہے۔

پس چونکہ ابواسحاق از علقمہ کی روایت میں بھی ابواسحاق نے اپنے اور علقمہ کے درمیان و اسطہ کوترک کیا ہے اور میہ بات بھی یقینی ہے کہ جس راوی کوترک کیا گیا ہے وہ صحابی نہیں بلکہ کوئی تابعی ہے لہٰذااس حدیث کا منقطع ہونا بھی یقینی ہے اور منقطع ادخاف یا شوافع کسی کے خرد میں گئے جت نہیں بلکہ بالاتفاق مردود کی اقسام میں سے ہ،خود حافظ ابن ججرعسقلانی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متونی 852ھ) نے ' منخبۃ الفکر فی مصطلح الی الاتر''میں منقطع کومردود کی اقسام میں سے شارکیا ہے۔

#### (نخبة الفكر المطبوع في ضمن نزهة النظر المردود ، 1/80 مطبعة الصباح ، دمشق ملتقطاً)

سوال: حافظ ابن ججرعسقلانی اور دیگرعلاء نے بھی اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ '' کثیر محدثین منقطع اور مرسل میں فرق نہیں کرتے ، اور سب پرلفظ مرسل کا اطلاق کر دیتے ہیں۔'' (نزحة النظر شرح نخبة النکر، 1/57 مطبعة الصباح، دمشق)
لہذا حافظ ابن ججرعسقلانی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متونی 852ھ) نے جو حدیث منقطع کو مرسل کہا ہے ہے محدثین کی اصطلاح کے مطابق ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔

شرح جامع ترمذى

جواب: بقینااس اطلاق میں کوئی حرج نہیں لیکن منقطع کوم سل قر اردے کراس پرم سل کا تھم جاری کرتے ہوئے ہے کہنا کہ'' مرسل جب (کسی سبب ہے) قوی ہوجائے تو ہمارے خالفین کے نزدیک بھی جت ہوتی ہے اور ہمارے نزدیک بھی۔'' ضرور قابل اعتراض ہے کیونکہ جومحد ثین منقطع پرم سل کا اطلاق کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی ہے اختلاف فقط اصطلاح اور تعبیر میں ہیں ہے تھم اور معنی ہیں نہیں ، چنا نچہ ابوز کریا مجی الدین بھی بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متو فی 676ھ) لکھتے ہیں: علاکا اس پر اتفاق ہے کہتا ہی کہیر کے ول 'فاکس مصول الدفوص آلی اللہ علیہ میں تھا کہ اس پر اتفاق ہے کہتا ہی کہیر کے ول 'فاکس مصول الدفوص آلی اللہ علیہ میں کہیں گے بلکہ ''مرسل' تا بعی تا بعی ہے قبل ایک یاز اکدا شخاص سا قط ہوں تو امام حاکم وغیرہ محد ثین فرماتے ہیں کہ اسے مرسل نہیں کہیں گے بلکہ ''مرسل' تا بعی کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرنے کے ساتھ خاص ہے پھر تا بعی سے قبل ایک راوی سا قط ہوں تو اسے معضل اور منقطع کہتے ہیں لیکن فقہ واصول میں شہور ہے کہ یہ سب مرسل ہیں اور خطیب بغدادی نے اس پر جزم فر مایا ہے اور یہ اختلاف اصطلاح اور تعبیر میں ہے۔

(التقريب والتيسير للنووي, النوع التاسع: المرسل, ص34، دار الكتاب العربي, بيروت)

اس كى وضاحت مين علامه جلال الدين سيوطى عليه رحمة الله الغي (متوفى 911 هـ) فرماتي بين:

(بداختلاف اصطلاح اورتعبیر میں ہے) معنی میں نہیں کیونکہ ان تمام اقسام سے نہ تو ان (محدثین) کے نز دیک جحت

(تدريب الراوى النوح التاسع: المرسل ، 2222 ، دار طيبة )

کپٹری جاتی ہےنہان (فقہاء) کےنز دیک۔ مدور سریں

### علامه عینی کے کلام پر تنقیداوراس کاجواب:

علامہ عینی نے حافظ ابن جمرعسقلانی کی تنقید کا تعاقب کرتے ہوئے فر مایا تھا کہ ' بھلاا مام طحاوی کس طرح غافل رہے؟ آپ کے نز دیک تو علقمہ سے ابو اسحاق کا عدم سماع ثابت ہے پس آپ کے نز دیک حدیث منقطع ہے اور محدث اس پر عمل کو درست نہیں جا نتا ، اور ابوشیبہ واسطی ضعیف ہے اس کی متابعت معتبر نہیں۔''

تواس پر تقید کرتے ہوئے بعض نے کھا کہ:

یے علامہ عینی کی شدید غفلت ہے کیونکہ امام طحاوی علیہ رحمۃ اللہ الھادی نے خود اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں گئ مقامات پر ابواسحاق از علقمہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، انہی مقامات میں سے ایک بیہ ہے کہ آپ نے فر مایا: جمیں ابو نے حدیث بیان کی ، انہوں نے کہا: جمیں ابوداود نے حدیث بیان کی ، انہوں نے کہا: جمیں خدت جمین معاویہ نے حدیث بیان کی از ابواسحاق ازعلقمہ از ابن مسعود ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فر ما یا: ((فیت الَّذِی یَقُوا اُخْلُف الْإِمَامِ مِلِی فَو هُوُرُامًا)) (کاش! امام کے پیچے قراءت کرنے والے کامنہ می ہے بھر دیا جائے۔) اور جمیں ہے بات تسلیم ہے کہ ابوشیبہ ضعیف ہے لبندا اس کی متابعت معتبر نہیں لیکن عمار بن رزیق ثقة ہیں اور انہوں نے ان دونوں کی متابعت کی ہے پس ان کی متابعت بے شک معتبر ہے مزید ہے کہ امام طحاوی کا قول' اگر تین کاعد دشر طابوتا تو آپ تیسر اپتھر بھی طلب فر ماتے۔''محل نظر ہے کیونکہ ہے بھی احتمال ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی سے طلب کئے تیسر اپتھر خود ہی اٹھالیا ہو یا ایک پتھر سے اور دوسرے کے دو کناروں سے استخاء کرلیا ہو اور جب احتمال موجود ہے تو استدلال درست نہیں۔

(تحفة الاحوذي, ابواب الطهارة, باب الاستنجاء بالمجرين, 1/69, تحت المديث 17 ، دار الكتب العلمية ، بيروت)

ہم کہتے ہیں کہ بیکلام خود کل نظر ہے،اس کی تفصیل سے ہے کہ ذکورہ کلام میں تین باتیں ذکر کی گئیں ہیں:

1۔ امام طحاوی کے نز دیک علقمہ سے ابواسحاق کے عدم ساع کا دعوی غلط ہے کیونکہ امام طحاوی علیہ رحمۃ اللہ الحادی نے خودا پنی کتاب شرح معانی الآثار میں کئی مقامات ہیں انعاز علاقہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، انہی مقامات میں سے ایک بیر ہے، آپ نے فرمایا: جمیں ابو بکرہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا: جمیں ابو داو د نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا: جمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا: جمیں حدیث بیان کی از ابی اسحاق از علقمہ از ابن مسعود، حضرت ابن مسعودرضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: (الیت الذی یہ تو الے کامنہ کی سے بھر دیا جائے۔)

ہم کہتے ہیں کہ امام طحاوی کے نز دیک علقمہ سے ابواسحاق کے عدم ساع کا دعوی ہرگز غلط نہیں، رہی ہے بات کہ دیگر مقامات پر جہاں امام طحاوی مقامات پر جہاں امام طحاوی مقامات پر جہاں امام طحاوی نے اس سندگی احادیث سے استدلال کیا ہے تو اس کا جواب ہے کہ دیگر مقامات پر جہاں امام طحاوی نے ابواسحاق از علقمہ کی سند سے حدیث ذکر کی ہے وہاں نہ تو اس سے کوئی مستقل استدلال کیا ہے نہ فقط اس سند پر اعتاد کیا ہے بلکہ اپنے موقف کے اثبات میں متعدد صحیح الاستادا حادیث روایت کرنے کے بعد اس سندگی حدیث بطور تا ئیر ذکر فر مائی ہے، مثلاً بلکہ اپنے موقف کے اثبات میں متعدد تھے الاستادا حادیث روایت کرنے کے بعد اس سندگی حدیث بطور تا ئیر ذکر فر مائی ہے، مثلاً شرح معانی الآثار کے درج ذیل ابواب میں آ ہے کا یہی انداز ہے:

1. باب القراءة خلف الامام

نیز امام طحاوی علیہ الرحمۃ نے جہاں بھی اس سند کی کوئی حدیث ذکر کی ہے وہاں اُس حدیث کی دیگر صحح اسناد بھی

شرح جامع ترمذي

ذكر فر مائى بين مثلاً باب قواءت حلف الامام مين ابواسحاق ازعلقمه كى سند سے حضرت ابن مسعود كافر مان: ((أَيْتَ الَّذِي يَقُوّاً خَلْفَ الْإِمَّامِ مِلِي بَعُوهُ تُوابًا)) ذكركرنے كے معاً بعد آپ نے اس كى ايك دوسرى سندُ مُحدَّدَ تَنَا مُحسَيْقُ يُنْ نَصْبِي، قَالَ: ثنا أَبُومُعَيْسِد، قَالَ: ثنا سُعْنَيَانُ، عَنِ الزُّيْسِ، عَنْ إِبْرَابِيت، عَنْ عَلْقَعَةً " بھى ذكر فر مائى ہے۔

(شرح معانى الآثار, كتاب الصلاة, بابقرائة خلف الامام، 1/219 حديث 1310 عالم الكتب)

اس طرح باب القنوت فی صلاة الفجر میں ابو اسحاق از علقمہ کی سندے ((کے اَنَ عَبْدُ اللهِ کَا بَقْنُتُ فِی صَلَاةِ الطُّبِح)) ذکر کرنے کے بعد اس کی دیگر شجے اسنا دہھی ذکر فر مائی ہیں۔

(شرح معانى الآثار كتاب الصلاة, باب القنوت في صلاة الفجر ، 1/253 حديث ، 1505 عالم الكتب)

لہذاجب امام طحاوی علیہ الرحمۃ نے اس سند کی حدیث سے کوئی مستقل استدلال کیا نہ اس سند پر کہیں اعتماد کیا ہے تو اپنے دلائل کے شمن میں اس سند کی حدیث کوفقط ذکر کر دینا ہر گز اس بات کی دلیل نہیں کہ امام طحاوی کے نز دیک ابواتحق کا علقمہ سے ساع ثابت ہے اور آپ کے نز دیک بیسند سیجے ومعتبر ہے۔

2۔'' جمیں یہ بات تسلیم ہے کہ ابوشیہ ضعیف ہے لہٰدااس کی متابعت معتبر نہیں کیکن عمار بن رزیق ثقہ ہیں اور انہوں نے ان دونوں کی متابعت کی ہے پس ان کی متابعت بے شک معتبر ہے۔''

اس کاجواب بیہ ہے کہ عمار بن رزیق اگر چی ثقہ ہے کیکن اس کی سند بھی منقطع ہے کیونکہ اس میں بھی ابواسحاق ،علقمہ سے روایت کرتے ہیں اور ابھی ماقبل میں گزر اکہ ابواسحاق کا علقمہ سے ساع ثابت نہیں۔

3۔ '' امام طحاوی کا قول' 'اگر تین کاعد دشرط ہوتا تو آپ تیسر اپتھر بھی طلب فر ماتے۔''محل نظر ہے کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ نبی صلی اللّہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی سے طلب کئے تیسر اپتھر خود ہی اٹھالیا ہو یا ایک پتھر سے اور دوسرے کے دو کناروں سے استنجاء کرلیا ہواور جب احتمال موجو دہے تو استدلال درست نہیں۔''

پہلے احتمال کا جواب تو خود امام طحاوی کے کلام میں موجود ہے، آپ فر ماتے ہیں: اس عدیث میں دلیل ہے کہ نبی مختشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لئے ایک ایسے مقام پر بیٹھے کہ جہاں پتھر نہیں تھے کیونکہ آپ نے حضرت عبداللہ سے فر ما یا کہ مجھے تین پتھر لاکردو۔''اگرو ہاں پتھر ہوتے تو آپ کوکسی دوسری جگہ سے پتھر طلب کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔

(شرح معانى الآفار كتاب الطهارة باب الاستجمار ، 1/122 تحث الحديث 745 عالم الكتب)

جب وہاں پھر موجود ہی نہیں تھے تو ریہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ' ریجی احتمال ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بغیر

306

لسی ہے طلب کئے تیسرا پتھر خودہی اٹھالیا ہو۔''

اور دوسرے احتمال کا جواب دیتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمتہ الله القوی (متو فی 855ھ) فر ماتے ہیں: امام طحاوی نے جب صریح نص سے استدلال کیا ہے تواہے اختمال بعید سے کیسے ردکیا جاسکتا ہے اور بہ کہنا کہ ' تین کے عدد ہے تین مسے مقصود ہیں اور وہ ایک پتھر سے ( اور دوسرے کے دو کناروں سے ) استنجاء کر لینے میں بھی حاصل ہے۔'' تو بیصریح حدیث کے مخالف ہے( کیونکہ حدیث یاک میں تو تین پتھروں کا ذکر ہے تواس سے بیا ستدلال کیسے کیا جاسکتا ہے کہ تین مسے واجب ہیں اگر جدایک ہی پتھر سے حاصل ہوجا نمیں۔) تو کیا تم نے ایسے خص کو دیکھا ہے کہ جواینے استدلال میں ظاہر حدیث کی مخالفت کرے اور ظاہر حدیث سے صحیح طریقے پر استدلال کرنے والے کار دکرے ، بہ تو نرا جھگڑ اے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ (عمدة القاري كتاب الوضوع باب لا يستنجى بروث ، 2/305 تحت حديث 22 دار احيا ، التراث العربي , بيروت )

### امام ترمذي عليه الرحمة كے كلام برعلامه عيني كا تبصره:

امام ترمذي عليه الرحمة نے اس حديث ياك كے بعد جو كلام فرما يا ہے علامہ عيني كواس سے اتفاق نہيں ، آب اس پر تبصرہ كرتے ہوئے فر ماتے ہيں: امام تر مذى كا كلام متعددو جو ہ سے كل نظر ہے:

**اول:** اسرائیل کی حدیث کوز ہیر کی حدیث برتر جیح دینا، بیاساعیلی کے اس کلام کے معارض ہے جوانہوں نے اپن صحیح میں روایت کیا ہے کیونکہ انہوں نے اسے بحی بن سعید کی حدیث سے روایت کیا ہے اور بحی بن سعید جب تک ابواسحاق سے ساع نہ کریں زہیراز ابواسحاق کی روایت لینے پیراضی نہیں ہوتے اور یونہی امام ابوجعفر طحاوی علیہالرحمۃ کی روایت بھی الیہ ہی ہے کیونکہانہوں نے بھی اسے بھی بن سعیداز زہیراز ابواسحاق کی سند سے روایت کیا ہے اور آجری نے کہا: میں نے امام ابو داو د سے زہیر اور اسرائیل کے بارے دریافت کیا توآپ نے فرمایا کہ زہیرتو اسرائیل ہے کہیں بڑھ کرہیں نیز ابراہیم بن پوسف نے ا پینے والد سے روایت کرتے ہوئے ان کی متابعت کی ہے جبیبا کہ اسی حدیث کے آخر میں امام بخاری علیہ الرحمة نے فر مایا ہے،مزید بیر کہ امام دارقطنی نے فر مایا: ابراہیم بن پوسف نے اپنے والد سے اورانہوں نے ابواسحاق سے روایت کیا ہے اور ابو اسحاق نے کہا کہ مجھےعبدالرحمن نے حدیث بیان کی ،اور ابوحماد خفی ،ابومریم ،شریک اور زکریا بن ابوز ائدہ نے ان کی متابعت کی

**دوم:**اسرائیل کی سند میں اختلاف ہے پس انہوں نے زہیر کی سند کی شل سے روایت کیا ہے اورعبا دقطوا فی وخالد عبد می

شرح جامع ترمذى

نے اسرائیل از ابواسحاق از علقمہ از عبداللہ کی سند سے روایت کیا ہے اور حمیدی نے ابوعیدینہ از اسرائیل از ابواسحاق از عبدالرحمن بن یزید کی سند سے روایت کیا ہے اسے دار قطنی اور عدنی نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، اور زہیر کی سند میں اختلاف نہیں ہے۔ موم: امام تر مذکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کاقیس بن ربیع کی متابعت پر اعتاد کرنا ، حالانکہ قیس کچھ بھی نہیں ہیں کیونکہ ان پر نکارت حدیث اور ضعف کا شدید طعن کیا گیا ہے اور یونس وثوری کی متابعت سے ان کا اعراض کرنا بھی محل نظر ہے کہ یونس وثوری تو یونس اور ثوری ہی ہیں۔

چہارم: امام ترفدی علیہ الرحمۃ کابیہ کہنا کہ ' ابوعبیدہ نے اپنے والد (حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالی عنہ ) سے ساع خبیں کیا ہے؛ مردود ہے، ابو بحر بن ابوداود نے کہا: بیل نے اپنے واللہ (امام ابوداود) سے بوچھا کہ ابوعبیدہ نے اپنے واللہ سے ساع کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: کہا جا تا ہے کہا نہوں نے ساع خبیں کیا لیکن میں کہتا ہوں: عبدالواحد بن زیاد نے مالک اُجھی از عبد اللہ بن ابی جنداز ابوعبیدہ کی سند سے روایت کیا ہے کہ ابوعبیدہ نے کہا: میں صبح کی نماز کے لئے اپنے والد کے ساتھ گیا ... پھر مجھ سائد بین ابی جنداز ابوعبیدہ کی سند سے روایت کیا ہے کہ ابوعبیدہ نے ابو عبیدہ کو بید ذکر کرتے سنا کہ بیک ہیں زیاد بن سعداز ابوز بیر کی حدیث میں ہیں جا الہ کہنے والد کو فرمات سے کہا کہ میں نہیں ہی عرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔۔۔۔۔۔ آ کے ممل حدیث ہے۔ اور امام حاکم نے اپنی مسعود کی حدیث کی سندرک میں حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلو ق والسلام کے ذکر سے متعلق ابواسحاتی از ابوعبیدہ از عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی جنہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلو ق والسلام کے ذکر سے متعلق ابواسحاتی از ابوعبیدہ از عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی جاور اسے صبح قرار دیا ہے اور اسی طرح امام تر مذی علیہ الرحمۃ نے خودا لیں متعددا حادیث طیبہ کو حسن قرار دیا ہے ور اسی طرح امام تر مذی علیہ الرحمۃ نے خودا لیک متعددا حادیث طیبہ کو حسن قبل سے ایک بی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے انہی احادیث میں سے ایک بیا کہ نہی اگر م سے الدہ تھی۔ اور اسی عبر اللہ بن مسعود کی بر بیٹھے تو گو یا گرم پھر پر تھے۔اور محد ثین کے زد کیک (ایسی) حدیث کے لئے شرط ہے کہ دو متصل ہو۔

پیم: امام ترفدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ابوعبیدہ کا نام معلوم نہیں لیکن امام مسلم نے کتاب الکی میں ، ابن حبان نے
کتاب الثقات میں ، ابواحمہ نے کئی میں اور دیگر علماء نے جو ذکر کیا کہ ' ابوعبیدہ کا نام عامر ہے۔' وہ اس کی تر دید کرتا ہے۔

مشتم میں ، ابواحمہ نے کئی میں اور دیگر علماء نے جو ذکر کیا کہ ' ابوعبیدہ کا نام عامر ہے۔' وہ اس کی تر دید کرتا ہو ان میں جو ان
کے گمان میں منقطع ہے اور وہ ایوں کہ امام دار قطنی نے فرمایا: جمیں عثمان بن احمد دقاتی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں محمد

بن عیسی بن حبان نے حدیث بیان کی ، انہوں نے کہا: ہمیں حسن بن قتیبہ نے حدیث بیان کی ، انہوں نے کہا: ہمیں یونس بن ابی اسحاق نے حدیث بیان کی از ابوعبیدہ از ابوالاحوص از عبداللہ بن مسعو درضی اللہ تعالی عند ، پھر حدیث ذکر کی۔

جمعتم : امام ترخری نے فرمایا: زکر یا بن ابوز انکرہ نے حدیث روایت کی از ابواسحاق ازعبدالرحن بن پزید ازعبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند ، اور اس پر پچھا ضافہ نہیں کیا حالا نکہ ایسانہیں ہے کیونکہ ذکر یا نے متعد دطرق سے بیحد بیث ابواسحاق سے مسعود رضی الله تعالی عند ، اور اس پر پچھا ضافہ نہیں کیا جا انہ ابواس پی ہے۔ اس بیس سے بہل از بحجی از زکر یا از ابواسحاق از عبدالرحمن کا طریق ہے جس کی نسبت امام ترخری نے ان کی طرف نہیں کی ، منجاب نے کہا: از بحجی از زکر یا از عبدالرحمن بن اسوداز اسود ، اور کہا گیا ہے ، از منجاب از یحجی از زکر یا از ابوز انکرہ از ابواسحاق از اسود ، اپن ابواسحاق اور اسود کے در میان کسی کا بن اس اس دار قطنی نے بیان کیا ہے ، اور امام دار قطنی نے فرمایا: اسے عمار بن زریق ، ورقاء ، معتم ، سلیمان بن قرم ، ابرائیم بن صافح ، عبدالکبیر بن دینار ، ابوشیہ ، مجمد بن جابر ، شعبہ بن جاب مصاح بن تحی مزنی ، اور دوح بن مسافر نے ابواسحاق از ابوالا سوداز عبداللہ روی ہے ، اور اسے ابواسان نے ابو سحاق از بوسف بن ابواسحاق ، حدی بن معاویہ اور شریک سے از ابواسحاق از ابوالا سوداز عبداللہ مروی ہے ، اور اسے ابواسان نے ابو سحاق از بیرائیم ، بن ابواسحاق ، حدی بر نے موقو فا اور توری وغیرہ نے مرفو عالات کیا ہے۔ اس دوایت کیا ہے۔ اس دوایت کیا ہے۔ اس دوایت کیا ہے۔ اس دوایت کیا ہے۔ اور امام دار قطنی نے فرمایا: اس دوایت میں ابواسحاق بر شدید اور سام دور فو فا اور توری وغیرہ نے مرفو عالات کے درکیا ہے۔ اور امام دار قطنی نے فرمایا: اس دوایت میں ابواسحاق پر شدید افتراف ہے۔

(نخب الافكان كتاب الطهارة , باب الاستجمان ، 510-2/508 عالم الكتب)

برحجامع ترمذي

# 14 ـ بابكراهيتمايستنجي ان چیزول کابیان جن سے استنجاء مکروہ ہے

18 ـ حَدَّثَنَا يَتَادُى حَدَّثَنَا حَفْض بِنُ غِيَاشٍى وَسَلَّمَ نَهُ مَنْ مُنْ مُعُوا بِالرَّوْثِ، وَكَا بِالْمِطَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ بِعَالَى جَنات كَ خوراك ٢-إِخْوَايْكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَفِي الْجَابِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، سروى بددًا الْحديث إسماعيل بن إنرابيد، وغَيْر في سروايات بير عَنْدَاوُدَ بْنِ أَبِي بِنْدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبدِ عَلَيْهِوَسَلَّــَة

18\_حضرت سيدنا عبدالله بن مسعو درضي الله تعالي عنه عَنْ دَاوْدَ بْنِ أَبِي بِنْدٍ، عَنِ الشَّغْيِيّ، عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبد عدوايت بِآبِ كَبْعَ بِي كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله بن مسعود، قال:قال مرصول الله صلّى الله عليه في ارشا وفر ما يا: ندليد المناع ارد مرد مدرد من الله عليه الله عليه

اس باب میں حضرت ابو ہر یرہ،حضرت سلمان، وَسَلْمَانَ، وَجَابِي، وَابْنِ عُمَرَ، قَالَ آبُو عِنِسى: وقد حفرت جابر اورحفرت عبدالله بن عمرضى الله تعالى عنهم اجمعين

امام ابوعيسلى ترمذي رحمة الله عليه نے فرمايا: اسلعيل بن الله أنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً ابراجيم وغيره نے اس حدیث کوداؤد بن ابی منداز شعی از عاهمة از الْبِحِنّ، الْحديثَ بِطُولِهِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عبد الله كي سندست يون روايت كيا ب كه حضرت عبد الله بن عمرضي الله عندفر مات بين كهوه لبلة الجن مين نبي كريم صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے،آ گے طویل حدیث ہے، شعبی كت بي كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ارشاد فر ما یا: لید کے ساتھ استنجاء کرونہ ہڈی کے ساتھو، کہ بیتمہارے

قَالَ بَلا تَسْتَنْجُوا بِالرَّقِيْمِ وَلا بِالْمِظْامِمِ فَإِنَّهُ زَادُ بِعِالَى جنات كى خوراك به اور المعيل كى روايت كو ياحفص بن إِخْوَانِكُ مْ مِنَ الْبِحِنِّ وَكَأَنَّ مِرَوَايَةً إِسْمَاعِيلَ عَياث كى روايت عاصح بـ اللهم كنزديك بيحديث أَصَحُ مِنْ مِ وَإِيَّةِ حَفْي بْن غِيَّاثِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى بَذَا معمول به عداس باب مين حفرت جابر اور حفرت عبدالله بن

310

الْحَدِيثِ عِنْدَ أَيْلِ الْعِلْمِ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِي، وَابْن عمرض الله عنهم كاروايات (بهي) بير.

تخ تك مديث: (18) صحيح مسلم كتاب الطهارة ، باب الجهر بالقراءة في الصبح ، 1/332 رقم ، (450) 150 دار احياء التراث العربي، بيروت ) (سنن أبو داود، كتاب الطهارة، ما ينهي عنه أن يستنجى به ١٠ - ١/١٥ رقم، 9 3 المكتبة العصرية ، صيدا, بيروت) (سنن نساتي, كتاب الطهارة, النهي عن الاستطابة بالعظام, 1/37 رقم، 39 مكتب المطبوعات الاسلامية, حلب

### شرححديث

علامه شرف الدين حسين بن محمر بن عبدالله طبي عليه رحمة الله الغني (متو في 743 هـ) فرمات بين:

اس حدیث میں دلیل ہے کہ جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسلمانوں کا بھائی فر مایا ہے اور بیجھی دلیل ہے کہ جنات کھاتے بھی ہیں ۔ حافظ ابونیجم نے'' **ولائل النبو ق'' می**ں روایت کیا کہ جنات کے وفو د آنے کی رات حضور انورصلی اللہ تغالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تغالی عنہ سے ارشا و فر ما یا: بیعلا قنصیبین کے جنات تھے مجھ ہےا بیے تو شہ کا سوال کررہے تھے، پس میں نے ہر ہڈی، گو ہراورلید کوان کا تو شہ بنا دیا ہے(حضرت عبداللہ کہتے ہیں) میں عرض کی: انھیں اس ہے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا: وہ جوبھی ہڈی یا تیں گے پہلے کی طرح گوشت سے بھر پور ہوگی اور جو بھی گوہریا تھیں گے اس میں وہ اناج یا تھیں گے جواسے کھانے کے دن تھالہذاتم میں سے کوئی بھی شخص ہڈی یا گوبرے استنجاء نہ کرے، پس اس تقریر کے مطابق 'فاندزاد اخوانکم' سی ضمیر باعتبار ' ندکر' سروث اور عظام دونوں کی طرف لوٹے گی جبیبا کیشرح السنة ، جامع الاصول اور مصابیج کے بعض نسخوں میں ہے،مصابیج کے بعض نسخوں اور جامع تر مذی میں فانه کی بجائے فانھا کے الفاظ ہیں اس تقدیر پرضمیر عظام کی طرف لوٹے گی اور اور دوث اس کے تابع ہوگا۔اور اس کی نظیر

شرح امع ترمذى

الله تعالى كايفر مان ب [وَإِذَا رَاوَا تِبْحِرَةُ اوَ لَهُوَا انْفَضُوَّا إِلَيْهَا} [ب28 بسردة الجمعة ، آيت 11] (شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ، كتاب الطهارة ، باب آداب الخلاء ، الفصل الثانى ، 774 - 773 ، تحت الحديث 350 ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، الرياض ) مناطق قارى حقى عليه رحمة الله القوى (متوفى 1014 هـ) فذكوره كلام تقل كرك فر مات بين :

اس کی نظیر میں زیادہ ظاہر ہے آ بت کر یمہ ہے {وَاسْتَعِینُوُ اِلطَّیْرُوَالطَّلْوَةِ وَاِنْھَالِکَیدُوَ اِلْطَالُ وَالْاَعَلَى الْخَشِعِیْنَ } [پ 1، سورۃ البقرۃ، آیت کے اس کی رعایت کرنے کے ساتھ سورۃ البقرۃ، آیت کے اس کی رعایت کرنے کے ساتھ ساتھ دو مذکورہ چیزوں میں سے قریبی کی رعایت بھی کی گئی ہے، اور حافظ ابن چرعسقلانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: روث سے سکوت ساتھ دو مذکورہ چیزوں میں اس قریبی کی رعایت بھی کی گئی ہے، اور حافظ ابن چرعسقلانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: روث سے سکوت اس وجہ سے ہے کہ اس کا جنات کا توشہ ہونا مجاز ہے کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ گوبر جنات کے چوپایوں کا کھانا ہے۔ علامہ ابن چرکا کلام ختم ہوا۔ اور علامہ ابن چرکا یہ کلام علامہ طبی کے کلام کی وضاحت کرتا ہے وگر ندان کے اس قول کا کوئی معنی نہیں کہ ' گوبر ہڑی کے تابع ہے۔''

(مرقاة المغاتيح، كتاب الطهارة، باب آداب الخلاء، الفصل الثانى، 1/381، تحت الحديث 053، دار الفكر، بيروت، لبنان) مذكوره صريت كاسبب ورود:

علامہ جلال الدین عبدالرحمن بن ابو بکر سیوطی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متو فی **911**ھ) اس حدیث پاک کا سبب ورو دبیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

گفتگو کرتے رہےاور فجر میں میرے یا س تشریف لائے اور فر مایا: اے ابن مسعود! تم ابھی تک بہبیں کھڑے ہو؟ میں نے عرض كى: يارسول الله (صلى الله تعالى عليك وآلك وسلم)! كيا آپ نے مجھے فرما يانہيں تھا كەمىرے آنے تك يہيں كھڑے رہو، حضرت عبدالله بن مسعود کہتے ہیں : پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فر مایا : کیا تمہارے پاس یا نی ہے؟ میں نے عرض كى: جى ہے، پھر میں نے اپنابرتن كھولاتو اس میں نبیز تھى ، میں نے عرض كى: يا رسول الله (صلى الله تعالى عليك وآلك وسلم )! بخد ا میں نے برتن اٹھایا تومیر ایمی گمان تھا کہ اس میں یانی ہی ہے لیکن بیتو نبینہ ہے،رسول الله صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم نے فر مایا: بیہ یا کیزہ کچل اور یاک یانی ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں : پھرحضورانورصلی اللہ تعالی علیہوآ لہوسلم نے اس سے وضوکیا اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوئے توان میں سے دوشخص حضور کے پاس آئے اور عرض کیا: پارسول اللہ (صلی اللہ تعالی علیک وآلک وسلم)! ہم جاہتے ہیں کہآپنماز میں ہماری امامت فر مائیں ہتو رسول الله صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے ان کی صف بنائی اور پھرجمیں نماز پڑھائی ، جب وہاں ہےلوٹے تو میں نے بوچھا: یارسول الله(صلی الله تعالی علیک وآلک وسلم )! پیکون لوگ تنے؟ آپ نے فر مایا: بیعلا قنصیبین کے جن تنے، اپنے باہمی جھگڑے میرے یاس لائے تنے اور انہوں نے مجھ سے اپنے توشہ کاسوال کیا ہے۔حضرت ابن مسعود کہتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله (صلی الله تعالی علیک وآلک وسلم)! کیا آپ کے یاس کوئی الیی چیز ہے جھے آپ ان کا تو شدقر اردیں ، تو آپ نے فر مایا : میں نے انہیں تو شدعطا کر دیا ہے ، میں نے عرض کی ، کیا عطا کیا ہے؟ فر ما یا جمعمو لی چیزیں ، پس و ہ جو بھی لید دیکھیں گےاہے'' جو'' کیصورت یا نمیں گےاور جو بھی ہڈی دیکھیں گےاہے گوشت سے ملبوس یا تئیں گے،حضرت ابن مسعود کہتے ہیں :اس وفت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لیداور ہڈی سے استنجاء كرنامنع فرماديا (اللمع في اسباب ورود الحديث، باب الطهارة، 1/33 مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر)

### كاغذساستنجاء:

کاغذے استخاکر نامکر و ہوممنوع ہے کاغذگی تعظیم کا حکم ہے اگر چیسا دہ ہو،اورلکھا ہوا ہوتو بدر جداو لی ۔ وُرمختار میں ہے'' **سے رہ تحریبما۔۔۔بشیءمحتر پر** ''تر جمہ: کسی قابل احتر ام چیز کے ساتھ استنجاء کرنا مکر وہ تحریکی ہے۔

اس ك تحت ردالحتاريس ب: "وَتِدُخُلُ أَيْضًا الْوَسَقُ. قَالَ فِي السِّسَرَ إِج: قِيلَ: إِنَّهُ وَسَقُ الْكِتَابَةِ، وَقِيلَ: وَسَقُ السَّبَحِي وَأَنَّهُ مَا الْفَرَهُ فَي الْبُحْرِ وَغَيْرِهِ - وَسَقُ الْكِتَابَةِ لِصِمَّالَتِهِ وَتَمَوَّيهِ، وَلَهُ احْتِرَامُ الشَّجِي وَأَنَّهُ مَا الشَّجِي وَلَهُ احْتِرَامُ السَّبَحِي وَغَيْرِهِ - وَسَقُ الْكِتَابَةِ لِصِمَّالَتِهِ وَتَمَوَّيهِ، وَلَهُ احْتِرَامُ الشَّبَحِي وَلَهُ احْتِرامُ اللَّهُ الْكِتَابَةِ الْعِلْمِ "ترجمه: الله ين كاغذ بهى داخل بسراح مين فرمايا: كها كيا ب كه وه كتابت كاور ق النَّهُ المِنْ اللهُ اللهُ

شرح امع ترمذى

( کاغذ) ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے درخت کاور ق (پتًا) مراد ہے جو بھی ہو کروہ ہے)۔ بحر وغیرہ نے اسے برقر ارد کھا ہے ، کتابت کے کاغذ سے استنجاء کروہ ہونے کی وجہ اس کا چکنا اور فیتی ہونا ہے اور وہ محتر م بھی ہے کیونکہ وہ کتابتِ علم کا آلہ ہے۔ (در مختار معرد المحتار ملتقطاً، فصل الاستنجاء ہے 1، ص340، دار الفکر، بیروت)

# كياحضرت عبدالله بن معودليلة الجن ميس حضور كے ساتھ نہيں تھے ....؟

مذکورہ حدیث پاک اور اس کے دیگرطرق سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ الجن میں حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالی
عنہ حضور کے ساتھ تھے لیکن صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ((لَمُ آگئی فَی اَلْمُ اَلْمُ فِی فِی مِن مُن مِن مِن اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ((لَمُ آگئی فِی اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُ عَلَيْهِ وَمِن اللّٰمُ عَلَيْهِ وَمِن اللّٰمُ عَلَيْهِ وَمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن مِن حضور کے ساتھ نہیں اللّٰمِن مِن حضور کے ساتھ نہیں میں حضور کے ساتھ نہیں میں حضور کے ساتھ ہوتا۔

(صحيح مسلم، كتاب الطهارة, باب الجهر بالقراءة في الصبح، 1/333 رقم (452) 152 دار احياء التراث العربي بيروت

ظاہراً بدونوں حدیثیں متعارض ہیں اور بعض حضرات نے مسلم شریف کی حدیث سے بیا ستدال ل بھی کیا ہے کہ حضرت عبداللہ اس دات حضور کے ساتھ نہیں سے ،علامہ عینی اس استدال ل کی تر دیداوران احادیث میں تظییق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنات سے خاطب سے اور ان سے گفتگوفر مار ہے سے اس وقت حضرت عبداللہ حضور کے ساتھ نہیں سے اور ((وَدِدُ قُلِی کے فَیْکُمتند)) کا مطلب بیہ ہے کہ جمھے یہ پند تھا کہ میں اس گفتگو کے وقت بھی حضور کے ساتھ ہوتا ، اور اس حالت میں حضرت عبداللہ کا حضور کے ساتھ ہوتا ، اور اس حالت میں حضرت عبداللہ کا حضور کے ساتھ ہوتا ، اور اس حالت میں کہ نہیز کے ساتھ وضو جنات کے پاس سے واپس لوٹے کے بعد کا معاملہ ہے ، اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں کچھو گوں کے قریب سے گزر ہے جو کھیل رہے سے تقو آپ نے فر مایا: میں کو عبداللہ بن سے واپس لوٹے نے بعد کا معاملہ ہے ، اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کوئہ این بنیں دیکھا جنہیں میں نے لیلۃ الجن میں حضور کے ساتھ ملاحظہ کیا تھا ، اور ایک روابیت میں ہے کہ آپ نے عراق میں زطاقو مکود کھر کرفر مایا: میں نے لیلۃ الجن میں حضور کے ساتھ ملاحظہ کیا تھا ، اور ایک رفر مایا: میں نے لیلۃ الجن میں جن جنات کو ملاحظہ کیا تھا ان اور ایک رفی ان کے مشابہ ہیں۔ نیز بعض حضر ات نے ذکر کیا ہے کہ اس رات حضرت عبداللہ کے علاوہ ذبیر بن مجان مجورے کے ساتھ متے۔

کے مشابہ ہیں۔ نیز بعض حضر ات نے ذکر کیا ہے کہ اس رات حضرت عبداللہ کے علاوہ نہیر بن موام بھی حضور کے ساتھ سے کے مشابہ ہیں۔ نیز بعض حضر ات نے ذکر کیا ہے کہ اس رات حضرت عبداللہ کے علاوہ نہیر بن موام بھی حضور کے ساتھ ملاکھ کے عالم الکہ کی اس رات حضرت عبداللہ کے علاوہ نہیر بن عوام بھی حضور کے ساتھ ملاکھ کے علاوہ اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کیا تھوں۔ کے عالم اللکہ کی اس رات حضرت عبداللہ کے علاوہ کیا تھوں۔

هجامع ترمذی

### جنات كالحمانا بينا:

علامه بدرالدين عين حفى عليه رحمة الله الغني (متو في 855ه هـ) فرماتي بين:

جوّں كے كھانے پينے كے متعلق لوگوں كے تين قول ہيں:

اول: تمام كيتمام جن نه تو كهات بين اورنه بي ييت بين، يقول ساقط بـ

دوم بیخوں کی ایک قسم کھاتی پیتی ہے اور ایک قسم نہ تو کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ابن و بہ سے مروی ہے کہ خالص جن ہوا ہیں نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ ہی ان سے تو الدو تناسل ہوتا ہے، اور جنوں میں سے بعض ایسی قسمیں بھی ہے جو کھاتی، پیتی ہیں، ان سے تو الدو تناسل بھی ہوتا ہے اور و ہا ہم نکاح بھی کرتے ہیں۔اس کے قائلین میں سے سعالی، غیلان اور قطر بہیں۔

سوم: تمام جنوں کا کھانا اور پینا احادیث کے ظاہر اور عموم سے ثابت ہے،اس قول والوں کااس بات میں اختلاف ہے کہ وہ کیا گھانا چینا ہے۔ کہ وہ کیا گھانا پینا چیانا اور نگلنا نہیں بلکہ سی چیز کوسر ف سونگھنا ہے، اور بیدایسا قول ہے کہ جس پر کوئی دلیل نہیں بعض کہتے ہیں کہ ان کا کھانا پینا ایسی چیز ہے جس کو چیا یا اور نگلا جاتا ہے، بیوہ قول ہے جس پر احادیث صححہ شاہد ہیں۔

(عمدة القارى، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الجن، 16/310 ، تحت الحديث 683 ، دار احياء التراث العربي، بيروت)

#### ثوائلت يييرز سيراستنجاء كرنا كيسا؟

ٹو ائلٹ پیپر کے ساتھ استخاء کرنے میں حرج نہیں کیونکہ سے پاکبھی ہوتا ہے اور نجاست ورطوبت کوجذب کر کے جگہ کو صاف کر دیتا ہے اور استنجاء کا اصل مقصود بھی اس مقام کی صفائی حاصل کرنا ہوتا ہے جبیبا کہ مراتی الفلاح وطحطا وی علی المراتی میں ہے 'والسنتانقاءالمحل کا تعالمعصود''ترجمہ بحل کوصاف کرنا سنت ہے کیونکہ یہی استنجاء کا مقصود ہوتا ہے۔

#### (طمطاوى، جلد1، صفحه 24، مكتبه عصريه، بيروت)

اوراس کاتھم کاغذ کی طرح نہیں ہے کہ جس سے استخاء کرنے کوفقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے مکروہ لکھا ہے کیونکہ کاغذ آلہ کتابت اور تعلیم قعلم کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے ایک قابل احترام چیز ہے اس لئے اس سے استخاء مکروہ ہے جبکہ ٹو ائلٹ پیپرزاس لئے نہیں بنائے جاتے کہ ان پر لکھ کرتعلیم قعلم کا فائدہ حاصل کیا جائے بلکہ یہ اس غرض سے بنائے جاتے ہیں کہ ان سے قضاء حاجت کے بعد صفائی حاصل کی جائے تو ان سے صفائی حاصل کرنے سے سی محترم چیز سے استخاء کرنا لازم نہیں آئے گا، یونہی

شرح جامع ترمذي

ٹوائلٹ پیپرزپانی کی طرح ایک معمولی و کم قیمت چیز ہے کہ جس سے صفائی حاصل کرنے کوکوئی بھی قیمتی چیز ضائع کرنا شار نہیں
کرتا ، اہندا اس کا حکم پرانے کپڑے کی طرح ہی ہے کہ جس سے استنجاء کوعلماء کرام نے جائز لکھا ہے چنا نچے کاغذ سے استنجاء کروہ بونے کی وجو ہات بیان کرتے ہوئے علامہ شامی فرماتے ہیں: 'وَمری الْسِکَ اَلْسِکَ اَلِّسِکُ اَلَّا اِلْسِکُ اِلْسُکُ اِلْسُکُ اِلْسُکُ اِلْسُکُ اِلْسُکُ ہوں ہونے کی وجہ اس کا چکنا اور قیمتی ہونا ہے اوروہ محرّم بھی ہے کیونکہ وہ کتا بیا اُللہ اللہ علم کا آلہ ہے۔

(دوالمحتان فصل الاستنجاء ہم کا آلہ ہے۔

(دوالمحتان فصل الاستنجاء ہم کا آلہ ہے۔

اس جزئييمين كاغذ سے استنجاء كى ممانعت كى تين علتيں بيان فرمائيں:

#### (۱)چکناهونا(۲(قیمتیهونا(۳(کتابتِعلم کیوجهسےمحترمهونا۔

اور پیتینوں علمتیں ٹو ائلٹ پیپر زمیں مفقو دہیں کہ پی*کھر در*ااور جاذب ہوتا ہے، اس کی قبہت بھی معمو لی ہوتی ہے اور اس پر کتابتِ علم بھی نہیں ہوتی۔

علامه شامی مزید فرماتی بین: "واذا کانت العلة فی الأبیض کونه آلة للحتابة کما ذکر با هیؤخذ مها عدم الحراهة فیما لا بصلح لها إذا کان قالعا للنجاسة غیر متقوم کما قدمناه من جوازه بالخرق البوالی "اور چونکه سفید کاغذ سے استنجاء کے مروه ہونے کی علت اس کا آله کتابت ہونا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کاغذ تحریر کی صلاحیت ندر کھتا ہواور نجاست کوز اگل کرنے والا ہواور فیمتی بھی نہ ہوتو اسکے استعال میں کوئی کرا ہت نہیں جیسا کہ اس سے پہلے ہمانے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ پُرانے کیڑے کے گروں سے استنجاء کرنا جائز ہے۔

(ردالممتار, كتاب الطهارة, فصل في الاستنجاجي ، جلد 1 ، صفحه 340 ، دار الفكر ، بيروت )

#### فآوی بورپ میں ہے:

عام کتب فقہیہ میں کاغذ سے نجاست صاف کرنے کی ممانعت ہے کیونکہ کاغذتعلیم تعلم کاذر بعہ ہے، ٹوائکٹ پیپر بھی اگر چہ کاغذی کی قسموں میں سے ایک ہے لیکن اُس کے بنانے والوں نے اُسے تعلیم تعلیم کے لئے نہیں بلکہ خاص اس کام کے لئے بنایا ہے اس لئے وہ کھر در ااور جاذب ہے پھر وہ یور پی مما لک میں مٹی کے ڈھیلوں سے زیادہ سستا اور نہل الحصول ہے پھر دھلیوں کے استعال کے بعد ہفتہ عشرہ میں بیریل (کھڈی) کی صفائی پرجس قدر صرفہ ہوتا ہے اسی قدر صرفہ سے اتنازیادہ تو انکٹ دوائکٹ پیپر خرید اجاسکتا ہے جو سالوں سال کام آسکے۔ ... ان دونوں باتوں کے پیش نظریہ بات بالکل واضح ہے کہ ٹو انکٹ

شرحجامع ترمذى

پیپر کے استعال میں نہ تو ذریعہ تعلیم تعلیم کی تو ہیں ہے اور نہ ہی تضیع مال ہے بلکہ پاکیزگی و نظافت حاصل کرنے کا آسان اور کم قیمت ذریعہ ہے لہذااس کے استعال میں کوئی حرج وکرا ہت نہیں ہونی چاہئے۔ (فاوی یورپ بنخیر 110 بثیر برادز، لاہور)

لیکن یہ یا در ہے کہ ٹو اکلٹ پیپر ذسے استخاء کرنا اسی وقت کفایت کرے گا جبکہ نجاست مقام خروج کے علاوہ ایک در ہم کی مقداریا اس سے زائد نہ پھیلی ہوور نہ اگر ایک در ہم کے برابریا زیادہ نجاست پھیل گئ تو اب پانی سے دھونا بصورتِ اول واجب اور بصورتِ ثانی فرض ہے چنا نچہ نور الایضاح میں ہے"والا ستنجاء سنة من نجس یخرج من السبیلین ما لے متجاوز المخرج وان تجاوز و کان قدم الد مرہد وجب إزالته بالماء وان زاد علی الد مرہد افترض "دونوں

مقاموں سے نکلنےوالی نجاست اگر مقام خروج سے متجاوز (پھیلی) نہ ہوتو پھر استنجاء کرنا سنت ہے اورا گروہ مقام خروج سے تجاوز کر

چکی ہے اور ایک درجم کی مقدار ہے تو اسے یانی سے دھونا واجب ہے اور اگر ایک درجم سے زائد ہے تو پھر دھونا فرض ہے۔

(نورالایضاح،جلد1،صفحه17،مکتبهعصریه،بیروت)

# 15\_بابالاستنجاء بالماء بإنى سے استنجاء كرنا

19 ـ حَدَّ ثَنَا فَتَيْبَةُ, وَمُحَتَّدُ بُنْ عَبِدِ التَلِكِ بْنَ أَبِي الشَّوَامرِب، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مُعَاذَةً، عَنْ مُعَاذَةً، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَت: مُرِنَ أَزْوَا جِكُنَّ أَنْ مِسْتَطِيعِوا بالمتاء شوم وس سے کہوکہ یانی سے استناء کیا کریں، مجھ (ان سے م، فإنى أَسْتَحْيِيهِ من فإنَّ مرضولَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ على الله كان مَعْمَلُهُ، وفِي الجابِ عَنْ جَرِيسِ بنِ عَبِدِ الله الجبَلِي، الله تعالى عليه وآله وسلم بإنى سے استجاء كيا كرتے تھے۔ وَأَسِ، وَأَبِي بُرَيْرَةً قَالَ آبُو عِيْسى : پذَا حَدِيثُ حَسَنْ صحيع وَعَلَيْهِ العَمْلُ عِنْدَ أَبْلِ العِلْمِ، يَخْمَّامِونَ حضرت الساورحضرت الوبريره رضى اللَّاعْنَم ع ( بهي ) الاشتِنْجَاء بِالمَاء، وَإِنْ كَانَ الاسْتِنْجَام بِالحِجَامرَةِ يجزئ عِنْدَ هِـــمْم، فَإِنَّهُــمْ اسْتَحَجُوا الإسْتِنْجَاء بالمّام، وَمِنَأُوهُ أَفْضَلَ، وَبِدِيمُولُ سَفْيَانُ التَّوْمِييُّ، وَابْنُ المُعَامِيلِ، يانى سے استناء كو اختيار كرتے بي اگر جدان كنزديك وَالشَّافِعِيُّ,وَأَخْمَدُ، وَإِسْحَاقُ۔

19 حضرت سيدتنا عا تشهصد يقدرضي الله تعالى

اس باب میں حضرت جریر بن عبد اللہ بلی، روایات بین امام ابوعیسی ترفدی رحمة الله علیه فرمایا: بیر حسن مجے حدیث ہے، اہل علم کے نز دیک اس برعمل ہے، وہ ڈھیلوں سے استنجاء کفایت کرتا ہے ،وہ یانی سے استنجاء کرنے کو پیند کرتے ہیں اور اسے افضل جانتے ہیں۔ یہی قول سفیان توری عبدالله بن میارک ، شافعی ، احمه بن عنبل اورایخی حمیم الله کا ہے۔

تخ تك مديث: (19) سنن نسائى , كتاب الطهارة , الاستنجاء بالمام ، 1/46 رقم 42 , مكتب المطبوعات الاسلامية , حلب

كه بيغذاب

### شرححديث

ابوالعباس شہاب الدین احمد بن مجمد قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الحادی (متونی 923ھ) فرماتے ہیں:

یہ حدیث اس شخص پر ددکرتی ہے جو پانی سے استخاء کو کروہ جانتا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے وقوع کی نفی کرتے ہوئے مجھے اسناد کے ساتھ ابن ابی شیبہ کی حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت کر دہ اس حدیث سے استدلال کرتا ہے کہ حضرت حذیفہ سے پانی سے استخاء کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: پھر تو ہمیشہ اس کے ہاتھ میں بد بور ہے گی۔ اور حضرت عنداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ پانی سے استخاء نہیں کیا کرتے سے اور زہری سے مروی ہے کہ حضرت سعید بن مسیب سے اس بارے پوچھا گیا تو آپ نے مروی ہے کہ حضرت سعید بن مسیب سے اس بارے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ تورتوں کی طہارت ہے اور این افتین نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ آپ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یانی کے ساتھ فرمایا: یہ تورتوں کی طہارت ہے اور این افتین نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ آپ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یانی کے ساتھ

استنجاء کرنے کا انکار کرتے تھے اور مالکیہ میں سے ابن حبیب سے مروی ہے کہ آپ یانی کے ساتھ استنجاء سے منع کیا کرتے تھے

(ارشادالسارى،كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، 1/239، تحت الحديث 150، مطبعة الكبرى الاميرية، مصر) الوعبد الله في درياني مرائع الكي عليه رحمة الله الكافي (متوني 1122هـ) فرمات بين:

ابن النين في حضرت امام ما لكرضى الله تعالى عند ي جوفال كيا بي "كرانهول في نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ي بانى كي ساته استنجاء كرف كا الكاركيا بي- "شايد كه بيقل ان سي محيح نهيس كيونكه آپ توسنتول كو تلاش كيا كرت سي فينزيه بات آپ كي اس مشهور مذهب ك بحى خلاف بي كه استنجاء ميل بانى افضل بي ، اور اس سي افضل بانى اور پيتم دونول كوجمع كرنا بي - (شرح الزرقاني على موطا الامام مالك ، كتاب الطهارة ، باب العمل في الوضوء ، 1/127 ، تحت الحديث 37 ، مكتبة الثقافية

بتمرس استنجاء افضل ہے یا یانی سے ....؟

ائمہ اربعہ کااس بات پر اتفاق ہے کہ نجاست اگر نخرج سے تجاوز نہ کر ہے تو استنجاء میں پانی یا پھر دونوں میں سے کس ایک پر اکتفاء جائز ہے اور دونوں کو جمع کرنا افضل ہے اور اگر کوئی شخص صرف پانی یا پپھر کسی ایک چیز سے استنجاء پر اقتصار کرنا چاہے تو پانی پر اقتصار افضل ہے۔ اس کے جزئیات باب 12 کے عنوان ''فقط پتھر سے استنجاء کرنا کافی ہے یانہیں؟'' کے تحت شرح جامع ترمذی

گزر <u>ڪئے ہيں</u>۔

لیکن بیہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ پانی سے استنجاء کرنا اُسی صورت میں افضل ہے کہ جب ستر ظاہر کئے بغیر پانی سے استنجاء ممکن ہوور نہ صرف پتھر سے استنجاء کیا جائے۔

فتاوی قاضی خان میں ہے: پانی سے استنجاء کرنا افضل ہے جبکہ بغیرستر ظاہر کے ممکن ہو، اور اگر اس کے لئے ستر ظاہر کرنا پڑے تو پانی سے استنجاء نہ کرے ، پتھر ول سے استنجاء کرے اور فقہاء نے فر مایا: جو استنجاء کے لئے لوگوں کے سامنے ستر کھولے وہ فاس ہے۔ (فتاوی قاضی خان علی هامش الفتاوی الهندية ، کتاب الطهارة ، باب الوضوء والغسل ، 1/33 ، المطبعة الکبری الامیریة ، بولاق ، مصر)

پانی سے استنجاء کرنے والا کتنی مرتبہ پانی ڈالے ....؟

المام بر بان الدين على بن ابي بكر مرغينا في حفى (متونى 593هـ) فرماتي بين:

(استنجاء کرنے والا) اس وقت تک پانی استعال کرے جب تک کداسے پاک ہونے کاظنِ غالب نہ ہوجائے۔اور اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ، ہاں اگر موسوس (جس کو وسوسے آتے ہوں ، وہ) ہے تو اس کے لیے تین مرتبہ پانی ڈالنے کی مقدار مقرر ہے اور کہا گیا کہ سات مرتبہ۔

(الهداية شرح بداية المبتدى, كتاب الطهارات, باب الانجاس وتطهيرها, فصل في الاستنجام, 1/39, دار احياء التراث العربي, بيروت)

### قفائے ماجت کے بعدیانی سے طہارت کب لازم ہے ....؟

اس قدر پرتوائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ قضائے حاجت میں نجاست اپنے کل سے تجاوز کرجائے تو اس متجاوز نجاست کی طہارت کے لئے پھر کفایت نہیں کریں گے اور پانی کا استعال ہی لازم ہوگالیکن اس صورت میں خاص مقام پر موجو دنجاست کی طہارت کے لئے بھر بھی استعال کئے جاسکتے ہیں اس میں اختلاف ہے شوافع اور مالکیہ کے زویک خاص اس مقام کے لئے بھی پانی ہی متعین ہے جبکہ حنابلہ اور احناف کے ہاں خاص مقام کی طہارت کے لئے اس صورت میں بھر بھی پھر بھی پانی ہی متعین ہے جبکہ حنابلہ اور احناف کے ہاں خاص مقام کی طہارت کے لئے اس صورت میں بھی پھر بھی پھر بھی کا فی ہیں۔

### شوافع كامؤقف:

ابوالحس على بن محمد بن محمد ماور دى شافعى عليه رحمة الله الغني (متوفى 450 هـ) فرماتي بين:

قضائے حاجت میں خارج ہونے والی نجاست چوڑوں کے ظاہری حصہ اور رانوں کے ابتدائی حصے تک تجاوز کرجائے تواس کی طہارت میں پانی کے علاوہ کچھ کفایت نہیں کرے گا اور اس میں پھر وں کا استعال جائز نہیں کیونکہ پھر وں کے استعال کی رخصت استخاء میں ہے اور یہ الی ظاہری نجاست ہے جو استخاء کے تھم سے خارج ہے پھرا گرکوئی شخص یہ چاہ کہ باطنی حصہ کی طہارت کے لئے پھر استعال کرے اور ظاہری حصہ میں پانی تو ہمارے بعض اصحاب نے ان میں سے ہرایک کل کا (جداگانہ) اعتبار کرتے ہوئے اسے جائز قرار دیا ہے کہ ان میں سے ہرایک کل اگر اکیلانجس ہوتا تو اس کا یہی تھم تھا، اور یہ خطا ہے۔ اور ہمارے جمہور اصحاب کا یہ موقف ہے یوں باطنی حصہ میں پھر اور ظاہری حصہ میں پانی کا استعال کفایت نہیں کرے گا کیونکہ نجاست متصل کا ایک ہی تھم ہے پس جب بعض حصہ میں پھر وں کا استعال جائز نہیں تو دیگر بعض یعنی باطنی حصہ میں بھی استعال جائز نہیں تو دیگر بعض یعنی باطنی حصہ میں بھی استعال جائز نہیں تو دیگر بعض یعنی باطنی حصہ میں بھی استعال جائز نہیں تو گا اور استعال کر ہے۔

(الحاوى الكبير, كتاب الطهارة, باب الاستطابة, 1/170 دار الكتب العلمية , بيروت)

#### مالكيه كامؤقف:

ابوعبدالله محر بن عبدالله خرشي ما كلي عليه رحمة الله الشافي (متونى 1101 هـ) فرماتي بين:

مردوعورت میاضتی کو بپیتاب و پاخانہ سے حدث ہوتو مخرج سے کثیر طور پر منتشر ہونے والی نجاست کی طہارت میں پانی کا استعال متعین ہے (یعنی اس صورت میں پتھر سے طہارت نہیں ہوگ۔) مزید فرماتے ہیں: انتشار قلیل کی حد جیسا کہ قاضی عبد الوہاب نے فرما یا بمخرج کے اردگر داور اس کے قریب کا حصہ ہے، اور اس سے کثیر کی حد بھی معلوم ہوگئی اور وہ یہ کہ مخرج سے تجاوز کثیر رہے کہ نے است مخرج اور اس کے قریب کا حصہ سے تجاوز ہوجائے اور چوتڑوں تک پہنچ جائے۔

حاشیہ میں شنخ عدوی مالکی لکھتے ہیں:استنجاء کرنے والااس صورت میں تمام جگہ کو دھوئے گا اور صرف موضع مغنا دسے تنجاوز کرنے والی است کے دھونے پر اقتصار نہیں کرے گا کے ونکہ علماء انتشار قلیل کے نہاء ہونے کی صورت میں چشم بوشی کرتے ہیں اور ربیعلاء کے کلام کا ظاہر ہے۔

(شرح مختصر خليل للخرشي وعليه حاشية العدوي, باب الطهارة, فصل آداب قضاء الحاجة, 1/149 دار الفكر للطباعة , بيروت )

#### حنابله كامؤقف:

شيخ منصور بن يونس بھوتی حنبلی (متو نی 1051 ھ) لکھتے ہیں:

شرح جامع ترمذى

قضائے حاجت میں خارج ہونے والی نجاست موضع عادت سے تجاوز کر جائے مثلاً چور وں کے چوڑے جھے میں پھیل جائے یا غیر معتاد طریقہ پر حشفہ کی جانب محتد ہوجائے تو فقط متجاوز نجاست میں پانی کے علاوہ کوئی چیز کفایت نہیں کرے گ

کیونکہ کل معتاد میں پھر وں کے استعمال کی رخصت اس کے دھونے میں مشقت اور اس محل میں تکر ارنجاست کی وجہ ہے ہاں بجا ان بجا سے متکر رئییں ہوتی تو وہاں پانی ہی کفایت کرے گا اور جس طرح اگر اس خاص مقام کے علاوہ میں نجاست نہ ہوتی تو پہنی راس صورت میں بھی کفایت کرے گا اور جس طرح اگر اس خاص مقام کے علاوہ میں نجاست نہ ہوتی تو بھی کا اس مقام پر موجود نجاست کی طہارت میں پھر کفایت کریں گے۔ (کشاف پھر کفایت کریں گے۔ (کشاف القناع عن متن الاقناع ، کتاب الطہارة ، باب الاستطابة و آداب التخلی ، فصل اذا انقطع بوله .... ، 1771 ، دار الکتب العلمية ، بیدوت احتاف کا مؤقف:

فآوى مندىيى ب:

پیقروں سے استنجاء اس وقت جائز ہے کہ جب نجاست موضع حدث سے متجاوز نہ ہو، ہم حال اگر نجاست موضع حدث سے متجاوز ہوجائے توعلماء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر یہ متجاوز نجاست درہم سے زائد ہوتو اسے پانی سے دھونا فرض ہے اور پتقروں سے زائل کرنا کفایت نہیں کرے گا۔ (فتاوی هندیه، کتاب الطهارة، الباب السابع فی النجاسة واحکامها، الفصل الثالث فی الاستنجاء، ج 1، می 48، دار الفکر، بیروت)

فآوی رضوبه میں ہے:

اگر پیشاب رو پے بھر سے زیادہ جگہ میں نہ پھیلاتھا توصرف ڈھیلا طہارت کے لئے کافی ہے نماز ہوگئ اوراگررو پے بھر سے زائد جگہ میں پھیل گیا تھا تو ڈھیلے سے طہارت نہیں ہوسکتی یانی سے دھونا فرض ہے۔

( فمآوى رضويهِ، **4/600**،رضا فاؤنژ<sup>لی</sup>ش ،لا ہور )

علامه حسن بن عمار بن على الشرفيلالي حفى عليه رحمة الله الغني (متونى 1069هـ) فرمات بين:

اگر درہم کے برابر تعباوز کرجائے تواسے پانی سے زائل کرناواجب اوراگر درہم سے زائد متجاوز ہوتوفرض ہے۔

(نورالايضاح ونجاة الارواح ، كتاب الطهارة ، فصل في الاستنجاء 1/17 ، المكتبة العصرية )

سيدى اعلى حضرت الشاه امام احمد رضاخان عليه رحمة الهنان (متونى 1340 هـ) فرماتے بين:

حلیہ وغیرہ کی جانب مراجعت سے عبد ضعیف (احمد رضاخان قادری برکاتی ) پر جو تحقیق ظاہر ہوئی وہ یہ ہے کہ شریعت نے مخرج پر موجود نجاست کے حق میں پھروں کے مطہر ہونے کا اعتبار کیا ہے اور بیہ بقیہ بدن کی نسبت خلاف قیاس وار دہے کیونکہ

بدن کے دیگراعضاء میں فقط پتھر کے ساتھ مسح کر لینے سے طہارت نہیں ہوتی پس ماورائے مخرج ( کا تھم ) بھی قیاس کے موافق ہی باقی رہے گالہٰذانجاست اگرمخر جے سے تجاوز کر جائے تومخر جے کے ماورائے قدر درہم ہویااس سے کم، بہرصورت طہارت یا نی وغیر ہ ما نعات ہی ہے ہوگی ہاں درہم سے تم مقدار (نماز کے حق میں ) معاف ہے لہذااس کا دھونا واجب نہیں اور درہم ہے زائد نماز ہے مانع ہے تواس کا دھونافرض ہے۔اورمخرج برموجو دنجاست کو ماورائے مخرج نجاست کےساتھ ضم کرنے کا کوئی معنی نہیں کیونکہ بخرج تو پتھر سے یاک ہوجائے گالہذاوجہ موجہ صاحبین کے ساتھ ہے اور فقہاء نے اتفاق رائے سے جونص فر مائی که'' ورہم برابرنجاست مخرج سے متجاوز ہوجائے تو بالا جماع پتھر کفایت نہیں کرے گا۔'' تواس کامعنی بیرے کہ جب نجاست ماورائے مخرج (اس قدر) زائد ہو جائے۔پھر اس صورت میں پتھر کا طہارت کے لئے کافی نہ ہونااگر جیہ ماورائے مخرج کی ہر صورت ( چاہے نجاست کم ہی کیوں نہ ہو۔ ) کو عام ہے لیکن قلیل معاف ہے نواس کا دھونا واجب نہیں بخلاف کثیر کے۔اور پنضر سے استنجاء کرنامخرج پرموجو دنجاست کومطلقا یاک کرنے والاہے، برابر ہے کہ نجاست مخرج سے تجاوز کرے یانہ، اور برابر ہے که نجاست درجم سے زائد ہویا نہ۔اور ماورائے مخر ج میں درجم برابرنجاست ہویااس ہے کم ،اگر چیقھوڑی ہی کیوں نہ ہوبغیریا نی کے یا کی نہیں ہوگی ،پس اس صورت میں کسی شخص نے پتھر پر اکتفاء کیا تو پتھر نے اگر چہمخرج پرموجود نجاست کی صفائی و طہارت کر دی لیکن ماور ائے مخرج نجاست کوصرف خشک کیا ہے اور وہ قلت کے باعث نماز میں اگر جیرمعاف ہے لیکن جب بیہ حصه ُ مُدن مائے قلیل سے ملاقی ہو گاتو اسے فاسد کر دے گا بخلاف اس صورت کے کہ جب نجاست مخرج سے اصلاً متجاوز نہ ہواور پھر طہارت کو کا فی ہوں تو یانی فاسد نہیں ہوگا کیونکہ پھرمخرج پرموجو دنجاست کے لئے مطہر ہے۔ بیرہ ہے جو مجھ پر ظاہر ہوا پس تم ير لازم ہے كه اسے تفامے ركھو كيونكه يېي تحقيق ہے۔اور الله تعالى ہى توفيق كا والى ہے۔ (جد الممتار ، كتاب الطهارة ، باپ الانجاس، فصل في الاستنجام، مطلب: اذا دخل المستنجى ...، 2/389، تحت قوله: 720م مكتبة المدينه، كراجي)

شرح جامع ترمذي

# 16۔باب ماجاءان النبی ﷺ کان ادالحاجة ابعد فی المذہب نفیائے کان ادالحاجة ابعد فی المذہب نبی کریم کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ادادہ فرماتے ۔ تومذہب (جانے) میں دوری کو اختیار فرماتے۔

20 - حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بَنْ بَشَّامِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَيَّابِ النَّعْفِيُّ، عَنْ مُحَدَّدِ بَنِ عَمْرِى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنِ الْمُعْبِرَةِ بَنِ شَعْبَةً، قَالَ: كُنْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْبِرَةِ بَنِ شُعْبَةً، قَالَ: كُنْ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى حَاجَتَهُ، فَأَبْعَدَ فِي الْمَدْ بَهِ، وَفِي الْبَابِ عَنْ وَسَلَّ حَاجَتَهُ، فَأَبْعَدَ فِي الْمَدْ بَهِ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبِدِ الرَّخْتِ بَنِ أَبِي قُرَادٍ، وَأَبِي قَنَادَةً، وَجَابِمِ، عَبْدِ الرَّخْتِ بَنِ أَبِي قَرَادٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَاسِ، عَبْدِ الرَّخْتِ بَنِ أَبِي قَلَادَةً، وَجَابِمِ، وَمُعْرَدِ بَنْ أَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَاسِ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُنَاقِعِ بَنْ عَبْدِ مَنْ أَبِي مُنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ النَّيْسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَبْدُ اللهُ عُنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَبْدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

20۔ حضرت سیدنامغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیہ سلم قضائے اللہ تعالیہ سلم قضائے طاجت کے لیے تشریف لائے تو جانے میں دوری کو اختیار فرما ما۔

ال باب میں حضرت عبدالرحمن بن افی قر اد، حضرت ابو موسی، ابوقاده، حضرت ابو موسی، ابوقاده، حضرت ابوموسی، حضرت ابن عباس، اور حضرت بلال بن حارث رضی الله عنهم سے (بھی) روایات ہیں۔ امام ابوعیسی تر فدی رحمة الله علیہ نے فر مایا: اور بیھن صحیح حدیث ہے۔

مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کے لیے منزل کے لیے منزل تام عبد اللہ بن عبد الرحمٰن بن عوف تلاش کرتے ۔ ابوسلمہ کا نام عبد اللہ بن عبد الرحمٰن بن عوف زہری ہے۔

ىرىمجامع**ت**رمذى

تُخْتَ صديث : ( 20) سنن ابو داود, كتاب الطهارة, باب التخلى عند قضاء الحاجة ، 1/1 رقم 1, المكتبة العصرية مسيدا, بيروت ( سنن ابن ماجه, كتاب الطهارة وسننها, باب التباعد للبراز في الفضاء 1/120 رقم 331 دار احياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي

## مديث ميس موجود لفظ مذبب كامطلب:

ابن الاثير جزري (متونى 606هـ) لكصة بين:

مذبهب اسمقام کو کہتے ہیں جہاں قضائے حاجت کی جائے اور پیلفظ ''ذہاب' سے 'مفعل' کےوزن پر ہے۔

(النهاية في غريب الاثر والحديث, حرف الذال, باب الذال مع الها، ذهب), 2/173, المكتبة العلمية, بيروت)

324

ال حدیث پاک میں قضائے حاجت کے ایک ادب کی جانب رہنمائی ہے کہ جب قضائے حاجت کا ارداہ ہوتو لوگوں سے دور کسی مقام پر جانا چاہئے ،اور اس سفر میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور جانے میں درج ذیل کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔

(1) حضور انور صلی الله تعالی علیه وآله و سلم الله لیخ دورتشریف لے گئے که اس حالت میں کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ چنانچہ ابودا وَ دشریف میں حضرت جابرض الله تعالی عند سے مروی ہے: ((ان اللّیجہ می صلّی الله عَلَیه وَ سَلّیَۃ إِذَا آَرَا دَالْہُوۤا زَانْطَلَقَ حَتَّى لَایْوَا مُاحد)) نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرمائے تو چل کر اتنا دور

جاتے كمآ پكوكوئى نەدكىھـ (ابوداؤد،كتاب الطهارة، باب التخلى عندقضاء الحاجة، 1/1، حديث 2، المكتبة العصريه، بيروت

(2) کی ایسی مناسب جگہ کی تلاش میں دورتشریف لے گئے کہ جہاں پیشاب کے چھنٹے اڑ کرلباس یا بدن پر نہ پڑیں۔ چنا نچرحفرت ابوموئل رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: ((آئے گُلٹ مَعَ دَسُولِ اللہ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ وَمِ يَرِيْ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعالی علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ وسلم نے ماتھ تھا، نبی پاک صلی الله تعالی علیہ وسلم نے میں سے کوئی پیشاب کا ارادہ فرمایا تو دیوار کی جڑمیں موجو درم جگہ پرتشریف لاکر پیشاب کیا اور پھر ارشا فرمایا: جبتم میں سے کوئی پیشاب کا رادہ کرے تو ایسی نرم جگہ کو اختار کرے۔

(ابوداؤد, كتاب الطهارة, باب الرجل يتبو ألبوله, 1/1, حديث 3, المكتبة العصريه, بيروت)

شرج امع ترمذي

(3) ممکن ہے کہ وہ جگہ لوگوں کی گزرگاہ ہو یا کوئی سابیددار جگہ ہو کہ جہاں لوگ بیٹھتے ہوں اس لئے نبی محرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لئے وہاں سے دورتشریف لے گئے ہوں۔ کیونکہ ایسی جگہ بیٹیٹا ب کرنے کی فدمت خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تضائے حاجت کے لئے وہاں سے دورتشریف لے گئے ہوں۔ کیونکہ ایسی جہائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مائی ہے چنا نچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: (انتھوا اللہ عنہ نہول اللہ عنہ کی مایا: دوموجپ لعنت کاموں سے بچو، صحابہ فیصل میں اور جاری اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: دوموجپ لعنت کاموں سے بچو، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بوچھا: دوموجپ لعنت کام کون سے ہیں؟ فر مایا: لوگوں کے راستے میں یا سابیہ دار جگہ میں قضائے حاجت کرنا۔

(ابودارُد، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهي النبي صلى الله عليه وسلم...، 1/7 ، حديث25 ، المكتبة العصريه ، بيروت)

(4) زیادہ چلناطبی طور پر فائدہ مندہ۔

(5) شرم وحیا کی وجہہے۔

# 17 بابماجاءفي كراهيةالبولفي المغتسل عمل خاندمیں بیٹیاب کرنے کی کراہیت

21 حَدَّ ثَنَاعَلِيُّ يُنُ حُجْمِ وَأَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بن مُوسَى مَرْدَ وَيْدِم قَالا: أَخْتِرَ مَا عَبِدُ اللَّهِ فِي المبتار لِي، عَنْ عند عدروايت عن أي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في اس مَعْمَى عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَحْسَن ، عَنْ عَعِدِ اللهِ فِي مُغَقَّل ، أَنَّ عَنْ عَرْما يا كه آوى غسل خانه مي بيتاب كرد اور النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي أَنْ يَعُولَ الرَّبِحُلُ فِي فَرَمَا يَا: اكثر وسوت اس سے بيدا ہوتے ہيں۔ مُسْتَحَيِّدٍ، وَقَالَ إِنَّ عَامَّقَالُوسُواسِ مِنْدُ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُوعِيْسَى: بَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ ﴿ تَرْمَى رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَ فَرَمَا يا: بير مديث غريب عي بميل تَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَتْ بْنِ عَبْدِ الله وَيُقَالُلُهُ اشْعَتْ بْنَ عَبد الله كى حديث كعلاوه كى سے اس ك أَشْعَتُ الْأَعْمَى ـ

> وَقَدُ كُرِهِ قَوْمُ مِنْ أَبْلِ الْمِلْحِ الْبُوْلَ فِي الْمُغَنَّسَل، وَقَالُوا : عَامَّةُ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ وَسَخَصَ فِيدِ بَعْضُ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ, فَقَال: رَبُّنَا اللَّهُ لاشر بِلَلْهُ

21\_حضرت سيدنا عبدالله بن مغفل رضي الله تعالى

اس باب میں نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے وفی الجاب عن مرجل من أضحاب التّبي صلّى ايك (اور) صحابي سے (جمی) روايت دامام ابوعيسى مرفوع ہونے کاعلم نہیں ،اورانہیں اشعث اعمٰی کہا جا تا ہے۔ اہل علم کے ایک گروہ نے شل خانہ میں پیشا ب کو

مروہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اکثر وسوسے اس سے پیدا أَيْلِ الْعِلْمِ مِنْهُ مُ ابْنُ سِيرِينَ، وقِيلَ لَهُ إِنَّهُ مِمَّالُ: إِنَّ عَامَّةً موت بير اوربعض ابلِ علم في اس كي اجازت دي دي، ان میں سے امام ابن سیرین رحمۃ الله علیہ بھی ہیں، امام ابن سیرین سے عرض کیا گیا: کہا جاتا ہے کہ اکثر وسوسے اس سے پیدا ہوتے ہیں، توآپ نے جواباً ارشادفر مایا: ہمار ارب اللہ ے اس کا کوئی شریک نہیں۔

327

حضرت عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه في کرنے کی وسعت (گنجائش) ہے۔امام ابوعیسیٰ تر مذی رحمة الله عليه فرمايا: عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه كي بيربات ہم سے احمد بن عبدہ املی نے بواسطۂ حبان بیان کی ہے۔

وقَالَ ابْنُ الْمُبَاسِرَلِـ: قَدْ وُسِيّعَ فِي الْبُوْلِ فِي الْمُغُنَّسَلِ إِذَا بَحِرِي فِيهِ الْمَاءِمِ، قَالَ أَوْ عِيْسِي :حَدَّثَتَا فرمايا: جب عُسل خانه مِن ياني جاري موتواس مِن بيشاب بذَلِكَ أَحْمَدُ بِنُ عَبِدَةَ أَلْآمُلِيُّ عَنْ حِبَّانَ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ إِن الْعُبَاسَ لِـ

تخ "تح مديث: (21)سنن ابو داود، كتاب الطهارة، باب في البول في المستحم، ١/٦٠ رقم، 27 المكتبة العصرية ، صيدا، بيروت ()سنن نسائي,كتاب الطهارة,كراهية البول في المستحم، 1/34رقم، 36مكتب المطبوعات الاسلامية, حلب) (سنن ابن ملجه، كتاب الطهارة وسننها، باب كراهية البول في المغتسل · 1/111 رقم ،304 دار احياء الكتب العربية ، فيصل · عيسي البابي

#### الفاظِ مديث:

امام احمد بن منبل رحمة الله عليه في ابني مسنديس ( (لايمولزي أَحَدُ كُمْ فِي مِسْتَحَيِّهِ، ثُبَّيَةً وَضَّأُ فِيهِ، فَإِنْ **عَالِمَةَ الْوَسْوَامِينِ مِنْ أَنَّى اللَّهُ مِنْ سَهِ كُونَى بَعِي تُحْصُ عُسَلَ خَانه مِينِ مِرَّز بِيشَاب نه کرے که پھراس میں وضوکرے کیونکہ اکثر وسوسے اسی** ے پیدا ہوتے ہیں۔)اور امام حاکم نے متدرک میں: ((الا پیوان ت أَحَدُ كُمْ في مُسْتَحَيِّهِ مُثَمَّ يَغْسَبِلُ فيدِي أَوْ يَتَوَضَّا فيدي فَانِ عَامَّةَ الْمُوسُوَامِينِهُ ﴾) (تم میں ہے کوئی بھی شخص عسل خانہ میں ہرگز پیشاب نہ کرے کہ پھراس میں عسل یا وضوکرے کیونکہ اکثر وسوسے اس سے پیدا ہوتے ہیں۔) کے الفاظ روایت کئے ہیں۔

(مسند الامام احمد بن حنبل، مسند البصريين، حديث عبدالله بن مغفل مزنى، 34/181 حديث 20569 مؤسسة الرسالة) (المستدرك على الصحيحين للحاكم, كتاب الطهارة, واماحديث عائشة, 1/273 عديث 596-595 دار الكتب العلمية ، بيروت

علامه ابن اثير عليه رحمة الله القدير (متونى 606 هـ) فرماتي بين:

مستم وہ جگہ ہے جہاں گرم یانی ہے غسل کیاجا تاہے پھر لفظ استحمام ہرفتم کے یانی ہے نہانے کے لیے استعال

(النهاية في غريب المديث والاثر عرف الداء باب الداء م الميم عمم 1/445 المكتبة العلمية ، بيروت)

## وموسے آنے کا مبب کونماعمل ہے؟

علامہ جلال الدین عبد الرحن بن ابو بکر سیوطی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متو فی **911**ھ) سنن نسائی میں مذکور اس مضمون کی حدیث کے تحت نقل فرماتے ہیں:

شخولیالدین نفر مایا: جب ہم نے شل خانہ میں پیشاب کے بعد وہاں شل کرنے کو ممنوع قراردے دیا تواخال ہے کہ وسوسے آنے کا سبب صرف وہاں پیشاب کرنا ہے اور یہ بھی اختال ہے کہ وہاں پیشاب کرنے کے بعد شل کرنا وسوس کا سبب ہواور صدیث کے الفاظ ((فَانِ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ال

## مل فانديس ببياب كرنے سے وسوسے آنے كى وضاحت:

علامه ابن اثير عليه رحمة الله القدير (متوفى 606 هـ) فرماتے ہيں:

اس سے ممانعت صرف اس صورت میں ہے جب عنسل خانے میں پیشاب گزرنے کا کوئی راستہ نہ ہویا وہ جگہ سخت ہو کہ اس صورت میں اسے اس بات کاوہم ہوگا کہ اسے کوئی چھینٹا لگ گیا ہے اور اس سے اسے وسوسے آئیں گے۔

#### (النهاية في غريب الحديث والاثر, حرف الحاء, باب الحاءم الميم, حمم, 1/445 المكتبة العلميه, بيروت)

علامة على بن سلطان القارى عليه رحمة الله البارى (متونى 1014 هـ) اس حديث كى شرح كرتے ہوئے فرماتے ہيں:
طہارت كاكثر وسوسے خسل خانے ميں پيشاب كرنے كے بعد وہيں نہانے سے آتے ہيں۔ ابن ملک نے كہا ہے:
اس كى وجہ يہ ہے كخسل خانہ نجس ہوجائے گاتواس كے دل ميں وسوسد آئے گاكد آيا اسے چھينے لگے ہيں يانہيں۔ ابن حجرنے كہا:
اس ليے كہ پيشاب سے نجس ہونے والى جگہ پرطہارت كاپانى پہنچ گا پھروہ اس كى طرف واپس آئے گااس ليے وہاں پيشاب

کرنے کونا پسند کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرزین ایسی ہو کہ چھینے اس کونہیں لگیں گے یاو ہاں کوئی راستہ ایسا ہو کہ پیشا بوہاں کھر نے کونا پسند کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرزین ایسی ہو کہ چھینے اس کونا کہ است وسوسے بھی نہیں آئیں گے کہ پہلی کھرے گا ہی نہیں تو ان صورتوں میں وہاں پیشاب کرنا مکروہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اب اسے وسوسے بھی نہیں آئیں گے کہ پہلی صورت میں چھینے نہیں لگیں گے اور دوسری صورت میں تھوڑا سایا ک کرنے والا پانی اس پر گزرنے سے وہ جگہ پاک ہوجائے گیا۔

گیا۔
(مرقاة المفاتیح، کتاب الطہارة، باب آداب الخلام، 1/384، تحت الحدیث 353، دار الفکر، بیروت)

## عمل خانداوروضوخاند میں بیٹیاب کے بارے مذاہب اربعہ:

وضوخانه و عنسل خانه میں بیشاب کرنااحناف وشوافع وغیرہ چاروں مذابہ بفقہ میں مکروہ و ناپسندیدہ ہے۔ چنانچے علامہ علاء الدین حصکفی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی 1088ھ) فرماتے ہیں: وضو اور عنسل کے مقام پر پیشاب یا مکروہ ہے۔ (الدرالمختار مع ردالمعتار کتاب الطهارة ،فصل فی الاستنجلہ 1/49، دارالکتب العلمیة ، بیروت)

علامہ علی بن سلطان القاری علیہ رحمۃ اللّٰدالباری (متوفی 1014ھ) اس کراہت کے بار بے فر ماتے ہیں:''**از ھار**''

سُل ہے کہ بیم انعت تنز یکی ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح، کتاب الطهارة، باب آداب الخلام، 1/384، تحت الحدیث 353، دار الفکر، بیروت)

تشمس الدین ابوعبدالله طرابلسی مالکی علیه رحمة الله الکافی (متو فی 954 ھے)فر ماتے ہیں:

تر مذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ((الا پیوانی آخذگہ فی مشتحید اللہ توق اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ((الا پیوانی آخدگہ فی مشتحید اللہ تیوف اللہ فی استخاء نہ کرے کہ پھر وہاں وضویا عشل کرے کیونکہ اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ شافعیہ میں سے دمیری نے فر مایا: بیاس وقت ہے کہ جب عسل خانہ میں کوئی ایسار استہ نہ ہو کہ جہاں سے پیشاب باہر بہ جائے اور بیر ممانعت پانی سے استنجاء کرنے کی صورت میں ہے بہر حال پانی کے علاوہ سے استنجاء کرنے کی صورت میں ہے بہر حال پانی کے علاوہ سے استنجاء کرنے والے کے لئے (وہاں تضائے حاجت سے) اجتناب مستحب نہیں۔ شافعیہ نے یونہی فر مایا ہے اور یہی ظاہر ہے۔

(**مواهب الجليل في شرح مختصر خليل, كتاب الطهارة, فصل آداب قضاه الصلجة, فدع الاستنجاه في..., 1/276 ، دار الفكر)** شمّس الدين محمر بن احمد خطيب شربيني شافعي عليه رحمة الله القوى (متو في **977** هه) فرمات يبيس:

عنسل خانہ میں پییٹا ب کرنا مکروہ ہے کیونکہ نبی مختشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا :تم میں سے کوئی بھی مختص عنسل خانہ میں پییٹا ب نہ کرے کہ عام طور پر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔' اور اس کراہت کامحل ہیہ ہے کہ اس جگہ کوئی 330

سوراخ وغیرہ نہ ہو کہ جہاں سے پیٹاب اوریانی نکل جائے۔

(الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع فصل في الاستنجاء 1/58 دار الفكر بيروت)

مصطفی بن سعد بن عبده سیوطی عنبلی علیه رحمة الله الولی (متوفی 1243 هـ) فرماتے ہیں:

یانی جذب کرنے والے اور پختہ ہر طرح کے فرش والے خسل خانہ میں پیٹنا ب کرنا مکروہ ہے۔

(مطالب اولى النهي في شرح غاية المنتهي كتاب الطهارة , باب الاستنجاء وآداب التخلي , 1/69 ، المكتب الاسلامي , بيروت) اشعث بن عبدالله الألمي كي ثقامت:

ا مام تمس الدين ابوعبدالله محمد بن احمد ذهبي عليه رحمة الله الغني (متو في 748 هـ) فريات بين:

اشعث بن عبدالله بن جابرالحد انی البصری الاعمی ابوعبدالله، امامنسائی وغیر ہنے ان کی تو ثیق کی ہےاورعبدالغنی الاز دی نے کہا:وہ اشعث بن جابر،اشعث ابن عبداللہ،اشعث الاعمی اشعث الاز دی اوراشعث لحملی ہے عقیلی نے اسے ضعفاء میں ذکر کیا ہے اور کہا اس کی حدیث میں وہم ہے اور کہا جمیں اسحاق نے عبدالرزاق ،معمر، اشعث ،حسن اور عبداللہ بن معقل کے طریق سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا بتم میں سے کوئی بھی ہر گزغنسل خانے میں پیشاب کرکے وضو نہ کرے کیونکہ اکثر وسوسے اسی ہے آتے ہیں۔اوراسے ابن مبارک نے معمر سے روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں بحقیلی کابیرکہنا کہاس کی حدیث میں وہم ہے بیاس حدیث کی نسبت تسلیم نہیں اور مجھے تعجب ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اسے کیسے روایت نہیں کیا؟ (ميزان الاعتدال عرف الالف 1/266 دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت)

علامه جلال الدين عبدالرحن بن ابو بكرسبوطي علبيرحمة الله الغي (متو في 911 هـ ) نے بھي امام ذہبي عليه رحمة الله القو ي

ك حوالے سے يہى كالم فقل كيا ہے، چنانچ امام تر مذى عليه الرحمه كاكلام ذكركر نے كے بعد فر ماتے ہيں: عبدالغنی نے کہاوہ اشعث بن جابر،اشعث بن عبداللہ،اشعث الاعمی،اشعث الاز دی اوراشعث الملی ہے۔ذھبی

نے میز ان میں کہا: نسائی وغیرہ نے اس کی توثیق کی ہے،اورعقیلی نے اسے ضعفاء میں ذکر کیا ہے اور کہا:اس کی حدیث میں وہم

ہے، بیاس حدیث کی نسبت تسلیم نہیں اور مجھے تعجب ہے کہ امام بخاری اور امام سلم نے اسے کیسے روایت نہیں کیا؟

(قوت المغتذي، إبو إب الطهارة، 1/53، تحت الحديث 21، جامعة إم القرى، مكة المكرمة)

حافظ ابوالفضل ابن جمرعسقلانی علیه رحمة الله الكافی (متو فی **852**هه) فرماتے ہیں:

ا مام تر مذی علیه الرحمة نے فر ما یا: '' بیرحدیث غریب ہے جمیں اشعث بن عبداللّٰد کی حدیث کےعلاو وکسی ہے اس کے

شرىجامعترمذى (331

مرفوع ہونے کا علم نہیں۔'اور اس پر تعاقب کیا گیا کہ امام طبری نے اس حدیث کو اساعیل بن مسلم از حسن کے طریق ہے بھی روایت کیا ہے اور بی تعاقب اس حدیث کے کسی دوسرے طریق کی مطلقاً نفی کرنے پر وار د ہوتا ہے وگرنہ اساعیل خودضعیف ے۔

(فتح الباری لابن حجر، 5/588، تحت الباب هو الذی انزل السکینة ، دار المعرفة ، بیروت )

امام ابوعبدالله حاكم نيشا بورى (متوفى 405ھ) اس حديث كے بارے فرماتے ہيں:

یہ حدیث شیخین (امام بخاری و مسلم) کی شرط پر صحیح ہے اور انہوں نے اسے روایت نہیں کیا نیز اس کا شاہد بھی موجود ب چنا نچے ہمیں ابو العباس سیار ک نے حدیث بیان کی ، انہوں نے کہا: ہمیں ابو الموجہ نے حدیث بیان کی ، انہوں نے کہا: ہمیں اجہ بن یونس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی از داو دبن عبداللہ از صید بن عبدالرحمن جمیر کی اور جھے گمان ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندسے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں: ((مَنہی رَسُولُ اللّهُ حَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَن بَیْمَ مِیْس سے کوئی شخص ہر روز کنگھی کرے یا خسل خانہ میں پیٹا ب کرے۔ اس بات سے منع فر ما یا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ہر روز کنگھی کرے یا خسل خانہ میں پیٹا ب کرے۔

(المستدرك على الصميمين للملكم, كتاب الطهارة, واما حديث عائشة, 1/273, حديث 596-595, دار الكتب العلمية, بيروت)

# 18 ـ بابماجاء في السوال مسواك كابيان

سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّد بن عَمْرِ عِنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ مُعَالِد تعالى بر فرق قال: قال من صول الله صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّد: لَوْكَ أَنْ عليه وآله وسلم في ارشاد فرما يا: اكر بيس ابن امت ير أَشُقَّ عَلَى أُتَتِي كُأَمِر بُهُ مُ بِالسِّوَالِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاقًالَ إِنِي مَشْقَت نَهُ تَجْتَا نُوانْبِين برنماز كونت ضرور مسواك كاحكم عِيْسِي: وَقَدْ مِرَوَى بَذَا الْحَدِيثَ مُحَقّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ ويَار مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَ إِبِهِ مَنْ أَبِي سَلَّمَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي صَدِيثُ كُومُم بن اسحاق في محر بن ابراجيم از ابوسلمه از زيد مراجرة، وزيد بن خالد، عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله تعالى عليه وآله وسلم روايت كيا ڪالها عندي صحيع يا ته قد مروى من غير وجور عن عن عديد اور حضرت ابوسلم كي عديث از حضرت ابوبريره از أَبِي مُترَمْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمة مَذَا الْحديث، نبي كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اور از حضرت زيد بن وَحَدِيثُ أَبِي مُرَيْرَةً، إِنَّمَا صُحِحَ لِا نَّهُ قَدْ مروى مِنْ غَيْسِ فالدازني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم دونو ل مير وَجِهِ. وَأَمَّا مُحَمَّدُ فَزَعَ مَ أَنَّ

2 كحد تنا أبو كرب حدّ ننا عَبدة بن 22 حضرت سيرنا ابوهر يره رضى الله تعالى عنه

امام الوعيسي تزمذي رحمة الله عليد فرمايا:اس نز دیک صحیح ہیں کیونکہ بہ حدیث متعدد طرق سے حضرت ابوهريره درضي الثدتعالى عندازنبي كريم صلى الثدتعالى علييوسلم مروی ہے اور حدیث ابو ہریرہ اسی وجہ سے تیجے ہے کہ بیر کئی طرق سےمروی ہے۔

حَدِيثَ أَبِي سَلَّمَةً، عَنْ زَيْدِ يْنِ خَالِدٍ أَصَحُّ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْسِ الطِّيدِيقِ، وَعَلِيٍّ، وَعَايْشَةَ، وَابْن عَبَاسٍ، وَحُذَيْفَةً، ابِسِلم كَازيد بن فالديروايت اصح بـ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَأَنْسٍ، وَعَبِدِ اللهِ بْنِ عَمْرِقِ وَابْنِ عُمْرَ، وَأَيْرِ حبيبة، وأيي أمّامة، وأبي أبوب، وتقام بن عباس، وعبد الله بن حضرت عائشه حضرت ابن عباس، حضرت عذ بفه ،حضرت حَنْظَلَةَ، وَأُمِّرِ سَلَمَةً، وَوَاثِلَةً، وَأَبِي مُوسَى۔

امام محمد بن اساعیل بخاری نے بیر گمان کیا ہے کہ ال باب میں حضرت ابو بکرصدیق، حضرت علی، زيدبن خالد،حضرت انس،حضرت عبدالله بن عمرو،حضرت ام حبيبه، حضرت ابن عمر، حضرت ابي امامه، حضرت ابو ابوب، حضرت تمام بن عباس، حضرت عبد الله بن حنظله، حضرت امسلمه،حضرت واثله اورحضرت ابوموسىٰ رضى الله عنهم اجمعین سے روایات ہیں۔

23 حضرت سيدنازيد بن خالد جبني رضي الله

ابوسلمه نے کہا کہ حضرت زبید بن خالد مسجد میں جہاں کا تب قلم رکھتے ہیں،آپ جب بھی نماز کا ارادہ کرتے تومسواک کرتے پھراسے اپنی جگدر کھ دیتے۔امام ابوعیسی تر مذی رحمة الله عليه نے فر مايا: بيرحديث حسن صحيح ہے۔

23 حَدَّثَتَا بَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبدَهُ, عَنْ مُحَتَّدِ بن إشحاق، عَنْ مُحَتَّد بْنِ إِبْرَ إِبِدَ، عَنْ أَبِي سَلَّمَة، عَنْ زَيْد بْن تَعَالَى عندے روایت ہے فرماتے بیں کہ میں نے رسول خَالِدِ الْبُحْمَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مِرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَليه وَالدوسَلُم كوفر ماتْ سنا كداكر مين اپن وَسَلَّمَ، يَهُولُ: الوَّلِا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُتَّتِي كُنَّمَ رَبُّهُ في إلليِّوالي امت پرمشقت نه مجمتا تو أنهيل مرنماز كونت ضرور عِنْدَ كُلِّ صَلَا، وَكُأَتَّحْنُ صَلَاةً الْعِشَاعِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ مُواك كاحكم دينا اور نما زعشا كوتهائى رات تك مؤخر قَالَ: فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الطَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ كُرُويًا-وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُيْهِ مَوْضِعَ الْقُلَـهِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ لَا يَعُومُ إِلَى الطَّلَاقِ إِلَّا اصْلَنَّ نُعَرّ مرّدًهُ إِلَى مَوْضِعِهِ، قَالَ أَوْ نَمَاز يرْضَ آئِ تُومُواك ان ككانول يراس جلدموتى عِيْسى: ټذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُ

تخريج مديث 22: صحيح مسلم، كتاب الطهارة ، باب السواك ، 1/220 رقم (252) 42دار احياء التراث العربى ، بيروت (سنن

رى جامع ترمذى (سجامع ترمذى )

أبو داود، كتاب الطهارة، باب السواك ، 1/12 رقم ، 6 المكتبة العصرية ، صيدا، بيروت ) (سنن نسائى، كتاب المواقيت، ما يستحب من تاخير العشاء ، 1/266 رقم ، 534 مكتب المطبوعات الاسلامية ، حلب ) (سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها، باب السواك ، 1/105 رقم ، 287 دار احياء الكتب العربية ، فيصل ، عيسى البابى الحلبى

تخ ت صديث 32:سنن ابوداود, كتاب الطهارة, باب السواك، ١/١٥٠ رقم، 47 المكتبة العصرية ، صيدا, بيروت

#### مذكوره صديث كاسبب:

سيرنا اعلى حضرت الشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة المنان (متو في 1340 هـ ) فرماتے ہيں:''سبب هذا ان**ه صلى الله** تعالى عليه وسلىداخرذات ليلة صلوة العشاء حتى إبهام الليل او ذهب عامة الليل ونامر النساء والصبيان فجاء فصلي وذكرهكما ومردمبينا في احاديث ابن عباس وابي سعيد وابن عمر وانس وغيرهد مرضى الله تعالى عنهد، وسببحديث السوال اتيان ناس عنده صلى الله تعالى عليموسل مقلحا فقال استاكوا استاكوا لاتاتوني قلحا لولا ان اشق على امتى لفرضت عليهـم السوالـعند كل صلوةكما بينه الدام رقطني من حديث العباس مرضى الله تعالى عنهفهما حديثان مربعا افرزهما ابوهر بهر تومربعا جمعوك ذلك غير مرضى الله تعالى عنهم وان اتفق ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمه هوالذي قال مرة هكذا اواخرى هكذا و تابرة جمع فالتعدد اظهر واكثر، والله تعالی اعلیہ ''تر جمہ: اس کاسب بیہ ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشاء کی نما زمؤ خرفر مادی یہاں تک کہ آ دھی رات یا زیا دہ گزرگئی۔عورتیں اور بیچےسو گئے تو آ پےتشریف لائے اورنما زیرٹر ھائی ،حبیبا کہ ابن عباس ، ابوسعید ، ابن عمر اورانس وغیرہ کی احادیث میں واضح طور پر وار دہوا ہے رضی الله تعالی عنہم ۔ حدیث سواک کاسب یہ ہے کہلوگ میلے کچیلے دانتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فر ما پامسواک کیا کرواور میرے پاس میلے کیلے دانتوں کے ساتهمت آیا کرو،اگر مجھےامت کی مشقت کالحاظ نہ ہوتا تو میں ان پر ہرنماز کے وقت مسواک فرض کر دیتا۔ جبیبا کہ اس کو دارقطنی نے بحوالہ حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان کیا ہے۔ان دونوں حدیثوں کوحضرت ابوہر برہ رضی الله تعالی عنه نے بھی الگ الگ بیان فر ما با ہے اور کبھی دونوں کو جمع کیا ہے ، یونہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غیرینے کیا ہے ، اگر جہاس پرسب کا ا تفاق ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے بھی اس طرح بیان فر ما یا ہے اور بھی اس طرح اور بھی دونوں کوجمع فر مایا۔ چنانچیہ تعدداظهروا كثرب\_اورالله تعالى خوب جانتاب\_ ( فأوى رضويه، 30/557 ، رضا فاؤندٌ يش ، لا ہور )

## مسواک کرنے کی شرعی حیثیت:

مسواک کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں ہمارے نز دیک راج میہ ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے ہاں سنت مؤکدہ اسی وقت ہے کہ جب مندکی بومتغیر ہوجائے۔

قاضى محر بن عبدالله ابو بكر ابن العربي مالكي عليه رحمة الله الكافي (متو في 543 هـ) فرماتي بين:

مسواک کے بارے بیں علماء کا اختلاف ہے،اسحاق بن را ہو یہ کہتے ہیں کہ مسواک واجب ہے اور جو شخص جان بو جھر کر مسواک ورجو ہیں نہ سواک وضو کی سنتوں میں سے ایک مسواک کوترک کرے وہ نماز کا اعادہ کرے گا اور دوسرا قول ہیہ ہے کہ امام شافعی فر ماتے ہیں: مسواک وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور امام مالک اسے ہر حال میں مستحب قر اردیتے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ بیسنت اسی وقت ہے کہ جب منہ کی بوشغیر ہو جائے۔

تنقیم: بہر حال مسواک کی فرضیت ، تو ظاہرِ احا دیث اسے باطل قر ار دیتا ہے جبکہ اس کا سنت یا مستحب ہونا متقارب ہے اور سنت ہونازیادہ قوی ہے۔

(المسالك في شرح موطامالك, كتاب الطهارة, 2/305, تحت الباب "ما جاه في السواك", دار الغرب الاسلامي) علامه بدر الدين عين حنفي عليه رحمة الله الغني (منو في 855هـ) فرمات بين:

اکثر اہل علم کی بیرائے ہے کہ مسواک کا استعال واجب نہیں ، بلکہ بعض حضرات نے تواس بارے اجماع کا دعوی کیا ہے کہ سواک ہر نماز کے لئے واجب ہے پس جس نے جان ہو جو ہر اسے ترک کیا تو اس کی نماز باطل ہے اور داو دسے منقول ہے کہ مسواک واجب ہے لیکن شرط نہیں ، اور جو حضرات وجو ب بوجھ کر اسے ترک کیا تو اس کی نماز باطل ہے اور داو دسے منقول ہے کہ مسواک واجب ہے لیکن شرط نہیں ، اور جو حضرات وجو ب کے قائل ہیں وہ اس بارے میں وار دامر سے دلیل پکڑتے ہیں کہ امام ابن ماجہ کے ہاں حضرت سیرنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی مرفوع حدیث میں ہے: ((مسوکوا)) (مسواک کرو۔) اور امام احمہ کے ہاں اسی طرح کی حدیث میں دووجہوں سے رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ کورہ حدیث میں دووجہوں سے امر کا وجو ہ ہو ہے لئے ہونے پر دلیل ہو اور عالم نے بی حضرت سیرنا ابو ہر پر ہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ کورہ حدیث میں دووجہوں سے امر کا وجو ہ استحباب کے ابوجو دامر کی نفی فرائن نہ اور جو ب کے لئے ہونا استحباب کے جائز المرک ہونے کے باعث اس کوامت پر مشقت قر ار دیا ہے اور بیاسی صورت ہوگا کہ امر وجوب کے لئے ہو، استحباب کے جائز المرک ہونے کے باعث اس

میں کوئی مشقت ہیں۔

میں (بدرمجمود العینی) کہتا ہوں: اس کاجواب ہیہ ہے کہ مذکورہ احادیث میں سے کوئی بھی ثابت نہیں اور استحباب کا شوت دیگر دلائل سے ہے پس حدیث فرضیت کی نفی کرتی ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اور سنیت یا استحباب کا شوت دیگر دلائل سے ہاور امام شافعی فرماتے ہیں: اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ مسواک واجب نہیں کیونکہ اگر بیو اجب ہوتی تو امت کو مشقت ہوتی یا نہیں بہر صورت حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا تھم ضرور فرماتے۔

(عمدة القارى كتاب مواقيت الصلاة , باب السواك يوم الجمعة , 181-6/180 ، تحت الحديث 887 ، دار احياء التراث العربي , بيروت )

امام السنت سيرنا اعلى حضرت الشاه امام احمد رضاخان عليه رحمة المنان (متو في 1340 هـ) فرماتي بين:

دربارہ سواک کلمات علما مِحْنَاف ہیں کہ سنّت ہے یا مستحب عامد متون میں سنت ہونے کی تصریح فر مائی اوراسی پر اکثر ہیں صغیری میں اسی کو اصح کہا **جو ہرہ نیرہ و دُرعِتَار** میں سنت مؤکدہ ہونے پر جزم کیالیکن **ہدایہ واختیار می**ں استحباب کو اصح اور ت**نبیین وخیر مطلوب می**ں صحیح بتایا فتح میں اسی کوحق تھہرایا **حلیہ و بحر**نے اُن کا اتباع کیا۔

( فآوي رضويه، 1 /606 ، رضا في وَنَدُ يَثُن ، لا بهور )

مزيد فرماتے ہيں:

اقل: جب تقیم مختلف ہے تومتون پر عمل لازم کمانصوا علیہ (جیسا کہ علاء نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔) تول سنیت کی ایک وجبر ترجیح میہ ہوئی۔

وچردوم: خودامام مذہب رضی اللہ عندے سنیت پرنص وارد۔امام عینی فرماتے ہیں 'المتعول عن ابی حنیفتر صی الله تعالی عندعلی ماذکر مصاحب المفید ان السوالہ من سن الدین احتقله الشلبی علی الکنز ''ترجمہ:امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عندے منقول ہے کہ مواک دین کی سنتوں میں سے ہے۔جیسا کہ صاحب مفید نے بیقل ذکر کی ہے اصداسے شلبی نے حاشیہ کنز میں نقل کیا۔

(حاشية الشلبي على تبيين المقائق كتاب الطهارة ، الوضوء ، سنن الوضوء 1/4 ، دار الكتب العلمية ، بيروت )

بلکہ ہمارے صاحب مذہب کے تلمیز جلیل امام الفقہاء امام الحدثین امام الاولیاء سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہما نے فر مایا: اگر بستی کے لوگ سنتیت مسواک کے ترک پر اتفاق کریں تو ہم اُن پر اس طرح جباد کریں گے جبیبا مرتدوں پر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سنت کے ترک پر جراکت نہ کریں۔ فالوی جبہ میں ہے 'فال عبد اللہ بن المباس لـ لوان اهل قریمة

(شرح جامع ترمذی )

اجتمعوا علی ترل سنة السوال نقاتلهد کما نقاتل المرتدین کی لا بجتر الناس علی ترل سنة السوال وهو من الحسكام الاسلام "رّجه: حفرت عبدالله بن مبارک رضی الله تعالی عنه نے فر مایا: اگر کسی بستی والے سب کے سب سدّتِ مسواک جھوڑ دیں تو ہم ان سے اس طرح جنگ کریں گے جھے مرتدین سے کرتے ہیں تا کہ لوگوں کو سدتِ مسواک کے ترک کی جسارت نہ ہوجب کہ بیا حکام اسلام میں سے ہے۔

و جرموم: یبی اقوی من حیث الدلیل بے کہ احادیث متوافرہ اُس کی تا کیداور اس میں تولاً و فعلاً ایتمام شدید پر ناطق جن سے کتب احادیث مملو ہیں بلکہ حضور پُرنورسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُس پر مواظبت و مداومت گویا ضروریات و بدیہیات سے بے برخض کہ احوال قدسیہ پر مطلع ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اُس پر مداومت فر مانا جا نتا ہے، خود بداید میں فر مایا: 'والسوالہ کا تعصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سان بواطب علیہ ''ترجمہ: اور مسواک کرنا سنت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر مداومت فر ماتے ہے۔

(الهداية في شرح بداية المبتدى, كتاب الطهارات, باب الوضوم, 1/15, المكتبة العربيه, كراجي) (فآوي رضوي، 608-1/607، رضافا وَمَرْ يَشُ

ایک اور مقام پرفر ماتے ہیں: بالجملہ: بحکم متون واحادیث اظہر، وہی مختار **بدائع وزیلعی وحلیہ** ہے کہ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، ہاں سنت مؤکدہ اُسی وفت ہے جبکہ منہ میں آخیر ہو۔ ( قاوی رضویہ، **1/623** مرضا فاؤنڈیش ،لاہور )

### مسواك سنت وضوم باسنت نماز .....؟

علامہ ابو بکر بن علی بن محمد بن الحد ادز بیری حنفی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متو فی 800ھ) فرماتے ہیں:

مسواک ہمارے نز دیک وضوی سنتوں میں سے ہے اور امام شافعی علیہ الرحمۃ کے نز دیک نماز کی سنتوں میں سے ہے ہمرہ اختلاف یہ ہوگا کہ اگر کسی شخص نے نماز ظہر کے وضو میں مسواک کی اور پھر اس کا وضوعصر یا مغرب تک باقی رہاتو ہمارے نز دیک (ظہر کے وفت میں کی ہوئی وہ) پہلی مسواک ہی تمام نمازوں کے لئے سنت ہے اور امام شافعی کے نز دیک سنت یہ ہے کہ ہرنماز کے لئے (الگ سے) مسواک کرے۔

(الجو ہرة النيرة ، کتاب الطهارة ، سنن الطهارة ، 1/6 ، المطبعة المغیریة)

ا مام ابلسنت سیدنا اعلی حضرت الشاه امام احمد رضاخان علیه رحمته الهنان (متونی 1340 هه) فرماتے ہیں: مسواک ہمارے نز دیک سنّتِ وضو ہے **خلافاً للامام الشافعی سرضی الله تعالی عندفعند دست قالصلاۃ کے مافی**  جامع ترمذی

البحروغیر، (بخلاف امام شافعی رضی الله تعالی عنه کے کہان کے نز دیک سنّت نماز ہے جیسا کہ بحروغیرہ میں ہے) وابهذا جوایک وضو سے چند نمازیں پڑھے ہر نماز کیلئے مسواک کرنامطلوب نہیں جب تک منه میں کی وجہ سے تغیر ندآ گیا ہو کہ اب اس دفع تغیر کیلئے مستقل سنّت ہوگی، ہاں وضو بے مسواک کرلیا ہوتو اب پیش از نماز کر لے سے مافی اللد مروغیرہ (جیسا کہ دروغیرہ میں ہے)۔ (فاوی رضویہ 1/599، رضافہ وَنڈیش، لا ہور)

# مواکس وقت کی جائے .....؟ وضو سے قبل یا کلی کرتے وقت .....!

مسواک وضویے قبل کی جائے یا وضو کے دوران کلی کے وقت ؟اس بارے علمائے احناف میں اختلاف ہم مجمسوط وغیرہ معتبرات میں فر ما یا کہ گل کرتے وقت کی جائے جبکہ بدائع الصنائع وغیرہ میں فر ما یا کہ وضویے قبل کی جائے ،اور یہی فقیہ فقید الثال سیدنا اعلی حضرت الثاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متو فی 1340ھ) کا مختار ہے ،فر ماتے ہیں: اُس (مسواک) کے وقت میں ہمارے یہاں اختلاف ہے بدائع وغیرہ معتمدات میں قبل وضوفر ما یا اور مبسوط وغیرہ معتبرات میں وقت مضمضہ یعنی وضو میں گل کرتے وقت یہ

اقول وبالله التوفیق ، اوّلاً : یه معلوم ہوکہ دربارہ سواک کلمات علم محتلف ہیں کہ سنت ہے یا مستحب عامہ متون میں سنت ہونے کی تصریح فر مائی اور اسی پراکٹر ہیں صغیری میں اسی کواضح کہا جو ہرہ نیرہ ورُرمختار میں سنت موکدہ ہونے پر جزم کیا گیا ہو ہونے کی تصریح فر مائی اور اسی پراکٹر ہیں صغیری میں اسی کواضح کہا جو ہرہ نیرہ مطلوب میں صحیح بتایا فتح میں اسی کون شہر ایا حلیہ و ہجرنے اُن کا تباع کیا۔ لیکن ہدا ہدورہ کا در تنہیں و خیر مطلوب میں صحیح بتایا فتح میں اسی کون شہر ایا حلیہ و ہجرنے اُن کا تباع کیا۔ (فاوی رضویہ 1/608 ، رضانہ وَنِرُیش ، لا ہور)

ا قول: جب تقییم مختلف ہے تو متون پرعمل لازم **کمانصوا علیہ** (حبیبا کہ علماء نے اس کی صراحت فر مائی ہے۔) قول سنیت کی ایک وجیتر جیج سے ہموئی۔

وچردوم: خودامام مذہب رضی اللہ عنہ سے سنیت پرنص وارد۔امام عینی فرماتے ہیں 'المتقول عن ابی حنیفة مرضی اللہ تعالی عنه علی ماذکر مصاحب المفید ان السوالہ من سنن الدین احتقام الشلبی علی الکنز'' ترجمہ:امام ابوضیفه رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ مسواک دین کی سُقوں میں سے ہے۔جیسا کہ صاحب مفید نے بیقل ذکر کی ہے اصداسے مشلبی نے حاشید کنز میں نقل کیا۔

(حاشية الشلبي على تبيين المقائق كتاب الطهارة الوضوع سنن الوضوع 1/4 ، دار الكتب العلمية عبيروت)

بلکہ ہمارے صاحب مذہب کے تلمیٰ جلیل امام الفتهاء امام الحدثین امام الاولیاء سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہما نے فر مایا: اگر بستی کے لوگ سنیت مسواک کے ترک پر اتفاق کریں تو ہم اُن پر اس طرح جہاد کریں گے جیسامر تدوں پر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سنت کے ترک پر جرائت نہ کریں۔ فقاؤی جمہ میں ہے 'فقال عبدالله بن المبامر لہ لوان اهل قربه اجتمعوا علی تر لہ سنة السوالہ واللہ المرتدین کی لا یجتمرہ الناس علی تر لہ سنة السوالہ وهو من احتمعوا علی تر لہ سنة السوالہ وهو من الحتمام الاسلام ''ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: اگر کسی بستی والے سب کے سب ستیت مسواک چھوڑ دیں تو ہم ان سے اس طرح جنگ کریں گے جسے مرتدین سے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سحیت مسواک کے ترک کی جسارت نہ ہوجب کہ بیا حکام اسلام میں سے ہے۔

و چرموم: یم اقوی من حیث الدلیل ب که احادیث متوافره اس کی تاکیداوراس میں تولاً و فعلاً اہتمام شدید پر ناطق جن سے کتب احادیث مملو ہیں بلکہ حضور پُرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اُس پر مواظبت و مداومت گویا ضروریات و بدیہیات سے بہ ہخض کہ احوال قد سید پر مطلع بے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اُس پر مداومت فر مانا جا نتا ہے، خود ہدایو میں فر مایا: ' والسوال کا تعصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوا طلب علیہ ''تر جمہ: اور مسواک کرنا سنت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوا خلب علیہ ''تر جمہ: اور مسواک کرنا سنت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر مداومت فر ماتے تھے۔

(الهداية في شرح بداية المبتدى, كتاب الطهارات, باب الوضوم, 1/15, المكتبة العربيه, كراجي) (نآوي رضوي، 608-1/607، رضا فا وَعَرْ يَشْ)

تانیا: سنیت کومواظبت درکار، اب ہم وضویں گلی کوفت احادیث کود کیھتے ہیں توہر گزاُس وفت مسواک پرمواظبت ثابت نہیں ہوتی۔ خود امام محقق علی الاطلاق کو اس کا اعتراف ہے اور اس بنا پر قول استباب اختیار فرمایا۔ فتح میں فرمات ہیں 'المطلوب مواظبته علیه الصلوق والسلام عند الوضوء ول عاعلہ حدیثاً صرب حافیه ''مطلوب یہ ہے کہ وضو کے وقت اس پرحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مداومت ثابت ہواور میر علم میں اس بارے میں کوئی صریح حدیث نہیں ہے۔'' وقت اس پرحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مداومت ثابت ہواور میر کام میں اس بارے میں کوئی صریح حدیث نہیں ہے۔'' (فتح القدید ، کتاب الطهارة ، چ 1 ، ص 22 ، مکتبه نودیه وضویه ، سکهر)

اقل: بلكه مواظبت در كنار چوبيس صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم نے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم سے صفت وضوقولاً و فعلاً نقل فر مائى:

(1) امير المونين عثمان غنى (2) امير المونين مولاعلى (3) عبدالله بن عباس

(4) عبدالله بن زید بن عاصم (5) مغیره بن شعبه (6) مقدام بن معدی کرب

(7) ابوما لك اشعرى (8) ابوبكر ففيع بن الحارث (9) ابوهريره

(10) وائل بن ججر (11) نفيرين ما لك ضرمي (12) ابوامامه باللي

(13) انس بن ما لک (14) ابوایوب انساری (15) کعب بن عمر و یامی

(19) ام المونين صديقه (20) ربيع بنت مغو ذبن عفراء

(21) عبدالله بن أنيس (22) عبدالله بن عمرو بن عاص

(23) اميرمعويه (24) مرجل من الصحابه لمرسم، مرضى الله عنه ما جمعين ـ

اوّل کے بیس علّامہ محدث جلیل زیلعی نے ذکر کئے اُن کے بعد کے دوا مام محقّ علی الاطلاق نے زیا وہ فر مائے اخیر کے دواس فقیر غفرلہ نے بڑھائے اوران کے پچیسویں امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللّٰد تعالی عنہ ہیں۔

ان پچیس صحابہ کی بہت کثیر التعداد حدیثیں اس وفت فقیر کے پیش نظر ہیں ان میں کہیں وضو یا گلی کرتے میں مسواک فر مانے کا اصلاً ذکر نہیں جنہوں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقه وضوز بان سے بتایا انہوں نے مسواک کا ذکر نہ کیا ، جنہوں نے اس کئے وضو کرکے دکھایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا طریقه مسنونه بتائیں انہوں نے مسواک نہ کی علی الخصوص امیر المونین ذوالنورین وامیر المونین مرتظمی رضی الله تعالیٰ عنہما کہ دونوں حضرات سے بوجوہ کثیرہ بارہا بکثرت حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کا وضو کرکے دکھانا مروی ہوا ، کسی بار میں مسواک کا ذکر نہیں۔

( فآوي رضويه، 609-1/608 ، رضا في وَنْدُيْشُ ، لا بهور )

بلکہ صد ہاا حادیث متعلق وضو ومسواک اس وقت سامنے ہیں کسی ایک حدیث صحیح صریح سے اصلامسواک کیلئے وقت مضمضہ یا داخل وضو ہونے کا پیتے نہیں چپتا جن بعض سے اشتباہ ہواُس سے دفع شُبہ کریں۔

( فآوي رضويه 1 / 811 ، رضانه وَندُ يَثْن ، لا بهور )

**ثالثاً ،اقول:** جب محقق ہولیا کہ مسواک سنّت ہےاور ہمارے علما اُسے سنّتِ وضو ماننتے اور شا فعیہ کے ساتھ اپنا خلا **ف** 

یونئی نقل فر ماتے ہیں کہ اُن کے نز دیک سقتِ نماز ہے اور ہمار ہے نز دیک سقتِ وضو اور متون مذہب قاطبۂ (مذہب کے تمام متون) یک زبان صریح فر مار ہے ہیں کہ مسواک سنن وضو سے ہے تو اُس سے عدول کی کیا وجہ ہے، سقتِ شے، قبلیہ ہوتی ہے یا بعد یہ یا داخلہ جیسے رکوع میں تسویۂ ظہر (پیڑے سیدھی کرنا)۔ گرروش بیا نوں سے ثابت ہوا کہ مسواک وضو کی سنت داخلہ نہیں کہ سنت بے مواظبت نہیں اور وضو کرتے میں مسواک فر مانے پر مداومت در کنارا صلاً ثبوت ہی نہیں اور سنت بعد ریہ نہ کوئی مانتا ہے نہ اس کا محل ہے کہ مسواک سے خون نکانے ووضو بھی جائے۔

لاجرم ثابت ہوا کہ سنت قبلیہ ہے اور یہی مطلوب تھا اور خود حدیث صحیح مسلم اس کی طرف ناظر ، اور حدیث ابی داؤداس میں نص۔

بالجمله بحکم متون واحادیث اظهر، وہی مختار ب**دائع وزیلعی وحلیہ** ہے کہ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، ہاں سنت مؤکدہ اُسی وفت ہے جبکہ منہ میں تغیر ہو، اس تحقیق پر جبکہ مسواک وضو کی سنّت ہے گر وضو میں نہیں بلکہ اُس سے پہلے ہے تو جو پانی کہ مسواک میں صرف ہوگا اس حساب سے خارج ہے۔

( فناوی رضویہ، 1 /623-619، رضافاؤیڈیش، لاہور، ملتقا )

## مس لکوری کی مسواک کی جائے؟

حضرت سیدنا معاذبین جبل رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ((فغم الله تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ((فغم الله تعالی الله

(المعجم الاوسط للطبراني, باب الالف من اسمه محمد ، 1/210 الديث 678 ع دار الدرمين ، القاهرة)

ابوخیرہ صباحی رضی اللہ تعالی عندے مروی ہے فرماتے ہیں: ((کُفْتُ فِی الْوَفْدِ الَّذِینِ اَتُواْرَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

وسلم)! ہمارے پاس تھجور کی شاخ موجود ہے لیکن ہم آپ کے اکرام اور عطیہ کوقبول کرتے ہیں ،رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا: یا اللہ! عبدالقیس کی مغفرت فر ما، کہ بیا طاعت کرتے ہوئے بغیر کسی اکراہ کے اسلام لائے ہیں۔

(المعجم الكبير للطبر اني، مسند من يعرف بالكني، من يكني ابا خيرة...، الحديث 924 ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة )

حضرت سيدنا ابوزيد غافقى رضى الله تعالى عند ب مروى ہے كه نبى محتر م رسول مختشم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ارشاد فر ما يا: ((الْأَسُوِكَةُ ثَلَاثَةُ: أَرَاكُم، فَإِن لَمْ يَكُن ِ أَرَاكُم، فَعَنَمُ أَوْ بَعِلَمُ)) مسواكيس تين قسم كى (بهتر) ہيں: اگر پيلوك مسواك نه طاقوزيتون ياعنم -

(معرفة الصحابة لابى نعيم، الكنى، باب الذاى، ابوزيد غافقى...، 5/2903، الحديث 6811، دار الوطن للنشر والرياض)
علامه علا وَالدين حصل في عليه رحمة الله الغي (متونى 1088 هـ) فرمات بين: تكليف ده چيز سے مسواك كرنا مكر وه اور
زبر على ككرى سے حرام ہے۔
(الدر المختار، كتاب الطهارة، اركان الوضو، 1/22، دار الكتب العلمية، بيبروت)

اس کے تحت سیر محمد این ابن عابدین شامی حنی علیه رحمة الله القوی (متونی 1252 هے) کھے ہیں: حلیه میں فرما یا: بہت سے علماء نے فرما یا ہے کہ پھلدار یا پھول دار درخت کی شاخ سے مسواک کرنا مکروہ ہے۔ حلیه کا کلام ختم ہوا۔ علامہ عینی کی شرح ہدایہ میں ہے: حارث نے اپنی مسند میں ضمیر بن حبیب سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں: (رقب و سام الله و الله

(ردالممتار على الدرالمختار، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، 1/115، دار الفكر)

## کب کب مسواک کرنامتحب ہے ....؟

محقق على الاطلاق علامه كمال الدين ابن جهام عليه رحمة الله السلام (متونى 861ه) فرمات بين:

پانچ مواقع پرمسواک کرنامستحب ہے: (1) جب دانت پیلے ہوجائیں۔(2) مند کی بوستغیر ہوجائے۔(3) نیندسے اٹھنے کے بعد۔(4) نماز کے وقت، اور استقر اء دیگر مواقع کا اٹھنے کے بعد۔(4) نماز کے وقت، اور استقر اء دیگر مواقع کا بھی افادہ کرے گانیز ہم نے جوذکر کیا ہے اس میں ہے کہ (6) گھر میں داخل ہوتے وقت۔

(فتح القدير كتاب الطهارات 1/25 دار الفكر)

(حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الطهارة، فصل في سنن الوضوم، 1/68، دار الكتب العلمية، بيروت)

سيد محرامين ابن عابدين شامي قدس سره السامي (متوني 1252 هـ) فرماتي بين:

امدادالفتاح میں فرمایا: مسواک خصائص وضو میں سے نہیں ہے پس ہے کئی حالات میں مستحب ہے جیسے منہ کی ہوکا متغیر ہونا ، نیند سے اٹھتے اور نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت ، گھر میں داخل ہوتے وقت ، لوگوں کے اجتماع میں حاضر ہوتے وقت ، اور قرآن کریم کی قراءت کرتے وقت ، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مسواک سنن دین میں سے ب الہٰذا اس معاطے میں تمام احوال برابر ہوں گے۔ امداد الفتاح کا کلام ختم ہوا۔ قبستانی میں ہے: مسواک وضو کے ساتھ خاص شہیں ہے جیسا کہ کہا گیا ہے بلکہ ظاہر الروایة کے مطابق ہوا کے کی دہ سنت ہے ، اور حافیہ بداید میں ہے کہ مسواک تمام اوقات میں مستحب ہوار قصد وضو کے وقت اس کا استخباب مؤکد ہوجا تا ہے لیس ہر نماز کے وقت مسواک مسنون یا مستحب ہے۔

میں مستحب ہے اور قصد وضو کے وقت اس کا استخباب مؤکد ہوجا تا ہے لیس ہر نماز کے وقت مسواک مسنون یا مستحب ہے۔

(ددالمعتار علی الدر المغتار ، کتاب الطہارة ، سنن الوضوء ، 1/111 ، دار الفکر)

مسواك كرنے كى دُعا:

علامه بدرمحود العيني (متونى 855ه هر) فرماتي بين:

مسواک کرتے وقت بید دعا پڑھے نالگہ تقطهم فعی و نوم قلیی وطهم بدنی و حرم بجسیدی علی التّام وأدخلنی بِم محمّتل فی عِبادل الصّالِحین ''ترجمہ: یا اللّٰد! میر امنه پاک، دل منور اور بدن صاف تقرا کر دے، میرے جسم کوجہنم پرحرام کر دے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندول میں داخل فر ما۔

(عمدة القارى, كتاب مواقيت الصلاة, باب السواك يوم الجمعة ، 181/6, تحت الحديث 887 دار احياء التراث العربي , بيروت )

## مسواک کرنے کاطریقه اور آداب:

صدرالشریعه بدرالطریقه مفتی محمد امجد علی اعظمی علیه رحمة الله القوی (متونی 1367 هه) مسواک کرنے کا طریقه اور اس کے آ داب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

کم سے کم تین تین مرتبہ داہنے بائمیں ، او پر نیچے کے دانتوں میں مِسو اک کرے اور ہر مرتبہ مِسو اک کو دھولے اور مِسو اک نہ بہت نرم ہونہ پخت اور پیلو یا زیتون یا نیم وغیر ہ کڑوِی لکڑی کی ہو۔میوے یا خوشبود ارپھول کے درخت کی نہ ہو۔

شرحجامعترمذى

چُھنگلِیا کے برابرموٹی اورزیادہ سے زیادہ ایک بالشت کمبی ہواوراتی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مِسواک کرنا دشوار ہو۔ جومِسواک ایک
بالشت سے زیادہ ہواس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ مِسواک جب قابلِ استعال ندر ہے تواسے دفن کر دیں یاسی جگہ اِختیاط سے رکھ
دیں کہ کسی نا پاک جگہ نہ گرے کہ ایک تووہ آلہ ادائے سنت ہے اس کی تعظیم چاہیئے ، دوسرے آ بِ وَہنِ مسلِم نا پاک جگہ ڈوالنے
سے خود محفوظ رکھنا چاہئے ، اسی لیے یا خانہ میں تھو کئے کوعلانے نا مناسب کھا ہے۔

مِسواک دانے ہاتھ سے کرے اور اس طرح ہاتھ میں لے کہ چھنگلیامِسواک کے بینچے اور پچھ کی تین انگلیاں او پر اور انگوٹھاسرے پر بینچے ہواورمُٹھی نہ باند ھے۔

دانتوں کی چوڑائی میں مِسواک کرے لنبائی (لمبائی) میں نہیں، چت لیٹ کرمِسواک نہ کرے۔

پہلے داہنی جانب کے اوپر کے دانت مانجھے، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت ، پھر داہنی جانب کے بنچ کے، پھر بائیں جانب کے بنچے کے۔

جب مِسواک کرنا ہوتواہے دھولے۔ یو ہیں فارغ ہونے کے بعد دھوڈ الےاورز مین پر پَرٹری نہ چھوڑ دے بلکہ کھٹری رکھےاورریشہ کی جانب او پر ہو۔

اگرمسواک نہ ہوتو اُنگلی ماسنگین کپڑے سے دانت مانجھ لے۔ یو ہیں اگر دانت نہ ہوں تو اُنگلی ما کپڑ امسوڑوں پر پھیر لے۔

مِسواک نماز کے لیے سنت نہیں بلکہ وُضو کے لیے ، تو جوایک وُضو سے چند نمازیں پڑھے، اس سے ہر نماز کے لیے مِسواک کامطالبہ نہیں، جب تک تَخیرِ رائِحہ نہ ہوگیا ہو، ورنہ اس کے دفع کے لیے مستقل سنت ہالبتہ اگر وُضو میں مِسواک نہ کی مختی تواب نماز کے وقت کرلے۔

(بہارشریت، حصہ 2 صغیہ 295-294، مکتبۃ المدینہ کراچی)

امام المسنت سيدنا اعلى حضرت الشاه امام احمد رضاخان عليه رحمة الحنان (متوفى 1340 هـ) فرمات بين:

سنت یہ ہے کہ مسواک کرنے سے پہلے دھولی جائے اور فراغ کے بعد دھوکر رکھی جائے اور کم از کم اُو پر کے دانتوں اور نیچے کے دانتوں میں تین تین بارتین یا نیوں سے کی جائے۔

(1) اس قدرتو در کار ہی ہے اور اُس کے ساتھ اگر مند میں کوئی تغیر رائحہ ہوا توجتنی بار مسواک اور گلیوں سے اس کا از الم ہولازم ہے اس کیلئے کوئی حدمقر رنہیں بد بودار کثیف بے احتیاطی کلاقہ پینے والوں کو اس کا خیال سخت ضروری ہے اور اُن سے

زیادہ سگریٹ والے کہ اس کی بد بومر کب تمبا کوسے شخت تر اور زیادہ دیر پاہے اور ان سب سے زا کہ اشد ضرورت تمبا کو کھانے والوں کو ہے جن کے منہ میں اُس کا جِرم دبار ہتا اور منہ کو اپنی بد بوسے بسادیتا ہے بیسب لوگ وہاں تک مسواک اور گلیاں کریں کہ منہ بالکل صاف ہوجائے اور بُو کا اصلاً نشان نہ رہے اور اس کا امتحان یوں ہے کہ ہاتھ اپنے منہ کے قریب لے جا کر منہ کھول کر زور سے تین بار حلق سے پوری سانس ہاتھ پر لیس اور معاً سو تکھیں بغیر اس کے اندر کی بد بوخود کم محسوس ہوتی ہے، اور جب منہ میں بد بوہو تو مسجد میں جانا حرام نماز میں داخل ہونا منع مو اللہ المها لہادی۔

- (2) یوں ہی جسے تر کھانسی ہواور بلغم کثیر ولز وج کہ بمشکل ہتدر تئے جُدا ہواور معلوم ہے کہ مسواک کی تکرار اور گلیو ں غراروں کا اکثاراُ س کے خروج پر معین تو اُس کے لئے بھی حد نہیں با ندھ سکتے ۔
- (3) یہی حال زکام کا ہے جبکہ ریزش زیادہ اورلز وجت دار ہواُس کے تصفیہ اور بار بار ہاتھ دھونے میں جو پانی صرف ہووہ بھی جدااور نامعیتن المقدار ہے۔

(4) پانوں کی کثرت سے عادی خصوصاً جبکہ دانتوں میں فضا ہوتجر بہ سے جانتے ہیں کہ چھالیا کے باریک ریز ہے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے چھوٹے گئڑ ہے اس طرح مند کے اطراف واکناف میں جاگیر ہوتے ہیں کہ تین بلکہ بھی دس بارہ گلیاں بھی اُن کے تصفیہ تام کوکا فی نہیں ہوتیں ، نہ خلال اُنہیں نکال سکتا ہے نہ مسواک سواگلیوں کے کہ پانی منافذ میں داخل ہوتا اور جنبشیں دسینے سے اُن جے ہوئے باریک ذرّوں کو بتدر ترجی چھڑ اچھڑ اگر لاتا ہے اس کی بھی کوئی تحد بدنہیں ہوسکتی اور یہ کامل تصفیہ بھی بہت مؤکد ہے متعددا جا دیث میں ارشا دہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑ اہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنامندر کھتا ہے ہیے جو پچھ پڑھتا ہے اس کے منہ یں ارشا دہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑ اہوتا ہے فرشتہ اس کے دانتوں میں ہوتی ہے ملائکہ کوائس سے اس کے منہ میں ہوتی ہے ملائکہ کوائس سے الی سخت ایذ اہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی۔

(نقادی رضویہ 1 / 248–253، رضافاؤنڈیش ، لا ہور)

علامه علا وَالدين حصكفي حفي عليه رحمة الله الغني (متو في 1088 هـ) فرمات بين:

لیٹ کرمسواک نہ کرے کہ اس سے تلی بڑھ جاتی ہے اور مٹھی با ندھ کرمسواک نہ کرے کہ اس سے بواسیر ہوتی ہے اور مسواک و چوسے نہیں کہ یہ اندھے پن کاموجب ہے اور مسواک استعال کرنے کے بعد اسے دھوڈ الے ورنہ شیطان اس سے مسواک کرے گا اور مسواک ایک بالشت سے کمبی نہ ہو ورنہ شیطان اس پرسواری کرے گا اور مسواک کولٹا کرنہ رکھے بلکہ کھڑا کرے درنہ پاگل بن کا اندیشہ ہے۔

(الدر الدختار مع ددالد متاریکتاب الطہارة ، سنن الوضوع ، 1/115 ، دار الفکر)

اس كتحت علامدابن عابدين شامى عليه رحمة الله الولى (متوفى 1252 هـ) فرماتي بين:

مسواک کوچوسے نہیں، ہاں بغیر چوسے تھوک کونگل کے کہ جلید ہیں ہے: حکیم ترفدی نے فر مایا: مسواک پہلی بارکر ہے تھوک کونگل کے کہ جذام و برص اور موت کے سواہر بیاری میں مفید ہے۔ اور اس کے بعد نہ چوسے کہ اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اسے زیاد بن علاقہ نے روایت کیا ہے اور مسواک کوعرضاً لٹا کر نہ رکھے بلکہ لمبائی میں کھڑا کرے، انہمتانی نے فر مایا: نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسواک کان پر ہوا کرتی تھی جہاں کا تب قلم رکھتے ہیں اور آپ کے اصحاب کی مسواک ان کے کانوں کے پیچھے ہوا کرتی تھیں جیسے مردک سے تھے اور ان کے کانوں کے پیچھے ہوا کرتی تھیں جیسے کرنے کہا ہے اور بعض اصحاب مسواک کوا پنے عمامہ کی تہیں رکھتے تھے اور مسواک کوئٹا کرر کھنے سے جنون کا اندیشہ ہے کیونکہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے ((مزر وضع مسواک کوئٹا کرر کھے اور پھر اس کے سبب مسواک کوئٹین پر رکھے اور پھر اس کے سبب مسواک کوئٹین پر رکھے اور پھر اس کے سبب یا گل ہوجائے تواسے فلس بی کوملامت کر ہے۔

#### (ردالمحتار على الدرالمختار, كتاب الطهارة ، سنن الوضوء ، 1/115 دار الفكر)

اس كے تحت امام البسنت الشاه امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحمن (متوفى 1340 هـ) فرمات بين:

دلیل مدخی سے آخص ہے ہاں میرکہا جاسکتا ہے کہ ان کی مراد سے ہے کہ زمین پر لٹا کر نہ رکھے بلکہ زمین پر رکھنا چاہتو اسے کھڑی کر کے دکھے بہر حال اگر کسی بلند جگہ پر (لٹاکر) رکھے تو ظاہر سے ہے کہ اس میں پچھ حرج نہیں اور کیونکہ اس روایت کے علاوہ اس پر کوئی دلیل نہیں اور اس روایت میں مذکور حکم زمین کے ساتھ خاص ہے نیز اس صورت میں سے حکم بالکل خلاف عقل نہیں کیونکہ مسواک کوزمین پر رکھٹا اس بات کا باعث ہے کہ اس کاوہ حصہ ٹی سے آلودہ ہوجائے جو منہ میں داخل ہوگا اور زمین کو جوتوں سے روند اجا تا ہے اور اس پر نجاشیں گرتی ہیں لیس کوئی کم عقل ہی زمین پر مسواک رکھنے کو اختیار کرے گا لیس اس کے بعد اگر سے بیا گل ہوجائے تو یہ اس کم نے دیا وہ مناسب ہے۔

(جدالممتار على ردالمحتار كتاب الطهارة سنن الوضوء 1/349مقولة: 67مكتبة المدينه عكراهي)

# مسواک کتنی بار کرناسنت ہے....؟

سيد محرامين ابن عابدين شامي قدس سره السامي (متوني 1252 هـ) فرمات بين:

میں کہتا ہوں :مع**راج میں فر مایا ہے کہاں بارے کوئی مقدار مقرر نہیں بلکہ منہ کی بواور دانتوں کا پیلاین زائل ہونے** 

پر، اطمینان قلب ہونے تک مسواک کرے اور مستحب ہے ہے کہ تین پانیوں سے تین مرتبہ مسواک کی جائے معراج کی عبارت ختم ہوئی۔ اور ظاہر یہ ہے کہ تحصیل سنت کے لئے کوئی مقدار مقرر نہیں، سنت تواظمینان قلب سے حاصل ہوگی پس اگر تین سے کم میں اطمینان قلب حاصل ہوجائے تومستحب ہے کہ تین کاعد د پورا کیا جائے جبیبا کہ علماء نے استنجاء بالحجر سے متعلق فرمایا ہے۔

(دوالمحتار علی الدرالمختار کتاب الطهارة ، سنن الوضوع ، 1/114دار الفکر)

# بالشت سے لمبی مسواک پرشیطان کے سواری کرنے کامطلب:

ف**قاوی رضوریشریف میں** اس حوالے سے ایک فتوی موجود ہے افادہ کام کے لئے سطور ذیل میں فتوی مع استفتاء من و عن درج کیا جار ہاہے۔

ممتله: ازبلگرام ضلع هر دو تی محله میدان پوره مرسله حضرت سیدابراهیم صاحب از صاحبزادگان مار هر ه شریف ۸ جما دی الاولیا ۱۱ ساه

ماقولے مدام فضلے مدار آپ کی فضلیت قائم ودائم رہے آپ کیافر ماتے ہیں۔) کہ سواک کتی طول میں ہونا چاہئے؟ سنا ہے کہ 'فعایم السوال فی مسائل المسوال'' مولفہ مولوی و حافظ شوکت علی سندیلی میں بیان ہے کہ اگر بالشت بھر سے زائد مسواک ہے تو وہ مُر گب شیطان (شیطان کی سواری) ہے، امید کہ اس کی سند کھی جائے۔ بینوا توجم وا

الجواب: يتول امام عارف بالله عليه الامه سيدى محمد بن على ترندى قدس سره سيم منقول ہے، در مختار يس ہے: ملا بزاد على الشبر والا فالشيطان بر كب عليه "ترجمه: مسواك ايك بالشت سے زيادہ نه موور نه اس پر شيطان بيشتا ہے۔

حاشير طحطا وييملى مراقى الفلاح ميں ہے: 'يڪون طول شبر مستعمله لان الزائد بر ڪب عليه الشيطان'' ترجمہ: مسواک جواستعال کرنے والا ہے اس کی بالشت بھر ہونی چاہئے اس لئے کہ جوزیا دہ ہواس پر شیطان بیٹھتا ہے۔

[''هل المراد شبر المستعمل او الوسط تردد فيه طفى حاشية الدرس وقال بحرس اهوقال شالظاهر الثانى لانه محمل الاطلاق غالبا اها قول نقل العلامة نفسه فى حاشيه المراقى هذا الذى نرا ملاكنه نسبه الى بعضه مان كان خالفا المعض معن بعتمد على قوله فهذا نص فى الباب والافالظاهر مع شو الله تعالى اعلم مندام فيضه ''ترجمه: استعال كرفوال في بالشت مرادب يامتوسط بالشت؟ السبارك ين سير طحطا وى في حاشيد در فتاريس تردد ظاهر كيا به اور فرما يا ب كمال كي نقيح كي ضرورت باه اور علامه شامى في كها به كم ظاهر ، ثانى به السلك كم طلق بولند كوفت عوما ويى مراد بوتا كمال كي تنقيح كي ضرورت باه اور علامه شامى في كها به كم ظاهر ، ثانى به السلك كم طلق بولند كوفت عوما ويى مراد بوتا

شرحجامعترمذى

ہےادھ۔ میں (احدرضاخان قادری) کہتا ہوں: خودعلامہ طحطا وی نے مراقی الفلاح کے حاشیہ میں بیءبارت نقل کی ہے جو پیش نظر ہے لیکن اسے ''لعض'' کی طرف منسوب کیا ہے اور' لبعض'' اگر کوئی الیی شخصیت ہے جس کے قول پر اعتاد کیا جاتا ہے جب تو بیاس باب میں نص ہے درنہ ظاہر علامہ شامی کے ساتھ ہے ، اور خدائے بزرگ و برتز ہی کوخوب علم ہے۔ منہ فیضہ ]

شرح نقامیعلامة ستانی میں ہے: قال الحصید الترمذی لایزاد علی الشبروالا فالشیطان ر حب علیه '' ترجمہ: حکیم ترفدی نے فرمایا: مسواک ایک بالشت سے زیادہ نہ کی جائے ورنداس پر شیطان بیٹھتا ہے۔

اقل: شكنيس كه ظاهر حقيقت ہے جب تك كوئى صارف نه ہو' ولا مانع منها فالشيطان موجود وركوبه ممكن والله اعلم بحقيقة المحال' ترجمه: اوراس سے كوئى مانع نہيں اس لئے كه شيطان موجود ہے اوراس كا بير شناممكن ہے اور حقيقت حال خدا ہى خوب جانتا ہے۔

اگر چیعلامہ طحطاوی نے حاشیدور میں فرمایا: 'لعل المراد من ذلك اندینسید استعمالدا ویوسوس لداد' ترجمہ: شاید اس سے مرادبیہ ہے كہ وہ اسے استعال كرنا مجلاديّا ہے يا اسے وسوسه ميں مبتلا كرتا ہے۔ اص

''اقول ظاهر وانه فه مرجوع ضمیر علیه الی المستال وانما هوالی السوال کما یفصح عنه مانقل هو نفسه فی حاشیة المراقی والله تعالی اعلم " ترجمه: میں (احمد رضا خان قادری) کہتا ہوں: اس عبارت سے ظاہر یہ ہوتا ہے که ''علیه'' کی ضمیر کام جع انہوں نے مسواک کرنے والے کو سمجھا ہے حالانکہ وضمیر مسواک کی طرف لوٹ رہی ہے جیسا کہ حاشیہ مراقی کی وہ عبارت اسے صاف بتارہی ہے جو انہوں نے خود قل کی ہے۔ اور خدائے برتر ہی کو خوب علم ہے۔ (ناوی رضوبہ 113-17309 ، رضان وَ تَذْیِشُ لا ہور)

## ما لک کی اجازت کے بغیر کسی درخت سے مسواک توڑنا کیسا ....؟

اعلی حضرت علیہ رحمۃ رب العزت سے سوال ہوا: ' دستور ہے کہ درختوں سے مسواک و پتہ بلا اجازت مالک درخت کے توڑتے ہیں، یا تنکابرائے خلالِ دندان کسی کے چھٹر سے تھینی کے توڑتے ہیں، یا تنکابرائے خلالِ دندان کسی کے چھٹر سے تھینی لینے ہیں اور اس پرکوئی گرفت و تلاش مالک شے کی طرف سے نہیں ہوتی ہے آ یا یہ جائز ہے کہ بلا اجازت لیس وتصرف میں لائیں اپنیں ؟' توجوا با آپ نے ارشا دفر مایا: ایسی شے جس کی عادۃ اجازت ہے اور اس پر مالک مطلع ہوگا تو اصلاً نا گوار نہ ہوگا اس کے لینے میں حرج نہیں ور نہ حرام ہے واللہ تعالی اعلمہ م

شرىجامعترمذى

#### مسواک کی جگه انگلی استعمال کرنے کے باریے مذاهب اربعه:

احناف کاموقف ہیہ ہے کہ مسواک موجود نہ ہوتو انگلی اس کے قائم مقام ہے اور اس صورت میں انگلی سے دانت صاف کرنے پرمسواک کی فضیت حاصل ہوجائے گی اور اگر مسواک موجو د ہوتو انگلی اس کے قائم مقام نہیں ہوسکتی جبکہ حنا بلہ، مالکیہ اور شوافع ہے دونوں طرح کے اقوال منقول ہیں۔

#### احناف كامؤقف:

بحرالرائق میں ہے:

مسواک نہ ہونے کے وقت یا دانت نہ ہونے کے وقت ثواب حاصل کرنے کے معاملے میں ، کھر در اکپڑا یا انگل مسواک کے قائم مقام ہوگی ،مسواک کی موجو دگی میں یہ چیزیں مسواک کے قائم مقام نہیں ہوں گی۔

(بحرالرائقشرحكنزالدقائق، ج 1، ص 21، دارالكتاب الاسلامي)

امام ابلسنت الشاه امام احمد رضاخان قاوري حنفي عليه رحمة الله الغني (متو في 1340 هـ) فرمات بين:

فقلت: بروی ابونعید فی سختاب السوال عن عمروین عوف المزنی برضی الله تعالی عنه قال قال برسول الله صلی الله تعالی علیه وسلید الاصابع تجزء مجزی السوال اذا لید کونسوال وقد اطبق علماؤنا علی هذا التقیید قال فی الحلیه کا یقوم الاصبع مقام السوال عند وجوده فان لیدیوجد یقید مقامه ذکره فی الحکافی وغیر و بعنی بنال ثوابه کما ذکره فی الخلاصة اهوفی الغنیه کا تقوم الاصبع مقام العود عند وجوده و تجویز بعض الشافعیة اصبع الغیر دون اصبع نفسه تحک مبلاد لیل اه " ترجمه: ش کهتا بول: ایوقیم نے کتاب السواک میل حضرت عمر و بن عوف مزنی رضی الله تعالی عند سے روایت کی کدرسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: جب مسواک نه بوتو مسواک کی جگه انگلیاں کا فی بول گی ۔ اور اس تقیید پر ہمارے عالی عالی قائل ہے کہ مسواک مقام نہوں کی اور اس مقام نہوں کی اور اس کو انگلی اس کے قائم مقام نہوں کی اور بعض شافعیہ کا یہنا کہ خلاصہ میں ذکر کیا ہے اصداور فتیۃ میں ہے کہ کری موجود ہے تو انگلی اس کے قائم مقام نہ ہو سکے گی۔ اور بعض شافعیہ کا سے جسا کہ خلاصہ میں ذکر کیا ہے اصداور فتیۃ میں ہے کہ کری موجود ہے تو انگلی اس کے قائم مقام نہ ہو سکے گی۔ اور ایس فعیہ کا سے کا نم مقام نہ ہو سکے گی۔ اور ایس فعیہ کا سے کہنا کہ دوسر کی انگلی بھی اپنی انگلی کی جگر دوا ہے بلا ولیل اور زبر دی کا تھم ہے اصد

' وفي الهندية عن المحيط والظهيرية لاتقوم الاصبع مقام الخشبة فان لـم توجد فحيننذ تقوم الاصبع من

یمینه مقام الخشبة اهدونی الدس عند فقد ما و فقد اسنانه تقوم الخرقة الخشنة اوالا صبع مقامه کما بقوم العلل مقامه للمراق مع القدس قعلیه اهدوه ما خود من البحر و زاد فیه تقوم فی قحصیل الثواب لا عند وجود ماه "ترجمه: اور بندیه بن محیط وظهیریه سے منقول ہے کہ انگل ،کٹری کے قائم مقام نہیں ہو سکتی ہاں اگر مسواک موجود نہیں تو دا ہنے ہاتھ کی انگل اس کے قائم مقام ہوجائے گی۔ مصد در مختار میں ہے: مسواک نہ ہو یا دانت نہ ہوں تو گھر درا کپڑا یا انگل مسواک کے قائم مقام ہوجائے گی۔ جسے عورت کومسواک کی قدرت ہو جب بھی مسی اس کے قائم مقام ہوجائے گی اصد یہ کلام ، بحر سے ما نوذ ہے اور بحر میں مزید یہ بھی ہے کہ انگل تحصیلی ثو اب میں مسواک کے قائم مقام ہوجائے گی اور مسواک موجود بوتو نہیں ہوگی۔ بحر کا کلام ختم ہوا۔ بھی ہے کہ انگل تحصیلی ثو اب میں مسواک کے قائم مقام ہوجائے گی اور مسواک موجود بوتو نہیں ہوگی۔ بحر کا کلام ختم ہوا۔

#### حنابله كامؤقف:

موفق الدین عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ مقد سی حنبلی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متو نی 620 ھ) فر ماتے ہیں: اگر کسی نے انگلی یا کپڑے کے ذریعے مسواک کی بنو کہا گیا ہے کہ اس نے سنت کونہیں یا یا کیونکہ شریعت اس بارے

میں وار ذنہیں ہوئی اوراس سے اس طرح کی صفائی نہیں ہوسکتی جس طرح کی صفائی لکڑی کی مسواک سے ہوتی ہے اور صحیح یہ ہے کہ جس قدر صفائی حاصل ہوجائے گی وہ اس قدر سنت کو یا لے گا اور کثیر سے عجز کے باعث سنت کے لیل حصہ کو ترک نہیں کیا جائے

(المغنى لابن قدامة ,كتاب الطهارة , باب السواك , مسألة السواك سنة , 1/72 مكتبة القاهرة )

### مالكيدكامؤقف:

شیخ احمد در دیر مالکی علیه رحمة الله الولی (متونی 1201ه) فرماتے ہیں:

مسواک کی غیر موجودگی میں انگلی کافی ہے اور کہا گیا ہے کہ مسواک کی موجودگی میں بھی انگلی کافی ہے۔ (الشرح الصغیر وعلیه بلغة المسالک ، کتاب الطهارة ، فصل فی فرائض الوضوء ، فضائل الوضوء ، تنبیه السواک ... ، 1/124 ، دار المعارف)

## شوافع كامؤقف:

مجى الدين يحيى بن شرف نووى شافعى عليه رحمة الله الغني (متو في 676 هـ) فرماتي بين:

سعد واشان وغیرہ سے مسواک جائز ہے اور انگلی اگر نرم ہے تو بلاخلاف اس سے مسواک کی فضیلت حاصل نہیں ہوگ اور اگر سخت ہے تو اس میں مختلف اقوال ہیں جمیح اور مشہور رہے ہے کہ اس سے مسواک کی فضیلت حاصل نہ ہوگی کیونکہ نہ تو اسے شرح جامع ترمذی (351

مسواک کہاجا تا ہے اور نہ بیاس کے علم میں ہے بخلاف اشنان وغیرہ کے کہ اسے مسواک اگرچینیں کہاجا تالیان وہ مسواک کے علم میں ہے بخلاف اشنان وغیرہ کے کہ اسے مسواک اگرچینیں کہاجا تالیان وہ مسواک کے علم میں ہے اور وہر اتول بیہ ہے کہ مقصود کے عاصل ہوجائے گی ، اور اسی پر قاضی حسین ، محاملی نے لباب اور بغوی نے اعتاد کیا ہے اور باعث اس سے مسواک کی فضیلت حاصل ہوجائے گی ، اور اسی پر قاضی حسین ، محاملی نے لباب اور بغوی نے اعتاد کیا ہے اور یانی نے اپنی کتاب بحر میں اس کو اختیار کیا ہے۔ اور تغیر اتول میہ ہے کہ اگر ککڑی کی مسواک وغیرہ پر قدرت نہ ہوتو انگل سے اس کی فضیلت مل جائے گی ور نہیں ، اسے علامہ دافتی نے حکایت کیا ہے۔

(المجموع شرح المهذب, كتاب الطهارة, باب السواك, 1/282, دار الفكر)

" حاشيةليوني على شرح أمحلي على المنهاج" مين" وسننه السوال عرضا بكل خشن لا أصبعه في الأصح"

<u> کے تخت ہے:</u>

شیخ الاسلام نے کہا کہ اپنی متصل انگل سے مسواک نہ کر ہے لیں اپنی منفصل انگلی کفایت کر ہے گی اورغیر کی انگلی مطلقاً کفایت کر ہے گی اور ہمار ہے شیخ نے اس پر اعتما دکیا ہے کہ اپنی انگلی مطلقا کفایت نہیں کرتی اورغیر کی انگلی اگر زندہ شخص کے بدن سے متصل ہوتو مسواک کی جگہ کافی ہے ورنہ نہیں اور منفصل انگلی سے مسواک کرنا حرام ہے چاہے اپنی انگلی ہو یا کسی اور کی ہواور اُس سے اجازت بھی لی ہو کیونکہ جسم سے جدا ہوجانے کی وجہ سے اب جس کی انگلی ہے اس کاحق اس میں ختم ہوگیا۔

(حاشيتاقليوبي وعميرة على شرح المملي على المنهاج ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء ، سنن الوضوء ، 1/58 ، دار الفكر ، بيروت )

## مسواک کی اہمیت اوراس کے فضائل وفوائد:

حضرت سیرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْ

(المستدرك على الصعيعين للعلكم، كتاب الطهارة، وامالي سفيان المعدى، 1/245 العديد 516 دار الكتب العلمية، بيدون) حضرت على رضى الله تعالى عند سے روايت ہے، فرماتے جي ((قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَلَا أَنِ بَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَلَا أَنِ بَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْ

نہ ہوتی کہ میری امّت پرشاق ہوگا تو میں ان کوہر وُضو کے ساتھ مِسو اک کرنے کا حکم دے دیتا۔

(المعجم الاوسطح باب الالفرمن اسمه احمد ، 2/57 الحديث ، 1238 دار الحرمين ، القاهر ه)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ،فرماتے ہیں: (فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَوَّكُوا، فَإِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِرْضَاهُ لِلرَّبِ) ترجمہ: رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا: مِسواک کروکہ وہ سبب ہے منہ کی صفائی اور رب تبارک وتعالیٰ کی رضا کا۔

(المعجم الكبير، باب الصاد، عثمان بن ابي العاتكة...، 8/220 ، الديث 7876 ، مكتبه ابن تيميه ، القاهر ه)

حضرت عا تشدرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا ((الم<u>تبقالُ مسلّمة وَمُّ</u> اِلْفَهِ مِتَوْضًا ظِّلاَتِ ہِے) ترجمہ: مسواک میں منہ کی صفائی اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔

(صحيح بذارى, كتاب الصوم, باب سواك الرطب واليابس للصائم, 3/31, الحديث, دار طوق النجاة)

حضرت ابو ابوب انساری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے ،فر ماتے ہیں ((قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ أَلَى عَلَيْهِ وَآلَهُ وَاللهِ عَلَيْهِ أَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلْ

رالمعهم الكبير باب الخاهى عطاء بن يزيد الليثى عن ابى ايوب، 4/149 الحديث 3971 مكتبه ابن تيميه القاهرة -

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے ،فر ماتے ہیں ((اَّفَ وَسُولَ اللهُ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ لَهِ مُعُدُ سَاعَةً مِن ِ اللَّيْلِ إِلَّا أَمَةُ السِّوالَه عَلَم فِيه) ترجمہ: رسول كريم صلی الله تعالی عليه وآله وسلم رات میں ایک ساعت کے لئے بھی نہیں بیٹھتے تھے لیکن ہے کہ اپنے مند میں مسواک کرتے تھے۔

 شرىجامعترمذى

جوچیز بھی نکلتی ہے وہ فرشتہ کے جوف میں جاتی ہے، لہذامسواک سے اپنے مونہوں کو پاک کرو۔

(الترغيب والترهيب لقوام السنة ، باب السين ، باب في الترغيب في السواك ، 2/269 الحديث 1563 ، دار الحديث ، القاهرة)

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے ، رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا ((تفضل الصلاة التحق بستال لها علم الصلاة التحق بلاستال لها سبعین ضعفاً)) ترجمہ: جونما زمسواک کے پڑھی جائے وہ اس نمازے کہ بے مسواک کے پڑھی گئی ستر حقے افضل ہے۔

(الترغيب والترهيب لقوام السنة، باب السين، باب في الترغيب في السواك، 2/271 الحديث 1567 دار الحديث القاهرة)
حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے، نبی کريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشا فر مايا
((الرَّ کُعتَّانِ بَعُدَ السِّوَالِ أَحَبُ مِن سِبْعِينِ سِرَّکُعَةً قَبَلَ السِّوَالِ)) ترجمہ: دورکعتيں جومِسواک کر کے پڑھی جا عيں افضل ہيں بے مسواک کی ستر رکعتوں ہے۔

(الترغيب والترهيب لقوام السنة بهاب السين بهاب في الترغيب في السواك ، 2/271 الحديث 1567 دار الحديث القاهرة)
حضرت عائشه صديقه رض الله تعالى عنها سے روايت ہے ،فر ماتی ہيں ((قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: عَشُرٌ مِن الْفُوصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالسِّوالُ، وَاسْدِ شَاقُ الْمَاء ، وَقَصُّ الْأَفْفَانِ وَغَسْلُ وَسَلَّم: عَشُرٌ مِن الْفُوصَة عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالسِّوالُ، وَاسْدِ شَاقُ الْمَاء ، وَقَصُّ الْأَفْفَانِ وَغَسْلُ اللهُ عَيْدِ وَاسْدِ فَسَاقُ الْمَاء ، وَقَصُّ الْأَفْفَانِ وَغَسْلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاء اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاء اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاء وَمِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَا

(صحیع مسلم ملتقطاً، کتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، 1/223، الحدیث (56) 261، دار احیاد التراث العربی، بیروت) حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے، فرماتی ہیں ((اُزت الْمَیوسی صَلَّی اللهُ عَلَیْدِ وَسَلَّمَ

كَانْت**َ لَايْزَقُدُ مِنْ لَيْلِ وَلَاهَمَانٍ فَيَسْتَنِيقِطُ إِلَّا تَسَوَّلَهَ قَبَلَ أَنِ يَتَّوَضَّلَا)** ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات دن میں جب بھی سوکر اٹھتے تتھے تو وضوے پہلے مسواک ضرور فرماتے تھے۔

(ابوداؤد، كتاب الطهارة ، السواك لمن قام من الليل ، 1/15 ، الحديث 57 ، المكتبة العصريه ، بيروت)

حضرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشا دفر مایا ((آگذَرَ ثُ عَلَیکم فیم التیوال) ترجمہ: میں نے تنہیں مسواک کی بہت زیادہ تا کید کی ہے۔

(صحيح بذارى ، كتاب الجمعة ، باب السواك يوم الجمعة ، 2/4 ، الحديث 888 ، دار طوق النجاة )

حضرت سیرنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عندسے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

( اِلِنِّی لَّامُسَالُہ حَتَّی لَقَدْ خَشِیتُ أَن اُنْحِی اُنْ اِللہ عَلیہ واللہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔
مجھا گلے دانتوں کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

(سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب السواك ، 1/106 ، الصديث 289 ، دار احيا ، الكتب العربية )

حضرت شری فرماتے ہیں ((سَا آلَتُ عَامِشَةَ مُلُتُ: بِأَي شَمِي مَكَانَ يَعَدَ أَالَّهِ مِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَخَلَ يَهُ مُكَانَ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ مِنْ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيدُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيدُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَاكُمُ عَلِيْكُوا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَاكُ عَلَيْكُوا عَلَاكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَا

(صحيح مسلم, كتاب الطهارة, باب السواك, 1/220, الصديث (43) 253, دار احياء التراث العربي, بيروت)

علامه علاء الدين حصكفي عليه رحمة الله الولى (متوفى 1088 هـ) فرمات بين:

مسواک کے فوائد میں سے بیہ ہے کہ بیموت کے سواہر بیاری سے شفاء ہے، اور موت کے وقت کلمہ شہادت یا دولانے والی ہے۔ جب مسواک ندہو یا دانت ندہوں تو کھر درا کپڑایا انگلی اس کے قائم مقام ہوجاتی ہے۔ قدرت ہونے کے باوجو دمسی اس کے قائم مقام ہوجاتی ہے۔

(الدرالمختار، كتاب الطهارة، اركان الوضوء، 1/22 ، دار الفكر، بيروت)

غاتم المحققين سير محمد المين ابن عابدين شامي قدس سره السامي (متونى 1252 هـ) فرمات بين:

شرنبلالیہ میں فارضی کے حاشیہ مجھے بخاری کے حوالے سے ہے کہ مسواک کے فوائد میں سے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بڑھا یا دیر سے آتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ موت کے سواہر بیاری سے شفاء ہے اور بل صراط پر سے

جلدی ہے گزار دے گی۔اور شرح منیہ وغیرہ میں درج ہے کہ یہ منہ کی صفائی ، رب تعالیٰ کی رضا ،فرشتوں کی خوشنو دی اور آنکھوں کی روشنی کا ذریعہ ہے اور بیمنہ کی بد بواور دانتوں کی زر دی دور کرتی ہے، دانتوں کو سفید اور مسوڑھوں کو مضبوط کرتی ہے، کھانے کو بہضم کرتی اور بلغم کو ختم کرتی ہے، نماز کا ثواب دگنا اور قرآن پاک کے راستے لینی منہ کو صاف کرتی ہے، فصاحت میں زیادتی اور معدے کو تو ی کرتی ہے، شیطان کو ناراض اور نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے، صفراء یا سوداء کو ختم کرتی اور سرکی رگوں کو سکون فراہم کرتی ہے، دانتوں کے در دکو ختم کرتی اور منہ کی بد بو کو ختم کرتی اور خروج رہے کو آسان بناتی ہے۔ نہر میں فر مایا: اس کے منافع کی تعداد تیس ہے: یا دولا نا ہے۔
تعداد تیس ہے: یا دہ ہے جن میں سب سے اونی تکلیف دور کرنا اور سب سے اعلیٰ نفع موت کے وقت کلم کم شہادت یا دولا نا ہے۔
اللہ تعالیٰ اینے نشل و کرم سے جمیں بھی بیسعادت عطافر مائے۔ (آمین)

(ردالمحتار على الدرالمختار, كتاب الطهارة, سنن الوضوء, 1/115, دار الفكر, بيروت)

سيداحمه بن محربن اساعيل طحطاوي عليه رحمة الله الكافي (متو في 1231 هـ) فرماتي بين:

تم پر لازم ہے کہ مسواک کرو، اس سے خفلت نہ برتو اور اس پر بھیگی کرو کیونکہ اس میں رحمٰی عزوجل کی رضا ہے ، مسواک نماز کے ثو اب کو 99 گنا سے 400 گنا تک بڑھا دیتی ہے ، اس پر مداومت وسعت ، غنا اور رزق ہیں آسانی کی موجب ہے ، منہ کوخوشہو دار اور مسور موں کو مضبوط کرتی ہے ، ہر در دھیں آرام دیتی ہے اور سرکی رگوں کو سکون بخشی ہے تک کہ کوئی ساکن رگ حرک کرتی ہیدن کو مضبوط کرتی ، بیٹائی کوجلا بخشی محدہ کو صحیح کرتی ، بدن کو مضبوط کرتی اور مردی فصاحت ، یا دواشت اور عشل میں اضافہ کرتی ہے ، دانتوں کو مضبوط کرتی اور رمزدی فصاحت ، یا دواشت اور عشل میں اضافہ کرتی ہے ، دل کو پاک کرتی اور نئیکیاں بڑھاتی ہے بغر شاتی ہوئی کو رائیت کے باعث فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں ، مسواک کرنے والا جب نماز کے لئے لگاتا ہے تو فرشتے محبد تک پہنچانے کے لئے اس کے ہمراہ جاتے ہیں ، جب محبد سے نکلتا ہے تو حاملین عرش (عرش اٹھانے والے ) فرشتے اس کے لئے استعفار کرتے ہیں ، مسواک کرنے والے انہیا ، ورسل استعفار کرتے ہیں ، مسواک کرنے والے کے لئے انبیا ، ورسل استعفار کرتے ہیں ، مسواک کرنے والے کے لئے انبیا ، ورسل استعفار کرتے ہیں ، مسواک کرنے والے کے لئے انبیا ، ورسل استعفار کرتے ہیں ، مسواک سے بی مسواک سے دوالے انہیا ہوں کی خوالی ورسل کی اطاعت کے لئے انبیا ، والی ہو شائے والی ، دھانا ورسل کی اطاعت کے لئے انبیا ہول کی خوالی ورسل کی اطاعت کے لئے طاقتور بناتی ہوئی دوالے کوئی ، دنہ کو خوشبود ارکرتی ، میں والے کرتی ، ذربان کو فسی کرتی ، منہ کو خوشبود ارکرتی ، میں کو صاف کرتی ، دنہ کو خوشبود ارکرتی ، میں کو صاف کرتی ، دنہوں کو صاف کرتی ، منہ کو خوشبود ارکرتی ، میں کو صاف کرتی ، ذربان کو فسی کرتی ، بین کہ شہادت یا ددلاتی ، نزع میں جلدی کرتی ، دانتوں کو صاف کرتی ، منہ کو خوشبود ارکرتی ، میں کو صاف کرتی ، دانتوں کو صاف کرتی ، منہ کو خوشبود ارکرتی ، میں کو صاف کرتی ، بین کو کو کور کرتی اور کی کو کئی کی دونتوں کو صاف کرتی ، منہ کو خوشبود ارکرتی ، میں کو کئی ، دبانتوں کو صاف کرتی ، منہ کو خوشبود ارکرتی ، خوال

اور ذہانت کو بڑھاتی ہے، رطوبت ختم کرتی ،نظر تیز کرتی ،اجر دگنا کرتی ،مال و اولا دبڑھاتی اور حاجات کے پورا کرنے میں مدد
دیتی ہے، مسواک کرنے والے پراس کی قبر کوکشادہ کرتی ہے اور مسواک پر مداومت کرنے والے کے لئے اس روز بھی اجر لکھا
جائے گاجس دن اس نے مسواک نہیں کی ،اس کے لئے جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں ،وہ دنیا ہے اس حال میں
رخصت ہوگا کہ طاہر ،مطہر ہوگا، ملک الموت علیہ الصلو ۃ والسلام روح قبض کرنے کے وقت اس کے پاس اس صورت میں آئیں
گےجس صورت میں اولیا کرام کے پاس جاتے ہیں اور بعض عبارات میں ہے کہ جس صورت میں انبیاء عظام کے پاس جاتے
ہیں اور مسواک کرنے والا اس وقت تک مرے گانہیں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوض ہے مشر و ب نہ پی
لے اور یہی رجی مختوم ہے اور سب سے بڑھ کریے کہ مسواک منہ کوصاف کرنے اور رب کوراضی کرنے والی ہے۔

(حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، كتاب الطهارة ، فصل في سنن الوضوم ، 1/69 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ) ثوته برش مسواك كانعج البدل نهير :

مذکورہ بالامسواک کے فضائل وفوائد پڑھ کریہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ ٹوتھ برش مسواک کانعم البدل نہیں، مذکورہ فضائل وفوائدمسواک کے استعمال ہی ہے حاصل ہوں گے۔

### لُو تقريش كے نقصانات:

بلكه ماهرين نے اعتراف كيا ہے:

جب برش کوایک باراستعال کرلیاجا تا ہے تواس میں جراثیم کی تہ جم جاتی ہے پانی سے دھلنے پر بھی وہ جراثیم نہیں جاتے بلکہ وہیں نشوونما یاتے رہتے ہیں۔

ارش کے باعث دانتوں کی او پری قدرتی چیکیلی متداتر جاتی ہے۔

کہرش کے استعال سے مسوڑھے آہتہ آہتہ اپنی جگہ چھوڑتے جاتے ہیں،جس سے دانتوں اور مسوڑھوں کے درمیان خلاء (GAP) پیدا ہوجا تا ہے اور اس میں غذاکے ذرات پھنتے ،سڑتے اور جراثیم اپنا گھر بناتے ہیں، اس سے دیگر بیاریوں کے علاوہ آنکھوں کے طرح طرح کے امراض بھی جنم لیتے ہیں، نظر کمزور ہوجاتی ہے بلکہ بعض اوقات آدمی اندھا ہوجا تا ہے۔

(وضواور سائنس ہ 9، مکتبۃ المدینہ ،کرا پی)

# مسواک کی موجود گی میں ٹوتھ برش اس کے قائم مقام نہیں:

سوال: احادیث و کتب ِ فقہ میں انگلیوں کومسواک کے قائم مقام قر اردیا گیا ہے، لہذا جب انگلیاں مسواک کے قائم مقام ہیں تو برش بھی ہوگا۔

جواب: حدیث پاک میں اور فقد حنی کی کتب میں یہ قید ہے کہ جب مسواک موجود نہ ہواس صورت میں انگلیاں مسواک کے قائم مقام ہیں۔ چنا نچہ الاوسط میں ہے: ((قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: الأصابع تجری مجری السوالہ) ترجمہ: رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا: انگلیاں مسواک کے قائم مقام ہیں اس وقت جب مسواک نہ ہو۔

(المعجم الاوسطى ج 6، ص 288، دار الحدمین، القاهرة)

نخب الافکاریس علامہ عین علیہ الرحمۃ تحریر فرات ہیں: ((وہروی الطبیر انی فی "اکم وسط بمن حدیث کئیں اس عبد الله بن عمرو بن عوف من أبید می عن جده مرفوعاً: الأصابع تجری مجری السوال إذا لحد حکن سوالہ میں عبد دونا أبو ہے ہے قال: ثنا أبو عوانة مین سلیمان، قال: ثنا أبو عوانة مین سلیمان، قال: ثنا عبد الله بن یتساس، عن عبد اللہ حمن بن أبی لیلی، قال: ثنا أصحاب محقد علیم السلام ، عن نبی الله علیم السلام مثل ذلل. ش استاده صحیح ، وجهالة الصحابی لا تضره) ترجمہ بطر انی نے الاوسط میں کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابیع ن جده کی سند سے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ: انگلیاں مسواک کے قائم مقام ہیں اس وقت جب مسواک نہ ہو جمیل ابو بکرہ نے حدیث بیان کی انہوں نے فرایا جمیں میں ابوعوانہ نے حدیث بیان کی بسلیمان سے انہوں نے فرایا جمیل عدیث بیان کی عبد الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب حدیث بیان کی عبد الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شل روایت بیان کی ۔ اس کی سند صحیح ہے اور صحافی کی جہالت اسے نقصان نہیں ویت ۔

فقہائے کرام نے بھی یہی تصریح کی ہے کہ انگلی مسواک کی عدم موجودگی میں اس کے قائم مقام ہے،مسواک کی موجو دگی میں اس کے قائم مقام نہیں۔

در مختاریں بے 'وعند فقده أو فقد أسنانه تقوم الخرقة الخسنة أوالا صبع مقامه "ترجمه: مسواک نه ہونے کے وقت یا دانت نه ہونے کے وقت کھرورا کپڑایا انگلی مسواک کے قائم مقام ہوگی۔

(درمختارمع ردالمحتارج 1, ص 115 دار الفكر بيروت)

بحرالرائق میں ہے 'تقوم الأصبع أوالخر قة الخشنة مقامه عند فقده أو عدم أسنانه في تحصيل الثواب لاعند وجوده'' ترجمہ: مسواک نہ ہونے کے وقت یا دانت نہ ہونے کے وقت اواب حاصل کرنے کے معاملے میں ، کھر در اکپڑ ایا انگل مسواک کے قائم مقام ہوگی مسواک کی موجودگی میں بیچیزیں مسواک کے قائم مقام نہیں ہوں گی۔

(بحرالرائق شرح كنزالدقائق ع 1 م 21 دار الكتاب الاسلامي)

### نمازعثا ، کومؤخر کرنامنت ہے یامتحب ....؟

علامه بدرالدين عيني حفى عليه رحمة الله الغني (متونى 855ه مرماتي بين:

یے حدیث پاک (کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں: ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاءاداکی، آپ نماز پڑھانے کے لئے باہر تشریف نہ لائے حتی کہ نصف رات کے قریب وقت گزر گیر آپ نے فرمایا: اپنی جگہوں پر بیٹے رہو، پس ہم اپنی جگہوں پر بیٹے رہے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاو فرمایا: لوگ نماز پڑھکراپنی آرام گاہوں میں پہنی چکے، اور تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں ہوگویا نماز ہی میں مشغول ہو، اور اگر کمزور و مرایا: لوگ نماز پڑھکراپنی آرام گاہوں میں پہنی چکے، اور تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں ہوگویا نماز ہی میں مشغول ہو، اور اگر کمزور و مرایا: لوگ نماز عشاء کو نصف رات سے قبل تک مؤخر کرنے کے استحباب پر دلالت کرتی استحباب پر دلالت کرتی ہے۔ ہور یہ دونوں با تیں ایک ہی ہیں کیونکہ نصف رات سے قبل ، تہائی ہی کے کم میں ہے۔

پھراگرتم ہے کہوکہ مسواک کی سنیت کی طرح نمازعشاء کومؤ خرکرنا بھی سنت ہونا چاہئے کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما یا: اگر میری امت پرشاق نہ گزرتا تو ہیں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے اور تہائی رات تک نمازعشاء کے مؤخر کرنے کا تکم دیتا۔ اس حدیث کو امام ترفدی و نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور اس کو سنت اس لئے ہونا چاہئے کہ مشقت کی وجہ سے مسواک کرنا سنت اورعشاء کومؤ خرکر نامتحب کیوں ہے؟

تو میں (بدرمجود العین) کہتا ہوں کہ مسواک کی سنیت اس (حدیث پاک) سے ثابت نہیں بلکہ مسواک پر نبی مختشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مواظبت (بیش کی اختیار کرنے) کی وجہ سے ہے اور اگر بیہ مواظبت نہ ہوتی تو ہم مسواک کے بارے میں بھی مستحب ہونے کا قول کرتے ، اور نمازعشاء کے مؤخر کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مواظبت موجود نہیں اہندا اس کی سنیت بھی ثابت نہیں پس اس کامؤخر کرنا اسپنے استحباب پر باقی رہے گا۔ اور وومراجواب یہ ہے کہ مسواک کے بارے میں نبی کی سنیت بھی ثابت نہیں پس اس کامؤخر کرنا اسپنے استحباب پر باقی رہے گا۔ اور وومراجواب یہ ہے کہ مسواک کے بارے میں نبی

عرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ((الم مر تهد)) "عیں تھم دیتا۔" اور امر (حکم دینا) وجوب کے لئے ہوتا الیکن مشقت کے عارضہ کی وجہ سے آپ وجوب سے رُ کے رہے تو مسواک کرنا سنت ہوا ، اور نما زعشاء کے مؤخر کرنے کے بارے فر مایا: ((الم خوت)) "عیں اسے موخر کرتا۔" اور نبی مرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فعل مطلق استحباب پر ولالت کرتا ہے وجوب پرنہیں۔ (شدح ابی داو دللعینی، کتاب الصلاق، باب وقت الصبح، 2/292، تحت الحدیث 406، مکتبة الرشد، الریاض) مرنماز کے وقت ضرور مسواک کا حکم دیتا:

''اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ بھتا تو انہیں ہرنماز کے وقت ضرور مسواک کا تھکم دیتا۔''لیعنی اگر امت پر دشوار نہ ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت پر مسواک لازم فر مادیتے ، معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اختیار و یا ہے کہ آپ جس چیز کو چاہیں امت پر لازم کر دیں اور جس چیز سے چاہیں روک دیں ، احکام شرعیہ آپ کی طرف مفوض ہیں۔

### اختيارات مصطفى ملى الله تعالى عليه وسلم

اختيارات كي دونتمين ٻين:

#### (1)تشریعیه (2)تکوینیه

تشريعيه: يعنى سى فعل كوفرض ياحرام ياواجب يامروه يامشحب يامباح كردينا\_

می بانید: جبیسا کهزنده کرنا، مارنا، کسی کی حاجت بوری کردینا، کسی سے مصیبت دور کردیناوغیره وغیره ـ

الله تعالى نے دونوں قسم كے اختيارات اسين مجبوب كريم لى الله تعالى عليه وسلم كوعطافر ماتے ہيں۔

اعلى حضرت امام ابلسنت مجدودين وملت الشاه امام احدرضا خان عليدر حمة الرحن فرمات بين:

احكام الى كى دوتسس بين:

مکویینیمثل احیاء وامات وقضائے حاجت و دفع مصیبت وعطائے دولت ورزق ونعمت وفتح وشکست وغیر ہاعالم کے

بندوبست

دوسرت تشريعيه كه كي فعل كوفرض ياحرام ياواجب يامكروه يامتحب يامباح كردينا.

مسلمانوں کے سیچ دین میں ان دونوں حکموں کی ایک ہی حالت ہے کہ غیر خدا کی طرف بروجہ ذاتی احکام تشریق کی اسناد بھی شرک۔

اور بروجه عطائی امور تکوین کی اسناد بھی شرک نہیں۔۔۔ائمہ محققین تصریح فر ماتے ہیں کدا حکام شریعت حضور سید عالم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میر دہیں جو بات چاہیں واجب کر دیں جو چاہیں ناجائز فر مادیں ،جس چیز یا جس شخص کوجس حکم سے چاہیں مستثنی فرمادیں۔
( فاوی رضویہ کیضاً ،ج30 میں 511 درضا فو وَنڈیش ، لاہور )

صدرالشريعه بدرالطريقه مفتى امجد على عظمى رحمة الله علية فرمات بين:

حضور اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عزوجل کے نائے مطلق ہیں، تمام جہان حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحتِ
تصر ف کر دیا گیا، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں، تمام جہان میں اُن کے حکم کا پھیر نے والا
کوئی نہیں، تمام جہان اُن کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سواکسی کے محکوم نہیں، تمام آ دمیوں کے مالک ہیں جو اُنھیں اپناما لک نہ
جانے حلاوت سنت سے محروم رہے، تمام زمین اُن کی مِلک ہے، تمام جنت اُن کی جا گیر ہے، ملکوت السموات والارض حضور صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیرِ فر مان ہیں، جنت و نار کی تنجیاں دستِ اقدس میں دیدی گئیں، رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے در بار سے تقسیم ہوتی ہیں، دنیا و آخرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطاکا ایک حصہ ہے۔

احکام تشریعیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضہ میں کر دیے گئے، کہ جس پرجو چاہیں حرام فر ما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حال کر دیں اور جوفرض چاہیں معاف فر ما دیں۔ (بہارشریعت، حصہ 1 بس 80 تا 85، مکتبة المدینة، کراچی)

#### تشريعى اختيار ات پر دلائل:

تشريعی اختيارات كی دو(2)صورتيس بين:

# (الف) حكم عام ميں سيحيي كي تخصيص كردينا۔

اس كے ثبوت ير درج ذيل دلائل ہيں:

# الله اوراس كارسول عروجل وسلى الله تعالى عليه وسلم جب حكم كرين:

الله تعالى ففر ما يا: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَقَدَ ضَلَّ صَلَالًا مُبِيعًا } ترجمه: نبيس پنچناكس مسلمان مردنه كسى مسلمان عورت كوكه جب عَلَم كري الله

ورسول کسی بات کا کدانہیں کچھاختیار ہے اپنی جانوں کا اور جو حکم نہ مانے اللہ ورسول کا وہ صریح گمر اہی میں بہکا۔ (پ**22**،سور ۃ الاحزاب، آیت **22**)

یباں ائمہمقسرین فرماتے ہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیل طلوع آفتا ب اسلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ عنہ وضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی امیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آئیس حضرت زیدرضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی امیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آئیس حضرت زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ پیغام دیا ، اول تو راضی ہو عیں اس کمان سے کہ حضور اپنے لئے خواستگاری فرماتے ہیں ، جب معلوم ہوا کہ زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے طلب ہے انکار کیا اور عرض کر بھیجا کہ یا رسول اللہ! بیس حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہوں ایسے خص کے ساتھ اپنا کا کیا جات ہوں ایسے خص کے ساتھ اپنا کا کیا ، اور ان کے بھائی عبد اللہ بن مجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نکاح ہوگیا۔ (الجامع لاحکام القد آن (امام قد طبی ) من کر دونوں بہن بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تائب ہوئے اور نکاح ہوگیا۔ (الجامع لاحکام القد آن (امام قد طبی ) عبد المحل میں بیروٹ ) \* (المام قد طبی )

ظاہر ہے کہ سی عورت پر اللہ عزوجل کی طرف سے فرض نہیں کہ فلال سے نکاح پرخواہی نخواہی راضی ہوجائے خصوصاً جبکہ وہ اس کا کفونہ ہوخصوصاً جبکہ عورت کی شرافت خاندان کوا کبٹریا سے بھی بلند و بالاتر ہو، اس کے باوجو دا ہے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام نہ ماننے پر رب العزة جل جلالہ نے بعینہ وہی الفاظ ارشا وفر مائے جو کسی فرضِ الہ کے ترک پرفر مائے جاتے اور رسول کے نام پاک کے ساتھ اپنا نام اقد س بھی شامل فر مایا یعنی رسول جو بات تہمیں فر مائیں وہ اگر ہما رافرض نہ تھی تو اب ان کے فر مانے سے فرض قطعی ہوگئ مسلمانوں کو اس کے نہ مائے کا اصلاً اختیار نہ رہا جو نہ مانے گاصری گراہ ہوجائے گا دیکھو رسول کے تم دینے سے کام فرض ہوجا تا ہے اگر چہ فی نفسہ خدا کا فرض نہ تھا ایک مباح وجائز امرتھا، ولہذا ائمہ دین خدا ورسول کے فرض میں فرق فر مائے ہیں کہ خدا کا کیا ہوا فرض اس فرض سے اتو ی ہے جسے رسول نے فرض کیا ہے جیسا کہ میزان الشریعة فرض میں فرق فرمائے ہیں کہ خدا کا کیا ہوا فرض اس فرض سے اتو ی ہے جسے رسول نے فرض کیا ہے جیسا کہ میزان الشریعة الکمری کے والے نے آگا رہا ہے۔

#### روزيے كاكفاره

صحاح ستہ اور دیگر کتب احادیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ اقد س میں محاضر ہوکرعرض کی: میں اپنی عورت سے زو کی کی۔ حاضر ہوکرعرض کی: میں اپنی عورت سے زو کی کی۔

فر ما یا: غلام آزادکرسکتا ہے؟ عرض کی: نہیں ،فر ما یا: لگا تار دو مہینے کے روزے رکھسکتا ہے؟ عرض کی: نہیں ،فر ما یا: ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاسکتا ہے؟ عرض کی: نہیں ،اسنے میں مجوریں خدمت اقد س میں لائی گئیں ،حضور نے فر ما یا: انہیں خیرات کر دے ،عرض کی: این میں ہوتے ہے میں کوئی گھر ہمارے برابر مختاج نہیں ((فَضَحِلَ اللَّهِ بِی صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ کَلُونَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

عکم عام بیہ ہے کہ جو شخص قصداً روزہ تو ڑے تواس پر لازم ہے کہ یا تووہ غلام آزادکرے یا پھر دومہینے روزے رکھے یا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے ،لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے ان کوشٹنی کر دیا۔

#### صرف دونمازیں:

مندامام احمد من بندِ ثقات رجال سي مسلم ب: ((قَامَحَدَدُ فِي جَعْفَرَ قَا اللهُ عَبُهُ عَن فَي نَصْدِ فَي مَسْدِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلْمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلِيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَ

پوری امت کے لیے تھم یہ ہے کہ روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے، مگر نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس تھم عام ہے مشتنی فرمادیا۔ چھماہ کی بکری کی قربانی جائز فرمادی:

صحیحین (بخاری وسلم) میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ماموں ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ماموں ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کرلی تھی جب معلوم ہوا یہ کافی نہیں عرض کی: یارسول اللہ! وہ تو میں کرچکا اب میر سے پاس چھ مہنے کا بکری کا بچہ ہے مگر سال بھر والے سے اچھا ہے۔ فرما یا: ((اجْعَلْهَا مَکَامَةَا وَلَنِ مَنَ بَحْوَی سے عَن مِ اَتَّن عُمر کی بکری تھا رہ بلاگ تھا میں کافی نہ ہوگ ۔

بعند آل) ترجمہ: اس کی جگدا سے کر دواور ہرگز اتن عمر کی بکری تھا رہ بعد کسی دوسرے کی قربانی میں کافی نہ ہوگ ۔

(صميح البخارى, كتاب العيدين ، باب الخطبة بعد العيد ، ج 1 ، ص 132 ، قديمى كتب خانه ، كراچى ) (صميح مسلم ، كتاب الاضاحى ، باب رقتها ، ج 2 ، ص 154 ، قديمى كتب خانه ، كراچى )

# امعطيه رضى الله تعالى عنها كونوحه كي اجازت:

صحیح مسلم میں ام عطیدرضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب بیعت زنان کی آیت اتری اوراس میں ہر گناہ سے بیخے کی شرطقی کہ { لا**یئوسیدنگ نی مَغَرُو فِ**} تر جمہ: اور کسی نیک ہات میں تمہاری نافر مانی نہ کریں گی۔

(پ28, سررة المتمنه, آيت 12)

اورمردے پر بین کر کے رونا چیخنا بھی گناہ تھا ، میں نے عرض کی: ((قارَ سُولَ الله عِلَيَّا الله فَالانِ ، فَإِلَّهُمْ كَانُوا الله عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَالوں کا استثنافر ماد یجئے کہ انہوں نے زمانہ جابلیت میں میرے ساتھ ہوکر میری ایک میت پرنوحہ کیا تھا تو جھے ان کی میت پرنوحے میں ان کا ساتھ دیناضروری ہے، سیدعالم سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرما یا اچھا وہ مشتنی کردیئے۔

(محمیح مسلم، کتاب الجنائن ، ج 1، میں 304، قدیمی کتب خانه ، کو اچی)

اورسنن نسائی میں ارشا دفر ما یا: ((اذہبی فَاََسْعِدِیمَا)) تر جمہ: جاان کا ساتھ دے آ۔ یہ کئیں اور وہاں نوحہ کرک پھرواپس آ کر بیعت کی۔ (سنن النسائی، کتاب البیعة ، باب بیعة النسلہ ج میں 183 ، نور محمد کار خانه ، کواچی) ترفذی کی روایت میں ہے: ((فَاَذِنِ لَهَا)) تر جمہ: سیدعالم سلی الله تعالی علیہ وسلم نے انہیں نوحہ کی اجازت دے (سنن الترمذي، كتاب التفسير، ج5، ص202، دار الفكر، بيروت)

-(

منداحدين ٢٠ فرمايا: ((اذهبي فكافيهم)) ترجمه: جاؤان كابدلها تارآؤ

(مسنداحمدبن حنبل, ج6, ص407 المكتب الاسلامي, بيروت)

علامہ یحی بن شرف النووی رحمۃ الله علیہ (متونی 676ھ) اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں 'نہذا متحنولُ علی اللّن خیص کا فرع عطیقة فی آلِ فلان خاصّة سے تا ہو ظاہر ہو کہ آجو الیّنا حالیّا تعنیر ہا و کا لیّنا نے بیار کے تاہو صربی کا اللّن خیص کا فرد میں میں دی جیسا کہ ظاہر ہے، ان کے علاوہ کس کے لیے نوحہ کرنا حلال نہیں اور ام عطیہ کے لیے بھی الی فلاں کے علاوہ حلال نہیں جیسا کہ علیہ میں دی جیسا کہ ظاہر ہے، ان کے علاوہ کس کے لیے نوحہ کرنا حلال نہیں اور ام عطیہ کے لیے بھی الی فلاں کے علاوہ حلال نہیں جیسا کہ عدیث میں صراحت ہے۔

(شرح صحیح مسلم مع صحیح مسلم ، کتاب الجنائز ، فصل فی نهی النساه عن النیاحة ، ج 1 ، ص 304 ، قدیمی کتب خانه ، کراچی ) مزید فرمات بین و توللشّاریع آن یَحُصّ مِنَ الْعُمُومِ مَا شَاء " ترجمه: نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کو اختیار ب که عام عکمول سے جو جا ہے خاص فرمادیں ۔

(شرح صحیح مسلم مع صحیح مسلم، کتاب الجنائز، فصل فی نهی النساء عن النیاحة ، چ 1 ، ص 304 ، قدیمی کتب خانه ، کراچی) خزیمه رضی الترتعالی عند کی بے دیکھی گو ایمی قبول:

365

مقابلے میں تصدیق نہ کروں!

(سنن ابی داود، کتاب القضائ، باب اذا علم الحلکم صدق الخ،ج 2،ص 152، آفتاب عالم پریس ، لاهور )∗(شرح معانی الآثار،کتاب القضاء والشهادات، کفایة شهادة خزیمه الخ،ج 2،ص 310، ایچ ایم سعید کمپنی ،کراچی) ٭ (کنزالعمال ،ج 13، ص 379،مؤسسة الرساله ،بیروت)٭(المعجم الکبیر،ج 4،ص 87،المکتبة الفیصلیة، بیروت)٭(اسدالغابة ،ترجمه خزیمة بن ثابت،ج 1،ص 697، دارالفکر، بیروت)٭(کنزالعمال،ج 13،ص 380،مؤسسة الرساله، بیروت)

## خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی کوائی دومردوں کے برابر:

اس کے انعام میں حضور اقد س سلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ہمیشه ان کی گواہی دومر دوں کی شہادت کے برابر فر مادی:

(فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَمَا وَمَّ خُزَيْمَةً مِشْمَا وَمِرَجُلَيْنِ ) ترجمہ: پس رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه
وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی دو کے برابر فر مادی۔

(سنن ابی داود، کتاب القضاء باب اذاعلم الحاکم صدق الغیج 2, ص 152 ، آفتاب عالم پریس، لاهور)
اورارشا وفر ما یا: ((من می شَمِدَ لَهُ خُرَیْمَةُ أَوْ شَمِدَ عَلَیْدِفَحَسْبه)) ترجمہ: خزیمہ جس کس کے نفع خواہ ضرر کی گوائی دیں ایک انہیں کی شہادت بس (کافی) ہے۔

(المعجم الكبير ،عن غزيمه ،ج 4،ص 78،المكتبة الفيصلية، بيروت )(كنزالعمال بحواله مسند ابى يعلىٰ ،ج 13،ص 380، موسسة الرساله، بيروت)(التاريخالكبير،ج 1،ص 78،دارالبازللنشروالتوزيع،مكةالمكرمة)

فائدہ: ان احادیث سے ثابت ہوا کہ ضور نے قرآن عظیم کے دوگواہوں والے حکمِ عام سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عندکوستنی فر مادیا۔ جبیبا کر قرآن عظیم میں ہے {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِذْكُمْ } ترجمہ: اورا پنے میں دو ثقہ كوگواہ كرلو۔ تعالی عندكوستنی فر مادیا۔ جبیبا كر آن عظیم میں ہے {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِذْكُمْ } ترجمہ: اورا پنے میں دو ثقہ كوگواہ كرلو۔ (ب28مسورة الطلاق، آیت 2)

## سالم رضى الله تعالى عند كے لئے جوانی ميس رضاعت:

ام المونين ام سلمه وغير باباتى ازواج مطهرات رضى الله تعالى عنهن نے فر مايا: ((وَاللهُ مَا نَرَى بَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَاصَةً)) ترجمه: الله كي تشم، بمارا يهى اعتقاد ب كه به رخصت حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے خاص سالم كے ليے فر مادى تقى ۔

 $(صحیح مسلم کتاب الرضاع ، فصل رضاعة الکبیر ، چ 1 ، ص 964 ، قدیمی کتب خانه ، کراچی <math>\star$  (سنن النسائی ، کتاب النکاح ، باب رضاع الکبیر ، چ 2 ، ص 38 ، نور محمد کار خانه ، کراچی  $\star$  (سنن ابن ماجه ، ابواب النکاح ، باب رضاع الکبیر ، ص 141 ، ایچ ایم سعید کمپنی ، کراچی  $\star$  (مسند احمد بن حنبل ، عن عائشه رضی الله عنها ، چ 6 ، مص 653 ، المکتب الاسلامی ، بیروت  $\star$  (مسند احمد بن حنبل ، حدیث سهلة امر أة حذیفه رضی الله عنها ، چ 6 ، مص 653 ، المکتب الاسلامی ، بیروت )

## مالتِ جنابت مين دخول مسجد كي اجازت:

ابوسعیدرضی الله تعالیٰ عندسے مروی ہے کہ حضور سیدعالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی کرم الله تعالیٰ و جہہ سے فر ما یا: ((مَا عَلِم فِی لِاَ مَعِی کُرم الله تعالیٰ و جہہ سے فر ما یا: ((مَا عَلِم فِی لِاَ مَعِی اللّٰ مَعِی اللّٰہ فِی اللّٰہ فِی اللّٰہ ہِلّٰ ہو۔ سواکسی کوحلال نہیں کہ اس مسجد بیں بحال جنابت واغل ہو۔

(سنن الترمذى، كتاب المناقب، باب مناقب على ابن ابى طالب،ج 5،ص 408، دارالفكر، بيروت)∗(مسند ابن يعلَى ،عن ابى سعيدالخدرى،ج2،ص31، مؤسسة علومالقرآن، بيروت)∗(السنن الكبزى للبيهقى، كتاب النكاح ،باب دخوله المسجدجنبا، ج7، ص66،دارصادر، بيروت)

# مونے کی انگوٹھی پیننے کی اجازت:

الم الم مندين فرات بن : ((حَدَّهُ الْهُو عَبدِ الرِّحْسَنِ، حَدَّهُ الْهُورَجَام، حَدَّهُ الْهُورَجَام، حَدَّهُ الْمُورِينِ اللهُ عَلَى الْبُورَاء فَي اللهُ عَلَى الْبُورِينِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَدَّة مَن عَنْهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَتَدُ مَن عَنْهُ عَنْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَتَدُ مَن عَنْهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَتَدُ مَن عَنْهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَتَدُولُ اللهُ وَسَلَّم وَتَدُولُ اللهُ وَسَلَّم وَتَدُولُ اللهُ وَسَلَّم وَتَدُولُ اللهُ وَسَلَّم وَتَعْمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَتَعْمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَتَعْمَ اللهُ وَمَن اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَتَعْمَ اللهُ وَاللهُ عَلَي اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَاللهُ عَلَي اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَاللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَاللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَاللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَاللهُ وَمَن اللهُ وَاللهُ وَمَن اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَالِ اللهُ وَكَال اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَالِ اللهُ وَمَالِ اللهُ وَمَا اللهُ وَكَالِ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

شرح امع ترمذى

گیف تأمرُونی آن آخی ما الله تعالی عند کوسونی کا الله علیه و سالته الله علیه و الله و ا

(مسنداحمد بن حنبل، حديث البراء بن عازب رضى الله تعالىٰ عنه ، ج 4 ، ص 394 ، المكتب الاسلامي ، بيروت )

ابن ابی شیبہ نے بسند سیح ابواتحق اسفرائن سے روایت کی فرماتے ہیں: ((رَأَیْتُ عَلَمِی الْبَرَاعِ خَالَتُهَا مِن ذَہِبِ)) ترجمہ: میں نے براءرضی الله تعالیٰ عندکوسونے کی انگوشی پہنے دیکھا۔

(المصنف لابن ابي شيبة, كتاب اللباس الغرج 5, ص 195 دار الكتب العلمية, بيروت)

حالانکہ یہی براء بن عازب رضی اللہ عنہ ممانعت کی روایت نقل کرتے ہیں، چنانچے صحیحین میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عندسے ہے (رقمانا رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم عندسے ہے (رقمانا رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نعالیٰ علیہ وسلّم نے سے نع فر مایا۔

(صميح البخارى ، كتاب اللباس ، باب خواتيم الذهب الغ ، ج 2 ، ص 871 ، قديمى كتب خانه ، كراچى ) (صميح مسلم ، كتاب اللباس باب تحريم استعمال اناء الذهب الغ ، ج 2 ، ص 188 ، قديمى كتب خانه ، كراچى )

### علامه نووي كامؤقف:

علامەنودى رحمة اللەعلىفر ماتے ہیں **'قللشّام عِ أَنْ يَخْصَ مِنَ الْعُعُومِ مَا شَاءَ** ' 'ترجمہ: نبی مکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو

اختیار ہے کہ عام حکموں سے جو چاہیں خاص فر مادیں۔

(شرح صحیح مسلم مع صحیح مسلم ، کتاب الجنائز ، فصل فی نهی النساء عن النیاحة ، چ 1 ، ص 304 ، قدیمی کتب خانه ، کراچی ) امام قرطلا نی کام و قف:

امام احمد قسطلانی رحمة الله علیه مواجب لدنی شریف می فرمات بین من خصائصه صلی الله تعالی علیه وسلمانه کان صلی الله تعالی علیه وسلم ک خصائص کان صلی الله تعالی علیه وسلم رخص من شاء بما شاء من الاحکام ندی الم ک خصائص کریمہ سے بے کہ حضور شریعت کے عام احکام سے جسے چاہتے مستنی فرما ویتے۔

(المواهب اللدنية ، المقصد الرابع ، ج 2 ، ص 689 ، المكتب الاسلامي ، بيروت )

ارشادالساری شرح می بخاری میں ہے' خصوصیتله لا تھون لغیر ہاذکان لمصلی الله تعالی علیہ وسلم ان بخص من شاء بما شاء من الاحکام' ترجمہ: نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خصوصیت ابو بردہ کو بخشی (کہ چھماہ کی بری کی قربانی ان کے لئے جائز فرمادی) جس میں دوسرے کا حصہ نہیں، اس لئے کہ نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ جسے چاہیں خاص فرمادیں۔

(ارشادالسارى شرح صحيح البخارى, كتاب العيدين، ج 2, ص 657، دار الكتب العلمية ، بيروت)

### علامه ذرقانی کامؤقف:

علامہ زر قانی نے شرح میں بڑھایا<sup>د ن</sup>ین **الاحکام وغیر ہا**'' کیچھاحکام ہی کی خصوصیت نہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز سے چاہیں جسے چاہیں خاص فرمادیں۔

(شرح الزرقاني على المواهب اللدنيه ، المقصد الرابع ، ج 5 ، ص 322 ، دار المعرفة ، بيروت )

## امام جلال الدين بيوطي كامؤقف:

امام جلیل جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه نے الخصائص الکبرای شریف میں ایک باب وضع فر مایا ' ہما الحقیق اللہ علیہ وسلم کو بیہ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو بیہ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو بیہ منصب حاصل ہے کہ جسے چاہیں جس علم سے چاہیں خاص فر ما دیں۔

(الخصائص الكبزي ، ج 2 ، ص 262 ، مركز ا هاسنت ، گجرات الهند)

آپ رحمة الله عليه " المحوفر الليب " ميں فرماتے ہيں " ويخص من شاء بما شاء من الأحڪام ڪجعله شهادة خزيمة بشهادة مرجلين " ترجمه: حضور صلى الله تعالى عليه وسلى جسے چاہيں جس تھم كے ساتھ خاص فرماديں جيسا كه حضرت خزيمه رضى الله تعالى عنه كى گوائى دوآ دميوں كے قائم مقام فرمادى ۔

(انموذج اللبيب في خصائص الحبيب، ج 1، ص 207، وزارة الاعلام، جده)

#### علامه سندى كامؤقف:

حاشیرسندی علی سنن نسائی میں ہے نہذا التر خیص خاص فی أمر عَطِیّة وللشامی اُن مخص من یَشَاء "ترجمہ: بیر رخصت خاص طور پر ام عطیدرضی الله تعالی عنها کے لئے ہاور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں کسی حکم سے خاص فر مادیں۔
سے خاص فر مادیں۔
(حاشیہ سندی علی سنن نسائی ، ج 7، ص 149، المطبوعات الاسلامیہ ، حلب)

## علامه في قارى كامؤ قف:

علامه على قارى رحمة الله عليه فرمات بين: 'عَدَّ أَيْمَتْنَا مِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ يَخْصُ مَنْ شَامِ بِمَا شَام،

حَجَعُلِهِ شَهَادَةَ خُرْيُمَةَ بِنِ أَيْتٍ بِشَهَادَ تَيْنِ ''رَجمه: انه مرام نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه سلم کے خصائص میں سے شارکیا ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم جس کے لیے جو چاہیں خاص فرمادیں جیسا کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی الله تعالی عند کی شہادت کودو کے قائم مقام بنادیا۔

(موقاة المفاتيح، باب السجود و فضله ، ج 2 میں 723 ماد الفکر، بیروت)

# (ب) کسی چیز کے حلال وحرام ہونے کی نسبت اپنی طرف کرنا۔

اس كے ثبوت ير درج ذيل دلائل بين:

# الله عزوجل اوراس كے رسول على الله عليه وسلم في حرام كيا:

(شرحجامعترمذی

## شراب وغيره كى حرمت:

صحیحین میں جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے ہے انہوں نے سال فتح میں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کو فر ماتے سنا ((انت الله وراس کے رسول نے حرام کر دیا شراب اورمر دار اورسوئر اور بتوں کا بیچیا۔

(صحيح البخارى،كتاب البيوع باب بيع الميتة والاصنام، ج 1، ص 298، قديمى كتب خانه ، كراچى) (صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب تحريم الخمر والمية الغ، ج 2، ص 23، قديمى كتب خانه ، كراچى)

### مدینهٔ منوره کوحرم بنایا:

## ا گر کوئی مانگنے والاما نکتا تو:

حضرت ذوانشہادتین خزیمہ بن ثابت انساری رضی الله تعالیٰ عنفر ماتے ہیں ((جَعَلَ رَسُولُ اللهُ صَلَّم للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسَافِدِ ثَلَاثًا، وَقُومَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَیْهِ، لَجَعَلَهَا خَمْسًا)) ترجمہ: نبی سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے مسافر کے لئے مسمِ موزہ کی مدت تین دن رات مقرر فرمائی، اور اگر ما تکنے والا ما نگثار ہتا توضر ورحضور یا نچی راتیں کردیتے۔

(سنن ابن ماجه ، ابواب الطهارة ، باب ملجه في التوفقيت في المسح المقيم والمسافر ، ص 42 ، اين ايم سعيد كمهني ، كداچى)
اورروايت الى داود اورايك روايت معانى الآثار الى جعفر اورايك روايت بيبقى ميس ب، فرمايا: ((وَلَوِ السَّنزَدُنَاةُ
الرَّادَةَا)) ترجمه: اورا گرجم حضور سے زيا ده مانگة توحضور مدت اور بره حادية \_

(سنن ابي داود، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح، ج 1، ص 21، آفتاب عالم پريس ، لاهور ) ★(شرح معاني الآثار، كتاب

الطهار، باب المسح على الخفين الغ،ج 1،ص 61، ايج ايم سعيدكمپنى ،كراچى)∗(السنن الكبزى للبيهقى، كتاب الطهارة، باب ماوردفى تركالتوقيت،ج1،ص277،دارصادر، بيروت)

## ہاں فرمادیتے توج ہرسال فرض ہوجاتا:

امیر المومنین علی کرم الله تعالیٰ وجهہ ہے روایت ہے کہ جب بیآیت کریمہ نازل ہوئی **{وَلِلُو عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَیّ**تِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیداً } ترجمهٔ کنز الایمان: اور الله کے لئے لوگوں پراس گھر کا جج کرنا ہے جواس تک چل سکے۔

(پ4,سوره آل عمران, آیت 97)

توصحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا: ((قارَ مُسُولَ الله الله عَلیه عَلیه عَلیه عَلیه الله تعالی علیه وسلم کیا ہرسال حج فرض ہے؟،رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کیا ہرسال حج فرض ہے؟،رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کیا ہرسال حج فرض ہے؟،رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کیا ہرسال حج فرض ہے؟،رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کیا ہرسال حج فرض ہے؟،رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: ((لا، وَلَوْ قُلُتُ: نَعَم، اَوْ بَحِه: جَم ہرسال فرض نہیں اور میں ہاں کہه دوں تو ہرسال فرض ہوجائے۔

(سنن الترمذی،کتاب الحج، باب ماجا،کم فرض الحج، ج2، ص220، دارالفکر، بیروت) \* (سنن الترمذی،کتاب التفسیر، باب ومن سورة المائدة، ج5، ص40، دارالفکر، بیروت) \* (سنن ابن ماجة، ابواب المناسک، باب فرض الحج، ص213، ایج ایم سعید کمپنی،کراچی) \* (مسند احمد بن حنبل، عن علی رضی الله عنه، ج1، ص113، المکتب الاسلامی، بیروت)

### نمازعثاء كومؤخرية فرمايا:

ابوسعیدخدری رضی الله تعالی عند سے مسند احمد وسنن ابی داو دوا بن ما جدوغیر بایس بول ہے کدرسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرما یا: ((وَلَوَلَا ضَعْفُ الصَّحِیفِ وَسَعَمُ السَّعِیمِ وحاجة ذی المحاجة لَاَتَّوْنُ بَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَعْدُ اللَّيلِ)) ترجمہ: اگر کر درکی نا تو انی اور بیار کے مض اور کام والے کے کام کا خیال نہ ہوتا تو پس اس نماز کوآ دھی رات تک موفر فرما دیا۔ (سنن ابی داود ، کتاب الصلاة ، باب وقت العشاء ، ج 1 ، ص 61 ، آفتاب عالم پدیس ، لاهود) \* (سنن ابن ماجة ، کتاب الصلاة ، باب وقت العشاء ، ص 5 ، المکتب ، بیروت)

رى جامع ترمذى

## فرض فرماديية الرجاسة:

حضرت ابوہر یره رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فر ماتے ہیں: ((اَوَلااَ وَ مَا اَسُقَ عَلَى الله تعالیٰ علیہ وسلم فر ماتے ہیں: ((اَوَلااَ وَ مَا اَسُقَ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الل

### ہرنماز کے وقت:

مدیث: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندسے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ((وَلَا اَنْ اَشْقَ عَلَى اُتَّتِی لَاَمْتُونُهُمْ إِللَّهِ وَالْدِیوَالْدِیوَ لَدُمُوا اللهِ عَلَیْ مَان کر ہمہ: اگر امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر فرض فر مادیتا کہ ہرنماز کے وقت مسواک کریں۔

(المعجم الاوسط للطبراني، من اسمه معمد، ج7، ص253، دار الحرمين، القاهره) (المعجم الكبير للطبراني، عن زيد بن خالد، ج5، ص243، مكتبه ابن تيميه، القاهره)

### ہرنماز کے وقت تازہ وضو:

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشا دفر ما يا: ((لَوَلا أَنِ أَشُقَّ عَلَم اللَّهِ عَلَي الْمَوْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بوصُوعِ) ترجمہ: امت پردشواری کالحاظ نہ ہوتو میں ان پر فرض کردوں کہ ہرنماز کے وقت وضوکریں۔

(سنن نسائی، ج 1، مس 6، نور محمد کتب خانه ، کولچی) \* (مسند احمد بن حنبل ، چ 2، مس 259 ، المکتب الاسلامی ، بیروت)

فاکده: اگر پہلے سے وضو ہے تو ہر نماز سے پہلے تازہ وضو کرنا فرض نہیں ، ایک وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر ارشا وفر مار ہے ہیں کہ امت پر دشواری کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ان پر فرض کر دیتا کہ ہرنماز کے وقت وضو کریں۔

## امام عبدالو ہاب شعرانی کامؤقف:

امام عارف بالله سيدعبدالوباب شعرانی رضی لله تعالى عنفر ماتے ہیں: ''كانالحق تعالى جعل له صَلَّى الله عندلما
وَسَلَّ مَانِيسَمِ عِن قبل نفسه ما شاء كما في حديث تحريب هجرم كان عندلما
وَسَلَّ مَانِيسَمِ عِن قبل نفسه ما شاء كما في حديث تحريب هجرم كان عندلما الله تعالى عليه وسلم كويه منصب ويا تها كرشريعت ميں جوهم چا بين اپن طرف سے مقرر فرمادين جس طرح مرم مكه كنها تات كوم ام فرمان كى حديث ميں ہے كہ جب حضور نے و بال كى گھاس وغيره كا شخ سے ممانعت فرمائى حضور كے بچا حضرت عباس رضى الله تعالى عند نے عرض كى : يارسول الله! اذ خركواس حكم سے نكال و يجئ فرمايا: اچھا نكال دى ، اس كاكائنا جائز كرديا۔ اگر الله سجانہ نے حضوركو يه رتب نه ديا ہوتا كہ اپني طرف سے جو شريعت چا بين مقرر فرما يا تا و حضور کر جرائت نه فرمات كہ جو چيز خدا نے حرام كى اس ميں سے چھر شخنی فرماديں۔

(ميزان الشريعة الكبزى, فصل في بيان جملة من الامثلة المحسوسة الغيج 1, ص60، دار الكتب العلمية, بيروت)

### حضرت على خواص كامؤ قف:

امام عارف بالله سيدعبدالوباب شعرانی قدس سره الربانی ميزان الشريجة الكبرلى باب الوضويس حضرت سيدى على خواص رضى الله تعالى عند سي نقل فرماتي بين: 'كان الامام ابو حنيفة سرضى الله تعالى عندمن احشر الاتمة الدباً مع الله تعالى ولذلك لمد مبجعل النية فرضا وسمى الوترواجباً لكوفهما ثبتا بالسنة لا بالكتاب فقصد بذلك تعييز ما فرصه مرسول الله تعالى الله تعالى و تمييز ما اوجبه مرسول الله تعالى الله تعالى اشد معافر صهم مرسول الله تعالى الله تعالى و تمييز ما اوجبه مرسول الله تعالى الله تعالى الله تعالى و تمييز ما اوجبه مرسول الله تعالى ان بوجب ماشاء او لا يوجب 'ترجمه: امام الوحنيفه رضى الله تعالى عندان اكابر ائمه مين جن كادب الله عزوجل كرماته برنسبت او رائمه كذا كد بهاى واسط انهول نه وضويس نيت كفرض نه كيا اوروتركانام واجب ركها كه بيدونون سنت سي ثابت بين نه كقرآن عظيم سي توامام نه ان احكام سه يداراده كيا كه الله تعالى عدب كفرض عن فرض عين فرق وتميزكردين اس لئه كد خدا كافرض كيا بوااس سي زياده مؤكد بهدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في خودا بن طرف سي فرض كرديا جب الله عزوما الله صلى الله تعالى عليه وسلم في خودا بن طرف سي فرض كرديا جب الله عزوجل في حضور كوافتيارد دوريا قا كه جس بات

کوچایں واجب کردیں جے نہ چایں نہ کریں۔(میزان الشریعة الکبزی، باب الوضوع 1، ص147، دار الکتب العلمية ، بیروت) رب نے ماذون بنادیا:

ميزان مبارك بيس شرى عم كى كى قسمين كين، ايك وه جس پروى وارد بوئى ، پرفر مايا 'الثانى ما اباح الحق تعالى ليبيد حسكى لله عليه على المرجال وقوله فى حديث تحريب ملك لله عليه على المرجال وقوله فى حديث تحريب محكة الا الاختر ولولا ان الله تعالى كان يحرم جميع نبات الحرم له ميستن صلى الله عليه وَسلّه الانه على الانه عالى الله عالى الله الله على الله عالى الله على الله الله على الله الله على الله

(ميزان الشريعة الكبزى, فصل شريف في بيان الذم من الاثمة الغ,ج 1, ص 67، دار الكتب العلمية, بيروت)

# شخ محقق كامؤقف:

شخ محقق عبدالحق محدث والوى رحمة الشعليه الهمعات شرح مشكوة مين فرمات بين احصام مفوض بود بور مشكوة مين المعالية مقوض مغوض بود بور حصلًى الله عَلَيْدِ وَسَلَّم عَلَيْدِ وَسَلَّم عَلَيْدِ وَسَلَّم الله عَلَيْدِ وَسَلَّم عَلَيْدِ وَسَلَّم عَلَيْدِ وَسَلَّم الله عَلَيْدِ وَسَلَّم عَلَيْدِ وَسَلَّم الله عَلَيْدِ وَسَلَّم الله عَلَيْدِ وَسَلَّم الله عَلَيْدِ وَسَلَّم الله عَلَيْدِ وَسَلَّم عَلَيْدِ وَسَلَّمُ الله عَلَيْدِ وَسَلَّم الله عَلَيْدُ وَ وَسَلَّم الله عَلَيْدُ وَ وَسَلَّم الله عَلَيْدُ وَسَلَّم الله عَلَيْدُ وَسَلَّم الله عَلَيْدُ وَسَلَّمُ عَلَيْدُ وَسَلَّم الله عَلَيْدُ وَسَلَّم الله عَلَيْدُ وَسَلَّم الله عَلَيْدُ وَسَلَّم عَلَيْدُ وَسَلَّم الله عَلَيْدُ وَسَلَّم الله عَلَيْدُ وَسَلَّم الله عَلَيْدُ وَلَيْدُ وَلَيْدُ وَلَيْدُ وَلَيْكُم وَلِيْدُ وَلِيْرُونُ وَلِيْدُ وَلِيْنَا لَكُونُ وَلِيْدُ وَلِيْدُولِ وَلِيْدُولُونُ وَلِيْدُ وَلِي وَلِيْدُ وَلِيْدُ وَلِيْدُ وَلِيْدُ وَلِيْدُ وَلِيْدُولِ وَلِيْدُولُونُ وَلِيْدُولُونُ وَلِيْدُ وَلِيْدُولُونُ وَلِيْدُولُ وَلِيْدُولُونُ وَلِيْدُولُونُ وَلِيْدُولُونُ وَلِيْدُولُونُ وَلِيْدُولُونُ وَلِيْدُولُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْدُولُونُ وَلِيْدُولُونُ وَلِيْلِمُ وَلِيْدُولُونُ وَلِيْدُولُونُ وَلِيْلِيْلُونُ و

شرىجامعترمذى (375)

#### تكوينى اختيارات كاثبوت

# يكويني اختيارات بھي الله تعالىٰ نے اپنے محبوب على الله تعالىٰ عليه وسلم كوعطافر مائے ہيں۔

اس پر درج ذیل دلاک ہیں:

# اپیخضل سے ننی کردیا:

الله تعالى ارشا دفر ما تائے {وَمَا نَقَدُوا إِلَّا أَنَّ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ } ترجمہ: منافقوں کو یہی برالگا کہ الله اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔

# الله ورسول عزوجل وصلى الله عليه وسلم نفخني كرديا:

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے جب ابن جمیل نے زکوۃ دینے میں کی کی سید عالم مغنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناکو ہو ابن جمہدا بن جمہدا بن جمہدا کا کا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: ((متابِعُ قِبُمُ اللہ میں کوکیا بُرالگا یہی ناکہ وہ مختاج تھا اللہ ورسول نے اسے غنی کر دیا ، جل جل الہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔

(صميح البخارى, كتاب الزكزة, بابقول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين, ج 1، ص 198 ، قديمي كتب خانه ، پشاور) ما فظر علاقر ما ديا:

امام بخاری حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرما یا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا: یارسول اللہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) ! ( ( اِلَّهِ عَلَى اَلَّهُ مَعَ عَلَى اللهُ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا: یارسول اللہ (صلی الله تعالی علیہ وسلم) ! ( ( اِلْمِ عَلَى اَلَّهُ مَعَ اللهُ عَلَى اللهُ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا: یارسول الله (صلی الله تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور نے فرما یا اپنی چادر پھیلاؤیس نے پھیلادی تو آپ نے لپ بھر کراس میں ڈال دی پھر فرمایا اسے سینے سے لگالومیں نے لگالی، پس میں اس کے بعد کسی صدیث کونہیں بھولا۔ (صمیع البخاری، ج 1، حس 35، دار طوق النجاة) علی کا کور وہ کوئے مادیا:

حضرت انس رضى الله تعالى عند سے روایت ہے انہوں نے فر ما یا: ( (انتِ أَبْلَ مَكَّمَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهُ حَسَلَّح \_\_ اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يُوِيَهُمْ أَيَكُمْ فَأَوَا هِمُ الْقَمَرَ شِفَّتَى بِحَتَّى وَأَوْاحِوَا مِيْنَهُمَا) ترجمہ: مکدوالوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی مجز ہ دکھا تیں ، توسر کار صلّی الله علیہ وسلّے تنہ کے دو گلڑ ہے فر ماکر آنہیں دکھا دیا ، یہاں تک کہ مکہ والوں نے حراء یہاڑکو جاند کے دو گلڑ وں کے درمیان دیکھا۔

(بخارى، باب انشقاق القس ج5 م 49 دار طوق النجاه)

بخارى مين ايك دوسرے مقام پر ہے: ((ان آ أَيْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يُويَهُمْ أَيَّةً فَأَرَائِهُمُ النَّهِ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّ

(بخارى، ج4، بَابُ سُوَّالِ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُرِيهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً ، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ القَمَرِ ، ص 206 ، دار طوق النجاه)

مورج الٹے پاؤل پلٹے چاند انثارے سے ہو چاک اند کی اند کی

#### اثاره جدهر جاند أدهر:

سیدعالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر ما یا: ((النبی مُحَدُّ أُحَدِّ فَهُوَ مُحَدِّ فَهُمِ وَهُمُ مِنْ عَنِ الْجُكَام، وَأَنْسَعَعُ وَجُبَتَهُ عِينَ لِي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَاللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَ

(الخصائص الكبزى بحوالة البيهقي والصابوني وغيره, باب مناغاة للقمر ,ج 1, ص 35, مركز اهلسنت، گجرات الهند \*دلائل النبوة للبيهقي , باب ملي النبوة للبيهقي , باب ماجاء في حفظ الله تعالى ،ج 2, ص 14 ، دار الكتب العلميه ، بيروت \* البداية والنهاية ، باب مولدر سول الله صلى الله عليه وسلم ،ج 2, ص 623 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت \* كنز العمال ، ج 11 ، ص 383 ، مؤسسة الرساله ، بيروت )

چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا کیا ہے کہ کا میان کیا کیا کہ کا کا کہ کا کیا کہ کا کا کیا کہ کا کہ کا کیا کہ کا کیا کیا کہ کا کیا کہ کا کیا کہ کا کہ کا کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کیا کہ کا کیا کہ کا کیا کہ کا کا کہ کا کہ

## سورج روک دیا:

امام ابلسنت امام احمد رضاخان عليه الرحمه اس حدیث کونقل کر کے فر ماتے ہیں: ''اس حدیث حسن کاوا قعه اس حدیث صحیح کے واقعہ عظیمہ سے جدا ہے (حسما سیآتی) جس میں ڈوبا ہوا سورج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پلٹا ہے یہاں تک کہ مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ و جہه الکریم نے نماز عصر خدمت گزاری محبوب باری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قضا ہوئی تھی ادافر مائی ، الم اجل طحاوی وغیرہ اکابر نے اس حدیث کی تھیج کی ، المجمد للہ اسے خلافت رب العزت کہتے ہیں کہ ملکوت السلوت والارض میں ان کا تھم جاری ہے تمام مخلوق الیٰ کوان کیلئے تھم اطاعت وفر مانبر داری ہے۔ وہ خدا کے ہیں اور جو پچھ خدا کا ہے سب ان کا ہے، وہ محبوب اجل واکرم وخلیفۃ اللہ الا تعالیٰ علیہ وسلم جب دو دھ پیتے تھے گہوارہ میں چاندان کی غلامی بجالاتا ، جدھر اشارہ فر ماتے اسی طرف جھک جاتا۔

(فاوی رضویہ: 30 جس 485 منا فاؤنڈیش ، لاہور)

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہومالک کے عبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا

#### سورج پلٹاد یا:

خصائص كبرئ مين مروى ب: ((أخرج ابن مندة وابن شابين والطبراني بأسانيد بعضها على شرط الصحيح عن أسماء بنت عميس قالت كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوحى إليه في حجر على فلم بصل العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهم إنه

شرحجامعترمذى

کان فی طاعت وطاعة رسول فاردد الشمس قالت أسماء فرأیتها غربت ثم رأیتها طلعت بعد ما غربت وفی افغ للطبرانی فطلعت علیه الشمس حتی وقفت علی الجبال وعلی الأرض وقام علی فتوضاً وصلی العصر ثم غابت وذلل بالصهباء)) ترجمه: این منده ، این شابین اور طبرانی نے ایس اساد کے ساتھ جن میں ہے بعض صحیح بخاری کی شرط پر بیں روایت کیا ہے کہ اسادت عمیس رضی الله تعالی عنها کہتی ہیں کہ ایک بارضور صلی الله علیه وسلم پر وحی نازل ہور بی تقی اور آپ کا سرمبارک حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی گود میں تھا، حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے ابھی تک نماز عصر نه پڑھی تھی یہاں تک که سورج غروب ہوگیا ، رسول الله علیه وسلم نے دعا کی: اے الله! ب فتک میہ تیری اور تیرے رسول کی فر مانبر داری میں تھا، لہذا سورج کولوٹا دے ، اساء کہتی ہیں کہ میں نے سورج کوغروب ہوتے دیکھا پھر دیکھا کہ وبا ہواسورج دوبارہ طلوع ہوگیا۔

اور طبرانی کے الفاظ یوں ہیں: آپ پرسورج طلوع ہوا بہاں تک کہسورج پہاڑ اور زمین کے درمیان ٹھہر گیا حضرت علی کھڑے ہوئے وضوکیا اور نما نی عصر اداکی پھرسورج ڈوب گیا۔ بیہ مقام صہباء کاوا قعہ ہے۔

(خصائص كبرى ج 2 م ص 137 دار الكتب العلميه بيروت)

اثارے سے چاند چیر دیا وجھیے ہوئے خورکو پھیردیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توال تمہارے لئے اس مدیث پاک کے دیگر حوالہ جات درج ذیل ہیں:

(شرح مشكل الآثار للطحاوى, باب مشكل ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيرة, من 29, من 29, من الساله بيروت خالمعهم الكبير للطبر انى أم جعفر بن محمد بن جعفر بن أبى طالب ج 42, من 441 مكتبه ابن تيميه القاهره خمواهب اللذنيه القسم الثالث ج 2, من 852 المكتبة التوفيقيه القاهره خالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم الثانى عشريج 1, من 845 دار الفيحاء عمان خشر ح الشفاء لملاعلى قارى بج 1 من 495 دار الكتب العلميه بيروت خسيرت حلبيه باب ذكر الاسراء والمعراج ، عن 345 دار الكتب العلميه بيروت خشرح الزرقانى على المواهب اللدنيه ، باب ردالشمس له صلى الله عليه وسلم بج 6, من 845 دار الكتب العلميه بيروت خالمقاصد الحسنة ، كتاب الفضائل ، بج 1 من 177 دار الكتاب العربي ، بيروت خرد المحتار ، كتاب الصلوة ، ج 1 من 680 دار الفكر ، بيروت ختفسير روح البيان ، سورة الاسرائ ، ج 5 من 821 دار الفكر ، بيروت ختفسير روح البيان ، سورة الاسرائ ، ح 68 من 821 دار الفكر ، دار الفكر ، بيروت ختفسير روح المعانى ، صورة من ، 21 من 681 دار الكتب العلميه ، بيروت ألماني ، صورة من ، 26 من 82 دار الفكر ، بيروت ختفسير روح المعانى ، صورة من ، 21 من 681 دار الكتب العلميه ، بيروت )

379

## صحابی نے جنت ما نگ لی:

سیدنار بعد بن کعب اللی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے ، فر ماتے ہیں: ((گُفْتُ أَبِیتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهٔ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ فَا اَلَيْهِ مَا يَا ربيعة سلنہ فاعطيل رجعنا الله لفظ مسلم) قال فَقُلُتُ : أَسُالُّلُ مُوَافَقَتَلَ فِي الْبَخَّةِ . قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِلَ قُلُتُ : بَعَ ذَالَد قَالَ: فَا فَعُلِي ربعا الله لفظ مسلم) قال فَقُلُتُ : أَسُالُّلُ مُوَافَقَتَلَ فِي الْبَخَّةِ . قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِلَ قُلُتُ : بَعْ ذَالَد قَالَ: فَا فَعُلِي ربعا الله لفظ مسلم) قال فَقُلُتُ : أَسُالُّلُ مُوافَقَتَلَ فِي الْبَخَّةِ . قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِلَ قُلْتُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللهُ الل

امام اہلسنت امام احمد رضاخان علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں ' الحمد للدیہ جلیل ونفیس حدیث سے اپنے ' ہر ہر جملے سے وہابیت کش ہے۔حضورا قدس خلیفۃ اللہ الاعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطلقاً بلا قید و بلا تخصیص ارشا دفر مانا : ' متیل '' مانگ کیا مانگتا ہے، جان وہابیت پر کیسا پہاڑ ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور ہرفتیم کی حاجت روائی فر ماسکتے ہیں دنیا و آخرت کی سب مرا دیں حضور کے اختیار میں ہیں جب تو بلا تقیید ارشا وہوا: مانگ کیا مانگتا ہے لینی جو جی میں آئے مانگو کہ ہماری سرکار میں

> گر خیریت دنیا وعقامی آرزو داری بررگاهش بیاو هرچه میخوایی تمنا کن

ترجمہ: اگر تودنیاوآ خرت کی بھلائی چاہتا ہے تواس کی بارگاہ میں آ اور جو چاہتا ہے ما نگ لے۔

شیخ شیوخ علماء البند عارف بالله عاشق رسول الله بركة المصطفی فی هذه الدیار سیری شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث د بلوی قدس سره القوی شرح مشکلوة شریف میس اس حدیث کے تحت فرماتے بین از اطلاق سوال که فرمود ش

بخواہ تخصیص نکر د بمطلوبے خاص معلوم میشود که کامی بمہ بدست بمت و کر امت اوست صَلّی اللّهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم بہر چه خوابد و کر اخوابد باذن پروبردگاس خود دید "ترجمہ: مطلق سوال ہے کہ آپ نے فر مایا: ما نگ ۔ اور کسی خاص شے کو ما نگنے کی تخصیص نہیں فر مائی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام معاملہ آپ کے دست اقدس میں ہے، جو چاہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے عطافر مادیں۔

(اشعة اللمعات، كتاب الصلوة، باب السجود و فضله ، الفصل الاول ، ج 1 ، ص 396 ، مكتبه نوريه رضويه ، سكهر)

فانمنجودك الدنياوضرتها

ومنعلومك علىماللوحوالقلم

یہ تعرقصیدہ بردہ نثر لف کا ہے جس میں سیدی امام اجل محمد بوصری قدس سرہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں: یارسول اللہ! دنیاو آخرت دونوں حضور کے خوان جو دو کرم سے ایک حصہ ہیں اور لوح وقلم کے تمام علوم (جن میں ماکان وما یکون جو پھے ہوا اور جو پھے قیام قیامت تک ہونے والا ہے ذرہ ذرہ بالتفصیل مندرج ہے) حضور کے علوم سے ایک پارہ ہیں۔

(الكواكبالدرية في مدح غير البرية (قصيده برده)،الفصل العاشر، ص56،مركز اهلسنت گجرات، الهند)

اور پہلاشعر کہ' **اگرخیریت دنیاوعظی الخ**''حضرت شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ قصیدہ نعتیہ حضور پرنورسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا ہے۔

الجمد للدریع تقیدے ہیں ائمہ دین مے محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب عالم تاب میں، برخلاف اس سرکش طاغی شیطان لعین کے بندہ داغی جو کہ ایمان کی آئے تکھ پر کفران کی شیکری رکھ کر کہتا ہے '' جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کامختا نہیں۔' ( تقویۃ الایمان ،الفصل الرالح فی ذکر دولا شراک فی انعبادۃ میں 28، مطبع علیمی اندرون لوہاری دروازہ ، لاہور)

علامه على قارى عليه رحمة البارى مرقاه شرح مشكوة مين فرمات بين: ' يُؤخذُ من إطلاقيه عليه السّلام الأمتر بالشقال الله بالشقال أنت الله تعالى عليه وحمة البارى مرقاه شرح مشكوة مين فرمات بين: ' يُؤخذُ من إلله والسّور الدس سلى الله والسّور الله تعالى عليه وسلم في ما تكفي كا تكم مطلق دياس سے متفاد ہوتا ہے كه الله عزوجل في حضور كوعام قدرت بخش ہے كه خدا كنز انول سے جو جا بين عطافر مادين -

(مرقاة المفاتيح، كتاب الصلوة، باب السجود وفضله، الفصل الاول، ج2، ص615، المكتبة الحبيبيه كوثنه)

والحمد للمرب العالمين\_

مالک کونین میں گوپاس کچھ رکھتے نہیں دوجہاں کی نعمتیں میں ان کے خالی ہاتھ میں

پھراس حدیث جلیل میں سب سے بڑھ کر جان و ہاہیت پر ریکیسی آفت کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر حضرت ربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور سے جنت مانگتے ہیں کہا: ((اسٹلک مرافقتک فی البحنة یارسول اللہ!)) میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں رفاقت والاعطا ہو۔

**وہا بی صاحبو!** یہ کیسا کھلاشرک وہابیت ہے جسے حضور ما لک جنت علیہ افضل الصلو ۃ والتحیۃ قبول فر مار ہے ہیں۔ ( نتاوی رضویہ، ج**30** می**04,495,496**رضا فاؤنڈیش، لاہور )

## جوجاہے ما نگ:

امیر المونین مولاعلی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے جب کوئی شخص سوال کرتا اگر حضور کومنطور ہوتا''نصعہ''فر ماتے یعنی اچھا،اور نہ منظور ہوتا تو خاموش رہتے ،کسی چیز کولایعن''نہ''نفر ماتے۔

ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہوکرسوال کیاحضور خاموش رہے، پھرسوال کیاسکوت فر مایا، پھرسوال کیا اس پرحضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھڑ کئے کے انداز سے فر مایا: ((سَلَ مَا شِیٹَ بِیَا آغْزابِی بِی) ترجمہ: اے اعرابی! جو تیراجی جا سے مانگ۔

مولی علی کرم اللہ تعالی وجہ فر ماتے ہیں: ((فغیط آمائی فقا آنا الآن یہ آل الْبَحَقَة) ترجمہ: بیرحال دیکھ کر (کہ حضور خیفة اللہ الاعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمادیا ہے جودل میں آئے مانگ لے) جمیں اس اعرابی پررشک آیا، ہم نے اپنے جی میں کہا اب بہ حضور سے جنت مانگے گا۔

اعرابی نے کہا تو کیا کہا کہ: ((آنشآلک قاجِلةً)) ترجمہ: میں حضور سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں ۔فر مایا:عطا ہوا۔ عرض کی: ((آنشآلک زادًا)) ترجمہ:حضور سے زادراہ مانگتا ہوں ۔فر مایا:عطا ہوا۔

ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب آیا۔ سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: کتنا فرق ہے اس اعربی کی مانگ

اور بنی اسرائیل کی ایک پوڑھیعورت کےسوال میں بچرحضور نے اس کا ذکرارشا دفر ما ما کہ جب موسی علیہالصلو ۃ والسلام کو دریا میں اتر نے کا حکم ہوا کنارِ دریا تک پہنچے،سواری کے جانوروں کے منداللہ تعالیٰ نے پھیر دیے کہ خودواپس بیٹ آئے۔

مولی علیہ الصلو ة والسلام نے عرض کی: الهی! بیکیا حال ہے؟ ارشاد ہوا: تم قبر پوسف (علیہ الصلوة والسلام) کے پاس ہو ان كاجسم مبارك اپنے ساتھ لےلو۔حضرت مولى عليه الصلو ة والسلام كوفبر كاپية معلوم نه تقافر مايا :اگرتم ميں كوئي جانتا ہونو شايد بن اسرائیل کی پیرزن (بوڑھی عورت) جانتی ہو، اس کے پاس آ دمی جھیجا کہ تجھے پوسف علیہ الصلو ، والسلام کی قبر معلوم ہے؟ كها: بال فرمايا: توجي بتاد ، عرض كى: ((لاوَ اللهِ حَتَّى مُعْطِينِ بِمَا أَسْأَلُكَ)) ترجمه: خدا كي تسم مين نه بتاؤن گى یباں تک کہ میں جو کچھ آپ سے مانگوں آپ مجھے عطافر مادیں ۔فرمایا((فلل لل)) ترجمہ: تیری عرض قبول ہے -((فَإِنَّهِ أَسْأَلُكَ أَنِ آكُونِ مَعَلَ فِي الدَّرَجَةِ الَّذِي يَكُونِ فِيهَا فِي الْبَخَّة)) برزن نے عرض کی : تو میں حضور سے بیہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں اس درجے میں جس درجے میں آپ ہوں گے۔ ((قَالَ: سَلِي الْبَحِنَّةَ)) مولى عليه الصلوة والسلام نے فرمايا: جنت مانگ لے، ليعني تجھے يہي كافي ہے اتنابر اسوال نه كر۔ ((قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ أَنِي آكُونِ مَعَل )) پيرزن نے كہا: خداكى قسم ميں نه مانوں كى مگر يہى كه آب كے ساتھ ہوں۔ ((فَجَعَلَ مُوسَى يُوَادُّهَا، فَأَوْحَى لِللهُ تَبَارَلَـ وَتَعَالَى إِلَيْهِ:أَنْ أَعْطِلْهَا ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَمْقُصْكَ شَيْئًا، **فآغطایا))**موتی علیہالصلو ۃ والسلام اس ہے یہی ردوبدل کرتے رہے۔اللّٰء زوجل نے وحی بھیجی موتی!وہ جو ما نگ رہی ہے تم ا سے وہی عطا کر دو کہاس میں تمھارا کچھنقصان نہیں۔موٹی علیہ الصلو ۃ والسلام نے جنت میں اسے اپنی رفاقت عطافر ما دی ، اس نے پوسف علیہ الصلو ۃ والسلام کی قبر بتادی ہمولی علیہ الصلو ۃ والسلام نعش مبارک کوساتھ لے کر دریا عبور فریا گئے۔(العجم

الاوسطى من اسمه محمديج 7، ص 374 دار الحرمين القاهر ه \* كنز العمال ، ج 2 م ص 616,617 مؤسسة الرساله ، بيروت )

منہ مانگی مرادیں لے نہ بیال ''نا''ہے نہ منگتا سے یہ کہنا''کیا ہے''

ال حديث باك كے تحت امام اہلسنت امام احمد رضا خان عليه الرحمه فر ماتے ہيں ' بعمد و تعالى ''ال حديث نفيس كا ایک ایک حرف حان و مابیت پر کوکٹ شہانی ہے۔

**اولاً :**حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا اعرابی ہے ارشا د که 'جو جی میں آئے مانگ لے' حدیث ربیعہ رضی الله

تعالی عندین تواطلاق ہی تھاجس سے علمائے کرام نے عموم منتفاد کیا، یہاں صراحة خودار شادا قدس میں عموم موجود کہ جودل میں آئے مانگ لے ہم سب بچھ عطافر مانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و باس لہ علیہ و علی الدقد سرجود م و نوالہ و نعمہ وافضالہ۔

ارشاد من کرمولی علی وغیرہ صحابہ حاضرین رضی اللہ تعالی عنہم کا غبطہ (رشک کرنا) کہ کاش بیام انعام کا ارشاد کرام ہمیں نصیب ہوتاحضور تو اسے اختیار عطافر ماہی چکے اب بیحضور سے جنت مائے گا۔ معلوم ہوا کہ بحمہ اللہ تعالی صحابہ کرام کا کہا تھا دھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ عزوجل کے تمام خزائن رحمت دنیا و آخرت کی ہر نعمت پر پہنچتا ہے کہاں تک کہ سب سے اعلی نعمت یعنی جنت جسے چاہیں بخش دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

عام دیا اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس وقت اس اعرابی کے قصورِ ہمت پر تعجب کہ ہم نے اختیار عام دیا اور ہم سے حطام دنیا (مال دنیا) ما تکنے بیٹھا، پیرزن اسرائیلیہ (اسرائیل کی بوڑھی عورت) کی طرح جنت منصرف جنت بلکہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ مانگتا تو ہم زبان دے ہی چکے تھے اور سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے وہی اسے عطافر مادیتے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ۔

رابعاً: ان بڑی بی پراللہ عزوجل کی بیٹار رحمتیں بھلا انہوں نے موٹی علیہ الصلو ۃ والسلام کوخدائی کارخانہ کا مختار جان کر جنت اور جنت میں بھی ایسے اعلیٰ درجے عطا کر دینے پر قادر مان کرشرک کیا تو موٹی کلیم علیہ الصلو ۃ والتسلیم کو کیا ہوا کہ بیہ با آ س شان غضب وجلال اس شرک پر انکار نہیں فر ماتے ، اس کے سوال پر کیوں نہیں کہتے کہ میں نے جو اقر ارکیا تھا تو ان چیز وں کا جو اپنے اختیار کی ہوں ، بھلا جنت اور جنت کا بھی ایسا درجہ یہ خدا کے گھر کے معاملے میں میر اکیا اختیار ۔ بڑی بی ایم جھے خدا بنار ہی ہو، پہلے تمہارے لئے بھی امید ہو بھی سکتی تو اب تو شرک کر کے تم نے جنت اپنے او پر حرام کر لی۔ افسوس کہ موٹی کلیم علیہ الصلو ۃ والتسلیم نے بچھنہ فر ما یا ، اس بھاری شرک پر اصلاً انکار نہ کیا۔

**خامساً:**ا نکار در کنار اور رجسٹری کہ ((سلمی البخیة))اپنی لیا قت سے بڑھ کرتمنا نہ کرو ،ہم سے جنت ما نگ لوہم وعدہ فر ماچکے ہیں عطا کردیں گے تہمیں یہی بہت ہے۔

مادماً: پچچلافقرہ تو قیامت کا پہلاصور ہے ((فاعطاها))موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھیعورت کو جنت عالیہ عطافر ما دی۔ (فآوی رضویہ کلخصاً ،ج30 بس 604 تا 604 رضافاؤنڈیشن ،لا ہور)

شرک ترک جب میں تعظیم صبیب اس برے مذہب پ لعنت کیجئے

## امام بن جرملی کامؤقف:

امام اجل احمد بن جر می رحمه الله تعالی علیه فر ماتے ہیں ' هوصلّی الله عَلَیه وَسَلّہ خلیفة الله الا عظم الذی جعل خزان کے معموراند نعمه طوع بدیده و تحت اسرادته بعطی من بشاء '' ترجمہ: وہ صلی الله تعالی علیه وسلم الله عز وجل کے وہ خلیفہ اعظم ہیں کہ فق جل وعلانے اپنے کرم کے خزانے ، اپنی نعمتوں کے خوان سب ان کے ہاتھوں کے مطبع ان کے ارادے کے زیر فر مان کردئے جسے چاہتے ہیں عطافر ماتے ہیں۔ صلی الله تعالی علیہ وسلم۔

(الجوهر المنظم، الفصل السادس، ص42، المكتبة القادرية جامعه نظاميه رضويه، لاهور)

#### شاه عبدالعزيز كامؤقف:

مقدمه رساله شاه عبدالعزیزی ب نحصرت امیر و خربه حلامی اوس اتمام امت برمثال بیر ان ومرشد ان می برستند و اموس تصوینیه مرا بایشان و ابسته میدانند " ترجمه: حضرت امیر (مولاعلی کرم الله تعالی و جهدالکریم) اور ان کی اولادکوتمام امت این مرشد جیسا مجمعتی به اور امور تکوینیه کوان سه و ابسته جانتی ب

(تحفه اثناعشریه باب هفتم درامامت، ص214 ، سهیل اکیدمی الاهور)

### اعلى حضرت كامؤقف:

اعلی حضرت امام اہلسنت مجدد دین وملت الثاہ امام احمدرضا خان علید رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں ''احکام الہی کی دونسمیں ہیں جمور پینیم شل احیاء واماتت وقضائے حاجت و دفع مصیبت وعطائے دولت ورزق ونعمت وفتح وشکست وغیر ہا عالم کے ہندو بست۔

دوسر **تشریعیه** که سی فعل کوفرض یاحرام یاواجب یا مکروه یامستحب یا مباح کردینا۔

مسلمانوں کے سے دین میں ان دونوں حکموں کی ایک ہی حالت ہے کہ غیر خدا کی طرف بروجہ ذاتی احکام تشریق کی استاد بھی شرک۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿ أَمْرَ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَى كُو اللّهُ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِيهِ اللّهُ } الله تعالیٰ نے فرمایا: کیاان کے لیے خداکی الوہیت میں پچھٹر یک ہیں جنہوں نے ان کے اسطے دین میں اور راہیں نکال دی ہیں جن کا خدانے انہیں حکم نہ دیا۔

(پ25، بورة الشعراء، آيت 21)

اور بروجه عطائی امور تکوین کی اسنا دہمی شرک نہیں ۔قال الله تعالی {فَالْهُدَ بِرَاتِ أَمْرًا} شم ان مقبول بندوں کی جو کاروبارعالم کی تدبیر کرتے ہیں۔

اورائم محققین نضری خر ماتے ہیں کہا حکام شریعت حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کومیر دہیں جو بات چاہیں واجب کر دیں جو چاہیں ناجائز فر مادیں ،جس چیزیا جس شخص کوجس تھم سے چاہیں مشتنی فر مادیں۔

رسول الدّ سلى الدّ عليه وسلم في فرمايا ((ذَرُونِي مَا تَرَكُّكُمْ، فَإِنَّمَا بَلَكَ مَن كَانَ قَبَلُكُمْ اللهِ عَلَى الْبَيَاعِمْ، فَإِذَا أَمْرَثُكُمْ اللهِ عَلَى أَنْجَا السَّطَعُمُ اللهُ عَلَى أَنْجَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسِلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسِلْمُ عَلَيْهُ وَسِلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

یعی جس بات میں میں تم پر وجوب یا حرمت کا تھم نہ کروں اسے کھود کھود کرنہ پوچھوکہ پھروا جبحرام کا تھم فرما دوں تو تم پرتگی ہوجائے۔ یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بات کا نہ تھم دیا نہ تع فر ما یا وہ مباح و بلاحر ح جدوہانی اسی اصل اصیل سے جاہل ہوکر ہر جگہ بوچھتے ہیں خداور سول نے اس کا کہاں تھم دیا ہے۔ ان احمقوں کو اتناہی جو اب کا فی ہے کہ خداور سول نے کہاں منع کیا ہے، جب تھم نہ دیا نہ منع کیا تو جواز رہا، تم جوالیہ کاموں کو منع کرتے ہواللہ ورسول پر افتر اکرتے بلکہ خود شارع بنتے ہوکہ شارع صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا نہیں اور تم منع کررہے ہو۔ مجلس میلا دمبارک وقیام وفاتے وسوم وغیر ہا مسائل بدعت و ہا ہیہ سب اسی اصل سے طے ہوجاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ججۃ الخلف بقیۃ السلف خاصمۃ الحققین صیدنا الوالد قدس سرہ الماحد نے کتاب مستطاب ' اصول الرشاد محم مبانی المفسا و' میں اس کا بیان اعلیٰ درجہ کا روشن فر ما یا ہے۔ صوم اللہ منزلموا کے برعند منزلما مین۔

(قاوی رضویہ طیفاً ، ج 30 وسل میں منزلما مین۔ منزلما مین۔ دونوں منویہ طیفاً ، ج 30 وسل مناز کیا میں اس کا بیان اعلیٰ درجہ کا روشن فر ما یا ہے۔

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہومالک کے حبیب یعنی مجبوب و محب میں نہیں میرا تیرا

# 19\_بابماجاءاذااستيقظاحدكم من منامه فلايغمسن يدهفي الانآء حتى يغسلها جبتم میں سے کوئی اپنی نیندسے بیدار ہوتو برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک دھونہ لے۔

24 ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَحْمَدُ بْنُ بَحَكَّاسِ الدِّ مَشْقِيٌّ مِنْ وَلَدِ مِسْرِ مِن أَمْن طاق صاحبِ النَّبِيّ صلَّى الله عليه والله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمِ، عَن فرمايا:جبتم من عولَى رات (كي نيند) عبيدار بوتو أُلاَّوْزَاعِي، عَن النَّهْرِي، عَنْ سَعِيد بن الْمُسَيِّب، وَأَبِي السِّ باته برتن ين ندو الله جب تك دويا تين مرتباس سَلَمَةً، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، پر پانی نہ بہا لے، کیونکہ وہ نہیں جاننا کہ اس کے ہاتھ نے قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُ كُدُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَايُدْخِلْ يَدَهُ فِي رَاتَ كَهَال كَرَارى -ٱلْإِنَّاء حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّ بَيْنِ أَوْثَلَانًا، فَإِنَّهُ كَلَّ يَدْمِي أَيْنَ بالتَّتْ يَدُهُ، وَفِي الْجَابِ عَنِ ابْنِ عُمْسَ، وَجَابِي، وَعَانِشَةَ، قَالَ حَفرت عائشه رضى الله تعالى عنهم اجمعين سے بھى روايات آبُوعِيْسى : بَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِن السَّافِعِيُّ: أُحِبُ لِكُلِّ مَنْ اسْتَبْقَظَ مِنَ التَّوْمِ قَائِلَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ إِلَا أَنْ لِايدْخِلَ تِدَوْفِي وَضُويْدِحَتَّى

24-حضرت سيرنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه

اس باب میں حضرت ابن عمر ،حضرت جابر اور

امام ابوعیسی ترمذی رحمة الله علیه نے فرمایا: بیر حدیث حسن سیجے ہے۔

امام شافعی رحمة الله علیه نے فرمایا: مجھے بیہ پسند ہے کہ جو بھی نیند سے بیدار ہوجاہے وہ قیلولہ کی نیند سے بیدار ہونے والا ہو پاکسی دوسری نیندسے ہاتھ دھونے سے يَغْسِلَهَا، فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ قَبِلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، كُرتَى مِنْ الرَّسي نِهِ الرَّسي نِهِ الرَّسي نِه واتحد وَلَـمْ يَغْسِدُ ذَلِكَ الْمَاعِ إِذَاكَ مُرِعِكُنْ عَلَى يَدِينَجَاسَةُ وقَالَ وهونے سے بہلے برتن میں ڈال دیا تو میں اے اس کے أَحْمَدُ بن حَتْبِلِ:إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَدْ خَلَيْدَ وَفِي وَصُونِهِ لِي عَرْده قر اردينا مول اوروه ياني فاسدنهيس مومًا جبداس قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا فَأَعْجَبِ إِلَى ٓ أَنْ يُعْرِيقَ الْمَاعُ وَقَالَ إِسْحَاقُ: كَ بِاتْهُ بِرْنَجَاسَت نَاكُلُ مُور إِذَا اسْتَيْفَظَ مِنَ التَّوْمِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَامِ فَلَا يُدْخِلُ بَدَهُ فِي وَصُونِهِ حَتَّم يَغْسِلَهَا

امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه فرمات بين:اگر رات (کی نیند) سے بیدار ہوااور اپناہاتھ دھونے سے پہلے وضو کے برتن میں ڈال دیا تو میر ہے نز دیک پیندیدہ بات بیہے کہوہ اس یانی کوگرادے۔

امام اسحاق فرماتے ہیں:جب نیندسے بیدار ہو چاہے رات میں ہو یا دن میں تو اپناہاتھ وضو کے برتن میں نہ

تَخْ ﷺ (24) صميح بخاري,كتاب الطهارة,باب الاستجمار وتراء، 1/43رقم، 62 ادار طوق النجاة) (صميح مسلم،كتاب الطهارة، بابكراهة غمس المتوضى وغيره، 1/233رقم، (278)87دار احياء التراث العربي، بيروت) (سنن أبو داود،كتاب الطهارة،باب الرجل يدخل يده ١/25٠ ،...رقم، 3 0 المكتبة العصرية ،صيدا،بيروت)(سنن نسائي،كتاب الطهارة، الوضو، من النوم، 1/99 رقم، 161 مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب) (سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الرجل يستيقظ من منامه ، 1/138 ، ... رقم ، 393 ه الكتب العربية ، فيصل ، عيسى البابي الحلبي

#### شرححديث

علامه بدرمحودالعيني حنفي عليه رحمة الله القوى (متونى 855ه هه) فرماتے ہیں:

اس روایت سے متفاد ہوتا ہے کہ اگر کسی نے دومر تبہ ہاتھ دھونے پر اکتفا کیا تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ تین مرتبہ ہاتھ دھو نامسخب ہے۔(واجب نہیں۔) ہم کہتے ہیں: یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہاتھ پر نجاست لگنا مشکوک ہو، بہر حال جب نجاست کا یقین ہوتو جب تک ہاتھ یا ک نہ ہوجائے اسے دھوناواجب ہے چاہے تین بار دھوئے یا اس سے زیادہ دفعہ۔

(شرح سنن ابی داودللعینی، کتاب الطهارة بباپ فی الرجل یدخل یده...، 1/280 ، تحت الحدیث 93 مکتبة الرشد ، الریاض ) ایک اور مقام پرفر ماتے بین:

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حکم کورات کی نیند کے ساتھ اس لئے مقید فر ما یا ہے کہ یہ امر غالب ہے وگر نہ حکم رات کو نیند سے اسٹے والے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہاتھ میں نجاست کے شک کا اعتبار ہے پس جب اس میں نجاست کا شک ہوتو ہاتھ دھونے سے قبل برتن میں ڈالنا مکروہ ہوگا چاہے کوئی رات کی نیند سے بیدار ہوا ہو یا دن کی نیند سے ، یا بغیر نیند کے ہاتھ میں نجاست کا شک واقع ہوا ہو۔ یہ جمہور کا فد جب ہے اور امام احمد بن حنبل سے مروی ہے کہ اگر رات کی نیند سے بیدار ہوا ہے تو مکروہ تنزیبی ، لفظ 'مبیت' پر اعتاد کرتے ہوئے واور فلا ہری نے آپ ایسا کرنا مکروہ تحریکی ہے اور جواب وہی ہے جو ہم نے ذکر کر ویا۔

میں فقت کی ہے اور جواب وہی ہے جو ہم نے ذکر کر ویا۔

جہورعلائے کرام نے فر ما یا کہ یم کم کروہ تنزیبی ہے تحریمی نہیں تی کہ اگر کسی نے ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ڈال دیا تو پانی فاسد (نجس) نہیں ہوگا اور نہ ہاتھ ڈالنے والا گنہگار ہوگا جبکہ حضرت حسن بھری، اسحاق بن را ہو بیا اور محمد بن جریر طبری سے مروی ہے کہ اگر ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ڈالنے والارات کی نیند سے بیدار ہوا ہے تو پانی نجس ہوجائے گا اور بیضعیف ہے کیونکہ پانی اور ہاتھ دونوں میں اصل طہارت ہے لہذا شک سے پانی نجس نہیں ہوگا اور بیقو لیمکن نہیں کہ ہاتھ میں نجاست ہونا ظاہر ہے۔ اور بیسے کم اس صورت پر محمول ہوہ برتن یا تو کوزے کی طرح کوئی جھوٹا برتن ہو یا بڑے گھڑے کی طرح کوئی بڑا برتن مواور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن بھی موجو د ہو، لیکن اگر کوئی بڑا برتن مراد ہو (جسے ایک جانب سے اٹھا کر پانی انڈیلا نہ جا سے۔) اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن بھی موجو د ہو، لیکن اگر کوئی بڑا برتن مراد ہو (جسے ایک جانب سے اٹھا کر پانی انڈیلا نہ جا سے۔) اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن بھی نہ ہوتو پھر بیمانعت اس بات پر محمول ہوگی کہ ہاتھ کومبالغہ کے ساتھ برتن میں واخل نہ کیا جائے حتی کہ اگر کسی نے باعیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر تھیلی کے بغیر برتن میں داخل کیا اور بڑے برتن سے پانی نکال کر دائیں ہاتھ پر

بہا کر انگلیوں کو ملاتو تین مرتبہ یوں کرنے کے بعد پھر دائیں ہاتھ کوجس قدر چاہے مبالغے کے ساتھ برتن میں داخل کرے ، یہ وہ ہے جو ہمارے اصحاب نے ذکر کیا اور شخ مجی الدین نووی کہتے ہیں کہ'' جب پانی کسی ایسے بڑے برتن میں ہوجس سے بہانا ممکن نہ ہواور کوئی جھونا برتن بھی نہ ہوجس سے پانی تکا لا جا سکے توطر یقہ یہ ہے کہ وہ شخص اپنے منہ کے ذریعے پانی لے پھر اس سے اپنی ہم سے معلیاں دھوئے یا اپنے پاک کپڑے کے کنارے سے پانی تکالے یا کسی سے مدد لے لے۔''ہم کہتے ہیں: اگر ہم بیفرض کریں کہ وہ شخص اپنے منہ کے ذریعے پانی تکا لئے سے عاجز ہے، اسے اپنے کپڑے کی طہارت پر اعتا ذبیس اور اس کے پاس کوئی ایسا شخص بھی موجو دنہیں جس سے وہ مدد طلب کر بے تو پھر کیا کر ہے گا؟ اور جو بات ہمارے اصحاب نے کہی وہ ذیا دہ بہتر اور وسعت والی ہے۔

اور'' أبن با تت بده''اں بات سے کنامیہ ہے کہ اس کا ہاتھ آگے یا پیچھے کی شرم گاہ یا نجاست و گندگی پر نہ پڑگیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی صراحت سے بچتے ہوئے اسے الفاظ کنامیہ سے ذکر فر ما یا ہے اور بیا خلاق نبوی سے بے نیز قرآن وحدیث میں اس کی بہت ہی مثالیں ملتی ہیں۔

(شرح ابى داود للعينى ، كتاب الطهارة ، باب فى الرجل يدخل ... ، 278/1-276 ، تحت الحديث 92 ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ملتقطاً ) فو ا ترمد بيث :

اس حدیث سے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں:

(1) نجاست تھوڑ ہے پانی میں اثر کرتی ہے اگر چہاہے متغیر نہ کرے۔اور یہ ہمارےاصحاب کی بڑی تو ی ججت ہے کہ التین میں نجاست گرجائے تو اگر چہاہے تنغیر نہ کر ہے لیکن اسے نجس کر دے گی ور نہ اس ممانعت کا کوئی فائدہ نہیں اور ہمارے جمہوراصحاب نے التین کی نجاست پر ائمہ ستہ کی روایت کر دہ اس حدیث سے سے استدلال کیا ہے اور وہ حدیث قلتین پر اس لئے عمل نہیں کرتے کہ وہ ضعیف ہے۔ جبیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

(2) نجاست کوتین مرتبہ دھونامستی ہے، کیونکہ جب متوجم نجاست میں بیتھم ہے تو یقینی نجاست میں بدرجہاو لی ہوگا، اور کسی صورت دھونے میں تین کےعدد پر زیا دتی نہ کر ہے سوائے اس کے کہ کتا برتن میں منہ ڈال دے، اور ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین بار دھونا واجب فر مایا ہے اور زیا دتی کا اختیار دیا ہے۔

(3) نجاست متو ہمہ کو دھونامستحب ہے اور اس پر پانی چیٹر کنا مؤثر نہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے

### ((حتى يغسلها))ارشا دفرها يا به ((حتى يؤشها))ارشاد نبيل فرهايا-

(4)عبادات كےمعاملہ ميں احتياط كواختيار كرنامستحب ہے۔

(5) پانی پر نجاست وارد ہوتو پانی نجس ہوجاتا ہے اور اس پر اجماع ہے بہر حال نجاست پر پانی وارد ہوتو ہمارے نزویک نزویک اس صورت میں بھی یہی عکم ہے جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پانی نجس نہیں ہوگا اور شیخ مجی الدین نووی علیہ الرحمۃ نے اس حدیث کی شرح میں فرما یا بنجاست پر پانی کے وارد ہونے اور پانی پر نجاست کے وارد ہونے میں فرق بیہ کہ جب نجاست پانی پر وارد ہوتی تو اس نج س کر دیتا ہے۔ گویا کہ جب نجاست پانی پر وارد ہوتی تو اس نجاست پانی پر وارد ہوتی اس نے بین ہم مانتے ہیں کہ جب نجاست پانی پر وارد ہوتی تو اس نجاست پر وارد ہوتی اس نجاست کوز ائل کر دیتا ہے لیکن ہم پر نہیں مانتے کہ نجاست کوز ائل کر دیتا ہے لیکن ہم پر نہیں مانتے کہ نجاست کوز ائل کر دیتا ہے لیکن ہم پر نہیں مانتے کہ نجاست کوز ائل کر دیتا ہے لیکن ہم پر نہیں مانتے کہ نجاست کوز ائل کر دیتا ہے لیکن ہم پر نہیں مانتے کہ نجاست کوز ائل کر دیتا ہے لیکن نہم پر نہیں مانتے کہ نجاست کوز ائل کر دیتا ہے لیکن نہود یا ک رہتا ہے۔

(6) جہاں صراحتاً کسی امر کاذ کرفتیج سمجھاجاتا ہود ہاں کنایات کا استعال کرنامستحب ہے۔

(شرح ابي داود للعيني، كتاب الطهارة، باب في الرجل يدخل.... 279-1/278 ، تحت الحديث 92 ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ملتقطاً)

## كياباطهارت شخص كوبهي ہاتھ دھونے سے قبل ياني ميس و النامنع ہے ....؟

بیادکام اس صورت میں ہیں کہ جب ہاتھ کے جس ہونے میں شک واقع ہو، بہر حال جب سی شخص کو ہاتھ کی طہارت کا یقین ہواوروہ تین بار ہاتھ دھونے سے پہلے پانی میں ڈالنا چاہے تو اسے اختیار ہے، چاہے تو ہاتھ دھونے سے پہلے پانی میں داخل کرے اور چاہے تو بعد میں ، بیہ جمہور کا فد جب ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ نبی مختشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی علت پر متنب فر ما یا ہے اور وہ علت شک ہے پس جب علت مثنی ہوتو کر اہت بھی مثنی ہوجائے گی اور اگر ممانعت عام ہوتی تو نبی مکر مصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ' إذا أراد أحد كم استعمال الماء فلا بغمش بده حتی یغسلما ''ارشا دفر ماتے ، کہ بی عبارت عام اور احدی تھی ۔ اور بعض شافعیہ سے منقول ہے کہ تینی طہارت کی صورت کا تھم بھی شک والا ہی ہے کیونکہ عام لوگوں کے ق میں احسن تھی ۔ اور بعض شافعیہ سے منقول ہے کہ تینی طہارت کی صورت کا تھم بھی شک والا ہی ہے کیونکہ عام لوگوں کے ق میں خواست کے اسب شخفی ہیں لہٰذا اس کا سد باب کیا گیا کہ نہ جانے والا اس میں تباہل نہ برتے لیکن ہم نے جوذ کر کیا ہو ہات کی تر دید کرتا ہے۔

(شرح ابى داود للعيني، كتاب الطهارة, باب في الرجل يدخل يده...، 1/279 ، تحت الحديث 92 ، مكتبة الرشد ، الرياض)

شرح جامع ترمذی (391

## حكم ومنتيقظ كے ماتق مقيد كرنے كى وجه:

سوال: کیا حدیث پاک میں مذکور عکم صرف مستیقظ (نیند سے بیدار ہونے والے شخص) کے لئے ہے؟ اگر نہیں تو حدیث میں اس حکم کومستیقظ کے ساتھ ہی کیوں مقید کیا گیا؟

جواب: حدیث پاک میں مذکور علم مستیقظ اور غیر مستیقظ دونوں کوعام ہے لیکن مستیقظ کے ساتھ اس لئے مقید کیا کہ اس کے ہاتھ میں نجاست گئے کا احتمال غالب ہے ابوالحسن نور الدین ملاعلی قاری حنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متونی 1014ھ) فرماتے ہیں: اس علم کومستیقظ کے ساتھ اس لئے مقید کیا ہے کہ اس کے ہاتھ کے نبس ہونے کا احتمال غالب ہے پس اس کا مفہوم مخالف مرادنہیں (کفیر مستیقظ کے لئے بی تھر ہی نہوں) اس لئے ہمارے علاء نے فرمایا کہ ہاتھوں کا دھونا غیر مستیقظ کے لئے بھی سنت ہوئیں (کفیر مستیقظ کے لئے بھی سنت ہوئیں کہ ہاتھو دھونے کی علت ''لیعنی بیاحتمال کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے بدن کے پسینہ یا میل کچیل کومس کیا ہو۔'' پہلے سے بیدار شخص میں بھی پائی جاتی ہے، میں (ملاعلی قاری حنی) کہنا ہوں: بلکہ پہلے سے بیدار شخص کے لئے بیتھم بدر جداولی مفہوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیعی پائی جاتی ہے، میں (ملاعلی قاری حنی) کہنا ہوں: بلکہ پہلے سے بیدار شخص کے لئے بیتھم بدر جداولی مفہوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیعی بینی جاتی ہے۔ کیست مزید گئی دیگر احتمالات کے ساتھ یائی جاتی ہے۔

(مرقاة المفاتيح, كتاب الطهارة, باب سنن الوضوح 1/402 ، تحترقم الحديث 391 ، دار الفكر ، بيروت)

#### استنجاءسي قبل هاته دهوني كيرباري مذاهب اربعه

کوئی شخص نیندسے بیدار ہوتو شوافع کے زدیک مستحب اور حنا بلد کے زدیک واجب ہے کہ ہاتھ دھونے سے پہلے پانی میں نہ ڈالے اور اگر کوئی شخص پہلے سے بیدار ہوتو بیتی خہیں نیز شوافع اور حنا بلد کے موقف میں بیجی فرق ہے کہ حنا بلد کے زد دیک بیتی مرات کی نیند کے ساتھ خاص ہے جبکہ شوافع کے ہاں دن اور رات کی نیند میں کوئی فرق نہیں اور امام مالک سے اس بارے دو قول مروی ہیں (1) بیمل مطلقاً وضو کی سنتوں سے ہا گرچہ ہاتھوں کے پاک ہونے کا بقین ہو۔ (2) بیمل اس شخص کے لئے مستحب ہے جسے اپنے ہاتھوں کے پاک ہونے کا موقف یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو بیم سوکر اٹھے والے کے ساتھ مقید ہے وہ قیدا تفاقی ہے احر ازی نہیں لہذا کوئی شخص سوکر اٹھے یا پہلے سے بیدار ہو بہر صورت استخباء سے قبل دونوں ہاتھوں کوئین تین بار دھونا سنت ہے ، ہاں نجاست کا احتمال ہونے کی صورت میں بیسنت موکد ہوجائے گی۔

### شوافع كامؤقف:

علامه مجى الدين يحيى بن شرف نووى عليه رحمة الله الغي (متوفى 676 هـ) فرماتي بين:

اگرکوئی شخص نیند سے نہ اٹھا (بلکہ پہلے سے بیدارتھا) تو اسے اختیار ہے چاہتو ہاتھ کو پانی میں داخل کرے اور پھر دھوئے یا چاہتو پہلے ہاتھ پر پانی بہائے اور پھر پانی میں داخل کرے ،اور اگر کوئی شخص نیند سے اٹھے تو مستحب ہے کہ ہاتھ دھو نے سے پہلے پانی میں داخل نہ کرے کیونکہ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا ہے: جبتم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہوتو اپناہا تھ تین مر تبددھونے سے پہلے برتن میں داخل نہ کرے کیونکہ وہیں جانتا کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں رہا۔ پھر اگر کسی نے اس حکم کے برخلاف کیا اور پانی کے برتن میں ہاتھ داخل کر دیا تو پانی فاسد نہیں ہوگا کیونکہ اصل طہارت ہے اور یقین ختک سے زائل نہیں ہوتا۔ (المجموع شرح المهذب، کتاب الطهارة، باب السواک، 348/1 دارالفکر، بیدوت)

ممتاہ: جب نیند سے بیدار ہوتو برتن میں ہاتھ داغل کرنے سے پہلے اٹھیں تین مرتبہ دھونا۔۔۔۔ ہمارے علم کے مطابق نیند سے بیدار ہونے کے علاہ واور مقام پر ایسا کر نا بالا نقاق واجب نہیں ہے۔ رہا نیند سے بیدار ہونے کے وقت کا معاملہ تو اس کے واجب ہونے میں روایت مختلف ہے۔ پس امام احمد سے اس کا وجوب مروی ہے اور یہی ان سے ظاہر ہے اور یہی ابو بحر کا مختار ہے اور محمز سے ابوھر پر ہ اور حضرت اس خریاں اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے (افا اسٹیقظ آئے دکھ کے میں ہوئی فلیٹسٹل یکٹی ہو قبل آن یہ خطاب الما اعمد تکار کی اسٹی میں اسٹی ہوئی ہوئی اپنی نیند سے بیدار ہوتو اسے چاہیے کہ برتن میں اسٹے ہاتھ وافل کرنے یہ کہ رہے ہوئی ہوئی اپنی نیند سے بیدار ہوتو اسے چاہیے کہ برتن میں اسٹے ہاتھ وافل کرنے سے پہلے انہیں تین مرتبہ دھولے کے ونکر کی نیند سے بیدار ہوتو اسے چاہیے کہ برتن میں اسٹے ہاتھ وافل کرنے سے پہلے انہیں تین مرتبہ دھولے کے ونکر کی میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہوتو اسے چاہی کہ برتن میں اسٹے ہاتھ وضوکے پانی مسلم کے الفاظ ہیں بین مرتبہ دھولے کے ونکر کی میں سے کوئی نہیں جانس کہ ہاتھ نے درات کہاں گزاری ہے۔ '(بخاری مسلم کے الفاظ ہیں بین میں اسٹے ہاتھ کو ہرگز نہ ڈیوئے کے ''اور آپ علیہ الصلو قوالسلام کا تھم و جوب کا تفاضا کرتا ہے اور ممانعت حرمت کا مروی ہے میں ایسا کرنا مستحب ہے واجب نہیں، بین عطاء ، ما لک ، اوز اعی ، شافعی ، اسحاق ، اسحاب برائے اور اہنی مندر کا فہ جب ہے۔

(المغنى لابن قدامه ، كتاب الطهارة ، باب السواك وسنته ، مسألة غسل اليدين في الوضو ، 1/73 ، المكتبة القاهرة ) مشتم الدين عبد الرصن بن محمد بن قدامة مقدى حنبلي (متوفى 682 هـ) فرماتي بين :

دن کی نیندے اٹھنے کے وقت ہاتھ دھو تا واجب نہیں ہے اور اس بارے (کوئی اختلاف نہیں بلکہ یہ) ایک ہی روایت

شرىجامعترمذى

ہے، اور امام حسن نے دن اور رات کی نیند کو بر ابر قرار دیا ہے، ہماری دلیل ہیہے کہ حدیث پاک میں ایسا کلام موجود ہے جواس مسکلہ کے رات کی نیند کے ساتھ خاص ہونے پر دلالت کرتا ہے اور وہ نبی مختشم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیقول ہے ( (فان اُحد کم لاید ری آبن ماتھ باتھ دھونے پر دلالت کے ساتھ خاص ہے، نیز دو وجہوں سے دن کی نیند کورات کی نیند پر قیاس کرنا درست نہیں اول یہ کہ ہاتھ دھونے کا حکم تعبد اُسے لہٰذا اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اور دوم یہ کہ رات کی نیند طویل ہوتی سے لہٰذا اس میں بیا حتمال زیادہ ہے کہ سونے والے کے ہاتھ میں نجاست لگ جائے۔

(الشرح الكبير على متن المقنع، كتاب الطهارة،، 1/18 ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع)

#### مالكيه كامؤقف:

علامہ ابن رشد مالکی (متو نی 595ھ) لکھتے ہیں: وضو کے برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، ایک قوم اس طرف گئ ہے کہ اگر چہ ہاتھ کے پاک ہونے کا یقین ہوگر ریہ مطلقا وضو کی سنتوں میں سے ہے، یہی امام مالک اور امام شافعی کا مشہور مذھب ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جسے اپنے ہاتھ کے پاک ہونے میں شک ہواس کے لیے ایسا کرنامستحب ہے یہ قول بھی امام مالک سے مروی ہے اور کہا گیا ہے کہ نیندسے بیدار ہونے والے پر ہاتھ کا دھونا واجب ہے یہ داؤ داور اس کے اصحاب کا مذہب ہے۔ اور ایک گروہ نے رات اور دن کی نیند میں فرق کیا ہے اس انھوں نے رات کی نیند میں اسے واجب قر اردیا ہے، امام احمد کا یہی مذہب ہے۔

(بداية المجتهد، كتاب الطهارة من الحدث، كتاب الوضوم الباب الثانى: معرفة اعمال الوضوم 1/16 ، دار الحديث ، القاهره) احراف كام و تفت:

اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان قا دری حنفی علیہ رحمۃ الولی (متونی 1340ھ) فرماتے ہیں ''پیش از استنجا تین بار دونوں کلائیوں تک دھونا مطلقاً سنّت ہے اگر چیسوتے سے نہ جاگا ہو بیا ً سسنّت سے جُداہے کہ وضوکی ابتدا میں تین تین بار ہاتھ دھونے جاتے ہیں ، سنّت یوں ہے کہ تین بار ہاتھ دھوکر استنجا کر ہے پھر آ غاز وضو میں بار دیگر تین بار دھوئے پھر منہ دھونے کے بعد جو ہاتھ کہنیوں تک دھوئے گا اُس میں ناخن دست (ہاتھ کے ناخنوں) سے کہنیوں کے اوپر تک دھوئے تو دونوں کف دست تین مرتبہ دھوئے جائیں گے ہر مرتبہ تین تین بار۔اخیر کے دونوں داخل حساب وضو ہیں اور اوّل خارج ، ہاں اگر استنجا کرنا نہ ہوتو دوئی مرتبہ تین تین بار دھونارہے۔

سید محمد المین ابن عابدین شامی قدن سره السامی (متونی 1252ه می) فرماتے ہیں: بدا بیدوغیرہ میں صدیث پاکی اتباع میں استیقاظ (جائے) کے وقت کی جوقیدواقع ہوئی ہوہ اتفاقی اور غیر مقصود ہے، غیر مستیقظ سے احتراز کے لئے نہیں ہے۔ عنامیہ میں ہے: مصنف یعنی صاحب بدا بینے الفاظ حدیث سے برکت حاصل کرنے کے لئے مسئلہ کو مستیقظ (نیند سے بیدار ہونے والے) کے ساتھ خاص کیا ہے حالانکہ سنت نیند سے الحفے والے کے لئے بھی ہے اور اس کے علاوہ کے لئے بھی۔ اس پر اکثر حون اور اس کے علاوہ کے لئے بھی۔ اور جوسو کر ندا شھے اس کے لئے ہاتھ دھونا (سنت نہیں، بلکہ) ادب (یعنی مستحب ) ہے، جیسا کہ مراح میں ہے۔ اور نہر الفائق میں ہے: اصح تول جس پر اکثر علاء ہیں، وہ یہ ہے کہ است بالی ہوئے ہے کہ است ہے کہ است ہے۔ کہ است ہے کہ است ہے کہ احتمال ہونے کی صورت میں سعت مؤکدہ ہے مثلاً ابنی میں ہے: وقت اس کے بدن پر کوئی نجاست رہی کا احتمال نہ ہونے کی صورت میں سعت مؤکدہ ہے مثلاً ان میں سے سی چیز کے بغیر سویا ہویا نیند سے اشخے کی حوالات نہ ہونے کی صورت میں سعت غیر مؤکدہ ہے مثلاً ان میں سے سی چیز کے بغیر سویا ہویا نیند سے اشخے کی حوالات نہ ہونے کی صورت میں سعت غیر مؤکدہ ہے مثلاً ان میں سے سی چیز کے بغیر سویا ہویا نیند سے اشخے کی حوالات نہ ہو۔ ایسان سی جو میں ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار كتاب الطهارة , سنن الوضوء 112-1/110 , دار الفكر , بيروت)

علامه شامی کے ذکورہ کلام پر اعلی حضرت علیہ رحمۃ رب العزت (متو نی 1340 ھ) فر ماتے ہیں: ''اقول: ووجهدان النجاسة اذا کانت متحققة کمن فامر غیر مستنج واصابة الید فی النوم غیر معلومة کانت النجاسة متوهمة امااذا لحرة کن فسها متحققة فالتنجس بالاصابة توهد علی توهد فلایوس ثناکد الاستنان ۔'' ترجمہ: میں کہتا ہوں: اس کی وجہ یہ ہے کہ نجاست جب متحقق ہے۔ جیسے کوئی شخص بغیر استنجا کے سویا اور حالت نیند میں نجاست پر ہاتھ کا پہنچنا معلوم نہیں ہے توہا تھ میں نجاست گذا ، وہم دروہم ہے لہذا اس سے مسنونیت مؤکد نہیں ہوگی۔

''فانقلت:اليس ان النوم مظنة الانتشام والانتشام مظنة الامذاء والغالب كالمتحقق فالنوم مطلقا محل التوهد قل : 'فانقلت: بيناً في مرسالتنا الاحكام والعلل ان الانتشام ليس مظنة الامذاء بمعنى المغضى اليه غالبا وقد فس عليه في الحلية ''ترجمه: الرتم يه كوكه كيا ايبانهيس؟ كه نيند انتشار آله كا مظنة ب، اوريه انتشار ذكي نظنة كا مظنة بداور كمان عليه في الحلية 'ترجمه: الرتم يه كوكه كيا ايبانهيس؟ كه نيند انتشار آله كا مظنة به اوريه انتشار في كا كم من كا كوجم كا كل به تو (جواباً) من كهول كاكم بم في البختق كا مناه مناه كام والعلل ''

میں بیان کیا ہے کہ انتشار مذی نکلنے کامطنہ اس معنی میں نہیں کہ بیرا کثر خروجِ مذی تک موصل ہوتا ہے۔**حلیہ م**یں اس کی تصریح موجو دیے۔

فان قلت انعا علق فی الحدیث الحدید علی مطلق النوم وعلله صلی الله تعالی علیه وسلم بقوله فانعالاید مری این با تسیده والنوم لاعن استجاء ان امر بد به نفیه مطلقا اعتمالی حدیث ذوی النظافة فضلاعن الصحابة مرضی الله تعالی علیه موانی علیه معلی الله تعالی اذا استیقظا حد حدین و معوان امرید خصوص الاستنجاء بالداء فالصحیح المعتمدان الاستنجاء بالحجر مطهر إذا لمد تتجاوز النجاسة المدخرج احشر من قدم الدر هد حکما بینته فیماعلقته علی مرد المحتام فلا بظهر فرق بین الاستجاء بالماء و ترجه فی ایم اث قدم الدر هد حکما بینته فیماعلقته علی مرد المحتام فلا بظهر فرق بین الاستجاء بالماء و ترجه فی ایم اث التو هدو عدم و قلت: الحدیث لافاد قلاستنان اما تاکده عند تحقق المجاسة فی البدن فبالفحوی " ترجمه: پر اگرتم بیکو کرده یث بین اس عمر و و مرحل و نشر بی الله تعالی علیه و ملم نے اپنی ارشاد " و و نمیس جانا کردات کو اس کا باتھ کہاں ربا" سے اس کی علاقت بیان فر بائی ہے۔ اگر بیہ کہے کہ لوگ بغیر استخبار کردہ ہے کہ حالے کہ وادور الاست الله تعالی علیه و کم کے ارشاد" جبتم عیں سے کوئی نیند سے استخبار الله بی علی میں شرف الله تعالی علیه و کم کے ارشاد" جبتم عیں سے کوئی نیند سے استخبار الله بی علی می دور و کرتے تھے گین) پائی سے استخبار فرون کے مطبقاً استخبار پر اپنی تعلیقات علی بیان کیا ہا البدانی است قدر در ہم سے زیادہ کرتے علی بیان کیا ہا البدانی است کاو ہم پیدا کرتے اور ند کرتے مسانونیت بتانے کے سے استخبار نے اور ند کرتے نے کوئی فرن نہیں پڑتا تو جو آبائیں (احمد ضافان قادری) کہتا ہوں: حدیث مسنونیت بتانے کے سے استخبار نے اور ند کرتے نے کوئی فرن نہیں پڑتا تو جو آبائیں (احمد ضافان قادری) کہتا ہوں: حدیث مسنونیت بتانے کے سے استخبار نے اور ند کرتے نے کوئی فرن نہیں پڑتا تو جو آبائیں (احمد ضافان قادری) کہتا ہوں: حدیث مسنونیت بتانے کے کے اور ندی کوئی بوارت کے دوئت است کاو نم کر بونا معمور ہوں کام سے مطام ہوں ہوں ہے۔

فان قلت هذا البحر قائلافي البحر إعلى مان الابتداء بغسل اليدين واجب اذاكانت النجاسة محققة فيهما وسنة عند ابتداء الوضوء وسنة مؤكدة عند توهم النجاسة كما اذا استيقظ من النوم اهفهذا نصفي كون كل نوم موجب تاكد الاستنان قلت : نعم امرسل هناما ابان تقييده بعد اسطر إذيقول على مباقر برياه ان ما في شرح المجمع من ان السنة في غسل اليدين للمستيقظ مقيدة بان بكون نام غير مستبح اوكان على بدنمنجاسة حتى

اول مرحن نے ذال کا پسن فی حقه ضعیف اوالمراد نفی السنة المؤکدة کا اصلها الد کا جرم دان قال فی المحلیة هو مع الا ستیقا ظاذا تو هدانجواسة السخد اله فل مرجعل کل فور محل تو هدر ترجمہ: پھرا اگرتم یہ بہو کہ محتق صاحب بحر ، کر الرائق میں فرماتے ہیں: ''دواضح ہوکہ دونوں ہاتھ دھونے سے ابتدا واجب ہے جب ہاتھوں میں نجاست ثابت ہواد رابتدائے وضو کے وقت سنت ہے ، اور احتما لی نجاست کے وقت سخت موکہ دونوں ہاتھ دھونے کا سب ہے ۔ تو میں ہتا ہوں کہ ہاں یہاں پر انہوں نے مطلق رکھا بارے میں نفس ہے کہ ہر نیندائی کمل کے سخت موکہ دونوں ہاتھ دھونے کا سب ہے ۔ تو میں ہتا ہوں کہ ہاں یہاں پر انہوں نے مطلق رکھا ہوگر چند سطروں کے بعد اس کی قید واضح کر دی ہے ، فرماتے ہیں: ہماری تقریر سابق سے معلوم ہوا کہ شرح مجمع میں جو لکھا ہے کہ ''نیند سے اٹھے والے کے لئے دونوں ہاتھ دھونے کا مسنوں ہونا اس قید سے مقید ہے کہ بغیر استخاب و یا ہو یا سوتے وقت اس کے بدن پر کوئی نجاست رہی ہو یہاں تک کہ اگر بیرحالت نہ ہوتو اس کے تن میں سنت نہیں سنت نہیں سخت نہیں ادھ ہے کہ حلید میں کہا کہ نیند سے اٹھنے کے وقت جب احتمالی نجاست ہوتو بیزیادہ موکہ کہ ہو انہوں نے ہر نیندگو کیل احتمال نے شہر ایا۔

اقول: وهومعنى قول الفتح قبل سنة مطلقا للمستيقظ وغير ، وهوالا ولى نعدم عالاستيقاظ و توهدالنجاسة السنة اكداه فاسراد بالواوالاجتماع تربيب المحكم لا مجرد التشريك في تربيبه وان كان كلام مسطلقا في المستيقظ وغير ، والتوهد غير مختص بالمستيقظ على ان السن الغير المؤكدة بعضها اكد من بعض فافهد ترجمه: عن كبتا ، بول: فتح القدير كي عبارت "كها كيانيندت الحضي والياوراس كعلاوه كي يه مطلقا سنت باور يبي تول اولى به ، بال نيند سے الحضي اور تجاست كا اختال بون كي صورت عين سنت زياده مؤكد ہے۔ اس كا كبي يبي معنى به پس واقت ان كي مرادبيب كه نيند سے الحضال و تجاست كا اختال بونا دونوں باتين جمع بول توسنت مؤكده بيم رادنيين كه نيند سے الحضال و جب بھي سنت مؤكده بيند سے الحضي و الے اور اس كعلاوه الحقي جب بھي سنتي مؤكده اور احتمال تي الله عند سنت مؤكده الله بيند سے الحضو الله بيند سے الحضو الله بيند سے الحضو الله بيند سے الحضو الله بين مؤكده عين بعض سنتي و ديگر بعض كي نسبت ذيا ده مؤكد مور قريبيں لين سنت بونا نيند سے الحضو و الله بين كے لئے خاص نہيں ليكن سنون غير مؤكده عين بعض سنتي و ديگر بعض كي نسبت ذيا ده مؤكد مور قريبيں ليست جمود و لئي بيند سے الحضو الله بين كے لئے خاص نہيں ليكن سنون غير مؤكده عين بعض سنتي و ديگر بعض كي نسبت ذيا ده مؤكد مور قريبيں ليست جمود و لئي است محمود و ناوى رضو يه 1 / 805 - 801 رضاف و تذيفن ، لا بور )

ماء تعمل کی تعریف:

فقيه فقيد الثال سيدنا الثاه امام احمد رضاخان قا درى حنفي عليه رحمة الله الغني (متو في 1340 هـ) ايني رساله **'الطرم**س

شرح جامع ترمذی

#### المعدل في حدالما والمستعمل "ميل فرمات بين:

ماء مستعمل و قلیل پانی ہے جس نے یا تو تطهیر نجاست حکمیہ سے کسی واجب کوسا قط کیا یعنی انسان کے کسی ایسے پار ہُ جسم کو مس کیا جس کی تطهیر وضو یا غسل سے بالفعل لازم تھی یا ظاہر بدن پراُس کا استعمال خود کار تواب تھا اور استعمال کرنے والے نے اپنے بدن پراُسی امر تواب کی نیت سے استعمال کیا اور پول اسقاط واجب تطهیر یا اقامت قربت کر کے عضو سے جُدا ہوااگر چہ ہنوز کسی جگہ مستقر نہ ہوا بلکہ روانی میں ہے اور بعض نے زوال حرکت وحصول استقر ارکی بھی شرط لگائی۔ بیہ بعو نہ تعالی دونوں نہ ہب پرحد جامع مانع ہے کہ ان سطروں کے سواکہیں نہ ملے گی۔

( ناوی رضویہ 2 / 34 ، رضافاؤنڈیش ، لاہور )

مستعمل بإني كاحكم:

تشس الائم څمرين احد سرخسي عليه رحمة الله الولي (متو في 483هـ) فريات بين:

وضوکرنے یابدن کا کوئی حصہ دھونے سے جو پائی مستعمل ہوگیا ہواس سے وضوئیس ہوسکتا اور امام مالک نے فر ما یا کہ
اس پانی سے وضو ہوسکتا ہے کیونکہ بے وضو اور بے غسلے شخص کابدن پاک ہوتا ہے یہاں تک کداگر اسے اپنے کپڑوں میں پسینہ
آگیا یا اس نے ترکپڑ ایہنا تو کپڑ انجس ٹبیس ہوتا نیز جس طرح پانی سے پاک برتن دھو یا جائے تو اس کی صفت تبدیل ٹبیس ہوتی یوں
ہی پاکٹی میں پانی استعمال کرنے سے بھی اس کی صفت تبدیل ٹبیس ہوتی۔ اور ہماری (احتاف کی) دلیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ
وآلدو سلم کا بیفر مان ہے: ((الا پھوائی تے آئے دکہ کہ بھی المتا حالاً اینے ہوآلا پفتسیائی تے فید بین بیشا ب اور غسل دونوں سے ایک
ہی شخص تشہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نہ ہی اس میں جنابت کا عشل کرے۔) پس پیشاب اور غسل دونوں سے ایک
انداز میں ممانعت اس بات کی دلیل ہے کو غسل سے ( بھی ) پانی فاسد ہوجا تا ہے۔ حضرت علی اور حضرت اترن عباس رضی اللہ
تعالی عنہمانے اس مسافر کے بارے میں جس کے پاس پینے کا پانی ہوفر ما یا کہ' وہ تیم کرے اور پانی کو بیاس کے لیے روک
ر کھے۔'' اب اگر استعمال سے پانی کی صفت میں تبدیلی نہ ہوتی تو یہ دونوں حضرات کی برتن میں وضوکر نے پھر پینے کے لیے
اسے روک ر کھنے کا علی میں تغیر آجا تا ہے۔

پھرا نکاماء مستعمل کی صفت میں اختلاف ہواپس امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ کا قول ہے کہ بینجس ہے مگراس میں کثیر فاحش کی مقد ارمقرر کی گئی ہے اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے امام ابو یوسف کی روایت ہے۔اورحسن کی امام ابو حنیفہ رحمۃ

الله تعالى عليه سے روايت ہے كه ريجس ہے اوراس ميں درہم سے زيا دہ كى مقدار معاف نہيں ہے۔ اور امام محمد رحمة الله تعالىٰ عليه نے فر ما یا پاک ہے مگر پاک کرنے والانہیں اور بیامام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمۃ سے امام زفر اور عافیہ قاضی عیبہاالرحمۃ کی روایت ہے ۔ امام ابو پوسف کے قول کی دلیل یہ ہے کہ حکمی حدث ،نجاست عینیہ سے زیادہ سخت ہے تو جب نجاست عینیہ کا یانی ہے زاکل کرنا یانی کونجس کر دیتا ہے تو نجاستِ حکمیہ کااز الد بدر جہءاولی یانی کونجس کرے گااسی وجہ سے امام حسن کی روایت کے مطابق امام ابو پوسف نے اس میں ایک درہم کی مقدار مقرر کی ہے۔لیکن بہ بہت بعید ہے کیونکہ نجاست کی تخفیف میں عموم مبلوی کی تا ثیر ہے اور ماءِ مستعمل میںعموم مبلؤی کاہونا ظاہر ہے کیونکہ اس سے کیڑوں کو بچانا ناممکن ہےاوراس کی نجاست میں اختلاف ہےاسی وجہ ہے اس کے حکم میں خفت ہوگی۔امام مجمد علیہالرحمة کے قول کی دلیل صحابہ کرا معلیہم الرضوان کاعمل ہے کہ وہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کی طرف دوڑ کر جاتے اور اسے اپنے اعضاء پر چیڑ لیتے جسے نہ ملتاوہ اپنے ساتھی کی تھیلی سے تری لے لیتاءاورنجس چیز کوتبرک نہیں بنایا جا تا۔مقصود یہ ہے کہ بے وضو شخص کے اعضاء یاک ہوتے ہیں لیکن (مخصوص) نیکی کے کام (مثلاً نمازوغیرہ) کرنے کی اسے ممانعت ہوتی ہے پس جب وہ پانی استعمال کرتا ہے تو بیممانعت یانی کی طرف نتقل ہوجاتی ہےاور یانی کی صفت وہ ہوجاتی ہے جو یانی استعال کرنے سے پہلےعضو کی ہوتی ہےتو یانی یاک ہوتا ہے گریا کرنے والانہیں ہوتا۔ برخلاف اس صورت کے کہ جب وہ یانی کا استعمال نجاست دور کرنے کے لیے کرتا ہے تو اس کی طرف نجاست منتقل ہوجاتی ہے۔اورمعلی نے امام ابو یوسف علیہ الرحمة سے روایت کیا ہے کہ اگر وضو کرنے والا بے وضو ہوتو یانی نجس ہوجائے گا اوراگر یاک ہوتونجس نہیں ہوگامستعمل ہوجائے گالیکن امام شافعی اورامام زفرفر ماتے ہیں کہ جب یانی سے حدث یا نجاست زائل نہیں کی گئی تو یانی مستعمل بھی نہیں ہوگا جس طرح یاک کپڑا دھونے سے ستعمل نہیں ہوتا۔اور ہماری دلیل بیہ ہے کہ اس یانی سے قربت کا قائم كرنايايا كيابي كيونكه حضورصلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ارشا دفر مايا: ((الْوُضُوم عَلَم الْوُصُوم مُورٌ عَلَم في مَوريقم القبّامّة)) (وضویروضو قیامت کے دن نورعلی نور ہوگا۔) لہذااہے از الهٔ حدث کے قائم مقام کردیا گیاہے برخلاف یاک کپڑا اور یاک برتن دھونے کے کیونکہ یہاں قربت کا قائم کرنانہیں یا یا گیا۔

امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فر مایا جب اس (وضو یاغنسل کرنے والے) کامقصد مصند کہ حاصل کرنا ہوتو پانی مستعمل جوجائے گا۔اور بیخطاہے گرید کہ اس کلام کامعنی بیہ ہو کہ جب کوئی شخص بے وضو ہوتو اس صورت میں اگر چہ اس کامقصود مصندک حاصل کرنا ہولیکن پانی کے استعمال سے چونکہ حدث دور ہوجائے گالہٰ ذااس صورت میں پانی مستعمل ہوجائے گا۔

(مبسوط للسرخسي, كتاب الصلاة, باب الوضو والغسل, 64/1-74, دار المعرفة, بيروت)

شرحجامعترمذي

# 20 ـ باب في التسمية عند الوضوء وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں

25 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَبِشُرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَا:حَدَّثَنَا بِشْسُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ السَّرْخِين بْن حَرْمَلَةً، عَنُ أَبِي ثِفَالِ الْمُرِّيِيِّ، عَنْ مَرَبَاحِ بْنِ أبيها، قال: سَمِعْتُ مرَ سُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، كرت ونت الله كانام نالياس كاوضونيس يَثُولُ : لا وُضُوعِ لِمَنْ لَـ مُرَدُّ حُسِرًا سُـ مَد اللهِ عَلَيْهِ وَفِي الْبَابِعَنْ عَايْشَةَ، وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْمِرِيّ، وَأَبِي بُرَيْرَةً، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدِ، وَأَنْسِ قَالَ آبُوعِيْسى :قَالَ أَخْمَدُ بْنُ حَبُل بَك أَعْلَمُ فِي هَذَا الْجَابِ حَدِيثًا لَهُ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ، وقَالَ إِسْحَاقُ إِنْ تَرَلِّ النَّسْمِيَّةَ عَامِدًا أَعَادَ الْوَصُوم، وَإِنْ كَانَ نَاسِبًا أَوْ مُتَأْتِرً لا أَجْزَأَهُ قَالَ مُحَمَّدُهُنَّ إسْمَاعِيْلَ: أَحْسَنُ شَيْمِ مِنِي بَذَا الْمَابِ حَدِيثُ مِرَبَاحِ بْنِ عَبدِ الرَّحْسَنِ، قَالَ أَوْعِيْسى: وَسَرَبَاحُنُ عَبد

25-رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حویطب اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں ،ان کے والد فرماتے ہیں: میں نے عَبدِ السَّ حَمّنِ بْنِ أَبِي سُغْمَانَ بْنِ حُونِطِب، عَنْ جَدّ يَدِي عَنْ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوفر مات سنا كه جس في وضو

اس باب مي حفرت عائشه، حفرت الوم يره، حضرت ابوسعید خدری، حضرت سهل بن سعداور حضرت انس رضى الله تعالى عنهم اجمعين كي روايات (تجمي) ہيں۔

امام ابوعیسی تر مذی رحمة الله علیه نے فرمایا: امام احمد بن عنبل رحمة الله عليه فر ماتے ہيں كەميں اس باب ميں كوئي اليي حدیث نہیں جانتاجس کی اسناد جید ہوں۔

امام آلحق رحمة الله عليه فرمات بين :اگر تسميه عداً (قصداً) چپوڑی تو وضو کا اعادہ کرے اور بھول کریا تاویل كرتے ہوئے چھوڑى توه بى دضواسے كافى ب\_

امام محمد بن اساعيل بخارى رحمة الله عليد فرمايا: اس باب میں رباح بن عبد الرحن کی حدیث احسن ہے۔رباح بن عبد الرحن اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں اور ان کی دادی اپنے والد سے روایت کرتی ہیں ،اور ان کے والد سعید بن زید بن عمر و بن ففیل ہیں۔

اور (اس روایت کے راوی) ابو ثفال المری کا نام ثمامہ بن حصین ہے۔

امام ابوعیسی ترفدی رحمة الله علیه نے فرمایا: اور رباح بن عبد الرحمن وہ ابو بکر بن حویطب ہی ہیں (اس وجہ سے) بعض رواۃ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے بول کہاہے: عن ابی بکر بن حویطب، پس انہوں نے ان (رباح) کی نسبت دادا کی طرف کی ہے۔

الترخين، عَنْ جَدَّ يَهِ، عَنْ أَيِهَا، وَأَبُوهَا سَعِيدُ بَنْ زَيِدِ بَنِ
عَمْرِهِ بَنِ هُنَّالٍ، وَأَبُوهُا لِالْمُرِيُّ الْمُعَمِّ الْمُعَمُّ الْمَعْمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تُخْرَ*تُ صديث*: (25)سنن ابن ماجه, كتاب الطهارة وسننها, باب ما جاه في التسمية في الوضوء 1/140 رقم ، 398 دار احياه الكتب العربية ، فيصل ، عيسى البابي الحلبي

## شرححديث

علامه بدر محمود العيني حفي عليه رحمة الله القوى (متوفى 855ه مر) فرماتي بين:

اگر ہم اس حدیث کی صحت کو تسلیم کر لیس تو بیحدیث فضیلت کی فعی پرمحمول ہے ( یعنی مطلب یہ ہے کہ جس نے وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی اس کے لئے فضیلت نہیں۔ )

(شرح ابي داو دللعيني، كتاب الطهارة , باب التسمية عندالوضوء...، 1/273 , تحت الحديث 90 , مكتبة الرشد , الرياض ) علامه جلال الدين عبد الرحمن بن ابو بكر سيوطي علي رحمة الله الكافى (متوفى 911 هـ ) لكصة بين :

بزار نے فرمایا: بیرهدیث مؤول ہے اور اس کامعنی بیہ ہے کہ جس نے بہم اللہ نہ پڑھی اس کے لئے وضو کی نضیلت نہیں ، بیر مطلب نہیں کہ جس نے بہم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو جائز ہی نہیں ، اور ابن عربی البیار حمۃ نے کہا کہ ہمارے علماء نے فرمایا: اس حدیث مطلب نہیں کہ جس نے بہم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو جائز ہی نہیں ، اور ابن عربی بی بی متفاد ہوں ان کا تعلق ایک ہی کی سے ہوتا ہے اور نسیان کی جب دل ہے تو ذکر کا گئے کہی دل ہی ہوگا اور دل کا ذکر کرنا نیت ہی ہے۔

(قرت المغتذي، ابواب الطهارة، باب في التسمية عند الرضوء، 1/57 ، تحت رقم الحديث 25 ، جامعة ام القرى ، مكة المكرمة )

شرح جامع ترمذى

## وضوسے پہلے بسم اللّٰہ پڑھنے میں مذاھب اربعہ

حنابلہ کے ہاں وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا واجب ، مالکیہ کے مشہور قول کے مطابق مستحب اور احناف وشوافع کے نز دیک سنت ہے۔

## حنابله كامؤقف:

علامه منصور بن يونس بھوتی حنبلی عليه رحمة الله الغنی (متوفی 1051 ھ) فرماتے ہيں:

تشمیہ وضومیں واجب ہے حضرت ابوطریرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی اس روایت کی وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ((الاصلاقلتن بر الاوضوء کا کو صُوعلتن بر آئم کی استم اللہ علیٰ علیہ) (جس نے وضونہ کیااس کی نماز نہیں اور جس نے وضو پر اللہ تعالیٰ کانام نہ لیااس کا وضوبی نہیں) اور وضو پر قیاس کرتے ہوئے شسل اور تیم میں بھی تشمیہ واجب ہے باں بھول جانے سے تینوں مقام پر ساقط ہوجاتی ہے۔ لہذا اگر جان ہو جھ کر تشمیہ کوترک کیا تو طہارت نہ ہوگی۔

(کشاف القناع عن متن الاقناع ،کتاب الطهارة ، باب الوضو ، فصل ينوى الوضو .... ، ج 1 ، ص 91 ، دار الكتب العلميه ، بيروت ) علامه عبد الرحمن بن مجمد بن عسكر بغد ادى ما كمي عليه رحمة الله القوى (متوفى 732 هـ) فر مات بير:

وضو کے فضائل (یعنی متحبات میں سے) تشمیداور مسواک ہے۔

ادشادالسالک الی اشرف المسالک فی الفقه ،کتاب الطهارة ، فصل فروض الوضوء ،7-1/6 ، مطبعة مصطفی البابی ، مصر) علامه حُمد بن عبدالدُّفرْشُ ما ککی علیه رحمهٔ الدُّالکا فی (متو فی 1101 هـ) فر ماتے ہیں :

مشہوریہ ہے کہ تسمیدوضو کے فضائل میں سے ہے جبکہ اس کی فی اور اباحت بھی مروی ہے۔

(شرح مختصر خليل للخرشي، باب فرائض الوضوم، 1/140 ، دار الفكر للطباعة ، بيروت)

# شوافع كامؤقف:

علامہ زین الدین ذکریا بن محمد بن ذکریا انصاری شافعی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متو فی 926ھ) فرماتے ہیں :وضو کی سنتوں میں سے اس کے شروع میں تسمیہ پڑھنا ہے نسائی کی سندِ جید کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کی وجہ کہ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وضو کے لئے پانی طلب کیا تو آئہیں پانی نہ ملااس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معترمذی

ار شاوفر ما یا: کیاتم میں سے کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے؟ چنانچہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے پاس پانی لا یا گیا تو آپ علیہ الصلو ق والسلام نے پانی والے برتن میں اپنامبارک ہاتھ رکھا چرفر ما یا: بسم اللہ پڑھ کروضوء کرو، پس میں نے آپ علیہ الصلو ق والسلام کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کو جوش مارتے دیکھا یہاں تک کرتقریبا 70 آدمیوں نے وضو کیا۔

(اسنى المطالب في شرح روض الطالب، باب صفة الوضوء، 1/34 ، دار الكتاب الاسلامي، بيروت)

#### احناف كامؤقف:

امام ابو بكر بن مسعود بن احمد كاساني حفى عليه رحمة الغني (متونى 587ه م) فرماتي بين:

وضو کی سنتوں میں سے تسمیہ بھی ہے، اور امام ما لک نے فر ما یا تسمیہ فرض ہے مگر جب بھول جائے توحرج دور کرنے کے لیے دل کی تشمیہ زبان کی تشمیہ کے قائم مقام ہوجائے گی اور انکی دلیل نبی پاک صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کارپفر مان ہے: ((لاؤصُوعَ لِعَن مَ لَهُ اللهُ الل میں شمیدی شرط نہیں ہے لہذا ہے آیت مقیر نہیں ہوسکتی جب تک ایسی دلیل نہ یائی جائے جو اسے مقید کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو،اور بیوجہ بھی ہے کہ وضوکر نے والے کامقصد طہارت ہے اورتشمیہ چھوڑ نے سے اس میں کوئی نقص نہیں آتا کیونکہ یانی دراصل یا ک کرنے والا بنایا گیا ہےلہٰ ذااس کے یاک کرنے کی صلاحیت بندے کے فعل پرموقو فسنہیں۔اوراس پر دلیل حضرت عبداللہ بن مسعو درضی الله تعالی عندے مروی بیرحدیث پاک ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسکم نے ارشا دفر مایا: ( (متن تَوَضَّأْ ، وَذَكَرَاسُمَ لللهِ عَلَيْهِ كَانِ حَلَمُورًا لِجَمِيعِ بَدَيْهِ ، وَمَن حَوَضًّا ، وَلَهْ بَذْكُرَاسُمَ اللَّهِ كَان طَهُورًا لِمَا أَصَابَ الْمَاء من مے بقرفیہ))جس نے وضوکیا اوراس پرالٹد کا نام لیا تواس کا سارابدن پاک ہوجائے گا اورجس نے وضوکیا اوراس پراللہ تعالی کا نام ذکر نہ کیا تو اس کے بدن کا اتنا ہی حصہ یاک ہوگا جتنے پر یانی بہا۔اور (امام مالک علیہالرحمۃ کی مشدل) حدیث اخبار آ حاد میں سے ہے اور خبر واحد کے ذریعے قرآن کریم کے مطلق کومقید کرنا جائز نہیں نیز بیحدیث یاک کامل وضو کی نفی پرمحمول ہے اور یبی سنت کا معنی ہے جبیا کہ نبی مرم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ((لا صلاة الجار المتشجد إلا فرم الْمَسْجِدِ ﴾) (مسجد کے پڑوی کی نمازنہیں ہوتی گرمسجد میں ) میں بھی یہی معنی مراد ہے پس ان دلائل کی بناء پرہم کہتے ہیں کہوضو کے وقت تسمیدسنت ہے کیونکہ نبی مختشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضوشر وع کرتے وقت اس پرموا ظبت فر مائی ہےاور پیراس کے سنت ہونے کی دلیل ہے۔

شرح جامع ترمذي

#### (بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، فصل سنن الوضوء، التسمية في الوضوء، 1/20 ، دار الكتب العلمية ، بيروت )

فوف:بدائع الصنائع میں امام ما لک علیہ الرحمۃ کی جانب جوفرضیت تسمیہ کی نسبت کی گئ ہے بیدورست نہیں کیونکہ فقہ مالکیہ کی معتبر کتب میں اس کا مستحب ہونا ہی مصرح ہے بلکہ متعدد کتب میں فذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فر مان: ((لا وُصُوءَ لِعَن بِ تَم مُسَمِّم)) اس معنی پرمحمول ہے کہ اسے کامل اجر نہیں ملے گا۔ نیز ابن رشد حفید مالکی (متو فی 595ھ) نے توصر امتا اس فرضت کی تر دید کی ہے ، لکھتے ہیں: ''بعض لوگ اس جانب گئے ہیں کہ تشمیہ وضو کے فراکش میں سے ہور اس امر پر انہوں نے اس حدیث مرفوع سے استدلال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ((لاوصُومِلِمَن بِ نَم مُسَمِّم اللهُ ) کین اہل نقل کے ہاں بیحدیث تجہزیں ، اور ابحض حضر است نے اس حدیث کواس امر پر گھول کیا ہے کہ اس سے مراونیت ہے اور اب الم وزیت ہے اور اب الم المحتمد و نہایا نہوں نے فر مایا کہ بیحدیث تدب لینی استخباب پرمحمول ہے۔' (بدایة المجتمدونهایة پرمحمول کیا ہے کہ اس سے مراونیت ہے اور اب الوضوء ، 1/24 میں الموضوء ، 1/24 میں المقادة من الحدیث ، القاهرة من الحدیث ، المقامدة کا المقتصد ، کتاب العلمارة من الحدیث ، کتاب الوضوء ، الباب الثانی : معرفة اعمال الوضوء ، 1/24 ، دار الحدیث ، القاهرة )

# تسميداستنجاء سے پہلے رائھ يا وضوسے پہلے ....؟

علامہ علا وَالدین حصکفی ،سید محمد امین ابن عابدین شامی اور مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہم الرحمة فرماتے ہیں: بسم اللہ سے (وضو) شروع کرے اور اگر وضو سے پہلے اِستنجا کرئے قبل استنجے کے بھی بسم اللہ کہے مگر پا خانہ میں جانے یا بدن کھولنے سے پہلے کہے کہ نجاست کی جگہ اور لِعد ستر کھولنے کے ذَبان سے ذکرِ الٰہی منع ہے۔''

(درمختارمع حاشية ابن عابدين الشامى، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، 109-1/18، دار الفكر، بيروت) (بهارثر يعت، حصد 2، ص 293، مكتبة المدين، كراچى)

# 21\_بابماجاء في المضمضة والاستنشاق كلى كرنے اور ناك ميں يانی دُالنے كے بارے ميں

26-حضرت سيدناسلمه بن قيس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرما یا: جب تم وضو کروتو ناک جھاڑو اور جب استنجاء کروتو طاق ڈھلے استنعال کرو۔

اس باب میں حضرت عثمان، حضرت لقیط بن صبرہ ، حضرت ابن عباس، حضرت مقدام بن معد میکرب ، حضرت وائل بن حجر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایات ہیں۔

امام ابوعیسی تر ذری رحمۃ اللّه علیہ نے فرمایا: حدیث سلمہ بن قیس حسن سجے ہے۔ اہل علم کا اس شخص کے بارے میں اختلاف ہے جس نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کو چھوڑ دیا ہو، علماء کے ایک گروہ نے کہا کہ جوشخص وضومیں ان دونوں کو ترک کرکے نماز پڑھے تو نماز کا اعادہ کرے۔ وہ انہیں وضواور جنابت میں برابر بچھتے ہیں۔

ابن انی کیلی عبدالله بن مبارک، امام احد بن حنبل اور آخل حمهم الله یمی کہتے ہیں۔

امام احمد بن حثبل نے فر ما یا کہناک میں پانی ڈالناکلی

كرنے سے زیادہ مؤكد ہے۔

امام ابوعیسی ترمذی رحمة الله علیہ نے فرمایا: اہل علم کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جنابت میں (کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے ترک پرنماز کا) اعادہ کرے گا ،اوروضو میں نہیں۔ سفیان ثوری اور بعض اہل کوفہ کا یہی مؤقف ہے۔

اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نہ وضویل اعادہ کرے گانہ جنابت میں ، کیونکہ بیر (دونوں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے لہذاجس نے وضواور عنسل میں ان کوئر ک کیااس پر نماز کا اعادہ نہیں اور بیامام مالک اور امام شافعی کامؤ قف ہے۔ مِنَ الْمَضْمَضَةِ قَالَ اَبُوْعِيْسَى : وَقَالَتُ طَائِمَةٌ مِنْ أَبْلِ
الْعِلْمَ: يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ، وَلَا يُعِيدُ فِي الْوَضُوم، وَهُوَ
قَوْلُ سُفْيَانَ اللَّهِ مِرِيِّ، وَبَعْضِ أَبْلِ الْكُوفَةِ وَقَالَتُ
طَائِفَةٌ : لَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوم، وَلَا فِي الْجَنَابَةِ، لِإِنَّهُمَا
سُنَةٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا تَبِحِبُ
الْإِعَادَةُ عَلَى مَنْ مَرَكِهُمَا فِي الْوُصُوم، وَلَا فِي الْوَصُوم، وَلَا فِي الْمُحَابَةِ، وَلَا فِي الْمُحَابَةِ، فَلَا تَبِحِبُ
الْإِعَادَةُ عَلَى مَنْ مَرَكَهُمَا فِي الْوُصُوم، وَلَا فِي الْمُحَادِةُ، وَهَوَ لَمَالِلْ وَالشَّافِعِيِّ

تَخْتَ صَدِيثَ: 26 بسنن نسائى، كتاب الطهارة ، الامر بالاستنثار ، 1/67 رقم ، 89 مكتب المطبوعات الاسلامية ، هلب بسنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، المبالغة في الاستنشاق والاستنثار ، 1/142 رقم ، 406 دار احياد الكتب العربية ، فيصل ، عيسى البابي العلبي

## شرححديث

علامه جلال الدين عبدالرحن بن ابو بكرسيوطي عليه رحمة الله الكافي (متوفي 911ه م) فرماتي بين:

علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: لفظ المشیق ''نثرۃ سے ماخوذ ہے جس کامعنی ہے ناک ،اور حدیث پاک
کامطلب میہ ہے کہ (جب تو وضوکر ہے تو) تاک میں پانی ڈال فیمامید میں کہا کہ یہ 'نشر پیش ''(ناک صاف کرنا) سے ماخوذ ہے
اور مطلب میہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالے اور پھر ناک میں جو کچھ ہے اسے صاف کرے ،اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ناک کے
کنارے کو ترکت دینا ہے۔

(قوت المغتذى على جامع الترمذي, ابواب الطهارة, باب ماجاه في المضمضة والاستنشاق, 1/59, جامعة ام القراي, مكة المكرمة) محصيح بخارى شريف يس وارد حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنه كي روايت يس: ((مَن مِ يَوضَاً فَلْمِنسَنَدَيْرُ)) ك

الفاظ بين، ان كي شرح مين ابوالفضل حافظ ابن حجر عسقلاني قدس سره النور اني (متو في 852هـ) لكصة بين:

استنثامی 'النشی' سے باب استفعال ہے اور اس سے مراداس پانی کو پھینکنا ہے جسے وضوکر نے والا اپنے ناک کے اندرونی حصہ کو صاف کرنے کے لئے ناک کی ہوا کے ذریعے جذب کرلیتا ہے اور پھر ہاتھ کی مدد سے بیاس کے بغیر فقط ناک کی ہوا کے ذریعے جذب کرلیتا ہے اور پھر ہاتھ کی مدد کے بغیر ایسا کرنے میں ہوا کے ذریعے اسے خارج کرتا ہے اور امام مالک علیہ الرحمة سے حکایت کیا گیا ہے کہ ہاتھ کی مدد کے بغیر ایسا کرنے میں کراہیت ہے کیونکہ یہ جانوروں کے فعل سے مشابہت ہے لیکن مشہور عدم کراہت ہے اور جب کوئی شخص ہاتھ کے ذریعے ناک صاف کر سے والٹا ہاتھ استعمال کرنا مستحب ہے۔

(فتح الباري كتاب الوضوع باب الاستنثار ، 1/262 تحت المديث 161 ، دار المعرفة ، بيروت )

ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي عليه رحمة الله الغني (متو في 449هـ) فرماتي بين:

ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کواخذ کرنا استشاق کہلاتا ہے اور استشاق سے حاصل ہونے والے پانی کو باہر نکالنا استفار کہلاتا ہے لہٰذا استفار ، استشاق کے بعد بی ہوتا ہے اور اس حدیث پاک میں استشاق کاذکر اس لئے نہیں فرما یا کہ استفار کاذکر استشاق کے بعد ہے اور بعض علماء نے ظاہر حدیث پرنظر کرتے ہوئے استفار کو استشاق کے بعد ہے اور بعض علماء نے ظاہر حدیث پرنظر کرتے ہوئے استفار کو واجب قرار دیا ہے کیون اکثر علماء نے اس حدیث کو تدب (استخباب) پرمجمول کرتے ہوئے اس بات سے استدلال کیا ہے کہ وضو میں چرے کے اندرونی حصہ کا دھونا ہم پرلازم نہیں۔

شرىجامعترمذى (407

(شرح صحیح البخاری لابن بطال، کتاب الوضوء باب الاستجماروترا، 1/251 ، مکتبة الرشد، السعودیة ، ریاض، بتقدم و تأخر) وضویس ناک کی صفائی کا حکم و بینے کی حکمت:

ابوالعباس شہاب الدین احمد بن محمد بن ابو برقسطلانی علیه رحمة الله الولى (متوفى 923 هـ) فرماتے ہیں:

یہ کم اس لئے ارشاد فر مایا کہ اس کے ذریعے سائس کا مقام پاکیزہ ہوتا ہے جس سے تلاوت قر آن کی جاتی ہے ، ناک میں موجود کثافت زائل ہوتی ہے جس سے خارج حروف کی تھے ہوتی ہے اور اس کے ذریعے شیطان کو دھتکارا جاتا ہے کیونکہ تھے ہوتی ہے اور اس کے ذریعے شیطان کو دھتکارا جاتا ہے کیونکہ تھے ہوتی ہے ارشا وفر مایا: ((اذا استیقظ أحد کم من منامه فتوضاً فلیسٹ شر ثلاثاً ، فإن الشیطان بیت علی خیشوم میں (جبتم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہوتو ایپ ناک کو تین مرتبہ صاف کرے کیونکہ شیطان اس کے خیشوم (ناک کے بالائی حصہ) پر رات گزار تا ہے۔) اور شیطان کا خیشوم پرسونا یا توحقیقت پرمجمول ہے یا استعارہ ہے اور اسے معنی تھتی پرمجمول کرنے ہوئی چیز مانع نہیں۔

(ارشاد السارى، كتاب الوضوء, باب الاستجمار وترا، 1/247، تحت الحديث 161، المطبعة الكبرى الاميرية , مصر ، ملتقطاً)

# کلی کرنے اور ناک بیس یانی چردھانے کو وضو کے فرائض پر مقدم کرنے کی حکمت:

سير محرامين ابن عابدين شامي حنفي عليه رحمة الله القوى (متو في 1252هـ) لكھتے ہيں:

کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کووضو کے فرائض پرمقدم کرنے میں حکمت بیہے کہ پانی کے تمام اوصاف سے واقفیت ہوجائے کیونکہ پانی کے اوصاف رنگ دو انقد اور ناک میں پانی چڑھانے کیونکہ پانی کے اوصاف رنگ دو انقد اور ناک میں پانی چڑھانے سے معلوم ہوجائیں گے۔ (الدر المختار مع رد المحتار ، کتاب العلهارة ، سنن الوضو ، 1/116 ، دارالفکر)

# كيااستناق كى طرح استناريس بهى تعليث سنت ہے....؟

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي عليه رحمة الله الغي (متو في 855ه هـ) فرمات بين:

اگرتم بیسوال کرو که استنشاق (ناک میں پانی چڑھانے) کی طرح استثار (ناک صاف کر کے اس پانی کوناک سے خارج کرنے) میں بھی تثلیث سنت ہے یا نہیں؟ تومیں (بدرمحود العینی) کہتا ہوں کہ جمیدی کی مسند میں سفیان از ابوالز نا دکی روایت میں اس بارے بیدالفاظ وار دہوئے ہیں: ((إذا استئش فلیسٹشروتوا)) (جب کوئی شخص استثار کر نے توطاق عدد میں کرے) پس لفظ ''وتر ا''ایک، تین اور اس سے او پر کے طاق اعداد کو بھی شامل ہے لیکن امام بخاری کی روایت میں: ((فلیسٹشر تکراگا)) کے

الفاظ وارد ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا جمکن ہے کہ بیروایت حمیدی کی روایت کی وضاحت ہواور استنثاق کی طرح استنثار میں بھی تین کاعد دسنت ہولے پس اسے مجھول

(عمدة القارى كتاب الوضوم باب الاستجمار وترال 3/14 تحت الحديث 161 دار احياء التراث العربي بيروت)

#### وضووغسل میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے سے متعلق مذاهب اربعه

وضووغسل میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے شوافع اور مالکیہ کے نز دیک بید دونوں عمل وضواورغسل دونوں میں سنت ہیں ، حنابلہ کے مشہور مذہب کے مطابق بید دونوں عمل وضواورغسل دونوں میں واجب ہیں جبکہ احناف کے نز دیک بید دونوں عمل وضومیں سنت مؤکدہ اورغسل میں فرض ہیں۔

# شوافع كامؤقف:

علامہ مجی الدین بھی بن شرف نووی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی 676ھ) فرماتے ہیں: کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے متعلق علاء کے چار مذاہب ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ بید دونو لعمل وضو اور خسل دونوں میں سنت ہیں ، اور یہی ہمارا الذہب ہے۔
ہمارا الذہب ہے۔
(المجموع شرح المهذب ، کتاب الطهارة ، باب السواک ، 1/362 ، دار الفکر ، بیروت)

## مالكيه كامؤقف:

علامہ ابن رشد مالکی (متو فی 595 ھ) لکھتے ہیں: وضو میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے سے متعلق علماء کے تین مختلف اقوال ہیں ایک قول میہ ہے کہ وضو میں بید دونوں کام سنت ہیں اور بیامام ما لک، امام شافعی اور امام ابوصنیفہ کا قول ہے۔

(بداية المجتهدونهاية المقتصد، باب معرفة اعمال الوضوء، 1/17 دار الحديث، القاهرة)

مزید لکھتے ہیں: وضوی طرح عسل میں بھی کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے متعلق علماء کا اختلاف ہے کہ بید دونوں واجب ہیں یانہیں؟ پس ایک قوم کابیم وقف ہے کہ عسل میں بید دونوں عمل واجب نہیں اور ایک قوم کابید فد جب ہے کہ دونوں واجب ہیں۔ واجب نہ کہنے دالوں میں امام مالک اور امام شافعی ہیں اور داجب کہنے والوں میں امام ابوضیفہ اور ان کے اصحاب ہیں۔

(بداية المجتهدونهاية المقتصد، كتاب الفسل، باب معرفة العمل في هذه الطهارة، 52-1/51 ، دار الديث ، القاهرة)

## حنابله كامؤقف:

موفق الدين عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه مقدى عنبلى عليه رحمة الله الغني (متونى 620 هـ) فرمات بين : كلي اورناك

شرح جامع ترمذي

میں پانی ڈالنا، وضواور عسل دونوں طہار توں میں واجب ہے کیونکہ چر ہے کو دھونا دونوں میں واجب ہے (اور یہ چرے ہی کا حصہ بیں) یہی ہمارامشہور مذہب ہے یہی ائنِ مبارک، ائنِ ابی ایل اور اسحاق کا موقف ہے اور یہی عطاء سے حکایت کیا گیا، ہاں امام احمد بن حنبل علیہ الرحمة ہے ایک دوسری روایت رہے کہ صرف ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے، اور قاضی نے کہا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے صرف ایک ہی روایت ہے اور وہ رہے کہ دونوں طہار توں میں استشاق (ناک میں پانی ڈالنا) واجب ہے اور قاضی کے علاوہ نے کہا کہ امام احمد بن حنبل علیہ رالرحمة سے ایک دوسری روایت رہے کہ یہ دونوں عمل طہارت کبری (عسل) میں واجب اور طہارت صغری (وضو) میں سنت ہیں۔

(المغنى لابن قدامة، كتاب الطهارة، باب فرض الطهارة، مسئله الفم والانف من الوجه، ج 1، ص 88، مكتبة القاهرة، ملتقطاً) احناف كامؤ قف:

خاتم المحققین سیر محد امین ابن عابدین شامی حنی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی 1252 ھ) فرماتے ہیں: شرح زاہدی میں شفاء کے حوالے سے ہے کہ '' کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں عمل سنت مؤکدہ ہیں، جو انہیں ترک کرے گنہگار ہے۔'' زاہدی نے کہاس سے داضح ہوگیا کہ اگر کسی کے پاس صرف اتنا پانی ہوکہ صفی ضداور استنشاق کر سے توایک ایک مرتبہ سب اعضائے وضوکو دھوسکتا ہے اور مضم ضدو استنشاق کوترک کر ہے تو تین تین مرتبہ دھوسکتا ہے تو (اس کے لئے بہی تھم ہے) کہ وہ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے عمل کو بجا لائے اور سب اعضائے وضوکو ایک ایک مرتبہ دھولے۔ زاہدی کا کلام ختم ہوا۔ اسی طرح حلیہ میں مذکور ہے اور وجہ یہ کھی ہے کہ تنگیث کی نسبت ان کی تاکید زیادہ ہے کہ ان کے ترک سے گناہ ہوتا ہے لیکن ہم نے پہلے ذکر کیا کہ گناہ کا تھی باعذر ترک کی عادت بنا لینے پر محمول ہے اور شلیث کا بھی بہی تھم ہے ( کہ بلاعذر ترک کی عادت بنا لینے پر محمول ہے اور مشایث کا تھی بہی تھم ہے ( کہ بلاعذر ترک کی عادت بنا لینے پر محمول ہے اور مضم ضدو استنشاق کے تھم کی بہترین تو جہہ سے عادت بنانے پر گناہ ہوگا کا ہم ہونے کی صورت میں شلیث کوترک کرنے اور مضم ضدو استنشاق کے تھم کی بہترین تو جہہ ہیں ہے کہ نبی کر بہلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تنگیث کا ترک ثابت ہے کہ آپ نے ایک ایک مرتبہ اعضاء دھوے اور فر مایا: '' ہو وہ وہ وہ ہے جس کے بغیر اللہ تعالی غلیہ وآلہ وہ میا کہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وہ اللہ وہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وہ اللہ کیا مصور ہے جس کے بغیر اللہ تعالی غلیہ وآلہ وہ کما میا انہ وہ وہ وہ وہ جس کے بغیر اللہ تعالی غلیہ وآلہ وہ اس کے ایک کی محمل کی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہ کما کیا کہ میا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو وہ وہ جس کے بغیر اللہ تعالی غلیہ وآلہ وہ کہ کی کا ترک شام معملہ واستنشاق کا ترک نبی کر بھی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہ کہ کی ایک کی کی کی کیا کہ کہ کہ کہ کی کر کے وہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کر کیا کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کر کے وہ کو کہ کیا گئی کی کہ کی کہ کر کیا کہ کر کی کی کہ کی کر کے وہ کی کر کے وہ کی کر کے وہ کی کہ کر کے وہ کر کیا کہ کی کر کے وہ کی کر کے وہ کر کر کے وہ کی کر کے وہ کر کے وہ کی کر کے وہ کی کر کر کے وہ کر کی کر کر کر کو کر کی کر کر کر کے وہ کر کر کے وہ کر کر کے وہ کر کر کی کر کر کر کر کے وہ کر کر کے وہ کر کر کر کے وہ کر ک

شرحجامعترمذى

#### (الدرالمختار مع ردالمحتان كتاب الطهارة ، سنن الوضوء 1/116 ، دار الفكر ، ملتقطاً)

ثابت نبیں۔

تثمس الائمه محمد بن احد سرخسي حفي عليه رحمة الله الغني (متو في 483هـ) فرماتي بين:

جنی اگر خسلِ جنابت میں کلی کرنااور ناک میں پانی چڑھانا بھول جائے اور اس طرح نماز پڑھ لتو ہمار ہزو یک اللہ تعالی اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ ہمار سے نزویک بید دونوں عمل غسلِ جنابت میں فرض اور وضو میں سنت ہیں، امام شافعی رضی اللہ تعالی عند نے فر ما یا یہ دونوں عمل دونوں طہار توں میں سنت ہیں، اور محد شین کا کہنا ہے کہ دونوں میں فرض ہیں ۔ بعض محد شین کا کہنا ہے کہ منا نے کہ منا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منا وضو میں اس پر مواظبت فر مانی ہے ۔ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں اس پر مواظبت فر مانی ہے ۔ کیکن ہم ہے گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح عبادات میں ارکان پر مواظبت فر ماتے سے جن کے در یعے تھیل عاصل ہوتی ہے اور کتاب کریم میں اللہ تعالی نے اعضاء مخصوصہ کی تطبیہ کا تحکم دیا ہے اور نص پر صرف اس چیز سے زیاد قلی ہو سکتی ہے جس سے نسخ شاہت ہو سکتا ہونیز رسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعرائی کو وضو سکھا یا تو ان دونوں (کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے) کا ذکر نہیں فر مایا۔ (اس سے پہ چپتا ہے علیہ وآلہ وسلم نے اعرائی کو وضو سکھا یا تو ان دونوں (کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے) کا ذکر نہیں فر مایا۔ (اس سے پہ چپتا ہے علیہ وآلہ وسلم نے اعرائی کو وضو سکھا یا تو ان دونوں (کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے) کا ذکر نہیں فر مایا۔ (اس سے پہ چپتا ہو کہ کے دیدونوں عمل فرض ووا جب نہیں ور نہ بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے ضرور ذکر فرماتے۔)

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (ان دونوں امور کووضوو عسل دونوں میں سنت قرار دیتے ہیں، آپ) نے اس آیتِ مبار کہ **{وَانْ کُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَّهُرُوا}** (اور اگرتم جنبی ہوتو خوب پاک ہوجاؤ) سے استدلال کیا ہے کہ 'اطہامی'' کامطلب ہے بدن کے 
ظاہری حصوں پر پانی بہانا، جبکہ منہ باطن کے حکم میں ہے اس پر دلیل ہے ہے کہ روزہ دار اگر اپناتھوک نگل لے تو اس کاروزہ نہیں 
ٹو ٹنا۔ اور ایک دلیل وضو ہے کہ ناک اور منہ دونوں کا مقام چہرہ ہے اور چہرے کو دھونا وضو اور عسل دونوں میں فرض ہے۔ (لبندا 
جب کلی اور ناک میں پانی ڈالناوضو میں فرض نہیں تو عسل میں بھی فرض نہیں ہوگا۔) نیز امام شافعی علیہ الرحمۃ نے عسل میت سے بھی 
استدلال کیا ہے کہ اس میں بھی تو کلی کرنا اور ناک میں یا فی چڑھانا نہیں ہے۔

ال مسئله مين بهار مة مقد احصرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بين ، انهون فرما يا: ((بهتا فرصّان في المُجتَّا اَيَة مُسَنَّتَ بين ) اور حضور نبى اكرم صلى الله تعالى المُجتَّا اَيّة مُسَنَّتَ بين ) اور حضور نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرما يا: (( مَتَّحَتَ كُلِّ مَعْوَة جَمَّا اَبَّ الْاَقْعُلُ اللهُ عَنْ وَالْعُلُوا اللهُ عَنْ وَالْعُلُوا اللهُ عَنْ وَالْعُلُوا الْمُسَوّة ، وفي الْفَهِ مِتَسَوَّة )) (بربال كي في جنابت عليه وآله وسلم في من الله من الله والله عنه والله الله والله والل

ے بچاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ((ہَن بِ تَوَلَم مَوْضِعَ شَعْوَةِ فِي الْجَعَا اَبِعَ عَدَّبَهُ اللهٔ عِلَى اللہ تعالیٰ عنہ نے بالہ اللہ عنہ ایک بال کی جگہ چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اے آگ کا عذا بددے گا) یونہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: ((فَعِن بِ ثَمَّ عَادَبُثُ شَعْوِی )) (ای وجہ ہے میں نے اپنیالوں ہے دشمیٰ کر لی ہے) اور ناک میں بھی بال ہوت بیں۔ اور معنی بیہ ہے کہ منہ کے دو حکم ہیں، من وجہ ظاہر کا حکم ہے یہاں تک کہ جب روزہ وار منہ میں پائی ڈ التا ہے تو اس کا روزہ ہیں ہی وجہ طاہر کا حکم ہے یہاں تک کہ جب روزہ وار منہ میں پائی ڈ التا ہے تو اس کا روزہ ہیں ہی وجہ طاہر کا حکم ہے یہاں تک کہ جب روزہ وار منہ میں پائی ڈ التا ہے تو اس کا روزہ ہیں کہ نوٹنا اور من وجہ باطن کا ہے جسے امام شافعی نے کہا۔ پس جس صورت میں حکم سارے ظاہر کوشا مل ہوتا ہے ( یعنی وضو کی صورت میں ہم نے اسے ظاہر کے ساتھ حاص ہوتا ہے ( یعنی وضو کی صورت میں ) ہم نے اسے باطن کے ساتھ لاحق کر دیا اور جس صورت میں حکم ظاہر کے بعض حصہ جو من کل وجہ ظاہر ہے وہ معان میں) ہم نے اسے باطن کے ساتھ لاحق کر دیا۔ کیونکہ جب اس دوسری صورت میں بعض حصہ جو من کل وجہ ظاہر ہے وہ معان ہے کہ جنبی کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہوتا ہے جبکہ حدث اس میں طول نہیں کرتا اس پر دلیل ہے ہے کہ بے وضو محض کو تلاوت کے منہ سے ہے اور میت کے عنہ ہیں ہی ان ڈو النا سوعذر ہونے کی وجہ سے ساقط ہے کیونکہ میت کے منہ سے پائی نوگا نہ کہ کی کرانا۔

بی نی نکا لئے کے لیے اسے او ندھا کرنا ناممکن ہے اور اپنچیر نکا لے ڈ الیس گرتو یہ یا نی بیانا ہوگا نہ کہ کی کرانا۔

(المبسوط للسرخسي، كتاب الوضوء, باب الوضوء والغسل، 63-1/62 دار المعرفة ، بيروت)

# کلی کرنے اور ناک میں یانی چردھانے کی کیفیت:

امام الل سنت مجدد دین وملت اعلی حضرت الثاه امام احمد رضاخان علیه دهمة الله المنان (متوفی 1340 هـ) فرماتے بین:

مضمضہ: سارے دہن کامع اس کے ہر گوشے پرزے کنج کے حلق کی حد تک دھلنا۔

آج کل بہت ہے ملم اس مضمضہ کے معنی صرف گلی کے بیجھتے ہیں، پھی پانی مند میں لے کرا گل دیتے ہیں کہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارہ تک نہیں پہنچتا، یوں خسل نہیں اُتر تا، نہ اس خسل سے نماز ہو سکے نہ مسجد میں جانا جائز ہو بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے بیچھے گالوں کی نہ میں دانتوں کی جڑ میں دانتوں کی کھڑ کیوں میں حلق کے کنارے تک ہر پرزے پر پانی بہے یہاں تک کہ اگر کوئی سخت چیز کہ پانی کے بہنے کورو کے گی دانتوں کی جڑ یا کھڑ کیوں وغیرہ میں حائل ہوتو لازم ہے کہ اُسے جُدا کر کے گئی کرے ورنہ خسل نہ ہوگا، ہاں اگر اُس کے جُدا کرنے میں حرج وضررواذیت ہوجس طرح یا نوں کی کثرت سے جڑوں میں چونا جم کر

متجر ہوجاتا ہے کہ جب تک زیادہ ہوکر آپ ہی جگہ نہ چھوڑ دے چھڑ انے کے قابل نہیں ہوتا یاعور توں کے دانتوں میں مسی ک ریخیں جم جاتی ہیں کہ ان کے چھلنے میں دانتوں یا مسوڑھوں کی مصرت کا اندیشہ ہے توجب تک بیصالت رہے گی اس قدر کی معافی ہوگی' فان الحرج مد فوج النص'' ترجمہ: کیونکہ نص سے ثابت ہے کہ جہاں حرج ہواسے دفع کیا جائے۔

بالجملة عسل ميں ان احتياطوں سے روزہ دار كوبھى چارہ نہيں ہاں غرغرہ اسے نہ چاہئے كەكىميں پانی حلق سے ينچے نہ اتر جائے غير روزہ دار كے ليے غرغرہ سنت ہے۔

استشاق: ناک کے دونوں نھنوں میں جہاں تک زم جگہ ہے لیعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا۔

اور یہ یونی ہوسکے گا کہ پانی لے کرسو تھے اور او پرکو چڑھائے کہ وہاں تک پہنچ جائے لوگ اس کابالکل خیال نہیں کرتے او پر ہی او پر پانی ڈالے ہیں کہنا کے سرے کوچھوکر گرجا تا ہے با نے ہیں جہنی جگہ فرم ہے اس سب کو دھونا تو ہڑی بات ہے، ظاھر ہے کہ پانی کابالطبع میں نیچ کو ہے او پر بے چڑھائے ہرگز نہ چڑھے گافسوں کہ کوام تو کو ام بعض پڑھے کھے بھی اس بلا میں گرفتار ہیں۔ کاش استشاق کے لغوی ہی معنی پرنظر کرتے تو اس آفت میں نہ پڑتے استشاق سانس کے ذریعہ سے کوئی چیز ناک کے اندر چڑھانا ہے نہ کہ ناک کے کنارہ کوچھو جانا وضوء میں تو نیر اس کے ترک کی عادت ڈالے سے سنت چھوڑ نے ہی کا گناہ ہوگا کہ مضمضہ واستشاق بمعنی نہ کور دونوں وضو میں سنتِ مؤکدہ ہیں کہنا فی اللہ مرا لمحتامی (جیسا کہ در مختار میں ہے) ، اور سنت مؤکدہ کہ ایک آدھ بارترک سے اگر چہ گناہ نہ ہو عتاب ہی کا استحقاق ہو گر بار باترک سے بلا شہرگنا ہوتا ہے و شسل تو ہرگز کے منارہ تک پورانہ دھل جائے یہاں تک کہ علاء اُترے ہی گائیس جب تک سارا منہ علق کی صد تک اور سار ازم بانس بخت بڑی کے کنارہ تک پورانہ دھل جائے یہاں تک کہ علاء فر ماتے ہیں کہاگر ناک کے اندرکٹا فت جی ہے تو لازم کہ پہلے اسے صاف کرلے ورنہ اس کے نیچے پانی نے عبورنہ کیا تو توال نہ موالے۔

اس احتیاط ہے بھی روزہ دار کومفر نہیں، ہاں اس ہے او پر تک اُسے نہ چاہئے کہ کہیں پانی دماغ کونہ چڑھ جائے غیر روزہ دار کے لئے یہ بھی سنت ہے۔ (فادی رضویہ، 1 /592-597، رضافاؤنڈیش، لاہور ،ملتھا)

شرحجامعترمذي

# 22 ـ باب المضمضة والاستنشاق من كفواحد ایک چلوسے کلی کرنااورنا ک میں یانی ڈالنا

7 2-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ,حَدَّثَنَا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ صَعِّي وَاحِدٍى ويكماءآب على الله عليه وسلم في اليا تين مرتبكيا فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا حَوْفِي الْجَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آبُو عِيْسى: حَدِيثُ عَبِدِ اللّٰهِ فِي زَيْدِ حَدِيْث حَسَنْ غَرِيث عَنْمات بَى حديث مروى بـ وَقَدُ مِرَوَى مَالِكُ، وَابْنُ عُيَيْنَةً، وَغَيْنُ وَاحِدٍ بَذَا الْحديث، عَنْ عَمْرِو بن يَحْتِي، وَلَـحْ يَذْ كُرُوا يَذَا الله ، ن زيرض الله عنه كا حديث حسن غريب ب-الْحَرْفَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـةِ مَضْمَضَ إلَيْنَا ـ وِقَالَ الشَّافِعِيُّ : إنْ

27-حفرت سيدنا عبدالله بن زيدرضي الله تعالي عنه ابر إبيد من مُوسى، حَدَّ تَنَاخَالِد، عَنْ عَمْر فن يَحْمَى، صروايت به فرمات بين: مين ني كريم صلى الله تعالى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَعِيدِ اللهِ مِنْ زَيْدٍ، قَالَ: مَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم كو ايك چلو سے كلى كرتے اور ناك ميں يانى وُ التے

اس باب میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی

امام ابوعیسلی ترمذی رحمة الله علیه نے فرمایا: حضرت عبد

مالک ، ابن عیدینہ اور اس کے علاوہ کئی دوسرے واستنشق من گف واحد، وانتا ذکے به خالا بن اداروں نے بھی اس مدیث کوعمرو بن یحی سے روایت کیا عَبِدِ اللَّهِ وَخَالِدٌ يُقَدُّ حَافِظٌ عِنْدَ أَيْلِ الْحَدِيثِ وقَالَ عِنْدَ اللَّهِ وَخَالِدٌ يُقَدُّ حَافِظٌ عِنْدَ أَيْلِ الْحَدِيثِ وقَالَ عِنْدَ اللَّهِ عَلِيهِ بعض أبل الْعِلْدِ: الْمُتضْمَضَةُ وَالْاسْتِنْشَاقُ مِنْ كُنِّ وَسَلَّمَ فَالِكَ جَلُوسَ عَلَى كَ اور ناك مِن يانى دُالاً" بيالفاظ وَاحِدٍ يُجْزِئُ وَقَالَ بَعْضُهُ مَ: يَفَرَقُهُمَا أَحَبُ صرف فالدين عبدالله في وَكرك من اور فالدين عبدالله محدثین کےنز دیک ثقہ اور حافظ ہیں۔

بعض اہل علم نے کہا کہ ایک چلو سے کلی کرنا اور ناک میں یانی ڈالنا کافی ہے، اور بعض نے کہا کہ وضو کرنے والا دونوں کے لیے علیحدہ یانی لے توہمار سے نز دیک زیادہ پہندیدہ

شرحجامعترمذى

جَمَعَهُمَا فِي صَعِّبِ وَاحِدٍ فَهُوَ جَائِنْ وَإِنْ فَرَّ قَهُمَا فَهُو جِائِنْ وَإِنْ فَرَّ قَهُمَا فَهُو جِائِنْ وَإِنْ فَرَّ قَهُمَا فَهُو جِائِنْ مِ الله عليه في حمة الله عليه في وحمة الله عليه في وحمة الله عليه في وايك چلويس جمع كرية وجائز جاورا كردونوں دوچلوؤں ميں أَحَبُ إِلَيْنَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ فَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ ع

تخت حديث: 27\* صحيح بخارى كتاب الطهارة باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة ، 1/49رقم ، 191دار طوق النجاة \*صحيح مسلم كتاب الطهارة , باب فى وضوء النبى صلى الله عليه وسلم ، 1/210رقم ، (235) 18دار احياء التراث العربي ، بيروت \* سنن ابن ملجه كتاب الطهارة وسننها , باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد ، 1/142رقم ، 405دار احياء الكتب العربية ، فيصل ، عيسى البابى الحلبي

## کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لئے کس قدر چلو لئے جائیں؟ مذاهب اربعه

امام احمد بن حنبل کی رائے ہیہ ہے کہ ایک ہی چلو میں مضمضہ اور استنقاق کو جمع کرنا یعنی ایک چلو ہی سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا پھر دوسر ہے اور تیسر ہے چلو سے بھی یہی مل کرنا مستحب ہے اور فصل یعنی تین چلؤ وں سے کلی کرنا اور پھر تین علیحدہ چلو وں سے ناک میں پانی چڑھانا فقط جائز ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جمع اور فصل دونوں طرح کے اقوال مروی ہیں اور پھر جمع وفصل دونوں کی کیفیت میں آپ کے اصحاب کا اختلاف ہے لیکن امام نووی نے فصل کو اور پھر اس کی کیفیت کے دوالے سے اس صورت کو اصح قر اردیا ہے کہ تین چلؤ وں سے کلی کر ہے اور پھر تین علیحدہ چلؤ وں سے ناک میں پانی چڑھائے ، ما لکیہ کے باس بھی یہی صورت افضل ہے اور احناف کے بزد کیک اصل مضمضہ واستنشاق کی اوا گیگی کے لئے تو ایک ہیں چلو کے بعض حصہ سے کلی اور بعض سے ناک میں پانی چڑھانا بھی کافی ہے جبکہ مضمضہ مقدم ہولیکن ہم بارکلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لئے کلی اور بعض سے ناک میں پانی چڑھانے کے لئے گئی استعال کرنا بھی مسنون ہے لہٰذا ان دونوں سنتوں کی ادا گیگی کے لئے چھے چلوؤوں سے تین تین بارکلی اور ناک میں پانی چڑھانے گا۔

#### حنابله كامؤقف:

موفق الدین عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ مقدی حنبلی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متو فی 620ھ ) فرماتے ہیں: ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا لیعنی دونوں کو جمع کرنامستحب ہے، اثر م نے کہا میں نے ابوعبداللہ شرح جامع ترمذي

(امام احمد بن منبل رحمة الله تعالی علیه) کوسنا آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے نز دیک پسندیدہ کیا ہے؟ ایک ہی چلوسے کلی اور ناک میں پانی میں پانی چڑھانا یا ان میں سے ہر ایک کے لئے علیحدہ سے چلولینا، تو آپ نے فرما یا: ایک ہی چلوسے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا میر سے نز دیک پسندیدہ ہے (یعنی ایک چلوسے کلی بھی کرے اور ناک میں پانی بھی چڑھائے پھر دوسرے اور تیسرے چلوسے بھی یہی ممل کرے۔)، ہاں اگر کوئی شخص تین چلو وں سے کلی کرے اور تین سے ناک میں پانی چڑھائے تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ طلحہ بین مصرف عن ابیمن جدہ کی سندسے مروی ہے ، حضرت طلحہ کے دادا کہتے ہیں: میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیوا آلہ وسلم کیا۔

(المغنى لابن قدامه، كتاب الطهارة، باب فرض الطهاره، فصل يتمضمض ويستنشق بيمناه...، 1/89 ، مكتبة القاهرة) شوافع كامؤقف:

علامه مجى الدين يحيى بن شرف نووى شافعي عليه رحمة الله القوى (متو في 676هـ) فرماتے ہيں:

کلی کرنے اور ناک میں پانی میں ڈالنے کوایک چلومیں جمع کیا جائے یا ان میں فصل (یعنی ان دونوں کاموں کو علیحہ ہ علیحہ ہ علیحہ ہ علی ہ ن چلو وں سے) کیا جائے ؟ تو اہام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقۂ وضو بیان کیا تو ایک ہی پانی سے کلی بھی کی اور ناک ابوطالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقۂ وضو بیان کیا تو ایک ہی پانی سے کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی چڑھا یا ، اور بویطی کی روایت کر دہ کتا ب میں فر ما یا کہ ان دونوں کو جدا جدا چلؤ وں سے کرے کیونکہ طلحہ بن مصرف میں پانی بھی چڑھا یا ، اور بویطی کی روایت کر دہ کتا ب میں فر ما یا کہ ان دونوں کو جدا جدا چلؤ وں سے کرے کیونکہ طلحہ ہیں : میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ غن ابیہ عن بیانی چڑھا نے کاعمل جدا جدا چلؤ وں سے کیا ۔ اور چونکہ علیحہ ہ علیحہ ہ پانی سے مضمضہ اور استنشاق میں نظافت زیادہ ہے لہذا یہی اولی ہے۔

پھراس فصل اوروصل کی کیفیت میں ہمارے اصحاب کا اختلاف ہے پس (1) بعض فقہاء نے امام شافعی کے 'الام' والے قول کے حوالے سے فر ما یا کہ وہ ایک چلو لے اور کلی سے ابتدا کرتے ہوئے اس پانی سے تین مرتبہ کلی بھی کرے اور تین مرتبہ ناک میں پانی بھی چڑھائے ، اور بویطی والی روایت کے حوالے سے فر ما یا کہ ایک چلو لے اور اس سے تین مرتبہ کلی کرے ، پھر ایک چلو لے اور اس سے تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے ۔ (2) اور بعض نے ''الام' والے قول کے حوالے سے فر ما یا کہ ایک چلو لے اور اس سے بہی ممل کرے اور پھر تیسری مرتبہ چلو لے ، اس سے کلی بھی کرے اور ناک میں پانی بھی چڑھائے ، پھر دوسرا چلو لے اور اس سے بہی ممل کرے اور پھر تیسری مرتبہ

چلو لے اور یہی عمل کرے پس یوں ہر چلومیں مضمضہ اور استنثاق کوجمع کرے ، اور روایتِ بویطی کے حوالے سے فر مایا کہ تین چلو کلی کے لئے لے اور تین ہی ناک میں یانی چڑھانے کے لئے۔

لیکن پہلی صورت امام شافعی علیہ الرحمۃ کے کلام کے زیادہ مناسب ہے کیونکہ آپ نے فر مایا: ' **یغرف غرفة لفیہ** واً نفه'' اپنے منہ اور ناک دونوں کے لئے ایک چلو لے اور دوسری صورت اصح ہے کیونکہ وہ آسان ہے۔

(المجموع شرح المهذب, كتاب الطهارة, باب السواك, 1/351, دار الفكر, بيروت)

#### مالكيه كامؤقف:

شیخ احمد دردیر مالکی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متونی 1201ھ) فرماتے ہیں:اگر چہابن رشد نے تین چلوؤں سے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کو جمع کرتے ہوئے تین چلوؤں سے میمل اور ناک میں پانی ڈالنے کو جمع کرتے ہوئے تین چلوؤں سے میمل کرنے کی نسبت چھ چلوؤں سے کرنا افضل ہے اور وہ ایوں کہ تین چلوؤں سے کلی کرے اور پھر تین چلوؤں سے ناک میں پانی ڈالے۔

(الشرح الكبير للشيخ الدردير مالكي، باب احكام الطهارة، فصل احكام الوضوء، سنن الوضوء، 1/97، دار الفكر، بيروت) احراف كام و قف:

علامه علا والدين حصكفي اورسيد محمد امين ابن عابدين شامي حنفي عليجا الرحمة فرمات بين:

متعدد پانیوں سے منہ کا اندرونی حصہ دھونا (کلی کرنا) اور ناک میں پانی پہنچانا دونوں عمل سنت مؤکدہ ہیں، اور پانچ
سنتوں پرشتمل ہیں (1) مضمضہ اور استشاق میں ترتیب قائم رکھنا (2) دونوں افعال تین مرتبہ کرنا (3) ہر بار نیا پانی استعال
کرنا (4) دونوں اعمال دائیں ہاتھ سے سر انجام دینا (5) غیر روزہ دار کے لئے مضمضہ اور استشاق دونوں میں مبالغہ کرنا لینی
غرخرہ کرنا اور ناک کی زم ہڈی ہے آگے تک پانی پہنچانا، اور اگر کسی نے ایک چلومیں پانی لیا، اس کے بعض حصہ سے کلی کی اور بعض
سے ناک میں پانی چڑھا یا تو اصل مضمضہ اور استشاق کی ادائیگی کے لئے کافی ہے لیکن ہر بار نیا پانی استعال کرنے کی سنت فوت
ہوگئی ، اور اگر اس طریقہ کے اُلٹ کرے لیعنی یوں کہ پہلے ناک میں پانی چڑھائے تو پانی کے سنتعمل ہوجانے کی وجہ سے بیکا فی
نہیں۔ (ہجر) کیونکہ منہ کے برخلاف ناک میں پانی کورو کناممکن نہیں ، اور عدم کفایت سے مرادیہ ہے کہ مضمضہ کی ادائیگی کے
لئے کافی نہیں ورنہ استشاق توضیح ہوجائے گا۔

شرحجامع ترمذي

417

#### (ردالمحتار على الدر المختار , كتاب الطهارة , سنن الوضوء , 1/116 ، دار الفكر , ملتقطاً)

امام ابوبكر بن مسعود بن احمد كاساني حفي عليه رحمة الغني (متو في 587ه مر) فرماتے ہيں:

ہمارے نزویک کی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا علیحدہ پلی کے ساتھ (مسنون) ہے، اور امام شافعی کے نزویک میں دونوں کام ایک ہی پانی نے کئی کرے اور وہ یوں کہ اپنی تھیلی میں پانی لے پھے پانی سے کلی کرے اور پھے پانی ناک میں چڑھائے ، اور انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ ((انق رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَمَضَمَنَ، واستَّمَ الله تعالی علیہ وآلہ وہ کم نے ایک ہی تھیلی سے کلی فرمائی اور بی پانی چڑھایا) اور ہواں اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہ کم نے ایک ہی تھیلی سے کلی فرمائی اور ماک میں پانی چڑھایا) اور ہماری دلیل ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہ کم کے وضوء کو بیان کیا ہے انہوں نے ان میں سے ہم ایک عمل کے لیے نیا پانی لیا ہے، اور میا میں اللہ تعالی علیہ وآلہ وہ کم کے وضوء کو بیان کیا ہے انہوں نے ان میں سے ہم ایک عمل کا جس طرح بقیہ اعضاء کا معاملہ ہے۔ اور امام شافعی کی (مشدل) روایت محتمل ہے، اس میں احتمال ہے کہ آپ علیہ الصلوق کی جس طرح بقیہ اعضاء کا معاملہ ہے۔ اور امام شافعی کی (مشدل) روایت محتمل ہے، اس میں احتمال ہی کہ آپ علیہ الصلوق کی جس طرح بقیہ ایک ہو اور ایک میں پانی بھی چڑھایا ہواور بیا حتمال ہی ہے کہ ایک بی ہاتھ میں اور کی میں بیروایت دلیل نہیں بن سکتی ، یا بھر دونوں دلیلوں کے علیہ دمیان نظیتی کرنے کے لیے محتمال کو ہماری ذکر کر دہ محکم مروایت کی طرف پھیرا جائے گا۔

(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، فصل سنن الوضوء، الترتيب في الوضوء، ج 1، ص 21، دار الكتب العلميه، بيروت)

مشمس الائم ومحمد بن احد سرخسي حنفي عليه رحمة الله الغني (متو في 483هـ) فرماتي بين:

فقہاء نے فرمایا: افضل سے کہ تین مرتبہ کلی کرے اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالے، امام شافعی رضی اللہ تعالی عند فرماتے
ہیں: افضل سے کہ پانی کے ایک ہی چلو سے کلی بھی کرے اور ناک میں پانی بھی چڑھائے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے
مروی ہے کہ ((انڈ کانے سے سے معلی ویسے کلی بھی کرے اور ناک میں پانی جھی چڑھائے کیونکہ نبی بھٹی (چلو) سے کلی بھی فرماتے
اور ناک میں پانی بھی ڈالتے ) اور ہمار سے نزد یک اس روایت کی دوتا ویلیس ہیں، ایک سے کہ بی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے دونوں
ہاتھوں سے چہرہ مبار کہ دھویا کرتے تھے یوں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھائے کے لیے دوہا تھا ستعال نے فرماتے ۔ اور دومری تاویل سے بہرہ مبار کہ دھویا کا دے جو سے ہیں کیونکہ موضع استعال خاری تاک بھی گندگی کا مقام ہے۔

کہ حضور انور صلی اللہ تع کی علیہ وآلہ وسلم نے ال دونوں کا موں کو دا تھی ہاتھ سے بی کیا ہتو اس میں ان قائلین کارد ہے جو سے جی سے جی سے گئری گامقام ہے۔

(مبسوط للسرخسي، كتاب الوضوء , بابكيفية الوضوء ج 1 ، ص 6 ، دار المعرفة ، بيروت)

# 23 بابغي تخليل اللحية دارهي كاخلال

28 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَسَلَّمَ مُخَلِّلَ لِحُيِّنَهُ

29 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ بن بِلَالٍ، عَنْ عَمَّامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالَ بن بلال عن عمارعن النبي صلّى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، وَفِي الْجَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَايْشَةً، وَأُيْرِ سَلَّمَةً، وَأُنِّس، إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُومِي، يَكُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَبْلِ قَالَ، اجْمَعِين سے (جھی) روایات بیں۔ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً: لَـ مُرَسْمَعُ عَبدُ الْكَرِيدِ مِنْ حَسَّانَ يُن بِلَالِحَدِيثَ النَّحْلِيلِ۔

28 حضرت حمان بن بلال کتے ہیں: میں نے عُيَيْنَةً، عَنْ عَبِدِ الْحَصِيدِ بِنَ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبِي أُمَيَّةً، حضرت سيدنا عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه كو وضوكرت عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: مِرَأَيْتُ عَمَّامِ بْنَ يَاسِمِ وَضَّأَ ويكها، آبِ نے اپنی واڑھی كا خلال فر ما يا، ان سے كہا گيا يا ميں فَخَلَّ إِنْ عَيْدَ مُ فَيْلِ لَهُ -أَوْقَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَمُّخَلِّ إِنْ عَيْدًا فَي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُوالِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوالِ عَلْمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَ قَالَ: وَمَا يَعْتَعْنِي ؟ وَلَقَدْ مِرَ أَيْتُ مِرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِي ؟ فرما يا: مجھے كون سى چيز (وارهى كا خلال كرنے سے )مانع ہے؟ حالاتکہ میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو اپنی داڑھی کا خلال کرتے دیکھاہے۔

29۔اس کی مثل روایت اس سند کے ساتھ بھی مروی عُييْنة، عَنْ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبة، عَنْ فَتَادَة، عَنْ حَسَّانَ جِ، حدثنا ابن البي عرنا سفيان عن سعيد بن البي عروبة عن قاده عن

ال باب مین حفرت عائشه، حفرت امسلمه، حفرت وابن أبي أوفى، وأبي أبوب،قال أبوعيسى: سيغت الس،حضرت ابن ابي اوفى،حضرت ابوابوبرض الله تعالى عليهم

امام ابوعیسی تریذی رحمة الله علیه نے فر مایا: میں نے الحق بن منصور کوسنا وہ فر مار ہے تھے کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا کہ ابن عیدنہ نے فر ما یا :عبد الکریم نے حسان بن بلال سےخلال والی حدیث نہیں سی۔

شرحجامعترمذي

419

30 حَدَّثَنَا يَحْنَى بَنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَهِدُ

وَائِل، عَنْ عُنْمَانَ يْن عَفَّانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عُنْمَانَ يُن عَفَّانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عُنْمَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَل كَانَ يُخَلِّلُ لِحُيَّتُ مُقَالَ أَبُوعِ يُسى: يَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيعٌ، وقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ: أَصَعُّ شَيْمِ مِنِي بَذَا حَسْنَيْحُ ہِــ الجاب حديث عامر إن شقيق، عَنْ أَبِي وَاقِل، عَنْ عُثْمَانَ أَجْزَأُهُ, وَإِنْ تَرِكَهُ عَامِدًا أَعَادَ

30\_حفرت سيرنا عثان بن عفان رضى الله تعالى المَرِدُّاقِ، عَنْ إسْسِرَائِيلَ، عَنْ عَامِينِ بِنِ شَقِيقِ، عَنْ أَبِي عنه فرمات بي كه نبي كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اپن

امام ابوعيسلى ترمذى رحمة الله عليه فرمايا: بيرحديث

المام محمد بن التلعيل بخاري رحمة الله عليه في ما يا: ال وقال بِهَذَا أَكْتُن أَبْلِ العِلْير مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى باب مين عامر بن شفيق اور ابووائل كواسط وضرت عثمان الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَ لهم: مرَّأَوْا مَّخْلِلَ اللَّهُ عَيِّقِيهِ رضى الله تعالى عندى روايت اصح ب، اور فرما يا: اسى روايت يتُولُ الشَّافِعِيُّ وقَالَ أَخْمَدُ :إِنْ سَهَاعَنْ مَخْلِيل اللِّحْيَةِ فَهُوَ كَ باعث صحابة كرام اوران كے بعد والوں میں ہے اكثر اہل جائِنْ وقَالَ إِشَحَاق: إِنْ تَرَكَهُ نَاسِيًّا أَوْ مَتَأْتُولًا عَلَم دَارُهِي كَا خَلَالَ كَرْنَ كَى رَائِ رَكْتَ بِينَ اور يَهِي المام شافعی رحمة الله علیه کا قول ہے۔

امام احد بن عنبل رحمة الله عليد فرمايا: الرخلال كرنا كبول حائے تو ( مجى وضو ) جائز ہے، امام آكل نے فرما یا:اگر بھول کریا تاویل کے ساتھ حیموڑا تووہ وضو کفایت کرے گا اور اگر حان یو جھ کرچھوڑ اتواعا دہ کرے۔

تخ یک صدیث 30:سنن ابن ماجه ،کتاب الطهارة و سننها ، باب ما جاه فی تخلیل اللحیة ، ۱/148۰ رقم ،429 دار احیاء الکتب العربية؛ فيصل؛ عيسى البابي الملبي)(المستدرك على الصميمين للملكم كتاب الطهارة ، اما مديث عمار ، 1/250 رقم ، 528 دارالكتب العلمية يبيروت

تخ يح مديث 29:المعجم الاوسطى باب الالف، باب من اسمه ابراهيم-33، 37 رقم، 2395 دار الحرمين، القاهرة) (حلية الاولياء لابي نعيم، ذكر طوائف من جماهير النساك والعباد، اسندسفيان بن عيينة عن 1/317 ،... دار الكتب العلمية ، بيروت تخريج حديث 30:سنن ابن ماجه ,كتاب الطهارة وسننها , باب ما جاد في تخليل اللحية ، 1/148 رقم ،429 دار احياء الكتب العربية ، فيصل ، عيسى البابي الصلبي)(سنن الدارمي,كتاب الطهارة, باب في تخليل اللحية ، ،1/550رقم ،731دار المغنى للنشر والتوزيع )(صحيح ابن حبان،كتاب الطهارة،باب سنن الوضوء ، نكر الاستحباب للمتوضى ،3/362 ،.... رقم،1081موسسةالرسالة،بيروت

## شرححديث

امام ابو بكرابن العربي ماكلي عليه رحمة الله الوافي (متوفى 543هـ) فرمات بين:

حضرت عمار بن ماسرضی الله تعالی عندوالی روایت کی پہلی سند منقطع ہے کہ عبدالکریم بن ابی المخارق نے حسان سے ساع نہیں کیا ،حضرت عثمان رضی الله تعالی عندوالی حدیث حسن صحیح ہے اور امام ابوداود نے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند سے روایت کیا ہے کہ نبی مکرم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وضوفر ماتے تو پانی کا ایک چلو لیتے اور اسے اپنی ٹھوڑی کے بنچے دوخل کرتے اور داڑھی کا خلال کرتے پھر ارشا وفر ماتے :میرے رب نے مجھے یوں کرنے کا حکم فر مایا ہے۔

(عارضة الاحوذي, ابواب الطهارة, باب ماجا ، في تخليل اللحية ، 1/48 ، دار الكتب العلمية بيروت)

علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة (متونی 911ه ع) نے "الجامع الصغیر" میں داڑھی کے خلال سے متعلق احادیث طیبہ کو متعدد مصادر کے حوالے سے ذکر کیا ہے ،اس پر علامہ زین الدین محمد عبد الرؤف مناوی علیہ رحمة الله الوالی (متونی 1031ه) فرماتے ہیں:

علامہ پیتی نے فرمایا: ان طرق کے بعض رجال ثقہ ہیں اور بعض میں کلام ہے۔اھ۔اور مصنف نے ان روایات کے مخرجین کا ستیعاب کر کے امام احمد بن حنبل اور امام ابوزرعہ کے اس قول کی تر دید کی جانب اشارہ کیا ہے کہ' واڑھی کے خلال سے متعلق کوئی حدیث ثابت نہیں۔'

(فيض القدير عرف الكاف مكان وهي الشمائل الشريفة ، 5/115 ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر)

## غلال كالمعنى:

داڑھی کے بالوں کے مابین موجودکشادگی میں ہاتھ کوداغل کرنا خلال ہے۔

(عارضة الاحوذي, ابواب الطهارة, باب ماجاء في تخليل اللحية ، 1/48 ، دار الكتب العلمية بيروت ، ماخوذاً)

## وضومیں گھنی داڑھی کاخلال کرنے سے متعلق مذاهب اربعه

وضویں گئی واڑھی کا خلال کرنے سے متعلق فقہاء کی مختلف آراء ہیں، ائمہ احناف میں سے طرفین (امام اعظم اورامام محمد رحمۃ النعلیمما) اسے مستحب بتاتے ہیں جبہ امام ابو یوسف سنت قرار دیتے ہیں اور یہی رائے ہے، مالکیہ کے ہاں کراہت، استحب اور وجوب تینوں قول ہیں البتہ قاضی الجماعۃ ابن رشد قرطبی (متونی 520ھ) نے کھا ہے کہ اس بارے مروی حدیث پاک کے باعث استحب کا قول اظہر ہے، یونی حنا بلہ کے ہاں بھی مختلف اقوال ہیں گراکٹر کتب میں واڑھی کے خلال کوسنت اور بعض میں مستحب لکھا ہے اور پھر علامہ منمس اللہ بن زرکشی (متونی 772ھ) نے سنیت کو مذہب معروف اور علامہ علی بن سلیمان مرواوی (متونی 885ھ) نے استحب کو مذہب می کی مختلف تعبیرات مرواوی (متونی 885ھ) نے استحب بی کی مختلف تعبیرات ہوں، اور شوافع کی اکثر کتب میں اس کاسنت ہونا ہی مصرح ہے البت علامہ ابرا ہیم بن علی شیر ازی (متونی 476ھ) ، ابوالحسن سمی بن ابوالحین علی مدان کی محتلف کیا ہے جبکہ مزنی وجوب کے قائل ہیں گیان علامہ رافعی نے اسے ان کا تفر وقر اردیتے ہوئے فرما یا ہے کہ اسے مذہب میں سے شار نہیں کیا جاسکا۔

#### احناف كامؤقف:

خاتم المحققين سير محرامين ابن عابدين شامى حفى عليه رحمة الله القوى (متونى 1252هـ) فرمات بين : امام ابو يوسف ك نزديك دارهى كاخلال سنت بجبكه امام اعظم ابو حنيفه اورام محمد است افضل ومستحب كبته بين ، مبسوط مين امام ابو يوسف كتول كورانج قرارديا بجبيبا كه علامه شرنبلا ليه كي نرمهان ، مين باورشرح منيه مين مذكور بكه دلائل اسى كوتر جيح دية بين اوريمي صحيح ب- (د المحتاره ع الدرائم ختار، كتاب الطهارة ، باب سنن الوضوء ج 1، من 117 ، دارالفكر، بيروت)

## مالكيدكامؤقف:

قاضی الجماعة ابن رشد قرطبی مالکی علیہ رحمة الله الغنی (متونی 520ھ) فر ماتے ہیں: امام مالک رضی الله تعالی عنه سے
سوال کیا گیا کہ جنبی جب غسل کر ہے تو کیا اپنی داڑھی کو پانی سے حرکت دے؟ فر مایا: ہاں حرکت دے، پھر پوچھا گیا کہ کیا وضو
میں بھی حرکت دے؟ فر مایا: داڑھی کے ظاہری حصہ کو حرکت دے اور اپناہاتھ یوں داڑھی میں داغل نہ کرے جس طرح پاؤں کی
انگلیوں میں داخل کرتے ہیں۔ پس وضو میں داڑھی کا خلال کرنے سے متعلق تین اقوال ہیں ، ایک تو ای روایت اور مدونہ میں

ندکورامام ما لک علیہ الرحمۃ کا قول کہ داڑھی کا ظال نہ کرے، اور یہی رہیدہ کا قول ہے کہ داڑھی کا ظال کروہ ہے اور دوسر اقول ہے کہ داڑھی کا ظال واجب ہے، ابن عب اور ابن نافع کی روایت میں ابن حارث نے امام ما لک ہے یہی قول حاور تیسر ایہ ہے کہ داڑھی کا ظال واجب ہے، ابن وهب اور ابن نافع کی روایت میں ابن حارث نے امام ما لک ہے یہی قول حکایت کیا ہے۔ اور اظہر یہ ہے کہ داڑھی کا ظال مستحب ہے یونکہ مروی ہے کہ ((انت عَمَّارُ بُن ہے ایسرِ قَوضًا فَخَلِّ اِلحَیْدَ مُن فَقِیلَ لَا ذَا أَنْخِلِلَ اِلحَیْدَ کَا، قالَ وَقَعَا وَ بُن ہِ عَمِّارُ بُن ہے کہ داڑھی کا ظال ایس میں اللہ تعالی عنہ نے کہ وائٹ میں اللہ تعالی عنہ نے وضوکرتے ہوئے اپن داڑھی کا ظال کرتے ہیں؟ فر مایا: جُھےکون می چیز (داڑھی کا ظال کرنے ہیں؟ فر مایا: جُھےکون می چیز (داڑھی کا ظال کرنے ہیں؟ فر مایا: جُھےکون می چیز (داڑھی کا ظال کرنے ہیں؟ فر مایا: جُھےکون می چیز (داڑھی کا ظال کرنے ہیں؟ فر مایا: جُھےکون می چیز (داڑھی کا ظال کرنے ہیں؟ فر مایا: جُھےکون می چیز (داڑھی کا ظال کرنے ہیں؟ فر مایا: جُھےکون می چیز (داڑھی کا ظال کرنے ہیں؟ فر مایا: جُھےکون می چیز (داڑھی کا ظال کرنے ہیں؟ فر مایا: جُھےکون می چیز (داڑھی کا ظال کرنے ہیں؟ فر مایا: جُھےکون می چیز (داڑھی کا ظال کرنے ہیں؟ فر مایا: جُھےکون می چیز کی خوال کرنے ہیں؟ فر مایا کہ کے علی عالی علیہ وسل کی خوال کی داڑھی کا ظال کرنے دیکھا ہے۔

(البيان التمصيل, كتاب الوضوح, مسألة: الجنب ايمرك لميته..., 1/93 ، دار الغرب الاسلامي ، بيروت ، ملتقطاً)

#### حنابله كامؤقف:

فقها عن الدين المن قدامه (متونى 680هـ) في "مناه مونى الدين المن قدامه (متونى 680هـ) فقها عن المن قدامه (متونى 680هـ) في "المرح الكبير"، علامه بربان الدين المن فلح (متونى 680هـ) في "المرح الكبير"، علامه بربان الدين المن فلح (متونى 680هـ) في "المرح "المبدع"، علامه شرف الدين جاوى (متونى 690هـ) في "الاقتاع" اور "زاوا مستقع "، علامه مرى بن يوسف الكرى (متونى 1031هـ) في "الروض المربح"، "وقاكن اولى المرتى "وقاكن اولى المربح " وقاكن المربع " ووقي المربع المتناع " 184، دار المستقنع 1/41، دار الكتب العلمية الموجه الدون المدينة الميدون الموجه الدون الموجه الموجه

جَبَدِعلامه موفق الدين ابن قدامه (متونی 620 ه) نے ' الکائی نی فقه الامام احمد بن طبیل' اور' المغنی' اورعلامه شس مفلح من الدین ابن سلح نے ' الفروع و تصبح الفروع ' میں اسے مستحب بتایا ہے۔ (الکانی فی فقه الامام احمد بن حنبل ، 1/61 داد الکتب العلمية بيروت \* المعنى لابن قدامه ، 1/78 ، مكتبة القاهرة \* الفروع و تصبح الفروع ، 1/177 ، مؤسسة الرسالة )

پھرعلامہ مش الدین زرکشی (متو فی 772ھ) نے سنیت کومذہب معروف اورعلامہ کی بن سلیمان مرواوی نے استحباب

شرح جامع ترمذی

کومذ ہب صحیح بتایا ہے، چنانچیٹمس الدین محمد بن عبداللدز رکشی مصری حنبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متو فی **772**ھ) فرماتے ہیں:مذہب معروف پر داڑھی کا خلال وضو کی سنتوں میں سے ہے۔

(شرح الزركشي على متن الخرقي، باب تخليل اللحية ، 1/174 مطبوعه دار العبيكان)

علامه على بن سليمان مرداوي ومشقى حنبلي عليه رحمة الله الغي (متوفى 885ه و) فرماتي بين:

داڑھی چھدری ہوتو اس کا دھونا واجب اور گھنی ہوتو اس کا خلال سنت ہے یہی مصنف کی مراد ہے لیکن مذہب صحیح جس پر جمہور اصحاب ہیں اور جس پر اکثر فقہاء نے جزم کیا وہ یہ ہے کہ'' داڑھی کا خلال مستحب ہے۔''اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جس طرح تیم میں خلال مستحب نہیں اسی طرح وضو میں بھی نہیں ، یہ قول رعامیہ میں بیان کیا ہے لیکن اس بارے میں وار داثر کے باعث پیقول بعید ہے اور ایک قول ہے ہے کہ'' خلال کرنا واجب ہے۔''اسے اپن عبدوس المتقدم نے ذکر کیا ہے۔

(الانصاف في معرفة الراجع, باب السواك وسنة الوضوء, 1/134 دار احيا التراث العربي, بيروت)

ممکن ہے کہ سنت اور مستحب دونوں طرح کے اقوال سنت مستحبہ ہی کی مختلف تعبیرات ہوں۔واللہ تعالی اعلم

## شوافع كامؤقف:

شوافع كى اكثركت بين همى واژهى كفال كوست قرار ديا گيا جابوالحس عامل (متونى 415هـ) نـ ' الملها ب ني المفلد الشافعي ' ، امام الحريين امام عبر المملك بن عبد الله جو بنى شافعى رحمة الله عليه (متونى 478هـ) نـ ' ' ثمها ية الممللب ' ، امام مجمد بن جم غز الى (متونى 470هـ) نـ ' ' ثمها ية المعبيد ' ، ابوا ابقا كمال بن جم غز الى (متونى 505هـ) نـ ' ' الوسيط فى الممد جب ' ، بنم الدين ابو يجى السنكى (متونى 926هـ) نـ ' ' الني المطالب ' ، خطيب الدين وميرى (متونى 906هـ) نـ ' ' الني المطالب ' ، خطيب شرينى (متونى 400 هـ) نـ ' ' الني المحالب ' ، خطيب شرينى (متونى 400 هـ) نـ ' ' غاية البيان ' اور ' نهاية المحلل المحتاج ' ، وغيره عين يهم موتف اختياركيا ب – (اللهاب فى الفقه الشافعي، 60/1 هـ) دار السلام، القاهرة \* كفاية المنبية فى شرح الروض فى درية المدهب 1/ 7 ه 2 دار السلام، القاهرة \* كفاية البيان ، الموضى الطالب ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلمية ، بيروت \* الدهبى المحتاج ، 1/ 90 هـ دار الكتب العلمية ، بيروت \* غاية البيان ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلمية ، بيروت \* غاية البيان ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلمية ، بيروت \* غاية البيان ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلمية ، بيروت \* غاية البيان ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلمية المحتاج ، 1/ 90 هـ دار الكتب العلمية ، بيروت \* غاية البيان ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلمية ، بيروت \* غاية البيان ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلمية ، بيروت \* غاية البيان ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلمية ، بيروت \* غاية البيان ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلمية ، بيروت \* غاية البيان ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلمية ، بيروت \* غاية البيان ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلمية ، بيروت \* غاية البيان ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلمية ، بيروت \* غاية البيان ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلمية ، بيروت \* غاية البيان ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلمية المحتاج ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلمية ، المحتاج ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلمية ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلم المحتاج ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلم المحتاء ، 1/ 40 هـ دار الكتب العلم ال

چنانچے امام الحرمین امام عبد الملک بن عبداللہ جوینی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (متو فی 478ھ) فرماتے ہیں بتحقیق ہیہ بات

شرحجامعترمذى

ثابت ہے کہ نبی پاکسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک میں خلال کرتے ہے ، یہ گفی داڑھی کی سنت ہے اوراگر داڑھی چھدری ہوتو جڑوں تک پانی پہنچا نا واجب ہے۔ (نہایة المطلب فی دریة المذهب، جاب سنة الوضوی، 1774، دارالمنهاج) جبکہ علامہ ابرائیم بن علی شیرازی (متونی 476ھ) نے ''المجمد بی فقد الامام الشافعی''، ابوالحس یحی بن ابوالخیرعمرائی یمنی (متونی 558ھ) نے ''المجموع ہی بن شرف نووی (متونی 676ھ) نے ''المجموع کی بن شرح المجمد بن میں استخب بے کیونکہ مروی شرح المجمد بن میں استخب بے کیونکہ مروی ہے کہ نبی پاکسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کا خلال کرتے ہیں: وضویس داڑھی کا خلال کرنامستحب ہے کیونکہ مروی ہے کہ نبی پاکسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کا خلال کرتے ہیں۔ (المهذب فی فقه الامام شافعی، 1967، دار الفکور) الکتب العلمية ، بيروت \* المبدن فی مذهب الامام الشافعی، 1661 ، دار المنهاج ، جدہ \* المجموع شرح المهذب ، 3741 ، دار المنهاج ، جدہ \* المجموع شرح المهذب ، 1840، دار الفکور)

البت امام مزنی وجوب کے قائل بین کفایۃ النبیہ ، النجم الوہائ ، الحاوی الکبیر ، البیان فی مذہب الامام الشافی ، فخ العزیز ، المجموع شرح المهمذب اور حاصیہ قلیو فی میں ان کا یہی موقف مذکور ہے۔ (کفایة النبیه فی شرح التنبیه ، 1334، دار الکتب العلمیة ، بیروت \* النجم الوهاج ، 2521، دار المنهاج ، جده \* الحاوی الکبیر ، 130/1 ، دار الکتب العلمیة ، بیروت \* البیان فی مذهب الامام الشافعی ، 116/1 ، دار المنهاج ، جده \* فتح العزیز بشرح الوجیز ، 414/1 ، دار الفکر \* المجموع شرح المهذب ، 374/1 ، دار الفکر \* عاشیت اقلیوبی و عمیرة ، 76/1 ، دار الفکر ، بیروت )

لیکن امام محمد بن محمد غز الی (متونی 505 ھ) اور جم الدین ابن رفعہ (متونی 710 ھ) نے ذکر کیا ہے کہ علامہ رافعی وغیرہ نے مزنی کی تر دید کی ہے اور فر مایا ہے کہ مزنی جب امام شافعی رضی اللہ تعالی عند کی اصل سے تخریج نہ کریں تو ان کے تفر دات کو مذہب میں سے شار نہیں کیا جاسکتا۔

(فتح العزیز بشرح الوجیز، 414/1، دار الفکر \*کفایة النبیه فی شرح التنبیه، 1/334، دار الکتب العلمیة ، بیروت) وضوو عمل میس گفتی اور چمدری دا رهی اور اس کے شیجے کی جلد کا دھوٹا:

امام اہل سنت مجد دوین وطت امام احمد رضاخان رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں: داڑھی چھدری ہوتو اس کے نیچے کی کھال وُصلنا فرض اور گھنی ہوتو جس قدر بال دائر ہ رُخ میں داخل ہیں ان سب کا دھونا فرض ہے، یہی صحح و معتمد ہے، ہاں جو بال نیچ چھوٹے ہوتے ہیں اُن کا سخ سنت ہے اور دھونامستحب، اور نیچے ہونے کے یہ معنی کہ داڑھی کو ہاتھ سے ذقن (ٹھوڑی) کی طرف د بائیں تو جتنے بال مُنہ کے دائر ہ سے نگل گئے اُن کا دھونا ضرور کی نہیں باقی کا ضرور ہے، ہاں خاص جڑیں اُن کی بھی دھونی ضرور کہ اُن کا دھونا ابعینہ کھال کا دھونا ہوگا اور گھنی میں اس کا دھونا سا قط ہوچکا ہے۔

شرحجامعترمذي

( فَمَاوِي رَضُوبِهِ، 1/282 ، رَضَا فَاوَئِدٌ لِيْنَ ، لا مُور )

صدرالشریعه بدرالطریقه مفتی امجد علی اعظمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں'' داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں توجلد کا دھونا فرض ہے اور اگر گھنے نہ ہوں توجلد کا دھونا فرض ہے اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف د بانے سے جس قدر چہرے کے گر دے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں اور اگر کھے حصہ میں گھنے ہوں اور کچھے تھدرے ، توجہاں گھنے ہوں و ہاں بال اور جہاں چھدرے ہیں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے۔'' (بہارشریعت،حسہ 1،2 / 289مکتبة المدینہ برا بی بال اور جہاں چھدرے ہیں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے۔''

مزید فرماتے ہیں''رُ خسار اور کان کے ﷺ میں جو جگہ ہے جسے کنیٹی کہتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے ہاں اس حصہ میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں و ہاں بالوں کا اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں توجلد کا دھونا فرض ہے۔''

(بهارشریعت،حصه 1،2 / 289،مکتبة المدینه، کراچی)

# 24\_بابماجاء في مسح الرأس انعيبد أبمقدم الرأس الي مؤخره سركامس آكے سے پیھے كى طرف كيا مات

31 حَدَّ تَنَا إِسْحَاقُ يْنُ مُوسَى أُلاَّ نَصَامِئُ وَأَدْبَسَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ مِرَأْسِيمِ ثُمَّدَذَبَتِ بِمِمَا إِلَى قَفَامُ بْن مَعْدِي كَربت، وَعَايْشَةَ قَالَ آبُوعِيْسي: حَدِيثُ يا وُل مبارك دهوئـ عَبِدِ اللّٰهِ يْنِ زَيْدِ أَصَحُ شَيْ مِفِي يَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ ، وَبِهِ يَمُولُ الشَّافِينُ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ

31-حضرت سيرناعبدالله بن زيدرضي الله تعالى عنه رحد تنا معن رحد تنا مالك بن أليس، عن عمرو بن سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في اين يَحْتِي، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ عَقِدِ اللهِ بن زَيْدٍ، أَنَّ مِن صُولَ اللهِ وونول باتھوں سے اپنے سرمبارک کا يون سے فرمايا كه باتھوں صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ مِرَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِيمَا كُوآكَ سِيجِيهِ اور يَجِيد عَ آكَ كَل طرف لائ ، ليني سرك آ گے (یعنی پیٹانی) کی طرف سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھوں تُمَّ سَرَّة بِمَاحَتَّى سَرَجَعَ إِلَى المتكانِ الَّذِي بَدَأُ مِنْهُ ﴿ لَو يَحِيلُنُ كَا لَمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ ثُمَّ غَسَلَ مِ جَلَيْدِ وَفِي الْجَابِ عَنْ مُعَاوِيَةً، وَالْمِعْدَامِ كُوسَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اس باب میں حضرت معاویہ،حضرت مقدام بن معد يكرب اور حضرت عائشه رضى الله تعالى عنهم اجمعين سے ( بھی )روایات ہیں، امام ابوعیسلی ترندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس باب میں حضرت عبدالله بن زیدرضی الله تعالیٰ عنه کی حدیث اصح اوراحسن ہے۔اورامام شافعی ،امام احمد بن حنبل اورامام اسحق رحمہم اللہ کا قول بھی اسی کے موافق ہے۔

تخ تك مديث (): صحيح بخارى كتاب الطهارة ، باب مسح الراس كله ، 1/48 رقم 185 دار طوق النجاة ) (سنن ابو داو د ، كتاب الطهارة, باب صفة وضوء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ١/29 رقم ، 18 المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت) (سنن

شرح امع ترمذى

نسائى،كتاب الطهارة،صفة مسح الراس، 1/71رقم 98مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب)(سنن ابن ملجه،كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاءفي مسح الراس ، 1/149رقم ،434دار احياء الكتب العربية ، فيصل ، عيسى البابي الحلبي

## شرححديث

ابوالفضل حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی علیه رحمة الله الغنی (متو فی 852ه مه) فرماتے ہیں:

" نظاہر ہے ہے کہ ((بد أبعقد مراسد النے) کالفاظ راوی کے درج کر دہ نیس بلکہ حدیث کا حصہ ہیں ،الہذاال حدیث میں ان حفر ات کے لئے کوئی جمت نہیں جنہوں نے ' القبل واڈیو '' کے ظاہر سے اس بات پر استدال کیا ہے کہ سے سر کے پچھلے حصہ سے شروع کر کے الگے حصہ پرختم کرنا سنت ہے، ( یعنی جب خود حدیث میں ' اقبل واڈیو '' کا معنی بیان کر دیا گیا تو ان مستدلین کا اس کے خلاف ' اقبل ہے کہ خوتم کرنا سنت ہے، ( یعنی جب خود حدیث میں ' اقبل واڈیو '' کا معنی بیان کر دیا گیا تو ان مستدلین کا اس کے خلاف ' اقبل ہے کہ ' واو' ترتیب کا تفاضا نہیں کرتا ، نیز امام بخاری کے بال حضر سلیمان بن بلال کی روابیت میں ' فاڈیو بید بعد واقبل '' کے الفاظ وار د ہیں الہذا ان مخالفین کے لئے ذکورہ الفاظ کے ظاہر میں بھی کوئی جمت نہیں ، کیونکہ اقبال اور استد بامی دونوں ام ،اموراضا فیہ میں سے ہیں اور اس حدیث میں اس چیز کی کوئی تعیین نہیں کہ سی کی طرف آگے بڑھے اور استد بامی دونوں اور واؤں کو اور جب ایک حدیث میں اس چیز کی کوئی تعیین نہیں کہ سی کی طرف آگے بڑھے اور حضاحت کردی گئی کہ ہر کے اگے حصہ سے ابتدا کی گئی تو یہاں اقبل کو اس معنی ہی گو گئی ہیں ،بہر حال اس اقبال واستد بامی میں حکمت ہیں ہی کہ سے کہ کہ سے کہ کہ سے کہ کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ کو کہ سے کہ کہ کہ سے کہ

(فتح البارى, كتاب الوضوء, باب مسح الراس كله ، 1/293 ، تحت حديث 185 ، دار المعرفة ، بيروت )

حافظ ابوعمرا بن عبد البرقرطبي مالكي عليه رحمة الله الولى (متوفى 463هـ) فرمات بين:

بعض لوگوں کو' أقبل بھما و أدبو' سے وہم ہوا كہ حضور انور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سركے پچھلے حصہ سے مسح كى ابتداكرتے ہے اور بعض كووہم ہوا كہ سركے درميان سے ابتداكرتے ، پہلے ہاتھوں كوآ كے كی طرف لاتے اور پھر پیچھے كی طرف، ليكن يہ سب ان كے كمان ہيں جو صحح نہيں ہيں كيونكه ' بدأ بمقدم راسه' كلام مذكور كى تفسير ہے اور اس تفسير نے ان اشكالات كو رفع كر ديا ہے۔ (التمهيد لابن عبد البر، باب العين، عمرو بن يحيى الماذنى، 20/124، تحت الحديث الاول، وذارة عموم

الاوقاف والشؤون الاسلامية)

#### کیفیت مسح سے متعلق دیگر احادیث طیبه

(ابوداود، کتاب الطهارة، باب صغة وضوء النبی صلی الله علیه و سلم، 1/31، حدیث 124، المکتبة العصریة، صیدا، بیروت)
حضرت سیرنا مقدام بن معدی کرب رضی الله تعالی عند فرماتی بین: ((رَأَیْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّمی اللهُ عَلَیه وَ سَلَّمَ وَضَعَ کَفَیْهِ عَلَی مُعَدَّمِ رَأُسِهِ ، فَأَمَرُ مُهَا حَثَّی بِلَغَ الْقَفَا، ثُمَّرَدَّ مُهَا إِلَی الْمُعَکانِ فَوَضَّا ، فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأُسِهِ ، وَضَعَ کَفَیْهِ عَلَی مُعَدَّمِ رَأُسِهِ ، فَأَمَرُ مُهَا حَثَّی بِلَغَ الْقَفَا ، ثُمَّرَدَّ مُهَا إِلَی الْمُعَکانِ الَّذِی بَدَأَ مِنْهُ مَن بَدَأَ مِنْهُ مَن بَدَأَ مِنْهُ مَن بَدَ أَمِنْهُ مَن بَدَ أَمِنْهُ مَن بَدَ أَمِنْهُ مَن بَدَ أَمِنْهُ مَن بَدَ اللهِ عَلَى الله تعالی علیه وآله وسلم کووضوکرتے ہوئے دیکھا، جب آ پ سرکے سے پر کھا اور کھینچے ہوئے گدی تک لے گئے اور پھرو ہاں سے واپس اسی مقام پر لے آئے جہاں سے ابتدا کی تھی۔

شرح جامع ترمذی (429

میں بیچھے کی جانب سر کامسح کیا پھر اپنے ہاتھ کو دونوں کا نوں اور دونوں رخساروں پر پھیرا۔

(نسائى،كتابالطهارة،باب،مسحالمراة راسها، 1/72، حديث 100، مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب)

#### كيفيتِ مسحمين مذاهب اربعه:

#### احناف كامؤقف:

علامه بدرالدين محمود العيني حفي عليه رحمة الله الولى (متوفى 855ه م) درامير كحواله عفر ماتے بين:

مسح میں استیعاب کی کیفیت ہے ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور انگلیوں کوتر کرے پھرشہادت کی انگلیوں اور انگلیوں کے علاوہ دونوں ہاتھوں کی تین، تین انگلیوں کے پیٹ سر کے اگلے جھے پرر کھے، اور ہتھیلیوں کوسر سے جدار کھے، اب ہاتھوں کو تھینچتے ہوئے سر کی بچھلی جانب لائے پھر ہتھیلیوں کے ساتھ سر کی دونوں جانبوں کا بول سے کہ ہتھیلیوں کو تھینچتے ہوئے سر کے اگلے جھے کی طرف لائے، پھر انگوٹھوں کے پیٹ سے کانوں کے ظاہری جھے اور شہادت کی انگلیوں کے پیٹ سے کانوں کے ظاہری جھے اور شہادت کی انگلیوں کے پیٹ سے کانوں کے نام درنی جھے کا سے حصر کا انگلیوں کے پیٹ سے کانوں کے نام درنی جھے کا سے حصر کا انگلیوں کے پیٹ سے کانوں کے نام دونی حصر کا مسے غیر مستعمل تری کے کانوں کے اندور کی حصر ت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سے اسی طرح راویت کیا ہے اور اسلاف سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

(البناية, كتاب الطهارة, سنن الوضوم استيعاب الرأس في الوضوم, 1/238 دار الكتب العلمية, بيروت)

اس طریقہ کے بارے اعلی حضرت الشاہ ام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ المنان (متونی 1340 ھے) فرماتے ہیں:

مر، دونوں کانوں اور گردن کے سے پرشتمل اس طریقہ کوعلاء نے ستحسن قرار دیا ہے جبیبا کہ خلاصہ عمایہ منیہ اور حلیہ
میں زاہدی اور اس میں بحر محیط کے حوالے سے نیز نمیر وغیرہ معروف کتب میں مذکور ہے، اور حلیہ میں فرمایا: متاخرین میں سے
متعدد حضرات نے اس طریقہ کو بغیر کسی تنقید کے وار دکیا ہے۔ پھر مذکورہ طریقہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں: حلیہ میں
فرمایا: اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ مذکورہ طریقہ جس امر ستحس پر شتمل ہے یعنی یہ کہ اپنے کانوں کے ظاہری حصہ کا انگو شوں اور
کانوں کے اندرونی حصہ کا شہادت کی انگلیوں کے پیٹ سے سے کے کرنا، تو یہی ان دونوں کے سے میں مسنون ہے جبیبا کہ عمرو بن
شعیب کی حدیث میں گزرااور ابن ماجہ نے بھی سندھیج کے ساتھ ہوا سطہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی کریم صلی اللہ
تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کے معنی میں صدیث روایت کی ہے۔

(قادی رضویہ ، 731-3470 رضافا وَعَدْ یَشْن ، الا ہور ، معنی میں صدیث روایت کی ہے۔

لیکن اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی منقول ہے چنانچہ سید محمد امین ابن عابدین شامی قدس سرہ السامی (متونی 1252ھ) فرماتے ہیں:

علامہ زیلتی نے کہا کہ فقہاء نے مسے کی کیفیت میں کلام کیا ہے اور زیادہ ظاہر ہہ ہے کہ وضو کرنے والا اپنی ہتھیا ہوں اور انگلیوں کو ایٹ سر کے اگلے جھے پر رکھے اور سار سے سرکو گھیرتے ہوئے گدی کی طرف لے جائے ، پھراپی انگلیوں سے کا نوں کا مسے کہ وہ اپنی شہادت کی انگلیوں اور انگو ٹھوں کو دونوں کا نوں اور ہتھیا ہوں کو سرکی دونوں جانبوں کا مسے کرنے ۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی شہادت کی انگلیوں اور انگو ٹھوں کو دونوں کا نوں اور ہتھیا ہوں کو سرخی مایا: سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں کا مسے کرنے کے لیے جدار کھے کہ کہیں مستعمل نہ ہوجا عیں تو (پیشر وری نہیں کیونکہ) فتح میں فرمایا: سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں ، کیونکہ ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کا مستعمل ہونا ثابت نہیں ہوگا اور کا ن سرجی کا حصہ ہیں ۔ (تو گو یا ہاتھ سے جدائی نہیں ہوگا دورکان سرجی کا حصہ ہیں ۔ (تو گو یا ہاتھ سے جدائی بیروٹ)

امام قاضی خان حسن بن منصور اوز جندی علیه الرحمة (متونی 592ه ) موخر الذكر طریقه بیان كرنے كے بعد ارشاد فر ماتے بیں: بعض حضرات نے مائے مستعمل كے استعال سے بچنے كے لئے ایک اور طریقه كی جانب اشاره كیا ہے لیكن وه طریقة تکلیف و مشقت كے بغیر ممكن نہیں پس بیطریقه جائز ہے اور اقامت سنت كی ضرورت كے پیش نظر پانی مستعمل نہیں ہو گا۔ (فتاوی قاضی خان علی هامش الفتاوی الهندیة، كتاب الطهارة، باب الوضو، والفسل، فصل فی المسح علی الخفین، 1/35، مكتبه

## شوافع كامؤقف:

علامه مجی الدین بھی بن شرف نووی شافعی علیہ رحمۃ اللّٰدالقوی (متو نی 676ھ) فرماتے ہیں:

پورے سرکائس کرنے کاسنت طریقہ ہے ہے کہ اپنے ہاتھ کوسر کے اگلے جھے پرد کھے اور شہادت کی انگلیوں کوآپس میں ملائے اور انگوٹھوں کوکنیٹیوں پرد کھے پھر انہیں گدی تک لے جائے اس کے بعد جہاں سے ابتدا کی تھی وہیں واپس لے آئے ، پس لے جانا اور واپس لا نابیدا یک ہی ہے جاور ہے استجاب اس کے لیے ہے جس کے ایسے بال ہوں کہ لے جانے اور واپس لانے میں پلٹ جا کیں گاور واپس لانے میں پلٹ جا کیں گاور واپس توصر ف میں پلٹ جا کیں گاور واپس کی اور وہ جس کے بال نہ ہوں یا اتنے چھو لے یا لہے ہوں کہ پلٹیں گئیس توصر ف میں پلٹ جا کیں گاور وہ جس کے بال نہ ہوں یا اتنے چھو لے یا لہے ہوں کہ پلٹیں گئیس توصر ف کے جانے کی اور وہ جس کے بال نہ ہوں بال ہوں کہ الاسلامی ہیروت)

شرح جامع ترمذی (431

## مالكيه كامؤقف:

شباب الدين احمد بن غانم نفر اوى مالكي عليه رحمة الله الكافي (متوفى 1126 هـ) فرياتي بين:

مسح کالوراطریقہ یہ ہے کہ جہاں سے عادۃ بال اگناشروع ہوتے ہیں وہاں سے ابتداکرے، یوں کہ انگوٹھوں کے سواتمام انگلیوں کے کنارے آپس میں ملاکرا پنے ہمر پرر کھے اور انگوٹھوں کوکنپٹیوں پرر کھے پھراس حالت کے بعد اپنے ہاتھوں سے سارے سرکاسے کرتے ہوئے گدی سے جوسر کا حصہ ملا ہوا ہے اس کے بالوں کے کناروں پر اختتام کرے پھر جہاں سے ابتداء کی تھی واپس وہیں لائے۔ (الفواکہ الدوانی علی رسالة ابن ابی زید، فرائض الوضوء، 1/140، دارالفکن بیروٹ)

## حنابله كامؤقف:

موفق الدين عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه مقدى عنبلى عليه رحمة الله الغني (متوفى 620ه ) فرماتي بين:

# 25\_بابماجاءانهيدأبمؤخرالرأس سرکے چھلے صبے سے کی ابتدا

32 حَدَّ ثَنَا فَتَيْبَةُ ,حَدَّ ثَنَا بِشُرِيْنُ الْمُفَصَّلِ.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يُن مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّريِّيعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ حَدِيثْ حَسَنْ، وَحَدِيثُ عَجْدِ اللهِ بْن زَيْدِ أَصَحُّ مِنْ بَذَا فُر ما يا-

وَأَجْوَدُ إِسْنَادًا - وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى بَذَا الْحَدِيثِمِنْهُ مُوَكِيعُ إِنَّ الْجَرَّاحِ

32\_حفرت سيد تناريع بنت معو ذين عفراء رضي الله تعالی عنہاسے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عَفْرًا م، أَنَّ التَبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ النِّيرِ مبارك كادومر تبكّ فرمايا، (ال طرح كه)سرك بحيك مَتَ تَيْن، بَدَأَ بِمُؤَخَّى مَرَأْسِهِ، ثُمَّ بِمُقَدِّمِهِ، وَبَأَذْنَيْهِ صے سے شروع فرمایا پھر (دوسری مرتبہ) سر کے اگلے صے كِلْتَيْهِمًا، طُهُوبِرِيمًا وَبُطُونِهِمًا قَالَ أَبُوعِيْسى: بهذا عد المسح شروع فرمايا)، اور دونوں كانوں كامسح اندر باہر سے

امام ابوعیسی ترمذی رحمة الله علیه نے فرمایا: بیرحدیث حسن ہے اور رعبداللہ بن زید کی حدیث باعتبار سنداس کی نسبت اصح اوراجو د (زیادہ عمرہ) ہے۔

اوربعض ابل كوفه في اس حديث يرعمل كيا عان میں ہے وکتی بن جراح ہیں۔

تَخْ 📆 صديث () :سنن ابو داود,كتاب الطهارة,باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، 1/31 حديث ،126 المكتبة العصرية عصيدا، بيروت)(سنن دار قطني، كتاب الطهارة، باب المسح بفضل اليدين، 1/150 حديث، 289 موسسة الرسالة ہیروت شرىجامعترمذى (433

# سرك الله صے سے ابتداء كرنا ہى تھيے ہے:

حافظ ابوعمرا بن عبدالبرقرطبي مالكي عليه رحمة الله الولى (متوفى 463ه هر) فرماتي مين:

اس مدیث کے الفاظ میں اختلاف ہے، اس کا دارو مدارعبداللہ، ن عمر بن عقیل از رہے بنت معوذ پر ہے اور خدکورہ الفاظ بشر بن مفضل اور حسن بن صالح نے عبداللہ بن عمر بن عقیل سے روایت کئے ہیں اور عبداللہ بن عمر بن عقیل علماء کے زودی ہو وی حافظ و الے نہیں ہیں اور ان سے فدکورہ الفاظ کی روایت میں بھی اختلاف ہے پس طلحہ بن مصرف نے اپنے والد اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا فرماتے ہیں: میں نے بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کود یکھا آپ نے ایک ہی بارسارے سرکا مسے کے دادا سے روایت کیا فرماتے ہیں: میں نے بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کود یکھا آپ نے ایک ہی بارسارے سرکا مسے حتی کہ قذال تک پہنچ گئے اور قذال گدی کے ابتدائی حصہ کو کہتے ہیں لیعنی آپ نے سرکا گلے جھے سے شروع کرتے ہوئے ہیچ کی طرف مسے کیا، اور پھر اپنے کا نول کے نیچ سے ہاتھوں کو نکالا ، اور اس بارے سب سے مجے حدیث عبداللہ بن زید کی ہے۔ (جو کی طرف مسے کیا، اور پور ہوئی۔) (التعبید لابن عبد البر، باب العین، عمر و بن یصی العازنی، 20/124، تحت الحدیث الاول، وزارة عمر الاوقاف والشقون الاسلامیة)

امام ابو بكرابن العربي مالكي عليه رحمة الله الوافي (متوفى 543 هـ) فرمات بين:

کیفیت مسے سے متعلق حضرت رہیج بنت معو ذرضی اللہ تعالی عنها کی بیر حدیث اور آسیندہ باب میں آنے والی حدیث دونوں حسن ہیں اور حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث اصح ہے۔ (البندااس معاملہ میں حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث پرعمل کیا جائیگا۔)

(عاد ضة الاحوذی ، ابواب الطهارة ، ابواب مسے الداس ، 1/50 ، دار الکتب العلمية ، بیروت ، ملخصاً)

مزید فرماتے ہیں:

امام بخاری علیہ الرحمۃ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت مسے سے متعلق روایت کیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی جانب لے کر گئے اور پھر پیچھے ہے آ گے کی جانب لائے اور میں نہیں جانتا کہ حضرت و کیج کے علاوہ کسی نے بیہ کہا ہو کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر کے پچھلے حصہ ہے سے کی ابتدا کرتے تھے اور سیجے میہ کے اس کے اگلے حصہ سے ابتدا کرتے تھے جیسا کہتمام حفاظ کی روایت ہے۔

(عارضة الاحوذي، ابواب الطهارة، ابواب مسم الراس، 1/51 دار الكتب العلمية، بيروت)

ہمار ہے نز دیک سر کے سے میں تکرار نہیں بلکہ سر کا سے ایک ہی بار کرنامسنون ہےاور اس باب کی حدیث میں جو مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو بارسر کا سے کیا تو اس کی مختلف توجیہات ہیں: (1) استیعاب کرنے کے لئے ایک بار ہاتھ آگے سے پیچھے کی جانب لائے اور دوسری بار پیچھے سے آگے کی جانب لائے تو در حقیقت مسے ایک ہی بار ہوالیکن راوی نے اقبال و ادبار دونوں کو جدا جدا شار کرتے ہوئے ((مسح بر اسه مرتین)) سے تعبیر کیا کہ دوبارسے کیا۔

(2) ایک بار ہاتھوں کوتر کیا اور پھر اسی تر کی سے دو بارسے کیا ، اور بید ہمارے نز دیک بھی مسنون ہے۔

شرحجامع ترمذي

# 26 ـ بابماجاءاز مسحالرأسمرة سر کامسح ایک مرتبه کیا جائے۔

33 حَدَّ ثَنَا فَتُنْبَعُ مُحَدَّ ثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَى عَن

بِنْتِ مُعَوِّدِ ابْنِ عَفْرًا م، أَنْهَا مرَأْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عليه وسلم كووضوكرت ويكها فرماتي بين: آپ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمَ يَتُوضَّأُ، قَالَتْ: مَسَحَمَ أُسَهُ، وَمَسَحَ مَا أَقُبلَ مِنْهُ، فِي الرام كَآكَ، بيجيه، دونو لكنينيول اوركانول كا وَمَا أَذْبَسَ وَصُدُغَيْمِ وَأُذُنِّيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِي الْجَابِ عَنْ مَسْ كيار

عَلِيّ، وَجَدِّ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ بْنِ عَمْرِ وَقَالَ اَبْوْعِ يْسَى: حديث الرئيع حديث حسن صحيح، وقد مروى مِنْ غَيْرٍ عمروك داداس ( بھى)روايات بيں۔

وَجُوعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـٰ مَأَلَّهُ مَسَحَ بِرَ أُسِهِ مَرَّةً

التَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ وَمَنْ بَعْدَ مِحْ وَبِدِيمُولُ جَعْفَى حَرِيمُ صَلَى الله تعالى عليه وسلم عصروى م كرآب صلى الله

وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، مِزَأَوْا مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً

وَاحِدَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ

33 حضرت ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله ابن عَجْلَانَ، عَنْ عَبِدِ اللهُ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبيع تعالى عنها سے روایت ہے، انہوں نے نبی پاک سلی الله تعالی

اس باب مین حضرت علی اور طلحه بن مصرف بن

امام ابوعيسي ترمذي رحمة الله عليه في ما يا: حديث وَالْعَمَلُ عَلَى بَذَا عِنْدَ أَكْتَرِ أَبْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَبَعْ صَلَّحِ حديث بِ متعددوجوه (طرق) كساته بي بنُ مُحتد، وَسُفْيَانُ التَّوْمِرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَامِلِ، وَالشَّافِعِيُّ، تعالى عليه وَالْمَ في ما يال عليه والسَّافِعِيُّ، تعالى عليه والمُ

صحابہاوران کے بعد والوں میں سے اکثر اہل علم کا اس برعمل ہے، جعفر بن محمد ، سفیان توری ، عبداللہ بن مبارک ، ا مام شافعی ، امام احمد بن حنبل اور آمخق رحمهم اللہ نے بہی قول اختیار کیا ہے۔

مجھ سے محدین منصور نے بیان کیا کہ میں نے سفیان بن عیمیندوفر ماتے سنا (وہ کہدرے سفے): میں نے مَنْصُوبِي، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْمَانَ بَنَ عُبَيْنَةً بَمُولُ: سَأَلْتُ جَعْر بن مُدست سركَ من كَ بارے بيل سوال كيا كه كيا جَعْفَى بَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْحِ الرَّ أَسِ أَبَحْزِئُ مَرَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

تَحْتَ صَدِيثَ (): سنن ابو داود، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم، 1/32 حديث 129 المكتبة العصرية ، صيدا، بيروت

#### شرححديث

علامه على بن سلطان القارى حنفى فر ماتے ہيں:

((وَعَنِ الْرَبِيعِ)) بِيضْغِراورغِيرنَصْغِردونُوں طرح پر ُها جاسکتا ہے، ايسا ہی تقريب ميں ہے۔ حضرت رہيج رضی اللہ تعالیٰ عنہا انصار بیہ بنجار بیہ ہیں۔ بیعت الرضوان میں موجود تھیں ۔ جیسا کہ امام طبی نے کہا۔ اور مصنف نے کہا: ان کی اہل مدین اور اللہ عنہا انصار بیہ بی کہا۔ اور مصنف نے کہا: ان کی اہل مدین اور اللہ عمرہ کے ذریک بڑی قدرومنزلت ہے، اسی طرح ان کی (بیان کردہ) حدیث یاک کی۔

(مرقاة المفاتيح، بابسنن الرضوء، ج2، ص414 دار الفكر، بيروت)

مزيد فرماتے ہيں:

((وَصُدُ عَيْدِ وَالْمُنْهِ فِي اوردونوں کانوں کا شے کیا) اور کان اور آئھ کے درمیانی مقام کو'صدغ' یعنی کنپٹی کہتے ہیں۔اور اس پر لٹکنے والے بالوں کو (بھی)' صُدغ' کہا جاتا ہے۔ طبی نے ایساہی ذکر کیا۔اور قاموس میں ہے: ابن ملک نے کہا کہ بیوہ ہال ہیں جوسر کے دونوں جانب بیشانی اور کنپٹی کے درمیان ہوتے ہیں یہی انسب بالمذہب ہے، عزیز میں ہے کہ چہرے سے باہر کنپٹیاں کانوں کی ایک طرف رضاروں سے او پر کی جانب ہوتی ہیں۔

(مرقاة المفاتيح، باب سنن الوضوء، ج 2، ص 414، دار الفكر، بيروت)

سر کامسح کتنی بار کیا جائے . . . ؟

مذاهباريعه

#### احناف كامؤقف:

علامه علاء الدين حصكفي حفي رحمة الله علي فرماتي بين:

شرح جامع ترمذى

بورے سر کاایک مرتبہ سے کرنا (سنت ہے)لہٰذااگراہے چیوڑنے کی عادت بنالی تو گنہگار ہوگا۔

(درمختارمع ردالمحتار بابسنن الوضوم ج 1، ص 120,121 دار الفكر بيروت)

علامه المين ابن عابدين شامي حفى رحمة الله عليفر ماتع بين:

فقی میں ہے: حسن نے ابوصنیفہ سے مجرد میں روایت کیا ہے '' جب وضوء کرنے والا ایک پانی کے ساتھ تین مرتبہ سے کرے گاتوہ مسنون ہوگا' امام شافعی نے شکیث کی جس روایت سے استدلال کیا ہے احادیث میں تطبیق دینے کے لیے اسے ہدارہ وغیر ہمیں اسی پرمحمول کیا ہے۔۔۔ اگر اس نے تین پانیوں سے تین مرتبہ سے کیا ہتو اس کے بارے میں ایک بیقول کیا گیا ہے کہ یہ مگروہ ہے اور ایک بید ہوعت ہے اور ایک بید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور خانیہ میں ہے کہ نہ یہ مگروہ ہے ،نہ سنت اور نہ ہی ادب ہم میں فر مایا: اور وہی اولی ہے کیونکہ کر امہیت پرکوئی ولیل نہیں۔ میں کہنا ہوں لیکن شرح منیہ میں کر امہت کے قول کو معتبر قر ار دیا ہے۔ اور میں نے بحر پر اپنی تعلیق میں اس کی تائید میں ولائل ذکر کیے ہیں ،الہٰذا اس کی طرف رجوع فر مائیں اور عنقر بیب متن میں آئے گا کہ اسے منوعات میں شار کیا ہے۔

(ردالمحتان بابسنن الوضوم ج 1 ، ص 120,121 ، دار الفكن بيروت)

#### حنابله كامؤقف:

علامه ابن قدامه مقدسي حنبلي فرماتے ہيں:

اور حنابلہ کے صحیح مذہب میں سرکے سے کا تکرار سنت نہیں ہے۔ امام الوحنیفہ اور امام مالک کامیہ ہی قول ہے۔ حضرت ابن عررضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے بیٹے سالم، امام نحتی ، مجابد ، طلحہ بن مُصَرَّ ف اور عَلَّم سے یہ بی منقول ہے۔ امام تر مذی نے فر ما یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر ابل علم صحابہ اور تابعین کے نز دیک اسی پڑعمل ہے۔ اور امام احمد سے ایک قول بیم منقول ہے کہ مسے کا تکرار سنت ہے۔ اور فرق کا کلام اس کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ تین بارسے کرنا افضل ہے۔ اور امام شافعی کا بیہ بی مروی ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا : سب علماء کہتے ہیں کہ سرکا سے ایک بار ہے۔ امام شافعی نے فر ما یا بسرکا سے تین بار کر سے کیونکہ امام ابود اور نے شقیق بن سلمہ سے روایت کی ، آپ نے کہا کہ میں نے عثمان بن عفان کود یکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو تین بار دھو یا اور تین بار سرکا سے کیا ، پھر آپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ سے اسی طرح منقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ سے اسی طرح منقول

ہے۔ اور حضرت عثمان ، حضرت علی ، حضرت ابن عمر ، حضرت ابوہریرہ ، حضرت عبداللہ بن ابی او فی ، ابو ما لک ، رُبیّع اور حضرت ابی بعب ہے۔ اور حضرت عثمان ، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین باروضو کیا۔ اور حضرت اُبی کی حدیث میں ہے کہ مخصور نے فر ما یا کہ یہ میر ااور مجھے سے پہلے کے تمام رسولوں کا وضو ہے۔ اس کوابن ما جہنے روایت کیا۔

ایک دلیل بیہ ہے کہ سرطہارت میں اصل ہے۔لہذا چہرے کی طرح سرمیں (بھی)طہارت کی تکرارمسنون ہے۔

اور ہماری دلیل میے کہ عبداللہ بن زید نے رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کاطریقہ بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ: (وَمَسَتَحَبِرَأُسِيمِتَوَ قَوْاحِدَةً)) آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرکامسے ایک مرتبہ کیا، اسے بخاری وسلم نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت على رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كہ: ((اَنَّهُ تَوَضَّا أَو مَسَحَ بِرَ أُسِيمِتَرَ قَوَاحِدَ قَوَقَالَ : بِذَا وُصُوعا لَمَّيمِ سِيَّ أَسِيمِتَرَ قَوَاحِدَ قَوَقَالَ : بِذَا وُصُوعا لَمَيمِ سِيَّ مَعْلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَوْلُوهُ وَمَا عَلَيْهُ وَلَوْلُوهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلُوهُ وَاللّهُ وَلَوْلُوهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَالْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ

اور عبداللہ بن ابی اُو فی ،حضرت ابن عباس ،حضرت سلمہ بن اُکوع اور رُبیع نے بھی حضور کے مسح کا طریقہ بیان کیا اور ان سب نے ایک بارمسح کا ذکر کیا۔ اور ان سب کا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوی حکایت کرنا یہ آپ کے دائمی (فعل) کی خبر دینا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُسی چیز پر جیشگی فرماتے ہیں کہ جوافضل اور زیادہ کامل ہو۔

اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی حدیث میں رات کے وفت تنهائی کی حالت میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وضوکر نے کی حکایت ہے، اور اس حالت میں آپ افضل کام ہی کرتے ہیں۔

ایک دلیل بہ ہے کہ بہ طہارت کا سے ہے لہذااس کا تکرارسنت نہیں ہے جبیبا کہ تیم میں اور پٹی پر کیا جانے والاُسے اور دیگر سحوں میں تکرار نہیں ہے۔اورا حادیث میں سے کوئی صریح حدیث (مسح کے تکرار کے بارے میں) ثابت نہیں ہے۔

امام ابوداؤد نے فرمایا کہ حضرت عثان سے جو سی جی مروی ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سرکاستے ایک دفعہ ہے کیونکہ وضومیں (ہرعضوکو) تین تین باردھونا بتا کرفر مایا کہ سرکاستے کرے اور دوسرے ارکان کی طرح اس کاعد دبیان نہیں فرمایا۔

اورجس حدیث میں مذکور ہے کہ سر کامسے تین بار فر مایا،اس حدیث کو بحی بن آ دم نے روایت کیا اور وکیع نے اس کی

شرج امع ترمذي

خالفت کرتے ہوئے کہا کہ صرف وضونین بارکیا ہے۔اور حضرت عثمان سے صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے تین تین بار وضو کیا اور سرکا سے کیا۔اور (سرکے سے کے بارے میں)عدد کاذکر نہیں کیا۔ایساہی امام بخاری اور سلم نے روایت کیا۔امام ابوداؤد نے فرمایا کہ یہ ہی صحیح ہے اور حضرت عثمان کے علاوہ جن راویوں کی روایتیں ہیں وہ صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہیں اور جنہوں نے ہماری احادیث روایت کی ہیں یہ صحاح ہیں، تواس سے ان کے خالف روایتوں کا ضعیف ہونا لازم آتا ہے۔

اور جن احادیث میں بیذ کر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین باروضو کیا ، ان سے مرادیہ ہے کہ سے کے علاوہ تین تین باروضو کیا ، ان سے مرادیہ ہے کہ سے کے علاوہ تین تین باروضو کیا کیونکہ ان احادیث کے دراویوں نے تفصیل کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ آپ نے سرکا سے ایک بار کیا۔ ادراجمال پر تفصیل کے ساتھ حکم کیا جاتا ہے اوروہ تفصیل اُس اجمال کے لئے تفسیر ہوا کرتی ہے اورکوئی چیز اس کے معارض بھی نہیں ہے (توبید ایساہو گیا) جیسے عام کے ساتھ خاص۔ اور ان کا (سرکے سے کو) تیم پر قیاس کرنا منقوض ہے۔

اگر کہا جائے کہ ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بارسے بیانِ جواز کے لئے کیا ہواور تین تین بارافضل
چیز کو بیان کرنے کے لئے کیا ہوجیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شسل میں بھی ایسافر ما یا تو دونوں روایات بغیر کسی تعارض کے
درست ہوجا بھیں۔ جواباہم نے کہا کہ راوی کا تول' هذا طهوم ہم سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ''بید دالات کرتا ہے کہ یہ نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوامی طہارت تھی ، اورصحا بہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونو کی بہی صفت
بیان کی ہے ، جب سائلین نے ان سے اس بارے میں رہنمائی چاہی ، تواگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو کسی اور حالت
پر پاتے تو وہ یوں مطلقاً ایک ہی چیز ندروایت فر ماتے کہ جس سے یہ بھی آتا کہ انہوں نے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو دیکھا ہی نہیں
ہے کیونکہ یہ پغیر کسی درست و جہ کے تدلیس اور ایہا م ہے اور یہ بات ان سے متصور نہیں ہے ، اور راوی جب کسی ایک شخص سے
ایک حدیث روایت کریں تو ان میں سے تفاظ ایک صفت پر شفق ہوجا نمیں اور جب کوئی ایک اس کی مخالفت کر سے تو وہ اسے غلط
قر اردیتے ہیں اگر چیوہ ثقد صافظ ہوتو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں الی بات نہ کریں جو اس میں معروف نہ ہو۔

(المغنى لابن قدامه مفصل تكرار مسح الرأس يج 1 مص 94,95 مكتبة القاهره)

## شوافع كامؤقف:

علامه يحيى بن شرف نووى شافعى رحمة الله عليفر ماتے بين:

سرے علاوہ تمام اعضائے وضو کو تین ، تین مرتبہ دھونا بالاجماع مستحب ہے، سرے مسئلہ میں سلف کا اختلاف ہے اس

شرحجامعترمذى

کوان شآء الله تعالمی ہم الگ ذکر کریں گے اور ہمار امشہور مذہب یہ ہے کہ جس طرح دوسرے اعضاء کو تین مرتبہ دھوناسنت ہے۔ اور ہمار امشہور مذہب یہ ہے کہ جس طرح دوسرے اعضاء کو تین مرتبہ کر ناسنت ہے۔ اور ہمارے بعض اصحاب نے بعض علماء سے یہ حکایت کیا ہے کہ تین مرتبہ سے کرنا مستحب نہیں ہے اور بعض سے یہ کہ انہول نے تین مرتبہ کرنے کو واجب قرار دیا ہے۔ اور یہ دونوں غلط ہیں ، اور یہ سے اور اگر ثابت بھی ہونو یہ اصادیث صحیحہ کی وجہ سے مردود ہے۔

(المجموع شرح المهذب، باب السواك، ج 1، ص 431، دار الفكر، بيروت)

#### مالكيه كامؤقف:

علامہ ابو محمد عبد الوہاب بن علی بغدادی مالکی (متو فی **422**ھ) فرماتے ہیں: سراور کا نوں کے سے کئر ارمیں کوئی فضلت نہیں ہے۔

(التلقين في الفقه المالكي, ج 1, ص 21, دار الكتب العلميه, بيروت)

علامه طرابلسي مالكي (متوفى 954 هـ) فرماتے ہيں:

الخمی نے کہا: ہاتھوں کو تین مرتبہ لوٹا نے میں اختلاف ہے، پس ایک بی قول کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی نضیعت نہیں ہے کئی بغداد یوں کا بہی موقف ہے۔ اور اساعیل قاضی نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے سر کا تین مرتبہ سے کرنے کے متعلق احادیث آئی ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ یوں ہو کہ ہاتھوں کوا گلے جصے سے پیچھے کی طرف لے جائے، پھر پیچھے کی طرف لوٹائے، جیسا کہ عطاء کے بارے میں مروی ہے کہ وہ لوٹائے اور دوسری اور تیسری مرتبہ جدید پانی نہ لیتے، اور دوسری اور تیسری مرتبہ جدید پانی نہ لیتے، اور دوسری اور تیسری مرتبہ ہاتھ لوٹا نے میں کوئی فائدہ نہیں ہاں اس صورت میں کہ ہاتھ میں تری باقی ہو، اور غالب یہ ہے کہ تی باقی ہوتی ہے۔ (مواحب الجلیل فی شرح مختصد خلیل ہے ہی۔ دارالفکن بیروت)

شرحجامع ترمذى

# 27 ـ بَا بُ مَا جَاعِ أَنْكُمَا خُذُ لِرَأْسِهِ مَا عَجَدِ بِدًا وَضُوكَ فِي وَالاسرك لِي نيا بِإِنى لِي كَا

34 - حَدَّ ثَنَا عَلَىٰ بَنُ خَشْرِهِ ، أَخْبَرَا عَبْدُ اللهِ بَنُ وَبْهِ ، حَدَّ ثَنَا عَمْرُهِ بَنُ الْمُحَارِثِ ، عَنْ حَبَانَ بَنِ وَاسِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ زَيْدٍ ، أَنْهُ رَأَى النّبِي صَلّى وَاسِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ زَيْدٍ ، أَنْهُ رَأَى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَيْرِ فَضُلِ يَدَيْهِ وَسَلّم وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ صَحِيعٌ . وَمَروى ابْنُ لِمِيعة بَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ حَبّانَ بْنِ وَاسِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ وَاسِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ وَاسِعٍ ، عَنْ أَلْ النّبِي عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلْمَ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلْمَ وَاللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ وَلَيْهِ ، وَعَنْمِ وَاللهُ وَسَلّم اللهُ عَلْمُ وَسَلّم اللهُ عَلْمُ وَاللهُ وَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلْمُ عَبْدِ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِلهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ و

حضرت عبد الله بن زید رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وضوفر مار ہے تصاور آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سرمبارک کامسے اس پانی سے فر ما یا جو ہاتھ (دھونے ) سے بچا ہوانہ تھا۔

امام ابوعیسی تر مذی رحمة الله علیه نے فر مایا: بید سن صحیح حدیث ہے۔

اس حدیث کو ابن لہیعہ نے حبان بن واسع سے روایت کیا، حبان بن واسع سے معبد اللہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضوفر ما یا اور اپنے سرمبارک کامسح اس یانی سے فرمایا جو ہاتھ (وھونے) سے بچا ہوانہ تھا۔

عمروبن حارث کی حبان بن واسع سے روایت اصح ہے کیونکہ انہوں نے اس حدیث کو متعدد وجوہ (طرق) سے عبداللہ بن زیداوران کے علاوہ سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرمبارک کے (مسح کے) لیے

442)

شرحجامعترمذى

لِرَ أُسِيماً عجديدًا.

وَالْعَمَلُ عَلَى يَذَاعِنْدَ أَكْثَرِ أَيْلِ الْعِلْمِرَ أَوْا: أَنْ يَأْخُذَ نِيا يِانَ لِيا-

ا کثر اہل علم کاعمل اسی پر ہے کہ وضو کرنے والاسر کے (مسح کے)لیے نیا یانی لےگا۔

### شرححديث

علامه على بن سلطان القارى حفى فر ماتے ہيں:

((اپٹے سرکا سے اس پائی سے نہیں کیا جو ہاتھوں کا بچا ہواتھا)) علامہ تورپشتی نے فرما یا کہ مرادیہ ہے کہ سے کے لئے الگ پانی لیا اور ہاتھوں کی بڑی ہوئی تری سے مسے نہیں کیا۔ ابن ملک نے کہا کہ اس حدیث میں امام شافعی کے لیے دلیل ہے۔ میں (علام علی قاری) کہتا ہوں کہ ہمار سے نز و یک انہوں نے دوجا تزچیزوں میں سے ایک پڑل کیا، (لہذا اس میں امام شافعی کے لیے جے نہیں ہے)۔

(مرقاۃ المفاتیع، جاب سنن الوضوء، ج2، ص414، دار الفکر، بیروت)

#### مسحِ سر کے لیے نیاپانی لینے کے باریے میں مذاهبائمه

#### احناف كامؤقف:

فاوى مندبييس ب:

اوراگراس کے ہاتھوں میں تری ہواوراس سے سے کرے تواسے کفایت کرے گابرابر ہے کہ پانی برتن سے لیا ہو یا اپنی کلایاں دھوئی ہوں اور تھیلی میں تری باقی ہو، یہی سے ہے برخلاف اس کے جب اپنے سرکاسے کرے یا موزے کا اور تھیلی پرتری باقی ہواوراس سے سریا موزے کا سے کرلے تو جائز نہیں ، اسی طرح خلاصہ میں ہے۔

(فتاوى هنديه الفصل الاول في سنن الوضو ، ج 1 ، ص 6 ، دار الفكر ، بيروت)

بہارشر یعت میں ہے:

مس کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضا کے دھونے کے بعدرہ کی ہویا نے پانی سے ہاتھ تر کر الماموکسی عُضو کے سے کے بعد جو ہاتھ میں تری باتی رہ جائے گی وہ دوسرے عُضُو کے سے کے لیے کافی نہ ہوگی۔
(بہارشر بعت، حصہ 2، س 291، مکتبة المدینة، کراجی)

شرح جامع ترمذي

در مختار میں ہے:

ایک بارا پنے چوتھائی سرکا سے کرے لینی کا نوں سے او پر، میسے جدید پانی کے ساتھ ہو یا مشہور مذہب کے مطابق کسی عضو کو دھونے کے بعد جوتری نچ گئی ہے اس سے کرے۔

اس كے تحت علامه امين ابن عابدين شامي حفى فرماتے ہيں:

((مشہور مذہب کے مطابق))اس کے مقابل امام حاکم کے منع کا قول ہے۔ اور عام مشاکئے نے امام حاکم کے قول کو خطا قر اردیا ہے، جبکہ مقتق ابن کمال نے ان کی مدد کرتے ہوئے کہا کہ صحیح وہ ہے جوامام حاکم نے کہا، امام کرفی نے اپنی کتاب جامع کمیر میں شیخین رحمۃ اللہ تعالی علیہا سے ایک روایت پرنص کی ہے کہ جب کسی نے نیا پانی لینے کی بجائے اپنی کہدیوں کو دھونے کے بعد اس سے بیخ والے پانی سے اپنے سرکا سے کیا تو بیجا سرنہیں ہے، کیونکہ وہ ایک باراس سے طہارت حاصل کرچکا ہے۔ صاحب شہر الفائق نے اسے برقر ادر کھا ہے۔ (دوالمحتار علی الدوالمختان ادکان الوضوء، ج 1، ص 99، دادالفکر، بیروت) حنا ملہ کامؤقف:

بده موسف.

علامه موسى بن احد مقدس عنبلي (متوني 968هـ) فرماتے ہيں:

پھراپنے سارے سرکا سے کرے چرے کی صدیے لیکر گدی تک نے پانی کے ساتھ ، نہ کہ ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی سے۔ سے۔ (الاقناع فی فقه الامام احمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 28 ، دارالمعرفة ، بیروت)

علامه عبد الرصن بن محمد بن احمد بن قد امه عنبلى فر مات بين:

اوروہ جدید پانی سے سرکا سے کرے، اپنے ہاتھوں کی بڑی ہوئی تری سے سے نہ کرے۔ حضرت حسن ،عروہ ، اوز اعی اور ابن منذر نے ہاتھوں کی بڑی ہوئی تری کے ساتھ سرکا سے کرنے کوجائز کہا کیونکہ منقول ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ کے وضو کی حکایت کرتے وفت اپنے ہاتھ سے اپنے سرکا گلے حصے کا ایک بارسے کیا اور اس کے لئے انہوں نے نیا پانی نہیں لیا ، اس کو سعید نے روایت کرتے ہوئے کہا نے نیا پانی نہیں لیا ، اس کو سعید نے روایت کیا ہے۔ ہماری ولیل وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن زیدنے روایت کرتے ہوئے کہا انہوں نے اپنے سرکا سے ایسے پانی سے نہیں کیا جو ان کے ہاتھوں کے دھونے سے بچنے والا تھا ، اس کو امام سلم نے روایت کیا ہے۔

(الشرح الكبير على متن المقنع ملخصاً مسئله ويستاك عرضا الغرج 1 مص 138 ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ، بيروت)

شرحجامعترمذى

#### مالكيه كامؤقف:

علامه محمر بن خرشی مالکی فر ماتے ہیں:

نے پانی کے ساتھ سرکا مسل کرنامطلوب ہے اور اس کے علاوہ مثلاً داڑھی دھونے کے بعد ﴿ جَانے والی تری سے مسل مکروہ ہے کیونکہ وہ پانی ایک حدث میں مستعمل ہو چکا ہے لہذا اسے یہاں استعمال کرنا مکروہ ہے، اور بیاس وقت مکروہ ہے جب اس کے پاس اس کے علاوہ اور پانی موجود ہوالبتہ اور پانی نہ ہونے کے وقت مکروہ نہیں ہے۔

(شرخ مختصر خليل للخرشي فصل فرائض الوضوء ع 1 ب م 124 بدار الفكر للطباعة بيروت)

## ثوافع كامؤقف:

علامة يحيى بن شرف النووي شافعي فرماتے ہيں:

((سرمبارک کاسی فرمایا سیانی سے جو ہاتھ دھونے سے بیچا ہوانہ تھا)) اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نئے پانی کے ساتھ سرکا سے کیا تھ کیا جہ ہاتھوں کی جی جانے والے تری سے ۔ اس سے بیدا ستدلال نہیں کیا جاسکتا کہ ماء ستعمل پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس لئے کہ بیدروایت جدید پانی کے ساتھ سے کرنے کی خبر دے رہی ہے اور اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ جدید پانی مسے کرنے کی خبر دے رہی ہے اور اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ جدید پانی مسے کرنے کیلئے شرط ہے۔

 $(m_{c}-1)$  النووى على مسلم باب آخر في صفة الوضوء ج $(m_{c}-125)$  والماء التراث العربي بيروت

علامه ابوالحسن يحيى بن ابي الخيريمني شافعي (متوفى 558هـ) فرماتي بين:

امام شافعی رحمه الله کامؤقف بیه ب که جرمر تبه نیا یانی لے کرتین مرتبہ سے کرناسنت ہے۔

(البيان في مذهب الامام الشافعي، استحباب تكرار مسح الرأس، ج 1، ص 128 ، دار المنهاج، جده)

# 28 - بَابُمَسْحِ الأَذُنَيْنِ خِلَا بِرِبِمَا وَبَاطِنِهِمَا كانول كاستح كرنابا براوراندرس

35- حَدَّثَتَا بَتَّادٌ، حَدَّثَتَا ابْنُ إِدْمِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجُلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَا مِبْنِ بَسَامِ، عَن وَأَذُنَّهِ مِ طَاهِرٍ بِمَا وَبَاطِيهِمَا . وَفِي الْجَابِ عَنِ الرُّبَيِّعِ. قَالَ آبُو عِيْسَىٰ :حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ حَدِيثُ حَسَنْ ہِ۔ صَحِيحُ.وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَاعِنْدَ أَكْثَرِ أَبْلِ الْعِلْدِ بَهَرَوُنَ مَسْحَالاً ذُنِّينِ طُهُورِيهِمَا وَبُطُونِيمًا.

35- حضرت سيدنا عبدالله ابن عباس رضي الله تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابن عَبَاس : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمِسَكَّمَ مَسَحَ بِرَ أُسِهِ فَراي اللهِ عَبَاس كارك اور كانول كي بابر اور اندر كأسح فرمايا اس باب میں حضرت رہیج سے ( بھی) روایت

امام ابوعیسی تر مذی رحمة الله علیه نے فر مایا: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی حدیث حسن صحیح ہے۔اکثر الل علم كااس حديث يرعمل ہے كەكانوں كے باہر اور اندر كے مسح کاقول کرتے ہیں۔

يرججامع ترمذى (446

#### کانوں کے اندور نی اور بیرونی حصے کے مسحمیں مذاعب ائمہ

#### احناف كامؤقف:

علامه علاءالدين حصكفي رحمة الله عليه فرمات بين:

اورسنت ہے کہانی کانوں کامسے کرے سر کے سے کے ساتھ ہی اگر چیسر کے پانی کے ساتھ ہو۔

(درمختار مع ردالمحتار بابسنن الوضوء ج 1 ، مس 121 ، دار الفكر ، بيروت)

علامهامين ابن عابدين شامي رحمة الله عليه (متونى 1252هـ) مذكوره عبارت كتحت فرماتي بين:

لینی کانوں کے اندرونی حصے کاشہادت کی انگلیوں کے پیٹ کے ساتھ، اوران کے بیرونی حصے کا انگوٹھوں کے پیٹ کے

(ردالمحتار،بابسنن الوضوء،ج 1، ص 121، دار الفكر، بيروت)

#### مالكيه كامؤقف:

ساتھوسے کرے،قہستانی۔

علامه حجر بن مجر بن عبدالرحن طر ابلسي مالكي (متو في 954 هـ) فر ماتے ہيں:

دونوں کا نوں کی دونوں جانبوں یعنی اندرونی اور بیرونی حصوں کوسے کرنا سنت ہے، یہی مشہور ہے، اسے **توضیح م**یں بیان

(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 1، ص 248 دار الفكر ، بيروت)

### حنابله كامؤقف:

علامه مولیٰ بن احمه مقدی عنبلی (متو فی 968 ھے)فر ماتے ہیں:

کانوں کےاندرونی اور بیرونی حصوں کامسح کرناواجب ہے کیونکہ بیددونوں سرہی کا حصہ ہیں۔

(الاقناع في فقه الامام احمد بن حنبل ع رس 28 ، دار المعرفة ، بيروت)

# شوافع كامؤقف:

علامه نووي شافعي رحمة الله عليه (متونى 676 هـ) فرماتي بين:

گزشتہ احادیث کی وجہ سے دونوں کانوں کاسے کرناسنت ہے۔اورسنت سیر ہے کہ کانوں کے اندرونی اور بیرونی

(المجموع شرح المهذب, ج 1, ص 413 دار الفكر, بيروت)

حصول کاسے کرے۔

# 29 -بَابُمَاجَاءأَزِ تَ الأَذُنْيَزِ كان بھى سر كاحصہ ہيں

36-حَدَّثَنَا فُتَنِيَةُ,حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،

الأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ،قَالَ أَبْوِ عِنْسِي : قَالَ فَتَيْبَةُ: قَالَ وَسَلَّدَ أَوْمِنْ فَوْلِ أَبِي أَمَامَةً وَفِي الْجَابِعَنْ أَسِّ قَالَ وسلم كفر مان سے إ ابوامامه كول سے ب-آبُوْعِيْسى : هَذَا حَدِيثُ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَالَ الْقَائِمِ. وَالْعَمْلُ عَلَى بَذَا عِنْدَأُ كُثِيرِ أَبْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ ( بَهِي )روايت ٢٠ـ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ، وَمَنْ بَعْدَهِـمْ، أَنَّ الأُذْنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ، وَبِهِ يَعُولُ سُفْيَانُ التَّوْمِيئُ، وَابْنُ كَاسْدَقَاتُمُ ( تُوى ) نبيل ـ الْنَبَامِرَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وقَالَ بَعْضُ أَبْلِ الْمِلْحِ: مَاأَقْبَلَمِنَ الأَذْنَيْنِ فَينَ الْوَجْدِ،

36-حضرت سيرنا ابوامامه رضى الله تعالى عنه سے عَنْ سِينَانِ بَنِ سَرِيعَةً، عَنْ شَهْرِ بِن حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي روايت بِ فرمات بين: نبي ياك صلى الله تعالى عليه وسلم في وضو أُمَّامَةً، قَالَ: تَوضَّأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلَ فَرِمَا يا (اس طرح كه) تين مرتبه چره دهويا، تين مرتبه باته دهوئ وجهة ثلاً، وتدييه ثلاً، ومستح برأسيم وقال: اورسرمبارك كأسحفر ما يااورارشا وفر ما يا: كانسركا حصديير

امام ابوعیسی ترمذی رحمة الله علیه نے فرمایا: قتیبه نے حَمَّا 8: ٧ أَدْمِي هِذَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كَهَا كَهِمَاد نِي كَهِا: مِن نبيس جاننا كديه نبي كريم صلى الله تعالى عليه

اس باب میں حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے

امام ابوعيسلى تزمذي رحمة الله عليه في فرمايا: اس حديث

صحابہ اور بعد والول میں سے اکثر اہل علم کا اس برعمل ہے کہ کان سرسے ہیں۔ امام سفیان توری ، امام عبداللہ بن میارک ، امام احمد اورامام آخق کا بھی قول ہے۔

بعض اہل علم نے کہا کہ کان کا اگلاحصہ چرے ہے ہے اور پچھلاحصة سرے ب-امام آلحق في مايا: ميں پيندكرتا موں کہ (وضوکرنے والا) کانوں کے اگلے حصہ کاسے پیرے کے

شرحجامعترمذى

وَمَا أَذْبَسَ فَمِنَ الرَّأْسِ. قَالَ إِسْحَاقُ: وَأَخْتَامِ أَنْ ساته اور بَحِيلِ صه كاسر كساته ح كرك ينسخ مُقَدَّمَهُمَا مَعَ الْوَجْهِ، وَمُؤَخَّمَهُمَا مَعَ مَرَأْسِهِ.

#### شرححديث

علامه على بن سلطان القارى حنفي فرمات ہيں:

((حطرت ابوالمه )) یہ انساری اور خزر جی ہیں، طبی نے اسی طرح ذکر کیا ہمصنف نے فر مایا یہ سعد بن صنیف انساری اوسی ہیں اور اپنی کئیت کی وجہ سے مشہور ہوئے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبار کہ میں آپ کے وصال سے دو سال پہلے پیدا ہوئے ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں ان کی والدہ کے داداسعد بن زرارہ کے نام پر نام اور اس کی کئیت پر کئیت دی گئی انہوں نے اپنی صغر سنی کئیت پر کئیت ہوگئی انہوں نے اپنی صغر سنی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علمیہ وسلم سے پھی نہیں سنا ہی وجہ سے بعض لوگوں نے انہیں تا بعین میں سے شار کیا ، ابن عبد البر نے انہیں جملے صحابہ میں سے ثار کیا اور ای کہ یہ اجلہ علماء اور کبار تا بعین مدینہ میں ہوئی اور اس وقت والد اور حضر سے ابوسعید و دیگر سے روایت کی اور ان سے ایک گروہ نے روایت کی ان کی وفات 100 ھیں ہوئی اور اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی تو اس طرح ان کی روایات مراسیل صحابہ میں سے ہوئیں اور مراسیل صحابہ بالانقاق مقبول ہیں ، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد ابوالم مہ با یکی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں جو کہ کثیر الروایات صحابی ہیں واللہ اعلم۔

(مرقاة المفاتيح، باب سنن الوضوء، ج 2، ص 415 دار الفكر، بيروت)

ال حديث كي باركيس ايك مقام يرفر مات بين:

ابن ماجد نے اسے مجھے سند کے ساتھ دھٹرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ تعالی عندسے روایت کیا اور دارقطنی نے سند سجھے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عندسے روایت کیا کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((کان مرکا حصہ ویں)) یعنی عظم میں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیانِ خلقت کیلئے نہیں مبعوث کیا گیا۔ ابن قطان نے بھی اس کی صحت پر جزم کیا ہے۔ میں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیانِ خلقت کیلئے نہیں مبعوث کیا گیا۔ ابن قطان نے بھی اس کی صحت پر جزم کیا ہے۔ میں کیونکہ دار الفکن بیدروت)

جن احادیث صححہ کے بارے میں علامہ علی قاری نے بتایا ہے، وہ درج ذیل ہیں:

 شرح جامع ترمذی

نے فر مایا (الْاَذُنَانِ مِن الرَّأْس) لیعنی دونوں کان سرسے ہیں ( لیعنی ان کے ظاہر وباطن کا سے سر ہی کے پانی سے ہوگا، چبرے کے ساتھ دھوئے نہیں جا سیں گے )۔

(سنن ابن ماجه, باب الاذنان من الرأس, ج 1، ص 152 ، دار احياء الكتب العربيه ، بيروت )

سنن دارتطنی میں ہے: ((عنب انہن عقبام، أنت اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: الْأَذُمَّانِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: الْأَذُمَّانِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(سنن دار قطنی، باب ماروی من قول النبی صلی الله علیه و سلم الاذنان میں الرأس، چ 1، ص 173، مؤسسة الرساله، بیروت) كانول كمسح كے ليے نيايا في لينا:

#### احناف كامؤقف:

علامه ابوالحس على بن ابي بكر المرغيناني رحمة الله عليه (متوفى 593هـ) فرمات بين:

ا مام شافعی کے برخلاف ہمارے نز دیک کانوں کا سے سرکے پانی کے ساتھ سنت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ((الأذمان من الواس)) کان سرہی کا حصہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد حکم شرعی بیان کرنا ہے نہ کہ خلقت و بناوٹ۔ (حدایہ ہے 1، حس16، دارا حیا، التراث العدمی، بیروت)

علامه ابوبكر بن مسعود كاساني حفي (متونى 587هـ) فرماتي بين:

کانوں کے ظاہری اور باطنی حصوں کا سروالے پانی ہے سے کرے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ سنت ہیے کہ ہرعضو کے لئے نیا پانی لے کیونکہ یہ دونوں منفر داعضاء ہیں اور یہ حقیقی وحکمی دونوں طرح سرکا حصہ نہیں ہیں، حقیقی اس طور پر کہ سربالوں کے اگنے کی جگہ ہے جبکہ کانوں پر بال نہیں اگنے اور حکمی طور پر اس طرح کہ ان پڑسے کرنا سرپڑسے کرنا نہیں کہ لاتا، اگر بیسرکا ہی حصہ کہلاتے توجس طرح سرکے سی بھی سرکا مسے کہ لاتا، ہماری ولیل کہلاتے توجس طرح سرکے سی بھی حصے پڑسے کرنا سرپرہی سے کرنا کہلاتا ہا تھا میں کہ کہلاتا، ہماری ولیل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے: ((افت و شول اللہ حسکی اللہ علیہ و سکم مستمتے یہ و شرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے: ((افت و شول اللہ حسکی اللہ علیہ و سکم اللہ علیہ و سکم نے سرکا سے کیا تھا۔

کیا تھا۔

اور حضرت انس وخس الله عنه سے روایت ہے، نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ((الْأَذُمَّانِ فِ نب الرَّأُس)) (کان سرکا حصہ بیں) اور بیہ بات تومعلوم ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے بیر خلقت کابیان نہیں کیا بلکہ تھم کابیان کیا ہے۔ کیا ہے۔

مگریہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ کانوں پرمسے کرنا سر پرمسے کا نائب نہیں ہوسکتا کیونکہ سرکا مسے قطعی دلیل سے ثابت ہے، اور کان سرکا حصہ ہیں بینجر واحد سے ثابت ہے اور بیٹل کو ثابت کرتی ہے نیٹم کو، اگر کانوں پرمسے کرنا سر پرمسے کانائب بنتا تو ہم قطعی طور پر بیتھم لگاتے کہ کان سرکا حصہ ہیں اور یہ بات جا ئزنہیں، اور یہ اس طرح ہوگیا جیسا کہ بی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر ما یا: ((الحصولیم مین البہ علیہ مین البہ کا حصہ ہے) تو حدیث اس بات کا فائدہ ویت ہے کہ قطیم بیت اللہ کا حصہ ہے یہاں تک کہ جس طرح کعبہ کا طواف کیا جا تا ہے اسی طرح اس کا بھی طواف کیا جائے گا ، اس کے باوجود قطیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائے گا ، اس کے باوجود قطیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائے گا ، اس کے باوجود قطیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائے گا ، اس کے باور خطیم کا جات اللہ میں سے ہونا خبر واحد پر عمل کرنا اس وقت واجب ہے جب اس کی وجہ سے سی دلیل قطعی کا خلاف لازم نہ آئے اور جب ایسا ہوتو اس وقت نبر واحد پر عمل جائز نہیں ہے، تو اسی طرح یہاں پر معاملہ ہے۔

(بدائع الصنائع، فصل سنن الوضوع، ج 1، ص 23، دار الكتب العلميه، بيروت)

علامه شخی زاده حنفی فر ماتے ہیں:

جوانہوں نے روایت پیش کی ہے وہ اس پر محمول ہے کمکن ہان کی مقیلی میں تری باقی نہر ہی ہو۔

(مجمع الانهر, كتاب الطهار هرج 1, ص 16, دار احياء التراث العربي, بيروت)

#### مالكيه كامؤقف:

علامہ محمد بن محمد بنایا بی المحمد بنا

#### حنابله كامؤقف:

مفلم مفلم علامہ محمد بن محمد من مقدی رامین خلبی (متونی 763ھ) فرماتے ہیں: کانوں کے لیے نیا یانی لینے کے بارے میں دوروایات ہیں: شرح امع ترمذى (451)

(1) نے پانی سے کانوں کا سے کرنامسحب ہے اور یہی سے جے ، اس کوخر تی نے اختیار کیا ، اور ابن ابی مولی نے ، قاضی نے جامع صغیر میں ، شیر ازی ، ابن بنا اور ابن عبدوس نے تذکرہ میں اس کو اختیار کیا ہے ، خلاصہ میں ہے : اصح قول پر مستحب ہے ، ابن قیل نے اس پر جزم کیا ہے۔۔۔

(2) ئے پانی ہے متحب نہیں بلکہ سر کے پانی سے کانوں کا سے کیا جائے گا، اس کو قاضی نے اپنی تعلیق میں اختیار کیا ہے، ابو خطاب نے خلافتہ الصغیر میں اسے اختیار کیا ہے۔۔۔۔

(الفروع وتصحيح الفروع ملخصاً المصل ثم يغسل يديه الى مرفقين ، ج 1، مس 182 ، مؤسسة الرساله ، بيروت ) علامه ابن قدامه مقدى عنبى (متوفى 620 هـ) فرمات بين :

مستحب بیہ ہے کد دونوں کا نوں کے سے کے لیے نیا پانی لے، امام احمد رحمہ اللہ نے فر مایا: میرے نز دیک بیمستحب ہے

مستحب بیہ ہے کہ دونوں کا توں کے ح کے لیے نیا پانی لے، اہام احمد رحمہ اللّٰد نے قر ما یا : میر سے نز دیک سیمستحب ہے کہ وضو کرنے والااپنے کا نوں کے سے کے لیے نیا پانی لے۔

(المغنى لابن قدامه ، اخذما ، جديدللاذنين ، ج 1 ، ص 79 ، مكتبة القاهر ه )

ایک قول سنت کا بھی ہے۔

علامه مولى بن احمد مقدى عنبلى (متوفى 968 هـ) فرمات بين:

سنت بدے کہ اس کے سے ابعد شئے پانی کے ساتھ سے کرے۔

(الاقناع في فقه الامام احمد بن حنبل، ج 1، ص 28، دار المعرفة، بيروت)

### شوافع كامؤقف:

علامه ابوالحس على بن محمد ماور دى شافعى رحمة الله عليه (متو في 450 هـ) فر ماتے ہيں:

کان نہ توسر کا حصہ ہیں اور نہ ہی چہرے کا بلکہ کانوں کا مستقل طور پر الگ سنت ہے لہذا وضوء کرنے والا نئے پانی

ے ساتھ کے کا۔ (العاوی الکبیر، باب القول فی مسح الاذنین، ج 1، ص 121، دار الکتب العلميه، بيروت)

ایک مقام پر فرماتے ہیں:

ایک سنت بیہے کہ کانوں کے ظاہر وباطن کاجدیدیانی ہے سے کرے۔

(المارى الكبير، ج 1، ص 133، دار الكتب العلميه، بيروت)

## كيااحناف كنزديك كانول كمسح كے ليے نياياني لينامتحب بے ....؟

خاتم المحققين علامه امين ابن عابدين شامي حفي رحمة الله تعالى عليفر ماتے ہيں:

**خلاصہ میں فر مایا:اگر کانوں کے لیے نیا یانی لے تو بیراچھا ہے،ملامسکین نے بیرامام اعظم سے ایک روایت ذ**کر کی ہے، پچ میں فر مایا: اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ہمارے اور امام شافعی میں اس بات میں اختلاف ہے کہ جب کا نوں کے سح کے لیے نیا پانی نہ لے گا بلکہ بچی ہوئی تری کے ساتھ ہی مسح کرلے گا تو کیا سنت ادا کرنے والا ہوگا یانہیں؟ تو ہمارے نز دیک سنت اداکر نے والا ہوگااور امام شافعی کے نز دیک نہیں ہوگا، ہاں اگر پکی ہوئی تری ہونے کے باوجود نئے یانی کولے گاتو بالاتفاق سنت ادا کرنے والا ہوگا۔ نبھر میں اسے برقر اررکھا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کامقتضاء یہ ہے کہ اختلاف کی رعایت کرتے ہوئے نئے یانی کےساتھمسح کرنااولیٰ ہے تا کہ بالا تفاق سنت ادا کرنے والا ہوجائے ،شارح نے شرنبلا لی اورصاحب برھان کی ا تباع کرتے ہوئے جو' 'لو' وصلیہ کے ساتھ تعبیر کی ہے اس کامفادیہی ہے۔اور بیاسی روایت پر مبنی ہے مگرتمام متون کا ( کانوں کامسح کرے)''سرکے یانی کےساتھ'' کی قیدلگا نا اس کے برخلاف کا فائدہ دیتا ہے۔اوراسی طرح سے **ہدا**بیہ وغیرہ کےشارحین کی تقریر اورا نکا استدلال کرناحضور علیه الصلوٰ ة والسلام کے اس فعل مبارک ہے کہ آپ علیہ الصلوٰ ة والسلام نے پانی کا چلولیا تو اس سے اپیغسر میارک اورمبارک کانوں کاسٹح فر مایا ،اورحضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے اس فر مان ہے کہ'' کان سر ہی کا حصہ ہیں''اور اسی طرح ان کااس روایت'' آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مبارک کانوں کے لیے نیا یافی لیا'' کا بہر جواب دینا کہ ا حادیث میں تطبیق دینے کے لیے اسے اس پرمحمول کرناضروری ہے کہ پہلی تری ختم ہوگئ تھی اس لیے نیا یافی لیا۔اوراگر نئے یافی سے سنت ادا ہور ہی ہوتی تو نئے یانی کی ضرورت ہی نہ تھی۔اور **معراج میں خیاز یہ** کے حوالے سے منقول ہے کہ سر کے کسی جھے کے لیے نیا یا فی لیناسنت نہیں ہے تو کانوں کے لیے بھی نیا یانی لیناسنت نہیں ہے بلکہ یہاں بدرجہ اولیٰ سنت نہیں ہے کیونکہ (کانوں کامسے سر کے سے کے ) تا بع ہے۔اور **علیہ میں** ہے کہ ہمارے اور امام احمد کے بز دیک سنت پیرے کہ کا نوں کامسے سر کے یانی کے ساتھ ہی ہو برخلاف امام مالک امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کے۔اور **تا نز خامیہ م**یں ہے کہ سنت یہ ہے کہ کانوں کاسے سر کے پانی کے ساتھ کرے ان کے لیے نیا پانی نہ لے۔ بدائع اور ہدائی ہیں ہے کانوں کاسے سر کے بانی کے ساتھ سنت ہے عنامیہ میں ہے: مطلب بیر ہے کہ نئے یانی کے ساتھ سنت نہیں ہے۔ اور ایساہی مجمع کی شرح میں ہے اور علامہ عینی کی

شرح جامع ترمذى

شر 7 بدا ہیں ہے کہ پورے سرکا ایک ہی پانی کے ساتھ مسے کرنا سنت ہے، اور کا نوں کے بغیر سر پورا ہوگا ہی نہیں جیسا کہ امام شافعی حدیث پاک ہیں بیان ہوا۔ اور شخ اساعیل کی شرح ورو ہیں ہے ''اگر کا نوں کا نئے پانی سے الگ سے کیا گیا جیسا کہ امام شافعی کا قول ہے تو یہ دونوں اصل ہوجا گیں گے اور بیجا کرنہیں۔ پس تمہارے سامنے یہ ظاہر ہوچکا کہ ثارح نے جے اختیار کیا ہے یہ اس روایت کے خلاف ہے جسے ان متون اور شروح کے مصنفین نے اختیار کیا ہے جونقل مذہب کے لیے وضع کی گئی ہیں۔ یہ ہو مجھ پر ظاہر ہوا۔ اور جھے کوئی نظر نہیں آیا جس نے اس پر تعبیہ کی ہوتو اس میں خوب غور کرو، پھر ایک مدت کے بعد میں نے مصنف کو دیکھا کہ انہوں نے '' وادافقیر'' پر جو ان کی شرح ہا س میں خلاصہ کی گزشتہ عبارت کوذکر کرنے کے بعد فر ما یا ہے میں کہتا ہوں ان کا یہ کہنا کہ ''اگر وضوء کرنے والے نے نئے پانی کے ساتھ کا نوں کا شے کرلیا تو اچھا ہے'' یہ اشکال پیدا کرتا ہے ، کیونکہ یہ چیز تو خلاف سنت ہے اور خلاف سنت کا م اچھا کہتے ہو سکتا ہے؟

(ردالممتان بابسنن الوضوج 1، ص، 122 , 121 دار الفكر بيروت)

453

### كانول كيسوراخ كالمسح كرنا:

#### احناف كامؤقف:

علامه علاء الدين حصكفي رحمة الله علي فرمات بين:

وضوء کے آ داب میں سے بی بھی ہے کہ کانوں کا سے کرتے وقت ہاتھوں کی تر چھنگیوں کو کانوں کے سوراخوں میں داخل درمختارمع ردالمحتار، باب سنن الوضوم ج 1، ص 125 ، دارالفکر، بیروت)

#### مالكيه كامؤقف:

علامه محد بن محمد بن عبد الرحن طر ابلسي ماكني (متونى 954 هـ) فرمات بين:

وضوء کی سنتیں ہے ہیں: **اولا** دونوں ہاتھوں کو دھونا۔۔۔د**دسری سنت**، کا نوں کے سوراخوں کا سمح کرنا۔

(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 1، ص 313 دار الفكر ، بيروت)

# شوافع كامؤقف:

علامه ابراہیم بن علی شیرازی شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ (متو فی 476ھ) فرماتے ہیں:

جس پانی ہے کان کے اندرونی اور بیرونی حصوں کامسے کیاہے ، کانوں کے سوراخوں کے لیے اس کے علاوہ جدید پانی

شرحجامع ترمذى

لے کیونکہ کانوں کے سوراخ ،چہرے کے ناک اور منہ کی طرح ہیں توجس طرح ناک اور منہ کے لیے چہرے کے علاوہ الگ پانی لیاجا تا ہے تواسی طرح سوراخوں کے لیے ہوگا۔

(المهذب في فقه الامام شافعي شيرازي, باب صفة الوضوء, ج 1، ص 41، دار الكتب العلميه, بيروت)

علامه ابن ملقن شافعی (متونی 804 هر) فرماتے ہیں:

وضو کی سنتیں بیر ہیں:تسمیہ۔۔۔کانوں کامسح سوراخوں سمیت۔

(التذكره في الفقه الشافعي لابن الملقن ع 1 م 14 مدار الكتب العلميه بيروت)

#### حنابله كامؤقف:

علامه موفق الدين ابن قدامه مقدى حنبلي (متوفى 620ه م) فرماتي بين:

اورمستحب ہے کہ وضوکرنے والاا پنی شہادت کی انگلیوں کواپنے کانوں میں داخل کرے۔

(الكافي في فقه الامام احمد, باب فرائض الوضو، وسننه ع 1، ص 66 دار الكتب العلميه , بيروت)

علامه محمد بن فلح مقدى عنبلي رحمة الله عليه (متو في 763هـ) فرماتي بين:

جس پانی سے کانوں کے ظاہر کا سے کیا ہے کانوں کے سوراخ کے لیے اس کے علاوہ پانی نہ لے یعنی اسی پانی سے کانوں

كسورانول كأسح كر ك (كتاب الفروع، ثم يفسل يديه الى المرفقين، ج 1، ص 183، مؤسسة الرسالة، بيروت)

# 30 - بَابُفِي يَخُلِيلِ الأَصَابِعِ انگیوں کے خلال کے بارے میں

37-حَدَّثَا فَتَيْبَهُ, وَبَنَّادُ, قَالاَ:حَدَّثَا وَكِيمْ,

تاشيماشئةإشتاعيل أنكثير.

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي بَاشِيمِ، عَنْ عَاصِيمِ بِنِ لَقِيطِ بِنِ اين والديروايت كرتے بين ، نبي كريم صلى الله صيرة، عَنْ أَيدِي قَالَ: قَالَ التَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَعَالَى عليه وسلم في ارشا وفر ما يا: جبتم وضو كروتو ا پن تَوْضَّأْتَ فَخَلِّل الأَصَابِعَ.وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِي عَبَاسٍ، الْكَايُولِكَا خُلَالِ كُرُولِ وَالْمُسَتَّوْمِيدِ وَأْبِي أَبُّوبَ الأَنْصَامِيِّ.قَالَ آبُو عِيْسى : بَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيعُ. وَالْعَمَلُ عَلَى يَذَاعِنْدَ أَيْلِ الْعِلْدِ: أَنَّهُ مستورد اور حضرت الواليب سے (جمی)روايات يُخَلِّلُ أَصَابِعَ مِرِجُلَيْهِ فِي الْوُصُوءِ مِ وَبِهِ يَتُولُ أَخْتَدُ، بِيلٍ وَإِسْحَاقُ.وَقَالَ إِسْحَاقُ: يُخَلِّلُ أَصَابِعَ يَنَدُيْهِ وَرِجْلَيْهِ ،وَأَبُو

37- حديث: حضرت عاصم بن لقيط بن صبره

اس باب میں حضرت ابن عباس،حضرت

امام الوعيسي ترمذي رحمة الله عليه في مايا: بيه حسن صحیح حدیث ہے۔اہل علم کےنزد یک اس برعمل ہے (کہ)وضو کرنے والا وضومیں یاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے۔امام احمد اور امام آنحق کا بہی قول ہے اور امام آطخق فر ماتے ہیں: وضو کرنے والا اپنے ہاتھوں اور یاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے ۔ابو ہاشم کا نام اسمعیل بن کثیرہے۔

38- حديث: حضرت سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ہے روایت ہے،رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشا دفر مايا:

38-حَدَّ ثَنَا إِبْرَ إِيدِ مُنْ سَعِيدِ الْجَوْرَيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبِيدِ الْحَبِيدِ بْنِ جَعْفَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنْ أَبِي الزِّنَّادِ ، عَنْ مُوسَى يْنِ عُقْبَةً عَنْ صَالِح مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَجَاسٍ، أَنَّ مَرَ سُولَ اللهِ صَلَّى جبتم وضوكر وتو ايخ باتفول اور ياوَل كى انگيول كا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تُوضَّأْتَ فَخَلِّلُ أَصَابِعَ بَدَيْلَ خَلال رو وَمِرِجُلَيْلَ.قَالَ آوْعِيْسى: بَذَاحَدِيثُ حَسَنُ غَرِيب.

> 39-حَدَّ ثَنَافَتَيْهُمْ قَالَ:حَدَّ ثَنَا ابْنُ لِمِيعَةً ،عَنْ يَزِيدَ بن عَمْرِه عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحَمِلِيّ، عَنِ الْمُسْتُورِدِ بن شَدَّادِ الْفِهْرِيِّ قَالَ: مِنْ أَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تُوصًّا وَلَكَ أَصَابِعَ مِ جُلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ. قَالَ ٱلْوَعِيْسِي : هَذَا حَدِيثُ حَسَنَّ غَرِيْبُ، لاَ تَعْرِفُهُ إِلاَّينُ

حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَة.

امام ابوليسي ترمذي رحمة الله عليه فرمايا: بيه حسن غریب مدیث ہے۔

39- حديث: حضرت سيدنامستورد بن شداد الفہری رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کو دیکھا ، جب آپ نے وضو فر ما یا تو اینے حجولی انگل سے اپنے یاؤں کی انگلیوں کا خلال فرمايا\_

امام ابوعیسی ترمذی رحمة الله علیه نے فرمایا: بیر مديث غريب ہے، ہم اسے صرف مديث ابن لهيد،ى سے بہجانتے ہیں۔

شرح جامع ترمذی (457

#### شرححديث

علامه على بن سلطان القارى حنفي فرماتي بين:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا فرمایا: ((جبتم وضو کرو توا ہے ہاتھ ہاؤں کی الکلیوں کا خلال کرو اور پاقسوں کی دھونے کے بعد ہاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو اور پر (طریقہ) افضل ہے وگر نہ بعد ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرو ۔ اور بیر (طریقہ) افضل ہے وگر نہ اگر ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرو اور پر (طریقہ) افضل ہے وگر نہ اگر ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال وضو کے آخریعنی پاؤں دھونے کے بعد کرے جب بھی جائز ہے کیونکہ واؤصر ف جمع چاہتا ہے۔ (اس حدیث کوام مرتمدی نے روایت کیا) ان الفاظ کے ساتھ ((اور ائن ماجہ نے ای طرح روایت کیا)) یعنی اس کا مفہوم روایت کیا (اور ترفی نے فرمایا کہ بیحدیث میں ہے کہ بیحدیث سن روایت کیا (اور ترفی کے فرمایا کہ بیحدیث میں ہے کہ بیحدیث سن دوایت کیا ((اور ترفی کے فرمایا کہ بیحدیث میں ہے کہ بیعدیث سن دوایت کیا ((اور ترفی کے فرمایا کہ بیعدیث میں ہے کہ بیعدیث سن

مزیداس باب کی تیسری حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

((حضرت مستوروبن شدافر ماتے ہیں کہیں نے دیکھا کرسول الدسلی الشعلی وسلم جبوضوکرتے تو اپٹی پاؤل کی الگیوں کا طال چھٹی سے کرتے ) اَبہری نے اہا اس کی وجہ یہ ہے کہ چھٹی سب سے چھوٹی انگی ہا اور چھوٹی انگی الائق خدمت ہوارا سے داخل کر نے ہیں آ سانی بھی ہے، ابن جمر نے فر مایا: اگر مستور د نے ملنے سے خلال کا ارادہ کیا، تو چھوٹی انگی کے ساتھ خلال کے مستحب ہونے پر یہ جمت ہے اور با عیں کو اس وجہ سے خاص کیا گیا ہے کہ یہ اس کے زیادہ لائق ہے کیونکہ پاؤل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس فعل میں کوئی تکرم (عزت) نہیں ہے اور اگر اس سے چھنگیا کابار بار مکنا مرادلیا ہے تو یہ تمام اعضاء کی سنت کرتے ہوئے اس فعل میں کوئی تکرم (عزت) نہیں ہے اور اگر اس سے چھنگیا کابار بار مکنا مرادلیا ہے تو یہ تمام اعضاء کے ملنے کے مستحب ہونے پر دلیل ہے اور یہ ہمارا (شوافع) کا لذہب ہے اور اس کے وجوب پر دلیل ہے اور وہ امام ما لک کا مذہب ہے۔ اور اس کے وجوب پر دلیل ہے اور وہ امام ما لک کا مذہب ہے۔ میں (علام علی قاری حفی ) کہتا ہوں کہ ای کہا ہوں کہ ای طرف تھی کیا یہ الفاظ الاوداؤد کے ہیں )) صاحب تخرت کا اور امام یہ سنتیاط فی الدین ہے درا اسے ترفیکی الاوداؤد اور ہم اسے ابن لہج یہ ہمارائن قطان نے اس کی تھیج کی ہے، ای طرح میرک نے تہیں بیں بلکہ لیٹ بن سعد عمرو بن مارش نے اس کی متابعت کی ہے اور این قطان نے اس کی تھیج کی ہے، ای طرح میرک نے نہیں بیں بلکہ لیٹ بن سام میں مارش نے اس کی متابعت کی ہے، اور الفکر بھیون کی ہے، ای طرح میرک نے ذکر کیا۔

شرحجامع ترمذى

# ہاتھ یاؤں کی انگیوں کے خلال میں مذاہب ائمہ:

#### احناف كامؤقف:

تشمس الائمه امام محمر بن احد سرخسی رحمة الله عليه (متو في 483هـ) فرماتے ہيں:

انگلیوں کاخلال کرناسنت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے: ((خَیلُلُوا أَصَابِعَ کُمُم حَتَّمِ **لَائِدَ خَلَلَهَا نَارُ جَمَدَنَّم))** ترجمہ: اپنی انگلیوں کاخلال کروتا کہ ان میں جہنم کی آگ نہ چلی جائے۔

(مبسوط للسرخسي, باب الوضوء والفسل, ج 1, ص 80, دار المعرفة , بيروت)

علامه علاءالدين حصكفي فرمات ہيں:

ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسر ہے میں داخل کر کے خلال کرنا اور اپنے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سید ھے پاؤں کی چھنگلیا سے شروع کرتے ہوئے۔اور بیر لیعنی خلال کا سنت ہونا) پانی کے انگلیوں کے درمیان داخل ہونے کے بعد ہے۔ پس اگر انگلیاں ملی ہوئی ہوں تو خلال فرض ہے۔

(درمختارمع ردالمحتار بابسنن الوضوء بج 1 مص 117 دار الفكر ، بيروت)

### شوافع كامؤقف:

علامه ابوالحن على بن محمد ماور دى شافعي رحمة الله عليه (متوفى 450هـ) فرماتي بين:

اگر کسی شخص کی انگلیاں ننگ ہوں یا تہد بہتہد ہوں کہ ان کے درمیان بغیر خلال کے پانی نہ پہنچا ہوتو خلال کرناواجب ہے، اور اگر کشادہ ہوں کہ بغیر خلال کے ان کے درمیان پانی پہنچ جاتا ہوتو خلال کرناسنت ہے، اس کاطریقہ بیہ ہے کہ دائیس کی چھنگلیا سے انگو شھے سے چھنگلیا تک۔

(الماوى الكبير القول في تخليل الاصابع ع 1 م ص 129 دار الكتب العلميه بيروت)

#### حنابله كامؤقف:

علامه محد بن عبدالله زر كشي حنبلي رحمة الله عليه (متو في 772ه م) فرمات بين:

اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال مسنون ہے۔اور ہاتھوں کی انگلیوں (میں خلال) کے بارے میں دوقول ہیں، زیا دہ شہور قول ہیہ کہ بیسنت ہے جیسا کہ علامہ خرقی کے کلام کا بیہ می نقاضا ہے۔

شرحجامع ترمذي

**4**59)

(شرح الزركشي على مختصر الخرقي باب تخليل الاصابع في الوضوء يج 1 ، ص 176 ، مطبوعه دار العبيكان)

علامه منصور بن يونس بهوتی حنبلی (متونی 1051) فرماتے ہيں:

وضوکی منتوں میں سے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔شرح میں فرمایا کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال زیادہ مؤکد ہے اس کاطریقہ بیہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھنگلیا کے ذریعے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے انگو تھے تک اور پھر بائیں پاؤں کے انگو ٹھے سے چھنگلیا تک خلال کرے اور ہاتھوں کا خلال اس طرح کرے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں

رُالروض المربع شرح زاد المستقنع ، باب فروض الوضو ، وصفته ، ج 1 ، ص 27 ، دار المؤيد موسسة الرسالة ، بيروت )

#### مالكيدكامؤقف:

علامه شهاب الدين احمد بن ادريس قرافي مالكي رحمة الله عليه (متوفي 684ه مرماتي بين:

انگلیوں کا خلال کرنے کے بارے میں تین اقوال ہیں:

(1) ہاتھوں کاواجب ہے اور یا وَں کامستحب، عُنتُہ تیہ اور ابن حبیب سے مروی امام مالک کا قول ہے۔

(2) ہاتھ یا یا وَں دونوں میں واجب نہیں ہے بدائن شعبان کا قول ہے اور یہی ظاہر مذہب ہے

(3) آپ ہی سے ابن وہب نے خلال کرنے کی طرف رجوع روایت کیا ہے۔

(الذخيرة للقرافي، الوضوء بفتح الواو الماء بضمها الفعل، ج 1، ص 258 ، دار الغرب الاسلامي، بيروت)

# 31ـبَابُمَاجَاءَوَيْلُ لِلأَغْقَابِينِ لِهِ التَّارِ ایر یول کے لیے آگ سے بلاکت

40-حَدَّثَنَا فَتَيْعَتُمُ قَالَ:حَدَّثَنَا عَبِدُ الْعَزِيزِينُ لِلْأَعُقَابِ مِنَ النَّاسِ) وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبِدِ اللَّونِ عَمْرِ فَ (جَهُم كَ) آك سے الكت بـ وَعَائِشَةً، وَجَابِر وَعَبِدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، وَمُعَيْقِيبٍ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَثِلُ لِلأَعْقَابِ، وَمِعْلُونِ الأَقْدَامِ تَعَالَى عَنْهِم ع ( بهي)روا يات بير مِنَ النَّاسِ. وَفِقْهُ يَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى القدّمتين إذا

40-حضرت سيدنا ابوہريره رضى الله تعالى عندسے مُحَقَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بَنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ أَبِي روايت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے (وضو میں الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ ((وَيْلُ ايرُيال خشك ره جانے بر) ارشادفر ما يا: ايرُيوں كے ليے

اس باب میں حضرت عبد الله بن عمر ،حضرت عائشه وَخَالِد بن الْوَلِيدِ، وَشُرَحْبِيلَ ابْن حَسَنةً، وَعَمْرِو بن ،حضرت جابر بن عبدالله،حضرت عبدالله بن حارث،حضرت الْعَاص، وَيَزِيدَ بْنَ أَبِي صُفْيَانَ. قَالَ أَبْوِعِيْسى: حَدِيثُ أَبِي مُعْيقيب، حضرت خالد بن وليد، حضرت شرحبيل بن حسنه، هم المرة حديث حسن صحيح ومروى عن التيع صلى حضرت عروبن عاص اور حضرت يزيدبن اني سفيان رضى الله

امام ابوعیسی تر مذی رحمة الله علیه في فر مایا: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔اور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہے مروی ہے، ارشا دفر مایا: ایر ایوں اور یا وُں کے تلووں کے لیے (جہنم کی) آگ سے ہلاکت ہے۔ اس حدیث کی فقہ (یعنی اس سے مستنط ہونے

شرحجامعترمذي

461

لَمْرَةَكُنْ عَلَيْهِمَا خُمَّانِ أَوْجَوْمَرَةَانِ.

والافقہی مسئلہ) میہ ہے کہ پاؤں پرمسے جائز نہیں ہے جب تک ان پرخفین (چرائے کے موزے) یا جوربین (چرائے کے علاوہ کسی الی چیز کے موزے جس سے پانی رس کر اندر نہ جاتا ہو) نہ ہوں۔

تخريج عديث: 1 4 صحيح بخارى كتاب الوضوء باب غسل الاعقاب ، 44 / 1 حديث ، 5 6 1 دار طوق النجاة \* صحيح مسلم كتاب الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالها ، 4 1 2 / 1 حديث ، 2 4 2 دار احياء التراث العربى ، بيروت \* سنن نسائى ، كتاب الطهارة ، باب ايجاب غسل الرجلين ، 7 7 / 1 حديث ، 10 1 المطبوعات الاسلاميه ، حلب \* سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب غسل العراقيب ، 1/15 رقم ، 453 داراحياء الكتب العربية فيصل ، عيسى البابى الحلبى

ویل کی تشریح:

علامه ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں:

اکثر اہل لغت اس بات پر ہے کہ' ویل'' کلمہ عذاب ہے اور' ویک'' کلمہ رحمت ہے۔

(فتح الباري لابن هجريج 10يص 553، دار المعرفه بيروت)

علامه بدرالدين عيني رحمة الله عليفر مات بين:

''ویل''''قامے'' کے مقابلہ میں استعال ہوتا ہے، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ''ویل'' جہنم میں ایک وادی ہے کہ آویل ہوتا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ''ویل' جہنم میں ایک وادی ہے کہ اگر پہاڑوں کو اس میں ڈالا جائے تو وہ اس کی گرمی سے پیکھل کر بہ پڑیں۔اور کہا گیا کہ ویل جہنمیوں کی خون ملی ہوئی پیپ (کانام) ہے۔ میں نے کہا''ویل''ان مصاور میں سے ہے جن کے افعال نہیں ہوتے اور بیعذاب وہلاکت (کیلئے استعال ہونے والا) کا ایک کلمہ ہے۔

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى, باب من رفع صوته بالعلم, ج2, ص7, دار احياء التراث العربى, بيروت)

علامه بدرالدين عيني وشرح سنن الى داؤد عيل فرمات بين:

ویل اصل میں مصدر ہے اور اس کا کوئی فعل نہیں ہے، اور اس کے نکرہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ ابتدائے کلام درست ہے کیونکہ یہ دعاہے اور دعافعل پر دلالت کرتی ہے اور فعل اس کیلئے خصص ہے کیونکہ عرب کے قول' ویل لذید'' کامعن ہے کہ میں اس پر افسوس یا ہلاکت کی دعا کرتا ہوں اور اس سے اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے **{ ویل للمطنّفین }** اور اس کی مثالیس قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں۔اور کہا گیا ہے کہ اس کی اصل '' وی فعلان '' ہے اور 'وی '' کامعنی ہے مُم ، پھر تخفیف کیلئے اس کو اصافت کے ساتھ ملا دیا گیا۔اور الویل کامعنی ہے ہلاکت۔اور ایک قول یہ ہے کہ اس کامعنی ہے شدید ترین عذا ب اور ایک قول کے مطابق اس کامعنی ہے نقصان کی ندا۔اور اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ (وضویس ) پانی کے ساتھ تمام اعضاء کو دمونا اواجب ہے اور اگر ان میں سے پچھکو ترک کردیا تو یہ کافی نہ ہوگا۔اور بالخصوص ایر لیوں میں نص اس لئے وارد ہے کہ یہ نص سب پر وارد ہوئی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا جن کی ایر میاں (خشک ہونے کی وجہ سے ) چمک رہی تحسی ،الہذا ''الاعقاب ''میں الف لام عہد کا ہے اور ان ایر لیوں سے مرادوہ ہیں جن کو آپ نے خشک دیکھا تھا اور یہ بھی اختمال ہے کہ اس سے مرادوہ فاص ایر ٹیاں نہ ہوں جن کو آپ نے دیکھا بلکہ مرادیہ وکہ جو بھی ایر ٹیاں اس طرح خشک رہ جا کیں ( تو ان کا بہی تھم ہے )۔

(شدح ابی داؤد للعینی ، باب فی اسباغ الوضوہ ، ج 1 ، می 262 ، مکتبة الد شد ، دیا ان کا بہی تھم ہے )۔

# یاوں کے دھونے کاحکم ہے، مذکر کے کا:

اہل سنت کے تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ پاؤل دھونے کا تھم ہے، صرف سے (موزے کے بغیر) پاؤل پر کفایت نہیں کرے گا۔ جبکہ روافض کا مؤقف ہے ہے کہ پاؤل پر سے کرنا واجب ہے۔علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفقہ آجمتع المنسلِفون علی وجوب غَسٰلِ المع جلَیْن وَلَے مُنْ اللّٰ عَلَیْ مُنْدُ بِیصَدُا ذَکِیمَ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ مُؤَوّلاً اللّٰ الله اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ

# ياوَل دهونے كے ثبوت برقر آن سے دليل:

الله تعالى قرآن مجيد على فرماتا ہے [ فالحسلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمُتَوَافِقِ وَالْمُسَحُوا بِرُءُ وَسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ ال

(سورةالمائده،آیت6)

'' أَدْجُلَكُمْ '' كاعطف' وُجُوعٌ '(چېرے) اور 'اليدى "(باتھوں) پر ہے توجس طرح چېرے اور ہاتھوں كے دھونے كا حكم ہے اس طرح پاؤں كے بھی دھونے كا حكم ہے كيونكه اگر اس كومكسور پڑھيں اور اس سے سے مرادليں تو'' إلى الْكَعْبَيْنِ ''كى قيد

شرح جامع ترمذي

463

بے معنی ہوجاتی ہے ہے تو تین انگلیوں کے مقدار کفایت کرتا ہے ، شخنوں تک تھینچ کر لے جانا ضروری نہیں۔اور دوسرا رہے کہ ''از جُلکٹُم ''میں لام کومفقوح اور مکسور پڑھنا دونوں قراء تین متواترہ ہیں ،مفقوح پڑھ کراس کا عطف دھونے والے اعضاء پر کریں تومکسوروالی قراءت کا جواب دیا جاسکتا ہے ( جیسا کہ آگے آر ہاہے ) جبکہ مکسور کی صورت میں اس کاعطف مسح کرنے والے عضو ''سر'' پرکریں توفتحہ والی قراءت کی کوئی تو جیز نہیں ہے گی۔

#### یاؤں دھونے پر احادیث سے دلائل

(1) می بخاری میں ہے ((عزب عبد الله بن عند الله عند عند الله الله عند الله عند الله عند الله ا

(صحيح بخارى, باب من رفع صوته بالعلم ,ج 1 ، ص 22 ، دار طوق النجاة )

(2) من ہے (عن جاہر، آخبرنی عَمَرُ بن الْحَطَّابِ، آن رَجُلاتُوضَاً فَتَرَلَم مُوضِعَ طُنْدٍ عَلَى قَدَمِهِ فَآبِصَرَهُ اللّہِ عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ازْجِعُ فَآخِسِ ، وَضُوءَ لَمَ فَرَجَعَ، ثُمَّ طُنْدٍ عَلَى قَدَمِهِ فَآبِصَرَهُ اللّہِ عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: ازْجِعُ فَآخِسِ ، وَصُوءَ لَه فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى ) ترجمہ: حضرت جابرضی الله تعالی عند نے دستے ہوہ فرماتے ہیں کہ جھے حضرت عربی خطاب رضی الله تعالی عند نے دیمے خبر دی کہ ایک شخص نے وضوکیا تو اس نے ایک پاؤں پر ناخن کی مقدار جگہ کو چھوڑ دیا جس کو نبی صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے دیکھ لیا تو آب با ذواہی جا وَاورا چھے طریقے سے وضوکرو، پس وہ واپس پیٹا، پھر اس نے نماز پڑھی۔

(صحيح مسلم، باب وجوب استيعاب جميع اجزاء المحل، ج 1، ص 215 ، دار احياء التراث العربي، بيروت)

(3) سيح بخارى ميں ہے ((حَدَّفَا مُحَقَّدُ بُنِ بِيَادٍ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا بُرَيْرَة، وَكَانِ يَمُثُو فِا وَاقَّاسُ يَتُوضَّنُونِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِ قَالَ: أَسْبِغُوا الوُصُوم، فَإِنْ أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيُلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ اللهُ إِنَّ جَمَد: حَفْرت مُحْد بن زياد كَتِ بِين (ايك مرتبه) لوگ وضوكرد ہے تھے اور حفزت ابوہريرہ رضى الله تعالیٰ من الله تعالیٰ من الله تعالیٰ الوگ و تعالیٰ الله تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ ہمارے پاس سے گزررہے تھے تو اس وقت میں نے آپ کوفر ماتے ہوئے سنا بکمل طریقے سے وضو کرو، بے شک حضرت ابو القاسم صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فر ما یا ایر ایوں کی لئے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔

(صحيح بخارى، بابغسل الاعقاب، ج 1، ص 44، دار طوق النجاة)

(4) مجيم مسلم ميں حضرت حمران رضى الله تعالى عند سے روايت ہے فرماتے ہيں ((انت عُنْمَان بَنَى عَنَان بِنِي عَنَّان بِنِي عَنَّان بِنِي عَنَّان بِنِي مَنْمَ عَسَلَ وَجْمَهُ فَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْمَنْ فَنَى مُمَّا عَسَلَ وَجْمَهُ فَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْمَنْ فَنَى مُنْمَ عَسَلَ وَجْمَهُ فَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسْمَعَ وَاسْمَنْ فَنَى إِلَى الْمُوفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْمُعْسَرَى مِلْ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَتَحَ وَأُسَهُ، ثُمُّ عَسَلَ اللهُ عَسَلَ يَدَهُ الْمُعْسَرَى مِلْ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَتَحَ وَأُسَهُ، ثُمُّ عَسَلَ اللهُ عَسَلَ اللهُ عَسَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى وَاللهِ بَنَ مَنْ وَاللهِ بَنَ مَنْ وَاللهِ بَنَ مَنْ مَر تَبِد وَنُو لَ بَا تَصَوْفَى اورناك مِن يَانَى ذَالله ، يُحرَدون باتحدونو ل باتحدوثو نَه ، يُحرَق اورناك مِن يانى ذَالله ، يُحرَق مِن عَنْ مَر تبدونو ل باتحدوثو نَه ، يُحرَق اورناك مِن يانى ذَالله ، يُحرَق عَنْ مَر تبدونو ل باتحدوثو نَه ، يُحرَق اورناك مِن يانى ذَالله ، يُحرَق عَن مَر تبدونو ل باتحدوثو نَه ، يُحرَق اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَرْمَةً بِهِ وَلِي بَيْنِ مُرتبدوا يال باتح مَهُ مَنْ عَنْ وَاللهِ بَنِي مُرتبدونو يا باتحدوثو نَه ، يُحرَق عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ مَرتبد وَنُولَ باتحدونو ل باتحدوثو نَه ، يُحرَق عَلَى اللهُ عَنْ فَاللهُ وَسَلَّى اللهُ عَنْ مَرْمَة بِهُ وَلَوْ اللهُ بَعْنَانُ مُنْ عَلْ اللهُ عَنْ عَنْ مُرتب وَلِي اللهُ عَنْ مَرْمَةُ وَلُولُولُولُ اللهُ بَاللهُ عَنْ مَنْ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ مَنْ مُرْمَنِهُ مُنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ مُنْ عَنْ مُنْ عَلَى وَاللهُ بِرَقُ مِنْ عَلَى وَاللهُ بِكُولُ وَلِهُ مُنْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ مُنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى وَلِلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ

وهو یا پھر اتناہی بایاں ہاتھ دهو یا،پھرسر کامسح کیا،پھرتین مرتبہ دائیں یا وَں کو شخنے تک دهو یا،پھر اتناہی بائیں یا وَں کودهو یا\_پھر

فر ما یا: میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اسی طرح وضوفر ما یا جس طرح میں نے وضو کیا ہے۔

(صديح مسلم , باب صفة الوضو ، وكماله ، ج 1 ، ص 204 ، دار احيا ، التراث العربي , بيروت )

شرحجامع ترمذي

(صحیح مسلم، باب خروج الخطایامع ماء الوضوء ج 1، من 215 داراحیاء التراث العربی، بیروت) الله الله من ابن ابی ثیبه بیل ب ((عزر منحقد نور متحقد نور متحقود قال: وَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُولُهُ وَوَدَيْهِ، فَجَعَلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُولُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُولُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُولُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُولُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُولُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ

(مصنف ابن ابي شيبه ، من كان يقول اغسل قدميك ، ج 1 ، ص 27 مكتبة الرشد ، الرياض)

(7) حضرت رئي كهتى بي ((كان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ رِجُلَيْهِ

ثَلاثًا)) ترجمہ: رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے سے ،اوروضو كرتے ہوئ اپنے پاؤں كوتين

مرتبه دھوتے۔

(مصنف ابن ابی شیبه، من كان یقول اغسل قدمیك، ج 1، ص 27، مكتبة الدشد، الدیاض)

فر ما نے لگے: یا وَں کا پنیجےوالاحصہ بھی (دھووَ) تووہ اپنے یا وَں کا پنیجوالاحصہ دھونے لگا۔

#### یاؤں دھونے پر آثار سے دلائل:

(1) حفرت ابراہیم کہتے ہیں: ((سَالَّتُ الْأَسْوَدَ: آگان عُمرٌ یَغْسِلُ قَدَمیْدِ؟ قَالَ: مَعَمْ کَان یَغْسِلُمَمَا غَسْلَمَمَا ) ترجمہ: میں نے اسود سے پوچھا کہ حفرت عمراپنے پاؤں کودھوتے سے؟ توانہوں نے کہا: بی ہاں! وہ یقینا اپنے پاؤں کودھوتے سے۔ (مصنف ابن ابی شیبه من کان یقول اغسل قدمیک ہے 1، ص 26، مکتبة الرشد ، الریاض)

(2) حضرت ابن عرباء كتب بين: ((أنت عُمَرَ بُن الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلاغَسَلَ طَابِرَ قَدَمَيْهِ وَتَوَلَّ باطِنْهُمَا، فَقَالَ الْمَ تَرُكُنَهُمَا لِللَّارِ؟)) ترجمہ: بشك عمر بن خطاب رضى الله تعالىٰ عند نے ايک شخص كود يكھا كه اس نے اپنے يا وَس كے او پروالے حصہ كودهو يا اور فيچوالے حصہ كوچور ديا تو آپ نے فرمايا: ان كوآگ كيلئے كيوں چھور ديا؟

(مصنف ابن ابي شيبه ، من كان يقول اغسل قدميك ، ج 1 ، ص 26 ، مكتبة الرشد ، الرياض)

(3) حضرت ابوحیہ کہتے ہیں ((رَأَیْتُ عَلِیّا، وَصَّاً فَعَسَلَ قَدَمَیْدِ إِلَی الْکَتَبَیْنِ، وَقَالَ:أَرَدُتُ أَنِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَنْ اللّهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَالِمُ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَا عَلْمُ اللللّهُ عَلَا عَلَا

رجوع ہوگیا۔

(مصنف ابن ابي شيبه ، من كان يقول اغسل قدميك ، ج 1 ، ص 26 ، مكتبة الرشد ، الرياض)

(4) حفزت عَرَمه فرمات مِين: ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَرَأً {وَأَرْجُلُكُمْ } يَقْنِي رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى

الْعَنْصْلِ)) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہما نے {وَ أَرْجُلَكُمْ } (بفتح اللام) پڑھا یعنی ان كا پاؤں دھونے كی طرف

(مصنف ابن ابی شیبه من کان یقول اغسل قدمیک ، ج 1 ، ص 62 مکتبة الر شد ، الریاض)

(5) حفرت عروه سروايت ب((أَنَّهُ كَانِ يَعْمَرا أَلْفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَوَافِق وَامْسَحُوا بِرُء

ُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ}، يَقُولُ: رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى الْغَسُلِ) ترجمه: آپ (حضرت ابن عباس) { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيتَكُمْ إِلَ

الْمَوَافِق وَامْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ } برُحة توفر مات سے: پاؤل دھونے كى طرف رجوع ہو كيا۔

(مصنف ابن ابي شيبه من كان يقول اغسل قدميك ، ج 1 ، ص 26 مكتبة الرشد ، الرياض)

(6) حفرت عمران بن ابي عطاء كتبة بي ((رَأَيْثُ ابْنِ بِ عَبَامِين، قَوْضًا فَغَسَلَ قَدَ مَيْدٍ، حَتَّى تَتَبَعَ بَيْنِ

(مصنف ابن ابي شيبه ، في تخليل الاصابم في الوضوع بي س 19 مكتبة الرشد ، الرياض)

(7) حفرت مميدكت بي ((ان أَنْسًا,كَان يَغْسِلُ قَدَ مَيْهِ وَرِجْ لَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ)) ترجمہ: بِ شَك

انس رضی الله تعالی عنداینے دونوں یاؤں کو دھویا کرتے یہاں تک کہ یانی بہنے لگتا۔

(مصنف ابن ابي شيبه من كان يقول اغسل قدميك على محكم مكتبة الرشد الرياض)

(8) حضرت عمران کہتے ہیں ((عن أَبِی مِجْلَزِ، أَنْهُ كَانِ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ)) ترجمہ: حضرت ابومجلزے

مروی ہے کہ آپ اپنے دونوں یا وُں کودھوتے تھے۔

(مصنف ابن ابي شيبه من كان يقول اغسل قدميك ، ج 1 مص 26 مكتبة الرشد ، الرياض)

(9) یزید جوحفرت سلمہ کے آزاد کر دہ غلام ہیں ، فر ماتے ہیں: ((گان یہ نیسلُ قَدَمیْد)) ترجمہ: حضرت سلمہ اپنے

دونو ل قدم دهو یا کرتے ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبه، من کان یقول اغسل قدمیک ، ج 1، ص 27، مکتبة الرشد، الریاض)

(10) عبدالملك كَتِيْ بِين ((عَنِ عَطَام ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَذَرَكُتُ آحَدًا مِنْهُمْ يَمْسَعُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ،

شرح جامع ترمذی

قَالَ: مُحُدَثُ)) ترجمہ: حفزت عطامے مروی ہے، میں نے ان سے کہا: ایک شخص ان میں سے پیروں پرسے کرتا ہے، فر مایا: وہ برق ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبه، من کان یقول اغسل قدمیک ہے 1, ص 27, مکتبة الرشد، الریاض)

باؤں کے سے کرنے پرروافض کے دلائل:

علامہ نووی رحمة الله علیه یاؤل پرمسے کرنے پرروافض کے دلائل ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

(1) پاؤں پر سے کے قائلین اللہ تعالیٰ کے اس فر مان {وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم} کوبطور دلیل پیش کرتے ہیں اور اس میں اُ أرجلکم "کو قراءات سبعہ میں سے ایک قراءت کے مطابق کلام کے سرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں پس سے والے عضو کا عطف سے والے عضو پر ہے اور انہوں نے چار اعضاء کی دوشتمیں بنائی ہیں (1) دو اعضا کو دھویا جائے گا (2) پھر دو اعضاء کا شے کیا جائے گا۔

(2) حضرت انس رضی الله عند سے مروی ہے کہ ان کو پینجر کینچی کہ تجاج نے خطبہ دیا تو کہا کہ الله تعالیٰ نے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے دھونے کا تکم دیا ہے۔ تو حضرت انس رضی الله تعالیٰ عند نے فر مایا الله تعالیٰ نے سی فر مایا اور حجاج نے جھوٹ بولا (فامسحوا ہر ووسکم واُر جلکم) (یعنی تم ایٹ سروں اور پاؤں کا سے کرو) آپ نے 'ار جلکم'' کومجرور پڑھا۔

(3) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ بے شک (اعضاء وضومیں سے) دواعضاء دھوئے جا تھیں گےاور دو کا سے کیا جائے گا۔اور انہی سے مروی ہے کہ الله تعالیٰ نے سے کا حکم دیا ہے اورلوگ دھونا چاہتے ہیں۔

(4) اور رفاعہ سے مروی ہے کہ صحیح طرح نماز نہ پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: بے شکتم میں سے سی کی نماز تا منہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ مکمل طریقے سے وضو کر سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تھم دیا ہے پس وہ اینے چہرہ اور ہاتھوں کو دھوئے اور اپنے سراور یاؤں کا مسیح کرے۔

(5) اور حضرت علی رضی الله عند سے مروی ہے کہ آپ نے وضوکیا پس آپ نے پانی کا ایک چلولیا اور اسے اپنے دائیں پاؤں پر چھڑ کا' اس وقت پاؤں میں جو تا بھی تھا پھر آپ نے اس کو پاؤں پر ٹل لیا ، پھر آپ نے بائیں پاؤں پر بھی یو نہی کیا۔

(6) ایک دلیل ہے بھی ہے کہ (سرکی طرح) پاؤں بھی تیم میں ساقط ہوجا تا ہے لہٰذا (ثابت ہوا کہ) سرکی طرح اس کا بھی مسے ہی فرض تھا۔

(المجموع شرح المهذب باب السواک ہے ا، میں 418 دار الفکر ، بیروت)

#### روافض کے دلائل کے جوابات

ان اعتر اضات كاجواب ديتے ہوئے علامہ نووي رحمۃ الله عليه فرماتے ہيں:

# آیت سے استدلال کے جوابات:

(1) تحقیق آیت وضویس موجودلفظ ادجلکم "کونصب اور جردونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، نصب کی صورت میں تو اسے یہ دھونے کے تھم میں صرح ہے اور اس کا عطف چرہ اور ہاتھوں (والے تھم) پر ہوگا۔ رہی جروالی صورت ، تو ہمارے اصحاب اور ویکر علماء نے اس کے کئی جوابات دیتے ہیں ، ان میں سے سب سے زیادہ شہور یہ ہے کہ ارجل "کے منصوب ہونے کے وجوداس پر جر" رووس "کے ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے ہے اور ایسا ہونا لخت عرب میں مشہور ہے اور اس حوالے سے کثیر مشہور اشعار بھی ہیں اور عرب کا بہت زیادہ نثر والا کلام بھی ہے عرب کے اقوال میں سے ایک بیر مثال ہے" ہونے کی وجہ سے اسے اسے ایک بیر مثال ہے" ہونے کی وجہ سے تھی ہونے کی وجہ سے جرب کے اقوال میں سے ایک بیر مثال ہے" ہونے کی وجہ سے خرب "اس میں لفظ" خرب" "ضب" کے ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے جم ور ہے صالا نکہ وہ" جونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔

اس طرح قرآن مجید میں ہے {ان اعاف علیکم عذاب یوم الیم }اس آیت میں 'الیم ''' یوم '' کے ساتھ میں واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

اس پراگر بیاعتراض کیاجائے کہ بچھلے لفظ کے تابع کر کے اس طرح اعراب دینا تب جائز ہے جب درمیان میں واؤ نہ ہو، اگر واؤ ہوتو جائز نہیں اور آیت میں واؤ ہے۔ تو اس کا جواب رہے کہ یہ بات غلط ہے کیونکہ واؤکی موجو دگی میں بھی یوں تابع کر کے اعراب دینا درست ہے اور یہ بھی عرب کے اشعار میں مشہور ہے، ان اشعار میں سے ایک بیہ ہے

لَـمْ يَيِقَ إِلَّا أَسِيرٌ غَيْنُ مُنْفَلَت وَمُوثَقٍ فِي عَقَالَ الاسر مكبول

اس شعر میں لفظ''موثق''''مثقلت'' کے ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے مجرور ہے حالانکہ لفظ''اسیر'' پرعطف ہونے کی وجہ سے بیہ مرفوع ہے۔

اوراگر بیاعتراض کیا جائے کہ تا لیے کر کے اعراب دینااس صورت میں درست ہے جب کہ التباس نہ ہواور آیت میں التباس ہور ہا ہے۔ **تواس کا جواب سے ہے** کہ یہاں پرکوئی التباس نہیں کیونکہ شخنوں کو پاؤں کی حد بیان کیا گیا ہے اور سے بالاتفاق شخنوں تک نہیں ہوگا۔

شرح جامع ترمذي

(2) **اور دوسراجواب میہ ہے کہ مجر**ور پڑھنا اور منصوب پڑھنا دونوں قر اُتیں برابر ہو گئیں اور سنت نے دھونے کو بیان کیا اور اسے ترجیح دیدی للہذا دھو تا متعین ہو گیا۔

(3) تیسرا جواب جسے ہمارے اصحاب میں سے ایک جماعت نے ذکر کیا ہے،جس میں شیخ ابو حامد ، دارمی ، ماور دی ، قاضی ابو الطیب اور دیگر شامل ہیں اور اس کو ابو حامد نے ''موزوں پر سے کے باب' میں علاء سے نقل کیا ہے کہ بے شک (ارجلکم پر) جر پڑھنے والی صورت موزوں کے سے پرمجمول ہے اور نصب والی صورت دھونے پرمجمول ہے جبکہ موز سے نہ پہنے ہوں۔

(4) چوتھا جواب ہیہ ہے کہ اگر ثابت ہوجائے کہ آیت میں سے ہی مراد ہے تو دلائل اور دونوں قراء توں میں تطبیق دیتے ہوئے سے کودھونے پرمحول کر دیں گے یونکہ سے کا اطلاق دھونے پر ہوتا ہے جیسا کہ اس کوائمہ لغت کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے ، ان میں سے ابوزید ، انصاری ، ابن قتیبہ اور کئی دیگر ہیں۔ اور ابوعلی فارس نے کہاتھوڑے سے دھونے کوسے کہد دیا جاتا ہے۔ اور امام پہتی نے نے پی سند کے ساتھ حضرت آئمش سے نقل کرتے ہوئے رد کیا ہے کہ وہ اس طرح پڑھے تھے اور پاؤں بھی دھوتے سے سے

# حضرت انس کی روایت:

(1) حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کے کلام سے ان کے استدلال کا ہمار سے اصحاب کے زور یک مشہور ترین جو اب سے کہ بے شک حضرت انس رضی اللہ تعالی عند نے تجاج کی اس بات کا انکار کیا تھا کہ آیت کریمہ دھونے کی تعیین پر دلالت کرتی بہ دھونے کی تعیین پر دلالت کرتی ہے۔ آپ کا بیعقیدہ تھا کہ دھونے کا وجوب سنت سے معلوم ہوا ہے تو وہ دھونے کے عکم میں تجاج کے موافق میں کیان دلیل میں اس کے خالف تھے۔

(2) اور دوسرا جواب ہیہ ہے (اس کوامام پیجتی وغیرہ نے ذکر کیا ہے) کہ آپ نے دھونے کا انکار نہیں کیا بلکہ قراءت کا انکار کیا ہے گویا (آپ کے نزدیک) نصب والی قراءت نہیں ہے اور بیہ بات ممنوع نہیں ہے اور اس تاویل کی تا ئیداس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ احادیث نقل کی ہیں جو دھونے پر دلالت کرتی ہیں اور آپ نود بھی دونوں یا وَل دھویا کرتے تھے۔

(3) تنیسرا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کی تاویل ممکن نہ ہوتو ہم نے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فعل ،آپ کا قول، صحابہ رضوان اللہ علیہ م اجمعین کے اقوال وافعال پہلے نقل کئے ہیں وہ حضرت انس کے قول پر

حجامعترمذی (470

مقدم ہو نگے۔

# حضرت ابن عباس كي روايت:

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کے قول کے دوجواب دیئے گئے ہیں:

(1) دونوں میں بہترین جواب ہے ہے کہ اگر چہ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ اس قول کو اپنی کتاب ''اختلاف العلماء''میں نقل کیا ہے لیکن وہ قول نہ توضیح ہے اور نہ ہی آپ ہے معروف ہے۔ اور اس کی سند ضعیف ہے اور آپ کے بارے میں صبح سند کے ساتھ بیٹا ہے گئاری میں خواب کا عطف دھوئے میں صبح سند کے ساتھ بیٹا ہے اس کا عطف دھوئے جانے والے اعضاء پر ہے ، اس کو ائمہ تفاظ اعلام نے آپ سے روایت کیا ہے ان میں سے ابو عبید قاسم بن سلام اور قراء کی جانے والے اعضاء پر ہے ، اس کو ائمہ تفاظ اعلام نے آپ سے روایت کیا ہے اور سی سے ابو عبید قاسم بن سلام اور قراء کی جماعت ہے اور امام بیج قی وغیرہ نے اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور ضبح جناری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے کہ آپ نے وضو کیا تو اپنی اور دھوئے اور فر مایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا

(2) اور دوسر اجواب حضرت انس رضی الله تعالی عنه کے کلام میں دیئے گئے (تیسرے) جواب کی طرح ہے۔

# حضرت رفامه کی روایت:

حدیث رفاعہ آیت کے لفظ کے مطابق ہے تو اس کا وہی جو اب دیا جائے گا جو آیت سے استدلال کے جو اب میں ذکر کردیا گیا ہے۔

# حضرت علی کی روایت:

حفزت علی رضی الله تعالی عند کی روایت کابھی کئی طریقوں سے جواب دیا گیاہے:

(1) ان میں سے بہترین بیہ ہے کہ وہ ضعیف ہے، امام بخاری وغیرہ دفاظ حدیث نے اس کوضعیف قرار دیا ہے لہذا اگر اس کے مخالف کوئی اور دوسری دلیل نہ بھی ہوتب بھی اس کیساتھ استدلال نہیں کیا جاسکتا تو اس صورت میں اس سے کیسے استدلال کیا جائے گا جبکہ وہ سنن ظاہرہ اور دلائل ظاہرہ کے خلاف ہے۔

(2) **دوسرا جواب** بیہ ہے کہ اگر بیرحدیث ثابت بھی ہوجائے تو دھونے والاحکم اس پرمقدم ہوگا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی

شرح جامع ترمذی (471

الله تعالیٰ علیه وآله وسلم سے ثابت ہے۔

(3) تغیسرا جواب جوامام بیجتی اور دیگراصحاب نے دیا ہے کہ بیداس صورت پرمحمول ہے کہ آپ نے جوتوں کے اندر پاؤں کودھو یا جبکہ حضرت علی سے کثیر طرق سے پاؤں کا دھونا ثابت ہے تولازم ہوگا کہ اس محتمل روایت کوآپ سے منقول صحح صریح روایات پرمحمول کیا جائے۔

## قياس كاجواب:

سر پر قیاس کرنا جنبی شخص کے ساتھ باطل ہوجائے گا ، بے شک تیم میں اس کا فرض بھی ساقط ہوجاتا ہے حالانکہ بالا تفاق اس کے لئے مسے کافی نہیں۔ (المجموع شرح المهذب، باب السواک، ج1، مس4221318، دار الفکر، بیروت)

#### تيل اور كريم وغيره لگے هونے كى صورت ميں وضووغسل:

عام طور پرسر دیوں میں چہرے کوسر دی کے انثر ات سے بچانے کے لئے چہرے پرکولڈ کریم اور گرمیوں میں ویشنگ کریم استعال کی جاتی ہے، کیا ان کریمز کی موجو دگی میں وضواور خسل درست ہوجائے گایا وضواور خسل کے درست ہونے کے لئے ان چیزوں کا اُتار نافرض ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ عام طور پر بیرکر یمز جرم دار نہیں ہوتیں جس کی وجہ سے پانی کے جلد تک پہنچنے سے رکاوٹ نہیں بنتیں، لہذ ااگر اس قتم کی کریم جلد پر لگی ہوتو بھی وضواور خسل درست ہوجائے گا۔وضواور خسل کے درست ہونے کے لئے ان کریمز کی چکنانی کوصابن سے دھونا ضروری نہیں ہے۔

علامہ حسن بن عمار شرنبلا لی رحمۃ الله علیہ (متوفی) وضوی صحت کی شرائط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ' بقاء دسومة الزیت و نحوہ لا یمنع لعدم الحائل' ترجمہ: تیل کی چکنا ہث اور اس کی مثل دیگراشیاء (کہ جوجرم دارنہ ہوں) کاباقی رہنایانی کے پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہونے کی وجہ سے وضو کے لئے مانع نہیں ہیں۔

#### (مراقى الفلاح شرح نور الايضاح، فصل في احكام الوضوي ص 30، مكتبه عصريه)

اس طرح وضواور عسل کے اعضاء پرسے مہندی یا خضاب کے جرم کوصاف کرنے کے بعدوضواور عسل درست ہوجا تیں گے اگر چہاعضاء پرمہندی یا خضاب کارنگ رچ گیا ہو کیونکہ بیرنگ جرم دار نہیں ہوتے لہذاان کے ہوتے ہوئے بھی یانی جلد تک با آسانی پہنچ جائے گا۔

# یانی کے استعمال میں کمی بیشی مدہونا:

امام اہل سنت امام احدرضاخان رحمۃ الله عليہ نے وضوميں پانی خرچ کرنے کے حوالے سے کلام کرتے ہوئے پہلے مراتب کی اقسام، ان کی تعریفات اور ان کی کھانے پینے اور لباس سے امثلہ بیان فر ماعیں، اس کے بعد وضومیں پانی خرچ کرنے کی صور توں کوان پر منطبق کیا، چنانچ فر ماتے ہیں:

مراتب یا نچ ہیں: (1) ضرورت (2) عاجت (3) منفعت (4) زینت (5) فضول۔

ضرورت: یه کهانے میں ((اقیمات بقمن صلبه)) چھوٹے چھوٹے چند لقے که سدرمتی کریں ، ادائے فرائض کی طاقت دیں۔لباس میں ((خرقة توامری عومرته)) اتنا تکر اکسترعورت کرے۔

حاجت: ید کہ ہے اُس کے ضرر ہو، جیسے مکان اتنا کہ گرمی جاڑے برسات کی تکلیفوں سے بچاسکے، کھانا اتنا جس سے ادائے واجبات وسُنن کی قوت ملے، کپڑا اتنا کہ جاڑارو کے اتنابدن ڈھکے جس کا کھولنا نماز و مجمع ناس میں خلاف ادب وتہذیب ہے۔ شکلاً خالی پاجامے سے نماز مکروہ تحریمی ہے۔

یوں ہی تنہا پا جامہ پہنے راہ میں نگلنے والاسا قط العدالية ،مر دو دانشہا دۃ خفیف الحرکات ہے۔ بیمسکلہ خوب یا در کھنے کا ہے کہ آج کل اکثر لوگوں میں اس کی بے پر واہی چھیلی ہے خصوصاً وہ جن کے مکان سرراہ ہیں۔

منفعت: یه که بغیر اس کے ضرر تو موجو دنہیں مگر اُس کا ہونا اصل مقصود میں نافع ومفید ہے جیسے مکان میں بلندی و وسعت، کھانے میں سرکھپٹنی سیری، لباس نماز میں عمامہ۔

زینت: پر کر مقصو دیے محض بالائی زائد بات ہے جس سے ایک معمولی افز اکش حسن وخوشنمائی کے سوااور نفع و تائیدغرض نہیں جیسے مکان کے دروں میں محرابیں، کھانے میں رنگتیں کہ قورمہ خوب سُرخ ہو، فرنی نہایت سفید براق ہو، کپڑے میں بخیہ باریک ہوقطع میں کج نہ ہو۔

فضول: یہ کہ بے منفعت چیز میں حد سے زیادہ توسع وقد قبق جیسے مکان میں سونے چاندی کے کلس دیواروں پر قیمتی غلاف، کھانا کھانے پر میو بے شیر بینیاں، یا کے گئوں سے نیجے۔

اوّل مرتبه فرض میں ہے، دوم واجب وسنن مؤکدہ، سوم و پھارم سنن غیر مؤکدہ سے متحبات وآ داب زائدہ تک، پنجم باختلاف مراتب مباح دمکروہ تنزیبی وتحریمی سے ترام تک۔ شرح جامع ترمذی (473

## طهارت مين ان مراتب كاانطباق:

انہیں مراتب کو طہارت میں لحاظ سیجے توجس عضو کا جتنا دھونافرض ہے اُس کے ذرّ سے ذرّ سے پرایک بار پانی تقاطر کے ساتھ اگر چیہ خفیف، بہہ جانا مرتبہ ضرورت میں ہے کہ بے اس کے طہارت ناممکن اور تثلیث مرتبہ حاجت میں ہے یوں ہی وضو میں مُنہ دھونے سے پہلے کی سنن ثلاث کہ بیہ چاروں مؤکدات ہیں اور ان کے ترک میں ضرر ((من زاد او تقص فقد تعدی میں مُنہ دھونے سے پہلے کی سنن ثلاث کہ بیہ چاروں مؤکدات ہیں اور ان کے ترک میں ضرر ((من زاد او تقص فقد تعدی وظلم ر) (جس نے اس سے دیادہ یا تواس نے حد سے تجاوز کیا اور ظمر بار پانی بفراغت بہنا جس سے کمال تثلیث میں کوئی شبہ نہ گزرے اور ہر ہر ذرّہ وضو پرغوروتا مل کی حاجت نہ پڑے بیہ منفعت ہے اور غرہ وتجیل کی اطالت (چرہ ، ہاتھ اور یا ورض ہے اس سے تھوڑا زیادہ دھونا) زینت اور سی عضو کو قصداً چار باردھونا فضول۔

( فْأُوكِ رَضُو بِيمْ لَحْصاً ،ج 1 ،حصه ب بص **843 تا 847** ،رضا فَا وَمُدَّ لِيثَن ، لا بهور )

#### اسرافوتقتير دونون مكروه هين:

مراقی الفلاح میں ہے:

غنسل اوروضو میں طہارت کیلئے پانی کی کوئی مقدار معین نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں ، اسراف اور تنجوسی کئے بغیر درمیانی حالت کی رعایت کی جائے گی۔

(مراقى الفلاح، فصل آداب الاغتسال، ج 1، ص106، دار الكتب العلميه، بيروت)

تورالا يضاح مين ب:

وضوکرنے والے کے لیے چے باتیں مکروہ ہیں (1) پانی میں اسراف(2) پانی میں تقتیر (کی کرنا)(3) پانی کوچہرے پر مارنا (4) دنیوی گفتگو کرنا (5) بغیر عذر کے کسے مد دلینا (6) نئے پانی سے تین بارسے کرنا۔

(نورالايضاح، فصل في مكروهات الوضوء، ج 1، ص 23,24، المكتبة العصريه، بيروت)

بدائع الصنائع مين مروبات كيان مين ع:

ان میں سے ایک بات سے کہ وہ وضو کرتے ہوئے پانی میں نہ اسراف کرے اور نہ ہی کنجوی کرے، بلکہ اسراف اور سنجوی کرے، بلکہ اسراف اور سنجوی کے درمیان کی راہ اختیار کرے، کیونکہ حق غلو اور تقصیر کے درمیان ہے حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا معاملات میں سے بہترین درمیان والا ہے۔ (بدائع الصنائع، فصل آداب الوضوء، ج 1، ص23، دار الکتب العلمیه، بیروت)

### فوائدِ حديث

# شرح می بخاری لابن بطال میں ہے:

(1) یہاس بات پردلیل ہے کہ علم کے مناظرہ میں آواز بلند کرنا جائز ہے اور ابن عیبینہ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا میں حضرت امام ابوضیفہ کے پاس سے گزرا جبکہ آپ اپنے شاگر دوں کے ساتھ تھے اور علمی تکرار کرتے ہوئے ان کی آواز بلند ہورئی تھی۔

(شرح صحیح بخاری لابن بطال، باب من رفع صوته بالعلم، ج 1، ص 138، مکتبة الرشد، ریاض)

(2)اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ بے شک عالم کیلئے ہے تھم ہے کہ جب وہ فر ائض وسنن کوضائع ہوتے ہوئے دیکھے تواس کورو کے اور اس دوران سخت بات کہے اور منع کرتے ہوئے آواز کو بھی بلند کرے ۔اور مسئلہ کو تکرار کے ساتھ تا کید کیلئے اور وجوب میں مبالغہ کیلئے لائے ہیں۔

(شرح صحيح بخارى لابن بطال, باب من رفع صوته بالعلم ،ج 1، ص 139 ، مكتبة الرشد ، رياض)

شرحجامعترمذي

# 32 بَابُمَاجَاءِفِي الْوُصُوءَمَرَّةُمَرَّةً وضویس اعضاء توایک ایک بارد هونے کے بارے میں

41-حضرت عبداللدابن عباس رضى الله تعالى عنهما

اس باب میں حفرت عمر،حفرت جابر،حفرت

امام ابوعيسلى تزمذي رحمة الله عليه فرمايا: حديث

رشیدین بن سعد وغیرہ نے اس حدیث کو اس سندعن الفيحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن البيد كيساته حضرت سيرناعمر بن خطاب رضى الله تعالى عندسے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضوفر ما یا ایک ایک مرتبه اوربه (روایت) کوئی چیز نہیں۔

اور مجيح وه ب جوابن عجلان، هشام بن سعد، سفيان

41-حَدَّ ثَنَا أَبُوكُ رَبْبٍ، وَمَثَّادٌ، وَقُتَيْبَةٌ، قَالُوا: حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صُفْيَانَ (ح) وَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بن سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو بَشَّامِي، قَالَ: حَدَّ ثَنَا يَحْتِي بُنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ، فَرَايا ايك ايك مرتب عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَـ مَى عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّ التَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة وَضَّأَ مَرَّ المَرَّة وفِي الْبابِعَنْ حضرت بريده، حضرت ابورافع اور حضرت ابن فا كدرضي الله عُمَّت، وَجَابِم، وَمُرَهْدَة، وَأَبِي مِرَافِع، وَإِنْنِ الْفَاكِدِ.قَالَ تَعَالَى عَنْهم ع ( بَعَى ) روايات إلى -ٱبْوْعِيْسى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ أَحْسَنُ شَيْمُ فِي بَذَا الْمَابِ وأصنح. ومن وي مرشد بن بن سعد ، وغير و بذا التحديث، ابن عباس رضى الله تعالى عنها الله باب من احسن اور اصح عن الضَّحَالِ بْن شُرِحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْن أَصْلَحَ، عَنْ أَبِيهِ، ج-عَنْعُمَرِيْنِ الخَطَّابِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأُ مَتَرَةًمْتَرَةً.وَلَيْسَ يَذَا بِشَى مَ، وَالصَّحِيحُ مَا مَرَوَى إِنْ

شرحجامع ترمذى

عَجُلاَنَ، وَبِشَامُ بَنُ سَعُدٍ، وَسُفَيَانُ النَّوْمِيُّ، وَعَبُدُ الْعَزِيزِ ثُورِي اور عبد العزيز بن مُحد نے اس سند عن زید بن اسلم عن بن محتقد، عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسُلَمَ، عَنْ عَطَاع بَنِ يَسَامِ، عَنِ ابْنِ عطاء بن يبارعن ابن عباس كے ساتھ نبی پا ك صلى الله تعالى عَبَامِ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ النَّهِ عِن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَسُعُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَلَا تَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

تخت عديث: 42 صحيح بخارى،كتاب الوضوء باب الوضوء مرة مرة ، 1/43 حديث ، 157 دارطوق النجاة \* سنن ابى دارُد،كتاب الطهارة ، باب الوضوء مرة مرة ، 1/34 حديث ، 138 المكتبة العصريه ، بيروت \* سنن نسائى ،كتاب الطهارة ، باب الوضوء مرة مرة ، 1/62 حديث ، 1/80 مطبوعات الاسلاميه ، حلب \* سنن ابن ماجه ،كتاب الطهارة وسننها ، باب ماجاء فى الوضوء مرة مرة ، 1/143 رقم ، 1/144 راحيا ، الكتب العربية فيصل ، عيسى البابى الحلبي

# 33ـبَابُمَاجَاءفِي الْوُصُوءمَّرَّتَيْنِ مِرَّتَيْنِ وضومیں اعضاء دودومر تبدد هونے کے بارے میں

42-حضرت سيدنا ابوم يره رضى الله تعالى عندسے قَالا: حَدَّ ثَنَا زَيْدُ بِنُ حُبَابٍ، عَنْ عَبِدِ الرَّحْمَنِ بِنِ ثَامِتٍ موايت ہے، نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے وضوفر ما يا دودو

امام ابوعیسی تزمدی رحمة الله علیه نے فرمایا: بیرحسن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوصَّأُ مَرَّ بَيْن مَرَّ بَيْن مَرَّ بَيْن.قَالَ اَبْق عُريب مديث ع، بم است صرف مديث ابن ثوبان بواسطهُ عِيْسى: بَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيب، لا تَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ عَبِدالله بن فضل بى سے جانتے بي اور بيسندسن عجي بـاس حديث ابن توبان، عَنْ عَبد الله بن الفَصْل، وهذا إضناد باب من حضرت جابرض الله تعالى عند عد ( بهي )روايت

اور حفرت سيدنا الومريره رضى الله تعالى عندے (ب بھی) مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضوفر ما ما تنين تبين مرتنه به

42-حَدَّ نَتَاأَبُوكُ رَبْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، بْنِ تُوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَصِّلِ، عَنْ عَبْدِ مُرشب التَّرْحُمَّن بْن بُرْمُزَ الأَعْرَجُ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةً، أَنَّ النَّبِيَّ حَسَنْ صَحِيحٌ. وَفِي الْجَابِ عَنْ جَابِرٍ. وَقَدْ مُرُوى عَنْ عِــ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ النَّبِحَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ تَوَضَّأُ ثَلاثًا ثَلاثًا.

تخ تى صديث 34: صحيح بخارى,كتاب الطهارة,باب الوضو، مرتين, 34/1, مديث 851,دارطوق النجاة \*سنن ابى دارد، كتاب الطهارة، باب الوضوء مرتين، 1/ 3 4، عديث 1 3 6، المكتبة العصرية، بيروت \* سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها باب ماجاه في الرضوء مرة ومرتين وثلاثا ، 541/1 رقم 024 دار احياه الكتب العربية فيصل عيسى البابي الملبي

# 34\_ بَابُمَاجَاءِفِ الْوُضُوءَثَلاَثَا ثَلاَثًا وضومیں اعضاء کو تین تین مرتبہ دھونے کے بارے میں

اس باب میں حضرت عثمان، حضرت رئع، حضرت ابن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوضّاً أَلَاكاً مَلِكاً وفي الْهاب عَنْ عمر ، حضرت عا نشه ، حضرت ابوامامه ، حضرت ابورافع ، حضرت عبد الله عُثْمَانَ، وَعَايْشَةً، وَالرُّرَيِّع، وَابْنِ عُمَن، وَأَبِي بن عمرو، حضرت معاويه، حضرت ابوم يره، حضرت جابر، حضرت عبد أمّامة، وأيى مرافع، وعبد الله ين عمر ومعاوية، الله بن زيد اور حضرت ابوذرض الله تعالى عنهم اجمعين سے (بهي)

43-حضرت سيرناعلى رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے

امام ابوعیسی تزمذی رحمة الله علیه نے فرمایا: حدیث علی رضی

جہوراال علم کااس پر عمل ہے (اس طرح) کہ وضوایک مرتبہ کفایت کرنا ہےاور دومر تبدافضل ہےاور اس سے بھی افضل تین مرتبہ ابن النباريد: التن إذا زاد في الوضوء على عدال عبدالله بن مارك الثَّلاَثِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ؛ لا يَرْدِدُ رحمة الله عليه في ما يا : جو وضو مي (اعضاء كو) تين مرتبه سے زياده دھوئے تو میں اسے گناہ سے امن میں خیال نہیں کرتا۔

اورامام احد اورامام آلحق رحمهاالله نے فرمایا: تین مرتبہ سے ز با ده نهیں دھو تا مگر (وسوسوں میں ) مبتلا شخص ۔

43-حَدَّثَنَا مُحَقَّدُ بِنُ بَشَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبد الرّر حتن بن مهدي عن معنيان، عن أبي ، نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في وضوفر ما يا تين تين مرتبه إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى وأيى مُرَمْرَةً، وَجَابِي، وعَبدِ اللهِ بن زيد، ووابي روايات إي-ذر قَالَ أَوْعِيْسَى : حَدِيثُ عَلِيٌّ أَخْسَنُ شَيْمُ في هذا الْبَابِ وَأَصَعُ وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَ عَامَّةِ الله تعالى عنداس باب من احسن اوراضح ب-أَيْلِ الْمِلْدِ: أَنَّ الْوُصُومِ يُجْزِئُ مَتَّ فَاسْتَرَقَ، وَمَتَّى بَيْنِ أَفْضَلْ وَأَفْضَلُهُ ثَلاَثُ وَلَيْسَ بِعْدَهُ شَيئٍ ، وقَالَ عَلَى الثَّلاَثِ إِلاَّ مَ جُلْمُعِتَّلَى.

شرح جامع ترمذی

تخريج مديث: 44 صحيح بخارى كتاب الطهارة باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ، 1/43 حديث ، 158 دارطوق النجاة \* صحيح مسلم كتاب الطهارة باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، 1/211 حديث ، 236 داراحيا التراث العربي ، بيروت \* سنن ابي داؤد ، كتاب الطهارة ، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، ، 6 2 / 1 حديث ، 6 0 1 المكتبة العصرية ، بيروت \* سنن نسائي ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ، 2/61 حديث ، 18 المطبوعات الاسلامية ، حلب \* سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ، 1/144 داراحيا الكتب العربية فيصل ، عيسى البابي الحلبي

## اعضائے وضو کو تین مرتبه دھونے کے باریے

#### مذاهباربعه:

احناف ،شوافع اور حنابلہ کے نز دیک اعضائے وضو کو تین مرتبہ دھونا سنت ہے جبکہ مالکیہ کے نز دیک تین مرتبہ دھونا مستحب ہے۔

#### احناف كامؤقف:

# بدائع الصنائع ميس ب:

اعضاء وضوکوتین تین مرتبہ دھوناسنن وضویس سے ہے کیونکہ دوایت کیا گیا ہے کہ دسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ وضوکیا اور فر مایا یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ اور آپ نے دودوم تبہ وضوکیا اور فر مایا یہ وہ وضو ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجرکو دگنا کر دیتا ہے۔ اور آپ نے تین تین مرتبہ وضوکیا اور فر مایا یہ میر ااور سابقہ انبیاء کا وضو ہے جس نے اس پر اضافہ کیا یکی کی تو اس نے زیادتی اور ظلم کیا۔ اور ایک روایت میں ہے جس نے اضافہ یا کمی کی تو وہ زیادتی کہ تو اس نے اس پر اضافہ کیا یکی کی تو اس نے زیادتی اور ایک مرتبہ سے کہا وضوکی جگہ کو زیادہ کیا یا کم کیا اور بعض نے کہا تین مرتبہ سے نہ کیا اور بعض نے کہا وضوکی جگہ کو زیادہ کیا یا کم کیا اور بعض نے کہا تین مرتبہ سے نہ یہ دوسوکی نیت نہ کی اور ایک مرتبہ سے کم کیا اور صحیح یہ ہے کہ یہ عقیدہ پر حمول ہے نہ کہ نفس عمل کی رسانہ کی اور ایک مرتبہ سے کہ یہ عقیدہ پر حمول ہے نہ کہ نفس عمل کی رسانہ کی کہا تین مرتبہ سے کہ یہ تھی نہ جھتا ہو (تو یہ وعید اس کیلئے ہے) کیونکہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوست نہیں جھتا ہوتو یہ وعید اس کیا نہیں ہے کہونکہ تین مرتبہ سے کہ یاز یادہ کیا اور وہ تین مرتبہ کوست جھتا ہوتو یہ وعید اس کیلئے نہیں ہے کہونکہ تین مرتبہ سے کہ یاز یادہ کیا اور وہ تین مرتبہ کوست جھتا ہوتو یہ وعید اس کیلئے نہیں ہے کہونکہ یہونو کی نور علی نور علی نور ہے اور اس کے بارے میں تو حضو پر وضوکی نیت سے وضو پر وضوکی نیا ہے اور اس کے بارے میں تو حضور کافر مان ہے کہ بے حک یہ یہونکی نور علی نور علی نور اس کی ور دور اس کی اور اس کی بارے میں تو حضور کافر مان ہے کہ بے حک یہ یہونکی کی ور اس کی ور دور اس کی اور اس کے بارے میں تو حضور کی فرو کی اور اس کی دور کی اور اس کی بارے میں تو حضور پر وضوکی نوت سے وضو پر وضوکی نوت سے وہوں کی وہونکی اور اس کے بارے میں تو وہونکی اور اس کی دور کی اور اس کی وہونکی کی دور کی اور اس کی وہونکی کی دور کی دور کی اور اس کی وہونکی کی دور کی اور اس کی دور کی دور کی دور کی دور کی کو کو کی دور کی کی دیں کی دور ک

امع ترمذی

طرح رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے دو دومر تبه اعضاء وضو دھونے کود گئے تو اب کاسبب قر ار دیا ہے۔تواس سے مراد عقیدہ ہے نہ کنفس زیا دتی ونقصان۔

#### در مختار میں ہے:

تین مرتبہ دھونا ، پورے عضو کو گھیرتے ہوئے سنت ہے ،اس میں چلوؤں کا اعتبار نہیں ہے ، اگر چہا یک ایک مرتبہ دھونا بھی کافی ہے اور اگر اس کی عادت بنالی تو وہ گنا ہگار ہوگا وگرنہ نہیں ،اور اگر اظمینان قلب کیلئے یا وضو پر وضوکرنے کیلئے تین سے زیادہ مرتبہ دھویا تو کوئی حرج نہیں اور 'فقد تعدی ''والی حدیث اعتقاد پرمحمول ہے۔

(درمختار،سنن الوضوء،ج 1، ص 118 دار الفكر، بيروت)

# شوافع كامؤقف:

نهاية المحتاج الى شرح المعهاج ميس ب:

اعضاء وضو کو تین تین مرتبه دھونا وضو کی سنتوں میں سے ہے۔

(نهاية المحتاج الى شرح النهاج, سنن الوضوء, ج 1, ص 188 ، دار الفكر , بيروت)

# مغنی الحتاج میں ہے:

وضوی سنتوں میں سے ہے تین تین مرتبہ دھونا اور تین مرتبہ وضوکیا پھر فرما یا وضوکا پیطر بقہ ہے جس نے اس پر زیاد تی مرتبہ سے کم کرنا کا مرد کی یونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تین تین مرتبہ وضوکیا پھر فرما یا وضوکا پیطر بقہ ہے جس نے اس پر زیاد تی کیا یا کمی کی تو اس نے براکیا اور ظلم کیا۔ اس کو امام الوداؤدوغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اور مجموع میں کہا کہ یہی صحیح ہے، انہوں نے اصحاب وغیرہ سے نقل کرتے ہوئے کہا جس نے تین مرتبہ سے کم یا زیادہ کیا تو اس نے براکیا اور ظلم کیا اور پیفر مان کی اور زیاد تی دونوں صور توں میں ہے۔ اور ایک قول ہیہ ہے کہ کمی کی صورت میں براکیا اور زیادتی کی صورت میں ظلم کیا، اور ایک دوسر ہے تول میں اس کے برعکس ہے۔ اگر بیاعتر امن کی یا جائے کہ ایک مرتبہ دھونا 'اساءت اور ظلم یا دومر تبہ دھونا اساءت یا تین مرتبہ دھونا ظلم کیسے تر ارپائے گا حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھوکر اور دو دومر تبہ اعضاء کو دھوکر اور دو دومر تبہ اعضاء کو دھوکر اور دو دومر تبہ اعضاء کو دھوکر اور دور دومر تبہ اعضاء کو دھوکر اور دور دومر تبہ اعضاء کو دھوکر اور کیا بیان جو از کیلئے تھا اور اس

شرح جامع ترمذی

(مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، باب الوضوء ,ج 1 ، ص 188,189 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

#### حنابله كامؤقف:

كشاف القناع عن متن الاقناع مي إ:

دوسری اور تیسری مرتبہ اعضاءِ وضوکو دھونا سنت ہے اور قاضی وغیر ہ نے کہا : پہلی مرتبہ دھونا فرض ہے اور دوسری مرتبہ دھونا فضیبت اور تیسری مرتبہ دھونا سنت ہے۔

(كشاف القناع عن متن الاقناع , فصل سنن الرضو , ج 1 , ص 106 ، دار الكتب العلميه , بيروت )

#### مالكيه كامؤقف:

وضو ك متحبات بيان كرت موئ الشرح الكبير مي ب:

وضومیں دوسری اور تیسری مرتبہ اعضاء دھونامستحب ہے پہلی مرتبہ فرض ادا کرنے کے بعد۔

(الشرح الكبير, سنن الوضوء ج 1 ، ص 101 ، دار الفكر ، بيروت)

اس كتخت حاديد وسوقى بين كماع:

الشرح الكبيريس يهجودوسرى اورتيسرى مرتبدهو في كوفضيات مين عثاركيا بيه ما لكيه كامشهور قول بحبيا كه ابن الشرح الكبيريس يهجودوسرى اورتيسرى مرتبده وقصيات مين عن الكبيريس الكبيريس الكبيريس الكبيريس المناه المن

# ایک ایک یاد و دومرتبه دهونے کی وجه:

مغی الحاج یں ہے:

اگر بیسوال کیا جائے کہ ایک مرتبہ دھونا یا دومرتبہ دھونا اساءت کیسے ہے حالانکہ حضور حلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک ایک مرتبہ اعضاء کودھو کر اور دو دومرتبہ اعضاء کودھو کر بھی وضوکیا ہے، تو اس کا جو اب یہ ہے کہ آپ حلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا اس طرح کرنا بیانِ جو از کیلئے تھا اور اس وقت آپ کیلئے وہی افضل تھا کیونکہ آپ کے ذمہ اس حکم کو بیان کرنا واجب تھا۔ (مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنہاج، باب الوضوم بی ایمس 188,189، دار الکتب العلمیه، بیروت) وضومیس تین سے زیاد و مرتبہ اعضاء دھو نے کا حکم:

٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠

اس حوالے ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللّٰدعليہ نے چار مختلف اقوال نُقل فر مائے ، پھران ميں اس انداز

ہجامع ترمذی

سے تطبق دی کہ ہرایک قول کا الگمجمل واضح ہوگیا، چنانچیا قوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ملاحظہ کلمات علماء ہے اس میں چار قول معلوم ہوتے ہیں، ان میں قوی تر، دو (2) ہیں اور فضلِ الہی ہے امید ہے کہ بعث قیق وحصول تو فیق اختلاف ہی ندر ہے وہاللہ التو فیق۔

(1) مطلقاً حرام ونا جائز ہے تی کہ اگر نہر جاری میں وضوکرے یا نہائے اُس وفت بھی بلاو جہسر ف گناہ و ناروا ہے، یہ قول بعض شافعیہ کا ہے جسے خود شیخ مذہب شافعی سیدنا امام نووی نے شرح سیجے مسلم میں نقل فر ماکر ضعیف کر دیا اوراس طرح دیگر محققین شافعیہ نے اُس کی تضعیف کی۔

(2) **مکروہ ہے**اگر چپنہر جاری پر ہواور کراہت صرف تنزیبی ہے۔اگر چپگھر میں ہویعنی گناہ نہیں صرف خلاف سنت ہ**ے حلیہ و بحر الرائق می**ں اسی کواوجہ اور امام نو وی نے اظہر اور بعض دیگرائمہ شافعیہ نے چپچے کہا۔

(3) مطلقاً مکروہ تک نہیں نہتر کی نہ تنزیبی صرف ایک ادب وامر مستحب کے خلاف ہے، بدائع امام ملک العلما ابو بکر مسعودو فتح القدیر امام عقق علی الاطلاق ومدیتہ المصلی وغیر ہامیں ترک اسراف کوصرف آ داب و مستحبات سے ثار کیا سنت تک نہ کہااور مستحب کا ترک مکروہ نہیں ہوتا بلکہ سنت کا (ترک مکروہ ہوتا ہے)۔

(4) نیم جاری میں اسراف جائز کہ پانی ضائع نہ جائے گا اور اس کے غیر میں مکروہ تحریمی۔ مرقق علائی نے درمختار میں اس کومختار رکھاعلامہ مدقق عمر بن مجیم نے نمبر الفائق میں کراہت تحریم ہی کوظاہر کہا اور اُسی کوامام قاضی خان وامام شمس الائمہ حلوانی وغیر بھاا کابر کامفاد کلام قر ار دیا۔

(نتاوی رضویہ، ج1 ،حصہ ب ص 882,883، رضانہ وَ مَذْ یش، لاہور)

(ان اقوال پرطویل بحث فرمانے کے بعد تقدیر شرعی (تثلیث) سے زیاد ، پانی ڈالنے کی مختلف صورتیں بیان فرمائیں اورمذکور ، بالا چارا قوال کاممل بیان فرمایا)

چنانچ فر ماتے ہیں:

تقدير شرعى سے زيادہ پانی ڈالناسہواً ہوگا يا بحال شک يا ديدہ و دانسته۔

اول بیر کہ تین باراستیعا بارھولیا اور یا در میں بیر) رہا کہ دو ہی بار دھویا ہے۔ اور دوم بیر کہ مثلاً دویا تین میں شبہ ہوگیا، بیر دونوں صورتیں یقیناممانعت سے خارج ہیں۔

اور دیده و دانسته کسی غرض صحیح و جائز کیلیج ہوگا یا غرض فاسد وممنوع کیلیج یا محض بلاوجه، برتقدیر اول کسی طرح اسراف

شرح جامع ترمذي (483

نہیں ہوسکتا نہ اُس سے منع کی کوئی وجہ، عام ازیں کہ وہ غرض مطلوب شرعی ہوجیسے منہ سے از الہ بد بویا پان یا چھالیہ کے ریزوں کا اخراج، یاحسب بیانات سابقہ وضوعلی الوضو کی نیت یاغرض سیح جسمانی جیسے میل کااز الہ یا شدت گر مامیں تخصیل برو دت۔ تواب نہ رہیں مگر دوصور تیں اور یہی ان اقوالِ اربعہ میں زیر بحث ہیں۔

ان صورتوں میں کی اول یعنی غرض فاسد و ناروا کیلئے تقدیر شرعی پر زیادت مطلقا ممنوع و نا جائز ہے اگر چہ پانی اصلا ضائع نہ ہو۔

ر ہی صورت اخیرہ کر محض بلاو حبزیادت ہو، اوپر واضح ہولیا کہ یہاں تحقیق اسراف وحصول ممانعت اضاعت پر موقوف ہے تو اس صورت میں دیکھنا ہوگا کہ پانی ضائع ہوایا نہیں، اگر ہوا مثلاً زمین پر بہدگیا اور کسی مصرف میں کام نہ آیا توضر وراسراف وناروا ہے۔

اور پہی مجمل قول جہارم ہے اور بھیناصواب وصحے بلکہ تنفق علیہ ہے کون کے گا کہ بیکار پانی ضائع کرنا جائز وروا ہے۔

ہاتی رہی ایک شکل کرزیا دت ہوتو بلاوجہ گرپانی ضائع نہ ہو۔ مثلاً بلاوجہ چوتھی ہار پانی اس طرح ڈالے کہ نہر میں گرے یا کسی پیڑ کے تھالے میں جسے پانی کی حاجت ہے یا کسی برتن میں جس کا پانی اسپ وگا وُوغیرہ جانوروں کو پلا یا جائے گا یا گارا بنانے کیلئے تغارمیں پڑے گا یا زمین ہی پرگرا گرموہم گرما ہے چھڑکاؤ کی حاجت ہے یا ہواسے ریتا اڑتا ہے اس کے دبانے کی جن نے سیاخت نفارمیں پڑے گا یا ڈائن مورت ہونی اور انہیں کے مثل اور اغراض صححہ جن کے سبب پانی ضائع نہ جائے۔ بیغ ضییں اگر چوچے وروا ہیں ، جن کے سبب اضاعت نہ ہوگی گراعضا پر یہ پانی مثلاً چوتھی ہار ڈالنا تھا تھی ہونی اور اضاعت نہ ہوگی گراعضا پر یہ پانی مثلاً چوتھی ہار ڈالنا تھا تھی ہونی صورت تھی نہ ہوگیا تو اسراف کی کوئی صورت تھی نہ ہوئی اور عضو پر ڈال کرگرانے کوان میں کیا ذخل تھا لاجرم وہ عبث محض رہا گرپانی ضائع نہ ہوگیا تو اسراف کی کوئی صورت تھی نہ ہوئی اور اس کے ممنوع و نا جائز ہونے کی کوئی وجنہیں یہی قول ووم وسوم کا محمل ہے اور قطعاً مقبول و بے خلل ہے بلکہ اتفاق واطباق کا محمل سے اور قطعاً مقبول و بے خلل ہے بلکہ اتفاق واطباق کا محمل

شرحجامع ترمذى

ہے۔اب نہ باقی رہی مگران دونوں قولوں پرنظر،وہ ایک مقدمہ کی تقدیم چاہتی ہے۔

(پھرامام اہل سنت نے مقدمہ میں طویل محققانہ کلام فر ما یا اور بیٹا بت کیا کہ یہ جوآخری صورت ہے کہ فسادِ اعتقاد بھی نہیں ہے اور پانی کاضیاع بھی نہیں ہے، یہ خلاف اولی ہے اور یہ **قل موم** ہے اور اگر اس کی عادت بنالے تو مکروہ تنزیبی ہے اور بہ قول دوم ہے۔ آخر میں فر ماتے ہیں ):

بالجملہ حاصل حکم یہ نکلا بے حاجت زیادت (1) اگر باعقاد سنیت ہوم طلقاً ناجائز دگناہ ہے اگر چہدریا میں اور (2) اگر پانی ضائع جائے تو جب بھی مطلقاً مکروہ تحریمی اگر چہاعتقاد سنیت نہ ہواور (3) اگر نہ فساد عقیدت نہ اضاعت تو خلاف ادب ہے (4) مگر عادت کرلے تو مکروہ تنزیبی ہیہ ہے۔ (نقاوی رضویہ ملخصاً ،ج1،حصہ ب،ص988 تا 1030، رضافہ وَنڈیش ، لاہور)

# 35 ـ بَابُمَاجَاءَفِي الْوُضُوءَمَرَّةُ،وَمَرَّتَيْنِ ،وَثَلاَثًا وضومين ايك مرتبه، دومرتبه اورتين مرتبه اعضاء كو دهونا

4 4-حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَامِرِيُّ ، حَدَّثَنَا شَمِ إِلْ، عَنْ ثَابِتِ بِن أَبِي صَفِيَّةً ، قَالَ: بين في الوجعفر على كها: كيا آپ عصصرت جابرض فُلْتُ لا بِي جَعْفَى: حَدَّ ثُلَ جَامِعُ أَنَّ التَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ تعالى عليه وَسَلَّمَ وَصَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّرَيِّنِ مَرَّرَيِّنِ مَرَّرَيِّنِ مَرَّرَيِّنِ مَرَّرَيِّنِ مَرَّكًا ثَلاثًا؟ وسلم في (جمعي) ايك ايك بار اور (جمعي) دو دوباراور قَالَ:نَعَــمْـ.

> قَالَ أَبُوعِيْسى: وَسَوى وَكِيعُ هَذَا الْحَدِيثَ، (جُوابًا) فرمايا: بى بال-عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةً، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ: حَدَّثُلَ وكيع. وشريك كيير الفلط. وأب بن أبي صفيقة وهويا؟ انهول في (جواباً) فر ما يا: بي مال-يُوَأَبُوحَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ.

44- ثابت بن ابی صفیہ سے روایت ہے ، فرماتے (مجھی) تین تین بار اعضائے وضو کو دھو یا؟انہوں نے

امام ابوعیسی تر مذی رحمة الله علیه نے فر مایا: وکیع نے

جَابِعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوصَّأً مَرَّةً مَرَّةً؟ يهمديث ياكثابت بن ابي صفيه سے روايت كى بے، انهوں قَالَ: تَعَدْم حَدَّثَتَا بِذَلِكَ بِنَادَم وَقُتِيهُم قَالاً: حَدَّثَنَا فَي بِيان كيا: مِن في ابوجعفر سے يوجها: كيا حضرت جابر وَكِيعٌ، عَنْ ثَابِتٍ. وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ، لأَنَّهُ رَضِ الله تعالى عند في آب سي مديث بيان كى كه نبي ياك قَدْ من وي مِنْ غَيْسِ وَجِيم بَذَا عَنْ ثَابِتٍ، نَحْوَ مِي وَايَةِ صلى الله تعالى عليه وسلم نے ایک ایک مرتبه اعضائے وضوکو

ہم سے یہی حدیث مناداور قتیہ نے حدثناو کیے عن ثابت كروس سے بيان كى بديديديث شريك سے زیادہ مجھے ہے کیونکہ بیرحدیث یاک ثابت سے کئی وجوہ سے وکیع کی روایت کی طرح مروی ہے اور شریک کثیر الغلط ہے اور ثابت بن ابی صفیہ سے مراد ابو حزہ مثمالی ہے۔

| (486)              | (شرحجامع ترمذي                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/14رقم ،420دار    | تخ تت عديث : 45سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ماجاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا ، ١٥٠ |
| الله صلى الله عليه | احياء الكتب العربيةفيصل ٬ عيسى البابي الحلبي∗سنن دار قطني,كتاب الطهارة,باب وضوء رسول            |
|                    | وسلم، 1/139 حديث 265 مؤسسة الرساله ، بيروت                                                      |
| ، 66مكتبة الرشد،   | تخ تى حديث: 46مصنف ابن ابى شيبه،كتاب الطهارات،باب فى الوضو، كم هو مرة، 1/17حديث                 |
|                    | رياض∗المعجم الأوسط، باب الميم، من اسمه: محمد، 426/329 حديث 6542 دار الحرمين ، قاهره             |
|                    |                                                                                                 |
|                    |                                                                                                 |
|                    |                                                                                                 |
|                    |                                                                                                 |
|                    |                                                                                                 |
|                    |                                                                                                 |
|                    |                                                                                                 |
|                    |                                                                                                 |
|                    |                                                                                                 |
|                    |                                                                                                 |
|                    |                                                                                                 |
|                    |                                                                                                 |
|                    |                                                                                                 |
|                    |                                                                                                 |
|                    |                                                                                                 |

شرحجامعترمذى

# 36 بابُ فِيمَن مِ تَوضَّا أَبَعْضَ وُضُويْدِمَرَّ تَيْنِ وَبَعْضَهُ ثَلاثًا لِعَلْ مَعْنَ مَيْنِ مِرْتبدد هُونا لِعَلْ مُعْنَ مُرْتبدد هُونا

45 حد تَنَا ابْنُ أَبِي عُمَنَ، حَنْ أَبِيهِ، مَنْ عَمْرِهِ بْنِ يَحْمَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْرِهِ بْنِ يَحْمَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى حَدَّ وَصَّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى حَدَّ وَصَّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى حَدَّ وَصَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى حَدَّ وَصَّلَى بَدَيْهِ مَرَّ أَسِهِ، وَعَسَلَ مِ جُلَيْهِ مَرَّ بَيْنِ مَرَّ بَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَ أُسِهِ، وَعَسَلَ مِ جُلَيْهِ قَالَ ابْوَ عِبْسَى : بَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيح. وَقَدُ ذُكِر فِي عَيْمِ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيح. عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ وَقَدُ ذُكِر فِي عَيْمٍ حَدِيثُ أَنْ النَّيْوَصَلَّى اللهُ وَقَدُ وَسَلَّى اللهُ عَلَى وَقَدُ مَنْ حَسَنَ بَعْضَ وُصُويْهِ مَرَّ إِنَّ الْعَلِيمِ فِي ذَلِكَ، وَقَدُ مَنْ حَصَى بَعْضُ أَنْ الرَّجُلُ بِعْضَ وُصُويْهِ اللهِ الْعَلْمِ فَي ذَلِكَ، اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حضرت سیدنا عبدالله بن زیدرضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے وضوفر مایا تو اپنا مبارک چہرہ تین مرتبہ دھوئے اور سرمبارک دودومر تنبہ دھوئے اور سرمبارک کامسح فر مایا اور اپنے یا وُل مبارک دھوئے۔

امام ابوعیسی ترمذی رحمة الله تعالی علیه نے فرمایا: بید صن صحیح حدیث ہے۔

ایک حدیث سے زیادہ میں بیر مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض اعضائے وضوکوایک مرتبہ اور بعض کو تین مرتبہ وصولا یا۔ وھویا۔

بعض اہل علم نے اس میں رخصت دی ہے، وہ اس میں حرج نہیں سمجھتے کہ آ دمی بعض اعضاء کو تین مرتبہ اور بعض کو دویا ایک مرتبہ

دھوئے۔

تخ تك مديث: 47 صحيح بخارى، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين الى الكعبين، 1/48 حديث 186 دار طوق النجاة + صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فى وضوء النبى صلى الله عليه وسلم، 1/210 حديث، 235 دار احياء التراث العربى ، بيروت + سنن نسائى ، كتاب الطهارة ، عدد مسح الراس ، 1/72 حديث، 199 المطبوعات الاسلامية ، هلب

# 37 بَابُفِي وَضُوعَالَتَبِي صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْدِوَسَلَّمَ كَيْفَكَازِ ـ نبی کریم ملی الله علیه وسلم کے وضو کے مارے میں کہ وہ کیسا تھا

46-حَدَّ تَتَلَقُتَيْعَةُ, وَيَثَّادُ, قَالاً:حَدَّ تَتَا أَبُو الْجَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَعِدِ اللَّهِ فِن زَيْدٍ، وَابْنِ عَبَاسٍ، وَعَعِدِ الله في عَمْرِ فِي وَالرُّرِيِّعِ، وَعَدِدِ اللهُ فِي أَنْبَسٍ، وَعَايْشَةً.

46-ضرت ابوحيد سے روايت سے فر ماتے ہيں: الأَخوَص، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي حَيَّة، قَالَ: مَرَأَيْتُ مِن فِي الله تعالى عند كووضوفر مات موئ عَلِيًّا تُوصًّا مَ فَغَسَلَ كَفَّيْدِ حَتَّى أَنْفَائِمًا مُثَمِّمَ صَعْفَ ويكوا ، لِس انهول في يها وتول باتقول كو دهو يا يها ل تك كه ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجُهَةُ ثَلاثًا، وَذِيرًا عَيْدِهِ ان كوصاف كرديا، پحرتين مرتبكًلي كي اورتين مرتبه ناك ميں ياني ثَلاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَنِهِ إِلَى الله ورثين مرتبه اپناچيره اورثين مرتبه اينے بازؤوں كو دهويا الْتَعْبَيْن، أَمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُوبِيهِ فَشَرِبَهُ قَرْق اورايك مرتبه الياس فرمايا پهر الي دونول قدمول كو قَائِد، نُدَّ قَالَ: أَحْبِيثُ أَنْ أُمرِهَكُ مُ حَيْفَ مُخْول سميت دهويا پير كھڑے ہوئے، وضوكا بچا ہواياني كيرا ڪان طهورن من شول الله عمل الله عقليدوس لند وفي اورات كور كور يا ، چرفر ما يا: ين نے ليند كيا كه ين تنهبیں بتاؤں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے وضوفر مایا کرتے

اوراس باب میں حضرت عبدالله بن زید ،حضرت ابن عباس ، حضرت عبد الله بن عمر ، حضرت عا نشه ، حضرت ربيع اور حضرت عبد الله بن انيس رضى الله تعالى عنهم الجمعين سے ( کھی)روامات موجود ہیں۔

47- قتیہ اور ہناد نے ابوالاحوص اور ابو آتحق کے واسطے سے حفزت عبد خیر سے روایت کیا ،حفزت عبد خیر نے 47-حَدَّثَنَا فُتَنِيتُهُ وَيَنَّادُ وَ قَالاً:حَدَّثَنَا أَبُو الأُحْوَصِ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ،

حضرت

شرحجامعترمذي

عَنْ عَبْدِ خَيْرِ ذَكَرَ عَنْ عَلِي مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي حَيَّةً ، إِلاَّ أَنَّ عَبدَ خَيْرٍ، قَالَ: كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُورٍ، و أَخَذَ مِنْ فَضْل طَهُومِ وِبكَفِّيهِ فَشَرِ يَهُ. قَالَ أَبُوعِ يُسلَى :حَدِيثُ عَلِيٍّ، مَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْهَعْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي حَتَّةً، وَعَبد خَيْر، وَالْحَارِيثِ، عَنْ عَلِيٍّ. وَقَدْ مَ وَاهُ زَايْدَهُ أَن قُدَامَةً، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْن عَلْقَمَةً، عَنْ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ. وَمروى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ، روايت كيابٍ-عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةً، فَأَخْطَأَ فِي اسْمِهِ، وَاسْمِ أَبِيهِ، فَقَالَ: مَالِكُ بْنُ عُرِفُطَةَ وَمُرْوِيَ عَنْ أَبِي عَوَانَةً، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ. وَمرُوِي عَنْهُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ مِثْلُ مِرَوَايَةِ شُعْبَةً، وَالصَّحِيحُ مديث صَحَيَّح بـ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةً.

سیدناعلی رضی الله تعالیٰ عندسے ابوحیہ کی مثل حدیث ذکر کی ہے ، مگرعبد خیرنے (آخر میں) پیفر مایا: جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو سے فارغ ہوئے تو وضو سے بچا ہوا یانی اپنی تھیلی میں لیا اور نوش فر ما یا (اس میں کھڑ ہے ہو کریٹنے کاذ کرنہیں)۔

امام ابوعيسي ترمذي رحمة الله عليه نے فرمايا: حديث على کوابواسخق ہمدانی نے ابوحیہ کے واسطے سے روایت کیا ہے اور عبد عَبدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، حَدِيتَ الْوَضُوم بِطُولِهِ. قَةَذَا فيراور حارث في (بلاواسط) حضرت على رضى الله تعالى عندت

زائدہ بن قدامہ اور کئی دوسرے راویوں نے خالد بن علقمہ اور عبد خیر کے واسطے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وضوکو اپنی طوالت کے ساتھ (مکمل) ذکر کیا ہے۔ بیہ

شعیہ نے بہ حدیث خالد بن عاقمہ سے روایت کی اوران کے نام اوران کے والد کے نام میں خطاکی اور (خالد بن علقمه كي جلّه) ما لك بن عرفط كها\_

بيروايت عن اني عوانه عن خالد بن علقمه عن عبد خير عن على کی سند سے (بھی)مروی ہے اور اس میں بھی روایت شعبہ کی طرح ما لك بن عرفط كها كيا ب او صحيح خالد بن علقمه بـ تخ تك مديث: 48سنن نسائى، كتاب الطهارة ، باب عددغسل اليدين ، 1/70 حديث ، 96 العطبوعات الاسلاميه ، حلب \* مسند ا احمد بن حنبل ، مسند خلفه الراشدين ، مسند على بن ابى طالب ، 2/309 حديث ، 1046 مؤسسة الرساله ، بيروت \* مسند ابى يعلى موصلى ، مسند على بن ابى طالب ، 1/385 حديث ، 499 دار المامون للتراث ، دمشق

تُخ تَى صديث: 49مسند احمد بن حنبل، مسند خلفاء الراشدين، مسند على بن ابى طالب، 2/310حديث ، 1047 مؤسسة الرساله ، بيروت\*مسندابى يعلى موصلى، مسندعلى بن ابى طالب، 1/385 حديث ، 500دار المامون للتراث، دمشق

#### کھڑیے موکریانی پینے کی بحث

وضوکا بچا ہوا پانی کھڑے ہوکر پینا مستحب ہے اور زمزم کا پانی کھڑے ہوکر پینا سنت ہے، ان دونوں کےعلاوہ پانی کھڑے ہوکر پینا سنت ہے، ان دونوں کےعلاوہ پانی کھڑے ہوکر پینا مکروہ ہے۔ صحیح بخاری ومسلم میں ہے واللفظ کمسلم: ((عن ابن عباس، أن رسول الله صلی الله علیه وسلم شرب من زمزم وہوقائم)) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم شرب من کی این نوش فر مایا۔

(صحيح بخارى كتاب الاشربه ، باب الشرب قائما ، ج 7 ، ص 110 ، دار طوق النجاة \*

صحيح مسلم، كتاب الاشربه ، باب في الشرب من زمزم قائما ،ج 3 ، ص 1602 ، دار احيا ، التراث العربي ، بيروت )

صیح بخاری میں ہ: ((أنه صلى الظهر، ثم قعد في حواج الناس في رحبة الكوفة، حتى حضرت صلاة العصر، ثمأتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه، وذكر رأسه ورجليه، ثمقام فشرب فضله وہوقا تم ثم

قال أن ناسا يكربون الشرب قياما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت))

تر جمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی اورلو گوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے رحبہ کوفہ میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کاوفت آگیا، پھران کے لئے یانی لایا گیا، انھوں نے پیااوروضو کیا پھروضو کا بچا ہوایانی کھڑے ہوکر پیااور بیہ

(صميح بذارى كتاب الاشربه باب الشرب قائمان ج7 م 110 ، دار طوق النجاة)

اس صدیث پاک کے تحت صدرالشریعہ بدرالطریقہ مفتی امجیعلی اعظمی رحمۃ اللّٰدعلی فرماتے ہیں''اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مطلقاً کھڑے ہوکر پانی چینے کو مکروہ بتاتے ہیں حالانک وضو کے پانی کا پی کام تکم نہیں بلکہ اس کو کھڑے ہوکر پینا مستحب ہے۔اسی

طرح آبِ زم زم کوبھی کھڑے ہوکر پیٹاسنت ہے۔ بیددونوں پانی اس حکم ہے مشٹنی ہیں اور اس میں حکمت بیہ ہے کہ کھڑے ہوکر جب پانی پیاجا تا ہے وہ فوراً تمام اعضا کی طرف سرایت کرجا تا ہے اور بیمضر ہے ، مگر بیددونوں برکت والے ہیں اور ان سے مقصود ہی تبرک ہے ، ابنداان کا تمام اعضاء میں پہنچ جانا فائدہ مند ہے۔

بعض لوگوں سے سنا گیا ہے کہ سلم کا جموٹا پانی بھی کھڑ ہے ہو کر پینا چاہیے، مگر میں نے کسی کتاب میں اس کونہیں دیکھا، صرف دوہی یا نیوں کا کتابوں میں استثناء مذکور یا یا **، وَالْعِلْ۔ عُرْجِهُ لَاللّٰہ**ے''

(بهارشريت، ج3، حصه 61، ص 384، مكتبة المدينه، كراچي)

امام اہلسنت امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ''بقیہ وضو کیلئے شرعاً عظمت واحر ام ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت کہ حضور نے وضوفر ماکر بقیہ آ بوکھڑ ہے ہوکرنوش فرمایا اور ایک حدیث میں روایت کیا گیا کہ اس کا بینا سر (70) مرض سے شفا ہے۔ تو وہ ان امور میں آ بزمزم سے مشابہت رکھتا ہے ایسے پانی سے استخامنا سب نہیں۔ شویر کے آ داب وضومیں ہے: ''وان مشرب بعد ومن فضل وضوئه مستقبل القبلة قائما '' ترجمہ: وضوکے بعد وضوکا بسماندہ (پانی) قبلہ رُخ کھڑ ہے ہوکر ہے۔

در مختاریں ہے 'کما وزمزم ''ترجمہ: آب زمزم کی طرح۔

جامع ترندی میں سیرناعلی کرم اللہ تعالی و جہہ سے مروی کہ انہوں نے کھڑے ہوکر بقیہ وضو پیا پھر فر ما یا: ((احببت ان اربکم کیف کان طهور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم)) ترجمہ: میں نے چاہا کہ تہہیں دکھا دُوں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاطریقہ وضو کیونکرتھا۔
(فاوی رضویہ، 4،م 576، رضافا وَندیش ،لاہور)

ا مام اہلسنت ایک اور مقام پرفر ماتے ہیں' سوائے زمزم شریف و بقیہ وضو کھٹر ہے ہوکر پانی پیٹا مکروہ ہے۔'' ( فاوی رضویہ بے 12 بس 669، رضا فائ ندیش ، لاہور )

# 38 ـ بَاكِفِي النَّصْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وضوکے بعداز اربر یانی چیر کئے کے بارے میں

49-حَدَّ ثَنَانَصْرُبْنُ عَلِيّ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ السَّليع الْبُضي قُ الا :حَدَّ ثَنَا أَبُوفُتُ مِنَا مُعَنِيةً مَن فَتَيَيةً، عَن عدوايت عدي كدني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في الْحسن بن علي الْهَاشِعي، عَنْ عَبِدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَج، عَنْ فرمايا: ميرے پاس جرئيل عليه السلام حاضر ہوئ اور أَبِي هِرَيْرَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: جَاعِنِي كَها: احْتُم (صلى الله عليه وسلم)! جب آب وضوفر ما تين جِبرِ إِلْ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مِإِذَا تُوصَّأْتَ فَالْمَضِحْ. قَالَ آقِعِيْسى توازار پرياني چيرك لياكرير نهَذَا حَدِيثٌ غَرِبِ. وسَمِعْت مُحَمَّدًا، يَتُولُ:الْحَسَنُ بْنُ

التحكم فأسفيان واضطر بوافي تذاالحديث

49-حضرت سيد ناابو هريره رضي الله تعالى عنه

امام ابوعيسى تزمذي رحمة الله عليه في فرمايا: بيه عَلِيِّ الْهَاشِيعُ مُنْكِي الْحَدِيثِ، وَفِي الْهَابِ عَنْ أَبِي حديث غريب ب، مِن فَحد بن اساعيل بخارى كو الْحَكَيد بْنِ صُفْيَانَ، وَابْنِ عَبَاسٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَامِ ثُغَّ، وَأَبِي فَر ماتْ سَاكه (اس حديث كا ايك راوى) حسن بن على سَعِيدٍ. وقَالَ بَعْضُهُ مُ سُفْتِانُ بَنُ الْحَكَمِ، أُو بِأَثَّى مَكْرالحديث بـ

اس باب میں ابوالحکم بن سفیان، ابن عباس، زید بن حارثہ اور ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہم ہے (مجھی) روایات

بعض نے کہا: سفیان بن حکم یا حکم بن سفیان، اوروهاس جدیث میں مضطرب ہو گئے۔

تخ تك عديث: 50 سنن ابن ملجه <sub>ب</sub>كتاب الطهارة وسننها <sub>ب</sub>باب ملجاء في النضح بعد الوضوء ، 1/157 رقم ، 463 دار احياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الملبي شرح جامع ترمذي (493

## شرححديث

امام جلال الدين سيوطي رحمة الله علية فرمات بين:

علامه ابن عربی رحمة الله علیفر ماتے ہیں:اس حدیث کی تاویل میں علماء کا اختلاف ہےاوراس میں علماء کے چارا قوال

ىين:

(1) اس کامعنی ہے کہ جبتم وضو کروتوعضو پر پانی بہاؤاوراس کے سے پراقتصار نہ کرو کیونکہ اس کودھو ناضروری ہے۔

(2) اس کامعنی ہے کہ یانی چھڑ کنے اور کھنکھارنے کے ساتھ صفائی حاصل کرو۔

(3) جب وضو کرلوتو شر مگاہ سے متصل از ارپریانی حچشرک لوتا کہ بیہ وسوسوں کوختم کر دے۔

(4) اس کامعنی ہے کہ پانی کے ساتھ استخاء کیا جائے اور اس میں پھر اور پانی دونوں کو جمع کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ بیشر کے بیان کی کہ بیشر گذرگی کو کم کر دیتا ہے اور پانی اس کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ اور حقیق جھے ابومسلم المہدی نے حدیث بیان کی ، انہوں نے فر مایا عمدہ فقہ میں سے ہے کہ پانی ، پانی کو دور کر دیتا ہے۔ اس کامعنی ہے کہ بے شک جو پھر وں سے استخاء کر بے تو پیشا ب رستار ہتا ہے تو وہ اس سے ترکی پاتا ہے ، پس جب وہ پانی کو استعمال کر لے تو دل کو اس پر پختہ کر لے کہ بیتری پانی کی وجہ سے تو اس سے وسوسے ختم ہو جا کیں گے۔

(قوت المغتذی ہے ا، میں 61 ہے المقری مکہ المکر مل)

#### ازارپر پانی چهڑکنے کے باریے میں

#### مذاهبائمه

احناف ،شوافع اور حنابلہ نے ذکر کیا ہے کہ جو پانی کے ساتھ استنجاء کر کے فارغ ہوجائے اس کیلئے مستحب ہے کہ وہ وسوسوں کو دور کرنے کیلئے شرمگاہ پر ماشلوار پر کچھ پانی چھڑک لے یہاں تک کہ جب اس کو (پیشاب کا) شک گزرے تو وہ تری کو اس چھڑ کے ہوئے یانی پرمحمول کر دے جب تک کہ اس کے خلاف کا یقین نہ ہوجائے ۔اسی طرح احناف نے ذکر کیا کہ اگر شیطان کسی کو بہت زیادہ شک ڈالٹا ہوتو وہ بھی یونہی کرے۔

#### عندالاحناف:

علامه زين الدين ابن تجيم حفى رحمة الله عليه (متو في 970 هـ) فر مات بين:

اگر شیطان اس کوبہت زیا دہ دسوسہ ڈالٹا ہوتو و ہاس کی طرف متو جہنہ ہو بلکہ شرمگاہ پریاشلوار پریانی حچٹڑک لے یہاں

شرحجامعترمذى

تک کہ جب اس کوشک ہوتو وہ تری کواس چیٹر کے ہوئے پانی پرمحمول کرے جب تک کہ اس کے خلاف کا یقین نہ ہوجائے۔ (بحرالرائق،الاستنجا،بحجرمنق،ج 1،ص253،دارالکتاب الاسلامی،بیروت)

## عندالحابله:

علامه منصور بن يونس بموتى حنبلي (متونى 1051هـ) فرماتے ہيں:

یانی کے ساتھ استخاء کرنے والے کیلئے مستحب ہے کہ وہ وسوسوں کوختم کرنے کیلئے شرمگاہ سے متصل کپڑے اور شلوار پر پانی چپٹڑک لے۔ (کشاف القناع، فصل الاستجمار بکل طاهر، ج 1، ص 68، دار الکتب العلميه، بیروت)

## عندالثوافع:

علامہ شہاب الدین رلمی شافعی (متونی 1004ھ) وضو کے متحبات بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں: شرمگاہ پر پانی حجیم کے ۔ حجیم کے۔ (نہایة المحتاج الی شرح المنهاج، فصل فی احکام الاستنجام، ج، ص152، دار الفکر، بیروت)

اس کے تحت حاشیہ شبر املسی میں ہے: یعنی شرمگاہ پر کچھ پانی بہائے کیونکہ بیجلدوسوس کو دور کرنے والا ہے۔

(نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، فصل في احكام الاستنجاء، ج 1، ص 152 ، دار الفكر ، بيروت)

# راوی حن بن علی ہاشمی نو فلی پر کلام:

امام بخاری نے فرمایا: 'الحسن بن علی الهاشمی عن الاعرج منصر الحدیث ''تر جمہ: حسن بن علی ہاشی جو اور جسے منصر الحدیث ''تر جمہ: حسن بن علی ہاشی جو اور جسے دوایت کرتا ہے منکر الحدیث ہے۔ (الضعفاءالصغید للبخاری، مدخل، ج 1، ص 41، مکتبه ابن عباس)

امام نسائی نے فرمایا: "حسن بن علی الْهَاشِی بروی عَن اُلاَّعْی جضییف" ترجمہ: حسن بن علی ہاشی اعرب سے روایت کرتا ہے ضعیف ہے۔ (الضعفاء والمتروکون للنسائی، باب الصابی ج 1، ص 33، دار الوعی، حلب)

علامہ ابن ابی حاتم نے کھا: 'الحسن بن علی الها شعبی النوفلی مروی عن عبد المرحمن الا عرجم وی عنه سلم بن قتیبة وابنه أبو حفص الشاعر سمعت أبی بقول ذلك و سمعته بقول :لیس بقوی، من را الحدیث، ضعیف الحدیث، مروی ثلاثة أحادیث أمر بعة أحادیث أو نحو ذلك مناكیس' ترجمہ: حسن بن علی ہاشی نوفلی نے عبد الرحمن الا عرج سے روایت کیا ہے، اس سے سلم بن قتیبه اور اس کے بیٹے ابو حفص شاعر نے روایت کیا ہے، یہ میں نے اپنے والد سے سنا، اور میں نے سناوہ کہدر ہے تھے کہ بی تو کن نہیں ہے، مشکر الحدیث ہے، ضعیف الحدیث ہے، اس سے تین چارروایات روایت کی جاتی ہیں جو منا کیر

(الجرح والتعديل لابن ابي حاتم, الحسن, ج 3, ص 20, دار احياء التراث العربي, بيروت)

علامه ابن جوزی نے تکھا: 'المحسن بن علی المتاشیمی التوفلی مدنی بروی عَن أبی الزّناد والأعربی قال البخاسی منتصر المحدیث وَضَعفه أَحْمد وَالنّسَائِی وَقَالَ أَبُوحَائِهِ مِ التَّوْفِی مدنی بروی عَن اللّا مروق عَن الأعرب عن أبی بُرَیْرَة مناصی مضعیف واه ''رّ جمہ: حسن بن علی باشی نوفلی ابو الزنا داور اعرج سے روایت کرتا ہے ، امام بخاری نے کہا کہ یہ منکر الحدیث ہے ، امام احمد اور نسائی نے اس کوضعیف قر اردیا ہے ، اور ابوحاتم نے کہا کہ یہضعیف ہے ، دارقطنی نے کہا کہ یہ عن الاعرج عن ابی جر یہ ممنا کیرروایت کرتا ہے ، یہ ضعف ہے کمزور ہے۔

(الضعفاء والمتروكون لابن جوزى من اسمه المسن ،ج 1 ، ص207 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

صافظ ابن جرعسقلانی کصے ہیں: 'الحسن بن علی النوفلی الهاشمی والد أبی جعفر الشاعر ہروی عن الاعمی و عند ابنه وأبو قتیبة سلم بن قتیبة قال البخاس من منصی الحدیث وقال النسانی ضعیف وقال فی موضع آخر لیس بالقوی وقال بن عدی حدیثه قلیل و پوالی الضعف أقرب أخر جاله حدیثا واحدا فی النضح فی الطهام وقلت وقال العقیلی فی حدیثه بذا جاء یاسناد صالح غیر بذا ''رجہ: حسن بن علی نوفلی باشی ابوج فرشاع کاوالد' اعرج'' سے روایت کرتا ہوا و اس سے اس کا بیٹا اور ابوقتیب لم بن قتیبر روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے فرمایا کہ یہ مکر الحدیث ہیں اور وہ ضعف کے زیادہ ضعیف ہوا دوروس مقام پر فرمایا کہ یہ قوی نہیں ہے، ابن عدی نے کہا کہ اس کی احادیث قلیل ہیں اور وہ ضعف کے زیادہ قریب ہے، کتاب الطہار و عین ''کے بارے عیں اس سے حدیث روایت کی گئی ہے۔ عیں کہتا ہوں : عیلی نے اس حدیث کے بارے عیں اس کے علاوہ ایک صالح شد کے ساتھ بھی آئی ہے۔

(تهذيب التهذيب ، من اسمه الدسن ، ج 2 ، ص 303 ، مطبعة دائرة المعارف النظاميه ، هند )

علامه على حسى عبارت كى طرف حافظ ابن تجرع سقلانى نے اشاره كيا، وه درج ذيل ہے: ' فأَمَّا **الا ثَيْضَا عُفَّدُ مُروِى** بِعَنْبِرِيَةِ ذَا **اُلاِسْنَادِ بِإِسْنَادِ صَالِح** ''ترجمہ:' افتضاح' والى روايت اس سند (حسن بن على الباشى عن الاعرج) كے علاوه بھى ايك صالح سند كے ساتھ بھى مروى ہے۔

(الضعفاء الكبير للعقيلي، الحسن بن على الهاشمي عن الاعرج، ج 1، ص 234، دار المكتبة العلميه، بيروت)

منكر الحديث كي مديث كاحكم:

منكر الحديث كى حديث ضعيف ہے۔ فتاوى رضوبيميں ہے:

یوں ہی منکر الحدیث (کی حدیث بھی موضوع نہیں)، اگر چہ یہ جرح امام اجل محمد بن اسلعیل بخاری علیہ رحمۃ الباری نے فر مائی ہو حالا نکہ وہ ارشا دفر ما چکے کہ میں جے منکر الحدیث کہوں اُس سے روایت حلال نہیں، میز ان الاعتدال امام ذہبی میں ہے: قل این القطان ان البخاس می قال کے لمین قلت فیسم کے الحدیث فلا تحل المروایة عند ۔ ابن القطان نے فنگ کیا ہے کہا م بخاری نے فر مایا ہرو شخص جس کے اربے میں شکر الحدیث کہوں اس سے روایت کرنا جا بڑنہیں ۔

(ميزان الاعتدال في ترجمه ابان بن جبلة الكوفي ، ج 2 ، ص 202 ، مطبوعه دار المعرفة بيروت)

باای ہمعلانے فرمایا ایسے کی حدیث بھی موضوع نہیں ،تعقبات میں ہے: قال البخاس معصر الحدیث، فغایة امر حدیثه ان بھی محدیث المحدیث بازی کے الحدیث المرحدیث المرحد

(التعقبات على الموضوعات, باب فضائل القرآن, ص9, مكتبه اثريه سانگله هل)

( فآوى رضويه، ج5 م ، رضا فا وَندُ ليثن ، لا مور )

یا در ہے کہ اہل علم کے ممل اور مجتهدین کے استدلال سے حدیث ضعیف قوی ہوجاتی ہے۔

مرقاة میں ہے: ''مرواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب والعمل علی هذا عند اهل العلم، قال النووی واسناده ضعیف تقلمیر لے، فک أنالترمذی برید تقویة الحدیث بعمل اهل العلم والعلم عند الله تعالی''تر جمہ: امام تر فذی نے فرما یا بیت مدیث غریب ہے اور اہل علم کا اس پر عمل ہے، سیرمیرک نے امام نووی سے قل کیا کہ اس کی سندضعیف ہے تو یا امام تر فذی عمل اہل علم سے حدیث کو قوت و بین عوالله تعالی اعلم ۔

(مرقاة شرح مشكؤة ، ج 3 ، ص 879 ، دار الفكر ، بيروت )

تنزیدالشریعة میں ہے: 'قدصر جغیر واحد بان من دلیل صحة الحدیث قول اهل العلم به وان لمربکن له السنادیعتمد علی مثله "ترجمه: کثیر علاء نے تصریح فر مائی ہے کہ اہلِ علم کی موافقت صحب حدیث کی دلیل ہوتی ہے اگر چه اس کے لئے کوئی سندقا بل اعتاد نہ ہو۔

(تنزیه الشریعة المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعة ،ج2، من 104، دار الکتب العلمیة ،بیروت)

ام عبد الو هاب شعر انی (متو فی 973 هے) فرماتے ہیں: 'کفانا صحة المحدیث الاستدلال مجتهد به '' ہمیں مدیث کی صحت کے لیے برکافی ہے کہ مجتمد نے اس سے استدلال کیا ہے۔

(ميزان الشريعة الكبرى, ج 1, ص 65, مطبوعه ازهريه , مصر)

شرحجامعترمذى

497

اس حدیث سے ائمہ مجتہدین نے استدلال بھی کیا ہے اور امام عقبلی کے بقول اس حدیث پاک کی اس سند کے علاوہ سند صالح بھی موجود ہے، علاوہ ازیں فضائل اور ثبوتِ استخباب میں احادیث ضعیفہ بھی مقبول ہیں۔

## نام اقدس مَا لِيُرَاكِمُ كَمِ ساته خطاب

#### مذاهباربعه

احناف، ثوافع ، حنابلہ اور مالکیہ سب کے نز دیک نام اقدس کے ساتھ خطاب کرنا( یعنی یامحد کہنا) نامائز وحرام ہے، لہذا یامحد کے بجاتے یا دسول اللہ ، یا نبی اللہ کہنا چاہیے ، ہاں مالکیہ اس صورت میں نام اقدس کے ساتھ نداءکو جائز قرار دیتے ہیں جب بیہ نداء اس چیز کے ساتھ ملی ہوجو تعظیم کا اشعار کر ہے جیسا کہنام اقدس کے خطاب کے ساتھ درودِ یاک بھیجنا۔

#### احناف كامؤقف:

علامه على بن سلطان القارى حنى (متونى 1014 هـ) فرماتي بين:

اسی وجہ سے نام اقدس سے ندا کا دروازہ بند کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مخلوق کوسراحیّا منع فرما دیا، چنانچہ ارشا دفر مایا: {لا تَحْجَعَلُوا دُعاء الرَّسُولِ بَینَکُمُ گُرُعاء بعْفِیکُمْ بعْف اً} ترجمہ: رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ تھہرا لوجیساتم میں ایک دوسر سے کو پکار تا ہے۔ کثیر علماء نے فرمایا: اس آیت پاک کامطلب سے ہے کہ یا محمر، یا احمد نہ کہوبلکہ یا رسول اللہ ، یا نبی اللہ کہوکیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کونام اقدس (علم بارک) کے ساتھ نداء کرنا حرام ہے۔

(شرح الشفاء الفصل الثالث فيمامن خطابه تعالى، ج 1 مص 80 دار الكتب العلميه ، بيروت)

علامه احد بن على ابو بكرالرازي الجصاص حنفي (متوني 370هـ) فرمات بين:

لا تَجْعَلُوا دُعامُ الدَّسُولِ بَيْنَكُمُ كُمُعامِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً } (ترجمہ: رسول کے پکارنے کوآپس میں ایسانہ تھمرالوجیساتم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے ) اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا کہتم نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو، جس طرح تم میں سے بعض ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، یعنی یا محمرنہ کہو بلکہ اوصاف والقاب کے ساتھ پکارولینی یا نبی اللہ، یارسول اللہ کہو۔ (الفصول في الاصول، باب القول في افعال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ج3، ص 291، وزارة الاوقاف الكويتيه) مو قف:

علامه یحی بن شرف النووی شافعی (متونی 667ھ) فرماتے ہیں:

کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ حضور نبی اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کرے ، اور یہ بھی جائز نہیں کہ آپ کو نام اقدس سے نداء کرے اور یوں کہے: یا محمد، بلکہ یوں عرض گزار ہو: یارسول اللہ، یا نبی اللہ۔

عرض گزار ہو: یارسول اللہ، یا نبی اللہ۔

(دوضة الطالبین، کتاب النکاح، ج7، ص 41) المکتب الاسلامی، بیرو ت

المام جلال الدين سيوطي شافعي (متونى 911 هـ) فرماتے ہيں:

حنور ملی الله علیہ وملم کو نام اقد س کے ماتھ تدا کرنے کی حرمت کا بیان: ابوقیم نے فر مایا: حضور صلی الله علیہ وسلم کی امت پر حرام ہے کہ وہ آپ کو نام سے پکارے، برخلاف باتی انبیا علیم مالکوں میں سے ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی امت پر حرام ہے کہ وہ آپ کو نام سے پکارے، برخلاف باتی انبیا علیم السلام کے، کہ ان کی امتوں نے ان کو ناموں سے پکارا ہے۔ الله تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں حکایت فر مایا ہے الله والله الله الله علی الله علی الله علی نے اس الکوں نے قبل الْحَوَّادِیُونَ لِحیْسی ابْنَ مَرْدَم اور الله تعالیٰ نے اس امت کو فر مایا: {لا تَحْعَدُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْدَکُمْ کُلُعاءِ بَعْفِیکُمْ بَعْفاً } ترجمہ: رسول کے پکار نے کو آپ میں ایسا نہ ظہر الو جیساتم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ (المنصاف الکہ تعالیٰ علیه وسلم ، جے میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ (المنصاف الکہ تعالیٰ علیه وسلم ، جے میں 324 منا الله تعالیٰ علیه وسلم ، جے میں 324 منا الله تعالیٰ علیه وسلم ، جے میں 324 منا الکت العلمیہ ، بیرون)

شرح جامع ترمذى

#### حنابله كامؤقف:

علامة شرف الدين مولى بن احمد مقدسي حنبلي (متوني 968 هـ) فرمات بين:

سی کے لیے حلال نہیں کہ وہ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کرے اور انہیں حجروں کے باہر سے بکارے اور یہ بھی جائز نہیں کہ وہ حضور کونام اقد س کے ساتھ بیکارے اور یوں کہے: یا محمہ، بلکہ یوں عرض گزار ہو: یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔

(الاقتناع في فقه الامام احمد بن حنبل، فصل خص النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، ج 3، ص 166، دار المعرفه، بيروت) على منصور بن يونس البحو تى حنبلى (متوفى 1051 هـ) فرمات بين:

کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کر ہے اور بہ بھی حلال نہیں کہ حضور کو نام سے پکارے اور یوں کیے: یا محر، بلکہ یوں عرض گزار ہو: یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر ما یا: {لا تجعدُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمُ مَکُمُعاءِ بَعْفِیکُمُ بَعْفِی اُ مَرہ درسول کے پکار نے کو آپس میں ایسا نہ تھم الوجیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فر ما یا کہ کنیت کا تھم بھی نام ہی کی طرح ہے اور جوبعض صحابہ نے کنیت کے ساتھ نداء کی ہے تویہ قائل کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے یاممانعت کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔

(كشاف القناع عن متن الاقناع , فصل في خصائص النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، ج 5 ، ص 34 ، دار الكتب العلميه , بيروت)

#### مالكيه كامؤقف:

علامه رُعيني مالكي (متوني 954 هـ) فرمات بين:

اتھسی نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے کہ سی کے لیے جائز نہیں کہ اپنی آواز ان پر بلند کرے، ان کو چروں کے باہر سے پکارے اور ان کونام سے پکارے اور کیے یا محمہ بلکہ کیے یا نبی اللہ، یارسول اللہ اور اس کی حرمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ایس ہے جیسا کہ حضور کی حیات ہیں۔

(مواهب الجليل، فرع يكره لقارى حديثه صلى الله تعالى عليه وسلم، ج 3، ص 400، دار الفكر، بيروت)

علامه محمد بن عبدالله الخرشي ماكلي (متونى 1101 هـ) فرمات بين:

سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں ہے ہے کہ غیر پر حرام ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونا م

اقدس كے ساتھ نداء كرتے ہوئے يوں كے يامحد، يا احمد ، صحابہ كرام رضى اللہ تعالى عنهم ' يا رسول اللہ، يا نبى اللہ' كے ساتھ ہى نداء كرتے ہے۔ ماتن كے قول ' باسمہ' كا ظاہر ميہ ہے كہ ميتكم وصالي اقدس كے بعد بھى ہے جبيسا كہ علامہ سيوطى نے اس كا استظہار فر ما يا ہے۔ اور بعض حواشى بيس ہے كہ نام اقدس كے ساتھ نداء منع ہے گر اس صورت بيس اجازت ہے جب اسكے ساتھ وہ چيز ہوجو تعظيم كا اشعار كر ہے جب الكے ساتھ وہ چيز ہوجو تعظيم كا اشعار كر سے جب اكد يوں كہنا : صلى اللہ عليا جا محمد۔

(شرح مختصر خليل للخرشي, باب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ج 3 م م 163 ، دار الفكر للطباعة ، بيروت) علا مرر عيني ماكلي (متو في 954 م ) فرماتي بين:

(ماتن کاتول بحضور سلی الله تعالی علیه وسلم کونام اقدس سے نداء کرناممنوع ہے) شخ سمہودی نے تاریخ مدینہ پر اپنی کتاب جس کانام ' خلاصۃ الوقاء' ہے اس کے باب ثانی کی فصل ثانی میں کھا ہے کہ نام اقدس کے ساتھ جونداء ممنوع ہے وہ اس صور ت میں ہے جب اس کے ساتھ صلا قوسلام نہ ملا ہواور دلیل کے طور پر ابن ابی فدیک کی روایت نقل کی ہے، وہ فر ماتے ہیں: ہم تک میں ہے جب اس کے ساتھ صلا قوسلام نہ ملا ہواور دلیل کے طور پر ابن ابی فدیک کی روایت نقل کی ہے، وہ فر ماتے ہیں: ہم تک یہ بات پنجی ہے کہ جو نبی پاکسلی الله تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس کھڑے ہوکر پڑھے: ﴿إِنَّ الله وَ مَلاثِکَتَ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ لللهُ عَلَيْ اللّهُ وَ مَلا مِلْ اللّهُ عَلَيْ لللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ لللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ لللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي

(مواهب الجليل ، فرح يكره لقارى حديثه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، ج 3 ، ص 400 ، دار الفكر ، بيروت )

علامه محمد بن احمد بن محمليش مالكي (1299 هـ) فرمات بين:

سرورِ کا سُنات صلی الله تعالی علیه وسلم کے خصائص میں ہے کہ آپ کونا م اقدس کے ساتھ نداء کرنا حرام ہے چاہے حیات میں ہو یابعدِ وصال ، قبر انور کے پاس ہو یانہیں ، بشر طیکہ صلاۃ کے ساتھ ملا ہوانہ ہو ، اگر صلاۃ کے ساتھ ہوتو جائز ہے۔

(منح الجليل شرح مختصر خليل, باب ماخص به النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم, ج 3, ص 250, دار الفكر, بيروت)

شرح جامع ترمذی

#### تفصيلىدلائل

نام اقدس كے ساتھ خطاب كے ناجائز وگناه ہونے پر درج ذيل دلائل ہيں:

(1) الله تعالى ارشا فرماتا ہے {لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا } ترجمهُ كنز الايمان: رسول كي كارنے كوآ پس ميں ايسانة شهر الوجيساتم ميں ايك دوسرے كو پكارتا ہے۔ (سورة النور، آيت 63)

يعنى اسے زيد، اسے عمرو - بلكه يوں عرض كرو: يارسول الله، يا نبى الله، يا سيدالمرسلين، يا خاتم النميين ، ياشفيع المذنبين **صلى الله تعالى عليك وسلم وعلى الك اجمعين -**

(2) امام ابونعیم رحمة الله علیه (متونی 430 هه) اورامام ابن ابی عاتم رحمة الله علیه (متونی 327 هه) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمات بین ، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمات بین : ((کَانُوا يَعُولُونَ عِنهَا مُحَقَدُ ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَنَهَا مُهُمُ اللهُ عَنْ فَي ذَلِكَ وَعُظَامًا لِمَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بین : ((کَانُوا يَعُولُونَ عِنهِ مَعَدُ ، یَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَنَهَا مُهُمُ اللهُ عَنْ فَی وَعُمْ اللهُ عَنْ فَی وَمَدَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ الله

دلائل النبوة لابى نعيم،الفصل الاول فى ذكرماانزل الله تعالى، ج 1، ص 34دارالنفائس،بيروت \* تفسير ابن ابى حاتم سورة النور، تحت الاية ، 63 ج 8، ص 2655 مكتبه نزار مصطفى الباز، عرب \* تفسير درمنثور ، سورة النور ، تحت الآية ، 63 ج ص 230دارالفكر ، بيروت

(4) ام بیبق رحة الله علیه (متونی 458) حضرت علقمه اور حضرت اسوور ضی الله تعالی عنهما سے روایت نقل کرتے ہیں:

((عزب علقمة قوالاً شود فی قول الله عَزَّ وَجَلَّ: { لَا تَجْعَلُوا دُعاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كُمُعاء بَعْفِيكُمْ بَعْفاً } ، قال: لا تَعْوَلُوا نَتَا مُحَدَّدُ ! وَلُكِي الله عَنْ الله

(دلائل النبوة للبيهقى، باب ماجا ، فى تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ج 5 ، ص 490 ، دار الكتب العلميه ، بيروت) (دلائل النبوة للبيهقى، باب ماجا ، في تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ج الله عليه الله تعالى عنداس آيت بإك كي تفسير ميس فر مات بيس : ((لَا تَعُولُوا تَيَا مُحَمَّدُ ، قُولُوا تِمَا

رَ**سُولَ اللهُ عَانَبِي لللهِ إِلَي اللهِ مِنَّ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَل آپ پرفندا بهول -**

(تفسير ابن ابي حاتم، سورة النور، تحت الآية 36، ج8، ص 2655 ، مكتبه نزار مصطفى الباز، عرب ∗ تفسير در منثور ، سورة النور، تحت الآية 36، ج6، ص 231 ، دارالفكر، بيروت)

(6) حفرت مقاتل بن حيان رضى الله تعالى عنداس آيت پاكى كاتفسير ميس فرماتي بيس: ((لَا تُستُعُوهُ إِذَا دَعَوْتُمُوهُ يَا مُحَمَّدُ وَلا تَعُولُوا نَيَا اَبْنِ مِي عَبْدِ اللهِ وَلَكِي مِي اللهِ وَالْوَالِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَل كانام لے كريا محدنه كهواورنه بى يا بن عبدالله كهو بلك عزت كے ساتھ ان كو يكارواور كهويار سول الله، يا نبى الله

(تفسير ابن كثير,ج 6, ص 89, دارطيبه للنشر والتوزيع \*تفسير ابن ابي حاتم, سورة النور, تحت الاية 63,ج 8, ص 2655, مكتبه نزار مصطفى الباز, عرب)

(7) حضرت مجاہدرضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((کا عَا مِبَعْضِ کُمُمَ ہِعْضًا اُمَنَ ہِمُ اُن ہُمُ اُن ہُمُ اُن ہُمُ اُن ہُمُ اُن ہُمُ ہُمُ اُن ہُمُ ہُمُ رَبِارہ ، اور ترش روئی کے ساتھ یا تھر کہ کرنہ یکارو۔ عند میں اُن کے ساتھ یا تھر کہ کہ کرنہ یکارو۔

(تفسير ابن ابي حاتم، سورة النور، تحت الاية 63، ج8، ص 2655 مكتبه نزار مصطفى الباز، عرب)

امام جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه نے **حضرت مجاہد رضى الله عنه** كى روايت كو يو<sup>ں نقل</sup> كيا ہے: **( (اخرج انج**ز

أبر شيبة وَعبد بن حميد وَانْ جرير وَانْ الْمُنْذِر وَانْ أَمُنْذِر وَانْ أَبِي حَايَم عَن مُجَايِد فِي الْمَنْذر وَانْ أَمْنِهِ اللهُ أَن يَدعُونُ مَا وَسُولِ اللهُ فِي لِين وَوَاضِع وَلَا يَتُولُوا مَنَا مُحَمَّد في تجمهم)) ترجمہ: ابن اللہ ابی شیبہ عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا، فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ فرمی اور عاجزی سے بیکاریں: یارسول اللہ، اور ترش روی کے ساتھ یا محمد نہیں۔

(تفسير درمنثور, تحت الآية 63, ج6, ص 231 دار الفكر, بيروت)

(8) امام جلال الدین سیوطی رحمة الشعلیه حضرت عکرمه، حضرت سعیدین جبیر اور حضرت حسن بعری رضی الله تعالی عنهم سے روایت نقل کرتے ہیں: ((عَنْ عِکْرِمَعْ فِي الْآيَةَ قَالَ: لَا تَقُولُوا يَا مُحَمَّدُ وَلَكِنْ فُولُوا يَا رَسُول اللهُ وَأَخْرِجُ عِبْد

شرح جامع ترمذی

بن حمید عن سعید بن مجتیر وا**لُحسن مله))** ترجمه: آیت ( کآفیر) میں حضرت عکرمہ سے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں یا محمد نہ کہو بلکہ یارسول اللہ کہو۔عبد بن جمید نے سعید بن جبیر اور حسن سے اس کی مثل ذکر کیا ہے۔

(تفسير در منثور , سورة النور , تحت الآية 63 ، ج 6 ، ص 231 ، دار الفكر , بيروت )

(9) امام بیقی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص بیان کرتے ہوئے کصے ہیں: ' (وَمِنْهَا) : أَنَّ اللّٰهُ جَلَّ تَنَاؤُهُ لَـهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللهُ عَلَيهُ اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللهُ اللّٰهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ عَلَى الللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(دلائل النبوة للبيهقي، باب ماجاه في التخيير بين الانبياء ع ق م 499 دار الكتب العلميه ، بيروت)

(10) تغییرخازن سے: 'ولاینادو،کماینادی،عضهم بعضا فیقول یامحمد بل یقولون یامرسول اللّٰمیانبی

الله ''تر جمہ: جس طرح ایک دوسرے کونام سے بکارتے ہوا یسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونداءمت کرولیتن یا محمد مت کہوبلکہ بول

عرض كرو: يارسول الله، يا نبى الله (صلى الله تعالى عليه وسلم) (تفسير خازن، ج 4، ص 176، دار الكتب العلميه، بيروت)

(11) سيح مسلم ميں ہے: ((انت تُوَيَّان يَوْيَان يَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ حَدَّ ثَهُ قَالَ: كُلْثُ

قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَامِحِ بُرُينَ أَخْبَارِ الْبَهُودِ فَقَالَ: السَّلَامِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ فَدَ فَعُنْهُ دَفَعَة عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الل

(صديح مسلم ، باب بيان صفة منى ، ج 1 ، ص 252 ، دار احياء التراث العربى ، بيروت )

(12) دوال کا الله قال الله قا

(دلائل النبوة لابي نعيم الفصل الاول في ذكر ما انزل الله تعالى ب 1 م ص 42 دار النفائس ، بيروت )

(13)علامہ ابوسعد عبد الملك بن محمد بن ابر اليم نيت ابوري (متونى 407هـ) فرماتے ہيں:

''أن الله تعالى ذكره حرم على أمته أن بنادوه باسمه كدعاء بعضه مد بعضا، قال عزّوجلّ: {لا تَجْعَلُوا دُعاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُنُعاءِ بَعْفِكُمْ بَعْضاً } '' ترجمہ: بِشَك الله تعالى نے امت پر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كونا م ك ساتھ نداء كرنے كورام كرديا ہے جيسا كہ لوگ ايك دوسر بو كو پكارتے ہيں ، الله تعالى ارشا دفر ما تا ہے: {لا تَجْعَلُوا دُعاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْفِكُمْ بَعْضاً } ترجمہ: رسول كے پكارنے كو آپس ميں ايسان هم برالوجيسا تم ميں ايك دوسر بو كو پكارتا ہے۔ (شرف المصطفى، باب ماخص به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ج 4، ص 99، داد البشائد الاسلاميه ، مكة المكرمه ) من عاض ماكى (متونى 544 هـ) فرماتے ہيں:

شرح جامع ترمذى

''وَمِقَا ذُكِنَ مِنْ خَصَائِصِهِ وَبِيّ اللهِ تَعَالَى بِهِ أَنَّ اللهُ تَعَالَى خَاطَبَ بَعِيعَ الأَبْياء عليه حالصلاة والسلام
بأسمانه حد فقال بيَا آدَمُ ، يَا أَيُّهَا الْهُوَ مِنَا مُوسى ، يا داود ، يَاعِيسَى ، يَا ذَكِرِيًا ، يَا يَعْهَى وَلَحَرُ خَاطِبُ وَإِلَّا بِيَا أَيُهَا البَّهُ وَلَى مُنَا مُوسى ، يا داود ، يَاعِيسَى ، يَا ذَكِرِيًا ، يَا يَعْهَا الْهُوَ مِنْ مُنَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمُنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ وَمُنْ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمُنْ مَنَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمُنْ مُنَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمَا عَلَيْهِ اللهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ

(الشفابتعریف حقوق المصطفی، الفصل الثالث فی ماور دمن خطابه ایاه، ج 1، ص 84، دار الفیدای، عمان) (15) شفااز قاضی عیاض اور شرح شفااز ما علی قاری میں ہے:

''(قَالَ أَبُومُحَةَدِ مَحِيِّ وَلا تنادوه باسمه) أى العلم (نداء) كمناداة (بعضك مبعضا) أى باسمه الذى سماه به أبواه (ولكن عظموه) أى باطنا (ووقّروه) أى ظاهر إ (ونادوه بأشر ف ما يحب) أى ما يعجبه (أن ينادى يه) أى من وصف مرسالة أو نعت نبوة بأن تقولوا (با مرسول الله يا نبئ الله) أى وأمثالهما من نحويا حبيب الله يا خليل الله وبذا فى حياته وصف مرسالة أو نعت نبوة بأن تقولوا (با مرسول الله يا كه نبى پاكسلى الله تعالى عليه وسلم كونام مبارك سے نداء مت حياته و وضاته فى جميع مخاطباته ''ابو ثمر كى فر ما ياكه نبى پاكسلى الله تعالى عليه وسلم كونام مبارك سے نداء مت كروجيسا كه آم ايك دوسر كوناس نام سے پكارتے ہو جونام والدين فركھا ہوتا ہے بلكہ ظاہر باطن سے ان كى تعظيم كرواور انہيں بيند يده و اشرف اوصاف يعنى وصف رسالت اور وصف نبوت سے نداء كروپس يوں كهو يا رسول الله ، يا نبى الله يا اس جيسے ديگر القاب جيسے يا حبيب الله ، يا غليل الله بيان كى حيات على مجاورو صال كے بعد بھى تمام خاطبات على ۔

(شفاوشرحشفا، الباب الثالب في تعظيم امره ج 2، ص 65، دار الكتب العلميه ، بيروت)

(16) المامشهاب الدين احمد بن محمر قسطلاني (متوني 923هـ) فرماتي بين:

ومنها: أند حرم على الأمتندا - وباسمه قال تعالى: لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْفِكُمْ بَعْفَاأَى لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْفِكُمْ بَعْفَاأَى لا تَجْعَلُوا دُعاء وليندا - وريا - الحجر إن ولين قولوا: يا مرسول الله بيا نبى للله ، مع التوقير والتواضع وخفض الصوت " ترجمه: حضور جان رحمت صلى الله تعالى عليه وسلم ك خصائص يا مرسول الله تعالى في الله تعالى عليه وسلم ك خصائص مين بي كدالله تعالى في الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المنا وفر ما تا ب: { لا تَجْعَلُوا دُعاء كيا من بي كدالله تعالى المنا وفر ما تا ب: { لا تَجْعَلُوا دُعاء كيا من بي كدالله تعالى الله على الله تعالى ا

الرّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعامِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً} ترجمہ: رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسانہ تھم الوجیساتم میں ایک دوسرے کو پکارت کے ہے۔ یعنی ان کے پکارنے اور ان کے اس اور ان کے اس اور ان کے بیا اور ان کے سامنے آواز بلند کرنا اور انہیں ججرے کے باہر سے پکارنا حرام قر اردیا ،اس کے بجائے عزت ، تواضع اور آہتہ آواز میں یارسول الله یا نبی اللہ کہہ کر یکارو۔

#### (مواهب اللدنيه عنها ان الله تعالى خاطب جميع الانبياء الغيج 2 عن 357 المكتبة التوفيقيه عصر )

(17) امام اہل سنت مجد دوین وملت امام احمد رضا خان رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں 'اس امت مرحومہ پر اس نبی کریم علیہ افضل اصلاق والتسلیم کانام یا ک لے کرخطاب کرنا ہی حرام گھیر ایا'' (فاوی رضویہ، 306 م 156 ،رضافہ وَنڈیشن،لاہور)

ایک مقام پرنام اقدس سے خطاب کی حرمت پر دلائل دیئے کے بعد فرماتے ہیں' ولہذ اعلاء تصریح فرماتے ہیں حضور اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونام لے کرندا کر فی حرام ہے۔ اور واقعی محل انصاف ہے جسے اس کاما لک ومولیٰ تبارک و تعالیٰ نام لے کرنہ پکارے غلام کی کیا مجال کہ راہ ادب سے تجاوز کرے بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا: اگر بیلفظ کسی حام میں وار دہوجو خود ذبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی جیسے دعائے ((مامحمد انی توجهت بل الی مرمی)) ترجمہ: اے محمد ایمی توجهت بل الی مرمی) کرجمہ: اے محمد ایمی توجہت بل الی مرمی) کرجمہ: ا

تاہم اس کی جگہ یارسول اللہ، یا نبی اللہ چاہیے، حالا تکہ الفاظ دعاء میں حتی الوسع تغییر نہیں کی جاتی ۔ کمایدل علیه حدیث نبیل الذی امر سلت (جبیبا کہ اس پر دلالت کرتی ہے حدیث مبارک" تیرا نبی جس کوتُونے بھیجا اور تیرارسول جس کوتونے بھیجا")

اور تیرارسول جس کوتونے بھیجا")

(ناوی رضویہ، ج80، م 158، رضافا وَنڈیشن ، لاہور)

### اشكال:

اعلی حضرت نے لکھا کہ 'واقع محلِ انصاف ہے جے اس کا مالک ومولی تبارک وتعالیٰ نام لے کرنہ پکارے فلام کی کیا مجال کہ داوادب سے تعاوز کرے'' یہ بات تومسلم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونام کے ساتھ خطاب نبیں فر ما یا گرا حادیث قدسیہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانام لے کرخطاب فر ما یا ہے۔

#### جواب:

اں طرح کا اشکال حدیث قدی کی تعریف کی طرف تو جہ نہ کرنے وجہ سے ہے، حدیث قدی وہ حدیث ہے جس کامعنی

شرح امع ترمذى

ومفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں، لہذا جب احادیث قدسیہ کے الفاظ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں تو یہ کہنا کسی طرح درست نہیں کہ احادیث قدسیہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانام لے کرخطاب فرمایا ہے۔

## مديث قدسي كى تعريف:

علامه على بن محمد بن على الشريف جرجاني (متوني 816ه و)فرماتي بين:

'الحدیث القدسی: بو من حیث المعنی من عند الله تعالی، و من حیث اللفظ من مرسول الله صلی الله علیه وسلم، فهو ما أخبر الله تعالی نبیه بالهام أو بالمنام، فأخبر علیه السلام عن ذلك المعنی بعبا مرة نفسه، فالقرآن مفضل علیه ، أن لفظه منزل أیضًا ''تر جمد: حدیث قدی کامعنی و مفهوم الله کی طرف سے اور الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی جانب سے ہوتے ہیں۔ لہد احدیث قدی وہ حدیث ہے جس کی خبر الله تعالیٰ نے اپنے نبی کوبذر بعید الهام یابذر بعید خواب دی توصفور نے اس مفهوم کواپنے الفاظ میں بیان کردیا ہو۔ پس قرآن کوحدیث قدی پرفضیات حاصل ہے کیونک قرآن کے الفاظ میں الله کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔

(التعدیفات، باب المعلم ج میں 83,84 دار الکتب العلمیه ، بیروت)

علامه عبدالرؤف مناوی (متونی 1031ھ) فرماتے ہیں:

'الحدیث القدسی: پوما أخبر الله تعالی به نبیه بالهام، أو منام، فأخبر الم سول علیه الصلاة والسلام عن ذلك المعنی بعبام ة من نفسه والحدیث النبوی نمایضاف إلی النبی صلی الله علیه وسلم لفظاو معنی ، فیقال خدیث نبوی ، و لا یقال له: حدیث قدسی والقرآن : پواللفظ المعنزل علی محمد صلی الله علیه وسلم الا عجاز بسوم ة منه المتعبد بتلاو ته ''ترجمه : حدیث قدی و ه بح س کوالله تعالی نے اپنے نبی پر الهام کیا بو یا خواب بیس اس کی خبر دی بو پھر رسول اکر م صلی الله علیه وسلم اسم منهوم کواپنے الفاظ علی بیان کریں ۔ اور حدیث نبوی وه حدیث به جس کے الفاظ اور معنی دونوں نبی اکر م صلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب بول ۔ چنانچ اسے حدیث نبوی کہا جاتا ہے ، اور اسے حدیث قدی نبیس کہا جاتا ۔ اور قرآن وہ الفاظ بیں جن کو محصلی الله علیہ وسلم کی طرف منسوب بول ۔ چنانچ اسے حدیث نبوی کہا جاتا ہے ، اور اسے حدیث قدی نبیس کہا جاتا ۔ اور قرآن کی تلاوت ام تعبدی کے طور بیس جن کو محصلی الله علیہ وسلم کی طور ت من کو بیا جاتا ہے ، اور اسم کی داو ابن کا تلاوت ام تعبدی کے طور بیل جاتی ہوں جن کو بھر من کو بیات ہوں جن کو بیل جاتا ہے ۔ (الاتحافات السنیه بالاحادیث القدسیه ، مقدمه الشارے ، جا ، می 6 داو ابن کا فیروت )

يى علامه مناوى اپنى كتاب "التوقيف على مهمات التعاريف" فرماتے بين:

''الحدیث القدسی: ما أخبر الله نبیه بالهام أو منام . فأخبر عن ذلك المعنی بعبام ته ، فالقرآن مفضل علیه بانزال لفظه أیضًا '' ترجمه: حدیث قدی وه حدیث ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کوالہام کے ذریعہ یا خواب میں بتائی ہو توضور نے اس مفہوم کواپنے الفاظ میں بیان کردیا ہو۔ پس قرآن کوحدیث قدی پرفضیلت عاصل ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ بھی الله کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔

(التوقیف علی مهمات التعاریف ، فصل الدالی ، چ 1، مس 137 ، عالم الکتب ، القاهره) علامہ ایوب بن موسی فنی (متونی 1094 مے) فرماتے ہیں:

' وَأَمَا الْحَدِيثِ اللّه بِهِ اللّه سِي: فَهُوَ مَا كَانَ لَفَظْهُ مِن عِنْد الرّبَ صُولَ، وَمَعْنَاهُ مِن عِنْد اللّه به الله به المهام أو بالمنام '' ترجمہ: اور حدیث قدی وہ ہے جس کے الفاظ رسول اللّه علیہ وسلم کی طرف سے اور معنی ومفہوم اللّه عزوجل کی طرف سے ہوجو الله تعالیٰ نے حضور کو الہام کیا ہویا خواب میں اس کی خبر دی ہو۔ (الکلیات، فصل القاف، ج 1، ص 722، مؤسسة الدساله، بیدوت)

تیر مصطلح الحدیث یں ہے: 'الحدیث القدسی: تعریفه اصطلاحا: پوما نقل عن النبی صلی الله علیه وسلم، معلسا الله علیه والله معلم الله علیه والله الله علیه وسلم (ب) أن القرآن بتعبد بتلاوته من الله تعالی والحدیث القدسی لا یتعبد بتلاوته (بح) أن القرآن یشتر طفی ثبوته التواتر والحدیث القدسی لا یشتر طفی ثبوته التواتر "والحدیث القدسی لا یشتر طفی ثبوته التواتر "ترجمه: عدیث قدی کی اصطلاح تحریف حدیث قدی وه عدیث می که جوحفور نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے التواتر "ترجمه: عدیث قدی کی اصاد الله تعالی کاطرف کریں۔

حدیث قدی اورقر آن میں بہت سے فرق ہیں ، زیادہ مشہور درج ذیل ہیں:

(1) قرآن کریم کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں جبکہ حدیث قدس کے معانی تو اللہ کی طرف سے ہیں اور الفاظ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے ہیں۔

(2) قرآن کی تلاوت تعبد کے طور پر کی جاتی ہے جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت تعبد کے طور پرنہیں کی جاتی۔

(3) قرآن مجید کے ثبوت کے لئے تواتر کی شرط لگائی جاتی ہے جبکہ حدیث قدی کا تواتر کے ساتھ ثابت ہوناشرط

رتيسير مصطلح الحديث القدسي ع 1, ص 158 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع)

مجم لغة الشهاءين ب:

شرح جامع ترمذي

''الحدیث القدسی: ما أخبر به الرسول صلی الله علیه وسلم عن برید و و و نمعنا من الله أو حامل سوله بالا لهام أو المنام ، و نفظه من برسول الله صلی الله علیه وسلم " ترجمه: حدیث قدی وه حدیث ہے جورسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے رب ول وسلم نے اپنے رب ول کی طرف سے جو الله تعالی نے اپنے رسول کو بذریع تالہام یا خواب و کی کیا ہواور الفاظ رسول الله علیه وسلم کے جوتے ہیں ۔

(معجم لغة الفقهاء عدف الحائء ج 1 ع ص 177 عدار النفائس للطباعة والنشر التوزيع)

## انبیاء کے نام اقدس کے ساتھ خطاب کی توجیہ:

اسی طرح احادیث معراج وغیر ہامیں جوانبیاء میہم السلام نے نام اقدس سے خطاب کیا تووہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے تعبیر ہے لہذااس کامحمل ریہ ہوسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تواضعاً اس تعبیر کواختیار فرمایا ہویا یہ خطاب بطور صفت کے ہو، بطور عکم کے نہ ہو۔

## فرشت كانام اقدى كے ساتھ خطاب كرنا:

نام اقدس كساته خطاب ناجائز بتوجريل عليه السلام في كيون ايساكياء اس كي معتدووجو بات علماء في بيان كي

#### ېي:

- (1) نام اقدس سے خطاب کرنے کی ممانعت کا حکم انسانوں کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے بیتم نہیں۔
  - (2) فرشته نے اس ہے معنی وصفی کا قصد کیا ، معنی علمی کانہیں۔
  - (3) يجى اخمال ب كريي خطاب كرنانام اقدى سے نداء كرنے كى حرمت سے يہلے كا ہے۔

## بعض صحابه كرام كانام اقدس سے خطاب كرنا:

بعض صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم نے جونام قدس كے ساتھ نداء كى اس كى وجو ہات درج ذيل ہيں:

- (1) بینام اقدس کے ساتھ خطاب حرمت کے علم سے پہلے تھا۔
  - (2) يه يمكم ان صحابي تك پهنچانه تقار
- (3) حیات ظاہری کے بعد بھی بعض صحابہ کرام علیہم الرضون نے جونام اقدس کے ساتھ نداء کی جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماوغیر ہ تووہ وصفی معنی پرمحمول ہے۔

مذكوره بالاتوجيهات يردرج ذيل جزئيات بين:

(1) علامة على بن سلطان القارى حفى (متونى 1014 هـ) فرمات بين:

فرشتہ نے جو ' یا جھ' کہا اس کی توجیہ ہیں (1) ایک تول ہے ہے کہ نام اقدس کے ساتھ نداء کی حرمت امت کے ساتھ خاص ہے، یا تو ان امتیوں کے ساتھ جو آپ کے زمانے میں سے یا مطلقاً تمام امتیوں کے ساتھ ۔ کیونکہ اس آ بت پاک {لا تہج معکوا دعاء الرسولِ بَیْنَکُم کُرُعاء بِعْضِکُم بِعْضًا } میں آ دمیوں سے خطاب ہے لہذا ہے تھم بغیر دلیل کے ملائکہ کوشا مل نہیں ہوگا۔ (2) دوسرا قول ہے ہے کہ (بی تھم ملائکہ کو بھی شامل ہے گر) اس سے معنی وسفی کا قصد کیا گیا ہے نہ کہ معنی تعمی کا۔ بہر حال صحاح میں جو بعض صحابہ کانام اقدس کے ساتھ نداء کرنا وار دہ تو وہ تحریم ہے پہلے ہے۔ (3) ایک قول ہے ہے کہ جبر یل علیہ السلام کا یہ انداز اختیار کرنا اس وجہ سے تھا کہ صحابہ کرام بہجان نہ پائیں کیونکہ صحابہ کرام علیم الرضوان کا یہا عقادتھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح صرف اجد دیہاتی ہی پکارسکتا ہے۔ (4) یہ بھی اختال ہے کہ فرشتہ کانام اقدس سے نداء کرنا یہ اس کے جرام ہونے وسلم کو اس طرح صرف اجد دیہاتی ہی پکارسکتا ہے۔ (4) یہ بھی اختال ہے کہ فرشتہ کانام اقدس سے نداء کرنا یہ اس کے جرام ہونے سے پہلے ہو۔

(مد قاتالہ فاتیں ، کتاب الایمان ، چارہ میں کی کو اختال ہے کہ فرشتہ کانام اقدس سے نداء کرنا یہ اس کے دارالفکن ، بیروں)

(2) علامه يحيى بن شرف النووى شافعي فرمات بين:

سائل کے ' یا محر' کہنے کے بارے میں علاء فرماتے ہیں کہ شاید بید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کونامِ اقدس سے خطاب کرنے کی ممانعت سے پہلے ہے یعنی اس آیت {لَا تَحْبَعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کُنْعَاء بِعُفِیکُمْ بِعُفَا} کے خزول سے پہلے ہے جس میں ایک تفسیر پر کہا گیا ہے کہ ' یا محد' نہ کہو بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہو۔ یہ می احتال ہے کہ بیزول آیت کے بعد ہو گر اس قائل تک بی آیت نہ بینی ہو۔

(شرح النووى على مسلم، باب السوال عن اركان الاسلام، ج 1، ص 170 ، دار احيا التراث العربي , بيروت)

(3) علامه محربن عبد الهادي سندي حنفي (متوني 1138 هـ) فرمات بين:

'' یا حمہ'' کہنے کا مکروہ وممنوع ہونالوگوں کے حق میں ہے،ملائکہ کے حق میں نہیں،لہذ اجبریل علیہ السلام کے نام اقدس سے نداء کرنے پرکوئی اشکال نہیں علاوہ ازیں یہاں پوشیدگی مطلوب تھی۔

(حاشية السندى على سنن النسائي، كتاب قطع السارق، ج 8، ص97، مكتب المطبوعات الاسلاميه ، حلب)

(6) علامه محربن بوسف شامی (متونی 942 هر) فرماتے ہیں:

الله تعالی نے امت پرحرام کردیا کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کوان کے نام کے ساتھ نداء کر بے بر خلاف باتی امتوں کے، کہ وہ اپنے انبیاء کوان کے ناموں کے ساتھ خطاب کرتی تھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں حکایت فر ما یا ہواراس امت کوفر ما یا: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُولِ بَینَدَکُمْ کُمُعَاء بِعُضِکُمْ بِعَضًا } ترجمہ: رسول کے پکار نے کوآپس میں ایسا نے اور اس امت کوفر ما یا: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُولِ بَینَدَکُمْ کُمُعَاء بِعَضِکُمْ بِعَضًا } ترجمہ: رسول کے پکار نے کوآپس میں ایسا نے شہر الوجیساتم میں ایک دوسر ہے کو پکارتا ہے۔ بہر حال تعلیہ کا کہنا: ''یا محمد'' تو شاید بینام قدس کے ساتھ خطاب کی نہی سے پہلے نے شہر الوجیساتم میں ایک دوسر ہے کو پکارتا ہے۔ بہر حال تعلیہ کا کہنا: ''یا محمد'' تو شاید بینام قدس کے ساتھ خطاب کی نہی سے پہلے ہے۔

(سبل الهدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد ، الثانیۃ بعد المائة ، ج 10 ، ص 312 ، دار الکتب العلمیہ ، بیروت)

(7) علام علی بن سلطان القاری حنی فر ماتے ہیں:

صحابہ کرام ملیہ الرضوان مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کونام قدس سے ندا نہیں کرتے ہے بالخصوص اس تعلم کے نازل ہونے کے بعد کہ رب تعالی نے فر ما یا: {لَا تَنْجَعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَیْنَکُمُ کُنْعَاء بَعْفِیکُمْ بَعْفَا} ترجمہ: رسول کے پار نے کو آپس میں ایسا نہ شہر الوجیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ لیعنی یا حجمہ، یا احمد نہ کہو بلکہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کہو۔ بہر حال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاکجس میں ایک دیباتی آدمی نے ''یا حجہ'' کہا تو شاید یہ نہی سے پہلے کا واقعہ سے یا اس قائل تک یہ آیت نہیں بینی تھی۔ (شدح شفا، القسم الدابع، ج کہ ص 387، دارالکتب العلمیه، بیدوں)

(8)علامه ابن جرعسقلاني (متونى 852ه مر) فرماتے ہيں:

کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونام مبارک سے نداء کرے اس پر دلیل سورہ نور کی بیہ آیت مبارک ہے: (لا تَحْعَدُوا دُعَاء الرّسُولِ بَینَدُکُم کُرُعَاء بِعُفِیکُم بِعُفَا} ترجمہ: رسول کے پکارنے کوآپ میں ایسانہ شہرا لوجیساتم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوکنیت سے بھی ندا نہیں کی جائے گی۔ بہر حال جو بعض صحابہ سے ایسا واقع ہوا ہے تو یہ قائل کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے یا ممانعت والی آیت کے زول سے پہلے کا واقعہ ہے۔ (التلفیم العبیہ، بیروت)

(9) حافظ ابن قيم نے لكھا:

محداوراحمد میں وصفیت عکمیت کے منافی نہیں اور بیدونوں معنی ان ناموں میں مقصود ہیں۔

(جلاءالانهام، ج 1، ص 201، دار المعرفه، كويت)

دعامین نام اقدس کے ساتھ خطاب:

الرحجامعترمذي (512

حدیث پاک میں ایک دعاسکھائی گئی ہے ،جس میں یہ الفاظ بھی ہیں: ( (یامحمد اِلنّے عَلَیْ تَوَجَّمُتُ بِلَ اِلْمِی رَبِّح \_ ) ترجمہ: یامحم (صلی الله تعالی علیہ وسلم )! میں آپ کواپنی اس حاجت میں اپنے رب کے صور شفیع بنا تا ہوں۔

اس دعامین خود صورصلی الله تعالی علیه وسلم نے " یا محر" سکھایا ہے، اس کی متعدد وجو ہات علماء نے بیان کی ہیں:

(1)علامه عبدالرؤف مناوى فرماتے ہیں:''**صرح باسمه مع ومرود النهى عنه تواضعا لكون التعليم** من

جہتہ''ترجمہ: نام کی تصریح فرمانا حالانکہ اس کے بارے میں نہی وارد ہے تواضع کے طور پر ہے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم كي طرف سے سكھايا جار ہا ہے۔ (فيض القدين حرف الهنزه ج ع، ص 134 المكتبة التجارية الكبرى ، مصر)

اسى جهت سے بعض علماء نے اس جگہ بھی ' ایار سول الله ، یا نبی الله ' کہنے کافر مایا ہے ،

چنانچ فآوي رضوييس ب:

بلکہ امام زین الدین مراغی وغیر مخفقین نے فر مایا: اگریدلفظ کسی دعاء میں وارد ہوجوخود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فر مائی جیسے دعائے ((یا محمد انھی توجهت بل المی رہی) ترجمہ: اے تمد! میں آپ کے توسل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا۔

تا ہم اس کی جگہ یارسول اللہ، یا نبی اللہ جا ہیے،حالانکہ الفاظ دعاء میں حتی الوسع تغییر نہیں کی جاتی۔

( فآوى رضويه، ج30 ، ص 157 ، رضانه وَندُيشُ ، لا مور )

(2) علامة على بن سلطان القارى حنى (متونى 1014 هـ) فرمات بين:

ظاہر یہ ہے کہ یہاں' یا جُمدُ' کہنا مامور بدوعا سے ہے، یہاں نداء میں نام مبارک کی تصریح بے ادبی کی قبیل سے نہیں، لہذا یہاں اس تکلف کی حاجت نہیں کہ بیتر یم کاعلم ہونے سے پہلے تھا یا اس آیت {لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَیْنَکُمُ کُنْعَاءِ بَعْفِا } کے ساتھ تحریم کا تھم آنے سے پہلے تھا۔

(شرح الشفا, فصل في ابراء المرضى، ج 1، ص 556 ، دار الكتب العلميه ، بيروت)

اس وجه به بعض علماء نے مامور بدوعا میں اس کی اجازت وی ہے، شرح شفا میں ہے: 'ونقل عن عز الدین بن عبد السلام اُنه بجوز ذلک فی الاُدعیة'' ترجمہ: علامہ عز الدین بن عبد السلام اُنه بجوز ذلک فی الاُدعیة'' ترجمہ: علامہ عز الدین بن عبد السلام الدائع، ج کہ یہ (نام اقدس کے ساتھ نداء کرنا) ادعیہ میں جا کڑے۔ (شرح شفاء القسم الدائع، ج 2، ص 387، دار الکتب العلمیه، بیروت)

شرحجامع ترمذي

# 39-بَابُفِي إِسْبَاعَالُوَضُوءِ كامل وضوكرنے كے بارے ميں

جيں۔

1 5-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِيهُأَخْبَرَهَا فَذَالِكُ مُالِرِ بَاطُ

52-حَدَّثَنَا قُتَيْبِتُمْ قَالَ:حَدَّثَنَا عَبِدُ العَزِيزِ فَذَلِكُ مُ الرِّيَّاطُمُ فَذَلِكُ مُ الرِّيَّاطُمُ مديث مِنْ فَذَلَكُم الرباط "ثين مرتب كهاب-فَذَالِكُ مُالِيِّ مَاطُثَالِكًا . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبَدِ صَحِيعٌ. وَالْعَلاَءُ بُنُ عَبِدِ الرَّحْمَن بُوَابْنُ

51-حضرت سيدنا ابوهريره رضى الله تعالى عنه سے إنسماعيل بن جعفر، عن العلام بن عبد الرحمة ن عن العالم عن الترام الله على الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر ما يا: كيا أبيد، عن أبي برزمة أنّ من صول الله صلّى الله عليه من تمهاري اليه كامول بررا منمائي نه كرول جن كسب الله وَسَلَّت، قَالَ: أَلاَ أَذَلُّكُ مَ عَلَى مَا يَعْمُو الله إِيهِ تَعَالَى خَطَاعِين مِنْاتًا اور ورجات بلندفر ما تا ہے؟ صحابہ كرام عليهم الخطابًا وَمَرْفَعُ بِدِالدَّرَ بَالْتُ مَرْجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى قامر صولَ الله عليه وسلم كيون الخطأبًا وَمَرْفَعُ بِدِالدَّرَ مَا للهُ عليه وسلم كيون قَالَ: إِسْبَاعُ الوَصُوم عَلَى الْمَكَامِرِهِ، وَكَنْرَةُ لَهِين افر ما يا: نا كواريون كونت كال وضوكرنا، مساحد كي طرف الخطاً إلى المتساجد، والينظام الطّارة بغد الطّارة و نياده جاناء ايك نمازك بعددوسرى نمازكا انظاركرناء بيكام سرحد یر پهرادینا بین (لیخی سرحدیر پهرادینے کی مثل ہیں)۔

52-قتيه نعبد العزيز بن محد اورعلاء بن عبد الرحن بن محمّد، عن العلام، منحوة، وقال فتيه في حديثه: كواسط عاس طرح كى روايت بيان كى باورقتيب في محمّد،

اور ال باب مين حضرت على ،حضرت عبد الله بن الله بن عمر، وابن عباس، وعبيدة، ويقال: عبيدة أبن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت عبيده (ان كانام عبيده بن عمرو عمر وعايشة وعبد الرحن بن عايش وأنس. مجى كها كيا) وهرت عائشة وعبد الرحن بن عائش اور قَالَ آبُو عِيْسى :حديثُ أَبِي مُرَمْرَةَ حديثُ حسن حسن حضرت السرضي الله تعالى عنهم اجمعين سے (جمي) روايات

يَعْفُوبَ الجُهَنِيُّ، وَيُوَيَّقَةٌ عِنْدَأَ بْلِالْحَدِيثِ.

امام ابوعیسی ترندی رحمة الله علیه نے فرمایا: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند کی حدیث حسن صحیح ہے، اور علاء بن عبد الرحمن سے مراد (علاء بن عبد الرحمن) ابن لجھوب جہنی ہے اور وہ اصحاب حدیث کے نزدیک ثقہ ہے۔

تُخْ تَ صَدِيثَ: 51 صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره، 1/219 حديث ، 251 دار احياء التراث العربي، بيروت \* سنن ابن ماجه (بدون لفظ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ (, كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في اسباغ الوضوء ، ، 1/148 رقم ، 427 دار احياء الكتب العربية فيصل ، عيسى البابي الحلبي

تخ تك صديث: 52 سنن نسائى, كتاب الطهارة, باب الفضل فى ذالك، 1/89 حديث، 143 المطبوعات الاسلاميه, حلب∗ مؤطا امام مالك، كتاب قصر الصلوة فى السفر, باب انتظار الصلوة والمشى اليها، 1/161 حديث، 55 دارا حياء التراث العربي، بيروت

### شرححديث

امام جلال الدين سيوطى شافعى رحمة الله عليفر ماتے ہيں:

(( کیا میں ایسے کاموں پرتمہاری راہنمائی نہ کروں جن کے سبب اللہ تعالیٰ خطا میں مٹا تا ہے )) علامہ ابن عربی رحمة الله علیہ نے فر مایا: بیروایت اس بات پردلیل ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے فرشتوں کے ہاتھوں میں موجودان صحیفوں سے خطا میں مث جاتی ہیں جن میں وہ لکھتے ہیں نہ کہ ام الکتاب سے جواللہ کے پاس ہے، وہ ام الکتاب توجیسی ہو لیے ہی رہتی ہے اس میں نہ بھی کوئی زیا دتی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی کمی۔ اسباغ کامعنی کامل طریقہ سے وضوکر ہے۔

علامہ ابن عربی فرماتے ہیں: ناپسندیدگی سے مراد پانی کا شخنڈ اہونا ہے یا جسم میں دردہونا ہے یا پھر وضوکو کسی دنیاوی کام پرتر جیے دینا ہے کہ اس حالت میں وہ ناپسندیدگی کے باوجو داللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے وضوکوتر جیے دے رہا ہوگا۔اور نہا ہیں کہا:
مکارہ'' مکرہ'' کی جع ہے، اس سے مرادہ ہیز ہے جس کو انسان ناپسند کرتا ہواوروہ اس پرمشکل ہو۔حدیث کا معنی ہیہ ہے کہ وہ شخت سردی اور ایسی بیاریوں کے باوجو دوضو کرے کہ جن کی وجہ سے پانی گئے سے اس کو اذبیت ہوتی ہو۔ پانی کی طلب میں محتاج وبدحال ہونے اور پانی کو مصل کرنے میں کوشش کرنے کے باوجو دوضو کرے یا پانی کو بھاری قیمت پرخریدنے کے باوجو داور اس کی مثل دیگر مشقت میں ڈالنے والے اسباب کے باوجو دوضو کرے۔

شرىجامعترمذى

((مساجد کی طرف قدموں کی کثرت)) ابن عربی نے کہااس سے مرادیہ ہے کہ گھر دور ہو۔

((نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا)) این عرنی نے کہا: اس سے دوصور تیں مرادین

(1)مبحد میں بیٹھنا اور بیرعام طور پر تین نمازوں میں متصور ہوتا ہے۔نماز عصر ،نماز مغرب اورنماز عشاء۔ بینماز فجر اور عشاء کے درمیان نہیں ہوتا۔ (2) دل کانماز سے معلق رہنا،نماز کااہتمام اور تیاری کرنا۔ بیتمام نمازوں میں پایا جاسکتا ہے۔

(سرحدیر پہرادیناہے)) ابن عربی نے کہا: بیداللہ تعالیٰ کے اس فر مان کی تفسیر ہے (اے ایمان والوصبر کرو اور صبر میں دشمنوں ہے آگے رہواور مرحدیر اسلامی ملک کی تگہبانی کرو)۔

اور نہا ہے میں فر مایا: ''الرباط' اصل میں دشمن کے خلاف جہاد پر قائم ہونے ، گھوڑ ابا ندھنے اور تیاری کو کہتے ہیں پس اس کے مذکورہ نیک اعمال اور عبادت کو اس کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے ، اور قتبی نے کہا: اصل میں مرابطت سے مرادیہ ہے کہ دونوں فریق سرحد پر اپنی سواریوں کو با ندھیں کہ ان میں سے ہر فریق دوسر ہے کیلئے تیار ہوتو سرحد کے اس خوف والے مقام کورباط کہا جاتا ہے ، اور اسی قبیل سے ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیفر مان: بیر باط ہے یعنی طہارت ، نما زاور عبادت پر ہیشگی اختیار کرنا اللہ کی راہ میں جہادکرنے کی طرح ہے لہذار باط' رابطت' سے مصدر ہے یعنی لازم کر لیتا۔

اورایک قول میہ ہے کہ یہاں پر''رباط''سے مرادوہ چیز ہے جس کے ساتھ کسی چیز باندھا جاتا ہے بیعنی میر(نمازوں کا وقفہ)اس شخص کو گناہ کرنے سے باندھ کررکھتا ہے اوراس کوحرام کاموں سے بچیا تا ہے۔

(قوت المفتذى ، ج 1 يص 64، 63, 63 جامعه ام القرى ، مكة المكرمه)

# 40 بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوعِ وضوکے بعدرومال استعمال کرنے کے بارے میں

53-حَدَّثَتَا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَتَا عَبْدُ اللَّهِ يَنْ وَهُ بِ، عَنْ زَيْدِ يْنِ حُبَابٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَايْشَةً، قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ خِرْقَةُ يُنْتَشِفُ بِهَا بغد الوضوع ـ. وفي الباب عن معاذ بن جبل حدّ تنا عند الوضوع ـ. وفي الباب عن معاذ بن جبل حدّ تنا فَتَيْبِئُم قَالَ: حَدَّثَنَا مِرشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبدِ السَّرْحُمْنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنُّهُمِ، عَنْ عُنْبَةً بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ شَيِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ غَنْدٍ مِ عَنْ مُعَاذِ بن جبل، قَالَ: مِرَأَيْثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَنارِ عَصَاتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تُوصًّا مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ تُوبِهِ بَذَا حَدِيثُ غَرِيب وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَمِرشُدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبدُ الرَّخْتَن بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنُّهُ مِ الْأَفْرِيقِيُّ يُضَعَّفَانِ فِي الحديثِ قَالَ الرِعنِسي: حَدِيثُ عَاشِشَةً

53-حضرت سيرتنا عائشهرضي الله تعالى عنها سے روایت ہے،فرماتی ہیں :حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے پاس ایک کپڑا تھاجس کے ساتھ وضو کے بعدیو نچھا کرتے تھے۔ اوراس باب میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی تعالیٰ

حضرت سيرنا معاذبن جبل رضى الله تعالى عندس روایت ہے فر ماتے ہیں: میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ویکھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضوفر مایا تو کپڑے کے

امام ابوعیسی ترفدی رحمة الله علیه نے فرمایا: بیرحدیث غریب ہے اور اس کی سند ضعیف ہے اور رشدین بن سعد اور عبد الرحن بن زياد بن انعم افريقي دونو ل كوحديث مين ضعيف قر ار ديا گيا ہے۔

امام ابوعيسى ترمذي رحمة الله عليد في فرمايا: حضرت عا ئشەرضى اللەتغالى عنها كى حديث قائم ( قوي) نہيں۔اوراس باب میں کوئی صحیح حدیث نبی یاک صلی الله علیه وسلم سے ثابت نہیں (یعنی اس باب میں کوئی مرفوع حدیث صحیح نہیں) ہے دین

کتے ہیں کہ ابومعاذ (جو کہ حدیث عائشہ کا ایک راوی ہے) سے مرادسلیمان بن ارقم ہے اوروہ اصحاب حدیث کے زو کیک ضعیف

صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنهم میں سے اہل علم کے أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ بَعْدَ بِدْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ بَعْدَ بِدْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّه اللَّه عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي المِنْدِيْلِ بَعْدَ الوُضُوم. وَمَنْ كَرِيَّهُ إِنَّمَا كَرِيَّهُ بِهِ إِنَّمَا كَرِيَّهُ مِنْ الرجن حفرات نے اسے نالپند كيا ہے تو انہوں نے صرف مِنْ قِبِلِ أَنَّهُ قِيلَ: إِنَّ الوُصُوم يُوزَنُ وَمُرُوى ذَلِكَ، عَنْ اسْتُول كى وجدت نالسندكيا ہے كدوضو (سے بْكى مولَى ترى) كا وزن کیا جائے گا اور پہ بات سعید بن مسیب اور زہری سے مروی

محمد بن حمید نے ہم سے بیان کیا،وہ فرماتے ہیں کہ قَالَ: إِنَّمَا كُرِةِ الْمِنْدِيلُ بَعْدَ الرُصُوع لَا أَنَّ الرُصُوع حَلَّ أَلُوصُوع حَلَيْ الرَّاء وه كَتِ إِيل كراس بات كوعلى بن مجابد نے مجھ سے روایت کرتے ہوئے مجھے بیان کیااور وہ میرے نز دیک ثقه ہیں،انہوں نے تعلیہ سے روایت کیا اور انہوں نے امام زہری سے روایت ہے ،وہ فرماتے ہیں: میں وضو کے بعد رومال سے یو نچھنے کوٹا پیند کرتا ہوں کیونکہ وضو کے بانی کاوزن کیا حائے گا۔

لَيْسَ بِالقَائِمِ وَلاَ يَصِحُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَذَا البَابِ شَيِّ مُواَّبُو مُعَاذٍ بِتُولُونَ: بُوَ سَلَيْمَانُ بْنُ أَمْرِقَـمَ، وَيُو ضَعِيفٌ عِنْدَ أَيْل ہے۔ الحَدِيثِ.وَقَدُ مَرَخُصَ قَوْمُ مِنْ أَيْلِ العِلْمِ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالنُّهْرِيِّ:حَدَّثَنَا مُحَتَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قال: حَدَّثَنَا جَرِيشِ قَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ بِ مُجَايِدٍ عَنِي، وَيُوَعِنْدِي ثِقَةٌ، عَنْ تَعْلَيْهَ, عَن الزُّهْرِيّ، يُوزَنُ

تَخْ تَحَ حديث : 3 5مصنف عبدالرزاق الصنعاني,كتاب الطهارة,باب السم بالمنديل,، 183/1حديث، 147المكتب الاسلامي، بيروت★شرح السنة للبغوي كتاب الطهارة بابكينية الغسل ، 2/15 المكتب الاسلامي بيروت

تَخْ يَحُ مَدَيث : 4 5 المعجم الاوسط، باب من اسمه: على، 4 7 2 / 4 عديث ، 2 8 1 4دارالحرمين ، قاهره \* شرح السنة للبغوي, كتاب الطهارة, بابكيفية الغسال، 15/2/المكتب الاسلامي, بيروت

### وضو کے بعداعضا، پونچھنے کے باریے میں مذاھبار بعہ

#### احناف كامؤقف:

امام قاضی خان حنی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

وضووشل کرنے والے کے لئے رومال سے بدن پو نچھنے میں حرج نہیں،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے۔بعض نے اسے مکروہ کہا ہے، اور بعض نے وضو کرنے والے کے لئے نہیں اور صحیح وہی ہے جوہم نے کہا مگر چاہئے کہ اس میں مبالغہ نہ کرے اور پانی بالکل خشک نہ کردے اعضاء پر پچھا اثر باقی رہنے دے۔

(ردالمحتار بحواله خانيه ، كتاب المهارة ، ج 1 ، ص 89 ، دار احيا ، التراث العربي ، بيروت)

امام احمد رضاحنفی رحمة الله علیه فرمات بین: "بالجمله تحقیق مسله و بی ہے که کرام ت اصلاً نہیں، ہاں حاجت نه ہوتو عادت نه دُّ الے اور رُبِو تحقیے بھی توحتی الوسع نم باقی رکھنا افضل ہے۔ (ناوی رضویہ، ج 1 الف می 328، رضانہ وَنڈیش، لاہور)

#### حنابله كامؤقف:

علامه منصور بن يونس بموتى حنبلي (متونى 1051هـ) فرماتے ہيں:

 شرىجامعترمذى (519

(كشاف القناع ، فصل سنن الوضو ، ج 1 ، ص 106 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

حجاڑنے کے مشابہ ہے۔

## شوافع كامؤقف:

علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ 'منہاج' 'میں ' وضو کی سنتیں' بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مددنہ ما نگنااور یانی نہ جھاڑ نااور اسی طرح اصح قول کے مطابق خشک کرنا۔

(مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، باب الوضوء، ج 1، ص192 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

اس عبارت كے تحت علامه محمد بن احمد شربینی شافعی فر ماتے ہیں:

وضو کی سنتوں میں سے وضو کا پانی صاف نہ کرنا ہے، اصح قول پر، کیونکہ بیعبادت کے اثر کوز اکل کرنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے عسل جنابت کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہارو مال لے کرآئیں توحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفر مادیا۔
رفر مادیا۔ (مغنی المحتاج الی معدفة معانی الفاظ المنهاج تلخیصاً، باب الوضوء، چ 1، ص 192، دار الکتب العلمیه، بیروت)

### مالكيه كامؤقف:

شرح الكبيريس :

اعضاء کونہ پونچھنامثلاکسی کپڑے کے ساتھوتری کوخشک نہ کرنامتحب نہیں بلکہ جائز ہے۔

(شرح الكبير و حاشية الدسوقي، فصل آداب قضاء الصاحة ، ج 1، ص 104 ، دار الفكر ، بيروت )

اس کے تخت **حاشیہ دسوقی** میں ہے: (جائز ہے) یعنی نہ پونچھٹا جائز ہے اور اسی طرح تولیہ وغیرہ کے ساتھ پونچھٹا بھی جائز ہے، شوافع کے برخلاف، کہان کے ہاں نہ پونچھٹا مستحب ہے اور پونچھٹا مکروہ ہے۔

(شرح الكبير وحاشية الدسوقي، فصل آداب قضاء الملجة ، ج 1 ، ص 104 ، دار الفكر ، بيروت)

### اعلئ حضرت كامحققانه كلام

اعضائے وضوکورومال اور تولیہ وغیرہ سے پو نچھنے کے حوالے سے '' قاوی رضوبیہ' میں ایک تحقیقی فتوی موجود ہے جس کاخلاصہ درج ذیل ہے:

> موال: زید کہتا ہے کہ بعدِ وضومنہ کیڑے ہے یو نچھنانہیں چاہیے اس میں وضو کا تو اب جاتار ہتا ہے۔ جواب: الله تعالیٰ تو ابعطافر مائے ، وضو کا تو اب جاتار ہنا تھن غلط ہے۔

## بلاضرورت مد پونجھنا بہترہے:

ہاں بہتر ہے کہ بے ضرورت نہ بُو نحجے، امراء و متکبرین کی طرح اُس کی عادت نہ ڈالے اور بُو نحجے تو بے ضرورت بالکل خشک نہ کر لے قدرے نم باقی رہنے دے کہ حدیث میں آیا ہے ((ان الوضوء پوزن)) ترجمہ: یہ پانی روز قیامت نکیوں کے لیے میں رکھا جائے گا۔

مرواه الترمذى عن ابن شهاب الزهرى من اواسط التابعين وعلقه عن سعيد بن المسيب من اكابر همو افضله حدير جمد: است ترفذى في درميانى طبقه كتابعي حفزت ابن هما ب زهرى سدروايت كيا اور بزرگ طبقه اور افضل درجه كتابعي حفزت سعيد بن مسيّب سي تعليقاً بيان كيا-

(سنن الترمذي، إبواب الطهارة، باب ما جادني المنديل بعد الوضوع 1، ص 120 ، دار لفكر، بيروت)

اقول: والمعلق عندنا فی الاستناد کالموصول وقد و صله ابو به کرین ابی شیبة انه قال اکر المندیل بعد الوضوء وقال هویوزن ـ ترجمه: میں کہتا ہوں: حدیثِ معلق بھی ہمار بے نزد یک استنا دمیں موصول ہی کا حکم رکھتی ہے اور اسے تو ابو بکر بن ابی شیبہ نے ان الفاظ میں موصولاً بھی روایت کیا ہے ، فرما یا: میں وضو کے بعدرو مال کا استعال پسند نہیں کرتا اور فرما یا: وضو کا یانی وزن کیا جائے گا۔

(المصنف لابن ابی شیبه، ابواب الطهارة، باب من کرہ المندیل، دار الکتب العلمیه، بیروت)

ومالایقال بالرائی فعلی الرفع محمول مال مرب نصاحبه اخذاعن الاسر ائیلیات ترجمه: اورجوبات رائے سے نہ کہی جاسکتی ہووہ اس پرمحمول ہوتی ہے کہ سرکار سے مروی اور مرفوع ہے جب کہ راوی اس ائیلیات سے لے کربیان کرنے والا نہ ہو۔

## كراهت كى نفى:

بل قد مروی تمامر فی فوائدہ وابن عسا کے رفی تامریخه عن ابی همریم قبر مضی الله تعالی عنه ((عن الله بعد عن ابی همریم قبر مضی الله تعالی عنه ((عن الله بعد علیه و سلم من توضأ فسسح بثوب نظیف فلا باس به و من الم یفعل فهوا فضل لان الوضو میوز نے بوم القیام قمع سائر الاعمال) کر جمہ: بلکہ تمام نے فوائد میں اور ابنِ عساکر نے تاریخ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیدن پونچھ لے تو پھھ لے تاریخ بھھ اللہ بھتو الدا جائے گا۔

شرح جامع ترمذى

(كنز العمال بحواله تمام وابن عسلكرعن ابي هريرة ,ج 9 م 307 موسسة الرساله ، بيروت)

اقول:وبداتنفی الاستدلال بوزند علی کراهة مسحه کما قال الترمذی فی جامعه و من کره دانما کرمه من من الدر من کرمه انما کرمه من قبل ان الوضو بوزن سرخمه: آب وضو کوزن کئے جانے سے بیا سدلال کیا گیا ہے کہ اس بو نجھا مکروہ ہے جیسا کہ امام تر ندی نے اپنی جامع میں لکھا کہ اس کام کوجس نے مکروہ کہا ہے اس وجہ سے مکروہ کہا ہے کہ فرمایا گیا ہے: یہ پانی روز قیا مت نیکیوں کے لیے میں رکھا جائے گا۔

(سنن الترمذي ابواب الطهارة ، باب ماجاه في المنديل بعد الوضوء ، ج 1 ، ص 120 ، حديث دار الفكر ، بيروت )

فلذا الحديث مع تصريحه بالوزن ض على نفى المكر إهة فان ذلك انما هواستحباب ومعلوم فان ترلد
المستحب لا يوجب كراهة التنزيه كما حققه في البحر والشامي وغير هما - فدكوره بالا عديث ابوهر يره ت يه الشدلال رَد ، وجا تا ب كيول كماس من وزن كئے جانے كي صراحت كمات كرا بحت كي في ، اور اس كي مرف مستحب ، بون پر المستحب ، ورن كئے جانے كي صراحت كمات كي الله على ، اور اس كومرف مستحب ، بون پر الله موجود ب اور يمعلوم ب كمة كر كي مستحب ، كرا بهت تنزيبه كامُوجب نہيں ۔ جيسا كم قتل بحراور علام مثامي وغير ، مانے اس كي

پونچھنے کا ثبوت <u>:</u>

شخقیق فر مائی ہے۔

اس کے سوا اس کی ممانعت یا کراہت کے بارے میں اصلاً کوئی حدیث نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد حدیثوں میں اس کافعل مروی ہوا۔

(1) جامع ترمذی میں ام المومنین صدیقہ بنت الصدیق رضی الله تعالیٰ عنہا سے ہے ((قالت کا نے لوسول الله صلح الله تعالم علیموسلم خوقتینتشف بھا بعد الوضوء)) ترجمہ: رسول الله تعالمی علیموسلم خوقتینتشف بھا بعد الوضوء)) ترجمہ: رسول الله تعالمی الله علیہ وسلم خوقتینتشف بھا بعد الوضوء)) ترجمہ: رسول الله تعالمی علیموسلم خوقتینتشف بھا بعد الوضوء)) ترجمہ: رسول الله تعلیم الله علیموسلم خوقتینتشف بھا بعد الوضوء)) ترجمہ: رسول الله تعلیم الله علیموسلم خوقتینتشف بھا بعد الوضوء)

(سنن الترمذي ابواب الطهارة باب ماجاد في المنديل بج 1، ص 119 بعد الوضوم دار الفكر بيروت)

(2) قلت: ونحوه للدام قطني في الا فرادعن ابي بحكر الصديق مرضى الله تعالى عنه رتر جمه في في التي في التي من الله عند سيروايت كي بها واسي طرح امام دارقطني في يرحد بيث افر اديس حضرت ابو بمرصد يق رضى الله عند سيروايت كي بهد

(كنز العمال قطفي الافراد, عن ابي بكرج 9, ص 470 موسسة الرساله , بيروت)

شرح جامع ترمذی

(3) نیز جامع ترفری میں معاذبن جبل رضی الله تعالی عندے ہے فرماتے ہیں ((رأیت النبی صلم الله تعالی عندے ہیں (رأیت النبی صلم الله تعالی علیه وسلم اذا توضأ مسع وجعه بطرف ثوبه) ترجمہ: میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کودیکھا کہ جب وضوفر ماتے اپنے آئیل سے روئے مبارک صاف کرتے۔

(سنن الترمذي، ابواب الطهارة، باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء، ج 1، ص 120 ، دار الفكر ، بيروت )

(4) سنن ابن ماجه میں سلمان فارس رضی الله تعالی عند ہے ((ان رسول الله صلح الله تعالی علیه وسلم قصط فقلب جبة صوف كانت علیه فسسح جا وجعه)) ترجمه: رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم قصط فقلب جبة صوف كانت علیه فسسح جا وجعه)) ترجمه: رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم في وضوفر ما كرا و في الله علیه و الله و الور بي في الله علیه و الله و الله

(سنن ابن ملجه ، ابواب الطهارة ، باب ما جاه في المنديل بعد الوضو ص 37 ، ايج ايم سعيد كمهني ، كراچي )

اقل (میں کہتا ہوں): بیہ چاروں حدیثیں اگر چیضعیف ہیں مگر تعددِ طرق سے اس کا انجبار ہوتا ہے مع ہذا **حلیہ می**ں فر مایا کہ جب حدیث ضعیف بالا جماع فضائل میں مقبول ہے تو اباحت میں بدر جداو لی ۔

(5)علاوه بریں یہاں ایک حدیث سن قولی بھی موجودام ابو المحاس محمد بن المام فی المام فی آواب وخول المحام میں روایت فرماتے ہیں ناخبرنا محمد بن السلعیل انا ابو السخق الا مرموی اخبرتنا کرمید القرشیة انا ابو علی بن المحبوبی انا ابو القاسم المصیصی انا ابو عبد الرحدین عثن انا ابر هید مین محمد بن احمد بن العرشیة انا ابو علی بن المحبوبی انا ابو القاسمالمصیصی انا ابو عبد الرحدین عثن انا ابر هید مین محمد بن احمد بن الله تعالمی عند قال قال ابی ثابت ثنا احمد بن بھی میں معلی ثنا سفین عن لیث عن راحن الله تعالمی عند قال قال رسول الله صلی الله تعالمی علیه وسلم لابا می بالمندیل بعد الوضوم) ترجمہ: انس بن ما لک رض الله تعالی عند سے رسول الله صلی الله تعالمی علیه وسلم لابا می با امندیل بعد الوضوم) ترجمہ: انس بن ما لک رض الله تعالمی حدیث بیں۔

امام مذكوراس حديث كوروايت كركفر ماتے بين "بذالاسنادلاباسيد" ترجمہ:اس اسنادميں كوئى حرج نہيں۔

حليه يس فر ما يا' وقول الترمذى فالإصح عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذا الباب شى التهى لا ينفى وجود الحسن ونحوه والمطلوب لا يتوقف ثبوته على الصحيح بل شبت به كما يثبت بالحسن ايضاً ''ترجمه: امام ترندى كاس قول' اس باب ميس نبى صلى الله عليه وسلم سے كوئى حديث صحيح نه آئى' سے حديث حسن وغير وموجود بوت كى نفى نبيس بوتى اور مطلوب كا ثبوت حديث صحيح پر موقوف نبيس بلكه اسى كي طرح حديث حسن سے بھى اس كا ثبوت بوتا ہے۔

شرح جامع ترمذى

لاجرم محررالمذ بهبام ربانی سیدناام محمد شیبانی قدس سره النورانی کتاب الآثار شریف میس فرمات بیس ((اخبرناابو حنیفة عن حماد عن ابرهیم فی الرجل یتوضاً فیمسح وجعه بالثوب قال لاباس به ثم قال ارأیت لواغتسل فی لیلة باردة ایقوم حتی بجف قال محمد و به ناخذ و لانوی بذلک باساً و هو قول ابر حنیفة رضی لیلة باردة ایقوم حتی بجف قال محمد و به ناخذ و لانوی بذلک باساً و هو قول ابر حنیفة رضی الله تعالی عند) کین امام اجمل ابرا ایم نخص سے اس باب میں استفتاء ہوا که آدمی وضوکر کے کپڑے سے مند پو نخچے؟ فرما یا:

پھر جن نہیں ۔ پھر فرما یا: بھلاد کیم تو اگر شحنڈی رات میں نہائے تو کیا بدن خشک ہونے تک یوں ہی کھڑار ہے گا؟ امام محمد فرما یا: بم اس کو اختیار فرماتے ہیں ہمار بے نزد یک اس میں پھر جنہیں اور یہی قول امام ابو حنیفدرضی اللہ عند کا ہے۔

فرما یا: ہم اس کو اختیار فرماتے ہیں ہمار بے نزد یک اس میں پھر جنہیں اور یہی قول امام ابو حنیفدرضی اللہ عند کا ہے۔

(كتاب الآثار للامام محمد، باب مسع بعد الوضو بالمنديل، ص8، ادارة القرآن ، كراچى)

اور پہیں سے ظاہر ہوا کہ وضوع مل دونوں کا اس باب میں ایک بی تھم ہے بلکہ بسااو قات منسل میں کپڑے سے بدن خصوصاً سر پو نچھنے کی حاجت بہ نسبت وضو کے زائد ہوتی ہے اور اگر تجربہ جیحہ یا خبر طبیب حاذق مسلم مستور سے معلوم ہو کہ نہ پونچھناضر رشدید کا باعث ہوگا تو صاف کرلیناوا جب ہوجائیگا اگر چے وضومیں اگر چے بہ نہایت مبالغہ کہنم کا نام ندر ہے۔

حلیہ میں ہے 'هذا کله اذالہ تکن حاجة الی التنشیف فان کان فالظاهر انه لا ینبغی ان بختلف فی جوازه من غیر کرا هة بل فی استحبابه او وجوبه بحسب تلک الحاجة ''ترجمہ: یہ سارا کلام اس صورت میں ہے جب پانی خشک کرنے کی ضرورت نہ ہو اور اگر اس کی ضرورت ہے تو ظاہر یہ ہے کہ اس ضرورت کے حسب حال اس عمل کے بلاکر اہت جو از بلکہ استحباب یا وجوب میں ،کوئی اختلاف نہ ہونا چاہئے۔

## مديث ميمونه كاجواب:

الله است النبی صلی الله تعالی عنبا سے ب : ((انها است النبی صلی الله تعالی عنبا سے ب : ((انها است النبی صلی الله تعالی عنبا سے ب : ((انها است النبی صلی تعالی علیه وسلم بخرقه بعد النسل فلم ر د ها وجعل فض الماء بیده)) ترجمہ: حضورا قدس سلی الله علیه وسلم نهائے ، یہ کیڑا جسم اقدس کو صاف کرنے کے لئے عاضر لائیں ، حضور پُرنورصلی الله علیه وسلم نے ندلیا اور ہاتھ سے پانی پونچھ پونچھ کر جھاڑا۔ (صحیح البخاری، کتاب النسل، باب من افرخ بیمینه ، ج ا، ص 41-40، قدیمی کتب خانه ، کراچی \* صحیح مسلم ، کتاب الحیض ، باب صفة غسل الجنابة ، ج ا، ص 147، قدیمی کتب خانه ، کراچی)

اس سے کراہت ثابت نہیں ہوتی لا قاواقعة عین لا عموم لها۔ ترجمہ: بیایک معین واقعہ ہے اس میں عموم نہیں ہے۔

شرح جامع ترمذی

## مختلف تاویلات اوران پرکلام:

(1) ممکن ہے کہ وہ کپڑا میلاتھا پیند نہ فر ما یا**ذکے مالا مام النووی فی شرح المع**ذب (امام نووی نے بیوجہ شرح مہذب میں بیان فر مائی )۔

اقل (میں کہتا ہوں): اس تو جیہ پراعتر اض ہے کہ ام المونین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوحضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پا کیزگی، صفائی اور لطافت معلوم تھی اس لئے یہ جید ہے کہ اضوں نے سر کارصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسا کپڑ الپند کیا ہو گر ایسا کہ اضوں نے سکھا کہ اور جو حاضر لائیں اس کے علاوہ دوسرا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اضوں نے ٹھنڈک وغیرہ کی وجہ سے میں جھا کہ رومال کی ضرورت ہے اور جو حاضر لائیں اس کے علاوہ دوسرا انھیں دستیاب نہ ہوا۔

(2) ممکن ہے کہ نماز کی جلدی تھی اس لئے نہ لیا ذھے مایضا (اسے بھی امام نووی ہی نے ذکر کیو)۔

اقل (میں کہتا ہوں): اس پر بیہ اعتر اض نہیں ہوسکتا کہ جلدی کے معاملہ میں کپڑے سے سکھانے اور ہاتھ سے جھاڑنے کے درمیان کوئی فرق ظاہر نہیں۔(عدمِ اعتراض کی وجہ بیہ ہے) کہ بخاری کے الفاظ بیہ ہیں: اُم المومنین نے حضور کو کپڑا پیش کیا تو نہ لیا اور ہاتھوں سے پانی جھاڑتے ہوئے جھے گئے۔ تو ہوسکتا ہے کہ جلدی کی وجہ سے کپڑے سے سکھانے کے لئے گئے۔ تو ہوسکتا ہے کہ جلدی کی وجہ سے کپڑے سے سکھانے کے لئے کھرے نہ ہوں اور کپڑ اساتھ لے جانا بھی نہ چاہا ہواور ہاتھ سے پانی جھاڑنے کا کام تو چلتے ہوئے بھی ہوجا تا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔

(3) ممکن ہے کہ اپنے ربعز وجل کے صورتواضع کے لئے ایسا کیاف سے رہایضاً (اسے بھی امام نووی نے ذکر کیا)۔ اقل (میں کہتا ہوں): لینی رومالوں سے بدن صاف کرنا ارباب علم کی عادت ہے اور ہاتھ سے پانی پونچھ ڈالنا مساکین کاطر ایقہ ، تو حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے تواضعاً طریقہ مساکین پراکتفافر مایا۔

(4) ممکن ہے کہ وفت گرم تھا اس وفت بقائے تری ہی مطلوب تھی ذھے مالقامری فی المرقاة (اسے علام علی قاری نے مرقاة میں ذکر کیا)۔

(5) بلکہ اُم الموثین کا کپڑا پیش کرنا ظاہراً اس طرف ناظر کہ ایسا ہوتا تھا مگر اس وقت کسی وجہ خاص سے قبول نہ فر مایا، قالمه این التین تقلم فی امر شاد الساسری و لفظم ما اتی بالمندیل الا اندھکان بتنشف بدو مرد و لنحووسن کان فید فر مایا، قالمه این التین نے کہا، ان سے ارشاد الساری میں نقل ہوا، الفاظ بیر ہیں: رومال اس کئے حاضر کیا گیا کہ حضور رومال سے پانی

شرج امع ترمذي

خشك كيا كرتے تھے اورسر كار كانہ قبول فر مانا اس وجہ سے تھا كہ اس ميں پھوئميل وغيرہ تھا۔

اقل (میں کبتا ہوں): اس توجیہ کی تمامیت سے ثابت کرنے پر موقوف ہے کہ ان کے یہاں میصفور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلاغسل نہ تھا اور میکہاں سے ثابت ہویائے گا۔

بالجملهاس قدرمیں شک نہیں کہ ترک احیاناً دلیلِ کر اہت نہیں ہوسکتا بلکہ وہ تقیہ دلیل سنیت ہوتا ہے۔

(6) اوراحس تاویلات حدیث وہ ہے جوامام اجل ابراجیم نحعی استاذ الاستاذ سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ نے افادہ فرمائی کہ سلف کرام کپڑے سے یُو نجھنے میں حرج نہ جانتے مگر اس کی عادت ڈ النالینند نہ فرماتے کہ وہ باب ترفہ وقعم سے ہے۔

سنن الى دا وُوميں مديثِ ميمونه رضى الله تعالى عنها كآخر ميں ہ ((فذ كوت ذلك لابر هيم فقال كانوالايرون

بالمندیل با سا ولکن کانوایکر هون العادة)) ترجمه: حضرت ابراجیم سے میں نے اس کاذکر کیا توانھوں نے فر مایا: وہ حضرات رو مال سے یو نیچنے میں حرج نہ جانتے تھے گراس کی عادت ڈ النالینند نے فر ماتے تھے۔

(سنن ابى داؤد، كتاب الطهارة، باب في غسل من الجنابة ، ج 1 ، ص 33 ، آفتاب عالم پريس ، لا هور)

ولفظ الطبرى قال الاعمش فذكرت ذلك لا برهب منقال انما كانوا يكر هون المنديل بعد الوضو مخافة العادة ـ ترجمه: طبرى كالفاظ بيه بين: امام أعمش ني كها: پهر مين ني حضرت ابرا بيم سے اس كا تذكره كيا تو انھوں ني فرما يا: وه حضر ات وضو كے بعدرومال استعال كرنے كونا پيندفر ماتے منے كهيں عادت نه يرا جائے ـ

(البواهب اللدنيه ، المقصد التاسع ، النوع الأولى الفصل السادس ، ج 4 ، ص 54 ، المكتب الاسلامي ، بيروت )

پھرنفسِ حدیث میں دلیلِ جوازموجود کہ ہاتھ سے یانی صاف فر مایااور صاف کرنے میں جیسا کیڑاویساہاتھ۔

ذکره الامام النووی فی شرح المهذب واویرده فی شرح مسلم عن بعض العلماء مقرا علیه لاکن نقل العلامة علی القامری فی المرقاة شرح المشکوة عن بعض علمائنا ان معنی قولها مرضی الله تعالی عنها فانطلق فهوینفض بدیه بعر کهما کما هو عادة من له مرجولیة قال وقیل ینفضهما لازالة الماء المستعمل وهو منهی عنه ففی الوضوء والغسل لما فیه من اماطة اثر العبادة معان الماء مادام علی العضو لا یسمی مستعملافا لاول اولی - ترجمه است امام نووی فرد شرح مهذب مین ذکر کیا اور شرح مسلم مین بعض علاء سے نقل کیا اور برقر اررکھالیکن مُلاً علی قاری نے مرقاة شرح مشکوة مین مارک بیا عنها کے شاخت کا کیا اور برقر اررکھالیکن مُلاً علی قاری نے مرقاة شرح مشکوة مین مارک بعض علاء سے نقل کیا اور برقر اررکھالیکن مُلاً علی قاری نے مرقاة شرح مشکوة مین مارک بعض علاء سے نقل کیا اور برقر اررکھالیکن مُلاً علی قاری کے مرقاة شرح مشکوة مین کا در بعض علاء سے نقل کیا ہوئے کے گئے ''کا

معنی ہے ہے کہ مردائی والوں کے طور پر ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے گئے۔آگلتھا: اور (آیک ضیف تول ہے ہے کہ) کہا گیا کہ معنی ہے ہے کہ آب مستعمل ہدن سے دور کرنے کے لئے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے گئے (بیٹول درست نہیں کیونکہ) اس کام سے وضووغشل ونوں ہیں ممانعت آئی ہے کیونکہ اس ہیں عبادت کا اثر آپنے بدن سے دور کرنا ہے باوجود یکہ پائی جب تک بدن سے لگا ہوا ہے مستعمل نہیں کہلا تا تو پہلا معنی اولی ہے۔ (موقاقالمفاتیع ،کتاب الطہارة ، باب الفسل ، با 140 المکتبة الحبیبیه ،کو قته) مستعمل نہیں کہلا تا تو پہلا معنی اولی ہے۔ المحدید ہور العض علی تحریف الدین فی المشمی و هو تا ویل بعید الصلاح اوالی مونا العنی وسے المحدید ہواز العض علی تحریف الدین فی المشمی و هو تا ویل بعید المحدید ہواز العض علی تحریف المحدید ہوائی ہوئی ہو ٹچھ کر ، شرحان المحان ہیں اس میں سے بیٹی ہو ٹچھ کر ، شرحان المحدید ہوائی ہوئی ہو ٹچھ کر جھاڑ تا جا کر ہے اور بہتر اس کا ترک ہے کیونکہ حضور علیہ الصلاح تا والسلام کا ارشا د ہے : جب تم وضو کروتم اسے باتھ سے پائی ہو ٹچھ کر حیار ٹر نا جا کر ہے اور بہتر اس کا ترک ہے کیونکہ حضور علیہ الصلاح تا والسلام کا ارشا د ہے : جب تم وضو کروتم اسے باتھ ہے بائی ہو ٹچھ کر نے جھاڑ نے کا مطلب بیہ بتا یا ہے: چلے میں ہاتھوں کو ترک و بنا اور بیتا ویل بعید ہے۔ اس پر علامہ قاری کھتے ہیں میں کہتا ہوں اگر چہیتا ویل بعید ہوگر دونوں صدیثوں کے درمیان تطبیق و سے کے لئے اس حتی پر مجمول کرنا ترک اولی پرمجمول کرنا ترک اور کے اور بیتا کہ بین المعالم کو بیا المعالم کی بالمعالم کو بیا المعالم کو بیا المعالم کو بالمعالم کو بالمعالم کو بیا المعالم کو بیا المعالم کو بالمعالم کو بیا المعالم کو بالمعالم کو با

میں سرے سے بچھ ثابت ہی نہیں۔

(شرح صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب صفة غسل الجنابة ، ج 2 ، ص 1367 ، دار الفكر ، بيروت )

والحدیث المذکور برواه ابویعلی فی مسنده و این عدی فی الک امل من طریق البختری بن عبید عن ایده عن الله تعالی عنه عن النه تعالی عنه عن الله تعالی عنه عن الله تعالی عنه عند الوضوء و لا تنفضوا اید به عد فافها مراوح الشیطان ترجمه: اور جوحدیث ذکر به و بی ایت ابویعلی نے اپنی مندین اور ابن عدی نے کامل میں بطریق بختری بن عبیدین ابیہ حضرت ابو ہریره رضی الله تعالی عنه سے ، انھوں نے نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کیا کدسر کار نے فرمایا: اپنی آئکھوں کو پھی وضو کے وقت کچھ پانی پلاؤاور اپنے ہاتھوں کو نہ جھاڑو کیوں کہ (اس طرح) وہ شیطان کے پیکھے ہیں۔

(گنز العمال ، عن ابی هریدة ، ج 9 ، من 326 ، موسسة الرساله ، بیدوت)

(الجامع الصغير، عن ابي هريرة ، ج 1 ، ص 70 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

ونحوہ عندالدیلمی فی مسند الفردوس واخرجہ ایضا ابن حبان فی الضعفاء وابن ابی حات فی العلل والمختری ضعیف مترول کے مافی التقریب ترجمہ: اس کے ہم معنی مشدالفر دوس میں دیلمی نے روایت کی اور ابنِ حبان خی الدائی میں اس کی تخریج کی اور بختری ضعیف، متروک ہے جبیا کہ تقریب التهذیب، ترجمه البختری بن عبید، ج 1 میں 122، دار الکتب العلمیه، بیروت)

وقال المناوی فی شرحه المصبیر للجامع الصغیر المستی بفیض القدیر ان البختری ضعفه ابو حاتمه و ترکه غیره وقال ابن عدی بروی عن ابیه قد سرعشر بن حدیثا عامتها مناکیر هذا مها اهومن شعقال العراقی سنده ضعیف وقال النووی کابن الصلاح مد نجد له اصلار ترجمہ: علامه مناوی نے جامع صغیر کی شرح کیرفیض القدیر میں لکھا ہے کہ: بختر کی کو ابو حاتم نے ضعیف کہا اور دوسر سے حضرات نے اسے ترک کر دیا۔ ابن عدی فر ماتے ہیں کہ اس نے اسے والد سے ہیں حدیثیں روایت کی ہیں جن میں زیادہ تر منکر ہیں ہے بھی انہی میں سے ہے یہی و جہ ہے کہ واقی نے فر مایا: اس کی سندضعیف ہے اور ابن الصلاح کی طرح امام نووی نے فر مایا: جمیں اس کی کوئی اصل نہ کی ۔

(فيض القدير شرح الجامع الصغير ،ج 1 ، ص 668 ، دار الكتب العلميه ، بيروت)

قلت: وبعض اصحابنا وان عدوا عدم النفض من أداب الوضوء كما في الدم وغيره فلا غروفان امثال الحديث في المثال المقام تقوم بافادة الادبية اما ازينتهض معامر ضا لحديث صحيح فكلار ترجمه: ين ني كها: ١٦٠ ر

بعض علاء نے پانی نہ جھاڑنے کواگر چہ آ داب وضو سے شار کیا ہے جیسا کہ در مختار وغیرہ میں ہے بیکوئی تعجب کی بات نہیں کیوں کہ ایسی حدیث الیمی جگہ اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ کسی چیز کے ایک ادب اور مستحب ہونے کا افادہ کر دے۔ رہا یہ کہ کسی حدیث سیحے کے معارض ہوجائے تو ایسا ہر گرنہیں ہوسکتا۔

ثانیا: ترل الاولی منه صلی الله تعالی علیه وسل مداور واقع عنه صلی الله تعالی علیه وسل مد بحیث تبحاوز حدالاحصاء و ذلک هوالاولی منه صلی الله تعالی علیه و سل مداور و نهم نائی کی چیز کاجواز بتانے کے لئے حضورا قدس سلی الله علیه و سلمه ترجمه: ثانیا کی چیز کاجواز بتانے کے لئے حضورا قدس سلی الله علیه و سلم سے مونا اولی ہے اس ترک والی ہوائی ہے اس ترک والی افادہ جواز کے لئے ) حضور صلی الله علیه و سلم سے مونا اولی ہے اس لئے کہ سرکار قوانین واحکام کی تبلیغ کا مصدر و منبی ہیں۔ اور فعل کے ذریعہ بیان زیادہ توی ہوتا ہے جیسا کہ اس پر واقعہ حدیبیہ میں حضرت اللہ عنہا کی حدیث شاہد ہے۔

ثاثا: لفظ الحدیث فعند مسلم والنسائی فی طریق اخری عن مخرج الحدیث الاعمش اعنی بطریق عبد الله بن ادبر پس عن الاعمش عن سالم هوابن ابی الجعد عن کر پب عن ابن عباس عن میمونة برضی الله تعالی عهد النانبی صلی الله تعالی علیه و سلم اتی بمندیل فلم بسمه و جعل یقول بالماء ه کذا یعنی بنفضه المه و افظ ابی داؤد عن الاعمش فناولته المندیل فلم یأخذه و جعل بنفض الماء عن جسده مرتر جمد: امام سلم و امام نسائی کے یہاں خرج حدیث حدیث میں افراع سن ابی المجد بیری من کریب ابن عباس عن میموندرضی الله تعالی عنهم اس طریق عبد الله بن ادریس عیں الفاظ حدیث بیر بین: نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس من میموندرضی الله تعالی عنهم اس طریق عبد الله بن ادریس عیں الفاظ حدیث بیر بین: نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس رو مال حاضر کیا گیا تو اسے ہاتھ نہ لگا یا اور پائی کو یوں کرنے گے یعنی جھاڑنے گے۔ اور بطریق عبد الله بن داؤدی الائمش ، سنن ابی داؤدی سے الفاظ بین: امن المونین نے سرکارکورو مال پیش کیا تو نہ لیا اور بدن مبارک سے پائی جھاڑنے کیا۔

(محمیح مسلم ، کتاب المعین ، باب صفة غسل الجنابة ، ج 1 ، می 147 قدیمی کتب خانه ، کدا چی \* سنن ابی داؤد ، کتاب الطهاد ق ،

فهذه نصوص مفسرة لا تدعلتا ويل ذلك البعض مساغا و لا مجالا فضلاعن ان يكون هو الا ولى وانا ا تعجب فمن القاضى الا مام كيف يقتصر على تبعيد موكذا الشيخ المحقق فحيث نقل هذا التا ويل في لمعات التنقيح شرح مشكوة المصابيح عن بعض الشروح واقره درّجمه: بيرا يصمفتر نصوص بين كداس تاويل ( جمارُ نا يعني جلن مين المتح بلانا

بأب في الفسل من الجنابة ع 1 م 32 آفتاب عالم يريس ، لا هور )

شرح جامع ترمذى

) کی کوئی گنجائش اور جگہ بی نہیں رہ جاتی ، اس تاویل کا اولی ہونا تو بہت دور کی بات ہے اور جھے تو یہ تعجب ہے کہ امام قاضی عیاض نے اسے صرف بعید کہنے پر اکتفاء کیوں کی؟ اور اسی طرح شیخ محقق پر بھی تعجب ہے کہ انہوں نے لمعات التی شرح مشکو ۃ المصافیح میں یہ تاویل بعض شروح کے حوالے نے قال کی اور برقر ارر کھی۔

(لمعات التنقيح، كتاب الطهارة، باب الفسل ،ج 2، ص 109 ، مكتبة المعارف النعمانيه ، لا هور )

وقال فى اشعة اللمعات اين معنى بعد است ازمقام اله اوراشعة اللمعات يس فرما يا : يه عنى اس مقام سے بعيد ہے۔ (اشعة للمعات ، كتاب الطهارة ، باب الغسل ، ج 1 ، ص 232 ، مكتبه نوريه رضويه ، سكهر)

المدلا بقولون باطل مالد من مسلخ هذا - به کیون نمین فر ماتے که باطل باس کی گنجائش بی نمیس ، به بحث تمام ہوئی -بالجملة تحقیق مسلدو بی ہے کہ کراہت اصلاً نہیں ، ہاں حاجت نہ ہوتو عادت نہ ڈالے اور ٹو بچھے بھی توحتی الوسع نم باقی رکھنا --

قال کا ام قاضی خان میں ہے کہ باس للمتوضی والمغتسل ان بتمسح بالمندیل ہوی عن ہرسول الله صلی الله الله علیہ وسلم انہ کان بفعل ذلک و مهم من کے وذلک و مهم من کے ملمتوضی دون المغتسل والصحیح ماقلنا الا انمین بغی ان لا یبالغ و لا یستقصی فیبقی اثر الوضو علی اعضاء ہ''تر جمہ: وضو و خسل کرنے والے کے لئے رو مال سے بدن پو نچھنے میں جرح نہیں ، رسول الله علیہ وسلم سے مروی ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے بعض نے اسے مکروہ کہا ہے ، اور بعض نے وضو کرنے والے کے لئے مکروہ کہا ہے خسل والے کے لئے نہیں اور سیح وہی ہے جو ہم نے کہا مگر چاہئے کہ اس میں مبالغہ نہ کرے اور یانی بالکل خشک نہ کردے اعضاء یر پچھاٹر باقی رہنے دے۔

(ردالمحتار بحواله خانيه ، كتاب الطهارة ، ج 1 ، ص 89 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت )

یہاں سے ظاہر ہوا کہ وہ جو درمختار میں واقع ہوا کہ وضو کے بعد رومال سے اعضاء پونچھنامستحب ہے۔ حیث قال من الله داب التمسح بمندیل وعدم نفض بدہ۔ ترجمہ: اس کے الفاظ بہ ہیں کہ: آ داب وضو میں بہ بھی ہے کہ رومال سے پانی پونچھ کے داب التمسح بمندیل وعدم نفض بدہ۔ ترجمہ: اس کے الفاظ بہ ہیں کہ: آ داب وضو میں بہ بھی ہے کہ رومال سے پانی پونچھ کے داب التمسح بمندیل وعدم نفض بدہ ہے۔ اس کے داور ہاتھ سے نہ جھاڑ ہے۔ (الدر المغتان ،کتاب الطهارة ، ج 1 ، می 24 ،مطبع مجتبائی ،دھلی)

اور منیہ میں واقع ہوا کونسل کے بعد مستحب ہ**ے حیث قال ویستحب ان مسح بمندیل بعد الغسل** ترجمہ: اس کے الفاظ بیر ہیں :مستحب ہے کونسل کے بعد کسی رو مال سے بدن بو نچھ لے۔

(منية المصلى, كتاب الطهارة, فرائض الغسل وسننها, ص40 مكتبه قادريه, لاهور)

دونون مهوتكم بين الااعلى لهما سلفا في ذلك في المذهب فان الخلاف كما علمت في الكراهة فضلا عن الاستحباب۔ مجھے اس بارے میں علمائے مذہب میں ہے کوئی بھی ان دونوں حضرات کا پیش رَ ومعلوم نہیں اس لئے کہ اس میں اختلاف ہے کہ کروہ ہے یانہیں متحب کہاں ہے ہوگا۔

والهذار دالحتارين قولٍ دُر يرفر ما يا' ذكر وصاحب المنية في الغسل وقال في الحلية ولـ ماس من ذكره غيره وانماوقع الخلاف في الكراهة" ترجمه: اسے صاحب منيے نے شل كے بيان ميں ذكر كيا اور حليه ميں اس ير لكھا كه صاحب منیہ کے سوائسی اور کے بیہاں میں نے اس کاذ کرنہ دیکھا بلکہ بیہاں تو کراہت میں اختلاف ہے۔

(ردالمحتار, كتاب الطهارة, مطلب في التمسح بمنديل, ج 1, ص 89، دار احياء التراث العربي, بيروت) **فاشام الى ان نقله الى الوضوء تفرد على تفرد** بترجمه: ال سے علامہ شامی نے اشارہ کیا کہ اس استحاب کو شسل سے نکال کروضویں لانا صاحب در مختار کا تفر ویر تفرویے۔

تنبید :علماء میں مشہور ہے کہا بینے دامن آئچل سے بدن نہ پونچھنا چاہیے اور اسے بعض سلف سے نقل کرتے ہیں اور ردالحتا رمیں فر مایا: دامن سے ہاتھ مند ہو ٹیھٹا بھول پیدا کرتا ہے۔

لمعات بابِ النسل ميں ہے:' اُلاولي ان لا ينشف بذيله وطرف ثوبه ونحوهما وحڪي ذلك عن بعض المسلف''تر جمہ: او کی بیرہے کہا ہینے دامن پالباس کے کنارے پااورکسی حصہ سے خشک نہ کرے ،اور بیعض سلف سے بطورِ (لمعات التنقيع، كتاب الطهارة، باب الغسل، ج 2، ص 109، مكتبة المعارف العلمية، لاهور) حکایت منقول ہے۔

ارشاد السارى باب المصمصة والاستشال في الجنابة مين بي عن قال في الذخائر واذا تنشف فالاولى ان لا يكون بذیله وطرف ثوبه و خوهما" ترجمه: ذخائر میں ہاور جب خشک کرے تو اولیٰ بیہ ہے کہ دامن ، لباس کے کنارے ، اور ان کے تل سے نہ یو تجھے۔

(ارشادالسارى شرح صميح البخارى, كتاب الطهارة, باب المضمضة ،ج 1 ، ص 498 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ) ردالحتار میں قبیل تیم ہے''زادہمضہ مما یوم شالنسیان اشیاء متھا مسح وجهه او بدیه بذیله، ولسیدی **عبدالغنی فیهامرسالة''**تر جمه:بعض نسیان پیدا کرنے والی چیزوں میں مزید چند باتیں ذکر کی ہیں ، ان ہی میں اپنے چیرے یا ہاتھوں کو دامن سے بوخچھنا بھی ہے اور سیدی عبدالغی رحمہ اللہ کا ان اشیا کے بارے میں ایک رسالہ بھی ہے۔

(ردالمحتار, كتاب الطهارة, فصل في البئرج 1, ص 150 ، دار احياء التراث العربي , بيروت)

شرح جامع ترمذى

**اقل: بی**اہلِ تجربہ کی ارشا دی باتیں ہیں کوئی شرعی ممانعت نہیں، جامع تر مذی وسنن اینِ ماجہ کی حدیثیں گزریں کہ نبی صلی اللّه علیہ وسلم نے گوشہ جامہ مبارک سے چہرہ اقدس کا پانی صاف فر مایا۔

وذكر فى اشعه اللمعات فى حديث معاذبن جبل مرضى الله تعالى عنه انه يحتمل ان در إد بالثوب الخرقة والمنديل ـ ترجمه: اشعة اللمعات مين حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه كى حديث كتحت ذكر ب كه موسكتا ب جامه سه كير ب كاكوئى تكر ااور رومال مرادمو

(اشعه لمعات، كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، الفصل الثاني، ج 1، ص 227، مكتبه نوريه رضويه، سكهر)

اقول:مع کونه خلاف الظاهر کا محتمله حدیث سلمان مرضی الله تعالی عند رتر جمه: مین کهتا مون: ایک توبید خلاف نظاهر بے دوسر مے حضرت سلمان رضی الله تعالٰی عند کی حدیث میں اس کا اختمال نہیں۔

بان ان کاضعف اورعلاء میں اس کی شہرت اسے مقتضی کہ اس سے احر از اولی ہے، بل فی البنایة شیرے البدایة الامام العینی عن شیرے الجامع الصغیر للامام الاجل فخر الاسلام ان الخرقة التی یمسے بھا الوضوء محدثة بدعة بجب ان تکرہ لا نہالہ میں میں اللہ صلی اللہ تعالی علیموسلہ ولا احد من الصحابة والتابعین قبل ذلا وانعا کا نوا یہ سحون باطر اف امر دیتھ مرتز جمہ: بلکہ امام عینی کی شرح بدایہ بنایہ میں امام اجل فخر الاسلام کی شرح جامع صغیر سے نقل ہے کہ وضوکا پانی یو نچھنے کے لئے یہ جو کپڑے کا ٹکڑ اوضع ہوا ہے تو ایجا دیدعت ہے جس کا مکروہ ہونا ضروری ہے اس لئے کہ اس سے پہلے یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھانہ صحابہ و تا بعین میں سے سی کے دور میں تھا، وہ حضر ات بس اپنی جادروں کے کناروں سے یو نچھ لیا کرتے شے۔

(البناية في شرح الهدايه , كتاب الكراهية , باب اللبس , ج 4 , من 221 , المكتبة الامداديه , مكة المكرمه ) ( فآوى رضو يتلخيصاً ، ج 1 الف ، ص 313 تا 333 ، رضا فا وَنز يش ، لا مور )

# 41 - بَابُمَا يُقَالُ بَعْدَ الوُضُوء وضوكے بعد كيا كہا جاتے گا

54-حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عِمْرَإِنَ صَالِح، عَنْ مرَبِيعَة بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيّ، عَنْ أَبِي إِدْمِيسَ فَيْحَتْ لَهُ ثَمَانِيَهُ أَبُوابِ مِنَ الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاء جَائِس كَرْس درواز عص جا ج داخل بوجائ -. وَفِي البَابِ عَنْ أَنْسٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أَبُوعِيْسى خديث عُمَى قَدْ خُولِفَ زَيْدُ بِنُ حُجَابٍ فِي بِذَا رضى الله تعالى عنهمات (جمى) روايات بير الحديثِ مروى عَبْدُ اللَّهِ يُنْ صَالِحٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مُعَاوِيَّةً بنيضالح،عَنْ

54-حفرت سيرناعمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه التَّعُلِي الصَّوفِيُّ، حَدَّ ثَنَا زَيْدُ بِنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بِن سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر کہا ( یعنی الخَوْلاَنِيّ، وَأَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمّرِين الخَطَّابِ، قَالَ: كلمهُ شهاوت يرُها) ناشهد ان لا الد الأدوحد ولاشريال قَالَ مَرْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تُوضَّأُ واشهد ان محمداً عبده ومرسوله (پر به دعا پرض) اللهم فَأَخْسَنَ الوَصُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ اجعلني من التوابين واجعلي من المتطهرين (١ ـــ الله! مُحَد لا شربل لله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبِدُهُ وَسَرَ مُولُهُم خوب توبكرنے والوں اور خوب ياك بونے والوں ميں سے اللَّه مَّدَ الجعَلْنِي مِنَ التَّوَامِينَ، وَالجعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَلِّينِ، إِنَا اللَّه مَنْ كَ لي جنت ك آثفول درواز حكول ديئ

اس باب میں حضرت انس اور حضرت عقبہ بن عامر

امام ابوعيسي تزمذي رحمة الله عليه نے فر مايا: حضرت عمر رضی الله تعالی عند کی اس حدیث میں زید بن حباب مخالفت کیے گئے ہیں (لیعنی معاویہ کے دوسرے شاگر داور طرح سے سند پیش كرتے ہيں) صالح بن عبدالله وغيره يوں روايت كرتے ہیں بحن معاویہ بن صالح عن ربیعۃ بن پزیدعن ابی اوریس عن عقبہ بن عامر عن عمر (اورایک سندیوں ہے: )عن البی عثمان عن

مروبیعة بن بزید، عن أیس افسرس، عن عقبة بن عامی، جبر بن فیرعن عمر - (مقصودی ہے کہ حفرت عمری روایت میں عن عُمتی، وَعَنْ أَبِی عُمْمَانَ، عَنْ جُبینی بنی فَقْبی، عَنْ ابوادریس اور ابوعثمان براہ راست حفرت عمر سے روایت کرر ہے عُمتی، وَعَنْ أَبِی عُمْمَانَ، عَنْ جُبینی بنی فَقْبی، عَنْ ابوادریس اور ابوعثمان براہ راست حفرت عمر سے روایت کرر ہے عُمتی، وَتَذَا حَدِیثُ فِی اِسْتَادِهِ اصْطِراب، وَلاَ یَصِیّ ابوعثمان اور دوسری میں ابوعثمان اللہ تعالیٰ علیہ سند میں اضطراب ہے، اس باب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پھوزیا دو ثابت نہیں۔

امام محرین اساعیل بخاری رحمة الله علیه نے فر مایا: ابو ادریس نے حضرت عمرضی الله عندے کیے نہیں سنا۔

تخري مديث): 55 ال تخري على دوسرى دعا شامل نبيس) صحيح مسلم، كتاب الطهارة, باب الذكر المستحب عشب الوضوء, حديث، 209/1، 234 دار احياء التراث العربي, بيروت \* سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب مايقال بعد الوضوء, حديث، 470،1/159 داراحياء الكتب العربيه ، فيصل عيسى البابي الحلبي \* سنن نسائي ، كتاب الطهارة ، باب القول بعد الفراغ من الوضوء حديث، 1/192 ، 1480 مكتب المطبوعات الاسلامية ، حلب

## مدیث یاک کے بارے میں:

امام ترمذی کامذکورہ حدیث پاک کے بارے میں سند میں اضطراب والا اعتراض نقل کرنے کے بعدعلامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللّٰہ علیہ (متو فی **852ھ**) فرماتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ جے مسلم کی روایت اس اعتراض ہے محفوظ ہے اور ان کنز دیک جوزیا دتی ہے اس کو ہزار نے اور طہرانی نے اوسط میں بطرین وایت کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: ((من و عابِ و صُوع فَتُوصَّاً فساعة فرغ فی طہرانی نے اوسط میں بطرین وایت کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: ((من و عابِ و صُوع فَتُوصَّاً فساعة فرغ فی و صُوع و مَتُولُ اللهُ وَاللّٰهُ مَّا اَجْعَلُنِی مِن و النَّوالِية و اللّٰهِ اللّٰهُ مَّا اَجْعَلُنِی مِن و النَّوالِية و اللهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ ا

(التلخيص الحبير, بابسنن الوضوء, ج 1, ص 299 ، دار الكتب العلميه , بيروت)

#### وضو کے بعد کی دعائیں:

#### عندالااحناف:

ابوالمعالى بربان الدين محمود بن احمد حنى رحمة الله عليه (متوفى 616هـ) فرمات بين:

شرح جامع ترمذی

### ان دعاؤل پراحادیث:

(1) اما مسلم روایت کرتے ہیں ، رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا وفر ما یا: ((مَا مِنْ مُحْمِنِ عَلَیْ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ

(3) امام نمائی روایت کرتے ہیں: ((عزب البیسید قال من توضّاً فغرغمن وضویه ثمّ قال شبخانگ اللَّهُمّ وَبِحَدُد الشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْت استغفر لـ وَأَثُوب إِلَيْك طبع الله عَلَيْهَا بِطَابع ثمّ رفعت مّحت الْعَرْش فَلم شبخانگ اللَّهُمّ وَبِحَدُد لـ أشهد أَن لَا تعالیٰ عند سے روایت ہے فرما یا جس نے وضوء کیا اور وضوء سے فارغ ہوتے ہی یہ (دعا) پڑھی شبخانگ اللَّهُمّ وَبِحَدُد لـ أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْت استغفر لـ وَأَثُوب إِلَيْك (تو پاک ب فارغ ہوتے ہی یہ (دعا) پڑھی شبخانگ اللَّهُمّ وَبِحَدُد لـ أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْت استغفر لـ وَأَثُوب إِلَيْك (تو پاک ب الله اور میں تیری حدکرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیر سے واکوئی معبود نہیں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیری طرف تو بہ کرتا ہوں) تو اللہ تعالی اس پرمہر لگا دیتا ہے اس مہر کوم ش کے نیچے لے جایا جا تا ہے اور قیامت تک اسے تو رُانہیں جا تا۔

شرحجامعترمذي

(عمل اليوم والليلة للنسائي، مايقول اذافرغ من وضوءه، ج 1، ص174 ، موسسة الرساله ، بيروت)

## عندالمالكيد:

علامقرانی ماکمی (متونی 684ھ) فرماتے ہیں:

ابن انی زید نے رسالہ میں فر مایا: وضوء کے بعد مستحب یہ ہے کہ (بیدعا) پڑھے: اللّه تقا اجْعَلَنی مِنَ التّقَوابِينَ وَاجْعَلَنی مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه عَمَا اَللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(الذخيره للقرافي، الفصل الثالث في فضائله ، ج 1 ، ص 289 ، دار الغرب الاسلامي ، بيروت)

## عندالثوافع:

علامہ بھی بن ابی الخیرعمر انی شافعی (558ھ) فرماتے ہیں:

جووضوء سے فارغ ہواس کے لئے مستحب ہیہ کہ وہ اپنارخ قبلہ کی طرف کرے اور وہ کہے جس کو حضرت سیرنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر سپچ دل سے کہا (یعنی کلمۂ شہادت پڑھا): اشعد ان لا الله الله الله وحدہ لاشر پاللہ الله واشعد ان محمداً عبدہ ورسولہ (بھر بعد عابر می) اللہ ماجعلنی من التوابین واجعلنی من المتعلم بن (اے اللہ! جمھے خوب تو بہ کرنے والوں اور خوب پاک ہونے والوں میں سے بنا) تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں درواز سے کھول دیئے جائیں گے جس درواز سے سے چاہے داخل ہوجائے۔

ویا ہے داخل ہوجائے۔

(البیان فی مذہب الامام شافعی، مایقال عقب الوضوء ، ج 1 ، میں 139 ، دار المنہاج ، جدہ)

### عندالحنابله:

علامها بن قدامه مقدی حنبلی (620ھ) فرماتے ہیں:

جب وضوء سے فارغ ہوتو اس کے لئے مستحب سیہ ہے کہ آسان کی طرف نظر کرے اور وہ کہے جس کوامام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عندسے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا وفر ما یا تم

# 42 - بَابُ الوُضُوعِ بِالمُدِّ ایک مدیاتی سے وضو

55-حَدَّثَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَلَى بْنُ حُجْرٍ، سَفِينَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتُوضًّا وضواورا يك صاع يانى عَسْل فرما ياكرت تهد بِالمُدِّ، وَيَغْنَسِلُ بِالصَّاع. وَفِي الْبَابِعَنْ عَايْشَةً، وَجَابِي، وَأُسِ بْن مَالِكٍ.قَالَ آبُوعِيْسى: حَدِيثُ سَفِينةً حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو سَرُبُحَانَةَ اسمه عَبْدُ اللهِ بْنُ مَطِّر. وَهِكَذَا مِرَأَى بَعْضُ أَبْل العِلْمِ الْوَضُومِ بِالْعَدِّ، وَالغُسُلَ بِالصَّاع.وقَالَ الشَّافِيعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: ہے۔ لَيْسَ مَعْنَى پَذَا الحَدِيثِ عَلَى التَّوَقِّيتِ أَنَّهُ لَا يَجُورُ أَحْتَر مِنْهُ, وَلا أَقُلُ مِنْهُ وَوَقَدْ مِ مَا يَحْفِي.

55-حضرت سيرنا سفينه رضى الله تعالى عندس قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيْحً، عَنْ أَبِي مِنِيحَانَةً، عَنْ روايت ہے كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم ايك مديانى سے

اس باب میں حضرت عا نشه،حضرت جابراور حضرت انس بن ما لک رضی اللّٰد تعالیّ عنهم ہے (تھی) روایات ہیں۔

امام ابوعيسى ترمذى رحمة الله عليه ففرمايا: حديث سفینہ حسن سیح حدیث ہے۔ابور بحانہ کا نام عبداللہ بن مطر

الیابی بعض اہل علم کا مؤقف ہے کہ وضوایک مدسے اور خسل ایک صاع سے ہوتا ہے۔امام شافعی ،امام احمد بن عنبل اورامام آئت رحمهم الله نفر ما يا: اس حديث كمعنى حد بندى كرنانهيس كداس سے زيادہ اور كم سے جائز نہ ہو( بلكه وضواور غسل کے لیے یانی کی)وہ مقدارہے جو کفایت کرے۔

تَخْرَيُّ حَدِيثَ : 6 5صحيح بخارى,كتاب الوضوء,باب الوضوء بالمد,حديث، 1 5/1، 1 0 2دارطوق النجاة×صحيح مسلم، كتاب الميض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة . . . الغ، حديث 1/258 و325 دار احياء التراث العربي ٠ بيروت×سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، باب مايجزئ من الماء في الوضوء، حديث 1/23 · 19 المكتبة العصريه، بيروت×سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ماجاء في مقدار الماء للوضو ، صديث ، 1/99 نارا كالمياء الكتب العربيه ، فيصل عيسى البابي الحلبي \*سنن نسائي، كتاب الطهارة، باب القدرالذي يكتفي به الانسان من الوضوء، حديث 1/180 347، كتب المطبوعات الاسلامية علب شرح جامع ترمذی

#### صاع اور مدكى مقدار ميں

#### مذاهبائهه:

امام اعظم رحمة الله عليه كنز ديك ايك مُدّ ، دو (2) رطل كا ہے اور ائمہ ثلثه اور امام ابو يوسف رحمة الله عليهم كنز ديك ايك رطل اور ايك ثلث رطل ہے اور ايك صاع بالاتفاق چار عد كا ہے، تو اس لحاظ سے امام اعظم كنز ديك ايك صاع آٹھ (8) رطل كا ہوگا اور ائمہ ثلثہ اور امام ابو يوسف كنز ديك پانچ رطل اور ايك ثلث رطل كا ہوگا۔

علامه على قارى حنفى رحمة الله عليفر مات بين:

امام اعظم کے زور یک مقد دورطل اور صاع آ تھ رطل کا ہوتا ہے اس بارے میں نسائی کی روایت کی وجہ سے۔

(مرقاة المفاتيح, باب الغسل, ج2, ص427 دار الفكر بيروت)

پكذافى ردالمحتار سنن الغسل ، چ 1 ، م 158 ، دارالفكر ، بيروت )

علامه ابن قدامه بلي رحمة الله عليفر مات بين:

صاع پانچے رطل اور ایک ثلث عراقی پیانے کے لحاظ سے اور متراس کاربع یعنی ایک رطل اور ثلث اور بیامام مالک وشافعی

كا قول ب- (المغنى لابن قدامه , مسئلة يتوضأ بالمدويغتسل بالصاح , ج 1 , ص 163 , مكتبة القاهره)

علامه نووي شافعي رحمة الله عليه فرماتے بين:

صاع چار مذکا ہوتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور شیح ہیہے یہاں پرصاع سے مراد پانچ رطل اور ثلث ہے۔ (المجموع شرح المهذب, باب صفة الفسل, ج 2, ص 189، دار الفكر، بيروت)

علامہ شہاب الدین از ہری مالکی (متو فی 1126ھ) فر ماتے ہیں: بے شک مدّ ایک رطل اور ثلث ہوتا ہے تو اس حساب سے صاع یا نچے رطل اور ثلث ہوا۔ (الفواکه الدوانی، باب فی طهارة العلم ج 1، مس126، دار الفکر، بیروت)

فاوی رضویہ میں ہے' صاع ایک پیانہ ہے چار اند کا ،اور اند ہمارے نز دیک دو(2) رطل ہے اور ایک رطل شرعی بیس (20) استار ہے اور ایک رطل شرعی بیس (20) استار ہے اور استار ساڑھے چار ماشے تورطل شرعی کہنو سے (90) مثقال ہواتو صاع کہ ہمارے نز دیک آٹھ رطل ہے رامپیور کے بیرسے پورا تین سیر ،اور اند تین یاؤ۔ اورامام ابو یوسف وائمہ ثلثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نز دیک صاع پانچی رطل اور ایک ثلث رطل کا ہے اور اس پر اجماع ہے کہ چار ند کا ایک صاع ہے تو اُن کے نز دیک ندایک رطل اور ایک ثلث رطل ہوا یعنی رامپوری سیر سے آ دھ سیر اور صاع دوسیر''۔ (قادی رضویہ کیضاً نج 1 ب، 775,776، رضانہ وَنڈیش ، لا ہور)

سنن نسائی کی جس روایت کی طرف علامه علی قاری حنی نے اشارہ کیا ،وہ یہ ہے: ((عزب موسسی الْبُحَهَنِي فَالَ: حَدَّ تَنْی عَاشِهُ تُرْضِی اللهُ عَنْهَا : أَن الْبُحَهَنِي قَالَ: حَدَّ تَنْی عَاشِهُ تُرضِی اللهُ عَنْهَا : أَن الْبُحَهَنِي قَالَ: حَدَّ تَنْی عَاشِهُ تُرضِی اللهُ عَنْهَا : أَن اللهُ عَلَی مِول الله عنه سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا موی جُہی رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضرت مجاہد کے پاس ایک پیالہ لا یا گیا۔ میر ااندازہ یہ ہے کہ وہ آٹھ رطل کا تھا۔ توحضرت مجاہد نے کہا کہ جھے حضرت عائشہ ضی الله عنها نے بیحدیث بیان کی کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم اتنی مقداریانی سے خسل فرماتے۔

(سنن نسائى، بَابَ ذِكْرِ الْقَدُرِ الَّذِى يَكُتَفَى بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَامِلِلْغُسُلِ، ج 1، ص 127، مكتب المطبوعات الاسلاميه، حلب) وضويس يانى كى مقدار:

اس میں تین قسم کی روایات ہیں: (1) ایک ہر(2) دوتہائی مر(3) ایک تہائی مر ۔

(1) صحیح مسلم ، مسند احمد بن حنبل ، جامع تر مذی ، سنن ابن ماجه شرح معانی الآثار اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں ہے ، واللفظ کجامع التر مذی: ((انت اللّب علیہ سلّ مِللهُ عَلَیْمِ وَسَلّمَ کَانْ سِی بِتُوصَّا أَبِالعُدّ، وَبَعْنَسُلُ بِالطّباعِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ایک مدیانی سے وضواور ایک صاع یانی سے غسل فرمایا کرتے ہے۔

(سنن ترمذى, باب الوضوء بالمدرج 1,ص 83, مصطفى البابى, مصر∗صحيح مسلم, باب القدر المستحب من الماء الخ, ج 1, ص258، داراحياء التراث العربى, بيروت)

ایک روایت میں مکوک کالفظ آیا ہے راج قول میں اس سے مراد بھی مدہی ہے۔

مسلم سنن ابی داؤد ، نسائی اور طحاوی میں حضرت انس رضی الله تعالیٰ عند سے مروی ہے: ((گانت رَسُولُ اللهِ صَلَّمِی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَبِی عَلیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَبِی عَلیْهِ وَسَلَّم بِالْحُ مَا کیک سے خسل فر ماتے تصاورایک مکوک سے وضوفر ماتے تھے۔

(صميح مسلم, باب القدر المستحب من الماء في الغسل, ج 1, ص 257 ، دار احياء التراث العربي , بيروت)

(شرحجامع ترمذي

541

ا مام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللّٰدعليه فر ماتے ہيں:'' راجح بيہے كه يہاں مكوك سے مُدمر اد ہے۔'' ( فقادی رضوبیہ، ج 1 ب،ص 781، رضا فاؤنڈیشن، لاہور )

(2) سنن ابی داؤد سنن نسائی مجیح ابن حبان مجیح ابن خزیمه اور مشدرک للحاکم میں ہے، واللفظ لابی داؤد: ((اَّ اَسْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَّاً فَالْتِي مِي اَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَّاً فَالْتِي مِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَّاً فَالْتِي مِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَالاً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَصَالاً الله تعالیٰ علیه وسلم نے وضوفر مانا چاہاتو ایک برتن حاضر لایا گیاجس میں دوتھائی مدکی قدر پانی تھا۔

(سنن ابي داؤد, باب مايجزئ من الماءفي الوضوج 1 ، ص23 ، المكتبة العصريه ، بيروت)

(3) شرح زرقانی للمواہب میں ہے: ((وروی ابنے خزیمة وابنے حبانے والمحاکم عزیر

عبد الله بن زید اُنه رآه صلم الله علیه و سلم توضاً بثلث مد) ترجمہ: ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم حضرت عبد الله بن زید سے راوی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوایک تہائی مدسے وضوکرتے دیکھا۔

(شرح زرقاني للمواهب,النوع الاول في الطهارة, ج10, ص216 دار الكتب العلميه ، بيروت)

نوك: بدروایت صحیح ابن نزیمه محیح ابن حبان اورمتدرک میں ماسکی۔

ایک ضعیف روایت میں نصف مد کا بھی ذکر آیا ہے۔

المجم الكبيرللطبر انى ميں ہے: ((عَنِ أَبِي أَمَّامَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوصًا فِيضِفِ مِيّا) ترجمہ: حضرت ابوا مامدضی الله تعالی عند سے وایت ہے کہ سول الله صلی الله تعالی علیہ سلم نے نصف مدست و ضفر ما یا۔

(المعجم الكبير للطبر اني ج 8 ص 278 مكتبه ابن تيميه والقاهر ه)

# روايات مين تطبيق:

ان میں تطبیق دیتے ہوئے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''احادیث سے ثابت ہے کہ وضو میں عادت کریمہ تثلیث تھی لیعنی ہر عضو تین بار دھونا اور بھی دو دوبار بھی اعضاء دھوئے اور بھی بھی ایک ہی ایک بار دھونے پر قناعت فرمائی ۔ غالباً جب ایک ایک ہاراعضائے کریمہ دھوئے تہائی مد پانی خرچ ہوا اور دو دوبار میں دو تہائی (یاضف) اور تین تین باردھونے میں پورامدخرج ہوتا تھا بالجملہ دضومیں کم سے کم تہائی مداور زیا دہ سے زیا دہ ایک مدکی حدیثیں آئی ہیں۔'' تین باردھونے میں پورامدخرج ہوتا تھا بالجملہ دضومیں کم سے کم تہائی مداور زیا دہ سے زیا دہ ایک مدکی حدیثیں آئی ہیں۔'' (فاوی رضویہ کی ماریک کے 1780 مرضا فاؤنڈیش ، لاہور)

علامه على قارى رحمة الله عليه فرمات بين: "علامه ابن جررحمة الله عليه فرما يا كه سنده ت بيروايت آئى بكه بخشك نبى كريم عليه السلام في ايك اليك اليك اليك الله كالمقدار بإنى آتا باورطبرانى في روايت كيا كه اليك برتن سے وضوفر ما يا كه من ميں نصف الله كي مقدار بإنى آتا بي وسي الله عليه عليه عليه عليه عليه وسيث كواس برخمول كيا جاسكا روايت كيا كه اليك برتن سے وضوفر ما يا كه من ميں نصف الله كي مقدار بانى آتا بي وسي الفسل بح من المحكم بدوت وسي الفكل بيروت من الفكل بيروت عليه المنا من بيروت عليه المنا من بيروت عليه المنا من بيروت عليه المنا من بيانى كى مقدار:

اس ميں بھي تين قسم كي مقداريں ہيں: (1) تقريباً ڈيڙ ھائد (2) ايك صاع يعني چارند (3) پانچ ئد

(1) حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها سے مروى ہے فرماتی ہیں: ((اتَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ بِهِ مِ وَالْقَبِهِ مِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَّاءُ وَاحِدٍى بَيَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْقَرِيّا مِن فَلِلَ) ترجمہ: کہ بے شک وہ اور نبی پاک علیہ السلام ایک ہی برتن سے خسل فر ما یا کرتے تھے اور وہ برتن ایسی وسعت والاتھا کہ اس میں تین مّدیا اس کے قریب قریب پانی

آتًا تحار (صحيح مسلم، باب القدر المستحب من المادفي الفسل، ج 1، ص 256، دار احياء التراث العربي، بيروت

اس کے ظاہری معنی ہے ہیں کہ دونوں کا عسل اس تین ئد سے ہوجا تا تھا تو ایک عسل کوڈیرٹر ھے ہی ئدر ہا، مگر علماء نے اسے بعید جان کرتین توجیہیں بیان کیں:

(الف)ہرایک کے جداگانٹسل کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی ایک برتین سے جوتین مُدکی قدر تھاغسل فر مالیتے اور اسی طرح میں بھی۔ ذ**کے مالا مام الفاضی عیاض**۔

(ب) يهال الدسيم ادصاع بـ فكرمالا مام القاضى عياض واقره النووى -

(ج) حدیث میں زیادہ کا انکارنہیں جضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین معاً تین عدسے نہائے ہوں اور جب پانی ختم ہوچکا ہواور زیادہ فر مالیا ہو۔ ذکے والا مام النووی۔

امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ الله عليہ نے تينوں تو جہات کونقل فر ما کر پہلی کوقريب تر اور باقی دو کو بعيد فر مايا ہے، اور ريہ بھی ککھا ہے کہ اگر ڈیڑھ بھی ليس تو محال نہيں جمکن ہے۔ ( قادی رضویہ ،ج1 ب،م785 ،رضافہ وَنڈیش ،لاہور )

(2) زیادہ تر روایات ایک صاع (چارمد) کی ہیں۔منداہام احمد ،مصنف ابن انی شیبہ ،متدرک للاحکم ، ابن ماجہ وغیرہ کتب احادیث میں ہے، واللفظ لابن ماجہ: ((ربجے زی مین سے الوضو میں الوضو میں المنظم سے معند اللہ میں المنظم سے معند اللہ میں اللہ میں اللہ میں سے معند اللہ میں اللہ میں سے معند اللہ معند اللہ میں سے معند اللہ معند ا

شرح جامع ترمذی

ایک مداور عسل میں ایک صاع پانی کافی ہے۔

(سنن ابن ملجه ، باب ملجه في مقدار الماء للوضوء ، ج 1 ، ص 99 ، دار احياه الكتب العربية ، بيروت )

(3) حفرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((کانے اللّم بحث صَلَّمی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ تِغْسِلُ، أَوْ کَانِ یَغْسِلُ، بِالطَّماعِ اِلَمی خَمْسَةُ أَمْدَادٍ، وَبَتُوضًا بِالْمُدِّ)) ترجمہ: نبی پاک سلی الله علیہ وسلم عسل کیا کرتے تھے ایک صاع سے یا چے مدکی مقد ارتک اور وضوا یک مدے ساتھ۔

(صحيح بخارى، باب الوضو بالمديج 1ي من 51 دارطوق النجاة خصصيح مسلم، باب القدر المستحب من الماء في الفسل يج 1ي من 258 دارا حياء التراث العربي، بيروت)

ایک حدیث پاک میں پانچ کوک کالفظ بھی آیااس سے مراد بھی رائج قول پر مد ہی ہے جبیبا کہ ماقبل میں گزرا۔ اور ایک روایت میں' نَزَ ق' کالفظ بھی آیا ہے جبیبا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں: ((انت رَسُولَ اللهِ صَلَّمِی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانِ یَغَسِّیلُ مِن ِ إِنَّا مِهُوَ الْفَرَقُ، مِن ِ الْبَحْنَابَةِ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک برتن میں عسل جنابت فر ماتے منصو و فرق تھا۔

(صحيح مسلم، بابالقدر المستحب من الماء في الغسل ، ج 1 ، ص 255 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت)

فَرَ ق میں اختلاف ہے حضرت سفیان، امام طحاوی وغیر ہما تین صاع کہتے ہیں اور علامہ عینی اور علامہ جم الدین سفی وغیر ہمانے کہا ہے کہ بیددوصاع ہے۔

( قاوی رضویہ لخصا، ج1ب، ص786، رضا فاؤیڈیشن، لاہور )

علامہ نووی اس حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ پورے فَرَق سے تنہا حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاغسل فر ما نامراد نہیں کہ یہی حدیث یوں بھی مروی ہے: ((کُلُٹ أَغْسَدُ أَمَّا **وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَى اللَّهُ عَلَيْمِوَسَدَّ مَنِ** الْفَوَق)) ترجمہ: میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے ایک فَرَق کی مقدار۔

امام اہل سنت امام احمد رضاخان رحمۃ اللہ علیہ،علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ قبل کر کے فر ماتے ہیں:''یہ لفظ اجتماع میں نصنہیں (پھر اسے دلائل سے ثابت کر کے فر ماتے ہیں:) بہر حال اس قدر ضرور ہے کہ حدیث اس معنی میں نص صریح نہیں زیادت کاصریح نص اسی قدر ہے جوحدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ میں گزرا کہ پانچی مدسے خسل فر ماتے اور پھر بھی اکثر واشہروہی وضومیں ایک مداور خسل میں ایک صاع اورا حادیث قولیہ تو خاص اسی طرف ہیں۔ ( فآوي رضويه، ج1 ب،ص787 تا789، رضافي وَندْيشْن ، لا مور )

# غنل كى روايات من تطبيق:

علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ علیے شل کی مقدار کے بارے میں مروی روایت میں تطبیق دیتے ہوئے فر ماتے ہیں: امام شافعی اور ان کے علاوہ دیگر علاء فر ماتے ہیں ان روایات میں تطبیق یوں ممکن ہے کہ یہ فتلف احوال میں مختلف عشل تصے اور اس میں بھی کم اور بھی زیادہ پانی استعال ہوتا تھا تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے طہارت حاصل کرنے میں کسی خاص مقد ارکا لحاظ کرنا ضروری نہیں ہے کہ اُتنے سے ہی طہارت حاصل کرنا ضروری ہو۔

(شرح النوري على مسلم، باب القدر المستحب من الماء الخرج 4، ص6، دار احياء التراث العربي، بيروت)

وہ جواکثر احادیث میں ایک صاع اور حدیث انس میں پانچ ندہے، امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں پیطیق دی ہے کہ ایک ندوضو کا اور ایک صاع بقیمہ شل کا، بول عسل میں پانچ ندہوئے۔

(شرح معانى الآثار, كتاب الزكوة, باب وزن الصاح, ج 1, ص 377، ايج ايم سعيد كم يني, كراچي)

## صاع اورمد باعتباروزن مراديس ياباعتباركيل:

باعتبار کیل مراوہ۔

علامه عین رحمة الله علی فرماتے ہیں: ' باب العُسْلِ بالصّاع وَ مُعوماً می: تهذَا بَاب فی بَیّان حصد الْعَسْلِ بالْمَا عقد س ملُ الصّاع ''رّجمه: باب العسل بالصاع ونحوه لیمن اسے یانی سے سل جس سے صاع بھر جائے۔

(عمدة القارى, باب الغسل بالصاح ونحوه, ج3, ص196 دار احيا التراث العربي, بيروت)

اعلی حضرت امام احمد رضاخان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''صاع اور عدباعتبار وزن مراد ہیں لینی دواور آٹھ رطل وزن کا پانی ہو کہ دامپور کے سیر سے وضو میں تین پاؤاور مسل میں تین سیر پانی ہو۔اور امام ابو یوسف وائمہ ثلثہ کے طور پر وضو میں آدھ سیر اور خسل میں دوسیر اور جانب کی وضو میں پونے تین چھٹا نک ہے بھی کم اور خسل میں ڈیڑھ ہی سیر پا باعتبار کیل و پیانہ یعنی اتنا پانی کہ ناج کے پیانہ مدیا صاع کو بھر دے ظاہر ہے کہ پانی ناج سے بھاری ہے تو پیانہ بھر پانی اس پیانے کے رطاوں سے وزن میں زائد ہوگا کلمات ائمہ میں معنی دوم کی تصریح ہے اور اسی طرف بعض روایات احادیث ناظر۔

( فآوي رضوبه، ج1 ب م 791,792 ، رضا في وَنَدُ يَثُن ، لا مور )

(شرح جامع ترمذي

# وضوو عمل ميں ياني كى كوئى مقدار ضرورى نہيں:

علامه على قارى رحمة الله علي فرمات بين:

ال بات پراجماع ہے کہ وضواور عنسل میں پانی کی کوئی مقدار معین نہیں ہے گین سنت سے کہ وضو کا پانی ایک مقد ہے کہ ف نہ ہواور عنسل کا پانی ایک صاع کے لگ بھگ ہوجسیا کہ اس پر ان پانچ مقر کا قول دلالت کرتا ہے اور صاع وزن کے اعتبار ہے ہو، نہ کہ ماپ کے اعتبار ہے۔

(مرقاة العفاتيح، باب الفسل، ج2، میں 427، دار الفکر، بیروت)

علامه امين ابن عابدين شامي رحمة الله علي فرمات بين:

حلیہ میں ہے کہ کئی علماء نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ وضواور عسل میں جو پانی کافی ہوجائے اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے اور جو ظاہر الروایة میں ہے کہ پانی کی وہ مقدار جو عسل کو کافی ہوجائے ایک صاع ہے اور وضو میں ایک مذاس حدیث کی وجہ سے جو شفق علیہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مذہبے وضو کیا کرتے سے اور عسل ایک صاع کے ساتھ جو پانچ مذکی مقدار تک ہوتا تھا۔ یہ پانی کی مقدار کو لازم کرنا نہیں ہے بلکہ جو سنت کو کافی ہوجائے اس ادنی مقدار کا بیان ہے۔ بحر الراکق میں فرمایا: یہاں تک کہ اگر اس سے کم مقدار میں پانی کافی ہوجائے تو یہ جائز ہے اور اگر اس میں کفایت نہ ہوتو زیادہ کر الراکق میں فرمایا: یہاں تک کہ اگر اس سے کم مقدار میں پانی کافی ہوجائے تو یہ جائز ہے اور اگر اس میں کفایت نہ ہوتو زیادہ کر الے اس لئے کہ لوگوں کی طبیعتیں اور حالتیں مختلف ہیں اسی طرح بدائع میں ہے اور اس پر امدا داور دیگر کتا ہوں میں جزم فرمایا۔

(ردالمحتارمعدرمختار،سنن الغسل،ج 1،ص158،دارالفكر،بيروت)

545

صدرالشریعه مفتی امجرعلی اعظمی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں: سب کے لیے عُسل یاؤضو میں پانی کی ایک مقدار مُعَیّن نہیں، جس طرح عوام میں مشہور ہے محض باطل ہے ایک لمباچوڑا، دوسر ادبلا پتلا، ایک کے تمام اعضا پر بال، دوسر ہے کا بدن صاف، ایک گھنی داڑھی والا، دوسر ابریش، ایک کے سر پر بڑے بڑے بال، دوسر ہے کاسر منڈا، وعلی لھند القیاس سب کے لیے ایک مقدار کیسے ممکن ہے۔

(بہارشریعت، حصہ 2، ص 320، مکتبة المدین، کراچی)

# وضومين اسران كامكروه جونا

56-حَدَّثَنَامُحَتَّدُ بُنُ بَشَّاسٍ، حَدَّثَنَاأَبُودَاوُدَ، حَدَّثْنَا خَارِ بِحَدُ بْنُ مُضْعَبِ، عَنْ يُونْسَ بْن عُبِيْدٍ، عَن روايت ہے كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد الحسن، عَنْ عُتَى بن ضَمْرَة السَّعْدِي، عَنْ أُبَيِّ بن فرما يا: وضو (مين وسوت وُالنے) كے ليے ايك شيطان ب كغب، عن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ جَس كوولهان كهاجاتا ، يس ياني كوسوس ع بجو لِلْوَصُوء ـ شَيْطَانًا، يَقَالُ لَهُ: الوَلَهَانُ، فَاتَّقُوا وَسُوَاسَ الْمَاء .. وفي الجاب عَنْ عَبد الله في عنرو وعبد الله في معفقًل قال عد الهي )روايت بي امام ابويسى ترفدى رحمة الله عليه آبُو عِيْسى :حَدِيثُ أَبِي بن كَعْبِ حَدِيثٌ غَرِيب، في الله عن كعب غريب ع، محدثين ك وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِاللَّهِ مِي عِنْدَ أَيْلِ الحديثِ ، لا نَكُلُ مَعْلَمُ أَحدًا فرديك الل كاستدقوى نبيس بيكونك بم فارجه كعلاوه سي أَسْنَدَهُ غَيْرَ خَامِ جَعْمَ وَقَدْ مروى مَذَا المحديث مِنْ غَيْر كُونِين جائة جس فاس كومند بيان كياب-وَجِهِ عَنِ الحسن قَوْلَهُ: وَلاَ يَصِحُ فِي بَذَا الباب عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيٌّ وَخَارِجَهُ أَيْسَ بِالقَوى عِنْدَ حسن بقرى رحمة الله عليه عدان كول كطور يرمروى أَصْحَابِنَا ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُبَارِكِ.

حضرت سيدنا اني بن كعب رضى اللد تعالى عندس اس باب میں عبداللہ بن عمر واور عبداللہ بن مغفل

اور بیہ حدیث کئی وجوہ (سندول) سے حضرت ہے،اس باب میں نبی کر پیم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے کوئی

چزصحت کے ساتھ ثابت نہیں۔

اورخارجہ ہمارے اصحاب کے نزدیک قوی (راوی) نہیں ، ابن مبارک نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔

تخ 😁 صديث: 57 سنن ابن ملجه , كتاب الطهارة وسننها , باب ملجاء في القصد في الوضوم ، حديث ، 421 ، 1/146 دار احياء الكتب العربيه , فيصل عيسى البابي الطبي شرىجامعترمذى (547

## ولهان كي وجشميداوراس كاكام:

علام على قارى رحمة الله عليه فرمات بين:

ولھان (لام اورواؤ کی فتح کے ساتھ) وَلِمَتِوَلَمُواَمَانًا کا مصدر ہے اس کا مطلب شدتِ وجد اور انتہائی عشق کی وجہ سے پریشان ہونا اورعقل کا چلے جانا۔وضوء کے شیطان کو بینام دیا جاتا ہے یا تو وضوء میں طلب وسوسہ پرشد ید حریص ہونے کی وجہ سے یالوگوں کو وسوسوں کے ذریعے جرت میں ڈالنے کی وجہ سے حتی کہ اپنے صاحب کو چیران و بے عمل گمان کرتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان اسکے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ کیاعضو تک پانی پہنچا ہے یانہیں؟ اور کتنی مرتبدد هو یا ہے؟ لہذا ایداسم فاعل کے معنی میں ہوگا یا مبالغہ کے لئے مصدریت پر باتی رہے گا جیسے مرجل عدل۔

علامہ طبی فرماتے ہیں: اس کے وسوسے یہ ہیں کہ پانی اعضاء وضوء تک پہنچاہے یا نہیں؟ ایک مرتبہ دھویا ہے یا دومرتبہ؟ پاک ہے یانا پاک۔ (مرقاة المفاتیح، باب سنن الوضوم ج 2، ص 417، دار الفکر، بیروت)

## وضويس اسراف كي ممانعت پراماديث:

(1) حضرت عبدالله بن عمرورض الله تعالى عنهما سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: ((انسے رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ اِسَعُهِ ، وَيُوَيَرَّ صَلَّالَ ، تَا يَذَا السَّرَفُ فَقَالَ : أَفِي الْوَضُوعِ اِسْرَافٌ ، قَالَ : نَعَمُ ، وَإِن كُلْتَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ اِسْعُهِ ، وَيُوَيَرِّ وَضَّالَ : تَا يَذَا السَّرَفُ فَقَالَ : أَفِي الْوضُومِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالدُوسِلُم حضرت سعد كے پاس سے گزر سے جبكه وه وضوكرر ہے تقوال پ نَوْ الله فرما يا : بي يا اسراف ہے ، انہوں نے عض كى : كيا وضو على بھى اسراف ہے ؟ توال پ نے فرما يا : بي بال الله چتم نهر جارى پر ہو۔ سنن ابن ماجه ، باب ماجاه في القصد في الوضوء ، ج 1 ، ص ، 14 دارا حياه الكتب العربيه ، بيروت \* مسند احمد بن حنبل ، مسند عبد الله بن عمروبن العاص رضى الله تعالىٰ عهما ، ب 1 1 ص ، 6 37 مؤسسة الرسالة ، بيروت \* شعب الايمان للبيهتى ، فصل الوضوء ، ج 4 ، ص ، 286 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، دياض

(2) حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے ،فر ماتے ہیں : ((رَآئی رَسُولُ اللهِ صَلَّمی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَابَةً وَضَّالُ ، فَعَّالَ : لَا تُسُوفُ ، لَا تُسُوفُ ) ترجمہ: رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فر مایا اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو۔

(سنن ابن ماجه باب ماجاء في القصد في الوضوم ج 1 ، ص 147 ، دار احياه الكتب العربيه , بيروت )

شرح جامع ترمذی

(3) امام ابن شہاب زہری سے مرسلاً روایت ہے: ((مراقیبی صلمی الله علیه وسلم برجل پتوضاً وہو یفرغ الماء فی وضوئه إفراغا فقال لا تسرف فقال بارسول الله وفی الوضوء إسراف قال نعم فی کل شنمی السراف) ترجمہ: حضور سلی الله تعالی علیه وآله وسلم ایک محض کے پاس سے گزرے جبکہ وہ وضو کرر ہاتھا اور وہ وضو میں بہت زیادہ پانی بہار ہاتھا تو آپ نے فرمایا: اسراف نہ کرو، اس نے پوچھا: یارسول الله! وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: جی ہاں، جرچیز میں اسراف ہوتا ہے۔

(تاریخ دمشق لابن عسلکر ابو عیسی الدمشقی بج 67 می 126 دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع)

(4) یحی بن ابی عمر و سے مرسلاً روایت ہے: ((فی الوضو اسراف وفی کل شی اسراف)) ترجمہ: وضویس اسراف ہے اور ہر چیز میں اسراف ہوتا ہے۔

(كنز العمال عن يحيى بن ابى عمر والشيبانى، الفصل الثالث فى محظورات الوضوء ج 9، ص 325، مؤسسة الرساله، بيروت)

(5) حضرت ابى بن كعب رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشا وفر مایا:

(إن ق لِلُوصُوعِ شَيْطاً مَا مُعَالُ لَهُ: الوَلَهَا فِي فَاللَّهُ وَصُواَ مَن اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي وَسُوكا ايك شيطان ہے جس كا الم ولهان ہے وقتم پانی كوسوسوں سے بچو۔

جامع ترمذى, بابكراهة الاسراف في المام ج 1 مص 84 مصطفى البابي ، مصر \* سنن ابن ماجه ، باب ماجاه في القصد في الوضوء ، ج 1 ، ص ، 7 4 1 داراحياه الكتب العربيه ، بيروت \* المستدرك على الصحيحين للحاكم ، وأمام حديث عائشه رضى الله تعالىٰ عنها ، ج 1 ، ص ، 267 دارالكتب العلميه ، بيروت

(6) حفرت عبدالله بن مغفل رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فر ماتے ہیں: ((إِنَّهُ سَتِهُ كُونِ فِي بَيْدِ وَالْاَتُمَةِ قَوْمُ مِعْقَدُ ونِ فِي الطَّهُودِ وَالدُّعَامُ) ترجمہ: بے شک عقریب اس امت میں ایک الیی قوم آئے گی جووضواور دعامیں حدسے بڑھ جائے گی۔

سنن أبى داؤد, باب الاسراف في المامج 1, ص ، 24 المكتبة العصريه , بيروت \*مسند أحمد بن حنبل , مسند عبد الله بن مغفل المزنى , ج ، 75 حص ، 1 5 دمؤسسة الرساله , بيروت \*صحيح أبن حبان , ذكر الاخبار عن الاعتداء الناس في الدعاء ، ج ، 15 ص ، 66 دمؤسسة الرساله ، بيروت \* المستدرك على الصحيحين للحلكم , وأما حديث رافع بن خديج رضى الله عنه , ج ، 1 مس ، 724 دار الكتب العلميه , بيروت

شرح جامع ترمذی

(7) حفرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا: ((الاخیر فعی صب الماءالکثیر فعی الوضوء وانسن الشیطان) ترجمہ: وضومیں بہت زیادہ پانی بہانے میں کوئی خیرنہیں اور بے شک میشیطان کی طرف سے ہے۔

(کنزالعمال، ابونعیم عن انس، الفصل الثالث فی محظورات الوضوء ہو 9، من 327، مؤسسة الرساله، بیروت)

(8) ایک اعرابی نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر وضو کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی

الله تعالیٰ علیه وسلم نے اسے وضو کر کے دکھا یا ،جس میں ہرعضو تین تین بار دھو یا ،پھر ارشا فر مایا: ((پککذا الوُضُوح فَتن وَزَادَ

علی ہذا آوُنقَ مَن فَقَدُ أَسَا موَ طَلَمَ آوُ طَلَمَ وَأَسَام) ترجمہ: بیوضو کا طریقہ ہے جس نے اس زائد یا کم کیا تو اس نے براکیا

اورظلم کیا۔

سنن ابى داؤد،باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ج 1، ص، 3 3 المكتبة العصريه بيروت ابن ماجه بباب ماجاء فى القصد فى الوضوء ج 1، ص، 147 داراحياء الكتب العربيه بيروت السائى الاعتداء فى الوضوء ج 1، ص، 8 8 مكتب المطبوعات الاسلاميه ، حلب المصنف ابن ابى شيبه ، فى الوضوء كم هو مرة ، ج 1، ص، 16 مكتبة الرشد ، رياض المشرح معانى الافار ، باب فرض الرجلين فى وضوء الصلاة ، ج 1، ص، 36 عالم الكتب المسند احمد بن حنبل ، مسند عبد الله بن عمروبن العاص رضى الله تعالى عنهما ، ج 277 مؤسسة الرساله ، بيروت

## ولهان سے فیکنے کی تدابیر:

بہارشریعت میں ہے:''ولہان ایک شیطان کا نام ہے جو وُضو میں وسوسہ ڈالتا ہے اس کے وسوسہ سے بیچنے کی بہترین تدابیر بیرین

(1) مرجوع الى الله (2) اَعُودُ بِالله (3) وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوْقَ الله بِالله (4) سوم مناس (5) اَمَنْتُ بِالله وَمَ سُولِهِ، (6) هُوَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمُو الله وَمُؤْمِو الله وَمُو الله وَمُؤْمِولِ الله وَمُو الله وَمُوالله وَمُو الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَا الله وَالله وَالله وَال

## مديث كي فني حيثيت:

علامه على قارى حفى فرماتے ہيں:

امام ترفری نے فرمایا: (اس حدیث کی سندغریب ہے اور اصحاب حدیث کے بزویک اس کی سندتوی نہیں ہے) اگر چہ فقہاء
کے بزویک اس سند کے رجال قوی ہیں، غرابت کی علت بہ ہے کہ (خارجہ بن مصعب بن خارجہ کے علاوہ ہم کسی کوئیس جانے جس نے اس کومرفوعاً بیان کیا ہو)، اور امام ذهبی نے میز ان میں فرمایا: یہ بہت کمزور ہیں اور مغنی میں فرمایا ہے: وارقطنی اور ان کے علاوہ نے ان کوضعیف قر اردیا ہے، اس کومیرک نے فقل کیا ہے اور اصحاب حدیث کے زویک خارجہ قوی نہیں ہیں اور ایک نسخہ میں لیس نے ان کوضعیف قر اردیا ہے اور اسید بقوی کے الفاظ ہیں، علامہ طبی نے یہی فرمایا ہے اور امام ترفری نے فرمایا ہے ابن مبارک نے ان کوضعیف قر اردیا ہے اور اسید جمال الدین نے اس کوفقل کیا ہے، امام ترفری فرمایا ہیں: یہ روایت امام حسن سے کئی طرق سے مروی ہے اور اس باب میں کوئی بھی حدیث مرفوع سے خبیں ہے۔ (مرقاۃ المفاتیع بیاب سنن الوضوہ جے جمی 417 بدار الفکر ، بیروت)

شرحجامعترمذي

# 44 - بَابُالوُضُوءِلِكُلُّ صَلاَةٍ ہرنماز کے لیے وضو

57 - حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بَنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الفَصُّلِ، عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَتِّدِ، عَنْ روايت بَكه نِي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم برنماز كے ليے أَنْسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ حَالَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَ صَلاَةِ طَايِرًا أَوْغَيْرَ طَايِرٍ، قَالَ: قُلُتُ لأَيْسِ: فَكَيْفَ بين كه مِن فِ عفرت انس رضى الله تعالى عنه سے كُنْدُ تَصْنَعُونَ أَشَدْ؟ قَالَ: كُنَّا سُوصًا فُصُوما يه چها: آپاوگ سطر ترت سے؟ انہوں نے جواب وَاحِدًا.قَالَ أَبُو عِيْسَى :حَدِيثُ أَنْسِ حَدِيْث حَسَن ويا: بم لوك ايك بى وضوكيا كرتے تھے۔ غَربِ ، وَالتَشْهُومُ عَنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ حَدِيثُ عَمْرِ فِي عَامِين عَنْ أَنْس وَقَدْ كَانَ مَعْضُ أَبْلِ العِلْمِ رَبِّي الوَصُوء فرما يا: حضرت انس رضى الله عنه كى حديث حسن غريب إكُل صَلاَةِ اسْتِحْبَابُالاَ عَلَى الوجوبِ.

سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي قَالاً: حَدَّثَنَا مُعْمَانُ بن مَماز كے ليے وضوكومتحب قر ارديتے بين، نه كه واجب سعيد، عَنْ عَمْرِهِ بْنِ عَامِرِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ، يَمُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ يَتُوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَتِ قُلْتُ: فَأَشْدُ سَا: نبي كريم صلى الله عليه وسلم برنماز كو وقت وضوفر ما يا

حدیث:حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے

امام ابوعیسی ترمذی رحمة الله علیه نے حدیث ہے۔ محدثین کے نزویک مشہور عمروبن عامر کی 58- حَدَّ ثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّامِ حَدَّ ثَنَا يَحْمَى بِنُ صَرْت انس رضى الله عند سے روایت ہے۔ بعض اہلِ علم ہر

حدیث:حفرت عمرو بن عامر انصاری کہتے ہیں كرتے تھے، ميں نے حضرت انس سے يو چھا آپ لوگ كسطرح كياكرت تصي انهول في جوابافر مايا: جمتمام نمازين ايك وضوي اداكيا كرتے تھے جب تک بےوضو مَاكُنْ مْ نَصْنَعُونَ؟ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الطَّلَواتِكُلَّهَا نَهُ وَجَاكِينَ مَا

بؤضُوم وَاحِدِ مَا لَـمْ مُحْدِثْ. قَالَ أَبُوعِيْسِي: بَذَا حَدِيثُ حَسَنْصَحِيحُ

59 - وَقَدْ رُويَ فِي حَدِيثٍ عَن ابْن عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَوضَّأُ عَلَى طَهْر كتب الله له به عشر حسنات. وسروى بذا الحديث وسلم في ارشا فرمايا: جس في وضو يروضوكيا الله تعالى اس الإِفْرِيقِيُّ، عَنْ أَبِي غُطَيْفِ، عَن ابْن عُمَرَ، عَن النَّبِيّ صَلَّى كِيدِكِين اس كي ليون نيكيال المتاعد اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الحَسَيْنُ بُنُ مُحرِّبُثِ الْمَتْرُوزَيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الوَاسِطِيُّ، عَن ألافريقي، وَيُوَ إِصْنَادُ ضَعِيفٌ قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْتِي بْنُ عليه وسلم اورجم سے بدروايت حسين بن حريث المروزي سَعِيدِ القَطَّانُ: ذُكِي لِيشَامِ بِن عُرُوةً بَذَا التعديث، فاستدكماته روايت كى: حدثنا محربن يزيدالواسطى فَقَالَ: بَذَا إِسْنَادُ مَشْرِقِيٌّ.

امام ابوعیسی ترمذی رحمة الله علیه نے فرمایا: بیہ حدیث حسن سیجے ہے۔

حديث: حضرت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالي عنہما کی حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

یہ حدیث یاک افریقی نے اس سند کے ساتھ روايت كى: عن انى غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عن الافريقي ۔اور پيضعيف سند ہے علی کہتے ہيں کہ بحي ابن سعید القطان نے کہا: ہشام بن عروہ کے سامنے اس حدیث کا تذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا: بہشرقی (عراقی)

تَخْ یَ کَ صدیث : 9 5سنن ابی دؤد،کتاب الطهارة،باب الرجل یجددالوضو، من غیرحدث ،حدیث ۱/16۰ ،62المکتبة العصرية، بيروت+سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء على الطهارة عديث ١٤٠١/١٦٥٠ داراحياء الكتب العربيه , فيصل عيسى البابي الملبي

تخ ت كمديث: 60 مسميح بخارى كتاب الوضوء باب الوضوء من غير حدث عديث 1/53 دار طوق النجاة

شرح امع ترمذى

#### ایک وضو سے زیاد ہنمازیں پڑھنے کے بارے میں مذاہب:

ائمہار بعہ کا اجماع ہے کہ ایک وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے لیے نیاوضو بنانے کی حاجت نہیں، جبکہ اصحاب الظو اہر کامذ ہب ہیہے کہ ہر نماز کے لیے نیاوضو کر ناضر ور کی ہے۔

#### احناف كامؤقف:

مش الائم محد بن احد السرخسي حفي (متونى 483هـ) فرماتے بين:

اللہ عزوج لے اس فرمان: { افا قُتُتُمْ إِلَى الصّلاق } (جب نماز کو گھڑے ہونا چاہو۔) کا مطلب سے ہے کہ جب تم نیند سے بیدار ہو یا تم حالت حدث میں ہو، یہ بی مذہب جمہور فقہاء رحم ہم اللہ کا ہے اور جہاں تک اصحاب ظواہر کے قول کا تعلق ہے تو اس آیت میں کوئی پوشید گی نہیں ہے (وہ کہتے ہیں کہ) وضوء آیت میں کوئی پوشید گی نہیں ہے (وہ کہتے ہیں کہ) وضوء فرض ہے اس کا سبب قیام (الی الصلاة) ہے لہذا ہو بھی نماز کی طرف کھڑا ہوگا اس پر وضوء لازم ہوگا ، ظواہر کا یہ فدم ب فاسد ہے کیونکہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لئے وضوء فر ما یا کرتے تھے فتح کمہ کے دن یاغز وہ خند ق کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضوء سے پانچی نمازیں پڑھیں تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وضوی کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ نے ایسا محاملہ فر ما یا کہ اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نفر ما یا اے عمر (رضی اللہ عنہ ) ہیں نے جان ہو جھ کرکیا ہے تا کہ تم حرج میں نہ پڑ جاؤ۔ اور اصحاب ظواہر کے قیاس کے مطابق جو تحض بیشا اور وضوء کیا بھر نماز کے لئے کھڑا ہوا اسکو دوسر اوضوء لازم ہوجائے گا، اس طرح تو وہ وضوء ہی کرتا رہے گانماز کے لئے کھڑا ہوا اسکو دوسر اوضوء لازم ہوجائے گا، اس طرح تو وہ وضوء ہی کرتا رہے گانماز کے لئے اس کو وقت ہی نہیں ملے گا اور اس بات کا فساد کسی پر مختی نہیں ہے۔

(المبسوط للسرخسي, كيفية الوضوم, ج 1، ص 5، دار المعرفة ، بيروت)

## شوافع كامؤقف:

علامه یحی بن شرف النووی (متونی 676ھ) فرماتے ہیں:

پاکی کی حالت میں بھی جو ہرنماز کے لئے وضوء کو واجب کرتے ہیں انہوں نے اللہ عزوجل کے اس فر مان [إذا قَدُتُهُمْ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُوء سے كُی نمازیں پڑھیں اور موزوں پڑسے فرما یا تو اس پرحضرت عمر فاروق رضی اللّه عند نے عرض کی یارسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ نے آج ایسا معاملہ فرما یا کہ اس سے پہلے بھی نہ فرما یا تو نبی کریم صلی اللّه

#### مالكيه كامؤقف:

علامه محمر بن احمد بن رشد قرطبی مالکی (متو فی 520 هـ) لکھتے ہیں:

اللہ تعالی کاس فر مان {إذَا قُتُتُمُ إِلَى الصَّلاقِ } کے بارے میں ایک قول بیہ ہے کہ اس کامعنی ہے جبتم حالت حدث میں کھڑے ہو، اور ایک قول بیہ ہے جبتم ہستر (نیندے) کھڑے ہو، بیقول زید بن اسلم کا ہے اور بیتا ویل پہلی تاویل سے زیادہ کہتر ہے، اس لئے کہ احداث تو آیت میں فہ کور ہیں اور نیند حدث نہیں ہے بلکہ حدث کا سبب ہے اور کلام کوزیا دہ فائدہ پرمحمول کرنا اولیٰ ہے بہنسبت اس کے کہ اس کو بے فائدہ تکرار پرمحمول کیا جائے اور بیھی کہا گیا ہے کہ کلام میں ہر ایسے شخص کو وضوء کا تھم نہیں جو نماز کیلئے کھڑا ہو، پہلے ہر نماز کے لئے وضو واجب تھا تو اللہ عزوجل نے اپنے بندوں پر آسانی کرتے ہوئے فتح کمہ کے دن نی

شرىجامعترمذى

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے اسے منسوخ فر ما دیا اور پیربات ان کے ندجب کے مطابق ہے جو سنت سے نسخ قرآن کوجائز کہتے ہیں اور اس میں اختلاف کیا گیا ہے اور حدیث کو بیانِ قرآن پرمحمول کرنا نسخ قرآن پرمحمول کرنے سے بہتر ہے جیسا کہ زید بن اسلم کا قول ہے ، اس لئے نسخ تو ان نصوص میں ہوتا ہے جن میں تعارض ہو والانہ سبحندو تعالی اعلم سے بعض علماء نے فر مایا: جو بھی نماز کے لئے کھڑا ہوتو طلب فضل کے لئے مناسب سے ہے کہ وضوکر سے تو آیت کو مستحب پرمحمول کیا جائے گا۔

(المقدمات المعهدات ملتقطاً، فصل فيما يجب منه الوضوع ج 1، ص73,74 دار الغرب الاسلامي ، بيروت)

#### حنابله كامؤقف:

عبدالله بن احد بن حنبل كتي بين:

میں نے اپنے والد (امام احمد بن حنبل) سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو ایک وضوء سے کئی نمازیں پڑھتا ہے تو فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کمہ کے دن ایک وضوء سے کئی نمازیں پڑھیں۔

(مسائل الامام احمدرواية ابنه عبدالله , باب الوضوم ج 1 ، ص 30 ، المكتب الاسلامى ، بيروت)

#### وضوير وضومين مذاهب ائمه:

احناف، شوافع اور ما لکیداور امام احمد بن طنبل کی ایک روایت کے مطابق پہلے وضو ہوتے ہوئے وضو کرنامستحب ہے اور امام احمد بن طنبل کی ایک روایت کے مطابق پہلے وضو ہے جو نے میں بیشر طالگاتے ہیں کہ بہلے وضو سے کوئی فرض یا نفل نماز پڑھی ہو، ما لکیہ کہتے ہیں کہ پہلے وضو سے کوئی عبادت (طواف یا نماز وغیرہ) کی ہو، احناف کا ایک قول بیہ ہو کہ پہلے وضو سے کوئی ہوتومستحب ہے اور دوسر ااور راج قول بیہ کے دوضو پروضومطلقاً مستحب ہے۔

#### احناف كامؤقف:

احناف كى معتبر كتاب خلاصة الفتاوي مي ب:

جبنمازے فارغ ہو پھر نیاوضوء کرے توبالا تفاق بیکروہ نہیں ہے۔

(خلاصه الفتاري, كتاب الطهارة, سنن الوضوء ج 1 م 22 مكتبه حبيبيه كوثثه)

بعیندای طرح تارخانیمین ناطفی کے والے سے ہے۔

شرحجامعترمذى

(ردالمحتار ، سنن الوضوء ، ج 1 ، ص 119 ، دار الفكر ، بيروت )

سراج میں ہے کہ ایک مجلس میں تجدیدوضو کروہ ہے اور شرح منیة الکبیر میں ہے کہ پہلے وضو سے عبادت مقصورہ ادا کیے بغیر تجدیدوضو مستحب نہیں۔ (دوالعصل میں عبار مسنن الوضوں ہے 1، مس 119، دارالفکن بیروت)

#### شوافع كامؤقف:

علامه بدرالدين زركشي شافعي رحمة الله عليه (متوني 794هـ) فرماتي بين:

ب شک ہر نماز فرض ہو یانفل کے لئے وضو کرنامستحب ہے اور سیحے قول کے مطابق نماز کے علاوہ کے لئے مستحب نہیں

(خبايا الزوايا، مقدمة المؤلف, ج 1, ص 51، وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميه , كويت)

#### حنابله كامؤقف:

علامه عبدالرحن مقد سي حنبلي رحمة الله عليه (متو في 682ه ) فرمات بين:

نیاوضوء کرنامستحب ہے، امام احمہ نے موسی بن عیسی کی روایت میں اس پرنص فر مائی ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فر مایا: نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لئے وضوفر مایا کرتے ہے، میں نے عرض کی آپ کا کیام عمول ہے؟ تو انہوں نے فر مایا جب تک ہم بے وضو نہ ہوں تو ہمیں ایک ہی وضو کافی ہے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور علی بن سعید احمد سے نقل کیا ہے کہ اس (ایک وضوء سے کئ نمازیں پڑھنے) میں کوئی فضیلت نہیں ہے اور پہلا عمل زیا دہ سے جے ہے۔

(الشرح الكبير على متن المقنع مسئلة : رغسل اليدين ، ج 1 ، ص 147 ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع )

#### مالكيه كامؤقف:

علامهرُ عيني مالكي رحمة الله عليه (954ه ) فرماتي بين:

جب پہلے وضوء سے کوئی عبادت ادا کی گئی ہوتونماز کے لئے نیا وضوء کرنامستحب ہے۔

(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، فصل فرائض الوضو ، وسننه و فضائله ، ج 1 ، ص 181 ، دار الفكر ، بيروت )

#### احناف کے راج قل کی تائید:

علامہ ابرا ہیم حکبی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً وضو پر وضو کے مستحب ہونے پراشکال قائم کیا کہ وضوعبادت مقصودہ نہیں بلکہ نماز وغیرہ کیلئے وسیلہ ہے تو جب تک اُس سے کوئی فعل مقصود مثل نمازیا سجدہ تلاوت یا مس مصحف واقع نہ ہولے اُس کی تجدید شرح جامع ترمذى

مشروع نه ہونی چاہئے کہ اسراف محض ہوگی۔

اس کے جواب میں امام اہل سنت امام احمد رضاخان رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

(1) جب ائمہ ثقات نے ہمارے علماء کا اتفاق نقل کیا (جیسا کہ خلاصۃ الفتاوی کا جزئیہ گزرا) اور دوسری جگہ سے خلاف ثابت نہیں تو بحث کی کیا گنجائش۔

(2)عبادت غیر مقصودہ بالذات ہونے پر اتفاق سے بیدلاز منہیں کہوہ وسیلہ ہی ہوکر جائز ہو بلکہ فی نفسہ بھی ایک نوع مقصودیت سے حظ رکھتا ہے ولہٰذا اجماع ہے کہ ہروفت باوضور ہناہر حدث کے بعد معاً وضوء کرنامستحب ہے۔

فالى قاضى خان وخزانة المفتين وفالى ى مندىيد وغير بايس وضوئ مستحب كثاريس ب: "ومها المحافظة على الوضوء و تفسير ان يتوضأ كلما احدث ليكون على الوضو في الاوقات كلما "رّجمه: اس يس وضوك محافظت بيث كه جمد ونت باوضور ب-

(الفتاوى الهندية , كتاب الطهارة , الباب الاول , الفصل الثاني , ج 1 , ص 9 , نور انى كتب خانه يشاور )

بلکدامام رکن الاسلام محربن ابی بکر نے شرعة الاسلام میں اُسے اسلام کی سُنّوں سے بتایا فرماتے ہیں: 'المحافظة علی الوضوء سنة الاسلام ''ترجمہ: ہمیشہ باوضور ہنااسلام کی سنّت ہے۔

(شرعة الاسلام مع شرح مفاتيح الجنان فصل في تفضيل سنن الطهارة، ص82، مكتبه اسلاميه كو ثنه)

(3)وہ تنظیف ہے اور دین کی بنا نظافت پر ہے اور شک نہیں کہ تجدید موجب تنظیف مزید ، ولہذا جمعہ وعیدین وعرفہ واحرام ووقو ف عرفات ووقو ف مز دلفہ حاضری حرم و حاضری سر کار اعظم و دخول منی ورمی جمار ہر سہ روز ہ شب برات و شب قدر و شب عرفہ و حاضری مجلس میلا دمبارک وغیر ہائے شل مستحب ہوئے۔

- (4) صرف وسیلہ ہی ہوکرمشر وع ہوتا تو ایک بار کوئی فعل مقصو دکر لینے کے بعد بھی تجدید کمروہ ہی رہتی کہ پہلاوضو جب تک باقی ہےوسیلہ باقی ہے تو دو بارہ کرنا تحصیل حاصل و برکار واسراف ہے۔
- (5) بلکہ چاہئے تھا کہ شرع مطہر وضو میں تثلیث بھی مسنون نہ فر ماتی کہ وسیلہ توایک بار دھونے سے حاصل ہو گیا اب دوبارہ سہ بارہ کس لئے۔
- (6)رزین نے عبداللہ بن زیدرضی الله تعالیٰ عندے روایت کی: ( (اِنت رَسُولَ اللهِ صَلَّم لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

**تَوَضَّاً مَرَّ تَعَنِي مَرَّ تَعَنِي وَقَالَ: بَوَ فُورُ عَلَى فُورٍ )** يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم نے وضو ميں اعضائے کريمہ دو دو بار دھوئے اور فر ما يا بينور پر نور ہے۔

(مشكؤة المصابيح، باب سنن الوضوء الفصل الغالث ع 1، ص 132 ، المكتب الاسلامي ، بيروت)

ایک بی بار کے دھونے میں نور حاصل تھا پھر دوبارہ اور سہ بارہ نور پرنور لینا فضول نہ ہوا تو اس پر اور زیادت کیوں فضول ہوگی حالانکہ اُنہی رزین کی حدیث میں ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((الوضوء علم الوضوء نور علم نور)) ترجمہ: وضو پر وضونور پرنور ہے۔ (کشف الخفاہ، حرف الواؤ، ج 2، ص 409، المکتبة العصریه، بیروت)

(7) ابو داؤد وترفدی وابن ماجه عبدالله بن عمرض الله تعالی عنهما سے راوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے بین: ((مَنْ مِنْ وَصَّمَّا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَشْرَ حَسَفَاتٍ)) ترجمه: جو باوضو (شخص) وضو کرے اس کیلئے وس نیکیا ل کھی جا کیں۔ (سنن ابی داؤد، کتاب الطهارة، باب الرجل یجددالوضومن غیر حدث ج 1، ص 16، المکتبة العصریه، بیروت)

مناوی نے تیسیریں کہا: 'ای عشر وضوعات ''لینی دس باروضو کرنے کاثواب اکھا جائے۔

(التیسید شرح الجامع الصغید تحت الحدیث من توضاً علی طهر یج 2, ص 411، مکتبة الا مام الشافعی ریاض)
طاہر ہے کہ حدیثوں میں فصل ، نماز وغیرہ کی قیر نہیں تو مشائخ کرام کا اتفاق اور حدیث کریم کا اطلاق دونوں متوافق ہیں ، اسی بنا پرسیدی عارف باللہ علامہ عبدالغنی نا بلسی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں محقق حلی کا خلاف فرما یا ، ردا مختار میں ہے: ' لاک ذکر سیدی عبدالغنی النابلسی ان المفہوم من اطلاق الحدیث مشروعیته ولو بلا فصل بصلاة اومجلس اخرو کا سراف فیما هومشروع النابلسی ان المفہوم من اطلاق الحدیث مشروعیته الفصل بماذ کے والاک انسراف محضا الدونیا میں اسراف فیما هومشروع ہوا اس کے درمیان محضا الدونیا میں عبدالغنی النابلسی نے فرما یا کہ حدیث کے اطلاق کامفہوم تو یہ ہے کہ یہ شروع ہواہ اس کے درمیان کسی نماز یا کسی مجلس سے فصل نہ ہواور جو چیز مشروع ہواس میں اسراف نہیں ہوتا ، لیکن اگر تیسری چوتھی مرتبہ کیا تو اُس کی مشروعیت کیلئے اُن چیز وں سے فصل نہ ہواور جو چیز مشروع ہواس میں اسراف نہیں ہوتا ، لیکن اگر تیسری چوتھی مرتبہ کیا تو اُس کی مشروعیت کیلئے اُن چیز وں سے فصل نہ ہواور جو چیز مشروع ہواس میں اسراف نہیں ہوتا ، لیکن اگر تیسری چوتھی مرتبہ کیا تو اُس کی مشروعیت کیلئے اُن چیز وں سے فصل نہ ہواور وی ہے جن کاذکر کیا گیا ہے ور نہ توصی اسراف ہوگا اور تو تا مل کرو۔

(ردالممتار كتاب الطهارة مسنن الوضوع ج 1 م ص 119 دار الفكر بيروت)

اقل: کیکن دونوں صدیثوں کا اطلاق تو تیسری اور چوتھی بار کوبھی شامل ہے اور بیجھی ہے کہ جب دوسری بار میں اسراف نہ ہوا تو تیسری چوتھی بار میں بھی نہ ہوگا، شاید علامہ نا بلسی قد س سے می نظر لفظ وضوعلی الوضوء پر ہے کہ بیصر ف دووضو ہوتے ہیں

شرح جامع ترمذي

اوریبی حال اس کا ہےجس نے وضو ہوتے ہوئے وضو کیا۔

اقل: اس خیال کی کمزوری مخفی نہیں، دیکھیے ارشا دباری تعالیٰ {وھن علی وھن} ( کمزوری پر کمزوری) یہ نہیں بتا تا کہ وہاں صرف دوہی کمزوریاں ہیں شاید شامی نے لفظ' تأمل'' سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تأمل کرو۔

(8) حل میہ ہے کہ جو وضوفرض ہے وہ وسیلہ ہے کہ شر طصحت یا جواز ہے اور شروط وسائل ہوتے ہیں مگر جو وضومتحب ہے وہ صرف تریب ثواب کیلئے مقرر فر ما یا جاتا ہے تو قصد ذاتی سے خالی نہیں اگر چپاُس سے عمل مستحب فیہ میں گسن بڑھے کہ مستحب کی یہی شان ہے کہ وہ اکمال سنن کیلئے ہوتا ہے اور سنن اکمال واجب اور واجب اکمال فرض۔

اقل: اورفرض اکمال ایمان کیلئے اس ہے اُن کا غیر مقصود ہونا لازم نہیں آتا۔ خلاصہ و بزازیہ وخزانة المفتین میں ب: الواجبات اکمال الفرافض والسنن اکمال الواجبات والا داب اکمال السنن رتر جمہ: واجبات فرائض کا تکملہ ہیں اور سنتیں واجبات کا تکملہ اور آداب سنتوں کا تکملہ۔

(خلاصة الفتازي, كتاب الصلزة, الفصل الثاني واجبات الصلزة عشرة, ج 1, ص 15, مكتبه هبيبيه كوثثه)

ولہذاعلاءتصری فرماتے ہیں کہ وضوئے بے نیت پر ثواب نہیں (پھر بحرالرائق کا جزئید دیا،پھر فرمایا:)اورمستحب پر ثواب ہے تو وضوئے مستحب محتاج نیت ہوا اور وسائل محضہ محتاج نیت نہیں ہوتے (پھر اس بات پر فنخ القدیر سے جزئید دے کرفر ماتے ہیں) تو ثابت ہوا کہ وضوئے مستحب وسیلے نہیں **وہوالمقصود والحمد للعالود و۔** 

( فأوى رضويه لخصاً ، ج1 ب م 944 تا 952 ، رضا فاؤند يش ، لا مور )

## وضو پروضو کے فضائل:

(2) ابو دا و دور فری وابن ماجه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے راوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمات بین: ((مزربی وَضَّاً عَلَم طَهُو كُتَب اللهُ لَهُ عَشُوَ حَسَفًاتٍ)) ترجمه: جو باوضو وضو كرے اس كيلئ وس نيكياں لكھی جائيں۔

(سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، باب الرجل يجدد الوضو من غير حدث ، ج 1 ، ص 16 ، المكتبة العصريه ، بيروت )

مناوی نے تیسیر میں کہا: 'ای عشر وضوات' یعنی دس باروضو کرنے کا ثواب کھا جائے۔

(التيسير شرح الجامع الصغير تحت الحديث من توضأ على طهر ، ج 2 ، ص 411 ، مكتبة الامام الشافعي رياض)

(3) مفاتع البخان ومصابع البخان ميس بستان العارفين امام فقيه ابو الليث سے بے: ((بلغنا الله الله

تعالٰمی قال لموسٰمی علیه الصلاة والسلام یا موسٰمی اذا اصابتک مصیبة وانت علمی غیر وضوء فلا تلومن الانفسک) لینی ہم کوحدیث پنچی که الله عزّوجل نے مولی علیه الصلاة والسلام سے فر مایا اے موی! اگر بے وضو ہونے کی حالت میں مجھے کوئی مصیبت پنچے توخودایئے آپ کوملامت کرنا۔

(مفاتيح الجنان شرح شرعة الاسلام فصل في تفضيل سنن الطهارة بص 82 مكتبه اسلاميه كراته)

أسى ميس كماب خالصة الحقائق ابوالقاسم محمود بن احمد فارابي سے ب:

بعض عارفین نے فر ما یا جو ہمیشہ باوضور ہے اللہ تعالیٰ اُسے سات فضیلتوں سے مشرف فر مائے:

(۱) ملائكهاس كي صحبت مين رغبت كريں۔

(۲) قلم أس كي نيكيال لكهتار بـ

(٣) اُس كے اعضا نسيج كريں۔

(۴) اُس سے تکبیراولی فوت نہ ہو۔

(۵) جب سوئے اللہ تعالٰی کچھٹر شتے بھیج کہ جن وانس کے شرہے اُس کی حفاظت کریں۔

(۲) سکرات موت اس برآسان ہو۔

(2) جب تك باوضو ہوا مانِ اللي ميں رہے۔

(مفاتيح الجنان شرح شرعة الاسلام ، فصل في تفضيل سنن الطهارة ، ص 94 ، مكتبه اسلاميه كراته )

# 45 - بَابُمَاجَاءَأَنَّهُ يُصَلِّم الصَّلَوَاتِ بِوُضُوعُ وَاحِدٍ اس بارے میں کہ نمازی ایک وضو سے متعدد نمازیں ادا کرسکتا ہے

6 1 -حَدَّ ثَنَا مُحَقَّدُ بْنُ بَشَّامِي،حَدَّ ثَنَا عَبدُ

التَّوْرِيِّ، وَزَادَ فِيدِ: تُوضَّأُ مَرَّةً مَرَّةً. وَمَرَوَى هُفْيَانُ مِـ التَّوْمِرِيُّ بَذَا الحَدِيثَ أَيْضًا، عَنْ مُحَامِرِبِ بْنِدِثَامِي، عَنْ

حضرت سلیمان بن بریده اینے والد (حضرت بریده المَتِّ مُحَمِّن بِنُ مَهْدِي، عَنْ صَفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَة بَن مَرْ رَدِ ، عَنْ رضى الله تعالى عنه ) سے روایت کرتے ہیں ، وہ فر ماتے ہیں کہ مسلَّتِمَانَ بِنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْبِي صَلَّى الله نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم برنماز كي ليه وضوفر ما ياكرت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضّاً لِكُلِّ صَلاقٍ فَلَمّا كَانَ عَامِر عَنْ بَهِ فَحْ مَد كَ سال ثمّام نمازي ايك وضو سے ادا الفَتْح صَلَّى الطَّلَوَاتِ كُلَّمَا بِوَضُومُ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى فرماتي اورموزول پرمسح فرمايا توحضرت عمررضي الله تعالى عنه خُفَيْعِم فَقَالَ عُمَرِ: إِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَدْ مُصِّنْ فَعَلْتُهُ فَعَلْتُهُ فَعَلْتُهُمْ فَعُرِينَ السَّالَ عُمْ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّاعِمِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَا قَالَ: عَمْدًا فَعَلَّتُهُ. قَالَ آبِي عِيْسى: پَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحْءَ آبِ صَلَى الله عليه وسلم نے ارشا وفر ما يا: يمس نے ايسا قصداً صحیع. وروی بذا الحدیث علی فی قادم، عن شفیان بی کیا ہے۔ امام ابویسی ترندی نے فر مایا: بیر مدیث حسن صحیح

( پہلی سندعبدالرحن بن مھدی نے سفیان توری سے سَلَيْمَانَ بِنِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روايت كى بهاور) اس حديث كوعلى ابن تادم في (جمي) ڪان بِتَوَسَّأُ اِڪُلِّ صَلاَةِ وَمِرَوَاهُ وَكِيعْ، عَنْ سَفيان اوري سے روايت کيا ہے اور اس ميں يہ زائد کيا سفتان، عَنْ مُحَامِرِ بِ، عَنْ سُلَيْمًانَ يَنِ مُرَدِّدَةً، عَنْ ٢٠٠ آبِ صلى الله تعالى عليه وسلم في ايك ايك مرتبه وضوكيا-سفیان توری نے اس مدیث کوعن محارب بن دارعن سلیمان بن بریدة كىسند سے بھى روایت كيا ہے كه نبى كريم صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم ہرنماز کے لیے وضوفر مایا کرتے تھے۔وکیع نے اس حدیث کواس سند دعن سفیان عن محارب عن سلیمان بن

عبدالرحمن بن مهدى وغيره نے اس سند معن سفيان عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُن سَلاَّقَ مَنْ الْمَصُّرُ مِنْ اللَّهِ عَنْ الله عليه حَدِيثِ وَكِيعٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَيْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ وسَلَّم "كَ سَاتُهم سَلَّا روايت كيا ہے۔ بيحد ، بث وكيح سے زيادہ

اہل علم کاعمل اس پر ہے کہ آ دمی ایک وضویے کئی الفَضَل وَمُروِي عَن أَلْإِفْر بقي، عَنْ أَبِي عُطَيْف، عن ابن مازي پر صكتا ع جب تك وه بوضونه موجائ اور بعض عُمّر، عَن النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوْضَّأُ الله علم في كما كه آدى مرنماز ك ليه بطور استحباب ك اور

عن الافریقی عن ابی غطیف عن ابن عمرمروی ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا وفر مایا:جس نے طہارت (وضو) ہونے کے باوجو دوضو کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی وجہ سے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے، پیضعیف اسنا دے۔ اس باب میں حضرت جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰہ تعالیٰ عندے (بھی) روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اورعصر کی نمازی ایک وضوے ادافر مانعیں۔

أبيد. وَمرَواهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي وَغَيْرُهُ عَنْ بريدة عن ابي كماته روايت كياب سُفْيَانَ، عَنْ مُحَامِرِب بْن دِثَامِي، عَنْ سُلَيْعَانَ بْن بْرَيْدَةَ، يُصَلِّى الصَّلَواتِ يُوضُومُ وَاحِدٍ مَا لَـ مُرْيُحُدِثْ، وَكَانَ حَجَّ ہـــ بَعْضُهُ مْ يَتَّوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَّةِ اسْيَحْبَابًا، وَإِسَرَادَةَ عَلَى طُهْر كَتب اللَّهُ لَهُ بِعِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ. وَهَذَا إِسْنَادٌ فَسَالِت يانْ كَ لِيهِ وضور تن تف ضَعِيفٌ وَفِي الجابِعَنْ جابِرِيْنِ عَبدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَّلَّى الظُّهُرَةِ العَصْرَبُوصُومُواحِدٍ.

تخ تنج مديث: 61 صحيح مسلم عكتاب الطهارة بباب جواز الصلوات كلهابو ضوء واحد عديث، 277، 1/232 دار احياء التراث العربي، بيروت حسنن ابي دؤد، كتاب الطهارة باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد، حديث 1/44 172٠ المكتبة العصرية بيروت اسنن نسائي كتاب الطهارة باب الوضوء لكل صلاة عديث 1/86 1/33 مكتب العطبوعات الاسلامية, هلب حسنن ابن ملجه, كتاب الطهارة وسننها, باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها, هديث 110،1/170 في داراحياه الكتب العربية عنيصل عيسي البابي المليي

(شرحجامعترمذی

#### ابتداء میں ہرنماز کے وضو کیول فرمایا؟:

#### مرقاة المفاتيح مين ہے:

امام تفاوی فر ماتے ہیں: اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ (ہر نماز سے پہلے) وضوکا واجب ہونا حضور نبی کر یم علیہ الصلو ۃ والسلام کے ساتھ خاص ہو پھر فنخ مکہ کے دن منسوخ کر دیا گیا اس پر دلیل حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کی امام سلم نے تخریج کی ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنخ مکہ کے دن ایک وضو سے پانچ نمازیں ادافر ما تھی اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا اے عمر رضی اللہ عنہ میں نے یہ جان ہو جھ کر کیا ہے۔ امام سفاوی فر ماتے ہیں اس میں اس بات کا احتمال ہے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیمل استحباباً فر ماتے ہوں پھر اندیشہ ہوا ہو کہ کہیں میرے اس عمل کو واجب نہ بہجے لیا جائے تو نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانِ جو از کے لئے اس کو ترک فر مادیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ احتمال زیادہ قریب ہے اور نسخ کو مانیں تو وہ فنچ سے پہلے ہوگا اس پر دلیل حضر سے بدین نعمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ یہ غزوہ خیبر میں متھے اور غزوہ خیبر فنخ مکہ سے ایک زمانہ یہلے ہے۔

(مرقاة المفاتيح، باب سنن الرضوء، ج2، ص419، دار الفكر، بيروت)

## موزول پرسے کرنے کاجواز:

جو تحض موزہ بہتے ہوئے ہووہ اگر وضویس بجائے پاؤں دھونے کے سے کرے جائز ہے اور بہتر پاؤں دھونا ہے بشرطیکہ سے جائز سمجھے۔ اور اس کے جواز میں بکثر ت حدیثیں آئی ہیں جو قریب قریب توانز کے ہیں، اسی لیے امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواس کوجائز نہ جانے اس کے کافر ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ امام شیخ الاسلام فرماتے ہیں جواسے جائز نہ مانے گراہ ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المسنّت و جماعت کی علامت وریافت کی گئی فرما یا: تعفی بیل اللہ تعالیٰ عنہ سے المسنّت و جماعت کی علامت وریافت کی گئی فرما یا: تعفی بیل اللہ تعالیٰ عنہ میں تریف فرما سے محبت رکھنا اور موزوں پر سے کرنا۔ اور ان تینوں باتوں کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ حضرت کوفہ میں تشریف فرماسے میں اتوں کا پایا جانا سی کی کثرت تھی تو وہی علامات ارشا وفرما عیں جوان کارد ہیں۔ اس روایت کے یہ عنی نہیں کہ صرف ان تین باتوں کا پایا جانا سی ہونی ہونے کے لیے کا فی سے۔ علامت شیس پائی جاتی جون کا رہ ہیں۔ اس روایت کے یہ عنی میں موتی جیسے حدیث صحیح میخاری شریف میں و ہا ہیہ کی علامت ہیں میں وہ ہیہ کی علامت سے میں پائی جاتی جون کی جاتی ہونے کے لیے کا فی

شرحجامع ترمذى

فر مائی: ((سینما هم التّحلیق)) ان کی علامت سر منڈانا ہے۔ اس کے بیمعنی نہیں کہ سر منڈانا ہی وہابی ہونے کے لیے کافی ہ اور امام احمد بن عنبل رحمہ الله تعالی فر ماتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے جواز پر پھوخد شنہیں کہ اس میں چالیس صحابہ ہے مجھ کو حدیثیں پہنچیں۔ حدیثیں پہنچیں۔

موزوں پرمسے کے تفصیلی مسائل آگے ذکر کریں گے۔

## عشر حنات والى روايت كے ضعف كى وجه:

علامه مناوى رحمة الله علية فرمات بين:

امام ترفری نے فرمایا: کہ اس کی سند ضعیف ہے اور مہذب میں ہے کہ اس دویت میں عبد الرحمن بن زیاد کمزور راوی ہے، اور بعض نے امام بخاری سے فقل کیا ہے کہ بیر حدیث منکر ہے اور امام بخوی شرح السنة میں فرماتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے اور اس کوامام نووی نے خلاصہ کی فصل ضعیف میں ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ابودا و دکی شرح میں ہے کہ بیروایت ضعیف ہے اس کی سند میں دور اوی ضعیف ہیں عبد الرحمن بن زید افر لیقی اور ابو غطیف جو کہ ذات و وصف کے اعتبار سے جمہول ہے۔ ولی عراقی فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کہوکہ اس باب میں اس کے شواہد موجود ہیں جیسے حدیث انس، حدیث ابن خظار اور حدیث بریدة رضی اللہ عنہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لئے وضوفر ما یا کرتے سے تھے۔ تو اس کے جو اب میں میں ہی کہتا ہوں کہ ان اصادیث میں ایک کوئی چیز نہیں جس سے پہنتھیں ہو کہ ایسا کرنا تو اب ہے ان احادیث میں توصر ف اتنا ہے کہ صطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسافر ما یا کرتے سے اور این جوفر ماتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اور جنہوں نے اس کوضعیف قر ار دیا ہے ان میں صاحب فرا و کی حدیث ہیں جوفر ماتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔

(فيض القدير عرف الميم ع 6 م 109 ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر

# 46 - بَابُفِي وَضُوعالتَرْجُلُوَالْمَرُأَةِينِ ﴿ إِنَا عَوَاحِدٍ مرداورعورت کے ایک برتن سے وضو کرنے کے بارے میں

62-حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُغْيَانُ بْنُ عُمِينَةً، عَنْ عَمْرِو بن دِينَامِي، عَنْ أَبِي الشَّعْمَاع، عَن ابن روايت عِهْر مات بي كه مجه عص حفرت ميموندرض الله عَبَاسٍ، قَالَ: حَدَّ تَتَنِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَّا تَعَالَى عَنها نے بیان کیا فرماتی ہیں: میں اور رسول الله صلی وَمِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّامَ وَاحِدٍ مِنْ الْجَنَابَةِ. قَالَ آبُوعِيسى: بَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيعُ. وَبَو تَهُ قَوْلُ عَاتَّةِ الْفُقَّةِ عِ: أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَّام وَاحِدٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةً، وَأَنْس، وَأُمِّر جنبي باني، وأير صبيّة، وأير سلَمة، وابن عُمر، وأبو الشّغناء كمردوعورت ايك برتن من عسل كرير اشئهٔ جَابِرِيْنُ زَيْدٍ.

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے الله تعالی علیه وسلم ایک برتن سے غسل جنابت کیا کرتے

امام ابوعیسی ترندی نے فرمایا: بیدسن صحیح حدیث

اس باب میں حضرت علی ،حضرت عا نشه،حضرت انس، حضرت ام بانی ، حضرت ام حبیبه ، حضرت امسلمه اور حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهم ہے (بھی) روایات ہیں ابوالشعثاء (راوی) کانام جابر بن زیدے۔

تخ تنج مديث: 62 مدميح بخارى, كتاب الفسل, باب غسل الرجل مع امرأته ، حديث 1/59 · 250 دار طوق النجاة \* مدميح مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة . . . وغسل الرجل والمرأة في اناء واحد . . . الغ، حديث 321، ، 6 5 1 / 1داراحياء التراث العربي،بيروت∗سنن ابي دؤد،كتاب الطهارة،باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل ، حديث، 1/62، 238 المكتبة العصريه، بيروت خسنن نسائي، كتاب الطهارة، باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه … الخ، حديث 1/128 ، 233 مكتب المطبوعات الاسلاميه علب

#### شرححديث

مرقاة المفاتع مين ب:

علامہ طبی نے فر مایا کہ ممیر بارزاس لئے ذکر فر مائی تا کہ (اسم ظاہر کا ضمیر پر) عطف درست ہو سکے۔اگر یہ کہا جائے کہ اس صورت میں عطف کرنا کیسے درست ہوگا حالانکہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ((اَغَسِلُ رسولُ الله صلی الله علیه وسلم)) اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلام منتکلم کوغائب پرغلبہ دیتے ہوئے کیا گیا ہے جس طرح کہ اللہ عزوجل کے اس فر مان السکن آفت وَدُو جُلِک الْجَفَّة } میں مخاطب کوغائب پرغلبہ دیا گیا ہے۔اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت میں (توغلبہ دینے کا) کا تہ یہ ہے کہ جنت میں اصل رہائش حضرت آ دم علیہ السلام کی ہے۔تو ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے ورتیں ہمیشہ سے محل شہوت اور خسل کی باعث بنتی چلی آئی ہیں لہذا (دونوں مقام پر) عورتیں ہی اصل ہیں۔

(مرقاة المفاتيع، باب الغسل، ج2، ص427 دار الفكر، بيروت)

#### زوچ اور زوجه کے ایک برتن میں غسل کرنے پر مذاهب ائمه:

میاں ہوی کاایک برتن میں خسل کرنا بالاتفاق جائز ہے۔

سٹمس الائمہ سرخسی حنفی (متو فی **483) فر ماتے ہیں :اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مر** دوعورت ایک برتن میں عنسل کریں اس کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔

(مبسوط للسرخسي، باب الوضوء والغسل، ج 1، ص 61، دار المعرفه ، بيروت)

علامه نووي شافعي رحمة الله عليه فرمات بين:

سابقداحادیث کی وجہ سے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مردوعورت کا اکشے ایک برتن میں وضوو عسل کرنا جائز ہے۔ (المجموع شرح المهذب، باب صفة الفسل، ج2، ص190، دارالفکر، بیروت)

علامه رُعيني مالكي (متو في 954 هـ) لكصة بين:

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ المال میں فرماتے ہیں: مردوعورت کے انحصے ایک برتن سے پاک حاصل کرنے کے جواز میں اختلاف نہیں ہے اور امام نووی نے اس کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے۔

(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، فرع في انتضع من غسل الجنب في اناء ه الغ ، ج 1 ، ص 52 ، دار الفكر ، بيروت )

| **·                                        |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | علامه ابن قدامه مقدسی حنبلی لکھتے ہیں:              |
|                                            | مر دوعورت کے لئے ایک برتن سے وضو و شل کرنا جائز ہے۔ |
| ابه ع 1، ص 117 دار الكتب العلميه ، بيروت ) | (الكافي في فقه الامام احمد، باب صفة الغسل من الجذ   |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |

# 47 - بَابُكُرابِيَةِ فَضْل طَهُورِ الْمَرُأَةِ عورت کی طہارت کے بیے ہوئے یانی کی کراہیت

63 - حَدَّ ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّ ثَنَا وَكِيمْ، عَنْ سَفْيَانَ، عَنْ سَلَيْمَانَ التَّيْمِيّ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنْ بِهِ فِر ماتِ بِين: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے مرجل، مِنْ يَتِي غِفَامِي، قَالَ: نَهِي مرَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عورت كى طهارت سے يج موت يانى سے نع فرايا ہے۔ وَمَسَكُّ مَ عَنْ فَضْلِ طَهُومِ الْمَرْأَةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْن مسرجس،قال آبوعيسى:وكرة بغض الفقهام الوضوم روايت بـ بِفَضْل طَهُوسِ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: كَرِهَا فَضْلَ طَهُومِي ا، وَلَـ مْرَرَةً إِفَضْل سُوْمِي ابْأَسًا.

غَيْلاَنَ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ، عَنْشُعْبَةً، عَنْ عَاصِمِ قَال: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُم عَن الحَكَ ير بن عَمْرِهِ مَروه قرارديا اورعورت كے جو شے ميں كوئى حرج الغِفَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنُ يَتُوضَّأُ نَهِي سَجِها ـ الترجلُ بِمَضْل طَهُومِ الْمَرْأَةِ أَوْقَالَ: بِسُوُّمِ إِنَّا .قَالَ آبُوعِيْسى بَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ، وَأَبِي حَاجِبِ اسمه سَوَادَهُ بَنْ تَعَالَىٰ عندے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عَاصِيرٍ.وقَالَ

حدیث:قبیلہ بنی غفار کے ایک شخص سے روایت اس باب میں عبد اللہ بن سرجس سے (مجھی)

امام ابوعیسی ترمذی نے فرمایا: بعض فقہاء نے عورت کی طہارت سے بیچے ہوئے یانی سے وضو کرنے کو 64 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّاس، وَمَحْعُودُ بِنُ كَرُوهُ اردياب، اوربيامام احمد اور امام اسحال كاتول ي کہ ان دونوں نے عورت کی طہارت سے بیچے ہوئے کو

حديث: حضرت حكم بن عمرو الغفاري رضي الله نے منع فر ما یا کہ آ دمی وضو کرے عورت کی طہارت سے يج ہوئے يانى سے يا (فرماياكه)عورت كے جو ملے يانى سے ۔امام ابوعیسلی تر مذی نے فر مایا: بیر حدیث حسن ہے۔ ابوحاجب (راوی) کانام سوادہ بن عاصم ہے۔ محمد بن بشار شرح جامع ترمذی

مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّامٍ فِي حَدِيثِهِ: نَبِي مَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهَ مَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ فَي مَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَي مَرْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عليهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَل اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

كيا\_

تخ تَ مديث: 63سنن ابى دؤد، كتاب الطهارة , باب النهى عن ذالك ، حديث ، 1/21 ، 182 المكتبة العصرية ، بيروت تخ تَ مديث ، 1/24 ، 180 عالم الكتب تخ تَ مديث ، 1/24 هر معانى الآثار ، كتاب الطهارة ، باب سؤر بنى آدم ، حديث ، 1/24 ، 180 عالم الكتب

عورت كى طہارت سے بيے ہوتے يانى سے وضوكرنا:

عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا حنابلہ کے ظاہر مذہب پر نا جائز ہے جبکہ عورت نے اس پانی کے ساتھ تنہائی میں وضوکیا ہو، مالکیہ اور شوافع کے نز دیک جائز ہے،احناف کے راج قول پر مکروہ تنزیبی ہے اور ایک قول مکروہ تحریکی کابھی ہے۔

## شوافع كامؤقف:

علامه نووی شافعی فر ماتے ہیں:

ہمار سے نز دیک عورت کے بیچے ہوئے پانی سے مر دکووضو کرنا جائز ہے عورت نے اس کے ساتھ خلوت کی ہویا نہ کی ہو ،امام بغوی اور ان کےعلاوہ دوسر سے علماء کرام نے فر مایا احادیث صحیحہ کی بناء پر اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔

(المجموع شرح المهذب باب صفة الغسل ع 2 مص 191 ، دار الفكر ، بيروت)

#### حنابله كامؤقف:

علامه ابن قدامه مقدسي عنبلي لكصة بين:

(مردعورت کے بچے ہوئے پانی سے وضونہ کرہے جبعورت نے اسکے ساتھ خلوت کی ہو) مرد کاعورت کے بچے ہوئے پانی سے وضوئہ کرے جبعورت نے اسکے ساتھ خلوت کی ہواس بارے امام احمد رحمۃ اللّٰہ علیہ سے روایت مختلف ہے اور ان سے مشہور روایت میرے کہ بیجا کر نہیں ہے۔۔۔۔اور جب اکٹھے وضو کرتے کوئی حرج نہیں ہے۔

(المغنى لابن قدامه ، مسئلة لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ،ج 1 ، ص 157 ، مكتبة القاهره)

شرحجامعترمذي

#### مالكيه كامؤقف:

علامه رُعيني مالكي (متو في 954 هـ) لكھتے ہيں:

حائضہ وجنبی کی طہارت سے جو پانی بیچے وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے کیونکہ یہ ماء مطلق کی تعریف میں داخل ہے۔۔۔ اہل مذہب کے کئی علماء کرام نے اسکی تصریح کی ہے۔

(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، فرع في انتضح من غسل الجنب في اناءه الغ يج 1 ، ص 52 ، دار الفكر ، بيروت ) احزاف كام و قف:

در مختار میں ہے:

منہیات میں سے بیہ کورت کے بچ ہوئے پانی سے وضو کرنا۔

اس كي تحت ردالي مي ي:

سراج میں فر مایا کہ مردکیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کے بیچ ہوئے پانی سے وضوکر سے (الخ) اس تول کا مفادید ہے کہ ایسا کرنا مکروہ تحر بھی ہے۔ اور امام احمد کے زدیک جب مکلف عورت نے ما قلیل کے ساتھ خلوتِ نکاح کی طرح خلوت کی اور خلوت کی اس پانی سے حدث اور خلوت میں اس پانی کے ذریعے حدث سے طہارت کا ملہ حاصل کی تو مر داور خلافی کے لئے درست نہیں کہ وہ اس پانی سے حدث کو دور کر سکے جیسا کہ بھی مسئلہ ان کے متونِ فد جب میں لکھا ہوا ہے۔ اور بیدامر تعبدی ہے کیونکہ بخاری کے علاوہ صحاح ستہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کوعورت کے بیچ ہوئے پانی سے وضوکر نے سے منع فر ما یا ہے۔ غرالا فکارش حدر البحار کی فصل المیاہ میں مسئلہ ذکر کرنے کے بعد فر ما یا ہے کہ ہمارے لئے وہی ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ افر ماتی ہیں کہ میں نے بڑے پیالے سے خسل کیا تو اس میں پانی نج گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خسل فر ما یا کہ پانی میں نے عرض کیا میں نے اس پانی سے خسل کیا تھا تو اس پر فر ما یا کہ پانی میں جنابت نہیں ہوتی۔ اور جے احمد نے روایت کیا وہ اس حدیث سے منسون ہے۔

میں کہتا ہوں کئے کامقطعی میہ کہ ہمارے نز دیک مروہ تحریمی نہیں ہے بلکہ مروہ تنزیبی ہوادر پر نخالف ہے اس کے جوسراج کے حوالے سے گزر ااور اس میں ہے کہ کئے کا دعویٰ موقوف ہے اس بات پر کہنا سنے کے متاخر ہونے کا علم ہو۔ ہوسکتا ہے یہ (انسی خے متاخر ہونے کا علم ) سے اور بیقول اس میرونہ رضی اللہ عنہا کے اس قول ((انسی قد اغتسلت)) سے اور بیقول اس

شرح جامع ترمذي

بات کی خبر دے رہا ہے کہ حفزت میموندرضی اللہ عنہا کواس بات کاعلم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا ہے تو اس صورت میں ناسخ متاخر ہوا، واللہ اعلمہ (در مختار ور دالمحتار ، سنن الوضوء ، ج 1، ص 133، دار الفکر، بیروت)

بہارشر بعت میں وضو کے مکر وہات میں ہے''عورت کے خسل یاؤضو کے بیچے ہوئے پانی سے وُضو کرنا۔'' (بہارشر بعت،حصہ 2 م 300 مکتبۃ المدینہ،کراچی )

## جواز کی دلیل اور دلیل مخالف کے جوابات:

علامه یحیی بن شرف النووی شافعی فر ماتے ہیں:

اور ہمارے اصحاب نے حضرت میموندرضی اللہ عنہا کی حدیث سے دلیل پکڑی ہے اور وہ دونوں گروہوں کےخلاف میں کے اور وہ ر اور صرح الد لالہ ہے۔ اور گزری ہوئی فصل میں کثیر سی احادیث گزریں ہیں جن سے اس مسئلہ پر استدلال کیا جا سکتا ہے اور جب دونوں کا اکتفا غسل کرنا ثابت ہے تو لاز ماً ان میں سے جرایک دوسرے کا پانی استعمال کرے گا اور خلوت کی کوئی تا ثیر نہیں ہے۔ ہمارے اصحاب نے تھم بن عمر وکی حدیث کے گئی جواب دیے ہیں:

پہلا جواب: امام بیبق اور دیگرعام عاجواب یہ ہے کہ پیضعیف ہے امام بیبق نے فر مایا: امام ترذی فر ماتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو فر مایا ہے جہ نہیں ہے، امام بخاری نے فر مایا: حدیث ابن سرتج صحیح موقوف ہے اور جس نے اسے مرفوعاً روایت کیا اس نے خطاء کی اور ایسے ہی داقطنی نے فر مایا کہ اس کے مرفوع ہونے سے موقوف ہونا زیادہ ورست ہے اور حدیث علم بھی موقوفاً روایت کی گئ ہے، امام بیبق نے کتاب المعرفة میں فر مایا: رخصت کے بارے میں سابقہ اصادیث زیادہ صحیح ہیں توانہی کی طرف رجوع کرنا اولی ہے۔

دوسرا جواب: خطابی اور ہمارے اصحاب کا جواب یہ ہے کہ نہی عورت کے اعضاء کے بیچے ہوئے پانی سے ہے کہ یہ وہ پانی ہے ہے کہ یہ وہ پانی ہے جو داو دبن عبداللہ او دی نے حمید بن عبدالرحن سے اور انہوں نے بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فر ما یا ہے کہ عورت مرد کے بیچے ہوئے پانی اور مردعورت کے بیچے ہوئے پانی سے وضو کر ہے۔ اس کو ابوداؤد، نسائی ہیں تھی نے اسناد سے معین نے اسناد سے معین نے اسناد کی جو سے دوایت کیا ہے اور امام احمد بن شبل اور ایک رویت میں یمی بن معین نے داؤد کی تو ثیت کی ہے۔

امام بیہ قی فر ماتے ہیں:اس کے راوی ثقہ ہیں مگر حمید نے صحابی کا نام نہیں لیا تو وہ مرسل کی طرح ہے لیکن ان کا ارسال جید ہے اگر ثابت وموصول احادیث کی مخالفت نہ ہو، امام بخاری ومسلم نے داؤ دکی حدیث سے دلیل نہیں پکڑی۔

میں کہتا ہوں کہ عین صحابی میں جہالت نقصان دہ نہیں ہے کیونکہ تمام صحابی عادل ہیں اور بیصدیث احادیث سیحہ کے خالف نہیں ہے بلکہ اس کوجھول کیا جائے گا اس بات پر کہ اس سے مرادوہ پانی ہے جو اعضاء سے بہے اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک عالم کو بھی نہیں جانے جس نے ورت کومر دکے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فر ما یا ہو (امام احمد بن ضبل کے ظاہر مذہب پر ممنوع ہے کمامر) البند امناسب یہی ہے آئی تاویل اس کے مطابق کی جائے جو ہم نے ذکر کیا ہے مگر ابوداؤداور بیج تی کی صحیحے روایت کے بیالفاظ 'دوہ دونوں اکٹھے چلو بھریں' ہماری تاویل کو ضعیف بنار ہے ہیں لیکن اس روایت کی صحت کے باوجود اس کی تعمیم ممکن ہے اور ہماری تاویل کا باعث بیہ کہتی ایک نے بھی حدیث کے ظاہر کا تول نہیں کیا اور بیات کی صحت کے باوجود اس کی تعمیم ممکن ہے اور ہماری تاویل کا باعث بیہ کہتی ایک نے بھی حدیث کے ظاہر کا تول نہیں کیا اور بیات محال ہے کہ حدیث کا ظاہر درست ہو اور خلاف پر امت کا عمل ہو۔

تیسرا جواب: جسے خطابی اور ہمارے اصحاب نے ذکر کیا کہ بیمما نعت تنزیمی ہے۔

(المجموع شرح المهذب، باب صفة الغسل ، ج 1 ، ص 191,192 ، دار الفكر ، بيروت )

## رد کی طہارت سے بچہوتے یانی سے وضو کرنا:

مردى طہارت سے بچے ہوئے پانی سے وضوكر نابالا تفاق جائز ہے۔

علامه نووي شافعي فرماتے ہيں:

علماء کااس بات کاا تفاق ہے کہم دوعورت کامرد کے بیچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔

(المجموع شرح المهذب, باب صفة الغسل, ج 2, ص 191 ، دار الفكر , بيروت)

علامه رُعيني مالكي (متو في 954 هر) لكھتے ہيں:

علامہ عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الممال میں فر مایا ہے کہ کسی ایک نے بھی مردو عورت کے اکتھے ایک برتن سے پاک حاصل کرنے میں اختلاف نہیں کیا اور علامہ نووی نے اس کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے ، فر مایا ہے ایسے ہی عورت کا مرد کے بچ ہوئے پانی سے پاکی حاصل کرنا بالا جماع جائز ہے ، میں کہتا ہوں جو اس بارے میں اجماع منقول ہے اس میں نظر ہے کیونکہ ابن رشد نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے۔ شرح جامع ترمذي

(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، فرع في انتضع من غسل الجنب في اناءه الغيج 1، ص 52، دار الفكر، بيروت) على مدابن قد امد خبل نع بين علم لكها بـ -

(المغنى لابن قدامه ، مسئلة لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ، ج 1 ، ص 157 ، مكتبة القاهره)

#### غيرمرد وعورت كاجوشها كهانابييا:

ور مختار میں ہے:

لذت حاصل کرنے کے لئے مر دکاعورت کا جھوٹا پانی پیٹا مکروہ ہے جیسا کہ عورت کومر دکا جھوٹا پانی پیٹا مکروہ ہے۔ اس کے تخت **ردالحتار** میں ہے:

علامہ رملی نے فر مایا ہے کہ واجب ہے کہ اس کراہت کوز وجہ اور محال وہ کے ساتھ مقید کیا جائے۔۔۔ اور ظاہر کی ہے کہ اس کراہت کو معال کرنا ہے ہوں ہاں کراہت کی علت فقط لذت حاصل کرنا ہے ، اور اس سے بیم فہوم ہور ہاہے کہ جہاں لذت حاصل کرنا نہ ہوہ ہاں کراہت ہیں ہے کہ جہاں لذت حاصل کرنا نہ ہوہ ہاں کراہت ہیں ہوگی خصوصاً وہ مقام جو اسے لذت سے بازر کھے۔ (در مختار وردالمحتار ہے ا، میں 221,222 ، دارالفکر ، بیروت) فقا وی ہند میں ہے:

عورت کے جھوٹے کا اجنبی کے لئے وہی تھم ہے جو اجنبی کے جھوٹے کاعورت کے لئے تھم ہے اور بیٹ عدم طہارت کی وجہ سے نہیں ہے۔

(فتاوى هنديه, الفصل الثاني فيما لا يجوز به التوضوء, ج 1, ص 23 ، دار الفكر, بيروت)

#### بہارشریعت میں ہے:

مر دکوغیرعورت کااورعورت کوغیرمر د کاجھوٹا اگر معلوم ہو کہ فلانی یا فلاں کاجھوٹا ہے بطورلڈ ت کھانا پیٹا مکروہ ہے مگراس کھانے ، پانی میں کوئی کراہت نہیں آئی اورا گر معلوم نہ ہو کہ س کا ہے یالڈ ت کے طور پر کھایا پیانہ گیا تو کوئی حَرَّ ج نہیں بلکہ بعض صورتوں میں بہتر ہے جیسے باشرع عالم یا دیندار پیر کاجھوٹا کہ اسے تبرّ ک جان کرلوگ کھاتے چیتے ہیں۔

(بهارشريت، هد2 م 341، مكتبة المدينه، كراچي)

# 48 - بَابُالرُّخْصَةِفِي ذَلِلَ اس میں رخصت

65 - حَدَّثَنَا فَتَنِيمُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْمِرِيّ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيّ.

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے سِمَالِ بِنِ حَربِ، عَنْ عِصْمُ مِمَةً، عَن ابن عَبَاسٍ، قَالَ: روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِي صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَغْنَتِي ايك زوجه مطهره نے ايك بڑے برتن (كورے) ميں فَأَسْرَادَ مَنْ صُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمِسَلَّمَ أَنْ يَتُوضًا مِنْهُ، عُسل كيا، نبي ياك صلى الله تعالى عليه وسلم في اراده فرمايا فَقَالَتْ يَاسِيسُولَ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّ مِجنب قَالَ أَوْعِيسى : تِهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيع. وَيَق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالب جنابت مين في ، آب صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: ياني جنبي نہيں ہوتا۔ امام ابومیسی ترمذی نے فرمایا: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔اور امام سفیان توری ، امام مالک اور امام شافعی کا یہی

تخ تَحَ عديث: 65سنن ابي دوّد، كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب ، حديث 1/18 اله 18 العصريه ، بيروت \* سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ، عديث ، 370 • 1/132 ، اراحياء الكتب العربيه ، فيصل عيسى البابى الحلبي

# 49 - بَابُمَاجَاءَأَزِيِّ الْمَاءَلَا اس بارے میں کہ یانی کوکوئی چیزنایا کنہیں کرتی

- 66 حَدَّثَنَا بَنَّادُ, وَالحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الخَالُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءِ طَهُومُ لاَ يُتَجِّسُهُ شَيَّ الشَّافِرِ ما يا: يانى ياك بِهُ السَّاوَ في جِيزِ تا ياكَ بِيسَ كُرْ في \_ عَبّاس، وَعَايْشَةً.

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے وَغَيْنِ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَن الوليد بن روايت به فرمات بين: (حضورصلي الله عليه وسلم كي بارگاه كَيْسِي، عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ كَعْبِ، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ فَيْ عَبِيدِ اللهِ مَن عَبِيدِ اللهِ عَنْ عَبِيدِ اللهِ ا بن مرافع بن خدیج، عَنْ أَبِی سَعِیدِ الْحُدْرِيّ، قَالَ: قِیلَ: يَا بَضَاعه كنوي سے وضوكر سكتے بين حالانكه بيروه كنوال بيجس سی سول الله انتوصًا مِنْ بِسْم بضاعة، وبی بِسْم بلقی فیها میں حیض کے کیڑے ،کوں کا گوشت اور بدبودار چیزیں المحيض، وَلُحوم المعكلاب، وَالنَّشُر؟ فَقَالَ مَ صُولُ اللهِ وُاليس جاتى بين تو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے امام ابوعیسی ترمذی نے فرمایا: بیہ حدیث حسن ہذا الحدیث فلَدْ ترو أَحَد حدیث أبی سعید فی بٹی ہے۔ ابواسامہ (راوی) نے اس مدیث کوعمہ (طور پر بضاعة أخسن مِمّا مروى أبو أسامة وقد مروى بذا روايت )كيا ہے، پس بير بضاعہ كے بارے ميں حضرت الحديث مِنْ غَيْرٍ وَجُوعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَفِي الْجَابِ عَنِ النِّي الدسعيد رضى الله عند كى روايت كو الواسام ي المجاكى في روایت نہیں کیااور بیرحدیث حضرت ابوسعید سے کئی وجوہ

(طرق) سے مروی ہے۔اوراس باب میں حضرت ابن عباس

اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے (بھی) روایات

تخ تى صديث: 66سنن ابى داؤد،كتاب الطهارة، باب ماجا، فى بئر بضاعة ، حديث 1/17 ، 66الىكتبة العصريه ، بيروت×سنن نسائي كتاب الطهارة عاب نكر بثر بضاعة عديث 1/174 326 مكتب المطبوعات الاسلاميه علب

#### یانی کے نایاک هونے یانه هونے میں مذاهب:

اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ پانی میں نجاست گرنے سے پانی نا پاک نہیں ہوتا، چاہے پانی جاری ہو یا کھڑا ہو آلیل ہو یا کثیر ہو آغیر اوصاف ہو یا نہ ہو جبکہ جمہور فقہاء (احناف، مالکیہ شوافع، حنابلہ) کامؤ قف سے کہ پانی میں نجاست پڑنے سے اگر پانی کے اوصاف (رنگ، بو، ذائقہ) میں سے کوئی وصف تبدیل ہوجائے تو پانی نا پاک ہوجائے گا اور اگر کوئی وصف تبدیل نہ ہوتو اگر ماء کثیر ہے تو نا یا ک نہیں ہوگا اور اگر ما قلیل ہے تو نا یا ک ہوجائے گا۔

## بدائع الصنائع ميں ہے:

اصحاب ظاہر نے کہا: پانی میں نجاست کے پڑجانے سے وہ بالکل نا پاک نہیں ہوتا، چاہے جاری ہو یا تھہر اہوا ہلیل ہو یا کثیر، اس کارنگ، ذا کقہ اور بوتبدیل ہو یا نہ ہو، اور عام فقہا ۔فر ماتے ہیں:اگر پانی قلیل ہوتو (نجاست پڑجانے سے) نا پاک ہوجائے گا،اگر کثیر ہوتو نا پاک نہیں ہوگا۔

(بدائع الصنائع ، نصل في بيان المقدار لذي يصير به المحل ، ج 1 ، ص 71 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

## اصحاب ظوا هر کی دلیل:

ان کی دلیل اس باب کی حدیث ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر ما یا ((اِنت الْقاء حَلَّهُو وَ لاَ يَقِیجُ سُهُ شب<sub>ع و</sub> عوا) ترجمہ: بے قتک یا نی یا ک ہے اسے کوئی چیز ٹا یا کنہیں کرتی۔

(جامع ترمذی, باب ملجاه ان الماه لاینجسه شی ، ج 1 ، ص 122 ، دار الغرب الاسلامی ، بیروت)

### جمہورکے دلائل:

شرحجامعترمذي

رمٹی سے دھوے۔ (جامع ترمذی باب ماجاء فی سؤر الکلیہ ج 1 بص 150 دار الغرب الاسلامی بیروت)

(3) نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر ما یا ((لاَ پیولَن َ أَحَدُكُمْ فِی الْمَامِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْه)) ترجمہ: تم میں سے كوئی شخص ہر گز تُشہرے یانی میں بیشاب نہ کرے كہ پھراسی سے وضو كرنے لگے۔

(جامع ترمذي، باب كراهية البول في الماء الراكديج 1، ص 124 دار الغرب الاسلامي، بيروت)

(4) رسول التدصلي الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر ما يا ( (إِذَا كَانِ الْمَاعِقُلِينِ لَمُعَتَّعِيلِ النَّحَبَثَ ) ترجمه:

جب پانی دو قلے بوتووه گندگی کوئیس اٹھا تا۔ (جامع ترمذی باب منه آخر ج 1، ص 123 دار الغرب الاسلامی بیروت)

(5)رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشا دفر ما يا (لاِت الْمَتَاءَلَا يَعَجِّسُهُ مَسَى عِلِلَا مَا غَلَبَ عَلَى رِيعِهِ وَطَعْمِهِ وَقَوْمِهُ ) ترجمہ: بے شک پانی پاک ہے اسے کوئی چیز نا پاک نہيں کرتی گرجبکہ اس کی بوءذا نقد يارنگ پرغالب

 $\gamma$ وجائے۔(سنن ابن ماجه, باب الحیاض، ج 1، ص 174 دار احیاه الکتب العربیه , بیروت)

(6) عمرة القاری میں ہے'' آن اپنی عقباس وائی الزبیر رَضِی الله عَنْهُم فتیا فی رنجی وقع فی بِنُرزَفِزَم، بنزج المتاء گله، وَلِم ظُهر آثَره فی التاء، وَگان المتاء آکثر من قُلَّتُین وَفَعِلَی بِمحضر من الصّحابّة رَضِی الله تَعَالَمی عَنْهُم، وَلِم بِنَکُر عَلَیْهِمَا أحد مِنْهُم، فکان بِمحضر من الصّحابّة رَضِی الله تَعَالَمی عَنْهُم، وَلِم بِنکُر عَلَیْهِمَا أحد مِنْهُم، فکان الجمتاعًا''رّجمہ: حضرت ابن عباس اور ابن زبیر رضی الله عظمان ایک جبش کآب زم زم کوی میں گرجانے پرفتوی دیا کہ تمام پانی نکالا جائے حالانکہ اس کا ارثر پانی میں طام زبیں ہوا تھا اور کنواں کا پانی بھی دوقلوں (منکوں) سے زیادہ تھا یہ سب صحابہ کرام میسے المرضوان کی موجودگی میں ہواکس ایک نے بھی ان کے فتوی کا انکار نہ کیا اس لیے اجماع ہوگیا۔

(عمدة القارى شرح ممصيح بخارى, باب البول في الماء الدائم، ج 3، من 169 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت)

### مذكوره صديث سےمراد:

علامه على بن سلطان القارى حنفى فرماتے ہیں:

((لَابِمَیِّ بِسُمُ اللَّمِی مِ)) اس کوکوئی چیز نا پاکنہیں کرتی یعنی اس وقت تک نا پاکنہیں کرتی جب تک اس کے رنگ ، بواور ذا نقد میں تبدیلی نہ ہو (اور بیجاری بھی ہو ) اس تاویل پر دلیل اجماع ہے کہ نجاست کی وجہ سے متغیر ہونے والا پانی نا پاک (مرقاة المفاتيع، باب احكام المياه، ج 2، ص 451، دار الفكر، بيروت)

## إنى مسملائى جانےوالى ادويات:

گورنمنٹ کی جانب سے پانی کی صفائی یا مختلف قسم کی بیار یوں سے بچاؤ کے لئے حفظان صحت کے اصول کے مطابق مختلف قسم کی دوائیاں پانی میں ملائی جاتی ہیں اور بعض اوقات تواتنی زیادہ مقدار میں ملائی جاتی ہیں کہ پانی کاذا اُقتہ بھی تبدیل سامحسوس ہوتا ہے،اس کا حکم میہ ہے کہ جب تک اس دوا کی نجاست کا علم نہ ہووہ پانی طاہر اور مطہر (یعنی پاک ہے اور پاک کرنے والا) ہے۔اس سے وضواور عسل جائز ہے۔امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ 'ایام و با میں گور خمنٹ کی طرف سے جو دوا کنوؤں میں واسطے اصلاح پانی کے ڈالی جاتی ہے اور رنگ پانی کا شرخ ہوجا تا ہے اور ذا اُقتہ میں بھی فرق آ جاتا ہے وہ پانی طاہر ومطہر اور قابل پینے اور وضو کے ہے یانہیں' تو جو ابار شاوفر مایا:

## یائب لائن کے پانی میں بدبوکا آجانا:

عام طور پرعلاقوں میں پانی کی پائپ لائنز میں بد ہوآجاتی ہے، پانی گدلا اور بد ہودار آنا شروع ہوجاتا ہے، اس صورت میں عکم شرعی ہے ہے کہ اگر پانی کی لائن میں سی نجس (نا پاک) چیز حال میں لوگ پریشان ہوجاتے ہیں کہ کیا کریں، اس صورت میں عکم شرعی ہے ہے کہ اگر پانی کی لائن میں سی نجس (نا پاک) چیز کے شامل ہونے کا بقینی طور پر علم نہیں تو پانی پاک ہی سمجھا جائے گا اس کونا پاک نہیں کہہ سکتے ہاں لئے کہ پانی میں بوآنے یا اس کا رنگ بدل جانے کا سبب فقط نجاست کا ملنا ہی نہیں اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں مثلاً پانی کا کسی جگہ گھر ہے رہنا (کہ بعض او قات کی اس کی وجہ سے بھی بد ہو پیدا ہو جاتی ہوئے ہیں اور وہ ٹوٹ کی ہوٹ کا شکار ہوگئ ہیں اور ان کی مرشیں نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کیچڑ یا کائی وغیرہ بھی پیدا ہوگئ ہے اور پانی اس میں رکے کی وجہ سے بھی وہ دار ہوگیا ہے۔ نیز بسااو قات مختلف قسم کی بیار یوں سے بچاؤ کے لئے حفظان صحت کے اصول کے مطابق پانی میں خیسا کہ او پر مذکور ہوا) ان کی وجہ سے بھی پانی کے ذا لکھ پانی میں خیا

میں فرق آجا تا ہے۔

امام ابلسنت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرصن فتاؤی رضوبیشریف بیں جن پانیوں سے وضوو عسل جائز ہے ان کا بیان کرتے ہوئے ارشا وفر ماتے ہیں '' حوض کا پانی جس بیں بد ہُو آتی ہو جبکہ اُس کی ہُونجاست کی وجہ سے ہونا معلوم نہ ہو۔ خانیہ س ہے ''یبجوز التوضوفی الحوض الحک بیر المنتن اذالہ متعلہ منجاسة کان تغیر الر انحة قد بھکون بطول المحکث "اهدا قول و کذا الصغیر ہوا نما قید بالحک بیر کلاجل فی معناہ ان اللہ بیر اذا تغیر احد اوصافه بعد سے بعد س بنجس بنجس ، فالحوض الحک بیر المنتن قد بتوقاہ الموسوس توهما ان متنه بالنجس فافاد انه وهم کا بعتبر ''ترجمہ: برئے حوض میں اگر بد بو ہوتو بھی اس سے وضو جائز ہے بشر طیکہ اس میں نجاست معلوم نہ ہو کیونکہ پانی کے شہر سے رہنے کی وجہ سے بھی بھی بھی بھی ہی تھم ہے ، بڑے کی قید محض اس لئے لگائی ہے کہ بڑے حوض کا بھی بہی تھم ہے ، بڑے کی قید محض اس لئے لگائی ہے کہ بڑے حوض کا بی نی جب نجاست کی وجہ سے متغیر ہوجائے اور اس کا کوئی وصف بدل جائے تو نجس ہے اگر بڑے حوض میں بد بو پائی جب نجاست کی وجہ سے بتاد یا کہ یہ وہم عثی س اس سے پر ہیز کرسکا ہے کہ شاید اس کی بد بونجاست کے باعث ہے ، کیکن اس عبارت سے یہ بتاد یا کہ یہ وہم معتبر نہیں ہے۔ '' و قالی کی رضو یہ ، 28 میں 47 میں 48 ہوں کیا ہوں ہو ہوں ہوں ہوں کے باعث ہے ، کیکن اس عبارت سے یہ بتاد یا کہ یہ وہم معتبر نہیں ہے۔ '' و قالی کی رضو یہ ، 28 میں 44 ہوں کے اس محتبر نہیں ہے۔ '' و قالی کی رضو یہ ، 28 میں 47 ہوں ان کہ دیو ہم معتبر نہیں ہے۔ '' و قالی کی رضو یہ ، 28 میں 47 ہوں فافلہ کیا کہ ان کی معتبر نہیں ہے۔ '' و قالی کی رضو یہ ، 28 میں 47 میں 48 میں ان کا مونی اس عبار ت

ایک اور مقام پر امام اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ ارشا وفر ماتے ہیں' طولِ مکٹ (کافی دیر تک کھم رے رہنے) سے بد بولانا پانی کونجس نہیں کرسکتا اگر چہ کٹور ابھر ہو، تنویر وغیر ہ متون میں ہے' بتغیر احد اوصاف میں جس لاو تغیر ہ سے ث 'ترجمہ: نجاست ملنے سے پانی کا وصف بدل جائے تو پانی نا پاک ہوجا تا ہے البتہ اگر پھھ مے پڑے رہنے کی وجہ سے بد ہو آئے تو نا پاک نہیں ہوتا۔

درمختار میں ہے ' فلو علم متنه بنجاسة لمربجز ، ولوشل فالا صل الطهامرة ' 'لینی نجاست کی وجہ سے اس کے بد بودار ہونے کا یقین ہوتو اب اس سے وضو وغسل جائز نہیں اور اگر شک ہوتو اصل تھم یانی کاطہارت ہے۔

( فآلوي رضويه ، ج 4 م 335 ، رضا فاؤنژ ليثن لا بور )

لہذا محض پانی میں بد ہوآنے کی وجہ سے پانی کونا پاک نہیں کہہ سکتے جب تک پانی میں نجاست کے ملنے کا یقین نہ ہوجائے البتد اگر دوسرا پانی موجود ہوتو ایسے پاک بد بودار پانی سے وضوو خسل کرنا مکروہ ہے۔جیسا کدامام اہلسنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن ارشا وفر ماتے ہیں "اقل می کر بوجہ خبث رائحہ مکروہ ہونا چاہئے خصوصاً اگر اس کی بد بُونماز میں باقی رہی کہ باعث

( فَلَوْ يَ رَضُوبِهِ، ج2 مِن 565 ، رَضَا فَا وَنَدْ يَثُنَ لا مُورٍ )

کراہت تحریمی ہوگی۔

اورا گرنجاست ملئے کا یقین طور پرعلم ہے مثلاً خود دیکھا ہو کہ لائن کے پانی میں سیور نے کا پانی شامل ہور ہا ہے تو جب تک اس پانی میں نجاست کی بو یا رنگت ظاہر ہور ہی ہے اس وقت تک سے پانی نا پاک ہے اس کو استعمال نہ کریں کہ اس کا استعمال کپڑے و برتن اور جسم سب کوہی نا یا ک کروے گا۔

اور اگرسیور تے کا ناپاک پانی ، پانی کی لائن میں شامل ہونے کا یقین ہے لیکن کچھ دیر بہاتے رہنے ، یا کثرت سے علاقے میں پانی کی موٹریں بیک وفت چلنے کے سبب اب جو پانی لائن سے آر ہا ہے اس میں نہ نجاست کی رنگت ظاہر ہواور نہ ہی اس میں نجاست کی بو آر ہی ہے اور نہ ہی نجاست کی وجہ سے ذا نقہ تبدیل ہوا ہے تو یہ پانی پاک ہے اس کونا پاک نہیں کہہ سکتے ۔ اس کو گھروں میں نہانے دھونے وضوو غسل کے استعال میں لایا جاسکتا ہے۔

اس لئے کہ جب واٹر بورڈ کی طرف سے ہیوی واٹر پہپ چلا کر پاک پانی جھوڑا جاتا ہے تو وہ اپنی کثرتِ جریان وسلان کے سبب مائے جاری لینی بہتا ہوا پانی ہوتا ہے اور مائے جاری میں اگریقینی طور پرنجس شئے شامل بھی ہوجائے لیکن اس کے رنگ و بووذ ائقہ میں فرق نہ پڑے تو وہ بہتا ہوایانی یاک ہی رہتا ہے اور اس کا استعمال بھی جائز ہوتا ہے۔

تویرالابصارودر قاریل ہے'(و) پجوز (بجام وقعت فید نجاستو) الجام ی (هو ما یعد جام یا) عرفا وقیل مایذ هب بتبنة والا ول اظهر والثانی اشهر (وان لحر کن جرپانه بمدد) فی الاصح (ان لحیر) ای یعلد (اثر م) فلو فید جیفة أو بال فید مرجال فتوضا آخر من اسفله جاز ، ما لحر بر فی الجرب اثر م (وهو) اما (طعد او لون او مربح ) ظاهر ویعد ما الجیفة وغیر ها ۔ (وکذا یجوز بر اکد کثیر کذالل) ای وقع فید نبحس لحر براثر مولو فی موضع وقوع المرید تحدید به الله میان کا بیخی ایے جاری پانی ہے وضو جائز ہے جس میں نجاست گرگئ ہواور جاری پانی وه ہے جس کو گرف میں جاری پانی ہوا جائے وہ جاری پانی ہو ہے۔ پہلاتو ل زیادہ علیم ہور ہا ہو ہو آگر چاس کا بہنا اضح قول کے مطابق سیلا ہی وجہ سے نہ بھی ہو۔ یہ واز کا حکم اس وقت ہے جبکہ اس پانی میں نجاست کا اثر معلوم نہ ہور ہا ہو ہو آگر پانی میں کوئی مردار پڑا ہو یا اس میں کوئی پیشا ہی کردے تو اس سے جبکہ اس پانی میں نجاست کا اثر نہ ہو۔ اور نجاست کا اثر نہ ہو۔ اور نجاست کا اثر ہے جبکہ اس جاری پانی میں نجاست کا اثر نہ ہو۔ اور نجاست کے اثر سے مراد ذاکھ یا رنگ یا ہو ہے۔ اور ظاہر بہی ہے کہ یہ مسئلہ مردار دونوں قتم کی نجاستوں کو شامل ہے۔ اور اس طرح کثیر مراد ذاکھ یا رنگ یا ہو ہے۔ اور طاہر بہی ہے کہ یہ مسئلہ مردار دونوں قتم کی نجاستوں کو شامل ہے۔ اور اس طرح کثیر

(شرمجامعترمذي (581)

کھہرے ہوئے پانی کا تھم ہے کہ اگر اس میں نجاست گرنے کے باوجود بھی اس کا اثر ظاہر نہ ہوتو بھی وضو جائز ہے اگر چہ فاص نجاست گرنے کی جگہ سے وضوکیا جائے۔ (در مختار معدر دالمحتار ، چ 1 ، ص 370-375 ، مطبوعه کو ٹٹه)

ایک اور مقام پر تنویر الابصار و در مختار میں ہے ' (وبتغیر احد اوصافه) من لون او طعم او مربح (بنجس)
الک ثیر ولوجام با اجماعاً اما القلیل فینجس وان المدیتغیر '' یعنی نجاست ملنے کے سبب پانی کے اوصاف میں سے کوئی
ایک وصف متغیر ہوجائے مثلاً رنگ یاذا گفتہ یا بو بدل جائے تو کثیر پانی بھی بالا جماع نا پاک ہوجائے گا اگر چہوہ پانی جاری ہی
کیوں نہ ہو جبکہ قلیل یانی کے اوصاف نہ بھی بدلیس وہ نجاست پڑنے سے نا یاک ہوجا تا ہے۔

#### (درمختارمعه ردالمحتارج 1يص 367 مطبوعه كوئثه)

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الله علیہ ارشا دفر ماتے ہیں جس وقت بارش ہورہی ہے اور وہ پانی بدر ہا ہے ضرور مائے جاری ہے اور وہ ہرگز نا پاک نہیں ہوسکتا جب تک نجاست کی کوئی صفت مثلاً بُو یارنگ اُس میں ظاہر نہ ہو صرف نجاستوں پراس کا گزرتا ہوا جانا اُس کی نجاست کا موجب نہیں 'فان الماء الجامری بطہ ربعضہ بعضہ بعضہ جا' (لیعنی جاری پانی کا ایک حصد دوسرے کو یاک کر دیتا ہے۔)

رہا اُس سے وضو، اگر کسی نجاست مرئیہ کے اجزا اُس میں ایسے بہتے جارہے ہیں کہ جو حصہ پانی کا اُس سے لیا جائے ایک آ دھ ذرتہ اس میں بھی آئے گا جب تو یقنینا حرام و نا جائز ہے، وضو نہ ہوگا اور بدن نا پاک ہوجائے گا کہ حکم طہارت، بوجہ جریان تھاجب یانی برتن یا چُلو میں لیا جریان منقطع ہوااور نجاست کا ذرہ موجود ہے اب یانی نجس ہوگیا۔

اوراگراییانہیں جب بھی بلاضرورت اُس سے احتر از چاہئے کہ تالیوں کا پانی غالباً اجزائے نجاست سے خالی نہیں ہوتا اور عام طبائع میں اُس کا استقدار یعنی اُس سے تقر اُس سے تقن کرنا اُسے ناپئدر کھنا ہے اور ایسے امر سے شرعاً احتر از مطلوب۔ اور اگر بارش ہو چکی اور پانی تھہر گیا اور اب اُس میں اجزائے نجاست ظاہر ہیں یا نالی کے پیٹ میں نجاست کی رنگت یا اُوری اُر اُتی نہ ہوئی کہ اُسے بالکل صاف کردین انقطاع کے بعدوہ رنگ یا اُو ہنوز باقی ہے تواب یہ پانی نا پاک ہاور اگر نالی صاف کردی اور پانی میں بھی کوئی جزء نجاست محسوس نہیں تو پاک ہے۔ واللہ تعالی اعلی سے نالی صاف کردی اور پانی میں بھی کوئی جزء نجاست محسوس نہیں تو پاک ہے۔ واللہ تعالی اعلی میں اور بارش ان گاری صور ہیں جے 1800 میں اور پانی میں بھی کوئی جزء نجاست محسوس نہیں تو پاک ہے۔ واللہ تعالی اعلی میں اور بارش اور کا اور بارش اور کا میں بھی کوئی جزء نجاست محسوس نہیں تو پاک ہے۔ واللہ تعالی اعلی میں اور بارش اور کا دور بارش اور کا دین میں بھی کوئی جزء نجاست محسوس نہیں تو پاک ہے۔ واللہ تعالی اعلی میں اور بارش اور کا دور بارش اور کا دور بارش اور بارش میں بھی کوئی جزء نجاست محسوس نہیں تو پاک ہے۔ واللہ تعالی اعلی دور بارش اور بارش میں بھی کوئی جزء نباست محسوس نہیں تو پاک ہور کا دور بارش میں بھی کوئی جزء نباست محسوس نہیں ہور کا دور بارش میں بھی کوئی جزء نباست محسوس نہیں ہور کی میں دور بارش میں ہور کا دور بارش میں بھی کوئی جن میں بیاں میں بارٹ کے دور بارش میں بارٹ کی میں بارٹ کی میں بیٹ کے دور بارش کی بارٹ کی میں بارٹ کے دور کے دور کی دور بارش کی بیان کے دور بارش کی بارٹ کی کے دور کی دور بارش کی بارٹ کے دور کا دور بارش کے دور کی دور بارش کی بارٹ کی بارٹ کی بارٹ کی بارٹ کے دور کرنی کی بارٹ کی بارٹ کی بارٹ کے دور کرنی کی بارٹ کی ب

## 50 - بَابُمِنْهُاخَرُ اسى سے تعلق ایک دوسرایا

67 - حَدَّ ثَنَامَتَادُ، حَدَّ ثَنَاعَبدَهُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْن

إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَتَّدِ بِنِ جَعْفَى بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بِن روايت بِ فرمات بين : مين في رسول السُّصلى السُّرتعالى عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَن صُولَ اللهِ عليه وسلم كوسنااس حال مين كرآب سےاس يانى ك بارے صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْمُ يُسُأَلُ عَنِ الْمَاعِيَ عُونُ فِي مِن سوال كياجار با تفاجو چينيل زمين مين بوتا إورجس پر الفَلاَقِينَ الأَمْرِض، وَمَايَتُوبُمُينَ السِّبَاعِ وَالدَّوَاتِ؟ قَالَ: فَقَالَ بِ ورب ورندے اور پالتو جانور آتے ہیں،آپ صلی الله مر مول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ الْمَاعِ فُلَّيْنَ لَعَالَى عليه وسلم في (جواباً) ارشا وفر ما يا: جب ياني دو قل الحِرَامُ، وَالمُلَّةُ الَّتِي يُسْتَقَى فِيهَا .قَالَ آبُوعِيْسَى : فَهُوَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَخْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: إِذَا كَانَ الْمَاءِ يَحْمِرُوهِ مِنْكَا بِحِسْ يُل يانى بَعركرا ياجا تاب-قُلَّتَيْنِ لَـمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءُ مَا لَـمْ يَنْغَيِّنْ مِرِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ، وقَالُوا : كُونُ نَحْوًا مِنْ خَنْسِ قِرَب.

حضرت عبد الله ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے

محمر بن اسحاق نے کہا: قلہ سےمرادمٹکا ہے اور قلہ امام ابوعیسلی ترمذی نے فرمایا: یہی امام شافعی ،امام احد، امام اسحاق کا قول ہے، پیر تینوں حضرات ) فرماتے

ہیں: جب یانی دو مطکے ہوتو جب تک یانی کا بواور ذا نقه نه بدلے اس وقت تک اسے کوئی چیز نا پاک نہیں کرتی۔اور ( يبي حضرات )فرماتے ہيں: يه ياني تقريباً يانچ مشك ہوتا

تخ تى صديث: 67سنن ابن ملجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب مقدار الماء الذى لاينجس ، حديث ، 1/172 داراحيا ، الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي شرىجامعترمذى (583)

#### ماء کثیر کے باریے میں مذاهب اربعہ:

جمہورعلاء کے نز دیک اگر پانی قلیل ہے تو نجاست پڑنے سے نجس ہوجائے گا اور اگر کثیر ہے تو نجس نہیں ہوگا (بشرطیکہ رنگ بوذا نقہ تبدیل نہ ہو)۔ ماء کثیر کی مقد ارمیں اختلاف ہے احناف کے نز دیک دہ در دہ یا اس سے زیا دہ کثیر ہے اور اس سے کم قلیل ہے، مالکیہ کہتے ہیں کہ پانی کی وہ مقد ارجس میں نجاست ملنے سے اس کے اوصاف (رنگ، بو، ذائقہ) تبدیل نہ ہوں تو وہ کثیر ہے اور اگر اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل ہوجائے تو قلیل ہے۔ شوافع اور حنابلہ کے نز دیک دوم شکوں کی مقد اریا اس سے زیا دہ ہوتو کثیر اور کم ہوتو قلیل ہے۔

#### احناف كامؤقف:

علامه بدرالدين عيني (متو في 855ه مر) لكھتے ہيں:

جہور علاء فرماتے ہیں: اگر پانی قلیل ہوتو (نجاست پڑجانے سے) نجس ہوجائے گا، اور اگر کثیر ہوتو نجس نہیں ہوگا، کین ان دونوں (قلیل وکثیر) کے درمیان حدفاصل میں اختلاف ہے، ہمارے نز دیک حدفاصل خلوص ہے کہ اگر پانی کے ایک حصہ کو حرکت دی جائے تو دوسری طرف بھی حرکت کرتے تو وہ قلیل ہے ور نہ کثیر۔ ہمار افقہاء حنفیہ کا خلوص کی تغییر میں اختلاف ہے بعد اس کے کہ وہ خلوص کو تحریک ہوجائے تو اس میں خلوص ہے ور نہ خلوص نہیں۔ حرکت کی جہت میں فقہاء کا اختلاف ہے: امام اس سے دوسری طرف متحرک ہوجائے تو اس میں خلوص ہے ور نہ خلوص نہیں۔ حرکت کی جہت میں فقہاء کا اختلاف ہے: امام ابو یوسف نے امام اعظم سے روایت کیا ہے کہ حرکت کا اعتبار بغیر شدت کے نہانے سے ، اور امام مجمد سے روایت ہے کہ حرکت دینے کا اعتبار وضو کے ذریعے ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اعتبار ہاتھ کی حرکت کا ہے نہ کوشل ووضو کا، مشائخ کرام کا خلوص کی تفسیر میں اعتبار مختلف ہے: شیخ ابو حفص کیر بخاری سے روایت '' اعتبار انگلی کی حرکت کا ہے'' ، ابو نصر محمہ بن مجمد بن محمد بن میں میں اعتبار بانی کے گدلا ہونے سے کرتے ہیں ، ابوسلیمان جو زجانی نے پیائش کا اعتبار کیا اور فر ما یا اگر وہ دہ در دہ ہوتو وہ کثیر ہے اور

(عمدة القارى شرح صحيح بى الفرائي باب مايقع من النجاسات في السمن ج 3 ، ص 159 ، دارا حياء القراث العربي ، بيروت) علامه ابوالحس على بن الي بكر الفرغاني المرغيناني (متوفى 593 هـ) كلصة بين:

اور بعض فقہاء نے لوگوں کے معاملے میں آ سانی کے لیے دہ در دہ ( دس ضرب دس) کی پیائش کا اعتبار ذراع کر ہاس

شرحجامعترمذى

ے کیا ہے اور اسی پرفتو ی ہے اور پانی کی گہرائی میں اعتبار اس چیز کا ہے کہ چلو بھر نے سے زمین نہ ٹوٹے یہی صحیح ہے۔ (هدایه ، ج 1، ص 21، دار احیاه القراف العربی ، بیروت)

### مالكيه كامؤقف:

محرين احدين رشدقر طبي مالكي (متونى 520 هـ) لكھتے ہيں:

امام ما لک علیہ الرحمہ کثیر پانی جس میں بیٹاب یا شراب کا قطرہ پڑجائے کے تعلق فر ماتے ہیں: بیٹک بیر قطرہ) اس کونجس نہیں کرے گا مگریہ کہ وہ ۔۔۔اس کا قول : الا آن سے وندسیس کا کامعنی بیہ ہے کہ جس پانی میں نجاست گری ہے وہ یانی تھوڑا ہواور نجاست سے اس کے بعض اوصاف تبدیل ہوجا تئیں تووہ نجس ہوجائے گا۔

(البيان والتحصيل, مسئله في حلول النجاسة في الماء والطعام, ج 1 ، ص 38 ، دار الغرب الاسلامي , بيروت)

## ثوافع كامؤقف:

علامه يحيى بن شرف النووى شافعي (متو في 676هه) لكھتے ہيں:

اگر پانی دو قلے ہویا اس سے زیادہ ہوتووہ نجس نہیں ہوتا اور اگروہ دوقلوں سے کم ہوتووہ (نجاست پڑجانے سے ) نجس ہوگا اور یہی ہمار انڈ ہب ہے۔

(المجموع شرح الهذب, باب مايفسد الماءمن الطاهرات ومالايفسد, ج 1, ص 112 ، دار الفكر, بيروت)

#### حنابله كامؤقف:

علامه این قدامه مقدی حنبلی (متو نی 620ھ ) لکھتے ہیں:

جب نجاست پانی میں گر کراس (کے اوصاف) کوتبدیل کر دیتو وہ بغیر اختلاف کے ناپاک ہے، کیونکہ اس کا تبدیل ہونا اس میں نجاست کے اجز اکے ظاہر ہونے کے سبب ہے، اور اگروہ اس کوتبدیل نہ کریتو دو حال سے خالی نہیں اگروہ دو قلے یا زیادہ ہوتو وہ پاک ہے اور اگر دوقلوں سے کم ہوتو اس میں دوروایتیں ہیں اظہر بیہ ہے کہنا پاک ہوجائے گا۔

(الكانى في فقه الامام احمد , باب الماء النجس , ج 1 , ص 28 ، دار الكتب العلميه , بيروت )

شرح جامع ترمذی

## ماء کثیر کے بارے میں تفصیلی دلائل:

### بدائع الصنائع ميں ہے:

جمہورعلاء کرام فرماتے ہیں: اگر پانی قلیل ہوتو وہ (نجاست گرجانے سے) نجس ہوجائے گا اور اگر کثیر ہوتو وہ نجس نہیں ہوتا ،کیان قلیل وکثیر پانی کی تعریف میں علاء کا اختلاف ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں: اگر (نجاست پڑجانے سے) اس کا رنگ، واکقہ یا بوتبدیل ہوجائے تو وہ قلیل ہے، اگر تبدیل نہ ہوتو وہ کثیر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں: جب پانی دو قلے ہوجائے وہ کثیر ہے، دو قلے کی مقد اران کے زویک پانچ قرب (مشک) ہے، ہر قرب پچاس من کا ہے (ایک من دو طل کا ہوتا ہے)، تو (دو قلے کی مقد ار) دوسو پچاس (250) من ہے، اور ہمارے اصحاب فرماتے ہیں: اگر پانی کا ایک حصد دوسر سے تک پہنچ (حرکت دینے کے مقد ار) دوسو پچاس کے اگر نہ پہنچ تو کثیر ہے۔

اصحاب طواہر نے بی کریم صلّی الله علیہ وصلّہ کے فرمان: ((الْمَتَاءُ طَهُورُ لَا يَعْ جِسْهُ مُسَمِی،) (یعنی پانی پاک ہے کوئی شے اس کونا پاک نہیں کرتی کے ظاہر سے دلیل پکڑی ہے۔ اور امام مالک نے حضور نبی کریم صلّی الله عقاقیہ وصلّہ تھ کے اس فرمان: ((خُلِقَ الْمَتَاءُ مُطَهُورًا لَا يَعْ جِسْهُ مُسَمَّی، مِ اللّهُ عَلَيْرَ اَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْرِ مِحَهُ)) (یعنی پانی کو پاک پیدا کیا گوئی شے اس کو جس نہیں کرتی مگر جواس کا رنگ ، بو یا ذاکھ تبدیل کردے۔) سے دلیل پکڑی ہے۔ امام شافعی نے نبی کریم صلّی الله عقاییه وست گئی سے سال کو جس نبیل کردے۔) سے دلیل پکڑی ہے۔ امام شافعی نے نبی کریم صلّی الله عقاید وست کی کوئیس الله علیہ کوئی کوئیس کے اس فرمان: ((افا بِلَغَ الْمَتَاءُ فَلَکُیْنِی کَلُور کے کے اس فرمان وہ کو دیے دور کردیتا ہے۔

ہماری دلیل جو نبی کریم صلّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سے مروی ہے فرمایا: ((اذَا اسْتَیْقَطْ أَحَدُکُم مِن عَامِهِ فَلَا یَغْمِسَن یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ، حَتَّی یَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فِإِنَّهُ لَایَدُرِی أَیْن بِاتَیْ یَدُه)) جبتم سے کوئی نیندسے بیدار ہوتوہ وہ اپناہا تھ تین باردھوئے بغیر برتن میں نہ ڈالے کہوہ نہیں جانتا اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔

اگر ہاتھ ڈالنے سے پانی نجس نہ ہوتا تو نجاست کے وہم کی وجہ سے ممانعت اور احتیاط نہ کی جاتی ۔ اسی طرح وہ روایات (ہماری مؤید) جن میں کتے کے چائے برتن کے دھونے کا حکم ہے حالانکہ اس سے پانی کارنگ، بواور ذاکفتہ تبدیل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی فرمایا: ((لَا يَعُولَن سَ أَحَدُ كُمْ فِی الْعَام الدَّائِم وَلَا يَعْنَسَلَن سے فِيهِ

## من ہے جَنَا تِدِ ) تم ہے کوئی گھہرے پانی میں بیشاب کرے نہ ہی غسل جنابت کرے۔

ریتکم مختلف تھہرے ہوئے پانیوں میں فرق کے بغیر ہے۔ اور سے پانی کونا پاک کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ پیشاب اور غسل جنابت اس پانی میں کرنا جواپئی کثرت کے سبب نجس نہ ہوممنوع نہیں، ثابت ہوا تھہرا پانی مطلق طور پر نجاست کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ جونجس ہونے کامحمل نہیں اس کونا پاک کرنے سے منع کرنا توایک قسم کی بیوتو فی ہے، اسی طرح جس پانی میں غسل ممکن ہے وہ دو قلے سے زیا دہ ہوتا ہے، اور اس میں پیشاب اور غسل جنابت اس کے رنگ، ذا نقہ اور ہوتبدیل نہیں کرتا۔

حضرت ابن عباس اورعبداللہ بن زبیرض اللہ عظما سے روایت ہے کہ انہوں نے جب ایک جبثی آب زم زم کے کویں میں گرگیا تو کئویں کے تمام پانی کو ذکا لئے کا تھم فر مایا حالا تکہ اس کا اثر پانی میں ظاہر نہیں ہوا تھا اور پانی دو قلوں سے زیادہ بھی تھا اور بیہ معاملہ حجابہ کرام کی موجود گی میں ہواکسی ایک نے بھی ان دونوں حضرات پر انکار نہیں کیا ہہذا اصحابہ کرام سے تھم الرضون کا اجماع اس بات پر منعقد ہواجس کوہم نے بیان کیا ، اس اجماع سے معلوم ہوا کہ امام مالک کی روایت میں کثیر پانی سے مراوجاری پانی ہے، اس سے واضح ہوا کہ جوروایت امام شافعی علیہ الرحمہ نے روایت کی وہ ٹابت نہیں ، کیونکہ وہ اجماع صحابہ رضی مراوجاری پانی ہے، اور جب خبر واحد اجماع کے خلاف وار وہوتو اس کوچھوڑ ویا جا تا ہے، حضرت علی بن مدین کا تول بھی اس لائد علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ کہ جورائی ہیں اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ کی مقد ارسی ہیں ذکر کیا اور فرمایا : قریب ہورالات کرتا ہے فرمایا : بیحل میں اللہ علیہ واللہ کی مقد ارسی ہورائی کی مقد ارسی کی مقد ارسی کی مقد ارسی کی طرف بھی خوری کیا نہ کہ دلائل سمعیہ (تھایہ ) کی طرف بھی خوری کیا نہ کہ دلائل سمعیہ (تھایہ ) کی طرف بھی خوری کیا ہے کہ اگر اس کے ایک مرب کی دوایات اس بات پر شفق ہیں کہ خلوص سے مراوح کت دینا ہے ، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اگر اس کے ایک طرف کو ترکت دینا ہے ، اور اگر وہ (ایک طرف حرکت دینا ہے ، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اگر اس کے ایک طرف کو ترکت دینا ہے ، اور اگر وہ (ایک طرف حرکت دینا ہے ، اور اگر وہ (ایک طرف حرکت دینا ہے ، اور اگر وہ (ایک طرف حرکت دینا ہے ، اور اگر وہ (ایک طرف حرکت دینا ہے ، اور اگر وہ (ایک طرف حرکت دینا ہے ، اور اگر وہ (ایک طرف حرکت دینا ہے ، اور اگر وہ (ایک طرف حرکت دینا ہے ، اور اگر وہ رہی کہ وہ کہ دور کی کیا ہور وہ کثیر ہے۔

حرکت دینے کی جہت میں علماء کرام کا اختلاف ہے، امام ابو یوسف نے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کیا حرکت دینے کا اعتبار بغیر سختی کے نہانے سے ہے، اور امام محمد نے امام اعظم سے روایت کیا حرکت دینے کا اعتبار وضو کے ذریعے ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہاتھ کی حرکت کا اعتبار ہے نہ کھنسل و وضو کا، مشائخ کرام کا اختلاف ہے شیخ ابوحفص کہیر بخاری حرکت کا اعتبار انگلی کا اعتبار کرتے ہیں، ابونھر محمد بن محمد بن سلام حرکت کا اعتبار گدلا ہونے سے کرتے ہیں، ابوسلیمان

شرح امع ترمذى

جوز جانی نے پیائش کا اعتبار کیا اور فر مایا: اگروہ دہ دردہ ہوتو وہ کثیر ہے، اور اگروہ اس سے کم ہوتو وہ قلیل ہے، اور عبداللہ بن مبارک نے اولاً دس کا پھر پندرہ کا اعتبار کیا، ابو مطیع بلخی بھی اسی طرف گئے اور فر مایا: اگر پندرہ ضرب پندرہ ہوتو میں امید کرتا ہوں کہ جائز ہو، اور اگر بیس ضرب بیس ہوتو میں اپنے قلب میں کوئی شے نہیں یا تا۔

امام محرر حمة الله عليہ سے روایت ہے کہ آپ نے اس کی مقدار اپنی متجد کے ذریعے سے بیان کی اور آپ کی متجد آٹھ ضرب آٹھ تھی ای کومحہ بن سلمہ نے لیا ، ایک قول بیہ ہے کہ ان کی متجد دس ضرب دس تھی ، ایک قول: آپ نے اپنی متجد کی بیمائش کی تو آپ نے اس کے اندور نی حصہ کوآٹھ ضرب آٹھ پایا ، اور اس کا خارج دس ضرب دس ، اور کرخی نے ذکر کیا اور فر مایا : اس باب میں کوئی معین مقدار نہیں ، بیشک معتبر تحرک ہے پس اگر اس کی غالب رائے بیہ وکہ خیاست اس جگہ ہے جہاں سے وضو کر رہا ہے تو جائز نہیں ، اگر غالب رائے سے ہوتا ہے ، احکام میں ظن خالب ہونا واجب ہے۔

(بدائع الصنائع ملخصاً، فصل في بيان مقدار الذي يصير به الغيج 1، ص 71 تا 73، دار الكتب العلميه، بيروت)

## مديثِ قلتين كے جوابات:

## مبسوطلسر حسى ميں ب:

(1) بیرحدیث قلمتین ضعیف ہے لیس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فر مایا: مجھے بیرحدیث ایسی اسناد کے ساتھ کینچی ہے کہ جس نے اس حدیث کوذکر کہاوہ میرے پاس حاضر نہیں اور اس جیسی حدیث کا در جدمرسل سے کم ہوتا ہے۔ ساتھ کینچی ہے کہ جس نے اس حدیث کوذکر کہاوہ میں نے ایس میں میں اس میں حدیث کا در جدمرسل سے کم ہوتا ہے۔

(2) کہا گیا کہ اس کے معنی میں بہ ہے کہ پانی کی اتنی مقدار میں الیی قوت نہیں کہ وہ نجاست کی متحمل ہو سکے لہذا دوقلوں کا یانی نجس ہوجائے گا جیسا کہ کہا جاتا ہے فلاں کا مال قلیل ہونے کے سبب خرچ کامتخمل نہیں۔

. (3) لوگوں نے قلے کے معنی میں کلام کیا ہے، کہا گیا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب وادی کا پانی دو قد انسانی یا دو پہاڑوں کی چوٹی کی مقد ار ہوجائے ، اس طرح اس کا ایک معنی دریا بھی ہے اور ہم اس کو لیتے ہیں۔

(مبسوط للسرخسي، باب الوضو، والفسل، ج 1، ص 71، دار المعرفة، بيروت)

علامه بدرالدين عيني (متونى 855ه م) لكھتے ہيں:

حدیث قلتین خبر واحد ہے جواجماع صحابہ کےخلاف وار دہے لہذاوہ مقبول نہیں ، اس کابیان بیہ ہے کہ سیدنا ابن عباس و

ابن زبیر رضی الله عظمانے ایک حبثی کے آب زم زم کے کنویں میں گرجانے پرتمام کنویں کے پانی کو نکالنے کا فتوی دیا حالانکہ اس کا اثر پانی میں ظاہر نہ ہوااور پانی بھی دوقلوں سے زیادہ تھا، یہ معاملہ صحابہ کرام میسے مارضوان کی موجودگی میں ہواکسی ایک نے بھی ان دونوں حضر ات پرا نکار نہیں کیا، لہذااس بات پراجماع ہوگیا اور خبر واحد جب مخالف اجماع وار دہوتو مقبول نہیں، اس پرعلی بن مدینی کا قول دلالت کرتا ہے کہ رہے دیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ان کا اس باب میں پیشوا ہونا کا فی ہے۔

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى, باب البول في الماء الدائم، ج 3 ، ص 169 ، دار احياء التراث العربي)

علامہ جمال الدین علی بن انی یحی انصاری حنفی (متونی 686) فرماتے ہیں:

حدیث قلمتین کی سند میں طعن ہے یا اس کی روایت میں اضطراب ہے بعض میں دوقلوں کا ذکر بعض میں دویا تین کا بعض میں چالیس قلے بعض میں چالیس غرب(ڈول) کاذکر ہے۔

اگراس کوچی مانا جائے تواس کا جواب دوطرح سے ہے:

پہلا جواب: قلدی مقد ارجہول ہے، قلدئی معانی کا احتمال رکھتا ہے، اما مجمد بن اسحاق نے فرمایا: بید مٹی کا گھڑا ہے قلدوہ ہے جس میں پانی پیاجا سکے بسحاح میں فرمایا: قلد پہاڑ کا اوپر والا حصد، ہر شے کا اوپر کا حصد، اور انسان کا سرقلہ ہے۔ سیبویہ نے اس کی تائید کی : نیچ کے قلد (سر) میں عجائب نے بڑھا پے کی اہتدا کی ، سی کے لیے گنجائش نہیں کہ ہمار سے بیان کر دہ معانی میں سے سی ایک مغیر دلیل کے خصیص کرے، اگر ہمارا مخالف اس قلے سے مطلح کا قلد مراد لے تو ہم اس قلے کو ان سب اقوال میں سے سب سے اعلی مقد اروالے قول پر مجمول کریں گے کیونکہ کلام کولانے کی غرض اس بات کو بیان کرنا ہے کہ کثیر ہونے کی وجہ سے یانی نجس نہیں ہوتا، لہذا قلے کا بہی معنی بیان کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ جاری یانی کی طرح ہے۔

دوسراجواب: صديث سلم (إذا الشيَّعَظَ أحدكُم من نَومه فَالايغمس يَده فِي الْإِنَّاء حَتَّى يغسلهَا ثَلَاثًا

فَإِنْهُ لَا يَدُورِ كُنَّ الْهِ مِن اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(اللباب في الجمع بين السنة الكتاب, ج 1, ص 63.64، دار القلم, بيروت)

شرحجامع ترمذى

## درندول كاجوشفاناياك ہے:

علامہ جمال الدین علی بن انی بھی انصاری حنی (متونی 686ھ) فرماتے ہیں: ''حدیث قلتین سے ہم نے استفادہ کیا کہ درندوں کا جھوٹانا پاک ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہواایسے پانی کے بارے جو بیابان میں ہواوراس پانی کے بارے جس میں درندوں اور چو پائے پانی چیتے ہوں فرمایا: جب پانی دو قلے ہوجائے تووہ گندگی کو قبول نہیں کرتا پس اگر ان کا جھوٹانا پاک نہ ہوتا تو خبث کا ذکر کرنا کیونکر جو اب میں درست ہوتا۔

(اللباب في الجمع بين السنة الكتاب، ج 1، ص 64، دار القلم، بيروت)

## 51- بَابُكُرَا بِيَةِ الْبُوْلِ فِي الْمَا عَالَوْاكِدِ مُحْمِرے ہوئے یانی میں بیٹیاب کرنے کی کراہیت

68- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُغَيْلاَنَ، قَالَ:حَدَّثَنَا

عَبدُ السّرَوَّاقِ، عَنْ مَعْمَى، عَنْ يَعْامِ بن مُتِيد، عَنْ أَبِي به نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر ما يا: تم سه مي أَحَدُ كُدُ فِي الْمَامِ الدَّائِيرِ ثُمَّ يَتُوضًا فِينْهُ قَالَ آبُو سِي وضوكر نے لگے۔

عِيْسِي : بَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَفِي الْجَابِ عَنْ

امام ابوعیسی ترفدی نے فرمایا: به حدیث حسن صحیح ہے۔اور اس باب میں حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے ( بھی)روایت ہے۔

حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

تَخْ تَى صديث: 68سنن نسائى، كتاب الطهارة، باب الماء الدائم، حديث •7،1/49مكتب المطبوعات الاسلاميه ، حلب

#### اس حديث ياك سے مستنبط هونے والے مسائل:

علامه بدرالدین عینی رحمة الله تعالی علیه اس حدیث یاکی شرح میں فرماتے ہیں:

### احکام کے استناط کابیان:

جابر.

(1)اس سے ہمارےاصحاب نے استدلال کیا ہے کہ وہ گھہرا ہوا یا فی جو بڑے حوض کی مقدار کونہ پہنچتا ہوجباس میں نجاست گرجائے تواس سے وضو کرنا جائز نہیں جاہے وہ نجاست کم ہویا زیادہ۔اور اس پرجھی استدلال کیا ہے کہ کلیتین کا یانی نجس ہوجائے گا کیونکہ حدیث مطلق ہے تو پیرا پنے اطلاق کی وجہ سے قلیل، کثیر قالتین او قالتین سے زیا وہ سب کوشامل ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ کتنین نجس نہیں ہوتے تو پھر اس منع فر مانے کا کوئی فائدہ نہیں اور پھریہ حدیث بھی قلتین والی حدیث سے زیا دہ سچے ہے۔

شرح جامع ترمذى

اورعلامہ ابن قدامہ نے کہا ہماری دلیل قلتین والی اور بئر بضاعہ والی حدیث ہے اور بید دونوں احناف کے ند ہب کے خلاف نص ہیں اور انہوں نے بیجھی کہا کہ بئر بضاعہ اس حد کونہیں پہنچتا جواحناف کے نز دیک نجس ہونے کو مانع ہے۔ میں نے کہا: ہم تسلیم نہیں کرتے کہ بید دونوں حدیثیں ہمارے ند ہب کے خلاف نص ہیں ، آلتین والی حدیث تو اس لئے کہا گرچ بعض نے اس کوضیح قرار دیالیکن و ہنداور متن دونوں کے اعتبار سے مضطرب ہے اور خود قلہ بھی مجہول ہے اور اس صحیح پرعمل زیادہ قوی اور اقرب ہے جوشفق علیہ ہواور بئر بضاعہ والی حدیث تو بے شک ہم اس پرعمل کرتے ہیں کیونکہ اس کا یانی تو جاری تھا۔

اوران کا یہ تول کہ 'نبر بضاعہ اتنابر انہیں تھا جو نجاست سے مانع ہو' درست نہیں کیونکہ امام بہتی نے حضرت امام شافعی سے روایت کیا ہے کہ بئر بضاعہ بہت زیادہ پانی والا اور وسیع تھا اور اس میں نجاستیں بھینکی جاتی تھیں لیکن اس کارنگ، بواور ذا نقتہ تبدیل نہیں ہوتا تھا پس اگروہ کہیں تمہاری حدیث ہر پانی کے بارے میں عام ہاور ہماری حدیث اس پانی کے ساتھ خاص جو قامتین کی مقد ارجتنا ہواور خاص کو عام پر مقدم کرنا متعین ہے، اور اس پر عمل کیسے ہوگا حالانکہ تمہاری اس حدیث میں شخصیص کرنا ضروری ہے اور تم نے اس کثیر پانی کی تخصیص کرنا والی ہے بہنسبت اس رائے سے خصیص کرنا والی ہے بہنسبت اس رائے سے خصیص کرنا والی ہے بہنسبت اس رائے سے خصیص کرنے سے جس کی کوئی اصل نہ ہواور نہ بی کوئی معتمد علیہ دلیل ہو۔

ہم نے کہا ہم سلیم نہیں کرتے کہ خاص کو عام پر مقدم کرنا متعین ہے بلکہ امام ابوضیفہ کے ذہب میں عمل کرنے میں عام
کو خاص پرتر جیح دینا ظاہر ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلو ہوالسلام کے اس فر مان: ((من حفور بنرا فلک میقا حوالہا آر تعون سے
فرزاعا)) (جس نے کنواں کھودا تو اس کے اردگر دیالیس ہاتھا ہی کے ہیں) کو اس خاص پر جو بئر ناضح کے بارے وارد ہے کہ' اس
کے ساٹھ ہاتھ ہیں' ترجیح دی گئی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فر مان: ((متا آخر جت الارض فقید العشر))
(زیبن جو نکالے اس بیس عشر ہے) کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فر مان ((فیس فیمتا دون تحمنس تأوس قصد قه)) (پائی اوس سے کم میں صد تذہیں ہے) پرتر جیح دی گئی جو کہ خاص ہے اور عام کے سبب خاص کو منسوخ کیا گیا۔

اوران کا بیکہنا: حدیث کیساتھ تخصیص کرنا رائے سے تخصیص کرنے سے اولی ہے تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بیاس وقت ہے جب تخصص حدیث اجماع کے مخالف نہ ہواور آلمتین والی حدیث خبر واحد ہے اور اجماع صحابہ کے خلاف ہے پس وہ رد ہوجائے گی۔اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ ایک حبثی نوجوان زمزم کے کنویں میں گر گیا تو حصرت ابن عباس اور ابن زبیررضی اللہ تعالیٰ عنہمانے سارا پانی نکالنے کا حکم و یا حالا نکہ اس کا اثر پانی میں ظاہر نہیں ہوا تھا اور پانی بھی دوقلوں سے زیادہ تھا اور بہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجود گی میں ہوا تھا اور کسی نے ان دونوں پر انکار نہیں کیا تو بہ اجماع ہے اور خبر و احد جب اجماع کے خالف ہوتو و در کر دی جاتی ہے، اس پر بیدرلیل ہے کہ علی ابن مدینی نے کہا بیحد بیث حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور اس باب میں ان کا پیشوا ہونا کا فی ہے۔ اور امام ابو داؤد نے کہا کہ فریقین میں سے کسی کے پاس بھی پانی کی مقد ارکے حوالہ سے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح حدیث نہیں ہے اور صاحب بدائع نے کہا اور اسی وجہ سے ہمارے اصحاب نے یانی کی مقد ارمیں دلائل حسیہ کی طرف رجوع کیا ہے نہ کہ دلائل سمعیہ کی طرف۔

(2) پی حدیث عام ہے لہذا اس کو بالا نفاق اسے زیادہ پانی کے ساتھ خاص کرنا ضروری ہے جس کی ایک طرف کو ترکت دینے سے دوسری طرف حرکت نہ کرے یا قلتین والی حدیث کے ساتھ تخصیص کی جائے گی جیسا کہ اس کی طرف امام ثافعی گئے ہیں ، اور ان عمو مات کے ساتھ تخصیص کی جائے گی جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک کہ اس کے اوصاف ہیں سے کوئی ایک وصف تبدیل نہ ہوجائے جیسا کہ اس کی طرف امام مالک گئے ہیں ۔ اور بعض نے کہا ، قلتین کے ساتھ فرق کرنا زیادہ تو ی ہے کوئی ایک وصف تبدیل نہ ہوجائے جیسا کہ اس کی طرف امام مالک گئے ہیں ۔ اور بعض نے کہا ، قلتین کے ساتھ فرق کرنا زیادہ تو ی ہے کیونکہ اس کے بارے ہیں صحح حدیث ہے ۔ اور تحقیق احتاف ہیں سے علامہ طحاوی نے اس کا اعتراف کیا ہے لیکن انہوں نے اس حدیث کو قبول کرنے سے بیعذر بیان کیا ہے کہ لفظ جرۃ (ایک قسم کے برتن کو کہا جا تا ہے ) کی طرح قلہ کا اطلاق بھی عرف ہیں چھوٹے اور بڑے دونوں طرح کے قلوں پر ہوتا ہے اور حدیث ہیں گی مقدار معین نہیں لہذا ہے تھم مجمل ہے اور اس پر عمل نہیں کی جا سکتا۔

(3) اس میں نایاک یانی کے ساتھ وضواور شل کے حرام ہونے پر دلیل ہے۔

(4)اس میں پیشاب سے بچنے کاادب سکھا یا جارہاہے۔

(5) اس میں جنابت ہے متعلق عنسل کا تذکرہ ہے توحیض ونفاس والی عورتوں کا عنسل بھی اس کے ساتھ لاتق ہوجائے گا اور اس طرح اس کے ساتھ لاتق ہوجائے گا اور اس کے ساتھ لاتق ہوجائے گا عنسل جمعہ اور میت کو عنسل دینے والے شخص کا عنسل اس کے بزدیہ سے اس کو واجب قرار دیا ہے ۔ اگر کہا جائے کہ سنت عنسل اس کے ساتھ لاحق ہوگا یا نہیں ؟ تو میں کہتا ہوں کہ جس نے صرف لفظوں پر اقتصار کی ہے اس کے نزدیک تو میں کہتا ہوں کہ جس نے صرف لفظوں پر اقتصار کی ہے اس کے نزدیک تو لاحق کرنا میں سے ) جس نے یہ گمان کیا کہ علت استعال ہے تو لاحق کرنا محتے ہے اور جس نے یہ گمان کیا کہ علت رفع حدث ہے تو اس کے نزدیک لاحق نہیں ہوگا۔

(6) اس میں بیشاب کے ناپاک ہونے پردلیل ہے۔

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى ملخصاً ، باب البول في الماء الدائم ، ج 3 ، ص 167 تا 170 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت )

## 52- بَابُمَاجَاءِفِي مِمَاءالبِحُوأَنَّهُ طَهُورٌ اس بادے میں کہ مندر کایاتی یاک کرنے والا ہے

69- حَدَّثَنَا فَتَنْبَعُمْ عَنْ مَالِلِي، حِ وَحَدَّثَنَا الأنتصارييُّ، قَالَ: حَدَّ تَنَامَعُنْ، قَالَ: حَدَّ تَنَامَالِكُ، عَنْ صَفْقِانَ فِي اللهِ عَلَى عليه وسلم سَلَيْدِ، عَنْ سَعِيدِ بن سَلَمَةً مِنْ آلِ ابن الأَزْمرَقِ، أَنَّ الْعَفِيمَ أَبْنَ عصوال كرتے ہوئے عرض كيا: ہم سمندر ميں سفر أَبِي مِن دَقَوْ يَوْمِنْ يَنِي عَبِدِ الدَّامِ أَخْبِرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَالُهُ رَبِّرَةً رَبُّولُ: كرت بين الله عاتم تعورُ اسا يانى لے جاتے سَالً من بحل من صول الله صلّى الله عليه وسلَّم، فقال: يا من صول بين الرجم اس عدوضوكري تو يباعده جاعين مكيا الله إِنَّا مَرْكِب المحر، وَمُحمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ الْمَاع، فَإِنْ جَمْ سمندرك بإنى سے وضوكرايا كري؟ تو رسول الله تَوْضَأُمَّا بِدِ عَطِشْنَا، أَفَنتُوضًا مِنَ الْبِحر؟ فَقَالَ مِرْسُولُ اللهِ صَلَّى صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا فرمايا: اس كا ياني اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ: بِوَ الطَّهُومِ مَا زُمُ الحِلُّ مَيْسَتُهُ. وفِي الباب عَنْ ياكر في والا اوراس كامر وه حلال بـــ جابِي، وَالفِرَاسِيِّ، قَالَ أَبُو عِيْسَى : بَذَا حَدِيثُ حَسَنْ اللهِ عِلْمَ عَرْتَ جابراور حفرت فراسى صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهَا مِنْ أَصْحَابِ التَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَـ ( بَيْنَ) روايات إين ـ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهُدْ: أَبُوبَكِي، وَعُمَن، وَابْنُ عَبَاس، لَـدُ يَرَوْا بَأَسًا بِمَا مِ البحر، وَقَدْ كر وَبَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى صَحْحَ بداوريني اكثر فقهاء صحابه كا قول ب جن مين الله عَلَيْدِوَسَكَ مَا الوَصُوعِ بِمَا عَالِبَحْرٍ،

حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰد تعالٰی عنه فرماتے

امام ابوعیسی تر مذی نے فر مایا: بیرحدیث حسن سے حضرت ابو بکرصدیق ،عمر فاروق ،ابن عباس رضی الله تعالى عنهم ہیں ، بیر حضرات سمندر کے بانی (سے وضو کرنے) میں ترج نہیں سمجھتے۔

بعض صحابہ سمندر کے مانی سے وضوکونا پشد كرتے ہيں، ان بيں سے حضرت ابن عمر، عبد الله بن

شرحجامعترمذي

مِنْهُ مِنْ الله تعالى عَبْم وَعَالَ عَبْدُ الله بَنْ عَمْم وَقَالَ عَبْدُ الله بَنْ عَمْم وَنَى الله تعالى عنهم وي ، حفرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما نے فرمایا: وه آگ ہے۔

الله تعالٰی عنهما نے فرمایا: وه آگ ہے۔

تحريث: 69سنن ابى داؤد، كتاب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر ، 1/21 حديث ، 183 المكتبة العصريه ، بيروت \* سنن نسائى ، كتاب الطهارة ، بيروت \* سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ماجاء فى الوضوء بماء البحر ، 0 5 / 1 حديث ، 9 5 المطبوعات الاسلاميه ، حلب \* سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ماجاء فى الوضوء بماء البحر ، 1/136 رقم ، 386 دار احياء الكتب العربية فيصل ، عيسى البابى الحلبى

# سمندر کے پانی سے طہارت حاصل کرنے کے باریے میں مذاهب ائمه:

احناف، مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کے نز دیک احداث اور انجاس کی طہارت کے لیے سمندر کا پانی استعال کرنا بلا کر اہت جائز ہے اور یہی جمہور صحابہ اور تابعین کا فدہب ہے۔

علامه مرغینانی حنفی فر ماتے ہیں:

آسان، وادیوں، چشموں، کنووں اور سمندروں کے پانی کے ساتھ حدث سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔۔۔۔سمندر کے بارے میں حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کافر مان ہے: ((پوانطھور ماؤ مالحل میتہ)) ترجمہ: اس کا پانی طہارت ہے، اس کا مردار حلال ہے۔
مردار حلال ہے۔

علامه ابن قدامه مقدى عنبلى (متو في 620 هـ) فرماتے ہيں:

ہراس پانی کے ساتھ حدث اور نجاست سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے جوآسان سے نازل ہو یعنی بارش ، برف اور اولوں سے پگھلا ہوا پانی ، اور ہراس پانی کے ساتھ جوز مین سے پھوٹا ہوجیسا کہ چشموں ، سمندروں اور کنووں کا پانی ۔

(الكافي في فقه الامام احمد، باب حكم الماء الطاهريج 1، ص15 تا 18، دار الكتب العلميه ، بيروت)

علامه رعینی مالکی (متو فی 954 ھ) فرماتے ہیں:

اوراس طرح ہروہ پانی جوابیخ کل کی طرف اضافت کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے اس سے طہارت حاصل کرنا درست ہے جیسا کہ سمندر کا پانی ۔اور اس کے ساتھ پاکی حاصل کرنے کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبما سے اس کے ساتھ وضو کرنے کی کراہت منقول ہے تو بے شک اس کے خلاف اجماع منعقد ہے۔

(مواهب الجليل في شرح مفتصر خليل ، باب يرفع الحدث وحكم الحدث ، ج 1 ، ص 46 ، دار الفكر ، بيروت )

شرحجامعترمذي

595

علامه ماوردي شافعي (متوني 450هـ) فرماتے ہيں:

اورسمندر کا یا فی طاہرمطہرغیر مکرو ہ ہے( یعنی یا ک ہے، یا ک کر نے والا ہےاوراس سےطہارت حاصل کرنے میں کراہت بھی نہیں )اور حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص اور حضرت سعید بن مسیب سے منقول ہے کہانہوں نے اس کومکرو ہقر ار دیا ہے اور انہوں نے تیم کواس پر مقدم کیا اللہ تعالیٰ کے اس فر مان سے استدلال کرتے ہوئے {وَمَا يَسْتَوى الْبَحْمَانِ هَذَاعَذُ هِ فَمَاكُ سّائع شَمَاابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٍ } (اور دونول سمندرایک سے نہیں پیرمٹھا ہے نوب میٹھا یانی خوشگوار اور پیکھاری ہے تکنی آنوان کے درمیان تسویہ کی نفی ان دونوں ہے طہارت حاصل کرنے میں حکم کے تسویہ کورو کتا ہے۔اوراس لئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ((الْبِحْوُ مَا رُومِن ، عَار)) (سمندرآگ میں سے ایک آگ ہے) اور ہماری دلیل سمندر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا بیفر مان ہے: ( (الْجِنحورُ بِحَوْ الْجَورُ مِتا **وُمَالْحِيْلُ مِيْتُلُه))** سمندر کا يانی بياک ہے اور اس کامر دار حلال ے اور امام شافعی نے حضرت ابراہیم بن مجمد سے انہوں نے عبدالعزیز بن عمر سے انہوں نے سعید بن ثوبان سے انہوں نے ابو ہندالفراسی سے انہوں حضرت ابوہریرہ سے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے ارشا وفر مایا: ( (متن م كَمْ يُصَلِّقِهُ وَالْبُحُو فَلَا طَهُوَ وَاللّهُ )) (جس نے سمندرسے طہارت حاصل نہ کی تو اللّٰداسے یا ک نہ کرے۔)اوراس وجہ ہے بھی کہ یانی کاذا نقہاوررنگ دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو جب یانی کے رنگوں کی تبدیلی اس سے یا کی حاصل کرنے کے حکم میں برابری سے مانغ نہیں تو اس کے ذا کقہ میں تبدیلی بھی طہارت کے حکم میں برابری سے مانغ نہیں ہوگی ۔اوراللہ تعالیٰ کے اس فر مان کہ دونوں سمندر برابرنہیں ہیں ،اس سے مرادیہ ہے کہ ان میں سے ایک پیرمیٹھا ہے خوب میٹھا یانی ، پینے کے لیے اچھا ہے اور دوسرا کھاری ہے تکنے، جویینے کے لیے اچھانہیں اور حضورعلیہ الصلوۃ والسلام کا بیفر مان کہ سمندرآ گ ہے،اس کامطلب بیہ ہے کہوہ آ گ کی طرح ہےاس کے تلف کرنے کی جلدی کی وجہ ہے یاوہ قیامت کے دن آ گ ہوگا اللہ تعالیٰ کےاس فر مان کی وجہ ت : {وَإِذَا الْبِعَارُ سُجِرَتُ } (اورجب مندرسلگات جاسي ك-)

(الصاوى الكبير, ج 1 م 40 دار الكتب العلميه , بيروت)

سمندری جانوروں کے باریے میں مذاهب ائمه:

احناف كامؤقف:

علامه ابو بكر بن مسعود كاساني حنى (متونى 587هـ) فرماتي بين:

تمام سمندری جانور حرام ہیں سوائے مچھلی کے،اس کا کھانا حلال ہے گروہ مچھلی جومر کر الٹی ہوجائے حرام ہے اور بیہ ہمارے اصحاب کا قول ہے۔ (بدائع الصنائع، ملکول وغیر الملکول من الحیوانات، ج 5، ص 35، دار الکتب العلمیه، بیروت) مالکید کامؤ قت:

علامة خلف بن ابي القاسم مالكي (متونى 372ه مر) فرماتي بين:

سمندر کے شکار کو بغیر ذرج کے کھا یا جائے گا اور اس میں بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں کہ بیذ بیجہ ہی ہے اور جو چھلی مرکر او پر تیر پڑے وہ اور تمام سمندری جانور کھائے جانمیں گے۔

(التهذيب في اختصار المدونة, كتاب الصيد, ج 2, ص 21, دار البحوث للدراسات الاسلاميه واحياء التراث, دبي)

### ثوافع كامؤقف:

علامه یحیی بن شرف النووی شافعی فر ماتے ہیں:

سمندی جانوروں میں سے مچھلی حلال ہے چاہے جیسے بھی مرے اور اس مچھلی کے علاوہ میں تین اقوال ہیں: (1) اصح قول پروہ بھی حلال ہیں (2) حلال نہیں (3) اگر ان کی مثل خشکی پر کھایا جاتا ہے تو حلال ہیں ورنہ حلال نہیں جیسا کہ کتا اور گدھااور جو خشکی اور سمندر دونوں میں زندہ رہ سکتے ہیں وہ حرام ہیں جیسا کہ مینڈک، کیکڑ ااور سانپ۔

(منهاج الطالبين, كتاب الاطعمه ، ج 1 ، ص 322 ، دار الفكر ، بيروت)

#### حنابله كامؤقف:

علامه عبدالرحن مقدى عنبلي (متوفى 682هـ) فرماتے ہیں:

ترجمہ: اور تمام سمندری جانور مباح ہیں اللہ تعالی کے اس فرمان [احل لکم صید البحی وطعامہ متاعالکم] (تمہارے لئے سمندری شکار کا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے کہ بیتمہارے لئے سامان ہے) کی وجہ سے سوائے مینڈک ،سانپ اور مگر مچھ کے کہ بیترام ہیں۔

(الشرح الكبير على متن المقنع مسئلة والزاخ مباح يج 11 م 87 دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع)

ممارے دلائل اور دلائل مخالف كاجواب:

بدائع الصنائع يس ب:

شرح جامع ترمذي

سمندری جانوروں کے حلال ہونے پر دیگر فقہاء نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ظاہر سے استدلال کیا ہے: {أُجِنَّ مَنْ مُنْ الْمَهُمْ عَنْ الْمَهُمْ الْمَهُمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ الله

اورمروی ہے کہ جب رسول الله تعالی علیہ وسلم سے مینڈک کے بارے سوال ہواتو ارشا وفر مایا: ( تحبیبی قرق مِنْ الْحَدَاقِينَ ) (یدایک خبیث جانور ہے)۔

اور خافین کے لیے آیت صید میں کوئی جت نہیں کیونکہ آیت میں مذکور' صید' سے مرا فعل صید لیعنی شکار کرنا ہے کیونکہ صید کا حقیقی معنی کہی ہے نہ کہ وہ جانور جس کوشکار کیا جائے۔ کیونکہ وہ تو فعل صید کا مفعول ہے۔ اور اسم فعل کا اطلاق مجاز اُہوتا ہے اور لفظ کے حقیقی معنی سے بغیر کسی دلیل کے عدول جائز نہیں۔ اور اس وجہ سے بھی کہ' صید' ایسے جانور کو کہتے ہیں جو وحشی ہوا ور بغیر حلہ کاس کو بگر ناممکن نہ ہو یا تو اس کے اڑنے کی وجہ سے یا اس کے سرکش ہونے کی وجہ سے اور بیشکار کرنے کی حالت میں ہوتا ہے نہ کہ اس کو بگڑ ناممکن نہ ہو یا تو اس کے اڑنے کی وجہ سے یا اس کے سرکش ہونے کی وجہ سے اور بیشکار کرنے کی حالت میں ہوتا ہے نہ کہ اس کو بگڑ نے کے بعد کیونکہ شکار کے بعد تو وہ گوشت ہوجائے گا اور حقیقناً شکار نہیں رہے گا کیونکہ اب اس میں 'دصیر'' یعنی وحشی ہونے والامعنی نہیں رہا اور اس پر دلیل ہے ہے کہ ذکورہ آیت پر اس آیت سے عطف کیا گیا ہے: {وَحْمِیْ مُعَلَیْکُمُ مُوسِیْ وَالْ اور اس سے مراو میں ہو ) اور اس سے مراو

محرم (احرام والے) کا شکار کرنا ہے نہ کہ شکار کو کھانا۔ کیونکہ بیتو محرم کیلئے جائز ہے جبکہ اس نے خود شکار نہ کیا ہو اور نہ ہی کسی دوسرے نے اس کے حکم سے شکار کیا ہولہٰ ذا ثابت ہوا کہ آیت میں کھانے کے مباح ہونے پرکوئی دلیل نہیں ہے بلکہ بیآیت تو محرم کیلئے خشکی اور سمندر میں شکار کرنے کے حکم کے درمیان فرق بیان کرنے کیلئے ہے۔

اور حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کفر مان: ((وَالْحِلَّ مَیْنَهُ)) (سمندکام دارطلال بے) سے صرف می کی مراد باور اس پر دلیل حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کا بیفر مان ہے: ((أُحِلَّتُ فَا مَیْنَانِ وَدَعَانِ الْمَیْنَانِ اللّهِ عَالَی علیه وسلم کا بیفر مان ہے: ((أُحِلَّتُ فَا مَیْنَانِ وَدَعَانِ اللّهِ عَالَی اللّهِ عَالَی علیه وسلم کا بیفر مان ہے: ((أُحِلَّتُ فَا مَیْنَانِ وَدَعَانِ اللّهِ عَالَی اور ثدی اور دوخون والله کے گئے ہیں، دوم دار می اور ثدی اور دوخون علال کے گئے ہیں، دوم دار می اور ثدی اور دوخون عبر المانی علیه وسلم نے (مردارک) تفسیر می کھی اور ثدی کے ساتھ بیان کی جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس حدیث کو خاص طور پر می الله علیه الله علیه الله علیہ الله علیه الله علیہ الله علیہ بیرون کی جائے گا۔ (بدائم الصنائم الملکول وغید الملکول من المیوانات ، ج5 می 35.36 دارالکت العلمیه ، بیرون)

## طافی کی ممانعت پر دلائل:

حضرت جابر رضی الله تعالی عندسے روایت ہے، رسول الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: ((مَا ٱلْقَمِی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: ((مَا ٱلْقَمِی الله تعنوی اَوْجَوْرَ عَنْدُ مُعَنِّمُ فَعَنْدُ مُعَنِّدُ مُعَنْدُ مُعَنْدُ مُعَنْدُ مُعَنْدُ مُعَنِّدُ مُعَنْدُ مِنْ مُعَالِدُ اور الله مِوكَرتير جائے تواس کونہ کھا کو اور جوسمندر میں مرجائے اور اللی موکر تیرجائے تواس کونہ کھاؤ۔

(سنن ابي دارُد، باب في اكل الطافي من السمك، ج 3، ص 358 ، المكتبة العصريه ، بيروت)

حضرت جابر رضى الله تعالى عند نے فر ما يا: ((مَا وَجَدُ مُنوهُ طَافِيًا فَلَا تَأْكُلُوهُ)) ترجمہ: جس مُحِملى كوتم طافى (يانى ميں خود

بخودم كرالث جائوالى) پا وُوه نه كما وُ۔ (مصنف عبد الرزاق، باب الحيتان، ج 4، ص 505، المكتب الاسلامي، بيروت)

عبدالله بن الى بزيل كتب بين: ((سَأَلَ رَجُلُ النِي عَبَّامِين فَقَالَ نِإِنِّي آَيِي إِلَى الْبُحْرِ، فَأَجِدُ وَقَالَ عِبَّامِين فَقَالَ نِإِنِّي آَتِي إِلَى الْبُحْرِ، فَأَجِدُ وَقَالُ عِبَالِ مِنْ الله تعالى عَبَالِ عَبَالِ مِنْ الله تعالى عَبَالِ عَبالِ مِنْ الله تعالى عَبالِ عَبالِ مِنْ الله تعالى عَبالِ عَبالِ عَبالِ مِنْ الله تعالى عَبالِ مِنْ الله تعالى عَبالِ مِنْ الله عَبالِ مِنْ الله تعالى عَبالِ مِنْ الله عَبالِ مِنْ الله عَبالِ مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مَنْ الله عَبالُو مَنْ مِحْ الله عَلَيْ الله مَنْ الله عَلَيْ الله مِنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ مَنْ مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ الله

(مصنف ابن ابي شيبه ، في الطافي ، ج 4 ، ص 248 ، مكتبة الرشد ، رياض)

حضرت على رضى الله تعالى عندنے ارشا وفر ما يا: ((متا متات فيري الْبينحو فِيَاتَّهُ مِيْمَةٌ)) ترجمه: جومچھلى سمندر ميں خود بخو و

شرحجامعترمذي

(مصنف ابن ابي شيبه ، في الطافي ، ج 4 ، ص 248 ، مكتبة الرشد ، رياض)

مرجائے وہمر دارہے۔

حضرت طاؤس فرماتے ہیں:((لِإِذَا وَجَدُ مَعُطَافِيّا فَلَامّاً كُلُهُ)) ترجمہ: جبتم چُھلی کوطافی پاؤتومت کھاؤ۔

(مصنف عبدالرزاق, باب الحيتان, ج4, ص504, المكتب الاسلامي, بيروت)

ابن ابی عروبہ کہتے ہیں: ((عزب قَتَّادَةً، وَسَعِیدِ بْنِ الْمُسَیِّیِ أَثْمُمَا کُرِیَا الطَّافِی عِنِ السَّمَلِ)) ترجمہ: حضرت قادہ اور حضرت سعید بن مسیب نے طافی (یانی میں خود بخو دمر کرا لٹنے والی مچھلی ) کو کروہ قر اردیا ہے۔

(مصنف ابن ابي شيبه ، في الطافي ،ج 4 ، ص248 ، مكتبة الرشد ، رياض)

معمر کہتے ہیں: ((عَنِ الزُّهُرِی ِ أَنَّهُ كَوِهَ الطَّافِي مِنْهُ)) ترجمہ: امام زہری نے طافی مجھلی كومروه قرار دیا

(مصنف ابن ابي شيبه ، في الطافي ، ج 4 ، ص 248 ، مكتبة الرشد ، رياض

مغیرہ کہتے ہیں: ((عَن ِ اِبْرَابِيمَ أَنَّهُ كُرِوَ الطَّافِي )) ترجمہ: امام ابرا بیم نخی نے طافی مجھلی کو کروہ قر اردیا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبه، فی الطافی، ج4، ص 248، مکتبة الرشد، ریاض)

علامه كاساني حنفي فرمات بين:

حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عند سے مروی ہے ، فرماتے ہیں: ((عن رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عند سے مروی ہے ، آپ نے ارشا وفر ما یا: ((لا تَبِیعُوا فِی اللهُ ا

اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے، آپ نے ارشا دفر مایا: ((متا دَسَرَهٔ الْبَحْرُ فَكُلُهُ وَمَتا وَجَدُنَهُ يَعَلَّهُوعَلَى الْمَتا مَفْلَاتًا كُلُه) جس كوسمندر باہر چھينك دے اس كو كھالو، اور جس كوتم پانی كے او پر اللی تيرتی پاؤتو اس كونه كھاؤ۔ (بدائع الصنائع، الملكول وغير الملكول من الحيوانات، ج 5، ص 36، دار الكتب العلميه، بيروت)

#### فوائدِ حديث:

علامه نووي شافعي رحمة الله عليه فرمات بين:

(1) بیطہارت کے اصولوں میں سے ایک عظیم اصول ہے جس کوصاحب حاوی نے امام حمیدی (جوامام بخاری کے شیخ

عامع ترمذی

اورامام ثافعی کے ثاگر دہیں ) نے قل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام ثافعی نے فرمایا: بیحدیث طہارت کا نصف علم ہے۔

- (2) طھورے مرادمطہر (یاک کرنے والا) ہے۔
- (3) سمندر کے یانی کے ساتھ طہارت جائز ہے۔
- (4) وہ پانی جس میں تغیر کسی ایسی چیز کی وجہ ہے آیا ہوجس سے بچنامشکل ہوتووہ پانی پاک ہے۔
  - (5) سمندر کی سواری جائز ہے جبکہ اس میں طغیانی نہ ہو
- (6) عالم اور مفتی کیلیے مستحب سے ہے کہ جب اس سے کسی چیز کے بارے بیں سوال کیا جائے اور وہ سمجھے کہ سائل کو اس پوچھے ہوئے مسلم سے متعلق کسی اور بات کی بھی حاجت ہوگی جس کو سائل نے ذکر نہیں کیا تو وہ اس کو ذکر کر دے اور سائل کو بتادے کیونکہ فذکورہ حدیث بیں سائل نے سمندر کے پانی کے بارے بیں سوال کیا تو ان کو پانی اور اس کے مردار دونوں کے بارے بیں جواب دیا گیا کیونکہ وہ پانی کی طرح کھانے کے بھی مختاج ہونگے ۔خطابی نے کہا اس کا سبب سے ہے کہ پانی کی طہارت کا علم خواص اور عوام دونوں کے درمیان مشہور تھا لیکن سمندر کے مردار کا حکم پوشیدہ تھا تو آپ نے دیکھا کہ جب بید دونوں میں سے جو ظاہر ہے اس کونہیں جانتے تو پوشیدہ کوتو بدر جداولی نہیں جانتے ہونگے ۔اور اس کی نظیروہ حدیث پاک ہے کہ جس میں سائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ انہیں نماز سکھا دیں تو آپ نے طہارت کی تعلیم سے ابتدا کی پھر نماز سکھائی کیونکہ نماز طور پر لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا تو جب وہ اس ظاہر ترین کونہیں جانتے تو پوشیدہ کوتو بدر جداولی نہ جانتے ہوں گے۔

(المجموع شرح المهذب ملخصاً باب ما يجوز به الطهارة من المياه الخرج 1 ، ص 84 ، دار الفكر ، بيروت)

ب سے افضل بانی:

سب پانیوں سے افضل وہ پانی ہے جوحضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارَک انگلیوں سے نکلا ہے پھرزم زم کا پانی پھرکوٹر کا پانی پھرمصر کے دریائے نیل کا پانی پھر باقی نہروں کا پانی افضل ہے۔

علامه احد بن محمد تسطلاني مصري (متوفى 923 هـ) فرمات بين:

اور جہاں تک حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے نگلنے کی بات ہے۔ اور وہ پانی تمام پانیوں سے افضل ہے۔علامہ ابن عبدالبرنے امام مزنی کے حوالہ نے قال کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ

(شرح جامع ترمذی (601

علیہ وسلم کی مبارَک انگلیوں سے پانی کا نگلنے کا مجز ہ اُس پتھر سے پانی نگلنے کے مجز ہ سے زیادہ عظیم ہے کہ جس پرموکی علیہ السلام نے اپنا عصامبارَک ماراتو پانی کے چشمے جاری ہو گئے (زیادہ عظیم اس لئے ہے ) کیونکہ پتھر سے پانی کا نگلنامعروف ومشہور ہے ( کیونکہ پتھر اور زمین کی تدمیس عادۃ پانی موجود ہوتا ہے ) جبکہ گوشت اورخون کے درمیان سے پانی کا نگلنامعروف نہیں ہے۔

(المواهب اللدنيه ، واما القسم الثالث وهوملكان معه الخ ، ج 2 ، ص 281 ، 280 ، المكتبة التوفيقيه ، القاهره)

علامه رُعيني مالكي (متوفي 954 هـ) فرماتي بين:

وہ پانی جوحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلاہ ہتمام پانیوں سے افضل ہے۔علامہ قرطبی نے فر مایا : ہم نے اس طرح کا معجز ہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے صادر ہونا نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک بٹر یوں ، پھوں ، گوشت اور خون کے درمیان سے پانی نکلا۔ ابن حجر نے اس کوا مام قرطبی کے حوالہ سے بخاری کی شرح کے کتاب المناقب میں علا مات الذہ قرح تے در کرکیا۔

اورابن عربی نے انقبس (شرح مؤطامالک) میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کاجاری ہوناصرف آپ کی خصوصیت ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کے لئے میٹا بت نہیں ہے۔

علامہ نووی نے شرح مسلم کے کتاب الفضائل میں فر ما یا کہ اس پانی کے نکلنے کی کیفیت میں دوقول ہیں جن کوقاضی عیاض نے نقل کیا اوراک شرعلی کے نظامہ نووی کے عیاض نے مازری اوراک شرعلیاء کے حوالہ سے نقل کیا کہ پانی خودانگلیوں کے درمیان سے جاری ہواکر تا تھا۔ علماء نے فر ما یا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں مجز ہ بخرے پانی نکلنے والے مجز ہ سے زیادہ عظیم مجز ہ ہے۔ دوسرا قول بیرہے کہ اللہ تعالیٰ نے فی ذاتہ پانی کوکٹیر فر مادیا، جوآپ کی انگلیوں کے درمیان سے بہنے لگا۔

میں (رُعینی مالکی) کہتا ہوں کہ پہلے قول کے مطابق وہ پانی دنیاوآ خرت کے تمام پانیوں سے افضل واعلیٰ ہے۔ اور ہمارے شیخ الشیوخ قاضی تقی الدین الفاسی الممالکی نے تاریخ کمہیں اپنے شیخ ، شیخ الاسلام بلقینی کے حوالہ سے ذکر کیا۔اوراس کو صاحب مواہب الملدنیہ نے بھی بلقینی کے حوالہ سے ذکر کیا کہ آب زم زم ، آب کوٹڑ سے افضل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زَم نے مردو یا گیا ہے تواس پانی کا کیا مقام ہوگا جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبار کہ

ے جاری ہوا۔ (مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل، باب برفع الحدث وحکم الحدث ج 1، ص 46، دار الفکر، بیروت) علامہ محربن عبد الباقی زرقانی مالکی (متونی 1122 ھ) المواہب البلد نیری عبارت ' اشرف الماہ'' کے تحت فرماتے ہیں: اوروہ پانی تمام پانیوں سے علی الاطلاق افضل واعلیٰ ہے جیسا کہ بھیٹی وغیرہ نے کہا۔ امام سیوطی نے فر ما یا کہ سب سے افضل پانی وہ ہے جو قابلِ اتباع نبی (صلی الله علیہ وسلم) کی مبارک افکلیوں سے جاری ہوا، اس کے بعدزم زم کا پانی پھر کوژکا پانی پھر مصر کے در یائے نیل کا پانی اور پھر ابقیہ تمام نہروں کا پانی ہے۔ (شدح الزرقانی علی المواهب، معجزة نبع الماء الطهور من بین اصابعه صلی الله علیه وسلم، چ 7، ص 3، دار الکتب العلمیه، بیروت)

علامه زين الدين ابن مجيم مصرى حفى (متونى 970 هـ) فرماتے ہيں:

افضل پانی کونسا ہے؟ تو کہددے کدوہ پانی ہے جوحضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا۔ (الاشباہ والنظائر، کتاب الطهارة ، ج 1، ص 341، دار الکتب العلميه ، بیروت)

علامه احد بن محمر حموى حفى (متونى 1098) "الاشباه والنظائر" كي مذكوره عبارت كتحت لكهية بين:

سب پانیوں سے افضل وہ پانی ہے جواُس نبی کی مبارّک انگلیوں سے پھوٹا جن کی اتباع کی جاتی ہے پھرزم زم کا پانی پھر آ ب کوژ پھر مصر کے دریائے نیل کا پانی پھر باقی نہروں کا پانی افضل ہے۔علامہ خطابی نے کہا کہ وہ پانی دنیا وآخرت کے تمام یا نیوں سے افضل ہے۔

پانیوں سے افضل ہے۔

(غمز عیون البصائد، کتاب الطهارة، ج4، ص164، دار الکتب العلمیه، بیروت)

علامه على بن سلطان القارى حنى (متونى 1014 هـ) فرمات بين:

آب زمزم سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل مبارک وھو یا گیا، اس سے استدلال کیا گیا کہ زمزم تمام عالم کے پانیوں سے افضل ہے تی کہ آب کوٹر سے بھی مگروہ پانی جوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے لکلا بلا شک وشبہ علی الاطلاق تمام پانیوں سے افضل ہے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا انر ہے اور دونوں میں واضح فرق ہے (کرحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدالا نبیاء ہیں اہندا آپ سے علی علیہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ظاہر ہواوہ زیادہ کے مبارک ہاتھ کا پانی افضل ہے)، اور کیونکہ وہ اعجاز جوحضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ظاہر ہواوہ زیادہ بلیق ہے۔

(مرقاۃ الفاتیع، جاب علامات النبوۃ ہے وہ میں 3743 ، دار الفکر، بیروت) بلیغ ہے۔

علامه اساعيل حقى حفى (متونى 1127هـ) فرماتے ہيں:

اورجو پانی مصطفی جان رحمت صلی الله تعالی علیه وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہواوہ مطلقاً تمام پانیوں سے افضل

(تفسيرروح البيان, سورة التوبه, آيت 128, ج 3, مس 543, دار الفكر, بيروت)

علامه محمر بن يوسف شامي (متو في 942 هـ) فر ماتے ہيں:

شرح جامع ترمذي

پہلاباب اللہ پاک پانی میں جوحضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا اوروہ پانی تمام پانیوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ (سبل الهدی والرشاد، الباب الاول فی نبع الماجی، ج 9، ص 447، دار الکتب العلمید، بیروت)

علامه شہاب الدین احمد بن عمز ہ انصاری رملی شافعی (متونی 957ھ) فرماتے ہیں:

بے شک سب سے افضل پانی وہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا۔

(فتاوى رملى ، كتاب الطهارة ، ج 1 ، ص 15 ، المكتبة الاسلاميه)

علامة شس الدين ركلي شافعي (متوني 1004 هـ) فرماتي بين:

اوروہ پانی جوحضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی انگلیوں سے جاری ہوا، وہ سارے پانیوں سے افضل واعلیٰ ہے۔

(نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، تقسيم الطهارة الى عينية وحكمية ، ج 1 ، ص 62 ، دار الفكر ، بيروت )

علامه على بن ابراہيم على (متونى 1044هـ) فرماتے بين:

اورانہی میں سے پانی کاحضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہونا ہے یہاں تک کہ چودہ سو (1400) صحابہ نے اُسے پیااوراس سے وضوکیا۔اور بعض روایت میں ہے کہ پندرہ سوصحابہ نے وضوکیا،اورایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے پیااور (جانور وغیرہ کو) پلایا اور اپنے مشکیزوں کو بھر لیااور حال یہ تھا کہ لشکر میں بارہ ہزار اونٹ اور بارہ ہزار گھوڑے تھے۔اوروہ یانی تمام یا نیوں سے افضل واعلی ہے۔ایساہی سراج بلقینی نے کہا ہے۔

اور شنانہیں ہے کہ اس طرح کا معجزہ ہمارے پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے صادر ہوا ہو۔ اور حضور علیہ الصلاق قوالسلام کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہوجانا یہ اُس پقر سے پانی پھوٹے سے زیادہ عظیم اور بلیغ (معجزہ) ہے کہ جس پرموسیٰ علیہ الصلاق قوالسلام نے (اپناعصامبارک) مارا کیونکہ پھر سے پانی کا نکلنامعروف ومشہور ہے جبکہ گوشت ، خون ، ہٹری اور پھوں کے درمیان سے پانی (عادةً) نہیں نکلا کرتا۔

(سیرت حلبیه, باب ذکر نبذ من معجزاته صلی الله تعالیٰ علیه وسلم,ج 3,ص 413، دار الکتب العلمیه, بیروت) علامه ابن تجریبتی شافتی فر ماتے ہیں:

بے شک سب سے افضل پانی وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا۔

(تحفة الممتاج كتاب احكام الطهارة ،ج 1 ، ص 77 ، المكتبة التجاية الكبرى ، مصر )

علامة مش الدين محمد بن احمد شربيني شافعي (متونى 977ه مرمات بين:

میں کہ دو مناس کے دو مناس کے دو مناس کے انگلیوں سے پھوٹا وہ مطلقاً تمام پانیوں سے افضل ہے۔

(الاقناع بیدان احکام الطہارة ہے 1 ہمں 20 ہدارالفکر بیدوت)
عدامہ قلیو بی شافعی (متونی 1069 ہے) فرماتے ہیں:

حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہوا اور وہ تمام پانیوں سے افضل ہے پھر آ ہے زم زم
پر آ ہے کو ٹر پھر مصر کے دریائے نیل کا پانی پھر باتی نہروں کا پانی ہے جیسا کہ امام کی نے اپنی نظم میں اس کی تھیج کی ہے۔

(حاشیہ قلیویی، کتاب الطہارة ہے 1 ہمں 20 ہدارالفکر بیدوت)

شرحجامعترمذي

## 53- بَابُالنَّشُدِيدِ فِي الْبُوْلِ بیثاب (سے مذفحنے) کے بارے میں وعید

70- حَدَّثَنَا بَنَّادٌ، وَفُكَيْبَةُ، وَأَبُوكُرِيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعْ، عَنِ الأَعْمَيْن، قَال: سَمِعْتُ روايت بَكُ نِي رَيْمِ صَلّى الله تعالى عليه وسلم دوقبرول كي يا مُجايِدًا يُحدّد ف، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَاس، أَنَّ النَّبِيَّ س ع كُرْر عتو ارشاد فرمايا: ان دونو ل كوعذاب مور با صلّى الله عَلَيْدِ وَسَلَّدَ مَسَّ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، به اوركسى برُ عمعاط ين عذاب نهيس مور باءيه (ان وَمَا يُعَذَّ بَانِ فِي كَبِيرٍ: أَمَّا بَذَا فَكَانَ لا يَسْتَتِيرُ مِنْ مِن سَايك ) اين بيثاب سنهي بيتا تفا اوريه (ان بوله، وَأَمَّا هَذَا فَكَ انْ مَعْشِي النَّمِيعَةِ. وَفِي الباب عَنْ زَيْدِ مِن عدوسر 1) چِعْل خورى كيا كرتا تفا بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي بَكْرِ مَوْ أَبِي بُرَيْرَةً، وَأَبِي مُوسَى، وَعَبِدِ المَرْ مُحمّنِ ابن حَسَنةً.قَالَ أَبُو عِيْسى : بَدّا حَدِيثُ حَسَنْ الوبكره، حضرت الوهر يره، حضرت الوموس اور حضرت عبد صحیع. قرروی منصور بذا الحدیث، عن مجاید، عن الرص بن حسدرضی الله تعالی عنهم سے (مجم) روایات بیں ابن عَبَاس، وَلَـمْ يَذُكُن فِيهِ عَنْ طَاؤوس، وَمِهِ ايَةً المام الرعيسى ترفره ما يا: بيعديث حس صحيح بـ منصور المَّغْمَيْنِ أَصَحُ وَسَمِعْتُ أَبَا بَصِحْرِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ يَعُولُ: في الصحفرت ابن عباس رضى سَيغْتُ وَكِيعًا، يَمُولُ: الْأَعْمَشُ أَخْفَظُ لِإِسْنَادِ الله تعالى عنهات روايت كيا ب،اور اس يس "عن إنرابية مِنْ منصوبي.

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے

ال باب میں حضرت زید بن ثابت، حضرت طاوس' وْكَرْبِينِ كِيا\_

اعمش کی روایت زیادہ صحیح ہے۔(امام ترمذی فرماتے ہیں ) میں نے ابو بکر محمد بن ابان کوسناوہ کہدر ہتے تھے کہ میں نے وکیج کوفر ماتے سنا کہ اعمش ابراہیم کی اسناد کے منصور سے زیا دہ جا فظ ہیں۔

تخت حديث: 70 صحيح بخارى كتاب الوضوء باب من الكبائر ان لا يستتر من بوله ، 1/53 حديث ، 20 دار طوق النجاة لم صحيح مسلم كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجب الاستبراء منه ، 1/240 حديث ، 20 دار احياء التراث العربي بيروت لم سنن ابى داؤد كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول ، 6/1 حديث ، 2 المكتبة العصريه بيروت لمنن نسائى ، كتاب الطهارة باب التنزه من البول ، 1/28 حديث ، 1 3 المطبوعات الاسلاميه ، حلب لم سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب التشديد في البول ، 34/ وقد المحلول العلم العربية فيصل ، عيسى البابي الحلبي

#### حدیث کی شرح اور فوائد:

(1) چغلی کی حقیقت ہے ہے کہ ایک کا کلام دوسرے کے پاس فسادکروانے کے لیفل کرے۔

(شرح النووى على مسلم، باب الدليل على نجاسة البول الغمج 3، ص 201، دار احياء التراث العربي، بيروت)

(2) حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا فر مان : **((لاینشیز میزی کافری))** کوتین طرح روایت کیا گیا ہے (1) دو

تا وَل كِساتِه ((بِّنَه بِيمِ))(2)زاءاورهاء كِساتِه ((بِنه بِنَّزِه))(3) باءاور بهنره كِساتِه ((بِنه بَبِرِي))اوريه تيسرا بخارى وغيره ميں ہےاور بيتمام صحح بين اوران سب كامعنى بيہ ہے كہوہ احتر ازنہيں كرتا تھا۔

(شرح النووى على مسلم، باب الدليل على نجاسة البول الغيج 3، ص 201، دار احياء التراث العربي، بيروت)

(3) حضور نی کریم سکی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافر مان: ((وَ مَا يُعَدُّبَا فِي فِي كَيْدٍ وَإِنَّهُ لَكِيْدٍ)) (ان كوك برئے معالمٰ يل عذاب نہيں ہور ہا) بخارى كى روايت يل يول ہے: ((وَ مَا يُعَدُّبَافِ فِي كَيْدٍ وَإِنَّهُ لَكِيْدٍ كَافَ الْكِيْسُيُو عذاب نہيں ہور ہا عالا نكدوہ بڑا ہے، ان يل سے ایک پیشاب ہے نہيں بچاتھا)

من الْبُول)) (ان دونوں كوكسى بڑى بات كى وجہ سے عذاب نہيں ہور با عالا نكدوہ بڑا ہے، ان يل سے ایک پیشاب ہے نہيں بچاتھا)

ال كوامام بخارى نے كتاب الا وب باب النميمة من لكبائر ميں ذكر كيا ہے اور بخارى كى كتاب الوضوء ميں اس طرح مروى ہے كہ ((وَ مَا يُعَدُّ بَانِ فِي كَيْدِ بِلَّ إِنْهُكِيْدٍ)) (ان دونوں كوكسى بڑى بات كى وجہ سے عذاب نہيں ديا جار بابلكہ يہ بڑا ہے) تو دو صحح روا يتيں ان الفاظ '' بے شك وہ بڑا ہے'' كے اضافہ كے ساتھ ثابت ہيں الہٰذ احضور صلى اللہٰ تعالیٰ عليہ وسلم كاس فر مان '' ان دونوں كوكسى بڑى بات نہيں تھی وہ اور بان كی تاویل كر ناواجب ہے اور علماء نے اس کے متعلق دوتا و بليس ورکسى بھی اللہٰ علیہ نے ایک تیسری تاویل بیان كی ہے کہ بیا اکبراک بات نہيں تھی۔ (۱) بیان کے کمان ميں بڑے گئے ہوں گئے کوئی بیوہم نہ کرے کہ ناب سے میں اوبل کے مطابق تو اس زجروتحذ ير سے مرادان دونوں کے علاوہ دوسرے لوگ ہوں گئے کوئی بیوہم نہ کرے کہ ناب سرف اکبراک بائر کے ساتھ ہی ہوگا بلکدان مرادان دونوں کے علاوہ دوسرے لوگ ہوں گئے کوئی بیوہم نہ کرے کہ ناب صرف اکبراک بائر کے ساتھ ہی ہوگا بلکدان

شرحجامعترمذى

کےعلاوہ میں بھی عذاب ہوگا۔

#### (شرح النووي على مسلم، باب الدليل على نجاسة البول الخرج 3 م 201 ، دار احياد التراث العربي , بيروت)

علامہ بدرالدین عینی فرماتے ہیں:علامہ ابن بطال نے فرمایا:ان کوجس بات کی وجہ سے عذاب ہور ہاہے وہ تمہارے نز دیک کوئی بڑی بات نہیں ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک بڑی ہے۔

#### (عمدة القارى شرح صحيح بخارى بج 3، ص 118 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت)

607

(4) ان دونوں گنا ہوں کے بڑے ہونے کا سبب ہیہ کہ پیشاب سے نہ بیچنے کی وجہ سے نماز کا باطل ہونا لازم آتا ہے اور نماز چھوڑ نا بلا شبہ گناہ کبیرہ ہے اور چغلی کھانا اور لڑائی جھگڑ ہے کی کوشش کرنا فنچے ترین امور میں سے ہے خصوصاً حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ((گاڑے پیششے )) کہ اس کی سلسل عادت کی عکاسی کررہے ہیں۔

#### (شرح النووي على مسلم، باب الدليل على نجاسة البول الخرج 3، ص 201 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت)

شرحجامعترمذى

(شرح النووي على مسلم، باب الدليل على نجاسة البول النم، ج3، ص202، 201، دار احياء التراث العربي، بيروت)

(6) اس حدیث کی وجہ سے علماء نے قبر کے پاس قر آن پڑھنے کومستحب قرار دیا ہے کیونکہ جب سبز ٹبنی کی تنہیج سے تخفیف کی امید کی جاسکتی ہے قوقر آن کی تلاوت سے بدرجہاو لی تخفیف ہوگی۔

(شرح النووى على مسلم, باب الدليل على نجاسة البول الخرج 3، مس 202، دار احياء التراث العربي, بيروت)

(7) اس حدیث پاک میں اس بات کا بیان ہے کہ عذاب قبر حق ہے، اس پر ایمان لانا اور اس کوتسلیم کرنا واجب ہے۔ اہل سنت و جماعت اسی پر ہیں البتہ معتز لہ کا اس میں اختلاف ہے۔

(عمدة القارى شرح مصحيح بخارى ج 3 م 118 مدار احياء التراث العربي ، بيروت)

اس میں عذاب قبر کا ثبوت ہے اور یہی اہل حق کا مذہب ہے معتز لد کا اس میں اختلاف ہے۔

(شرح النووى على مسلم، باب الدليل على نجاسة البول الغ،ج 3، مس 202، دار احيا التراث العربي، بيروت)

(8) اوراس میں پیشاب کے بخس ہونے کا بھی بیان ہے کہوہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا اوراس میں چغلی کی حرمت کی سختی کا بھی بیان ہے۔

(شرح النووى على مسلم، باب الدليل على نجاسة البول الغرج 3، ص 202، دار احياء التراث العربي، بيروت)

### قبرپرترشاخیںاورپہولوغیرہڈالنا:

#### احناف كامؤقف:

علامه احمر طحطا وی حنفی فر ماتے ہیں:

علاء نے فر مایا: سبزگھاس کوبغیر حاجت کے کا ٹنا مطلقا اچھا نہیں ہے اگر چیقبرستان کے علاوہ کسی جگہ پر ہو۔امام قاضی خان نے شرح میں اس کا افادہ فر مایا ہے اور حدیث میں وار دہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی کے دو ٹکڑے کئے اور آدھی ہر قبر پر رکھی ، اور وہ دوقبر بیں ایسی تھیں جن میں قبر والوں کو عذاب ہور ہا تھا اور ارشا وفر مایا: مجھے امید ہے کہ ان دونوں کے عذاب میں کمی ہوجائے گی جب تک کہ بی خشک نہ ہوجا ئیں لیعنی اس لئے کہ بیددونوں جب تک سبز رہیں گی تسبیح کرتی رہیں گی اور اس سے رحمت نازل ہوتی رہے گی اور جرید کا معنی کسی بھی درخت کی وہ ٹہنی جو سر سبز ہواور اس سے مستفاد ہوا کہ خشک ٹبنی تسبیح کرتی رہیں گی نہیں کرتی اور اللہ تعالیٰ کا فر مان: {وَإِنْ مِنْ هَنْ عِنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدْنِ فِي } (اور کوئی چیز نہیں جو اسے سرائتی ہوئی اس کی یا کی نہ

شرح جامع ترمذى

بولے) سے ہرزندہ چیز مراد ہے، اور ہر چیز کی حیات اس کے حساب سے ہے، پس لکڑی وغیرہ کی حیات اس وقت تک ہے جب
تک وہ خشک نہ ہواور پتھر جب تک کہ اس کواس کے معدن سے ہٹانہ دیا جائے ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کثیر
مفسرین کا یہی قول ہے۔ اور محققین نے ''ہر چیز'' سے عموم مرادلیا ہے کیونکہ عقل اس کو محال نہیں بہم ھتی ۔ اور ممکن ہے کہ اول کی تبیح
بولنے سے ہواور ثانی کی تبیح زبان حال سے ہولیعنی اس اعتبار سے کہ وہ پیدا کرنے والے جل شانہ کے وجو دیر دلالت کرتی ہے۔
جیسا کہ بخاری وغیرہ کی شروحات میں ہے اور شرح مشکوۃ میں ہے اور حجیث ہمارے متاخرین علماء میں سے بعض ائمہ نے فتوی دیا
ہے کہ جو پھول اور مہنی رکھنے کا عرف ہے وہ اس صدیث کی بناء پر سنت ہے اور جب ٹبنی کی تشبیح سے میت کے عذاب میں تخفیف کی
امید کی جاسکتی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کی برکت تو اس سے بڑھ کر ہے۔

(طحطاوي على المراقى ، فصل في زيارة القبور ، ج 1 ، ص 624 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

علامهامين شامي حنفي فرماتے ہيں:

قبرستان سے سبز جڑی ہو طیوں اور گھاس کو کا ٹانجی کمروہ ہے، خشک کو کا ٹانکرہ و نہیں ہے جیسا کہ بحر ، ورو، اور شرح منیہ میں ہے اور المداوییں اس کی علت سے بیان کی کہ جب تک وہ سبز رہیں گی اللہ تعالیٰ کی تشیح کرتی رہیں گی جس سے میت ما نوس ہوتی رہے گی ، اھے۔ اور خاصیہ میں بھی اس کی مثل ہے، میں کہتا ہوں اور اس کی ولیں وہ ہجہ وحدیث میں آئی کہ چند وہ من از ل ہوتی رہے گی ، اھے۔ اور خاصیہ میں بھی اس کی مثل ہے، میں کہتا ہوں اور اس کی ولیل وہ ہے جو حدیث میں آئی کہ چفور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبز بہنی کو دو حصوں میں تقسیم فر ماکر ایسی دوقبروں پر رکھا جن کو عذاب ویا جارہا تھا ، اور آپ نے اس کی وجہ سے بیان کی کہ ان دونوں کے عذاب میں شخفیف ہوگی جب تک بی خشک نہ ہوجا عیں ، یعنی ان ٹھینیوں کی تشیح کی برکت سے ان کے عذاب میں شخفیف ہوگی کہ وہو ہے تک بی خشک نہ ہوجا عیں ، یعنی ان ٹھینیوں کی تشیح کی برکت سے ان کے عذاب میں شخفیف ہوگی کہ وہو اور کسی کی ملکیت میں نہ ہوکی وکہ کہ سربز ہونے میں ایک قسم کی حیات ہے، اس بناء پر اس کو کا ٹائکروہ ہے اگر چوہ ہ خود بخو دا گی ہواور کسی کی ملکیت میں نہ ہوکی وکلہ اس میں حتی میت کو ضائع کرنا ہے۔ اور مائل جز سمیا وراس صدیث پاک سے بیا خذکیا گیا ہے کہ چوفور نبی کر کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقد ہی کی ہوئی تھی کی ہوار میاں سے اولی کی طبہنیاں رکھتے ہیں وہ اس پر قیاس کیا گیا ہے۔ شوافع میں سے ایک جماعت نے اس کی صراحت بھی کی ہوئی تھی یا آپ کی دعا ہے جو مالکیہ نے کہا لکیہ نے کہا لکیہ نے کہا کہ جروں سے عذاب میں شخفیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقد س کے برکت سے ہوئی تھی یا آپ کی دعا سے ہوئی تھی لہذا اس پر کسی اور کو قباس نہیں کیا جاسکتا ۔ اور شخصی امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ ہے شک بریدہ بریدہ بریدہ بریدہ کو کہا کہ ہوئی تھی اس کی اور کو قباس نہیں کیا جاسکتا ۔ اور شخصی امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ بے شک بریدہ بریدہ بریدہ بریدہ بریدہ بریدہ کی سے ہوئی تھی ہوئی تک کر کیا ہے کہ بے شک بریدہ بریدہ بریدہ بریدہ بریدہ بریدہ کی میں میں کو کیاں کی میں کو کر کیا ہے کہ بریت سے شک کی ہوئی کی کیاں کو کی کو کیاں کی کو کیاں کی کی کی کیاں کی کی کو کیا کیا کہ ہوئی کی کو کر کو کیاں کی کیا کو کر کیاں کی کی کو کر کی کیاں کیا کیاں کو کر کے کو کیا کو کر کیا کو کر کیا کی کی کیا کو کر کیا کی ک

(شرحجامعترمذي

610

حصیب رضی الله تعالی عندنے وصیت کی کدان کی قبر میں دو ٹہنیاں لگائی جا تھی ،والله اعلمہ

(ردالمحتار, قطع النبات والرطب والحشيش الغج ع) م 245 ، دار الفكر , بيروت)

فاوی مندبین ہے:

بھولوں کا قبور پرر کھناحس ہے۔

(فتاوى هنديه، الباب السادس عشرفي زيارة القبور وقراءة القرآن في المقابر، ج5، ص 351، دار الفكر، بيروت)

### شوافع كامؤقف:

علامه بحیی بن شرف النووی شافعی فر ماتے ہیں:

علماء نے اس حدیث کی بناء پر قبر کے پاس تلاوت قر آن کومتحب قر ار دیا ہے کیونکہ جبٹہن کی تنبیج سے تخفیف کی امید ہے تو تلاوت قر آن سے بدر جداولی ہوگی واللہ اعلم۔اورامام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ صحابی رسول حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر دو ٹہنیاں لگائی جا تھیں تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مے شل فعل سے قبرک حاصل کیا۔

(شرح النووى على مسلم، باب الدليل على نجاسة البول الغيج 3، ص 202، دار احياء التراث العربي، بيروت) على مدائن جج عسقلاني شافع فر ماتے ہيں:

حدیث پاک کی عبارت میں اس بات پرقطعی دلالت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ٹبنی خودا پنے دست اقدس سے لگائی تھی بلکہ اس میں احتمال ہے کہ آپ نے اس کا حکم دیا ہواور صحابی رسول حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پیروی کی پس آپ نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر دوٹہنیاں لگائی جا عیں جیسا کہ عنقریب اسی کتاب کے جنائز میں آتا ہے اور کسی اور کی نسبت ان کی اتباع کرنا اولی ہے۔

(فتح الباری، چ 1، میں 320 بدار المعرف ، بیروت)

#### حنابله كامؤقف:

علامه منصور بھوتی حنبلی (متونی 1051ھ) فرماتے ہیں:

ز ار قبر کیلئے ایسا کام کر نامسنون ہے جس سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوا گرچہوہ حدیث پاک کی بناء پر قبر پر سبز م شہنی رکھنا ہی ہواور اس کی حضرت بریدہ نے وصیت بھی کی جسے امام بخاری نے ذکر کیا ہے اور اگر چے قبر کے پاس ذکریا تلاوت شرح جامع ترمذی

قر آن کرناہی ہو کیونکہ جبٹہن کی تنبیح سے عذاب میں تخفیف کی امید ہے تو (بیامید) تلاوت قر آن سے بدرجہ اولی ہے۔ (شرح منتھی الارادات، فصل فی زیار ققبر مسلم، ج 1، ص 385، عالم الکتب)

### مالكيه كامؤقف:

علامه دشانی ابی مالکی فرماتے ہیں:

قاضی عیاض مالکی نے بیان کیا ہے کہ بعض شہروں میں یہ عرف ہے کہ قبروں پر کھور کے پتے بچھاتے ہیں ، ثایدان کا بیہ عمل اس حدیث کی بنا پر ہے۔ (اکمال المعلم ، ج 2 میں 73 ، دار الکتب العربی ، بیروت)

### علامه خطابی کامؤقف اوراس کارد:

علامه الوسليمان احمد بن محمد خطابي لكصة بين:

قبر پر کھجور کی ٹہنیوں کے گلڑ ہے رکھنا اور آپ کافر مان کہ جب تک پیزشک نہ ہوجا تیں ان دونوں کے عذاب میں کی کردی جائی گی توبیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انز اور آپ کی 'عذاب میں تخفیف کی' دعاسے برکت عاصل ہونے کی جہت سے ہے۔ اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنیوں کے سبز رہنے تک کو ان کے عذاب میں تخفیف کی مدت قر ار دیا کیونکہ تخفیف عذاب کا مسلمات کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ اور پیخفیف اس وجہ سے نتھی کہ ان ٹہنی میں کوئی الیم بات ہے جو خشک میں نہیں ہے اور عوام بہت سارے شہوں میں اپنے مردوں کی قبروں میں کھجور کے بیتے بچھاتے ہیں اور وہ بجھتے ہیں کہ وہ اسی پر عمل کررہے ہیں حالانکہ جووہ کرتے ہیں اس میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں۔

(معالم السنن، ومن باب الاستبراء الغرج 1، ص19، المطبعة العلميه ، حلب)

جمہور فقہاء ومحدثین نے اس حدیث پاک کے عموم اور بعد میں صحابہ کرام کے عمل سے استدلال کرتے ہوئے قبر پر سرسبز ٹہنیاں اور پھول وغیرہ رکھنے کو مستحسن قرار دیا ہے، جبیبا کہ ماقبل میں مذاہب اربعہ کی عبارات سے واضح ہے، مزید پچھ دلائل اور علامہ خطابی کے دمیں موجو دعلاء کی کچھ عبارات درج ذیل ہیں:

صحیح بخاری میں ہے: ((أُوصَى بَرَيْدَةُ الأَسْلَمِي : أَنْ يَبِجُعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ)) ترجمہ: حضرت بریدہ اسلمی نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر دوٹہنیاں رکھی جا تھیں۔

(صحيح بخارى باب الجريدة على القبرج 2 م 95 دار طوق النجاة)

حضرت تنادہ سے مردی ہے فرماتے ہیں: 'ان آبا ہور تا آلا شکید و وضی الله عنه کان سے بعد د الله علقه کان و کان کے بین کرمان و و وسا حبیعذب فا خذ بحرید تو فغرسها فی الله علقه و کان آبی ہور تا بوص فا فالم من و کان کے بین کرمان و قومس فقالوا کان بوصینا آن نضع معی جرید تین قال فقات فی مفازة ہین کرمان و قومس فقالوا گان بوصینا آن نضع فی قبرہ جرید تین و با قفات فی مفازة ہین کرمان و قومس فقالوا گان بوصینا آن نضع فی قبرہ جرید تین و با تفات فی مفازة ہین فوضعو بهما مقعفی قبرہ ''تر جمہ: ابو برزہ اسلی حدیث بیان کرتے ہے فاضا بوامتعم ستعقا فا خذوا میڈ بحرید تین فوضعو بهما مقعفی قبرہ ''تر جمہ: ابو برزہ اسلی حدیث بیان کرتے ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ و با تفاتو کی بات ہور با تفاتو کی بات ایک بین بین کرتے ہیں کہ درسول الله صلی الله علیہ بیر سربر رہے گی اس تبر و الے سے تری کی جائے گی ۔ اور ابو برزہ وصیت کیا کرتے ہے کہ جب میں تولوگوں نے کہا کہ آپ بحل و میں اور بیا کی جگر کی جائے گی ۔ اور ابو برزہ وصیت کیا کرتے ہے کہ جب میں تولوگوں نے کہا کہ آپ بحس وصیت کیا کرتے ہے کہ بہاں تو بہیں بہنیاں تو بہیں بات کی جہر میں اور ان ابھا تک بیا تو بیات کی جائے گی دستہ ظاہر ہوا تولوگوں نے ان کے پاس مجور کی شہریں بی سے سواروں کا ایک دستہ ظاہر ہوا تولوگوں نے ان کے پاس مجور کی بندیں بیں بی بی تولوگوں ہے ان کے پاس مجور کی جائے بیں تولوگوں ہے بی تولوگوں ہے بی تولوگوں کے میں تولوگوں کے ان کے پاس مجور کی جائے بیں تولوگوں کے اس میں تولوگوں کے بی تولوگوں کے میں علامہ ابن مجر عسقال کی علامہ ابن جر عسقال کی علامہ در علی کو میں تو بیں دو فر میات بیں دور فر بیات کی در میات کی در میات کی در میں دور فر بیات کے در میات کے در میات کیں دور فر بیات کی دور فر بیات کی در میں دور میں دور بیات کی دور میں دور

اور حدیث پاک کی عبارت میں اس بات پر قطعی دلالت نہیں کہ آپ نے وہ ٹہنی خود اپنے دست اقد سے لگائی تھی بلکہ اس میں اختال ہے کہ آپ نے اس کی پیروی کی پس آپ بلکہ اس میں اختال ہے کہ آپ نے اس کی پیروی کی پس آپ نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر دو ٹہنیاں لگائی جائیں جیسا کہ غقریب اس کتاب کے جنائز میں آتا ہے اور کس اور کی نسبت ان کی اتباع کرنا اولی ہے۔

(فتح البادی ، ج 1, میں 320 ، دار المعدف ، بیروت)

علامه ابن جرعسقلانی مزید فرماتے ہیں:

گویا کہ حفرت بریدہ نے حدیث کوعموم پرمحمول کیا ہے اور انہوں نے اس حدیث کوان دوآ دمیوں کے ساتھ خاص نہیں (فتح الباری، قوله باب الجریدہ علی القبر، ج 3، میں 223، دار المعرفه، بیروت)

علامه على قارى حنفى رحمة الله عليه فرمات إين:

شرح امع ترمذى

علامہ خطابی کا انکار اور ان کا بیقول کہ' اس کی کوئی اصل نہیں ہے' اس میں واضح بحث ہے کیونکہ بیر حدیث اس کی اصل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے پھر میں نے علامہ ابن حجر کو دیکھا کہ انہوں نے اس کی صراحت کی ہے اور فر مایا: ان کاقول' اس کی کوئی اصل نہیں'' ممنوع ہے، بلکہ بیرحدیث اس کی اصل اصیل ہے اور اسی وجہ سے ہمارے متاخرین علماء میں سے بعض ائمہ نے فتوی دیا ہے کہ جو پھول اور ٹہنی رکھنے کا عرف ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے سنت ہے۔

(مرقاة المفاتيح، باب آداب الخلامج 1، ص375 ، دار الفكر ، بيروت)

علامه جلال الدين سيوطي شافعي فرماتي بين:

علامہ طبی نے فر ما یا کہ یہ بات کہ 'جب تک بدونو ل مبزر ہیں گی عذاب کوروکتی رہیں گی'اس کی حکمت معلوم نہیں جیسا کہ ممیں عذاب کے فرشتوں کی تعداد معلوم نہیں اور خطابی اور ان کے جعین نے اس حدیث پرعمل کرتے ہوئے قبر میں ٹہی وغیرہ رکھنے سے منع کیا اور علامہ طرطوق نے اس کے منع کی علت یوں بیان کی کہ بہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت کے ساتھ فاص ہے اور حافظ ابن چر نے کہا کہ اس انداز کلام سے یہ بات قطعی طور پر ثابت نہیں ہوتی کہ آپ نے خودا پنے دست مبارک سے ٹبین رکھی تھی بلکہ یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے اس کا حکم دیا ہو، اور صحابی رسول حضر ت بریدہ بن حصیب نے اس کی مبارک سے ٹبین رکھی تھی بلکہ یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے اس کا حکم دیا ہو، اور صحابی رسول حضر ت بریدہ بن حصیب نے اس کی پیروی کرتے ہوئے وصیت کی کہ ان کی قبر پر دو ٹبینیاں لگائی جا نمیں اورغیر کی بہ نسبت صحابی کی اتباع اولی ہے، اھے میں نے کہا: حضر ت بریدہ کا اثر طبقات ابن سعد میں مذکور ہے اور میں نے اس کو اپنی کتاب شرح الصدور میں حضر ت ابو برزہ اسلمی سے منقول ایک دوسرے اثر کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہ اثر تاریخ ابن عسا کر میں مروی ہے اور تحقیق امام نووی نے امام خطابی کے منقول ایک دوسرے اثر کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہ اثر تاریخ ابن عسا کر میں مروی ہے اور تحقیق امام نووی نے امام خطابی کے انکار کار دکیا ہے اور کہا کہ اس کی کوئی وجہ نہیں۔

(حاشية السيوطي على سنن النسائي، كتاب الطهارة ،ج 1 ، ص 30 ، مكتب المطبوعات الاسلاميه ، حلب)

علامه یحیی بن شرف النووی شافعی فرماتے ہیں:

علاء نے اس حدیث کی بناء پر قبر کے نز دیک تلاوت قر آن کو مستحب قر ار دیا ہے کیونکہ جب ٹہنی کی تبییج سے تخفیف کی امید ہے تو تلاوت قر آن سے بدر جہ اولی ہوگی ہو لللہ اعلمہ۔اور تحقیق امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ صحافی رسول حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عند نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر دو ٹہنیاں لگائی جا محی تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عند نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی مثل فعل سے تبرک حاصل کیا۔اور علامہ خطابی نے اس عمل سے منع کیا ہے جو لوگ اس حدیث کی بناء پر خواص وعوام کی قبروں پر کرتے ہیں اور کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔علامہ خطابی کے اس قول کی کوئی

شرح جامع ترمذی

وجهيس واللهاعلم

(شرح النووى على مسلم، باب الدليل على نجاسة البول الخمج 3م 202م دار احياء التراث العربي، بيروت)

# مناه كبيره كي تعريف:

تفسيرخازن ميں ہے:

(1) حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عند نے فرمایا: ہروہ گناہ جس كا انجام الله تعالى نے جہنم ،غضب،لعنت یاعذاب فرمایا ہےوہ کبیرہ ہے۔

(2) حضرت سفیان توری رحمۃ الله علیہ نے فرما یا: کبیرہ گناہ وہ ہیں جو تیرے اور بندوں کے درمیان ظلم مظالم ہیں اور صغیرہ گناہ وہ ہیں جو تیرے اور بندوں کے درمیان ظلم مظالم ہیں اور صغیرہ گناہ وہ ہیں جو تیرے اور الله تعالیٰ کے درمیان ہیں کیونکہ الله تعالیٰ کریم ہے بخش دے گا اور عفوفر مائے گا، اور انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جو حضرت انس بن ما لک سے مروی ہے، رسول الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: قیامت کے دن عرش کے بنچے سے ایک مناوی نداکر ہے گا: اے امت محمد (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم)! بے شک الله تعالیٰ نے تم سب مونین ومومنات کومعاف فر مادیا ہے، ایک دوسرے کے طلم معاف کر دواور میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

(3) ما لك بن مغول في كها: كما رَبعْتي كالناه بين اورسيمًات ابل سنت كالناه بين \_

(4) کہا گیا ہے کہ کہائر جان بو جھ کر کئے ہوئے گناہ اور سیئات غلطی سے یا بھول کر ہونے والے گناہ ہیں اور وہ جس پرلوگوں کومجبور کیا گیا ہواور وہ دل کے گمان اس امت سے اٹھالئے گئے ہیں۔

(5) سدی نے کہا: کہائر وہ گناہ ہیں جن سے اللہ تعالی نے منع فر مایا ہے اور سیئات ان گنا ہوں کے مقد مات و تو ابع ہیں جن میں نیک و بدسب واقع ہوجاتے ہیں جیسے دیکھنا ، چھونا ، بوسہ وغیرہ ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ابن آ دم پر زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جس کو لامحالہ پانے والا ہے۔ آتکھوں کا زنا دیکھنا ہے ، کانوں کا زناسننا ہے ، زبان کا زنا گفتگو ہے ، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے ، پاؤں کا زنا چلنا ہے ، دل تمنا اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی نقصہ بی کرتی ہے ، پیالفاظ مسلم کے ہیں۔

(6) ایک قول میہ ہے کہ کبیرہ گناہ شرک اور شرک کی طرف لے جانے والے امور ہیں، اور جواس سے کم ہیں وہ سیئات ہیں تو اس تمام گزشتہ دلائل سے میہ بات ثابت ہوگئ کہ گناہوں میں سے بعض صغیرہ ہیں اور بعض کبیرہ، جمہور سلف وخلف کا یہی

شرحجامع ترمذى

ترمذى (615

(تفسيرخازن، سورة النساء, ح 1، ص 367، دار الكتب العلميه ، بيروت)

### گناه کبیره کون سے اور کتنے ہیں؟

#### تفسيرخازن ميں ہے:

حضرت ابوبکر ہفر ماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے وہ آپ نے بین مرتبہ ارشا دفر مایا:
کیا میں تمہمیں اکبر الکبائر ( کبیرہ گنا ہوں میں سے زیادہ بڑے) گنا ہوں کی خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں یارسول اللہ
(صلی اللہ علیہ وسلم)، ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ، والدین کی نافر مانی کرنا ، خبر دار جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی بات کہنا
۔ اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے تو سید ھے ہو کر بیٹھ گئے اور اس بات کولگا تارفر ماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ
سکوت فر مالیں۔ اس کوامام بخاری ومسلم نے تھے جین میں ذکر کیا ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عندے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ہمارے لئے کبیرہ گنا ہوں کا ذکر فر ما یا تو ارشا دفر ما یا: الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافر مانی کرنا اور کسی جان کولل کرنا اور فر ما یا کہ میں شہیں اکبرالکبائر کی خبر نہ دوں؟ جھوٹی بات فر ما یا یا جھوٹی گواہی دینافر مایا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندہے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو! عرض کی گئی یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ارشا وفر مایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا ، جادو، اس جان کو آل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قر ار دیا ہے گرحق کے ساتھ، بیٹیم کا مال کھانا، زنا ہاڑائی کے دن پیڑے پھیرنا، بے خبر یاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔

حضرت عبداللدا بن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے ،فر ماتے ہیں : میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا: الله کے نز دیک کونسا گناہ سب سے بڑا ہے؟ ارشا دفر مایا : بیہ کہ تو الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک گھرائے حالانکہ اس نے تہمیں پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا : بے شک بیتو بہت بڑا ہے ، پھر اس کے بعد کونسا ؟ ارشا دفر مایا : اپنے بچوں کواس خوف سے قبل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے کہا : پھر کونسا؟ ارشا دفر مایا : اپنے پرٹوی کی بیوی سے زنا کرنا۔

حضرت عبداللد بن عمر و بن عاص سے روایت ہے نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کبیرہ گناہ یہ ہیں: الله کے ساتھ میشرک کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا، کسی جان کوتل کرنا اور جھوٹی قشم۔ انہی سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوکرعرض کیا: یارسول اللہ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس نے عرض کیا: پھر کونسا؟ ارشاد فرمایا: یمین غموس سے ساتھ کوئی شخص مسلمان کامال مارے جب کہ اس قسم میں جھوتا ہو۔

انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے کسی شخص کا اپنے والدین کو گالی دینا ،صحابہ کرام نے عرض کی: کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ ارشا دفر مایا: ہاں ،(وہ اس طرح کہ)ایک شخص کسی دوسرے کے والدیا والدہ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے والدیا والدہ کو گالی دے گا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ اکبرالکبائریہ ہے کہ آ دمی اپنے والدین پرلعنت کرے اور پھر تکمل حدیث ماقبل کی طرح بیان کی۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالی عند نے فر مایا: اکبرالکبائریہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا ، اللہ کی رحت سے مایوں ہونا۔

اور حفرت سعید بن جبیر کے پاس ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے کبیرہ گنا ہوں کے بارے پوچھا: کیا وہ سات ہیں؟ آپ نے فرما یا: وہ سات سو کے قریب ہیں، اور ایک روایت میں ہے ستر کے قریب ہیں، گرید کہ مغفرت طلب کرنے سے کوئی کبیرہ نہیں رہتا اور ایک روایت میں ہے ستر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی جائے وہ کبیرہ ہیں جوکوئی ایسا کوئی کام کر بے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔

(تفسير خازن، سورة النساء, ج 1، ص 367، دار الكتب العلميه ، بيروت)

### تلاوت كاليصال ثواب:

علامه بدرالدين عيني حنفي رحمة الله عليفر مات يين:

علامہ خطابی نے کہا کہ اس میں قبروں کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کے مستحب ہونے پر دلیل ہے کیونکہ جب ایک درخت کی تلبیج سے میت کے عذاب میں تخفیف کی امید کی جاسکتی ہے توقر آن عظیم کی تلاوت سے تواس سے بھی بڑھ کر امید و برکت ہوسکتی ہے۔ میں نے کہا اس مسئلہ میں لوگوں کا اختلاف ہے حصرت امام اعظم ابو حنیفہ وامام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا موقف بیہ ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اس پر درج ذیل دلائل ہیں:

شرح جامع ترمذى

حضرت ابوبکرنجار نے **کتاب اسنن میں حضرت علی رضی الله تعالی عندے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی** علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جوقبر ستان سے گزرے تو ''<mark>میل هموالله اکتہ</mark> '' 'گیار ہ مرتبہ پڑھے پھراس کا ثواب مردوں کوایصال کردے تواس کومردوں کی تعداد کے برابرا جردیا جائے گا۔

اوران کی سنن میں ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند سے مرفو عاً روایت ہے کہ جوقبر ستان میں داخل ہوااور سورۃ یسین کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس دن مردوں سے عذاب اٹھا دیتا ہے

اور حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کی ، اس کے پاس سور ق لیسین پڑھی تو اس کی بخشش کر دی جائے گی۔

پھراس نے کہا:اےاللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچادے تواس پراس کے والدین کا جو بھی حق تھااس نے وہ اواکر دیا۔

اورامام نووی نے فرمایا:امام شافعی اورایک جماعت کامشہور مذہب بیے ہے کہ تلاوت قر آن کا نواب میت کونہیں پہنچتا ۔اور مذکورہ احادیث ان کےخلاف دلیل ہیں۔

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى ,ج3م ما 11 ، دار احياء التراث العربي , بيروت)

### تلاوت كےعلاوہ كاايصال ثواب:

علامه مینی مزید فرماتے ہیں:

مرعلماء کا اس پر اجماع ہے کہ بے شک دعا اموات کو پینچتی ہے اور ان کو اس کا اُو اب ماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی فر ما تا ہے: {وَالَّذَین جَاءُوا مِن بعد هِمْ یَقُولُونَ دَبِنَا اغْفِی لِنا وَلِا خُوانِنَا الَّذِین سبقُونَا بالایبان} ترجمہ: اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے دہ ہمیں اور ہم سے پہلے گزرے ہوئے ہمارے مونین بھائیوں کو بخش دے۔ بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے دب ہمیں اور ہم سے پہلے گزرے ہوئے ہمارے مونین بھائیوں کو بخش دے۔ (پ28 ہسورة المصر: 59)

اس كے علاو واور بھى آیات بیں اوراس كے ثبوت بیں احادیث مشہورہ بیں جن بیں سے مجھا حادیث درج ذیل بیں: حضور نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے دعاكى: اے الله بقیع غرقد والوں كی مغفرت فرمادے۔ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے دعاكى: اے الله! ہمارے زعروں اور مردوں كو بخش دے۔

ابوبکرالنجار نے تتاب اسن میں حضرت عمر وہن شعیب سے روایت بیان کی ہے وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے داداسے روایت بیان کی ہے وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے داداسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا: یار سول اللہ! بے شک عاص بن واکل نے زمانہ جا ہلیت میں نذر مانی تھی کہ وہ سو اونٹ ذرئح کر سے گا اور ہشام بن عاص نے اس کے حصہ کے پچاس ذرئح کر دیے تو کیا بیاس کی طرف سے کفایت کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: تمہار اباپ اگر تو حید کا اقر ارکر لیتا پھر تو اس کی طرف سے روز ہر دکھتا یا صدقہ کرتا یا آز ادکرتا تو بیاس کو پہنچا۔

امام دارقطنی نے روایت بیان کی کدایک شخص نے عرض کی: یارسول اللہ! میں اپنے والدین کے ساتھ ان کی وفات کے بعد کیسے بھلائی کرسکتا ہوں؟ تو آپ نے ارشا دفر ما یا بے شک مرنے کے بعد بھلائی بیے ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کیلئے بھی نماز پڑھے، اپنے روز ہ رکھے، اپنے صدقہ کے ساتھ ان کی طرف سے بھی صدقہ کرے۔

امام ابوالحسین بن فراء کی کتاب القاضی میں حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آپ نے حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے بوچھا: یا رسول الله! جب ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں ، ان کی طرف سے جج کرتے ہیں ، ان کیلئے دعا کرتے ہیں توبیدان کو پنچتا ہے؟ ارشا وفر ما یا: جی ہاں۔ اور وہ اس سے اس طرح نوش ہوتے ہیں جیسا کہ تم میں سے کوئی ایک اس طشت سے خوش ہوتا ہے جو اس کو ہدید کیا گیا ہو۔

شرح جامع ترمذی

حضرت سعد سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! بے شک میر سے والدفوت ہو گئے ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے غلام آز ادکرسکتا ہوں؟ آپ نے فر مایا: ہاں۔

حفرت ابوجعفر محمہ بن علی بن حسین سے مروی ہے: بے شک حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونو ں حفرت علی رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے غلام آز ادکیا کرتے تھے۔

حدیث صحیح میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ! میری والدہ فوت ہوگئی ہیں کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ پننچے گا؟ آپ نے فرمایا: بی ہاں۔

(مىدةالقارى شرح صحيح بخارى بج 3 بص 119 بدار احياء التراث العربي بيروت)

#### اشكال ادراس كاجواب:

علامه ميني مزيد فرمات بين:

اگرتو کے کہ اللہ تعالی نے فر مایا: {وَان لَيْسَ لَإِنْسَان إِلاَّ مَاسِى} ترجمہ: انسان کيلئے نہيں مگروہ جواس نے کوشش کی ، انجم: 39۔

تواس کاجواب یہ ہے کہاس آیت کے بارے علماء کے آٹھر مختلف اقوال ہیں:

(1) یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اس فر مان: {وَالَّذِیْنَ إِمَنُوْا وَ اتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّیَتُهُمْ بِایْلِنِ الْحَفْنَا بِهِمْ ذُرِیَتُهُمْ } (اور جو ایمان کی اور اور ان کی اولاد ان سے ملادی ، الطّور 21) سے منسوخ ایمان لائے اور ان کی اولاد ان سے ملادی ، الطّور 21) سے منسوخ ہے۔ کہ ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے مومن بچوں کو ان کے ساتھ جنت میں ملادیا جائے گا ، یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔

- 2) بیرحفزت ابراہیم اورموی علیماالسلام کی اقوام کےساتھ خاص ہے جبکہ اس امت کے لیےوہ بھی ہے جس کی انہوں نے کوشش کی اوروہ بھی ہے جس کی ان کے غیر نے کوشش کی ، بیرحفزت عکرمہ کا قول ہے۔
  - (3) يهان انسان مرادكافر بـ بيقول حفرت ربيع بن انس كابـ
- (4) انسان کے لیے نہیں ہے گر جو اس نے کوشش کی ، یہ بطور عدل ہے، بہر حال بطور فضل تو اللہ تعالیٰ اس میں جتنا چاہے اضافہ فر ما وے ، یہ حضرت حسین بن فضل کا تول ہے۔

شرح جامع ترمذی

(5)"ماسعی (جواس نے کوشش کی)" کامعنی ہے جواس نے نیت کی لینی انسان کوسرف اس کی نیت کا اجرماتا ہے، یہ حضرت ابو بکروراق کا قول ہے۔

(6) کافر کیلئے کوئی خیر نہیں ہے گریہ کہ اس نے دنیا میں جو اعمال کئے تو اس کو دنیا میں ہی ان کا تو اب مل جائے گا یہاں تک کہ آخرت میں اس کوکوئی حصہ نہیں ہوگا ، اس کو تعلی نے ذکر کیا ہے۔

(7) اس آیت میں موجود''لام' علی کے معنی میں ہے، اب معنی ہیے کہ انسان کو صرف اس کے اعمال کی سز املتی ہے۔

(8) انسان کو صرف اس کے عمل ہی کی جزاء ملتی ہے ہاں ہیہ بات جدا ہے کہ اسباب مختلف ہیں بھی تو اس کی کوشش ہوتی ہے اس نفس شی کے حاصل کرنے میں اور بھی اس شی کے اسباب کو حاصل کرنے میں اس کی کوشش ہوتی ہے جیسا کہ بچے کو قرآن سکھا دے جو اس کے لیے پڑھے، ایسے دوست کے حصول میں کوشش کرنا جو اس کیلئے دعاء مغفرت کرے، اور بھی دین اور بندوں کی خدمت میں کوشش کرتا ہے ، لہذ ااس وجہ سے دیندار اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت اس دعا کے حصول کا سبب بنتی بندوں کی خدمت میں کوشش کرتا ہے، لہذ ااس وجہ سے دیندار اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت اس دعا کے حصول کا سبب بنتی

(عمدة القارى شرح مصيح بخارى بج3، ص911 دار احيا التراث العربي ، بيروت)

#### علم غيب كاثبوت:

اس حدیث پاک میں اس بات کا بھی شوت ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوغیب کاعلم عطافر مایا ہے کیونکہ (1) قبر میں عذاب کا ہونا، (2) اس کا سبب، (3) شاخیس رکھنے سے اس میں تخفیف (4) اور وقت مخصوص تک تخفیف ہونا یہ سب علوم غیبیہ ہیں، جن کاعلم اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوعطافر مایا۔

مفتی شریف الحق امجدی رحمة الله علیه اس حدیث یاک کے تحت فرماتے ہیں:

حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں کدیہ بھی جان لیا کہ ان پرعذاب ہور ہا ہے اور یہ بھی جان لیا کہ س بنا پر ہور ہا ہے نیز یہ جان لیا کہ ان شاخوں کے رکھنے سے عذاب میں تخفیف ہوگی اور یہ بھی جان لیا کہ کب تک ہوگی، اس حدیث میں اکٹھے چار علم غیب کی خبر ہے۔

(نزھة القاری شرح صحیح بخاری ، ج 1، می 675 فرید بک سخال ، لاھور)

علامه سيداحم سعيد كأظمى رحمة الله عليه الصحديث ماكتحت فرمات بين:

اس حدیث میں رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے بیہ بتلا کر کہ ان قبر والوں پر عذاب ہور ہاہے بیہ ظاہر فر ما دیا کہ

شرح جامع ترمذى

اگر چہ میں بظاہر عالم دنیا میں رہتا ہوں لیکن عالم برزخ کے احوال بھی میری نظر سے اوجھل نہیں ہوتے ، کیونکہ عذاب اور تواب عالم برزخ میں ہوتا ہے ، اور جب بیفر ما یا کہ ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا اور دوسر اپیشاب سے نہیں بچتا تھا تو بیظاہر فر مادیا کہ میں صرف عذاب کوئیں دیکھ دہا میں صرف ان کے حال کوئیں دیکھ دہا میں صرف ان کے حال کوئیں دیکھ دہا بلکہ ان کے سبب عذاب کو بھی جانتا ہوں یا یہ بتلا دیا کہ میں صرف ان کے حال کوئیں دیکھ دہا بلکہ ان کے سبب عذاب کو بھی جانتا ہوں یا یہ بتلا دیا کہ میں صرف ان کے حال کوئیں دیکھ دہا بلکہ ان سے اس عذاب بلکہ ان کے ماضی اور حال دونوں سے باخبر ہوں اور جب شاخ کے منظر سے ان کی عذاب کو دیکھ بھی نہیں رہا بلکہ ان سے اس عذاب ہوں گور ور بھی کرسکتا ہوں نیز آپ نے یہ بتلا دیا کہ اے میر سے غلامو! اچھی طرح جان لو کہ جب میں تمہارے در میان رہ کر عالم برزخ سے غافل نہیں رہتا تو عالم برزخ میں جا کرتمہارے احوال سے کیسے ناواقف ہوسکتا ہوں ، اور جب تم میں رہ کرقبروالوں کی مدد کرتا ہوں تو خوب سمجھ لو میں قبر میں جا کرتمہاری درکرتا رہوں گا۔

رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کار الطه ایک عالم میں رہتے ہوئے دوسرے عالم سے منقطع نہیں ہوتا ، جب عالم نیند میں ہوں تو بیداری سے رابط منقطع نہیں ہوتا اور جب عالم دنیا میں ہوں تو برزخ سے تعلق نہیں تو شا اور جب برزخ میں ہوں تو دنیا سے رابط منقطع نہیں ہوتا ، بندوں میں رہ کرمولی کونہیں بھولے اور شب معراج مولی کے یاس جا کر بندوں کونہیں بھولے۔

#### علمغيب پر تفصيلي دلائل

قرآن وحدیث اور اقوالِ ائمہ وعلاء سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے حضور جانِ رحمت صلّی اللہ عَلَیم وَسَلَّہ مَا کُوشیم غیب عطافر ما یا ہے، تفصیل دیکھنی ہوتو امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رسائل (1) خالص الاعتقاد (2) انباء المصطفی (3) ازاحة العیب (4) الدولة المحکید وغیر ها اور حکیم الامت مفتی احمد یارخان فیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ' جاء الحق'' سے علم غیب کے باب کا مطالعہ کریں ، پچھود لائل درج ذیل ہیں:

### ببنديده رسولول توغيب:

اللدتعالى فرماتا ہے { وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنَّ الله كَيْجَتِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ } ترجمه: اور الله كَ شان ينهيں كه عام لوگوں تنهيں غيب كاعلم دے ہاں الله چن ليتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔

(پ4،سورەألىمىران،آيت179)

اورسورة جن ميں ارشاد ہوتا ہے { عَالِمُ الْعَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ا دُتَّطَى مِنْ رَسُولٍ } ترجمہ:غیب کا

شرحجامع ترمذى

جاننے والاتوائے غیب پرکسی کومسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پیند یدہ رسولوں کے

پتاچلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کوغیوں پرمطلع فر ما تا ہے اور کوئی مسلمان اس بات میں شکنہیں کرسکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا**صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمۃ** اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اور صبیب ہیں۔

### سب کچوسکھادیا:

الله تعالى فرما تا ہے {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِمًا} ترجمہ: اور شمیں سکھا دیا جو پھے تم نہ جانتے تصاور اللہ کا تم پر بڑافضل ہے۔

جانتے تصاور اللہ کا تم پر بڑافضل ہے۔

اس آیت کے تخت تفسیر جلالین میں ہے 'ای مین أُلاَ مُحکام وَالْعَیْب' ' ترجمہ: لین احکام اورغیب کی جو باتیں نہ جانتے تصسب سکھادیں۔

(تفسیر جلالین ، ج 1 ، میں 122 ، دارالحدیث ، القاهرہ)

اس آیت کے تحت تفسیر حینی میں ہے آن علمہ ماکان ومایکون ہست کے حق سبحانہ دمرشب اسرابداں حضرت عطافر مود ، چنانچہ دمر حدیث معراج ہست کے من دمرزیر عرش بودم قطرہ دمر حلق من مربختندہ فعلمت ماکان و مایکون "ترجمہ: یہ ماکان و مایکون کاعلم ہے کہ تن تعالی نے شب معراج میں حضور صلّی الله عَلَیْدِ وَسَلَّم مَانِ عَلَیْ الله عَلَیْدِ وَسَلَّم مَانِ جَنانِ چہ عدیثِ معراج میں ہے کہ ہم عرش کے پنچ سے ، ایک قطرہ ہمارے ملق میں دور صلّی مالہ کے ایک قطرہ ہمارے ملق میں ہے کہ ہم عرش کے پنچ سے ، ایک قطرہ ہمارے ملق میں ڈالاگیا، پس ہم نے سارے گزشتہ اور آسیندہ کے واقعات معلوم کرلیے۔

(تفييرقا دري ار دور جم تفيير حيني ، سورة النساء، آيت 113 ، ج 1 ، ص 192)

# غيب بتانے ميں بخيل نہيں:

الله تعالى فرما تائ [وَمَا هُوعَلَى الْعَيْبِ بِعَنِينٍ } ترجمه: اوربيني غيب بتاني مين بخيل نهيس \_

(پ03,سورةالتكوير،آيت42)

تفییر خازن اورتفییر بغوی میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے 'انّه بَا تیدِ عِلْمُ الْعَنْبِ فَلایبخل به علیه مبل بعَلِّهُ صُحْمَ مُعْ وَمُخْمِرُ صُحْمَدُ فِهِ ''ترجمہ: نبی کریم صلّی الله عَلَیْدِوَ صَلَّۃ کے پاس علم غیب آتا ہے، پس وہ اس میں بخل نہیں کرتے بلکہ تمہیں سکھاتے ہیں اور اس کی خبر دیتے ہیں۔

(تفسير خازن، ج4، م 399، دار الكتب العلميه، بيروت \* تفسير بفوى، ج6، م 1006، دار السلام للنشر و التوزيع، رياض)

شرحجامع ترمذي

### علم ما كان وما يكون:

الله تعالى قرآن مجيد مين فرما تائه { هَلَقَ الْإِنْسَانَ ٥ عَلَمَهُ الْبِيَانَ } ترجمهُ كنزالا يمان: انسانيت كى جان مُمه (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ترجمهُ كنزالا يمان: انسانيت كى جان مُمه (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) كو بيدا كيا، ما كان وما يكون كابيان انهيس سكھايا۔ (سورة رحمن، آيت 4,3)

علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ (متونی 597ھ) اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ' أندمحتد صَلَّی لللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، علّمہ بیان کل شیء ماکان ومایکون، قالماین کیسان ''تر جمہ: اس آیت میں انسان سے مراد تُحمَّ صَلَّی لللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ہیں، اللّهِ تعالیٰ نِے آپُولم ماکان و ماکیون (جوہو چکااور جوہوگا) ہرچیز کابیان سکھادیا ہے، بیتول ابن کیسان کا ہے۔

(تفسير زاد المسير , تحث آيتِ مذكوره , ج 4 ، ص 206 ، دار الكتاب العربي , بيروت )

623

تفسیر خازن اورتفسیر معالم التر بل (تفسیر بغوی) میں اس کے تحت کھاہ واللفظ للبغوی "وقال ابن کے تحت کھاہ واللفظ للبغوی "وقال ابن کیسان: (خَلَق اُلاِئْسَان) بغنی مُحَدًّدًا صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّۃ (عَلَّمَهُ الْبِیَّانَ) بِغنی بِیَانَ مَا کَانَ وَمَا بَحُونُ بِکِنْهُ کَیسان: (خَلَق اُلاِئْسَان) بغنی مُحَدًّدًا صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّۃ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّۃ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّۃ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّۃ بین اور بیان سے مرادمُم ما کان وما یکون (جو پھے ہو چکا اور جو ہوگا) ہے، اس لیے کہ آپ سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اولین و آخرین اور قیامت کے دن کی ثبریں دیتے ہیں۔

(تفسير خازن، تحت مذكوره آيات، ج 4، ص 225، دارالكتب العلميه، بيروت \* تفسير معالم التنزيل، تحت مذكوره آيات ، ج 6، ص916، دارالسلام للنشر والتوزيع، رياض)

# يغيب كى خبرين مين:

الله تعالی قرآن مجید میں فرما تا ہے { وَلِكَ مِنْ أَنْهَاءِ الْعَیْبِ دُوجِیهِ إِلَیْك} ترجمه كنزالا بمان: بیغیب کی خبریں ہیں كه ہم خفیہ طور پرتہ ہیں بتاتے ہیں۔

# علم غيب پرمنافقين كااعتراض:

 گفت تُنهُ بِعُدَامِیمَانِکُهُ} ترجمہ:اے مجبوب!اگرتم ان سے پوچھو گے تو کہیں گے کہ ہم تو یونہی ہنسی کھیل کررہے تھے،تم فر ماؤ کیا اللہ اوراس کی آیتوں اوراس کے رسول سے مبنتے ہو، بہانے نہ بناؤ،تم کافر ہو چکے مسلمان ہوکر۔(پ،10سورۃ التوبة، آیت 65،66) ...

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ الله علیہ (متونی 190ه) نے ور منثور میں نقل کیا 'وَاْخریج ابْن اَبِی شیبة قوابْن الْمُنْدُم وَابْن اَبِی عَالِیہ وَی قَوْله ﴿ وَلَین سَالتہ مُ لِیَقُولْن إِنْمَا کُنّا نَخُوسْ وَکَلْعَب ﴾ قال تا مجل من الْمُنافِقين بحد ثنا مُحَقَد : أَن اَقَتَعٰلَن بوادی کے آوک ذافی و مِرکد آوک ذاور کی آوک الله علیہ بنتر جمہ: امام ابن المُنافِقین بحد ثنا مُحَقَد : أَن اَقْتَعٰلَن بوادی کے خصرت مجاہد سے الله تعالیٰ کے اس فر مان کے ثان نزول میں روایت کیا ، حضرت مجاہد فر ماتے بیں (کسی کا ناقد کم ہوگیا تھا رسول الله صلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّہ مَن فرایا کہ: وہ فلال جنگل میں ہے )۔ ایک منافق بولا: مُحمد (صلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّہ عَلَیْهِ مِی اِن کے دیا الله وادی میں ہے ، محمد (صلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّہ عَلْہ وَ عَلَیْهُ وَسَلّہ عَلَیْهِ وَسَلّٰ الله عَلَیْهِ وَسَلّہ عَلَیْهِ وَسَلّہ عَلَیْهِ وَسَلّہ عَلَیْهِ وَسَلّہ عَلَیْهُ وَسُلُولُولُولُه وَسُلُمُ وَسُولُ اور اسْ کے بعد۔

(تفسير در منثور , سورة التوبه , آيت 65,66 ، ج 4 ، من 230 ، دار الفكر , بيروت )

امام ابن جريطرى رحمة الله عليه (متونى 311ه م) في بهي اس آيت كت ايما بي لكها يد

(تفسيرطبري, ج 41, ص 335, مؤسسة الرسالة, بيروت)

### هرف كاروش بيان:

الله تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے حبیب صلّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّہ مَا اللهِ عَلَیْكَ اللهُ عَلَیْكِ اللهُ عَلَیْكَ اللهُ عَلَیْكَ اللهُ عَلَیْكِ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْكِ اللهُ عَلَیْكُ اللهُ عَل

جبفرقان مجید میں ہرشے کابیان ہے اور بیان بھی کیسا؟ روش بیان ،اور اہلسنت کے مذہب میں شے ہر موجود کو کہتے ہیں ، توعش تافرش تمام کا گنات جملہ موجودات اس بیان کے اصاطے میں داخل ہوئے اور ان موجودات میں کتابت لوحِ محفوظ بیں ، توعش تافرش تمام کا گنات جملہ موجودات اس بیان کے اصاطے میں داخل ہوئے اور ان موجودات میں کتابت لوحِ محفوظ بیں کیا کھا ہے ، اللہ تعالی فر ما تا ہے {وکُلُّ صَغِیدٍ وَکَبِیدٍ مُسْتَطَعٌ } ترجمہ: ہرچھوٹی بڑی چیز کھی ہوئی ہوئی ہے۔

(سورة القدر، آیت 53)

ايك اورمقام پرالله تعالى فرما تا إ {وَلاَ حَبَّة فِي ظُلُبَاتِ الْأَرْضِ وَلا دَمْبِ وَلا يَابِسِ إِلَّا في كِتَابِ مُوين } ترجمه:

شرج امع ترمذى

کوئی دانه نہیں زمین کی اندھیر یوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک مگریہ کہ سب ایک روش کتاب میں *لکھا ہے۔* (**سورةالانعام، آیت**95)

جب قرآن مجید میں ہر چیز حتی کہ لوح محفوظ کے مکتوب کا بھی روش بیان موجود ہے اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّی الله عَلیْهِ مِد ارشا وراد حمفوظ کے مندر جات کا علم الله تعالیٰ علیه بید دلیل دینے کے بعد ارشا وفر ماتے ہیں '' تو بحد اللہ تعالیٰ کینے نصیحے قطعی ہے روش ہوا کہ ہمارے حضور صاحب قرآن صلّی الله علیہ مقالی علیہ علیہ علیہ مقالی الله علی الله علیہ موجودات جملہ ماکان و ماکیون الی بیم القیمة ، جمیج مندر جات لوح محفوظ کا علم دیا اور شرق وغرب وساء و ارض و عرش فرش میں کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ دیا۔''

## حضرت عيسى عليدالسلام كاغيب كى خبري دينا:

قر آن مجید میں حضرت عیسی علیہ السلام کا قول موجود ہے {وَأُنْ مِثْلُمُ بِمَا تَأْكُمُونَ وَمَا تَدَّ خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ } ترجمہ: اور میں تنہیں بتا تا ہوں جوتم کھاتے ہواور اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔

(سورۃ ال عمدان، آیت 49)

واقع ہونے والے حوادث کی خبر دے دیتے تھے، جیسا کہ آپ نے نجاشی کے وصال ، اور غزو ہُ مونہ میں حصرت زید ، جعفر اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر دی ، اور آپ **صلّی اللہُ عَلَیْمِ وَسَلَّۃ** کے پاس سائل آتا کہ وہ سوال کرنے تو نبی کریم **صلّی اللہُ عَلَیْمِ وَسَلَّۃ اسے فر** ماتے : اگرتم چا ہوتو جو سوال کرنے تم آئے ہوئیں تہمیں بتا دوں ، وغیر ہوغیرہ ۔

(دلائل النبوة لابي نعيم القول فيمااوتي عيسى عليه السلام على 617 م 617 دار النفائس بيروت)

### ابتداغلق سے دخول جنت و نارتک:

# ایک مجلس میں ہر چیز کابیان معجزہ ہے:

ما فظ ابن جرعسقل انی رحمة الله تعالی علیه اس مدیث پاک کے ختفر ماتے ہیں 'وَدَالَ ذَلِلَ عَلَی آنَهُ آخیہ منی المتجلیس المواجد بِجیبِع آخوالِ الْمَحْلُوقاتِ مُنْذُ ابتُدِ مَنْ إِلَی آنَ مُعَمَّ فَشَمِلَ ذَلِک اُلْمِ خَبَاسَ عَنِ الْمَعْدَ إِ وَالْمَعَاشُ وَالْمُعَادِ وَفِي مَنْجِيعِ آخوالِ الْمُحَلِّوقاتِ مُنْذُ ابتُدِ مَنْ إِلَی آنَ مُعَمَّ فَشَمِلَ ذَلِک اُلْمِ خَبَاسَ عَنِ الْمَعَادُ وَالْمَعَادُ وَالْمُعَادِ وَفِي مَنْجِيلِسِ وَاحِدٍ مِنْ خَوَامِ فِي الْعَادَةِ آمُن عَظِيدٍ وَ ''رَجمہ: بید مدیث پاک اس کی دلیل ب کرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک ہی مجلس میں تمام خلوق کے احوال جب سے خلقت شروع ہوئی اور جب تک فنا ہوگ اور جب اٹھائی جائے گی سب بیان فر ما دیا اور بہ بیان مبداً (مخلوق کے آغاز پیدائش) ، معاش (رہنے سنے ) اور معاد (قیامت کے دن اٹھنے ) سب کو محیط تھا ، ان سب کو خلاف عادت ایک ہی مجلس میں بیان کر دینا نہا بیت عظیم مجز ہے۔

(فتح البارى، باب ماجاه في قوله تعالى {وَهُوَ الَّذِي يَبُدُأً.... }، ج6، ص 291، دار المعرفة، بيروت)

علامه بررالدين عين رحمة الله تعالى عليه (متو فى 855هـ )اس عديث پاك كتحت فرمات بين وفيه: دكالة على أنه أخرى المخلس الواحد بِجميع أَحْوَال الْمَخْلُوقات من ابتدائها إلى اسّهائها ، وفي إيرًا د ذَلِك كله في مجلس واحد أمر

شرح جامع ترمذی

عَظِيه من خوامرق الْعَادة "ترجمه: يه حديث پاك دليل ب كه نبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه فَ ايك مُجلس مِس اول سه آخر تك تما مُخلوقات كتمام حالات بيان فرما ديء اور ان سب كاايك بى مجلس مِس بيان فرما دينا نهايت عظيم مجزه بــــــــ (عمدة القارى, باب ماجاء فى قوله تعالى {وَهُوَ الَّذِى يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهِ } ، ج 15 ، ص 110 ، داراحيا التراث العربى، بيروت)

علامه على قارى رحمة الله تعالى عليه (متونى 1014 هـ) فرمات بين وقال العشقة لذي أقى أخبه ما عن المتبدأ شبئا بغد شيء على أنه أخبه من عن حالي المتبدئ المنه المواحد ببجييع شيء على أنه أخبه من المتبدؤ والمتعاش، وتقييس وتحالي و وقل المتعليس واحد من خواس المحادة أمن أخوالي المتخلوقات من المتبدأ والمتعاد والمتعاش، وتقييس إبراد ذلك كله في متجليس واحد من خواس المعادة أمن عفظيم "رجمه الله تعالى عليه في ما يا : يعن حضور صلّى الله عليه وتعالى عليه في ما يا يعن حضور صلّى الله عليه وتعلق من المتداء الله تعالى عليه في ما يا : يعن حضور صلّى الله عليه وتعلق من المتداء الله على المتداء والمتا المورية من المتداء والمتا المتحديث باك اس بات بالمتاب والمتاب المتحديث باك اس بات بالمتاب المتاب الم

(مرقاة المفاتيح، باب بدأ الخلق وذكر الانبياء عليهم السلام، ج 9، ص 3436 ، دار الفكر، بيروت)

ان عبارات سے پتاچلا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی ،علامہ بدرالدین عینی ،علامہ قسطلانی اور ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم المجمعین جیسے اکابر محدثین کا بہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب **صلّی اللہُ عَلَیْمِ وَسَلّہ مَلَّ اللہُ عَلَیْمِ وَسَلّہ مَل** ونار تک سب علم عطافر مایا ہے اور حضور **صلّی اللہُ عَلَیْمِ وَسَلّہ مَد** نے اسے اپنے صحابہ کے سامنے بیان بھی فر مایا ہے۔

علم ما كان وما يكون:

صحیح مسلم میں ہے: ((آبوزیَد بَغِنی عَنْرُونِی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْدُ وَسَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَا حَتَّی حَضَرَتِ الظُّنْهُ فَزَلَ فَصَلَّمی، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَا حَتَّی حَضَرَتِ الظُّنْهُ وَ فَزَلَ فَصَلَّمی، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَا حَتَّی عَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانِ وَبِمَا بَوْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَرْلَ فَصَلَّمی، ثَمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَا حَتَّی عَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانِ وَبِمَا بَوَ كَانِ وَمِنْ اللهُ تَعَالَى عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: کافِن فَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْهُ مِنْ فَرَمُ لَهُ وَلَى اللهُ تَعَالَى عند سے روایت ہے، فرمات ابوزید یعنی عمرو بن اخطب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے، فرمات ہول الله صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَنْهُ مِنْ فَرَائِهِ وَسَلَّمَ قَنْهِ وَسَلَّمَ قَنْهُ مِنْ فَرَائِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْهُ مِنْ فَرَائِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِي فَرَائِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ فَائِهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْمَالُولُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَالْمُعْلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَسَلَّمَ وَلَائِهُ وَسَلَّمَ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَالْمَالِي اللهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائُولُولُ اللهُ وَلَائِهُ وَلِي اللْهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِلْتُولُولُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ

وقت ہوگیا، اتر کرنماز پڑھائی پھرمنبر پرتشریف فر ماہوئے اور ہمیں خطبہ دیے رہے یہاں تک کے عصر کاوقت ہوگیا، اتر کرعصر کی نماز پڑھائی پھرمنبر پرتشریف فر ما ہوئے ، توغروب آفتاب تک ہمیں خطبہ دیے رہے ، اس خطبہ (بیان) میں ہمیں علم ماکان وما یکون (یعنی جوہو چکا اور جوہونا ہے) کی خبر دے دی ، ہم میں سے زیادہ علم والاوہ ہے جس نے اس خطب کوسب سے زیادہ یاد رکھا۔ (صحیح مسلم، باب اخبار النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم، ج 4، ص 2217 دارا حیا، التراث العربی، بیروت) کو تی پر نمرہ پر مار نے والا نہیں:

ام احمد نے مند اور طبر ان نے بچم میں بسند سی حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا بخر ماتے ہیں:

(( لَقَدْ تُوَكُما وَ سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَعُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَا

(المواهب اللدنيه ، المقصد الثامن ، الفصل ما اخبر به صلى الله عليه وسلم من الفيب ، ج 3 ، ص 560 ، المكتب الاسلامى ، بيروت ) جو يا مو يو چو :

صحیح بخاری میں ہے((عزب أَبِی مُوسَی، قَالَ:سُیْلَ الَّبِی صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ عَنِ وَسَیْ اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَیهِ عَمَّا شِنْتُمْ قَالَ رَجُلُ: مَنِ أَبِی عَقَالَ الْهِ اللهُ عَذَا فَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

شرحجامعترمذى

فَقَامَ آخُوفَقَالَ: مَن ِ أَبِي عَارَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : أَبُولَ سَالِم مُولَى شَيْبَةَ فَلَقَارَأَى عُمَوُمَا فِي وَجْعِيدِقَالَ : بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَثُوبِ إِلَى اللهِ عَرَّوَ جَلَّى اللهِ عَرَّوَ جَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَرُواتِ ہِ عَرَات ابومو کا اشعری رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے بفر ماتے ہیں : بی اکرم صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے ایسے سوالات کے گئے جو آپ کو ناپند تھے، جب سوالات زیادہ ہونے گئے تو آپ ناراض ہوگئے، پھر لوگوں سے فر مایا : جو چاہو جھے سے بوچھ لو۔ ایک خض عرض گز ار ہوا: میر اباپ کون ہے؟ فر مایا : تیرا باپ حذافہ ہے ، ایک دوسرا آ دمی کھڑا ہوکر عرض کرنے لگا: یارسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَلِم اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ

(صميح بخاري, باب الغضب في الموعظة والتعليم ج 1 ، ص 30 ، مطبوعه دار طوق النجاة)

629

#### ہرچیز کاعلم:

جامع ترفدی شریف وغیرہ کتب کثیرہ ائمہ صدیث میں باسانید عدیدہ وطرق متنوعہ دیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیّہ وَ وَسَلّی اللہ عَلَیْہ وَ وَسَلّی اللہ تعالی نے اپنا بین اللہ عنہ اللہ و واللہ و وا

امام ترندی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں 'ہذا حدیث حسن صحیح۔ سالن محقد بن استاعیل، عن ہذا الحدیث، فقال: ہذا حدیث سے اس حدیث کے بارے الحدیث، فقال: ہذا حدیث حسن صحیح ہے، میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا ، توانہوں نے فرمایا: بیحدیث سن صحیح ہے۔ (سنن الترمذی، ج5، ص 222، داد الغرب الاسلامی، بیروت)

### زيين وأسمان كاعلم:

ایک روایت کے الفاظ یہ ایس (فَعَلِمْتُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الاَّرْضِ)) ترجمہ: اس نے جان الیاجو کھآ سانوں اورز مین میں ہے۔ (سنن الترمذی ، ج 5 ، میں 222 ، دارالغرب الاسلامی ، میروت)

شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوۃ میں اس عدیث کے تحت فر ماتے ہیں نہس دانست مہر چه در آسمانها وہر چه در زمین ہا بود عبار ساست از حصول تمامه علوم جزوی و کی واحاطه آن "ترجمہ: چنا نچہ میں نے جان لیا جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ تجیر ہے تمام علوم کے حصول اور ان کے احاطہ سے چاہوہ علوم جزوی ہوں یا کلی ۔ (اشعة اللمعات، کتاب الصلوۃ ، باب المسلجدو مواضع الصلوۃ ، ج ا، ص 333 ، مکتبه نوریه رضویه ، سکھر) مشرق وم خرب کا علم:

ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں ((فَعَلِمْتُ مَا یَنِی الْمَشُرِقِ وَالْمَغْرِبِ)) ترجمہ: میں نے جان لیا جو پکھ مشرق ومغرب کے درمیان ہے۔ (سنن الترمذی، ج 5, ص 222, دار الغرب الاسلامی، بیروت)

#### كل حيا بوگا؟

صحی بخاری بین ہے، صرت بہل بن سعدرض الله تعالی عدے روایت ہے، فرماتے ہیں ((آن ق رَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَالله عُلْه اللهُ عَلْ

شرحجامعترمذي

وَمِتِكَ مِن أَبِينِ حِجندٌ اعطافر ما ديا\_ (صحيح بخارى بابغزوة خيبرج 5 م 134 مطبوعه دار طوق النجاة)

دوسری روایت ہے( (ف**َأَعْطَاهُ، فَقُیّحَ عَلَیْه**)) ترجمہ جضور**صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّہ بَاسَی** جَهْدًا عطافر مایا اور انہیں کے ہاتھ یرفنخ حاصل ہوئی۔

(صحيح بخارى بابغز و قيبرج 5 م 134 م ملبوعه دار طوق النجاة)

كون كهال مركا؟

سرور کا کنات صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَمِسَلَّمَ نِعْ وَهُ بدرشروع ہونے سے پہلے ہی مرنے والے کافروں کی جگہوں کی نشاندى فرمادى تقى، چنانچى يى ئىسلىم يىل ب ( (فقًا لَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم عِلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَذَا مَصْرَعُ فَكَانِ مِن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهٰذَا مَصْرَعُ فَكَانِ مِن عَلَى وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ بَا بِنَا ، يَا بِنَا ، قَالَ فَمَا مَالَ أَحَدُ بِهُمْ عَنِ مَوْضِع يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )) رّجمه: رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمِسَلَّمَ نِه فرمايا: بي فلال كافر كَفْلَ مونِ كَي جُله به (راوي كيت بين) اورآب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ **وَمِنَلَّمَ** اپناہاتھ زمین پررکھتے تھے کہ یہاں یہاں (فلاں کافرمریں گے)،راوی (یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه ) کتے ہیں:ان میں سے کوئی رسول اللہ **صَلّی اللہُ عَلَیْدِ وَمِن**َلَّ عَرے ہاتھ کی جگہ سے نہ ہٹا (یعنی جس کے بارے میں جہاں فرما یا تفا (صحيح مسلم، بابغزوة بدرج 3، ص 1403 ، دار احيا التراث العربي، بيروت)

### وصال كب بهوگا؟

صحیح بخاری میں ہے((عَز , عَائِشَةَ رَضِي لِللَّهُ عَنْمَا، قَالَتْ: دَعَا الَّذِي يُ صَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَا بِتَنَدُفِي شَكُوا مُالَّذِي فَبضَ فِيهِ فَسَاتَهَا بِشَهِ مِ مِفْبَكَتْ مُثَمَّدَ عَامًا فَسَاتَهَا فَضَحِكَتْ مَالَتُهُا عَز , ذَلِكَ,فَقَالَتْ:سَارَّنِي اللَّهِ ي صَلَّى لِللَّهُعَلَيْدِوَسَلَّمَفَأَخْبَرَنِي أَنْتُنِيمُبضُفِي وَجَعِدالَّذِي وُقِي يِيهِ، فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِهِ فَأَخْبَرَنِهِ إِنَّهِ أَوْلُ أَبْلِيَيْدِهِ أَبْعُهُ فَضَحِكْت )) ترجمه: حفزت عا تشرضي الله تعالیٰ عنہا سے روایت ہے،فر ماتی ہیں: نبی اکرم **صَلّی اللہُ عَلَیْدِ وَ سَلَّہ مَا لَیْہِ وَ سَلَّہ عَلَیْدِ وَ سَلّ**ے اس مرض میں بلا یا جس میں آپ کاوصال ہوا،ان کوسر گوثی میں کوئی بات بتائی توو ہ رو نے لگیں، پھر بلا کرسر گوثی کی تووہ ہنس پر ہیں،حضر ت عا نشەرضی اللەتغالی عنبافر ماقی ہیں کہ میں نے اس بارے میں ان سے دریافت کیا توانہوں نے بتایا کہ نبی اکرم**صلّ**ر ملا**نع تالیہ وَسَلَّتَ نِے سر**کوشی میں مجھے بتایا کہ اس مرض میں ان کاوصال ہوجائے گاتو میں رونے لگی ، پھر آ ب**ے صَلَّی اللهُ عَلَیْمِوَ سَلَّتَ** نے سر گوشی میں مجھے بتایا کہ ان کے گھر و الول میں سے سب سے پہلی میں ہوں جو ان کے پیچھے دنیا سے جاؤں گی ، تو میں بنس پڑی۔ (صحیح بخاری، باب علامات النبوة فی الاسلام ہے 4 میں 204 مطبوعه دار طوق النجاة)

## كون قل كرے گا؟

محدث شہیر مفتی احمد بارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں 'اس فرمانِ عالی میں تین غیبی خبریں ہیں: ایک میہ کہ حضرت عمار شہید ہوں گے، دوسرے میہ کہ مظلوم ہوں گے، تیسرے میہ کہ دان کے قاتل باغی ہوں گے بعنی امام برحق پر بغاوت کرنے والے۔ میہ تینول خبریں میں وعن اسی طرح ظاہر ہو تیں۔

(مرأة المناجيح، كتاب الفضائل، باب في المعجزات، ج8, ص179، نعيمي كتب خانه، گجرات)

#### توان میں سے ہے:

محیح بخاری میں ہے((قال: عَمَيْن فَحدَّ تَنْمَا أَهُ حَرَامٍ: أَمَّمَا سَعِمَتِ النِّهِ عَلَيْهِ مَلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: أَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: أَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ

شرح جامع ترمذی

(صحيح بخارى, كتاب الجهاد والسير, باب ماقيل في قتال الروم, ج 4، ص 42، مطبوعه دار طوق النجاة)

صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں بیرکلمات بھی ہیں ( (فَرَکِیتِ الْبِحُورَ فِی زَمَانِ مُعَاوِيَةَ ہُنِ الْبِح أبی شفیّازی، فَصُرِعَتْ عَنِ دَالِیَهَا حِین خَرَجَتْ مِن الْبِحْدِ، فَهَلَکَتْ) از جمہ: حفرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زمانے میں سمندر کے راستے جہاد میں گئیں ،سمندر پار کر کے جب خشکی پرانز کر چو یائے پرسوار ہوئیں تواس سے گر کروفات یا گئیں۔

(صحیح بخاری، کتاب الجهاد والسین باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء 4، ص 16، مطبوعه دار طوق النجاة) ایک صدیات ، دوشهید:

سی بخاری میں ہے ((عزبی آئیس بنی سالا وضی الله عَنْدُ بقال نصعِدَ اللّهِ بِهِ بَاللهِ وَضِي بخاری میں ہے ((عزبی آئیس بنی متالیہ وضی بعید بھی مقطر تاہ بر جیلیہ قال:اٹجٹ آئی کُور وَعُمَّر وَعُمُّمان ، فَرَجَفَ بِعِنْ فَضَرَ تَهُ بِرِجُلِهِ ، قال:اٹجٹ آئی کُد فَمَا عَلَیْلَ إِلّا عَلَیْلَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَدِیقٌ ، آئوسِدِیقٌ ، آئوسِدِیمُ الله عَلَیْدِیوسِدُی الله عَلَیْدِیوسِدُ الله عَلَیْدِیوسِدُی الله عَلَیْدِیوسِ ۔ الله عَلیْدِیوسِ ۔ الله عَلی الله عَلیْدِیوسِ ۔ الله عَلیْ الله عَلیْدِیوسِ ۔ الله عَلیْدِیوسِ ۔ الله عَلی سے مقول الله عَلیْدِیوسِ ۔ الله عَلیْدِیوسِ ۔ الله عَلیْدِیوسِ الله عَلیْدِیوسِ ۔ الله عَلیْدِیوسِ ۔ الله عَلیْدِیوسِ ۔ الله عَلیْدِیوسِ الله عَلیوسِ الله عَلیْدِیوسِ الله عَلیْد

(صميح بخارى، باب مناقب عمر بن خطاب، ج5، ص11، مطبوعه دار طوق النجاة)

### چلتا بھرتاشہید:

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((ان طَلَحَةَ مَوَّعَلَى اللّهِ عِلَى اللّهِ عِلَى اللّهِ عِلَى اللّهِ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

(ابن ملجه ، فصل طلحه بن عبيدالله رضى الله تعالىٰ عنه ، ج 1 ، ص 64 ، دار احيا ، الكتب العربيه ، بيروت )

رى جامع ترمذى

جامع ترفدی میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں ( (منرب سَتَوَّهُ أَن مِیْ طَوَّرِ إِلَم سَمَعِيدِ يَهُشِی مَعْمَدِ دِيَمُسَانِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

(جامع الترمذي, مناقب ابي محمد طلحه بن عبيد الله ،ج6، ص96 ، دار الغرب الاسلامي ، بيروت)

## حبشه کی خبر مدینه میں:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((نَعَی لَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَاشِی صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، فِی الْہُوْمِ الَّذِی مَاتَ فِیدِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِیكُمُ) ترجمہ: رسول الله صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّۃ نے ہمیں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے وصال کی خبر اسی دن دی جس دن ان کا انتقال ہوا، آپ صَلَّی اللهُ عَلَیْمُوسَلَّۃ نے فرمایا: اپنے ہمائی کے لیے استغفار کرو۔

(صحيح مسلم, باب في التكبير على الجنازه, ج 2, ص 657 دار احيا التراث العربي, بيروت)

## تہارے یاس قالین ہول گے:

صحیح بخاری س ب ((عن بحابر رضی الله عَدْهُ قَالَ: قَالَ اللّهِ عَدْهُ قَالَ: قَالَ اللّهِ عَدْهُ قَالَ اللّهِ عَدْهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا طُفَانًا أَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا طُفَانًا أَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا طُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَمِوسَلّمَ عَلَيْهُ وَوَتَ آلَا عَلَيْهُ وَمِوسَلّمَ عَلَيْهِ وَمِوسَلّمَ عَلَيْهِ وَمِوسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَمِوسَلُومُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَمِوسَلُمُ عَلَيْهِ وَمِوسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسِلْمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَمُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَلَمُ الللّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّمُ عَلَيْهُ وَلَمُ الللّمُ عَ

(صحيح بذارى باب علامات النبوة في الاسلام ،ج 4 ، ص 502 ، مطبوعه دار طوق النجاة )

شرحجامعترمذى

### جنت میں داخل ہونے والا آخری:

حضرت عبد الله ابن معود رضى الله تعالى عند سے روایت ہے، نبی کر یم صلّى الله علَيه وَ صَلّم نے ارشاد فرایا:

(الّذِی لَأَعْلَمُ آخِوَ أَبْلِ الْقَارِ حُرُوحِ عَلِيْهَا، وَآخِوَ أَبْلِ الْبَعَظَّةُ وَخُولاً، وَجُلْهُ مَرَجُلْ مَحْوَى مِعْلَى اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْلَى الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْلِي الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْلَيْهُ وَسَلّمَ مَعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْلِي وَسَلّمَ مَعْلِي وَسَلّمَ مَعْلِي وَسَلّمَ مَعْلِي وَسَلّمَ مَعْلَي وَسَلّمَ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْلِي وَسَلّمَ مَعْلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْلِي وَسَلّمَ مَعْلِي وَسَلّمَ مَعْلِي وَسَلّمَ مَعْلَيْهُ وَسَلّمَ مَعْلِي وَسَلّمَ مَعْلِي الْمُعَلّمَ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَعْلِي الْمَعْلَي وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْمُ وَسُلّمَ الللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللهُ عَلْمُ وَسُلّمَ الللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللّمَ عَلْمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ وَسُلّمَ الللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّمَ عَلَا الللّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الل

(صميح بخارى كتاب الرقاق باب صغة الجنة والنارج 8 مس 117 مطبوعه دار طوق النجاة)

# ستقبل میں آنے والے بدمذہبول کی نشانیاں:

صحیح بخاری پس ب((ازت آبا سَمِیدِ الحُدْرِی وَضِی اللهُ عَنْهُ ،قَالَ: بَیْنَمَا نَحْنِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ وَبُوَیَتْسِمُ قِسْمًا ، آتَا هُ ذُو الحُویْصِرَةِ، وَبُوَرَجُلُ مِنِ بِیْسِ مِنْقَالَ نَیَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلُ، فَقَالَ: وَبُلْكَ ، وَمَنْ مِی یَعْدِلُ إِذَا لَمُ أَعْدِلُ، قَدْ خِبْتَ وَخَسِرُتَ إِنْ لَهُ أَكْرُ مِ أَعْدِلُ وَفَقَالَ عُمَرُ : یَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْدُ وَمُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا ائْذَنِ لِي ﴿ فِيهِ فَأَضُرِبَ عُنْفَةٌ؟ فَقَالَ: دَعْهُم فَإِنْ لَهُ أَصْحَابًا يَحْفِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَمُونِ القُرْآنِ لِأَيْجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَعْرُقُونِ مِنْ مِنْ اللَّهِ كَمَا يَعْرُقُ السَّفَمُ مِن مِي الرَّمِيَّةِ، يُمْظَرُ إِلَى خَصْلِهِ فَلاَيُوجَدُ فِيهِ شَبِي مِي مُثَمَّةً مُظُرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَبِي مِي مُثَمَّةً مُظُرُ إِلَى خَضِيِّهِ، وَهُوَقِدْحُهُ، فَلاَيُوجَدُ فِيدِشَم ۚ رَحِم ثُمَّةٍ فُظُرُ إِلَى ۚ قُذَذِهِ فَلاَيُوجَدُ فِيدِشَم ۚ رَجُلُ أَسْوَدُ بِإِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدًى الترُأَةِ ، أَوْمِثُمُ البَضْعَةِ تَذَرُدَنُ وَيَخْرُجُونِ عَلَى حِينِ فُرُقَةٍ مِن المَّاسِ قَالَ أَبُوسَعِيدٍ ۚ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ بَذَا الحَدِيثَ مِنْ . رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنْ عَلَيْهِ عَلِي يَرْ ِ إِنِهِ حَلَابٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ ، فَأَمَرُ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالنَّمِسَ فَأْتِي بِيهِ حَنَّم فَلْرُتُ إِنَّهِ عَلَم عَلْم عَلَم ع نَعْتِ النَّهِ عِي صَلَّمِ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَتَهُ) كَرْجِمه: ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه فر ماتے ہيں كہ جب ہم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے ياس متھ اور آپ بچھتسم فر مارے متھ كدآب كے ياس جھوٹى كو كھوالا ايك شخص آياجو بني تمیم سے تھا کہنے لگا یارسول اللہ انصاف تیجیے جضور نے فرمایا: تیری خرابی ہوا گرمیں انصاف نہ کروں تو اور کون انصاف کرے گا ، اگر میں عدل وانصا ف نه کروں تو تو خائب و خاسر ہوجائے ، اس کی اس گنتاخی پرحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پارسول الله مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا : اسے چھوڑ دو کہ اس کے پچھ ساتھی ہوں گے کہتم اپنی نمازوں کوان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کوان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر حانو گے، بہقر آن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے پیچنہیں امرے گارید بن سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار (ہونے والے جانور) سے تیرنکل جاتا ہے،اگراس (تیر ) کے پیل (یعنی نو کدار ھے ) کو دیکھا جائے تو (خون اور گندگی وغیرہ سے ) کچھٹبیس یا یا جائیگا، پھراس کی بندش کو دیکھا جائے تب بھی کچھنیں یا یا جائےگا ،اور پھر اس کی لکڑی کو دیکھا جائے تب بھی (خون اور گندگی وغیر ہ ہے ) کچھ نہ یا یا حائے ،اسی طرح اگر تیر کے برکودیکھا جائے تو اس پرتھی کچھنہیں ہوگا جالانکہوہ لیداورخون سے گز راہے،ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک کالا آ دمی ہوگا جس کابا زوعورت کے بیتان کی طرح یا گوشت کےلوتھڑ ہے کی طرح ہوگا جب لوگوں میں اختلا فات پیدا ہوجا کینگے تو اس وقت بہلوگ نکلیں گے،حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالٰی عندفر ماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بہ حدیث میں نےخودرسول الٹصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تئ تھی اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ

شرح جامع ترمذی

عند نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی ہے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا ،حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس آ دمی کو تلاش کرنے کا حکم دیا جب اسے لایا گیا تو میں نے خوداس میں وہتمام نشانیاں دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فر ما کیں تھیں۔

(صحیع بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، ج 4، ص 200، مطبوعه دار طوق النجاة)

صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں اس شخص کی علامات ان الفاظ سے بیان فرما نمیں ( (فقّام رَجُلُ غَایَر العَیْنَ نَعِی مُشَوفُ الوَجْنَدَ بَیْنَ نَعِی العَیْنَ نَعِی مُشَوفُ الوَجْنَدَ بَعْدَ اللَّهُ عَیْدَ مَعْدُوفُ الوَّأْمِی، مُشَدِّدُ الوِجْنَدَ بَعْرایک شخص کھڑا مواجس کی آنکھیں اندرکودھنسی ہوئی تھیں اور گالی ابھر ہوئے تھے، پیشانی آ کے کو ابھری ہوئی تھی ، داڑھی تھنی ، سرمنڈ ااور شاوار چڑھی ہوئی تھی۔ شلوار چڑھی ہوئی تھی۔

(صحيح بخارى، باب بعث على ابن ابي طالب رضى الله تعالىٰ عنه ،ج 5، ص 163 ، مطبوعه دار طوق النجاة )

#### خوارج كاتعارف:

علاء فرماتے ہیں : بیخار جی لوگ اولاً حضرت علی المرتفی رضی اللہ عند کے لئکر کے سپاہی شے اور جان و مال قربان کرتے سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند سے لیے کی توبیلوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے لیخض وعد اوت میں استے بڑھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند سے بخض وعد اوت میں استے بڑھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند سے بخض وعد اوت میں استے بڑھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وکئے ، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وکھکم عنہ نے صلح کے لئے حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ وکھکم بنایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ وکئی اللہ عنہ وکھکم بنایا تو ان خار جی لوگوں نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہا دونوں مشرک ہو گئے کیونکہ ان حضرات نے اللہ عزوجی کے سواکسی کو اپنا عظم بنایا ، ذاتی و عطائی کافر ق مٹاتے ہوئے ،صحابہ کومشرک ٹھر انے کے لئے بیا آیت ہوئے جس میں بندوں کو تھم بنانے کی اگر جہہ : تو الباد عنہ کہ ہو گئے جس میں بندوں کو تھم بنانے کی اصاف کے بالہ نوٹر ما تا ہے ، کوان ہو تھے تھے کہ اور کی بندوں کو تھم بنانے کی اصاف کو باللہ بی کا ہے۔ لیکن قر آن شریف کی اس آیت سے مشر ہوگئے جس میں بندوں کو تھم بنانے کی اجازت دی گئی ہے ، اللہ عزوجی لئے مؤرف سے جھیجو اور ایک خورت والوں کی طرف سے جھیجو اور ایک خورت والوں کی طرف سے۔

ایک بی خورت کو الوں کی طرف سے جھیجو اور ایک بی عورت والوں کی طرف سے۔

جس طرح آج بھی کچھلوگ ذاتی وعطائی کافرق کے بغیر مسلمانوں کومشرک بنانے کے لئے قر آن شریف کی بعض آبتیں پڑھتے ہیں اور بعض آبتوں سے انکار کردیتے ہیں ،اللہ عزوجل کی عطا ہے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کے ماننے والوں کومشرک سبھتے ہوئے اپنے باطل عقیدہ کو ثابت کرنے کے لئے انہیں یہ آبت تو یا در ہتی ہے { قَعُلُ إِنْكِمَا الْعَیْبُ ولا الترجمة على الله تعالى عليه وسلم كوعلم غيب عطافر ما يا ہو و ها دنيس رئتی (وَ مَا هُوعَلَى الله قَالَى عَنِينِ وَ مَنْ الله تعالى عليه وسلم كوعلم غيب عطافر ما يا ہو و ها دنيس رئتی (وَ مَا هُوعَلَى الْعَيْفِ وِ مَنْ يَسُونِ } ترجمہ: اور يہ نبی غيب بتا نے ميں بخيل نہيں۔ الله عزوجل فرما تا ہے: {عالِمُ الْعَيْفِ فَلَا يُظْلِمُوعَلَى عَيْمِهِ أَحَدُ الله مَنِ ادْتَهُ مَنِ وَسُول } ترجمہ: غيب كا جانے و الاتو اپناغيب كسى پرظام نهيں كرتا سوائے اپنے پينديده و سولوں كے۔ ايسے لوگ اگر ذاتى و عطائى كافر ق مان ليت تو ہر گر قرآن كى آيتوں كا انہيں انكار نہ كرنا پڑتا اور مسلمانوں كومشرك كہنے سے محفوظ رہتے ، الحمد لله المسنت و جماعت ذاتى و عطائى كافر ق مان سے فرق مانتے ہوئے دونوں آيتوں پر ايمان لائے ، بے شك ذاتى علم غيب الله عزوجل كے سواكسى كونيس اور اسكى عطاسے اسكے فرق مانتے ہوئے دونوں آيتوں پر ايمان لائے ، بے شك ذاتى علم غيب الله عزوجل كے سواكسى كونيس اور اسكى عطاسے اسكے پينديده ورسولوں كوبھى علم غيب ہے۔

خوارج کی تعداددس ہزارتھی اولا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوارج کے درمیان تشریف لے گئے اور انہیں اور انہیں اور انہیں عطائی کافرق سمجھاتے ہوئے فر مایا کہ بے شک حقیق علم تواللہ بی ہے لیکن اس کی عطاسے اس کے بند ہے بھی علم ہیں اور ولیل میں فدکورہ آیت { قوان فِح فُتُم شِعَا فَی ہِیْنِیْ مِنا فَالِمُعَدُّوا مَکہ اور اَللہ بی فار علی من اللہ تعالیٰ عندی تعاولہ بیات ہوئے ہزار خارجیوں نے ہزار خارجیوں کی الشین بھری پڑی تھیں بظاہر بیلوگ فران پڑھنے والے تقے جصرے مواعلی جب اس جہادے فارغ ہوئے تو خارجیوں کی الشین بھری پڑی تھیں بظاہر بیلوگ کر ان پڑھنے والے جانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا تھا کہ دین سے ایسے نکل جا تیں گے جسے تیر شکار ہونے والے جانوں سے نکل جا تا ہے ، (اور جن کے بارے میں فر مایا تھا) ان کی نشانی ہے کہ ان میں ایک کالا آ دمی ہوگا جس کا ایک بازو پیتان کی سے نکل جا تا ہے ، (اور جن کے بارے میں فر مایا تھا) ان کی نشانی ہے کہ ان میں ایک کالا آ دمی ہوگا جس کا ایک بازو پیتان کی طرح یا گوشت کے لوقتہ کے بادلے ہوئے تھی بالکل وہی علامات موجو تھیں جو کہ حضور انور نے ارشاوفر مائی تھی اسے بڑھر کررسول اللہ کے علم علی ہوگا۔

لاشوں کے درمیان د بی ہوئی تھی بالکل وہی علامات موجو تھیں جو کہ حضور انور نے ارشاوفر مائی تھی اسے بڑھ کررسول اللہ کے علم علیہ ہوگا۔

یہ نگلتے ہی ریس کے:

سنن نسائى مين ب، حضرت الوبرز ورضى الله تعالى عنفر مات بين: ( (سَيعْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ

بِأُذُنَى، وَرَأَيْهُ وِعَنِنِى أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَقَالَ : يَا مُحَقَدُ، مَا عَدَلْتَ يَعِينِهِ، وَمَن عَن عَن وَالْعِهُ فَقَالَ : يَا مُحَقَدُ، مَا عَدَلْتَ يَعِينِهِ، وَمَن عَن عَن الْمِسْمَةِ وَبَحُلُ اللهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَالَ اللهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَنَا اللهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم غَضَا اللهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم غَضَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(سنن نسائی،کتاب تحریم الدم، باب من شهر سیفه ثم وضعه فی الناس، ج7، ص119،مکتب المطبوعات الاسلامیه، حلب) خود سے نثیرطان کا سینگ نکلے گا:

صحیح بخاری میں ہے((عزب النہ عَتَرَ قَالَ: قُلْ: قُلْنَا قُلْنَا قُلْنَا قُ

برکت عطافر ما، داوی کہتے ہیں: لوگوں نے عرض کیا: اور ہمارے نجد ہیں؟ پھر دعافر مائی: اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے شام
اور ہمارے یمن میں برکت عطافر ما، داوی کہتے ہیں: لوگوں نے عرض کیا: اور ہمارے نجد میں؟ راوی کہتے ہیں: حضور صَلّی اللهٔ
عَلَيْهِ وَسَلّاً حَمْدَ نَهُ فَر ما یا: وہاں زلز لے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکے گا۔ (صحیح بخاری، کتاب الفتن،
باب قول النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم: الفتنة من قبل المشرق ، ج میں 33، مطبوعه دار طوق النجاة)

علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علی فرماتے ہیں 'و **بعد بطلع قرن الشّیطان ، أی : اُمتع و حزبه**'' ترجمہ : محبہ شیطان کاسینگ نکلے گالیعنی شیطانی گروہ اور شیطانی جماعت نکلے گی۔

(ممدة القارى ع7, م 59، دار احياء التراث العربي بيروت)

### صلح كروات كا:

محی بخاری میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں ( رسیعث اللہ سے سکھی اللہ علیہ وسکھی بخاری میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں ( رسیعث اللہ علیہ والمتحسن اللہ عند آپ کے پہلو میں سے، آپ صلی اللہ علیہ والمتحسل اللہ عند آپ کے پہلو میں سے، آپ صلی اللہ علیہ والمتحسل اللہ عند آپ کے پہلو میں سے، آپ صلی اللہ علیہ والمتحسل اللہ عند آپ کے سلمانوں کے دوگروہوں میں سلے کروادے گا۔

(صميح بخارى, باب مناقب الحسن والمسين رضى الله تعالى عنهما ج 5 م ص 26 مطبوعه دار طوق النجاة)

ال صلح کابیان ہے جو حفزت علی رضی اللہ تعالی عند کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عند کی خلافت کے زمانے میں پیش آئی ، جب آپ رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ چالیس ہزار جانثار تھے ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند سے جنگ کی تیاری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عند نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند سے سلح کرتے ہوئے آپ کے حق میں سلطنت سے دست برداری کرلی۔ اس حدیث پاک سے جہاں یہ پتا چلا کہ اللہ تعالی کی عطاسے ہمارے آقاص آئی اللہ علیہ وست آئے ملم غیب جانے ہیں وہاں یہ بات بھی پتا چلی کہ حضور انور حسکتی اللہ علیہ وسکے سے داخی اور خوش ہیں۔

شرحجامعترمذي

### صحابه کرام او ملم غیب:

امام قسطلانی رحمة الله تعالی علیه (متونی 923 هه) فرماتی بین تحداشتهر وانتشر امره صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّم بین اصحابه بالاطلاع علی الغیوب "ترجمه: ب شک صحابه کرام مین مشهور و معروف تفاکه نبی صَلَّی الله عَلَیه وَسَلَّم مَن وَسَلَّم مَن وَسُلَّم الله علیه الله نبیه العقصد الغامن الفصل الغالثي ج3، ص 125 العکتبة التوفيقیه ،القاهره) علامه زرقانی رحمة الله علیه (متونی 1122 هه) فرماتی بین اصحابه صَلَّی الله عَلَیه وَسَلَّم جازمون باطلاعه علی الغیب "ترجمه: صحابه کرام کویقین و جزم تفاکه رسول الله صَلَّی الله عَلَیم وَسَلَّم خارم کویقین و جزم تفاکه رسول الله صَلَّی الله عَلَیم وَسَلَّم خارم کامل می الله علیه کرام کویقین و جزم تفاکه رسول الله صَلَّی الله عَلَیم و سَلَّم خارم کامل می الله علی الله علی الفیب "ترجمه: صحابه کرام کویقین و جزم تفاکه رسول الله صَلَّی الله علی الفیت کوفیب کامل ہے۔

(شرح الزرقاني على المواهب الدنية الفصل الثالث ، ج 10 ، ص 113 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

# امام ابن ماج مكى رحمة الله تعالىٰ عليه اوركم غيب:

(مدخل لابن حاج، فصل زيارة سيد الاولين و آخرين، ج 1، ص 259، دار التراث، بيروت)

# علامه نيثا يورى رحمة الله تعالى عليه اوركم غيب:

علامہ نظام الدین نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متونی 850ھ) فرماتے ہیں ''ویعُلمُ محمد صَلَّمی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَا بَیْنِ \_ أَیْدِیهِمُ مِن اُولِیات الأمور قبل خلق المخلاق وما خَلْفَهُمُ مِن أَحوال القیامة ''ترجمہ: حضرت مُم مصطفی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ عَلَیْهُ وَسَلَیْهُ وَسَلَمَ عَلَیْهِ وَسَلَیْهِ وَسَلِیْ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلَیْهُ وَسَلَمَ عَلَیْهُ وَسَلِیْ وَاللَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَمْ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلَیْهِ وَسَلِمَ عَلَیْهُ وَسَلِمَ عَلَیْهُ وَسِلِمُ عَلَیْهُ وَسُلِمُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ وَسِلِمُ عَلَیْهُ وَسِلُمُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ وَسِلِمُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ وَسِلِمُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ وَسُلِمُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ وَسِلِمُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ مِنْ عَلَیْهُ وَسِلِمُ عَلَیْهُ عَالِمُ عَلَیْهُ عَلَیْه

## امام قنطلاني رحمة الله تعالى عليه اورعلم غيب:

مواجب الملد نیر میں امام قسطلانی رحمة الله تعالی علیہ (متونی 923ھ) حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّہ عَلَیہ مارک "نبی" کے بیان میں فرمایا "المبوق ماخوذة من المباء وهوالخبر ای ان الله تعالی اطلعه علی فییه "ترجمہ: نبوت ماخوذ ہے نباء سے اور اس کا مطلب ہے خبر دینا لینی حضور کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ الله تعالی نے حضور کو اسے غیبہ کاعلم دیا۔

(المواهب اللدنيه ، المقصد الثاني ، الفصل الاول ، ج ، ص ، ج 1 ، ص 468 ، المكتبة التوفيقيه ، القاهره ) امام ابن جم مكي اورعلام ، شاعى:

امام ابن جحرمكَّى رحمة الله عليه (متونى 974ه) "كتاب الاعلام" اورعلامه شامى رحمة الله عليه (متونى 1252هـ) "سل الحسام" بين فرمات بين الخواص بعجوزان يعلمواالغيب في قضية اوقضايا كما وقع لكثير منهم واشتهر"

تر جمہ: جائز ہے کہاولیاءکو کسی واقعے یاو قائع میں علم غیب ملے جیسا کہان میں بہت کے لیےواقع ہوکرمشہور ہوا۔

(الاعلام بقواطع الاسلام ، ص 359 ، مكتبة الحقيقة بشارع دارالشفقة ، استنبول تركى \* سل الحسام ، رساله من رسائل ابن عابدين ، ج 2 ، ص 311 ، سهيل اكيذيمي ، لاهور)

# علامه دميري رحمة الله تعالى عليه اوركم غيب:

علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ الله علیہ (متونی 808ھ) فرماتے ہیں 'وکتاب المجفر جلد کتب فید الإمام جعفر

بن محمد الصادق لآل البیت کل ما یحتا جون المی علمه وکل ما یکون المی یوم القیامة ''ترجمہ: جفر
ایک جلد ہے کہ امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ نے کصی اور اس میں اہل بیت کرام کے لیے جس چیز کے علم کی انہیں حاجت
پڑے اور جو کچھ قیامت تک ہوئے والا ہے سبتح یرفر مادیا۔

(حيوة الميوان الكبزى, تحت لفظ الجفرة, ج 1, ص 283 دار الكتب العلميه , بيروت)

# ملاعلى قارى رحمة الله تعالى عليه اوركم غيب:

علام على قارى رحمة الله عليه (متونى 1014 هـ) فرمات بين محلمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاوِلفنون العلم (الى ان قال) ومنها علمه بالاموس الغيبية "ترجمه: رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة كاعلم اقسام علم كوحاوى بغيوس كاعلم بهى علم حضور

شرحجامع ترمذى

کی شاخوں سے ایک شاخ ہے۔

(الزبدة العمدة شرح البردة تحت شعر و واقفون لدیه عند حدّهم، ص 57، جمعیة علمام سكندریه خیرپور)

ایک مقام پر فر مات بی "کون علمهما من علومه صلّی اللهٔ عَلَیّهِ وَسَلَّمة ان علومه تنوع الی الحکلیات و البحزیّیات و حقائق و دقائق و عوامر ف ومعامر ف شعلق بالذات والصفات و علمهما یکون سطر امن سطوم علمه و فهراً من بحومر علمه شحمه هذا هو من بر کة وجوده صلّی اللهٔ عَلَیّهِ وَسَلَّم مَن جمه: لوح وَلَم كاعلم علوم بی صلّی الله علیّه و سیّراً من بحومر علمه شحمه هذا هو من بر که وجوده صلّی الله علیّه و سیّل شرحه ایک علم الله و من بر که متعددانواع پرشتمل ہے۔ کلیات، جزئیات، حقائق دقائق ، عوار ف اور معارف کو دانواع پرشتمل ہے۔ کلیات، جزئیات ، حقائق دقائق ، عوار ف اور معارف کو دانواع پرشتمل ہے۔ کلیات، جزئیات ، حقائق بیں اور لوح وقلم کاعلم توضور کے کمتوب علم سے ایک سطر اور اس کے سمندروں سے ایک معارف کہ ذات وصفات ِ اللی سے متعلق بیں اور لوح وقلم کاعلم توضور کے کمتوب علم سے ایک سطر اور اس کے سمندروں سے ایک معارف کہ ذات وصفات ِ اللی عرب دوجود سے تو ہے صلّی الله عقائم الله علی الله عقائم الله عقائم الله علی الله ع

(الزبدة العمدة في شرح البردة ، ص18 ، ناشر جمعية علما ، سكندريه ، خير پور سنده )

# علامه مناوى رحمة الله تعالى عليه اوركم غيب:

علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متونی 1031ھ) فرماتے ہیں 'المُفُوس القد سیۃ إِذا تجردت عن العلائق الْجَدَيَّة النَّصَلَت بالعلائق الْجَدَيَّة النَّصَلَت بالعلائلُ الْمُخْلَى وَلَمِيْق لَهَا حجاب فترى وَسَمَع الْكُل كَالمَشَابِد ''ترجمہ: پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، ملاء اعلیٰ سے ل جاتی ہیں اور ان کے لیے پچھ پر دہ نہیں رہتا تو سب پچھ ایسا دیکھی سنتی ہیں جیسے یہاں موجود ہیں۔

(التیسیر شرح جامع صغیر، حرف الحام، ج 1، ص 502، مکتبة الامام الشافعي، ریاض)

# علامة شهاب الدين خفاجي اوركم غيب:

علامه شہاب الدین خفاجی رحمۃ الله علیہ (متونی 1069هے) فرماتے ہیں 'ذھکر العراقی فی شیرح المهذب انه صلّی الله علیه و وسکّ عرضت علیه المخلاق من لدن ادم علیه الصلوة والسلام الی قیام الساعة فعرفه محکله م کما علم دادم الاسماء''ترجمہ: امام عراتی شرح مہذب میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلو قوالسلام سے لے کر قیامت میں کی تمام مخلوقات اللی حضور اقد س صلّی الله علیه و تے ہی کہ تین توحضور علیہ الصلو قوالسلام نے ان سب کو پہچان لیا جس طرح آدم علیہ الصلو قوالسلام کوتمام نام تعلیم ہوئے تھے۔

(نسيم الرياض، الباب الثالث، فصل فيماور دمن ذكر مكانته ،ج 2، ص 208 ، مركز اهلسنت بركاتِ رضا ، گجرات الهند)

### امام بوصيري رحمة الله تعالى عليه اورعلم غيب:

امام اجل محمد بوصیری شرف الحق والدین رحمة الله علیه "مدحیه بحریه" عیل من عالم العب العبوم من عالم العبب ومنها کادم الاسماء

ترجمہ: عالم غیب سے آپ علیہ العملوة والسلام کے لیے علوم کی ذات ہے اور آ دم علیہ العملوة والسلام کے لیے نام ۔

(مجموع المتون، متن قصيدة الهمزيه الشئون الدينية، مس11، دولة قطر)

امام بوصرى رحمة الله عليه وقصيده برده "شريف ميس عرض كرتے إين:

فان من جودل الدنيا وضرتها ومن علومل علم اللوح والعلم

ترجمہ: یعنی یارسول الله صلّی الله علی الله علی و تعدیق الله علی الل

(مجموع المتونى متن قصيدة البردة م ص10 الشئون الدينية ، دولة قطر)

# شيخ محقق رحمة اللدتعالى عليه اوركم غيب:

محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث والوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں 'ہم چددمردنیا است از زمان آدم تا اوان نفخه اولی ہم معصور کے معلوم کے وہامران نفخه اولی ہم معلوم کے معلوم کے وہامران نفخه اولی ہم معلوم کے معلوم کے دوسان نفزاز بعضے ازاں احوال خبر داد' ترجمہ: جو کچھ دنیا میں ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے نفخہ اُولی تک حضور صلّی الله علیہ و وستوں کو جو سے تعلیم اورال آپ کو اول سے آخر تک معلوم ہوگئے ان میں سے کچھ اپنے دوستوں کو بھی بتادیے۔

(مدارج النبوة, باب پنجم, وصل خصائص آنمضرت صلى الله تعالى عليه وسلم, ج 1, ص 144, مكتبه نوريه رضويه, سكهر) نيز فر مات بين (و هُوَيِكُلِ تَقَيْمٍ عَلِيمٌ } وو م صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ الللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

شرحجامع ترمذي

ذِی عِلْمِ عَلِیمٌ } شده، علیه من الصلوات افضلها و من التحیات انتها و اکملها "ترجمه: وه هرچیز کا جانے والا ہے اور حضور سرور عالم نور مجسم صَلَّی اللهُ عَلَیْمِ وَسَلَّدَ تَمَام چیز وں کو جانے ہیں، اللّٰدی شانوں اور اس کے احکام اور صفات کے احکام اور اساء و افعال و آثار ہیں، اور تمام علوم ظاہر و باطن، اول و آخر کا اصاطہ کر لیا اور { وَقَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْم عَلِیمٌ } (ترجمہ: ہرذی علم سے بڑہ کر علم والا ہے ) کا مصدات ہوگئے، ان پر اللّٰد کی بہترین رحمتیں اور اتم واکمل تحیات ہوں۔

(مدارج النبوة مقدمة الكتاب ع 1 مس 3,2 مكتبه نوريه رضويه مسكهر)

# شاه ولى الله رحمة الله تعالى عليه اوركم غيب:

شاه ولى الترصاحب فيوض الحربين بين لكت بين 'افاض على من جنابه المقدس صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّ محكيفية ترقى العبد من حيزه الى حيز القدس في تجلّى له حينية كل شيء كما اخبر عن هذا المشهد في قصة المعراج المنامى "ترجمه: مُحصر سول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّ عَلَيْهِ وَسَلّ حَلَى بارگاه علم عطا بواكه بنده كيونكرا بني جكه عمام مقدس تكثر قى كرتا ب كه بر شاس پرروش بوجاتى ب جيساكة قد معراج كوا تعديل رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّ حَلَى الله عَلْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّ حَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّ حَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّ حَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّ حَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّ عَلَيْهِ وَسَلّ حَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّ عَلَيْهِ وَسَلّ عَلَيْهِ وَسَلّ عَلَيْهِ وَسَلّ عَلْهُ وَسَلّ عَلْمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّ عَلَيْهِ وَسَلّ حَلْمَ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ عَلْم الله عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلّ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلّ عَلْم وَسَلّ عَلَيْهِ وَسَلّ عَلْم وَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّ عَلْم وَلّ الله عَلْم الله عَلْم الله الله عَلَيْه وَسَلّ عَلْم وَلَى الله عَلْم وَلْمُ الله الله عَلْم وَسَلّ عَلْم وَلَيْ الله عَلْم وَلْم وَلْمُ الله وَلْمُ الله عَلَيْه وَلَيْ الله وَلْمُ الله وَلْمُ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلْم وَلْمُ الله وَلْمُ الله وَلَيْ الله وَلْمُ الله الله وَلْمُ الله وَلْمُ الله وَلْمُ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلْمُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله ولَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَلَى الله وَلَا الله وَلْمُ الله وَلَا الله

نیزاس میں ہے 'العامر ف پیجذب الی حیز الحق فیصیر عبد الله فتجلّی لاکل شیء ''ترجمہ: عارف مقام ِ صَلَّ الله على م تک ﷺ کربار گاوِقر ب میں ہوتا ہے تووہ اللہ کاسچا بندہ ہوجا تا ہے پس ہرچیزاس پرروش ہوجاتی ہے۔

(فيوض الحرمين, مشهدقدَم صدقِ عندر بهم كى تفسير ، ص175 ، محمد سعيداين أسنز ، كراچى)

# علامه علاءالدين صلحفي رحمة الله تعالى عليه اوركم غيب:

علامه علاء الدين حصكفى رحمة الله عليه فرمات بين ' (فُرِضَ) سَنَةٌ يَسْعِ وَإِنَّمَا أَنَّحَرَهُ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ لِعَشْمِ لِعُذْمِ مَعَ عِلْمِهِ بِعِقَامِ حَيَاتِهِ لِيُصِحْمِ لَ التَّبِلِيغَ '' ترجمہ: ج9 ہے میں فرض ہوا اور صنور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّہِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهِ وَاسَدِ

(درمختارمع ردالمحتار, كتاب الحج, ج2, ص455, دار الفكر, بيروث)

# امداد الله مهاجره کی اور کم غیب:

حاجی امدا دالندمها جرمکی لکھتے ہیں' 'لوگ کہتے ہیں ک<sup>علم</sup> غیب انبیاء واولیاء کونہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہان<sup>ا</sup> حق جس طرف

نظر کرتے ہیں دریافت وادراک مغیبات کاان کو ہوتا ہے، اصل میں بیلم حق ہے، آنحضرت علیہ السلام کوحدیبیہ اور حضرت عائشہ کے معاملات کی خبر نتھی اس کو دلیل اپنے دعوی کی سجھتے ہیں، بیغلط ہے کیونکہ علم کے واسطے تو جیضر وری ہے۔ ( اُنامُ الدادیہ ص110 ) اشرف علی تھانوی اور عمم غیب:

اشرف علی تھانوی دیو بندی نے لکھا''شریعت میں وار دہوا کہ رسل واولیا ءغیب اور آسندہ کی خبر دیا کرتے ہیں۔'' (پھیل القین م**135** مطبوعہ ہندستان پر مٹنگ پریس)

# قاسم نانوتوي اوركم غيب:

قاسم نانوتوی دیوبندی نے لکھا''علوم اولین مثلاً اور ہیں اورعلوم آخرین اور الیکن وہ سب علم رسول میں مجتمع ہیں، اس طرح سے عالم حقیقی رسول اللہ ہیں اور انبیاء ہاقی اور اولیاء ہالعرض ہیں۔''

#### علم غيب اور عقيدة اهل سنت

## غیر خدا کے لیے علم ذاتی:

امام اہل سنت امام احمد رضاخان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: ''بلاشبہ جوغیرِ خدا کو بےعطائے الہی خود بخو دعلم مانے قطعاً کافر ہے اور جواس کے فرمیں تر دد کرے وہ بھی کافرہے۔'' (ناوی رضویہ، ج29 ہم 408، رضاف وَنڈیش ، لاہور)

ایک مقام پرفر ماتے ہیں' بلاشبغیر خدا کے لیے ایک ذرہ کاعلم ذاتی نہیں اس قدر خود ضروریات دین سے اور منکر کافر'' کافر''

ایک اور مقام پر فر ماتے ہیں 'العلم ذاتی مختص بالمولی سبخنه و تعالی کا بمکن لغیر ہو من اثبت شینا منه ولوادلی من آدلی من ادلی من ذمرة کا حد من الغلمین فقد کفر واشر لے '' ترجمہ بعلم ذاتی الدُعز وجل سے خاص ہا سے کی غیر کے لیے مانے وہ یقیناً کافر ومشرک کے غیر کے لیے مانے وہ یقیناً کافر ومشرک کے خیر کے لیے مانے وہ یقیناً کافر ومشرک (الدولة المکیه ، النظر الاول، ص8، مطبعه اهل سنت ، بدیلی)

#### مطلقاً علم غيب كاا نكار:

امام املسنت مجد دوین وملت امام احمد رضا خان رحمة الله علیه ارشا وفر ماتے ہیں:'' انکارعلم غیب که اگر نه صرف لفظ ملکه

شرح جامع ترمذی

معنی کا انکار ہواورعلی الاطلاق ہو کہ رسول اللہ صَلَّی اللہ عَلَیم وَ عَلَیم اللہ عَلَیہ مِن کا انکار ہواورعلی الاطلاق ہوکہ رسول اللہ صَلَّی اللہ عَلَیہ وَ عَلَیہ وَ عَلَیْ اللہ عَلَیْ عَلَیْ اللہ عَلَیْ عَلَیْ اللہ عَلَیْکُ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ

( فآوى رضوبيشريف ، جلد 29 صفحه 242 ، رضافاؤ ندليش ، مركز الاؤليا كي ، لا مور )

ایک اور جگدار ثا دفر ماتے ہیں: ''اللہ عزوجل نے اپنے حبیب حتاتی اللہ عَلَیْموَ سَلَّہ عَلَیْموَ سَلَّہ عَلَیْمو وعرش وفرش و ماتحت الشری و جملہ ماکان و ما یکون الی آخر الایام کے ذریے ذریے کاعلم تفصیلی عطافر مایا اس کا بیان ہمارے رسالہ 'انباء المصطفٰی "و"خالص الاعتقاد" و"الدولة المحکیه''وغیر ہائیں ہے۔ جو کیچ حضور اقدی صَلَّی اللہ عَلَیْهِ وَسَلَّمة کوعلم غیب مطلقاً نہ تھا یا حضور کاعلم اور سب آ دمیوں کے برابر ہے وہ کافر ہے، امام ججۃ الاسلام غز الی وغیرہ اکابر فرماتے ہیں: 'النبوق هی الاطلاع علی الغیب' ترجمہ: نبوت کامعنی غیب پرمطلع ہونا ہے۔''

( فآوى رضوبيتريف ،جلد 29 ،صفحه 283 ،رضا فاؤنڈيش ، لامور )

### مخلوق ميسب سے زياد وعلم:

امام اہل سنت امام احدرضا خان رحمۃ الله عليه فرماتے ہيں''اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جليل ہيں محمد رسول الله ح حسلًى اللهٔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة كا حصه تمام انبياء و تمام جہان سے اتم واعظم ہے، الله عزوجل كی عطاسے حبیب اكرم حسلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة وَسُلَّمَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَة وَسُلَمَة وَسُلَّمَة وَسُلَّمُ وَسُلِّمَة وَسُلَّمَة وَسُلَّمَة وَسُلَّمَة وَسُلُمَة وَسُلَّمُ وَسُلِّمَة وَسُلَّمَة وَسُلَمَة وَسُلَّمَة وَسُلَّمَة وَسُلَّمَ وَسُلِّمَا وَالْحَمْةُ وَسُلِمُ وَالْحَمْقُ وَسُلِمُ وَالْحَمْمَ وَسُلِمُ اللهُ مُعْرَبِي وَالْحَمْمُ وَالْعَلَمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْحَمْمُ وَالْمُولَى اللهُ اللهُ عَلَيْمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَالل

( فآوي رضويه، ج**29** بم **451**، رضا فاؤنڈ<sup>لیث</sup>ن ، لاہور )

مفتی احمہ یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں' (1) اللہ تعالیٰ عالم بالذات ہے،اس کے بغیر بتائے کوئی ایک حرف بھی نہیں جان سکتا (2) حضور صلّی اللہ علیہ و و مسلّی اللہ علیہ و مسلّی اللہ و مسلم اللہ و مسلمان کی مسلم مساری خلقت ہیں ، ان کا انکار کفر ہے۔'' (جارائی ہی 80، کمتہ غوشہ ہرا ہی )

# كثيركم غيب عطائى اورعلم ما كان وما يكون كاا نكار:

کثیرعلم غیب عطائی کامنکر ہے تو گمراہ بددین ہے۔اور جو کثیرعلم غیب کامنکر نہ ہوصرف ما کان و ما یکون میں اختلاف کرےاورادب کے دائر ہے میں رہے تو وہ گمراہ ہے نہ بددین ،صرف خطا پر ہے۔سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمة

شرحجامع ترمذى

الرحمن ارشا وفر ماتے ہیں: ''اگر علم غیب بعطائے الهی کثیر ووافر اشیاء وصفات واحکام و برزخ ومعاد واشر اط ساعت وگزشته و آئده کامنگر ہے توصری گراہ بددین ومنگر قرآن عظیم واحادیث متواتر ہے اور ان میں ہزاروں غیب وہ ہیں جن کاعلم حضورا قد س صلّی اللہ عَلَیْهِ وَسَلَّتُ کو مُلنا ضروریات دین سے ہے اور ضروریات دین کامنگر یقینا کافر، ہاں اگر تمام خباشتوں سے پاک ہواور علم غیب کثیر ووافر بھندر مذکور پر ایمان رکھے اور عظمت کے ساتھ اس کا اقر ادکر سے صرف احاطہ جمیج ماکان و ما یکون میں کلام کرے اور ان میں ادب وحرمت ملحوظ رکھتے گراہ نہیں صرف خطایر ہے۔

( فآوى رضوبيشريف، جلد 06 صفحه 541 مرضا فاؤند ييش، مركز الا ولي كي، لا مور )

مفتی احمد یارخان نعیمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں 'الله تعالیٰ نے حضور علیه الصلو ة والسلام کو پانچ غیبوں میں سے بہت سے جزئیات کاعلم دیا ہے، جواس قسم دوم کامکر ہے وہ گمراہ و بدمذہب ہے کہ صد ہاا حادیث کا انکار کرتا ہے۔''
(جاء الحق مع سعید الحق م س

## حضورصلى للهُ عَلَيْدِوسَكَ مَاعلم:

بلکہ بیجو پچھ بیان ہواہر گز ہر گز محمد رسول اللہ کا پوراعلم نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین و گرم، بلکہ علم حضور سے
ایک چھوٹا حصہ ہے، ہنوز (ابھی تک) اصاطبعلم محمد کی میں وہ ہزار دو ہزار بے حدو کنارسمندرلہرار ہے ہیں جن کی حقیقت کو وہ خود
جانیس یاان کاعطا کرنے والاان کاما لک ومولی ۔''
(قاوی رضویہ، ج29م 486، رضاف وَنڈیش ،لاہور)

ایک مقام پرفر ماتے ہیں'' بیشرق تاغرب،ساوات وارض بحرش تافرش ، ما کان و ما یکون من اوّل یوم الیٰ اخر الا یا م سب کے ذریے ذرّے کا حال تفصیل سے جانناوہ بالجملہ جملہ کمتو بات لوح و مکنونات قلم کوتفصیلاً محیط ہونا علوم محدرسول اللہ حسّلَی اللهٔ شرح جامع ترمذی (649

عَلَيْدِوَهَ لَنَّهَ سِهِ ايک جِهونا سائکڑا ہے۔۔۔اللّٰہ عز وجل کی بے ثنار رحمتیں امام اجل محمہ بوصیری شرف الحق والدین رحمۃ اللّٰہ علیہ پر قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں:

> فأنّ من جودل الدّنيا وضرّبها ومن علومل علم اللّوح والقلـم

تر جمه: لینی بارسول امتد <mark>صَلَّی لان</mark>هٔ عَلَیْ**ک وَسَلَّ**ءَ دنیا و آخرت دونول حضور کے خوانِ جودو کرم سے ایک ٹکڑا ہیں اورلوح وقلم کا تمام علم جن میں ما کان و ما یکون مندرج بے حضور کے علوم سے ایک حصہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم وعلیٰ لک وصحبک و بارک وسلم ۔''

(مجموع المتون ، متن قصيدة البردة ، ص 10 ، الشئون الدينية ، دولة قطر )

( فَأُوكِ رَضُوبِهِ، ج 29 بِص 501 ، رَضَا فَا وَيُدُّ لِيثُن ، لا بُورِ )

## اختلافي علوم غيبيه:

جہورعلاء باطن اور ان کی اتباع میں کثیر علاء ظاہر کاعقیدہ یہی ہے کہ روزِ اول سے روزِ آخر تک ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے حضور صلّی للله علیه وسلّہ کوعطافر ما یا ہے اور لوح محفوظ میں مندرج تمام علم عطافر ما یا ہے جیسا کہ آیات اور احادیث (جوماقبل میں گزریں) کے عموم کا نقاضا ہے ،علماء ظاہر کی ایک تعداد نے درج ذیل علوم میں اختلاف کیا ہے: (1) کسی نے متشا بہات کے علم میں اختلاف کیا ہے ،کل کیا ہوگا ،کون کہاں مرے میں اختلاف کیا (2) کسی نے علوم خسہ (قیامت کب ہوگی ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے ،کل کیا ہوگا ،کون کہاں مرے گا کے ہر ہروا قعہ کے علم ہونے میں اختلاف کیا۔

یعلوم ایسے ہیں کہ ان کے انکار کرنے والے پر کفر، گراہی یافت کا تکم نہیں گے گا کہ بیعلوم علاءِ اہل سنت ہی میں مختلف فیہ ہیں۔ امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمۃ الله علیہ فر ماتے ہیں ' ہمارے علاء میں اختلاف ہوا کہ بے شارعلوم غیب جومولی عزوجل نے اپنے محبوب اعظم حصلی الله علیہ وصطافر مائے آیا وہ رو نے اوّل سے یوم آخر تک تمام کا تنات کوشامل ہیں جیسا کہ عموم آیات واحادیث کا مفاد ہے یا ان میں شخصیص ہے۔ بہت اہلِ ظاہر جائب خصوص گئے ہیں ، کسی نے کہا منشا بہات کا ، کسی نے کہا منشا بہات کا ، کسی نے کہا منشا بہات کا ، کسی نے کہا مناور عام علاء باطن اور ان کے اتباع سے بکٹر ت علاء ظاہر نے آیات واحادیث کو ان کے عموم پر رکھا۔

(قاوی رضویہ ن 29ء م 453، دضا فاؤنڈیش ، لا ہور)

شرحجامعترمذى

# خانق اورمخلوق کے علم میں فرق:

امام اہلسنت رحمۃ الله علیہ خالق اور مخلوق کے علم کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں: افسوس کہ ان شرک فروش اندھوں کو اتنانہیں سوجھتا کہ

- (1)علم الى ذاتى ہے اور علم خلق عطائی۔
  - (2)وه واجب بيركن \_
  - (3)وہ قدیم ہے حادث۔
  - (4)وە نامخلوق يەمخلوق \_
  - (5)وەنامقدورىيەمقدور
  - (6)و هضروري البقابيه جائز الفنابه
  - (7)وممتنع التعفير ميمكن التبدّل\_

ان عظیم تفرقوں کے بعد احتمال شرک نہ ہوگا مگر کسی مجنون (پاگل) کو۔

( فآوي رضويه، ج**29**، ص **500**، رضا فه وَنَدُّ يَثُن ، لا مور )

# حضورصَلَّى اللهُ عَلَيْدِوسَلَّد ك ليه الله تعالى كاجميع علم مانا كيما؟

امام اہلسنت مجدودین وطت حضور سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمة فرماتے ہیں 'فلوفرضنا ان زاعما پزعم باحاطة علومه صلّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّ مَ بِجمیع المعلومات الالهیة فعم بطلان زعمه وخطا و همه لمد تصن فیه مساواة لعلم الله علومه صلّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّ مِ الله عَلَیْهِ وَسَلَّ مَ الله عَلیْهِ وَسَلَّ مَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّ مَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّ مَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّ مَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّ مَ الله وَ الله وَ الله وَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّ مَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

ایک مقام پر ارشا فرماتے ہیں 'بلاشبوغیر خدا کاعلم معلومات الہید کو حاوی نہیں ہوسکتا، مساوی در کنارتمام اولین و آخرین و انبیاء ومرسلین و ملائکہ ومقربین سب کے علوم مل کرعلوم الہید سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ ہا کروڑ سمندروں سے ایک ذراسی بوند کے کروڑویں جھے کو کہ وہ تمام سمندر اورید بوند کا کروڑواں حصد دونوں متنا ہی ہیں، اور متنا ہی کومتنا ہی سے نسبت شرح جامع ترمذی

ضرور ہے بخلاف علوم الہیہ کوغیرمتنا ہی درغیرمتنا ہی ہیں۔اور مخلوق کےعلوم اگر چیم ش وفرش شرق وغرب و جملہ کا ئنات ازرو زِ اول تاروز آخر کومچیط ہوجا نمیں آخرمتنا ہی ہیں کہ عرش وفرش دوحدیں ہیں۔رو زِ اول ورو زِ آخر دوحدیں ہیں۔اور جو پچھ دو حدوں کے اندر ہوسب متنا ہی ہے۔

بالفعل غیرمتنا ہی کاعلم تفصیلی مخلوق کول ہی نہیں سکتا تو جملہ علوم خلق کوعلم اللی سے اصلاً نسبت ہونی ہی محال قطعی ہے نہ کہ معاذ اللّہ تو ہم مساوات۔

## عالم الغيب كااطلاق:

( نآوى رضويه، ج29 ، ص405 ، رضافاؤنڈ ليثن ، لامور )

# ذهن سے اتر ناعلم کی نفی نہیں کرتا:

امام اہل سنت امام احمد رضاخان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فر ماتے ہیں ' علم تھالیکن کسی وفت ذہنِ اقدس سے اتر گیا ، اس لیے کہ قلب مبارک کسی اور اجم اور اعظم کام میں مشغول تھا، ذہن سے اتر ناعلم کی نفی نہیں کرتا ، بلکہ پہلے علم ہونے کو چاہتا ہے۔'' (الدولة المكيه مقد جم، ص110)

ایک اور مقام پرفر ماتے ہیں' امراہم واعظم واجل واعلیٰ میں اشتغال بار ہاامر سہل سے ذبول کا باعث ہوتا ہے۔'' (فاوی رضویہ، ج**29**بس **518** درضافاؤنڈیش،لاہور)

# علماورغيب كالكھاائتعمال:

**موال:** کیا التد تعالیٰ کےعلاوہ کسی اور کے لیےعلاء نےعلم اورغیب دونوں کا اکٹھااستنعال کیا ہے؟ مثلاً فلاں کواللہ تعالیٰ

نے علم غیب عطافر ما یا ہے۔

جواب: بی بال اِتفسیر بیضاوی اس آیت کریمه [وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُفّاعِلْتِهَا} کِتْت بُ وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُمّاً عِلْماً مما مختص بنا ولا يعلم إلا بتوفيقنا و بوعلم الغيوب "ترجمه: الله عزوجل فرما تا ہوہ علم كه بمارے ساتھ خاص ہاور ب بمارے بتائے ہوئے معلوم نہیں ہوتاوہ علم غیب ہم نے خصر كوعطافر ما یا ہے۔

(تفسيربيضاوي،سورةالكهف، آيت 65، ج3، ص 287، داراحيا، التراث العربي، بيروت)

ام ما بن جريرطبرى رحمة الله عليه (متونى 310 هـ) في حضرت سيّدنا عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما يه روايت كياب ( (قال إنك كن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَابِحًا ) ، وكان مرجلا بعلم علم الغيب قد علّد ذلك ) ترجمه: حضرت خضر عليه الصلوة والسلام في موسى عليه السلام سے كها: آپ مير ساتھ نه شهر سكيں گرفت علم غيب جانتے تے انہيں علم غيب ديا عليه الصلوقة والسلام في السلام سے كها: آپ مير ساتھ نه شهر سكيں گرفت علم غيب جانتے تے انہيں علم غيب ديا تحق انہيں علم غيب ميروت )

تفسيرطبرى بى ميں ہے عبدالله ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهمانے فرمایا: خضر عليه الصلو ة والسلام نے کہا: (ولمد شحط من علم الغیب بسا أعلم) ترجمہ: جوعلم غیب میں جانتا ہوں آپ کاعلم أسے محیط نہیں۔

(تفسير الطبري, ج 81, ص 67, دار احياء التراث العربي, بيروت)

الله تعالى فرما تا ب(وَ مَا هُوعَلَى الْعَيْبِ بِعَينِينَ ) ترجمه: اوريه نبى غيب بنان مين بخيل نهيس \_

(پ30,سورةالتكوير،آيت24)

تفیر خازن اورتفیر بغوی یں اس آیت کریمہ کے خت کھا ہے 'انّهٔ بَانِّیدِ عِلْمُ الْعَیْبِ فَالدیبخل به علیه مبل بعد بنا بعلامے خوہ خیر سے خیبہ '' ترجمہ: نبی کریم صَلّی اللہ عَلَیْدِوَعَلّمۃ کے پاس علم غیب آتا ہے، پس وہ اس میں بخل نہیں کرتے بلکہ تمہیں سکھاتے ہیں اور اس کی خبر دیتے ہیں۔

(تفسید خازن، ج4، مس 399، دارالکتب العلمیه، بیروت پرتفسید بغوی، ج6، مس 1006، دارالسلام للنشر والتوزیع، ریاض)
علامه علی قاری رحمة الله علیه مرقاة شرح مشکوة شریف پس کتاب عقا کد تالیف حضرت شیخ ابوعبدالله شیرازی سے نقل فرماتے ہیں '' وَتَعَمِّقُودُ أَنَّ الْمُعِدَ يُنْقُلُ فِي الْمُأْخُوالِ حَتَّى يَصِيرَ إِلَى نَعَتِ الرُّوحَ كَائِيَةِ فَيَعَلَّمَ الْمُعَتِّب، وَتُعلَّوى لَهُ الْمُأْمِنُ مُن ،
وَرَعْشِ عَلَى الْمُتَاء ''بهاراعقیدہ ہے کہ بندہ ترقی مقامات پاکرصفتِ روحانی تک پہنچتا ہے اس وقت اسے علم غیب حاصل ہوتا

شرحجامعترمذي

ہے، زمین کواس کے لیے لپیٹ دیاجا تا ہےاوروہ پانی پر چلتا ہے۔

(مرقاة المفاتيح، كتاب الايمان، الفصل الاول، ج 1، ص 62، دار الفكر، بيروت)

امام شعرانی كتاب اليواقيت والجوابر مين حضرت شيخ اكبرت نقل فرمات بين اللمجتهدين القدم الراسخ في علوم الغيب "ترجمه: علوم غيبيه مين ائمه مجتهدين كے ليے مضبوط قدم ہے۔

(اليواقيت والجواهر ، البحث التاسع والاربعون ، ج 2 ، ص 480 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت )

# علمغيب ذاتى اورعطائى كى تقسيم:

سوال: جن آیات، احادیث یا اقوال علاء میں علم غیب کے اثبات کی نفی کی گئی ہے، ان کا کیا جواب ہے؟

جواب: اہل سنت حضور صلّی الله علیہ و تقیق کے لیے عطائی اور غیر محیط علم مانتے ہیں ، جس جگہ علم غیب کی نفی کی گئ ب
اس سے مراوذ اتی اور محیط حقیقی (غیر محد ود، غیر متنا ہی) علم ہے اور علم ذ اتی اور محیط حقیق الله تعالیٰ کے ساتھ صحیحاتے ہوئے ارشاد غیر محیط مخلوق کے لیے ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت الله علیہ اس بات کو دلائل کے ساتھ سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: '' مخالفین کو تو محمد سول اللہ صلّی الله عقید و و تسلّم کریمہ کی دشمنی نے اندھا بہر اکر دیا، انہیں جن نہیں سوجھتا مراضوری سی عقل و اللہ محصلتا ہے کہ یہاں کچھ بھی دشواری نہیں علم یقیناً اُن صفات میں سے ہے کہ غیر خدا کو بعطائے خدائل سکتا ہے، توذاتی و عطائی کی طرف اس کا انقسام بھینی ، یو نہی محیط و غیر محیط کی تقسیم بدیمی (واضح ہے) ، ان میں اللہ عز وجل کے ساتھ خاص ہونے کے قابل صرف برتقسیم کی شم اول ہے یعنی علم ذاتی وعلم محیط حقیق ۔

تو آیات واحادیث واقوال علاء جن میں دوسرے کے لیے اثبات علم غیب سے انکار ہے ان میں قطعاً یہی قسمیں مراد
ہیں۔ فقہا کہ حکم تکفیر کرتے ہیں انہیں قسموں پر حکم لگاتے ہیں کہ آخر مبنائے تکفیر یہی تو ہے کہ خدا کی صفتِ خاصہ دُوسرے کے لیے
ثابت کی۔ اب بید دیکھ لیجئے کہ خدا کے لیے علم ذاتی خاص ہے یا عطائی ، حاشا للہ علم عطائی خدا کے ساتھ ہونا در کنار خدا کے لیے
مال قطعی ہے کہ دوسرے کے دیئے سے اسے علم حاصل ہو پھر خدا کے لیے علم محیط حقیقی خاص ہے یا غیر محیط خدا
کے لیے محال قطعی ہے جس میں بعض معلومات مجبول رہیں، تو علم عطائی غیر محیط حقیقی غیر خدا کے لیے ثابت کرنا خدا کی صفتِ خاصہ
ثابت کرنا کیونکر ہوا۔ تکفیر فقہاء اگر اس طرف ناظر ہوتو معنی بیٹھ ہریں گے کہ دیکھوتم غیر خدا کے لیے وہ صفت ثابت کرتے ہوجو
زنہار خدا کی صفت نہیں ہوسکتی لہذا کافر ہولیعنی وہ صفت غیر کے لیے ثابت کرنی چاہیے تھی جو خاص خدا کی صفت ہے ، کیا کوئی احمق

ايباا خبث جنون گوارا كرسكتا ہے۔ولكن النجدينقوم لا يعقلون، ترجمہ ليكن نجدى بے على توم ہے۔

ام ابن جری فالی مدیثیه می فر ماتی بین و تاذکر فافی الآیه صرحیدالتوی مرحمه الله فی فتاوید فقال معنایا آلایعلم فناوید فقال معنایا آلایعلم فناوید فقال الله الله منایا آلایعلم فنایا آلایعلم فنایا آلایعلم فنایا فنایا می اس کی تصریح کی فر ماتے بین آیت کے معنی یہ بین کہ غیب کا ایساعلم صرف خدا کو ہے جو بذات خود موادر جمیح معلومات کو محیط ہو۔ (فالی کی حدیثید ،مطلب فی تھم مااذ اقال فلان یعلم الغیب بس 228، مصطفی البابی ،مصر)

نیزشر جمزید میں فرماتے ہیں انه تعالی اختص به لکن من حیث الاحاطة فلابنا فی ذلک اطلاع الله تعالی المعض خواصه علی کثیر من المعنیات حتی من المخمس التی قال صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّح فیهن خمس لا یعلمهن الاالله '' ترجمہ: غیب الله کے لیے خاص ہے مرجمعنی احاط تو اس کے منافی نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے بعض خاصوں کو بہت سے غیوں کاعلم دیا یہاں تک کہ ان یا نچ میں سے جن کو نبی صَلَّی الله علی موقع قد قرمایا کہ ان کو اللہ کے مواکوئی نہیں جا نتا۔

(افضل القراء القراء ام القزي تحت شعر لكذات العلوم عص 144-143 مجمع الثقافي ابوظبي)

تفسیر کبیریں ہے' وَلا أَعْلَ مُالْفَتِنِ بِیدُ لُّ عَلَی اعْیِر افِیهِ اِلَّهُ غَیْر عَالِیدِ بِحَلِ الْمَعْلُومَاتِ' کین آیت میں جو نبی صَلِّی اللهٔ عَلَیه وَ مِن اللهِ عَلَی اللهٔ عَلَیه وَ مَن الله عَلَی اللهٔ عَلَیه وَ مِن الله عَلَی اللهٔ عَلَیه وَ مِن الله عَلَی اللهٔ عَلَیه وَ مِن الله عَلَی عَلَی اللهُ عَلَی الله عَلَی

الْمُعْجِزَةُ) في اطلاعه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على الله على

شرح جامع ترمذى

وَسَلَّمَ كُومَمُ غَيبِ مَنَا تُوقَر آن عَظِيم سے ثابت ہے، كەالله الله عليه من الفيوب, ج3، ص 150، مركز اهلسنت بركات رضا)

(نسيم الرياض شرح الشفاللقاضى عياض، ومن ذلك مااطلع عليه من الفيوب, ج3، ص 150، مركز اهلسنت بركات رضا)

تفسر نيمثا بورى من ہے كا علم الفيب فيه دلالة على ان الفيب بالاستقلال لا يعلمه آلا الله ' ترجمه: آيت كيم عنى بين كيم غيب جو بذات خود به وه خدا كے ساتھ خاص ہے۔

(غرائب القرآن (تفسير النيسابوري) ،ج 6، ص 110، مصطفى البابي ، مصر)

تفسیر انموذج جلیل میں ہے''معناه لا بعلم الغیب بلادلیل الا الله اوبلا تعلیم الله الله اوجمیع الغیب الله ''ترجمہ: آیت کے بیمعنی ہیں کو غیب کو بلادلیل و بلاتعلیم جاننا یا جمعے غیب کومحیط مونا یہ الله تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

جامع الفصولين ميں ہے' يبحاب بانه يمكن التوفيق بان المتفى هو العلم بالا ستقلال لا العلم بالا علام اوالمتفى هو العمر وربه لا المطنون ويؤيده ، قوله تعالى التبحيل فيها من يفسد فيها الأية لا ته غيب اخبر به الملئكة ظنا معهم اوبا علام الحق فينبغى ان يكفي لوادعاه مستقلاً لا واخبر به باعلام فى نومه اويقظته بيوع من المكشف الذكامنافاة بينه ويين الاية لما مرمن التوفيق' ترجمہ: (يعنی فقهان وءوی علم غيب پرحكم كفركيا اور مديثوں اوراتم ثقات كى كتابوں ميں بہت غيب كی فري يوں ہوستق ہے كوفقهاء نے اس كی نی ميں بہت غيب كی فريس موجود ہیں جن كا انكار نہيں ہوسكتا ) اس كاجواب بيہ كدان ميں نظيق يوں ہوستق ہے كوفقهاء نے اس كی نی علم کے بہت كہ كہ كہ كہ كہ كی نی نی قطعی كی ہے نظنی كی ، اور اس كی ہو كہ تو اس ميں فسادو خوز يزى كريں گے۔ تا ئيد بية يت كريم كرق ہے ، فرشتوں نے عرض كيا تُوز مين ميں ايہوں كو خليفه كرے كا جو اس ميں فسادو خوز يزى كريں گے۔ ملائك غيب كی فرم يو کے ممان في نہيں۔

(جامع الفصولين, الفصل الثامن والثلاثون, ج2, ص302 اسلامى كتب خانه , كراچى)

ردالحتاریں امام صاحب ہدایہ کی مختارات النوازل سے ہے '**نواڈ عَی عِلْمَۃ الْغَیْبِ بِعَنْسِیہِ بِحَعْمُ**'' ترجمہ:اگر بذات ِنو دِعلم غیب حاصل کر لینے کا دعوی کرے تو کافر ہے۔

(ردالمصتار كتاب الجهاد ، باب المرتد ، دار احيا ، التراث العربي ، بيروت)

اَسْ سُ بُ ْ فَالَ فِي الثّنَامِ خَالِيَّة : وَفِي الْحُجَّةِ ذَكَرَ فِي الْمُلْتَقَطِ أَنَّهُ لاَ يَحَفُرُ لِأَنَّ الْمُشَيَامِ مُعْرَضُ عَلَى مرَوِحِ النّبِيِّ حَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَأَنَّ الرُّرُسُلَ يَعْمِرُ فُونَ بَعْضَ الْفَيْبِ قَالَ تَعَالَى {عَالِمُ الْفَيْبِ فَلا يُعْلَّهِمُ عَلَى عَيْبِهِ آخدًا إِلَّا مَنِ امْ مَنْ اَمْ مَنْ مَنْ مُولِ } اه قُلْت: بَلُذَكَرُوا فِي حُمْنِ الْعَقَائِدِ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ حَمْمَ الْعَقَائِدِ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ حَمْمَ الْعَقَبَاتِ وَمَرَةُ وَا عَلَى الْمُعُتَّزِلَةِ الْمُسْتَدِلِينَ بِبَذِهِ الْآيَةِ عَلَى مُثْبِهِا ''رَجمه: تا تارفانيه بن ب كه فناوى حجه ميں ب منتقط ميں فرما يا: جس نے الله ورسول كو گواه كر كَ نكاح كيا كافر نه بوگا۔ اس ليے كه اشياء نبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه مَلَاءُ عَلَيْهِ وَسَلَّه وَرسولوں كو بعض علم غيب به الله تعالى فرما تا ہے غيب كاجا نے والا تو اپنے غيب بركسى كومسلط نبيس كرتا۔ گرا پنے پہند يده رسولوں كو، ميں (علامہ نامى) كہتا بول: بلكه ائمه المسنت نے كتب عقائد ميں فرما يا كه بعض غيبوں كاعلم ہونا اولياء كى كرامت سے ہواور معتزله نے اس آ بت كواولياء كرام سے اس كي في پردليل قرار ديا۔ ہمارے ائمه نے اس كار وكيا يعنى نبيس فرما يا كه آبيكر يمه اولياء سے بھى مطلقاً علم غيب كي في نبيس فرما يا كه بي بردليل قرار ديا۔ ہمارے ائمه حيال على غيب كي في نبيس فرما يا كه آبيكر يمه اولياء سے بھى مطلقاً علم غيب كي في نبيس فرما يا كه آبيكر يه اولياء سے بھى مطلقاً علم غيب كي في نبيس فرما يا كه آبيكر يمه اولياء سے بھى مطلقاً علم غيب كي في نبيس فرما تي ۔

(ردالمحتار, كتاب النكاح, قبيل فصل في المحرمات, ج 3, ص 297 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت )

تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان میں ہے کے دیف الاالد مرایة من قبل نفسه و ما نفی الد مرایة من جهة الوحی "ترجمه: رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ وَلَيْهِ اللهُ وَلَيْهِ اللهُ وَلَيْهِ اللهُ وَلَيْهِ اللهُ وَلَيْهِ اللهُ وَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلِيْهُ اللهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ اللهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِيْهُ وَلِي اللهُ وَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي الللللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ الللهُ وَاللّهُ الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَ

تغییر جمل شرح جلالین وتغییر خازن یس ب المعنی اعلى اعلى الله تعالى علیه "ترجمه: آیت میس جوارشاد مواکه میس غیب نبیس جانتا راس کے معنی سے بیس کے بیس کے

(تفسير الجمل,ج 3, مس 851 \* تفسير الخازن, هاره 7, سورة الاعراف ، آيت 188 ، تحت قوله (ولو كنت اعلم الغيب ...; } ،ج2، مس280 دار الكتب العلميه ، بيروت)

تفسیرالبیناوی میں ہے' [لا أَعْلَمُ الْعَیْبَ} مال مربوح الی ول مربنصب علید دلیل' ترجمہ: آیت کے بیم عن ہیں کہ جب تک کوئی وحی یا کوئی دلیل قائم نہ ہو جھے بذات خودغیب کاعلم نہیں ہوتا۔

(انوارالتنزیل(تفسیرالبیضاوی),ج2,ص410،دارالفکربیروت)

تفیرعنایة القاضی میں ہے' [وَعِندَا كُو مُفَاتِحُ الْقَیْبِ ] وجه اختصاصها به تعالی انه لا بعلمها كما هی ابتداء الا هو'' ترجمہ: یہ جو آیت میں فر مایا کہ غیب کی تنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں اُس کے سواانہیں کوئی نہیں جانتا اس خصوصیت کے یہ معنی ہیں کہ ابتداء یغیر بتائے ان کی حقیقت دوسرے برنہیں کھاتی۔

(عناية القاضى على تنسير البيضاوي، ج 4، ص 73، دارا صادر، بيروت)

(غرائب القرآن (تفسير النيسابوري), ج7، ص112 مصطفى البابي، مصر)

الحمدللداس آیهٔ کریمه کی' نفر مادو میں غیب نہیں جانتا''ایک تفسیر وہ تھی جوتفسیر کبیر سے گزری کہ احاطہ جمیع غیوب کی نفی ہے، نه که غیب کاعلم ہی نہیں۔

دوسری وہ تھی جو بہت کتب ہے گزری کہ بے خدا کے بتائے جانے کی نفی ہے نہ یہ کہ بتائے ہے بھی جھے علم غیب نہیں۔ اب بحمد للد تعالیٰ سب سے لطیف تریہ تیسری تفسیر ہے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ جھے علم غیب ہے، اس لیے کہ اے کافرو ! تم ان با توں کے اہل نہیں ہوور نہ واقع میں جھے ما کان و ما یکون کاعلم ملا ہے۔ والحمد الانسر ب العلمین۔''

( ف**آ**وى رضوبيه، ج**29 ، ص 444 تا 450**، رضا فاؤنڈ لي**ش** ، لا ہور )

# مائل الم غيب سي تعلق ماسل كلام:

فاوي رضويه مين بي دمسلمانو!مسائل تين قتم كي بوت بين:

**ایک''ضرور بات دین'**' اُن کامنکر بلکہ اُن میں ادنیٰ شک کرنے والا بالیقین کافر ہوتا ہے ایسا کہ جو اس کے *کفر*میں شک کرے وہ بھی کافر۔

دوم' ضرور یات عقائداملسنت' ان کامنکربدند بب گراه بوتا ہے۔

شرح جامع ترمذي

سوم وہ مسائل کہ علمائے اہلسنت میں مختلف فیہ ہوں اُن میں سی طر ف تکفیر وتصلیل ممکن نہیں۔۔۔۔ بعینہ یہی حالت مسلکا کم غیب کی ہے۔اس میں بھی تینوں قشم کے مسائل موجود ہیں:

## قتم اول:

(1) الله عزوجل ہى عالم بالذات ہے أس كے بتائے بغير ايك حرف كوئى نہيں جان سكتا۔

(2) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اور ديكرانبيائ كرام عليهم الصلوة والسلام كوالله عز وجل نے اپنے بعض غيوب كاعلم

. يا ـــ

(3) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاعلم اورول سے زائد ہے ابلیس كاعلم معاذ الله علم اقدس سے ہر گزوسیع ترنہیں۔

(4) جوعلم الله عزوجل كى صفت خاصه بيس مين أس كحبيب محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوشر يك كرنا بهي

شرک ہووہ ہرگز ابلیس کے لیے ہیں ہوسکتا جوابیا مانے قطعاً مشرک کافر ملعون بندہ ابلیس ہے۔

(5)زیدوعمرو ہر بچے پاگل، چو پائے کوئلم غیب میں محمدرسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے مماثل کہنا حضورا قدس صلّی اللهٔ عَلَقِهِ وَسَلَّمَة کی صریح تو ہین اور کھلا کفر ہے، یہ سب مسائل ضرور یا تیو دین سے ہیں اور ان کا منکر، ان میں اونیٰ شک لانے والا قطعاً کافر، بیدسم اول ہوئی۔

## قتم دوم:

(6) اولیاء کرام نفعنا للله تعالی بسر کاتھ می الدامین کوبھی کچھ علوم غیب ملتے ہیں مگر بوساطت رسل علیهم الصلو ة والسلام معتز لدخذهم الله تعالی که صرف رسولوں کے لیے اطلاع غیب مانتے اور اولیاء کرام رضی الله تعالی عظم کا علوم غیب کا اصلاً حصہ نہیں مانتے گراہ ومبتدع ہیں۔

(7) الله عزوجل نے اپنے محبوبوں خصوصاً سیدالحمو بین صلی الله تعالیٰ علیہ وعلیہ م سلم کوغیوب خمسہ سے بہت جزئیات کاعلم بخشاجو یہ کہے کٹمس میں سے کسی فر د کاعلم کسی کو نہ دیا گیا ہزار ہاا حادیث متواتر قالمعنی کامنکر اور بدمذہب خاسر ہے، یہ قسم دوم ہوئی۔

# قىم سوم:

(8) رسول الله صلَّى الله عَلَيْدِ وَسَدَّ مَرْ تَعْيِينِ وقتِ قيامت كالبحي علم ملا

شرح جامع ترمذى

(9) حضور كوبلا استثناء جميع جزئيات خمس كاعلم ہے۔

(10) جملہ مکنونات قلم ومکتوبات لوح بالجملہ رو نے اول سے رونے آخر تک تمام ماکان و مایکون مندرجہ لوح محفوظ اور اس سے بہت زائد کاعالم ہے جس میں ماور ائے قیامت تو جملہ افر ادخس داخل اور دربارہ قیامت اگر ثابت ہو کہ اس کی تعیین وقت بھی درج لوح ہے تواہے بھی شامل ،ورنہ دونوں احتمال حاصل۔

(11) حضور بُرِنُور صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كوحقيقتِ روح كالبحى علم ہے۔

(12) جمله مشابهات قرآنيكا بهي علم بـ

یہ پانچوں مسائل قسم سوم سے ہیں کہ ان میں خودعلاء و آئمہ اہل سنت مختلف رہے ہیں۔۔۔ ان میں مثبت و نافی کسی پر معاذ اللّہ کفر کیا معنی ضلال یا فسق کا بھی حکم نہیں ہوسکتا جب کہ پہلے سات مسلوں پر ایمان رکھتا ہواور ان پانچ کا انکار اُس مرض قلب کی بنا پر نہ ہوجو و ہا ہی قائل سے جلتے اور جہاں قلب کی بنا پر نہ ہوجو و ہا ہی قائل سے جلتے اور جہاں میں سے نتقیص و کمی کی راہ چلتے ہیں۔ (فاوی رضویہ تہمید خالص الاعتقاد، ج، 29 ص 413 تا، 416 رضافاؤنڈیش ،لا ہور)

# 54- بَابْمَاجَاءِفِي نَضْحِ بَوْلِ الغُلاَمِ قَبَلَأَنِ يُطْعَمَ كَانَا كَمَانِ سَهِ بِهِلِ كَيْ عَمِ مِينَ بِحِكَ بِيْنَابِ يَرْجَعَنْنَا مَارِفَ كَ بارے مِين

71- حَدَّثَنَا مُنْعُبَيْدَ بَنْ عَبَيْدَ اللهِ بِنِ عَنْعُبِيْدِ اللهِ بِنِ عَنْعُبِيْدِ اللهِ بِنِ عَنْعُبِيْدِ اللهِ بِنِ عَنْعُبِيْدِ اللهِ بِنِ عَبْعَةِ عَلْ أَيْرِ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: عَبِدِ اللهِ بِنِ عَبْبَةَ عَلْ أَيْرِ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: دَخَلُتُ بِابْنِ لِى عَلَى النَّبِيِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ لَمْ دَخَلُتُ بِابْنِ لِى عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ لَمْ يَأْدُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَائِشَةً وَزَيْنَتِ، وَلِمُا بَةَ بِنْتِ الخَامِيثِ الْمَابِعِنْ عَلِيّ، وَعَائِشَةً وَزَيْنَتِ، وَلِمُا بَة بِنْتِ الخَامِيثِ المَابِعِيْ عَلَى السَّمْعِ اللهِ بِنِ عَبْلِي بَعْنِي السَّمْعِ وَعَائِشَةً وَزَيْنَتِ، وَلِمُا بَة بِنْتِ اللهُ بِنِ عَبْلِي السَّمْعِ وَعَائِشَةً وَوَيْنَ عَبْلِي السَّمْعِ وَعَائِشَةً وَمِنْ أَمُّ اللهُ بِنِ عَبْلِي وَعَبْلِي السَّمْعِ وَالْمِي فَيْلُى، وَابْنِ عَبْلِي السَّمْعِ وَعَالِي اللهُ وَيَعْ مَلِي السَّمْعِ وَالْمِي لِيْلَى، وَابْنِ عَبْلِي السَّمْعِ وَعَلَيْ اللهُ وَيْ عَبْلِي السَّمْعِ وَعَلَيْ اللهُ وَيْ عَبْلِي السَّمْعِ وَاللهِ وَيَعْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ المُعْلَى اللهُ وَيْ عَبْلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَيْ عَبْلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلِي اللهُ المُعْلِي اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلِي اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْلِي وَاللّهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلِي اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلِي وَاللّهُ المُعْلِي اللهُ المُعْلِي السَّمْعِي المُعْلِي اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلِي اللهُ المُعْلِي اللهُ المُعْلِي اللهُ المُعْلِي اللهُ المُعْلِي اللهُ المُعْلِى اللهُ المُعْلِى المُعْلَى المُعْلِقِي المُعْلِي اللهُ المُعْلِى المُعْلِي اللهُ المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي اللهُ المُعْلِي اللهُ المُعْلِي اللهُ المُعْلِي اللهُ المُعْلِى المُعْلِي اللهُ المُعْلِي اللهُ المُعْلِى اللهُ المُعْلِي اللهُ المُعْلِى اللهُ المُعْلِي المُعْلِي اللهُ المُعْلِي الللهُ

حضرت الم قیس بنت محصن رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے فر ماتی ہیں: میں اپنے بیٹے کے ساتھ نبی کریم صلّی الله عَلَیه وَسَلَّم کَی بارگاہ میں حاضر ہوئی ،میرا بیٹا کھانانہیں کھا تا تھا، اس نے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم پر بیشاب کردیا، آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے پانی منگوایا اور بیشاب والی جگه پر چھنٹے مارے۔

ال باب میں حضرت علی ،حضرت عائشہ،حضرت وزینب،حضرت اللہ بنت الحارث اور بیضل بن عباس بن عبد اللہ بن الحطلب کی والدہ ہیں،حضرت ابو السمع ،حضرت عبد اللہ بن عمرو،حضرت ابولیلی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے (بھی) روایات ہیں۔

امام ابوعیسی تر فدی نے فر مایا: اور متعدد صحابہ کرام، متعدد تا بعین اوران کے بعد والوں مثلاً امام احمد اورامام الحق وغیر ہما کا یہی مؤقف ہے، پہلوگ فر ماتے ہیں کہ بچے کے پیشاب پرچھنیٹے مارے جا تیں جبکہ پچی کا پیشاب دھو یا جائے اور بیاس صورت میں ہے جب وہ کھانا نہ کھاتے ہوں ، جب کھانا کھاتے ہوں ، جب کھانا کھاتے ہوں ، جب کھانا کھاتے ہوں آنو دونوں کا پیشاب دھو یا جائے گا۔

تخ تك مديث: 71 صحيح مسلم، كتاب الطهارة ، باب التداوى بالعول الهندى... الغ، ،4/1734 دار احياء التراث العربي ، بيروت

## شرححديث:

علامه على بن سلطان القارى حفى فرمات بين:

((حفرت الم قیس بنت قصن سے روایت ہے )) آپ حفرت عُکاشہ بن قصن کی بہن ہیں، قبیلہ بنی اسد سے ہیں، مکہ معظمہ میں ابتداء اسلام میں مسلمان ہوئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی ((کہوہ اپنے چھوٹے بیٹے کو جو کھانا نہ کھاتا تھا)) لینی دو دو کے علاوہ ایسا کھانا جس سے غذا اعاصل کرنے کا قصد کیا جاتا ہے ((رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی فدمت میں لا بھی تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اُس بیچ کواپئی گود میں بٹھالیا، اُس نے آپ کے کپڑے پر بیٹینا ب کردیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پانی مربادیا ) ایعنی الله علیہ وسلم نے پانی کپڑے پر بیٹینا ب کردیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پانی مربادی کی اُس نے کپڑوں پر پانی بہا دیا یہاں تک کہ پانی کپڑے پر غالب ہوگیا ((اوراً سے خوب نہیں وہویا)) لیعنی پانی بہانے اور اس پر بیا عشر اض وار دئیں ہوتا کہا تا تھالہٰ اُس کے بیٹین دھویا، بلکہ دو خسلوں (بغیر مبالغہ کے اور الله کے ساتھ کی طرف احتیاج ہوتی ۔ اس پر بیا عشر اض وار دئیں ہوتا بغیر مبالغہ کے ساتھ دھونا نہ تھا، لہذ اللہ کے ساتھ دھونا نہ تھا، لہذ اللہ کے ساتھ دھونا نہ تھا، لہذ اللہ کر سبہ دھونے کو خسل سے تعیر کیا ہے اور دوسری مرتب نہتے ہو ابغیر اس ب کے ساتھ دھونا نہیں عاصل کرنے کے لئے بچان کے پاس لے جانے کا جواز ثابت ہوا اور اس حدیث سے اہل فضل و کمال کی برکتیں عاصل کرنے کے لئے بچان کے پاس لے جانے کا جواز ثابت ہوا موالدت کی حالت میں ہو یا بڑا سب کے ساتھ دھسنی موالہ دی کے حالت میں دور اور دت کی حالت میں ہو یا بھی اور حالت میں۔ نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچہ ہو یا بڑا سب کے ساتھ کھسنی موالم میٹی نے ذکر کہا ہے۔

(مرقاة المفاتيح، باب تطهير النجاسات، ج2، ص464، دار الفكر، بيروت)

# يكابيثاب بالاجماع ناباك ب:

علامه نووي رحمة الله عليه فرمات بين:

جس چیز پر بچے نے پیشاب کیا ہواس کے پاک کرنے کی کیفیت میں اختلاف ہے، اس کے ناپاک ہونے میں کوئی اختلاف نہیں اور جمارے اصحاب میں سے بعض نے بچے کے پیشاب کے ناپاک ہونے پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے اور بے شک اس میں داؤد ظاہری کے علاوہ کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ (شرح النوری علی المسلم، باب حکم الطفل الرضیع رکیفیة غسله ،ج 3 ، ص 194 ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت ) بچے کے پیشاب کوپاک کرنے کے طریقے میں اختلاف ائمه:

## احناف كامؤقف:

علامه ابوالفضل عبدالله بن محمود موصلي حفى (متو في 683ه و) فرمات بين:

ائ طرح بچاور بگی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے چاہوہ کھانا کھاتے ہوں یا نہ کھاتے ہوں،اس روایت کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی (اسْمَدِّ زِبُوا مِن الْبُولِ، بیشاب سے بچو) کہ اس میں بغیر فرق کے بیشاب سے بچنے کا فر ما یا گیا،اور جو یہ روایت بیان کی گئی کہ بچے جب کھانا نہ کھا تا ہوتو اس کے بیشاب پر پانی ڈال دیا جائے تو اس روایت میں لفظ دنفنی، دھونے کے معنی میں ہے۔حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب مذی کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فر ما یا:شرمگاہ پر پانی چھڑک لویینی اس کودھولو، نیچے کے بیشاب والی روایت کو بھی اسی برحمول کریں گے ظیش دیتے ہوئے۔

(الاختيار لتعليل المختان باب الانجاس وتطهيرهاج 1 عس 32 مطبعة الملبي القاهره)

## مالكيه كامؤقف:

علامة خرشي مالكي (متونى 1101هـ) فرماتے بين:

چھوٹے، بڑے، ذکر اور مؤٹٹ کے پیٹاب کے درمیان کوئی فرق نہیں، چاہے وہ کھانا کھاتے ہوں یانہ کھاتے ہوں اس کی بو باتی رہتی ہو یانہیں، ابن ناجی۔اور بی کھم'' مدونہ' کے ظاہر کے مطابق ہے اور اسی پرفتوی ہے۔

(شرخ مختصر خليل خرشي، فصل بيان الطاهر والنجس، ج 1، ص 94، دار الفكر، بيروت)

## شوافع كامؤقف:

علامه يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليفر مات بين:

صیح مشہور اور مختاریہ ہے کہ بچے کے بیشاب میں پانی چیمر کنا کافی ہے اور پکی کے بیشاب میں چیمر کنا کافی نہیں۔

(شرح النووى على المسلم، باب حكم الطفل الرضيع وكيفية غسله ،ج 3، ص 194 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت)

شرح جامع ترمذی

## حنابله كامؤقف:

علامه ابن قدامه مقدسي حنبلي لكصة بين:

وہ بچہ جو کھانا نہ کھاتا ہواس کے بیشاب میں پانی چھڑک دینا کافی ہے اگر چہ بیشاب زائل نہ ہو۔

(الكافي في فقه الامام احمد، باب احكام النجاسات، ج 1، ص 164 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

شوافع اور حنابلہ کی دلیل اس باب کی حدیث پاک ہے۔

## احناف اورمالكيهكے دلائل:

(1) احادیث میں علی الاطلاق پیشاب سے ممانعت کافر مایا گیااس میں چھوٹے بڑے، مذکر ومؤنث کا کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ کیا گیا۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: ((انشنڈ ناموا مین الْجُوْلِ فَإِنْ سَے عَامَدَة عَذَابِ الْتَجْوِمِیْہ)) ترجمہ: بیشاب سے پچوکہ عام طور پراس سے عذاب قبر ہوتا ہے۔

(سنن دارقطني، باب نجاسة البول، ج 1، ص 232، مؤسسة الرساله، بيروت)

سنن ابن ماجه میں اس طرح ب: ((آگئو عذاب القبر من روز البول)) ترجمه: اکثر عذاب قبر پیشاب سے ہوتا

(سنن ابن ملجه , باب التشديد في البول , ج 1 ، ص 125 ، دار احيا الكتب العربيه ، بيروت)

(2)علامه على بن انی یحیی زکریا بن مسعود انصاری حنفی (متونی 686ھ) عدیث بر ندی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں :کبھی 'المریش' ذکر کیا جا تا ہے اوراس سے مراد شل (وصونا) لیا جا تا ہے مسجح بخاری میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاوضو حکایت کیا تو اس میں فرمایا: ((مُنَّمَ أَخَذَ غَرْفَقُمِن مِی عامی فَرَقَی عَلَم مِی دِ جُلِمِ الْمُعْفَى جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاوضو حکایت کیا تو اس میں فرمایا: ((مُنَّمَ أَخَذَ غَرْفَقُمِن مِی عامی فَرَقَی عَلَم مِی دِ جُلِمِ الْمُعْفَى مِی عَلَم مِی کُولِم اللہ عَلَم اللہ عَلَم کہ اسے دھولیا)، یہاں''الرش' سے مراد پانی کو آہت ہو آہت ہو النے ماور یہی تر فدی کی حدیث کام مل ہے۔

(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، باب يغسل الثوب من بول الغلام والجارية، ج 1، ص 86، دار القلم، بيروت)

(3) بعض روایات میں''فضی'' (جس کا لغوی معنی پانی چیٹر کنا ہے) کا لفظ بھی آیا ہے،اس سے مراد بھی غنسل (دھونا) ہی ہے کفٹنح بھی غنسل کے لیے استعال ہوتار ہتا ہے،اس پر دلیل مذی کے دھونے کے بارے میں مروی روایات ہیں کہ بعض جگداس کے لیے ''فضی'' کا لفظ آیا ہے اور بعض جگہ غنسل کا اور بالا تفاق مذی کو دھونے کا تھم ہے، چنانچے جھزت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ، فرماتے ہیں ((گُلْتُ رَجُلَامَذَا وَكُلْتُ أَسْتَحْیِی أَنِ أَسْأَلَ اللّهِ بِی صَلّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ لِمَا كَانِ الْبَیهِ فَمَا اَلْمَا مِنْ اللّهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ لِمَا لَمُ مَا اللّهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ لَمُ كَانِ مَهِ مَا اللّهُ عَلَیهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَیهُ اللّهُ عَلَیهُ وَسَلّم اللّهُ اللّهُ عَلَیهُ وَسَلّم اللهُ اللّهُ عَلَیهُ وَسَلّم اللهُ عَلیهُ وَسَلّم اللهُ عَلیهُ وَسَلّم اللهُ عَلیهُ وَسَلّم اللهُ عَلیهُ وَسَلّم اللهُ عَلَیهُ وَسَلّم اللهُ عَلیهُ وَسَلّم اللهُ عَلیهُ وَسَلّم اللهُ عَلَیهُ وَسَلّم اللهُ عَلیهُ وَسَلّم اللهُ عَلیهُ وَسَلّم اللهُ عَلَیهُ وَسَلّم اللهُ عَلَیهُ وَسَلّم اللهُ عَلیهُ وَسَلّم اللّهُ عَلَيهُ وَسَلّم اللّهُ عَلَيهُ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّم اللّهُ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلّم وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلّمُ الللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عُلّمُ عَلّمُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

#### (صحيح مسلم، باب المذي ، ج 1 ، ص 247 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت)

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه بى سروايت ب ((اَرْسَلَمُ الْمِعْدَادَ بْنِ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِي الْمُدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِي الْمُدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَرَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَرَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَرَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَرَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَرَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَرَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْتِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ

مذکورہ احادیث نقل کرنے کے بعد علامہ عینی حنی فر ماتے ہیں:

ندکورہ بالا دونوں احادیث میں ایک ہی واقعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے راوی بھی ایک ہیں ایک میں ' وانضح' ' کے ہیں ایک حدیث پاک میں ' میس نے آلہ تناسل کو دھوئے ) کے الفاظ ہیں اور دوسری حدیث پاک میں ' وانضح' ' کے الفاظ ہیں اس سے معلوم ہوا ایسا ہوتا ہے کہ ' دفشے' و کرکر کے اس سے عسل (دھونا) مرادلیا جاتا ہے اور یہی بیچے کے پیشاب والی حدیث یا کبھی اسی پرمحمول ہے کہ اس میں ' دفشے' وھوئے کے معنی میں ہے۔

#### (عمدة القارى, باب بول الصبيان, ج 3, ص 131 ، دار احياء التراث العربي , بيروت)

(4) نیج کے پیٹاب کودھونے کے بارے میں حدیث پاک میں 'فصیعہ ''(اس پر پانی بہادیا) کے الفاظ بھی آئے ہیں ، جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ بہاں دھونا ہی مراد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی بیں ((أُتے یہ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِصَبِی یَوْمَ عَنَالَ فِی سَجْوِوفَذَ عَا بِمَا مِفَعَ بَعَامُ عَلَيْهِ )) رجمہ: رسول اللهُ صلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ اِصَبِی یَوْمِی پیٹاب کردیا تو آپ نے پانی منگوایا اوراس کو پیٹاب الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دودھ بیتا بچرالیا گیا اس نے آپ کی گود میں پیٹاب کردیا تو آپ نے پانی منگوایا اوراس کو پیٹاب پر بہادیا۔

(صحيح مسلم، باب حكم الطفل الرضيع وكيفية غسله ، ج 1 ، ص 237 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت)

شرحجامعترمذى

# 55-بَابُمَاجَاءفِي بَوْلِمَايُؤُكُلُلَحْمُهُ علال جانوروں کے بیٹاب کے بارے میں

غَيْرِة بحدِعَنْ

2 7- حَدَّ ثَنَا الْحَسَنُ إِنْ مُحَمَّدٍ حديث: حضرت انس رضي الله تعالى عند سے روایت سَلَمَةَ, حَدَّ ثَنَا مُعَيْدً، وَقَدَّادَةً، وَثَايِث، عَنْ أَنْس، أَنَّ آب وبوا موافق نه آئى، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مَّاسًا مِنْ عُرِيْنَةً قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مَا جَتَوْقِهَا ، فَبَعَتَهُمْ الْهِينِ صدقه كاونوْل كي ياس بهج ديا اور فرمايا: ان كا دودهاور مَن صُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الطَّهَدَقَةِ بِينَابِ بِيوِ، لِسَ انهول نے (وہاں پہنچ کر)رسول الله صلى الله وقال: اشتر اوامن ألبانها وأبوالها، فقتلوا مراعي من صول تعالى عليه وسلم ك جروات كوتل كرديا، اونول كو بانك كرك الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَاقُوا الإيلَ، وَامْ تَدُوا كَ اور اسلام ع يَر كَ ، أنبيس ( يَكِرُ كر ) نبي ياك صلى الله عَن الإنسلام، فأَتى يَهِ مُ التَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّم، تعالى عليه وسلم كى بارگاه مين لايا كياتوآپ على الله تعالى عليه وسلم فَقَطَعَ أَيْدِيَهُ مَ وَأَمْرِ جُلَهُ مِنْ خِلاَفٍ، وَسَمَى فَان كَ بِاتْه اور ياوُل خالف جانب سے كواوي، ان كى أَغْيِنَهُ مِّى وَأَلْقَامُ مِي الْحَرِقِي قَالَ أَمْنُ وَهُ فَكُنْ أَمْرِي آتَكُمُول مِن سلائيال تجيروا دي، اور انهيس دهوب مِن دُلوا أَحَدَ هِـ ثَرِ مِي اللَّهِ مِن يغيبِهِ حَتَّى مَا تُوا. وَمِربَّتِهَا ﴿ وِيا حِضرت انْس رضى اللَّه تعالى عنه نے فرمایا: میں ان میں سے قَالَ حَتَادُ: يَكُدُمُ الأَمْرِضَ يفيدِ حَتَّى مَا تُوا. قَالَ آبِقِ الله كود كِيمَا تَفاكدوه اينه مندسة زين كاثنا تفاء بهال تك كدوه عِیْسی : ہذا حَدِیث حَسن صَحِیع، وَقَدْ مروی مِنْ (سب) مرگئے۔حماد نے بعض اوقات بکد کے بجائے بکدم کےلفظ استعال کے ہیں۔

امام ابوعیسی ترمذی نے فرمایا: بیر حدیث حسن صحیح ہے۔ بیرحفزت انس رضی اللہ تعالی عندسے ایک سے زیادہ طرق ہے مروی ہے۔اور بدا کثر اہل علم کامؤ قف ہے،وہ کہتے ہیں کہ

يُؤْكَأُ لَحْمُهِ.

-73حَدَّ ثَنَا الفَصْلُ بْنُ سَهْلِ الأَعْرَجُ حَدَّ ثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْنِيْهِ مُ كُنَّهِمُ سَمَلُوا أَعْنِينَ يروابول كي آكھول ميں سلائيال پھيري تھيں۔ الرُّعَاةِ قَالَ أَبْوَعِيْسى: بَذَا حَدِيثُ غَرِيبُ مَكَ لَمُ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَالْبُحْرُوحَ قِصَاصٌ)، وَقَدْ مَرْوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ، قَالَ: إِنَّمَا فَعَلَ بِهِ مُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ روايت كيابٍ -عَلَيْمِوَسَلُّ مَهَذَا قَبَلَ أَنْ تَنْزِلَ الحُدُودُ.

آئیں قائوقول آھے مرا ہوا العلم قالوا الآ باتس بیول ما جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے بیشاب میں کوئی حررج نبيل-

حدیث :حضرت انس رضی الله تعالیٰ عند سے روایت مِحْتِى بَنْ غَيْلاَنْ، حَدَّتَنَا بَزِيدُ بَنْ زُمِيْم، حَدَّتَنا سُلَيْمَانُ ہِ بِفر ماتے ہیں کہ نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان کی التَّيْمِينُ، عَنْ أَسِ بِن مَالِكِ، قَالَ: إِنَّمَا سَعَلَ التَّبِي صَلَّى اللهُ آتَكُمون مِن سلائيان اس ليه پروائي تُصِ كه انهون في

امام ابوعیسی ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث غریب أَحَدًا ذَكَرَمُ عَيْرَ مَ ذَالشَّيخ عَنْ يَذِيدَ بِنِ زُمَرَهُ ع وَيُق م مِهِ اللَّهِ عِنْ يَذِيدَ بِنِ زُمَرَهُ ع وَيُق م م م اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِنْ مَعْ اللَّهُ عِنْ مَعْ اللَّهُ عِنْ مَعْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ ال شیخ (یکی بن غیلان) کے کداس نے برید بن زریع سے

حضورصلی الله تعالی علیه وسلم کاان کے ساتھ بیسلوک كرنا الله تعالى كفر مان { وَالْهُرُومَ قِصَاعَى } (زخمول ميس بدله ے) کے عنی میں ہے۔

محمر بن سیر بن سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا: نبی یا ک صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کار فعل حدود (کی آیات) کزول سے پہلے کا ہے۔

تخ تى مديث 72 بالفاظ مفتلفة: صميح بخارى,كتاب الديات, باب القسامة ، 9/9 حديث، 6899 دار طوق النجاة × سنن نسائي،كتاب تحريم الدم، باب تاويل قول الله تعالىٰ انما جزاء الذين يصاربون... الخ، 93 / 7 حديث، 402 4 المطبوعات

تخ تك مديث: 73 صحيح بخارى كتاب القسامة ، باب حكم المصاربين والمرتدين ، 3/1298 حديث ، 1671 داراحياء التراث العربي،بيروت×سنن نسائي،كتاب تحريم الدم،باب نكر اختلاف طلحه بن مصرف ... الغ ، ، 7/100 هديث ،4043 المطبوعات الاسلاميه بحلب شرح جامع ترمذی (667

#### حلال جانوروں کے پیشاب کاحکم:

#### احناف:

علامه ابو بكر بن مسعود كاساني حفي (متوفى 587هـ) فرماتے ہيں:

حلال جانوروں کے پییثاب میں اختلاف ہے،امام ابوحنیفہ اور امام ابو پوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہانے فر ما یا کہ نا پاک ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر ما یا کہ پاک ہے۔

(بدائع الصنائع ، فصل في الطهارة الحقيقيه ،ج 1 ، من 61 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

# شوافع:

علامه نووي شافعي فرماتے ہيں:

پیشاب کی احکام کے اعتبار سے چارا قسام ہیں : بڑے آ دمی کا پیشاب اور اس بچے کا پیشاب جو کھا نانہیں کھا تا اور حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام جانوروں کا پیشاب۔ ہمارے اور جمہور علماء کے نز دیک بیتمام نایا ک ہیں۔

(المجموع شرح المهذب، باب ازالة النجاسة ،ج 2 ، ص 547 ، دار الفكر ، بيروت)

## مالكيد:

علامه ابن رشد مالكي (متونى 595 هـ) لكصة بين:

ایک قوم کا قول میہ ہے کہ جانوروں کا پیشاب اور لیدان کے گوشت کے تابع ہے، لہذا جن کا گوشت حرام ہے ان کا پیشاب اور لیدنا پاک وحرام ہے اور جن کا گوشت کھا یا جا تا ہے ان کا پیشاب اور لید پاک ہے سوائے ان جانوروں کے جونا پا کی کھاتے ہیں، امام مالک کابھی یہی موقف ہے۔

(بداية المجتهد ونهاية المقتصد, الباب الثاني في معرفة انواع النجاسات, ج 1, ص 87, دار الحديث, القاهره)

#### منابله:

علامه ابن قدامه مقد سي حنبلي (متو في 620 هـ) فرماتي بين:

جن جانوروں کا گوشت کھا یا جاتا ہے ان کا پیشا ب اور لیدیا ک ہے۔

(المغنى لابن قدامه ، فصل بَوْلُ مَا يُؤكُّلُ لَحْنُهُ وَرَوْقُهُ طَاهِر ، ج 2 ، ص 65 ، مكتبة القاهر ه)

# حنابله اورمالكيه كي دليل:

نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے قبیلهٔ عرینه والوں کو عکم دیا کہ: ((ان پیشتر بُوا میز بِ أَبُوَالِهَا وَأَلْبَالِهَا)) ترجمہ: وہ صدقہ کے اونٹوں کا پیشاب اور دو دھ پیئیں ۔

(صحيح بخارى، باب ابوال الابل والدواب والغنم، ج 1، ص 56 دار طوق النجاة)

اورنجس چیز کا پیٹا حلال نہیں، ثابت ہوا کہ حلال جانوروں کا بیشاب پاک ہے۔

## احناف کے دلائل:

علامه كاساني حنفي فرماتے ہيں:

شیخین کے دلائل درج ذیل ہیں:

(1) حضرت عمارضی الله تعالیٰ عندوالی حدیث پاک ہے کہ کپڑے کو پانچ وجوہ سے دھویا جائے گا اورانہوں نے ان میں ایک پیپٹا ب کوبھی ذکر کیا ہے (حلال وحرام جانوروں میں ) کوئی فرق کئے بغیر۔

(2)اوروہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ارشا فرمایا: ((اسْمَانِهوا من الْبُولِ فَإِنَّ عَالَمَةَ عَذَابِ الْقَبْرِينْه)) (پیثاب سے بچو بے شک عذاب قبر عام طور پر اس سے ہوتا ہے) مطلق بغیر کسی (حلال حرام جانور میں) فرق کے بیہ ارشا فرمایا۔

(3)اور الله تعالیٰ کا بیفر مان: {وَیُعَیِّمُ عَلَیْهِمُ الْعَبَافِتُ} (اوروه نبی ان پرگندی چیز وں کوحرام قر اردیتے ہیں)اور بیہ بات معلوم ہے کہ طبیعت سلیمہ پیشاب کو گندا مجھتی ہے اور کسی چیز کوحرام قر ار دینا شری طور پر اس کونجس قر اردینا ہے جبکہ اس کی حرمت عزت و کرامت کی بناء پر نہ ہو۔

(4) اور ریجی که پیشاب میں ناپاکی کامعنی موجود ہے اور وہ طبعی گندگی ہے اس کے فساد کی طرف بدلنے کی وجہ سے اور وہ گندی ہو ہے تو بیترام جانوروں کی لیداور پیشاب کی طرح ہو گیا۔

(بدائع الصنائع, نصل في الطهارة الحقيقيه, ج 1, ص 61, دار الكتب العلميه, بيروت)

# ديگرائمه کې دليل کاجواب:

علامه بدرالدین عینی حفی فر ماتے ہیں:

شرح جامع ترمذي

علماء نے قبیلہ عرین والی حدیث کے درج ذیل جوابات دیے ہیں:

(1) وہ ضرورت کی بناء پر تھا تو اس میں حالت ضرورت کے علاوہ میں اس کومباح قر اردینے پر کوئی دلیل نہیں کیونکہ کچھ چیزیں حالت ضرورت میں مباح ہوتی ہیں لیکن ضرورت کے علاوہ وہ مباح نہیں ہوتیں جیسا کہ ریشی لباس پہننام دوں پر حرام ہے مگر جنگ میں یا خارش و الے کیلئے یا سخت ہر دی کے وقت جبکہ کچھاور نہ ہوا سے مباح قر اردیا گیا ،اور شریعت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔

(2) اس بارے میں بہترین جواب میہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے ذریعہ بہچپان لیا کہ اس میں ان کی شفا ہے اور شفاء کے بقین کے وقت حرام کوشفا کے حصول کیلئے استعمال کرنا جائز ہے جبیبا کہ بھوک سے مرنے کی حالت میں مر دار کھانا، شدتے پیاس کے وقت شراب پینا، جب حرام سے شفاء کے حصول کا یقین نہ ہوتو اس کا استعمال مباح نہیں۔

اورابن حزم نے کہا نیہ بات یقینی طور پرضیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوتد اوی (علاج) کے طور پراس کے استعمال کا حکم دیا تھا، اور ان کے جسم اس کے ذریعے بھی ہوگئے تھے اور بطور دوائی استعمال کرنا بمنز لہ ضرورت کے ہے۔ اور تحقیق اللہ تعمالی نے فرمایا: { اللّٰ مَمَا اصْحَلَى دِتم إِلَيْنِيم } ( مگر جبتم اس کی طرف مجبور کردیئے جاؤ) تو جو اس کی طرف مجبور کردیا گیا اس پر حرام کا کھانا پینا حرام نہیں رہتا۔

(3) امام شمس الائم مرخسی نے فر مایا :حضرت انس کی حدیث جس کوحضرت قنادہ نے آپ سے روایت کیا ہے، اس میں سیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں کا دو دھ پینے کی رخصت دی تھی اور اس میں پیشاب کا ذکر نہیں کیا اور حدیث حک میت حدیث حالیت حال ہے لہذا جب بیحدیث جمت ہونے اور نہ ہونے کے درمیان دائر ہوگئ تو اس سے استدلال ساقط ہوگیا۔

(4) پھر ہم کہتے ہیں کہ رسول الدُّصلی الدُّعلیہ وسلم نے اس تعلم کے ساتھ ان کوخاص کیا ہے کیونکہ آپ نے وحی کے ذریعے بچپون لیا تھا کہ ان کی شفا اس میں ہے اور ہمارے زمانہ میں ایسانہیں ہوسکتا ، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے حضرت زمیر رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کوخارش یا کثیر جووَں کی وجہ سے ریشمی کپڑ ایپننے کی اجازت کے ساتھ خاص کیا۔

(5) ما اس کئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علم میں کافر تھے، آپ نے وحی کے ذریعے جان لیا تھا کہ وہ مرتد ہوکر مریں گے اور پیر بات کوئی بعیر نہیں کہ کافر کی شفانا یا ک چیز میں ہو۔

(ancillation) (عمدة القارى شرح مسميح بخارى باب ابوال ابل الغرج (ancillation) معدة القارى شرح مسميح بخارى باب ابوال ابل الغرج (ancillation)

## علاج کے لیے بیٹاب پینے کا حکم:

## مبسوط میں ہے:

امام ابوصنیفدر حمة الله علیه کول کے مطابق بطور دواء یا اس کے علاوہ کسی طرح پینا جائز نہیں کیونکہ صور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کافر مان ہے: ((ان الله تعالیٰ نے تمہاری الله تعالیٰ علیه وسلم کافر مان ہے: ((ان الله تعالیٰ نے تمہاری شفاء اس چیز میں نہیں رکھی جو اس نے تم پر حرام کی ہے۔ اور امام محمد کنز دیک اس کو بطور دواء اور اس کے علاوہ بھی پینا جائز ہے کیونکہ ان کے نز دیک یہ پاک ہے اور امام ابو یوسف کنز دیک عرید والوں کی حدیث کی بناء پر بطور دواء پینا جائز ہے اس کے علاوہ پینا جائز ہیں۔

(مہسوط للسر خسی، جاب الوضو، والفسل، ج 1، ص 54، دار المعدفه، بیروت)

## بدائع الصنائع ميس ب:

امام ابو یوسف کنز دیک حدیث عربینی بناء پرحلال جانوروں کا پیشاب بطور دواء پینا مباح ہواور امام ابوحنیفه کنز دیک جائز نہیں کیونکہ اس حرام کے ذریعے شفاء حاصل کرنا حرام ہے جس سے شفاء کاحصول یقینی نہ ہو، اور اسی طرح اس چیز کے خز دیک جائز بیل میں شفاء ہو، اور بیحدیث اس پرمحمول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالخصوص جان لیا تھا کہ ان کی شفاء اس میں ہے۔

(بدائع الصنائع, فصل في الطهارة المقيقية ع 1 ، ص 61 ، دار الكتب العلمية ، بيروت )

## آگ كاعذاب:

علامه بدرالدين عيني حفى فرماتے ہيں:

قبیلہ عرینہ والوں کوآگ کے ساتھ عذاب دینے کی کیا وجبھی کہ ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کے ساتھ عذاب دینے سے نع فر مایا ہے؟

تواس کاجواب میہ کہ بیرحدود، آیت محاربہ اور مُثلہ کی ممانعت کے نازل ہونے سے پہلے کاوا قعہ ہے اہذاوہ منسوخ ہوگیا۔

اور ایک قول میرے کہ بیمنسوخ نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ قصاصاً ایسافر مایا تھا کیونکہ انہوں نے چرواہوں کے ساتھ اسی طرح کیا تھا۔ اور امام سلم نے اس کواپنے بعض طرق میں ذکر کیا ہے (صیحے مسلم کی اس روایت کے الفاظ میہ

# بإنى سے كيول روكا:

علامه عین فرماتے ہیں:

بے شک اس بات پر اجماع ہے کہ جس کو آل کرنا واجب ہو پھروہ پانی مائلے تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا تا کہ اس پر دو عذاب جمع نہ ہوں توقبیلہ عرینہ والوں سے یانی کیوں رو کا گیا؟

(1) اس کا ایک جواب بیہ ہے کہ ان کو جرم کی سز ا کے طور پر پانی نہیں پلایا گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے خلاف یوں دعا کی تھی: ((عطّش اللہ من عطّش آل منحقد اللّیلة)) (اللہ تعالیٰ ان کو پیاسار کھے جنہوں نے آج رات آل محمد کو پیاسار کھا)، اس کو امام نسائی نے نقل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فر مایا۔ اور بیاس وجہ سے تھا کہ جو ہر رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دو دھ آتا تھا ان لوگوں نے اس رات روک دیا، جیسا کہ اس کو ابن سعد کو ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ مرتد ہوگئے متے لہٰذا ان کی کوئی حرمت باقی نہ رہی۔ (2) ایک جواب بید یا گیا کہ وہ مرتد ہوگئے متے لہٰذا ان کی کوئی حرمت باقی نہ رہی۔

الرج جامع ترمذي

(3) اور قاضی عیاض نے کہا جضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بلا نے سے منع کرنا واقع نہیں۔اس میں نظر ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پرمطلع ہوئے تھے اور آپ کا سکوت ہی تھم کے ثبوت میں کافی ہے۔

(4) اورعلامہ نووی نے فر مایا: پانی پلانے اور دیگر معاملات میں جنگ کرنے والے کی کوئی حرمت نہیں۔اوراس پریہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ جس کے پاس صرف طہارت کیلئے پانی ہوتو اس کیلئے میہ جائز نہیں کہ مرتد کو پانی بلا دے اور خودوہ تیم کرے بلکہ وہ اس پانی کو استعال کرے گا اگر چے مرتد پیاساہی مرجائے۔

(5) اور خطابی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میہ اس لئے کیا کہ آپ ان کو اس کے ذریعہ مارنا چاہتے تصاور اس میں نظر ہے جو کہ پوشیدہ نہیں۔

(6) اور ایک قول بیہ ہے کہ ان کو پیاسار کھنے میں حکمت بیتھی کہ انہوں نے اوٹٹینوں کاوہ دو دھ جس کو پی کر انہیں شفا ملی تھی کفر انِ نعمت کیا۔ اس قول میں ضعف ہے۔

#### حدیث سے ثابت شدہ کچھ احکام:

علامه بدرالدين عيني حفي فرمات بين:

(1) اس حدیث پاک میں علاج کرنے کے جواز کا شوت ہے اور اس بات کا شوت ہے کہ ہرجسم کاعلاج اس جسم کے معتاد طریقہ پرکیا جائے اور اس کا عنوان رکھا: ''اللّہ وَا عنوان رکھا: ''اللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہِ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَال

(2) صحراء میں محاربہ (رہزنی) کے احکام کا ثبوت ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چروا ہوں کے ساتھ ان کے سلوک خبر ملی تو آپ نے ان کی تلاش میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھیج دیا۔اور شہروں میں محاربہ کے احکام کے ثبوت میں علماء کا اختلاف ہے، امام ابو صنیفہ نے اس کی نفی کی ہے اور امام مالک اور امام شافعی نے اس کو ثابت کیا ہے۔

(3) قصاص میں مماثلت کی مشروعیت کا ثبوت ہے۔

(4) اس میں محاربہ کرنے والوں کوسز اوینے کا جواز ہے اور بیراللہ تعالیٰ کے اس فر مان کے موافق ہے: { الْتَهَا جَوْوُا

الَّذِيْنَ يُحَادِبُونَ اللهَ وَرَسُولُه وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلْفِ أَوْ

يُنَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ فَلِكَ لَهُمْ خِرْئِ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِيَةِ عَذَا فِي عَظِيمٌ } ترجمہ: وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کرفتل کئے جا عیں یاسولی دیئے جا عیں یا اُن کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کالے جا عیں یاز بین سے دور کر دیئے جا عیں بید دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں اُن کے لئے بڑاعذاب۔

اسورة المائدہ آیت 33)

(5) اس میں تو بہ کا مطالبہ کئے بغیر مرتد کوتل کرنے کا جواز ہے ،اور تو بہ کا مطالبہ کرنا واجب ہے یا مستحب ،اس میں مشہورا ختلاف ہے ، اور کہا گیا کہ ان سب نے جنگ کی اور مرتد جب جنگ کر ہے تو اس سے تو بہ طلب نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کاتل واجب ہے لہٰذا تو بہ طلب کرنے کا کوئی معنی نہیں۔

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى, باب ابوال ابل الغيج 3, ص 155 ، دار احيا التراث العربي, بيروت)

# - 56بابُمَاجَاءفِي الوُضُوءمِز ِ الرّبِح ریج سے وضو کے بارے میں

7 4-حَدَّثَنَا فُتَنِيَةُم وَيَثَادُم قَالاً: حَدَّثَنَا وكيع، عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُهَيْلِ يْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ روايت ب كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے أَبِي بُرَيْرَةً، أَنَّ مَرَ سُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا ارشا وفر ما يا: وضونه بن مرآ وازيا بوت-وُصُومِ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْسِ جِ. قَالَ أَوْعِيْسِي : هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيح.

75-حَدَّثَتَا فُتَئِيمَةُ,حَدَّثَنَا عَبدُ العَزيز بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ أَبِي مُرَاِّرَةً، أَنَّ سَ صُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ روايت عِ كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے أَحَدُكُ مْ فِي الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ مِرِيحًا بَيْنَ أَلْيَنَيْهِ فَلاَ يَخْرُجُحَنَّى تَسْمَعَ صَوْلًا الْوَيْجِدَ مِيمًا.

> 76-حَدَّثَتَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبِدُ كَرَاواز سِنْ يابويا عُـــ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ يَتَّامِ بْنِ مُكِيمٍ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَقَالَ: إِنَّ اللَّهُ لَا يَمْبُلُ

حدیث :حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

امام ابوعیسیٰ تزمذی نے فرمایا: بیرحدیث حسن صحیح

حدیث :حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشا دفر ما یا:جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہو،وہ اپنی سرینوں کے درمیان ہوا یائے تومسجدے نہ نکلے یہاں تک

حدیث:حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا: جب تم میں سے کسی کو حدث آئے تو وہ جب تک وضونه کرلے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فر ما تا۔ امام ابوعیسلی تر مذی نے فر مایا: بیر حدیث حسن صحیح

--

صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتُوضًّأ.قَالَ آبُو عِيْسى : بَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُ. وَفِي البَابِ عَنْ عَبِدِ الله بن زيد، وعلي بن طلق، وعايشة، وابن عباس، وأيى ابوسعيد رضى الله تعالى عنهم اجمعين عد (جمي)روايات سَعِيدٍ.قَالَ اَبْرُ عِيْسَىٰ : بَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ. وَبُوَ اللَّهُ قَوْلُ العُلَمَاء: أَنْ لاَ يَجِبَ عَلَيْهِ الرُّضُومِ إلاُّ مِنْ حَدَثٍ يَسْمَعُ صَوْتًا أَوْ يَبِحدُ مربعاً وقالَ ابن الْعَبَامِيلِ: إِذَا شَكَّ فِي بِدَاوريبي علاء كاتول بي كدوضووا جب نبيس موتا مرايي المحدّث فَإِنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الوُصُومِ مَ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ صدت سے كدوه آواز سے يابو يائے۔ اسْتِيقَانًا يَمُدِمُ أَنْ يَحُلِفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ قُبلِ الْمَرْأَةِ الرِّيحِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْوَصُوم وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيّ، وَاشْحَاقَ.

اس باب میں حضرت عبداللہ بن زید ،حضرت علی بن طلق ، حفرت عائشه، حفرت ابن عباس اور حفرت

امام ابوعیسلی ترمذی نے فرمایا: بیر حدیث حسن صحیح

عبدالله بن مبارك ففرما ياكه جب حدث ميس منک ہوتو وضو واجب نہیں ہوتا یہاں تک حدث ہونے کا اتنا یقین ہوکہ اس بر حلف اٹھا سکے (تنب وضو واجب ہوتا ہے)۔اورفر مایا:جبعورت کے آگے کے مقام سے رہے خارج مونواس بروضوواجب موكااوريبي امام شافعي اورامام الطق كاقول ہے۔

تخريج حديث : 74سنن ابن ماجه,كتاب الطهارة وسننها,باب لاوضو، الا من حدث، 172/1رقم، 155دار احيا. الكتب العربية فيصل عيسى البابي الملبي

تخ تح مديث 75 بالفاظ مختلفة: صحيح مسلم, كتاب الحيض, باب الدليل عليان من تيقن, ، 1/276 حديث، 362 دار احياء التراث العربي، بيروت

تخ تح مديث:76صديع بخارى,كتاب الحيل, باب في الصلاة ، 9/23هديث، 6954دار طوق النجاة ⋆صديع مسلم ,كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجب الاستبراء منه ، 1/240 حديث ، 292 دار احياء التراث العربي ، بيروت × سنن ابي دارُد، كتاب الطهارة، باب فرض الرضوم ، 1/16 مديث ، 60 المكتبة العصرية بيروت

## شرح حديث:

علامه نووي شافعي رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کابیار شا دُ' یہاں تک کہ آواز س لے یا بوجسوں کرے' اس کا مطلب ہیہ ہے کہ ان میں سے کوئی یقینی طوریائی جائے ( کیونکہ آواز )سننا اور ( بُو ) سونگھنا بالاجماع شرط نہیں۔

(شرح النووى على مسلم، باب الدليل على ان من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، ج 4، ص 49، دار احياء التراث العربي، بيروت) علامة على قارى حنى رحمة الله علي فرمات بين:

( توبرگزمسجد سے مت نکلے )) کہا گیا کہ اس سے بیوہ م پیدا ہوتا ہے کہ مسجد کے علاوہ دیگر مقامات کا تھم مسجد کے بہذا برقس ہے۔ (حالاتکہ ایسانہیں ہے) بلکہ اس طرف اشارہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا اصل ہے کیونکہ بیاس کا مقام ہے، لہذا مسلمان پر مسجد کی جماعت کی پابندی ضروری ہے۔ (مرقاة المفاتيح، باب مایو جب الوضوء، ج 1، میں 360، دارالفکر، بیروت) ایک اسلامی اصول:

علامه بدرالدين عيني حفي رحمة الشعلية فرمات بين:

بی حدیث ایک اسلامی اُصول اور فقهی قاعدہ کی حیثیت رکھتی ہے اوروہ قاعدہ بیہ ہے کہ چیزوں کواُن کی اصل پر باقی رکھنے کا تھم ہے جب تک خلاف اصل کا لیفین نہ ہوجائے ،اس اصل پر شک کا طاری ہونا نقصان وہ نہیں۔اس قاعدہ پرتمام علماء کا تفاق ہے،لیکن اس کے استعمال کے طریقہ میں اختلاف ہے۔اس کی مثال اسی باب کاوہ مسئلہ ہے جس پر حدیث نے رہنمائی کی کہ جس شخص کو طہارت کا یقین ہواور حدث میں شک ہوتو اُس کو بیتھم ہوگا کہ وہ اپنی طہارت پر باقی ہے،خواہ بیشک نماز میں ہوا ہو اپنی طہارت پر باقی ہے،خواہ بیشک نماز میں ہوا ہو این ناز سے باہر۔اوراس مسئلہ میں فقہاء کا اتفاق ہے،البتہ امام ما لک سے اس کے بارے میں دوروایات ہیں،ایک بیہ ہوا کہ اگر بیہ شک نماز سے باہر ہوا ہے تو وضولازم ہوگا۔

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى، باب لايتوخاً من الشك حتى يستيقن، ج 2، ص 253، دار احياء التراث العربى، بيروت) علامه عين مزير فر ماتے بيں:

اسی اصل کی بناء پر جسے اپنی زوجہ کی طلاق میں یا اپنے غلام کوآ زادکرنے میں شک ہویایاک یانی کے نجس ہونے

شرح جامع ترمذی

یانجس چیز کی پا کی میں یا کپڑے وغیرہ کے ناپاک ہونے میں شک ہو، یا پیشک ہو کہ اُس نے تین رکعت پڑھی ہیں یا چار، رکوع یا سجدہ کیا ہے یانہیں، یا روزہ ، نماز یا اعتکاف کے دوران شک ہوا کہ اُس نے نیت کی ہے یانہیں؟اوراس طرح کی دیگرمثالیں،ان تمام شکوک کی کوئی تا شیرنہیں ہے کیونکہ نو پیدچیز کانہ ہونااصل ہے۔

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن ، ج 2 ، ص 253 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت )

طهارت لورحدث ميں شک

مذاهبائهه:

#### احناف:

مشمس الائمة سرخسي (متونى 483هـ) فرماتے ہيں:

جس کووضوٹو ٹے کے متعلق شک ہوتو وہ باوضو ہے،اگر بے وضوتھا اور وضوکرنے کے بارے میں شک ہے تو وہ بے وضو ہی ہے، کیونکہ یقین کے مقابلہ میں شک نہیں آسکتا ،اور جس چیز کے بارے میں یقین ہوجائے وہ شک سے ختم نہیں ہوگا۔

(مبسوط للسرخسي، باب الوضوء والغسل، ج 1، ص 86، دار المعرفه، بيروت)

# شوافع:

علامه ابراجيم شيرازي شافعي (متوني 476هه) فرماتے ہيں:

اگروضو کا یقین ہے اورٹو ٹنے میں شُبہ ہے تو یقینی چیز یعنی وضو پر بناء ہوگی۔اوراگروضوٹو ٹنے کا یقین ہے اوروضو کرنے کے بارے میں شک ہے تو حدث پر بناء ہوگی جو یقینی ہے۔

(التنبيه في فقه الشافعي، باب ماينقض الوضوء، ج 1، ص 17، مطبوعه عالم الكتب)

#### حنابله:

علامه ابن قدامه مقدسي صنبلي (متوني 620ه و) فرماتي بين:

جے وضوکا یقین ہے،اوراس بارے میں شک ہے کہ وضوتُو ٹا ہے یانہیں؟ تووہ باوضو ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر ما یا: ((اذا وجد أحد كم فرج بطلہ مشیبًا فأشكل علیه بل خرج شرح و اُولم بخرج فلا بخرج فلا بخرج من سے كوئى اپنے پیٹ من المسجد حتى بسمع صوتا أو بجد ربحا سمواہ مسلم والبخاس ی) ترجمہ: جبتم میں سے كوئى اپنے پیٹ

هجامعترمذی

میں کچھ پائے تواُس پرمعاملہ مشتبہ ہوجائے کہ کچھ نکلا مانہیں ،تومسجدسے نہ جائے جب تک آوازنہ من لے ما بُومسوں نہ کرے۔اور دوسری وجہ ریہ ہے کہ یقین ، شک سے تم نہیں ہوتا۔اوراگر وضونہ ہونے کا یقین ہے اور با وضو ہونے میں شک ہے

تووه بوضوي ہے۔ (الكافى فى فقه الامام احمد , باب نواقض الطهارة الصغرى ، ج 1 ، ص 92 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

مالكيه:

علامه محمد بن احد غرناطی مالکی (متونی 741ھ) فرماتے ہیں:

جے طہارت کا یقین ہو پھر حدث میں شک ہواتو اس پر وضو کرنا لازم ہے دیگر ائمہ کا اس میں اختلاف ہے اور اگر حدث کا یقین ہواور طہارت میں شک ہواتو اس (صورت میں بھی اس) پر وضو لازم ہے۔

(القوانين الفقهيه الباب الثاني في نواقض الوضوم ج1 مص 21 مطبوعه بيروت)

ما لکیہ کاایک قول ہے ہے کہ خارجِ نماز حدث میں شک ہواتو وضولازم ہے در نہیں جیسا کہ علامہ نو وی شافعی نے لکھااور مالکیہ کی کتاب جامع الامہات وغیرہ میں ہے، جامع الامہات میں اور بھی اقوال لکھے ہیں۔

# م المحمقام سے رہے خارج ہونا:

اس بات پراجماع ہے کہ دہر سے رہے خارج ہونے سے وضوٹوٹ جا تا ہے۔

علامه نو وی فر ماتے ہیں:

ابن منذر کے قول کے مطابق علماء کا اجماع ہے کہ پچھلے مقام سے فُضلہ نگلنے، اگلے مقام سے پیشاب نگنے اور پچھلے مقام سے ہوا خارج ہونے سے وضوائو ک جا تا ہے۔

(المجموع شرح المهذب، باب الاحداث تنقض الوضوء ع 2 م 6 دار الفكر , بيروت)

#### ریح کے خارج مونے پر استنجا، کرنے کاحکم:

ائمدار بعد كزويكري نكلنه يراستنجانهين بـ

## احناف:

علامه امين شامي حفى (متونى 1252 هـ) فرمات بين:

ری (ہوا) کے خارج ہونے پراستنجاء سنت نہیں کیونکہ رہ خود پاک ہے، وضواس کئے توڑ دیتی ہے کہ وہ نجاست کے

شرح جامع ترمذی

مقام نے نگلتی ہے، اور اس وجہ سے کہ ہوا خارج ہونے کی وجہ سے راستہ پر پچھ نہیں ہوتا تولہذا اس کی وجہ سے استخباء کرنا سنت نہیں بلکہ برعت ہے جیسا کمجتبی میں ہے، بحر۔ (دالمحتار، فصل الاستنجامی ہے، میں 335، دار الفکر، بیروت)

## مالكيد:

علامه محمد بن احد دسوتی مالکی (متونی 1230 مه) فرماتے ہیں:

(ماتن کا قول: رئ کی وجہ سے استخاء نہیں کرے گا) یفی کاصیغہ نہی کے معنی میں ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ ۃ والسلام نے ارشا وفر مایا: ((فیسَ مِنَّا مَن مِی السُنَّ جَمی مِن بِیج)) ترجمہ: جورت کی وجہ سے استخاء کرے وہ ہم میں سے نہیں یعنی ہمارے طریقہ پڑئیں۔

اور بیممانعت کراہت کی ہے جبیبا کہ شارح نے فر مایا ہے، حرمت کی نہیں۔

(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير, حكم الاستبرا وصفته ، ج 1 ، ص 112 ، دار الفكر ، بيروت)

# شوافع:

علامه شهاب الدين ركلي شافعي (متوني 1004 هـ) فرماتي بين:

(رتکے خارج ہونے پرامتنجاء)مستحب نہیں اگر چہوہ مقام تر ہو۔جیسا کہ میں نے اس کی وضاحت'' **شرح العباب'' می**ں ردی۔

اس كے تحت علامة شراملسي شافعي (متوني 1087هـ) فرماتے ہيں:

(ماتن کا قول: رتح کی وجہ سے استنجاء مستحب نہیں) سنّت واستحباب کی نفی کا ظاہر ریہ ہی ہے کہ استنجاء جائز ہے۔ لیکن حج نے کہا: رتح کی وجہ سے استنجاء مکروہ ہے ،مگر جب اُس مقام کے تر ہونے کی حالت میں رتح نکلے (تو جائز ہے)۔

(نهاية المحتاج الى شرح المنهاج مع حاشية شبر املسى، شروط الوضوء، ج 1، عس 153 ، دار الفكر ، بيروت)

### حنابله:

علامه ابن قدامه خلیل (متونی 620ه و) فرماتے ہیں:

جوسویا، یا اُس کی رِیج خارج ہوئی اُس کے لئے استنجاء ضروری نہیں، اور اس کے بارے میں کوئی اختلاف ہمیں معلوم نہیں، ابوعبداللد فرماتے ہیں: رِیج نکلنے پر استنجاء ضروری ہوا بیانہ کتاب اللہ (قرآن) میں ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنّت (حدیث) میں ہے، اُس پرصرف وضولازم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ((مَن و السَّنَجَم عن بِی مِن اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ ہے استخاء کرے وہ ہم میں ہے نہیں۔ اس کوطرانی نے جم صغیر میں روایت کیا ہے۔ زید بن اُسلم سے اللہ تعالیٰ کے فر مان (إذا قُنتُم إِلَى الصَّلاقِ عَم مِن سے نہیں۔ اس کوطرانی نے جم صغیر میں روایت کیا ہے۔ زید بن اُسلم سے اللہ تعالیٰ کے فر مان (إذا قُنتُم إِلَى الصَّلاقِ عَلَا السَّلاقِ السَّلاقِ

(المغنى لا بن قدامه ، مسئلة الاستنجاء لما خرج من السبيلين ، ج 1 ، ص 111 ، مكتبة القاهر ه )

## قُبُل اور ذَكَر سے ریح خارج هونے كاحكم:

## احتاف:

علامه على بن ابي بكر مرغيناني (متوني 593 هـ) فرماتي بين:

جورت عورت كا گلے مقام سے، يامر د كے عضو تناسل سے خارج ہواً س سے وضوئييں اُو ثنا كيونكدوہ نجاست كى جگه سے گزر كرئييں آتى۔ (هدايه، فصل في نواقض الوضوء، ج 1، ص 18، دارا حياه التراث العدبي، بيروت)

اس پرولائل دية موئ علامه كاساني حنفي فرماتے ہيں:

رتے فی نفسہ وضوئیں تو ڑتی کیونکہ وہ تو پاک ہے اور پاک چیز کا نکانا وضوٹو ٹے کا سبب نہیں بنتا ، وضوتو ایسی چیز سے
ٹو ٹنا ہے جو نجاست کے اجزاء سے ہوکر نکلے ، اور عورت کی شرمگاہ میں سے وطی کامقام پیشاب کاراستہ نہیں ، تواس مقام سے
جو رہے لگاتی ہے وہ نجاست کے پاس سے ہوکر نہیں آتی۔

اورجب شرمگاہ کشادہ ہوجائے تو پیشاب اوروطی کامقام ایک ہوجا تا ہے تو ممکن ہے کہ پیشاب کےراستے سے رِی کنگی ہو، لہذا اس صورت میں وضوکر ناصر ف مستحب ہوگا، واجب نہیں کیونکہ جوطہارت یقین سے ثابت ہو، شک کی وجہ سے اُس کے ختم ہونے کا تکم نہیں کریں گے، اور کہا گیا کہ عضو تناسل سے رِی تکاناممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی حرکت ہے جس کوانسان رِی کھان کرتا ہے۔

(بدائع الصفائع، فصل بیان ماینقض الوضوء، ج 1، ص 25، دارالکتب العلمیه، بیروت)

شرح جامع ترمذی (681

## مالكيد:

علامه محر بن يوسف غرناطي مالكي (متونى 897ه مر) فرماتي بين:

اس طرح اگلے مقام سے یہ خارج ہونے پروضولاز منہیں امام مالک اور امام اعظم کے نز دیک ، اور وہ ڈکار کی طرح ہے امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے۔

(التاج والاكليل لمختصر خليل ، فصل في نواقض الوضوء ، ج 1 ، ص 422 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

# شوافع:

الم شافعي كي "كتاب الأم" مي ب:

اسی طرح مرد کے عضوتناسل ہے، یا عورت کے الگلے مقام سے ہوا خارج ہونے سے وضولازم ہوگا۔

(الأمللشافعي،الوضوءمنالفاتطوالبول والريح،ج 1، ص32، دارالمعرفه، بيروت)

#### حنابله:

علامه منصور بھوتی حنبلی (متونی 1051ھ)فر ماتے ہیں:

وضوتوڑنے والی چیزوں کی استقر ائی قسمیں آٹھ ہیں، اُن میں سے ایک وہ ہے جوا گلے اور پچھلے مقام سے خارج ہواگر چہالی رتے ہوجوعورت کے اگلے مقام سے، یامرد کے عضو تناسل سے نکلی ہو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافر مان: ((لَاوُضُوعِ اللّٰ مِن مِن کَلُم صَالِ الله تعالیٰ علیہ وسلم کافر مان: ((لَاوُضُوعِ اللّٰ مِن مِن کَلُم صَالِ کَا وَنَی وَضُونِیں مُرحدث سے یارِ تک سے )عام ہے۔ اس کوامام ترفدی نے روایت کیا۔ اور بیحد بیث عورت کے گئے مقام کی رتے کو بھی شامل ہے، ابن تقیل نے فرما یا جمکن ہے کہ ہماراران تح فرہ ب یہ بی موکہ وضونیں ٹوٹے گا کیونکہ پیٹ کی طرف مثانہ کامندائر نہیں۔

(كشف القناع عن متن الاقناع ملتقطاً بابنواقض الوضوج 1، ص123 دار الكتب العلميه بيروت)

# - 57بابُالوُصُوءمِز \_ التَّوْمِ

إِذَا اصْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ قَالَ الْوَعِيْسِي : وَأَبُو وَصِلْ مُوجات بير خَالِدِ اشْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.وَفِي الجَابِ عَنْ عَايْشَةً, وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُرَارَةً.

> 78 -حَدَّثَتَامُحَقَّدُ بْنُ بَشَّاسٍ,حَدَّثَنَا يَحْيَى كان

77 - حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ مُوسَى، وَيَنَادُ، حديث: حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وَمُحَمَّدُ بِنُ عُبِيدٍ الْمُحَامِيعِيُّ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالُوا: عروايت بحكمانهول نے نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو حَدَّ ثَنَا عَبِدُ السَّلَامِ بِنُ حَرِبٍ، عَنْ أَبِي خَالِدِ الدَّالاَنِيّ، سجدے كى حالت يس وتے ويكھا يہاں تك كه خرائے ليے يا عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَجَاسٍ، أَنَّهُ مِ أَى النَّبِيَّ مُحض سانس ليا، پهر كھڑے ہوكر نماز يرص كار فرمات صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ وَيُوسَاجِدُ ، حَتَّى غَطَّ أَوْ بِي ) تومين في عض كيا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آي توسو نَقَخَ، نُمَةَ قَامِيْصَلِّي، فَقُلْتُ نَيَامَ مُولَ الله إِنَّكَ قَدْ نِعْتَ، كَيْحَةُ ارشا وفر ما يا: وضوصر ف ال برواجب بوتا ب جوليت قَالَ: إِنَّ الوُصُوع لا يَجِب إلا عَلَى مَنْ أَم مُضْطَحِعًا ، فَإِنَّهُ كرسوعَ ، كيونك جب كروث ك بل سوتا ي تواس ك جور

امام ابوعیسی ترمذی نے فرمایا: ابوخالد (راوی) کا نام یز بدبن عبدالرحمن ہے۔

ال باب مین حضرت عائشه، حضرت ابن مسعود، بن سعيد، عن شعبة عن قتادة، عن ألس بن مالله، قال: حضرت ابوم يره رضى الله تعالى عنهم اجمعين عن الموري الله تعالى عنهم المعين عن الموريد ،

حدیث:حفرت انس رضی الله تعالیٰ عندیے روایت ہے بفر ماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ رضی الله تعالی عنهم (نما زِعشاء کے انتظاریں بیٹے بیٹے ) سوجاتے پھر اٹھ كروضو كي بغيرنماز يرصقي

أَضْحَابُ مِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ مُعْتَمِدًا؟ فَقَالَ: لا وُضُوع عَلَيْهِ وَقَدْ مَ وَي حَدِيثَ ابْن عَبَاسٍ، سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ فَتَادَةً، عَن ابْن عَبَاسٍ وَاخْتَلْفَ الْعُلْمَاء م فِي الْوُضُوء مِنَ التَّوْمِ فَرَأَى الوالعاليدكاذ كرنبير كيا اورنه بى اس كوم فوع بيان كياب-أَحْتَرِهُ مُ: أَنْ لا يَجِبَ عَلَيْهِ الوَضُومِ إِذَا نَامِرَ قَاعِدًا أَوْ الشَّافِعِيُّ: مَنْ نَامَ قَاعِدًا فَرَأِي مِرْفِيًا أَوْ زَالَثْ مَقْعَدَثُهُ يَهِنَول بــــ لِوَسَنِ النَّوْمِ، فَعَلَيْهِ الوَصُّوم.

امام ابومیسی ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح يقُومُونَ فَيَصَلُّونَ، وَلاَ يَتُوضَّنُونَ قَالَ أَبِوْ عِنِسى : بَذَا ہے۔ (مزيد فرمايا) ميں نے صالح بن عبدالله كوسناء وہ كهدر ب حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيعٌ.وسَمِعْت صَالِحَ بَنَ عَبِدِ الله عليه عَلَى عَبِدِ الله عليه عاسَ عَصْ يَقُولُ: سَأَلْتُ عَبِدَ اللهِ بَنَ الْمُبَاسِ عَمَّنْ نَامِ قَاعِدًا ك (وضوك)بارك مين سوال كيا كه جوئيك لكاكر بيض بون کی حالت میں سو جائے؟ توانہوں نے فر مایا: اس پر وضونہیں۔ (مزيد فرمايا) حديث ابن عباس كوسعيد بن ابي عروبه قَوْلَهُم وَلَـمْ يَذْكُم فِيهِ أَبَا المَالِيةِ وَلَـمْ يَرْفِعُهُ فَي فَاده عن ابن عباس كي سندے بيان كيا ہے، اوراس ميں

نیندے وضو (ضروری) ہونے میں علاء کا اختلاف قَايْعًا حَتَّى يَتَامَ مُضْطَجِعًا، وَبِهِ يَتُولُ التَّوْمِيعُ، وَابْنُ بِهِ اكْرْعَلَاء كَامُوتْف بيب كه بيرُه كريا كُورْ ب بهوكرسون تو الْعَبَارِكِ، وَأَحْمَدُ. وَقَالَ بَعْضُهُ عَنْ إِذَا نَامِرَ حَتَّى غُلِبَ وضوواجب نبيس موتاجب تك ليك كرنه سوع -امام سفيان عَلَى عَقْلِهِ وَجِبَ عَلَيْهِ الوصوم، وَبِدِيمُولِ إِسْحَاق. وقالَ ثُورى ، امام عبد الله ابن مبارك اور امام احد بن عنبل رحمهم الله كا

بعض علماء نے فر ما یا کہ جب اتناسوئے کے تقل مغلوب ہوجائے تواس پروضوواجب ہے،امام آبخت کا یہی قول ہے۔ امام شافعی نے فر مایا : جوبیٹھی ہوئی حالت میں سوگیا پھر اس نےخواب دیکھا یا اونگھ کی وجہ سے اس کی مقعد اپنی جگہ سے ہٹ گئ تواس پروضو ہے۔

تخ تك مديث: 77سنن ابي داؤد, كتاب الطهارة, باب الوضوء في النوم، 202/ حديث : 79سنن ابي داؤد, كتاب الطهارة, بيروت تُخْ 🖰 صديث : 78 صميع مسلم، كتاب الميض، باب الدليل على نوم الجالس، 484 / 1 حديث ، 6 7 ددار احياء التراث العربى،بيروت

(شرحجامعترمذي

## نیندنافض وضوہے:

جمہور فقہاء حنفیہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نز دیک نیند فی الجملہ ناقضِ وضو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: (الْعَیْنِ مِی وَکَاعالشّیہ، فَعَنِ مِی مَا مَی فَلْیَتُوضَاً )) ترجمہ: سرین کابندھن آنکھیں ہیں، توجوسویا وہ وضوکرے۔

(سنن ابن ماجه عباب الوضوء من النوم على 161 عدار احياه الكتب العربيه علب)

رسول الشصلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشا وفر ما يا: ( (إن الْعَيْمَةُ بَيْنِ وِكَامِ السَّعِ، فَإِذَا مَا مَتِ الْعَيْمَانِ السُطُلِقَ الْوِكَاءُ) ترجمه: آئکھيں سرين كابندھن ہيں، توجب آئكھ سوگئ تو بندھن كھل گيا۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث معاویه بن ابی سفیان رضی الله تعالیٰ عنهما، ج 28، ص 93، مؤسسة الرساله ، بیروت) پر مرایک کنز دیک نیند کے ناقض وضو ہونے میں تفصیل ہے ، جو درج ذیل ہے:

#### عندالاحناف:

علامه علاء الدین حصکفی نے ورمختار، علامہ حسن شرنبلا لی نے نور الا پیناح اور علامہ ابراہیم حلبی نے غتیج میں اس بارے میں جو تول منتج افادہ فرما یا اس کا حاصل ہیہ ہے کہ نیند دوشر طوں سے ناقضِ وضو ہوتی ہے: (1) ایک بید کہ دونوں سرین اس وقت خوب جھے نہ ہوں (2) دوسرا مید کہ ایسی ہیئے پرسویا ہوجو غافل ہوکر نیندا آئے کو مانع نہ ہو۔

جب بدونوں شرطیں جمع ہوں گی توسونے سے وضو جائے گا اور ایک بھی کم ہے تونہیں ، مثلاً:

### جن صورتول ميس وضوبيس أوشا:

(1) دونوں سرین زمین پر ہیں اور دونوں پاؤں ایک طرف بھیلے ہوئے کرس کی نشست اور ریل کی تپائی بھی اس میں داخل ہے۔ داخل ہے۔

(2) دونو ں سرین پر بیٹھا ہے اور گھٹے کھڑے ہیں اور ہاتھ ساقوں (پنڈلیوں) پر محیط ہیں جسے عربی میں ''احتبا'' کہتے ہیں خواہ ہاتھ زمین وغیرہ پر ہوں اگر چیسر گھٹنوں پر رکھا ہو۔

- (3) دوز انوسيدها بيھا ہو۔
- (4) چارزانو پالتی مارے۔

يەصورتىن خواەزىين پر بول ياتخت ياچار يائى پرياكشتى يا گاڑى يىل ـ

شرح جامع ترمذى

(5) گھوڑے یا نچروغیرہ پرزین رکھ کرسوار ہے اگر چیڈ ھال میں اترتا ہو۔

(7,6) ننگی پیٹے پرسوار ہے مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہایاراستہ مموار ہے۔

ظاہر ہے کہ ان سب صور توں میں دونوں سرین جے رہیں گے لہذاوضونہ جائے گا اگر چہ کتنا ہی غافل ہوجائے اگر چہ سر بھی قدرے جھک گیا ہونہ اتنا کہ سرین نہ جے رہیں اگر چہ دیواروغیر ہ کسی چیز پر ایسا تکیہ لگائے ہو کہ وہ شے ہٹالی جائے تو بیگر پڑے یہی ہمارے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل مذہب وظاہر الروایة ومفتی بہوچے ومعتمد ہے اگر چہ **ہدا بیوشرح وقابی** میں عالت تکمیہ کو ناقض وضو کھا۔

- (8) کھڑے کھڑے سو گیا۔
  - (9)رکوع کی صورت بر۔
- (10)سجدہ مسنونہ مر دال کی شکل پر کہ پیٹ رانوں اور رانیں ساقوں (پنڈلیوں) اور کلائیاں زمین سے جدا ہوں اگر چہ بیہ قیام وہئیت رکوع و تبجو دغیر نماز میں ہو، اگر چہ تبجدہ کی اصلاً نیت بھی نہ ہوظاہر ہے کہ بیہ تینوں صورتیں غافل ہوکرسونے کی مانع ہیں توان میں بھی وضونہ جائے گا۔

### جن صورتول مين وضواوث ما تاهي:

- (1) اكڙون بيڻھ سويا۔
- (4,3,2)چت ياپٹ يا كروٹ پرليٺ كر\_
  - (5) ایک کہنی پر تکیہ لگا کر۔
- (6) بیٹے کرسو یا مگرایک کروٹ کو جھکا ہوا کہ ایک یا دونوں سرین اُٹھے ہوئے ہیں۔
  - (7) ننگی پیٹے پرسوار ہے اور جانور ڈھال میں انزر ہاہے۔
  - (8) دوز انو بیشااور پیٹ رانوں پر رکھاہے کہ دونوں سرین جے نہ رہے ہوں۔
    - (9) اس طرح اگر چارز انو ہے اور سرر انوں یا ساقوں پر ہے۔
- (10) سجدہ غیرمسنو نہ کی طور پر جس طرح عور تیں گھٹری بن کر سجدہ کرتی ہیں اگر چپہ خودنما زیا اور کسی سجدہ مشر و عدیعنی سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر میں ہوان دس صور توں میں دونوں شرطیں جمع ہونے کے سبب وضوجا تاریجے گا۔

عترمذی (686

اور جب اصل مناط (مدار) بتا دیا گیا تو زیا دہ تفصیل صور کی حاجت نہیں ان دونوں شرطوں کوغور کرلیں جہاں مجتمع ہیں وضو نہ رہے گا ور نہ ہے البتہ فتاوی امام قاضی خان میں فر مایا کہ تنور کے کنارے اُس میں پاؤں لئکائے بیڑھ کرسونے ہے بھی وضو جاتار ہتاہے کہ اُس کی گرمی سے مفاصل ڈھیلے ہوجاتے ہیں

اقل: مگریهاُ س ضابط منقحه کے خلاف ہے کہ سرین دونوں جے ہیں لیکن میصورت بہت نا درہ ہے، تو احتیاطاً عمل کر لینے میں حرج نہیں۔

### مذبوره صورتول ميس نماز اورغيرنماز كافرق نهيس:

تحقیق احق یہی ہے کہ جملہ صور مذکورہ میں نماز وغیر نماز سب کا حکم یکساں ہے، نماز میں بھی سونے سے وضونہ جائے کیلئے دونوں سرین کا جما ہونا یاہئے ت کا مانع استغراق نوم ہونا ضرور ہے، ولہذا یہی اکابر تصریح فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں لیٹ کرسو یا وضو نہرے گا عام ازیں کہ چت ہو یا پہٹ یا کروٹ پریا ایک کہنی پر تکیہ دیے، عام ازیں کہ قصد اُلیٹا ہو یا سوتے میں لیٹ گیا اور فور اُ فور اُجاگ ندا تھا حتی کہ اگر کوئی شخص بیاری کے سبب بیٹھ کرنماز نہ پڑھ سکتا ہوا سے بھی اگر لیٹے لیٹے پڑھنے میں نیند آ گئی وضوجا تا دے گا۔

غرض پہلی دس صورتیں جن میں وضونہیں جاتا اگر نماز میں واقع ہوں جب بھی نہ جائے گانہ نماز فاسد ہوا گرچہ قصداً سوئے، ہاں جورکن بالکل سوتے میں ادا کیا اس کا اعتبار نہ ہوگا اُس کا اعادہ ضرور ہے اگر چہ بلا قصد سوجائے، اور جو جاگتے میں شروع کیا اور اُس رکن میں نیند آگئی اس کا جاگتے کا حصہ معتبر رہے گا، اور پچھلی دس صورتیں جن میں وضوجا تاربتا ہے اگر نماز میں واقع ہوں جب بھی جاتا رہے گا۔

پھر اگر ان صورتوں پر قصداً سویا تو نماز بھی گئی وضو کر کے سرے سے نیت باند سے اور بلا قصد سویا تو وضو نہ گیا نماز باتی ہے، بعد وضو پھر اسی جگہ سے پڑھ سکتا ہے جہاں نیند آ گئ تھی ، پھر سب صورتوں میں سونے کی شخصیص اس لئے ہے کہ اونگھ نا قضِ وضونہیں جبکہ ایسا ہوشیار رہے کہ پاس کے لوگ جو باتیں کرتے ہوں اکثر پر مطلع ہوا گر چپعض سے خفلت بھی ہوجاتی ہو، یونہی اگر بیٹے بیٹے جھوم رہا ہے وضونہ جائے گا۔

اگر چپر مجھو منے میں کبھی کبھی ایک سرین اُٹھ بھی جا تا ہو بلکہ اگر چپر جھوم کرگر پڑے جبکہ فو راُ ہی آ نکھ کھل جائے ، ہاں اگر گرنے کے ایک ہی لمحہ بعد آ نکھ کھلی تو وضو نہ رہے گا۔ شرح جامع ترمذی

اقل: بیقیدان سب صورتوں میں ہے جن میں وضوجانا بیان ہوا کہ اُنہی صورتوں پرسونا پایا جائے اور اگرسو یا اُس شکل پرجس میں وضونہ جاتا اورجسم بھاری ہوکر بیشکل پیدا ہوئی جس سے جاتار ہتا مگر پیدا ہوتے ہی فور اُبلا وقفہ جاگ اُٹھا وضونہ جائے گاجیسے سح جدہ مسنونہ میں سویا اور کلائیاں زمین سے لگتے ہی آئکھ کھل گئی۔

اور پیجی یا در ہے کہ آ دمی جب کسی کام مثلاً نماز وغیرہ کے انتظار میں جاگتا ہواور دل اس طرف متوجہ ہے اور سونے کا قصد نہیں نیند جو آتی ہے اسے دفع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ غافل ہو گیا جو با تیں اس وقت ہو عیں اُن کی خبر نہیں بلکہ دو دو تین تین آوازوں میں آئے کھلی اور وہ اپنے خیال میں یہ بھتا ہے کہ میں نہ سویا تھا اس لئے کہ اس کے ذہن میں وہی مدافعت خواب کا خیال جما ہوا ہے یہاں تک کہ لوگ اس سے کہتے ہیں تُوسو گیا تھا، وہ کہتا ہے ہر گزنہیں، ایسے خیال کا اعتبار نہیں جب معتمد شخص کہتے وغافل تھا، پکارا، جواب نہ دیا، یا باتیں پُوچھی جائیں اور بیرنہ بتا سکے تو وضو لازم ہے۔

( فآوي رضوية لخيصاً ، ج 1 الف ، ص 488 تا 492 ، رضا فاؤيرٌ ليثن ، لا مور )

### عندالمالكيه:

علامه احد بن محمد صاوى مالكي (1241 هـ) فرمات بين:

اس کا ظاہر ہے ہے کہ نیند کا اعتبار ہے، سونے والے کی حالت کا اعتبار نہیں چاہو ہے جوہ لیٹا ہو یا کھڑا ہو یا کسی اور حالت میں ہو، توجب نیند گہری تو وضوتو ڑدے گی چاہر سونے والالیٹا ہو یا سجدہ میں ہو، یا بیٹھا ہو یا کھڑا ہو۔ اور اگر نیند ہلکی ہوتو کسی صورت میں وضونہیں ٹوٹے گا، اور بیاما مخی کا طریقہ ہے، بعض مالکیوں نے نیند کا اعتبار گہرا ہونے کے ساتھ، اور گہرانہ ہونے کی صورت میں سونے والے کی حالت کا اعتبار کیا ہے۔ اور کہا کہ گہری نیند سے ہم صورت وضولا زم ہوگا، اور اگر گہری نہ ہوتو چت صورت میں سونے والے کی حالت کا اعتبار کیا ہے۔ اور کہا کہ گہری نیند سے ہم صورت وضولا زم ہوگا، اور اگر گہری نہ ہوتو چت لیٹے اور سجدہ کی حالت میں وضووا جب نہیں ہوگا۔ التوضیح میں لیٹے اور سجدہ کی حالت میں وضووا جب نہیں ہوگا۔ التوضیح میں اس (دوسرے) طریقہ کو عبدالحق وغیرہ کی طرف منسوب کیا ، کیکن پہلاطریقہ بی زیادہ شہور ہے اور بیابن مرزوق کا طریقہ ہے۔ اس (دوسرے) طریقہ کو عبدالحق وغیرہ کی طرف منسوب کیا ، کیکن پہلاطریقہ بی زیادہ شہور ہے اور بیابن مرزوق کا طریقہ ہے۔ اس العقل ہے اس میں موجود کی موجود کی طرف منسوب کیا ، کیکن پہلاطریقہ بی زیادہ شہور ہے اور بیابن مرزوق کا طریقہ ہے۔ اس العقل ہے ان میں العقل ہے ان میں موجود کی المعادف المعادف کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی میں موجود کی موجود کیا کہ موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی میں موجود کی کی موجود کی

# عندالشوافع:

علامه نووي شافعي فرماتے ہيں:

خلاصہ یہ ہے کہ نیند کے ناقضِ وضوبونے کے بارے میں امام شافعی کے پانچ اقوال ہیں۔اُن میں سے حکی قول

جوآب کاندہب ہے، کتابوں میں جس کی صراحت ہے، آپ کے تلافہ ہ نے جے نقل فر مایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر زمین یا کسی اور چیز پر بر بن جے ہوئے ہوں توضوٹوٹ جائے گا، اور اگر جے نہ ہوں تو نماز وغیر ہ جس صالت میں ہووضوٹوٹ جائے گا۔ اور دوسر اقل یہ ہے کہ برصورت وضوٹوٹ جائے گا، اس قول کی صراحت بو یعلی میں ہے۔ اور تغیر اقل یہ ہے کہ اگر نماز میں سویا توکسی حالت میں وضوئیس ٹوٹے گا، اور اگر نماز میں نہیں ہے، تو اگر سرین جے ہوئے ہوں تو وضوٹوٹ جائے گاور نہ نہیں۔ ان اقوال کومصنف نے ذکر فر مایا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اگر نماز کی صالتوں میں سے کسی حالت میں ہے توسرین جے ہوں یا نہ ہوں، نماز میں ہویانہ ہو وضوئیس ٹوٹے گا، اگر نماز کی صالت میں نہیں ہے تو وضوٹوٹ جائے گا۔ پانچوال قول یہ ہے کہ اگر سرین خے ہوں یا گھڑا ہوتو وضوئیس ٹوٹے گا ور نہ ٹوٹ جائے گا۔ امام رافعی وغیرہ نے ان آخری دوقولوں کوئی فر مایا، اور ان میں سے جے ہوں یا گھڑا ہوتو وضوئیس ٹوٹے گا ور نہ ٹوٹ جائے گا۔ امام رافعی وغیرہ نے ان آخری دوقولوں کوئی فر مایا، اور ان میں سے حیثیت نہیں۔

(المجموع شرح العہد، باب الاحداث التی تنقض الوضوء ہے کہ مصلے دالفکی، بیدوت) حیثیت نہیں۔

(المجموع شرح العہد، باب الاحداث التی تنقض الوضوء ہے کہ مصلے دالفکی، بیدوت)

### عندالحنابله:

علامہ ابن قدامہ صنبلی فر ماتے ہیں: نیندوضوتو ڑدیتی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

(ولکت من غافط وبول و فوم) (فُضلہ ، پیشاب اور نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا) نیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافر مان ہے: ((العین وکاء السه فمن نام فلیتوضاً)) (آئکھ نیندکا بندھن ہے توجوسویاوہ وضوکر ہے) اس کوابوداؤد نے روایت کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نیندمظنہ حدث ہے، تووہ اس کے قائم مقام ہوجائے گی جیسا کہ دیگر مظان میں ہوتا ہے۔

# انسان نيندكي مالت ميس جارمال سے خالى نبيس جوگا:

بیلی مالت: یا تو چت لیٹا ہوگا یا تکیہ سے ٹیک لگائی ہوگی یاکسی چیز کے ساتھ سہار الیا ہوگا ، ان صور توں میں وضوٹو ٹ جائے گا کم سویا ہویازیادہ۔اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کوہم نے روایت کیا۔

دوسری مالت: کسی چیز کاسہارالئے بغیر بیٹھا ہواس حالت میں تھوڑی نیندسے وضونہیں ٹوٹے گا کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابۂ کرام نما نِعشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے نیند کی حالت میں چلے جاتے ، پھر دوبارہ وضو کئے شرح جامع ترمذي

بغیرنمازادافر ماتے۔امام سلم نے اس حدیث کومعناً روایت کیا ہے۔اورایک وجہ یہ ہے کہ نیندناقضِ وضواس لئے ہے کہ نیندی حالت میں ریح نظنے کاعلم نہیں ہوتا اوراس دوسری حالت میں بغیرعلم کے ریح خارج نہیں ہوسکتی، اورایک وجہ یہ ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والوں میں بیہ حالت بکٹرت پائی جاتی ہے اس لئے اس سے بچنا دشوار ہے، تو اتنی نیندمعاف ہے،اگر نیندزیا دہ ہوجائے اور گہری ہو، تو وضوتو ڑدے گی کیونکہ نیند کے غلبہ میں ریح خارج ہونے کاعلم نہیں ہوتا، اور اس سے بچناممکن ہے۔

تیسری مالت: سونے والا کھڑا ہو، اس کے بارے میں دوروایتیں ہیں ، ایک بیہ ہے کہ دوسری حالت کے ساتھ اُسے لائق کریں گے کیونکہ بیہ سے ، اور دوسری روایت بیہ ہے کہ اس حالت میں تھوڑی نیند بھی وضوتو ڑ دے گی کیونکہ بیہ شخص بیٹے ہوئے کی طرح تگہبانی نہیں کرسکتا۔

پوتھی مالت: رکوع یا سجدہ میں ہو،اس کے بارے میں دوروایتیں ہیں،ایک روایت یہ ہے کہ اُس کا تھم لیٹے ہوئے شخص کی طرح ہے کیونکہ حدث کی جگہ اُس کی تھلی ہوتی ہے، تووہ رہ کے نکلنے سے نَج نہیں سکتالہذاوہ لیٹے ہوئے کی طرح ہوگیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کی طرح ہے کیونکہ وہ نماز کی حالتوں میں سے ایک حالت لیعنی قیام میں ہے لہذاوہ بیٹھے ہوئے کے مشابہ ہوگیا۔ نیند کے کم یازیادہ ہونے کا مدارع ف پر ہے، جس کوزیا دہ سمجھا جائے گاوہ زیادہ ہوگی،اور جس کوزیادہ نہیں کی تواس میں عرف کی طرف دوع کیا جائے گا۔
نہیں سمجھا جائے گاتوہ کم ہوگی، کیونکٹ ریعت نے اس کی کوئی حدیمیان نہیں کی تواس میں عرف کی طرف دجوع کیا جائے گا۔

(الكانى في فقه الامام احمد ، ج 1 ، ص 83,84 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

## مديث كي فني حيثيت:

### سنن انی داؤدیں ہے:

امام الوداؤد نے فر مایا: یہ حدیث ((انوضوع علمی من مضطحعا)) محرب، اسے بزیددالانی نے حضرت قادہ سے روایت فر مایا: اور اس کے ابتدئی حصہ کوایک جماعت نے حضرت ابن عباس رضی الله عظماسے روایت کیا، اور بقیہ حصہ ذکر نہیں کیا۔

کیا، اور بقیہ حصہ ذکر نہیں کیا۔

علامہ علی قاری حنی اس حدیث پاک کے تحت فر ماتے ہیں: ((اس حدیث کوامام ترفی اور ابوداؤد نے روایت کیا))
امام البوداؤد نے فر مایا: یہ حدیث مکر ہے، اور امام ترفدی کار جمان اس طرف ہے کہ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما پرموقوف ہے، اس کوامام ابن جمر نے ذکر کیا، اور میر کے کا کہنا ہے کہ یہ حدیث مکر ہے، اس حدیث کوصرف پر یہ دالانی نے

قاده اور ابوالعاليه كواله سے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت كيا ہے۔ امام منذرى نے فر مایا: كه امام ابوداؤد نے وہ حدیث ذكر فر مائى جواس بات پر دلالت كرتى ہے كه حضرت قاده نے اس حدیث كو ابوالعاليه سے نہيں منا، لهذا اليه حديث منقطع موگى ، اور امام ابن حبان نے ذكر فر مایا ہے كه يزيد دالائى كثرت سے غلطياں كرنے والا ، بہت زيادہ وہم كرنے والا ، معتمد محدثين كى مخالفت كرنے والا ، معتمد محدثين كى مخالفت كرنے والا ہے۔ (مرقاة العفاتيع، باب مايو جب الوضوء ، چ 1 ، مى 365 ، دار الفكر ، بيروت)

## ٔ مدیثِ مذکور پراعلیٰ حضرت کا کلام:

امام احمد، ابوداؤد، ترفدی، ابوبکر بن ابی شیبه اپنی مصنف میں ، طبر انی بیجم کبیر میں ، دار قطنی اور بیبی اپنی اپنی سنن میں بطریق ابوغالد یزید بن عبدالرحمن دالانی قادہ سے وہ ابوالعالیہ سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما سے راوی ہیں کہ انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سجد سے میں نیند آئی یہاں تک کہ سونے میں دہن مبارک یا بیٹی مبارک کی آواز آئی پھر کھڑے ہو کرنماز پڑھنے گئے ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو تو نیند آگئ تھی بفر ما یا وضو واجب نہیں ہوتا مگر اسی پرجو کروٹ لیٹ کرسوجائے اس لئے کہ جب وہ کروٹ لیٹے گاتو اس کے جوڑڈ ھیلے ہوجا کیں گے، بیرتر فدی کے الفاظ ہیں۔

امام احمد کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فر ما یا: جو سجد سے کی حالت میں سوجائے اس پر وضو نہیں یہاں تک کہ کروٹ کے بل لیٹے کیونکہ جب وہ کروٹ کے بل لیٹ جائے گاتو اس کے جوڑڈ ھیلے ہوجا کیں گے۔ ابوداؤد کے الفاظ یہ ہیں: وضو اسی پر ہے جو کروٹ کے بل لیٹ کر سوجائے کیونکہ جب وہ کروٹ کے بل لیٹ کی گوٹو اس کے جوڑڈ ھیلے ہوجا کیں گے۔ ابوداؤد کے الفاظ یہ ہیں: وضو اسی پر ہے جو کروٹ کے بل لیٹ کر سوجائے کیونکہ جب وہ کروٹ کے بل لیٹ جائے گاتو اس کے جوڑڈ ھیلے ہوجا کیں گے۔

دارقطنی کےالفاظ میہ ہیں:اس پر وضونہیں جو بیٹھا ہوا سوجائے وضواس پر ہے جو کہ کروٹ کے ہل لیٹ کرسوئے اس لئے کہ جو کروٹ کے ہل لیٹ کرسوئے گااس کے جوڑ ڈھیلے ہوجا تھیں گے۔

بیہ قی کے الفاظ یہ بیں اس پر وضو واجب نہیں جو بیٹھے بیٹھے، یا کھڑے کھڑے، یا سجدہ میں سوجائے یہاں تک کہ اپنی کروٹ زمین پر رکھ دے کیونکہ جب وہ کروٹ لیٹے گاتواس کے جوڑ ڈھیلے پڑجائیں گے۔

اور حضرت محقق نے فتح القدیر میں ایک دوسری حدیث بروایت عمر و بن شعیب عن ابیعن جدہ ذکر کی ہے اس میں ایک راوی مہدی بن ہلال ہے اور ایک حدیث بروایت حضرت ابن عباس حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنهم سے ذکر کی ہے، اس میں ایک روای بحرین کنیز سقاء ہے پھر فر مایا ہے: ہم نے حدیث جن طرق سے نقل کی ہے ان میں غور کرو گے تو حدیث

(شرح جامع ترمذی )

تمہارے نز دیک درجہ حسن سے فروتر (کم) نہ ہوگی۔

غنیۃ میں فر مایا: اس کئے کہ بیہ طے شدہ ہے کہ راوی کا ضعف جب فسق کی وجہ سے نہ ہوغفلت کی وجہ سے ہوتو وہ متابعت سے دور ہوجا تا ہے اور اس سے بیم معلوم ہوجا تا ہے کہ راوی نے اس میں عمد گی برتی ہے اور وہم کا شکار نہ ہوالہذاوہ حدیث حسن ہوجاتی ہے،اھ۔

اقل: ابن ہلال تومتابعت کے قابل نہیں، یحی بن سعید نے اسے کاذب کہا۔ (میز ان الاعتدال)

ا بن معین نے کہا: وہ حدیث وضع کرتا تھا (میزان الاعتدال) ، ابن مدینی نے کہا:مہتم بالکذب تھا (میزان الاعتدال) ، دارقطنی اوران کےعلاوہ نے بھی کہا:متر وک ہے۔ (میزان الاعتدال)

رہااین کنیز ، تو اس کے بارے میں نسائی اور دارقطنی نے کہا: متر وک ہے (میزان الاعتدال) یہی ابن معین کے تول 
' مح بے تب حدیثہ '' (اس کی حدیث نہ کھی جائے) (میزان الاعتدال) کا بھی تقاضا ہے لیکن حافظ ابن جمر نے تقریب المجھ یہ بیس بہ بعیت امام بخاری وابوحاتم اسے ضعیف بتانے پراکتفا کیا (تقریب التہذیب)، تو پہلی روایت (روایت ابن المجھ کے لیال) کوسا قط کر دینا واجب تھا اور دوسری (روایت ابن کنیز) کی بھی کوئی بڑی ضرورت نہ تھی ، اس لئے کہ اصل حدیث ہمارے اصول کی روسے خود ہی درجہ سن سے فروت (کم) نہ ہوگی ان شاء اللہ تعالی اور محدثین کا کلام ان کے اپنے اصول پر جاری ہے کہ مسل حدیث ہمار میں اور اہل تدلیس کا عنعد مطلقاً نامقبول ہے۔

ر ہا (ابوخالد) دالانی سے متعلق کلام اور ان سے متعلق ابن حبان نے حسب عادت جوسخت کلامی کی اور کہاوہ کثیر الخطاء، فاحش الوہم ہے جب ثقات کے موافق ہوتو اس سے استنا دروانہیں پھر معضلات میں جب ثقات سے متفر د ہوتو اس سے کیوں کر استدلال ہوگا۔ (نصب الرابیہ)

توبیسباس وجہ سے نامقبول ہے کہ امام بخاری نے ان کے بارے میں فر مایا: ابوخالدصدوق ہیں کیکن انہیں کچھوہم ہوتا ہے۔ (نصب الرابیہ)

ا مام احمد ، ابن معین اورنسائی نے کہا: لا باس به (ان میں کوئی حرج نہیں) (نصب الرابیہ) ابوحاتم نے کہا: صدوق (بہت راست باز) ہیں۔ (میز ان الاعتدال) ذہبی نے مغنی میں کہا مشہور حسن الحدیث ہیں۔ (المغنی فی الضعفاء)

اعتراض: وہ کلام جو ابوداؤد نے یہاں امام شعبہ سے قل کیا کہ قادہ نے ابوالعالیہ سے صرف چار حدیثیں سی ہیں ، اور خود ابوداؤد ہی سے بیہ بھی حکایت کی گئی ہے کہ قادہ نے ابوالعالیہ سے صرف تین حدیث میں نہیں (جن میں مذکورہ حدیث نہیں ہے)۔

فاقل: بدائی شکایت ہے جس کا عارا آپ ہی سے ظاہر ہے پہلی بات بدہ کہ قادہ کے خلاف شعبہ اور ابوداؤد کی نفی ساع ہے متعلق شہادت قابل تسلیم کیسے ہوگی جب کہ ان کے بارے میں ان کے اقوال بھی مضطرب ہیں اور ایسی شہادت ان لوگوں سے قبول نہ کی گئی جوان سے بزرگ اور تعداد میں ان سے زیادہ ہیں جب کہ ان کی شہادت بھی ان سے زیادہ موکد اور زیادہ ظاہر ہے۔

دوسری بات سے کہ اگر تسلیم بھی کرلی جائے تو اس کامدعا زیادہ سے زیادہ سے کہ حدیث مرسل ہے تو اس سے کیا ہوا؟ حدیث مرسل ہمارے نزد یک اور جمہور کے نزدیک مقبول ہے باوجود یکہ ہمیں اس حدیث میں نظر کی ضرورت نہیں اس لئے کہ ہمارے ائمہ نے اس سے استدلال کیا ہے اور بلانکیراسے قبول کیا ہے۔

**نوٹ:**اعلیٰ حضرت او پرموجو د جملے' ایسی شہادت ان لوگوں سے قبول نہ کی گئی جوان سے بزرگ اور تعداد میں ان سے زیادہ ہیں جب کہ ان کی شہادت بھی ان سے زیادہ موکداور زیادہ ظاہر ہے'' کی وضاحت کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

وہ حضرات بیریں (1) ہشام بن عروہ (2) امام دارالہجر قاما لک بن انس (3) وہب بن جریر (4) امام یحیی بن سعید قطان ۔ ابن عدی نے ابوبشر دولا بی اور محمد بن جعفر بن یزید سے روایت کی ہوہ ابوقلا ببرقاشی سے راوی ہیں انہوں نے کہا مجھ سے ابوداؤ دسلیمان بن داؤ د نے بیان کیا کہ یحی قطان نے کہا میں شہا دت دیتا ہوں کہ محمد بن آئی گذاب ہے میں نے کہا آپ کو کسے معلوم؟ کہا مجھے کو ہوہ بے بتایا، میں کیسے معلوم؟ کہا مجھے کو ہوہ بے بتایا، میں نے وہب سے کہا آپ کو کسے معلوم؟ انہوں نے کہا مجھے ما لک بن انس نے بتایا، میں نے مالک سے پوچھا آپ کو کسے معلوم؟ انہوں نے کہا تھے ہشام بن عروہ سے دریا آپ کو کسے معلوم؟ انہوں نے کہا تا ہوں کے کہا تھے ہشام بن عروہ نے بتایا، میں نے ہشام بن عروہ سے دریا آپ کو کسے معلوم؟ انہوں نے کہا: اس نے میری بیوی فاطمہ بنت منذر سے حدیث روایت کی ، جب کہوہ میر سے یہاں نوسال کی عمر میں لائی گئی اور کسی مر د نے اسے دیکھانہیں یہاں تک کہوہ خدا کو بیاری ہوئی۔ (میز ان الاعتدال)

اس جرح سے چھٹکارے کی کوشش کرتے ہوئے میزان الاعتدال میں ذہبی نے کہا ہشام بن عروہ کو کیا پتہ ، ہوسکتا ہے ابن آئتی نے ان کی بیوی سے مسجد میں سنا ہو، یا ان سے اپنے بچپن میں سنا ہو، یا ان کے پاس گئے ہوں تو انہوں نے پر دہ کی اوٹ سے حدیث سنائی ہو، تواس میں کیابات ہے الخے (میزان الاعتدال)

ہم نے اپنی کتاب' منیس العین فی حصد تقبیل آلا بھا مین' میں ذہبی کا یہ اعتذار ضعیف قرار دیا ہے باوجود یکہ ہمارے نز دیک بھی تحقیق یہی ہے کہ ابن اسحاق ثقہ ہیں اور امام بخاری نے ان کے دفاع میں پوری کوشش صرف کی ہے جہاں جزءالقراءة میں قر اُت خلف الامام کی حدیث ان سے روایت کی ہے اگر چہا پنی تھے مشدمیں ان کی روایت لانا پہند نہ کیا ہو۔

زیادہ مؤکداس لئے کہ اس میں لفظ اہمد (میں شہادت دیتا ہوں) ہے اور زیادہ ظاہر اس لئے کہ آ دمی اپنی پردہ شین بیوی کے حال سے زیادہ باخبر ہوگا۔ (فاوی رضویہ مترجم ، ج1 الف ہم 542 تا 550 رضافاؤنڈیش ، لا ہور)

# 58 بَابِ الوُضُوء مِمَّا غَيْرَتِ النَّارُ جس چیزکوآ گ متغیر کردے (یعنی آگ سے بکی ہوئی چیز) سے دضو

وَأَبِي طَلْحَةً، وَأَبِي أَيُّوب، وَأَبِي مُوسَى، قَالَ آبِي عِنْسِي عليه وللم كل حديث سنونواس كي اليمثال ندبيان كياكرو : وَقَدْ مِرَأَى بَعْضُ أَبْلِ العِلْمِ : الْوُضُومِ مِثَّا غَيَّرَتِ الثَّامِ، وَسَلَّتَم، وَالثَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهِدْ: عَلَى مَّرِلِ الوضوع ابدموى رضى الله تعالى عنهم اجمعين ع ( بهي) روايات بير مِمَّاغَتِهِ بِالنَّامِ.

79 - حَدَّ ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَى حَدَّ ثَنَا مُعْمَانُ بِنْ عند عديث: حضرت ابوبريره رضى الله تعالى عند ي عُيَيْنَةً، عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ عَمْرِى عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي روايت عِدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر مايا: برمرة، قال: قال مرسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: جس چيزكوآك نے جھوا مواس (كوكمانے) سے وضوے اگر جيد الوصوميةًا مَسَّتِ التَّاسِ، وَقُومِنْ مُوسِ أَقِطِ، قَالَ: فَقَالَلَهُ يَسِر كَا عُلاا بِي (كَمَايا) بوراوي (ابوسلمه) كبته بين: حفرت ابن عَبَاسِ: أَسُوَضًا مِنَ الدُّنن ؟ أَسُوضًا مِنَ المحييد ؟ قال: ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في حضرت ابو بريره رضى الله تعالى فَقَالَ أَبُو يُرَمِّرَةَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا سَعِعْتَ حَدِيثًا عَنْ عندے يوچھا: كيا بم (گرم) تيل (كاستعال) يوضوكرين مر مول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّحَ فَلاَ تَضْرِبُ لَهُ عَيْرِهِ رَسِ عَجْ ، حضرت ابو بريره رض مَثَلاً. وفي الماب عَنْ أير حبيبة ، وأير سلَمة ، وزيد بن ثابت ، الله تعالى عند فرمايا: ال بينيج! جبتم نبي كريم صلى الله تعالى

ال باب مين حضرت ام حبيبه، حضرت ام سلمه، حضرت وأصفتر أبل العِلْم مِنْ أَصْحَاب النّبي صلّى الله عَلَيْهِ زيد بن ثابت عضرت الوطلحة عضرت الوالوب اور حضرت

امام ابوعیسلی تزیذی نے فرمایا : بعض اہل علم کی رائے سے کہآگ سے کی ہوئی چیز (کے استعال )سے وضو کرنا لازم ہے اورا کثر اہل علم صحابہ کرام ، تابعین اور ان کے بعد والوں میں سے اس بات پر ہیں کہ آگ سے کی ہوئی چز کے استنعال کے بعد وضولا زم نہیں۔

صريث : 79سنن ابن ملجه كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء مماغيرت النار، 3 6 1 / 1 رقم، 5 8 كدار أحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي

# 59بَابُفِ يَرُلِيالؤصُوعِيمَّاغَيَّرَتِ التَّارُ آگ سے کی ہوئی چیز سے ترک وضو

80 - حَدَّ ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَّى بَ حَدَّ ثَنَا صُغْيَانُ بَنُ مُ صَلِيت الله على الله تعالى عنه سے روایت ہے، عُمَيْةِ مَةَ تَنَا عَعِدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، صَمِعَ جابِيل، فرمات بين: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بابرتشريف ل قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّ ثَنَا مُحَتَّدُ بْنُ الْمُنْكِدِينِ، عَنْ جَابِي كَاور بْنِ آپِ كِساتِحة تفاءر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قَالَ: خَيرَة مرَ سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا مَعَهُم ايك انسارى عورت كر هر داخل موع ،اس نے آپ صلى فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَامِي، فَذَبَحَتْ لَهُ شَاقَم الله تعالى عليه وسلم كے ليے بكرى ذبح كى، آپ سلى الله تعالىٰ عليه فَأَكَلَ، وَأَتَنَهُ بِقِينَاعِينْ مِرْطَبٍ فَأَكَلِمِنْهُ، نُهِ مَنَّ وَصَّأَ وَلَمْ نَهِ تَاوِلْ فر مائى، پھروه عورت تازه تحجوروں كا تفال لے كر لِلظُّهُم وَصَلَّى، ثُـدَّ الْصَرَفَ، فَأَنَّهُ بِعُلاَلَةٍ مِنْ عُلاَلَةٍ آنَى،آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے اس میں سے الشَّاقِ، فَأَكَّلَ، ثُمَّة صَلَّى العضر وَلَهْ يَتُوضّا أُ. وفي (بھی) تناول فرمایا ، پھر نماز ظهر کے لیے وضوفر ما یا اور نماز البابِ عَنْ أَبِي بَكْمِي الطِّيدِيقِ وَلا يَصِحُ حَدِيثُ أَبِي ادافر مانى، پر آب لوث كر آئ تو وه عورت بكرى كا بجا بوا بعضي في بذًا مِنْ قِبلِ إِسْنَادِهِ، إِنَّمَا سَوَاهُ حُسَامُ بنُ الوشت لے كرآئى اورآپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے تناول مِصَدِّ، عَنِ ابْنِ سِيمِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَامِي، عَنْ أَبِي بِحَصِي فرما يا، پهرآپ نے عصر کی نماز پر هی اور (دوباره)وضونه فر ما يا۔ اس باب میں حضرت ابو بمرصد بیّ رضی اللّٰد تعالیٰ عنه إِنَّمَا ہُونِ عَنِ البِي عَبِهَاس، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْمِوَسَلَّمَة عن ( بھی) روایت ہے ، اور اس باب میں حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں،اس روایت کوحسام بن مصک نےعن ابن سیرین عن ابن عباس عن ابی بکرعن النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی سند سے روایت کیا ہے، اور شیح بیہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ

القِيدِيقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالصَّحِيحُ

بحكذا مروى الحفاظ، ومروى مِنْ غَيْر وجدعن اين مِيرِينَ، عَن ابْن عَبَاسٍ، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ بْنِ عَطام، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْاس، وَغَيْنُ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَصَحُ وَفِي الْجَابِ عَن ابْن عَبّاس، وَأَبِي مُرَبِرَةً، وَابْن وَأْيِرٌ عَامِين وَسُوَيْدِ بِنِ الثُّعْمَانِ، وَأُيرٌ سَلَمَةً.قَالَ آبُو تَعَالَى عنهُ وَكُرْمِين كياءاوربياضح بـ عِيْسى: وَالْعَمَلُ عَلَى بَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَبْلِ الْمِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّا بِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهِـمْ، مِثْلِ سُمْيَانَ، وَابْنِ الْمُبَاسِلِـ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَخْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: سَرَأَوْا تَرِلَ الوضوء يقا مَشَتِ اللَّهُمُ اجْعِين عَد (بَعِي )روايات بير التَّاسِ وَمَذَا آخِرُ الأَمْرَ أِن مِنْ مَ صُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَأَنَّ هَذَا الحديثَ نَاسِخُ لِلْحَدِيثِ الأَوْلِ حَدِيثِ الوضوعيمَّا مَشَتِ النَّاسِ.

عنهما براه راست نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سے روايت کرتے ہیں، حفاظِ حدیث نے اسے اس طرح روایت کیا وَسَلَّمَ وَمِرَوَاهُ عَطَّاء م بِنُ يَسَامِ ، وَعِكْمِ مَدُّ بِهِ مِيمديث ياك متعدد طرق سے استدعن ابن ميرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ مروى ہے۔ اس روایت کوعطا بن بیار، عکرمه، محمد بن عمرو بن

وَسَلَّمَ، وَلَدْ يَذُكُمُوا فِيهِ عَنْ أَبِي مِكْمِي وَيَذَا عطاعلى بنعبدالله بنعبال وغيره في صرت ابن عبال رضى الله تعالیٰ عنهما کے واسطے سے نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے مَسْعُودٍ، وَأَيِي مَرَافِع، وَأُيرُ الحَكِير، وَعَمْرِهِ بِنِ أُمَيَّةً، روايت كياب، اور انهول في "عن ابي بكر الصديق رض الله

اور اس باب میں حضرت ابوہریرہ ،حضرت ابن مسعود،حضرت ابو رافع ،حضرت ام حکم،حضرت عمرو بن امیه ،حفرت ام عامر،حفرت سوید بن نعمان اورحفرت امسلمه رضی

امام ابوعیسی ترزی نے فرمایا: اکثر اہل علم صحابہ کرام، تابعین اور بعد والول میں سے مثلا حضرت حضرت سفيان، حضرت عبد الله بن مبارك، حضرت امام شافعي ، امام اسحاق کاعمل اس پر ہے،ان کا مؤقف میرے کہ آگ ہے کی ہوئی چیز (کے استعمال)سے وضو لازم نہیں ہوتا،اور پدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے دوفعلوں ميں سے دوسر افعل ہے اور بیر دوسری حدیث پہلی حدیث ((الوضوء مما مست النامر)) كانتخ بـ

شرح جامع ترمذی

تخ يَح مديث 80 بالفاظ مختلفة: شرح معانى الآثار , كتاب الطهارة , 1/42 حديث ، 224 عالم الكتب

#### آگسےپکی هوئی چیز سےوضو:

ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آگ سے بکی ہوئی چیز کھانے سے وضوئیں ٹوٹنا (سوائے اونٹ کے گوشت کے کہ اس میں امام احمد بن صنبل کا اختلاف ہے )، اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضوٹو ٹ جاتا ہے۔

#### احتاف:

مش الائمة مرخسي خفي (متو في 483 هـ) فرماتے ہيں:

کوئی چیز کھانے کے بعدوضوکر ناواجب نہیں، چاہے وہ آگ پر پکائی گئ ہو یانہیں۔اصحابِ ظواہر کہتے ہیں کہ جو کھانا آگ پر پکایا گیا ہواُس کے بعدوضوواجب ہے۔

(المبسوط للسرخسي، باب الفسل والوضوء، ج 1، ص79، دار المعرفه، بيروت)

### مالكيد:

علامه ابن رشد مالكي لكصن بين:

آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضوواجب ہونے کے بارے میں صدرِاوّل میں اختلاف رہا ب کیونکہ اس کے بارے میں صدرِاول کے بعد تمام فقہاء کیونکہ اس کے بارے میں حضور نبی اکرم علیہ الصلاق والسلام سے مختلف احادیث وارد ہیں، لیکن صدرِاول کے بعد تمام فقہاء کا وضوواجب نہ ہونے پر اتفاق ہوگیا اُن کی دلیل یہ ہے کہ چاروں خلفاء کا پیمل رہا ہے، اور دوسری دلیل حضرت جابرضی اللہ عنہ کی صدیث ہے، فرماتے ہیں: ((کانے آخوالا فَرَن مِن مِن مِن مِن مِن اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعدوضونہ فرمانا تھا۔ اس کوابوداؤدنے متسب اقدای) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعدوضونہ فرمانا تھا۔ اس کوابوداؤدنے روایت فرمایا۔

(بدایة المجتهد، الباب الدابع فی نواقض الوضوء، چ ا، ص 46، دارالحدیث، القاهرہ)

# شوافع:

علامه ماور دی شافعی (متونی 450ھ) فرماتے ہیں:

امام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فر ما یا: آگ ہے کِی ہوئی چیز کھانے سے وضوکر نا لازم نہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکری کے دست کا گوشت تناول فر ما یا اور پھر وضو کیے بغیر نما زیڑھی۔ (الحاوى الكبير، ج 1، ص 202 ، دار الكتب العلميه ، بيروت)

#### حنابله:

علامها بن قدامه خبلی رحمة الله تعالی علیفر ماتے ہیں:

اونٹ کے گوشت کے علاوہ کسی کھانے میں وضولاز منہیں،خواہ اُسے آگ نے پکا یا ہو یانہیں،اکثر علاء کا یہی قول ہے، یہ قول خلفاءِ راشدین، انبی بن کعب، ابن مسعود، ابن عباس، عامر بن ربیعہ، ابو در داء، ابواُ مامہرضی اللہ تعالی عنہم اور اکثر فقہاء سے روایت کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں آج تک ہمارے کم میں کوئی اختلاف نہیں۔

(المغنى لابن قدامه، فصل ماعد الحم الجزور من الاطعمه لاوضو، فيه ,ج 1 ، ص 141 ، مكتبة القاهره)

# اصحاب ظواهر کی دلیل:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ((وَوَضَّمُوا مِمَّا مَسَّتَ اِلَّالَ )) ترجمہ: آگ سے کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرو۔

(صحيح مسلم, باب الوضوء ممامست الناري 1, ص272 ، دار احيا ، التراث العربي , بيروت)

یمی روایت حضرت زید بن ثابت اور حضرت عا نشدرضی الله تعالیٰ عنهما ہے بھی مروی ہے جبیبا کہ بچے مسلم میں ہے۔

### جمہورکے دلائل:

(1) می بخاری اور می مسلم میں ہے: ((عزب عبد الله فون عباس آن رَ سُولَ الله مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلِيْكُولُ ع

(صميح بخارى،باب من لم يتوضأمن لحم الشاةالخ،ج 1،ص52،دارطوق النجاة∗صميح مسلم،باب نسخ الوضوء ممامست النار،ج 1،ص372،داراحيادالتراثالمربي،بيروت)

شرح جامع ترمذی

(صحيح بخارى، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة الغرج 1 ، ص55 ، دار طوق النجاة )

(4) مجے بخاری س ہے: ((عزب جابر بن عبد الله وضوع مقا الله علی باله علی مقال الله علی بخاری س ہے: ((عزب جابر بن عبد الله علیہ وضوع مقال الله علیہ بنائی بنائی ہو کا مقال الله علیہ بنائی ہو کہ بارے سوال کیا جس کو آگ نے باہو کہ تو انہوں نے جو ابار سے موال کیا جس کو آگ نے بنایہ ہو کہ ہم حضور علیہ الصلاح والسلام کے دور میں اس طرح کا کھانا کم بی پاتے ہی جب پاتے جو ابار سے باس دور النہ ہو کہ ہم حضور علیہ الصلاح والسلام کے دور میں اس طرح کا کھانا کم بی پاتے ہی بنائی جب پاتے تو ہمارے پاس دور النہ ہم وہ بنائی ہو کہ ہم حضور علیہ المعال ہو السلام کے دور میں اس طرح کا کھانا کم بی پاتے ہی بنائی جب پاتے اور (نیا) وضونہ کرتے سے دور ہم ہم نماز ادا کر لیتے اور (نیا) وضونہ کرتے سے جو ہم ہم نماز ادا کر لیتے اور (نیا) وضونہ کرتے سے ہو ہم ہم نماز ادا کر لیتے اور (نیا) وضونہ کرتے اللہ ہو کہ ہم ہم نماز ادا کر ایسے ہو کہ النہ ہو تا میں بالہ بی ہو تے متے سوائے ہماری بھی باز واور قدموں کے بی جم ہم نماز ادا کر لیتے اور (نیا) وضونہ کرتے اللہ بی ہم ہم نماز ادا کر ایسے ہم ہم نماز ادا کر ایسے ہم ہم نماز ادا کر ایسے المندیل ہے کہ ہم ہم نماز ادا کر ایسے کہ باب المندیل ہے کہ ہم ہم نماز ادا کر ایسے کہ باب المندیل ہے کہ ہم ہم نماز ادا کر ایسے کہ باب المندیل ہے کہ ہم ہم نماز ادا کر ایسے کہ باب المندیل ہے کہ ہم ہم نماز ادا کر ایسے کہ باب المندیل ہے کہ ہم ہم نماز ادا کر ایسے کہ باب المندیل ہے کے کہ باب المندیل ہے کہ باب المندیل ہے کہ باب المندیل ہے کہ باب ا

### مديث الي مريره كاجواب:

(1) آگ سے کچی ہوئی چیز سے وضو لازم ہونے والی حدیث منسوخ ہے، جبیبا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ماقبل میں گزرا،

صحیح مسلم میں کمل باب اس عنوان 'باب نسخ الوضو عمامست النام " سے موجود ہے ، امام تر ذی فر ماتے ہیں:
' پذا آخی الآفی نے ایک میں میں میں میں اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم، وکا نت ہذا الحدیث ماسٹ اللہ اللہ اللہ اللہ تعلیہ وسلّم، وکا نت ہذا الحدیث ماسٹ اللہ اللہ اللہ تعالی تدیث الوضو عمامست اللہ اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونعلوں میں سے دوسر افعل ہے اور بیدوسری صدیث پہلی صدیث (الوضو عمامست الحار)) کی ناش ہے۔ علیہ وسلم کے دونعلوں میں سے دوسر افعل ہے اور بیدوسری صدیث پہلی صدیث (الوضو عمامست الحار)) کی ناش ہے۔ (سنن ترمذی باب الوضو عماغیدت النادی ج ا، مسلفی البابی، مصد)

(2) حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ضعیف ہے،اس روایت کی تر دید حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے یوں فر مائی: ((اَّلَسْنَا اللَّوْضَا أَبِالْحییم)) ترجمہ: کیا ہم گرم پانی سے وضونہ کریں؟

شرحجامعترمذي

(المبسوط للسرخسي باب الغسل والوضوء ج 1 ، ص 80 ، دار المعرفه ، بيروت)

(المبسوط للسرخسي باب الفسل والوضوء ج 1 بص 80 دار المعرفه بيروت)

سرحجامع ترمذي

# - 60بابُالوُضُوءمِز . لَحُومِالإِبلِ اونٹ کے گوشت سے دضو

1 8-حَدَّثَتَا بَنَّادٌ, حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً, عَنِ كَ تَتُوصَّنُوا مِنْهَا. وَفِي الْجَابِ عَنْ جَابِي إِن سَعْمَ فَي وَأَسَيْدِ الل كَهانِ الله وضونه كرو بن حُضَيْرٍ. قَالَ الوعِيْسي: وَقَدْ مرَوى الحَجَّاجِيْنُ أَمْ طَاةَ هذا الحديث، عَنْ عَبِد اللهِ بْنِ عَبِد اللهِ عَنْ عَبِد الرَّر ختن رض الله عنها عن عبد الله عني الله الله عن عبد الترجين بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ عَبِدِ اللَّهِ الرَّالِزِيِّ، عَنْ عَبِدِ الرَّرْحُ مَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي

حضرت براء بن عازب رضى الله تعالى عندس الأَعْمَيْن، عَنْ عَعِد اللهِ بن عَعِد اللهِ عَنْ عَعِد الرَّرِحْمَن بن روايت به فرمات بي كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أيى ليّلَى، عن الجرام بن عازب، قال: ميل من مول الله ساون كا كوشت كهان ك بعد وضوكر في كابوجها كيا تو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوصُوعِ مِنْ أَنْحُومِ الإيلِ افْقَالَ: ارشا فرمايا: اس ( ك كمان ) عن وضوكرو \_ بكرى كا كوشت تَوضَّنُوا مِنْهَا، وَسُيْلَ عَنِ الوُصُومِ مِنْ لُحُومِ الغَنعِيمِ؟ فَقَالَ: كَمَا فَي بَعَدُ وضُو كَرْفَ كَا يُو جِمَا كَيَا تُو ارشاد فرمايا:

اس باب میں حضرت جابر بن سمرہ اور اسید بن حضیر

امام ابوعيسلى ترفدى ففر مايا: السحديث كوجاج بن عَبدِ السَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البرام بن عَازِب، ويُوقَولُ الطاة في السندُ عن عبدالله ابن عبدالله عن عبدالرحن بن أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَمَرَوى عُبَيْدَةُ الضَّبِيُّ، عَنْ عَبِدِ اللهِ إِنْ لِلْي عن اسد بن صنير "سے روايت كيا ہے ، يج وہ حديث ہے جوعبدالرحن ابن ابی لیل نے حضرت براء بن عازب سے روایت کی ہے۔

امام احمد اور امام آخق یمی قول ہے یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضولازم ہوتا ہے۔

(يبي حديث) عبيده بنضي في د عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحن بن الي ليلي عن ذي الغره

حماد بن سلمہ نے بیر حدیث حجاج بن ارطاقت طرح ب: 'عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن ين ابي ليلي عن البراء ابن عازب-"

الطق نے کہا کہ اس باب میں زیادہ سیحے دوحدیثیں بیں ایک براء بن عازب رضی الله تعالیٰ عنه کی اور دوسری جابر بن سمره رضى الله تعالى عنه كي \_

الغُرّةِ. وَمرَوى حَمَّادُ بَنْ سَلَمَةً بَذَا الحديثَ، عَنِ الحَجَّاج "كَاسْد عروايت كى عــ بْنِ أَمْرِطاكَمْ فَأَخُطاً فِيهِ، وَقَالَ فِيهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الترجيمن بن أبي لَيْلَى، عَنْ أبيد، عَنْ أَسِيْدِ بن روايت كى إلى سن خطاكى إورسنديون بيان كى حُضَيْرٍ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللهِ إِنْ عَبْدِ اللهِ الرَّا إِزِيَّ، عَنْ عِد الله بن عبد عَبِدِ الرَّحْمَنِ يْنَ أَبِي لِيْلَى، عَن البَرَاء قَالَ إِسْحَاقُ: أَصَةُ الرحمن بن ابي ليلي عن ابيه عن اسيد بن حضير مَا فِي يَذَا الْجَابِ حَدِيثَانِ عَنْ مَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (انهول في دوالك الكراويون كوباب بيًّا بناديا) اور يحيح اس وَسَلَّمَ حَدِيثُ البرَاع، وَحَدِيثُ جَابِر بْن سَمْرَةً.

تخ تى صديث: 81 سنن ابى دارى دى تاب الطهارة ، باب الوضو من لحوم الابل ، 1/47 حديث 184 المكتبة العصريه ، بيروت

### ادنٹ کے گؤشت سے وضو:

احناف، ما لکید کےنز دیک اورشوافع کےراج تول کےمطابق اونٹ کا گوشت کھانے سے وضونہیں ٹو ٹما ،حنابلہ کا تول ىيەب كەڭو ك جاتا ہے۔

#### احناف كامؤقف:

علامة لى بن اني يحيى زكريا بن مسعود انصاري حنفي (متوفي 686هـ) فرماتے بين:

اونٹ کا گوشت کھانے کے بعدوضوواجب نہیں، اکثر علماء کابیہ ہی فدیب ہے، اورعلماء نے اس کے کھانے کے بعدوضو کے تکم کوہاتھ دھونے پرمحمول فر مایا ہے کیونکہ اسے بھی ''وضو'' کہاجا تا ہے، جبیبا کہ حضورعلیہ الصلو ة والسلام نے ارشا فرمایا: ((الوسوء قبل الطَّعَام يَعْفِي الْفقر وبعده يَعْفِي اللمم)) (كمان سے بِہلے كاوضوى جى دوركرتا ب اور بعد کا وضوگنا و صغیر دمثا تا ہے۔) شرح جامع ترمذي

اگر حضورعلیہ الصلوٰ قوالسلام کا مقصودنمازی طرح کاوضوہوتا تو آپ کے الفاظ ایسے ہوتے جیسے دوسری حدیث میں ہیں: ((من جَامع وَلم یمن فَلَیتُوصَّاً للصَّلَاق، وَبغسل ذکر)) (جس نے صبت کی اور می نہیں نگی تووہ وضوکرے جیسے نماز کے لئے کرتا ہے، اور اپنا عضو تناسل دھوئے) اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضورعلیہ الصلوٰ قوالسلام نے نماز جیسے وضوکا اراوہ فر مایا ہو لیکن اس کا اختال ہے کہ ابتدا میں اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضوکا تکم ہو پھر مطلعاً آگ کی بھی ہوئی جوز کھانے کے بعد وضوکا تھی ہے ہوئی جیز کھانے کے بعد وضوکا تھی ایس کا جن ایس کی اند علیہ وسلم کا آخری عمل یہ ہی تھا کہ آپ نے آگ سے بھی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکا حکم فر مایا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ ہی تھا کہ آپ نے آگ سے بھی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضونہ فر مایا۔

(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب, باب ليس في اكل لحوم الابل وضوء, ج 1، ص 124، دار القلم, بيروت)

#### مالكيه كامؤقف:

علامه ابن رشد مالكي (متوني 595هـ) لكصة بين:

جس چیزکوآگ پر پکایا گیا ہواُس کو کھانے کے بعد وضو کے واجب ہونے کے بارے میں صدراول (شروع زمانہ ) میں اختلاف رہا ہے کیونکہ اس بارے میں حضور علیہ الصلاق والسلام سے مختلف احادیث منقول ہیں، کیکن صدر اول کے بعد تمام فقہاء کا وضو واجب نہ ہونے پر اتفاق ہو چکا ہے، کیونکہ چاروں خلفاء کے مل سے یہ بی ثابت ہے۔ اور اس لئے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے آگ پر گرم شدہ چیز تناول عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے آگ پر گرم شدہ چیز تناول فر مانے کے بعد وضو نہیں فر مایا۔ اس کو ابوداؤد نے روایت کیا۔ لیکن چھ محد ثین امام احد اور امام اسحاق ، اور ان کے علاوہ ایک گروہ کا ذہب یہ ہے کہ صرف اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے کیونکہ اس کے متعلق حضور علیہ الصلاق و والسلام کی حدیث موجود ہے۔

مدیث موجود ہے۔

(مدیث المجمد المجمد الباب الدام میں نواقش الوضوں ج 1 میں 46 وار الصدید القامرہ )

# شوافع كامؤقف:

علامه يحيى بن ابي الخيريمني شافعي (متونى 558هـ) فرماتے بين:

اونٹ کا گوشت کھانے سے وضونہیں ٹو ٹنا۔اورامام احمد بن حنبل نے فر مایا:اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ابن القاص نے تلخیص میں نقل فر مایا ہے کہ امام شافعی کا پہلا قول رہے ہی ہے۔

(البيان في مذهب الامام شافعي، فرح يجب الوضو ممامست الناريج 1، ص 194 ، دار المنهاج ، جده)

شرحجامع ترمذى

704

### حنابله كامؤقف:

علامها بن قدامه فرماتے ہیں:

اونث كا كوشت كهاني سے بهرصورت وضوالوث جاتا ہے خواہ كيا ہو يا پكا ہوا ہو،اس كاعلم ہو يانہ ہو۔

(المغنى لابن قدامه مسئله اكل لحم الابل ينقض الوضوء ,ج 1 مص 138 مكتبة القاهره)

### حنابلد کے دلائل کا جواب:

### الحاوى الكبيريس :

یہ حدیث استجاب پرمجمول ہے، نیز (بیحدیث) بکری اور اونٹ کے گوشت میں فرق کرنے والی ہے کیونکہ اونٹ کے گوشت میں بہت زیادہ بد بوہوتی ہے، مزید اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ اور بکریوں کے باڑہ کافرق اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کیونکہ اونٹ بد کتے ہیں۔

(الحاوی الکبید، ج 1، حس 206، دار الکتب العلمید، بیروت)

### البيان في مذهب الامام شافعي مي ب:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا فرمایا ((الوضوء معاین خرج لامعا

یدخل)):جو چیز بدن سے نظے وضواس سے لازم ہوگا، جو داخل ہواس سے نہیں، اور فدکورہ حدیث (اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو لازم ہوتا ہے) ہاتھ دھونے پرمحمول ہے۔ کیونکہ جب وضو کی نسبت کھانے کی طرف ہے تو اس کا تقاضا ہے ہوا کہ اس وضو سے مراد ہاتھوں کو دھونا ہو کیونکہ بعض صحابہ سے روایت ہے فر مایا: ((کانر رسول اللہ صلّی اللہ علیے تقیم تو مثل ہالوضوء قبل الطعام و بعد میا) (حضورعلیہ الصلاق و السلام ہمیں کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنے کا تھم فر مایا کرتے تھے) اونٹ اور بکری کے گوشت میں چکنا ہے نہیں ہوتی برخلاف اونٹوں کے گوشت کے۔ کے گوشت میں چکنا ہے نہیں ہوتی برخلاف اونٹوں کے گوشت کے۔ (البیان فی مذہب الامام شافعی، فرع یہ باللوضو ممامست الناری جا، میں 194، دار المنہاج، جدہ)

# 61ةابُالوُضُوعيز . بَمَيْسِالذُّكُر شرم گاہ کے چھونے سے وضو

82 - حَدَّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوسِ، حَدَّ ثَنَا يَحْتِي بن سعيد القطَّان، عن بشام بن عُروة، قال: أخبرني أبي، روايت ب كدنبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: جو عَنْ بِمُصْرَةً بِنْتِ صَغْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ال قَالَ: مَنْ مَشَّ ذَكِرَ وَ فَالْاَيْصَلِّ حَتَّى يَتُوصًا أَ. وَفِي الْجَابِعَنُ يُرْكِر أُمِّرِ حَبِيبَةً، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي بُرَيْرَةً، وأَمْرُوي ابْنَةِ أَنْيِس، وَعَائِشَةً، وَجَابِي، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَبِدِ اللهِ يَنْ عَمْرٍ . قَالَ آبُوعِيْسى: بَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُ. بَكَذَا مَرَوَى غَيْرُ وَاحِدِ مِثْلَ بَذَا، عَنْ بِشَامِ إِن عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

83 - وَسَرَوَى أَبُو أُسَامَتَم وَغَيْرُ وَاحِدٍ بَذَا الحديث، عنى بشام بن عرقة، عن أبيم عن مرقان، عن (السندس) عن بشام بن عروة عن ابيمن بسرة عن النبي بسْسَ فَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ مَحْوَهُ، حَدَّثَنَا بِذَيلَ صلى الله تعالى عليه وسلم إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُومِ، حَدَّ ثَنَاأَ بُوأُسَامَةً بِهَذَا

حضرت بسره بنت صفوان رضى الله تعالى عنها سے

ال باب مين حضرت ام حبيبه ،حضرت ابوايوب، حفرت ابو هریره،حضرت اروی بنت انیس،حضرت عا کشه، حضرت جابر،حضرت زبير بن خالداورحضرت عبدالله بنعمرو رضی الله تعالی عنهم اجمعین سے (تھی) روایات ہیں۔امام ابو عیسلی ترندی نے فر مایا: بیہ س صحیح حدیث ہے۔

ایسے ہی متعددراو یوں نے اس کی مثل روایت کی

ابواسامہ اور متعددراو یوں نے بہ حدیث اس سند ہے روایت کی ہے عن ہشام بن عروہ عن ابیبی مروان عن بسرة عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_

(امام ترندی نے فرمایا) ہم سے بیسندائحق بن منصور نے بیان کی ، ان کوابواسامہ نے اس کی خبر دی۔ بہ صدیث یاک ابوزناد نے عروہ اور بسرہ کے

اور بیر (مس ذکر سے وضوٹو شا) متعد د صحابہ اور

امام محمد بن اساعیل بخاری نے فرمایا:اس باب بن ابی سفیان سے ساع نہیں کیا مکول نے ایک آ دمی کے واسطے سے عقیسہ سے اس حدیث کے علاوہ روایت کی ہے، گویا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو سیح نہیں قر ار دیا۔

84-وَسَ وَى يَذَا الْحَدِيثَ أَبُو الزِّنَّادِ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ بُسْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنَا بِذَلِلَ واسط سے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے روایت کی عَلَىٰ يَنْ حُجْمِي قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِينُ أَبِي الزِّنَّادِ، عَنْ ہے، (اس کی سندیہ ہے) حدثنا بذلک علی بن جرحدثنا عبد أبِيدِ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ بَسْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الرَّمن بن الى الزنادَ عن البيعن عروة عن بسرة عن النبي صلى وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَهُوَقُولُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تعالى عليه وسلم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثَّابِعِينَ, وَبِهِ يَقُولُ الأَوْزَاعِيُّ, وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.قَالَ مُحَمَّدُ: أَصَحُّ شَيهِ مَ تابعين كاتول ب، اوريهي امام اوزاع، امام شافعي ، امام في بدَّا المابِ حَدِيثُ مُسْرَةً. وقَالَ أَبُو زُمْرَعَةً: حَدِيثُ أَيْرِ المربن عَنْبل اور امام آخل كاقول بـ حَبِيبَةً فِي هَذَا الجابِ صَحِيعٌ, وَهُوَ حَدِيثُ العَلاَءِ بْن التحامريث، عَنْ مَكْ مُحول، عَنْ عَجْسَة بْنِ أَبِي سُفْيَان، عَنْ مِن حديثِ بره زياده صحح ب،امام ابوزرعه نے فرمايا: أُمِرِ حَبِيبَةَ. وقالَ مُحَقَدُ: لَـ مُرتشمة مصح محولُ مِنْ عَصْبَ قَبْن صديثِ الم حبيباس باب مين زياده يحج ماوراس حديث أيى سُفْيَانَ، وَمرَوى مَكْحُولُ، عَنْ مرَجِلِ، عَنْ عَجْسَةً كَاسْدىية، العلاء بن الحارث عن محول عن عنبسة بن ابي غَيْرَ بَذَا الْحَدِبثِ. وَكَأَنَّهُ لَعْ بَيْ بِذَا الْحَدِبثُ سَفِيانَ عن المحبية - الم بخارى نفر الا كمكول نعبسه صَحِيحًا.

تخ تَحَ صديث : 84 , 83 , 82 سنن نسائى,كتاب الطهارة,باب الوضوء من مس النكر، • 1 1 / 1 حديث • 4 7 4المطبوعات الاسلامية علب

# - 62 بَابُ نَزُلِ الوُضُوعِينِ مِ مَسِّ الذَّكِرِ شرم گاہ کے چھونے سے عدم وضو

حضرت طلق بن علی حفی رضی الله تعالی عنه سے
روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد
فر مایا: بیشرم گاہ تو انسان کے گوشت کا ٹکڑا ہے یا (فر مایا)
جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس باب میں حضرت ابوا مامہ رضی الله
تعالی عنه سے (بھی) روایت ہے۔

امام ابوعیسی تر مذی نے فر مایا: متعدد صحابہ کرام اور بعض تابعین مسِ ذکر سے وضوضر وری نہیں سیجھتے ، اور یہی اہل کوفہ اور عبداللہ بن مبارک کا قول ہے۔

بیر مدیث ان تمام روایات سے احسن ہے جواس باب میں روایت کی گئی ہیں۔

یہ حدیث الوب بن عتبہ اور محمد بن جابر نے (مجمی) قیس بن طلق سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے، بعض اصحاب حدیث نے محمد بن جابر اور الوب بن عتبہ کے بارے میں کلام کیا ہے۔

اورملازم بن عمرو کی عبیدالله بن بدر سے حدیث

اصح اوراحس ہے۔

تخ تك مديث:70سنن ابي داؤد, كتاب الطهارة, باب الرخصة في ذالك، 1/46 حديث 182 المكتبة العصريه, بيروت

شرح جامع ترمذي

### مسِذکرسےوضو

#### احناف كامؤقف:

امام محرشيباني رحمة الله عليه (متونى 189هر) فرماتي إين:

امام اعظم ابوحنفيد حمة الله عليه في مايا: جووضوكي حالت مين اپني شرمگاه كوچھوئے أس كاوضو نبين أولے گا۔

(المجة على الهالمدينه , باب مس الذكرج 1 ، ص59 ، عالم الكتب , بيروت )

### مالكيه كامؤقف:

علامه قيرواني مالكي رحمة الله عليه (متونى 372 هـ) فرماتي بين:

بدن کے سی حصہ کو چھونے سے وضونہیں ٹوٹنا، البتہ تنظیلی یا انگلیوں کے پیٹ سے عضوِ تناسل کو چھونے سے وضوٹو ٹ جائے گا،ا گر تنظیلی کی پُشت یا کلائی سے عضو تناسل کو چھوا تو وضونہیں ٹوٹے گا۔

(التهذيب في اختصار المدونة, كتاب الطهارة, ج 1, ص 176 ، دار البحوث للدراسات الاسلاميه و احياء التراث ، دبئي)

### شوافع كامؤقف:

علامەنووي شافعى رحمة الله علىيە (متونى 676ھ) فرماتے ہیں:

ہمارامذ ہب بیہ ہے کہ تقبلی کے اندرونی حصہ کے ساتھ انسان کی شر مگاہ کوچھو نے سے وضوٹو ٹ جائے گا ، اس کے علاوہ کسی اور حصہ کے ساتھ (چھونے ہے )وضونہیں ٹوٹے گا۔

(المجموع شرح المهذب، باب الاحداث التي تنقض الوضوم ج 2، ص 41، دار الفكر ، بيروت)

#### حنابله كامؤقف:

علامه ابن قدامه مقدى حنبلي (متونى 620 هـ) فرمات بين:

عضوِ تناسل کوچھونے سے دضواؤٹ نے کے بارے میں تین روایتیں ہیں:

(1) ایک بیر که دضونہیں ٹوٹے گا ، کیونکہ حضرت قیس بن طلق نے اپنے والدسے روایت کیا ہے ((اُن المب

صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْ عَنِ الرجل بِمس ذكره، ورفي الصلاة قال: بل و الابضعة سنل) (نبي اكرم سلى الله

تعالی علیہ والدوسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ جونمازی حالت میں اپنے عضوِ تناسل کوچھوتا ہے، تو جوابار شادفر مایا: وہ بھی تو شرے جسم کا بی حصہ ہے) اس حدیث کو ابوداؤ دنے روایت کیا ، اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ وہ ہاتھی کی طرح جسم کا ایک جز ہے۔

(2) دوسری بیکہ وضوٹو ٹ جائے گا۔ اور بیب ہی روایت زیادہ صحیح ہے، کیونکہ حضر ت بسرہ بن صفوان کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاق و السلام نے ارشا فر مایا: ((من مس ذکرہ فلیتوضاً)) (جوابئے عضو خاص کوچھوئے وہ وضوکر ہے) امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا: بیحد بیث صحیح ہے، اور حضر ت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مثل حدیث روایت کی ، اور آپ کی حدیث حضر ت طلق اسلام لائے جس کی حدیث حضر ت طلق اسلام لائے جس کی حدیث حضر ت طلق کی حدیث کی ناشخ ہے۔

(3) تیسری بیرکہ قصداً حجھوا ہوتو وضوٹو ٹ جائے گا ، بغیر قصد کے حجوا تونہیں ٹوٹے گا کیونکہ بیصر ف حجھونا ہے توعور توں کی طرح اس کوبھی بغیر ارادہ کے حجمو نے سے وضونہیں ٹوٹے گا۔

(الكانى في فقه الامام احمد باب نواقض الطهارة الصغرى بج 1 ، ص 87 ، دار الكتب العلميه ، بيروت)

### احناف کے دلائل:

امام محرشيباني رحمة الله عليفر ماتے ہيں:

اس بارے میں مارے یاس کثیرآ ثار ہیں:

(1) يمامه كقاضى حفرت اليوب بن عتبه في جميل حفرت قيس كحواله سے بتايا كه أنبيس ان كوالد في حديث بيان كى كه ((ان رجلاساً آل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن رجل مس ذكره ايتوضاً قال بيل بوّالا ببضعة من جسد له)) ايك شخص في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا كه جو شخص اپنا عضو تناسل چھوئے تو كيا وه وضوكر بي الاعلى وقتى الله عليه وسلم سے سوال كيا كه جو شخص اپنا عضو تناسل چھوئے تو كيا وه وضوكر بي الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عن الله عليه وسلم عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم ع

(2) عطاء بن انی رہاح نے طلحہ بن عمر و کمی کو اور انہوں نے جمیں خبر دی کہ: ((غزیب انہیں عقباس قال فیص مس الذکو وانت فیمی الظّ کا دہتا ابالمی مسئت آؤ مسست انفی )) حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہما سے مروی ہے، نماز کی حالت میں شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں فرمایا: میں اسے چھوؤں یا اپنی ناک کو جھے پروانہیں۔ شرح جامع ترمذی

(3) ابراہیم بن محمد مدنی نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں کہ صالح مولی تو اُمہ نے ہمیں بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا: ((فیسَ فیجی مس الذکروضوی )) عضوِ تناسل کوچھونے میں وضونہیں۔

- (4) ابراہیم بن محمد نی نے ہمیں خبر دی ، وہ کہتے ہیں کہ حارث بن ابوذ باب نے ہمیں بتایا کہ میں نے سعید بن مسیب سے منا آپ فر مار ہے تھے: ((فَیسَ فِی ہِسَتِّمَة الذَّ کروضوء)) شر مگاہ کوچھونے میں وضونہیں۔
- (5) ابوعوام بھری نے ہمیں بتایا کہ ایک شخص نے عطاء بن ابی رباح سے بوچھا کہ اے ابو گھر! ایک شخص نے وضو کے بعد اپنی شرمگاہ کو چھولیا ہے، تولوگوں میں سے ایک شخص بولا: ((ان اٹنی عباس کان یہ بھول ان کہت سنہ جسمہ فاقطعہ قال عطاء بن ابھی رباح ہذا واللہ قول اٹنی عباس رضی اللہ عنہا فرما یا کرتے تھے اگر تو اس کو بجس گمان کرتا ہے تو اس کو کا ف ڈال ،عطاء بن اُبی رباح نے فرما یا ؛ خدا کی تشم ! یہ ابن عباس رضی اللہ عنہا فرما یا کرتے تھے اگر تو اس کو بجس گمان کرتا ہے تو اس کو کا ف ڈال ،عطاء بن اُبی رباح نے فرما یا ؛ خدا کی تشم ! یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہی قول ہے۔
- (6) امام اعظم ابوحنیفہ نے حضرت حماد اور ابراہیم نخعی کے واسطہ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ہمیں خبر دی کہ آپ نے شرمگاہ کوچھونے کے متعلق فر مایا: ((متا ابالی مسست**مانی طرف انفی )** ترجمہ: جمھے پرواہ نہیں کہ اپنی شرمگاہ کوچھوؤں یا ناک کا ایک کنارہ۔
- (7) امام اعظم ابوصنیفہ نے حضرت حماد کے واسطہ سے حضرت ابرا تیم نخعی سے خبر دی کہ حضرت ابن مسعو درضی اللہ عنہ سے شر مگاہ کوچھونے کے بعد وضو کے بارے میں سوال ہواتو آپ نے فر مایا: ((انب گان نجسیا فاقطعہ)) ترجمہ: اگر بینا یاک ہے تو اس کو کاٹ ہی دے۔
- (8) محل بن گر زضی نے ہمیں خبر دی کہ ابر ہیم نحق نے نماز میں شرمگاہ کوچھونے کے بارے میں فرمایا: ((انسا ہو بصعة مِنْل)) ترجمہ: وہ تیرے جسم کاہی ایک کلڑا ہے۔
- (9) سلام بن سلیم حنفی نے منصور بن معتمر اور ابوقیس کے واسط سے ارقم بن شرحبیل کے بارے میں خبر دی کہ آپ نے فر ما یا: ((قلت لعبد الله بن متشعود انمی احل مجتسدی وانا فی القی القی القی الله بن متشعود انمی احل مجتسدی وانا فی القی القی الله عندے وہ چھا کہ میں نماز کی حالت میں جسم کو تھجلاتے اپنے عضوتناسل میں جسم کو تھجلاتے اپنے عضوتناسل

شرح جامع ترمذي

کوچیولیتا ہوں( توکیامیراوضوٹوٹ جائے گا؟) آپ نے فر مایا: وہ تو تیرے گوشت کا بی ایک ٹکڑا ہے۔

(10) سلام بن سلیم حنفی نے جمیں خبر دی اور و ہنصور بن معتمر سے راوی اور وہ سدوی سے روایت کرتے ہیں کہ براء

بن قیس نے کہا: ((سَالَتُ حُذَیْفَة بن الْیَمَانِ عَنِ الرجل بس ذکرہ فِی الصَّلَاة فَقَالَ انعا ہُوکسه رَأْسه)) ترجمہ: میں نے حذیفہ بن بمان سے اُس شخص کے بارے میں پوچھاجونماز میں اپنی شرمگاہ کوچھوتا ہے تو آپ نے فرمایا: بہاسیخ سرکوچھونے کی مانند ہے۔

(11) مسعر بن كدام نے جمیں خردی كر عمير بن سعد تحقی نے كها: ((كات في مجلِس فيد عمار بن ياسر فذكر مس الذّكر فقًالَ مَا بِوَالا بضعَة مِنْك) ترجمہ: میں عمار بن ياسر كی مجلس میں تھا، انہوں نے شرمگاہ كے جھونے كا تذكرہ كيا اور فرما يا يہ تيرے جسم كابى ايك تكڑا ہے۔

(12) مسعر بن کدام نے ایا دبن کَقِیط کے واسطہ سے براء بن قیس کے حوالہ سے خبر دی کہ آپ نے کہا: ((قَالَ مُحذَیفَة بن الْتِمَان فی مسالذ کر مسائقگ)) ترجمہ: حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ نے عضو تناسل کوچھونے کے بارے میں فر مایا: ناک کوچھونے کی طرح ہے۔

(13) مسعر بن كدام نے كہا كہ قابوس بن ابوظبيان نے جميں حديث بيان كى اوروہ ابوظبيان سے راوى اور انہوں نے على بن ابوطالب رضى الله عنه سے روايت كى كه آپ نے فرمايا: (( متا ابالم مسست آؤ انفى آؤ انفى آؤ انفى الذه عنه بھے پرواہ نہيں كہ اپنی شرمگاہ كوچھوؤں ياناك كويا استے كان كو

(14) ابو کدینہ یحی بن مہلب نے ہمیں خبر دی وہ ابواسحات شیبانی سے اور وہ ابوقیس عبدالرص بن شروان سے اور وہ علقہ بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: ((جَاعرجل المی عبد الله بن مسعود فقال انمی مسست ذکری وانا فی الصّاد فقال عبد الله افلاقطعت متم قال قبل ذکر کی وانا فی الصّاد فقال عبد الله افلاقطعت متم قال قبل ذکر کی الله مثل سَائر جسد له)) ایک شخص حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے نماز کی حالت میں اپنی شرمگاہ کو چھولیا ہے تو آپ نے فر مایا: کیری شرمگاہ بھی تیرے بقیہ جسم ہی کی طرح ہے۔

(15) یحیی بن مہلب نے ہمیں خبر دی اور وہ اساعیل بن ابو خالد سے راوی اور وہ قیس بن ابو حازم سے روایت کرتے

شرمجامعترمذي (713

ہیں کہ آپ نے فرمایا: ((بحَا عرجل المی سعد بنی ابمی وقاص فَقَالَ أَیحلُّ لمی انسامس ذکری وانا فی الصَّلَاة فَقَالَ ان علمت ان مِنْك بضعَة نَجِسَة فاقطعها)) ترجمہ: ایک شخص سعد بن ابی وقاص رضی اللّه عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوااور عرض کی: کیانماز کی حالت میں اپنی شرمگاہ کوچھونامیرے لئے جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے خیال میں یہ تیرے جم کانا پاکٹل اے تو تُواس کوکاٹ دے۔

(16) اٹاعیل بن عیّاش نے جمیں حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ میں حریز بن عثمان نے حدیث بیان کی وہ حبیب بن عبید سے راوی اوروہ ابو در داءرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے عضوِ خاص کو چھونے کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشا دفر مایا: ((انما ہی بضعة مینڈل)) ترجمہ: وہ تیرے ہی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔

توان تمام ائمہ کی احادیث کو کیسے چھوڑا جاسکتا ہے؟ حالانکہ بیسب اس بات پر شفق ہیں کہ بسرہ بن صفوان ایک ایسی عورت ہیں جن کے ساتھ کوئی مر زنبیں ،اورعور تیں جب کمزور ہیں توان کاروایت میں کوئی در جہنبیں ہوگا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میر ہے شوہر نے جھے تین طلاقیں دیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے رہائش اور نفقہ مقرر نہیں فر ما یا۔ ہم اپنے دین میں رہائش اور نفقہ مقرر نہیں فر ما یا۔ ہم اپنے دین میں معلوم نہیں کہ اُس نے یا در کھا یا بھول گئ ؟ توایسے ہی بسرہ بن صفوان کی بات کو جائز نہیں رکھیں گے جبکہ ان کے مقابلہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے حابہ موجود ہیں۔

(المجة على اهل المدينه , باب مس الذكرج 1 ، ص 60 تا 65 ، عالم الكتب , بيروت )

علامه كاساني رحمة الله عليفر مات بين:

اورامام شافعی کے زویک وضولوٹ جائے گا، آپ نے بُسر ہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استدلال کیا کہ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے ارشا وفر ما یا: ((من مشق ذکرہ فلیتو صلّ اُ) (جوا پناعضو تناسل چھوئے وہ وضوکر ہے) اور ہماری دلیل حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت ابن مسعود ، حضرت ابن عباس ، حضرت زید بن ثابت ، حضرت عمر ان بن حصین ، حضرت خدیفہ بن یمان ، حضرت ابو در داء اور حضرت ابوهر پر ہ رضی اللہ عظم کی روایت ہے کہ ان سب حضرات نے عضو ضاص چھونے کوحدث نہیں بنایا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فر ما یا: ((ما أُبَالِی مسئت مَ أُوَ أَرْجَعَةَ أَقْفِی )) (مجھے پرواہ نہیں اپناعضو خاص چھوؤں یاناک کی ہڈی) اور بعض صحابہ نے راوی سے فر ما یا: ((ان کانے سینت میں قاقطنی اللہ عنہ نے راوی سے فر ما یا: ((ان کانے کان کی ہُدی)) (اگریہ

ناپاک ہے تواس کو کاف دو) اور ایک وجہ ہے ہے کہ عضو تناسل خدصد ہے اور خدہی غالب طور پر حدث کے پائے جانے کا سبب
ہے تواس کو چھونا ناک کو چھونے کی طرح ہے، نیز ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کثر ت سے انسان الپنے عضو کو چھوتا ہے، اگر اس کو حدث
بنادیں تو یہ مشقت کا باعث بنے گا۔ اور امام شافعی کی پیش کر دہ حدیث کئی وجوہ سے ثابت نہیں ہے: ایک وجہ بید کہ ابھی جواجماع
صحابہ ہم نے ذکر کیا اُس کے نخالف ہے۔ دو مری وجہ بیہ کہ جب بیہ مسئلہ مروان بن عظم کے زمانہ میں پیش ہوتو اُس نے صحابہ
سے مشورہ کیا بہ صحابہ نے فرمایا: ہم اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو کسی الی عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے
جس کا سچایا جھوٹا ہونا ہمیں معلوم نہیں (حیسا کہ حضرت عرضی اللہ عنہ کا تول گذر ا)۔ اور تغیر کی وجہ بیہ کہ جس چیز میں عموم بلوی
ہوگی کیونکہ صحابہ کرام پانی کی بچائے پھروں سے استخاء کرتے تو جب عضو خاص کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے تو ہاتھ آلودہ
ہوجاتے بالخصوص گرمیوں کے موسم میں بتواس وجہ سے ہاتھوں کو دھونے کا حکم ار شاوفر ما یا بوللنا علیہ۔

(بدائع الصنائع، فصل بيان ماينقض الوضوء, ج 1، ص 30، دار الكتب العلميه، بيروت)

الاختیاریں ہے: اوروہ جومروی ہے کہ: ((مَن مِ مَشَّ ذَکَرَهُ فَلْمِتَّوضًّا)) اس کے بارے یحی بن محین اوردیگرائمہ عدیث نے طعن کیا۔ (الاختیار لتعلیل المختار، فصل نواقض الوضوم ج 1، ص 10، مطبعة الحلبی، القاهرہ)

شرحجامعترمذي 715

# 63بابَتُرُلِيالوُضُوءمِز \_ القُبْلَةِ بوسدلينے سے دضوكالا زم رنہونا

86 - حَدَّثَنَا قُتَنِيتُم وَيَتَّادُم وَأَبُوكُرَيْبٍ.

وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَأَبُوعَتَامِ، قَالُوا: ٢٠ نبي پاك صلى الله تعالى عليه وسلم نے اپنی ايك زوجه كا حَدَّ تَنَا وَكِيعً، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، بوسليا پهرنماز ك ليتشريف ل كئ اورآب في وضو عَنْ عُمْرَوةً، عَنْ عَايْشَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ قَبَلَ نَهِينِ فرما يا ـ حضرت عائشه بغض نسانيه، ثُمَّ خَرَبَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَـ مُرَمَّوضًا مُقَالَ: قُلْتُ: رضى الله تعالى عنها عرض كيا: وه زوجه آب ك واكون مو مَنْ مِي إِلا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ قَالَ أَوْ عِنْسَى: وَقَدْ مروى مَنْ بِي؟ ثُولَ بِ نَحْكُفُر ما يا يعنى بنس يرسي نَحُوْ بَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَبْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صلّى الله عَلَيْدِوسَكَّة، وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ فَوَلُ سَعْيَانَ التَّوْرِييّ، تابعين من عددابل علم عدم وى ع، اوريبي سفيان وَأَبْلِ الْحَصُوفَةِ، قَالُوا: لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُصُوم وقَالَ مَالِكُ بْنُ ثُورى اور الل كوف كا غربب ہے كه بوسد سے وضو لازم نہيں أَنِّس، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: فِي جُوَّا ـ الْقُبْلَةِ وُصُوءُم قَبُوَ قَوْلُ غَيْسِ وَاحِدٍ مِنْ أَبْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ وَالثَّابِعِينَ. وَإِنَّمَا مَّرَلَ احمد بن حنبل اور امام آخل في ما ياكه بوسه سے وضو لازم أضحا بناحديث عايشة ، عن النَّبِيّ

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنباس روايت

امام ابوعیسی ترمذی نے فرمایا: بیرصحابہ کرام اور

امام ما لك بن انس، امام اوزاعي ، امام شافعي ، امام ہوجا تا ہے،اور یہی قول صحابہ کرام اور تا بعین میں سے متعدد الل علم کا ہے۔ ہمارے اصحاب نے حضرت عائشہ کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے اس روایت پر عمل اس لیے ترک کیا کہ بیان کے نز دیک سند کے اعتبار سے بھی نہیں ، اور امام تر مذی نے کہا کہ میں نے ابو بکر العطار بصری سے سنا ، و علی

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَذَا لا نَّهُ لا يَصِحُ عِنْدَ بِعَلِمَالِ بن مديني عدد كركرت بين كديحي بن سعيد القطان في الإشتاد.وسمِعْت أَبَا بَحْمِي الْعَطَّاسَ الْبَصْرِي يَذْكُن السحديث كوضعيف قرارديا اوركها كدير مرف برجمائي ب عَنْ عَلِي بِن الْمَدِينِي، قَالَ: ضَعَّفَ يَحْتِي بِنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ اوركُولَى شَيْرِسِ هِذَا الحَدِيثَ، وَقَالَ: بُوشِبهُ لاَ شَيَّ .قالوسَمِعْتُ مُحَتَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ بُضَيِّفُ بِذَا الحديث، وقال: حبيب بن أبي المعيل بخارى كوسناوه الم حديث كوضعف قر اردية بي اور ثَابِتٍ لَـ مُرَسَمَعُ مِنْ عُرْوَةً. وَقَدْ مُروى عَنْ إِبْرَ إِيدِ مَا التَّبِيعِيِّ، فرمات بين كرحبيب بن الى ثابت في وه سے ساع نہيں عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَهَا وَلَـمْ كيار يَتُوصًّا أَ. وَهَذَا لاَ يَصِحُ أَيْضًا ، وَلاَ تَعْمِ فُ لِإِبْرَ إِبِي مَا النَّبِينِ سَمَاعًا مِنْ عَائِشَةً، وَلَيْسَ بَصِحُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَا تَشْرَضَى الله عنها عدوايت كياكه نبي كريم صلى الله تعالى وَسَلَّمَ فِي يَذَا الْمَابِشَيِّم.

اور امام ترمذی نے کہا کہ میں نے امام محد بن

ابراہیم تیمی سے مروی ہے،اس نے حفرت علبيه وسلم نےحضرت عائشہرضی الله عنها کا بوسه لبیا اور وضو نہیں فرمایا۔ بیر روایت بھی صحیح نہیں، ہم ابراہیم تیمی کا حضرت عائشدضى الله عنهاسے ساع نہيں جانتے۔

اس باب میں نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کوئی صحیح حدیث مروی نہیں۔

تخ 📆 صديث : 86 سنن ابن ماجه ,كتاب الطهارة وسننها , باب الوضوء من القبلة ، 8 1 / 1 رقم ، 2 0 5 دار احياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي شرح جامع ترمذی

#### بوسهلينےسےوضو

#### عندالاحناف:

محرر مذبهب امام محمد شيباني حفى رحمة الله عليه فرمات بين:

ا مام اعظم ابوصنیفه رحمة الله تعالی علیه نے فرمایا: وضو کی حالت میں عورت کا بوسه لینے سے وضونہیں اُوٹے گا۔

(الحجة على اهل المدينه ، باب الوضوء من القبلة ، ج 1 ، ص 65 ، عالم الكتب ، بيروت )

### عندالمالكيه:

ما لكيدكى مشهور كتاب د كفاية الطالب الرباني "مي ب:

مشہور قول ہے ہے کہ منہ کابوسہ بہرصورت وضوتو ڑ دیتا ہے، کیونکہ بیے غالب طور پرلڈت کی جگہ ہے جب تک کوئی ایسا قریند نہ ہو جولذت کے مقصد کو پھیرنے والا ہو جیسے بچہ کا شفقت کے طور پر بوسہ لینا یا کسی محرم کارخصت کے موقع پر یا محبت کے طور پر بوسہ لینا ، اور منہ کے علاوہ کسی اور مقام کابوسہ وضونہیں تو ڑتا مگر جب لذت کی نیت ہو یالذت موجود ہو۔

(كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوى, مايجب منه الوضوء, ج 1, ص 140، دار الفكر, بيروت)

# عندالثوافع:

علامه ماور دى شافعى (متونى 450ھ) فرماتے ہيں:

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا: مر دکاعورت کوچھونا ، ملامسہ کی صورت یہ ہے کہ مر دا پنے جسم کا کوئی حصہ عورت کے جسم تک پہنچائے ، یاعورت اُس کے جسم تک پہنچائے اس طرح کہ بھی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو یامر دعورت کا بوسہ لے۔ امام ماور دی نے فر مایا: اور بیصیح ہے۔ جو چیزیں وضووا جب کرتی ہیں اُن میں چوتھی قسم ملامسہ ہے، تو جب کوئی مردکسی عورت کا یا کوئی عورت کسی مردکا جسم چھوئے نوان میں سے جوچھونے والا ہے اُس پروضولازم ہے، خواہ شہوت سے چھوئے یا بغیر شہوت کے، یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔

(المعاوی الکبید، ج ا، می 183، دار الکتب العلمید، بیروت)

### عندالحنابله:

امام ابوداؤر بجستانی (متونی 275ھ) فرماتے ہیں:

ر جامع ترمذی

میں نے امام احمد کوفر ماتے ہوئے شناجب بوستے جموتو وضو کیا جائے گا اور بچپر کا بوسہ لینے کے بعد امام احمد وضو کا حکم نہیں فر ماتے۔

ديگرائمه کې دليل:

الله تعالیٰ قرآن مجید میں فرما تا ہے { آَوُ لا مَسْتُمُ القِسَاءَ } ترجمهُ کنزالایمان: یاتم نے عورتوں کو چھوا۔ اور حقیقت مس ہاتھ کے ساتھ چھونا ہے۔

### دلائل احناف:

(1) سنن الى داؤد ، سنن ترفرى ، سنن نسائى مين ب: ((عزب إبرابيم التَّبِيمِي، عزب عايشة ، أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلَهَا وَلَهُ يَتَوَضَّا أُ) ترجمہ: حضرت ابر بہم تیمی حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے آپ کابوسہ لیا ، اوروضوئیس فرمایا۔

(سنن ابى داؤد, باب الوضوء من القبلة, ج 1، ص 45، المكتبة العصريه, بيروت)

سنن ابی دا و در سنن ترفدی سنن نسائی اور سنن ابن ما جدیں ہے: ((عزی عزوة ، عنی عایشة ، آن اللّهِ عِلَيْهِ وَسَلّم فَتِلَ المُوَاقَة مِن يَسَايْهِ ، ثُمَّ حَرَج إِلَى الصّلَاةِ وَلَهُ بَتُوضًا ، قَالَ عُرُوقَة ، عن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم فَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عليه وسلم الله عليه و حدى الله و من الله عليه وسلم الله عليه و كن و و ذوجه آب كي و اكون بوسكتي بين ؟ تو آب بين الله و الل

(سنن ابي داؤد، باب الوضوء من القبلة، ج 1، ص ، 46 المكتبة العصريه، بيروت)

سنن ابن ماجہ سن ہن ہے: ((عن رَبِّقَتِ السَّمُعِيَّةِ، عَن عَافِشَةَ أَن َ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان يَتَوَضَّأَ، ثُمُّ عَيِّ لُو وَمَعَلِّى وَلَا يَتُوضَّأً، وَرُبِّمَا فَعَلَهُ بِي ) ترجمہ: حضرت زینب ہمیہ نے حضرت عاکشہ رضی الله عنها سے روایت کی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم وضوفر ماتے، پھر بوسہ لیتے اور دوبارہ وضو کئے بغیر نماز ادافر ماتے۔ اور بسااو قات میر ابوسہ بھی لیتے۔ (سنن ابن ملجہ، باب الوضو، من القبلة، ج 1، ص 167، داراحیا، العربیه، بیروت) شرح جامع ترمذی

(2) حضرت عطاء فرماتے ہیں: ((عزب انب ع<del>بّاس آنّهٔ کَان کَانِی فِی الْمُبْلَةِ وَضُومًا))</del> ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کامؤقف ہیہے کہ بوسہ لینے کے بعد وضونہیں۔

(مصنف ابن ابي شيبه من قال ليس في القبلة وضوء ج 1 م ص8 م مكتبة الرشد ، رياض)

(3) حفرت یحی بن سعید فرماتے ہیں: ((ات عُمَوَ بَنِی الْحَطَّابِ، خَوَجَ إِلَی الصَّلَاةِ فَقَبَّلَتُهُ امْوَأَتْهُ فَصَلَّی وَلَهٔ بِتَوْضًا )) ترجمہ: حفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نماز کے لئے جانے گئے تو آپ کی زوجہ نے آپ کابوسہ لیا پھر آپ نے نماز ادافر مائی اور وضونہیں فرمایا۔

(مصنف عبدالرزاق, باب الرضوء من القبلة واللمس والمباشرة, ج 1، ص 135 ، المكتب الاسلامي بيروت)

(4) مصنف عبدالرزاق میں ہے: ((عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ فِي الْقَبْلَةِ وَضُوءً)) ترجمہ: حضرت حسن نے فر مایا: بوسہ میں وضونہیں۔

(مصنف عبدالرزاق, باب الرضوء من القبلة واللمس والمباشرة, ج 1, ص 136 م المكتب الاسلامي, بيروت)

(5) حضرت عطاءفر ماتے ہیں: ((لَيسَ فِي الْقُبْلَتِ صُوعًا)) ترجمہ: بوسد لينے كے بعدوضونييں۔

(مصنف ابن ابي شيبه من قال ليس في القبلة وضوى ج 1 مصنف ابن ابي شيبه من قال ليس في القبلة وضوى ج 1 مصنف

(6) حضرت مسروق فرماتے ہیں: ((مَنا أَبَالِي فَجَلْلُهُا أَوْ فَبَلْتُ يَدِي)) ترجمہ: جُھے پرواہ نہیں کہ اپنی عورت

كابوسدول يااسيخ باته كار مصنف ابن ابي شيبه ، من قال ليس في القبلة وضوء ، ج 1 ، ص 48 ، مكتبة الرشد ، رياض

## ديگراتمه كي دليل كاجواب:

## مبسوطلسر حسى ميں ہے:

جہاں تک آیت مبارکہ کاتعلق ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ ''مس' سے مراد جماع ہے گریہ کہ اللہ تعالی باحیا ہے وہ بُری چیزوں کو اچھے الفاظ سے بیان فر ماتا ہے جیسا کہ یہاں ''مس' سے جماع کا کنا بیفر مایا ، اس کی نظیر اللہ عزوجل کا بیفر مان ہے: {وَإِنْ مَلَقَعْتُمُوهُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسَسُّوهُنَ } ترجمہ: اور اگرتم نے عورتوں کو بے چھوے طلاق دے دی کیونکہ یہاں بھی جماع مراد ہے۔

اوراس کی بیہ وجہ بھی ہے کہ اگر جماع والامعنی مرادلیا جائے گاتواس آیت میں حدث ِاصغر کے بعد حدث ا کبر

كاذكر موكا جوالله تعالى كاس فرمان ميس فدكور ب [أو جَاء كَمَنَ مِنْكُمْ مِنَ الْعَاقِط ] ترجمه: ياتم ميس كوكى قضائ حاجت سے آياليكن اگر ملامسة كوس باليد يرمحول كرين تومن تكرار موگا۔

(مبسوط للسرخسي, باب الوضو، والغسل يج 1 بص 68 دار المعرفه بيروت)

حضرت قادہ رض اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں: ((ان عَبْدَدَ ہِن عَبْدِہ وَسَعِيدَ ہِن وَسَعِيدَ ہِن وَعَطَاءِ ہِنَ الْہِ مَنْ وَعَطَاء ہِنَ الْہُ مَنْ وَالْعَبْدُ ہُن وَقَالَ عَبْدُ ہُن وَعَطَاء ہِنَ الْہُ مَنْ وَالْعَبْدُ ہُن وَقَالَ عَبْدُ ہُن وَعَطَاء ہِنَ اللّهِ مُن وَالْعَبْدُ ہُن وَقَالَ عَبْدُ ہُن وَقَالَ عَبْدُ ہُن وَعَلَاء ہُوَ اللّهِ مَن وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مَا مَن اللّهُ مَن الللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن الللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن

## شرح مديث وسندِ مديث پر کلام:

مشكوة المصابح بين ب:

(رَوَعَنِ عَائِشَةَ قَالَتُ بَكَانِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ وَالرَّوْمِ فِي عَنْدَ أَصْحَافِهَا بِحَالٍ يَتَوَضَّأَ رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالرِّوْمِ فِي عَنْدَ أَصْحَافِهَا إِسْنَادُ إِبْرَابِهِ مِالنّبِيمِ النّبِيمِ النّبِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

شرح جامع ترمذی

فر ما یا: بیرحدیث مرسل ہےاور ابراہیم تیمی کاحضرت عا نشدرضی اللہ عنہا ساع نہیں۔

(مشكوة المصابيح، باب مايوجب الوضوء، الفصل الثاني، ج 1، ص 105 ، المكتب الاسلامي، بيروت)

اس حديث كِ تحت علامه على قارى حنى رحمة الله عليه فر ماتے ہيں:

((حضرت عا نَشِرضي الله تعالى عنها نے فرمایا: نبي كريم صلى الله عليه وسلم اپني كسي زوجه كابوسه ليتے مجرنماز برُجتے اوروضونيين فرماتے \_اس حديث كوامام ابوداؤد، امام ترفدى، امام نسائى اوراين ماجه نے روايت كيا)) امام ابن بهام نےفرمايا: اس صدیث کوبر ارفے سندهس کے ساتھ روایت کیا۔ اور امام خطابی فے مایا: آیت میں جس ملامسہ کاذ کر ہے اُس سے جماع مراد ہے،تمام بدن کوچھونانہیں، تاہم امام ابوداؤد نے اس حدیث کوضعیف قر اردیتے ہوئے فر مایا کہ بیرحدیث منقطع ہے کیونکہ ابرہیم تیمی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ساعت ثابت نہیں۔اورمرسل کی کئی اقسام ہیں۔ایک قسم مرسل مطلق ہے اور وہ بیہ ہے کہ تا بعی کے: قال مرسول الله صلی الله علیه وسلم الدارمرسل کی ایک قسم کانام دمنقطع " ہے۔ اور بیپالی قسم کے علاوہ ہے۔ اور ایک قشم کو ' معضل'' کہتے ہیں ،اس کی تعریف ہیہ ہے کہ ارسال کرنے والے راوی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے درمیان ایک سے زائدراوی مخدوف ہوں۔مُظہر نے کہا:علماء کااس(حدیث میں مذکور) مسکلہ میں اختلاف ہے:امام اعظم ابوصنیفہ نے فر ما یا کہ جھونے سے وضونہیں ٹو ٹٹا اس کی دلیل ہے ہی حدیث ہے۔امام شافعی اورامام احمہ نے فر مایا:اجنبی عور تو ں کوچھونے سے وضوٹو ٹ جائے گا، اور امام ما لک کےنز دیک نثہوت ہونو وضوٹو ٹ جائے گا۔(اورامام ترندی نے فرمایا: ہمارے اصحاب یعنی اصحاب حدیث اورشوافع کےنز دیک حضرت عرو ہ کی حضرت عا ئشدرضی الله عنها ہے کوئی بھی صحیح سند ثابت نہیں۔)علامہ طیبی نے فر مایا: تو جان لے کہ بخاری مسلم میں حضرت عروہ کی حضرت عا نشدرضی اللّٰدعنہا سے ساعت کا ذکر بے ثار ہے کیونکہ آپ حفرت عائشہرضی الله عنبا کے شاگر دیتھ۔ ( (اورابراہیم تیمی کی سندمجمی حفرت عائشہرضی الله عنباسے درست نہیں اورامام ابوداؤدنے فرمایا کہ بیمرسل کی ایک قشم یعنی منقطع ہے))لیکن جارے اور جمہور کے نز دیک مرسل جحت ہے۔ ((اور ابر اجیم تن**ی نے حضرت عائشہرضی اللہ عنیا سے نہیں منا))** سیدمحدث جمال الدین نے فر ما با: یہ کلام کسی صورت میں درست نہیں کیونکہ بخاری مسلم میں بہت سے مقام پر ایسا کلام موجود ہے جواس پر دلالت کرتا ہے کہ حفزت عروہ کی حفزت عا کشدرضی اللہ عنہا سے ساعت ثابت ہے،اورحضرت عروہ کےحضرت عا نشدرضی اللّٰدعنہاہےساع میں اساءالر جال کے ماہرین کےنز ویک جھگڑ ہے کی گنجائش ہی نہیں۔اورامامتر مذی ایسی بات کہیں یہ بہت بعید ہے،حالا ٹکہآپ کی کتاب تر مذی ان چیز وں سے *بھر*ی ہے جواس

بات پردلالت کرتی ہیں کہ حضرت عروہ کا حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے ساع درست ہے۔

اورمصنف پرتعجب ہے کہوہ اس قول کوامام تر مذی کی طلرف منسوب کرتے ہیں کیونکہ ان کی کتا ب تر مذی میں اس حدیث کے بعد ایسا ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں یہ ہے کہ ' ہمارے صحاب نے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کی حدیث کواس لئے جھوڑ دیا کیونکہ ان کے نز دیک کسی حال میں اسناد ثابت نہیں۔اور میں نے ابو بکرعطار بھری سے مناوہ علی بن مدینی کا تذکرہ کرر ہے تھے کہآ یہ نے فر مایا: پیچی بن سعید قطان نے اس حدیث کوضعیف قر اردیا،اور میں نے محمد بن اساعیل بخاری کوسناوہ اس حدیث کوضعیف کہدر ہے تھے،اورامام بخاری نے فر مایا:اس حدیث کوحضرت عروہ سے روایت کرنے والے لیعنی حبیب بن ثابت نے حضرت عروہ سے نہیں مُناالدِته حبیب نے ابراہیم تیمی سے اورانہوں نے حضرت عا مُشدرضی الله عنها سے روایت کی کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے آپ کابوسہ لیااوروضونہیں فر ما یا۔اور پہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ ابر ہیم تیمی کی حضرت عا کشہرضی اللّٰہ عنہاسے ساعت کے بارے میں جمیں علم نہیں اور اس موضوع کے متعلق نبی صلی اللّٰد علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں (امام ترندی کا کلام ختم ہوا) تومصنف کووجم ہوا کہ امام ترندی کی اس قول مح یصح عند هد بحل الاسناد " ہے مرادیہ ہے کہ حضرت عروہ کی حضرت عا کشہ سے اسناد ثابت نہیں۔اوراس وہم کاسب سے ہے کہ امام تر مذی نے اس حدیث کی دوسری سند یعنی ابراہیم تیمی عن عائشہ کی علّت خُفیہ یہ بیان کی کہ ابراہیم تیمی کی حضرت عائشہ سے ساعت ثابت نہیں اور فر مایا'' وهذا لا بصح ايضاو لا تعرف لا برابيد مالتيمي سماعاعن عائشة "ليني بيجي درست نبيس كيونكدابرا أيم تيمي كي حضرت عا تشريب عاحت ہمار ےعلم میں نہیں۔تومصنف نے اس سے سیمجھ لیا کہ پہلی سند کے ضعیف ہونے کی بھی پیہی علّت ہے کہ حضرت عروہ کی حضرت عا کشہ سے ساعت نہیں ، اور بخاری شریف سے نقل میں غفلت برتی جبکہ اس سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیرسنداس لئے ضعیف ہے کہ ابن ابی ثابت نے عروہ سے نہیں سنایہ نہیں کہ عروہ نے بھی حضرت عا نشہرضی اللّٰدعنہا سے نہیں سنا۔اوراللّٰہ ہی توفیق دینے

تعجلہ السعید میرک شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ہمارے زمانہ کے بعض محدثین نے جو بیکہا کہ اس (سندمیں) جوعروہ بیں وہ عروہ بن زبیر نہیں بلکہ وہ عروہ مزنی ہیں، اس قول کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ امام پیج فی نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ اس سے مرادعروہ بن زبیر ہیں، اور امام بخاری کے کلام سے بھی ہے، ہی معلوم ہوتا ہے۔

امام ابن جمر نے فر مایا: یہاں جس عروہ کاذ کر ہے اگروہ عروہ مزنی ہیں جیسا کہ بعض حفّا فاِحدیث نے کہا ہے تو پھرانہوں

(شرمجامعترمذي (723)

نے توحضرت عائشہرض اللہ عنہا کی زیارت نہیں کی ،اوراگر ہوہ بن زیر یعنی حضرت اساء کے بھانج مرادلیں توامام ترفدی
کا کلام بھی اسی (عروہ بن زیر ہونے) پر دلالت کرتا ہے کہ امام ترفدی نے امام بخاری سے نقل کیا ہے کہ آپ نے اس حدیث
کواس لئے ضعیف کہا کہ حبیب بن ثابت نے اس کو حضرت عروہ سے روایت کیا ہے جبکہ انہوں نے حضرت عروہ کا زمانہ نہیں
پایا تولہذا مے مقطع ہے۔
(مرقاة العفاتیح ، باب مایو جب الوضوء ، ج 1، ص 371 ، دارالفکر ، بیروت)

علامہ بدرالدین عین حنفی رحمۃ الله علیہ حدیث مذکور کی سنداور دیگر طرق پر تفصیلی کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: (''ص'' سے امام الوداؤد کا کلام ہے اور''ش' سے علامہ عینی کا کلام ہے)

(ص) محمد بن بشار نے ہمیں حدیث بیان کی ،ان کو بحی اور عبدالرحن نے حدیث بیان کی ،ان دونوں نے کہا کہ ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی اور آپ نے حضرت الدعنہا سے روایت کی سفیان نے حدیث بیان کی اور آپ نے حضرت الدون ہورتی اور ابراہیم تیمی کے واسطہ سے حضرت عائشد ضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کابوسہ لیا اور وضونہیں فر مایا۔

(ش) محمد بن بشاره و بندار ہیں ،اور یحی بن سعیدالقطان ،عبدالرحمن بن مہدی لؤلؤ ،سفیان توری ،ابوورق عطیہ بن حارث ہمدانی کوفی نے سبیعی ،ابواسحاق شیبانی ،ابراہیم تیمی اورعبداللہ بن خلیفہ سے سنا۔

ان سے امام توری ، ابواسامہ ،عبدالواحد بن زیاد ، بشر بن عمارہ اورشر یک بن عبداللہ خعی نے روایت کیا۔

امام احمد نے ان کے بارے میں فر مایا: نیس بدہامی۔ اور امام ابن معین نے فر مایا: صالح ہیں۔ اور ابو حاتم نے فر مایا: صدوتی ہیں۔ ابودا وُدونسائی اور ابن ماجہ نے ان کی حدیث روایت فر مائی۔

اور بیہ حدیث ان کے خلاف دلیل ہیں جن کے نز دیک عورت کوچھونے والے پروضولازم ہے کیونکہ حضورعلیہ الصلا ۃ والسلام نے حضرت عائشد ضی اللہ عنہا کا بوسہ لیا اور وضونہیں فر ما یا۔اور چھونے کے مقابلہ میں بوسہ میں زیادہ مبالغہ ہے۔ (ص)امام ابوداؤ دنے فر ما یا کہ ابراہیم تیمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پچھٹیں سنا۔ بیہ حدیث مرسل ہے۔ اور فریا بی وغیرہ نے اس کواسی طرح روایت کیا۔

(ش) امام دارقطنی نے کہا: بیرحدیث معاویہ بن ہشام نے امام ثوری سے اور آپ نے ابدورق سے ،اور آپ نے ابراہیم تیمی سے، آپ نے والد سے اور ان کے والد نے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت کی ،تواب اس کی سند مصل ہوئی۔ اور انہی معاویہ کی احادیث امام سلم نے '' صحیح مسلم' میں روایت فر ما ئیں۔ تواس کی سند کا انقطاع ختم ہوگیا۔ اور امام بیہ قی

نے اس صدیث کوذکر کرنے کے بعد فر ما یا ن**آبو و مرق لیس بقوی** یعنی ابوور ق توی نہیں ، ابن معین وغیرہ نے اس کوضعیف کہا۔ میں نے کہا کہ امام حاکم نے متندرک میں ابوور ق کی احادیث روایت فر ما ئیں۔اورامام احمد نے فر ما یا ' لیس بدہا س' یعنی ان میں کوئی حرج نہیں۔اور ابوعمر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں۔اور ابوعمر نے کہا کہ کوفیوں کے ذرکہ کے مطابق وہ ثقہ ہیں کسی نے ان پر جرح نہیں کی ،کوفیوں کے زدر یک ثقہ کی مرسل حدیث قابل ججت ہے۔

ان کاقول ابر ابید التیمی لدیسم عن عائشة شینا "عبدالغی نے ان کے حالات میں فر مایا کہ ابراہیم بن محمد بن طلحہ قرشی تیمی نے اُبواسید ساعدی ،عبداللہ بن عمر و،حضرت ابوہریرہ اوراُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مناجیسا کہ ایک مرتبہ ہم اس کاذکر کر بچکے۔

ان کاقول' وکذا مرواه الفرهایی وغیره "وه ابوعبدالله محمد بن بوسف بن واقدفریا بی بیل مملک شام کے شہر قیساریہ میں سکونت اختیار کی امام اعمش کی زیارت کی اور آپ سے، ابراہیم بن ابوعبله، جریر بن حازم، امام اوزائی، امام اوزائی، امام اور آگ عینہ اور دوسری ایک جماعت سے آپ نے روایت کیا۔ اور آپ سے امام احمد بن حنبل، اسحاق بن منصور، دُحیم ، ابراہیم بن ولید، اور بہت سے محدثین نے روایت کیا۔ امام نسائی اور ابوحاتم نے کہا کہ وہ صدوق ہیں۔ ان کاوصال ربیع الاول 212ھ میں ہوا۔ صحاح ستہ کے صفین نے ان کی روایات نقل فرما عیں۔

(ص) جمیں عثمان بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی ،وہ کہتے ہیں کہ جمیں امام اعمش نے حدیث بیان کی اور امام اعمش حضرت حبیب اور عروہ کے واسط سے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کا بوسہ لیا پھر نماز کے لئے نشریف لے گئے اور وضونی پی فر مایا۔ حضرت عروہ نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے عرض کمیا کہ وہ وہ دوجہ آپ کے سواکون ہوسکتی ہیں؟ توبیہ ن کرآپ بنس پڑیں۔

(ش) حبیب وه ابو ثابت قیس بن دینار کے بیٹے ہیں۔اوران کا تذکرہ ہم کر چکے۔اور عروہ بن زبیر بن عوام ہیں۔ حضرت عروہ کا قول ((من همی الاثنت)) یہاں کلمهُ ''مَن' استفہامیہ ہے۔اورعبارت کی تقدیر بیہ ہوگی' ماکانت المقبلة کا آنت' یعنی جس عورت کا بوسالیا وہ آ ہی ہیں؟

اور حفزت عروہ کا بیقول 'فضحکت ''ال بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے حفزت عائشہرضی اللہ عنہا کاہی بوسدلیا کیونکہ ایسے مقام پر شخک فرمانا سوال کرنے والے کے کلام کو برقر ارر کھنے کے لئے ہوتا ہے جبیبا کہ جب باکرہ

(شرح جامع ترمذی (725)

ہے اجازت طلب کی جائے اس وقت اُس کا ہنسنا اجازت ہوا کرتا ہے کیونکہ ہنسنارضامندی کی دلیل ہے۔اوراحناف کے مدمقابل کے خلاف میرمدیث بھی احناف کی دلیل ہے۔

(ص) اما م ابوداؤ د نے فر مایا کہ اسی طرح اس حدیث کوز اکدہ اور عبدالحمید حمانی نے سلیمان اُعمش سے روایت کیا۔
(ش) زاکدہ بن قدامہ ثقفی ،عبدالحمید بن عبدالرحن کوئی ، اُبو یحی حمانی (''حمان' حاء کے نیچ کسرہ ، اور میم پرتشدید کے ساتھ ۔ بنو تمیم کے قبیلہ حمان کی طرف نسبت ہے ) نے امام اعمش ، امام ثوری اور ابو عمرونظر بن عبدالرحن خزاز سے حدیث کی ساعت کی ۔ ان سے روایت کرنے والے عمرو بن علی ، اُحمد بن سنان عطار ، ابو سعیداللہ فی وغیرہ ہیں۔ ابن معین نے فر مایا کہ وہ خود بھی ثقہ اور ان کے والد بھی ثقہ ہیں۔ 202ھ میں ان کا وصال ہوا۔ صحاح ستہ کے صفین نے ان کی روایات نقل فر ما کیں۔

(ص) ابراہیم بن مخلد طالقانی نے ہمیں حدیث بیان کی ،وہ کہتے ہیں کہ مغراء کے بیٹے عبدالرحمٰن نے ہمیں حدیث بیان کی ، انہوں نے کہا کہ امام اعمش نے ہمیں حدیث بیان کی ، انہوں نے کہا کہ امام اعمش نے ہمیں حدیث معنی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جمیں بیان کی۔

(ش) ابراہیم بن مخلد طالقانی نے عبدالرحن بن مغراء وغیرہ سے روایت کیا۔ امام ابوداؤد نے ان سے روایت کیا۔ اور ''طالقانی'' میں'' لام'' پر زبرَ ہے۔

اورابوز هیرعبدالرحن بن مغراء بن حارث بن عیاض بن عبدالله بن وجب کوفی اُردن کے حاکم تھے،آپ نے اساعیل بن ابوخالد، بھی بن سعیدانصاری، امام انمش جھہ بن سوقداوران کےعلاوہ دیگر سے احادیث سُنی ۔

محر بن مبارک صوری بنیض بن و ثق، یوسف بن موسی قطان ، محر بن عائذ اور دیگر محد ثین نے ان سے احادیث روایت کیں۔

> امام ابوزرعہ نے فرمایا: میصدوق ہیں۔ادرا بن مدینی نے کہا: الیس پیشٹی یعنی میہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ادرا بن عدی کا کہنا ہے کہان کا شارضعیف راویوں میں ہے۔ امام ابوداؤ داورامام ترمذی نے ان کی روایات نقل فرما عیں۔

''عروه مزنی'' نے ام المؤمنین حضرت عائشہرضی اللّٰدعنہاہے روایت کی۔حبیب بن ابوثابت نے ان سے روایت

ک\_امام ابوداؤد نے ان کی حدیث نقل فرمائی۔

''جھذ الحدیث' ان الفاظ سے اُسی حدیث کی طرف اشارہ ہے جوحبیب بن ابوثابت نے حضرت عروہ سے روایت کی۔ اور جبیا کہ تو ملا حظہ کر رہاہے کہ امام ابوداؤد نے اس حدیث کودوسندوں سے روایت کیا۔ اور پہلی سندسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کوروایت کیا۔

(ص) امام ابوداؤرنے کہا کہ بھی بن سعید قطان نے ایک شخص سے فر مایا: مجھ سے قل کرلے کہ بیددوحدیثیں لیعنی امام انمش کی مذکورہ حدیث حضرت حبیب سے ہے، اور اسی سندسے امام انمش کی حدیث مستحاضہ عورت کے بارے میں ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت وضوکرے گی۔امام انمش نے فر مایا کہ مجھ سے قال کرلے کہ پیمشن شبہ ہے۔

(ش)اس سے بحی بن سعید نے اس طرف اشارہ فر مایا کہ حبیب بن ابوثابت نے عروہ بن زبیر سے روایت نہیں کی، اس لئے آپ نے کہا''ان ماشبہ لاشبی ''لینی بیراتشکی کی طرح ہے گویاان کا مقصد بیہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں۔اور'شبہ'' میں شین کے نیجے کسرہ اور باءساکن ہے، مشابہۃ کے معنی میں ہے۔

امام ترمذی نے اسی لئے فرمایا کہ میں نے محمد بن اساعیل سے سنا آپ اس حدیث کوضعیف فرمار ہے تھے ،مزید ہیہ فرمار ہے تھے کہ حبیب بن ابو ثابت نے عروہ سے کوئی حدیث نہیں کئی ۔

اورا مام ترفدی نے فر ما یا کہ اس موضوع پر حضور علیہ الصلاق قوالسلام ہے کوئی حدیث ثابت نہیں۔ اور امام بیبی نے اس حدیث کوروایت کر کے اس کوضعیف قر اردیا ، اور فر ما یا کہ اس کی سند کا مدارع وہ مزنی ہے اور وہ مجہول ہے۔ ہم کہیں گے کہ بلکہ وہ عروہ بن زبیر ہیں جیسا کہ ابن ماجہ نے اس حدیث کوجے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور انہوں نے عروہ بن زبیر ہی کہا ہے، کہتے ہیں کہمیں ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی ، وہ کہتے ہیں ہمیں وکھے نے حدیث بیان کی ، وہ کہتے ہیں ہمیں امام آئمش نے بیان کی ، اور آپ حدیث بیان کی ، اور آپ میں ابو ثابت سے راوی اور حبیب بن ابو ثابت حضرت عروہ بن زبیر سے اور آپ نے حضرت عائشہ نے بیان کی ، اور آپ حدیث کوروایت کیا۔ پھر اس حدیث کو آئی طرح روایت کیا۔ اور دار قطنی نے اس حدیث کو آئی طرح روایت کیا۔ اور اس سند کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

علّامہ ابن عبدالبر کا رُبجان اس حدیث کی صحت کی طرف ہے۔اور حبیب کی عروہ سے ملا تات کا انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ حبیب کی روایت تو اُن سے بھی ہیں جو حضرت عروہ سے بڑے ہیں اور ان کاوصال عروہ سے پہلے ہواہے۔ نیز ایک شرح جامع ترمذی

اورمقام پرآپ نے فر مایا کہ بے شک صبیب نے عروہ کی زیارت کی ہے۔

(ص) امام ابوداؤ دنے فر مایا: امام توری سے روایت ہے آپ نے فر ما یا کہ حبیب نے جمیں حدیث بیان نہیں کی مگر عروہ مزنی سے مرادیہ ہے کہ عروہ بن زبیر کے حوالہ سے کوئی حدیث نہیں بیان کی۔اور بے شک جمزہ زیات نے حبیب سے، امراک نے دوراک نے حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا سے مجے حدیث روایت کی ہے۔

امام ابوداؤد نے امام ثوری کے بیدالفاظ' ماحد ثناحبیب الی آخرہ' نقل فرمائے پھرامام ثوری کی اس بات کو پہند نہیں فرمایا۔ اس لئے تو تحقیق کالفظ (قد) ذکر کیا اور کہا' وقد سروی حمزة الذیات، عن عروة بن الذہیر، عن عائشة حدیثاً صحیحا'' یعنی تمزه زیات نے عروه بن زبیر سے اور انہوں نے حضرت عائشدضی اللہ عنہا سے تھے حدیث روایت کی ۔ اور وہ تھے حدیث می عافیت عطافر ما اور میری بصارت میں عافیت عطافر ما اور میری بصارت میں عافیت عطافر ما۔ اس کو امام ترفدی نے کتاب الدعوات میں روایت کیا ، اور فرمایا بی غریب ہے۔

توامام ابوداؤد ثابت فرمارہ ہیں اورامام توری نفی کررہ ہیں،اور (اصول یہ ہے کہ) مُنہت ،نافی پرمقدم ہوتا ہے۔ ہمیں تسلیم ہے کہ ہمئیت ،نافی پرمقدم ہوتا ہے۔ ہمیں تسلیم ہے کہ بیعر وہ مزنی ہیں، توکیا بیمکن نہیں کہ حبیب نے بیحدیث عروہ بن زبیر ہے بھی سُنی ہواور عروہ مزنی سے بھی۔جیسا کہ احادیث میں بار ہابیوا قع ہوا ہے؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاکی روایت جو حضرت حبیب کی عروہ کے واسطہ سے ہے، اس کے علاوہ اور بھی جیدسندوں سے بیحدیث آئی۔

پہلی سند: ابو بکر بزار نے مسندِ بزار میں فر مایا: ہمیں اساعیل بن لیتقوب بن صبیح نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں محمد بن موسی بن اعین نے مدیث بیان کی، آپ نے عبدالکریم کہا ہمیں محمد بن موسی بن اعین نے حدیث بیان کی، آپ نے عبدالکریم جزری سے اور انہوں نے حضرت عطاء کے واسطہ سے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام اپنی کسی زوجہ کا بوسہ لیتے اور وضونہیں فر ماتے۔

عبد الكريم: امام ما لك في مؤطامين ان سے روايت كيا۔ اور امام بخارى اور امام سلم وغير ہ في ان كى حديث روايت فر مائى۔ فر مائى۔ امام ابن معين ، امام ابو حاتم اور امام ابوزرعہ نے ان كى توثيق فر مائى۔

موی بن المین : بیمشہور ہیں۔ امام ابوزرعہ اور امام ابو حاتم نے ان کی توثیق فر مائی۔ اور امام مسلم نے ان کی حدیث روایت فر مائی۔ اوران کے بیٹے (محمہ) مشہور ہیں، اور امام بخاری نے ان کی حدیث روایت فر مائی۔

اسماعیل: ان سے امام نسائی نے روایت کی اور ان کی توثیق فر مائی اور ابوعوانہ اسفرائینی نے (روایت کی) اور ابن خزیمہ نے دروایت کی اور ان کی توثیق فر مائی۔ اور علی نے دولیت کی اور ابن خزیمہ نمیں ان کی حدیث روایت فر مائی۔ اور امام ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کی حدیث کر کرنے کے بعد فر مایا: جھے اس حدیث کی کوئی الیمی علّت معلوم نہیں جو اس کوچھوڑنے کا سبب بے۔

دوسری سند: امام دارقطنی نے سعید بن بشیر تک کئی سندول سے روایت فر ما یا ،سعید بن بشیر نے کہا کہ مجھے منصور بن زاذان نے حدیث بیان کی اور امام زہری سے راوی ،اور آپ ابوسلمہ کے واسطہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا: حضور علیہ الصلوق و السلام جب نماز کے لئے جانے کا ارادہ فر ماتے تو میر ابوسہ لیتے اور وضونہیں فر ماتے۔

امام دارقطنی نے فر مایا کہاس حدیث کوصرف سعید نے روایت کیا۔ہم نے کہا کہ ابن جوزی کا کہنا ہے کہ شعبہ اور دحیم نے ان کو ثقة کہا۔امام حاکم نے **المستدرک میں** ان کی حدیث روایت فر مائی۔

اورابن عدی نے کہا کہ سعید کی روایتوں میں میں نے کوئی حرج نہیں دیکھا۔اوران پرصدق غالب ہے۔اوران کی طرح کےلوگوں کا کم سے کم حال ہیہ ہے کہان کی حدیث سے استدلال کیا جائے۔

تیسری سند: ابن اخی الز ہری نے امام زہری سے اور انہوں نے عروہ سے اور عروہ نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا: بوسہ لینے پر نماز کا اعادہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کا بوسہ لیتے ستھے پھر نماز ادافر ماتے اور وضونہیں فر ماتے۔امام دار قطنی نے اس حدیث کوروایت کیا اور اس میں کوئی علّت نہیں بیان کی سوائے اس کے کہ منصور نے ان کی مخالفت کی۔

اورامام بیبقی نے **الخلافیات** میں ذکر کیا کہ ابن اخی الزہری تک اس حدیث کے اکثر راوی مجہول ہیں، حالا نکہ ایسانہیں ہے بلکہ ان میں اکثر معروف ہیں۔

چوگی مند: امام دارقطی نے ابو برغیسا پوری ہے روایت کی ،انہوں نے حاجب بن سلیمان سے اور حاجب نے وکیج سے اور وکیج نے ہشام بن عروہ سے اور ہشام نے اپنے والدعروہ سے اور عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی آپ نے فرمایا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کا بوسہ لیا پھر نماز ادافر مائی اور وضونیس کیا۔پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنس پڑیں۔اور امام

شرح جامع ترمذى

نیسا پوری مشہورامام ہیں، اور حاجب میں کوئی طعن کی چیز معلوم نہیں۔ اور امام نسائی نے ان سے روایت کیا اور ان کی توثیق فرمائی۔

پانچویک سند: امام دار قطنی نے بھی حضرت علی بن عبدالعزیز وراق سے روایت کی، انہوں نے عاصم بن علی سے اور عاصم نے ابواویس سے روایت کی ، ابواویس نے کہا کہ مجھے ہشام بن عروہ نے حدیث سنائی اور ہشام نے اپنے والدعروہ سے روایت کی اور عروہ نے حدیث سنائی اور ہشام نے اپنے والدعروہ سے روایت کی کہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کی خبر پہنچی کہ 'بوسہ میں وضو ہے' تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ علی وسلم روزہ کی حالت میں بوسہ لیتے سے پھر وضونہیں فرماتے۔

عاصم: ان کی روایت توامام بخاری نے نقل فر مائی۔ابواویس: ان کی حدیث سے امام سلم نے استشہادفر مایا۔ امام بیبیق نے فر مایا که روز ہ دار کے بوسہ کے بارے میں حضرت عائشہرضی اللّٰدعنہا کی روابیت صحیح ہے،اس کوضعیف راو بوں نے بوسہ کے بعد وضونہ کرنے پرمحمول کیا۔

ہم نے جوابا کہا کہ یہ تو بغیر کسی دلیل کے ثقہ راو یوں کوضعیف کہنا ہے۔ دومختلف معانی ہیں (روز ہ اوروضو)،لہذ اایک کی دوسرے کے تعلیل بیان نہیں ہوسکتی۔

پھٹی مند: اسحاق بن راہویہ نے اپنی مُسند میں روایت نقل کی ، وہ کہتے ہیں کہ میں بقیہ بن ولید نے خبر دی ، بقیہ نے کہا کہ مجھے عبد الملک بن محمد عند بیان کی ، اور عبد الملک ہشام بن عروہ سے راوی اور ہشام اپنے والدعروہ سے اور عروہ نے حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا سے روایت کی کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں آپ کابوسہ لیا ، اور فر ما یا کہ بوسہ کی وجہ سے نہ وضوٹو شاہبے نہ روزہ ، اور فر ما یا کہ اسے حمیر الاحضرت عائشہر ضی اللہ عنہا کالقب ہے ) بے شک جمار سے دین میں گنجائش ہے۔

اورامام طبرانی نے مجم الاوسط میں روایت کی کہ میں علی بن سعیدرازی نے حدیث بیان کی علی نے کہا کہ مہیں یحیی بن سعیدائموی نے حدیث بیان کی بعلی نے کہا کہ مہیں یو یدبن سنان نے سعیدائموی نے حدیث بیان کی بسعید نے کہا کہ ممیں یزید بن سنان نے حدیث بیان کی بسعید نے کہا کہ ممیں یزید بن سنان نے حدیث بیان کی اور انہوں نے عبدالرحمٰن بن عمرواوز اعی سے روایت کی اور وہ یحی بن کثیر سے راوی اور وہ ابوسلمہ سے راوی ،اور ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم (اپنی کسی زوجہ کا) بوسہ لیتے تھے پھر نماز کے لئے تشریف لے جاتے اور دوبارہ وضون بیں فرماتے۔

اورابن عباس، امام حسن، عطاء مسروق اورامام ابوجعفر کی رائے سے کہ پوسہ میں وضوئیں۔ (شرح ابع داؤد للعینی، باب الوضومین القبلہ ج 1، ص409 تا 416، مکتبة الرشد، ریاض)

# - 64بابُالوُضُوءِيز \_ القَّى , عِوَالرُّعَافِ قے اور بھیر سے دضو

87 -حَدَّ ثَنَا أَبُوعُبَيْدَ قَيْنُ أَبِي الشَّفَرِ، وَإِسْحَاقُ يْنُ مَنْصُوبِي، قَالَ أَبُوعُبِيْدَةَ: حَدَّ ثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبِرَ مَا عَبِدُ ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوتے آئى تو آپ الصَّمَدِ بن عَبدِ الوامِرِثِ قَالَ: حَدَّ تَنبي أَبِي، عَنْ حُسَيْنِ فِي وضوفر ما يا، (معدان بن ابي طلح كت بي كم) مين مسجد الْمُعَلِّيم، عَنْ يَحْيَى بَنِ أَبِي كَيْسِي، قَالَ: حَدَّ ثَنِي عَبْدُ وَشُق مِين صَرْت تُوبان رضى الله تعالى عنه عد ملاءمين السَّرِحْمَن بْنُ عَمْرِو الأَوْزَاعِيمُ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْعَلِيدِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المان على الأرد الله عنه المان عنه الم الْمَخْرُومِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْدَانَ بن أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَبِي الودرداء ن عَ فرمايا، ين فودحضور نبي كريم صلى الله الدَّمْ وَدَاعِ: أَنَّ مَر سُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعَ ، فَتُوضًّا ، تعالى عليه وسلم كوضوك لي يانى و الاتفار فَلَقِيثُ أَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشُقَ، فَذَكَرِثُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: آخُن بن منصور نے (راوی كا نام ذكر كرتے صَدَقَ، أَنَا صَبِعِتُ لَهُ وَصُومهُ وقالَ إِسْحَاقُ بَنْ مَتْصُومٍ: هون ) معدان بن طلح كها إلى مَعْدَانُ يُنُ طَلَّحَةً قَالَ آقِ عِيْسى: وَابْنُ أَبِي طَلَّحَةً أَصَحُ . قَالَ آقِ عِيْسى: وَقَدْ مَ أَى غَيْنِ وَاحِدٍ مِنْ أَبْلِ العِلْدِ مِنْ أَصْحَابِ بِـ النَّبِيِّ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرٍ لِمُ مِنَ الثَّابِعِينَ: الوَضُوم مِنَالقَىءِ

حضرت ابو در داءرضی الله تعالیٰ عند سے روایت

امام تزیذی نے کہا کہ ابن ابی طلحہ زیادہ صحیح

امام ابوعیسی تر مذی نے فر مایا: صحابہ کرام اور ان کےعلاوہ تا بعین میں سے متعد داہل علم کامؤ قف بیرے کہ قے اور نکسیر سے وضو لازم ہوجاتا ہے، اور یہی حضرت سفیان توری ،حضرت عبدالله بن مبارک ، امام احمد، امام الحق كاقول ہے۔ بعض اہل علم کا قول میرہے کہ تے اور نکسیر

حسین معلم نے اس حدیث کوعمدہ بیان کیا

معمر نے رپی دیشت یکی بن انی کثیر سے روایت واسطے سے حضرت ابودرداء سے روایت کی اس میں اوزاعی کا ذکر نہیں کیا (اور دوسرے خطابیہ کی کہ) خالد بن معدان کہااور بیمعدان بن افی طلحہ ہے۔

وَالرُّبِعَافِ، وَيُوَقَولُ سَفْيَانَ التَّوْمِيِّ، وَابْنِ الْمُعَامِلِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُ أَيْلِ العِلْمِ: لَيْسَ فِي القَى عَوَالسُّ عَافِ سے وضو لازم نہيں ہوتا اور بيقول امام مالك اور امام وُصُوم، وَيُوقَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَدْ جَوَّدَ حُسَيْنُ الْمُعَلِّـ مُ شَافَعي كا ہے\_ يَذَاالَحَدِيثَ.

وَحَدِيثُ مُسَيْنِ أَصَحُ شَي مِفِي لِذَا الجابِ وَمَوى بهاس بالمسل سين كي مديث اصح بـ مَعْمَرُ بَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ فَأَخْطأَ فِيدٍ، فَقَالَ: عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي كَي بِ اور اس مين خطاكي به ، (ايك خطاتويك اللَّه من دَام، وَلَـ مُرَدُ عُدِيدُ اللَّهُ وَزَاعِيَّ، وَقَالَ: عَنْ خَالِد بن حدان ك اللَّه من داليد في عليه اللَّه من داليد في الله عن معدان ك مَعْدَانَ، وَإِنَّمَا يُؤْمَعُدَانُ يُنَأِّبِي طَلَّحَةً.

تخريج حديث)87ارين فتوضأكي جكه فانطرك الفاظ بين (:سنن ابي دارّ د، كتاب الصيام، باب الصاقع يستقيء عامدا، 2/310، مديث،2381 المكتبة العصريه, بيروت

#### قے سےوضو

#### عندالاحناف:

منمس الائمة سرخسي حنفي رحمة الله علي فرمات بين:

اگرکڑوے یانی کی یا کھانے کی یا یانی کی مُنه بھرتے آئی تواس پروضوکرناضروری ہے کیونکہ حضرت عائشہرضی اللّه عنها کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ( (من فی قام، اُورَ عَفَ، اُو اُمُنذَی فیمی صَلایه فَلْيُنْصَرِفُ ، وَلَيْتَوَضَّأَ ، وَلَيْمِنِ عَلَى مَا مَضَى مِن صَلَابِهِ مَا لَهُ يَتُكُلَّمُ)) جَس كونماز مِين تَے آئی یانکسیر پھوٹی یا مذی نکلی تووہ میلٹے اور وضو کرے، جب تک کلام نہ کیا ہوگذشتہ نماز پر بناء کرے۔

(المبسوط للسرخسي باب الوضوء والغسل بج 1 ، ص75 ، دار المعرفه ، بيروت )

ججامع ترمذی

## عندالمالكيه:

علامه محر بن يوسف قرناطي مالكي (متوني 897ه و) فرمات بين:

خصیتین کوچھونے یا کسی چیز کے کھانے پینے چاہوہ آگ سے کی ہو یانہیں، یا نماز میں قبقہہ لگانے یا کسی چو پائے کوذن کرنے یاتے کرنے یا تیجھنے لگوانے سے وضولاز منہیں ہوتا۔

(التاج والاكليل لمختصر خليل فصل في نواقض الوضوء بج 1 م 438 دار الكتب العلميه بيروت)

# عندالثوافع:

علامه نووي شافعي رحمة الله عليه فرماتي بين:

ہمارایہ مذہب ہے کہ ببلین کےعلاوہ کسی اور مقام سے کوئی چیز مثلاً رگ اور سچھنے کے خون کے نکلنے سے ، قے ( اُلٹی ) اورنکسیر کے آنے سے وضونہیں ٹوٹے گا جا ہے ریم ہویازیادہ۔

(المجموع شرح المهذب، باب الاحداث التي تنقض الوضوء ج2، ص54، دار الفكر ، بيروت)

## عندالحنابله:

علامه منصور بهوتی حنبلی (متونی 1051 ه) " فواقض الوضوء "بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

پیشاب اور پاخانہ کےعلاوہ کثیر اورنجس ہوتو وضوکوتو ڑدے گی جیسا کہ قے ، کیونکہ امام ترفدی نے روایت کیا کہ ((آنہ صلّعی اللهٔ علیمو متلّم عامور نی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کوقے آئی تو وضوفر مایا۔اور کثیر ہونے میں ہرایک کے اپنے گمان کا اعتبار ہے۔

(الروض المربع شرح زاد المستقنع، باب نواقض الوضوع، ج 1، ص 36، دار المؤيد مؤسسة الرساله)

## دلائل:

علامه كاساني حنفي رحمة الله علي فرماتي بين:

امام شافعی رحمة الشعلیہ نے رسول الشعلیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا: ((آندُقا وفَغَسَلَ فَتدُم فَقِیلَ لَدُ الاَ تَتَوَضَّا وُصُوطِلَ لِلصَّلَا وَافْعَالَ: ہِکُذَا الْوَصُومِ مِنِ الْقَیْمِ ) حضور نبی اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تے آئی تو آپ نے اپنادہ من اقدس دھویا، آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ نما زجیسا وضونہیں فرما نمیں گے؟ توجوا با ارشا وفرمایا کہ نے کا وضویہ ہی شرح جامع ترمذي

\_\_\_\_

حضرت عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کو نیز ہ مارا گیا تو آپ اس حال میں نماز پڑھتے رہے کہ آپ کے زخم سے خون بدر ہاتھا۔ نیز ایک وجہ بیہ ہے کہ بدن سے نجاست کا نکلنا نجاست کاز ائل ہونا ہے اور نجاست کے زائل ہونے سے بدن کیسے ناپاک ہوسکتا ہے، حالانکہ اعضائے وضو پر حقیقۃ گوئی نجاست نہیں۔ اور بیہی قیاس مبیلین (یعنی انگے اور پچھلے مقام سے سے جسی چیز کے نکلنے ) میں ہے گین ان کے بارے میں نصل سے حکم معلوم ہوگیا جو عقلی نہیں تو پیے تکم اپنے مور د پر ہی بندر ہے گا۔
اور ہمارے دلائل درج ذیل ہیں:

(1) حضرت ابواً مامه با بلی رضی الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشادفر ما یا: ((اِنّتا عَلَيْنَا الْوَ<mark>صُومِ مِمَّا يَهُ حُرُجُ لَيْسَ مِمَّا يَدُ حُلُ)</mark> ترجمہ: ہم پروضوان چیزوں کی وجہ سے فرض ہے جو باہر تکلیں ،ان چیزوں سے نہیں جو اندر داخل ہوں۔

اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم (یعنی وضوئے فرض ہونے) کوسی بھی چیز کے جسم کے کسی بھی حصتہ سے نکلنے پر معلَّق کیا نکلنے کی جگہ کا اعتبار نہیں کیا مگر پاک چیز کا نکانا می مصتہ سے نکلنے پر معلَّق کیا نکلنے کی جگہ کا اعتبار نہیں کیا مگر پاک چیز کا نکانا میں موسکتا توصر ف نجاست کا نکانا ہی مراد ہوگا۔

(2) حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما یا: ((میزی قامہ آؤر عَفَ فِی حَمَلاتِه فَلْیَنْ صَوفَ، وَلَیْتَوَصَّاً، وَلَیْتِ سِے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما یا: ((میزی نے آئے یا فیصل من کونی فیل نے آئے یا نکسیر پھوٹے تو وہ پھر جائے اور وضو کرے ، اور کلام نہ کیا ہوتو (گذشتہ ) نماز پر بناء کرے ۔ بیده دیث امام ثافعی کے خلاف دلیل ہے دو مسلول میں (۱) غیر سبیلین سے نجاست کے نکلنے سے وضو کے واجب ہونے میں (۲) اور نماز میں حدث کے طاری ہونے کے وقت بناء جائز ہونے کے سلسلہ میں ۔

(3) حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فاطمہ بنت محبیش سے فر مایا: (( وَضَیْمَ فَا عَدُقُ الْفَجَرَ أَمَنَهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ججامعترمذی

# كُلِّ وَمِسَامِلِ)) ترجمہ: ہر بہتے خون سے وضو ہے۔

5) اوراس باب کی احادیث حد شہرت تک پینج بھی ہیں یہاں تک کہ دس صحابہ کرام کا قول ہمارے مذہب ہی کی طرح ہے ان دس کے نام یہ ہیں حضرت عمر ،حضرت عثمان ،حضرت علی ،حضرت ابن مسعود ،حضرت ابن عباس ،حضرت اور حضرت اور حضرت اور دواء ، اور نویں ، دسویں صحابی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ زید بن ثابت اور حضرت ابوموی اُشعری ہیں ۔اور یہ فقہاء صحابہ ہیں کہ فتوی میں جن کی اتباع کی جاتی ہے، لہذ اان کی تقلید کرناضروی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ عشر ہمبشرہ کا فدہ ہے جس یہ ہیں ہے۔

(6) ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ببلین سے نجاست کا خروج حدث اس لئے ہے کہ جہاں نجاست لگی ہوہ وہ جگہ نا پاک ہوگئ تو تمام ظاہری جسم بھی نا پاک ہو گیا اور پھر لازمی طور طہارت بھی زائل ہونی ہے کیونکہ نجاست اور طہارت دونوں آپس میں ضد ہیں لہذا ہے دونوں ایک وقت میں ایک مقام پر جمع نہیں ہوسکتے ، اور جب طہارت ظاہری بدن سے ختم ہوجائے گی تو ایسا شخص نماز کا اہل نہیں رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منا جات ہوتی ہے تو بدن کو پانی سے پاک کرنا ضروری ہے تا کہ نماز کے لائق ہوجائے۔

اورامام شافعی کی پیش کردہ روایت میں احتمال ہے کہ انہوں نے مُصر بھر سے کم قے کی ہو۔اوراسی طرح''وضو'' کالفظ بھی مُنہ کے دھونے میں محتمال ہے، لہذااحتمال کے ہوتے ہوئے بیرحدیث ججت نہیں بن سکتی، یاوہ حدیث ہمارے قول پرمحمول ہے(بیراس لئے کہا) تا کہ دلائل میں تطبیق ہوجائے۔

اور جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عند کی حدیث کا تعلق ہے تواس میں بیذ کر بی نہیں کہ آپ نیز ہ لگنے کے بعد حبد بیدوضو کے بغیر نماز پڑھتے بلکہ بیا حتمال ہے کہ نیز ہ لگنے کے بعد خون بہنے کی حالت میں آپ نے وضو کیا ہواور نماز پڑھ کی ہواور (لگا تار خون بہد ہاہوتو)اس بارے میں ہمارا یہی قول ہے جیسا کہ ستحاضہ کے بارے میں۔

اوران کابی تول' برن سے نجاست کاخروج نجاست کازائل ہونا ہے تواس کے سبب کوئی چیز نجس کیسے ہوگی؟''اس میں سے بات تو تسلیم ہے کہ اندر سے کوئی نجاست زائل ہوتی ہے لیکن اس سے ظاہری جسم تو نا پاک ہوتا ہے کیونکہ ظاہری جسم کے جس قدر حصد پر نجاست لگی ہے اس سے تو طہارت ختم ہو چکی ،اور پاکی ، نا پاکی کے معاملہ میں بدن متجو کی نہیں ہوتا تو پھر عزیمت تو بہ ہی مقام ہے کہ تمام بدن دھو یا جائے لیکن رخصت ، آسانی اور دفع حرج کے پیش نظر اعضائے وضو کو دھو نا تمام جسم دھونے کے قائم مقام

شرح جامع ترمذي

كرديا كيا،اوراس سےواضح ہوگيا كەاصل مين حكم قياس بےلہذافرع كىطرف متعدى ہوگا۔

اوران کا قول' اعضائے وضو پرحقیقۃ ُنجاست نہیں'' ہمیں تسلیم نہیں کیونکدان پرنجاست حقیقی معنوی موجودہے اگر چپہ اس کاحس سے ادراک نہیں ہوتا اور وہ نجاست حدث ہے جیسا کہ خلافیات میں معروف ہے۔

(بدائع الصنائع، فصل بيان ماينقض الوضوء ج 1 ، ص 24,25 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

#### نکسیر سےوضو:

#### عندالاحناف:

امام محرشيباني حنفي رحمة الله عليفر مات بين:

ا مام ابو حنیفه رحمة الله علیه نے فر مایا : جس کی ناک سے تکسیر کا خون بہد پڑے اُس پر وضولازم ہے۔

(الصجة على اهل المدينه, باب الوضوء من الرعاف والقلس والدم, ج 1, ص 66, عالم الكتب, بيروت)

علامه سرخسي حفى رحمة الله عليفر مات بين:

(اگر قلیل مقدار میں نکسیر پھوٹی ہے تو وضوئیں ٹوٹے گا) مراد ہیہ کہ جب ناک کے سخت حصتہ میں خون ہواور نرم حصہ تک نہیں آیا ہو۔ امام محمد نے نوا در میں فرمایا کہ اگر ناک کے بانسہ تک خون اُئر گیا تو وضوٹوٹ جائے گا، پیشا ب کا حکم اس کے برعکس ہے اگروہ شرمگاہ میں آجائے کیونکہ بہاں نجاست ایسے مقام تک نہیں پہنچتی کہ جس کو پاک کرنے کا حکم ہو، اور ناک میں ایسی جگہ نجاست پہنچ جاتی ہے، کیونکہ جنبی پرناک میں یانی چڑھا نافرض ہے، اور وضومیں بیسنت ہے۔

(المبسوط للسرخسي باب الوضوء والفسل ج 1 ، ص 83 ، دار المعرفه ، بيروت)

## عندالمالكيه:

علامه محمد بن احمد بن رشد قرطبي مالكي لكصة بين:

امام ما لک اور آپ کے تمام اصحاب کے نز دیک نکسیر وضوٹوٹے کا سبب نہیں۔

(المقدمات المهدات، فصل في القول في الرعاف، ج 1، ص 103، دار الغرب الاسلامي، بيروت)

# عندالثوافع:

علامه نووي شافعي رحمة الله عليه فرمات بين:

عامع ترمذی

ہمارافدہب سے کہ سیلین کےعلاوہ کی مقام ہے کوئی چیز نکلنے سے وضونیس ٹوٹے گا جیسے رَگ اور کچھنے کا خون، قے اور نکسیر چاہے ہی ہوں یاز یادہ۔ (المجموع شرح المهذب، باب الاحداث التی تنقض الوضوی، ج 2، ص 54، دار الفکر، بیروت) عند الحتا بلہ:

امام ابوداؤ دہجستانی (متونی 275ھ) فرماتے ہیں:

میں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کونکسیر کے بارے میں فرماتے سُنا کہ اگروہ زیادہ ہے تواس کی وجہ سے وضود و بارہ کیا جائے گا۔ (مسائل الامام احمد ، باب استقبال القبله بالبول ، ج 1 ، ص 23 ، مکتبه ابن تیمیه ، مصر)

#### دلائل:

#### برابيش ب:

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فر مایا جبیلین (قبل اور دبر) کے علاوہ جسم سے نکلنے والی کوئی بھی چیز وضو کوئییں تو ڑتی ہے، کیونکہ مروی ہے کہ حضور علیہ الصلافی والسلام کوایک مرتبہ قے آئی تو آپ نے وضوئییں فر مایا۔ اس کی دلیل بی بھی ہے کہ الیبی عبد جہاں نجاست نہ پینچی ہواس کو دھونے کا تھم امر تعبدی ہے، لہذا بید وہیں تک مخصوص ہوگا جس کا شریعت نے تھم دیا ہے اور وہ چیز مغاوخرج ہے۔

جماری دلیل بیہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا فرمایا: ((الوصومین کیل دم سائل)) (ہر بہنے والے خون سے وضولازم ہے) اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا: ((متن قاع آؤر عَفَ فِی صَلاقه فَلَیْ عَلیہ وسلم نے ارشا وفرمایا: ((متن قاع آؤر عَفَ فِی صَلاقه فِی صَلاقه مِن الله تعالی علیہ وسلم نہ کیا ہوئ وران قے آجائے یا نکسیر پھوٹ جائے وہ فائی مُن کی مُن نے مُن اور اور دوبارہ) وضوکر کے وہیں سے نماز پڑھنا شروع کردے (جہاں سے چھوڈ کرگیا ہیکن شرط یہ ہے کہ) اس دوران اس نے کوئی کلام نہ کیا ہو۔

ایک وجہ بیجی ہے کہ نجاست کا نکلنا طہارت کے ذائل ہونے پراٹر انداز ہوتا ہے، اوراس قدراصل کے اعتبار سے قیاس کے مطابق ہے جبکہ چاراعضاء (اعضائے وضو) پراکتفاء کرلینا قیاس کے خلاف ہے، لہذا پہلے کے متعدی ہونے سے ضرورة وسرا بھی متعدی ہوگا، تا ہم خروج کے لئے بیہ بات شرط ہوگی کہ نجاست کا بہاؤجسم کے ایسے حصہ پر ہوجسے پاک

شرح جامع ترمذي

رکھنا ضروری ہو یا مُند بھر کے قے آئی ہو کیونکہ (جسم کا)چھلکا اُتر جانے سے نجاست اپنے محل میں ظاہر ہوتی ہے، تو اُسے نمودار ہونا کہا جائے گا خارج ہونا نہیں کہا جائے گا جبکہ تبیلین کا حکم اس سے مختلف ہے۔ اُسکی وجہ یہ ہے کہ وہ نجاست کا مخصوص مقام نہیں ہے، اس لیے ظہور کے ذریعہ انتقال اور خروج پر استدلال نہیں کیا جائے گا۔

مُنه بھرتے ہونے کا بیمطلب ہے کہاُ س کی الیم حالت ہو کہ بغیر تکلف کے اسے نہ رو کا جاسکے کیونکہ اس طرح وہ ظاہر (غالب) ہوکر نگلے گی تو اس کے خارج ہونے کاعتبار کہا جائے گا۔

(الهدايه، فصل في نواقض الوضوئ، ج 1، ص39 تا 43، دار الفكر، بيروت)

# الجحش لكوانے سے وضواؤٹ جاتاہے يانہيں؟:

انسانی بدن میں غذایا دوا کی صورت میں کسی چیز کااندر جانا ناقض وضونہیں ، البتہ بدن انسانی سے اگر بہنے کی مقدار خون نکلے تو اس سے وضوٹوٹ جائے گا۔لہذا اگر انجکشن لگانے میں بہنے کی مقدار خون نکلے تو وضوٹوٹ جائے گاور نہیں ۔انجکشن لگانے کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں:

- (1) گوشت میں انجکشن لگانے میں صرف اسی صورت میں وضوٹو ٹے گاجب کہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے۔
- (2)نس(vein)میں انجکشن لگا کر پہلے او پر کی طرف خون کھینچتے ہیں جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے لہذ اوضوٹو ٹ جائے گا۔
- (3) سرنج کے ذریعے ٹیسٹ کروانے کے لئے خون ٹکالنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے۔
- (4) گلوکوز وغیرہ کی ڈرپنس میں لگوانے سے وضوٹو ٹ جائے گا کیونکہ بہنے کی مقدار میں خون نکل کر لکی میں آجا تا ہے ، پال اگر بالفرض بہنے کی مقدار میں خون نہ آئے تو وضوئیوں ٹوٹے گا۔ سنن الدار قطنی میں ہے: ((قال تعیم الداری نقال رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عنہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں ا

الدمرسال بقوة نفسه حتى انحد سرامتقض بعالوضوء ''ترجمہ: حاصل مذہب پیہے کہ ٹون جب طاقت وقوت سے نکلے یہاں

شرحجامع ترمذى

(المبسوط للسرخسي، ج 10، ص 77، مكتبه دار المعرفة، بيروت)

تك بدجائے تواس سے وضوٹوٹ جائے گا۔

امام ايكسنت امام احدرضا خان عليه رحمة الرحن (1340 هـ) فرمات بين: "اقول لاينقض دم الانسان وضوء هالا

اذاكان سائل ''ترجمہ: انسان كے وضوكوصرف بہنے والاخون تو ٹرتا ہے۔ ( فاوی رضوبیہ، ج30 م 672 ، رضافہ وَنڈیشن ،لاہور )

بر ہان الدین محمود بن احمد الحقی علیہ رحمۃ القوی (المتوفی 616ھ) فتاوی سمر قند کے حوالے سے فر ماتے ہیں : وفی

قتاوی سمر قند القراد إذا مصمن عضو إنسان وامتلاً دماً إن کان صغیر آلاینتقض وضوء مرافز نالدم فیعلیس بسائل،
وان کان کبیر آ انتقض وضوء مرفز نالدم فیه سائل العلقة إذا أخذت بعض جلد إنسان و مصحتی امتلاً من دمه
بحیث لوسقط لسال انتقض الوضوء "ترجمه چیچ کی جب کسی انسان کے عضو کا خون چوس نے اور خون سے بھر جائے تو اگروہ
چیوٹی ہوتو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں خون بہنے والا نہیں ہے اور اگر چیچ کی بڑی ہوتو وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس میں بہنے
والاخون ہے۔ ای طرح جونک جب وہ کسی خص کے کسی حصسے چیک جاتی ہے تو اس کا خون چوس لیتی ہے تی کہ وہ خون سے اتنا
محر جاتی ہے کہ اگروہ گرجائے تو خون بہر جائے تو وضو توٹ جائے گا۔

(المصيط البرهاني في الفقه ، ج 10 ، ص 16 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان)

شرحجامعترمذي

# 65بَابُالوُضُوعِبالنَّبيذِ نبيذي وضوكرنا

88 -حَدَّثَنَا بَنَّادُ,حَدَّثَنَا شَرِيلٌ, عَنْ أَبِي فزَامرة ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ عَبِدِ اللهِ إِن مَسْعُودٍ ، قَالَ: سَأَلَنِي روايت بِ فرمات بي كه مجھ سے نبى كريم صلى الله تعالىٰ عليه النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ: مَا فِي إِدَاوَيْكَ، فَقُلْتُ: وسلم نے دریافت کیا: تمہارے برتن میں کیا ہے؟، میں نے نَبِيذٌ، فَقَالَ: تَمْرَةُ طَيِبِةٌ، وَمَاء م طَهور فَ قَالَ: فَتُوضَأً عرض كى: نبيذ ع، ارشا فرمايا: يا كيزه مجور اورياك كرف والا مِنْهُ. وَإِنَّمَا مُروِى بَذَا الحديثُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبِدِ الله الله الله عند مرات عبدالله ابن مسعودرضي الله تعالى عند فرمات عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَبُو زَيْهِ مِن جُلْ مَجْهُولٌ مِين : پُرخضور صلى الله تعالى عليه وسلم في است وضوفر ما يا عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ ﴾ تَعْرِفُ لَهُ مِرْوَايَةٌ غَيْمٌ يَذَا التحديث. وقد مرأى بعض أبل العلم الوضوء بالتبيذ واسطى عدصرت عبدالله ابن مسعودض الله تعالى عندس مِنْهُدْ: سُفْيَانْ، وَغَيْرِهُ. وقَالَ بَعْضُ أَبْل العِلْدِ : لاَ يُتَوَضَّأُ مروى به اور ابوزيد اصحاب حديث كنز ديك مجهول آدى بِالنَّبِيذِ، وَبُوَ قَوْلُ الشَّافِعِينِ وَأَخْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَ، بم ال حديث كعلاوه ال كى كوئى روايت نهين جانة إِسْحَاقُ: إِنْ الْبُلِيَ سَجُلْ بِهِذَا فَتُوضَّأُ بِالنَّبِيذِ وَتَيَتَّـــمّ أَحَبُ إِلَىَّ.قَالَ أَبِو عِيْسى : وَقَوْلُ مَنْ يَعُولُ: لَا يُتُوضّا في الله عالم سفيان وغيره إلى بِالتَّبِيذِ، أَقْرَبِ إِلَى الْكِتَّابِ وَأَشْبَهُ لَأَنَّ اللهُ

حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه ہے امام ابولیسلی ترمذی نے فرمایا: بیرحدیث ابوزید کے بعض اہل علم کی رائے ہیہ ہے کہ نبینر سے وضو ہوجا تا بعض اہل علم کا قول ہے کہ نبیز سے وضونہ کیا جائے

اور بي تول امام شافعي ، امام احمد اور امام اسحق كا بي ، امام اسحق

نفر ما يا كه الركسي آ دمي كوبيصورت حال پيش آ جائے تووہ نبيز

امام ابوعيسي ترمذي نے فرمايا: ان كاقول جو كہتے ہيں

سے وضو کرے اور تیم کرے، پیر مجھے زیا دہ پسند ہے۔

740

شرحجامعترمذى

كەنبىيزىسے وضونەكىا جائے كتاب اللە كے زيادە قريب اور

تَعَالَى قَالَ: (فَلَــمْ تَبِحِدُوامَا مُعَنَّبَتَّمُوا صَعِيدًا طَيِّيماً).

درست ہونے کے زیادہ مشابہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: پس تم یانی نہ یا و تو یا ک مٹی کا قصد کرو۔

تَحْتَ صديث: 88سنن ابن ملجه عليه الطهارة وسننها عليه الوضوء بالنبيذ ، 35 1 / 1 رقم، 48 قدار احياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي

#### نبيذسےوضو

#### عندالاحناف:

علامه امین ابن عابدین شامی حفی فرماتے ہیں:

نبیذ کے بارے میں امام اعظم سے تین روایات منقول ہیں۔ پہلی روایت ہے کہ اس سے وضوکر سے گا اور اس کے ساتھ تیم کرنام سخب ہے۔ اور یہ آپ کی پہلی روایت ہے۔ ووسری روایت ہے۔ کہ وضو اور تیم دونوں کر سے گا جیسے گدھے کے جھوٹے کا تھم ہے۔ اور امام محمد کا یہ ہی قول ہے اور غایۃ البیان میں اسی کور جے دی ہے۔ اور قاست یہ ہے کہ صرف تیم کر سے گا اور یہ امام اعظم کا آخری قول ہے، اور اسی کی طرف آپ نے رجوع فرما یا۔ اور یہ ہی قول امام ابو یوسف اور ائمہ ملا شد کا بھی ہے، اور امام طحاوی نے اسی کو اختیار کیا اور یہ ہی ذہب ہمار سے زدیک تھے محتار اور معتمد ہے، بحر۔

(ردالمحتار، فرح البعد المانع من وصول نجاسة ، ج 1، ص 227، دار الفكر، بيروت)

## عندالمالكيد:

علامه ثمرابن احمد بن رشد القرطبي مالكي (متونى 520 هـ) فرمات بين:

ابن قاسم نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے فر مایا: نبیذ سے کسی صورت میں وضو جائز نہیں، اگراس کے ساتھ پانی نہ ہوتو تیم کیا جائے یے شسل جنابت یا وضو کے لئے نبیز کافی نہیں۔

(البيان والتحصيل، المسافريكون معه نبيذالغ ع م 180 ، دار الغرب الاسلامي ، بيروت)

# عندالثوافع:

علامه نووي شافعی فرماتے ہیں:

شرح جامع ترمذی

نبیز چاہے شہد کی ہو، تھجور کی ہو، تشمش کی یاان کےعلاوہ کسی بھی چیز کی ہو، پکائی ہوئی ہو یانہ ہوہمارے نز دیک اس طہارت حاصل کرنا جائز نہیں، پھراگروہ جوش مارے اور نشہ دے تونجس ہے،اس کا پیٹا حرام ہے،اور پینے والے پر حدلازم ہوگی۔اوراگر جوش نہ دیتویا ک ہے،اس کو پیٹا حرام نہیں۔ یہ ہمارے مذھب کی تفصیل ہے۔

(المجموع شرح المهذب، باب ما يجوز به الطهارة وما لا يجوز ، ج 1 ، ص 93 ، دار الفكر ، بيروت )

## عندالحتابله:

علامه عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامه المقدى حنبلي (متو في 682هـ) فرمات بين:

رفع حدث یانی ہے ہی ہوتا ہے،اس کےعلاوہ کسی اور مائع چیز سے نہیں ہوسکتا۔امام ما لک اور شافعی کابیہ ہی قول ہے، اورحضرت علی رضی اللّہ عندے اس کوروایت کیا گیا ہے،اور ریہ بات ثابت نہیں کہآ پ نبینہ کےساتھ وضومیں کوئی حرج نہیں تبجھتے۔ اور ریہ ہی قول امام حسن کا ہے۔اور عکرمہ نے کہا کہ نبیز سے اس کاوضو ہے جسے یانی نہ ملے۔امام اسحاق نے فر ما یا کہ پٹھی نبیز میرے نز دیک تیم سے اچھی ہے،اوران دونو ں کوجمع کرنا مجھے زیا دہ پہند ہے۔اورامام اعظم سے ایک روایت حضرت عکرمہ کے تول کی طرح ہے۔اورآ پ سے ایک تول ہیہ ہے کہ مجبور کی نبینہ جب یکائی جائے اور وہ شدّت اختیار کرلے توسفر کے دوران یا نی نہ ہونے کے وفت اس سے وضو جائز ہے۔ کیونکہ حضرت ابن مسعو درضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ آپ لیلۃ الجن (جنات سے ملا قات کی رات )حضورعلیہالصلوٰ ۃ والسلام کے ساتھ تھے، جب رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے نما زفجر پرڑھنے کاارادہ فر ما یا تو مجھ ے دریا فت فر مایا: کیاتمھارے پاس یانی ہے؟ توآپ (حضرت عبداللّٰدیضی اللّٰدعنہ)نے عرض کیا:نہیں(البتہ)میرے پاس چڑے کے برتن میں نبیذ ہے۔تو آپ نے ارشا دفر مایا: یا کیزہ تھجور اور یا ک کرنے والا یانی ہے۔اور ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کاپیہ فر مان ب { فَكَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَهُونُوا} (ان صورتول مين ياني نه ياؤتو ياكمني سے تيم كرو) توالله عزوجل في ياني كي عدم موجودگی میں تیم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ نیز (نبیز کے ساتھ طہارت نہ ہونے کی)ایک وجہ بیہ ہے کہ حضر یعنی اقامت کی حالت میں اور پانی کےموجو دہونے کی حالت میں اس سے وضوجا ئزنہیں۔لہذااس کا حکم سر کہ اور شور بے جبیبا ہے۔اوران کی حدیث ثابت نہیں کیونکہ اس کا راوی ابوزید ہے اوروہ محدثین کے نز دیک مجہول ہے،اس کےعلاوہ کوئی حدیث اس سےمعروف نہیں ،اورعبداللہ بن مسعو درضی اللہ عنہ کی صحبت کے ساتھ معروف نہیں۔ بیرا مام تر مذی اور امام ابن منذر نے کہا ہے۔اور امام مسلم نے اپنی سند کےساتھءعبداللہ بنمسعو درضی اللہ عنہ سے بیروایت کیا کہآ پ نےفر مایا : میں لیلۃ الجن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

شرحجامعترمذى

کے ساتھ نہیں تھا اور میری پیتمناتھی کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔

(الشرح الكبير على متن المقنع ، مسئله عند القاضى وابى الخطاب ان كان الغ ، ج 1 ، ص 23 ، دار الكتاب العربى للنشر والتوزيع ) امام اعظم سے مروى تينول اقوال پر د لائل:

## عناييشر ح بداييس ب:

امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمها الله تعالی کے قول کی دلیل آیت تیم ہے کیونکہ آیت میں تھم میہ ہے کہ جب ماء مطلق نہ ہوتو اس وقت مٹی سے طہارت حاصل ہوگی ، اور تھجور کی نبیذ من وجیہ پانی ہے ( یعنی ماء مطلق نہیں ہے ) تو اس آیت کی وجہ سے حدیث پر عمل نہیں کریں گے کیونکہ آیت ، حدیث سے زیادہ تو ک ہے ، یا حدیث ، آیت تیم سے منسوخ کہلائے گی کیونکہ ہے آیت شرح جامع ترمذي

مدنی باورلیلة الجن والاوا قعد مکه میں ہے، پس اگریداعتر اض ہو کہ امام ثافعی کے زدیک قرآن سے حدیث کا نشخ جائز نہیں تو ان کایہ کہنا کیسے درست ہوگا'' ہو مَنْصُوخِ بِآتِیة اللَّیّکُ مِه' اس کاجواب بیہ ہے کہ بیصرف امام ابو پوسف کی طرف سے جواب ہے، اور دونوں کامشتر کہ جواب' عَمَد کِلِیآ آتِیا اللَّیکُ مِهُ ''ہے۔

اورامام محمد نے فر مایا: اس سے وضو کرے اور تیم بھی کرے، کیونکہ حدیث میں اضطراب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کامدار عمر و بن حریث کے غلام ابوزید پر ہے، ابوفز ارہ نے اس سے روایت کی اور وہ نبیذ بیچیا تھا تو اس نے بیحدیث روایت کر دی تا کہ لوگوں پر نبیذ کامعاملہ آسان کر دے۔ اور ناقلین کے نز دیک ابوزید مجہول ہے۔

اوردوسری وجہ میہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابوعبیدہ سے سوال ہوا کہ کیا تمھار ہے والد لیلۃ الجن میں حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے ساتھ تھے؟ تو انہوں نے کہامیری آرزوتھی کہ کاش میر ہے والدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو یہ آ پ کے لئے اور آ پ کی اولا دکے لئے بڑافخر اور قابل تعریف وسلم کے ساتھ ہوتے تو یہ آ پ کے لئے اور آ پ کی اولا دکے لئے بڑافخر اور قابل تعریف ہوتا۔ دیکھو! حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اس بات کا سرے سے انگار ہی کر دیا کہ ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متھے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کے بیٹے سے یہ بات مخفی نہ ہوتی۔

اورلیلۃ الجن والے واقعہ کی تاریخ میں جہالت ہے، اسی وجہ سے اس حدیث کے منسوخ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے ، بعض علماء نے کہا کہ بیرے دیث تیم والی آیت سے منسوخ ہے اور بعض علماء نے کہا کہ بیرے دیث تیم والی آیت سے منسوخ ہے اور بعض نے کہا کہ بیرے دیث تیم والی آیت سے منسوخ ہے اور بعض علماء نے کہا کہ بیرے کا استعمال عادۃ شہروں یا ان کے گردونو اح میں ہوتا ہے تو احتیاطی طور پر ان میں تطبیق واجب ہے۔ ہم نے کہا کہ لیلۃ الجن کا واقعہ کئی بار ہوا۔

تیسیر میں ہے: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنات دوبار حاضر ہوئے ہوئمکن ہے کہ دوسری بار
آ بیتِ تیم کے نازل ہونے کے بعد مدینہ میں حاضر ہوئے ہوں ، اس احتمال کے ہوئے ہوئے نٹح کا قول کرنا درست نہیں۔ اور
حدیث مشہور ہے ، مختلف طرق سے ثابت ہے اور اس پر صحابہ کاعمل ہے۔ جبیبا کہ حضر ت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت حارث نے
روایت کیا کہ آپ نے فرمایا: مجور کی نبیذ اس کے لیے وضو کا ذریعہ ہے جس کے پاس پانی نہ ہو۔ اور مختلف سندوں سے آپ سے
میمی منقول ہے کہ آپ یانی نہ ہونے کے وقت مجور کی نبیذ سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں تجھتے تھے۔

حضرت عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللّہ عنہماہے روایت کیا کہ آپ نے فر مایا: کھجور کی نبیزے وضوکرو ، دو دھ

شرحجامعترمذى

ے وضومت کرو۔ اور مختلف سندوں ہے آپ سے بیجی منقول ہے کہ آپ پانی نہ ہونے کی صورت میں کھجور کی نبیذ ہے وضو جائز قر اردیتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آپ پانی نہ ہونے کے وقت کھجور کی نبیذ ہے وضو جائز قر اردیتے تھے۔ اور بیر بڑے ہوا ہداور ائر ہفتوی ہیں ، لہذاان کے قول پر عمل کیا جائے گا۔ اور اس جیسی مشہور مدیث جائز قر اردیتے تھے۔ اور نیر بڑے صحابہ اور ائم ہفتوی ہیں ، لہذاان کے قول پر عمل کیا جائے گا۔ اور اس جیسی مشہور مدیث سے کتاب اللہ (قر آن) پرزیا دتی کی جاسمتی ہے۔ امام ابو صنیفہ رضی اللہ عند نے فر مایا: اگر عبداللہ رضی اللہ عند کا لیلۃ الجن کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلے میں اشتباہ ہے تو ہم کہیں گے کہ اس معاملہ میں اعتماد کرنے کے لئے ان بڑے صحابہ کی روایت کافی ہے۔ ) العنایہ شرح الهدایہ ، فصل فی الآسار وغیر ھا، چ 1، میں 117 تا، 1999 دار الفکر ، بیروت) علام علی قاری حنی فر ماتے ہیں:

اورا مام ترفدی نے فرمایا کہ ابوزید لینی وہ خص جواس حدیث کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کررہا ہے جہول ہے۔ امام ابن ہمام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ قاضی ابو بکر بن عربی نے ترفدی کی شرح میں بیہ بات ذکر کی کہ ابوزید عمر و بن محر بین کو بیٹ کاغلام ہے۔ راشد بن کیسان عبسی کوفی اور ابورَ وق نے اس سے روایت کی ہے۔ اور بیہ چیز ان کوجہول ہونے سے نکالنے والی ہے احد سید جمال الدین نے فرمایا کہ محد ثین کا اس حدیث کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ امام توریشی نے فرمایا کہ محد ثین کا اس حدیث کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ امام توریشی نے فرمایا کہ محد ثین کا اس حدیث کے شعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ امام توریشی نے فرمایا کہ محد شدی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ اور اس کی تمام سندوں میں نقل کرنے والوں کو کلام ہے ، مگر جب مختلف سندوں سے حدیث روایت کی گئی تو اس کے بچا ہونے پر جمتید کاظن غالب ہوا ، بالخصوص ان کے والوں کو کلام ہے ، مگر جب محتلف سندوں سے حدیث روایت کی گئی تو اس کے بچا ہونے پر جمتید کاظن غالب ہوا ، بالخصوص ان کے نزد دیک جو کہتے ہیں کہتمام مسلمان ویٹی باتوں کی خبر وسیخ میں حاول ہیں۔

(مرقاة المفاتيح، باب احكام المياه، ج 2، ص 452، دار الفكر، بيروت)

## مدیث مذکورکے جواب:

عندالاحناف چونکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی روایت کہ 'عمیدِ تمر سے وضو کے بجائے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کرنے کا حکم' ، ہی مختار وراخ ہے اور یہی امام ابو بوسف اور ائمہ ثلثہ کا مؤقف ہے، لہذا اسی کومؤید کرنے کے لیے حدیث الیلۃ الجن کے جوابات نقل کیے جائے ہیں:

علامه محمد ابن احمد بن رشد القرطبي ماكلي (متو في 520 هـ) فر ماتے ہيں:

حضرت عبدالله بن معودرضی الله عند سے روایت ہے کہ میں لیلة الجن (جنات سے ملاقات کی رات) رسول الله صلی الله

#### (البيان والتحصيل, المسافريكون معه نبيذالخ, ج 1, ص 180 ، دار الغرب الاسلامي ، بيروت)

علامه نووي شافعي فرماتے ہيں:

محدثین کا اجماع ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ضعیف ہے۔ امام ترفدی وغیرہ نے فر مایا کہ اس حدیث کو ابن حریث کے غلام ابوزید کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا۔ اور ابوزید مجہول ہے، اس سے اس کے علاوہ کوئی حدیث معلوم نہیں۔ اور شیح مسلم میں حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بوچھا کیا آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ آپ نے فر مایا: نہیں لیکن ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے (اچا نک) آپ نگاہوں سے اوجھل ہوگئے، ہم وادیوں اور پہاڑوں کی گھا ٹیوں میں آپ کو تلاش کرنے علیہ وسلم کے ساتھ تھے (اچا نک) آپ نگاہوں سے اوجھل ہوگئے، ہم وادیوں اور پہاڑوں کی گھا ٹیوں میں آپ کو تلاش کرنے

شرحجامعترمذى

لگے، ہم نے سوچا کہ (شاید) آپ کوجن لے گئے یا کسی نے آپ کوشہید کردیا، وہ رات ہم نے سخت بے چینی سے گزاری، جب صحیح ہوئی تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلاق والسلام جراء (پہاڑ) کی جانب سے تشریف لار ہے ہیں، تو ہم نے عرض کی: یار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) رات کوآپ ہم سے اوجھل ہو گئے، ہم نے بہت تلاش کیا لیکن آپ نہیں ملے، آپ نے فر ما یا میر سے پاس جنات کی طرف سے نمائندہ آیا تو ہیں اس کے ہمراہ چلا گیا اور میں نے جنات کوقر آن شنا یا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ساتھ لے گئے اور ہم کو جنات کے اور ان کی آگ کے آثار دکھائے نیز سے جمسلم ہی ہیں ہے کہ حضرت علقہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا کہ آپ نے فر ما یا ہیں جنات سے ملاقات کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوان دوحد یثوں سے اور ہم نے کے ساتھ نہیں تھا اور میر کی بیٹر تے ضعیف ہونے پر دُفل ظے دیث کا اتفاق ہے، ان دونوں احادیث اور حفاظ کے اتفاق سے ثابت ہوا کہ اس حدیث سے استعمال لیا طل ہے۔

اور جمارے علاء نے اس کے ساتھ مزید چار جواب دیتے ہیں۔ ایک میہ ہے کہ بید مدیث اصول و تواعد کے خلاف ہے ۔ اور دوسرا جواب میہ ہے کہ بنیذ سے وضو کے درست ہونے کے لئے علاء نے سفر کی شرط رکھی ہے اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ کہ گھاٹیوں میں سے ۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ تیسرا جواب میہ ہے کہ ' نبیذ' سے وہ پانی مراد ہے جس میں کھجوری ڈالی جا کیں تا کہ وہ میٹھا ہوجائے اور پانی تبدیل بھی نہ ہوا ہو ، اور اس تاویل کی گنجائش ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا ہے: ((تعرق طلب علیہ قوتا عطاب ور) یعنی پاکیزہ کھجور اور پاک کرنے والا پانی ہے۔ تواس میں آپ نے دو چیزیں بیان فر ما کیس جن میں سے نبیذ کوئی بھی نہیں۔ اگر یہ احتراض ہو کہ حضر سے عبداللہ ابن سعو درضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ پانی ہونے کا انکار کیا اور نبیز کو ثابت کیا ، اس کا جواب میہ ہے کہ اس پانی کا انکار کیا تھا جو بالخصوص طہارت کے لئے ہواور جو پانی چینے کا تھا اس میں تھجوریں ڈالی گئیں تھی اس کا جواب یہ ہے کہ اس پانی کا انکار کیا تھا جو بالخصوص طہارت کے لئے ہواور جو پانی چینے کا تھا اس میں تھجوریں ڈالی گئیں تھی اس کا جواب یہ ہے کہ اس پانی کا انکار کیا تھا جو بالخصوص طہارت کے لئے ہواور جو پانی چینے کا تھا اس میں تھجوریں ڈالی گئیں تھی اس کو تو ثابت فر ما یا ہے ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو تھیقت پر خمول کرنا اور حضر سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کلام کی تاویل کیا تیس کی کیو ہیں کی بہتر ہے۔

اور چوتھاجواب میہ ہے کہ وہ نبیز جس کے بارے میں میکہا گیا کہ وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی اس سے توقائلین کے نز دیک طہارت حاصل کرنا ہی جائز نہیں کیونکہ وہ تو کچی تھیج ہے کیونکہ عرب لوگ اس کو پکاتے نہیں ،اس میں صرف تھجوریں ڈالتے تا کہ وہ میٹھا ہوجائے اور اس کو پی لیس علماء نے اس کے علاوہ بہت سے جواب ویئے ہیں ، جوہم نے ذکر کئے

شرحجامع ترمذى

ہیں ہے، کافی ہیں۔اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اور دیگرتمام آثار ضعیف اور کمزور ہیں ، بالفرض اگر درست ہوں بھی تو اس کے کثیر جو ابات موجود ہیں ،ان کوذکر کرنے میں وقت ضائع کرنے کافائدہ کوئی نہیں۔احناف میں حدیث کے امام اور احناف کی جہت زیادہ مدوکرنے والے یعنی امام ابنِ جعفر احمد بن محمد طحاوی نے بہت اچھا کیا اور انصاف سے کام لیا کہ انہوں نے اپنی کتاب کی ابتدا میں مید کہا کہ امام اعظم اور امام محمد نبیزے وضوکرنے کی طرف حضرت ابن مسعودرضی اللہ عنہ کی حدیث پراعتا وکرتے ہوئے گئے ہیں حالا تکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(المجموع شرح المهذب، باب ما يجوز به الطهارة وما لا يجوز ، ج 1 ، ص 94,95 ، دار الفكر ، بيروت )

# دودھ بینے کے بعد کلی کرنا

89- حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ, حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ عُقَيْل, عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عُبينِدِ الله عن ابن عَباس، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله الله الله عنى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في دوده نوش عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبِنَا فَدَعَا بِمَا مُفَمِّضَ مَنْ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ فَرَاياتُو يَانِي منكوا كركلي كي اور فرمايا: اس (دوده) ميس دَسَمًا وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ ، وَأَيْرِ سَلَمَةً قَالَ آبُو عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ ، وَأَيْرِ سَلَمَةً قَالَ آبُو عَنْ الله عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ ، وَأَيْرِ سَلَمَةً قَالَ آبُو عِيْسى: وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ. وَقَدْ مَرَأَى بَعْضُ أَبْل العِلْمِ الْمَضْمَضَةَ مِنَ اللَّبَن، وَهَذَا عِنْدَمَّا عَلَى الإسْتِحْبَابِ، سلمهرض الله تعالى عنهما سے (بھی) روایات بیں۔ وَلَـعْ يَرَرِيْعُضُهُ مُ الْمَضْمَضَةَ مِنَ اللَّبَن.

حضرت عبداللدابن عباس رضى اللدتعالى عنهماس

اس باب مین حضرت سهل بن سعد اور حضرت ام

امام ابوعیسلی تر مذی نے فر مایا: بیرحسن صحیح حدیث ہے بعض اہل علم کی رائے ہیہ ہے کہ دودھ پینے کے بعد کلی (لازم) ہے، اور بیہ ہمارے نز دیک مستحب ہے، بعض اہل علم کامؤقف ہے کہ دو دھ مینے کے بعد کلی (ضروری) نہیں۔

تخ تى عديث : 89صميح بخارى،كتاب الوضوع باب يمضمض من اللبن، 1/52 حديث ، 1 1 2دارطوق النجاة \* صميح مسلم, كتاب الحيض, باب المضمضة من شرب اللبن، 4 7 2 / 1 حديث، 8 5 ددار احياء التراث العربي, بيروت + سنن ابي دارُد،كتاب الطهارة، باب في الوضوء من اللبن، 1/50 حديث، 196المكتبة العصريه، بيروت∗سنن نسائي،كتاب الطهارة، باب المضمضة من اللبني، 1/109 حديث، 187 المطبوعات الاسلاميه علب شرح جامع ترمذی (749

#### دودہ بینے کے بعد کلی کرنا

حنفیہ، مالکیہاورشوافع کے نز دیک دو دھ پینے کے بعد کلی کرنامتحب ہے، حنابلہ کی ایک روایت یہ ہے کہاونٹ کا دو دھ پینا ناقضِ وضو ہےاورایک روایت کے مطابق ہرقتم کے دو دھ پینے کے بعد صرف کلی کرنے کا حکم ہے۔ علامہ بدرالدین عینی حنفی (متونی 855ھ) فرماتے ہیں:

اس سے ثابت ہوا کہ دو دھ پینے کے بعد کلی کرنامتحب ہے،علماء نے فر مایا: دو دھ کےعلاوہ دیگر چیزیں کھانے پینے کے بعد بھی یہ ہی تھم ہے تا کہ قرآن کی قراءت اور دیگراذ کار کے لئے اس کائمنہ پاک صاف رہے نیز اس کے مُنہ میں ایسی کوئی چیز ندرہ جائے جونماز کے دوران اُس کے حلق میں چلی جائے۔

#### (شرح ابى داؤد للعيني, باب الوضوء من اللبن, چ 1, ص 450, مكتبة الرشد, رياض)

علامه ابن جرعسقلاني شافعي فرمات بين:

اس حدیث میں دودھ کے بعد کلی کی وجہ کابیان ہے تواس حدیث میں اس پردلیل ہے کہ ہر پھٹا ہے والی چیز کے بعد کلی مستحب ہے، اوراس حدیث میں کلی کا علم استحبابی ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ امام شافتی نے (مانی الباب کی) حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ آپ نے دو دھ پیااور کلی کی پھر فر ما یا: ((قولَمُ التّعضمَ مَا بَافَیْتُ)) لیتن اگر میں کلی نہیں کروں تو مجھے پرواہ نہیں۔اور امام ابوداؤد نے سندھن سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی: ((ان سے میں کلی نہیں کروں تو مجھے پرواہ نہیں۔اور امام ابوداؤد نے سندھن سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی: (دودھ نوش ما یا اور دھنوش کے دودھ نوش فر ما یا ورنہ ہی وضوفر ما یا۔

ابن شاہین نے بعید بات کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما کی حدیث کے لئے ناسخ عشہر ایا۔ اور جس نے دودھ کے بعد وضووا جب ہونے کا کہا ہے اس کاذکر بی نہیں کیا یہاں تک کہ وعوی نسخ کی احتیاج موتی۔

(فتح الباری لابن حجن باب هل بعضمض من اللبن ہے 1، حس 313، دار المعرف ، بیروت)

علامه محمد بن احمد بن رشد قرطبی مالکی (متونی 520 هـ) فر ماتے ہیں:

مستحب ہے کہ کھانے سے فارغ ہوکرا پنے ہاتھ اور مُنہ کی چکنا ہٹ کودھوئے کیونکہ چضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا تھم فرما یا ہے ہمروی ہے: ((اُن**ہ صَلَّح ِ اللہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّم شرب لبنا فمضمض وقال:إن لعد سما))** حضور نبی

شرحجامع ترمذى

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دھانوش فر ما یا اور کلی کی ، پھر فر ما یا: بے شک اس میں چکنا ہٹ ہے۔ لیکن اگر کھانے میں چکنا ہٹ نہ ہوتو اس کی وجہ سے اس پر ہاتھ دھونا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے جب ایسی چیز تناول فر مائی جس میں چکنا ہٹ نہیں تو یا وال کے اندرونی حصہ سے اپناہاتھ ہونچھا۔

(المقدمات المعدات مصل في السنة في الشراب والطعام ، ج 3 مص 452 دار الغرب الاسلامي ، بيروت) علامه ابرا بيم بن مُحصّل (متو في 884 هـ) فرمات بين :

اگراونٹ کادو دھ پیاتواس میں دوروا بیتیں ہیں ایک ہیہ کہوضوٹوٹ جائے گا کیونکہ حضرت اُسید بن حُفیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر ما یا: ((قَوضَّ مُوا مِن لَحُومِ الْإِیلِ، وَالْجَامِمَا)) ترجمہ: اونٹ کے گوشت اور دو دھ کے بعد وضو کرو۔ اس کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اور دوسری روایت ہیہ کہ وضونہیں ٹوٹے گا، اور الوجیز کا ظاہر ہیہ ہی ہے۔ امام ذرکشی نے کہا کہ اکثر علاء نے اس کو اختیار کیا ہے۔ کیونکہ ابن ماجہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَضْیصُوا مِن اللّٰہ علیہ وَاس کے ایک کو نکہ اس میں چکنا ہے۔ کو بعد گل کروکیونکہ اس میں چکنا ہے۔ کو بیدی ہے۔ بعد کل کروکیونکہ اس میں چکنا ہے۔ کو بیدی کے بعد کل کروکیونکہ اس میں چکنا ہے۔ تو یہ عدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی دودھ ہواس کے بعد کلی کرنا کافی ہے۔

(المبدح في شرح المقنع، ج 1، ص 143,144 دار الكتب العلميه ، بيروت)

شرحجامعترمذي

# - 67بَابُفِي كُرابِينِرَدِّ السَّلاَمِ غَيْرَمُنَوَضِّي مِ بے وضوسلام کاجواب دینے کی کراہت

امام ابوعیسلی تر فدی نے فر مایا: بیدهس صحیح حدیث یمی تفسیر کی ہے۔

حضرت عبد الله ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے

اس باب میں مروی احادیث میں سے بیرحدیث احسن باب ميس حضرت مهاجر بن قنفذ ،حضرت عبد الله بن حنظله، حضرت علقمه بن شفوا، حضرت جابر اور حضرت براءرضی الله تعالی عنهم اجمعین سے (بھی)روایات ہیں۔

90-حَدَّ ثَنَانَصْرِ بْنُعَلِيّ, وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّامِي، قَالاً: حَدَّ ثَنَا أَبُوأَ حُمَّدَ، عَنْ سُغْمَانَ، عَنِ الضَّحَالِين عُثْمَانَ، روايت بِكدايك فض في نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم عَنْ أَفِع، عَنِ ابْنِ عُمْت، أَنَّ مَرْ بِحُلاَّ سَلَّم عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله تعالى عليه وسلم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَوَيُولُ فَلَمْ يَرَدَّ عَلَيْهِ.قَالَ آبُوعِيسى: بذا پيتاب فرمارے تھ (اس ليے) آپ نے اسے سلام کا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحُ. وَإِنَّمَا يُحَكِّرُهُ يَذَا عِنْدَنَا إِذَا جَوَابُنِينَ دِيار كَانَ عَلَى الغَايْطِ وَالبَوْلِ، وَقَدْ فَشَسَ بَعْضُ أَيْلِ العِلْـمِ ذَلِكَ. قَيْذًا أَحَسَنُ شَيْم مروى فِي يَذَا الجابِ وفِي الجابِ حمارے نزديك بيراس وقت مروه م جب آدى عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، وَعَبِدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَمْ، وَعَلْقَمَةَ ابْنِ يَشِيابِ يا يا فانه كرر بابو بعض الله علم في (ال حديث كي) الشفَّوَاء ، وَجَابِي، وَالْجَرَاءُ

تخ يخ مديث:90سنن نسائى, كتاب الطهارة, بابرد السلام بعد الوضوم، 1/37 حديث، 38 المطبوعات الاسلاميه ، حلب

# بوقتِپِیشابسلاموجواب کیممانعت پر مذاهبائمه

# عندالثوافع:

علامه یحیی بن شرف النووی شافعی فر ماتے ہیں:

(رسول الله صلی الله علی الله علیه و ملم پیشاب فر ماریج ہے کہ ایک فخض (قریب ہے) گزرااورآپ کوسلام کیا توحضورعلیہ الصلاق والسلام نے جواب ٹیس ویا) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایک حالت میں مسلمان جواب کاحقد ارئیس۔ اور بیحدیث متفق علیہ ہے۔ ہمارے علماء نے فر ما یا کہ جو خض قضائے حاجت یعنی پیشا ب یا پاخانہ کرنے میں مشغول ہوا سے سلام کرنا مگروہ ہے، اگر سلام کر دیا تو اُسے جواب دینا مگروہ ہے۔ اور کہا گیا کہ جو شخص قضائے حاجت کے لئے بینھا ہوا ہے ہم طرح کا ذکر مگروہ ہے، اگر سلام کر دیا تو اُسے ہواب دینا مگروہ ہے۔ اور کہا گیا کہ جو شخص قضائے حاجت کے لئے بینھا ہوا ہے ہم طرح کا ذکر مگروہ ہے، اگر سلام کر دیا تو اُسے ہواب دینا مگروہ ہے۔ اور علماء نے فر ما یا : جماع کے وقت بھی ان میں سے کوئی ذکر نہ کرے۔ اگر ان کی جو بھی نہ کرے اور نہ بی اللہ کی حمد کرے ، اور زبان کو حمد کے مقامت علیمہ میں جو بھی ان میں سے کوئی ذکر کرتا ہے تو گناہ نہیں۔ اور بو ہیں قضائے حاجت کے وقت ہو گیا کہ میں اللہ کی حمد کرے ، اور زبان کو حمد کرتا ہے تو گناہ نہیں۔ اور بو ہیں قضائے حاجت کے وقت ہو گرکرنا مگروہ ہے، اس مگروہ ہے۔ اس سے ضرورت کے مقامات علیمہ و ہیں جیسے کی اندھے کود یکھا کہ وہ کنویس میں حاجت کے وقت ہو طرح کا کلام مگروہ ہے۔ اس سے ضرورت کے مقامات علیمہ و ہیں جیسے کی اندھے کود یکھا کہ وہ کنویس میں کرنے والا ہے یا سانپ ، پھو وغیرہ کسی انسان کوڈ سنے والے ہیں توالیے موقع پر کلام کرنا مگروہ نہیں بلکہ واجب ہے۔ اور بیہ جو ہم نے کہا کہ حالت اختیار میں ان مواقع پر ذکر کر عروہ کیا مکردہ نہیں بلکہ واجب ہے۔ اور بیہ جو ہم

 $(m_{c}-1)$   $(m_{$ 

## عندالمالكيد:

علامه رعینی مالکی (متونی 954 هـ) فرماتے ہیں:

صاحب طراز نے ''الطراز' میں آ داب کوذکرکرتے ہوئے فرمایا: بہتریہ ہے کہ (پیٹاب کرتے وقت) بیٹھنے کی حالت میں کسی سے بات نہ کرے اور جوسلام کرے اُسے جواب نہ دے کیونکہ روایت ہے کہ حضور نبی یا ک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرح امع ترمذى

پیشاب فر مار ہے تھے اس دوران آپ کے پاس سے ایک شخص گزرااور سلام کیا، تو آپ نے سلام کاجواب نہیں دیا۔امام ترفدی
اور ابوداؤ دنے یہ حدیث روایت کی۔اس کا تفاضایہ ہے کہ چھینک کاجواب بھی نہ دے،اور چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہے،
اوراذان کا جواب بھی نہ دے۔اور فرخیرہ میں ان سے نقل کیا گیا۔الفروق کے آخر میں فدکور ہے کہ نا پاک اور گندی جگہوں
پرؤ عاء کمروہ ہے۔ان کی عبارت ختم ہوئی۔اور جواہر میں آ داب بیان کرتے ہوئے فرما یا کہ قضائے حاجت کے وقت با توں میں
اور شعر پڑھنے میں مشغول نہ ہو۔اور احری قول ہے کہ اس وقت قراءت جائز نہیں ہے۔

(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، فصل آداب قضاء الحاجه ، ج 1 ، ص 273,274 ، دار الفكر ، بيروت )

## عندالحنابله:

علامه ابن قدامه مقدى عنبلى (متونى 620 هـ) فرماتي بين:

قضائے حاجت کے وقت (زبان ہے) اللہ کاؤکر نہ کرے البتہ دل میں کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ،حضرت عطاء اور حضرت عکرمہ نے اس کونا پند کیا ، اور امام ابن سیر بن اور امام نخی نے فرما یا: اس میں حرج نہیں کیونکہ اللہ کاؤکر ہر حال میں اچھا ہے۔ اور ہماری دلیل ہے ہے کہ نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حالت میں سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو اللہ کاؤکر (ایسے موقع پر) بدرجہ اولی جہ کہ ذی پاک صلی اللہ کا جہ کہ اس کی حدر کے اور ابنی دوایت اولی ہے۔ اس کی وجہ ہم نے بیان عقیل نے کہا کہ اس میں ایک روایت ہے ہے کہ زبان سے اللہ کی حمد کرسکتا ہے۔ اور پہلی روایت اولی ہے۔ اس کی وجہ ہم نے بیان کردی کیونکہ جب واجب سلام کا جواب نہیں دیا تو جوواجب نہیں وہ مبدرجہ اولی عنہا سے مروی ہے ((آفت رَجحلا مثل میں اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے ((آفت رَجحلا مثل میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باس ہے گزرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باس ہے گزرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باس ہے گزرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ہے سرحی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باس ہے گزرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور حضرت جا برضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جواب ہیں دیا۔ امام تر فدی فیل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ہے گزرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ہے تھی اللہ عقلیہ و قسلم علیہ و نما کہ اللہ تعالیٰ علیہ و تسلم علیہ و قسلم علیہ و نما کی اللہ علیہ و تسلم علیہ و نما کی اللہ علیہ و تسلم علیہ و تعالیٰ علی

شرحجامعترمذى

اس نے سلام کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے (بعد میں) اس سے فر مایا: جب تم جھے اس طرح کی حالت میں دیکھوتو جھے سلام نہ کیا کرو، کدا گرتم نے جھے اس حالت میں سلام کیا تومیں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

(المغنی لا بن قدامہ، فصول فی ادب التخلی، ج 1، ص 123، مکتبة القاهرہ)

#### عندالاحناف:

احناف كى مشهور كتاب فقاوى مندىيدى ب:

جوگانا گار ہاہے یا پیشاب کرر ہاہے یا کبوتر اُڑار ہاہے یاغسل خانہ میں ہو یابر ہنہ ہواُ س کوسلام نہ کیا جائے (ان سب کوسی نے سلام کیاتو)ان پر جواب دیناواجب نہیں ہے۔ یوں ہی غیاهِیہ میں ہیں۔

(فتاوى هنديه ، الباب السابع في السلام وتشميت العاطس ، ج 5 ، ص 326 ، دار الفكر ، بيروت)

# 68بابُمَاجَاءفِي بِسُؤْرِالكُلُب کتے کے جو تھے کے بارے میں

91 -حَدَّ ثَنَا سَوَّا مِن بِنُ عَبِدِ اللهِ العَبْرِيُّ ، حَدَّ ثَنَا الْمُعُتَمِن بن صَلَيْمَانَ، قال: سَمِعْتُ أَيُّوبِ، عَنْ مُحَتَّد بن بِي كُمْنِي الرَّمْ على الله تعالى عليه وسلم في ارشا فر ما يا: جب سِيرِينَ، عَنْ أَبِي مُرَمْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْه قَالَ: يُعْسَلُ الإِنَّامِ إِذَا وَلَهَ فِيمِ الصَّلُبُ سَعِمَ مَرَّاتٍ: أُولاَ بِنَّ أَوْ ، يَهلى مرتبه يا (فرمايا) آخرى مرتبه نى سے دھو يا جائے۔ أُخْرَائِنَّ بِالثَّرَابِ، وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ البِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةٍ. قَالَ آبُو عِيْسى: بَذَا حَدِيثْ حَسَنْ صَحِيع. وَبُو قُولُ الشَّافِعي، بَوريبي المام شافعي، الم احمر، الم الحق كا تول ب، بي وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ مِنْ وِي هَذَا الحديثُ مِنْ غَيْر وَجُو صديث ياك متعدوطرت عصرت ابوجريه رضى الله عَنْ أَبِي مُرَمْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ مُحْوَيَدًا، تعالى عند الله طرح مروى ب، (ليكن)اس مي بي وَلَـمْ يُذُكِّن فِيدٍ: إِذَا وَلَفَتْ فِيدِ الهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً. وَفِي وَكُرْ بَيْن كَياكُ واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة " ليني المابعَنْ عَبدِ اللهِ يُن مُغَفَّلٍ.

حضرت ابوہر برہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عند سے روایت امام ابوعیسلی ترندی نے فرمایا: بید سن صحیح حدیث جب برتن میں منہ ڈال دے تواہے ایک مرتبہ دھویا جائے

اس باب مين عبدالله بن مغفل رضى الله تعالى عنه سے ( بھی)روایت ہے۔

تُخْرَجُ صريث 1 9بدون لفظ إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة: صميح مسلم,كتاب الطهارة,باب حكم ولوخ الكلب، 1/234٠ حديث، 279 دار احياء التراث العربي، بيروت ★سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، 19/ 1 حديث 71٠ المكتبة العصريه، بيروت×سنن نسائي، كتاب المياه، باب تعفير الاناء بالتراب…الغ، 177/1 مديث، 38 3 المطبوعات الاسلامية علب

### کتے کے جوٹھے برتن کو دھونے کے باریے میں مذاهب

#### عندالاحناف:

علامه على بن ابي بكر فرغاني مرغينا ني حفي (متوني 593هـ) فرماتي بين:

شرح جامع ترمذی

علامه طحطاوی حنفی فرماتے ہیں:

ہمار سے نز دیک سات باردھونامستحب ہے، اور پیجی مستحب ہے کہ ان میں سے ایک بارمٹی سے ہو۔

(حاشية الطحطاوي على المراقى ، فصل في بيان احكام السؤرج 1 ، ص30 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

### عندالمالكيه:

علامه ليل بن اسحاق مصرى مالكي (متونى 776هـ) فرماتي بين:

کتے نے پانی کے برتن میں مند ڈال دیا تو برتن کواستحبابی طور پر سات مرتبہ دھویا جائے گا ،اگر کھانے کے برتن میں مند ڈالے تو بیچکم نہیں اور نہ ہی حوض کا بیچکم ہے ،اگر مند کے علاوہ کتا کوئی عضو ڈال دیتو بیچکم نہیں ہے ، برتن کو دھو تا اس وقت مستحب ہے جب استعال کا ارادہ کیا جائے ، دھونے میں نیت ضروری نہیں اور نہ ہی مٹی سے دھو تا ضروری ہے اور ایک کتا متعدد بار مند ڈال دے تب بھی یہی تھکم ہے اور اگر بہت سارے کتے ایک برتن میں مند ڈال دیں تب بھی یہی تھکم ہے۔

(مغتصر خليل، فصل في حكم از الة النجاسة وما يعنى عنه ،ج 1 ، ص 18 ، دار المديث ، القاهر ه )

### عندالشوافع:

علامه اساعیل بن یحیی مزنی شافعی فرماتے ہیں:

اگرکتا پانی کے برتن میں مُنہ ڈال دیتو پانی نا پا ک ہوجائے گاءادرضروری ہے کہ پانی کو بہائے اور برتن کوسات بار دھوئے اُن میں سے پہلی بارمٹی سے (ماٹجھے) جبیبا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا ہے۔

(مختصر المزنى، باب ماينسد المامج 8، ص 100 ، دار المعرفه ، بيروت)

#### عندالحنابله:

علامه ابن قدامه مقدس حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ کتا اور خزیرنا پاک ہیں اور جو پچھان سے متولد ہو، اگرز مین کے علاوہ کسی چیز کولگ جائے تو اُسے سات باردھونا ضروری ہے، ان میں سے ایک بار مٹی سے ہو، چاہے اس نے مُنہ ڈالا ہو یا اس کے علاوہ، کیونکہ نبی اکرم صلی التہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((اذا ولغ الکلب فی اِناء اُحد کم فلیفسله سبعاً اِحدا بن بالتواب)) تم میں سے کسی کے برتن میں کتا مُنہ ڈالدے تو اُسے چاہے کہ برتن کوسات باردھوئے ان میں سے ایک بارمٹی سے ہو۔

#### (الكافي في فقه الامام احمد، باب احكام النجاسات، ج 1، ص 160 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

### دلائل پر بحث ونظر:

علامه عثمان بن على زيلعي حنفي (متوفى 743هـ) فرماتے بين:

امام ما لک نے فرمایا: جس پائی میں کتا مند ڈال دے وہ پائی پاک ہے، پینے کے قابل ہے، اور کتے کے مُد ڈالنے کی وجہ سے برتن کو جوسات مرتبہ دھویا جاتا ہے وہ امر تنجبری کے طور پر ہے۔ ہماری دلیل ہیہ ہے کہ حضور نبی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((افا وَلَغَ الْکَلُّبُ فِی اِنَّا عَلَیْ اِنْکُلُبُ فِی اِنَّا عَلَیْ اِنْکُلُبُ فِی اِنْ بِها دے اور برتن کوسات باردھوئے ) اور پائی بہانے کا حکم فرمانا پائی کے ناپاک ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس ہے توی تر دلیل حضور علیہ الصلاق والسلام کا پیفرمان ہے: ((طلقور) اَنَّا عَلَیْ حَکُمُ فِی اِنْکُلُبُ اَنْ وَی عَلَیْ کُنْ اِنْکُ اِنْکُ وَی اِنْکُ بِی اِنْکُلُبُ اَنْ وَی عَلِیْکُ اِنْکُ ہُونَا ہِی ہُو کُنْ اِنْکُ ہُونَا ہے کہ اُنے سات باردھوئے ) تو بیصد بیث ناپاک ہونے کا فائدہ و یق ہے کیونکہ ' طہور' مصدر ہے اور طہارت (لیمنی پاک ہونے) کے معنی میں جو ہو، دوسری صورت تو ہے بی نہیں تو پہلی ہی متعین ہوگئی۔ نیز نصوص میں اصل سے ہے کہوہ معقولۃ المعنی ہول المور کی بیا کی ہو یا عدث ہو، دوسری صورت تو ہے بی نہیں تو پہلی ہی متعین ہوگئی۔ نیز نصوص میں اصل سے ہے کہوہ معقولۃ المعنی ہولی المعنی بنانا اولی ہے کیونکہ تعبدی امور نا در ہیں اور عقلی امور کی کُرُت ہے۔

پھر ہمارے بز دیک تین بار دھونے سے پاک ہوجائے گااور امام شافعی کے بز دیک سات بار دھونا ضروری ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے جوہم نے بیان کی ۔ توامام شافعی کے بز دیک عد دتعبدی ہے۔ اور بیقول امام مالک کے قول سے بہتر ہے کیونکہ اس میں اصل سے خروج کم ہے۔

اور ہماری دلیل وہ حدیث جوامام طحاوی نے اپنی سند سے حضرت البوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ((اقّهٔ یفسک فرنے وی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ روایت کی وجہ سے برتن کوتین مرتبہ دھویا جائے) اور حضرت البوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے سات باردھونے والی حدیث روایت کی ۔ اور ہمار سے نز دیک (قاعدہ ہے کہ) جب راوی کاعمل یا فتوی اپنی روایت کے خلاف ہوتو اس کی روایت دلیل نہیں ہی کیونکہ بینہیں ہوسکتا کہ کوئی صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث اور اس کے برخلاف محل کرے یا فتوی دیے کیونکہ اس طرح تو وہ عادل نہیں رہے گا۔ لہذا ثابت ہوا کہ بیر سات

شرح امع ترمذي

باردھونے والی حدیث) منسوخ ہے اور بینی ظاہر ہے، کیونکہ اس کا عکم ابتدائے اسلام میں تھاجس وقت حضور علیہ الصلاق والسلام کتوں کے بارے میں شدت فرماتے اور اُن کوئل کرنے کا عکم دیتے تا کہ لوگوں کا کتوں سے اختلاط بالکل فتم ہوجائے ، پھر اس کوٹرک کر دیا گیا۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاق والسلام نے جب شراب کے معاملہ میں شدت فرمائی تواس کے برتنوں کوٹو ڈ نے کا حکم فرما دیا تا کہ صحابہ کا شراب سے تعلق ہی خدر ہے اور شراب جڑسے فتم ہوجائے ، پھر شراب کے برتن تو ڈ نے کی ممانعت فرمادی۔ یاسات باردھونے کے حکم کواستحباب پرمحمول کریں گے اس کی تا سکد اس حدیث سے ہوتی ہے جو دار قطنی نے حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی: ((عن اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتوں کے بارے میں الکھنے یہ الم اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتوں کے بارے میں الکھنے یہ تو مصور علیہ الصلاق و والسلام نے محمر وی ہے کہ کتا کئی برتن میں مُند ڈ الے تو اُسے تین باریا پانچ باریا سات باردھویا جائے ۔ تو حضور علیہ الصلاق و والسلام نے اختیار دے دیا ، اگر سات باردھونا ضروری ہوتا تو اختیار کیوں دیتے۔

پھر کتے کے جوٹھے میں سات باردھونے کے حکم کوامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امرتعبدی قرار دیا ہے اور پھر اس حکم کو پیشاب اور کتے کی دیگر رطوبتوں اور خنزیر کی طرف متعدی کر دیا۔ حالانکہ جب کوئی چیز امرتعبّدی کے طور پر ثابت ہوتی ہے وہ کسی اور کی طرف متعدی نہیں ہوتی ۔ اور ہمارے علماء نے بقیہ نجاستوں کی طرح اس کو بھی تین کے ساتھ مقدر فر مایا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی ، اور حدیہ ہے مُستیقظ کی وجہ ہے۔

(تبيين الحقائق, ما البئر اذا وقعت فيه نجاسة ع 1 عص 32 المطبعة الكبرى الاميريه القاهره)

امام دارقطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے:

((نا عَبْدُ الْوَيَّابِ بِنِ الضَّحَالِ وَالِسْمَاعِيلُ بِنِ عَيَّا مِنْ وَعَنِ بِشَامِ بِنِ عَرْوَةَ عَنِ أَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلِي اللْ

(سنن دارقطني، بابولوغ الكلبني الاناءج 1، ص 108 مؤسسة الرساله بيروت)

المام ابن عدى في "الكافل" بيس روايت كيا ب:

| إِنَّاء ِ أَحَدِكُمْ فَلْيُمْرِقَهُ وَلِيُغْسِلَهُ ثَلاثَ | للَّهِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي | ((قَال رَسُولُ اللهِ صَ              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ے کئی کے برتن میں منہ ڈال دے تواس کے                      | لله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: جب کتاتم میں ہے      | مَوَّاتٍ)) ترجمه: رسول الله صلى الله |
|                                                           | کوتنین مر تنبه دهو دو <sub>ب</sub>                          | اندرجو پکھ ہوات بہادواور برتن        |
| ى،ج3،ص242،دارالكتبالعلميه،بيروت)                          | ن ضعفه الرجال، الدسين بن على ابو على الكرابيس               | (الكامل في                           |

ان دونوں احادیث کی استاد پر ہونے والے اعتر اضات کے علامہ بدرالدین عینی حنی نے بڑی تفصیل و تحقیق کے ساتھ جو ابات دیئے ہیں۔

(البنایه شرح الهدایه ، سؤر الکلب ، ج 1 ، ص 472 الکتب العلمیه ، بیروت)

شرحجامعترمذي

## 69بَابُمَاجَاءفِي سُؤُرِالْهِرَّةِ یلی کے جو تھے کے بارے میں

92 -حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِئُ، حدّ تَنَا مَعُنْ، حَدَّ ثَنَا مَالِكُ بَنُ أَسِ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبِدِ اللهِ بِهِ الرّ بِيرَضِرت ابوقاده رضى الله تعالى عنه ك بيني ك بن أبي طَلْحَةً، عَنْ مُعَيْدَةً بِنْتِ عُبَيْدِ بن مِرِفَاعَةً، عَنْ الله تعالى عندان ك حجبشة بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِلِ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لِي لَا لَشْرِيفِ لائے ،فر ماتی بیں کہ میں نے ان کے وضو کے قَتَّادَةً,أَنَّأَ أَبَاقَتَّادَةَدَخَلَ عَلَيْهَا,قَالَتْ: فَسَكَبُ لَنُوضُو لِي يانى برتن مِن دُال كر ركما، بلي ياني يينے كے ليے قَالَتْ: فَجَاءَتْ بِرَقَ مُشْرَبُهِ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى آئى،آپ نے اس کے لیے برتن جھا دیا یہاں تک کہاس شَرِبَتْ، قَالَتْ عَبِشَةُ: فَرَ إِنِي أَنْظُرِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجِينَ فَي لِيا - كبشه كبتى بين: حضرت ابوقاده في محصد يكها يَا بِنْتَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: تَعَدْم فَقَالَ: إِنَّ مَ سُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ كه مِن أنهِين ويكورني مون توفر ما يا: التَجييج ! كياتمهين عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَجِسِ إِنَّمَا مِي مِنَ الطُّوَّافِينَ تَجِب مور با ہے؟ ، مِن فعض كيا: بى بان! ، آپ نے عَلَيْكُ عَن أَوِ الطَّوَّافَاتِ. وَفِي الجابِ عَنْ عَايْشَةَ وَأَبِي فَرما يا: رسول السُّصلي السُّدتعالي عليه وسلم في ارشا فرمايا: بيه المرائرة قال الوعيسى: بذا حديث حسن صحيح قروقول الاكنيس، كونكه يتم يربكثرت آن والول مي عب أَحْتَرِ العُلَمَاء مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلهُ مَا يا) بَكْرُت آنِ واليول مِن سے ہـ وَالثَّابِعِينَوَمَنْ بَعْدَ هِــمَّـ: مِثْلِ

حفرت کبشہ بنت کعب ہن مالک سے روایت

ال باب میں حضرت عائشہ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے (بھی)روایات ہیں۔

امام ابوعیسی ترندی نے فرمایا: بید حسن صحیح حدیث ہے۔اوریبی قول صحابہ کرام، تا بعین اور مابعد میں سے اکثر علماء مثلاً امام شافعی ، امام احمد اور امام الحق کا ہے کہ بیلوگ بلی

762

اس باب میں بیرحدیث احسن ے،امام مالک يربيان كيا ہے، كسى راوى نے اسے امام مالك سے زيادہ مکمل بیان نبیس کیا۔

الشَّافِعِيِّ وَأَخْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: لَـعْ بَرَوْا بِسُؤْمِ الْهِرَّةِ كَجُوعُ مِن كُونَى رَجْ نَهِين جَحَّد بَأْسًا وَهَذَا أَحَسَنُ شَيْ مِفِي يَذَا الْبَابِ وَقَدْ جَوَّدَ مَالِكُ هَذَا الحديث، عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلَّحَةً، وَلَـمْرَأَتِ فَاس مديث كو آخَلَ بن عبدالله بن الي طلحه عده طريقه بِهِأَحَدُأَتُـمُّمِنُ مَالِكٍ.

تخ تى عديث:92سنن نسائى، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسور الهرة والرخصة في ذالك، 1/131 حديث ، 367 المطبوعات

#### بلی کے جوٹھے کے باریے میں مذاهب ائمه:

ائمہ اربعہ کے نز دیک بلی کا جوٹھا یاک ہے، ہاں احناف کے نز دیک یاک تو ہے مگر مکروہ تنزیمی ہے یعنی غیر مکروہ کے ہوتے ہوئے اس کااستعال مکروہ ہے۔

#### عندالااحناف:

علامه ابوالفضل عبدالله بن محمود خفي (متو في 683ھ) فرماتے ہيں:

دوسرایانی پاک ہے(لیکن اس کااستعال) مکروہ ہے۔اوروہ بلی کاحبھوٹا پانی ہے۔اس( مکروہ ہونے کی)وجہ بیہ ہے کہ بلی کا گوشت نا یاک ہے تواس کا جھوٹا بھی نا یاک ہوگالیکن گھروں میں کثرت سے آنے کی وجہ سے جب اس سے بچناممکن نہ ہوا جبیبا کہاسی علّت کی جانب *حدیث میں* اشارہ ہے تو ہم نے کہا کہ (بلی کا جھوٹا) یاک ہے کیکن مکروہ ہے۔

(الاختيار لتعليل المختار ، فصل في حكم الآسارج 1 ، ص19 ، مطبعة الحلبي ، القاهر ه)

علامہ ابو بکر بن علی الحدا دی حنفی (متو فی 800 ھ)فر ماتے ہیں :

بلی کا جھوٹا طرفین یعنی امام اعظم اور امام محمد کےنز دیک مکروہ ہے، امام ابو بوسف کےنز دیک مکروہ نہیں ہے۔اورطرفین کنز دیک پیمکروہ تحریمی ہے یا تنزیمی ؟ توضیح یمی ہے کہ مکروہ تنزیمی ہے۔

(الجوهرة النيره رالاغسال المسنونة ، ج 1 ، ص 20 ، المطبعة الخيريه)

علامہ حسن بن عمار شرنبلا لی حنفی (متونی 1069 ھ) فرماتے ہیں: تیسرایانی وہ ہے کہ تیجے یانی کے ہوتے ہوئے اس كااستعال مروه ب- اوروه بلى كاجمونا يانى ب- (نور الايضاح، فصل في بيان احكام السؤر، ج 1، ص 15، المكتبة العصرية)

شرحجامع ترمذي

#### عندالمالكيه:

علامه محد بن احمد بن رشد قرطبی مالکی (متونی 520 هـ) فرماتے ہیں:

امام ما لک اوران کے تمام اصحاب کا فرجب ہیے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے البتہ جب یقین ہو کہ اس کے مُند میں گندگ تھی تونا پاک ہے۔

(البیان والقحصیل، مسئلة سؤر الهرة ، ج 2، ص 112، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

علامه رُعینی مالکی (متونی 954 هـ) فرماتے ہیں:

جوجانورنجاست سے دورنہیں رہتے اگران سے بچنادشوار ہوجائے جیسے بلی اور چوہا توان کے جھوٹے پانی کا استعال کروہ نہیں کیونکہ اس سے بچنادشوار ہے، نیز بلی کے بارے میں توحضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث وارد ہے کہ جس میں آپ نے ارشادفر مایا: ((الْهِرَّ الْهُرَّ اللهُ ال

(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، فرع الغسل في الحياض قبل غسل الاذي ، ج 1 ، ص 77 ، دار الفكر ، بيروت ) عند الثوافع :

علامه يحي بن ابي الخيريمني شافعي (متوني 558هـ) فرماتي بين:

بلی نے اگر قلیل پانی میں مُد ڈالاتو (تھم یہ ہے کہ) اگر بلی کو پانی میں مند ڈالنے سے پہلے نجاست کھاتے نہ دیکھا گیا ہوتواس کے جھوٹے پانی سے بلا کراہت وضوجا تزہے۔ہماری دلیل بیصدیث ہے: ((اُن الحبی صلّی اللہ عَلَیْم اللہ عَلَیْم اللہ عَلَیْم کان یصغی اُما الإناء لتشوب مند وقال ناہا من الطوافین علیکم والطوافات)) نبی اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے لئے پانی کابرتن جھکا دیتے تاکہ پانی پی لے ،اور فرماتے: بے شک بیتمہارے گھر میں آنے والوں (راوی کوشک ہے یافرمایا) اور آنے والوں میں سے ہے۔

(البيان في مذهب الامام الشافعي مسئلة في ولوخ الهرة بالماء القليل يج 1 يص 52,53 دار المنهاج ، جده)

#### عندالحنابله:

علامه ابن قدامه مقدى حنبلي (متوني 620هـ) فرماتے ہيں:

(الكافي في فقه الامام احمد ، اقسام الحيوان ، ج 1 ، ص 40 ، دار الكتب العلميه ، بيروت)

### دلائل پر بحث ونظر:

علامه محمود بن احمد حفى (متونى 616 هـ) فرماتے ہيں:

امام اعظم امام الوصنیفداورامام محدر حمة الله تعالی علیها کنز دیک بلی کاجھوٹا مکروہ ہے، اورامام ابو بوسف رحمة الله علیه کنز دیک مکروہ نہیں ہے۔ جامع الصغیر میں طرفین (امام اعظم اورامام محمد) کے قول میں کراہت کے الفاظ مذکور ہیں ، اورامام قدوری نے اس کی شرح میں اس طرح ان کوذکر کیا۔ اوراصل (مبسوط) کے کتاب الصلوق میں ہے کہ بلی کے جھوٹے پانی سے وضونہ کرنا بہتر ہے لیکن اگر کیا جائے تو وضوبہ وجائے گا۔ اورامام ابو یوسف رحمة الله تعالی علیہ نے فرما یا کہ میں نے امام ابو صنیفہ اور ابن ابی لیلی رحمة الله علیہا ہے بلی کے جھوٹے کے بارے میں بوچھاتو انہوں نے کہا کہ (اس کا استعال کرنا) مکروہ ہے ، اور میر سے نز دیک اس کے استعال میں کوئی حرج نہیں۔ اور بینی قول امام شافعی کا ہے۔

طرفین کے خلاف امام ابو یوسف اورامام شافعی کی دلیل ہیہ ہے کہ ((اُف رسول اللہ علیہ السلام کان

شرح جامع ترمذى

یصغی الإناء للمرة ویشرب ما بقی ویتوضاً منه) ترجمہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم بلی کے لئے برتن جھکاتے سے اور باقی پانی نوش فرمالیتے اوراُس سے وضو بھی فرماتے۔ نیز حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کافرمان ہے: ((الهر قلیست بنجستہ افها من الطوافین علیکم اوالطوافات علیکم) ترجمہ: بلی ناپاک نہیں ہے کیونکہ بیتم پر بکثرت آنے والوں میں سے ہے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ بلی خودنا پاک نہیں جب ایسا ہوگا۔
تواس کا جھوٹا یانی بھی ناپاک نہیں ہوگا۔

اورطرفین کی دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر ما یا: ((الہرة سبع)) ترجمہ: بلی درندہ ہے۔

نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر ما یا: ((مغسل الإقاء من ولوخ الهرة مرة)) ترجمہ: بلّی برتن میں مُحد ڈ الد ہے تو برتن کو ایک

باردھو یا جائے گا۔ اس مسلم کی علّت میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ امام طحاوی سے منقول ہے، آپ فر ماتے ہیں کہ بلی زبان
سے پانی پیتی ہے اور اس کی زبان تھوک سے تر ہوتی ہے اور اس کا تھوک اس کے مین سے پیدا ہوتا ہے اور اس کا مین نا پاک ہے
لہذا اس کا تھوک بھی نا پاک ہوگا ، اس بات کے پیش نظر تو اُس کا جھوٹا پانی نا پاک ہونا چا ہے تھالیکن گھروں میں کثرت سے چگر
لگانے کی وجہ سے ہم نے (اس کے جھوٹے کو) نا پاک نہیں کہا البتہ کروہ ضرور کہا ہے کیونکہ ایس ضرورت در پیش نہیں ہے کہ جس

امام کرخی فر ماتے تھے کہ بلّی کانہ توعین نا پاک ہے اور نہ ہی تھوک۔ نا پاک ہو بھی تو کیسے حالانکہ شریعت نے تواس کے نا پاک ہونے کوسا قط کر دیا ہے، البتہ اکثر اس کے کھانے نا پاک ہوا کرتے ہیں کیونکہ وہ چو ہااور مر دار کھاتی ہے اسی وجہ سے اس کائمنہ نا پاک ہوجا تا ہے۔لیکن میں تیفینی بات نہیں کہ جس کی بناء پر اس کے جو تھے کونا پاک کہیں البتہ اکثر ایسا ہوتا ہے اسی لئے ہم نے کہا کہ اس کا جھوٹا مکر وہ ہے، جبیسا کہ بچے اور اس کے ہاتھوں کا تھم ہے کہ جو نیند سے بیدار ہوا ہو۔

(محيط برهاني، الفصل الرابع في المياه، ج 1، ص 126,127 دار الكتب العلميه ، بيروت)

9 3-حَدَّثَنَا بَنَّادُ,حَدَّثَنَا وَكِيعْ, عَن وَفِي الْبَابِعَنْ عُمَرَ، وَعَلِيّ، وَحُذَيْهَ مَ وَالْمُغِيرَةِ، وَبِاللِّي، كُرتْ ويكاب-وَسَعْدٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَسَلْمَانَ، وَبُرَيْدَةً، وَعَمْرٍ وَيْنِ أُمَيَّةً، الصّامِت، وأَسَامَة بن شَرِيكٍ، وأيى أَمَامَة، وَجَابِي، اسلام لانانزول وره ما كده ك بعدب وأسامة بن زيد، قال ابوعيسى: حديث جرمي حديث حَسَنْ صَحِبِحُ.

سَ أَيْتُ جَرِيسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

حضرت ہمام ہن حارث سے روایت ہے، فر ماتے الأغمن عن إنرابيد معن تقام إن الحامين قال: بال بي كد صرت جرير بن عبد الله رض الله تعالى عند في بيثاب جَرِين بَنْ عَبِدِ الله ثُمَّة تُوصًّا ، وَمَسَمَ عَلَى خُعَّيْمِ فَقِيلَ كيا پهروضوكيا اورموزون پرس كيا ،آپ سے كها كيا كركيا آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْعَلُهُ قَالَ وَكَانَ يَعْجِبُهُ مَ فَرَمَا يَا: جُصَاسَ عَكُونَ سَ جِيزِمَا نَعْ إِلَا عَنْ مِسَ اللهَا كيون نه حديث جرير لا أنّ إضلامة كان بعد مرول المتائدة. كرول جبد من فرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كواييا

حضرت ابراہیم تخعی نے فرمایا: حدیث جریرسب وَأَسِّن، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَيَعْلَى بْنِ مُرَّةً، وَعُبَادَةً بْنِ (محدثين) كو يسندهي كيونكه حضرت جريرضي الله تعالى عنه كا

ال باب مین حفرت عمر،حفرت علی،حفرت عديفه، حفرت مغيره، حفرت بالل، حفرت سعد، حفرت 94 - وَبُرْوَى عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبِ، قَالَ: الوالوب، حضرت سلمان، حضرت بريده، حضرت عمرو بن اميه، حفرت انس، حفرت سهل بن سعد، حفرت يعلى بن مره، حفرت عباده بن صامت ،حفرت اسامه بن شريك ،حفرت ابوامامه، حضرت جابر، حضرت اسامه بن زيدرضي الله تعالى عنهم اجعین سے (بھی)روایات ہیں۔

تُوضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ: مَ أَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوضًّا ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ٢-فَقُلْتُ لَهُ: أَفَهَلَ الْمَائِدَةِي أَمْرِ بَعْدَ الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ: مَا أَصْلَمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَانَ قَبَلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ، كَمِين مسلمان بى سورة ما نده ك بعد بوابول ـ وذَكَرَ جَرِيرهِ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَعَلَى الْحُمَّيْنِ بَعْدَ نُزُولِ الْمَايْدَةِ.

امام ابوعیسی تر مذی نے فر مایا: حدیث جریر حسن صحیح

شہر بن حوشب سے مروی ہے، فرماتے ہیں :میں إلا تعد المتانِدة وحدّ تنا بذلِكَ فتيبة قال: حدّ تناخالد بن في في المرضى الله تعالى عندود يكها كهانهون نِتَادِ الشِّرْمِذِيُّ عَنْ مُقَاتِلِ بَنِ حَيَّانَ، عَنْ شَهِي بِن فِي وضوكيا اورموزوں پرسم كيا، يس في اس بارے يس ان حَوْشَبِ، عَنْ جَرِيمٍ، قَالَ أَبِوعِيْسى: وَمَرَوى بَيْتِهُم عَنْ سے دريا فت كيا تو انہوں نے فرمايا: يس نے رسول الله صلى الله اِبْرَ إِبِيهِ مِن أَدْبَهَ مِن مُقَامِلِ بْن حَتِيَانَ، عَنْ شَهْرِي بْن لَعَالَىٰ عليه وسلم كود يكها كه آپ نے وضوفر ما يا اور موزوں پرمسح حوشب، عَنْ جرين وَهَذَا حَدِيثُ مُفَسِّن لا أَنَّ وَعُضَمَنْ كيا ، (شهر بن حوشب كت بين) مين في ان سے كها كه بيد أَنْكَى الْمَسْحَ عَلَى الْمُحْنَّيْنِ تَأْوَلَ أَنَّ مَسْحَ النَّبِي صَلَّى الله واقعه وره ما ئدهت يبلي كاب يابعد كا؟ توانهول في جوابا كها

(اس کے بعد امام تر مذی شہر بن حوشب والی روایت کی سند بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:)حد ثنا بذلک قتیبة نا خالد بن زيا دالتر مذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير \_اور فرمايا: روى بقية عن ابراجيم بن ادجم عن مقاتل بن حیان عن شہر بن حوشب عن جریر۔

بیرحدیث مفسر ہے کیونکہ بعض مسح علی انفین کے منکر بیرتاویل کرتے ہیں کہ ٹی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاموزوں پرسے كرناسورة مائده كے نزول سے يہلے تفااور حفرت جريرضى الله تعالى عندنے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ انہوں نے نزول ما ندہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوموزوں پرمسح کرتے دیکھاہے۔

تَحْرَّتَ صَدِيثَ :93صحيح مسلم،كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، 1/227حديث، 272دار احياء التراث العربى ، بيروت\*سنن ابن ملجه ،كتاب الطهارة وسننها ، باب ماجاء فى المسح على الخفين ، 0 8 1 / 1 رقم، 3 4 5دار احياء الكتب العربية فيصل، عيسى البابى الحلبى

تخ تى مديث: 94سنن ابى داؤد، كتاب المهارة، باب المسح على الخفين، 1/39 حديث 154 المكتبة العصريه ، بيروت

#### موزوں پر مسح کرنے کاجواز

بالاجماع سفروحضر میں موزوں پرمسح کرنا جائز ہے، تفصیل درج ذیل ہے:

### الشوافع:

علامه يحيى بن شرف النووي شافعي (متوني 676ھ)فر ماتے ہيں:

جن کی اجماع میں کوئی حیثیت ہے ان سب مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ سفر وحفر میں موزوں پر سے کرنا جائز ہے جا ہے کوئی حاجت ہو یا نہ ہو یہاں تک کہ اُس عورت کے لئے بھی جائز ہے جوا ہے گھر میں رہے اوراس لنگڑے کے لئے بھی جو چل نہ سکے مسے کو صرف شیعہ اور خارجی نہیں مانتے ، اوران کے اختلاف کا اعتبار نہیں اورا مام ما لک سے اس کے متعلق چند روایات منقول ہیں۔ آپ کا مشہور تول وہ بھی ہے جو جمہور کا ہے۔ اور بے شک (موزوں پر) مسے والی حدیث بے شارصحابہ نے روایت کی حضرت میں بھری نے فر مایا کہ جمھے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے سترصحابہ نے بیے حدیث عنائی کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے سترصحابہ نے نام میں نے شرح رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے سترصحابہ نے نام میں نے شرح رسول اللہ میں ذکر کی ہے۔ اور آب میں نے شرح کے اور اس حدیث کوروایت کرنے والے کیٹر صحابہ کے نام میں نے شرح اللہ بھی کی ہے۔ موزوں پر مسح کرنا افضل ہے بیا یا وی دھونا ؟ اس میں علیاء کا اختلاف ہے۔ ہمارے علیاء نے فر مایا کہ (پاؤں) دھونا افضل ہے کے کیونکہ اصل یہ بھی ہے، اور صحابہ کی ایک جماعت محلی حضرت عمر بن خطاب اور آپ کے بیٹے حضرت عبر اللہ نیز ابوایوب ہے کیونکہ اصل یہ بھی ہے، اور صحابہ کی ایک جماعت محلی کہ عشرت عمر بن خطاب اور آپ کے بیٹے حضرت عبر اللہ نیز ابوایوب ہے کیونکہ اصل ہے، اور صحابہ کی ایک جماعت محلی کا حضرت عمر بن خطاب اور آپ کے بیٹے حضرت عبر میاں افضل ہے، اور حضرت عبر ان والیت ہے۔ کہا کہ مسے کرنا افضل ہے، اور حضرت عبر ان میں آپ کی صحیح ترین روایت سے ہے کہ مسے کرنا افضل ہے، اور دوسری روایت سے ہے کہ بیا وی دھونا یاان پر مسی رائی میں آپ کی صحیح ترین روایت سے ہے کہ مسے کرنا وفضل ہے، اور دوسری بیں۔ ان میں آپ کی صحیح ترین روایت سے ہے کہ مسے کرنا وفضل ہے، اور دوسری بیں۔ ان میں آپ کی صحیح ترین روایت سے ہی کہ مسے کرنا وفضل ہے، اور دونوں پر ایر ہیں۔ ان میں آپ کی صحیح ترین روایت سے کہ مسے کرنا وفضل ہے، اور دونوں پر ایر ہیں۔ ان میں آپ کی صحیح ترین روایت سے کہ مسے کرنا وفضل ہے، اور دونوں پر ایر ہیں۔ ان میں مین ذر ان کی اور دونوں پر ایر ہیں۔ ان میں آپ کی صحیح ترین کی اور کیا کیا کہ کرنا وفی کرنا وفیل پر ایر ہیں۔ ان میں کی ایک میں کو مصوبہ کی ایک کی اور کیا کہ کو تعرف کی کو کو اور کی کے کی حصوبہ کی کو تعرف کی کی کی کو تعرف

(شرح النووي على مسلم باب المسح على الخفين ع 3 مس 164 ، دار احيا ، التراث العربي ، بيروت)

شرحجامعترمذى

769

#### الاحناف:

علامه ابوبكر بن مسعود كاساني حفى (متونى 587هـ) فرماتي بين:

عامد فقباء اورعامه صحابرض الله عنهم الجمعين كنزديك موزول پر سح كرناجائز به البية حفرت ابن عباس رضى الله عنها كي طرف سے ايك آ دھرو ايت آئي ہے كہ بي جائز نہيں۔ اور بي ( سے جائز نہ ہونے كا تول ) رافضيوں كا تول ہے۔ اور سے كا انكار كرنے والوں كى دليل بيہ ہے كہ الله تعالى نے فرمايا: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اَ مَعُوا إِذَا قَعُتُمُ إِلَى الْصَلَاقِ فَافْيسِلُوا وُجُوهُكُمُ وَالله وَجُوهُكُمُ وَالله وَ مُحْدِكُمُ إِلَى الْمُعَالِقِي وَامُسَعُوا بِرُءُ وَسِكُمُ وَأَدْجُلَكُمُ إِلَى الْكَعَهِيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُهَا فَاطَّهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْفَى أَوْعَلَى سَقِي اَوْ جَاءَ أَعَدُ وَالله الله الله وَ اللهُ وَ الله وَ الله

(أو **جلكم** كلام پر)نصب كى قراءت كا تقاضايہ ہے كہ بېرصورت پاؤں دھونا خرورى ہوں كيونكه ' أرجل' كاعطف ''وجه''اور'' يدين'' پر ہے توجب چېرے اور ہاتھوں كودھونے كائكم ہے تو پاؤں كوبھى دھونا ہى ہوگا۔اور كسرہ كى قراءت كا تقاضابيہ ہے كہ ياؤں پرمسح كرناضرورى ہے موزوں پر (كافى) نہيں۔

مروی ب: ((اتّهُ سُیْلَ انْهُ سِی عَبَاسِ: بَلْ مَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ عَلَی الْحُفَّینِ ؟
قَفَّالَ: وَاللهِ مَا مَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ عَلَی الْحُفَّینِ بِعُدَ نُزُولِ الْمَائِدَ وَوَلَأَن اَمْسَحَ عَلَی الْحُفَّینِ بِعُدَ نُزُولِ الْمَائِدَ وَوَلَأَن اَمْسَحَ عَلَی الْحُفَّینِ ) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله طقر عید فی الْفَلَاقَ أَحَبُ اللّه علی وَلَّمُ الله علی وَلَمُ مَن مُورُ وَلَ بُرَى كَارِ تُو آبِ نَ فَرَ مَا يَا كَهُ فَدَاكَ فَتُم السُومَ وَلَ وَلَ يُرْسَى كَيَا وَرَمِير الصحراء بين كدي يُشْتَ بُرَسَى كرنا موزوں بُرسَى كرنا ، اور مير الصحراء بين كديرسول الله عليه وسلم نے موزوں پُرسی نہیں كیا ، اور میر الصحراء بین گدیے كی پُشت پُرسی كرنا موزوں پُرسی كرنے كے بعدرسول الله عليه وسلم نے موزوں پُرسی نہیں كیا ، اور میر الصحراء بین گدیے كی پُشت پُرسی كرنا موزوں پُرسی كرنے

ے بہتر ہے۔ایک روایت میں ایوں فرمایا: ((لَأن أَمْسَة عَلَى جِلْدِ حِمَّادٍ أَحَبُّ إِلَى مِن أَن أَمْسَة عَلَى الْخُفَّيْنِ) ترجمہ: موزوں پرمسح کرنے سے زیادہ جُھے بیا پہند ہے کہ میں گدھے کی کھال پرمسح کروں۔

اورامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ نے فر مایا: میں مسے کا اُس وقت تک قائل نہ ہوا جب تک دن کی رقتیٰ کی طرح واضح احادیث مجھ تک نہ پہنچیں ۔اورموزوں پرسے کا انکار کرنا کبار صحابہ کار دکرنا اور ان کوخطا پرقر اردینا ہے۔ لہذا موزوں پرسے کا انکار کرنا ہوا نہ کہ کھے کفر کا اندر ہوئے کے جواز کے منکر پر مجھے کفر کا اندروں پرسے کے جواز کے منکر پر مجھے کفر کا اندروں پرسے کے جواز کے منکر پر مجھے کفر کا اندروں پرسے کرنے میں اختلاف ہوتا تو ہم مسے ہی نہ کرتے ۔اور آپ کا یہ اور امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ نے فر ما یا: اگر موزوں پرسے کرنے میں اختلاف ہوتا تو ہم مسے ہی نہ کرتے ۔اور آپ کا یہ

رورہ ) بر معیمیر کی ملک عبرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کا اختلاف ثابت ہی نہیں ہے۔ قول اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کا اختلاف ثابت ہی نہیں ہے۔

اورامت کااس میں اختلاف نہیں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے موزوں پرسے کیا ہے، اختلاف اس میں ہے کہ سور ہ ما نکہ ہے کا ناز ل ہونے سے پہلے سے کیا ہے مابعد میں ؟ اور جمیں رسول الله علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے، یہاں تک کہ حسن بھری رضی الله عنہ نے فر مایا: جھے ستر 70 سحابہ نے بتایا کہ ہم موزوں پرسے کا عقادر کھتے ہیں۔

شرج امع ترمذي

حضرت عا ئشداور براء بن عازب رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ: ((انت الّمیوی صلّمی الله عَلَیّهِ وَسَلّمَ متسّح بَعْدَ الْمَانِدَةِ)) نبی صلی الله علیہ وسلم نے سور ہُ ما نکہ ہے نزول کے بعد سے فر ما یا۔

حضرت جرير بن عبدالله بحل رض الله تعالى عند سے مروى ہے: ((آنَهُ قُوضًاً، وَمَسَحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ فَقِيلَ لَهُ اَكَانَ فَي ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْهُ وَسُلَّمُ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ عَلَى الْحُفَّيْنِ فَقِيلَ لَهُ الْكَانِ فَي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُوكِيا اور موزوں پر مَن الله عليه وسلم نے وضوكيا اور موزوں پر من عبارے سى نے بوجھا تو آپ نے ارشا وفر ما يا كہ ميں نے ديكھا كدر سول الله صلى الله عليه وسلم نے وضوكيا اور موزوں پر من فرما يا ، پھر كسى نے سوال كيا كہ حضور عليه الصلو ة والسلام نے سورة ما كدہ كے نازل ہونے كے بعد من كيا تھا يا پہلے؟ تو آپ نے واب ديا كہ ميں سورة ما كدہ كے نزول كے بعد بى مسلمان ہوا ہوں۔

بہر حال آیت (اد جلکم کے لام) میں دوقر اء تیں ہیں، ہم دووقتوں میں دونوں پڑمل کرتے ہوئے کہیں گے کہ پاؤں جب ظاہر ہوں توانہیں دھو یا جائے اور جب ان پر موزے ہوں تو موزوں پڑسے کیا جائے، تا کہ حتی الامکان دونوں قراء توں پڑمل ہوجائے۔ جس نے موزوں پڑسے کیا ہوتو یہ کہنا جائز ہے کہ اس نے پاؤں پڑسے کیا جس طرح کہا گرموزوں پر مارا ہوتو یہ کہنا جائز ہے کہ اس نے پاؤں پڑسے کیا جس طرح کہا گرموزوں پر مارا ہوتو یہ کہنا جائز ہے کہ یاؤں پڑسے کہ یاؤں پر مارا ہے۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اٹکار کی روایت صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کامدار عکرمہ پر ہے۔اور منقول ہے کہ جب حضرت عطاک پاس بیر روایت کی چیا کہ عکرمہ نے جھوٹ بولا ،اور حضرت عطا اور ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قل کیا کہ آپ نے موزوں پرمسے فر مایا۔ توبیاس بات کی دلیل ہے کہ موزوں پرمسے کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اختلاف ثابت ہی نہیں ہے۔

اور حضرت عطاہے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس موزوں پر سے میں لوگوں کی مخالفت کرتے ہے۔اورا نقال سے پہلے انہوں نے اس مسئلہ میں رجوع کرلیا۔ (بدائع الصنائع، فصل المسع علی الفقین، ج 1، ص 8,7 ہدار الکتب العلمیه، بیروت) مفتی ام پرعلی اعظمی حفی فر ماتے ہیں:

جو شخص موزہ پہنے ہوئے ہووہ اگر وُضوییں بجائے پاؤں دھونے کے سے کرے جائز ہے اور بہتر پاؤں دھونا ہے بشرطیکہ سے جائز سمجھے۔ اور اس کے جواز میں بکثرت حدیثیں آئی ہیں جوقریب قریب تواتر کے ہیں، اسی لیے امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ 

#### المالكيد:

علامه محمر بن احمر کلبی غرناطی مالکی (متونی 741ھ) فرماتے ہیں:

چاروں اماموں کے نز دیک سفر وحضر میں موزوں پرمسح جائز ہے۔

(القوانين الفقهيه الباب التاسع في المسع على الخفين ، ج 1 ، ص 30 ، مطبوعه بيروت)

#### الحنابله:

علامها بن قدامه منبلی (متونی 620ھ) فرماتے ہیں:

موزوں پر سے بلاخلاف جائز ہے کیونکہ حضرت جریرضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: ((رأیت رسول الله صلی وسلم نے صلّی لله عقیدو سلم اللہ علیہ وسلم نے سلّی لله عقیدو سلّم باللہ علیہ وسلم نے بیشا بفر مایا، اس کے بعد وضوفر مایا اور موزوں پر سے فر مایا۔ ( بخاری وسلم ) رحضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اس حدیث کوعلاء پسند کرتے ہیں کیونکہ حضرت جریر سورہ ما کدہ نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ نیز (مسے کے جوازی) دوسری ولیل ہے ہے کہ ان کو پہنے کی ضرورت در پیش ہوتی ہے اور اُتار نے ہیں مشقت ہوتی ہے لہذاان پر سے کرنا جائز ہے جیسا کہ پی پر مسے جائز

شرح جامع ترمذى (773

بے۔اورصرف وضویس ان پرسے جائز ہے، شل میں جائز ہیں۔ کیونکہ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ب بخر ماتے ہیں: ((کان رسول اللہ صلّی اللہ عَلَیْم وَسَلَّم اللہ اللہ اللہ عَلَیْم وَسَلَّم اللہ اللہ اللہ علیہ وسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم ہمیں علم دیا ثلاثة أیام ولیا لیمن اللہ علیہ وسلم ہمیں علم دیا ثلاثة أیام ولیا لیمن اللہ علیہ وسلم ہمیں علم دیا کرتے کہ جب ہم مسافر ہوں یا (راوی کوشک ہے ثاید یہ الفاظ ہیں) سفر کی حالت میں ہوں تو تین دن اور تین راتوں تک اپنے موزے نہ اُتارین ،البتہ جنابت کی وجہ سے (اُتاریخ کا حکم ہے) پا خانہ کرنے، پیشاب کرنے اورسونے کے بعد (انہیں اتاریاضروری نہیں) امام تر مذی نے اس حدیث کوروایت کیا اور فر مایا بیہ حدیث 'دھسن جے'' ہے۔ نیز وضو کے مقابلہ میں خسل کی حاجت کم در پیش ہوتی ہے لہذا شسل میں موزوں پرسے کرنے کی حاجت در پیش نہیں۔

(الكافي في فقه الامام احمد، باب المسح على الخفين، ج 1 ، ص 71 ، 10 رالكتب العلميه ، بيروت)

### مدیث جریر کے پیند ہونے کی وجہ:

علامه يحيى بن شرف النووى شافعي (متونى 676ھ) فرماتے ہيں:

(حدیث جریسب کو پیند تھی کیونکہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عند کا اسلام لانا سورۃ ما کدہ کے بعد ہے) اس کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ما کدہ میں فر ما یا: { فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمُ وَ أَيْدِيكُمُ إِلَى الْمَوَافِق وَامْسَحُوا بِرُءُ وَسِكُمُ وَ أَدْجُلَكُمْ} ( تو اپنامنہ دھو وَ اور کہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسلح کرواور گئوں تک پاؤں دھو وَ) اگر حضرت جریر سورۃ ما کدہ کے نازل ہونے سے پہلے مسلمان ہو چکے ہوتے تو بیا حتمال تھا کہ موزوں پرمسح والی آپ کی روایت سورۃ ما کدہ کی آیت سے منسوخ ہوگئی ہولیکن جب آپ مسلمان ہی بعد میں ہوئے ہیں تو واضح ہوگیا کہ آپ کی حدیث معمول ہہ ہے اور ان کی حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ آپ کے صدیث معمول ہہ ہے اور ان کی حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ آپ وضویس پیردھونے کا حکم اُس کے لئے ہے کہ جوموز سے پہنے ہوئے نہ ہو لہذا اس حدیث سے آبت کی شخصیص ہور ہی ہے۔ اور اللہ بہتر جا نتا ہے۔ اور سنن بیہ قی میں حضرت ابر اہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے آپ نے فرما یا کہ میں نے موزوں پرمسے کے متعلق حضرت جریرضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے کوئی اچھی روایت نہیں سنی ۔ اللہ بہتر جا نتا ہے۔ اور سنن بیہ قالی عنہ کی روایت سے کوئی اچھی روایت نہیں سنی ۔ اللہ بہتر جا نتا ہے۔

(شرح النووى على مسلم، باب المسع على الخفين، ج3، ص164, 165 ، دار احياء التراث العربي، بيروت)

رىجامعترمذى (774

## افغل كيا\_\_\_\_غل يامسح؟

#### عندالاحنات:

علامه عثان بن على زيلعي حفى (متونى 743هـ) فرماتے ہيں:

موزوں پرشے کرنا رُخصت ہے، اگرشے جائز بیجھتے ہوئے عزیمت پرعمل کرے (یعنی پاؤں دھوئے) تو بیزیا دہ بہتر ہے کیونکہ اس میں زیادہ مشقت ہے۔

(تبيين الحقائق, باب المسح على الخفين, ج 1, ص 45,46, المطبعة الكبرى الاميريه , القاهره)

#### عندالمالكيد:

علامه محمد بن عبدالله خرشي مالكي (متوني 1101هـ) فرماتے بين:

موزوں پرمسح کرنا جائز ہے لیکن جمہور کے نز دیک پاؤں دھوناموزوں پرمسح کرنے ہے بہتر ہے۔

(شرح مفتصر خليل للخرشي، فصل في المسح على الخفين ،ج 1 ، ص 176 ، دار الفكر للطباعة ، بيروت)

### الشوافع:

علامه یحی بن شرف النووی شافعی (متونی 676ھ) فرماتے ہیں:

علاء کااس بارے میں اختلاف ہے کہ موزوں پر سے کرنا افضل ہے یا پاؤں دھونا ، ہمارے علاء کامؤقف یہ ہے کہ پاؤں دھونا افضل ہے کیونکہ یہ اصل ہے ۔اورصحابہ کی ایک جماعت مثلاً حضرت عمر بن خطاب ، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور ابوا یوب انصاری رضی اللہ عنہم کا بھی یہ ہی مذہب ہے۔

(شرح النووى على مسلم، باب المسح على الخفين، ج3، ص164 ، دار احيا ، التراث العربي ، بيروت)

#### عندالحنابله:

علامهائن قدامه مقدس حنبلی (متونی 620ھ) فرماتے ہیں:

امام احمد سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: دھونے کے مقابلہ میں مسح کرنا افضل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے فضل (زیادتی) ہی کو طلب کیا ہے۔

(المغنى لابن قدامه , فصل المسع على الخفين افضل من الغسل , ج 1 , ص 206 , مكتبة القاهره)

شرح جامع ترمذى (775

### موزول پرسے کے جواز کی شرائظ:

(1) موزے ایسے ہوں کہ شخنے حجیب جانمیں اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں اور اگر دوایک اُنگل کم ہوجب بھی مسح درست ہے، ایڑی نہ کھلی ہو۔

(2) پاؤں سے چپٹا ہو، کہاس کو پہن کرآ سانی کے ساتھ خوب چل پھر سکیں۔

(3) چڑے کا ہویاصرف قلا چڑے کا اور باقی کسی اور دبیز (موٹی) چیز کا جیسے کر چھ وغیرہ۔ (بالکل چڑا نہ ہو بلکہ کممل ہی کسی دبیز چیز کا ہوتب بھی مسح جائز ہے، بیصاحبین کا تول ہے اور اس یرفتوی ہے، فناوی رضوبیہ )۔

(4) وُضُوکر کے پہنا ہولیعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے ایک ایساوقت ہو کہ اس وقت میں و ہمخص باوُضو ہوخواہ پوراوُضُوکر کے پہنے یاصرف پاوَل دھوکر پہنے بعد میں وُضُو پورا کرلیا۔

(5) نه حالت جنابت میں پہنانہ بعد سیننے کے جنب ہوا ہو۔

(6) مدت کے اندر ہواور اس کی مدت میم کے لیے ایک دن رات ہے اور مسافر کے واسطے تین دن اور تین راتیں۔
(7) کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو یعنی چلنے میں تین اُنگل بدن ظاہر نہ ہوتا ہواور اگر تین انگل بھٹا ہواور بدن تین اُنگل سے کم دکھائی دیتا ہے توسطے جائز ہے اور اگر دونوں تین تین اُنگل سے کم پھٹے ہوں اور مجموعہ تین اُنگل یا زیادہ ہے تو بھی ہوں کا جائے جب بھی بہی تھم ہے کہ ہرایک میں تین انگل سے کم ہے تو جائز ورنہ نہیں۔
اُنگل یا زیادہ ہے تو بھی سے موسکتا ہے۔سلائی کھل جائے جب بھی بہی تھم ہے کہ ہرایک میں تین انگل سے کم ہے تو جائز ورنہ نہیں۔
(فتاوی ھندیہ ملے صاب الفول فی الامور التی لا بد منہا ہے 1، میں 23 تا 34، دار الفکر بیدوت \*

بهارشر يعت ملخصاً ،همه 2 من 364,365 ، مكتبة المدينة ،كراچي )

### موزول پرمسح كاطريقه:

دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں ، دائیں پاؤں کی بُشت کے سرے پراور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں کی بُشت کے سرے پررکھ کر پنڈلی کی طرف کم سے کم بقذر تین انگل کے تھینج لی جائیں اور سنّت ہیہے کہ پنڈلی تک پہنچائے۔

(فتاوى هنديه ،الفصل الاول في الامورالتي لابدمنها ،ج 1 ، ص 33 ، دار الفكر ، بيروت)

انگلیوں کا تر ہوناضر وری ہے، ہاتھ دھونے کے بعد جوتری ہاتی رہ گئی اس سے سے جائز ہےاورسر کا سے کیا اور ہنوز ہاتھ میں تری موجو دہےتو یہ کافی نہیں بلکہ پھر نئے پانی سے ہاتھ تر کر لے پچھ حصہ چھیلی کا بھی شامل ہوتو ترکز جے نہیں۔

(فتاوى هنديه ،الفصل الاول في الامورالتي لابدمنها ،ج 1 ، ص 33 ، دارالفكر ، بيروت)

شرحجامع ترمذي

# مسح کے فرض:

موزول پرسځ میلفرض دوېين:

(1) ہرموزہ کا مسح ہاتھ کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر ہونا۔

(2) من كاموز كل بين ير بونا (مراقى الفلاح، في المسح على الخفين، ج 1, مس 57, المكتبة العصريه، بيروت)

## 71بَابُالْمَسْحَكَلِمَ الخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِروَالمُقِيم مافراور تقیم کے لیے موزول پرمتے کی مدت

95 -حَدَّ ثَنَا فَتَنْيَتُهُ حَدَّ ثَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنْ سَعِيدِ

بن منسر وقي، عن إنسر إبيت التيميع، عن عنر ونن منه مون منه سيروايت كه نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سيموزول پر عَنْ أَبِي عَبِدِ اللهِ الجَدَلِي، عَنْ خُزَيْمَةَ بِن ثَامِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ مُسْحَ كَ بارے ميں سوال كيا كيا تو آپ صلى الله تعالى عليه وسلم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سُيْلَ عَنِ الْمُسْعِ عَلَى الخُفَّيْنِ؟ في ارشا وفرما يا: مسافر ك لي تين ون اور قيم ك ليه ايك فَقَالَ: لِلْمُسَافِي ثَلاَئَةً، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمِ وَأَبُوعَهِدِ اللهِ الجَدَلِيُّ ون كى مت بـ اشمهٔ عَبدُ بنُ عَبدٍ . وَيُقَالُ: عَبدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبدٍ . قَالَ أَبَّو عِيْسى: بَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ. وَفِي الْجَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأْبِي بَكْتِرَةً، وَأَبِي بُرَبُرَةً، وَصَغُوانَ بْنِ عَشَالٍ، وَعَوْفِ هِم اور اس باب مين حضرت على ،حضرت ابوبكره ،حضرت بنمالك، وابن عُمَّن، وَجَرِيبٍ،

عَاصِمِهِ إِنَّ أَبِي النَّاجُودِ، عَنْ زِيرٌ إِنْ حُبَيْش، عَنْصَفْوَانَ إِنْ ( مَهِي ) روايات إلى -عَشَالِ، قَالَ: كَانَ مِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأمرناإذاكتاسفراأن لأنزع

مديث: حضرت خزيمه بن ثابت رضي الله تعالى عنه

ابوعبداللہ جدلی (راوی) کانام عبد بن عبد ہے۔ امام ابوعیسی ترمذی نے فر مایا: بید حسن صحیح حدیث ابو ہریرہ ،حضرت صفوان بن عسال ،حضرت عوف ابن ما لک 96 -حَدَّثَنَا بَنَادْ ,حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ ،حضرت ابن عمر اور حضرت جرير رضى الله تعالى عنهم س

حدیث:حضرت صفوان بن عسال سے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم جمیں حکم فر ماتے کہ جم تین دن رات موز ہے نہ اتاریں سوائے جنابت کے (کہ جنابت کی حالت میں موزے اتار کریا وں دھونے ہیں)،البتہ یاخانے، پیشاب اور نیند سے (موزے نہیں اتارنے بلکہ ان پرمسح کرلینا -(-

خِفَافَتَا ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلاَّ مِنْ جَنَايَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَايْطٍ وَرَوْلٍ وَرَوْمٍ. قَالَ أَبُو عِيْسَىٰ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ عِـ صَحِيحٌ.وَقَدُ مرَوَى الحَكَ مُ بْنُ عُتَيْبَةً، وَحَمَّادٌ، عَنْ وَسَلَّمَ، وَاللَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهِ عُرِينَ الْفُقَّةِ الْمُعْيَانَ كَاطِرْ فَمْسُوبِ رَدِيا) التَّوْمِرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَامِلِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا : يَمْسَحُ الْمُقِيدَ مُرَوْمًا

امام ابوعیسی تر مذی نے فر مایا: بیرحسن صحیح حدیث

تحكم بن عتیبه اورحما د نے ابرا جیم خعی اور ابی عبداللہ إنرابيدة التَّخَعِي، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الجدَلِي، عَنْ خُزَيْمَة بن حدلي كواسط عدهزت خزيمه بن ثابت سدوايت كيا نَابِتٍ وَلاَ يَصِحُ فَالَ عَلِيُّ إِنَّ الْمَدِينِيِّ: قَالَ وَحَتِى إِنْ سَعِيدٍ: ٢٥ اور يَصِحِ فَهِين (كيونكم) على بن المدين في يحي ك قَالَ شُعْبَةُ: لَـمْ يَسْمَعُ إِبْرَ إِبِيهُ النَّخْعِيُّ مِنْ أَبِي عَبِدِ اللهِ واسط عصفعبه كا قول نقل كيا كه ابرا يبم نخعى في الي عبد الله الْجَدَلِي حَدِيثَ الْمَسْع.وقَالَزَايْدَة: عَنْ مَنْصُومِي، كُنّا جدلى عديثِ مسى نهيل سنى، (آكے سند ميں غلطى كى وجه فى حُجْرَةِ إِبْرَابِيةِ النَّيْعِيِّ وَمَعَنَا إِبْرَابِيهُ النَّحْعِيُّ، بيان كرت بين كه) زائده في منصور كا قول بيان كيا كهم فَحَدَّ تَنَا إِبْرَ إِيدُ اللَّيْمِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَبْعُونِ، عَنْ أَبِي ابراجيم تيم كحجره مين شے اور جمارے ساتھ ابراجيم ختی عَدِدِ اللهِ الجَدَلِيّ، عَنْ خُزَيْمَة بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ (جمي) شيء كيل بم س ابرابيم ثيمي ني اس سند ك ساته عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسَمِعَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَ مُحَمَّدُ: أَحْسَنُ مُسِعِلَى الْخَفين والى روايت بيان كى بعن عمر وبن ميمون عن ابي شَى مد في هذا الباب حديث صغوان بن عسّال قال آبو عبدالله الجدل عن خزيمه بن ثابت عن النبي صلى الله تعالى عليه عِيْسى: قَوْقُ وَلُالْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، (اس سے بعض كووجم ہوا كه انہول نے اسے ابراجيم تختی

امام محمد بن اساعیل بخاری نے فرمایا:اس باب میں صفوان بن عسال کی حدیث احسن ہے۔

امام ابوعیسی ترمذی نے نے فرمایا: صحابہ كرام، تا بعين اور بعد كے فقهاء مثلا سفيان ثوري، عبدالله ابن مبارك،شافعي ،احد بن حنبل اور الخل كا يبي قول ہے،وہ فر ماتے ہیں کہ قیم ایک دن رات اور مسافر تین دن رات مسح كرے گا بعض اہل علم ہے مروى ہے كہ انہوں نے مسح على

شرح جامع ترمذی

وَلَيْلَةً، وَالمُسَافِئُ أَلِالْمَةَ أَيَّامِ وَلَيَالِيهِنَّ. وَقَدْ مروى عَنْ بَعْضِ الْفَين كُومُوَنت (ونت كساته مقير) نهيس كياورية ول أَيْلِ العِلْمِ أَنْهُ مُ لَمَ مُوقِيَّا إِنْ الْمُعَنِّينِ مَعْ الْمُعَنِّينِ، وَهُوَ اللّه بن انس كا به اورونت كي تعيين زياده يحج بـ من الله بن انس كا به اورونت كي تعيين زياده يحج بـ مقولُ مَا لِكِ بن انس كا به اورونت كي تعيين زياده يحج بـ من الله بن أنس والتَّوْقِيثُ أَصَحُ

تخ تك صديث 59: سنن ابى داؤد، كتاب الطهارة، باب التوقيت فى المسح، 04/1، حديث 751، المكتبة العصريه ، بيروت تخ تك صديث 69: سنن ابن ماجه ،كتاب الطهارة وسننها ، باب الوضوء من النوم ، 1/1 61، رقم 748، دار احياء الكتب العربية فيصل، عيسى البابى الحلبى

#### موزوںپرمسح کیمدت:

#### عندالمالكيه:

علامه ابن رشد مالكي (متونى 595هـ) لكصة بين:

مسح کی مدت مقرر ہے یانہیں؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام ما لک کنز دیک کوئی مدت مقرر نہیں ہے جب تک موز ہے اور امام شافعی رحمۃ اللّه علیہا کا فد ہب بیہ تک موز وں پرسم کرسکتا ہے۔ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللّه علیہا کا فد ہب بیہ ہے کہ موز وں پرسمح کی مدت معین ہے۔

(بدایة المجتهد، المسمح علی الخفین، ج 1، ص 27، دار الحدیث، القاهرہ)

علامه بوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر مالكي (متوفى 463ه و)فر ماتے ہيں:

امام ما لک رحمة الله علیه اوراہلِ مدینه کامشہور تول ہے ہے کہ موزوں پرمسے کرنے کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ مسافر پراگر غسل فرض نہ ہوتوجتنی بار چاہے سے کرے البتہ اس کے لئے مستحب ہے کہ ایک ہفتہ سے زیادہ سے نہ کرے بلکہ جمعہ کے روز غسل کرلے۔ (الکافی فی فقہ اہل المدینہ، باب المسے علی الخفین، ج 1، ص 177، مکتبة الریاض الحدیثہ، عدب)

#### عندالحنابله:

علامه ابن قدامه مقدى حنبلى (متونى 620ه مرات بين:

موزوں پڑسے کی مدت مقرر ہے۔مقیم کے لئے ایک دن ،ایک رات ہے اور مسافر کے لئے تین دن ، تین را تیں۔ کیونکہ حضرت عوف بن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے : ((اُنے **رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أُمر** ب**المسیح**  (الكافى في فقه الامام احمد، فصل في مدة المسح على الخفين، ج 1، ص 74، دار الكتب العلميه، بيروت)

### عندالثوافع:

علامه ابراہیم بن علی بن پوسف شیرازی شافعی (متونی 476ھ) فرماتے ہیں:

موزوں پرسے کی مدت مقرر ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں شوافع کے دوقول ہیں قدیم قول یہ ہے کہ مقرر نہیں ہے کیونکہ حضر ت اُبی بن عمارہ رضی اللہ عندسے روایت ہے، کہتے ہیں: میں نے عرض کی یارسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! کیا میں موزوں پرسے کرسکتا ہوں؟ ارشا فر مایا: جی ہاں ، میں نے چرعض کی! ایک دن؟ فر مایا: جی ہاں، میں نے عرض کیا: دودن؟ فر مایا: جی ہاں، عرض کیا: تین دن؟ فر مایا: جی ہاں ، عرض ایا: جی ہاں ، عرض کیا: میں دودن؟ فر مایا: جی ہاں ، عرض کیاں ، جو تجھ پرظام ہو۔

نیز ایک وجہ یہ ہے کہ یہ پی پانی کے ساتھ ہور ہا ہے اور جو سے پانی کے ساتھ ہواس کی میعا ذہیں ہوتی جیسا کہ پی پر سے۔
اور امام شافعی نے مصر جانے سے پہلے اپنے اس قول سے رجوع کرلیا اور فر ما یا کہ تیم ایک دن رات سے کرے اور مسافر تین دن،
تین راتیں کیونکہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے: ((ان النبول سلم سلمی اللہ علیه وسلم جعل للمسافر آن یہ سسے ثلاثة آیام ولیا لیمن وللمقیم ہوماً ولیلة)) نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل للمسافر آن یہ سسے ثلاثة آیام ولیا لیمن وللمقیم ہوماً ولیلة)) نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل للمسافر آن یہ سے دن رات سے کی میت مقرر فر مائی۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ قیم کوایک دن رات سے زیادہ اور مسافر کوتین دن رات سے زیادہ مدت تک مسح کی اجازت دینے کی طرف کوئی حاجت در پیش نہیں ہے لہذااس سے زیادہ مدت مسح کرنا جائز نہیں ہے۔

(المهذب في فقه الامام الشافعي للشير ازى، باب المسع على الخفين، ج 1، ص 44.45، دار الكتب العلميه، بيروت) علامه ما وروى شافعي (متوفى 450هـ) فرمات جيس:

شرح جامع ترمذي

امام شافعی رحمۃ الله علیہ کاجدید تول ہے ہے کہ موزوں پرسے کی مدت معین ہے (کہاس سے زیادہ سے نہیں کرسکتے) مقیم کے لئے ایک دن اورایک رات، اور مسافر کے لئے تین دن تین راتیں۔اور بیہ ہی قول صحابہ میں سے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهم کا ہے۔اور تا بعین میں سے سعید بن مسیب، عمر بن عبدالعزیز، عطاء اورامام شعبی کایہ ہی نظریہ ہے۔اور فقہاء میں سے بیتول امام اوزاعی، امام ثوری، امام ابوضیفہ، امام احمد اور اسحاتی کا ہے۔ (الحلوی الکبید، فصل الخلاف فی تحدیدوقت المسم، ج 1، می 353، دار الکتب العلمید، بیروت)

#### عندالاحنات:

علامه محمر بن احد سرخسي حفي (متوني 483هـ )فرماتي بين:

موزوں پڑس کرنے کی مدت مقررہ، تھم کے حق میں ایک دن اور رات ، اور مسافر کے حق میں تین دن اور تین را تیں ہیں کیونکہ حضرت علی اور حضرت فزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: ((قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم يَعْسَعُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَسَافِوْ قَلَالُهُ قَامُ وَلَيْلِيْهَا )) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا : مقیم ایک رات ون اور مسافرتین دن ، تین را تیں سے کرے۔ اور حضرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنها کہ بیں: ((خَوَجْت اللّی الْمُواقِق وَقَلَلْهُ قَالَ عَمُّلُلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْسَعُ عَلَى اللهُ وَسَلِّم وَلَيْلِيّم وَلَيْلِيّم وَلَيْلِيّم وَلَيْلِيّم وَلَيْلِيّم وَلَيْلِيقِه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْسَعُ وَاللّه وَلَيْلُمُ وَاللّه وَلِيْلُمُ وَاللّه وَلَيْلِيّم وَلَيْلِيقِهَا )) ترجمہ: میں عراق گیاتو دیکھا کہ حضرت سعدرضی الله تعالی عنہ موزے پرس کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کہا ہے بہارے بی پوچھ لینا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا تو آپ نے فرا مایا کہ اپنے والد سے اس کے بارے میں بوچھ لینا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا تو آپ نے فرا مایا کہ میں دورہ فقیہ ہیں ، میں نے رسول الله علیہ وسلم کی موزوں پرس کرتے دیکھا ، اور پیفر ماتے عنا کہ تیم ایک دن رات اور مسافرتین دن تین دائیں (مُسی کرے)۔

ایک وجہ یہ ہے کہ سے کی اجازت تکلیف ختم کرنے کے لئے ہے اور بداجازت مقیم کے لئے ایک دن رات تک ہے کیونکہ وہ ہے کہ حوات موز ہے کہ اور مسافر کو ہر منزل پر موز ہ کیونکہ وہ میں مشقت ہوگی۔ اور مسافر کو ہر منزل پر موز ہ اُتار نے میں مشقت ہوگی تواس کے لئے سفر کی کم سے کم مقد اربیخی تین دن تین راتوں تک سے کی اجازت ہے کیونکہ زیادہ سے

زیادہ سفر کی انتہا نہیں ہے۔ اور حضرت حسن بھری رضی اللہ عند فر ماتے تھے کہ مسافر اپنے سفر میں جب تک چا ہے حس کرسکتا ہے کیونکہ حضرت عمّار بن یاسرضی اللہ عند سے روایت ہے آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا میں موزوں پرایک دن مسح کروں؟ فر ما یا: بی ہاں۔ میں نے عرض کی! اور دوون؟ فر مایا: ہاں، یہاں تک کہ سات دن تک سوال کیا اور جواب میں بی ہاں فر مایا ، اور ارشا وفر مایا: جب تم سفر میں ہوتو جب تک چا ہے مسح کرو لیکن اس حدیث کی تاویل ہیہ ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے فر مان کا مقصد ہیہ ہے کہ مسح کا علم منسوخ نہیں ہوا ہے بلکہ ہمیشہ کے لئے ہوا در فر مایا کہ اتنی مدت میں موزے اتار دیئے جا تھیں۔ نیز بیصد بیث شاؤ ہے اس کی وجہ سے مشہورا حادیث نہیں چھوڑ سکتے ۔ اور امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ تیم کوئے کی اجازت نہیں اور مسافر جب تک چا ہے ہے کہ کرسکتا ہے کیونکہ حضرت عقبہ بن عامر جُہنی رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ میں شام ہے حضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس قاصد بن کرآیا، توآپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ موزے کہ ہے ہیں کہ میں نے کہا: سات دن سے بہتے کہا ہیں تا ہے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا: سات دن سے بہتے کہا تھا کہ کہا ہے اور ایم مالہ کہا ہے اور ایم وزے کہا ہے اور ایم ہوئے ہیں؟ میں نے کہا: سات دن سے بہتے کہا ہیں آپ کی بات کا مقصد ہے نہیں ہے کہآ پ نے موزے بہتے کا ابتد ائی وقت بتایا ہے اور بہتا ہے کہ کہ ہے دو مسافر بن کر نکلے ہیں، آپ کی بات کا مقصد ہے نہیں ہیں ۔ کہآپ نے اس موزے پہنے کا ابتد ائی وقت بتایا ہے اور بہتا ہا کہ کہ ہے دو مسافر بن کر نکلے ہیں، آپ کی بات کا مقصد ہے نہیں ہیں۔ اس موزے کہ دوران موزے آتارے بی نہیں ہیں۔

(المبسوط للسرخسي، باب المسح على الخفين، ج 1، ص98,99، دار المعرف، بيروت)

## منل مين موزول پرست كافي نهين:

ائمہ اربعہ کے نز دیک عنسل میں موزوں پر سے پاؤں دھونے کے قائم مقام نہیں ہموزے اتار کر پاؤں دھونے پڑیں

#### الأحناف:

من الائمة سرخسي حنفي (متوني 483هـ) فرماتي بين:

شرحجامع ترمذى

موزے اتارلیں لیکن پا خانہ، پیٹاب اور نیندے (موزے نہ اتاریں)۔ نیز جنبی ہونے کی صورت میں سارابدن دھونافرض ہے اور موزوں کے ساتھ سارابدن دھل نہیں سکتا نیز ایک عقلی دلیل ہے کہ پاؤں کو' سر' پر قیاس کیا جا تا ہے تو جب وضو میں سرکا سے کرنافرض ہے تو موز ہے کے لئے پاؤں کا مسے فرض ہوگا اور جنابت میں سرکودھونافرض ہے تو اسی طرح موزے اتارکر پاؤں دھونافرض ہوگا۔

(المبسوط للسرخسی، باب المسع علی الخفین، ج 1، ص 99، دار المعرفہ، بیروت) علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حفی فرماتے ہیں:

موزوں پرمسے جائز ہونے کی ایک شرط رہ ہے کہ حدث خفیف ہولیعنی وضوفرض ہوا ہو کیونکہ اگر حدث غلیظ ہولیعنی خسل فرض ہوا توسع کی اجازت نہیں۔اس کی دلیل وہ ہی حدیث ہے جوحضرت صفوان بن عسال نے روایت کی ہے۔مزید ایک رہوجہ مجھی ہے کہ حدث خفیف بار ہا ہوتا ہے اور ہر بارموزے اتار نے میں مشقت ہے اس لئے یہاں مشقت اور حرج کو دور کرنے کے لئے سے کہ حدث خفیف بار ہا ہوتا ہے اور ہر باوت ہوتی ہے تو یہاں موزے اتار نے میں مشقت نہیں ہوگی۔

(بدائع الصنائع, نصل في السم على الخفين, ج 1، ص 10 دار الكتب العلميه, بيروت)

### الثوافع:

علامه ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متو فی 476ھ) فرماتے ہیں:

غسلِ جنابت میں موزوں پرسح جائز نہیں ہے۔اس حدیث پاک کی وجہ سے جوصفوان بن عسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ نیز غسلِ جنابت نا در ہےاس لیے اس میں موزوں پرسے کرنے کی حاجت نہیں لہذ اُسے کرنا جائز نہیں۔

(المهذب في فقه الامام الشافعي للشير ازى, باب المسح على الخفين, ج 1، ص 44,45، دار الكتب العلميه ، بيروت)

### الحنابله:

علامه ابن قدامه مقدس حنبلی (متونی 620ھ ) فرماتے ہیں:

شرحجامعترمذى

کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تھم دیتے تھے کہ جب ہم مسافر ہوں تو تین دن رات موزیں نہ اتاریں مگر جنابت سے لیکن پا خانہ، پیشاب اور نیندسے (موزے نہ اتاریں)۔اس حدیث کوامام تر مذی نے روایت کرنے کے بعد فرما یا کہ بیہ حدیث تھے ہے۔ نیز ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وضو کے مقابلہ میں انسان پر عنسل کم فرض ہوتا ہے تو عنسل کے دوران پاؤں دھونے میں دشواری ہوگ جبکہ وضوبار ہافرض ہوتا ہے تو ہر باریا وَں دھوئے گا تو دشواری ہوگا۔

(المغنى لابن قدامه مسئلة لبس الخفيه وهوكامل الطهارة ثم احدث مج 1 م 207 مكتبة القاهره)

#### المالكيد:

علامه محربن يوسف غرناطي مالكي (متونى 897ه و)فر مات بين:

اگر عنسل فرض ہوجائے توسیح ٹوٹ جائے گا، ' تلقین'' کی صراحت گزر چکی ہے کہ صرف اور صرف عنسل فرض ہونے یا موزے اُتار نے سے موزوں کا سیح ٹوٹنا ہے۔

(التاج والاكليل لمختصر خليل, باب المسح على الخفين والجبائر, ج 1, ص 472 ، دار الكتب العلميه , بيروت)

## 72 بَا بُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُفِّينِ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ موزول کے او پراور ینے سے کرنے کے بارے میں

97 -حَدَّ ثَنَا أَبُو الوّلِيدِ الدِّ مَشْقِيُّ ، حَدَّ ثَنَا الوّلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنِي تَوْمِرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مِرَجَاء بن حَيْوَةً، عَنْ روايت ب كه نبي پاك صلى الله تعالى عليه وسلم نے كاتِبِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ التَّبِيَّ صَلَّى اللهُ موزے كاوپراور ينيُ سُح فر مايا۔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أَعْلَى الْحُفِّ وَأَسْفَلَهُ قَالَ آبُو عِيْسَى: امام الويسلى تزندى ن فرما يا: يوقول نبى كريم وَيَذَا قُولُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وسلم ك متعدو صحاب اور تابعين كا وَسَلَّمَ، وَالثَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ جِ، المام ما لك، الم شافعي اور الم آخل كا (بهي) يهي وَإِسْحَاقُ. وَيَذَا حَدِيثُ مَعْلُولُ، لَـمْ يُسْينَدُهُ عَنْ تَوْسِ بْن يَزِيدَ قُول ب- بيحديث معلول بوليد بن مسلم كعلاوه غَيْم الوليد بن مسلم وسَأَلْتُ أَبَا زُم عَمّ وَمُحَدّدًا عَنْ بَذَا كَى في است ثور بن يزيد سے مند بيان نہيں كيا ، يس الحديث، فقالاً: لَيْس بِصَحِيح، لأَنَّ ابْنَ الْعُبَاسِ لِيس وَى يَذَا فَ ابوزرع اور مُد بن اساعيل بخارى سے اس مديث عَنْ تَوْمِي، عَنْ مِرْ جَامِ قَالَ: مَدِّ ثَتُ عَنْ كَايِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُعِيرَةِ عَنْ مَا ياكه يَعْجُ نهيس مُن سَلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلَمْهُ ذُكِر فِيهِ مِ كِيونكما بن مبارك في اس كوثور كواسط ي رَجاء

الْمُغِيرَةُ.

حضرت مغيره بن شعبه رضى الله تعالى عندسے

سے روایت کیا ہے اور رجاء کہتے ہیں کہ غیرہ کے کا تب سے جھے حدیث بیان کی گئی، (بہ حدیث) نی کریم صلی الله تعالى عليه وسلم ي مرسل باوراس مي حفرت مغيره كاذكرنبين كبا گياب

تخريج حديث:97سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب في مسح اعلى الخف واسفله ، 1/183 وقم ، 550 وار احياء الكتب العربية فيصل؛ عيسى البابي الملبي

## 73بَابُفِي الْمَسْحِعَلَى الخُفْيْنِ ظَايِرِيمَا موز دل کے اور متب کرنے کے بارے میں

98 -حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ وَسَلَّـٰمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا.قَالَ آبُو العِلْمِ، وَبِهِ يَمُولُ: سُفْيَانُ التَّوْمِيُ وَأَخْمَدُ. قَالَ مُحَمَّدُ: ظاهر مَا ' ذَكر كيا مو وَكَانَمَالِكُ يُشِيرُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ يُنِ أَبِي الزِّنَادِ.

حضرت مغيره بن شعبه رضي اللد تعالىٰ عنه سے روایت السَّرْ خَمَن بْنُ أَبِي الزِّفَادِ، عَنْ أَبِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بَنِ الزُّيِّيرِ، عَن بَ مُرم عَن بَ مُرم صلى الله تعالى عليه وسلم الْعُفِيرَةِ بْن شُعْبَةً، قَالَ: مرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كُومُورُون كَظَامِر (او پروالے حص) كأسح كرتے ديكا۔ امام ابوعیسی تر مذی نے فر مایا: حدیث مغیرہ حدیث عِیْسی : حدیث الْمُغِیرَةِ حدیث حسن، وجو حدیث حسن ب،اور وه عبدالرحن بن ابی الزنا دکی حدیث ب جو عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ عَبْرَوَةً، عَن انهول نے اپنوالداورعروه کے واسط سے حضرت مغیرہ سے الْمُغِيرَةِ وَلاَ تَعَلَمُ أَحَدًا يَذُكُم عَنْ عُرْوَةً، عَن روايت كى إورجم عبدالرصن بن الى زناد كعلاوه سى كونبيس الْمُغِيرَةِ عَلَى ظَالِيرِ بِمَا غَيْرَةِ. وَيُوَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدِ مِنْ أَبْل جانة جس فعروه ك واسط سے حضرت مغيره سے "على

اور بيقول متعددا بل علم كاساوريبي قول امام سفيان توری اور امام احمد بن حنبل کا ہے، امام محمد بن اساعیل بخاری نے فر مایا :امام مالک عبدالرحمن بن ابی زنا د ( کے ضعف ) کی طرف اشاره کرتے ہیں۔

تخ تك عديث 98 بالفاظ مختلفة: سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، بابكيف المسح، 1/42 حديث 164 المكتبة العصريه، بيروت

#### مسحموزوں کے ظاهریر:

#### عندالاحناف:

مش الائمة محمد بن احد سرخسي حنفي (متوفى 483هـ) فرماتے ہيں:

(اگرصرف موزے کے نیچے سے کرے،اوپر نہ کرے تو کافی نہیں ہے) کیونکہ سے کی جگہ پاؤں کااوپر والاحصہ ہے۔
جیسا کہ ہم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے حدیث روایت کی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: موزے

کے اوپر سے کرنافرض ہے اور نیچے سے کرناسنت ۔ تو ان کے نز دیک بہتر طریقتہ یہ ہے کہ داہنا ہاتھ موزے کے اوپر اور بایاں
موزے کے نیچے رکھے اور اس طرح دونوں ہاتھوں سے ہر پاؤں کاسے کرے۔ اور ہمارے نز دیک سے صرف موزے کے اوپر اور بایاں
موزے کے نیچے رکھے اور اس طرح دونوں ہاتھوں سے ہر پاؤں کاسے کرے۔ اور ہمارے نز دیک سے صرف موزے کے اوپر الرف گا

(کرنے کا تھم) ہے۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں : ((قو گا نے اللہ بن مالو گا

لگا نے باطن ر الحق آؤلی مین میں اللہ عنہ سے دوایت ہوتا تو موزوں کے نیچ سے کرنا اوپر سے کرنے سے کہتر ہوتا کین میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزے کے نیچ کے بجائے اوپر سے کرتے ہے۔

بہتر ہوتا کین میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزے کے نیچ کے بجائے اوپر سے کرتے ہے۔

مذب کرنے کا میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزے کے نیچ کے بجائے اوپر سے کرتے ہے۔

مذب کرنے گا گا ہے۔ کیا کہت میں میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزے کے نیچ کے بجائے اوپر سے کرتے ہے۔

میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی سے نالم نہیں میں تا تا این کا مصورے تا ہوں درہ گئی گئی سے نالم نہیں میں تا تا باتا کہ کا مورکے تا میں میں نے در کی کھوں کے تارہ کی کا گئی سے نالم نہیں میں تا تا تا تا کا مصورے تا تارہ کا میں میں کے بیٹو کی کھوں کے تارہ کو کی گئی کے دیا کہ کی سے کہ کی کو کی کے دیا کہ کی کھوں کے تارہ کی کھوں کے تارہ کرنے گئی کے دیا کو کی کھوں کے تارہ کی کھوں کے تارہ کرنے گئی کے دیا کو کو کھوں کے تارہ کر کے گئی کے دیا کہ کو کی کھوں کے تارہ کرنے گئی کی کھوں کے تارہ کرنے گئی کی کو کھوں کے تارہ کر کے گئی کے دیا کو کھوں کے تارہ کرنے کو کھوں کے کہ کو کھوں کے تارہ کر کھوں کے تارہ کی کھوں کے تارہ کی کھوں کے تارہ کے کھوں کے تارہ کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کے تارہ کی کھوں کے کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کو کھوں کے کو کو کھوں کے کو کھوں کے کو ک

نیز ایک وجدیہ ہے کہ موز سے کانچلاحصہ عام طور پر گندگی سے خالی نہیں ہوتا تواس کا سے کرتے ہوئے وہ گندگی اس کے ہاتھ پرلگ جائے گی ،اوراس میں کچھ مشقت ہے حالانکہ سے تو مشقت دور کرنے کے لئے مشروع ہوا ہے۔

(مبسوط للسرخسي، باب المسح على الخفين، ج 1، ص 101 ، دار المعرفه ، بيروت)

علامه امین ابن عابدین شامی حفی فرماتے ہیں:

امام شافعی اورامام ما لک کے نز دیک موزے کے اوپر اور ینچ کسی کرناسنت ہے۔ کیونکہ مروی ہے ((اَنَّهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَسَعَ أَعْلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَسَعَ أَعْلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَلَا وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَّمُ وَسَلَمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَمُ وَالْهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَمُ وَاللّمُ وَسَلَمُ وَالْهُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَلَا وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَاللّمُ وَلَمْ وَلَمْ وَاللّمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَاللّمُ وَلَمْ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ وَلَمْ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَ

مجامعترمذی (788

ے ہوتا تو موزوں کے بیچے سے کرنا او پرسے کرنے ہے اولی ہوتا ، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزوں کے او پرسے کرتے ہے۔ اب ابوداؤد، امام احمد اور امام ترفدی نے روایت کیا۔ اور ترفدی نے کہا کہ بیحدیث دست صحح، 'ب۔ اور امام شافعی کی پیش کردہ حدیث شاذہ ہاں پائے کی حدیث کامقابلہ نہیں کرسکتی، مزیدیہ کہ اس کومحدثین نے ضعیف بھی کہا ہے۔ (دالمحتار، شروط المسع علی الخفین، ج 1، ص 268 دار الفکر، بیروت)

### عندالخابله:

علامها بن قدامه نبلی فرماتے ہیں:

پاؤں کے ظاہر لیتی او پر سے کرے موزے کے او پر سے کرنا سنت ہے، ینچ کا اور ایر ایوں کا سے سنت نہیں ہے۔ اور سے کاطریقہ ہیے ہے کہ اپناہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی جگہ رکھ کر تھینچنا ہوا پنڈلی کی طرف لے آئے ،اگر پنڈلی سے انگلیوں کی طرف لے کر جائے تو بھی سے جو جائے گالیوں کی انگلیوں کی جو جائے گالیوں کی بہلا طریقہ سنت ہے۔ پاؤں کے ینچ کا اور ایر ایوں کا سے سنت نہیں ہے۔ حضرت عروہ ،عطاء، حسن بختی، توری ، اوز اعی ، اسحاق ، اصحاب رائے اور ابن منذر کا بیہ ہی مؤقف ہے۔ اور حضرت سعد کی رائے ہیہ ہے کہ موزے کے او پر اور ینچ (دونوں جگہ) کا سے کر سے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر ،حضرت عمر بن عبدالعزیز ، امام زہری ، کمحول ، ابن مبارک ، امام مالک اور امام شافعی سے بیہ ہی منقول ہے۔ ان کی دلیل ہیہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: ((وَ صَّائُتُ وَ سُولَ اللہ صَلَّى اللہ صَلَّى اللہ علیہ وَسُلم کو وضو کر ایا تو تو سے موزوں کے او پر ینچ ہے تھی موزوں کے اور کر ینچ ہے اس کی درایت کیا۔ اور ان کی دوسری دلیل ہیہ ہے کہ پاؤں کا پنچ والاحصہ او پر کے موزوں کے اور پر ینچ ہے دروایت کیا۔ اور ان کی دوسری دلیل ہیہ ہے کہ پاؤں کا پنچے والاحصہ او پر کے موزوں کے اور پر کے موزوں کے اور پر کے مشاہہ ہے۔

اور ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ، فرماتے ہیں: ((اَوَ کَانَ اللّهِ مِنَ اِللّهِ أَوْلَم اَکُمَان اَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَم وِالْمَسْحِ مِن طَابِرِهِ، وَقَدُ رَأَيْت رَسُولَ الله صَلَّم الله عَلَيه وَسَلَّمَ بَعْسَحُ طَابِر خُفَيْهِ)) ترجمہ: اگر دین رائے ہے ہوتا تو موزوں کے نیچہ کرنا او پرسے کرنے ہے بہتر ہوتا (مگر) میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوموزوں کے او پر کا مسے کرتے و یکھا۔ اس حدیث کو ابودا و داور ترفدی نے روایت کیا اور امام ترفدی نے فرمایا کہ یہ عدیث دوسن سے " ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: ((رَأَيْت اللّهِ عَلَي سَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهِ وَسَلّم اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَ مَن ہے وَسَلّم وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَسَلّم وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم وَسَلْهِ وَسَلّم وَلَيْهِ وَسَلّم وَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلْمُ وَسَلّم وَسَ شرح جامع ترمذى

تأمن بالمتسب علی طایر النّحقین اذالیسهٔ تا ق متاطایر قان ) میں نے دیکھا کہ ہی سلی الله علیہ وسلم موزے کے او پرسے کا حکم دیے بشرطیکہ انہیں پاکی پر پہنا ہو۔ اس حدیث کو خلال نے اپنی سند سے روایت کیا۔ اور ایک دلیل ہے ہے کہ نیچ کا سے جب فرض نہیں ہے توسنت بھی نہیں ہے جسے پنڈلی کا سے سن نہیں ہے۔ اور وہاں عموی طور پر گندگی لگی ہوتی ہے اگر سے کرنے کے لئے ہاتھ لگائے گاتو ہاتھ گندا ہوجائے گالہذا اسے نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اور جو علماء موزے کے نیچ سے کے قائل ہیں ان کی پیش کر وہ حدیث امام ترفذی کے بقول معلول ہے اور امام ترفذی نے فرمایا کہ میں نے ابوزر عداور امام محمد سے اس حدیث کی پیش کر وہ حدیث امام ترفذی کے بقول معلول ہے اور امام احمد نے کہا کہ بیحدیث ضعیف سند سے آئی ہے کیونکہ اسے رجاء متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جے نہیں ہے۔ اور امام احمد نے کہا کہ بیحدیث ضعیف سند سے آئی ہے کیونکہ اسے رجاء بن حیوہ نے حضرت مغیرہ کے کا تب ور اور سے روایت کیا ہے حالا تکہ ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔

(المغنى لابن قدامه ، مسئله يمسح على ظلهر القدم ، ج 1 ، ص 217 ، مكتبة القاهره)

### عندالمالكيد:

علامه بوسف بن عبدالله بن محمر بن عبدالبر قرطبي مالكي (متو في 463هـ) فرمات بين:

موزے کے او پراور ینچے دونوں جگہ کے سے کاطریقہ بیہ کہ ایک ہاتھ موزے کے او پراور دوسرااس کے پنچے رکھے اورمقدم (پنجوں) سے مؤخر (پنڈلی) کی طرف کی طرف کے اورمقدم (پنجوں) سے مؤخر (پنڈلی) کی طرف کے اور جس طرح بھی مسے کرے گا ہوجائے گا۔اور شخنوں کا بھی مسے کرے۔اور اگر پورے پاؤں کا کم میں کرے۔اور اگر پورے پاؤں کا مسے کیا تو مکروہ ہے گا۔اور اگر صرف موزے کے او پر مسے کرے اور ینچے نہ کرے تو مسے ہوجائے گالیکن اس کے برکس اگر صرف نے کے او پر میں کرے اور ینچے کا میں کی اور او پر نہ کیا تو مسی نہیں ہوگا۔اور امام مالک نے کہا کہ او پر کے سے پر اکتفاء کرنا مکروہ ہے۔

(الكانى في نقه اهل المدينه ، باب المسح على الخفين ، ج 1 ، ص 177 ، مكتبة الرياض المديثه ، عرب)

## عندالشوافع:

علامه ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متو فی 476ھ) فرماتے ہیں:

موزوں کے اوپراور نیچ سے کرناسنت ہے۔ سے کاطر یقد سے ہے کہ داہنے ہاتھ کو پاؤں کی انگلیوں کی جگداور با نمیں ہاتھ کو ایرٹری کے نیچے رکھ کر داہناہاتھ پنڈلی کی جانب اور بایاں ہاتھ انگلیوں کی جانب تھینچتا ہوالے آئے ۔اگر صرف قدم کے اوپروالے جھے کی تھوڑی جگد کاسے کر ہے تو کافی ہے اور اگر نجلی جانب تھوڑی جگد کاسے کرے تو ظاہر مذھب ہے ہی ہے کہ اتناسے

شرحجامع ترمذى

#### (التنبيه في الفقه الشافعي، باب المسح على الخفين، ج 1، ص 16، عالم الكتب)

كافی نېيس ہوگا۔

علامه ماور دی شافعی فر ماتے ہیں:

(موزوں پرسے کے طریقہ کا بیان) امام ثافعی رحمۃ الله علیہ نے فر ما یا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے موزے کے او پراور نیچ سے کیا۔ نیز امام ثافعی حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کے ممل کو دلیل بناتے ہیں کہ آپ موزے کے او پراور نیچ سے کرتے تھے۔ ماور دی نے کہا کہ بی حدیث صحیح ہے۔

اورامام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سنت یہ ہے کہ موزے کے اوپر شے کرے نیچے نہ کرے۔ ان کی دلیل میہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرما یا کہ اگر دین رائے سے ہوتا تو موزوں کے نیچے سے کرنا اوپر شے کرنا اوپر شے کرنا وپر ہوتا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ موزوں کے اوپر شے کرتے تھے۔ نیز امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف نیچے کی جانب شے کرتے وکا فی نہیں ہے لہذا پنڈلی کی طرح اس کا سے کرنا بھی سنت نہیں ہے۔

اور ہماری دلیل حضرت مغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موزے کے او پر اور نیچے کا مسے کرتے ہے۔ نیز

پاؤں کے او پر اور نیچے والے حصہ کوموزے سے مچھپا ناضروری ہے لہذا دونوں جگہ کا مسے ہی سنت ہوگا نیز ایک وجہ یہ ہے کہ

پاؤں مسے کا مقام ہے توسر کی طرح پورے پاؤں کا مسے کرنا سنت ہوگا۔ اور جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کی بات
ہے تو اس سے تو پچھ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تو یہ ہے کہ پاؤں کے او پرمسے کرنا نیچے سے بہتر ہے۔ حالانکہ اس پر تو اتفاق
ہے۔ اختلاف تو اس میں ہے کہ او پر کے ساتھ ساتھ نیچے کا مسے کرنا بھی سنت ہے یا نہیں؟

(الحارى الكبير، بابكيف المسع على الخفين، ج 1، ص 369، دار الكتب العلميه، بيروت)

## - 74 بَابُفِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَ بَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ چرے کے علاوہ موزول اور جوتول پرسے کرنے کے بارے میں

99 -حَدَّ ثَنَا بَنَّادُ، وَمَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ:

شُسَرَ حبيلَ، عَنِ الْمُغِيسَرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: وَقِضًا التَّبِي صَلَّى اورموزوں اور تعلین (جوتوں) پرسے فرمایا۔ اللهٰعَلَيْهِ وَسَلَّــمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْمِرَيْيْنِ وَالتَّعْلَيْنِ.قَالَ آبُو العابعَنْ أَبِي مُوسَى.

حضرت مغيره بن شعبه رضى الله تعالى عندسے روايت حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ بُزَيْلِ بن ج، فرمات بي: نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في وضوفر ما يا

امام ابوعیسی ترمذی نے فرمایا: بید حسن صحیح حدیث عِيْسى: بَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيعٌ. وَبُوَقُولُ غَيْسِ وَاحِدٍ جَهُ اور بيتول متعدد ابل علم كا ب اور يهي قول امام سفيان مِنْ أَبْلِ العِلْمِ، وَبِدِيمُولُ سُفْيَانُ التَّوْمِيئُ، وَإِبْنُ الْمُبَاسِرِلِي، تُورى، امام عبد الله ابن مبارك، امام شافعي ، امام احمد اور امام وَالشَّافِعِيُّ، وَأَخْتَدُ، وَإِسْحَاقُ، قَالُوا: يَمْسَحُ عَلَى آخُق كاب،يفرمات بين كموزون برمس كركا الرجيوه الجورين وإنْ لَدُمَّ كُنْ مُعَلَيْنِ إِذَا كَانَا تَخِينَين وفِي جَرْب كنه مول بشرطيكه وه دبيز (مولي ) مول -اس باب میں حضرت ابومولی رضی الله تعالی عندسے (بھی) روایت

تخريج حديث: 9 9سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة باب المسع على الجوربين، 1 4 / 1 حديث، 9 5 1 المكتبة العصريه، بيروت×سنن ابن ماجه ،كتاب الطهارة وسننها ، باب ماجاء المسح على الجوربين ، 1/185رقم · 559دار احياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي

### چمڑوں کے علاوہ موزوں پر مسح:

#### عندالاحناف:

ہداریش ہے:

امام اعظم کے زد کیک اُسی موزے پرسے جائز ہے جو چیڑے کا ہو یا کم از کم تلاچیڑے کا ہو۔ اور صاحبین نے فر مایا کہ اگر موزے استے موٹے ہوں کہ پانی فوراً ان میں سرایت نہ کر نے وصلح جائز ہے کیونکہ روایت ہے: ((ان النبی علیه الصلاۃ والسلام مسع علم جوربیه)) ترجمہ: نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مسع علم جوربیه)) ترجمہ: نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام منے پائتا ہوں (بغیر چڑے کے موزوں) پرسے فر مایا۔ نیز ایک وجہ بیہ ہے کہ ایسے موزوں میں چاناممکن ہے جبکہ وہ تخین لینی ایسے ہوں کہ سی چیز سے بائد ھے بغیر وہ موزے نانگوں سے چیٹے رہیں لہذاان کا حکم موزے جیسا ہے۔ امام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ وہ خف کے معنی میں نہیں کیونکہ اس میں لگا تا رکیا ہواور حدیث پاک کا محمل بھی یہی ہے منقول ہے کہ امام اعظم نے اپنے اس قول رجوع کرایا اور صاحبین کا موقف اختیار کرلیا۔ اور اسی پرفتو کی ہے۔

(هدايه, باب المسع على الخفين, ج 1, ص 32، دار احيا، التراث العربي, بيروت)

امام ابلسنت امام احمد رضاخان حنفی فرماتے ہیں:

سُوتی یا اُونی موز کے جیسے ہمار ہے بلا دیمیں رائے ان پرسے کسی کے نز دیک درست نہیں کہ نہ وہ مجلد ہیں لیمنی نخوں تک چڑا منڈ ھے ہوئے نہ منعل لیعنی تلا چڑ ہے کالگا ہوانہ شخین لیعنی ایسے دبیز و محکم کہ تنہا اُنہیں کو پہن کرقطع مسافت کریں توشق نہ ہو جا تمیں اور ساق پر اپنے دبیز ہونے کے سبب بے بندش کے رُ کے رہیں ڈھلک نہ آئیں اور اُن پر پانی پڑ ہے تو روک لیس فوراً پاؤں کی طرف چھن نہ جائے جو پائٹا ہے ان تینوں وصف مجلد منعل شخین سے خالی ہوں اُن پرسے بالا تفاق نا جائز ہے۔ ہاں اگر اُن پر چڑ امنڈھ لیس یا چڑ ہے کا تلالگالیس تو بالا تفاق یا شاید کہیں اُس طرح کے دبیز بنائے جا تمیں تو صاحبین کے نز دیک سے جائز ہوگا اور اسی پرفتو کی ہے۔

(فاوی رضویہ، ج 2 میں 198 تا 198 مرضا فاؤنڈیش، لاہور)

علامه ابو بكر بن مسعود كاساني حنفي (متونى 587 هـ) فرماتے بين:

موزے چرے کے ہوں یاصرف تلاچرے کا ہوتو احناف کے نز دیک ان پرسے کرنا جائز ہے۔اگر تلابھی چرے

کانہیں ہےاور ہیں اتنے باریک کہان میں یانی بآسانی سرایت کرجائے توبالاتفاق ان پرمسح جائز نہیں ہے،اوراگر دبیز ہوں ( یعنی ایسے موز *ے کہ تنب*ا اُنہیں کو پہن کرقطع مسافت کریں توشق نہ ہوجا تھیں اور ساق پر اپنے دبیز ہونے کے سبب بے بندش *کے ڈ*کے رہیں ڈھنگ نہ آئیں اوراُن پریانی پڑےتو روک کیں فوراً یا وَں کی طرف چین نہ جائے ) توامام اعظم کےنز دیک جائز نہیں ہے اور صاحبین( ابویوسف ومحمہ ) کےنز دیک جائز ہے۔امام اعظم نے آخریعمر میں اس سے رجوع کرلیااورصاحبین کاقول اختیار کرلیا اس کیصورت بیر بنی کهآپ نے اپنے مرض الموت میں پائتا بوں برستح فر ما یااور پھرعیا دت کرنے والوں سے کہا: میں نے وہ کام کیا جس سے میں لوگوں کومنع کرتا تھا۔توعلاء نے اس سے آپ کے رجوع پراستدلال کرلیا۔اورامام شافعی کے نز دیک پائنا بوں پرمسح کرنا جائز نہیں ہے اگر چہ تلاچمڑ ہے کا ہو ہاں جبٹخنوں تک ان میں چمڑ اہوتومسے کر سکتے ہیں۔امام ابو پوسف اورامام محمد کی وليل حضرت مغيره بن شعبه رضى الله عنه كي حديث ب: ( (انت اللّبيء يه صلّم عليه وسلّم توضّاً، ومستخ یا ئٹابوں پرمسح کے جائز ہونے کی ایک دلیل ہے ہے کہ موزے پرمسح کاجوازاس مشقت کو دورکرنے کے لئے ہے کہ جواسے اُ تارنے کے وقت ہوتی ہے اور ریہ ہی مشقت یا گنا بول میں بھی موجود ہے۔اورامام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ موزے برمسح کاجوازنص سے ثابت ہے،تو جو چیز موز ہے کی طرح ہولیتنی اس میں لگا تار چلنااوراس کےساتھ سفر طے کرناممکن ہوتواس کا حکم موز ہے جبیبا ہوگا اورجس میں موز ہے والی صفت نہ ہوتواس کا حکم موز ہے جبیبانہیں ہوگا۔اور بیرواضح بات ہے کہمجلد (جوکمل چیزے کا موز ہ ہو ) اورمنعل (صرف تلا چیزے کا ہو ) کےعلاوہ جوموزے ہیں بینی پائنا ہےان میں مجلداورمنعل جیسے موزے کی صفت نہیں ہے لہذاان کا ساحکم بھی نہیں ہوسکتا۔ نیزمسے تو آ سانی کے پیشِ نظر مشروع ہواہے اور آ سانی دینے کی وہاں حاجت ہے کہجس کوزیادہ پہناجا تاہےاور پائنا بےزیا دہ نہیں پہنے جاتے تو آسانی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے بلکہ اصلِ واجب بعنی یا وَں دھونا باقی رہےگا۔

جہاں تک حدیث کاتعلق ہے اس میں اختال ہے کہ وہ موزے چیڑے کے ہوں یا تلاصرف چیڑے کا ہو۔اس کے قائل تو ہم بھی ہیں ،اس حدیث میں عموم نہیں ہے کیونکہ اس میں توایک حالت کوفل کیا گیا ہے اس لئے تو (بالاتفاق) باریک پائتا بوں کوحدیث مذکورشا مل نہیں۔

پائتا بوں کوحدیث مذکورشا مل نہیں۔

(مدائع الصنائع، المسح علی الجودب، ج 1، میں 10، دارالکتب العلمیه، بیروت)

# عندالحابله:

علامه ابن قدامه مقدی حنبلی فر ماتے ہیں:

امام احمد نے فر ما یا کہ جن پائتا ہوں میں چمڑانہ ہواوراُن میں چلا جاسکتا ہونیز وہ پاؤں کے ساتھ چیکے رہیں توان پر سے
کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ایک مقام پر آپ نے فر ما یا کہ اگروہ ایر یوں پر رُکے رہیں توان پر سے کرنا جائز ہے۔ایک
اور مقام پر فر ما یا کہ اگران میں چلے اور لیسٹے نہیں توان پر سے کرنے میں مضا کقہ نہیں ہے کیونکہ اگر لیسٹے گاتو وضو کا مقام ظاہر ہوجائے گا۔ اور اس کا اعتبار نہیں ہے کہ وہ چمڑے کے ہوں۔امام احمد نے فر ما یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سات
یا آٹھ صحابہ سے پائتا ہوں پر سے منقول ہے۔

اور ابن منذر نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نوصحابہ حضرت علی ،عمار ، ابن مسعود ، انس ،حضرت ابن عمر ، براء ، بلال ، ابن ابی او فی اور مہل بن سعدرضی اللہ تعالی عنہم سے پائٹا بول پر مسح کا جواز مروی ہے۔ اور عطاء ،حسن ،سعید بن مسیب ، امام نخعی ،سعید بن جبیر ، اعمش ، ثوری ،حسن بن صالح ، ابن مبارک ، اسحاق ، لیتھو ب اور امام محمد کا پینظر رہے ہے۔

(المغنى لابن قدامه ، فصل المسح على الجورب الخرق ، ج 1 ، ص 215 ، مكتبة القاهره )

# عندالثوافع:

علامه يحيى بن شرف النووي فرماتے ہيں:

(اگر پائنا بہ پہنا تو اس پردوشر طوں ہے کرنا جائز ہے۔ ایک سے کہ اتنامونا ہو کہ پانی چھن کردوسری طرف نہ جائے ، دوسری سے کہ تلاچڑ ہے کا ہو۔ اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئ تو اس پر سے جائز نہیں ہوگا ) ہے شہور مسئلہ ہے اور اس میں ہمارے اصحاب شافعیہ کا مصطرب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے '' لُل م'' میں سے بی فر مایا ہے کہ پائنا بوں پر سے جائز ہے بشر طیکہ موٹے ہوں اور تلا چڑ ہے کا ہو۔ ایک جماعت جن میں شیخ ابو حامہ ، محالی ، ابن صباغ اور متولی وغیرہ ہیں نے اس پر جزم کہا ہے۔ امام مزنی نے نقل کیا ہے کہ پائنا بوں پر سے حارث ہیں جائز ہے کہ جب قدمین (انگیوں سے ایر ایوں تک کا حصہ ) چڑ ہے کا ہو۔ قاضی ابوالطیب نے کہا پائنا بوں پر سے جائز نہیں ہے مگر سے کہ وہ گور فرض کو چھپائے ہواور اس کے ساتھ ہے در بے چلنا ممکن ہو ، اور آپ نے کہا کہ امام مزنی نے جو بہن کہا کہ ان کا چڑ ہے کا ہونا ضروری ہے بہ شرط نہیں ہے ، اسے امام شافعی نے صرف اس لئے ذکر کیا کہونکہ خالب طور ایسے پائنا بوں کے ساتھ ہی ہو در بے چلنا کمکن ہے کہ جو چڑ ہے کہ وں۔ یہاں تک قاضی ابوطیب ذکر کیا کہونکہ خالب طور ایسے پائنا بوں کے ساتھ ہی ہے در بے چلنا کمکن ہو کے میں ۔ یہاں تک قاضی ابوطیب

شرح جامع ترمذی (795

کا کلام ہے۔

محققین کی ایک جماعت نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ صاحب حاوی قدی اور صاحب بحروغیرہ نے ایک قول یہ قل کیا ہے کہ پائنا بہ نواہ اتنامونا ہو کہ اس میں پے در پے چلناممکن ہولیکن اس پر سے جائز نہیں ہے جب تک اس کے قدمین چر ہے کے نہ ہوں۔ اور سے جائز ہے جو قاضی ابوطیب، قفال اور محققین کی ایک جماعت نے ذکر کیا کہ اگر اس میں پے در پے چلناممکن ہوتو ان پر سے جائز ہے جیسے بھی ہوں ، اگر چلناممکن نہ ہوتو جائز نہیں فور انی نے ''الا بائے ''میں تمام اصحاب سے اس طرح نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے اصحاب نے فرما یا کہ اگر پائنا بوں کے ساتھ پے در پے چلناممکن ہوتو ان پر سے کرنا جائز ہے اور کہا ہے کہ ہمارے اصحاب نے فرما یا کہ اگر پائنا بوں کے ساتھ پے در پے چلناممکن ہوتو ان پر سے کرنا جائز ہے اگر مکن نہ ہوتو جائز نہیں۔ (المجموع شرح المهذب باب المسم علی المضین ج 1، میں 499 دار الفکر ، بیروت

عندالمالكيه:

علامه يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر مالكي (متوفي 463ه و)فرمات بين:

اگرموزے چیڑے کے ہوں توان پرمسح کرنا جائز ہے۔البتۃ امام مالک سے ایک روایت بیہ ہے کہ موزے چیڑے کے ہوں پھر بھی جائز نہیں۔ پہلی روایت زیادہ صحیح ہے۔

(الكاني في نقه اهل المدينه ، باب المسح على الخفين ، ج 1 ، ص 178 ، مكتبة الرياض الحديثه ، عرب)

علامه ابن رشد مالكي (متونى 595ه م)فر ماتے ہيں:

موزوں پر سے جائز ہے۔ اور اس حدیث کو شیخین لیعنی امام بخاری اور سلم نے روایت نہیں کیا اور امام تر مذی نے اس کی تھیج کی۔ جوموز ہے چر ہے کہ وں ، امام مالک سے ان پر سے کے بارے میں دوروایتیں ہیں ایک یہ کہ ان پر سے کرنا جائز ہے۔ (بدایة المجتهد، المسے علی الخفین، ج 1، ص 26، دار الحدیث، القاهره) انگریزی بوٹول پر سے:

بوٹ دوطرح کے ہوتے ہیں:

(1) ایک وہ جوا پنی لمبائی کی وجہ سے مخنوں کو چھیا لیتے ہیں جیسا کہ فوجی جوتے۔

(2) اور دوسرے جو ٹخنوں کوئہیں چھیاتے۔

دوسری قسم کے جوتوں پر سے کرنا جائز نہیں ہے جبکہ پہلی قسم کے جوتوں پر سے جائز ہے۔ امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللّٰہ علیہ سے سوال ہوا کہ بُوٹ جن سے شخنہ ڈھک جاتا ہے لیعنی بُوٹ کہ پلٹن والے پہنتے ہیں وہ بُوٹ کیا چر سے کے موزے کا حکم رکھتا ہے یا نہیں۔ چونکہ چر سے کے موزے پر سے کرنا درست ہے یعنی مسے کرنا چاہئے کہ بُوٹ پر سے کرنا درست ہے یعنی مسے کرنا چاہئے یا نہیں اور نماز اس سے درست ہے یا کیا؟ تو آپ نے جو ابادر شاوفر مایا:

درست ہے معراج الدرابی پھر بحر الرائق پھر روالحتاریں ہے نیجوز علی المجامروق المشقوق علی ظهر القد مروله اذیر البرابریشد ها علیه تسده کا ته کنیس المشقوق وان ظهر من ظهر القد مرشیء فهو کخروق الخف والله تعالی اعلم دیر جمد: ایسے موزے پرشے جائز ہے جو قدم کے او پرسے کھلا ہواور اسے بٹن لگا کر بند کیا گیا ہوتو وہ بند کی طرح ہے اور اگر قدم کی پیڑے سے کچھ حصد نگا ہوتو وہ بخشے ہوئے موزے کی طرح ہے۔ اور اللہ تعالی خوب جا نتا ہے۔

(ردالمحتار, باب المسح على الخفين ،ج 1 ، ص192 ، مطبوعه مصطفى البابي ، مصر)

( فآوى رضوريه، ج4، ص348، رضافي وَنَدُ يَشُن ، لا بهور )

صدرالشريعه مفتى المجمعلى اعظمى رحمة الله عليفر مات بين:

انگریزی بوٹ جوتے پرسے جائز ہے اگر شخنے اس سے جھیے ہوں۔(بہارشریت، ج1،ص367،مکتبة المدینه، کراچی)

# - 75بَابُمَاجَاءفِي الْمَسْحِعَلَى العِمَامَةِ عمامہ رمسح کے بارے میں

100 -حَدَّ ثَنَامُحَمَّدُ بْنُ بَشَّامِي، حَدَّ ثَنَابَحْيَى بْنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الثَّيْمِيِّ، عَنْ بَحْمِي بِن عَبِدِ الله عليه سے روایت ہے فر ماتے ہیں: نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ الْمُذَنِيّ، عَنِ الحسن، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَ قِينِ شُعْبَةً، عَنْ أَبِيعٍ، قَالَ: وسلم في وضوفر ما يا اور موزول اورعمامه يرسح فر ما يا-تُوضّاً النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الخُفّينِ بَركَتِ بِي كَمِينَ فِي يوديث حفرت مغيره وَالْمِمَامَةِ، قَالَ بَحْضِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ ابْن كَبِيْجُ سَنَى مِهُمْرَبِن بِثَارِ فِي اس مديث يُن ايك الْمُغِيرَةِ. وَذَكِرَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّامٍ فِي بَذَا الْحَدِيثِ فِي وسرى جَدَّهْم ما ياكه نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نابن موضع آخر أَنَّهُ مستح عَلَى مَاصِيتِهِ وَعِمَا مَتِهِ. وقد مروى تذا بيثاني اور عمامه برسح فرمايا-الحدّيث مِنْ غَيْرٍ وَجُدِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبة، وَذَكّى يومديث ياك حفرت مغيره بن شعبه عدد بعض مروى م، اور بعض نے بیشانی اور عمامہ پرسے كا مخت خلف التاصية والعمامة برسے كا بَعْضُهُ مَ التَّاصِيَّةَ وسَمِعْت أَخْمَد بْنَ الحسن يَعُولُ: وَكُركيا بِاورْبَضْ نَے بيثاني كاوَكُرنبين كيا۔ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَبُّلِ يَقُولُ: مَا مَرَأَيَّتُ بِعَيْنِي مِثْلَ يَحْيَى بْن سعيد القطَّانِ. وفي المابِ عَنْ عَمْرِ فِن أُمِّيِّتِي وَسَلْمَانَ، ساوه فر مارے من كريس نے امام احمد بن عنبل كوفر مات وَتُوْبَانَ،وَأَبِيأْمَامَةً

حديث:حضرت مغيره بن شعبه رضي الله تعالي عنه

(امام تر مذی نے فر مایا) میں نے احمد بن حسین کو سا: میں نے اپنی آ مکھوں سے یحی بن سعید القطان جبیا نہیں دیکھا۔

اس باب میں حضرت عمروبن امیہ،حضرت سلمان،حضرت ثوبان اورحضرت ابوامامه رضى الله تعالى عنهم اجعین سے (بھی)روایات ہیں۔

قَالَ ٱبْوْعِيْسى :حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيع. قَوْقَ قَوْلُ غَيْم وَاحِدٍ مِنْ أَيْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَابِ شعبه صنيح مديث بديول صحابه كرام من عدد التّبية صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ مِرْ: أَبُوبِ مِنْ مِنْ وَعُمَنِ اللهُ عَلَيْهِ مِن الدِ بَرَصد بِق، حفرت عمر وَأَنْس، وَيِدِيمُولُ الأَوْزَاعِيّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ قَالُوا بَيَمْسَعُ فاروق اور حضرت انس رضى الله عنهم بير يبي تول امام عَلَى العِمَامَةِ. وسَمِعْت الجَامِودَ بْنَ مُعَاذٍ يَعُولُ: سَمِعْتُ اوزاعى، امام احداورام الحل كاب، يفرمات بي كد وضو وحكية بن الجرز إن متع على العِمَامة يجزين كرفوالا) عمامه يرس كرسكا بـ

الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبِدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبِيْدَةً بْنِ الرّ (حديث) كى وجه ساسكا في ب مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ بَاسِي، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبِدِ اللَّهِ عَن الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّينِ؟ فَعَالَ: السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي، وَسَأَلَتُهُ عَن عدوايت عِهْم مات بين: يس في جابر بن عبدالله الْتَسْمِ عَلَى العِمَامَةِ؟ فَقَالَ: أَمِسَ الشَّعَى الْمَاع. وقَالَ غَيْنِ رضى الله تعالى عند عموزوں برسے ك بارے ميں سوال وَاحِدٍ مِنْ أَبْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّابِعِينَ: لاَ يَمْسَعُ عَلَى العِمَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَمْسَعُ الرك يسوال كيا توفر ما يا: بالول كوس كرو بِرَ أُسِهِ مَعَ المِمَامَةِ، وَيُوَقُولُ مُمْيَانَ التَّوْمِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَسِ، وَابْنِ الْمُعِامِ لِي، وَالشَّافِعِيِّ.

امام ابوعيسلى ترمذي نے فر مايا: حديث مغيره بن

میں نے جارو دبن معاذ کوسناوہ فر ماتے تھے کہ 102 حَدَّ ثَنَا فَتُنْبِعَةُ بَنْ صَعِيدٍ ، حَدَّ ثَنَا بِشُرِ بَنْ مِي نِي وَكِيع بن الجراح كوفر مات ساكه عمامه يرمسح

حدیث :حضرت ابوعبیده بن محمد بن عمار بن یاسر کیا توفر مایا: اے بھتیج! سنت ہے، میں نے عمامہ پرمسح کے

متعدد اہل علم صحابہ وتا بعین نے فر ما یا کہ (وضو کرنے والا) عمامہ پرمسے نہیں کرے گاسوائے اس کے کہ عمامہ کے ساتھ اپنے سر کامسح (بھی)کرے ( تو ٹھیک ہے) اور بیقول ہے امام سفیان توری، امام مالک بن انس،امام عبدالله بن مبارك اورامام شافعي كا\_ حدیث: حفرت بال رض الله تعالی عند سے اللّٰ عَدیث مندیں عن حدیث: حفرت بال رض الله تعالی عند سے اللّٰ عَمَشِ عَنِ اللّٰحَ عَنْ عَبْدِ الرَّ مُعْنِ بِينَ أَبِي لَيْلَى، روایت ہے کہ نبی عرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے موزوں عن صحفی بن عُجْرَة، عَنْ بِلاّ اللّٰهِ عَلَیْهِ اوراوڑھنی (عمامہ) پر سے فرمایا۔ وسکّ مَد مستح عَلَی الدُعْنَیْنِ وَالْحِمَامِ.

تخريح مديث: 100 صحيح بخارى، كتاب الوضوم باب المسح على الخفين ، 1/52 حديث ، 205 دار طوق النجاة \* سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ماجه في المسح على العمامة ، 1/186 رقم ، 562 دار احياء الكتب العربية في صل ، عيسى البابى الحلبي

ثخرت حديث: 101 صديح مسلم، كتاب الطهارة , باب المسح على الناصية والعمامة ، 1/231 حديث ، 275 دار احياه التراث العربي، بيروت ∗سنن نسائي، كتاب الطهارة , باب المسح على العمامة ، 1/75 حديث ، 104 المطبوعات الاسلاميه ، حلب ∗سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها , باب ماجاه في المسح على العمامة ، 1/186 رقم ، 561 دار احياه الكتب العربية فيصل ، عيسى البابي الحلبي

# عمامہپر مسح کے جواز وعدم جواز میں مذاهبائمہ

## عندالخابله:

علامه ابن قدامه بلي (متوني 620ھ) فرماتے ہيں:

عمامہ پرسے کرنا جائز ہے۔علّامہ ابن مندر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ نے عمامہ پرسے کیا، حضرت عر،
حضرت انس اور حضرت ابواً مامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عمامہ پرسے کے جواز کا قول کرتے ہیں، حضرت سعد بن ما لک اور حضرت
ابوور داء سے بھی بیہی مروی ہے۔حضرت عمر بن عبدالعزیز، حسن، قادہ ،کحول، اوز ای ،ابوثور اور ابن مندر کا بھی بیہی تول ہے۔
اور عروہ ،خعی شعبی ،قاسم ،امام ما لک ،امام شافعی اور اصحاب رائے نے کہا کہ عمامہ پرسے کرنا جائز نہیں ہے۔ان کی دلیل بیہ ہے کہ
اللہ عزوج ل نے فر مایا [وامسے ایوا یوء وسیکم] یعنی اپنے سروں پرسے کرو (سروں پرسے کرنے کا علم ہے عمامہ پر نہیں)، دوسری دلیل
یہ ہے کہ عمامہ اُتار نے میں کوئی مشقت نہیں تو اس پرسے کرنا بھی جائز نہیں جس طرح آستیوں پرسے کرنا جائز نہیں ہے (بلکہ
ہاتھوں کو دھونے کا علم ہے اسی لئے کہ آستین چڑھانے میں مشقت نہیں ہے)۔

اور ہماری دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں: ((قوضاً رَسُولُ اللهِ صلَّمِی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَمِی الْخُفَّینِ وَالْحِمَامَةِ)) ترجمہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وضوکیا اور موزوں اور عمامہ پرسے کیا۔ امام ترفذی نے فرمایا: بیرحدیث ' حسن صحح'' ہے۔ اور مسلم شریف میں ہے: ((انت اللّہِ عِن صَلَّمی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَسَعَ عَلَمِی الْخُفَیْنِ وَالْمُحِمَّالِ) ترجمہ: نبی صلی الله علیہ وسلم نے موزے اور عمامہ پرسے فرمایا۔

(المغنى لا بن قدامه ، فصل المسح على العمامة ، ج 1 ، ص 219 ، مكتبة القاهر ه )

### عندالاحنات:

مشمس الائمه محمد بن احمد سرخسي حفي (متوني 483هـ ) فرماتے ہيں:

عمامہ اورٹو پی پرمسے کرنا جائز نہیں ہے۔اوربعض علاء کا قول ہے کہ جائز ہے۔ان کی دلیل بدحدیث پاک ہے کہ

شرح جامع ترمذی

حضرت بلال رضى الله عند نے فر ما یا: ((رَآئِیت رَسُولَ اللهُ صَلَّم اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَسَتَ عَلَم عِمَا مَیْهِ)) ترجمہ: میں نے دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے عمامہ پر سے کیا۔ اور حدیث میں آیا ہے: ((انت اللّہ بحد سِ صَلَّم اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم بَعَثَ سَرِیَّةً فَأَمْنَ مِهُ إِلَّن سَیْمُ وَا عَلَم الْمُشَاوِدُ وَاللَّسَاخِین سِ) ترجمہ: نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایک شکر میں اور انہیں مشاوذ اور تساخین برسے کا حکم فر مایا۔ مشاوذ کا مطلب عمامہ ہے، اور تساخین کا معنی موزہ ہے۔

اور ہماری دلیل میرصدیث پاک ہے کہ حضرت جابرضی اللہ عند نے فر مایا: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَسَلِّمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَسَلِّمَ عَلَيهِ وَسَلِّمَ عَلَيهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيهُ وَسَلِّمَ عَلَيهُ وَسَلِّمَ عَلَيهُ وَسَلِّمَ عَلَيهُ وَسَلِّمَ عَلَيهُ وَسَلِيهُ وَسَلِيهِ وَسَلِّمَ عَلَيهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيهُ وَسَلِيهِ وَسَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهُ وسَلِيهُ وَسَلِيهُ وَلِلْمُ وَسَ

اور دوسری حدیث کی تاویل بیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ پرمسے صرف اسی لشکر کے ساتھ ان کے عذر کی وجہ سے مخصوص فر ما یا تھا۔اور بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بعض اصحاب کے ساتھ کچھا شیاء کو مخصوص کر ویا کرتے تھے جیسا کہ ریشم کا پہننا حضرت عبدالرحمن بن عوف کے ساتھ محصوص فر ما یا ،اور حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میہ بات خاص فر مادی کہ آپ کی تنہا کی گواہی مقبول ہوگی۔

پھراس بات پربھی غور ہوکہ سے تونسل (دھونے) کابدل ہے خودسے کابدل نہیں ہے، اور سر پرتوسے کیا جاتا ہے توسر کی بجائے عمامہ پرسے کیسے درست ہوگا( کہ اس صورت میں توایک سے، دوسرے کابدل ہوجائے گا) برخلاف پاؤں کے کہ اسے دھویا جاتا ہے لہذا اس کودھونے کے بجائے اس پرسے کرنا درست ہوگا (اورسے دھونے کابدل ہوجائے گا)۔ایک دلیل میہ کہسے مشقت دورکرنے کے لئے مشروع ہوا ہے اور عمامہ اُتارکر اس کے پنچس پرسے کرنے میں مشقت نہیں ہے۔

(مبسوط للسرخسي، المسح على العمامة والقلنسوه، ج 1، ص 101، دار المعرفه، بيروت)

علامه امين ابن عابدين شامي حفى (متونى 1252 هـ) فرماتي بين:

(عمامہ پرمسے کرنا جائز نہیں کیونکہ سے کرنے میں مشقت نہیں ہے) نیز عمامہ پرمسے کے حوالہ سے جوحدیث مروی ہے وہ شاذ ہے، اس سے کتاب اللہ پرزیادتی جائز نہیں ہے کہ کتاب اللہ میں تین اعضاء دھونے اورسر کے سے کا تھم ہے، جبکہ جوحدیث موزوں پرمسے کے بارے میں آئی ہے اس سے کتاب اللہ پرزیادتی جائز ہے۔اورامام ٹھرنے اپنی مؤطّا میں فرمایا: جمیں خبرملی ہے کہ عمامہ پرسے کیا جاتا تھا پھر چھوڑ دیا گیا جیسا کہ حلیہ میں ہے ( یعنی عمامہ پرسے کرنامنسوخ ہے)۔

(ردالمحتار على الدرالمختار, شروط المسح على الخفين, ج 1, ص 272, دار الفكر, بيروت)

# عندالثوافع:

علامه ماور دى شافعي (متونى 450ھ) فرماتے ہيں:

سرى بجائے عمامہ پرسے كرناكسى كنزديك جائز نہيں سوائے امام احمد بن خبل اورا بن جرير طبرى كے ، ان كى دليل بي بے كه حضرت ثوبان فر ماتے جيں: ((بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَوِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبُرُدُ، فَلَقَا قَدِ مُواعَلَى بَهُ مَسَاءُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْنِهُمُ أَنْ يَعْسَمُ وَاعْلَى الْعَصَائِبِ وَالنَّسَاخِينِ، وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَاللَّسَاخِينِ وَالنَّسَاخِينَ مِي وَالنَّسَاخِينَ مِي وَالنَّسَاخِينِ، وَوَالْمَالُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّسَاخِينَ مَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اورمروی ہے: ((انت اللّبی صلّبی الله علیه وَسلّم بَعَثَ جَیْشًا وَأَمْرَهُمُ أَن يَمْسَمُوا عَلَم اللهُ عَلَيه وَسلّم بَعَثَ جَیْشًا وَأَمْرَهُمُ أَن يَمْسَمُوا عَلَم الله عليه وسلم نے ایک اشکرروانه کیا اور انہیں مثاوِذ پر سے کرنے کا علم فرمایا۔ ابوعبیدہ نے کہا کہ ''المشاوذ'' کامعیٰ' العمائم (عمامہ کی جمع)'' ہے۔

# مارے دلائل:

(1) الله تعالیٰ نے فر مایا: {وَا<mark>مْسَحُوا بِوُدُوسِکُمُ</mark>} (ترجمہ: اورسروں کاسے کرو۔)اس آیت کریمہ میں اللہ عز وجل نے بغیر کسی رکاوٹ کے سرکاسے کرناواجب فر مایا ہے۔

(2) نبی پاک صلی الله علیه وسلم نے وضو کیا اور سرمبارک کاشتے کیا اور ارشا دفر مایا: ((ہذا وضوعه لایم بن الله الصّلاة الّابه)) یعنی اس وضو کے بغیر الله عزوجل نماز قبول نہیں فر ما تا۔

(3)عبدالعزيز بن مسلم نے ابومعقل کے واسطہ سے حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت کی آپ فر ماتے ہیں: ((رَأَ بُثُ رَسُولَ اللهِ صَلَّمِی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم بِتَوَصَّا أُوعَلَیْهِ عِمامهٔ فَصَلَّمی بِدِهِ فَأَذْ خَلَ یَدَوُمن تحت العمامة

شرح جامع ترمذى

فمسح مقدم رأسه، ولم يَقْضُ الْعِمَامَة) (مين نے ديکھا که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے عمامه پہنے ہوئے وضوفر ما يا اور نماز پڑھائی ، اور اپناہاتھ عمامہ کے بنچ سے داخل کر کے سرکے اگلے جھے کاسے کیا اور عمامہ نہیں کھولا) اگر عمامہ پرسے کرنا کافی ہوتا تو آپ يہ تکلف نه فرماتے۔

(4) ابن سیرین نے عمروبن وہب ثقفی کے واسطہ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا ہے: ((أنس اللہ علیہ وَسَلَّم وَسَّلَّم وَسَّلَّم وَسَّلَّم وَسَّلَّم وَسَّلَّم وَسَّلَّم وَسَلَّم الله علیہ وسلم نے وضوکیا اور پیشانی کی مقد ارسر مبارک کا اور عمامہ کا سے کیا ) اس سے ثابت ہوا کہ صرف عمامہ کا سے کرنا کافی نہیں ہے۔

(5) ایک وجہ یہ ہے کہ سر پر عمامہ ہوتے ہوئے سر پر سے ممکن ہے تو عمامہ پر سے کرنا جائز نہیں کیونکہ حاجت نہیں ہے اور یا وَں پرموزہ ہوتے ہوئے یا وَل دھوناممکن نہیں توموزوں پر سے کرنا جائز ہے کیونکہ اس کی حاجت ہے۔

(6) اورایک وجہ بیہ ہے کو نسل ( دھونے ) ہے سے کی طرف عدول کرنا بیر خصت ہے اورایک عضویں دورخصتیں جمع نہیں ہوتیں۔

حنابله كى پيش كرده احاديث كاجواب دوطريقون سے ہے:

ایک بیک العصائب ' سے مرادزخم پر باندھی ہوئی پٹیاں ہیں ،اسی وجہ سے اس کے مخاطب مجاہدین ہیں۔

دوسرایہ ہے کہ حدیث میں ایسے چھوٹے عمامے مراد ہیں کہ جن پرمسح کرنے سے سر کامسح ہوجا تا ہے (بایں طور کہ پانی اس میں سے سرایت کر کے اندر چلا جاتا ہے ) حبیبا کہ حضرت مغیرہ نے اسے روایت کیا ہے۔

(الحاوى الكبير، باب المسع على الخفين، 355,356 دار الكتب العلميه , بيروت)

## عندالمالكيه:

علامه ابن رشدقرطبی مالکی (متونی 595ه مرماتی بین:

عمامہ پرسے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، امام احمد بن طنبل، ابوثور، قاسم بن سلام اور علماء کی ایک جماعت نے اس کو جائز کہا ہے جن میں امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ وغیر جم شامل ہیں۔ (بدایة المجتهد، الباب الثانی معرفة اعمال الوضوء ج 1، میں 20,21 دار المحدیث، القاهرہ)

# يني اور پلاسٹر پرسے كاحكم:

کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہوکہ اس کے کھولنے میں ضرر یائز جہو، یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہنا ضرر کر یگا تو

اس پورے عُفْوْ پر سے کر بیں اور نہ ہو سکے تو پٹی پر سے کافی ہے اور پٹی مُوضِعِ حاجت سے نے یا دہ نہ رکھی جائے ور نہ سے کافی نہ ہوگا

اور اگر پٹی مُوضِعِ حاجت ہی پر بندھی ہے مثلاً بازو پر ایک طرف زخم ہے اور پٹی با ندھنے کے لیے بازوکی اتنی ساری گولائی پر ہونا

اس کا ضرور ہے تو اس کے نیچے بدن کاوہ حصہ بھی آئے گا جے پانی ضرر نہیں کرتا ، تو اگر کھولنا ممکن ہو کھول کر اس حصہ کا دھونا فرض

ہے اور اگر ناممکن ہواگر چہ یو بیں کہ کھول کر پھرولی نہ با ندھ سے گا اور اس میں ضرر کا اندیشہ ہے تو ساری پٹی پر سے کر لے کافی ہے ، بدن کاوہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہوجائے گا۔

(بہار شریعت ، ج ایم محمد بھی دھونے سے معاف ہوجائے گا۔

کسی کاہاتھ یا یا وَں ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر حضرات بڑے بڑے پلاسٹر باندھ دیتے ہیں ایسی صورت میں جو تھم زخم پرپٹ باندھنے کا ہےان پلاسٹرز کا بھی وہ ہی تھم ہے۔

شرحجامعترمذي

# - 76بَابُمَاجَاءفِي الغُسُلِمِز ـ الجَنَابَةِ عمل جنابت کے بادے میں

103-حَدَّثَنَا بَنَّادُ, حَدَّثَنَا وَكِيمْ, عَنِ : بَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ. وفِي البابِ عَنْ أُورِ سَلَمَةً، ﴿ وَكَرَا بِيْ إِوَلَ رَعُوتُ ـ وجابي، وأبي سعيد، وجبير بن مطعم وأبي برائة المرابي المرابي ترندى في مرايا: يدس محج حديث سْفْيَانْ، عَنْ سَامِ بِن عُرُوقَ، عَنْ أَبِيدٍ،

حديث: حضرت عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى الأَغْمَيْن، عَنْ سَالِيهِ بِن أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُتِي عَنِ عَنْهما بن فالدحضرت ميموندرض الله تعالى عنها سے روايت ابن عَبَاس، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةً، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى كرت بي فرماتي بين: مين في كريم صلى الله تعالى عليه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسُلاً، فَاغْتَسَلَ مِنَ الجَعَاجِةِ، فَأَحْفَأُ وسلم كُسُل ك ليه ياني ركها، آب صلى الله تعالى عليه وسلم الإنّام بشِمَالِه عَلَى يَمِينِهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَذْخَلَيَدَهُ فَعْسَلِ جنابت فرمايا ، برتن كو بائي باته سے دائي باتھ **فِي الإِنَّاء فَأَفَاضَ عَلَى فَرِجِهِم ثُمَّةَ دَلَكَ بِيَدِ مِالحَائِطَ ، أَو** جَمَا كردونوں باتھوں كودھويا پھرا پناہاتھ برتن ميں ڈالا اورا پني الأَمْرِضَ، ثُمَّة مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ شُرمًاه يرياني دُالا پھراپناہاتھ ديوارياز مين سےرگزا، پھركلي وَذِيرَاعَيْدِي ثُمَّةً أَفَاضَ عَلَى مِرَأُسِدِ قَلاَنًا ، ثُمَّةً أَفَاضَ عَلَى كَل اورناك مِن ياني حِرْها يا ، جِره اور با زودهوئ ، نين مرتبه سَائِر جَسَدِهِ ثُمَّ تَتَحَى فَغَسَلَ مِ جُلَيْهِ قَالَ أَوْعِيسى سريرياني دُالا اور پُرتمام جسم يرياني بهايا پراس جگه سے الگ

104-حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمْر، حَدَّثَنَا بِهِ اللهِ عُلَى عَمْر، حَدَّثَنَا بِهِ عَمْرت امسلم، حضرت جابر، حضرت ابوسعيد ،حضرت جبير بن مطعم اور حضرت ابوهر يره رضى الله تعالی تنہم اجمعین سے (تھی) روایات ہیں۔ حدیث: حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا سے روايت بے، فر ماتی ہيں: رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم جب

لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُشَرِّبُ شَعْرَ وَالْمَاعِ، ثُمَّ يَحْنِي عَلَى مِرَأُسِهِ اين سرمبارك يرتين بارياني وُ التـ ثَلاَثَ حَتَيَاتٍ.قَالَ اَبْوِ عِيْسى :بَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهُلُ العِلْمِ فِي الغُسُلِ مِنَ ہے۔ الجَنَابَةِ إِنَّهُ يَتُوضًّا وُصُومُ وَالصَّلَاقِ ثُمَّرَهُ مُ خَلَى مِرَأْسِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَغِيضُ الْمَامِ عَلَى سَائِي جَسَدِهِ، ثُمَّ كَيابٍ كه (عُسَل كرنے والا) نماز كے وضوحيها وضوكرے الشَّافِيعِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

عَنْ عَايْشَةً قَالَتْ: كَانَ مِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَإِذَا أَمْرَادَأَنْ مَعْنَسِلَ مِنَ البَحَنَا يَهِ: بَدَأَ فَغَسَلَ مَدَيْهِ فَعَلَ اسِينَ باتقول كودهوتي بحرشر مگاه كودهوت اورنماز كوضوجيسا أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِمَّامِ، ثُمَّةً غَسَلَ فَرِجَهُمْ وَيَتَوَضَّأُ وُصُومُهُ وَصُورَتَ پُر بِالوں كو ياني بلاتے (بالوں ميں ڈالتے ) پھر

امام ابوعیسی ترمذی نے فرمایا: بید حسن صحیح حدیث

غسل جنابت میں اہل علم نے اسی طریقه کر اختیار يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى بَذَا عِنْدَأَ بِلِ الْعِلْمِ، وَقَالُوا: إِنْ يَهِرَ تَيْنِ مرتبه اين سريرياني وُال يُحرسار عجسم يرياني الْغَمَسَ الْجُنْبِ فِي الْمَاعِ وَلَحْ بِتُوصًا أَجْزَأَهُ وَيُو قَوْلُ بِهائِ يُعردونون ياؤن دهوئ ،ال يرابل علم كاعمل ياور علماء نے فر ما یا کہ اگر جنبی شخص یا نی میں غوطہ لگائے اور وضونہ كرية اسه كافي بوگااور بيټول امام شافعي ، امام احمد اورامام الطق كاب

تخ تَحَ مديث: 103 صحيح بخارى، كتاب الوضوء, باب من توضأ في الجنابة... الغ، 1/63 حديث، 274 دار طوق النجاة \* سميح مسلم كتاب الطهارة , باب صفة غسل الجنابة ، 1/254 حديث ، 317 دار احياء التراث العربي , بيروت و سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة, باب في الفسل من الجنابة ، 1/64 حديث ، 245 المكتبة العصرية , بيروت \* سنن نسائي , كتاب الطهارة , باب غسل الرجلين في غير مكان الذي...الغ ، 1/137 حديث 1253 المطبوعات الاسلامية علب \* سنن ابن ماجه , كتاب الطهارة وسننها, بابما جاء في الغسل من الجنابة ، 1/190 رقم ، 573 دار احياء الكتب العربية فيصل ، عيسى البابي الصلبي

تَخْرَيُّ عَدِيثَ : 104 مسميح مسلم، كتاب الطهارة، باب صفة غسل المنابة، ، 3 5 2 / 1 مديث ، 6 1 3دار امياء التراث العربي,بيروت المائي,كتاب الطهارة, ذكر غسل الجنب يديه...الخ ، 1/132 مديث ،243 المطبوعات الاسلامية علب (شرحجامع ترمذي

#### غسل کے فرائض:

عنسل میں تین فرض ہیں:

(1)كلى (2) ئاكميىپانىچڑھانا (3)تمامبدنكودھوناـ

(فتاوى هنديه، الباب الثاني في الغسل، الفصل الاول، ج1، ص 31، دار الفكر، بيروت)

807

# فوائض كى تفصيل: (1)مضمضه (کلی):

سارے دہن کا مع اس کے ہر گوشے پرزے نج کے حلق کی حد تک دھانا۔ آج کل بہت بے علم اس مفعضہ کے معنی صرف گلی کے بیچھے ہیں، پچھے پانی منہ میں لے کراُ گل دیتے ہیں کہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارہ تک نہیں پہنچتا، یوں خسل نہیں اُر تا، نہ اس خسل سے نماز ہو سکے نہ مسجد میں جانا جائز ہو بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے بیچھے گالوں کی تہ میں دانتوں کی جڑ میں دانتوں کی کھڑکیوں میں حلق کے کنارے تک ہر پرزے پر پانی بہے یہاں تک کہ اگر کوئی سخت چیز کہ پانی کے بہنے کورو کے گی دانتوں کی جڑ یا کھڑکیوں وغیرہ میں حائل ہوتو لازم ہے کہ اُسے جُداکر کے گئی کرے ورنہ خسل نہ ہوگا، ہاں اگر اُس کے جُداکر نے میں حرج وضررواذیت ہوجس طرح پانوں کی کثر ت سے جڑوں میں چونا جم کرتج جوجاتا ہے کہ جب تک زیادہ ہوکر آپ ہی جگہ میں حائل نہیں ہوتا یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں جم جاتی ہیں کہ ان کے چھیلئے میں دانتوں یا مسوڑھوں کی مصفرت کا اندیشہ ہے تو جب تک بیرحالت رہے گی اس قدر کی معافی ہوگی۔۔۔بالجملۂ خسل میں ان احتیا طوں سے مسوڑھوں کی مصفرت کا اندیشہ ہے تو جب تک بیرحالت رہے گی اس قدر کی معافی ہوگی۔۔۔بالجملۂ میں ان احتیا طوں سے مسوڑھوں کی مصفرت کا اندیشہ ہے تو جب تک بیرحالت رہے گی اس قدر کی معافی ہوگی۔۔۔بالجملۂ میں ان احتیا طوں سے دوزہ دار کو جھی چارہ نورہ دار کو جھی جانے وارد ورد دار کے لیے غرغرہ وسنت ہے۔

# (2) استنتاق (ناك ميس ياني چرمهانا):

ناک کے دونوں نقنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے لینی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا۔۔۔اوریہ یونہی ہوسکے گا کہ پانی لے کرسو تکھے اوراو پرکو چڑھائے کہ وہاں تک پہنچ جائے لوگ اس کابالکل خیال نہیں کرتے او پر ہی او پر پانی ڈالتے ہیں کہ ناک کے سرے کو چھوکر گرجا تا ہے بانسے میں جتنی جگہ نرم ہے اس سب کو دھونا تو بڑی بات ہے ظاھر ہے کہ پانی کابالطبع میل نیچے کو ہو او پر بے چڑھائے ہرگز نہ چڑھے گا افسوس کہ عوام توعوام بعض پڑھے کھے بھی اس بلا میں گرفتار ہیں۔کاش استشاق کے لغوی ہی معنی پرنظر کرتے تو اس آفت میں نہ پڑتے استشاق سانس کے ذریعہ سے کوئی چیز ناک کے اندر چڑھانا ہے نہ کہناک

کے کنارہ کوچھوجانا وضویس تو نیراس کے ترک کی عادت ڈالے سے سنت چھوڑ نے ہی کا گناہ ہوگا کہ مضمضہ واستشاق ہمعنی مذکور دونوں وضویس سنتِ مؤکدہ ہیں کما فی الدرالحقار (جیسا کہ در مخاریس ہے۔)، اور سنت مؤکدہ کے ایک آ دھ بارترک سے اگر چپہ گناہ کا ہوتا ہے کما فی ر دالحجا روغیرہ من الاسفار (جیسا کہ معتبر کتاب ردالحجا روغیرہ من الاسفار (جیسا کہ معتبر کتاب ردالحجا روغیرہ میں ہے۔) تا ہم وضوہ و جاتا ہے اور شل تو ہر گز اُتر ہے ہی گانہیں جب تک سارامنہ حلق کی حد تک اور سارانرم بانسہ سخت ہڈی کے کنارہ تک پورانہ دھل جائے یہاں تک کہ علماء فر ماتے ہیں کہ اگر ناک کے اندرکثافت جمی ہے تو لازم کہ پہلے اسے صاف کرلے ورنہ اس کے بیچے پانی نے عبور نہ کیا تو شمل نہ ہوگا۔۔۔اس احتیاط سے بھی روزہ دارکومفر نہیں، ہاں اس سے او پر تک اُسے نہ چاہئے کہ کہیں یانی د ماغ کونہ چڑھ جائے غیر روزہ دار کے لئے بیچی سنت ہے۔

# (3) اسالة الماء على ظاهر البدن (تمام ظاهر بدن يرياني بهانا):

سرکے بالوں سے تلووں سے نیچ تک جسم کے ہر پرزے،رو نگٹے کی بیرونی سطح پر پانی کا تقاطر کے ساتھ بہہ جانا۔ لوگ یہاں دونشم کی بے احتیاطیاں کرتے ہیں جن سے خسل نہیں ہوتا اور نمازیں اکارت جاتی ہیں:

اولا: غُسل بالفتح کے معنی میں نافنہی کہ بعض جگہ تیل کی طرح چپڑ لیتے ہیں یا بھیگا ہاتھ بھنچ جانے پر قناعت کرتے ہیں حالانکہ یہ سے ہوائنسل میں تقاطر اور پانی کا بہنا ضرور ہے جب تک ایک ایک ذرّے پر پانی بہتا ہوا نہ گزرے گاغنسل ہر گزنہ ہوگا۔

تانیا: پانی ایسی ہے احتیاطی سے بہاتے ہیں کہ بعض مواضع بالکل خشک رہ جاتے ہیں یا اُن تک پچھا اُر پہنچتا ہے تو وہ ی جھکے ہاتھ کی تری ۔ اُن کے خیال میں شاید پانی میں ایسی کر امت ہے کہ ہر کنج و گوشہ میں آپ دوڑ جائے پچھ احتیاط خاص کی حاجت نہیں حالانکہ جسم ظاہر میں بہت مواقع ایسے ہیں کہ وہاں ایک جسم کی سطح دوسر ہے جسم سے حجیب گئی ہے یا پانی کی گزرگاہ سے جد اواقع ہے کہ بے لحاظ خاص پانی اس پر بہناہر گر مظنون نہیں اور تکم سے ہے کہ اگر ذرہ ہمر جگہ یا سی بال کی نوک بھی پانی بہنے سے دہ گئی تونسل نہ ہوگا۔

(فاوی رضوبہ ملتھا ، ج 1 ہے ، م 597 اور خان و و فریش میں اور کی میں اور ہوں۔

# عمل كامتنون طريقه:

(1) سب سے پہلے دل میں شکسل کی نیت کرے اور (افضل بیہے کہ) زبان سے کہے کہ میں رفع جنابت کے لیے شل کرتا ہوں۔ کرتا ہوں۔ شرح جامع ترمذی (809

(2) پھر دونوں ہاتھ گٹوں تک تین مرتبہ دھوئے پھر استنج کی جگہ دھوئے خواہ نُجاست ہو یا نہ ہو(ا تباعاً للحدیث ، درمختار) پھر بدن پر جہاں کہیں نُجاست ہواس کو دور کرے۔

(فتاوى هنديه الباب الثاني في الفسل الفصل الثاني ع رص 14 دار الفكر بيروت)

(3) پھرنماز کاساؤضو کرے مگریا وَں نہ دھوئے ، ہاں اگر چوکی یا تنجتے یا پتھر پرنہائے تو یا وَل بھی دھولے۔

(درمختارمع ردالمحتان سنن الغسل ع 1 مص 157 دار الفكر بيروت)

(4) پھر بدن پرتیل کی طرح یانی پُیُر لےخصوصاً جاڑے (سردیوں) میں۔

(بهارشر يعت،حصه 2 م 319،مكتبة المدينة، كراجي)

(5) پھر تین مرتبہ داعیں مونڈ ھے پر پانی بہائے پھر باعیں مونڈ ھے پر تین بار پھرسر پر اور تمام بدن پر تین بار۔ ایک قول سے ہے کہ پہلے تین مرتبہ داعیں مونڈ ھے پر پانی بہائے پھر تین بارسر پر پھر تین مرتبہ باعیں مونڈ ھے پر پھرتمام بدن پر اور ایک قول سے ہے کہ پہلے سر پر ڈالے پھر سارے بدن پر اور بہ تیسر اقول ہی اصح ، ظاہر الروابیاورا حادیث کے موافق ہے۔

(درمختار مع ردالمحتار ، سنن الفسل ، ج 1 ، ص 159 ، دار الفكر ، بيروت)

(6) پھر جائے شل سے الگ ہوجائے ، اگر ؤضو کرنے میں یا وَل نہیں دھوئے تھے تواب دھولے۔

(ردالمعتار سنن الغسل ج 1 مس 157 دار الفكر بيروت)

(7) نہانے میں قبلہ رُخ نہ ہواورتمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے اور سی قسم کا کلام نہ کرے نہ کوئی دعا پڑھے۔ بعد نہانے کے رو مال سے بدن یو نچھڈالے ٹوځزج نہیں۔

(فتاوى هنديه, الباب الثاني في الفسل, الفصل الثاني, ج 1, ص 14, دار الفكر, بيروت)

# بهتے یانی اور تالاب میں عمل:

اگر بہتے پانی مثلاً در یا یا نہر میں نہا یا تو تھوڑی دیراس میں رکنے سے تین باردھونے اور تر تیب اور وُضوبہ سبستیں ادا ہوگئیں ، اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضا کو تین بار حرکت دے اور تا لاب وغیر ہ تھہرے پانی میں نہا یا تو اعضا کو تین بار حرکت دینے یا جگہ بد لئے سے تَقُلِیْت یعنی تین باردھونے کی سنّت ادا ہوجائے گی۔ (مینہ میں کھڑا ہوگیا تو یہ بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے ، بہار شریعت ) بہتے پانی میں وُضوکیا تو وہی تھوڑی دیراس میں عُضْوَکور ہے دینا اور تھہرے پانی میں حرکت دینا تین باردھونے کے قائم مقام ہے۔

(دھونے کے قائم مقام ہے۔

(ددالمعتان سنن الغسل ہے 1، میں 157، دار الفکر بیروت)

#### فوائد حديث:

عنسل کے طریقہ پر ایک حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی شیح بخاری میں ہے: ((عَن مِ عَائِشَةَ رَوْح اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسلم كان اِذَا اغْتَسَل عَائِشَةَ رَوْح اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسلم كان اِذَا اغْتَسَل عَن الله عَلَيْهِ وَسلم كان اِذَا اغْتَسَل عِن الله عَلَيْهِ وَسلم كان اِذَا اغْتَسَل مِن الله عَلَيْهِ وَسلم كان اِنْ الله عَلَيْهِ وَسلم كان اِنْ اَنْهُ مِن الله عَلَيْهِ اَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم كَا يَتُوصُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْكُوا اللّٰهُ عَلَاللّٰه

(صحيح بذاري, باب الرضو، قبل الغسل ، ج 1 ، ص 59 ، دار طوق النجاة )

اس کے تحت علامہ بدرالدین عینی حقی فرماتے ہیں:

(1) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضواور عسل شروع کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھونامستحب ہے، البتہ اگرجسم کے سی حصہ پرایسی چیز لگی ہوجس کو دور کرنا واجب ہوتو پہلے اُسے دور کرے۔

(2) اور بہ بھی ثابت ہوا کہ شل سے پہلے وضو کر ناسنت ہے۔

(3) اور ((کمایتوضاً للصلاق)) کے ظاہر سے معلوم ہوا کہ پاؤں بھی ساتھ دھولے۔ اور امام شافعی کا شیخے ترین تول ہے ہی ہے۔ دوسر اقول ہے ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے ظاہر پڑمل کرتے ہوئے پاؤں بعد میں دھوئے ۔ اور تیسر اقول ہے ہے کہ احادیث میں تطبیق دی جائے گی اور تھم ہے ہوگا کہ جس مقام پرخسل کررہا ہے وہ صاف ہے تو پاؤں اُسی وقت دھولے اور اگر گندی ہو یا پانی کم مقد ارمیں ہوتو بعد میں دھوئے۔ اور ہمارے علماء احناف فرماتے ہیں کہ اگرخسل کی جگہ یانی جمع ہوجا تا ہوتو بعد میں دھوئے ورنہ اُسی وقت دھولے۔ امام مالک کا بھی ہے ہی مذہب ہے۔

(4) یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے تین چلّو پانی ڈالے جیسا کہ حدیث میں ہے۔اورامام شافعی کے نز دیک سراوراسی طرح باقی پورے جسم پرتین تین بار پانی ڈالنامستحب ہے۔اور ماور دی اورامام قرطبی ماکلی فر ماتے ہیں کہ تین بار دھونامستحب نہیں ہے،امام قرطبی مزید فر ماتے ہیں کہ حدیث پاک میں تین کا جوعد دندکور ہے اس کامقصد رینہیں ہے کہ تین

شرح جامع ترمذى

باردھوئے کیونکہ مشقت کی وجہ سے خسل میں تکرار مشروع نہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ اپنے جسم پرتین باراس طرح پانی ڈالے کہ پہلے سرکے داہنے جانب پھر بائیں جانب پھر درمیان میں پانی ڈالے۔ جبیہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل فر ماتے تو حلاب جبیہا کوئی برتن منگاتے ، پھر تھیلی میں پانی لیکر سرکی دائیں جانب سے ابتدا فر ماتے ، پھر بائیں جانب (پانی ڈالتے)، پھر دونوں تھیلیوں سے سرکے درمیان پانی ڈالتے۔ اسے امام بخاری اور الوداؤد نے روایت کیا۔

(5)((ٹم یفیض المتاء علی جلدہ کلہ)) یعنی پھراپنے تمام جسم پر پانی بہائے۔اس سے معلوم ہوا کہ رگڑ ناضروری نہیں۔امام اعظم،امام شافعی،امام احمداور بعض مالکیوں کے نز دیک رگڑ نامستحب ہے۔،اورامام مالک اورمزنی نے وضو پر قیاس کرتے ہوئے کہا کوشل میں بھی رگڑ ناواجب ہے۔اوراہن بطال نے کہا کہ یہ لازم ہے۔میں (علامہ عین) کہتا ہوں کہرگڑ ناضروری نہیں ہے کیونکہ ہم تو وضو میں بھی رگڑ نے کے ضروری ہونے کوشلیم نہیں کرتے۔

(6) اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یانی میں انگلیاں ڈالنا جائز ہے۔

(عمدة القارى كتاب الغسل ، ج 3 ، ص 192 ، دار احيا التراث العربي ، بيروت)

# عمل خانے میں ذکراللہ کرنا:

ا گرخسل کرنے والے کا ستر کھلا ہو یاغسل خانہ میں کوئی نجاست یا بدبو ہوتواس صورت میں ذکر اللہ کرنا مکروہ ہے جیسا کہ علامہ شامی علیہ الرحمہ بسم اللہ پڑھنے کے احکام بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں ''وقکر ہعند کشف العوم قاو محالنجاسات''تر جمہ: ستر کے کھلے ہونے کوقت اورنجاست کی جگہ بربسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔

#### (ردالممتارعلى درمختان مقدمه علد 1 مسفحه 9 دار الفكر بيروت)

اسی طرح اگر شسل خانہ میں کوئی نجاست وغیر ہ تو نہ ہولیکن غسل خانہ گندا ہو مشلاً ماء مستعمل جمع ہے یا اس کی دیواری میل سے بھری ہوئی ہیں یابال وغیر ہ پڑے ہوئے ہیں تو ایس جگہ پر بھی جمد وغیر ہ مکروہ ہے جیسا کہ علامہ شامی علیہ الرحمہ المحمد لللہ پڑھنے کے احکام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں 'وق کے مفیل کا مماکن المستقذمی ہوئے ، ترجمہ: مقام قذر (گندی جگہوں) میں اللہ تعالیٰ کی جمرکنا مکروہ ہے۔

(دوالمعتار علی درمختان مقدمہ جلد المضعور دار الفکن بیروت)

ہاں اگر وہ غسل خانہ بالکل صاف شفاف ہے دیواریں وغیرہ صاف ہیں وہاں نہ کوئی ٹایا کی ہے نہ گندگی ہے اور ذکر

شرحجامع ترمذى

کرنے والا کپڑے بھی پہنے ہوئے ہے تو ذکر اللہ کرنے کی اجازت ہے کیونکہ ایس جگہ جہاں صرف شسل خانہ بنا ہوہ ہمام کے حکم میں ہے اور جمام میں ذکر اللہ کرنے کی اجازت ہے چنا نچے قتاوی ہند یہ میں حمام میں ذکر اللہ کرنے کے بارے فرمایا' آما التسبیح والتہ لیل لا باس بذلک، واز مرفع صوتہ، کذا فی الفتاوی العصبہ ہی' ترجمہ: بہر حال جمام میں تنبیج وہلیل ( لیمن سبحان اللہ یکا العالا اللہ پڑھے ) میں کوئی حرج نہیں اگر چاہ نچی آوازے پڑھے، فتاوی کبری میں ایسے ہی ہے۔

(فتاوى هنديه ، كتاب الكراهية ، الباب الرابع في الصلوة والتسبيح ، جلد 5 ، صفحه 316 ، دار الفكر)

(الموسوعة الفقهيه الكويتيه ، حرف الداء ، الحمام ، قراة القرآن والذكر في الحمام ، جلد 81 ، صفحه 160 ، دار السلاسل ، كويت )

# 77 بَابُ مَنْ فُضُ الْمَرُأَةُ شَعْرَ مَا عِنْدَ الغُسُلِ؟ کیابوقت مل عورت اینے بال کھولے گی؟

الْمَاعِ، فَتَطْهُم بِنَ، أَوْقَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ مَعْلَةً وبِ. قَالَ آبِقِ فَرِما ياكه الدوت تم بلاشبه ياك موكَّى ـ مرَأْسِهَا.

105 - حَدَّ تَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ، حَدَّ تَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ، حَدَّ تَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ، حَدَّ تَنَا معفّتان، عَنْ أَيُّوبِ بن مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبِرِيّ، عَنْ بِي عَنْ مِي عَنْ الله تعالى عليه عَبِدِ اللَّهِ بْنِ مِرَافِع، عَنْ أُمِرٌ سَلَمَةً، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا مِرَصُولَ وَسَلَم! مِين اليعورت مون كميرى سركى چوئى سختى سے بندهى الله إلى المرام ألله صَعْر مراسي، أَفَاتْهُ فَعْدل موتى بالوكيا من است عسل جنابت كے ليے كولا كروں الجَتَابَة؟ قَالَ: ٧ إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ مَّحْثِي عَلَى سِ أُسِكِ ﴿ مْرَا يَا نَهْمِ مِهْمِيلِ بِهِ بات كافي بِي كُتُم اليِّيْسِ برتين بارياني ثَلاَثَ حَتَيَاتٍ مِنْ مَامِ ثُمَّ تَفِيضِي عَلَى سَائِر جَسَدِلِ وَالله الرو، پهرسارے جسم پر مانی بهاؤتو یاک موجاؤگی، یا

عِيْسى : ہذا حديث حسن صحيح والعمل على ہذا الم الوئيس ترذى نے فرمايا: يدهن صحح مديث عِنْدَ أَبْلِ العِلْمِد: أَنَّ الْمَرِ أَقِإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْبَحَتَابَةِ فَلَعْ بِهِ اور اللَّالم كاس يمل به كمورت جب عسل جنابت تَتَقُضْ شَعْرَتِهَا أَنَّ ذَلِكَ مِجْزَبُهَا بِعْدَ أَنْ ثَفِيضَ الْمَاعِ عَلَى كرن تواييز بالون كونه كعولے، اين سريرياني بهالي توبيه اسے کافی ہوگا۔

تَخ يَجَ حديث : 05 1 صحيح مسلم,كتاب الطهارة,باب حكم ضفائر المغتسلة,، 95 2 / 1 حديث، 0 3 3دار احياء التراث العربي، بيروت∗سنن ابي دارُد، كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الفسل، • 65/ 1 حديث • 1 5 2 المكتبة العصرية، بيروت∗سنن نسائي، كتاب الطهارة، ذكر ترك المرأةنقض ضفر رأسها، 1/131 مديث 1241 المطبوعات الاسلامية, علب×سنن ابن ماجه, كتاب الطهارة وسننها, باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة ، 1/198 رقم ، 603 دار احياء الكتب العربية فيصل عيسي البابي الحلبي

### غسلمين مردوعورت كاسركي جوثى كاكهولنا

#### عندالاحناف:

علامه حسن بن عمارش نبلا لي مصرى حنفي (متوني 1069 هر) فرماتي بين:

اگر عورت کے سربال گند ہے ہوں اور پانی جڑوں میں پینچنا ہوتو انہیں کھولنا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت امسلمہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے روایت ہے بفر ماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم! میں ایسی عورت ہوں جس کے سرکے بال شخق سے گند ہے ہوئے ہیں تو کیا جنابت کے شل کے لئے انہیں کھولا کروں؟ ارشا دفر ما یا: ((انعا یک فیل اُن سے ماء ثم تغیضی علمی سائر جسد له الماء فتطهرین) تحشی علمی سائر جسد له الماء فتطهرین کے جہہ: اور تمہیں یہ بی کافی ہے کہ اپنے سریر تین لپ یانی ڈال لیا کرو، پھرا ہے باتی جسم پریانی بہالیا کرونویا کہ ہوجاؤگی۔

(مراقى الفلاح، فصل يفترض في الاغتسال، ج 1، ص 45، المكتبة العصريه، بيروت)

مزید فرماتے ہیں:

مرد کے سرکے بال گند ھے ہوں تواس پرفرض ہے کہ انہیں کھول کر پانی بہائے خواہ بغیر کھولے پانی جڑتک پہنچے یا نہیں کیونکہ بیمرد کی زینت میں داغل نہیں، لہذااس میں (کھولنے کا تھم دینے میں) کوئی حرج نہیں۔

(مراقى الفلاح، فصل يفترض في الاغتسال، ج 1، ص 45، المكتبة العصريه، بيروت)

### عندالمالكيد:

علامه شہاب الدین نفر اوی مالکی (متو فی 1126ھ) فرماتے ہیں:

(عورت کے لئے بالوں کی چوٹی کھولناضروری نہیں ہے) علامہ خلیل کہتے ہیں کہ بالوں میں خلال کرے اور چوٹیاں اچھی طرح ہلائے ،کھولناضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی خیال میں رہے کہ گندھے ہوئے بال یا چوٹی کواچھی طرح ہلالینا اس وقت کافی ہے کہ جب امید ہو کہ اندر پانی پہنچ جائے جیسا کہ بغیر ہے کہ جب امید ہو کہ اندر پانی پہنچ جائے جیسا کہ بغیر گندھے بال ،جس طرح کہ جو بال آپس میں اچھی طرح گندھے ہوں یا بہت سے دھاگوں سے گندھے ہوں اگر چہتی سے نہ ہوں تو اس وقت بھی کھولناضروری ہے کیونکہ یہ پانی کے مرایت کرنے میں رکاوٹ ہے۔

اُنہوری میں ہے کہ جوبال ایک یا دو دھا گوں سے گند ھے ہوئے ہوں انہیں کھولناضر وری نہیں ہے اگر چہ یقین ہوکہ دھا گے کے نیچے پانی نہیں پہنچا اور انہوں نے اسے نگ انگوشی پر قیاس کیا ہے کہ اس کے نیچے بھی اگر پانی نہ پہنچا ہوتو اسے بھی حرکت دیناضر وری نہیں ہوتا۔ اور اس کا تھم زخم پر ہائد ھی گئی پٹی جیسا ہے۔ مر دو عورت کا تھم اس معاملہ میں یکساں ہے کوئی فرق نہیں لیکن یہ قول ابن ناجی کے قول کے خالف ہے جو انہوں نے اپنی شرح میں ذکر کیا کہ عورت کے لئے چوٹیاں کھولنا اس وقت ضروری نہیں ہے کہ جب اس کے اندر پانی جانے کی امید ہوور نہ تو اس کا قسل باطل ہوگا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ جو بال نہ گند ھے ہوئے ہوں اور نہ بی ان کا جوڑ ابندھا ہوتو ان میں خلال کرنا وا جب ہے اگر چہ گھنے ہوں تا کہ کھال تک پانی چلا جائے ، یہ ہی تھم آبر و اور داڑھی کے بالوں کا بھی ہے ہی تھم ہے ہاں! جس حصہ کو منا دشوار ہو و ہاں یانی پہنچانا کا فی ہے۔

اور چوٹیاں کھولناضروری نہیں ہے اس پر دلیل ہے ہے کہ امام مسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی آپ
کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی! یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! میں ایسی عورت ہوں جس کے بال شخی سے گفد ہے ہوتے ہیں
توکیا جنابت کے شار کے لئے انہیں کھولا کروں؟ فرمایا: ((لا اُتّا یَکھیل آن تھے ہے ہے کہ اپنے سر پر تین اپ پانی ڈال لیا کرو، پھر اپنے مثم فیرینے ہے گئے فیدے ہے کہ اپنے سر پر تین اپ پانی ڈال لیا کرو، پھر اپنے باتی جہ رہایا: کو جس سے کہ اپنے سر پر تین اپ پانی ڈال لیا کرو، پھر اپنے باتی جسم پر پانی بہالیا کروتو پاک ہوجاؤگی۔ ایک روایت میں ہے۔ کیا حیض اور جنابت کے نسل میں اسے کھولا کروں؟ فرمایا: منہیں۔

اور جب حضرت عا ئشدرضی الله عنها کوخبر کینجی که حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما عورتوں کو تھم دیتے ہیں کہ جب وہ غسل کریں تواپنے بالوں کو کھول لیں ۔توحضرت عا مُشدرضی الله عنها نے فر ما یا کہ تبجب ہے ابن عمر پر!وہ عورتوں کوغسل کے وقت سر کے بال کھولنے کا تھم دیتے ہیں ،سرمُنڈ انے کا تھم کیوں نہیں دیدیتے ؟ بلاشبہ میں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک برتن سے عنسل کرتے شے اور میں اسپیز سریر تین چلو یا نی ڈالتی اور اس سے زیادہ کچھ نہ کرتی۔

(الفواكه الدواني، باب في بيان صفة الغسل، ج 1، ص 149، دار الفكر، بيروت)

عندالشوافع:

علامه يحيى بن شرف النووى شافعي (متونى 676هـ) فرماتے ہيں:

(اگرعورت کی چوٹیاں ہوں اور انہیں کھولے بغیران میں پانی پہنچا ہوتو کھولناضروری نہیں ہے۔ یونکہ حدیث پاک
میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: یارسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! میں ایسی عورت ہوں جو اپنے سر کے بال
گوندھتی ہوں تو کیا جنابت کے نسل کے لئے انہیں کھولا کروں؟ تو ارشا وفر مایا: ((لَا إِنَّمَا يَكُفِيلُ أَنْ مَ تَحْمَدُ عَلَى عَلَى اللهُ تعالیٰ کے لئے انہیں کھولا کروں؟ تو ارشا وفر مایا: ((لَا إِنَّمَا يَكُفِيلُ أَنْ مِ تَحْمَدُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

816

اوراگر بغیر کھولے جڑوں میں پانی نہ پہنچنا ہوتو کھولنا ضروری ہے کیونکہ بالوں کے ساتھ جڑوں میں پانی پہنچانا بھی ضروری ہے متن کی عبارت ختم ہوئی) مصنف نے بالوں کو کھولے بغیر پانی کے پہنچنے یانہ پہنچنے کی دونوں صورتوں کا جوعلیحہ ہ علیحہ ہ حکم بیان کیا ہے ، یہ ہمارے نز دیک متفق علیہ ہے اور جمہور علماء کا یہ ہی نظریہ ہے ، اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو اس پرمحمول کیا کہ بغیر بال کھولے پانی جب پہنچنا ہو۔ اور اس کی دلیل مصنف نے یہ بیان فر مائی کہ مقصود جڑوں تک پانی بہنچانا ہے یہ جس طریقہ سے بھی حاصل ہو۔ ایسا ہی حکم ہرمشروع مسل جیسا کہ چیش و نفاس اور جمعہ وغیرہ کے مسل کا ہے۔

اور ہمارے اصحاب نے امام نختی سے حکایت کیا کہ بہرصورت بالوں کو کھولنا ضروری ہے۔ اور ابن منذر نے حضرت حسن اور طاؤس سے نقل کیا ہے کہ جنابت کا خسل ہوتو عورت کسی صورت میں بال نہ کھولے اور حیض کا غسل ہوتو کھولنے کا حکم ہے، امام احمد اسی کے قائل ہیں البتہ آپ کے اصحاب کا اس میں اختلاف ہے کہ (حیض کے خسل میں) بالوں کو کھولنا واجب ہے یا مستحب ہماری دلیل گزر چکی ہے۔ امام شافتی کے نز دیک بالوں کی جڑوں میں پانی کا چلا جانا اور چوٹیاں پانی میں ڈبودینا مستحب ہمارے دلیا فر ماتے ہیں کہ اگر مرد کے بھی گندھے ہوئے بال ہول تو اس کا حکم بھی عورت والا ہے۔

(المجموع شرح المهذب ملتقطاً باب صفة الغسل ، ج 2 ، ص 186 ، 187 ، دار الفكر ، بيروت)

### عندالحنابله:

علامه ابن قدامه مقدی تنبلی فر ماتے ہیں:

حیض کے خسل میں عورت بالوں کو کھولے، اور جنابت کے خسل میں صرف جڑتر کرلے ، کھولناضر وری نہیں، امام احمد نے اس پرنص فر مائی ہے، مُہمّا کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے لوچھا کہ عورت جب جنابت کا خسل کرے تو وہ اپنے بال کھولے گی یانہیں؟ تو آپ نے ارشا دفر مایا: نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ اس حوالہ سے کوئی حدیث ہے؟ آپ نے فر مایا: جی

شرح امع ترمذى

ہاں! حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ حیض کے خسل میں عورت بالوں کو کھولے گی یا نہیں؟ آپ نے فر مایا: بی ہاں، میں نے عرض کی کہ ریہ کیابات ہے کہ حیض کے خسل میں کھولنے کا تکم ہے اور جنابت کے خسل میں نہیں؟ تو آپ نے فر مایا کہ حضرت اساء رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ((الا مَعْقَصُد)) (عورت بالوں کونہ کھولے)۔

اس بات میں اختلاف نہیں کے خسلِ جنابت میں بال کھولناضروری نہیں ہے۔ اور میں اس بارے میں علاء کے اختلاف کونہیں جا نتا سوائے حفزت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے جے امام احمد نے اپنی مند میں نقل کیا ہے: (( بَلَغَ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللّهِ مَن عَرَيْاً مُوَ اللّهِ سَاءِ إِذَا اعْتَسَالُن ِ آن ہِ عَمْمُ مُنْ ہِ مِن مَند مِن اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهِ عَلَيْهُ مَن اللّهِ عَلَيْهُ مَن اللّهِ عَلَيْهُ مَن اللّهِ عَلَيْهُ مَن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَن مَن مُن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَن مَن مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَن مَن مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَن مَن مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَن مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مَن مَن اللّهُ عَلَيْهُ مَن مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اللهُ عَنها وَرَسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اللهُ عَنها وَرَسُ اللهُ عَنها عَورَتُوں اللهُ عَنها وَرَسُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَنها وَرَسُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنها وَرَسُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ وَلِيْ وَالْقَ اوراس سَوزيا وہ کھونہ کی و نہيں وید ہے؟ بلاشہ مِن اوررسول اللهُ صَلّى على اللهُ عَنها کَر مَن اللهُ عَنْهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ وَالِيَ اوراس سَوزيا وہ کھونہ کرتی۔

علیوسَلمُ عَسْلَ کرتِ وَ مِن اللّهِ عِنْ اللّهُ وَلَيْ وَالِقَ اوراس سَوزيا وہ کھونہ کرتی۔

اور چاروں امام (امام ابوضیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد) اس بات پر متفق ہیں کہ بال کھولناضر وری نہیں ہے کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی : میں ایسی عورت ہوں جو اپنے مسلم سرکے بال گوندھتی ہوں تو کیا جنابت کے نسل کے لئے انہیں کھولا کروں؟ ارشا وفر مایا: ((لا إِنَّمَا يَكُونِيك أَنَ فَعْدِی عَلَی وَالْسِی الله وَالْسِی کہ وَالْسُی کُورت کے مِنْ مِن اِنْ کُر وَالْسُی کہ وَالْسُی کہ وَالْسُی کُورت کُن کُر وَالْسُی کُر وَالْسُرور کُر وَالْسُرور کُر وَالْسُی کُر وَالْسُلُورُ کُر وَالْسُرُورُ کُورُ وَالْسُرُورُ کُلُورُ کُر وَالْسُرُورُ کُر وَالْسُرُورُ کُلُورُ کُمُورُ کُلُورُ کُلُور

(المغنى لابن قدامه مسئله قال تنقض المرأة ،ج 1 ، ص 165 ، 165 مكتبة القاهره)

# - 78بَابُمَاجَاءَأَزِ يَ يَتُحْتَكُلِّ شَعْرَةٍجَنَابَةً بے ثک ہر بال کے نیجے جنابت ہے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ المحامرة بن وجيد، حدّ تَنَا مَالِكُ بن دِينَام، عن نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في ما يا: بربال كي فيج جنابت

اس باب مين حضرت على اور حضرت انس رضى الله تعالى

امام ابوعیسی تزمدی نے فرمایا:حارث بن وجیه کی حديث غربب، لا تغرفه إلا من حديثه ويوشيخ صديث غريب عمم ال حديث كوصرف الى كى روايت سے لَيْسَ بِذَالَه، وَقَدْ سَوَى عَنْهُ غَيْسُ وَاحِد مِنَ الأَيْمَة، حائة بين، اوروه (حارث بن وجيه) شيخ ليس بذاك بين، ان وقد تقرة بهذا الحديث، عن مالك بن دينام، وتقال: عمتعدواتمه في روايت كياب، ال حديث كوما لك بن دينار ہے روایت کرنے میں متفر د ( تنہا ) ہیں ،ان کو حارث بن وجید کہا

جاتا ہےاوران کوابن وجبہ (بھی) کہا جاتا ہے۔

106-حَدَّثَتَا نَصْسُ بْنُ عَلِيٌ حَدَّثَنَا مُحتَّد بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي بِمَرْبُرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ بِهِ ابالول كودهوو اور جلد كوصاف كرو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّغْرَ، وَأَنْفُوا البَشَرَ. وَفِي البَابِ عَنْ عَلِي، عَنْهمات (جَي )روايات إير-وَأُسِ.قَالَ آبُو عِيْسى :حَدِيثُ الْحَامِرِثِ بْن وَجِيدٍ الحامر ثُنِنُ وَجِيدٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ وَجِبةً.

تخ تى حديث: 106 سنن ابى داؤد، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، 1/65 حديث، 248 المكتبة العصريه · بيروت + البابي الحلبي

#### شرح حديث لورسند حديث:

علام على بن سلطان القارى (متونى 1014 هـ) فرماتي بين:

**((قَحْتَكُزِّ شَعَرَةَ جَنَابَثُمُ فَاغْسِلُواالشَّعَرَ))** ''الشعر'' مين عين پرز براورسکون دونو ل درست <del>ب</del>ين ،اس سے تمام بال مراد ہیں لہذااگر ایک بال بھی ایسارہ گیا جس تک یانی نہیں پہنچا تونا یاک ہی رہے گا ((وَأَتَقُواالبشرة)) ابن ملک نے کہا کہ ''بشرۃ'' کھال کے اویری حصہ کو کہتے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ کھال ہے میل کچیل دورکرو۔لہذ ااگرمیل کچیل مثلًا خشک مٹی ٰ یا آٹا یا موم لگارِ ہ گیااور کھال تک یانی نہ بہنچ سکا تو جنابت دورنہیں ہوگی۔اور وضومیں گھنی داڑھی کے بالوں کی جڑیں دھونااس لئے ضروری نہیں کہ وضودن میں کئی بارکیا جا تا ہے تو ہر بار بالوں کی جڑیں دھونے میں بڑی مشقت کا سامنا ہوگا۔ جبکہ نسل توجھی جھی كرنابوتات (اس حديث كوروايت كيا ابودا كورني) اورات ضعيف قرارديا ((اورات روايت كياامام ترندي اورامام ابن ماجدنے اور امام ترفری فرمایا کدید صدیث غریب ہے، اور حارث بن وجید جواس حدیث کے راوی ہیں وہ 'شیخ لیس بذلك ''ہیں)'' شیخ'' کامطلب ہےابیابوڑھاجس پرنسیان کاغلبہ ہوجائے اور''لیس بذلک'' کامطلب ہے کہوہ ایسے درجہ برنہیں کہان پراعتاد کیا جاسکے یعنی ان کی روایت قوی نہیں ہے۔**شرح طبی می**ں ایسے ہی ہے، اس سے بظاہراییامعلوم ہوتا ہے کہ حارث بن وجہ کے حق میں''شیخ'' کہنا جرح کے لیے ہے، یہ بات اس کے مخالف ہے جو ائمہ ہُ جرح وتعدیل فرماتے ہیں کہ '' شیخ''مراس تعدیل کےالفاظ میں سے ہے۔اس وجہ سے امام تر مذی کے قول' شیخ لیس بذلک'' کے بارے میں ایک دوسرا اشکال پیدا ہوتا ہے کیونکہ علاء کا قول' ٹیس بذلک'' بالا تفاق راوی کی جرح کو بیان کرنے کے لئے ہے۔ توایک ہی شخص کے بارے میں دونوں الفاظ (لیعنی''شیخ'' اور' ٹیس بذلک'') کہنا دومتضاد چیزوں کوجمع کرنا ہے۔تو درست طریقہ ہے ہی ہے کہ '' شیخ''اگر حیدالفاظ ِ تعدیل میں ہے ہےلیکن''لیس بذلک'' کے قرینہ سے اس کوبھی جرح برمحمول کیا جائے تا کہ اس راوی کی جرح بھی واضح ہوجائے کیونکہ' شیخ'' کالفظ اگر چیالفاظ تعدیل میں سے شارکیا گیا ہے لیکن علاء نے اس بات کی بھی تصریح کی ے کہ پیرجرح کے قریب ہونے کوبھی بتا تاہے۔ یا ہم کہیں گے کہ کسی شخص کے ثقہ ہونے کے لئے دوچیزیں ضروری ہیں (1) عادل ہونا (2) ضابط ہونا۔ جب کوئی مختص عادل تو ہولیکن ضابط نہ ہوتو عدالت کے لحاظ سے اس کی تعدیل کی جائے گیلیکن ضابط نہ ہونے کی وجہ ہے اس پر جرح کی جائے گی ۔ توجب حقیقت واضح ہوگئ تو' شیخ''اورلیس بذلک''ایک ہی مخض کے بارے میں کہنے سے تضادلازم نہیں آئے گا۔ (مرقاة المفاتيح، باب الفسل، ج2، ص429، دار الفكر، بيروت)

شرح جامع ترمذی (821

علامه ابن حجر عقسلانی (متونی 852ه و) فرماتے ہیں:

(( تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةِ جَنَابَةً فَعَلُّوا الشَّعْرَ وَأَمَّوا البشر)) (ہر بال کے نیجنا پاکی ہے لہذا بالوں کوتر کرواور کھال صاف

کرو) امام ابوداؤد، امام ترفدی، امام ابن ماجداور امام بیری نے حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عند سے اسے روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث کی سند کامدار حارث بن وجبہ ہے اور وہ نہایت ضعیف راوی ہے۔ امام ابوداؤد نے فرما یا کہ حارث کی حدیث مشکر ہے اور وہ بہت نے بیونکہ اس کی معرفت ہمیں حارث بی سے ہوئی ہے اور وہ بیضعیف راوی ہے۔ اور امام ترفدی نے فرما یا کہ بیحد بیث غریب ہے کیونکہ اس کی معرفت ہمیں حارث بی سے ہوئی ہے اور وہ اس ورجہ کا راوی نہیں کہ اس پراعتماد کیا جا سکے۔ اور دارقطنی نے '' المعلل' عمی فرما یا کہ بیحد بیث مالک بن دینار کے واسطہ سے حضرت حسن سے مرسلاً مروی ہے، اور اسے سعید بن منصور نے ہمشیم اور یونس کے واسطہ سے حضرت حسن سے روایت کیا حضرت حسن نے کہا کہ جھے خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ الخے۔ اور ابن عطار نے حضرت قادہ اور حسن کے واسطہ سے حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے بیحد بیث روایت کی۔ اور امام شافعی نے فر ما یا کہ بیحد بیث ثابت بی نہیں ہے۔ اور امام شیق نے کہا کہ محد بیث ثابت بی نہیں ہے۔ اور امام بیتی نے کہا کہ محد ثین بیتی امام بیغاری اور ابوداؤدوغیر ہمانے اس حدیث کا ازکار کیا۔

نیزاس باب میں حضرت ابوابوب رضی الله تعالی عندے ایک روایت ہے جس کوابن ماجد نے روایت کیا ہے، جس میں بے کہ ((اَدَاءُ الْأَمَّانَةِ عُسُلُ الْجَمَّا بَةِ فَإِنْ سَعَنَ عَرْفَةِ جَمَّا بَدُّ) (جنابت کا شسل امانت کوادا کرنا ہے کیونکہ ہر بال کے بینے نا یا کی ہے۔) اور اس کی سندضعیف ہے۔

# استنباط مساتل:

ابوالمعالى علامهمحود بن احمر حنفی (متونی 616ھ) فرماتے ہیں:

غسل میں تمام بدن دھونا ، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھا نافرض ہے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھا ناغسل میں فرض

شرحجامع ترمذى

ہوضو میں نہیں۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا فر ما یا: ((تحت کل شعرة جنابة فبلوا الشعوة والبسرة)) (ہربال کے نیچنا پاکی ہے لہذابال اور کھال ترکرو) اور ناک میں بال ہے اور مُنہ میں کھال ہے۔ ابن اعرابی نے کہا: ''بشر ق" اس کھال کو کہتے ہیں جو گوشت کو گندگی سے بچاتی ہے۔ نیز ایک وجہ یہ ہے کہ ناک اور مُنہ ہیوہ وعضو ہیں کہ ان تک بغیر مشقت پانی پہنچانا ممکن ہے۔ لہذا جنابت کے شل میں باقی اعضاء کی طرح انہیں بھی دھونا ضروری ہے۔ سارے جسم کودھونے کا حکم اس لئے ہے کہ بدن کی تطبیر ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: {وان گنتم جنہا فاطهروا} (اور اگر تہمیں نہانے کی حاجت ہوتو خوب شقرے ہولو) اور ''بدن' کا اطلاق سارے جسم پر ہوتا ہے سوائے ان جگہوں کے کہ جہاں پانی نہیا نہمین ہے کہ ضرورت کی وجہ سے انہیں دھونے کا حکم نہیں ہوگا۔

(المحيط البرهاني، الفصل الثالث في تعليم الاغتسال، ج 1، ص 81، دار الكتب العلميه، بيروت)

شرحجامع ترمذي 823

# 79- بَابُفِي الْوُضُوعَ بَعْدَ الغُسُلِ عُمل کے بعدوضو کرنا

107-حَدَّثَنَاإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى،حَدَّثَنَاشَرِيلْ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ التَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ روايت ہے كه نبى مرم صلى الله تعالى عليه وسلم عسل وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتُوصَّا أَبِعْدَ الغُسُلِ قَالَ اَبُوعِيسى : قَدَذَا قُولُ كَ بعدوضُونبين فرما ياكرت تق غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـ مَ، وَالنَّا بِعِينَ: أَنْ لاَ يُتَوَصَّأَ بَعْدَ الغُسُل.

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنهاس

امام ابوعیسی ترمذی نے فرمایا: بیہ قول متعدد صحابه اور تابعین کا ہے کہ مسل کے بعد وضو نہ

تَخْ تَحَ حَدِيثَ : 7 0 1سنن نسائى،كتاب الطهارة،باب ترك الوضوء من بعد الغسل، 1/137 عديث 252 المطبوعات الاسلاميه، هلب \*سنن ابن ملجه، كتاب الطهارة وسننها، باب في الوضوء بعد الفسل، 1/191 رقم، 9 7 5دار أحياء الكتب العربية فيصل ، عيسى البابي الحلبي

### شرح حديث:

علامه على بن سلطان القارى حنفى فر ماتے ہیں:

((حضرت عائشرض الله عنها سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم عسل کے بعد وضوئیں فرماتے سے )) یعنی عسل کی ابتداء میں جو وضوکیا ہوتا اس پر اکتفاء فرماتے اور عسل کی ابتداء میں وضوست ہے یا اس لئے کہ جب پانی سارے اعضاء تک پنچتا ہے فوبڑے معدث کے ساتھ چھوٹا حدث بھی جا تار ہتا ہے۔ اور بدر خصت ہے۔ ((بیحد بیٹ ان الفاظ سے توامام ترخدی نے روایت کی، اور امام ابو واؤو د نے اسی مفہوم کی حدیث روایت کی) اور اس پرسکوت فر ما یا۔ میرک نے ابو واؤو کے ہیں : ((عزر عالم علیہ وائیت کی) اور اس پرسکوت فر ما یا۔ میرک نے ابو واؤو کے ہیں : ((عزر عالم عنیہ وائیت کا رس و شول الله حسکم الله عتلیہ و سکم آئی ہیئے تیس کی ابو واؤو کے ہیں : ((عزر عالم عنیہ و سکم الله عنہا سے روایت ہیں کہ رسول الله علیہ و سکم الله علیہ و سکم عنا کرتے اور دور کعتیں اور فجر کی (فرض) نماز ادافر ماتے ،میر اخیال نہیں کے مسل کے بعد دو بارہ وضوکرتے ہوں ((نمائی اور ائن ما جہ نے بھی او پر والی صدیث کوروایت کیا ہے)) علامہ ائن جمر نے کہا کہ علیا عفر ماتے بھی کہ دو وضو بالا نفاق مشر و عنہیں ہیں اس صدیث سے کی وجہ سے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم جنا ہت کے عسل کے بعد وضوئیں فرماتے شے۔

(مد قات العنا تیس کہ دو وضو بالا نفاق مشر و عنہیں ہیں اس صدیث سے کی وجہ سے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم جنا ہت کے عسل کے بعد وضوئیس فرماتے شے۔

(مد قات العفات ہے بھی الله الفسل ہے جمہ میں الله تعالی علیہ وسلم جنا ہت کے عسل کے بعد و منونیس فرماتے شے۔

(مد قات العفات ہے بیاں الفسل ہے جمہ میں 14 کی میں 14 کی میں 14 کی اور الفکل بیدون)

#### غسل کے بعدوضو:

#### الأحناف:

علامه زين الدين ائن مجيم حفى (متونى 970 هـ) فرمات بين:

جب غسل سے پہلے دضو کرلیا ہے توغسل کے بعد دو ہارہ وضونہ کرے کیونکہ دو وضو ہالا تفاق مستحب نہیں ہیں۔

(البحرالرائق, سنن الغسل ع 1 م 52 دار الكتاب الاسلامي بيروت)

# الشوافع:

علامه بحيى بن شرف النووى شافعي (متونى 676ھ) فرماتے ہيں:

جب ایک باروضو کرلیا ہے تو دو بارہ وضونہ کرے کیونکہ علماء کا تفاق ہے کہ دو باروضومستحب نہیں ہیں۔

(شرح النورى على مسلم باب صفة غسل الجنابة عج3 مص 229 دار احياء التراث العربي ، بيروت)

شرح جامع ترمذی (825

### الحنابله:

علامه مولی بن احد مقدسی عنبلی (متونی 968ه و) فرماتے ہیں:

اگر عشل ہے پہلے وضو کرلیا تھا تو عشل کے بعد دو بارہ وضو کرنا مکروہ ہے البتہ وضوٹوٹ کیا ہوتو پھر کرنا مکروہ نہیں ہے۔

(الاقناع في فقه الامام احمد بن حنبل ، فصل يسن ان يتوضأ بمد ، ص 49 ، دار المعرف ، بيروت )

## المالكيد:

علامہ شہاب الدین احمد بن ادر ایس قرافی مالکی (متونی 684ھ ) فرماتے ہیں:

صاحبِ استذکارعلّامہ ابن عبدالبرنے فر ما یا کہ علماء کا اجماع ہے کھنسل کے بعدوضو کی حاجت نہیں ہے ،صرف غنسل سے پہلے وضوکر نامستحب ہے۔صاحبِطر ازنے کہا ظاہر مذہب بیہے کھنسل کے بعدوضو کا تھم دیا جائے گا۔

(الذخيره للقراني الفصل الثاني في كينية الفسل على 1310 من 310 دار الفرب الاسلامي بيروت)

# 80- بَابُمَاجَاء إِذَا النَّقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَالْغُسُلُ جب دوشرمگاین مل جائیں توعمل واجب ہوجا تاہے

108- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَقَّدُ بْنُ قَالَتْ:إِذَا جَاوَزَ الْخِتَّانُ الْخِتَّانَ وَجَبَ الْغُسُلُ، فَعَلَّتُهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مِلْم نَ الياكيا توعسل كيار أَنَّا وَسَرَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّــمَ عَمْرِي وَسَافِع بْنِخَدِيج.

109- حَدَّثَتَا بَنَادُ, حَدَّثَنَا وَكِيمُ, عَنْ جاوز الخِتان الخِتان وجب الغشل. قال أبوعيسى: عسل واجب موكيا حَدِيثُ عَايِشَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ.وَقَدْ مُروِيَ وَجَبَ الْمُسْلُ. وَيُو فَوْلُ أَحْتُم أَبْلِ العِلْمِ مِنْ شرمگاه عظاوز كرجائ تونسل واجب بوكيا ـ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـ مَ مِنْهُـ مُـ: أَبُو بَكْي وَعُمْن وَعُمْنان،

حدیث:حضرت عائشہرضی الله تعالیٰ عنہاسے روایت الْمُتَنَّى، حَدَّثَنَا الوليدُ بن مُسْلِم، عَنِ الأَوْزَاعِي، عَنْ بِي بْرِماتى بين: جب ايك شرمگاه دوسرى شرمگاه ك مقام س عَبِدِ الرَّرِ حَمَنِ بِنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ عَايْشَةً، آك برص جائ توعسل واجب بوكيا ، مين اوررسول الله صلى الله

ال باب میں حضرت ابوہریرہ ،حضرت عبد اللہ بن عمر فَاغْتَسَلْنَا وَفِي الْجَابِ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةً، وَعَبِدِ اللهِ إِنْ اور حضرت رافع بن خدي رضى الله تعالى عنهم الجعين س ( کھی)روایات ہیں۔

حدیث:حضرت عائشہرضی الله تعالیٰ عنہا سے روایت مفيّان، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ بِهِ مْر ماتى بين كرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر مايا: عَايْشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ: إِذَا جب ايك شرمًاه دوسرى شرمًاه كم مقام سي آك برُ ه جائ تو

امام ابوعیسی ترمذی نے فرمایا: حدیثِ عائشہ حسن صحیح بَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَايْشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حديث ٢، (مزيد) فرمايا: بيحديث حضرت عا تشرض الله تعالى وسلَّمَ مِنْ غَيْر وجد: إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ عنها عدد طرق عمروى ع كه جب ايك شرمگاه دوسرى

اور بی قول اکثر اہل علم صحابہ کرام کا ہے ان میں سے حضرت ابو بكرصد لق،حضرت عمر فاروق،حضرت عثمان غني شرح جامع ترمذی

وَعَلَىٰ وَعَانِشَةُ وَالْفَقَهَا مِنَ اللَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهِ مِد مَضِ على المرتضى اور حضرت عائشه رضى الله تعالى عنهم الجمعين، مِثْلِ مُسْفَيَانَ التَّوْمِ بِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَدَ، اكثر تابعين اور بعد كے فقهاء جبيا كه امام سفيان ثورى، امام وَلِسْحَاقَ، قَالُوا نِإِذَا التَّقَى الْحِتَانَا نِوَجَبَ الْعُسْلُ. ثافعى، امام احمد اور امام الحق كا ہے، يه فرمات بين كه جب دو شرمگابين في جائي تو خسل واجب بوگيا۔ شرمگابين في جائين تو خسل واجب بوگيا۔

تَخْتَ مديث: 8 0 1سنن ابن ملجه كتاب المهارة وسننها بباب ما جاء في وجوب الغسل اذا التقى الختانان ، 1/199 رقم، 608 دارا حياء الكتب العربية فيصل عيسى البابى الحلبى

تخ یک صدیث : 109 صحیح مسلم،کتاب الطهارة،باب نسخ الماء من الماء…الخ، 1/271حدیث، 349دار احیاء التراث العربی،بیروت

## شرححديث:

علامه على بن سلطان القارى حنفى فرماتے ہیں:

((الختاف)) مردوعورت کی شرمگاہ کے اس حصد کو کہتے ہیں جہاں سے ختند کیا جاتا ہے۔ عام ازیں وہ ختند شدہ اور جماع ہے اور جماع ہے الطیف کنا ہے ب اور جماع ہے کہ حشفہ لینیں ۔ ((افدا مجاورت کے ختند والی جگدسے تجاو ذکرے) ہے جملہ جماع سے لطیف کنا ہے ب اور جماع ہے بہ کہ حشفہ لینی مرد کے عضو تناسل کا سراغائب ہوجائے اگر چدد بر میں ((وجب افغیل)) (عشل واجب ہوجائے گا) علامہ طبی نے فرہ ایا کہ بعض روایات میں ((افدا التھی الفتان )) (جب دونوں شرمگا ہیں ایک دوسرے کے کاذی ہوجا عیں چاہے ایک دوسرے کو بہیں ، منظہر نے اس کے بیمنی بیان کئے: لینی جب دونوں شرمگا ہیں ایک دوسرے کے کاذی ہوجا عیں چاہے ایک دوسرے کو چھو عیں یانہیں ، جیسا کہ ایک مقولہ ہے 'التعی الفائم سان' ہیاس وقت بولاجا تا ہے جب دوشہ سوار مقابلہ کے لئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آجا عیں ۔ اس کافائدہ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ جب مردا پنے آلہ پر کپڑ الپیٹ کر دخول کرے کہ اس صورت میں خسل واجب ہوجائے گا۔ اشرف نے کہا کہ ایک صورت میں خسل واجب ہونا ''جاوز'' کی روایت میں زیادہ ظاہر ہے کیونکہ مجاوزت کالفظ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ ((فعلتہ انا ورسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فاخ سلی الله علیہ وسلم ناخ من الماء کی کو اجب ہوتا ہے کہ یہاں تجاوز ہوائیکن انزال نہیں ہوا، اور بیحد ہیت : ((انعا الماء من الماء)) (غسل یانی کے نگائے ہے ہی واجب ہوتا ہے ) کے لئے تا تئے ہے۔

(شرحجامعترمذی

828

### (مرقاة المفاتيح، باب الفسل، ج2، ص429، دار الفكر، بيروت)

علامہ عبد الرؤف مناوی (متونی 1031ھ) فرماتے ہیں: ((اذا القعی المختانان)) (جبشرمگاہیں اللہ علیہ عبد الرؤف مناوی (متونی 1031ھ) فرماتے ہیں: ((اذا القعی المختانات کے محاذی ہوجا عیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کوچھوجا عیں مرادیہاں مرد کی شرمگاہ (ختان) اورعورت کی شرمگاہ (خفاض) ہے، صرف ختان ہے جمع بنانا تعلیماً ہے۔

((فقد وجب الغسل)) (توبلاشبخسل واجب ہوگیا) فاعل اور مفعول دونوں پخسل واجب ہوگیا اگر چہ انزال نہ ہواہو۔ جیسا کہ ایک حدیث میں واضح موجود ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ مخض حشفہ کے فائب ہونے سے غسل واجب ہوجا تا ہاور حدیث: ((انعاالعاء من العاء)) (یعنی غسل صرف منی سے واجب ہے) کا حصر منسوخ ہونے کی میں مثال ذکر کی صدیث سے مدیث کے منسوخ ہونے کی یہ ہی مثال ذکر کی سے۔ اور ختان (یعنی ختنہ کی جگہ ) کاذکرا کثری ہے لہذا جس ذَکر کا حشفہ نہ ہواس کے دُبُر میں داخل ہونے سے بھی غسل واجب ہوجا تا ہے۔ اور ختان (یعنی ختنہ کی جگہ ) کاذکرا کثری ہے لہذا جس ذَکر کا حشفہ نہ ہواس کے دُبُر میں داخل ہونے سے بھی غسل واجب ہوجا تا ہے۔

حدیث پاک میں ایک واقعہ ذکور ہے کہ رفاعہ بن رافع کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرضی اللہ عند کے پاس موجو وقاء آپ سے کسی نے کہا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عندلوگوں کو بیٹنو کی ویتے ہیں کہ جو شخص جماع کرے اور انزال نہ ہوتواس پر شسل واجب نہیں ہے، تو حضرت عمرضی اللہ عند نے فر مایا کہ اُن کو میر ہے سامنے لے آؤ، آپ کو لایا گیا تو حضرت عمرضی اللہ عند نے فر مایا کہ اُن کو میر ہے سامنے لے آؤ، آپ کو لایا گیا تو حضرت عمرضی اللہ عند نے فر مایا کہ اُن کو میر ہے ہوتو آپ نے عرض کی! اے امیر المؤمنین! میں نے اپنی طرف نے نہیں بتایا، جھے تو میر ہے چوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے بیان کیا ہے، حضرت عمر نے فر مایا کہ تمہار ہے کون سے چوں نے وضی کیا: اُن بین کعب، اُلوا یوب اور رفاعہ حضرت رفاعہ کتے ہیں کہ چر حضرت عمر نے میل میری طرف متوجہ ہو کر مجھ سے یو چھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمارا ایہ بی معمول میں واجب ہوجائے گا۔ حضرت عمل ان واجب ہوجائے گا۔ حضرت علی ورمعاذ رضی اللہ عنہ ہو کہا کہ جب دو ختند کی جگہیں مل جائیں گی شاس واجب ہوجائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے پاکروا کیجے۔ حضرت عمر نے سے علی رضی اللہ عنہ کہا کہ اس کہ طرف ایک قاصد بھیجا، حضرت حقصہ نے فر مایا کہ میر سے علم میں نہیں ہے مسئلہ دریا فت کرنے کے لئے حضرت حصہ کی طرف ایک قاصد بھیجا، حضرت حقصہ نے فر مایا کہ میر سے علم میں نہیں ہو مسئلہ دریا فت کرنے کے لئے حضرت حصہ کی طرف ایک قاصد بھیجا، حضرت حقصہ نے فر مایا کہ میر سے علم میں نہیں ہے

شرح جامع ترمذي

، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں بھیجاتو آپ نے فر مایا کہ جب ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ کے مقام سے آگے بڑھ جائے توغسل واجب ہو گیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاملہ میں شدت فر مائی اور فر مایا کہ اگر میرے پاس ایسا آ دمی لا یا گیا کہ جس نے اس طرح کرنے کے بعد غسل نہ کیا تو میں سز اکے طور پر اسے ہلاک کر دوں گا۔

علامہ ابن تجرنے کہا کہ بیرحدیث سن ہے، اسے امام ابن ابی شیبہ اور امام طبر انی نے روایت کیا ہے اور طبر انی کے الفاظ مقصود کوزیا دہ واضح کررہے ہیں وہ بیریں کہ حضرت زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لوگوں بیٹنوی دیتے کہ جب کوئی شخص عورت سے ملے اور منی نہ نظے تو خسل واجب نہیں ہے، آپ کی مجلس کا ایک آ دمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جو مسئلہ حضرت زید نے بتایا تھاوہ سنادیا تو حضرت عمر ، حضرت رفاعہ کی جانب متوجہ ہوئے (اور حضرت علی اور حضرت معاذرضی اللہ عنہ کا موقف بیتھا کہ جب شرمگاہ شرمگاہ سے تجاوز کر جائے تو خسل واجب ہوجا تا ہے) اور فر مایا کہ تم بدری صحابہ ہواور تمہار ا آپس میں اختلاف ہوگیا ؟، پھر مکمل حدیث اسی طرح بیان کی۔

(فيض القدير , حرف الهنزه , ج 1 , ص 301 , المكتبة التجارية الكبرى , مصر )

علامه يحيى بنشرف النووى شافعي فرمات بين:

((وَمَسَ الْخِتَانِ الْخِتَانِ فَقَدُ وَجَبَ الْفُسُلُ) (اورشر مگاه شرمگاه سے چھوجائے توعشل واجب ہوگیا) علاء فرمایا کہ اس کامطلب ہے کہ' مردکا عضو تناسل عورت کی شرمگاه میں غائب ہوجائے''حقیقہ چھونامرادنہیں ہے۔۔۔اگرکوئی شخص اپنا آلہ عورت کی شرمگاه پردکھ دے اور داخل نہ کرتے تو نہ مرد پرغشل واجب ہوگا اور نہ بی عورت پر اور چھونے سے مرادایک دوسرے کے محاذی آجانا ہے، اس طرح ایک اور روایت یول ہے: ((اذاالتقی الختانان)) یعنی جب دونوں شرمگا ہیں ایک دوسرے سے مل جا گیں۔ (شرح النووی علی مسلم، باب بیان اُن الجماع کان فی اُول الاسلام لا یوجب الفسل إلا اُن ینزل المنی وبیان نسخه ، ج کم ص 42، داراحیا۔ التراث العربی، بیروت)

علامه بدرالدين عيني حنفي فرماتے ہيں:

((مسالُخِتَانِ الُخِتَانِ) (شرمگاہ کاشرمگاہ کوچھونا) جھونے سے مرادملنا ہے۔ ترمذی کی روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے کیونکہ اس میں' اذا جاوز'' کے الفاظ ہیں۔ حقیقی جھونا مرادنہیں ہے یہاں تک کہ اگر جھوجائے کیکن شرمگا ہیں آپس میں لمی نہیں تو بالا تفاق شسل واجب نہیں ہوگا۔ اس صدیث پاک کا حاصل ہیہے کے شسل کا واجب ہونا منی کے نکلنے پرموقوف الرحجامعترمذي (830

نہیں ہے، بلکہ جب مرد کے آلہ کاسراعورت کے اندام نہانی میں غائب ہوجائے توان دونوں پر عسل واجب ہوجا تا ہے،خواہ ان دونوں کوانز ال نہ ہوا ہو۔

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى، اذاالتقى الختانان، ج3، ص247، دار احياء التراث العربى، بيروت)

#### دخول سے غسل واجب هونے کی تفصیل:

## عندالثوافع:

علامه يحيى بن شرف النووي شافعي فر ماتے ہیں:

ہمارے نقہاء نے فر مایا کہ اگر کوئی شخص عورت کی فرج یا دہر یا مرد کی دہر یا کسی جانور کی شرمگاہ میں حشفہ غائب کردی تو اس پر غنسل واجب ہوگا خواہ جس میں دخول کیا ہموہ و زندہ ہو یا مردہ ، چھوٹا ہو یا بڑا، خواہ عمداً ہو یا نسیا نا اور اختیاراً ہو یا جبراً یا عورت نے مرد کے سونے کی حالت میں اس کاذ کراپنی شرمگاہ میں خود داخل کر دیا ہو، ذکر منتشر ہو یا نہیں ، اسی طرح ذکر ختنہ شدہ ہویا نہوان تمام صور توں میں فاعل اور مفعول پر غسل واجب ہے۔

البتہ اگرفاعل یا مفعول بچہ یا بچی ہوتو خسل فرض ہونے کا حکم نہیں دیں گے کیونکہ وہ غیر مکلف ہیں لیکن اُسے جنبی ضرور کہیں گے اور سمجھدار ہوتو ولی پرواجب ہے کہ اُسے خسل کا حکم دے جیسے وضو کا حکم دیتا ہے، اس لئے اگر بغیر خسل کئے نماز پڑھے گاتو نماز ہی نہیں ہوگی اور اسی حالت میں ہی خسل پڑھے گاتو نماز ہی نہیں ہوگی اور اسی حالت میں ہی خسل کرلیا پھر بالغ ہوگیاتو دوبارہ خسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جماع کے سارے احکام لگنے کے لئے ضروری ہے کہ اگر ذکر صحیح ہوتو حشفہ (عضو تناسل کا سرا) شرمگاہ میں غائب ہوجائے اور بالاتفاق پورے عضو تناسل کا داخل کرنا شرط نہیں ہے، اور اگر حشفہ کا کچھ حصنہ داخل کیا توکوئی حکم نہیں گئے گاسوائے ایک شا ذقول کے کہ س کو ہمار بے حض اصحاب نے ذکر کیا ہے کہ اس کا حکم بھی پورے حشفہ کے دخول کی طرح ہے، یہ قول غلط منکر اور مشروک ہے۔

اور اگرذ کرکٹا ہواور حثفہ ہے کم مقدار میں باقی ہوتو کوئی تھم نہیں گئے گا اور اگر حثفنہ کی بقدر باقی ہوتو کمل غائب کرنے ہے احکام کئیں گے اور اگر حثفنہ کی مقدار سے زائد باقی ہے تو اس میں ہمارے علماء کے دوقول ہیں ہمجے ترین قول ہیہ کہ حشفہ کی مقدار داخل کرنے کی صورت میں احکام نافذ ہوں گے ، دوسرا قول ہیہ ہے کہ جب تک باقی ذکر پوراغائب نہ کردے کوئی تھم نافذ نہیں ہوگا۔

شرح امع ترمذى

اگرکوئی شخص اپنے عضو تناسل پر کپڑ الپیٹ کراُسے عورت کی شرمگاہ میں داخل کر دے تو ہمارے علاء کے اس کے بارے میں تین اقوال ہیں سے اور شہور تول ہے ہے کہ دونوں پر غسل کرنا فرض ہے۔دوسرا قول ہے ہے کہ خسل فرض نہیں ہے کیونکہ اس نے کپڑ ہے میں داخل کیا ہے۔اور تیسرا قول ہے ہے کہ اگر کپڑ اا تناموٹا ہو کہ جس سے لذت محسوس نہ ہوتی ہواور نہ رطوبت پہنچتی ہوتو غسل فرض نہیں ہوگا۔ (شرح النووی علی مسلم، باب بیان اُن الجماع کان فی اُول الاسلام لا یوجب الفسل إلا اُن یہ بنزل المنی و بیان نسخه، ج می 40 داراحیا،التراٹ العربی، بیروت)

### عندالاحناف:

علامه ابوالمعالى محمود بن احد حفى فرمات بين:

امام کرخی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ سبیلین میں سے کسی میں اگر حشفہ (ذَکرکاسر) حجیب جائے تو فاعل اور مفعول دونوں پرغسل فرض ہوجائے گا خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ ہمارے علماء کا یہ ہی مذہب ہے۔ ہمارے علماء کے نزدیک غسل کا وجوب خشنوں کی جگہ کے ملنے پرمحصور نہیں ہے کیونکہ پیچھے کے مقام میں وطی کرنے سے بھی بالا جماع دونوں پرغسل فرض ہوجا تا ہے۔ اور چو پائے سے وطی کی تو جب تک انزال نہ ہو شال فرض نہیں ہوگا کیونکہ اس میں پورے طریقہ سے شہوت عاصل نہیں ہوتی جیسا کہ جب مشت زنی کرے کہ اس میں بھی جب تک انزال نہ ہو شال فرض نہیں ہوگا خاور مردہ عورت سے وطی کی تو اس کا حکم بھی وہی ہو چو پائے سے کرنے کا ہے کہ جب تک انزال نہ ہو شال فرض نہیں ہوگا۔ اور مردہ عورت سے وطی کی تو اس کا حکم بھی سے جو چو پائے سے کرنے کا ہے کہ جب تک انزال نہ ہو شال فرض نہیں ہوگا۔ اور اگر اتن چھوٹی لڑکی سے وطی کی جس کی شل سے حجب نہ کی جاسکتی ہوتو قسل فرض نہیں ہوگا (جب تک انزال نہ ہو سال فرض نہیں ہوگا۔ اور اگر اتن چھوٹی لڑکی سے وطی کی جس کی شل سے حجب نہ کی جاسکتی ہوتو قسل فرض نہیں ہوگا (جب تک انزال نہ ہو سال فرض نہیں ہوگا۔ اور اگر اتن چھوٹی لڑکی سے وطی کی جس کی شل سے حجب نہ کی جاسکتی ہوتو قسل فرض نہیں ہوگا (جب تک انزال نہ ہو سال فرض نہیں ہوگا۔ اور اگر اتن چھوٹی لڑکی سے وطی کی جس کی شل

(المحيط البرهاني, الفصل الثالث في تعليم الاغتسال، ج 1, ص 82 دار الكتب العلميه , بيروت)

## عندالمالكيه:

علامه رُعيني مالكي (متوني 954 هـ) فرمات بين:

بالغ مرد کے حثفہ کے غائب ہونے سے خسل فرض ہوجاتا ہے، ابن شعبان نے کہا کہ حدیث میں آیا کہ جب دوختیں ایعنی شرمگاہیں) مل جائیں توخسل واجب ہوجاتا ہے۔ اورخسل اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب مرد کا حثفہ ل یا دبر میں غائب ہوجائے اگر چہان میں سے کسی کو انزال نہ ہوا ہو بشر طیکہ فاعل اور مفعول دونوں بالغ مسلمان ہوں، برابر ہے کہ سوئے ہوں یا بیدار ہوں، خوش سے کریں یا جبر اُ، دونوں مرد ہوں یا ایک مرد ہویا ایک حیض والی ہو۔ خواہ یہ کام کسی مردہ خورت کے ساتھ ہویا کئی

شرحجامعترمذى

832

(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، فصل الطهارة الكبرى ، ج 1 ، ص 307 ، 308 ، دار الفكر ، بيروت )

## عندالحنابله:

علامه عبدالرحمن بن محمر مقدسي حنبلي (متو في 682هـ) فرماتے ہيں:

التفائے ختین ہے ہے کہ حقد ( ذکر کاسر ا) شر مگاہ میں غائب ہوجائے نواہ آگے کی شر مگاہ ہو یا پیچھے کی ، انسان کی ہو یا چو پانے کی ، زندہ کی ہو یامر دہ کی ، خواہ وہ دونوں ختنہ شدہ ہوں یا نہ ہوں ، مر دے ختنہ کی جگہ ورت کے ختنہ کی جگہ ہے میں ہوئی ۔ ہو یا نہیں بہرصورت غسل واجب ہوجائے گا۔ اگر شر مگاہ کر شر مگاہ کوچھو لے لیکن دخول نہیں ہواتو بالا جماع غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور شخه الله علیہ وجائے اور انزال نہ ہوتا سے غسل واجب نہیں ہوتا کیونکہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ((العاء من العاء)) یعنی پانی ، پانی کے سبب سے ہوتو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا کیونکہ حضور صلی الله علیہ وسلم سے کئی احادیث منقول ہیں لیکن یہ وہ درخصت ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پہلے عظافر مائی تھی پھر ( حشہ کے غائب ہونے پر ) غسل کا تھم فرماد یا جسیسا کہ حضر سے آئی بن کصب رضی الله علیہ وسلم رخص فیما فی گول الإسلام : شمامر انسان بعد پا)) ترجمہ: لوگ جو کہتے ہیں کئیسل صرف انزال سے واجب ہوتا ہے ، پر خصت تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم رخص فیما فی آول الإسلام : شمامر الله علیہ وسلم رخص فیما فی آول الإسلام : شمامر الله علیہ وسلم رخص فیما فی آول الإسلام : شمامر الله علیہ وسلم رخص فیما فی آول الإسلام : شمامر الله علیہ وسلم رخص فیما فی آول الاسلام : شمامر الله علیہ وسلم رخص فیما فی آول الاسلام : شمامر الله علیہ وسلم رخص فیما فی آول الاسلام : شمامر الله علیہ وسلم رخص فیما فی آول الاسلام : شمامر فر ادیا۔ الله علیہ وسلم عطافر مائی تھی پھر بعد یک عشل صرف انزال سے واجب ہوتا ہے ، پر خصت تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم خات کے اسلام علی عطافر مائی تھی پھر بعد یک عشل کا تھم ارشا وفر مادیا۔

(الشرح الكبير مسئلة: التقاء الختانين ع 1 م 202 م دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع)

شرحجامعترمذي

# 81- بَابُمَاجَاءَأَزِيِّ الْمَاءِيزِ \_ اِلْمَاء وجوب عمل انزال سے ہے

110-حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ, حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ الْمُعَامِرَكِ، حَدَّ ثَنَا يُوسُن بنُ يَزِيدَ، عَنِ الزَّهِرِيِّ، عَنْ سَهْلِ روايت بِي، فرمات بين: صرف الزال بي عالى بن سعيد، عَنْ أَتِي بن كَعْبِ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْمَامِ مِنْ واجب بولًا بيدابتدائ اسلام مين رخصت تفي كاس الْعَامِينُ خَصَمَّ فِي أَوْلِ الإِسْلَامِي نُسَمَّ بَهِي عَنْهَا.

> 111 حَدَّثَتَا أَخْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَتَا ابْنُ الْنَبَاسَ لِي أَخْبَرَهُا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِبَذَا ٱلإِسْنَادِ مِثْلَهُ.قَالَ ٱبْوَ عِيْسى :هذَا حَدِيثْ حَسَنْ صَحِيعْ.وَإِنَّمَا كَانَ الْمُنَاء مِنَ الْمُنَاء فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِي ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ. وَيَحَكَذَا مِرَوَى غَيْنُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ مُ: أَبَيُّ بُنُ كَعْبِ، وَسَافِعُ بُنُ خَدِيج.وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَبْلِ العِلْمِ: عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ الرَّبِحُلُ امْرَأَتُهُ فِي الْفَرْجِ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الغُسُلُ وَانْلَـمْرُنْنُولاً.

112 - حَدَّ ثَنَاعَلِي أَنْ حُجْرٍ أَخْبَرَ فَاشَرِيلْ، عَنْ أَبِي الجَحَافِ، عَنْ عِكْرِ مَدَّ،

حضرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنه سے ہے منع کرد یا گیا۔

(پھرامام ترمذی نے اس حدیث کی ایک اور سند ذکر کی جس میں امام زہری سے پوٹس بن زید کے بجائے معمر نے روایت کیا ہے۔)

امام ابوعیسلی تر مذی نے فر مایا: بیرحسن صحیح حدیث ہے۔((الماءمن الماء))والائلم ابتدائے اسلام میں تھا پھر لعد میں منسوخ کردیا گیا ،ایسا ہی متعدد صحابه کرام علیهم الرضوان سے مروی ہے ان میں سے حضرت ابی بن کعب اور حضرت رافع بن خدیج ہیں ، اکثر اہل علم کےنز دیک اس پر عمل ہے کہ جب مردعورت سے فرج میں جماع کرے تو دونوں یخسل واجب ہے اگر چید دونوں کوانز ال نہ ہو۔ مديث: حضرت عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى

عنها سے روایت ہے فرماتے ہیں: ((العاء م

عن ابن عَجَاس، قَالَ: إِنَّمَا الْمَاحِينَ الْمَاحِينَ الْمَاعِ فِي الإِحْتِلاَمِ. قَالَ الماء)) والى روايت صرف احتلام كي بار عيس ب آبْوْعِيْسى : سَمِعْت الجَامِرُودَ ، يَتُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا ، يمُولُ: لَـمْرَبِعِدُ بَذَا الحديثَ إِلاَّ عِنْدَ شَرِيكٍ، وَفِي البابِ وهِ فرمار بِ شَرِيكِ مِين نے وكيع كوفر ماتے سنا: بم نے بي عَنْ عُثْمَانَ بِن عَفَّانَ، وَعَلِيّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبْيِرِ، وديث صرف شريك كياسياني بـ وَطَلْحَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، عَنِ التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْمَاعِمِنَ الْمَاعِمِ وَأَبُوالْجَحَّافِ اسْمُهُ دَاوُدُ بن ابي طالب، حضرت زبير، حضرت طلحه، حضرت ابواييب بَنُ أَبِي عَوْفٍ وَيُرْهِى عَنْ صَفْيَانَ التَّوْرِيِّيِّ قَالَ: حَدَّ ثَمَّا أَبُو اور حضرت ابوسعد رضى الله تعالى عنهم اجمعين سے الجَحَّافِوَكَانَمَرْضِيًّا.

امام ابوعیسلی تزمذی نے فر مایا: میں نے جارو د کوسنا

ال باب میں حضرت عثمان بن عفان ،حضرت علی ( بھی )روایات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: وجوب عسل انزال سے ہے۔

ابو الجحاف كا نام داؤد بن الى عوف ب، سفيان تورى سے مروی ہے کہ ابوالحجاف نے ہم سے حدیث بیان کی اور وہ لیندیده تخص ہے۔

> تخ تك مديث: 110 سنن ابي داؤد, كتاب الطهارة, باب في الاكسال، 1/55 مديث 1215 المكتبة العصريه, بيروت تخ تنج حديث:111

> تخ تَح مديث: 112 شرح معانى الاثار , كتاب الطهارة , باب الذي يجامع ولاينزل ، 1/56 هديث ، 321 هالم الكتب

شرحجامعترمذي

# "الماء من الماء والاحكم منسوخ ہے:

سنن ابی داؤد میں ہے: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے، فرماتے ہیں: ((انق رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلَّاسِ فِي اَوْلِ الْإِسْلَامِ لِيَلَّةِ النَّيَّابِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسُلِ، وَهَى صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلَّاسِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ أَبُودَاوُدَ نَعْنِي الْمَاعِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ مَا يَا نِهِ رَحْسَت ( كَمُسْلَ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا يَا نَهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى وَجِهِ سَعْ عَلَى وَجِهِ سَعْ عَلَى وَجِهِ سَعْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

(سنن ابي داؤد, باب في الاكسال, ج 1, ص 55 المكتبة العصريه , بيروت)

(سنن ابي داؤد, باب في الاكسال, ج 1, ص 55, المكتبة العصريه, بيروت)

مصنف ابن الى شيبه بن ب: ((عَن سَهُلِ بن سَعُدٍ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ الْمَامِينَ الْمَاعِن الْمَاعِن سَعْدٍ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ الْمَامِينَ الْمُعَلِي سَعْدٍ، قَالَ: إِنَّمَا كَانْتُ وَخُصَةً فِي الْمُولِ الْمُعَلِيمِ ثُمَّ كَان الْمُعْلُ الْمُعْلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

علامه یحیی بن شرف النووی شافعی فرماتے ہیں:

یہ جان لے کہ امت کااب اس پراجماع ہے کہ جماع (حثفہ کی مقدار دخول) سے غسل واجب ہوجا تا ہے خواہ انز ال ہو یا نہ ہو، اور صحابہ کی ایک جماعت کا پہ تول تھا کے غسل صرف انز ال سے واجب ہوتا ہے پھر انہوں نے رجوع کرلیا اور اب اس پرسب کا اجماع ہو چکا ہے کے غسل صرف جماع سے بھی واجب ہوجا تا ہے اگر چہ انز ال نہ ہو۔

اس باب میں بیرحدیث ہے: ((إِنَّمَا الْمُعَامِينِ لِلْمَاء)) (عُسل صرف انزال سے واجب ہوتا ہے) اس کے ساتھ

حضرت انی بن کعب کی روایت بھی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فر ما یا جواپنی بیوی سے صحبت کرے پھر انزال سے پہلے علیحدہ ہوجائے کہ: (( وَقَنْسِلُ ذَكُرُ فُورَةَ وَضَّا أُ) (وہ اپنے آلہ کودھوکر وضوکر ہے) اور اسی باب میں ایک اور صدیث پاک بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عندسے مروی ہے، رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر ما یا: (( اِ اَنَّا جَلَمَ مَنَّ اللَّهُ وَ وَجَبَ عَلَيْمِ الْعُنْسُلُ وَانِ مِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ سے کوئی عورت کی عارشا خوں کے درمیان بیٹے پھر کوشش کرے تو شل واجب ہو گیا اگر چانزال نہ ہوا ہو)۔

علاء نے فرمایا کیمل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر ہے اور حدیث: ((الْتَعَامُ مِنْ الْتَعَامُ )) (عنسل صرف انزال سے واجب ہوتا ہے) اس کے متعلق جمہور صحابہ اور ان کے بعد والوں نے فرمایا کہ بیمنسوخ ہے یعنی پہلے بغیر انزال کے صرف جماع سے عنسل واجب نہیں تھا پھر واجب ہوگیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ بیہ حدیث منسوخ نہیں ہے بلکہ (معمول بہہے) اور اس کامحمل بیہ ہے کہ خواب میں پچھ دیکھنے سے عنسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب انزال بھی ہوور نہنس واجب نہیں ہوتا۔ اور اس عکم پر اب بھی عمل ہے۔

اور حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه کی حدیث میں جو ہے کہ' جو خض اپنی بیوی سے صحبت کرے پھر انزال سے پہلے علیمدہ موجائے تو وہ اپنے آلہ کودھوکر وضوکر ہے' اس کے دوجواب ہیں: (1) میرحدیث منسوخ ہے(2) دوسر امیہ ہے کہ وہ محکم ہے اور اس کامحمل میں ہنے کہ اگر کوئی شخص فرج میں دخول کئے بغیر صرف مباشرت کر بے تو انزال کے بعد خسل واجب ہوگا۔

(شرح النووى على مسلم، باب بيان أن الجماع كان في أول الاسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المنى وبيان نسخه ، ج 4 ، ص 36 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت )

# ىنت سے منت كالسخ:

علامه يحيى بن شرف النووي شافعي فر ماتے ہيں:

علم عنفر ما يا: حديث كحديث مضنوخ مونى عارصورتيل بين:

(1) عدیث متواتر کاعدیث متواتر سے منسوخ ہونا (2) نجر واحد کاخر واحد سے منسوخ ہونا (3) نجر واحد کاخر واحد سے منسوخ ہونا (3) نجر واحد کا حدیث متواتر سے منسوخ ہونا۔ پہلی تین صورتیں بالاتفاق جائز ہیں ،اور چوتی کا حدیث متواتر سے منسوخ ہونا۔ پہلی تین صورتیں بالاتفاق جائز ہیں ،اور چوتی صورت جمہور کے نز دیک جائز ہیں ہے اور بعض اہلِ ظاہر نے جواز کا قول کیا ہے۔ (شرح النووی علی مسلم، باب بیان اُن الجماع کان فی اُول الاسلام لایو جب الفسل إلا اُن ینزل المنی وییان نسخه ، ج 4، ص 37، داراحیا،التراث العربی، بیروت)

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ، وَالنَّا بِعِينَ:

# 82- بَابُفِيمَزِ ، يَسُنَّيقِظُ فَيَرَى بِلَلاَوْلاَبَذُكُوا حَيِلاتُمَا اس شخص کے بارے میں جو بیدار ہونے پرتری پائے اوراسے احتلام یاد مذہو

حَدِيثَ عَائِشَةً، فِي الرَّبِحِلِ يَجِدُ الْمِلْلُ وَلاَ يَذُكُنُ مردول كَامْلُ إِيل احْيَالاَمَا,وَعَبْدُ اللَّهِضَّعَفَىٰتَتِحْتِى بْنُسَعِيدِ مِنْ قِبْلِحِفْظِيغِى

113- حَدَّ ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّ ثَنَا حَمَّا دُبْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّ ثَنَا حَمَّا دُبْنُ خالد الخيّاط، عَنْ عَبد الله ين عُمّر، عَنْ عُبيد الله ين عُمر، في على الله تعالى عليه وسلم عد السّخض عن القاسم بن مُحقد، عَنْ عَايْشَة، قَالَتْ: سُيْلَ مَ سُولُ ك بار عيس بوچها گيا جو (بيدار مونے پر) ترى يا تا ب الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّبِ عِلِ بَجِدُ الهِلَلَ وَلا ﴿ اوراتِ احتلام يا وَلَيْن ،ارشا وفرما يا: وه عُسل كر ، اور يَذُكُمُ الْحَيْلَةَ مَا ؟ قَالَ: يَغُنَّسِلُ، وَعَنِ الرَّبِ عِلِيَرَى أَنَّهُ قَدْ السُّخْصَ كَ بارك مِن بوچها كياجس نے بير يكھا ہے كہ اختلَة وَلَمْ يَجِدْ بَلَلاً؟ قَالَ: لاَ غُسُلَ عَلَيْهِ قَالَتْ أَمْرُ اس احتلام بوا به مر اس نے تری نہیں یائی سَلَمَةَ: يَاسَ صُولَ الله بَلُ عَلَى الْمَرِ أَوْمَتِي ذَلِكَ عُسُلُ ؟ قَالَ: ،ارشا وفر ما يا: ال برغسل واجب نهيس رحضرت ام سلمه رضى نَعَدَم إِنَّ النِّسَاع شَعَّاتُ الرِّيجَالِ قَالَ أَوْعِيْسى : وَإِنَّمَا اللّٰدَتَالَى عَنْهَا فِي جِما : يارسول الله صلى الله عليه وسلم! كيا مروى تذاالحديث عبد اللون عُمّر، عَنْ عُبيد اللون عُمّر، عورت بربهي عسل بجوبيد كيد؟ ارشا وفرمايا: بال،عورتيس

امام ابوعیسی تزمذی نے فرمایا: حدیث عائشہ جواس الحديث ويوقول غير واحد من أبل العليم من أضحاب مخص ك بار يس بكر جوزى يائ اورات احتلام یا د نہ ہواس حدیث کوعبداللہ بنعمر نے (اپنے بھائی ) عبید الله بن عمرے روایت کیا ہے۔اورعبداللہ کو یحی بن سعید نے حفظ فی الحدیث کے معاملہ میں ضعیف قر اردیا ہے۔ اور بہ قول متعدد اہل علم صحابہ اور تابعین کا ہے کہ جب آ دمی بیدار مواورتری دیکھے وغسل کرے، امام سفیان

جہوراہل علم کےنز دیک اس پرنسل واجب نہیں۔

إذا استَيْفَظَ الرَّبِ عِلْ فَرَأَى بِلَّةً أَنَّهُ يَعْسِلُ، وَيُوَ قَوْلُ صَفْيَانَ، ثورى اورامام احمد كايبي قول ب، تا بعين ميس يعض ابل وَأَخْمَدَ .وقَالَ بَعْضُ أَبْلِ العِلْمِرِينَ الثَّابِعِينَ: إِنَّمَا يَبِحِبُ عَلَيْهِ عَلَم نِي كها كهاس يرغسل اسصورت ميس واجب بججب العُسْلُ إِذَا كَانَتِ البِلَّهُ بِلَّةَ مُطْفَقِي وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِينَ ترى منى كيرَى مواور بيامام شافعي اورامام آحق كاتول ي **وَإِسْحَاقَ.وَإِذَا مِرَأَى الْحَيَلامَا وَلَـمْ يَرَرِبلَّةً فَلاَغُسْلَ عَلَيْهِ** اور جب احتلام ديكھے اور (بيدار ہونے پر ) تر ي نه ديكھے تو عِنْدَعَامِّةِ أَبْلِ العِلْمِ.

تَخْ تَ صَدِيثَ:113 سنن ابي داؤد, كتاب الطهارة, باب في الرجل يجد البلة في منامه ، 1/61 حديث، 236 المكتبة العصريه ،

### شرححديث

علامه على بن سلطان القارى حنى (متونى 1014 هـ) فرمات بين:

( (حضرت عا تشدرضی الله عنبایے روایت ہے ،فر ماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم سے اس هخص کے بارے میں **یوچھا گیاجوتری تویائے))**منی یا ذی کی جب بیدارہو**( (اورخواب یا دنہ ہو))** یعنی خواب میں کسی سے صحبت کرنا یا ذہی**یں ((** رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشا فرما یا بخسل کرے))الفاظ خبریہ ہیں لیکن مراد امرے اور امر وجوب کے لئے ہے ( اوراس کے بارے میں یو چھا گیاجو خیال کرے کہ أسے احتلام ہواہے لیکن تری نہ یائے۔ارشا فرمایا:اس پر خسل نہیں ہے)) یعنی اس پرخسل واجب نہیں ہے کیونکہ تری غسل فرض ہونے کی علامت اور دلیل ہے اور نیند کا اعتبار نہیں ہے۔ تومعلوم ہوا كةرى مطلقاً عنسل واجب كرے كى خواب يا دہو يانه ہو ( (حضرت ام مليم رضى الله تعالى عنبا نے عرض كيا)) آب حضرت انس ک والدہ ہیں ( ( کیااس عورت پر بھی شل ہے جو پہلینی تری دیکھے؟ ارشا فرمایا: ہاں!اس پر بھی عنسل ہے۔))

حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے واضح فر مانے کے باوجو ددو بارہ سوال اس لئے کیا کیونکہ بیہ بات بعید جانتی تھیں کہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، اور جب نبی یا ک صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی طرف سے یہ بات محسوس کی ((توارشا فرمایا: **یے شک عورتیں مردوں کی شقائق ہیں ))** یعنی پیدائش اورطبیعتوں میں ان کی مثل ہیں ، شقائق اس لیے فر مایا گو بامر دوں سے الگ کی گئی ہیں۔ نیز حصرت حواحصرت آ دم ہے الگ کی گئیں ہیں۔مر دکاشقیق اس کاحقیقی بھائی ہے۔مرا دیہ ہے کہمر د کی طرح عورت پر بھی سونے کے بعدرتری دیکھنے سے شل واجب ہوتا ہے۔

شرح جامع ترمذی

علامہ خطابی نے فر مایا: اس حدیث کی فقہ میں سے قیاس کو ثابت کرنا اور ایک چیز کواس کی نظیر کے ساتھ لاحق کرنا ہے، اور یہ کہ شریعت میں کوئی خطاب کاصیغہ مذکر کے الفاظ میں ہوتو عور تیں بھی اس خطاب میں شامل ہوں گی سوائے کچھ مخصوص صور توں کے ۔ اور حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوا کہ تری و یکھنے کے بعد شسل واجب ہے اگر چہ یقین نہ ہو کہ یہ اچھال کرنگنے والا پانی ہے۔ تا بعین کی ایک جماعت کا یہ بی قول ہے، امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا بھی بہی قول ہے۔ اور اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہو کہ یہ اچھال کرنگنے والے پانی کی تری ہے اس وقت تک عنسل واجب نہیں ہوگا ، البتہ احتیاطًا عنسل کرنا مستحب ہے۔ اگر تری نظر نہ آئی تو بالا تفاق عنسل واجب نہیں ہوگا اگر چہ خواب میں احتلام ہونا یا دہو۔

(مرقاة المفاتيح، باب الغسل، ج2، ص428، دار الفكر، بيروت)

### ترى پائى لور احتلام يادنهيں،

#### مذاهبائهه:

### عندالاحناف:

علامه ابوالمعالى محود بن احمر حفى (متوفى 616 هـ) فرماتي بين:

کوئی شخص بیدارہوا، اُس نے اپنے بستر پرتری پائی اور اسے احتلام یا دہتو اگر اسے یقین ہے کہ یہ منی ہے یا یقین ہے کہ یہ منی ہے یا یقین ہے کہ یہ منی ہے یا فیک وجہ سے کہ یہ مذی ہے یا فنگ ہے کہ نی بناء پرنہیں بلکہ منی کی وجہ سے لازم ہور ہا ہے کیونکہ منی کے خروج کا سبب یعنی احتلام موجود ہے تو ظاہر یہ ہے کہ منی ہی خارج ہوئی ہے البتہ منی کی طبیعت یہ ہے کہ زیادہ دیر مشہر سے رہنے کی وجہ سے نبلی پڑجاتی ہے تو بظاہر یہ منی ہے البتہ بیدار ہونے سے پہلے نبلی پڑگئی ہے۔اور اگریقین ہوکہ یہودی ہے تو شل فرض نہیں ہے۔

اگرتری دیکھی،اوراحتلام یادنہیں،تواس کی دوصورتیں ہیں: (1) اگریقین ہوکہ بیدندی ہے توفسل واجب نہیں ہے کیونکہ منی کے نگلے کاسبب (احتلام) موجودنہیں ہے،لہذا اینہیں کہہ سکتے کہ بیدئی ہے پھرزیا دہ دیر ہونے کی وجہ سے بتلی پڑگئی بلکہ وہ حقیقة مذی ہے اور مذی کے خروج سے شال فرض نہیں ہوتا (2) اگرشک ہے کہ منی ہے یامذی، توامام ابو یوسف کے نز دیک عنسل واجب نہیں ہوگا ہے۔ عنسل واجب نہیں ہوگا جب تک احتلام ہونے کا یقین نہ ہو،امام اعظم اورامام محمد کے نز دیک عنسل واجب ہوجائے گا۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ذکر فر مایا ہے۔

اگراحتلام یادہولیکن تری نظرنہ آئے تو خسل فرض نہیں ہے۔سر کارِ دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((من احتلم ولم پر بللا فلاشمی وعلیہ)) ترجمہ: جے احتلام یا دہواورتری نظرنہ آئے تواس پر پچھلازم نہیں ہے۔

قاضی امام ابولی سفی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ہشام نے نو ادر الروایة میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ ہے ذکر کیا'' کوئی شخص بیدار ہوااور اس نے اپنے ذکر کے سوراخ میں تری پائی ، اورا حتلام بھی یا ذہیں ہے ، اگر سونے سے قبل اس کا ذکر کمن شخص بیدار ہوااور اس نے اپنے ذکر کے سوراخ میں ہو ، اورا دکتلام بھی یا ذہیں ہے ، اگر سونے کے سے بار کی کے منی ہونے کا یقین ہو ، اور اگر ذکر ساکن تھا تو شل فرض ہوگا''شمس الائمہ حلوانی فرماتے ہیں: یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے اور لوگ اس سے بینجر ہیں ، اس کوخیال میں رکھنا ضروری ہے۔

### (محيط برهاني، الفصل الثالث في تعليم الاغتسال، ج 1، ص 85، دار الكتب العلميه، بيروت)

علامه امین ابن عابدین شامی حفی فرماتے ہیں:

درج ذیل سات صورتوں میں عسل فرض ہوجائے گاءاس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے:

(1) جو کھ کیڑے پرنظر آرہا ہے اس کے ذک ہونے کا یقین ہے، احتلام بھی یا دہے (2) منی یا ذی ہونے میں شک ہے اور احتلام یا دہے (3) منی یا ودی ہونے کا شک ہے اور احتلام یا دہے (4) ذکی یا ودی ہونے کا شک ہے اور احتلام یا دہے (5) شک ہے کہ نی ہے یا ذک ہے یا ودی اور احتلام یا دہے (5، 7) منی ہونے کا یقین ہے، احتلام یا دہویا نہ ہو .

اور درج ذیل چارصورتوں میں عسل فرض نہیں ہوگا اور اس میں سی کا اختلاف نہیں ہے:

(2،1)ودی ہونے کا یقین ہے،احتلام یا دہویانہ ہو(3) مذی ہونے کا یقین ہے اوراحتلام یا زمیں ہے(4) مذی

سرح جامع ترمذی

یاو دی ہونے کا شک ہے لیکن احتلام یا زہیں ہے۔

تین صورتیں ایسی ہیں جس میں ہمارے علماء میں اختلاف ہے(1) اگر شک ہے کہ منی ہے یا نہ کی اور اختلام یا ذہیں ہے۔ ہے(2) شک ہے کہ مذی ہے یاو دی اور اختلام یا ذہیں ہے(3) اگر شک ہو کہ منی ہے یا فدی ہو دی اور اختلام یا ذہیں ہے۔ ان تینوں صورتوں میں طرفین (امام اعظم اور امام محمد )رحمۃ اللہ علیہا کے نز دیک احتیاطاً عنسل واجب ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک واجب نہیں موجب کے وجو دمیں شک کی وجہ سے۔

(ردالمحتار فصل مايوجب الاغتسال ، ج 1 ، ص 163 ، دار الفكر ، بيروت)

## عندالمالكيه:

علامه رُعینی ماکلی فر ماتے ہیں:

مغادلذت کے ساتھ منی کے خارج ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے، اگر سوتے میں منی نکلی اور خواب میں لذت بھی ہوئی اور منی اللہ بنی ہے۔ اور منی اس لذت کے ساتھ نگلی تو غسل کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمر دوعورت کا اس معاملہ میں ایک ہی تھم ہے۔ اگر خواب میں مغادلذت حاصل ہوئی پھر بیدار ہوااور ترین نہ پائی ، تو غسل اس پر لازم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال ہواتو آپ نے فرمایا: اس پر غسل نہیں ہے۔ (ابوداؤدہ ترفری)۔۔۔اگر منی کو پایا اور اسے احتلام یا و نہیں اس صورت میں علامہ قرافی نے وجوب غسل پر اجماع نقل کیا ہے۔

(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، فصل الطهارة الكبرى ، ج 1 ، ص 305 ، 306 ، دار الفكر ، بيروت )

علامه على بن اجمه عدوى مالكي (متونى 1189 هـ) فرمات ياب:

سی شخص نے ان کپڑوں میں جن کو پہن کرسو یا تھا تری پائی ،اسے شک ہے کہ بیرنی ہے یا مذی یعنی دونوں طرف ذہن برابر ہے تواس پر غسل کرنافرض ہے،اگرمنی ہونے کی طرف ذہن کا زیادہ غلبہ ہوتو بدرجۂ اولی غسل فرض ہوگا،اور مذی ہونے ک طرف رجحان زیادہ ہوتو اپنی شرمگاہ کو دھولے۔

(حاشية العدوى على شرح مختصر خليل للخرشي ، فصل الفسل ،ج 1 ، ص 166 ، دار الفكر ، بيروت)

# عندالشوافع:

علامه ابراہم بن علی شیر ازی شافعی (متونی 476ھ) فرماتے ہیں:

احتلام ہوااور می نہیں نظر آئی یا شک ہوا کہ می نگل ہے یا نہیں؟ تواس پرخسل لازم نہیں ہے۔اگر کپڑوں پرمنی پائی لیکن احتلام یا ذہیں توخسل لازم ہوگا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ: ((اُن الحب صلی اللہ علیه وسلم سئل عز الرجل پری اُنها حتلم ولا یجد البلل قال: لا علیه الرجل پری اُنها حتلم ولا یجد البلل قال: لا غسل علیه اللہ علیه وسلم سئل عزبیں ہے؟ آپ نے فرمایا: عسل علیه اللہ علیه وسلم سے سوال ہوا کہ ایک شخص تری پاتا ہے لیکن اسے احتلام یا ذہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: اس عنسل کرے (پھر سوال ہوا کہ) ایک آ دمی کو احتلام ہونے کا گمان ہے لیکن وہ کپڑوں پرتری نہیں پاتا؟ آپ نے فرمایا: اس پرخسان نہیں ہے۔

اگر کسی مردکی شرمگاہ سے منی اور فدی کے مشابہ کوئی چیز نکلی ،اور تمیز نہ کرسکا،اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا:اس پرصرف وضولازم ہے کیونکہ اعضائے وضوکودھونا یقینی طور پرواجب ہے اوراس سے زائد کے بارے میں شک ہے اور شک کی وجہ سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔اور بعض نے کہا:اسے اختیار ہے کہا سے منی خیال کر کے شال کرلے یا فدی نضور کر کے وضوکر لے،اور کیٹر ہے کو دھولے۔

(المهذب في فقه الامام الشافعي , باب مايوجب الغسل , ج 1 ، ص 62 ، دار الكتب العلميه , بيروت )

## عندالخابله:

علامه موفق الدين ابن قدامه مقدى حنبلي (متوفى 620هـ) فرماتي بين:

شرح جامع ترمذی

ساتھ ملاعبت (دل لگی) کرنے کی وجہ سے شہوت ہوتو وہ ندی ہے کیونکہ وہ ندی کا سبب ہے اور ظاہر یہی ہے کہ وہ ندی ہے (لہذا عنسل واجب نہیں)۔اگر الیکی کوئی صورت نہ ہوتو عنسل کرے کیونکہ جوشخص تری پائے اس کے متعلق حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث موجو د ہے۔ نیز خواب میں منی کا ٹکٹنا ہی معتاد ہے اور اس کے علاوہ کا ٹکٹنا نا در ہے لہذا جو چیز معتاد ہے اس پر معاملہ کوشمول کیا جائے گا۔

کیا جائے گا۔

(الکافی فی فقہ الامام احمد، باب مایو جب الغسل ہے 1، ص 105 تا 107، دار الکتب العلمید، بیروت)

## عورت كااحتلام:

ائمدار بعد کے ذریک عورت احتلام میں مردکی طرح ہے۔

### الاحناف:

مشمس الائمة ثمر بن احمد سرخسي حنفي (متو في 483هـ ) فر ماتے ہيں :

احتلام کے معاملہ میں عورت مرد کی طرح ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ام سکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے متعلق پوچھا جوخواب میں وہ چیز دیکھے جومر دخواب میں دیکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ((ان گانت گانت مِنْهَا مِلُّ مَا یَکُون مِن مِن اللہ جل فَلَّنْ فَتَسِلُ) ترجمہ: اگراس سے وہ ہی چیز نکلے جومر دسے نکاتی ہے تو اس پر عسل فرض ہے۔

(المبسوط للسرخسي, باب الوضو، والفسل, ج 1, ص 70, دار المعرفه, بيروت)

# الثوافع:

علامه ابراہم بن علی شیر ازی شافعی (متونی 476ھ) فرماتے ہیں:

نواب یابیداری میں منی کے نگلنے سے مر دوعورت دونوں پر خسل فرض ہوجا تا ہے کیونکہ حضرت ابوسعیہ خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا: ((المعاء من المعاء)) یعنی خسل منی کے نگلنے سے فرض ہوتا ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں: ((جاءت آم سلیم امر آق آبی طلحة إلی المبری صلی اللہ علیه وسلم فقالت یا رسول اللہ إنس اللہ لایست میں المحق میں المحق المعلی المراقمن غسل إذا احتلمت ؟ قال نعم اذا رأت المعاء)) ترجمہ: حضرت ابوطلح رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت امسیم رضی اللہ عنہا عاضر خدمت اقد س ہوئیں اور عض

شرحجامع ترمذى

كى: يارسول الله صلى الله عليه وسلم! يقيناً الله حق بات سے حيانهيں فرما تا ، كياعورت پر خسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو؟ فرمايا: ہاں! جب يانی ديکھے۔

(المهذب في فقه الامام الشافعي، باب مايوجب الغسل، ج 1,62,61 دار الكتب العلميه ، بيروت)

## الحنابله:

علامه ابن قدامه على فرمات بين:

بیداری میں یا خواب میں اگر منی شہوت کے ساتھ اچھل کر نکلے تو مر دوعورت دونوں پر غسل فرض ہے، اکثر فقہاء کا یہ ہی قول ہے، امام تر مذی نے بیفر مایا، اس کے بارے کوئی اختلاف ہمارے علم میں نہیں ہے۔

(المغنى لابن قدامه , باب مايوجب الغسل ، ج 1 ، ص 146 ، مكتبة القاهره)

## المالكيد:

علامه رُعینی مالکی فر ماتے ہیں:

معتادلذت کے ساتھ منی نگلنے کے سبب عسل واجب ہوجاتا ہے، اگر چہاس کا نگلنا نیندکی حالت میں ہواور اگر نیند کے دوران لذت ہوئی اور منی اُس لذت کے ساتھ نگلی توسل واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ، اس حکم میں مردوعورت یکساں ہیں۔

(مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل، فصل الطهارة الکبری، ج 1، من 305,306، دار الفکر، بیروت)

# 83- بَابُمَاجَاءفِي الْمَنْيِي وَالْمَذْيِ منی اورمذی کے بارے میں

اس باب میں مقداد بن اسوداور ابی بن کعب امام الوعیسی ترمذی نے فرمایا: بیرحسن صحیح

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه سے

حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد طرق سے مرفوعاً مروی ہے کہ مذی سے وضود اجب ہوتا ہےاورمنی سے شمل ۔اور بیول صحابہ و تا بعین میں سے جہور اہل علم کا ہے اور اور یہی امام شافعی ، امام احد اور امام آمنی فر ماتے ہیں۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرِهِ السَّوَّاقُ الجُلْخِيُّ، حَدَّثَنَا بِشَيْعُ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيادٍ (ح) وحَدَّثَنَا روايت بِيفِر ماتِ بين: مين نے نبي مرم صلى الله مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنْ، حَدَّ ثَنَا مُحسَيْنُ الْمُحْمِعِيُ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنُ لَعالَىٰ عليه وسلم سے مذی کے بارے میں سوال کیا تو أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبِيدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيّ، قَالَ: سَأَلْتُ ارشا وفر ما يا: فرى سے وضو واجب موتا ہے اور منى سے التَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَدِّي، فَعَالَ: مِنَ الْمَدْي الوضوء عُسل م، وَمِنَ الْمَنِيِّ الْفُسُلُ. وَفِي الْجَابِعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَأَبِّيِّ بْن كَعْبٍ.قَالَ الرُّعِيسى: بَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيعٍ. وَقَدْ مُروى رضى اللَّه تَعَالَىٰ عَنْهما سے ( بھی)روا یات ہیں۔ عَنْ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجُو: مِنَ الْمَدْيِ الوَضُوم، ومِنَ الْمَنِيِّ العُسْلُ. وَيُوَقَوْلُ عَامَّةِ أَبْلِ العِلْمِ مِنْ صديث إلى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّــتَم، وَالنَّابِعِينَ، وَبِهِ يَعُولُ سُفْيَانُ, وَالشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ, وَإِسْحَاقُ.

تُخْ تَكَ صَدِيثَ : 14 1سنن ابن ماجه ،كتاب الطهارة وسننها ، باب الوضوء من المذى ، 1/168 رقم ، 4 0 5دار احياء الكتب العربية فيصل؛ عيسى البابي الملبي

### مذى لورودى كاحكم لوران كى پهچان:

#### الاحناف:

علامه على بن ابي بكر الفرغاني المرغينا في حفى (متو في 593 هـ) فرماتے ہيں:

ندی اورودی کی وجہ سے خسل فرض نہیں ہوتا ،ان دونوں کی وجہ سے وضو لازم ہوتا ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ((کل فحل بعذی وفیعالوضوء)) ترجمہ: ہرنو جوان کی مذی نکلتی ہے اور اس میں وضو ہے۔

(هدايه، فصل في الفسل، ج 1، ص 20 دار احياء التراث العربي، بيروت)

علامه ابوبكر بن مسعود كاساني حفي (متونى 587 هـ) فرماتے ہيں:

'' منی' وہ گاڑھاسفید پانی جس کے نظنے کی وجہ ہے ذَکر کی شید کختم ہوجاتی ہے۔ اما م شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی

کتاب' الا م' بیس فر مایا: اس کی بُو مجور کی کلی کی طرح ہوتی ہے اور'' فی ک' وہ رقیق (پلا) سفیدی مائل پانی جو بیوی سے ملاعبت

کے وقت نکاتا ہے۔ اور'' ووی'' وہ سفید پلا پانی جو پیشاب کے بعد نکاتا ہے۔ اور حضرت عا تشہر ضی اللہ عنہا سے مروی ہے،
انہوں نے اسی طرح ان کی تعریفات ذکر فر مائی ہیں کہ جس طرح ہم نے بیان کی ہیں۔ ووی اور فدی سے شل لازم نہیں ہوتا، ووی

سے اس لئے نہیں کی ونکہ وہ بیشاب کا باقی مائدہ ہے اور فدی سے اس لئے نہیں کی دھنرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فر ماتے ہیں: ((گلت فنح لا متذّا مے فائسٹے خیٹیت آن می آئس آل وشول اللہ صلّی اللہ علیہ وَ وَسَلّم لِمَکانِ الْجَیّم وَ مَالَّہ عَلَیْ وَ مَالُہ مَالَّم وَ اللّم عَلَیْ وَ مَالَہ عَلَیْ وَ مَالُہ مَالَّم وَ اللّم عَلَیْ وَ مَالَّم اللّم عَلَیْ وَ مَالَّم اللہ عَلَیْ وَ مَالَّم وَ اللّم عَلَیْ وَ مَالّم وَ اللّم عَلَیْ وَ مَالَّم وَ اللّم عَلَیْ وَ مَالَّم وَ اللّم عَلَیْ وَ مَالَّم وَ اللّم عَلَیْ وَ مَالّم وَ اللّم عَلَیْ وَ مَالَّم وَ اللّم عَلَیْ وَ مَالّم وَ مِن اللّم عَلَیْ وَ مَالّم وَ اللّم عَلَیْ وَ مَالّم وَ اللّم عَلَیْ وَ مَالّی اللّم علیہ وَ اللّم علیہ وسلم نے ور مَالَ اللّم علیہ وسلم نے وراس میں وضو ہے۔

ار شافر مایا: ہرم دکو مُدی آتی ہے اور اس میں وضو ہے۔

اس حدیث پاک میں حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے وضو کی تصریح فر مادی اور اس کے کثر ت وقوع کی وجہ سے خسل فرض نہ ہونے کی طرف ان الفاظ سے اشارہ فر مایا دیا : کا ف**حل بعذی** 

(بدائع الصنائع، فصل الغسل، ج 1، ص 37، دار الكتب العلميه، بيروت)

شرح جامع ترمذى

علامہ عثمان بن علی زیلی حنفی (متونی 743 ھ) فرماتے ہیں: (مذی،ودی اور بغیرتری کے صرف خواب دیکھنے سے عسل واجب نہیں ہوگا) خواب کا تحکم تو بیان ہو چکا۔ مذی سے عسل اس لئے فرض نہیں کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمل بن صحفیف سے فرمایا: ((اِنتَمَا بَجْوِیِ اَلَّهُ صُوعِ مِینَهُ)) ترجمہ: مذی کے نکلنے کے بعد تہمیں صرف وضو کافی ہے۔ اورودی سے عسل فرض نہ ہونے پر اجماع ہے۔

اورمر دکی منی و ہ گا ڑھا،سفید پانی جس کی بواس تھجور کی کلی کی طرح ہے جس میں چکنا ہے ہوتی ہے اور اس کے نکلنے سے ذَکر کی تُندی ختم ہوجاتی ہے اورعورت کی منی رقیق ( تیلی ) اور زر دہوتی ہے۔

مذی پلی اور ماکل برسفیدی اور بڑھنے والی ہوتی ہے اور بیاس وقت نگلتی ہے کہ جب بندہ اپنی بیوی سے ملاعبت کرتا ہے اور مر دے مقابلہ میں عورت کو ملاعبت کے وقت جو ما دہ نکاتا ہے اسے قذی کہتے ہیں ، و دی گاڑھا پیٹا ب ہوتا ہے اور بیر (منی کے مقابلے میں) اپنے پتلے پن کی وجہ سے پیچانا جاتا ہے ، اور بیچی کہا گیا ہے کہ جماع کا خسل کرنے اور پیٹا ب کرنے کے بحد جو مادہ نکاتا ہے اسے و دک کہتے ہیں۔
جو مادہ نکاتا ہے اسے و دک کہتے ہیں۔
(تبیین المقاتق، موجبات الغسل، ج 1، مس 17، المطبعة الکبری الامیریه ، القاهرہ)

# الثوافع:

علامه على بن محمد ماور دى شافعي (متونى 450 ھ) فرماتے ہيں:

ندی اورو دی کا نکلنا وضوکو لازم کرتا ہے عنسل کونہیں، اسی لئے اگریہ شک ہواکہ منی نکلی ہے یا ندی؟ تووضو کرے اور اگر احتیاطاً عنسل کرلے تو بہتر ہے۔

(الاقناع للماوردي, باب مايوجب الفسل والذي يوجب الوضوء ج 1 ، ص 27 ، مطبوعه بيروت)

علامه يحيى بن شرف النووى شافعي (متوني 676 هه) فرماتي بين:

صحت کی حالت میں مردکی منی سفید اور گاڑھی ہوتی ہے، اُچھل کرشہوت کے ساتھ نگلتی ہے، اور نگلتے وقت لذت ہوتی ہے پھر نگلنے کے بعد شہوت میں کمی آجاتی ہے، اور اس کی بُو مجور کی کلی کی طرح اور گند ہے ہوئے آئے کی بُو کے قریب قریب ہوتی ہے۔ اور منی جب خشک ہوجائے تو اس کی بُو انڈ ہے کی طرح ہوتی ہے، یہ منی کی صفات ہیں اور بھی ان میں سے پچھ صفات ہوتی ہے۔ اور منی جب خشک ہوجائے تو اس کے مفقو دہوں اور ہومنی تو پھر بھی خسل واجب ہوتا ہے مثلاً بیاری کی وجہ سے منی تبلی یاز ردہ وجائے، یا منی جہاں جمع ہوتی ہے اس کے ممزور پڑجانے کی وجہ سے منی شرخ اور گوشت کے پانی کی کمڑور پڑجانے کی وجہ سے منی شرخ اور گوشت کے پانی کی

شرحجامعترمذى

طرح ہوجائے ،اور بھی تازہ خون نکلتا ہے جو ہوتا پاک ہے لیکن عسل واجب کرتا ہے۔

ابو محمد احبهانی کی تعلیق میں ہے کہ مردکی منی سردیوں میں سفیداورگاڑھی ہوتی ہے،اورگرمیوں میں بہلی ہوتی ہے۔پھرمنی کی بعض صفات مثلاً گاڑھا پن اور سفید کی میں بھی موجود ہیں،اور پچھ صفات من کے ساتھ خاص ہیں کہ جن پرمنی کی معرفت کا دارو مدار ہے۔اوروہ تین صفات ہیں (1) شہوت کے ساتھ خارج ہونا اور بعداز خروج شہوت میں کی آجانا (2) اس کی بُو مجور کی کلی اور آئے کی طرح ہونا (3) انجیل کر جھکے سے نکلنا۔

منی کے ثبوت کے لئے ان میں سے ایک صفت کا پایا جانا کا فی ہے، ایک وقت میں تمام صفات کا ہوناشر طنہیں ہے لہذا اگر کوئی صفت بھی نہیں پائی گئی تواسے منی نہیں کہیں گے۔اورعورت کی منی زر داور رقیق (پہلی) ہوتی ہے۔متوتی نے کہا:
عورت کی قوت کی زیادتی کی وجہ سے بھی اس کی منی سفید ہوتی ہے۔امام الحربین اور امام غزالی نے فر مایا:عورت کی منی کی خصوصیت لذت حاصل ہونا اور نگلنے کے بعد شہوت میں کمی آ جانا ہے اور اس کی پہیان کا بھی یہ ہی طریقہ ہے۔

امام رُویانی نے فرمایا بعورت کی منی کی بُوم رد کی منی کی بُوک طرح ہے۔ لہذاعورت کی منی کی دوخصوصیات ہیں (جیبا کہ
اہم گزرا)، ان میں سے ایک سے اس کی پہچان ہوجائے گی۔ امام بغوی نے فرمایا : مرد کی طرح عورت کی منی نکلنے سے بھی خسل
واجب ہوجا تا ہے خواہ شہوت سے نکلے یا بغیر شہوت۔ امام رافعی نے ذکر فرمایا کہ اکثر علماء نے صراحة اور کنایة فرمایا :عورت کی
منی میں (مرد کی طرح) تینوں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ شیخ ابوعم بن صلاح نے اس کا افکار کیا اور کہا: ان کی بات درست نہیں
ہے۔ واللہ اعلمہ۔

اور مذی وہ سفید، پتلا اورلیسد ارپانی ہے جو شہوت کے وقت نکلتا ہے، شہوت سے اور اُحچیل کرنہیں نکلتا اور نہ ہی اس کے خروج کے بعد شہوت کم ہوتی ہے، اور کبھی اس کے خروج کا احساس نہیں ہوتا، اور مر دوعورت دونوں کا نکلتا ہے۔

امام الحرمین نے فرما یا: جب عورت برا پیختہ ہوتواس سے مذی خارج ہوتی ہے فرما یا: مردوں کے مقابلہ میں عورتوں میں مذی زیادہ غالب ہے۔ ودی وہ سفید، گاڑھااور مٹیالا پانی ہے جو گاڑھے پن میں منی کی طرح اور مٹیالا ہونے میں اس کے مخالف ہے ، اس کی کوئی بُونیس ہوتی، اور اس کا خروج بیشاب کے بعد ہوتا ہے بشر طیکہ طبیعت میں تھر او ہویا کسی بھاری چیز کواٹھاتے وقت خارج ہوتی ہے۔ اور ایک دوقطرہ یا پچھڑ یا دہ نگلتی ہے۔ علماء کا اجماع ہے کہ مذی اورودی کے خروج سے خسل واجب نہیں ہوتا۔

(المجموع شرح المهذب باب مایوجب الغسل ج 2، مس 141,142 دار الفکن بیروت)

شرح جامع ترمذي

849

### المالكيه

علامه عبدالله بن ابي زيدالقير واني مالكي (متونى 386هـ) فرماتے ہيں:

سبیلین میں سے سی سے بول و برازیا ہوا فارج ہونے سے یا ذکر سے ذک کے فارج ہونے سے وضو واجب ہوتا ہے اور فذی فارج ہوتے ہوتے ویرے ذکرکودھونا ضروری ہے۔ فذی وہ سفید پتلا پانی جو بیوی کے ساتھ ملاعبت یا براخیال کرتے ہوئے شہوت کے وقت ذکر کے منتشر ہونے کے ساتھ نکلے۔ اور ودی وہ سفیدگا ڑھا پانی جو بیشا ب کے بعد نکلتا ہے، بیشا ب کی طرح اس کے خروج پر بھی وضو لازم ہے۔ اور منی وہ اُچھلنے والا پانی جو جماع کی وجہ سے بڑی لذت کے وقت نکلتا ہے، اس کی بُو جمور ک کلی کی طرح ہوتی ہوئی کے بعد شل کی طرح ہوتی ہوئی کے بعد شل کی کروج پر بھی وضو لازم ہے۔ اور عورت کی منی کا پانی پتلا اور زر دہوتا ہے، اس کے خروج پر شل فرض ہے جیسا کہ جیش کے بعد شل کرنا فرض ہے۔ اور عورت کی منی کا پانی پتلا اور زر دہوتا ہے، اس کے خروج پر شال فرض ہے جیسا کہ جیش کے بعد شل کرنا فرض ہے۔ اور عورت کی منی کا پانی پتلا اور زر دہوتا ہے، اس کے خروج پر شال فرض ہے جیسا کہ جیش کے بعد شل

## الحنابله:

علامه موفق الدين ابن قدامه حنبلي (متونی 620ه و) فرماتے ہيں:

دندی اوراس کے خروج کا احساس نہیں ہوتا ، ذکی سے اس کے خروج کا احساس نہیں ہوتا ، ذکی سے سے سے اس نہیں ہے اس کے خروج پرصرف وضو لازم ہے کیونکہ حضرت ہمل بن حذیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ((کحت القریم منے اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (لاکھ القریم منے اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (لاکھ القریم منے اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (لاکھ القریم منے اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: اللہ علیہ وسالتہ عنہ ، فقال نیجزیل من ذکل الوضوء)) ترجمہ: جمھے ذکی کی وجہ سے شکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جمھے اس کی وجہ سے بیشر سے سل کرنا پڑتا تھا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا ہو آپ نے فرایا: اس کی وجہ سے شہیں وضو کرلینا کافی ہے، بیحد بیث ہے اور کیا ذکی و ایک کے خروج کے بعد آلہ تناسل اور خصیتین کا دھونا واجب ہے؟ اس کے بارے میں دوروا بیتیں ہیں: (1) ایک روایت کے مطابق واجب نہیں ہے۔ اس کی دلیل حضر سے ہل رضی اللہ عنہ کی گذشتہ حدیث ہے ( کہ اس میں صرف وضو کا تھم دیا)۔ (2) دوسری روایت ہیہ کہ ان کودھونا واجب ہے۔ کیونکہ حضر سے ملی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ((کمت رجلامذاء ، فاستحبیت آنے اسال وسول اللہ صلّے اللہ علیہ و سیکی اللہ علیہ و سلم کا نے ابنی میں منالہ مقالی بغیسل ذکرہ و آنثیبہ ویتوصا اُس کر جہ: میں بہت مذی والا تھا، حضور نبی کر یم صلی اللہ علیہ و سلم سے منالہ مقال نیفسل ذکرہ و آنثیبہ ویتوصا اُس کر جہ: میں بہت مذی والا تھا، حضور نبی کر یم صلی اللہ علیہ و سلم سے منالہ مقال نیفسل ذکرہ و آنثیبہ ویتوصا اُس کر جہ: میں بہت مذی والا تھا، حضور نبی کر یم صلی اللہ علیہ و سلم سے منالہ و سالہ مقال نبی منالہ و سلم کا سکال سے سلم کا سکالہ و سلم کے سال کی دلیل مقال نبی منالہ و سلم کا سکالہ و سلم کی والد تھا کہ منالہ و سلم کی سلم کی اس کی دلیل میں کر سمی اللہ علیہ و سلم کی سلم کی دلیل میں کر میں کی اللہ علیہ و سلم کی دلیل کی کر کی صلی اللہ علیہ و سلم کی سلم کی اس کی دلیل کی کر میں کی اللہ علیہ و سلم کی دلیل کی دلیل کی کی کر کی صلی اللہ علیہ و سلم کی کی کی کی کی کی کی کی کر کی صلی اللہ علیہ و سلم کی کی کی کی کر کی کی کی کر کی صلی اس کی کی کی کی کر کی کی کی کی کر کی کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کی کر کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کر کر کر کر کی کر کر کر کی

| (850)                                                                                | (شرحجامعترمذي                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| َبِ کی صاحبز ادی میرے نکاح میں تھیں ، تو میں نے مقدادے کہا، انہوں نے حضور            | اس کا حکم پوچھتے ہوئے مجھے شرم آئی کیونکہ آ  |
| ر ما یا: اپنی شرمگاه اورخصیتین دهو کروضو کرو ، اس کوابو دا ؤ د نے روایت کیا ہے۔      | ے بوچھا تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر |
| کے بعد خارج ہوتا ہے۔اس کے خروج کے بعد صرف وضو کا تکم ہے کیونکہ شریعت                 | • •                                          |
|                                                                                      | میں اس سے زائد کچھوار ذہیں ہے۔               |
| نى فى فقه الامام احمد ، باب مايوجب الغسل ، ج 1 ، ص 106 ، دار الكتب العلميه ، بيروت ) | (الكاة                                       |
|                                                                                      |                                              |
|                                                                                      |                                              |
|                                                                                      |                                              |
|                                                                                      |                                              |
|                                                                                      |                                              |
|                                                                                      |                                              |
|                                                                                      |                                              |
|                                                                                      |                                              |
|                                                                                      |                                              |
|                                                                                      |                                              |
|                                                                                      |                                              |
|                                                                                      |                                              |
|                                                                                      |                                              |
|                                                                                      |                                              |
|                                                                                      |                                              |

شرحجامعترمذي

# 84- بَابُغِ إِلْمَذُى يُصِيبُ النَّوْبَ مذی کیرے کولگ مائے واس کے بارے میں

إِسْحَاق، عَنْ سَعِيدِ بِن عُبَيْدٍ بُوَ ابْنُ السَّبَاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ روايت بِ فرمات بين كه مين مذى كى وجه سے شدت سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَدْي شِدّة وَعَنَام، اور پريثاني ميں پر ابواتھااس كى وجه سے كثرت سے خسل فَكُنْتُ أَكْثِيرِ مِنْهُ الغُسُلَ، فَذَكِعِ ثُذَلِكِ إِلَى مُعولِ اللهِ كُرَا قَفَاء لِي شِي نَهِ اللهُ اللهُ تعالى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَأَلَتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا مُجْزِعُكَ مِنْ عليه وسلم كى بارگاه ميس كيا اور اس كاحكم يو چها ، تو رسول الله ذَلِكَ الوصوم، فَقُلْتُ يَاسَ مَولَ الله يحقيفَ بِمَا يُصِيبُ وَفِي صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفرمايا: الله عن تخفي مِنْهُ, قَالَ: يَكْفِيلَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَا مُعَنَّفُ مَعْ بِدِ تَوْمَلَ صرف وضو كافى ہے، مِن في عرض كيا: مير \_ كيرْ \_ كو حَيْثُ نَتِي أَنَّهُ أَصَابِينَهُ قَالَ أَوْعِيْسِي: بَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ مَن لك جائة واس كاكياهم ٢٠ ارشا فرمايا بتهبيل بيد صحیع، لاَنَعْمِ فُمِثْلَ ہِذَا إِلاَّ مِنْ حَدِیثِ مُحَقّد بْنِ إِسْحَاقَ ابت کافی ہے کہ ایک چلو یانی لو اور جہاں مٰدی لگی ہو فِي الْمَدُّي مِثْلَ بَذَا. وَقَدُ اخْتَلَفَ أَبْلُ العِلْمِ فِي الْمَدِّي يُصِيبُ وَبِال يَهِرُك دو (باكاسادهودو) التَّوْتِ، فَقَالَ بَعْضُهُـهُ: كَا يُجْزِئُ إِلاَّ الغَسْلُ، وَيُوَ قُولُ الشَّافِعِيّ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ بَعْضُهُ مَد: يُجُزِئُهُ التَّضْحُ وقَالَ جاورتِم استصرف مُحربن آخل بى سے جانت ہیں۔ أَحْمَدُ : أَمْرِجُوأَنْ يُجْزِئَهُ النَّضْحُ إِلْمَاء.

115 -حَدَّ ثَنَا يَنَّادُ بَحَدَّ ثَنَا عَبِدَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ صَرِت الله تعالى عند ع

امام الوعيسي ترمذي نے فرمایا: پیرحسن سیحے حدیث جو مذی کیڑے کولگ جائے اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں کہ دھونا ضروری ہے اور پیر امام شافعی اور امام آلحق کا قول ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یانی کا چیرک دینا کافی ہے ،امام احمد بن عنبل نے فر ما یا کہ میں امید کرتا ہوں یانی کا چھڑک دینا کافی ہے۔ تَخْتَ حَديث : 115 سنن ابي داؤد,كتاب الطهارة,باب في المذي، 1/54 حديث 10 كالمكتبة العصريه,بيروت حسنن ابن ماجه,كتاب الطهارة وسننها,باب الوضو، من المذي، 1/169 رقم 506 دار احياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي

### مذی کیناپاکی اور اس کودھونے کے باریے میں

#### مذاهباريعه

(1) ندی ائمہ اربعہ کے زویک تایا کے امام احمد سے ایک روایت اس کے یاک ہونے کی بھی ہے۔

(2) ندی عضوِ تناسل پرلگ جائے تواحناف اور شوافع کے نز دیک جتنے جھے پر نجاست لگی اتناہی دھونا ضروری ہے ، مالکیہ کے مشہور تول کے مطابق پورے عضوِ تناسل کو دھونا ضروری ہے اور امام احمد بن حنبل سے ایک روایت یہ ہے کہ عضو تناسل اور خصیتین دھونے ہیں اور ایک تول احناف اور شوافع کے مطابق ہے۔

(3) مذی اگر کپڑوں پرلگ جائے تو احناف، مالکیہ اور شوافع کنز دیک دھونا ضروری ہے اور امام احمد بن حنبل سے دوروایتیں ہیں ایک یہی کہ دھونا ضروری ہے اور دوسری ہے کہ صرف یانی چھڑ کنا کافی ہے۔

#### تفصيلي جزئيات درج ذيل هين:

### عندالمالكيد:

علامه رُعینی مالکی فر ماتے ہیں:

امام شاس نے مذی اورو دی کے نا پاک ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔

(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، فرح الصلوة على جلود ، ج 1 ، ص 104 ، دار الفكر ، بيروت )

علامه شہاب الدین نفر اوی مالکی (متونی 1126 ھ)فر ماتے ہیں:

ائ طرح ذَكرے مذى كے نكلنے سے وضوواجب ہوجاتا ہے،اور معتمد قول كے مطابق نيت كر كے بورے ذَكركو دهونا مجى لازم ہے،ليكن شرط بيہ ہے كەمذى معقادلذت كے ساتھ نكلے جيسا كەمصنف كآنے والے كلام ميں موجود مذى كى تعريف سے ماخوذ ہے۔

مصنف کے قول کی دلیل مؤطاامام ما لک اور بخاری وسلم کی روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت مقداد بن اسودکوکہا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے خض کے بارے میں دریا فت کریں کہ جب وہ اپنی بیوی کے

شرح جامع ترمذى

قریب ہوتا ہے تواس کی مذی خارج ہوجاتی ہے، تواس پر کیا تھم لازم ہوگا؟ حضرت مقدادرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا ہوآپ نے ارشا دفر مایا: ((اِذَا وَجَدَ أَحَدُ كُمْ ذَلِكَ فَلِيَنْ ضَحْ فَزْجَهُ وَلَيْتَوَصَّا أُوصُومِ الطَّلَقِ )) ترجمہ: تم میں سے کوئی جب ایسی حالت میں مبتلا ہوتو اپنی شرمگاہ پریانی چیڑک لے اور نماز کے وضو کی طرح وضو کرے۔

حدیث میں موجود لفظ فرج سے ظاہر ہے کہ یہاں پوراعضو تناسل مراد ہے اور نضح سے مراد عُسل (دھونا) ہے، مسلم کی حدیث میں اس کی تصریح ہے، الفاظ یہ ہیں: ((وَعُسِلُ ذَکُرُ وَوَتُوصَّ أَ)) ترجمہ: اپنے ذکر کودھوئے اور وضو کر ہے۔ اس مشہور تول کے مقابلہ میں ایک قول یہ ہے کہ صرف موضع نجاست کودھونا کافی ہے اور نیت کی احتیاج نہیں ہے کیونکہ اس کادھونا امر تعبدی نہیں ہے۔ ۔ ۔ (الفواکہ الدوائی، باب مایجب منه الوضوم ج 1، میں 112، دار الفکر، بیروت)

عندالثوافع:

علامه يحيى بن شرف النووى شافعي (متوفى 676هـ) فرماتے ہيں:

ندی کے نگلنے سے خسل واجب نہیں ہوتا اور مذی نا پاک ہے، اور نجاست کو دھونا واجب ہے، استیفاء مقصود میں احتیاط مستحب ہے، اس لیے ذکر کو دھونے کا حکم دیا اور اس میں واجب صرف موضع نجاست کو دھونا ہے، یہ ہمار ااور جمہور کا فد جب ہوار امام مالک اور امام احمد سے ایک روایت ہیہ ہے کہ ذکر اور خصیتین (نوطوں) کو دھونا واجب ہے، ہماری دلیل حضرت ہل بن حنیف کی روایت ہے، فرماتے ہیں: ((حکمت اللّقی من اللّه خالَت من اللّه خالَت اللّه علیہ وَ مَسَلّ کُلُور من اللّه عَلَیہ وَ مَسَلّ اللّه عَلَیہ وَ مَسَلّ کُلُور من اللّه عَلَیہ وَ مَسَلّ کُلُور من کُلُور کُلُور من کُلُور من کُلُور کُلُور من کُلُور من کُلُور من کُلُور کُلُ

صدیثِ مقدادمیں جوذ کر دھونے کا تھم ہے بیاستحبابی ہے یا بعض ذکر مراد ہے لیتنی وہ بعض حصہ ہے جس پر مذی لگی ہے۔اوروہ حدیث پاک جس میں ذکراور خصیتین دھونے کافر ما یااس کا جواب سیہ ہے کہ بیاس صورت پرمحمول ہے جبکہ مذی ذکر اورخصیتین پرلگی ہو یا استحبابی حکم ہے اس احتمال کی وجہ سے کہ ہوسکتا ہے وہاں لگی ہو۔

(المجموع شرح المهذب, باب مايوجب الغسل, ج2, ص144,145 , دار الفكر, بيروت)

مزيد فرماتے ہيں:

مذی اورودی کے ناپاک ہونے پر پوری اُمت کا اجماع ہے، پھر شوافع اور جمہور کا مذہب ہے کہ مذی کودھو ناخروری ہے، اس پرصرف پانی چھڑ کنا کا فی نہیں ہے۔ امام احمد بن عنبل کے زدیک صرف پانی چھڑ کنا کا فی ہے۔ آپ کی دلیل صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فر مایا: وضوکر واور اپنی شرمگاہ پر پانی چھڑ کو۔ اور ہماری دلیل وہ حدیث پاک ہے جس میں ((اغیبل)) (دھوؤ) کے الفاظ ہیں ، اور دیگر نجاسات پر قیاس ہے یعنی ہے بھی نجاست ہے تو اس کا حکم محمی دیگر نجاستوں کی طرح ہونا چا ہیے ، جس روایت میں دیگر نجاستوں کی طرح ہونا چا ہیے ، جس روایت میں (المجموع شرح المهذب ، باب از اللہ النجاسة ، چے ہے میں 552 ، 553 دار الفکر ، بیروت)

## عندالحنابله:

علامهائن قدامه مقدى حنبلي (متوفى 620ھ) فرماتے ہيں:

مذی نگانے کے بعد کیا آلہ تناسل اور خصیتین کودھونا واجب ہے؟ اس کے متعلق دوروایتیں ہیں: ایک یہ ہے کہ واجب نہیں ہے۔ اس کی دلیل حضرت مہل رضی اللہ تعالی عند کی صدیث ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دھونا واجب ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عند سے روایت ہے، آپ فر ماتے ہیں: ((ککت رجلامذام، فاستحییت أف أسأل رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وَسَلَّم اللہ عندی والاتھا اور علی اللہ علیہ وَسَلَّم اللہ کانے ابعت، فامرت المقداد فسأله، فقال نیغسل ذکر موانشیہ ویتوضاً)) ترجمہ: میں بہت فدی والاتھا اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھتے ہوئے بھی شرما تا تھا کیونکہ آپ کی صاحبرا دی میرے نکاح میں تھیں ، تو میں نے مقدا دسے کہا، انہوں نے حضور سے بوچھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنا آلہ تناسل اور خصیت دھوکر وضوکر لو۔ اس کو ابودا و دفر این اللہ علیہ وہیں ہے۔ (الکافی فی فقہ الامام احمد، باب مایو جب الفسل، ج1، حس 106، دارالکتب العلمیہ ، بیروت)

مزیدفرماتے ہیں:

مذی نا پاک ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مذی کے متعلق فر ما یا: ((اغسل ذکول)) تر جمہ: اپنی شرمگاہ دھولو۔ نیز ایک وجہ یہ ہے کہ ربیعضو تناسل سے نکلتی ہے اور اس سے بچہ کی پیدائش بھی نہیں ہوتی تو یہ پیشاب شرح جامع ترمذی

کے مشابہ ہے۔ امام احمد سے ایک روایت سے ہے کہ فری منی کی مانند ہے کہ دونوں کا خروج شہوت کے سبب ہوتا ہے۔ (الکافی فی فقہ الامام احمد ، باب احکام النجاسات ، ج 1 ، ص 154 ، دار الکتب العلميه ، بيروت)

مزيد فرماتے ہيں:

ندی کے بارے میں دوروایتیں ہیں: ایک روایت ہے ہے کہ اس پر پانی چیٹر کنا کافی ہے کیونکہ حضرت مہل بن صفیف رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: ((کست اللہ میں مند اللہ مندی شدة وعناء ، فقلت: بارسول اللہ ، فکیف بها اُصاب وضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: ((کست اللہ میں مند ؟ قامن ماء ، فقض ہدھ ہدھیں تری اُندا صاب مند) ترجمہ: جھے ذری کی وجہ سے شدت و مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، میں نے عرض کی: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! اگر بیر میرے کپڑوں پرلگ جائے ، تو کیا کروں؟ ارشا وفر مایا: چلو میں پانی لواور اسے اپنے کپڑے پر اس جگہ چھڑک لوجہاں تہمیں نظر آرہا ہے کہ یہ گئی ہوتی ہے۔

اور دوسری روایت ہے ہے کہ اسے دھونا واجب ہے کیونکہ نبی عمر مسلی اللہ علیہ وسلم نے مذی کے خروج پر ذ کرکودھونے اور دوسری روایت ہے ہے کہ اسے دھونا واجب ہے کیونکہ نبی عمر مسلی اللہ علیہ وسلم نے مذی کے خروج پر ذ کرکودھونے کا حکم فر ما یا۔ نیز مذی ذکر سے نگاتی ہے لہذا بیشا ب کے مشابہ ہے (لہذا اسے بیشا ب کی طرح دھونا واجب ہے)۔

(الكاني في فقه الامام احمد ، باب احكام النجاسات ، ج 1 ، ص 166 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

### عندالاحناف:

علامه ابوجعفر طحاوى حنفي (متونى 312هـ) فرماتے ہيں:

مذی سے وضوٹوٹ جاتا ہے،جسم کےجس حصہ پرلگ جائے اس کےعلاوہ کودھوناوا جب نہیں ہے۔ یہ تول امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے۔

(شرح معانى الاثار، باب الرجل يخرج من نكره ، ج 1 ، ص 48 ، عالم الكتب ، بيروت )

علامه على بن الى يحيى زكريا حنفي (متونى 686ھ) فرماتے ہيں:

عَلَيْهِ وَسلم) عَن ذَلِك، فَقَالَ: إِذَا وجد أحد كُم ذَلِك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوء وللقبلاة)) ترجمه: حفرت مقداد بن اسودرض الله تعالى عند سے روایت ہے کہ حفرت علی بن ابی طالب رضی الله عند نے ان کوکھا کہ وہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں دریا فت کریں کہ جب وہ اپنی بیوی کے قریب ہوتا ہے تو اس کی مذی فارج ہوجاتی ہے تو اس پر کیا تھم لازم ہوگا؟ حضرت علی رضی الله عند نے فر مایا: کیونکہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی صاحبزادی میری زوجہ ہیں اس لئے مجھے خود سوال کرنے میں حیاء آتی ہے۔ حضرت مقدا درضی الله عند بیان کرتے ہیں: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس بارے میں دریا فت کیا تو آپ نے ارشا وفر مایا: تم میں سے کوئی جب الی عالت میں مبتلا ہوتو اپنی شرمگاہ پریانی چھڑک لے اور نماز کے وضو کی طرح و ک

ال حدیث میں '' نفع'' سے مراد دھونا ہی ہے، اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

( کست رجلامذاء فاست محیثیت آن اسٹل رسول الله (صلی الله عَلَیم وسلم) لتکان ابتت منہ فاموت المی قاموت المی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تھم پوچھتے ہوئے شرمایا کیونکہ آپ کی صاحب زادی میرے نکاح میں تھیں ، تو میں نے مقداد بن اسود سے کہا، انہوں نے حضور سے بوچھا تورسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی شرمگاہ کودھوئے اور وضوکر ہے۔

دونوں حدیثوں کا قصہ ایک ہے،اور دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے بھی ایک ہی ہیں، (پہلی روایت میں ' دنضح'' ہے اور دوسری میں عنسل (دھونا ) معلوم ہوا کہ یہاں نضح سے دھونا ہی مرا دہے )۔

(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب, باب يفسل الثوب من بول, ج 1, ص 84,85، دار القلم, بيروت)

علامه يوسف بن مولى مُلطى حفى (متونى 803هـ) فرماتے بين:

مذی کے خروج پر ذَ کرکودهوئے کیونکہ مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذی کے متعلق سوال کریں، حضرت عمار نے جب بوچھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ((مغسل مذاکیرہ ویتوضاً)) ترجمہ: اپنی شرمگاہ کودھوئے اوروضوکرے۔

آلہ تناسل کودھونے کا تھم اس لئے ہے تا کہ مذی سکڑ کرختم ہوجائے جیسا کہ قربانی کے جانور کے تقنوں پرپانی چھڑ کئے کا تھم اس لئے دیا جاتا ہے تا کہ دوو دھ بہ نہ جائے۔اور ذَ کرکو دھونا واجب نہیں ہے،اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضور علیہ الصلوٰ ق

شرح جامع ترمذي

| والسلام ہے تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ ارشا وفر مایا: ((فید الوضوء)) ترجمہ: مذی میں وضو لازم ہے۔اس حدیث پاک میں |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| مذی کی وجہ ہے جو چیز واجب ہوتی ہےاس کی خبر دی گئی اور اس کےعلاوہ کسی چیز کےواجب ہونے کی نفی کر دی گئی۔        |  |
| (المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ، غسل الذكر من المذى ، ج 1 ، ص 14 ، عالم الكتب ، بيروت )                   |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |
|                                                                                                               |  |

# 85- بَابُفِي الْمَنِي " يُصِيبُ النُوبَ منی کیرے کولگ جائے تواس کے بارے میں

116حَدَّثَنَا بَنَّادٌ,حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً, عَنِ الأُعْمَشِ، عَنْ إِبْرَ إِيدَ، عَنْ بَتَّامِ بْنِ الْحَامِرِثِ، قَالَ: ضَافَ عَايْشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمْرَ ثُلَّهُ بِيلُحَفَةٍ صَفْرًا م، فَتَامَر يفرك بأصابعه ومرتتا فركث من توبس سول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي.قَالَ آثِوْ عِيْسَى : يَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ. وَيُوَقُولُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَاب النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَ لِهِ مِينَ الفُّقَهَاء مِثْلِ: سُفْتِانَ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: فِي الْمَنِي بُصِيب كَرُول سے اسے انگلبول سے كھر چاہـ التَّوْبَ يُجْزِئُهُ الفَرِلُ وَإِنْ لَـ مُ يُغْسَلُ وَيَحْدُا مِرُوى عَنْ عَايْشَةَ مِثْلَ مِ وَايَةِ الأَعْمَشِ.

حدیث:حفرت جام بن حارث سے روایت ہے فر ماتے ہیں:حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کا ایک مخص مہمان بناء آب رضی الله تعالی عنبانے اس کے لیے فِيهَا، فَاحْتَلَمَ، فَاصْتَحْتِنَا أَنْ يُمْرِسِلَ بِهَا وَبِهَا أَثْرُ يَلِيهِ رَبُّ كَافَ كَاتُكُم دِياءوه ال مِن سويا توات احتلام الإختيلام، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاع، ثُمَّة أَمْرِسَلَ بها، فَعَالَتْ مُوسَالِها، عَالَتْ عاست شرم آئي كدوه لحاف بس مين احتلام كالثرب است عَائِشَةُ: لِعَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا فَوَيَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ عَلَيْنَا فَوَيَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ حضرت عائشَهُ الله تعالى عنها كي طرف بيبيع الله عنها كل طرف بيبيع الله عنها كل الله تعليما الله عنها كل الله عنها كله عنها كل الله عنها كله عنها كل الله عن اسے یانی میں وبویا (یعنی وهویا) پھر بھیج دیا،حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے فر مایا:اس نے ہمارا کیڑا کیوں خراب کردیا ، اسے اتنا کافی تھا کہوہ اسے اپنی انگلیوں سے کھر چ دینا، میں نے کئی مرتبہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے

امام ابوعیسلی ترمذی نے فرمایا: بیدهسن صحیح حدیث منصوب، عن إنه إبرابية، عن بتام بن الحامري، عن عن عن الحامرية، عن المداور بي ول منعد دفقهاء جبيا كه امام سفيان المام احمداور امام آخل کا ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ منی جو کیڑے کولگ جائے اسے کھرچنا کافی ہا گرجہات نہ دھوئے۔

منصور ہے بھی ' دعن ابرا ہیم عن ہمام بن الحارث عن عا نَشْدِرْ فِي اللَّهِ تَعَالَىٰ عنها'' كي سند ہے آئمش كي روايت كي وَمرَوَى أَبُو مَعْشَى بِهَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ إِبْرَ إِبِيهِ عَنْ الْمِرَابِيمِ عَنْ الْمِرَابِيمِ عَنْ الْمِرَابِيمِ عَنْ الْمِرَابِيمِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِشَانُ كَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْها ''كاسند سروايت كاب الرَّسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَحَدِيثُ اللهُ عَنْها ''كاسند سروايت كاب الرَّسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَحَدِيثُ اللهُ عَنْها ''كاسند سروايت كاب الرَّسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً . وَحَدِيثُ اللهُ عَنْها اللهُ عَنْها ''كاسند سروايت كاب الرَّسْوَدِ ، عَنْ اللهُ عَنْها ''كاسند سروايت كاب اللهُ عَنْها اللهُ عَنْها ' كاسند سروايت كاب اللهُ عَنْها اللهُ اللهُ عَنْها اللهُ عَنْها اللهُ عَنْها اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْها اللهُ عَنْها اللهُ اللهُ عَنْها اللهُ اللهُ

تَخْتَ صَدِيثَ: 116 سنن ابن ملجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب في فرق المني من الثوب ، 1/179 رقم ، 538 دار احياء الكتب العربية فيصل ؛ عيسى البابي الحلبي

# 86- بَابُغَسُلِالْمَنِي يَرِي مِنْ رَالْتُوبِ منی کو کیرے سے دھونے کے بارے میں

يَسَامِ، عَنْ عَانِشَةَ، أَنَّهَا غَسَلَتْ مَيِّيًا مِنْ تَوِب مرَسُولِ الله مَي كُورهويا-

صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ آقِ عِيْسِي: پَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ

بمنزلة المخاط، فأيطله عنك وأوياد خرة.

117-حَدَّقَتَا أَحْمَدُ بَنُ مَنِيع، حَدَّقَتَا أَبُو حديث: حضرت عائشهرضي الله تعالى عنها سے روایت ب كه مُعَاوِيَةً، عَنْ عَمْرِ فِي مَيْمُونِ فِن مِيْمُونِ فِي مِهْرَإِنَ، عَنْ سُلَيْمَانَ فِي الْهُول فِي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كرير س

امام ابوعیسی ترندی نے فرمایا: بید حسن صحیح حدیث صحيع. وحديث عايشة أنَّها غسلت ميتا من توب إدرديث عائشرض اللاعنهاك انهول فرسول الله سر مصول الله علي الله عليه وسر الله عليه وسر الله عليه وسلم كرير عصمى كودهويان كرير وراي الله عليه والى الفرل، لأنه وإن كان الفرل مجزئ فقد مستحث حديث ك خالف نہيں ، اگرچه كرينا كفايت كرتا اللرِّ بحل أَنْ لا يُرَى عَلَى تَوْيدِ أَثْرَهِ، قَالَ ابْنُ عَتِباسِ: الْمَنِيُ بِ (كُر) آدى كے ليم سحب بكراس كے كرا سے يرمنى کااٹر دکھائی نہ دے۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے فرمایا:منی ناک کی رینش کی طرح ہے پس اسے اپنے سے دور کرواگر چیاذ خرگھاس کے ساتھ۔

تخ تي حديث: 117 مسميح بخارى كتاب الوضوء بابغسل منى و فركه . . . الغ ، 1/55 مديث 230 دار طوق النجاة \* سنن ابي داؤد،كتاب الطهارة، باب في المني يصيب الثوب، • 101/1 عديث • 373 المكتبة العصريه، بيروت∗سنن نسائي،كتاب الطهارة, باب غسل المني من الثوب ، م 1/156 حديث 1295 المطبوعات الاسلامية, حلب∗سنن ابن ماجه, كتاب الطهارة وسننها, باب المني يصيب الغرب، 1/178 رقم، 536 دار احياء الكتب العربية فيصل، عيسى البابي الحلبي

رحجامع ترمذي

### منی کی یاکی نایاکی کے باریے میںمڈاھبائمہ:

احناف اور مالکیہ کےنز دیک منی نایاک ہے جبکہ شوافع اور حنابلہ کےنز دیک منی یاک ہے، احناف کےنز دیک منی خشک ہوجائے تو کھر جنے سے یا ک ہوجاتی ہاورتر ہوتو دھوناضروری ہے۔

# عندالثوافع:

علامه ابراجيم بن على شيرازي شافعي (متوني 476ھ) فرماتے ہيں:

انسان کی منی یاک ہے اس پر دلیل میر حدیث یاک ہے: ((روی عز عائشة رضم الله عنما أنها كانت تحت المنبي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلى ) ترجمه: حفرت عا تشرضي الله عنہا ہے مروی ہے کہ آپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کے کپڑوں سے منی کھرچتی تھیں۔ اگرمنی نا پاک ہوتی تواس کےساتھ نمازشروع ہی نہیں ہوتی نیزیدانسان کی پیدائش کامبدأ ہے لہذایہ پاک ہےجس (المهذب في فقه الامام الشافعي، باب ازالة النجاسة ، ج 1 ، ص 92 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

طرح کہٹی یاک ہے۔

## عندالحنابله:

علامه ابن قدامه مقدس حنبلي (متونی 620ھ) فرماتے ہیں:

انسان کی منی پاک ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہافر ماتی ہیں: ((کست أفرال المنے من ثوب رسول الله صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيصلى فيه)) ترجمہ: میں رسول الله علی وسلم کے کپڑے سے منی مَل دین تھی پھر آپ اس میں نما زپڑھتے۔( بخاری ومسلم )اور بیمنی انسان کی پیدائش کی اصل ہے تومٹی کی طرح ہے بھی یاک ہے۔امام احمد سے ایک روایت بیے ہے کہانسان کی منی نا یاک ہے،اگروہ خشک ہوتو کھرچنا کا فی ہے۔اورتھوڑی ہوتو معاف ہے کیونکہ حدیث یاک میں ب:((روى عز عانشة رَضِي \_ اللهُ عَنْهَا، أَنَها كانت تغسل المنبي من ثوب رسول الله صَلَّى اللهُ **عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))** ترجمہ: حضرت عا ئشدرضی اللّٰدعنہا سے مروی ہے کہوہ رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھوتی تھیں۔ بیر مدیث صحیح ہے۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ وہ بیٹا ب کی جگہ سے نکلتی ہے لہذا مذی کے مشابہ ہے۔

شرحجامعترمذى

(الكافي في فقه الامام احمد، باب احكام النجاسات، ج 1، ص 155 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

### عندالمالكيد:

علامه محمر بن احمر غرناطي مالكي (متونى 741هـ) فرماتي بين:

انسان کی منی نا پاک ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کااس میں اختلاف ہے۔

(القوانين الفقهيه ، الباب السادس في النجاسات ، ج 1 ، ص 27 ، مطبوعه بيروت )

علامه رُعینی مالکی فر ماتے ہیں:

علّامہ بِساطی فرماتے ہیں: (منی کی طہارت اور نجس ہونے کا) اختلاف انبیاء کرام کے علاوہ دیگر انسانوں میں ہے۔ اہنِ
فرات کہتے ہیں: ہمارے اصحاب مالکیہ کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰ ۃ والسلام کے علاوہ دیگر انسانوں کی منی ناپاک ہے
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھونا تھم شریعت کے بیان کے لیے ہے۔
اور توضیح میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جس منی کو دھوتی تصیں وہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام ہی کی ہواس کی دلالت موجو ذہیں
ہو کیونکہ ہمارادعوی توبیہ ہے کہ صرف حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی منی شریف پاک ہے اگر چکسی اور کی نجس ہو۔ اور ابنی کی عبارت سے بھی یہ بی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منی اور آپ کے دیگر فضلات پاک ہیں۔ اور شافعی علاء فرماتے ہیں: انسان کی منی پاک ہے لیکن انسان کے علاوہ باتی جا نداروں کی منی کے پاک ہونے اختلاف ہے۔ اور کیا پاک منی کا کھانا جائز ہے؟ اس منی پاک ہے کہ دونوں ہیں جوعلامہ نووی شافعی نے شرح مسلم میں نقل کئے اور فرما یا کہ زیادہ ظاہر بیہ ہے کہ کھانا جائز ہیں ہے۔
میں شوافع کے دو تول ہیں جوعلامہ نووی شافعی نے شرح مسلم میں نقل کئے اور فرما یا کہ زیادہ ظاہر بیہ ہی کہ کھانا جائز ہیں ہے۔

(مواهب الجليل في شرح مفتصر خليل ، فرح الصلوة على جلود ، ج 1 ، ص 104 ، دار الفكر ، بيروت )

### عندالاحناف:

علامه عثمان بن على زيلعي حنفي (متوفى 743هـ) فرماتے ہيں:

اگرمنی لگ کر کیڑانا پاک ہوگیا اور منی خشک ہوگئی تو کھر چنے سے کیڑا پاک ہوجائے گا، اور اگر خشک نہیں ہوئی تو دھونے سے پاک ہوگا۔ اور امام شافعی رضی اللہ عند نے فر مایا: منی نا پاک نہیں ہے، اس پر درج ذیل دلائل ہیں:

(1) حضرت عائشدضی الله عنها فرماتی ہیں: میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرج ویتی تھی پھر آپ کپڑے کو دھوئے بغیر اس میں نماز پڑھتے۔ شرىجامعترمذى

(2) دوسری روایت میں ہے،حضرت عا کشہرضی اللہ عنہافر ماتی ہیں:حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے نماز پڑھنے کے دوران میں آپ کے کپڑے سے منی کھرچ دیتی تھی۔'**وھویصل**ی۔' دوران میں آپ کے کپڑے سے منی کھرچ دیتی تھی۔'**وھویصل**ی۔''میں واؤ حالیہ ہے۔اگرمنی نا پاک ہوتی توحضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام ان کپڑوں کے ساتھ نمازشر وع ہی نہ فر ماتے۔اور دیگر نجاستوں کی طرح منی کوصرف کھرچ دینا کافی نہ ہوتا۔

(3) حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، آپ فر ماتے ہیں: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے اس منی کے بارے میں پوچھا گیا جو کپڑے کولگ جائے ، آپ نے فر مایا: منی تھوک اور رینٹ کی طرح ہے جس کو کپڑے یا گھاس سے پونچھودینا کافی ہے۔

(4) منی سے انسان کی پیدائش کی ابتدا ہوتی ہے لہدا مٹی کی طرح یہ بھی پاک ہے۔ ہمارے دلائل درج ذیل ہیں:

(1) حضرت عائشہرض اللہ عنہا کی حدیث ہے آپ فر ماتی ہیں: ((گفت آغیس کا اُنتنی میز می توب رَسُولِ اللهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَیَخْوَ بِحَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ علیه وسلم کے کپڑے سے منی دھوتی تھی پس آپنماز کوتشریف لے جاتے ہتھے۔

(2) حضرت عمار بن ياسرض الله عند سے روايت ہے فر ماتے ہيں: ((انَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَا مُعَوَّاللَّسَا لَهُ عَلَيْهِ السَّلَّمُ عَلَيْهِ الصَّلَا عَلَيْهِ السَّلَا الْمُعْنِي عَلَيْهِ السَّلَا الْمُعْنِي عَلَيْهِ السَّلَا الْمُعْنِي عَلَيْهِ السَّلَا الْمُعْنِي عَلَيْهِ السَّلَا عَلَيْهِ السَّلَامِ فَيْ فِي فِي السَّلَامِ فَيْ فَيْ فِي السَّلَامِ فَيْ السَّلَامِ فَيْ فَيْ فِي السَّلَامِ فَيْ فَيْ فِي السَّلَامِ فَيْ فَيْ فِي السَّلَامِ فَيْ فَيْ اللَّهِ فَيْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَيْ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَيْ فَيْ السَّلَامِ فَيْ السَّلَامِ فَيْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَيْ السَّلَامِ فَيْ فَيْ السَّلَامِ فَيْ السَّامِ فَيْ السَّلَامِ فَيْ السَّلَامِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّمِي وَالسَلَامِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعْمِي وَاللَّامِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْمُعْمِي وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَيْمِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعْلِي الْمُعْلَيْمِ اللَّهُ الْمُعْلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي

(3) حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ منی اگر کپڑے پرلگ ٹنی اورنظر آ رہی ہے تو اسے دھودو ، اگرنظر نہآئے تو بورا کپڑ ادھوؤ۔

(4) حضرت حسن بقری رحمة الله علیه فر ماتے ہیں: منی پیشاب کی طرح ہے۔

(5) منی در حقیقت خون ہے جس نے شہوت کی گرمی سے پیک جانے کے بعد دوسری حالت اختیار کرلی ہے ، اسی لئے کثر سے جماع کی وجہ سے جس کی شہوت کم ہوجائے تو پھر منی کی بجائے سُرخ خون فکلتا ہے۔

اور کھر چنے سے کپڑااس لئے پاک ہوجا تا ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((اغسیلیدو َ طَلِجا وَافْزُ کِیدِیتا ہِسًا)) ترجمہ: منی تر ہوتو کپڑے دھوؤ ،اور خشک ہوتو کھر چ ڈالو۔ نیزمنی لیس دار ہوتی ہے اور لیس دار چیز کے اجزاء دوسری چیز میں سرایت نہیں کرتے اس لئے کپڑے کے او پرمنی کے جواجزاء ہیں انہیں کھر چنے سے کپڑا پاک ہوجائے گا یا اجزاء کم ہوجائیں گے اور نجاست کی قلیل مقدار معاف ہے۔ 'اور جوحدیث میں منی جدا کرنے کاذکر ہے اس کاممل سے ہے کہ جب وہ قلیل ہویاوہ تھم اس لئے ہے تا کہ جدا کرنے کے بعد کپڑے کو بآسانی دھویا جا سکے۔

اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی روایت میں منی کوجوناک کی رینٹھ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہوہ صرف برصورت ہونے میں ہے جم کم دونوں کا ایک نہیں ہے، ان دلائل کی وجہ سے جوہم نے ذکر کیے۔

اور جوحدیث پاک میں حضرت عائشہرضی الله عنها کاعمل موجود ہے کہ'' آپ نماز کے دوران حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے کپڑوں سے منی کھرچ دیتی تضیں' یہاں اس کاکوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ خبر ہے ،اور حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا علم واجب ہونے میں حضرت عائشہ کی خبر سے زیادہ مؤکد ہے۔ کیونکہ حقیقۃ اُمروجوب کے لئے ہے۔ اور حضرت عائشہ کی حدیث والاوا قعہ بظاہر نماز سے پہلے تھا کیونکہ یہ بات متصور نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دورانِ نماز حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے کپڑے سے کھرچیں اور نماز میں خلل انداز ہوں۔

اور صدیث پاک میں مذکور جملہ ایسا ہے جیسا کہ کہاجا تا ہے ' پی آت لکہ الطّعام و بو یا گی '' یعنی میں نے اس کی خاطر کھانا تیار کیا اس حال میں کہ وہ کھا تا ہے یعنی بعد میں کھائے گا۔

اور شوافع نے منی کی طہارت پر دلیل دیتے ہوئے جو کہا کہ''انسان کی پیدائش کی ابتدامنی سے ہے لہذا مٹی کی طرح منی بھی پاک ہے' اس کا جواب میہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے کہ انسان نا پاک چیز سے بناہو پھر نجاست کے دوسری حالت اختیار کرنے کی وجہ سے پاک ہو گیا ہو کیونکہ کوئی چیز بھی نا پاک ہوتی ہے اور اس سے پاک چیز بنتی ہے جیسا کہ دو دھ ، خون سے بنتا ہے اور اس کی وجہ سے پاک ہو گئی ہے۔ اور انسان کی پیدائش ان کی پیدائش کی اصل علقہ (خون کا لوقٹر ا) اور مضغہ (گوشت کا طرف ا) ہے کیونکہ انسان کی پیدائش ان دونوں سے ہوتی ہے اگر چہ بید دونوں نا پاک ہیں۔

پھرایک قول یہ ہے کہ نی کو گھر چنے سے کیڑااس وقت پاک ہوگا کہ جب منی، مذی سے پہلے خارج ہوئی ہو،اگر مذی پہلے خارج ہوئی ہو،اگر مذی پہلے خارج ہوئی پھر منی کھر منی تعلیم دھوئے کیڑا پاک نہیں ہوگا۔امام شس الائمة فرماتے ہیں:منی کامسکلہ پیچیدہ ہے کیڑا پاک نہیں ہوتا،البتة اس کا یہ جواب ہوگا کہ منی مذی پر غالب ہوتی ہے مذی پھر منی خارج ہوتی ہے،اور مذی کو کھر چنے سے کیڑا پاک نہیں ہوتا،البتة اس کا یہ جواب ہوگا کہ منی مذی پر غالب ہوتی ہے

شرحجامع ترمذي

لہذا مذی کوئی کے تابع کہا جائے گا۔اورامام حسن نے ہمارے اصحاب سے بیفل کیا کہ اگر آلہ تناسل کے سرے پر نجاست ہوتو کھر چنے سے طہارت حاصل نہ ہوگی ،اور ابواسحاق نے اسے اختیار کیا ہے۔

(تبيين الحقائق، باب الانجاس، ج 1 ، ص 71 ، المطبعة الكبرى الاميريه ، القاهره )

### فآوی مندبییس ہے:

منی کپڑے پرلگ گی اور ابھی تر ہے تو کپڑے کو دھونا ضروری ہے، اور اگر کپڑے میں لگ کرخشک ہوگئی تو استحساناً فقط مل کر کھر چنے سے کپڑ اپاک ہوجائے گا، ایسا ہی عنامیہ میں ہے۔ اور صحح قول پر اس میں کوئی فرق نہیں کہ منی مردکی ہو یا عورت کی ، اس طرح منت کے بعد اس کا اثر کپڑے پر باقی رہنا مضر نہیں۔ ایسا ہی ذاہدی میں ہے۔ اگر مرد کے آلہ کا سرا پیشا ب کی وجہ سے ناپاک ہوتو محض منت ہے باک نہیں ہوگا۔ امام سرخسی کی محیط میں ہے ہی مذکور ہے۔ اور اگر ہے جسم پرلگ جائے توجسم کو دھونا ہی ضروری ہے چاہر ہو یا خشک۔ اور بیام اعظم سے مردی ہے۔ ''کافی'' میں ''اصل' سے یہ بی منقول ہے۔ فتاوی قاضی خان اور خلاصة الفتاوی میں اسی طرح ذکر ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا: چونکہ اس میں عموم بلوی ہے اس لئے صرف منت سے طہارت حاصل ہوجائے گی۔

(فقاوی ھندیہ، الفصل الاول فی التطهید، ج 1، میں 44، دار الفکر، ہیدوں)

# دھونی سے کپرے کی دھلائی:

اگردهو بی کونا پاک کپڑے دھونے کے لئے دیئے جائیں اور واپسی میں اس پر نجاست مرئید (نظر آنے والی نجاست)
کانشان نہ ہوتو پاک ہوجاتے ہیں۔صدر الشریعہ مفتی امجہ علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ (متو فی 1367ھ) فرماتے ہیں: ''بہتر تو یہی ہے کہ پاک کرے دھو بی کو کپڑے دیئے جائیں ،اور نا پاک کپڑا دیا تو دھل کر پاک ہوجائے گا مگر جبکہ نجاست مرئیہ قاتل زوال تھی اور زائل نہ ہوئی کہ یوں اگر خود بھی دھوتا تو پاک نہ ہوتا۔

(فاوی امجہ یہ بی تا ہم 10، مکتبہ رضویہ آرام ہاغ رو ڈ، کرا ہی )

# 87- بَابُغِي الجُنُبِينَامُقَبُلَأُزِ وَيَغْسَلِ جنبی کے مل سے پہلے موجانے کے بارے میں

عَيّاش، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَن الأَسْوَد، عَنْ فِر ماتى بين :حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم حالب عَايْشَةَ قَالَتْ: كَانَ مَ صُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جنابت مِن سوجات اور ياني كونه جهوت\_

يتَامِرُوبُوجُنْبُولاً يَتَشْرَمَام.

غَلَطُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

119-حَدَّثَنَا بِتَادْ، حَدَّثَنَا وَكِيعْ، عَنْ الوَاتَحْقَ الصَالَى المراروايت كى بـ سْفِيانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، نَحْوَهُ قَالَ اَوْعِيْسِي : وَهَذَا قَوْلُ سييد بن الْمُسَتَّب، وغَيْر و. وقد مروى غَيْر واحد، عن ميب وغيره كا ب-الأَسْوَدِ، عَنْعَايْشَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـ مَ أَنَّهُ كَانَ يَتُوضًا قَبَلَ أَنْ يَتَامِرَ وَمَذَا أَصَعُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَا نَشْرَضَى الله تعالى عنها عدوايت كى ب كه نبي مرم صلى الله إشحاق، عن الأَسْوَدِ. وقد مروى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هذا تعالى عليه وسلم (حالتِ جنابت مين) سونے سے پہلے وضو الحديثَ شُعْبَةُ، وَالتَّوْمِيُّ، وَغَيْنُ وَاحِدٍ، وَيَرَوْنَ أَنَّ بَذَا فَراتِ سے۔

118-حَدَّثَنَا بَتَادى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْ مِن عَديث: حضرت عائشهرض الله تعالى عنها سے روایت ب

حدیث: ہناد نے وکیع اور سفیان کے واسطہ سے

امام ابوعیسی ترمذی نے فرمایا: بیہ قول سعید بن

متعدد راو بول نے اسود کے واسطہ سے حضرت

اور بيرحديث حديث الى أسخق عن الاسودس اصح ہے، اور ابوالحق سے شعبہ، ثوری اور متعد دروا ۃ روایت کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ ابواتحق سے غلطی واقع ہوئی

-4

تخ تى صديث:118سنن ابن ملجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب فى الجنب ينام كهيئته لايمس مله ، 1/1920 رقم ، 581 دار احياء الكتب العربية فيصل ، عيسى البابي الحلبي

تخت صديث:119صحيح مسلم، كتاب الطهارة بباب جواز نوم الجنب واستحباب الوضود... الغ ، 1/248 حديث 305 دار احياء التراث العربي بيروت \* سنن ابي داؤد كتاب الطهارة بباب من قال يتوضا الجنب ، 1/57 حديث ، 2 كالمكتبة العصرية بيروت \* سنن نسائي كتاب الطهارة بباب وضوء الجنب اذااراد اين ينام ، 1/139 حديث ، 1/258 المطبوعات الاسلامية ، حلب \* سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب من قال لا ينام الجنب حتى ... الغ ، 1/193 رقم ، 584 دار احياء الكتب العربية فيصل ، عيسى البابي الحلبي

# 88- بَابُفِ الْوُضُوعِلِلْجُنُبِإِذَا أَرَادَأُنِ مِيَنَامَ جنبی جب مونے کااراد کرے تو دضو کرے

120-حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّي، حَدَّثَتَا يَحْيَى

بن متعييد، عَنْ عُبيد الله بن عُمّر، عَنْ أَفِع، عَنِ ابن عُمّر، عَنْ الله تعالى عليه وسلم عُمْرَ، أَنْهُ سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ أَيْنَامُ أَحَدُنَا وَبُق على عالى مالي مالي عالى عالى عالى من الله على عالى عالى عالى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي جُنْب؟، قَالَ: تَعَدْم إِذَا تُوضًا أَوفِي الجابِ عَنْ عَمَّاس، حِ؟فر ما يا: ال ، جبوه وضوكر لــــ وَعَايْشَةَ، وَجَايِمٍ، وَأَيِي سَعِيدٍ، وَأَيْرِ سَلَمَةَ.قَالَ اَبْوعِيْسي : حَدِيثُ عُمَرَ أَحْسَنُ شَيْ مِفِي بِذَا الجاب وَأَصَحُ وَبِو قَوْلُ حضرت جابر ، حضرت ابوسعيد اور حضرت امسلمه رضى الله غَيْر وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النِّيعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهِ الجَعْين عَ ( بَعَى ) روايات بير وَالثَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ صَفْيَانُ التَّوْمِرِيُّ، وَابْنُ الْعَبَاسَ إِلِهِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، قَالُوا: إِذَا أَمْ إِذَ الْجُنْبُ أَنْ الله عنداس بإب مين احسن اوراضح إوربيقول متعدد يَنَامَ تُوصًّأُ قَبَلَ أَنْ يَنَامَ.

حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه سے

ال باب میں حضرت عمار،حضرت عاکشہ

امام ابوعیسلی تر مذی نے فرمایا: حدیث عمرضی صحابداور تابعين كابوريمي قول امام سفيان تورى امام عبدالله ابن مبارك، امام شافعي ، امام احمد اور امام آحق كا ہے، پیفر ماتے ہیں کہ جنبی جب سونے کا ارادہ کرے تو سونے سے پہلے وضو کرلے۔

تخ تح مديث: 120 مسميع بخارى,كتاب الوضوح, باب الجنب يتوضا ثم ينام, 1/65 مديث، 289 دار طوق النجاة \* سنن نسائي،كتاب الطهارة، باب وضوء الجنب اذاار ادان ينام ، 1/139 هديث ، 1259 المطبوعات الاسلاميه ، حلب

شرح امع ترمذي (869

### شرححديث

علامه یحیی بن شرف النووی شافعی فر ماتے ہیں:

( جنبی کے لئےسونے کاجواز ،اوروہ جب کھانے ، بینے ،سونے باجماع کرنے کاارادہ کرے تواس ہے بہلے وضوکرنے اور شرمگاہ دھونے کا سخباب) اس معاملے میں حضرت عا نشہرضی الله عنہا کی حدیث ہے: **((أَنْ يَنْ وَسُولَ اللهُ صَلَّم** عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ \_ إِذَا أَرَادَ أَن مِيَّامَ وبوجنب توضأ وضوء هالصلاه قبل أن بِنام)) ترجمه: رسول اللَّاصلي الله عليه وسلم جنابت کی حالت میں سونے کاارادہ کرتے توسونے سے پہلے نماز جیساوضوفر مالیتے۔نیز ایک روایت میں ہے: (اذا كَانِبِ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنِبِ بِأَكُلَ أَوْيَامَ تَوَضَّأَ وُضُوعِ وَلِلصَّلَامَ) ترجمه: رسول الله صلى الله عليه وسلم جنابت كي حالت ميں کھانے یاسونے کاارادہ فر ماتے تواس سے پہلےنماز جیساوضوفر مالیتے۔ایک روایت میں ہے،حضرت عمررضی اللہ عنہ نےعرض ك : ((تارَسُولَ اللهُ أَيْرَقُدُ أَحَدُمًا وَيُوجُنُبِ قَالَ مَعُمُ إِذَا تُوضًا أَ) ترجمه: يارسول الله صلى الله عليه وسلم إكياجم ميس سيكونى جنابت کی حالت میں سوسکتا ہے؟ آپ نے فر مایا: ہاں!وضو کرنے کے بعد۔ایک روایت میں ہے: ( (مَعَمْ لِيَرَوَّ شَأَ ثُمَّ أَيْنَمْ حَتَّم یَغْتَسِلَ إِذَا شَاءً)) ترجمہ: ہاں!وضوکر کے سوجائے پھراٹھنے کے بعدجب جائے عشل کرے۔ایک اورروایت میں ہے:((تَوَضَّأُ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَ ثُمَّ مَمُ))تر جمہ:وضوكراورا پنی شرمگاہ كودھو پھرسوجا۔ایک روایت میں اس طرح مذكور ہے :((انبرسول الله صلم الله عليه وسلم كَانِ إِذَا كَانِ جُنُبًا رُبَّمًا اغْتَسَلَ فَمَا مَوَرُبَّمَا تُوضَّأُ فَعَام)) ترجمه: رسول الله صلى الله عليه وسلم جب جنبي ہوتے تو بھي غسل كر كے سوتے اور بھي وضوكر كے سوتے ۔اورايك روايت ميں ہے: ( (إذًا أَتَّمِ إِلَّحَدُكُمُ أَبْلَةُ ثُمُّ أَرَادَ أَنِ يَعُودَ فَلْيَتَوْضَّا أَيْنَهُمَا وُصُومًا)) ترجمہ: جبتم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت ے پھر دوبارہ بیمل کرنا جاہے تو درمیان میں وضو کر لے۔ایک حدیث میں ہے: ((اُفریق یوسُولَ اللهُ حَسَلَّم اللهُ عَلَيْمِه **وَسَلَّمَ كَانِ يَطُوفُ عَلَى بِنَسَاثِهِ بِغُسُلِ وَاحِدٍ ))** ترجمہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی تمام از واج کے پاس ایک غسل سے دور ہفر ماتے۔

اس باب کی تمام احادیث کاخلاصہ بیہ ہے کہ جنبی کے لئے خسل سے پہلے کھانا، پینا، سونا اور جماع کرنا جائز ہے، اور بی اجماعی مسکلہ ہے، اور علماء کااس پر اجماع ہے کہ جنبی کاجسم اور پسینہ پاک ہے۔ اور ان احادیث سے بیکھی ثابت ہوا کہ ان تمام امورے قبل وضوکرنا اور اپنی شرمگاہ کودھونامستحب ہے خصوصًا اس وقت کہ جب اس عورت سے جماع کرنا چاہے جس سے پہلے جماع نہ کیا ہو کہ اس صورت میں اپنے ذکر کودھونے کا استحباب مؤکد ہے۔ اور ہمارے علماء نے تصریح کی ہے کہ جنبی کا وضو سے پہلے کھانا پینا اور جماع کرنا مکروہ ہے۔ اور بیا اصادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور بیوضو ہمارے نز دیک بالا تفاق و اجب نہیں ہے۔ امام مالک اور جمہور کا بھی یہ ہی قول ہے۔ اصحابِ مالک میں سے ابن صبیب اور داؤ دظاہری کا مسلک بیہ ہے کہ وضوکرنا و اجب ہے۔ اور وضو سے مرادنماز کا ساوضو ہے۔ اور گذشتہ باب میں ابن عباس رضی اللہ عنہماکی حدیث میں جہرے اور ہاتھوں کودھونے کا جو ذکر ہے وہ جنابت کے متعلق نہیں ہے بلکہ حدث اصغرکے بارے میں ہے۔

سنن الوداود و ترفی منائی اوراین ماجه وغیره میں ابواسحان سبی اسود کے واسطے مصرت عائشہ رضی اللہ عنبات روایت ہے: ((اَّ اَلَّٰ اللّٰہِ عَلَیْہِ وَسَلَّم کَارِ مِیْ اللّٰہِ عَلَیْہِ وَسَلَّم کَارِ مِیْ اللّٰہِ عَلَیْہِ وَسَلَّم کَارِ اِللّٰہِ عَلَیْہِ وَاللّٰہِ عَلَیْہِ وَسَلَّم کَارِ اِللّٰہِ عَلَیْہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللللّٰہِ الللّٰہِ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام از واج مطهرات کے پاس ایک عسل سے جوتشریف لے جاتے ہے اس میں یہ احتمال ہے کہ آپ درمیان میں وضو کرلیا کرتے تھے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ بیانِ جواز کے لئے وضو کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ کیونکہ سنن ابودا دُد میں یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں پر ایک رات دورہ فر مایا، اور سب کے پاس عسل بھی کیا، آپ سے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ آپ آ خرمیں ایک عسل بھی کیوں نہیں فر مالیتے ؟ ارشا وفر مایا: اس میں زیادہ پاکیزگی اور طہارت

شرح جامع ترمذى

ہے۔امام ابوداؤ دنے کہا کہ پہلی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ میں (علامہ نووی) کہتا ہوں کہ بالفرض بید (دوسری) حدیث صحیح ہوتو ممکن ہے کہ بعض او قات حصولِ فضیلت کے لئے قسل کیا ہواور بعض او قات بیانِ جواز کے لئے قسل نہ کیا ہو۔ والله اعلمہ۔

باقی رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عسل کے ساتھ تمام از واج کے پاس گئے تو یہ ہوسکتا ہے کہ آپ سب کی رضامندی سے ان کے پاس گئے تو یہ ہوسکتا ہے کہ آپ سب کی رضامندی سے ان کے پاس گئے ہوں یا جس زوجہ کی باری ہو آپ نے ان سے اجازت لے لی ہو۔ اس تاویل کی ضرورت صرف ان علماء کو ہے جو کہتے ہیں کہ واجب نہیں تھی تو پھر کسی تو پھر کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو اختیار تھا کہ جو جا ہیں کریں۔
تاویل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو اختیار تھا کہ جو جا ہیں کریں۔

اس باب میں جواحادیث مذکور ہیں ان سے ثابت ہوا کہ غسلِ جنابت فوراًوا جب نہیں ہے بلکہ جب نماز کاارادہ ہوتوغسل واجب ہوگا۔ اس پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ (شرح النووی علی مسلم ملخصاً بیاب جواز نوم الجنب واستحباب الوضو، له ہے 3، مس215 تا219 دارا حیاد التراث العربی، بیروت)

# جنبی کاسونے سے پہلے وضو کرنا:

احناف،شوافع اور حنابلہ کے نز دیک جنبی کا سونے سے پہلے وضو کرنامستحب ہے، مالکیہ کا بھی مشہور قول سنت مستحبہ کا ہے جبکہ ایک قول وجوب کا ہے۔

#### الأحناف:

علامه حسن بن عمار بن على شرفيلا لى (متونى 1069 هـ) فرمات بين:

وضوی تیسری تشم ستحب ہے۔۔۔ (جیسا کہ)جنبی کا کھانے، پینے، نینداور بیوی سے دوبارہ وطی کرتے وقت وضوکرنا۔ (مراقی الفلاح شرح نور الایضاح، فصل فی اوصاف الوضوء، ج 1، ص 37، المکتبة العصریه، بیروت)

فآوی مندبه میں ہے:

جنبی کے لئے بغیر وضو کئے سونا یا اپنی بیوی ہے دو بارہ صحبت کرنا جائز ہے، اور اگر وضو کر لے تو بہتر ہے۔

(فتاوى هنديه الفصل الثالث في المعانى الموجبة للغسل ، ج 1 ، ص 16 ، دار الفكر ، بيروت)

## المالكيد

علامه محمد بن احمد بن رشد قرطبی مالکی (متونی 520 هـ) فرماتے ہیں:

جنبی اگرسونا چاہے تواس کے وضو کامسکہ: امام مالک سے سوال ہوا کہ ایک شخص دن کے وقت جنبی ہوتا ہے اور وہ قیلولہ کرنا چاہتا ہے ،کیاوہ نماز جیسا کممل وضو کرے گا جیسا کہ رات میں کرنے کا حکم ہے؟ آپ نے فر مایا: جی ہاں! بغیر وضو کئے نہ سوئے۔

محد بن رُشد نے کہا: امام مالک کی کتاب 'المدونة' میں اس طرح ہے، امام مالک سے دن کے وقت سونے سے پہلے وضو کا اس لئے سوال ہوا کہ حدیث میں صرف رات کے بارے میں مذکور ہے۔ مؤطا امام مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ رات کوجنبی ہوجاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ((قوضاً واغسل ذکر له شمنم)) ترجمہ: شرمگاہ دھوکر وضوکر لو، اور پھر سو جاؤ۔

امام ما لک نے دن کی نیندکواس معاملہ میں رات کی نیند پر قیاس کیا کیونک فرق ان میں کوئی نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی

الله علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عا تشرض الله عنبا کی صدیث سے بھی یہ ہی ظاہر ہے آپ فرماتی ہیں: ((اذا أصاب أحد كم المعرأة ثم

اراد اُن ینام قبل اُن یغتسل فلافع محتی یتوضاً وضوء ملاصلاة)) ترجمہ: جبتم میں سے کوئی شخص اپنی ہیوی

اراد اُن ینام قبل اُن کے مونے کا ارادہ کرتے اواس وقت تک نہ سوئے جب تک نماز کی طرح مکمل وضونہ کرلے ۔ پس

علی عنبی کا وضو کرنا سنت ہے ،چس پڑمل کرنا فضیلت کا باعث مگر ترک کرنا خطانہیں۔ اس (وضو کے واجب نہ ہونے

کی کولیل میہ ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں: ((کان رسول الله صلّحی الله عقلیم

قسلّم ربما نام وہوجف المیس ماء)) ترجہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلی بیااوقات جنابت کی حالت میں سوجاتے اور

یانی کوئیس چھوتے ۔ اگر چہ ابن حبیب نے کہا کہ اس صدیث کا محمل میہ ہونے کی صورت میں تیم کر لیتے، اور کہا کہ

جنی پر سونے سے قبل وضوکر نالازم ہے ، اس کے ترک کی کسی کے لئے گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جو بیان کیاوہ ہی

ظاہر ہے۔ والم اللہ علیہ۔

(البيان التحصيل، مسئلة: في وضوء الجنب إذا أراد النوم، ج 1، ص 66، دار الغرب الاسلامي، بيروت)

علامة قرافی مالکی (متونی 684ھ ) فرماتے ہیں:

ما لکید کے نز دیک مشہور قول میہ ہے کہنی کے لیے سونے سے پہلے وضو کرنامستحب ہے، صاحبِ استذکار نے کہا کہ اس

شرحجامعترمذي

873

کےوجوب کے قائل صرف اہل ظاہر ہی ہیں۔

(الذخير ه للقرافي, الفصل الاول في اسبابه ، ج 1 ، ص 299 ، دار الغرب الاسلامي ، بيروت)

الشوافع:

علامه عبدالكريم بن محمد رافعي قزوين شافعي (متوني 623ه ) فرماتے ہيں:

جنبی کے لئے دوبارہ جماع کرنا، کھانا، پیٹا اورسونا جائز ہے لیکن مشخب بیر ہے کہ ان تمام امور ہے قبل شرمگاہ کو دھولے اوروضوکر لے جبیبانماز کے لئے کرتا ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت ہے فر ماتی ہیں: ((کانے رسول اللہ صلح للله عليه وسلم إذا أراد ان يأكل أوينام و يوجنب توضأ وضوء اللصلاة)) ترجمه: جب نبي اكرم صلى الله عليه وسلم جنبی ہوتے اوراس حالت میں سونے کاارا دہ فر ماتے تو پہلے نماز جبیباوضوکر لیتے۔اور بخاری شریف میں حضرت عروہ کی حضرت عائشہرضی الله عنهاسے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں: ((إذا اراد ان پنام وہو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة)) ترجمہ: جب نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم سونے کاارا دہ کرتے اور آپ جنبی ہوتے تو اپنی شرمگاہ کو دھوتے اورنماز کا ساوضو (فتح العزيز بشرح الرجين كتاب الطهارة ع ج م م 151,152 دار الفكر بيروت) فر ماتے۔

الحنابله:

علامه موفق الدين ابن قدامه مقدى حنبلي (متو في 620ه ) فرماتے ہيں:

جنبی کے لئے مستحب ہے کہ سونے سے پہلے وضو کرلے جبیباو ضونماز کے لئے کرتا ہے ،اس کی دلیل ہیرحدیث یا ک ب:((روى ابز عمرأن عمرقال يارسول الله أيرقد أحدنا وبوجنب؟قال:نعيم إذا توضأ أحد كم فليرقد ) ﴾ تر جمہ: حضرت عبداللّٰدا بنعمر رضی اللّٰد تعالیٰعنہما ہے مروی ہے،حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہے دریافت کیا یارسول اللہ! آیا ہم میں ہے کوئی شخص سوسکتا ہے جبکہ و جنبی ہو؟ ارشا دفر مایا: ہاں! جبکہ و ہوضوکر لے۔اس کو بخاری ومسلم نے (الكاني في فقه الامام احمد ، باب صفة الفسل من الجنابة ، ج 1 ، ص 311 ، دار الكتب العلميه ، بيروت)

علامه ابن قدامه نبل المغنى "ميل فرماتي بين:

جنبی کے لئےمستحب ہے کہ سونے یا دوبارہ صحبت کرنے یا پچھ کھانے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کرے۔ حضرت علی اورحضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے یہ ہی منقول ہے۔۔۔۔اور جہاں تک حضرت عا ئشہرضی اللہ عنہا کی امع ترمذی

اس مدیث کی بات ہے ''نی سلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت بیل سوجاتے اور پائی کوئیں چھوتے ''اس کوابواسحاتی نے اسودے اور اسود نے حضرت عا کشرضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے معددرواۃ نے حضرت عا کشرضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مدیث اس طرح بیان کی کہ: ((انت المبیح قیم سلّم ساودی سے متعددرواۃ نے حضرت عا کشرضی اللہ تعالیٰ کر جہد: نبی اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے سے بل وضوفر ما یا کرتے ،اس کوشعبہ اور ثوری نے بیان کیا ہے اور علماء ابواسحات کی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیان کی طرف سے غلطی واقع ہوگئ ہے۔ امام احمد نے فر ما یا: ابواسحات نے اسود سے ایک ایک صدیث روایت کی ہے۔ ورایت کی ہے۔ اور اسود کے حوالے سے ان جیسی میں اس نے لوگوں کی مخالفت کی ہے، اور اسود کے حوالے سے ان جیسی روایت کسی نے بیان نہیں کی اور ایک جواب یہ ہے کہ بیصد یث جواز پرمحمول ہے اور ہماری بیان کر دہ اصادیث استخباب پر دلالت کرتی ہیں۔

(المغنى لا بن قدامه ، فصل الجنب اذا ارادان ينام ،ج 1 ، ص 168 ، 168 ، مكتبة القاهر ه ) نعمة البارى ، ص 766 )

#### سونے سے پہلے جنبی کے وضو کرنے کی حکمتیں:

علامه بدرالدين عين حنفي (متونى 855ه ر) فرماتي بين:

اگر تو کہے کہ سونے سے پہلے وضو کرنے کی کیا حکمت ہے؟ میں جواب دوں گا کہ

(1) اس وضو سے حدث اکبر میں تخفیف ہوگی، اس کی دلیل ہے ہے کہ حضرت شداد بن اُوس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں: ((اِذا اُجنب اُحد کُم من اللّٰہ لِنَّم آَرَادَ أَن بِمَام فَلَيْرَوَّ مَّا فَإِلَّهُ نَصف غسل الْجَعَابَة )) ترجمہ: جب تم میں سے کوئی رات میں جنبی ہوجائے پھر سونے کاارادہ ہوتو اسے چاہیے کہ وضوکر لے کیونکہ پیغسلِ جنابت کا نصف ہے، اسے ابن انی شیبہ نے تقدر جال کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(2) اوراس کی حکمت میں دوسر اقول بیہ ہے کہ بید دوطہار توں میں سے ایک ہے، اس لئے تیم اس کے قائم مقام ہوجا تا ہے، اس کی دلیل بیہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہافر ماتی ہیں: ((آنه صلم اللہ علیو وسلم گازے إذا أجنب فآراة آن بیس اللہ علیہ وسلم گازے اللہ علیہ وسلم گازے اللہ علیہ وسلم گازے اللہ علیہ وسلم گازے اللہ علیہ وسلم موجودگ میں تیم اسے امام بیبقی نے سندھ سن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں: بہ ظاہر حضور علیہ الصلو قوالسلام پانی کی عدم موجودگ میں تیم کرتے تھے۔

(3) کہا گیا کہ وضوکرنے سے دوبارہ جماع کرنے یاغسل کرنے کی طرف رغبت ہوگی۔

شرح امع ترمذي (875)

(4)علامہ ابن جوزی اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ فر شتے میل کچیل اور بد بوسے دوررہتے ہیں جبکہ شیاطین ان چیز وں کے قریب آتے ہیں۔

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى بابنوم الجنب ع 3 م 245 م الحياء التراث العربي بيروت)

علامة رافي مالكي (متونى 684هـ) فرماتي إين:

اس وضو کی حکمت میں اختلاف ہے:

(1) بعض نے کہا: تا کہ وہ دوطہار توں میں سے ایک طہارت لیعنی طہارت صغری برسوئے۔

(2) بعض نے کہا کہ وضو کرنے ہے خسل کی طرف دغبت ہوگی۔

(3) بعض نے کہا کہ رومیں آسان کی جانب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لئے پرواز کرتی ہیں سوائے اس کی روح

كجوبغيرطهارت و يا بور (الذخيره للقرافي، الفصل الاول في اسبابه ع م 299، دار الغرب الاسلامي، بيروت)

علامه یحیی بن شرف النووی شافعی فر ماتے ہیں:

حالت جنابت میں سونے سے پہلے وضو کی حکمت میں علماء کا اختلاف ہے، ہمارے اصحاب نے کہا:

(1)اس میں حکمت میر ہے کہ حدث اکبر میں تخفیف ہو کیونکہ وضوکرنے سے کم از کم اعضائے وضو سے توحدث

دور ہوگا۔

اورابوعبدالله مازري ماكلي نے كہا: اس كى علّت ميں مختلف اقوال بين:

(2) ایک قول یہ ہے کہ دو میں سے ایک طہارت یعنی باوضو ہو کرسوئے اور موت آئے تو طہارت پر ہی آئے۔

(3) ایک قول میہ ہے کہ سونے سے پہلے وضواس لئے کرلے تا کہ جب اس کے اعضاء پریانی پہنچے گا توغسل کے لئے آمادہ ہوگا۔

علامہ مازری نے فر مایا کہ حائف ہے سونے سے پہلے وضوکرنے کے بارے میں بھی یہی اختلاف ہے، توجس نے بیکہا کہ تا کہ پاک ہوکررات گزارے تواس کے نزدیک وضوکرنامستحب ہے (امام مازری کا کلام ختم ہوا)

اور ہمارے اصحاب اس بات پر متفق ہیں کہ حائفہ اور نفساء کے لئے سونے سے قبل وضو متحب نہیں ہے کیونکہ حدث تودور ہونانہیں ہے تو وضوکہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ہاں اگر حائفہ کا حیض ختم ہوچکا ہے تواس کو بھی جنبی کی طرح وضوکرنا مستحب ہے۔ (شرح النووی علی مسلم، باب جواب نوم الجنب ج 8، ص 218، دارا حیا۔ التراث العربی، بیروت)

# 89- بَابُمَاجَاءفِي مُصَافَحَةِالجُنُب جنبی سےمصافحہ کے بارے میں

121 -حَدَّثَتَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوسِ حَدَّثَنَا إِنَّ الْمُعْوِينَ لَا يَمْجُمُ . وَفِي الْجَابِ عَنْ حُذَيْهَٰ ذَقَالَ أَبْقِ نَا يَاكُ نَهِمْ وَتا عِيْسى :حَدِيثُ أَبِي بُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحُ. وَقَدُ مرتصى غَيْر وَاحِدِ مِنْ أَبْل العِلْمِ فِي مُصَافَحةِ الجنب، عد جمي ) روايت إلى المِنْم وَلَـعْيَرَ وَابِعَرَقِ الجُنب، وَالحَايْضِ بَأْسًا.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت یختنی بن سیمید القطان حدّ تنا محتید الطّورل عن ب که نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ان سے ملے اور بَصْمِينَ عَبِدِ اللَّهِ الْمُؤنِيِّ، عَنْ أَبِي مِنَ أَبِي مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ وَمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّالِمُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِي الللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ اللللَّلْمِ اللللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللَّلْمِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِي الللللللَّذِي الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّلْمِي الللللَّهِ الللللللللَّا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهِهُ وَيُوجِئِب، قَالَ: "لياء لي يس فَاس كيا يهر ماضر بوانو نبي كريم على الله تعالى فَانْخَتَسْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِنْتُ وَقَالَ: أَيْنَ عليه وسلم في ارشا فرما يا بتم كهال تصري يا (فرما يا) كهال كت كُنْتَ؟، أَوْ أَيْنَ ذَبِيتَ؟، قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جِعُا، قَالَ: عَيْ مِنْ لَا عُرْضَ كَيا :مين جَنِي تَفاء ارشا وفر مايا: مون

اوراس باب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

امام ابوعیسی ترمذی نے فرمایا:حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالی عندوالی حدیث حسن صحیح ہے۔متعد داہل علم نے جنبی سے مصافحہ کرنے میں رخصت دی سے اور انہوں نے جنبی اور حائضہ کے کیپنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

تخ تح مديث 121 بالفاظ مختلفة: صميح بخارى,كتاب الوضوم باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس ، 1/65 حديث ،283 دارطوق النجاة×صميح مسلم، كتاب الطهارة, باب الدليل ان المسلم لاينجس . . . الغي، 1/282 هديث، 371 دار احياء التراث العربي, بيروت∗سنن ابي داؤد, كتاب الطهارة, باب في الجنب يصافح ، 1/59 هديث ، 231 المكتبة العصريه ، بيروت×سنن نساتي،كتاب الطهارة, باب مماسة الجنب ومجالسته، 1/145 حديث 1269 المطبوعات الاسلاميه، حلب×سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها , باب مصافحة الجنب ، 1/178 رقم ، 534 دار احياء الكتب العربية فيصل ، عيسى البابي الحلبي شرح جامع ترمذی (877

### شرححديث

صحیح بخاری میں بیصدیث پاک ان الفاظ کے ساتھ ہے: ((عَنِ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا جُنُبُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا جُنُبُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا جُنُبُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا جُنُبُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا جُنُبُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا لَهُ الرّحُلَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

(صحيح بخارى، باب: الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره ،ج 1، ص65 ، دار طوق النجاة)

علام على بن سلطان القارى حنفى (متونى 1014 هـ) اس كى شرح كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

((حضرت الاجریره رضی الله عند سے روایت ہے، قرماتے ہیں کہ جھے سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ملی)) یہ نہ فرمایا کہ ''میں حضور سے ملا'' کیونکہ اس صالت جنابت میں آپ کا ارادہ ملئے کا نہ تھا (حالا نکہ میں جنی تھا) جملہ حالیہ ہے (( تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑلیا)) محبت وشفقت کی بناء پر ، اور بیر حضور کے ان پر پورے طور پر متوجہ ہونے کی دلیل ہے۔ ابن جحرکا یہ کہنا '' کہ مکن ہے کہ چلئے میں سہارا لینے کے لئے آپ کا ہاتھ پکڑا ہو' بعید ہے (( تو میں آپ کے ساتھ چلاء مہاں تک کہ آپ بیشے گئے )) اور میر اہاتھ آپ کے ہاتھ سے جدا ہو گیا (( تو میں چکے سے فکل گیا)) نہا یہ میں '' انسلال'' کا معنی ہے۔ خوب غور کر کہ ہستہ آہتہ نگانا۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے' میں پھر گیا یا میں نکلا، اور چُچپ کرچلا گیا آپ سے حیاء کر سے ہوئے اور آپ کے ادب کے پیش نظر (( پھر میں گھرآ یا اور شمیل کیا پھر صفور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صاخر ہوا اس حال میں کہ آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: اے ابو ہر یرہ آپ کی کنیت ہے ، ایک بارضور صلی الله علیہ وسلم نے آپ کو پڑے میں کھرا تھائے دیکھا تو پوچھا، اے ابو عبد الرض ایہ کیا ہے، ایک جنور علیہ الصلو قوالسلام نے فرمایا: تم ابو ہر یرہ آپ کی کنیت ہے ، ایک بارضور علیہ الصلو قوالسلام نے فرمایا: تم ابو ہر یرہ آپ کی کنیت ہے ، ایک بارضور علیہ الصلو قوالسلام نے فرمایا: تم ابو ہر یرہ آپ کی کنیت ہے ، ایک بارضور علیہ الصلو قوالسلام نے فرمایا: تم ابو ہر یرہ لیون بلی والے دیکھاتو پوچھا، اے ابو عبد الرضور تا کہ کا بار کھر بھی جانے گئی والے دیکھاتو پوچھا، اے ابو عبد الرضور علیہ کی جانو پوچھا، اے ابو عبد الرضور علیہ کی کنو کے کیا تھی کی جانو پوچھا، اے ابو عبد الرضور علیہ کیا ہو کی گئی ہو الے کی کو بھر عبد کی کو بھر کی کو کو کو کی کی کو بھر کو کی گئی ہو الے کو کھر کی کو کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کو کھر کے کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کی کھر کی کھر کے کو کھر کے کو کھر کو کھر کے کو کھر کی کے کہ کو کھر کے کو کھر ک

ہو((توبیس نے آپ سے کہدویا)) یعنی میں نے آپ کے سامنے سارا ماجرابیان کردیا((آپ نے فرمایا: سجان اللہ!)) آپ کا بیفر مانا حضرت ابوہریرہ کومسلہ کاعلم نہ ہونے پر تعجب کا اظہار فرمانے کے طور پر تھا((مسلمان نجس نہیں ہوتا)) جیم پر زبر ہے۔ یعنی مسلمان کی ذات نجس نہیں ہے، اور بی تھم مسلمان کے ساتھ فاص نہیں ہے بلکہ کافر کا بھی بیری تھم ہے، اور قرآن مجید میں جو ہے {اقتبا الْبَشِی مُحق نہیں} (مشرک رزے ناپاک ہیں) اس سے ان کے اعتقاد کی نجاست مراد ہے، ایسانہیں ہے کہ ان کی خلقت میں ناپا کی ہے۔ اور جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ '' ان کے اجسام خزیر کی طرح نجس ہیں' اور حضرت حسن بھری فرماتے ہیں' جو ان سے ملاقات کرے وہ وضوکرے' ان کا محمل ہیہ کہ بیہ کفار سے دور رہنے اور ان سے ملاقات کرے وہ وضوکرے' ان کا محمل ہیہ کہ بیہ کفار سے دور رہنے اور ان سے ملاقات کرے وہ وضوکرے' ان کا محمل ہیہ کہ بیہ کفار سے دور رہنے اور ان سے ملاقات کرے وہ وضوکرے' ان کا محمل ہیہ کہ بیہ کفار سے دور رہنے اور سے بینے کے تکم میں مبالغہ کے طور ہے، ابن ملک نے آئی طرح کہا ہے۔

شرگ السنة میں ہے: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جنبی سے مصافحہ کرنا اور اس سے میل جول جائز ہے۔ اکثر فقہاء کا بیہ ہی قول ہے، اور ان کا انفاق ہے کہ جنبی کالسینہ یا ک اور اس سے میل جول جائز ہے۔

اوراس حدیث سے بیکھی معلوم ہوا کہ جنبی کاغسلِ جنابت کومؤخر کرنااورا پیخ ضروری کام انجام دینا جائز ہے۔ قاضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: بیہ حدیث ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ حدث ، حکمی نجاست ہے، اورجس شخص پروضو یاغسل واجب ہووہ حُکماً نجس ہے۔ کیونکہ اگر حُکماً بھی نجس نہ ہوتو میے کہنا کیسا کہوہ (وضو یاغسل کرکے) پاک ہو گیا؟

حضورعلیہ الصلو ۃ والسلام کافر مان ((لا نبجس)) اس سے مرادیہ ہے کہ مومن حقیقی طور پر نا پاک نہیں ہوتا نہ کہ حکمی طور پر یا اس سے مرادیہ ہے کہ اس کا باطن نجس نہیں ہوتا، اس کے برعکس کافرایخ عقیدہ اور اخلاق کے نا پاک ہونے کے باعث نجس ہے۔

#### (مرقاة المفاتيح, باب مخالطة الجنب, ج 2, ص 434 دار الفكر, بيروت)

علامه يحيى بن شرف النووي شافعي فر ماتے ہيں:

مسلمان خواہ زندہ ہو یامردہ بیر حدیث اس کی طہارت پراصلِ عظیم ہے، زندہ مسلمان کی طہارت پرتومسلمانوں کا اجماع ہے بہاں تک کہ پیٹ کا بچہ جواس کی ماں سے ساقط ہوجائے اور اس بچہ پرعورت کی شرمگاہ کی رطوبت آئی ہوتی ہے اس کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ اس کے پاک ہونے پر بھی مسلمانوں کا اجماع ہے۔ عورت کی شرمگاہ کی رطوبت اور مرغی وغیرہ کے انڈے کے ظاہر کے ناپاک ہونے میں جوعلماء کے مابین اختلاف گتب میں موجود ہے وہ یہاں نہیں ہے کہ اس کے

شرح جامع ترمذى

پاک یا نا پاک ہونے میں دو اقوال ہیں کیونکہ بیفرج کی رطوبت ہے۔ بیتو زندہ مسلمان کا حکم ہے اور رہامر دہ تواس میں علماء کا اختلاف ہے۔

امام شافعی کے اس میں دوقول ہیں ، جھے ہیہ ہے کہ وہ پاک ہے ، اس لئے اس کونسل دیا جاتا ہے ( کیونکہ اگر نجس ہوجاتا
تونسل کے ذریعے پاک نہیں ہوسکتا جس طرح تمام جانوروں کا تھم ہے ، عمدۃ القاری) ۔ اور حضور نبی اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ارشا دفر مایا: مسلمان نا پاک نہیں ہوتا۔ اور امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تعلیقاً روایت کیا ہے کہ
مسلمان نجس نہیں ہوتا، خواہ زندہ ہو یامردہ۔ یہ مسلمان کا تھم تھا۔ اور کافر کے متعلق فقہاء شافعیہ اور جمہور متقد مین ومتافرین
کامسلک یہ ہے کہ طہارت اور نجاست میں کافر کا تھم مسلمان والا ہے۔ اور قرآن مجید میں جو ہے { النتہا النہ تشرب گوئ تہیں } (
مشرک زے نا پاک ہیں ) اس سے ان کے اعتقاد کی نجاست اور گندگی مراد ہے ، یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے اعضاء بول و ہراز کی طرح نا پاک ہیں۔

اور جب بیر ثابت ہو گیا کہ انسان پاک ہے چاہے مسلمان ہویا کافرلہذااس کا پسینہ ،لعاب اور آنسو بھی پاک ہیں خواہ ہے وضو ہو ، جبنی ہو ، جیض کی حالت ہویا نفاس کی ، اور ان تمام امور پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اسی طرح بچوں کے بدن ، ان کے کپڑے ، ان کا لعاب طاہر ہی سمجھا جائے گا جب تک ان کی نجاست کا یقین نہ ہوجائے ،لہذاان کے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے اور کسی مائع چیز میں انہوں نے اپنے ہاتھ ڈال دیے ہوں تو بھی ان کے ساتھ تناول کرنا جائز ہے۔ ان سب باتوں کے دلائل کتاب وسنت میں مشہور ہیں ، و الانماع لمد۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل فضل کا احتر ام کرنامستی ہے اور بالخصوص ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ان کی تعظیم کرے کہ ان کی مجلس میں سب سے بہتر ہیئت اور اچھی صفات کے ساتھ حاضر ہو علماء نے کہا ہے کہ طالب علم کے لئے مستحب یہ ہو کہ اور علماء نے کہا ہے کہ طالب علم کے لئے مستحب بہتر ہوں اپنی حالت درست کرلے ، پاکی حاصل کرے اور صفائی کرے کہ جن بالول کو کا ٹناچا ہیے انہیں کا نے باخن کائے ، بد بودار چیزیں اور ناپندیدہ لباس کو اُتاردے کیونکہ اس میں علم اور علماء کی تعظیم جو اللہ اعلم اور علماء کی تعظیم جو اللہ اعلم ہوا کہ اگر عالم کو اپنے بیروکار میں کوئی خلاف شرع بات نظر آئے تو اس کے متعلق اس سے یو چھے اور اس کے سامنے محم شریعت بیان کرے۔ والا تھا علمہ۔

(شرح النورى على مسلم، باب الدليل على ان المسلم لا ينجس، ج 4، ص 66,67 دار احياء التراث العربي، بيروت)

مجامعترمذی (880

#### جنبی کے یسینے کے باریے میں مذاهب انمه

جنبی کالسیندائمدار بعد کنز دیک یاک ہے۔

#### الاحتاف:

مثمل الائمة محمد بن احمد سرخسي (متو في 483هـ ) فرماتے ہيں:

(جنبی یا حیض والی عورت کوکسی کپڑے میں پسینہ آجائے تو کپڑے پر پچھفر قنہیں پڑے گا) کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی اقدس سلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیض والی زوجہ کو از اربا ندھنے کافر ماتے پھر رات دیر تک ان سے معانقہ فر ماتے ۔ اور تجازی گرمی تومشہور ہے تو یقینا دونوں کو پسینہ آتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے پسینہ سے اپنی تھا ظت نہیں کرتے تھے، نیز جنابت یا حیض کی حالت میں انسان کے جسم پر حسی نجاست نہیں ہوتی، تو بے وضو کی طرح جنبی اور حیض والی عورت کے اعضاء بھی پاک یا حیض کی حالت میں انسان کے جسم پر حسی نجاست نہیں ہوتی، تو بے وضو کی طرح جنبی اور حیض والی عورت کے اعضاء بھی پاک بیروت)

### المالكيد:

ما لکیدی مشہور ومعتمد کتاب "المدون، میں ہے:

حیض والی عورت، جنبی اور چو پائے کے پسینہ کے بارے میں، امام مالک نے فرمایا: جنبی کوکپڑے میں پسینہ آگیا، اگر تواس کے جسم پرکوئی نجاست نہیں ہے توکوئی مضا نقد نہیں۔

امام ما لک حضرت نافع کے واسطہ سے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ: ((الَّهُ کَانِ بِعَوْقُ فِی اللَّهُ عِن وَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

ابن وجب نے مسلمہ بن علی اور ہشام بن حسان کے واسطہ سے حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام عکر مہ سے روایت کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: ((لَا بَأْسَ مِعَرَقِ الْبُحنُبِ وَالْحَافِينِ فِي اللَّهِ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَاللَّهِ اللَّهِ بَاللَّهِ اللَّهِ بَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الل

(المدونة، عَرَقِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَالدَّوَاتِ، ج 1، ص 132، دار الكتب العلميه، بيروت)

شريجامع ترمذي (881

## الثوافع:

## الأم للشافعي ميں ہے:

جنبی یا حائض کے کندھے، گھٹنے یاجسم کی سی بھی جگہ کا پسینہ نا یا کنہیں ہے۔

اگر کوئی کہنے والا کہے کہ جنبی اور حائفہ کالپینہ کیونگرنجس نہیں ہے؟ تو اس کا جواب میہ ہے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائفہ کو کپڑوں سے صرف حیض کے خون کو دھونے کا حکم فر مایا ، پورے کپڑے کو دھونے کا حکم نہیں دیا۔اور حیض شلوار میں ہوتا ہے اور بلا شہراس میں پسینہ بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجو دصرف حیض کے خون کو دھونے کا حکم دیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس اورحضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جنابت کی حالت میں کپڑوں میں پسینہ آجا تا پھروہان کپڑوں کودھوئے بغیران میں نماز ادافر ماتے۔ دیگرصحابہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

حضرت اساء بنت ابی بکرفر ماتی ہیں: میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے کپڑے پر لگے ہوئے حیف کے خون کے بارے میں دریا فت کیا، تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: تم اسے رگڑ لو! پھر پانی کے ذریعے ال لو، پھر اس پر پانی بہاؤ پھر اس کپڑے میں نماز پڑھاو۔

حضرت عبداللہ بن عمر کو جنابت کی حالت میں کپڑے میں پسینہ آتا ، پھروہ آس کپڑے میں نماز ادافر ما لیتے۔ (الاُم للشافعی، الوضو، من الفائط والبول والدیح، ج 1، ص 32,33، دار المعرف، بیروت)

علامه يحيى بن شرف النووى شافعي فرماتے ہيں:

علاء کااس پراجماع ہے کہ جنبی کابدن اور پسینہ یا ک ہیں۔

(شرح النورى على مسلم، باب جوازنوم الجنب واستحباب الوضوء له، ج3، ص217 ، دار احياء التراث العربي، بيروت)

## الحنابله:

علامه ابن قدامه مقد سي عنبلي فرمات بين:

ابن منذر نے کہا:اکثرعلماء کااس پراتفاق ہے کہ جنبی کاپسینہ پاک ہے،حفرت عبداللہ بن عمر ،حفرت ابن عباس ، حضرت عائشہرضی اللّٰعنہم اور دیگرفقہاء سے بی بی ثابت ہے۔

حضرت عائشەرضی الله عنهانے فر مایا: حائضه کاپسینه پاک ہے۔امام مالک،امام شافعی اوراصحابِ رائے کا یہی موقف

ہداور کس سے اس کا برعکس منفول نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ((ان ی رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتِهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُو جُنُب، قَالَ: فَانْخَسْت مِنْهُ فَاغْسَلْت، ثُمَّ جِنْت؛ فَقَالَ: أَيْنِ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتِهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُو جُنُب، قَالَ: فَانْخَسْت مِنْهُ فَاغْسَلْت، ثُمَّ جِنْت؛ فَقَالَ: فَقَالَ: أَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتِهُ وَمَ اللهُ عَلَي غَيْرِ طَهَارَةٍ وَفَقَالَ: سَعْت اللهُ عَلَي عَيْرِ طَهَارَةٍ وَفَقَالَ: مِنْ اللهُ عَلَي عَيْرِ طَهَارَةٍ وَقَالَ: مَنْ اللهُ عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي عَيْرِ طَهَارَةٍ وَقَالَ: مَنْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَيْرِ طَهَارَةٍ وَقَالَ: مَنْ اللهُ عَلَي عَلَي اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَل

(المغنى لابن قدامه, مسئلة الحائض والجنب والمشرك اذاغمس والخرج 1, ص 155, 156 مكتبة القاهره)

# 90- بَابُمَاجَاءفِي الْمَرْأَةِثَرِي فِي الْمَنَامِيلُمَايَرِي الرَّجُلِّ عورت کومرد کی طرح برخوا بی ہوجانے کے بارے میں

عُيَيْنَةً، عَنْ بِشَامِ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَتِ بِنْتِ أَبِي بِهِ مِنْ رَاتَى بِن كده صرت المسليم بنت ملحان رضى الله تعالى سَلَمَةَ, عَنْ أَيْرِ سَلَمَةَ, قَالَثْ: جَاءِثُ أَيُّرُ سُلَيْبِ بِنْتُ مِلْحَانَ عنباحضور نِي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كي بارگاه ميں حاضر إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَاسْ صولَ الله تعالى عليه الله كتي من الحقّ، فهل على المر أق تعنى عُسلام إذا وسلم)!الله تعالى حق بات سے حيانبيس فرما تا ،كيا عورت ير يع مرآث في المتنام مِثلَ مَا يَرَى الرّبِهُ أَقَالَ: مُعَدْم إذَا بِي مَهم عُسل عبد وه نيند مين وه چيز ديكي جسه مرود يكيت مرَأَتِ الْمَاء فَلْتَغْسُلْ قَالَتُ أَمُّ سَلَمَةَ: قُلْتُ لَهَا: فَضَحْتِ بِن ؟ ارشا فرما يا: جب عورت ياني ويج تو عسل النِّسَاء يَا أَمَّرَ سَلَيْدِ. قَالَ آبِو عِيْسِي: بَدَّا حَدِيثٌ حَسَنٌ كرے حضرت امسلمرض الله تعالى عنها فرماتي بين: ميں صحيع. ويوقول عامّة الفقهام: أنّالتر أقإذا مرأشفي المتنام في المتنام في المنام الماكام الميم تونور تول ورسواكرديا مِثْلَ مَا يَرِي الرَّبِي الرَّبِي النَّا مُنْ النَّهُ العُسُلَ، وَبِيتَعُولُ سَعْبَانُ المَ الرئيسي لرَّ ذي نفر ما يا: بي حديث حسن صحيح التَّوْرِينُ، وَالشَّافِعِيُّ. وَفِي الجابِ عَنْ أَيْرِ سَلَيْدٍ، وَخَوْلَةً، بـ بي جمهور فقهاء كا قول ب كمورت كو جب مردى وَعَايْشَةً وَأَنْسِ.

122- حَدَّ تَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ عَدَّ تَنَا مِنْهَا مِنْ الله تعالى عنها سے روایت طرح پدخوانی ہواور انزال ہوجائے تو اس پرغسل فرض ہے۔ اور یمی قول امام سفیان توری اور امام شافعی کا ہے۔اس باب میں حضرت امسلیم ،حضرت خوله ،حضرت عائشه اور حضرت انس رضی الله تعالی عنهم اجمعین سے (بھی)

روايات بين ـ

تراكم المهارة المهارة المعلى المراة بخروج ... الفراة المعلى المرأة المعلى المرأة المعلى المرأة المعلى المراة المعلى المراة بخروج ... الفراث المهارة المعلى المراة بخروج ... الفراث المهارة المعلى المراة بخروج ... الفراث المعلى المراة المعلى المعلى

### شرححديث

علامه يحيى بن شرف النووي شافعي فر ماتے ہیں:

((ام سلیم رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اوراس وقت حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی حضور کے پاس پیٹی ہوئی تھیں، یارسول اللہ!اگر کوئی عورت خواب بھی وہ بچود کیے جومر دد کھتا ہے اور پھرا ہے ہے ہوہ کہ کھونگا محسوں کرے جومر وجسوں کرتا ہے تو وہ کیا کرے؟ حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا پولیں' (اے ام سلیم اتمہارے ہاتھ فاک آلودہوں بطور ملامت تہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی کورسوا کر دیا۔ حضرت عاکشہ کا ہے تہا رے ہاتھ فاک آلودہوں (پھر حضرت ام سلیم سے فر مایا) اے ام سلیم اجب اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اس کے دعم من مایا: بلکہ تمہارے ہاتھ فاک آلودہوں (پھر حضرت ام سلیم سے فر مایا) اے ام سلیم! جب عورت ایسا مواب دیکھے تواہ بے گھسل کرے)) یہ جان لو کہ مر دی طرح ورت پر بھی منی لگئے ہے عسل واجب ہوجا تا ہے۔ اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ مر دو عورت پر نگئے یا شرمگاہ بیں آلہ تناسل کے داخل ہونے ہے مسل واجب بوجا تا ہے۔ اور جس عورت پر فناس سے عورت پر خسل واجب بوجا تا ہے۔ اور جس عورت کے بالی ولادت ہوئی اور اس نے خون نہیں دیکھا کیا اس پر اجماع ہے کہ چیف ونقاس سے عورت پر خسل واجب بوجا تا ہے۔ اور جس عورت کے حضورت کی مورت کے بیاں ولادت ہوئی اور اس نے خون نہیں دیکھا کیا اس پر اجماع ہے کہ چیف ونقاس سے عورت پر خسل واجب بوجا تا ہے۔ اور جس عورت پر خسل واجب بوجا تا ہے۔ اور جس عورت پر خسل واجب ہوجا تا ہے۔ اور جس نہوں واجب ہو اور جس نہیں ہو اور جس کے شرون کی اگر انہوں ہوں واجب ہو اور جس کے خواہ تھوت کے ماتھ انہوں میں مولی واجب ہو اور ہو کہ کیا ہورت کے خواہ بھر کیا ہوگی وہ تھائی ہو کیا ہو کہ کیا ہوگیا ہوگیا ہو کہ کیا ہوگھا میا ہوگھا میا ہوگھا ہوگی وہ تھائی ہو کیا ہوگی ہوگائی ہو کیا ہوگی ہوگھا میا ہوگھا ہوگی ہوگھا میاں واجب ہوگھا ہوگھا ہوگھا ہوگھا میں ہوگھا میاں مواب میں ہوگھا میں مواب میں ہوگھا میاں مورد ہوگھا ہوگ

دیکھا کہ صحبت کررہاہے اورانزال ہو چکا، پھر بیدارہواتواس کا اُنژنظر نہ آیا تومسلمانوں کا جماع ہے کہ اس یرغسل واجب نہیں

شرح جامع ترمذي

ہے، اسی طرح منی نکنے کا سبب پایا گیاجس کی وجہ سے بدن مضطرب ہوااور منی نہ نگلی۔اسی طرح عضو تناسل کی جڑتک منی آئی پھر باہر نہ آئی توان صور توں میں غسل واجب نہیں ہے۔

ای طرح اگرنماز کے دوران آلہ تناسل کے درمیان منی آگئی بنمازی نے کپڑے وغیرہ کی آڑکے ساتھ اپنے ہاتھ سے شرمگاہ کو پکڑلیا اور منی نہ نکلی یہاں تک کہ سلام پھیردیا تو نماز درست ہوگئی کیونکہ منی کے باہر آنے تک وہ پاک ہے، اوراس معاملہ میں عورت مرد کی طرح ہے البتہ اگر عورت ثیبہ ہے، اس کی شرمگاہ میں منی اُئر کراس جگہ بڑنے گئی کہ غسلِ جنابت اوراستنجاء میں جس کا دھونا ضروری ہے تو غسل واجب ہوجائے گا۔ اور بیدوہ جگہ ہے جو قضائے حاجت کے لئے بیٹھتے وقت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ظاہر ک جسم کے تکم میں ہے۔ اوراگر باکرہ ہو تہ وجب تک شرمگاہ سے باہر نہ آئے غسل لازم نہ ہوگا کیونکہ عورت کی فرح داخل مرد کے آلہ کے داخلی حصہ کی طرح ہے۔ واللہ اعلمہ۔

حضرت امسلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔آپ کے نام میں مختلف اقوال ہیں: سہلہ، مُلیکہ، رمینہ، اُنیفہ، رمیضا اور تُمیصا۔آپ فاضلات اور مشہور صحابیات میں سے ہیں، اور آپ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں۔ واللہ اعلیہ۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہاسے جو بہ کہا''تم نے عورتوں کورسوا کر دیا''اس سے مراد یہ ہے کہ''تم نے عورتوں کی طرف سے ایسی بات نقل کی جس سے موصوف ہونے سے عورتیں شرماتی اوراس کو چیپاتی ہیں۔اوروہ بات یہ ہے کہ عورتوں کی منی کا نکلنامر دوں کے مقابلہ میں ان کی شہوت کی زیادتی وشدت پر دلالت کرتا ہے۔

(شرح النورى على مسلم، باب وجوب الفسل على المرأة بخروج المنى، ج3، ص 220,221، دار احياء التراث العربي، بيروت)

مزید فرماتے ہیں:

# 91- بَابُفِي الرَّجُلِيَسُنَّدُفِي ءِ بِالْمَرُأُوْتِغَدَالْغُسُل ل کے بعدمر د کاعورت سے گرمی ماصل کرنا

123-حَدَّثَنَا بَنَّادُ,حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنْ

مريَّتَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الجَنَابَةِ أَنَّ وَلَمْ عَسَلِ جنابت فرمات بجرمير عياس تشريف لاكر جاء فاشتَدْفأ بي، فضَمَعْنُهُ إِلَىَّ وَلَـعُ أَغْسَلْ قَالَ آبُو حرارت ماصل كرت ، مين أنهين ايخ ساتھ چيا لين عِيْسى: تِذَاحَدِيثُ لَيْسَ فِإِسْتَادِهِ بَأْسٌ. وَيُوَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَالِنَكُمِينَ فَعُسَلَ مُكَا بُوتار

وَالتَّابِعِينَ: أَنَّ الرَّجِلَ إِذَا اغْتَسَلَ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَدْفِيعَ اللهَ اللهِ الله الربين اوريبي قول صحابه اور تابعين

التَّوْمِرِيُّ, وَالشَّافِعِيُّ, وَأَخْمَدُ , وَإِسْحَاقُ.

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها سے روایت مُحرَيْثِ، عَنِ الشَّغبِيّ، عَنْ مَسْرِوق، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: بِهِ فرماتى بين كه كَنْ مرتبه ايساموتا كه حضور صلى الله تعالى عليه

مِنْ أَبْلِ العِلْمِدِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، المَ الوَيسَىٰ ترذى نَ فرما يا: به الي عديث كه بِالْمُرِ أَيْهِ وَيَتَامَ مَعَهَا فَعِلَ أَنْ تَعْنَسِلَ الْمَرْ أَمَّ، وَبِدِيقُولُ سُعْيَانُ مِن عدد الله علم كا ب كدآ دى جب عسل كرلتوا ين عورت کے خسل کرنے سے پہلے اس سے حرارت حاصل کرنے اور اس کے ساتھ سونے میں کوئی حرج نہیں اور یہی قول امام سفیان توری، امام شافعی، امام احمد اور امام اتحق کا

تخ تج حديث:123سنن ابن مأجه, كتاب الطهارة وسننها، باب في الجنب يستدفع بامرته... الغ، 1/192 رقم، 580 دار احيا، الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي

## شرححديث:

علامه على بن سلطان القارى حنفى فرماتے ہيں:

(مرقاة المفاتيح، باب مخالطة الجنب ومايباح له ،ج 2، ص 438 ، دار الفكر ، بيروت)

# 92- بَابُالنَّيْتُمْ لِلْجُنُبِ إِذَا لَهُ يَجِدِ الْمَاءِ بإنى بدملنے كى صورت ميں جنبى كانتيم كرنا

124-حَدَّ ثَنَامُحَمَّدُ بُنُ يَشَّامِي، وَمَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبِيرِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْيَانُ، عِنْ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا فرمايا: ياك عَنْ خَالِدِ الحَدَّاء، عَنْ أَبِي قِلاَمَة، عَنْ عَمْرِهِ بِن بِجُدَان، مَنْ مسلمان كي طهارت بُ الرحيد وسال تك يانى نه يائ عَنْ أَبِي ذَينِ، أَنَّ مِرَسُولَ اللهُ وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهُ حِب يانى كويائة واس كوا پني جلد يرل لے كه يه بهتر الصَّعِيدَ الطَّيِّبِ طَهُورِمِ الْمُسْلِعِم، وَإِنَّ لَـمْ يَجِدِ الْمَاءِ بِي مُجُودِ بن غيلان نے اپنی روايت ميں كہا كه ياكم ثي عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاء فَلْمِيسَّهُ بَشَرِيَّهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ مسلمان كا آلهُ وضويه خَيْرٌ. وقَالَ مَحْمُودُ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَصُوم الْمُسْلِمِ. وَفِي الْجَابِ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةً، وَعَدِيد اللَّهِ يَن عَمْرِه عَرو اور حضرت عران بن حصين رض الله تعالى عنهم وَعِمْرَ إِنَّ بِنِ مُحَمِّيْنِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى : قَيْكَذَا مِرَوَى عِ ( بَمِي ) روايات إلى \_ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْخَالِدِ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَيَةً، عَنْ عَمْرِو بْن يُسَيِّهِ. وَيَذَا حَدِيثُ حَسَن

حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه سے روایت

ال باب میں حضرت ابو ہر برہ ،حضرت عبداللہ بن

امام ابوعیسی تزمذی نے فرما یا: اور اسی طرح متعدد بجدان، عن أبي ذير. وقد مروى بذا الحديث أيوب، عن راويول في خالدين حزاء، ابوقلابه اورعمروين بجدان ك أَبِي قِلاَبَةً، عَنْ من بحل مِنْ بَنِي عَامِي، عَنْ أَبِي ذَمِي، وَلَـعْ واسطرت حضرت الوذرض الله تعالى عندت (ال حديث یاک کو)روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث یاک کو ابوب نے ابوقلا یہ اور بنی عامر کے ایک شخص کے واسطہ سے حضرت ابوذ ررضی الله تعالی عنه ہے روایت کیا ہے،اس( بنی عامر کے خص) کانام ذکر نہیں کیا۔ بیحدیث حسن ہے۔

یمی جمہور فقہاء کا قول ہے کہ جنبی اور حائضہ جب الْمَاء تَيَتَمَا وَصَلَّيَا. وَمُرْوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ لا يانى نه يا كين تو تيم كرك نماز برهيس ، حضرت عبدالله ابن يَرِي النَّيَةُ مَ لِلْمُحنب، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاع وَمُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ معود رضى الله تعالى عند سے مروى سے كه وہ جنبي كوتيم كى مرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ: فَقَالَ: بَتَبَقَدُ إِذَا لَـ مُرَيِحِدِ الْمَاعِ. وَبِهِ يَقُولُ اجازت نهيل دية الرَّحِدِ بإنى نه بات ،آپ سے (ب سفيًا نُالتَّوْرِي يُ وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. بَعِي )مروى عداب ن اس قول سے رجوع كرليا اور فر ہا یا کہ جنبی جب یانی نہ یائے تو تیم کرے، یہی قول امام سفيان تورى، امام مالك، امام شافعي، امام احمد اور امام آحق كا

وَهُوَقُولُ عَامَّةِ الفُّعَهَاءِ: أَنَّ المُحنُب، وَالحَافِضَ إِذَا لَـ مُرْبَحِدًا

تخ تَح صديث: 124 سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة ، باب الجنب يتيم ، ، 1/91 حديث ، 333 المكتبة العصريه ، بيروت × سنن نسائي, كتاب الطهارة, باب الصلوات بتيم واحدم ١/١٦٦٠ حديث ١322 المطبوعات الاسلاميه علب شرح جامع ترمذى (891

### شرححديث

علامه على بن سلطان القارى حنفى فرماتے ہيں:

((بے فک صعید)) یعنی مٹی یاروئے زمین ((طیب)) یعنی پاک اور پاک کرنے والی ((مسلمان کے لئے طہارت کا فرار سیمان کے لئے طہارت کا فرار ہے)'' وَضُو 'واوَ کے فتحہ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ پانی کی طرح مٹی سے (طہارت حاصل کرنے سے) بھی نماز درست ہوجائے گی ،اور بعض نے کہا کہ واوَ کے ضمہ کے ساتھ ہے ۔ تومعنی یہ ہوگا کہ خصوص طریقہ سے مٹی کو استعال کرنامسلمان کے وضوکی ما نند ہے ،اس صورت میں یہ تشبیہ بلیغ ہے ۔ اور بہر تقدیر اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ تیم سے حدث مرتفع ہوجا تا ہے ، ایسانہیں ہے جیساامام شافعی فر ماتے ہیں کہ (حدث قائم رہتے ہوئے) اس سے نماز مباح ہوجاتی ہے۔

اورثمر و اختلاف اس صورت میں ظاہر ہے کہ ہمارے نز دیک ایک تیم سے جتنے چاہے فرائض ونوافل پڑھ سکتا ہے ،امام شافعی کے نز دیک اس کی اجازت نہیں ((اگر چہوں برل پائی نہ پائے)) یہاں مخصوص مدت مراذ نہیں ہے بلکہ کثرت کا بیان مقصود ہے لیتی اگر چہوصۂ دراز تک پائی نہ پائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا وفت نکل جانے سے تیم نہیں کو ثنا کیونکہ اس کا تکم وضوی طرح ہے۔ یہ ہم احناف کا فد بہب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہما سے جو یہ منقول ہے کہ ہرنماز کے لئے نیا تیم کرے اگر چہومد شاری نہ ہوا ہو، یہ تکم استخبابی ہے۔ اور کسی صحابی کا اس سے خلاف نہیں جانا گیا بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول سے اس کی تا ئیر ہوتی ہے اگر چہ اس کی سندضعیف ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا: سنت یہ ہے کہ ایک تیم کرے۔

اور یہ جو کہا گیا کہ کسی صحابی کا ((مِنَ الشُنَّیَتِ کُنَّدًا)) کہنا حدیث مرفوع کا عکم رکھتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس مقام میں ہوتا ہے جہاں رائے کی گنجائش نہ ہو۔ مزید رید کہ بیرحدیث مرفوع ہونے کے باو جودسنت ہونے پرتو دلالت کرتی ہے بفرض ہونے پرنہیں، ورنہ تو لازم آئے گا کہ ایک حدث دو طہارتوں کو واجب کردے۔

شوافع میں سے صاحب افصاح کا بیقول باطل ہے کہ ایک تیم سے دوفرض نمازوں کو جائز کہنے سے بیلازم آتا ہے کہ قبل از وقت تیم جائز ہوجائے کیونکہ دوسری نماز کے اعتبار سے تیم وقت سے پہلے ہور ہاہے، اس قول کے باطل ہونے کی وجہ بیا ہے کہ احناف کے نز دیک نماز کاوفت شروع ہونے سے پہلے تیم جائز ہے کیونکہ تیم کا حکم احناف کے نز دیک وضو والا ہے۔ بیکے تیم جائز ہے کیونکہ تیم کا حکم احناف کے نز دیک وضو والا ہے۔ ((پھر جب یانی مل جائے)) یعنی اتنایانی کہ جوؤضو یا خسل کے لئے کانی ہو، پینے کی حاجت سے زائد ہواور اس کے اسے کانی ہو، پینے کی حاجت سے زائد ہواور اس کے اسے کانی ہو، پینے کی حاجت سے زائد ہواور اس کے اسے کانی ہو، پینے کی حاجت سے زائد ہواور اس کے اسے کانی ہو، پینے کی حاجت سے زائد ہواور اس کے اسے کانی ہو، پینے کی حاجت سے زائد ہواور اس کے لئے کانی ہو نے بینے کی حاجت سے زائد ہواور اس کے لئے کانی ہو نے بینے کی حاجت سے زائد ہواور اس کے لئے کانی ہو نے بینے کی حاجت سے زائد ہواور اس کے لئے کانی ہو نے بینے کی حاجت سے زائد ہواور اس کے لئے کانی ہو نے بینے کی حاجت سے زائد ہو کی جو کو سے بینے کی حاجت سے زائد ہو کی بینے کی حاجت سے زائد ہو کی بینے کی مار بینے کی جو کو بینے کی جو کی جو کی بینے کی جو کی بینے کی جو کی بینے کر بینے کی بینے کی

استعال پرقادر بھی ہو ((تواپق کھال کو پائی ہے مس کرے)) یعنی اپنی جم پر پائی پہنچائے ،مقصد بیہ ہے کہ وضویا عسل کرے ((کیونکہ بیر)) یعنی پائی پہنچا نا ((بہتر ہے)) اس کابیہ مطلب نہیں کہ پائی کی موجود گی میں تیم بھی جائز ہے گروضو بہتر ہے، بلکہ مراد بیہ ہے کہ پائی موجود ہوتو وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ پائی اصل طہارت ہے اور اس کی عدم موجود گی میں تیم اس کانا ئب، اس کی نظیر بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا { اُن جَدِّ قَدَ مَعْمَ بِنِ عَرَق مُسْتَعَقَا اَوَّ اُحْسَن مَعْیْدًا } (جنّت والوں کا اس دن اچھا ٹھکانا اور حساب کے دو پہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ ) حالانکہ جہنیوں کے لئے بہتر ٹھکانہ اور اچھی آرام گاہ نہیں ہے۔ کیونکہ دوسری حجے حدیث میں وارد ہے کہ حضور علیہ الصلو قوالسلام نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ((النَّوَاب کَافِیلَ وَاِن نَ لَمْ تَجِدِ الْمُعامِ عَشْرَ حُجَتِج، وَإِن فَ وَالسلام نِیْ مَدْ بِاللّٰهِ عَلْمَالًا کَانْ ہُمَالُوں کا اُن نہ پائے ،الگماء عَشْرَ حُجَتِج، وَإِن فَ وَجَدُ تَ الْمَاء وَالْمَالُمُ بِاللّٰهِ عَلْمَالًا کَانَ ہُمَا ہُمَا کُوں کَانْ ہُمَالُمُ کُلُوں کُلُی کُوں کُوں کُلُولُوں کا لَیْ نہ پائے ،الگماء عَشْرَ حُجَتِج، وَإِن فَ وَجَدُ تَ الْمَاء وَالَّمِلَ مُحِدِدُ تَ الْمَاء عَشْرَ حُجَتِج، وَإِن فَ وَجَدُ تَ الْمَاء وَالَّمَالُمُ اللّٰ ہُمَالُمُ کُونُ ہُمَالُوں کُنُوں سَالَ پائی نہ پائے ،الگماء عَشْرَ حُجَتِج، وَإِن فَ وَجَدُ تَ الْمَاء وَالمَّامُ اللّٰ ہُمَالًا ہُمَاء کُلُوں کُوں کُوں کُوں کُوں ہُمَالُہ پُر اللّٰہ اللّٰہ عَمْ اللّٰہ کُلُولُوں کُوں کُوں کُوں سَالَ پائی نہ پائے ،اللّٰہ عَانُ کُریْن کُریْن کُریْن کُریْن کُرِن اللّٰہ کان کہ ہُمَالِ کُریْن کُریْن

یدامر ہے اور امر وجوب کے لئے ہوتا ہے، اس کا ایک مطلب میجی ہوسکتا ہے کہ پانی کامنانہ ملنے سے بہتر ہے کیونکہ پانی ایک عظامے کیونکہ یہ حقیقی جسی اور حکمی طہارت کاذر بعد ہے اگر چہ پانی اور مٹی دونوں سے نماز درست ہوجاتی ہے اور دونوں میں ہی خیر کثیر ہے۔

(مدقاۃ المفاتیح، باب التیم ہے 2، میں 483، دار الفکر، بیروت)

علامه بدرالدين عيني حفي فرماتي بين:

((اگرچ وی برس تک))اس عدو سے کثرت بیان کرنا مقصود ہے، خاص'' دی'' کاعد دمر ادنہیں ہے، کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے، خاص'' دی'' کاعد دمر ادنہیں ہے، کثرت کو بیان کرنے کے لئے'' دی'' کاذکراس لئے کیا کہ بیاعداد مفردہ میں آخری عدد ہے۔ حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ کیے بعد دیگر ہے تیم کرنے کی اجازت ہے اگر چپہ وس برس تک پانی پر قدرت نہ ہو یہ مطلب نہیں کہ ایک بارکا تیم وس برس کے لئے کافی ہے۔ اور حضرت حسن بھری رضی اللہ عن فر ماتے ہیں: ایک بارتیم کرلیا توجب تک حدث نہ ہووہ تیم کافی ہے۔

(عمدة القارى شرح مسميح بيضارى, باب الصعيد الطيب وضوء المسلم, ج 4, ص 23، دار احياء التراث العربى, بيروت) علامه عبد الروف مناوى فرمات بير:

( رہا کے مٹی مسلمان کی طہارت کا دریعہ ہے)) '' وَضُو' وَاوَ کے زبر کے ساتھ ہے۔ ( (اگرچہ وی برس ہائی نہ ہائے)) یا اس سے زیادہ۔اللہ عزوجل نے آسان سے نازل ہونے والی چیز یعنی پانی جس کی صراحت قرآن کریم میں ہے {وَیُنَدِّلُ عَلَیْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً رِیْطَقِرَکُمْ بِیه } (اور آسان سے تم پر پانی اتارا کہ تہیں اس سے تھرا کردے) کی عدم

موجودگی کے وقت زمین کی مٹی کوسلمانوں کی طہارت کاذریعہ بنایا ((پھر جب پائی پائے))اوراس کواستعال کرنے سے کوئی ایشری رکاوٹ نہ ہو((تواللہ سے ڈرے اور اپنی کھال کو پائی سے مس کرے)) یعنی شال اوروضو کرے۔علامہ عراتی نے کہا: یہاں بالاتفاق مسے کرنام اونہیں ہے بلکہ غسل (دھونا) مرادہ اور إمساس کالفظ غسل (دھونے) کے لئے بکثر ت بولا جاتا ہے ((کہ بیاس کے لیے بہتر ہے)) یعنی اس میں برکت اورثو اب ہے۔علامہ اشرفی نے کہا: اس سے مرادیہ ہے کہ پائی کی موجودگی میں تیم درست نہیں ہے، وضو کرناہی پسند بدہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ تیم بھی جائز ہے گروضو بہتر ہے۔جبیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: (اضاحی الرون کے اللہ علی اللہ درحقیقت جہنیوں کے ٹھکانہ میں کوئی فیرنہیں ہے۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی حتی یا شرعی مانع نہ ہوتو یانی پر قا در ہونے سے تیم باطل ہوجا تا ہے۔

یدند کہا جائے کہ حدیث میں ((فإن ذلل خیر)) (کیونکہ اعضاء کودھونا بہتر ہے) کے الفاظ ہیں ، اس سے تو بیہ ثابت ہوتا ہے کہ بید استحابی حکم ہے کیونکہ سی چیز کا بہتر ہونا اس کے فرض ہونے کے منافی نہیں ہے ، ایسامکن ہے کہ سی کام میں بہتری بھی ہواور و فرض بھی ہو۔

(فيض القدير, فصل في المحلى بال من هذا الحرف الغرج 4, ص 239 ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر )

#### حالتِ جِنابِت میں تیمم:

### الاحناف:

احناف، ما لکیه، شوافع اور حنابله سب کنز دیک حالتِ عذر میں تیم وضو کے ساتھ ساتھ سل کا بھی بدل ہے۔ شمس الائمہ سرخسی حنفی فرماتے ہیں:

جنبى، حائفہ اور بے وضو کے لیے تیم کا تھم کیساں ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ہی تول ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا: حائفہ اور جنبی کو تیم کی اجازت نہیں۔ روایت ہے: ((ان عقار ترفی عقار ترفی سے اللہ عقار اللہ عقار ترفی سے اللہ عقار ترفی سے مقار سے مقار ترفی سے

ترجمہ: حضرت عمار بن یاسرضی اللہ عنہ نے حضرت عمرضی اللہ عنہ سے کہا: اے امیر المؤمنین! کیا آپ کو یا ذہیں کہ جب میں اور آپ ایک سفر میں تھے، میں جنبی ہواتو مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا (اور نماز پڑھی) پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی (خدمت میں بہنے کرآپ علیہ کی اس بارے میں دریا فت کیا تو آپ نے فر ما یا: کیا تم گدھے ہو گئے ہو، کیا تنہ ہیں دوخر ہیں کافی نہ تھیں، یہ من کر حضرت عمرضی اللہ عنہ نے آپ سے فر ما یا: اللہ سے ڈرو، حضرت عمار نے کہا: اے امیر المؤمنین! اگر آپ جا بین تو میں کھی اس کاذکر نہیں کروں گا، حضرت عمر نے کہا: (تمہاری مرضی ہے) جا ہوتو ذکر کرو، چا ہوتو نہ کرو۔

اور جب ابن مسعو درضی الله عنه کے سامنے حضرت عمار کی حدیث سُنائی گئی تو آپ نے فر مایا: ((لَمْ يَمْنَعْ بِيهِ عُعَوُ رَضِع یے اللهٔ عَنْه )) ترجمہ: حضرت عمرضی الله عنه نے اس پر قناعت نہیں کی۔

اوراصل اختلاف اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشا فر مایا { اور الشہ شیم الیقسائة } (یاتم نے عورتوں سے صحبت کی )

توحفرت عمر اور حفرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فر مایا کہ سے مراد ہاتھ سے چھونا ہے (یعنی تم نے عورتوں کوہا تھ سے چھواہو)

لہذا صرف بے وضو کے لئے تیم جائز ہے ۔حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فر مایا کہ اس سے مراد جماع کرنا ہے۔ اور بیقول اولی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولا پائی کی موجودگی میں صدث کی دونوں نوعیس (صدث اصغر صدث اکبر)

ذکر فرما عیں اور فر مایا { افتہ تعتم اِلَی القبلوقة } (جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو۔) اور پھر آگے فر مایا { وقت میں مدث کی دونوں کو قتیم ہوئیا فاطفی ووا اور گر مہیں نہانے کی حاجت ہوتو خوب حقر ہولو) اور پھر پائی نہ ہونے کی صورت میں صدث کی دونسوں کاذکر کیا اور دونوں صدث کے لئے ایک صفت کے ساتھ تیم کا تھم دیا تو اس طریقے ہے کہ کو جماع پر محمول کرنے میں زیادہ فائدہ ہے۔

ودنوں صدث کے لئے ایک صفت کے ساتھ تیم کا تھم دیا تو اس طریقے سے کمس کو جماع پر محمول کرنے میں زیادہ فائدہ ہے۔

عائضہ اور جنبی کے لئے تیم جائز ہونے کی دلیل حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں: ((اُز ت فی قرفا ساتھ الوا والی میک ہونے ہیں) کی حوالوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ساتھ علیکہ واقع نے میں اور بسالوقات ہم ایک ایک مہینہ پائی نہیں پاتے حالا تکہ ہم میں جنبی ہوتے ہیں اور صائفہ خوا تین ہوتی ہیں ہوتے ہیں اور بسالوقات ہم ایک ایک مہینہ پائی نہیں پاتے حالا تکہ ہم میں جنبی ہوتے ہیں اور صائفہ خوا تین ہوتی ہیں ہورسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک مہینہ پائی نہیں ہوتی ہیں ہورسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک زیمن کولاز میکڑلو۔

اور حضرت ابوذ ررضی الله عند سے روایت ہے، بیان کرتے جی : ( (الجُسَّعَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّح لِلهُ عَلَيموَ سَلَّمَ

إِلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ الْمِي الْبِيهِ اَفِيدَ وَتَهِ اَلَى مَالَكُ فَقُلْتَ إِنِّى جُنُبُ فَأَمَةِ جَارِيَةً سَوْدَاء فَأَنَّتُ بِعَسِ مِن مَاء فَقَالَ مَالَكُ فَقَالَ مُكِلِّكُ أَمُّكُ مَا اللّهُ فَقُلْتَ إِنِّى جُنُبُ فَأَمَةِ جَارِيَةً سَوْدَاء فَأَنَّتُ بِعَسِ مِن مَاء فَقَالَ مَالَكُ فَقَالَ مُكِلِّكُ أَمُّكُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّوْمِ فَاغَمَّسَلَتُ فَكُلَّمَا وَضَعْتَ عَز مِ عَاقِي حِمْلًا فَقَالَ اللّهِ عَلَي سَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّوْمِ فَاغَمَّسَلَتُ فَكُلَّمَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عِلَي اللهُ عَلَي وَالنَّهِ عَلَي اللهُ عَلَي وَاللَّهِ عَلَي اللهُ عَليهِ وَاللَّهِ عَلَي اللهُ عليه وَسَلَمَ عَلَي مِوالَ اللهُ عليه وَسَلَم عَلَي عَلَي عَلَي اللهُ عليه وَاللّهُ عَلَي اللهُ عليه وَسَلَم عَلَي عَلَي اللهُ عليه وَاللّهُ عَلَى اللهُ عليه وَاللّهُ عَلَى اللهُ عليه وَاللّهُ عَلَي اللهُ عليه وَاللّهُ عَلَي اللهُ عليه وَاللّهُ عَلَي اللهُ عليه وَاللّهُ عَلَى الللهُ عليه وَاللهُ عَلَى الللهُ عليه وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عليه وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الله

(مبسوط للسرخسي, باب التيميج 1، ص 111,112 دار المعرفه ، بيروت)

## المالكيد

علامه ابوعمر بوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر قرطبي مالكي (متوفي 463ه م) فرمات بين:

جنابت وحدث کااورفرض ونفل نماز کاتیم میساں ہے۔البتہ جنابت کاتیم کرتے وفت دل میں جنابت کے تیم کی نیت

(الكانى في فقه اهل المدينه ، باب التيم ، ج 1 ، ص 181 ، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض )

## ہوناضروری ہے۔ **الثوافع:**

علامه ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متونی 476ھ) فرماتے ہیں:

حدثِ اصغرت يم جائز ہے كيونكدالله عزوجل فرمايا [وَان كُنْتُم مَدُوفِي اَوْ عَلَى سَعَيَ اَوْ جَآءَ اَحَدُّ مِنْكُمُ مِنَ الْعَايْطِ اَوْ لِلسَّتُمُ النِسَاءَ قَلَمْ تَجِدُوا مَآءً قَلَيْتَهُمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا } (اور اگرتم يمار موياسفريس ياتم يس سے كوئى تضائے حاجت سے آياياتم نے عورتوں كوچوا اور پانى نہ پاؤتو پاك ملى سے تيم كرو) اور حدثِ اكبريعنى جنابت اور حيض سے تيم كرنا بھى جائز ہے۔اس کی دلیل حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عنہ کی روایت ہے آپ بیان کرتے ہیں: میں جنبی ہواتو مٹی میں لوٹ بوٹ ہوا، اوراس کی خبر نبی صلی اللہ علی ہوا، اوراس کی خبر نبی صلی اللہ علی وی بنو آپ نے فر ما یا: ( (انما کا نب بر کفیل پکذاو ضرب ید یہ علی الأرض و مسح وجعه و کفیه) ترجمہ: تمہارے لئے صرف اس طرح کرنا کافی تھا، پھر حضور علیہ الصلوٰ ہوالسلام نے زمین پرضرب لگائی، اورا پنے چبرے اور ہتھیلیوں کا مسے کیا۔

(المهذب في فقه الامام الشافعي, باب التيمم, ج 1, ص 66, دار الكتب العلميه, بيروت)

## الحنابله:

علامه عبدالرحن بن محد بن احد بن قدامه مقدى عنبلى فرمات بين:

جن چیز وں سے وضوٹو ٹنا ہے ان سے حدثِ اصغر کا تیم بھی جاتار ہتا ہے کیونکہ تیم وضو کابدل ہے جب ان چیز وں سے وضوٹو ٹ جاتا ہے ان جیز وں سے اس کے پائے جانے سے باطل وضوٹو ٹ جاتا ہے توبدل (تیم ) بدرجہ اولی ٹوٹ جائے گا۔ اور جنابت کا تیم تین چیز وں میں سے سی کے پائے جانے سے باطل ہوجاتا ہے (1) وقت نکل جائے ۔ اور ایسے ہی چین وفعاس کے پائے جانے یا ان دوچیز وں (وقت کا حتم ہونا، پانی پر قادر ہونا) میں سے سی وفعاس کے بائے جانے یا ان دوچیز وں (وقت کا حتم ہونا، پانی پر قادر ہونا) میں سے سی ایک کے ذریعے ٹوٹ جاتا ہے۔

(الشرح الكبير على متن المقنع , باب التيمم , ج 1 , ص 269 ، دار الكتاب العربى للنشر و التوزيع , بيروت )

اگر جنبی کوناکافی پانی ملے تو کیا کر ہے ...؟

مذاهبائهه:

## الشوافع:

علامه ابراہیم بن ملی بن یوسف شیر ازی شافعی فرماتے ہیں:

اگر پانی موجود ہولیکن طہارت کے لئے کافی نہ ہوتواس کے بارے میں دوقول ہیں: امام شافعی کی کتاب الام میں مذکور ہے کہ اس پانی کو استعمال کرے پھر تیم کرے کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے { فَکَمْ تَجِوْدُوْا مَامْ فَکَتَیْدَوْوُو ) اور میخض تو پانی پار ہا ہے لہذا جب تک پانی موجود ہے تیم نہیں کرسکتا۔ نیز تیم کی اجازت تو بوقت ضرورت ہے لہذا ضرورت کی جگہ پر ہی ٹائب بے گا جیسا کہ پٹی پرسے کا تکم ہے، اور امام شافعی کا قدیم قول ہے ہے کہ

شرح جامع ترمذی

ایساشخص صرف تیم کرے کیونکہ بفتدر کفایت پانی نہ پاٹااییا ہی ہے جبیبا کہ سرے سے پانی نہ پاٹا۔جبیبا کہ جوشخص آ دھےغلام کاما لک ہوتواسے روز ہے کفارہ اداکرنے کی اجازت ہے۔

(المهذب في فقه الامام الشافعي، باب التيمم، ج 1، ص 70,71، دار الكتب العلميه، بيروت)

اس کے تحت علامہ نووی شافعی فرماتے ہیں:

بیں جن کومصنف نے دلائل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ہمارے علیاء اس پر شفق ہیں کہ ان دومیں سے اصح قول سے ہے کہ اس پانی کو استعال کر دومیں سے اصح قول سے ہے کہ اس پانی کو استعال کرنا واجب ہے۔

(المجموع شدح المهذب، بیاب التیمم ، ج 2، میں 268 ، دار الفکر ، بیروت)

### عندالحنابله:

علامه ابن قدامه خبلی فر ماتے ہیں:

اگراتناپانی ہے کہ جووضو یا عسل کے لئے کافی نہ ہوتو لازم ہے کہ اسے استعال کرے اور باقی اعضاء کے لئے تیم کرے اگرجنی ہوکیونکہ اللہ تعالی نے فرما یا ﴿ فَلَمْ تَعِیدُوا مَلَا عَنْ اَور النصورتوں میں پانی نہ پاؤتو پاک مٹی سے تیم کرو) اور شخص تو پانی پارہا ہے۔ اور حضورعلیہ الصلو قو السلام نے فرما یا: ((اذا أمر تکم بامر فاتوامنه مما استطعت )) یعنی جب میں تہمیں کسی چیز کا تھم دوں تو بھندر استطاعت اسے بجالاؤ، اسے امام بخاری نے روایت کیا اور فرما یا: ((اذا وجدت المعاعنی میں تہمیں کسی چیز کا تھم دوں تو بھندر استطاعت اسے بجالاؤ، اسے امام بخاری نے روایت کیا اور فرما یا: ((اذا وجدت المعاعنی میں مجلد لے)) یعنی جب تو پانی کو پالے تو اسے اپنی جلد پرال لے۔ نیز تیم ایک سے ہوضرور تا مباح ہے لہذا جہاں تیم کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی وہیسا کہ پئی پڑسے کا تھم ہے۔ اور اگر بے وضو ہوتو اس کے بارے میں دو قول ہیں (1) ایک قول ہیں ہے کہ اس پر اس پانی کو استعال کرنا لازم ہے (2) دوسرا قول ہیں ہے کہ بیاس پر لازم نہیں ہے کیونکہ موالات (پودر پے اعضا کو دھون) وضو کی شرط ہے جو کہ باقی اعضا کونہ دھونے سے فوت ہوجائے گی جس کی وجہ سے طہارت ہی باطل ہوجائے گی اس کے برقس شل جنابت میں بیدلازم نہیں ہے۔

(الكانى في فقه الامام احمد ، فصل في شرائط التيم ، ج 1 ، ص 127 ، دار الكتب العلميه ، بيروت)

### عندالمالكيد:

علامه قرافی مالکی فرماتے ہیں:

اگر جنبی کے پاس اتنا پانی ہے کہ جووضو کے لئے کافی ہے تو وہ تیم کرے۔ اور تیم سے پہلے یابعد وضونہ کرے۔ اور اس پانی سے نجاست کودھو لے۔ اس کے برعکس امام شافعی فر ماتے ہیں کہ پہلے وضو کرے تاکہ وہ پانی کونہ پانے والا ہوجائے۔ ہماری ولیل میہ ہے کہ تیم (وضوکا) نائب ہے اور نائب کی حیثیت میہ ہوتی ہے کہ وہ اصل کی جگہ پر آتا ہے اور (قاعدہ ہے کہ) اصل اور نائب کو جمع نہیں کیا جاسکتا۔

صورت نزاع اور سے علی انفین کے درمیان فرق میہ ہے کہ سے علی انفین میں جوموز ہے کا سے اور دیگراعضاء کے شل کوجع کرتا ہے وہ اس لئے ہے کہ سے پاؤل کے دھونے کا بدل ہے ، اس عضو کابدل نہیں جس کودھولیا گیا ہے اورصورت مذکورہ اور نجاست کے درمیان فرق میہ ہے کہ پانی ہراس جگہ سے ناپاکی کودور کر دیتا ہے جس جگہ کو پانی سے دھویا جائے اگر چہوہ جگہ تھوڑی ہوجبکہ بے وضوکو طہارت اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک سارے اعضاء وضوکو دھونہ لیا جائے۔

جنابت کے خسل سے پہلے وضو کو مشروع کیا گیا اور جنابت کے تیم سے پہلے نہیں کیا گیا اس لحاظ سے جنابت کے خسل اور جنابت کے تیم کے درمیان فرق دوطرح سے ہے:

(1) ایک بیک وضوء شل کی جنس سے ہے جسے قسل سے پہلے اس کے لئے بطور سامان مشروع کیا گیا ہے جیسا کہ وضو سے پہلے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا، جماعت سے پہلے تکبیر کہنا اور حضور علیہ الصلوق والسلام سے سرگوش کرنے سے پہلے صدقہ کرنا ہے (کمان سب چیزوں کوبطور تمہید مشروع کیا گیا ہے)۔

(2) دوسری میر کہ اعضاء وضوتقرب الی اللہ کی جگہ ہونے کی وجہ سے جسم میں افضل ترین ہیں لہذا تمام جسم دھونے کی ابتداان اعضاء سے کرنا بہتر ہے، اور تیم اعضاء وضو میں سے صرف دو میں مشروع ہے کیونکہ وضوتیم والے دواعضاء اوران کے علاوہ دواعضاء پر کیا جاتا ہے لہذا (جنابت کے ) تیم سے پہلے وضوکر نے کا کوئی معنی نہیں ہے۔

(الذخيره للقرافي، الفصل الاول في اسبابه، ج 1، ص 339 ، دار الغرب الاسلامي، بيروت)

#### عندالاحتاف:

مش الائمة سرخسي حنفي فر ماتے ہيں:

(اگرمسافر پر شسل فرض ہوااوراس کے پاس اتناپانی ہے جس سے وضوکرسکتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ تیم کرے اور پانی کواستعال میں نہ لائے)اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرما یا کہ اس پانی سے وضوکرے پھر تیم کرے۔اوراسی طرح

شرح جامع ترمذي

اگر بےوضو کے پاس اتنا پانی موجود ہے جس سے بعض اعضائے وضود هوسکتا ہے تو ہمارے نز دیک تیم کرے اور امام شافعی کے نز دیک پہلے پانی استعال کرے پھر تیم کرے۔ امام شافعی کی دلیل ہید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر ما یا: { فَلَمْ تَجِوُلُوْا مَا عَوْ } کرجمہ کنز الا یمان: اور ان صور توں میں پانی نہ پایا نی کے مقام میں 'ماء' 'کرہ ذکر فر ما یا جوعموم پر دلالت کرتا ہے یعنی تھوڑ اپانی بھی نہ پائے تو تیم کرے لہذا جس کے پاس کچھ پانی موجود ہے اُسے تیم کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری دلیل ہیہ ہے کہ تیم کا عظم ضرورت کے وقت ہے اور جب تک پانی موجود ہے ضرورت تحقق نہ ہوگی جیسا کہ کی شخص کو بخت بھوک لگی ہے اور اس کے پاس حال کا لقہ بھی ہے تو وہ لقمہ حلال سے پہلے مر دار نہیں کھا سکتا اور تیم اور پانی کے استعال کو جمع کرنا بعید نہیں ہے جیسا کہ گلہ ھے کے حصو لے کا حکم ہے۔

### احناف كرلاكل درج ذيل بين:

(1) الله تعالى نے فرما یا { فَلَمُ تَبِينُوا مَا تُو فَلَيَهُمُوا } (اور ان صورتوں میں پانی نه پایا تو پاک مٹی سے تیم کرو ) اس سے وہ پانی مراد ہے جوانسان کو پاک کر دے ، اس لئے نا پاک پانی موجو دہونے کی صورت میں تیم کی اجازت ہے۔

(2) الله عزوجل نے پہلے وضواور عسل کا حکم ارشا وفر ما یا پھراس پرعطف کرتے ہوئے فر ما یا { فَکَمْ تَجِدُوْا مَا قَا} اس سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا پانی نہ پائے جس سے وضو یا جنابت کے وقت عسل ہوجائے تو تیم کرلے، اور قلیل پانی کی صورت میں وہ ایسے پانی کو یانے والانہیں ہے لہذا تیم کی اجازت ہے۔

(3) جب اس پانی کے استعمال سے اسے طہارت حاصل نہیں ہونی توسوائے پانی کے ضیاع کے اس کے استعمال کاکوئی فائدہ نہیں ہے۔

(4) اصل کونائب کے ساتھ مکمل نہیں کیا جاتا کیونکہ دونوں ایک وقت میں جمع نہیں ہوسکتے جیسا کہ مال کے کفارہ کوروزے سے اورمہینوں کی عدت کوچیش سے کممل نہیں کیا جاسکتا ، اگر جم کہیں کہ پانی استعمال کرنے کے بعد تیم کر لے تواس میں اصل کونائب کے ساتھ کممل کرنا لازم آئے گا۔

اور بھوک والے مسلمیں ہم بینہیں کہتے کہ اس پرتر تیب کی رعایت کرنا (ترتیب وار پہلے حلال کھانا پھر حرام کھانا) لازم بے کیونکہ ایسی صورت میں اگر حلال چیز سانسوں کو برقر ارر کھنے کے لئے کافی نہ ہوتو حلال چیز کے ساتھ وہی حرام کھانے کی اجازت ہے۔

| 900)                                                           | (شرح جامع ترمذي                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| مارے نزد یک احتیاطاً ہے،اصل کونائب کے ساتھ مکمل                | اور گدھے کے جھوٹے میں تیم اور پانی کو جمع کرنے کا حکم :               |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                        | کرنے کے لئے نہیں ہے اس لئے گدھے کاجھوٹا پانی اگر تیم کرنے کے          |
| -2                                                             | ہوتو تیم ٹوٹ جائے گاور نہ ہیں ٹو ئے گاانتہاء کوابتدا پر قیاس کرتے ہو۔ |
| (مبسوط للسرخسي، باب التيمم، ج 1، ص 113,114 دار المعرفه، بيروت) |                                                                       |
|                                                                |                                                                       |
|                                                                |                                                                       |
|                                                                |                                                                       |
|                                                                |                                                                       |
|                                                                |                                                                       |
|                                                                |                                                                       |
|                                                                |                                                                       |
|                                                                |                                                                       |
|                                                                |                                                                       |
|                                                                |                                                                       |
|                                                                |                                                                       |
|                                                                |                                                                       |
|                                                                |                                                                       |
|                                                                |                                                                       |
|                                                                |                                                                       |
|                                                                |                                                                       |
|                                                                |                                                                       |

شرحجامعترمذي

# 93- بَابُغِي الْمُسْتَحَاضَةِ متحاضہ کے مارے میں

125-حَدَّثَتَا بَنَّادُ, حَدَّثَنَا وَكِيعُ, وَعَبْدَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ بِشَامِ بِن عُرْوَةً، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ بِهِ مِنْ اللهِ الله عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءِتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِيّ تَعَالَىٰ عليه وَاللَّم كى بارگاه ميں حاضر موكر عرض كيا: مين مستحاضه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: يَا مِي صُولَ اللهِ إِنِّي المُرزَّةُ عورت بول لهذا ياك نهيس ربتى توكيا ميس نماز جهور الله أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَصْلُهُم، أَفَأَدَعُ الصَّلامَ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ وون؟ ارشا فرما يا نبيس، يتورك (كاخون) عيم عيض نبيس عِرْق، وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَذَعِي ،جب يض آئة تونماز جهورٌ دواور جب ختم بوجائة تواين الصّلام، وإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمرَ وصلّى، قَالَ أَبِي سينون كودهولواور نماز اداكرو- ابومعاويه في الدّمر وايت مُعَاوِيَةً فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ: تُوضَّيْ لِكُلِّ صَلاَّ حَتَّى مِين كَهَا كَه نِي كَرِيم صَلَّى الله تعالى عليه وسلم نے يجى ملك الوقت وفي الجاب عن أير سلمة قال آو عيسى ارثا فرمايا: برنماز كے ليے وضوكرو يهال تك كه وقت :حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيعٌ. وَيُوَ قَوْلُ غَيْمِ ۗ آجاءً۔ وَاحِدٍ مِنْ أَبْلِ العِلْــعِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّتَ، وَاللَّا بِعِينَ وَبِعِيمُولُ مُعْمَانُ التَّوْمِيُّ، وَمَالِكُم وَابْنُ عَنْها ع ( بَعَى ) روايت بـ الْمُبَاسَ لِي، وَالشَّافِعِيُّ: أَنَّ

حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے روایت

اس باب میں حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی

امام ابوعیسلی تر مذی نے فر مایا:حضرت عا کشهرضی الله تعالى عنهاوالى حديث حسن سجيح ہے۔

یمی قول متعدد اہل علم صحابہ کرام اور تابعین کا ہے اوريبي قول امام سفيان تورى ، امام مالك ، امام عبد الله ابن مبارك اورامام شافعي كاب كهجب متخاضه كيف كايام

شرح جامع ترمذى

الْنُسْتَحَاضَةَإِذَا جَاوَزَتْ أَبَّامِ أَقْرَ إِيُهَا اغْتَسَلَتْ وَقُضَّأَتْ گُرْرِجا عَيْنَ نُوهِ عَسْلَ كرے اور ہرنماز کے لیے وضوکرے۔ اِکْلِصَلاَدِ.

902

ترن مديث: 125صحيح بخارى،كتاب الوضوء باب غسل الدم، 1/55 حديث 228 دار طوق النجاة خصحيح مسلم كتاب الطهارة باب المستحاضة وغسلها... الغ، 26 2 الحديث 33 3 دار احياء التراث العربى بيروت خسنن ابى داؤد ، كتاب الطهارة باب من روى ان الحيضة اذا ادبرت... الغ، 47 / 1 حديث 28 2 المكتبة العصريه بيروت خسنن نسائى ، كتاب الطهارة باب نكر الاقرام ، 1/122 حديث ، 212 المطبوعات الاسلامية ، حلب خسنن ابن ملجه ، كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في المستحاضة ... الغ، ، 1/203 رقم ، 1/20 دار احياء الكتب العربية فيصل ، عيسى البابي الحلبي

## شرححديث

علامه على بن سلطان القارى حنفى فر ماتے ہيں:

((حضرت عائشرض الله عنہا ہے روایت ہے بفر ماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابو کہیش حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگیں)) دین مسئلہ بوچنے کے لئے ۔ ابو حبیش ، عاء کے ضمہ ، باء کے فتہ اور یاء ساکنہ کے ساتھ ہے جس کے بحرشین ہے۔ ابو حبیش بن عبد المطلب بن اسد بن عبد العزی بن قصی بن کلاب ((اور پولیس: یارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ! میں وہ مورت ہوں جے استحاضہ آتا ہے)) یہ قتل بن بر مفعول ہی مستعمل ہے۔ مقولہ ہے 'المنفوج بیشت الله تعالی علیہ مستعمل ہے۔ مقولہ ہے 'المنفوج بیشت الله تعالی علیہ مستعمل ہے۔ مقولہ ہے 'المنفوج بیشت الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعلی بالله تعلی بالله تعلی بالله تعالی الله تعلی بالله تعلی بیشت ہے جس کا مندر تم کے قریب ہے (اور)) اس رگ سے نکنے والاخون ((جیش نہیں ہے)) کیونکہ جینی کے بی کے الله کی طرف سے پیدا کی بی الله ہے۔ ابورہ وہ تو سال میں پیٹ کے بی کے الله کی طرف سے پیدا کی بی الله کی ہے جس کا مندر تم کے الله کی ہے جس کا مندر تم کے الله کی ہے جس کا مندر تم کے الله کی ہے جس کا مندر تم ہے کہ اس میں پیٹ کے بی کے لئے الله کی طرف سے قوت پیدا کر دی جاتی ہے اورہ وہ تو ت اس خون کی امنیاز کی خصوصیت ہیہ ہے کہ اس میں پیٹ کے بی کے لئے الله کی طرف سے قوت پیدا کر دی جاتی ہے اورہ وہ تو ت اس میں بیٹ کے بی کے لئے الله کی طرف سے قوت پیدا کر دی جاتی ہے اورہ وہ تو ت کہتر ہوں کہ خون کور کی کی طرف وہ تا ہے۔ خون کور کی کی طرف وہ تک بی بی کے بی کے لئے الله کی طرف وہ تا ہے۔ خون کور کی کی طرف وہ تھیں جو باتا ہے۔ اس میں بیٹ کے بی کے لئے الله کی طرف وہ تو ت کہتر ہوں کی کہتر ہوں کی کہتر ہوں کی کہتر ہوں کا کہتر ہوں کی کہتر کو کہتر کی کہتر ہوں کا کہتر ہوں کی کہتر کی کہتر ہوں کی کر کر کی کو ک

اس لئے اسے ' حیض' کہتے ہیں جو کہ عرب کے اس قول (اشتہ محوض النام) سے ماخوذ ہے، عرب لوگ بداس وقت کہتے ہیں کہ جب یانی جمع ہوجائے۔ لہذا جب حیض کاخون اتنازیادہ ہوجائے کہ رحم بھر جائے اور پیٹ میں بچے بھی نہ ہویا بچے کی خوراک سے

شرح جامع ترمذي

زائد ہوجائے تورم سے بہ جاتا ہے۔اورایک روایت میں بیدالفاظ ہیں: ((فیس واٹھ نیخ بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی ہیٹی ہیٹی ہے۔ کیونکہ یش کاخون رم کے قریب ایک رگ سے نکلتا ہے اور رحم میں بچہ ہوجاتا ہے پھر اگر رحم میں بچہ ہوتواس کی غذا بن جاتا ہے اور رحم سے پھر نکلتا ،اوراگر رحم میں بچہ نہ ہوتوصحت کی حالت میں اکثر اپنی مقررہ عادت کے مطابق نکلتا ہے۔اور بیخون رحم کے قریب ایک رگ سے نکلتا ہے ((جب تمہاراحیض آیا کرمے)) اور بعض علاء نے فر مایا کہ اس سے وہ دن مراد ہیں کہ جن میں عورت کو بیش آتا تھا اور عورت کو اس کا عام ہوتو اسے عادت کی طرف چھیر دیں گے۔اور بعض علاء نے کہا کہ اس سے وہ حالت مراد ہے کہ جو چیش کے لئے ہوتی ہے لینی رنگ اور قوام کے لحاظ سے خون کی قوت مراد ہے۔ اور حضرت عروہ کی حدیث سے اس کی تا ئیر ہوتی ہے۔اور حضرت عروہ کی حدیث سے اس کی تا ئیر ہوتی ہے۔اور حضرت عروہ کی حدیث سے اس کی تا ئیر ہوتی ہے۔اور عورت کو اس کے ایا م کاعلم نہ ہوتو تمیز کی طرف چھیر دیں گے۔

علامہ طبی نے فر مایا کہ علاء کااس کے بارے میں اختلاف ہے، امام اعظم نے مطلقاً تمییز کے اعتبار کومنع کیا ہے جبکہ باقی علماء نے اس عورت کے دی میں تمییز کا اعتبار کیا ہے کہ جس کے بیض کی اجھی ابتدا ہوئی ہے۔ اور جب عادت اور تمییز میں تعارض ہوجائے توعلماء کااس میں اختلاف ہے، امام مالک، امام احمد اور اکثر علماء نے عادت کی طرف نظر کئے بغیر تمییز کا اعتبار کیا۔ اور ابن خیران نے اس کا الٹ کیا۔

پہلا گروہ کہتا ہے کہ حضرت عروہ کی حدیث اور بیرحدیث جس سے ہم نے استدلال کیا ہے چیج ہیں لہذااس کولیٹا اولی ہے۔واللّداعلم۔

یعنی جب تیرے حیض کے ایام ہوں ( تونماز چیوڑ دیا کرواور جب چلاجائے)) یعنی جب تمہاراحیض واپس چلاجائے اور خون تمہاری عادت کے دنوں سے تجاوز کرجائے ( توخون دھوڈ الاکرو)) یعنی استحاضہ کے خون کااثر دھوڈ الاکرو اور ایک بارغسل کرلیا کروے حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کاصرف خون کودھونے کاذکر کرنا اور حیض کے اختیام کاغسل ذکر نہ کرنا اس لئے ہے کیونکہ یہ دین کاواضح مسئلہ ہے۔

( پیرنماز پڑھلیا کرو) اہام ثافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فر مایا کہ متحاضہ عورت ہر فرض نماز کے لئے اپنی شرمگاہ کو دھوئے ، اس جگہ پرمضبوطی سے کپڑ ابا ندھ لے اوروضو کرے کہ دھوئے ، اس جگہ پرمضبوطی سے کپڑ ابا ندھ لے اوروضو کرے کہ بیجریانِ دم میں معذور ہے ایسا بی ابن ملک نے کہا اور سراجیہ میں ہے کہ متحاضہ پر ہر نماز کے وقت کے لئے استنجاء کرنا واجب نہیں ہے۔

( مرقاۃ المفاتیع، باب المستحاضہ ج کہ صوبے کہ میں کے کہ میں ہے۔

#### متحاضات:

علامه بدرالدين عينى حفى فرمات ہيں:

رسول الدُّسلی الدُّعلی وسلم کے زمانہ علی خواتین کی ایک جماعت مستحاضت کی ، ان کے نام یہ ہیں: (1) حفرت ام حبیبہ بنت جحش (2) ام المؤمنین حفرت زینب (3) حضرت اساء جو حضرت میمونہ کی ماں شریک بہن ہیں (4) حضرت فاطمہ بنت ابنت خمیش (5) حضرت جمنہ بنت جحش (6) حضرت سہلہ بنت سھیل ۔ ان سب کاذکر امام ابوداؤ د نے کیا ہے۔ (7) زینب بنت جحش اور (8) سودہ بنت زَمعہ کاذکر علاء بن مسیب نے اپنی سند سے کیا ہے۔ (9) زینب بنت ام سلمہ کاذکر اساعیلی نے سمی بن ابنی کئیر کے مجموعہ میں کیا ہے دار 10) اساء بنت مرشد الحارثیه ، ان کاذکر امام بیجی نے کیا ہے (11) بادیہ بنت غیلان ۔ ان کا ذکر ابن اشیر نے مجموعہ میں کیا ہے۔ یس (علامہ عین) کہتا ہوں کہ بیدوہ بی تُقفی خاتون ہیں جن کے بارے میں ایک ہیت نامی مختف نے کہا تھا'دوہ جب سامنے آتی ہے تواس کے پیٹ پر چارسلوٹیں ہوتی ہیں اور جب وہ پیڑے پھیرتی ہوتی ان کے زکاح میں دس بیویاں ہیں 'عبدالرحن بن عوف نے ان سے ذکاح کیا ، اور ان کے والد جب ایمان لائے اس وقت ان کے ذکاح میں دس بیویاں سے تھیں۔ (عمدة القادی شرح صحیح بہنادی بالاستماضة بیج 3 میں 277 بداراحیا، التراث العدمی، بیروی)

#### مستحاضه کے احکام:

#### عندالاحناف:

علامه حسن بن عمار شرمبلالي حنفي فرماتے ہيں:

عورت کی فرج سے حیض،نفاس اوراستخاضہ کاخون نکلتا ہے۔ پس حیض وہ خون ہے جسے الیمی بالغہ عورت کارخم باہر پھینکٹا ہے جو بیمار اور حاملہ بھی نہ ہو،اور نہ ہی نا امیدی کی عمر کو پہنچ چکی ہو ۔ حیض کی کم از کم مدت تین دن ہے، درمیانی مدت پانچ دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔

نفاس وہ خون ہے جو بچیری پیدائش کے بعد نکلتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے اور کم از کم کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔

استخاصہ وہ خون ہے جوجیض کی صورت میں تین دنوں سے کم اور دس دنوں سے زیادہ ہو جبکہ نفاس کی صورت میں چالیس دنوں سے زیادہ ہو۔ شرح جامع ترمذى

دو حیضوں کے درمیان طہر (پاکیزگی) کے کم از کم دن پیندرہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حدثہیں مگر جوعورت استحاضہ کی حالت میں بالغ ہوئی ہو (کہ اس صورت میں حیض کی مدت دس دن اور طہر کی مدت پیندرہ دن اور نفاس کی مدت چالیس دن مقرر ہے ، اور اگرعورت کی کوئی عادت مقرر ہواور خون اس کی عادت سے اتنازیا دہ بڑھ گیا کہ حیض ونفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے بھی آگے چلاگیا تو عادت سے زیادہ جوخون آیاوہ استحاضہ کا ہوگا۔ مراقی الفلاح)

حیض اورنفاس سے آٹھ چیزیں حرام ہوجاتی ہیں: (1) نماز (2)روزہ (3) قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھنااور (4) اسے غلاف کے بغیر چھونا (5) مسجد میں داخل ہونا (6) طواف کرنا (7) جماع کرنااور (8) اورناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کے درمیان سے حائضہ اورنفساء سے نفع حاصل کرنا۔

اوراستخاضہ کا خون دائمی نکسیر کی طرح ہے کہ نماز ،روز ہاور جماع کے لئے رکاوٹ نہیں ہے۔

مستحاضہ عورت اوروہ مخص جومعذور ہے مثلاً جسے پیشاب کے قطرے آتے ہوں یا جس کا پیٹ جاری ہو، وہ ہرفرض نماز کے وقت کے لئے وضوکریں ، اور اس وضو سے فر اکفن ونو افل جو چاہیں پڑھیں۔ اور معذور لوگوں کا وضو فقط وقت نکل جانے سے باطل ہوجا تا ہے۔ اور کوئی مخص اس وقت تک معذور نہیں ہوگا جب تک عذراسے ایک کامل وقت تک نہ گھیر لے کہ اس میں اسے وقت کے لیے بھی عذر ختم نہ ہوجس میں وضو اور نماز ادا ہو سکے سیداس عذر کے ثابت ہونے کی شرط ہے ، اور اس کے باقی رہنے کی شرط ہے ہونے اور اس مخص رہنے کی شرط ہے ہوئے اور اس مخص کے معذور نہ رہنے کی شرط ہے ہے کہ ایک کامل وقت اس عذر سے خالی رہے۔

(نورالايضاح, باب الحيض والنفاس والاستحاضه, ص38 تا40 المكتبة العصريه, بيروت)

علامه ابوالمعالى محمود بن احد حنفى فرمات بين:

استخاضہ کاخون ایک حدث ہے جو ہمارے نز دیک وضوکوواجب کرتاہے۔اس کی دلیل ہیہ ہے کہ حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا: (( المست**حاضۃ تتوضاً لوقت کل صلاۃ))**تر جمہ:متخاضہ عورت ہرنماز کے وقت وضوکرے گ۔ دوسری دلیل ہیہے کہ ہی<sup>جسم</sup> سے نکلنے والی نجاست ہے لہذابول و براز کی طرح یہ بھی ناقضِ وضو ہوگی۔

(مصيط برهاني، الفصل الثاني مايوجب الوضوء ج 1 ، ص 50,51 ، دار الكتب العلميه ، بيروت)

## عندالثوافع:

علامه تحیی بن شرف النووی شافعی فرماتے ہیں:

بیجان لوکداکٹر احکام میں متحاضہ کورت کا علم پاک عورت کا ساہے چنا نچیشوافع اور جمہور علاء کے نزدیک خون کے جاری ہونے کی حالت میں متحاضہ کا شوہراس سے صحبت کر سکتا ہے۔ ابن منذر نے الاشراق میں حضرت ابن عباس ، حضرت سعید بن مبیر ، حضرت قادہ ، حضرت جماد بن ابی سلیمان ، حضرت معید بن مبیر ، حضرت قادہ ، حضرت جماد بن ابی سلیمان ، حضرت کر بن عبداللہ المودنی ، امام اوز اعی ، امام سفیان ثوری ، امام مالک ، اسحاق اور ابوثور سے بنقل کیا پھر فر مایا کہ میر ابھی بیموقف ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ، آپ فرماتی ہیں : ((لایا تی تیمار وقو بحمد ، مستحاضہ کا شوہراس سے صحبت نہ کرے ۔ امام خعی اور حکم کا بیہی قول ہے۔ اور امام ابن سیرین کے نزدیک بیم کروہ ہے۔ اور امام احمد نے فرمایا کا شوہراس سے صحبت نہ کرے مگر ہے کہ اس کی مدت طویل ہوجائے ۔ اور آپ سے ایک روایت بیہ ہے کہ اس عورت سے صحبت کرنا جائز ہیں ہے البتۃ اگر شوہر کوزنا کا اندیشہ ہوتو مستحاضہ ہوی سے صحبت کرنا جائز ہے۔

اور مختار تول وہ ہے جوہم نے جمہور کے حوالہ سے بیان کیا۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو حفرت عکر مہ نے حمنہ بنت جمش سے روایت کیا: ((اتّھا کَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَگَانِ رَوْجُهَا مُجَامِعُهَا)) ترجمہ: حفرت حمنہ متحاضہ تقی اور ان کاشوہر ان سے جماع کرتا تھا۔ اس کوا مام ابو داؤ داور امام بیج قی نے اسے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ حفرت ابن عباس رضی اللّه عنہمانے فرمایا: ((الْمُسْتَحَاضَةُ یَا تُعِهَا إِذَا صَلَّتْ مالصّلاً الصّلاً الصّلاً الصّلاً عنام کا ترجمہ: متحاضہ ورت نے جب نماز بڑھ لی تو شرصیت بھی کرسکتا ہے کہ نماز کا معاملہ زیادہ بڑا ہے۔

ایک دلیل میہ ہے کہ متحاضہ عورت نماز، روزہ وغیرہ کے معاملہ میں پاک عورت کی طرح ہے تو جماع کے معاملہ میں بھی اس کی طرح ہوگی۔ ایک دلیل میہ ہے کہ حرمت شریعت نے بیان منہیں کی طرح ہوگی۔ ایک دلیل میہ ہے کہ حرمت شریعت نے بیان منہیں کی۔و لاللہ اعلمہ۔

اوران سب احکام میں متحاضہ عورت پاک عورت کی طرح ہے۔ نماز، روزے، اعتکاف، تلاوت قرآن، مصحف شریف کوچھونا اور اسے اٹھانا، سجد کہ تلاوت، سجد کہ شکر اور تمام عبادات اس پرواجب ہونا۔ اور بیر اجماعی مسکلہ ہے۔ اور جب متحاضہ نماز کاار ادہ کرے تواسے حکم ہے کہ احتیاطاً حدث سے اور نجاست سے پاک ہوجائے اور وضو سے پہلے اور اگر تیم کرنا ہے شرح جامع ترمذى

توثیم سے پہلے اپنی شرمگاہ کودھو لے اور نجاست کودور کرنے کے لئے اپنی شرمگاہ میں روئی یا کپڑے کا ٹکڑ ارکھ لے۔ (شرح النووی علی مسلم، باب المستحاضه وغسلهاو صلاتها، ج4، ص17، دار احیاء التراث العربی، بیروت) مزیدفر ماتے ہیں:

پھرتو جان لے کہ ہمار افد ہب ہیہ ہے کہ متحاضہ عورت ایک وضو سے ایک سے زیادہ فرض نماز نہیں پڑھ سکتی خواہ وہ فرض نماز اوا ہو یا قضا۔ اور اس کے ساتھ نو افل جتنے چاہے پڑھنا مباح ہے خواہ فرض سے پہلے پڑھے یا بعد میں۔ اور ہمار اایک قول میہ ہے کہ نوافل بالکل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ متحاضہ کواس کی ضرورت نہیں ہے اور درست پہلا قول ہے۔ اور ہمارے جیسا فدہب حضرت عروہ بن زہیر، سفیان توری، امام احمد اور ابوثور سے منقول ہے۔

اورامام ابوضیفہ نے فر مایا: عورت کی طہارت وقت کے ساتھ فاص ہے توایک نماز کے وقت میں ایک وضو ہے جتی چاہے قضانمازیں پڑھے۔ اور ربیعہ، امام ما لک اور داؤد نے کہا: استخاصہ کا خون وضوکو نہیں تو ڑتالہذ اجب عورت طہارت حاصل کرلے تواس کے لئے جائز ہے کہ اس طہارت سے جتنے چاہے فر اکض پڑھے جب تک استخاصہ کے علاوہ کوئی حدث واقع نہ ہو۔ واللہ اعلم۔ اور ہمارے اصحاب نے کہا کہ مستحاضہ کاکسی فرض نماز کے لئے اس کے وقت سے پہلے وضوکرنا درست نہیں ہو۔ واللہ اعلم۔ اور ہمارے اصحاب نے کہا کہ مستحاضہ کا سے کہ بیضرورۃ طہارت ہے تو یہ حاجت کے وقت سے پہلے جائز ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ بیضرورۃ طہارت ہے تو یہ حاجت کے وقت سے پہلے جائز ہیں۔ اس مسلم، باب المستحاضہ و غسلها و حملاتها، ج4، حس18، دارا حیا۔ التراث العربی، بیروت) عندالمالکید:

علامه يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر مالكي فر مات بين:

اگرخون حیض کی اکثر مدت سے تجاوز کر جائے تووہ استخاصہ ہے۔اورمستخاصہ عورت پاک عورت کی طرح نماز اورروزہ دونو ں ادا کرےاوراس کاشوہر اس سے صحبت بھی کرسکتا ہے۔

حیض کے معاملہ میں عور توں کی چند تشمیں ہیں ، ایک وہ عورت ہے جس کے حیض کی ابھی ابتدا ہوئی ہے اگر وہ خون و کیھے لے تو پندرہ دنوں تک نماز نہ پڑھے اگر پورے پندرہ دنوں میں حیض ختم ہو یااس سے کم میں تووہ پوراحیض ہے ، اس کی موجو دگ میں عورت نماز نہیں پڑھے گی۔ اگر خون پندرہ دنوں سے تجاوز کر جائے تووہ فاسد خون اور استحاضہ ہے۔ پندرہ دن مکمل ہوجا عیں توعورت عسل کرے اور نماز شروع کردے اور اس کے شوہر کو صحبت کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس کے احکام مستحاضہ عورت کے احکام کی طرح ہیں۔اورامام مالک کے زدیک خون کی ابتدا ہوئی ہو یا عورت کے لئے مقررہ ایا م ہوں دونوں کا حکم یکساں ہے۔
یہ ابن و ہب کی امام مالک سے روایت ہے۔ اوراکٹر اہل مدینہ اس روایت پر ہیں۔ اوران میں سے ایک عورت وہ ہے جس کے
لئے پچھایام ہوں جن میں وہ خون دیکھتی ہے اور بیایام بدلتے رہتے ہوں اور عورت کے ایام (جن میں اسے خون آتا ہے) بھی کم
ہوتے ہوں اور بھی زیا دہ تو ایسی عورت جب خون دیکھ لے تو نماز نہ پڑھا ورجب طہ نظر آئے تو نماز پڑھا سے عورت کی طرح
جس کے چیش کی ابتدا ہوئی ہو۔ (الکانی فی فقه اهل المدینة ملخصاً باب الحیض والاستحاضة والنفاس ہے 1، ص 188
مادی الدیاض الحدیثة ، الدیاض)

## عندالحنابله:

علامه ابن قدامه خبلی فرماتے ہیں:

وہ عورت جوالیا خون دیکھے جونہ چین ہواور نہ نفاس اس کا تھم عبادات کے واجب ہونے اور ان کوادا کرنے میں طاہرہ (پاک عورت) والا ہے۔ کیونکہ یہ غیر معتاد نجاست ہے تو یہ پیٹا ب کے قطر سے جاری ہونے کے مشابہ ہے۔ اگر عورت کا حیض اس کے استخاصہ کے ساتھ مل گیا توحیض کے ختم ہونے کے وفت عورت پر خسل فرض ہے کیونکہ حضرت فاطمہ بنت ابوجبیش کی حدیث سے یہ بی ثابت ہے۔

اور جب متحاضہ عورت نماز کاارادہ کرتے تواپنی فرج کواوراس پر گلے ہوئے خون کودھولے بہاں تک کہ جب وہ صاف کرلے تواپنی شرمگاہ پرروئی رکھے، پھر کنگوٹ با ندھ لے اور کنگوٹ کے نیچے اور روئی کے او پر کپڑار کھلے کیونکہ جب حضرت جنس نے حضورعلیہ الصلاق والسلام کی خدمت میں خون کی زیادتی کی شکایت کرتے ہوئے حض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! جھے بہت زیادہ اور شدت سے خون آتا ہے تواس بارے میں جھے کیا تھم فرماتے ہیں کہ اس نے توجھے روزوں اور نماز سے روک رکھا ہے، ارشا دفر مایا: میں تہمیں روئی رکھنے کا کہتا ہوں کہ بیخون کوروک دے گی، انہوں نے عرض کیا: وہ اس سے زیادہ ہے، ارشا دفر مایا: تولگام با ندھ لو (یعنی روئی رکھنے کا کہتا ہوں کہ بیخون کوروک دے گی، انہوں نے عرض کیا: وہ اس سے (بھی) زیادہ ہے ارشا دفر مایا: تولگام با ندھ لو (یعنی روئی رکھ کر کنگوٹ باندھ لو)، عرض کیا: وہ اس سے (بھی) زیادہ ہے ، ارشا دفر مایا: تولگام با ندھ لو (یعنی روئی رکھ کر کنگوٹ باندھ لو)، عرض کیا: وہ اس سے (بھی) نیاوٹ کے نیچے اور روئی کے اوپر)۔

حفزت امسلمدرضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ ایک عورت حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے زمانہ میں خون گراتی تھی تو حضرت امسلمہ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اس کے متعلق فتو کی بوچھااس پر آپ نے فر مایا: ((لئظر عدة شرىجامعترمذى

الليالمي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن بصيبه الذي أصابها، فلترل الصلاق، قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتعتسل، قملتست قوبثوب، قملت التي التي عابي كرم بينه كرات اوردن كن لي حرب بيرن كرب التي التي يبل التي ودوباره وضوكر بي كونكه بيد الياحدث به جس سي بجناممكن التي ودوباره وضوكر ناضروري نهيل به يكونكه حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بيل كه ((اعتكفت مع رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الموأة من أزواجه، فكانت توى الدم، والصفرة والطست تحتما، وبي تصلى ) ترجمه: رسول الله صلى الله عليه والمناس التي ينج بوتا التي كي كي دوجه في اوراس عال مين نماز پرهي تشيل كه تقال الله عليه والما الله عليه والم كساته آپ كي كي دوجه في دوايت كيا ورويت كيا ورويت كيا

نیز ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے پچنا ناممکن ہے لہذ ابیر سا قط ہے اور وہ عورت وقت نگلنے سے پہلے اپنی طہارت سے جتنے چاہے فرائض اور نوافل اداکرے خواہ فرض نماز سے پہلے پڑھے یا بعد میں ، اگر وقت ختم ہوگیا تو طہارت باطل ہوجائے گ اور دوسری نماز کے لئے دوبارہ طہارت حاصل کرے کیونکہ حضرت فاطمہ دضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فر مایا: ((اغتسلم ثم قضٹی لکل صلاۃ وصلی ) ترجمہ بخسل کروپھر جرنماز کے لئے وضوکرواور نماز پڑھ۔ امام ترفدی نے فر مایا کہ بیحدیث سے جے نیز بید طہارت معذور کی ضرورۃ طہارت ہے لہذاتیم کی طرح وضوبھی ٹو بے ساتھ خاص ہوگ ۔ اور اگر وقت سے پہلے عورت نے وضوکرلیا تو وقت کے شروع ہوتے ہی تیم کی طرح وضوبھی ٹو بے حائے گا۔

اگرعورت کاخون وضو کے بعد ختم ہوااوراس کی عادت تھی ایسے وقت میں ختم ہونے کی کہ جس میں نماز کی گنجائش نہیں تواس کا ختم ہونا اثر انداز نہ ہوگا کیونکہ اس وقت میں نماز ممکن نہیں ہے۔اوراگراس کی کوئی عادت نہ ہویا عورت کی عادت یہ ہوکہ اس کاخون ایسے وقت میں ختم ہوتا ہے کہ جس کے بعد نماز کی گنجائش ہے تو دو بارہ وضو کرنا ضروری ہے،اورا گرعورت نماز میں تھی تو نماز باطل ہوجائے گی کیونکہ خون کی معافی اس کے جاری ہونے کی ضرورت کی وجہ سے تھی توخون کے ختم ہونے سے وہ ضرورت

بھی ختم ہوجائے گی۔اورجس شخص کو پیشاب کے قطرے، فدی یاری کی بیاری ہو یا ایساز ٹم ہوجس کاخون ختم نہیں ہوتا ان سب کے احکام اس بارے میں متحاضہ عورت کی طرح ہیں مگرجس زخم کو بائد ھناممکن نہ ہوتووہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے کیونکہ حضرت عمرضی اللہ عندنے اس حالت میں نماز پڑھی کہ آپ کے زخم سے خون بدر ہاتھا۔

ہمارے علاء نے فر ما یا کہ متحاضہ جورت سے بغیر ضرورت کے وطی نہیں کی جائے گی کیونکہ استحاضہ کا خون حیف کے خون کی طرح فرج میں گندگی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فر ما یا { مُوا آدًی قاعَۃ وِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیْض} } (وہ نا یا کی ہے تو عور توں سے الگ رہوجیش کے دنوں میں ) توجیش کے دنوں میں دورر ہنے کی وجہ یہ بیان فر ما ئی کہ حیض کا خون گندگی ہے۔ اور اگر شوہر کوا پنے او پر زنا کا اندیشہ ہوتو وطی کرنا جائز ہے کیونکہ استحاضہ کا خون ہڑھتا ہے تو اس سے بچنے میں مشقت ہوگی اور اس خون کے احکام نرم ہیں کیونکہ اس کے بارے میں حیض والے احکام نابت نہیں ہیں۔ اور ابوالنظا ب نے اس کے بارے میں امام احمد رضی اللہ عنہ سے دوروا بیتین نقل کی ہیں: ایک روایت تو ہم نے ذکر کردی اور دوسری روایت ہے کہ اس عورت سے وطی مطلقاً حلال ہے کیونکہ ہو یوں کے حلال ہونے کے بارے میں نص عام ہے۔ اور مستحاضہ کو حالفہ ہونے کے بارے میں نص عام ہے۔ اور مستحاضہ کو حالفہ ہونے وائے اکثر احکام میں وہ حاکم میں وہ حاکم می وہ حاکم خون ایسانہیں ہے۔ نیز حاکفہ عورت سے کی طرف تجاوز کرجا تا ہے کیونکہ ہوگول ہے کہ بچے جذوم ہوگا مستحاضہ کا خون ایسانہیں ہے۔

اور متخاصٰہ کو ہرنماز کے لئے عسل کرنا مستحب ہے کیونکہ حضرت عاکشر ضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ بنت بحش کا مسلس خون جاری ہواتو آپ نے حضور علیہ الصلا قاوالدام ہے اس بارے میں دریافت کیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہرنماز کے لئے عسل کرنے کا عظم دیا۔ اس کوابوداؤد نے روایت کیا ہے اورا گرایک عسل ہے دونمازوں کو جمع کر لے تو بہتر ہے کیونکہ روایت ہے کہ ہرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ سے فرما یا: ((فاز قویت آف توخری الفلمو و تعجلی المصوری شم تغتسلین حتی تعلمی نے حضرت میں الفلمو و المصور جمیعاً ، ثم توخری الفلمو و تعجلین المصوری شم تغتسلین حتی تعلمی ان تعرب المصوری ہو تعجلین المصوری شم تغتسلین و تجمعین بین الصلاتین و تغتسلین مع الصبح ، کذلک فافعلی ان قویت المصاء ، ثم تغتسلین و تجمعین ایک ترجمہ: اگرتم اس بات کی طاقت رکھو کہ ظہر دیر ہے اور عصر جمدی پڑھوتو پھر عسل کرد اگر تا اس بات کی طاقت رکھو کہ ظہر دیر ہے اور عصر جمدی پڑھوتو پھر عسل کرد اگر قادر ہوتو ایس کرد و دونوں کا موں میں جمھے بیزیادہ پہند ہے۔ کرداوردونمازیں جمعے بیزیادہ پہند ہے۔ کرداوردونمازیں جمعے میں بار گرفت وضوکر لے تواسے کھایت کرے گا۔

(الكافي في فقه الامام احمد، باب الحيض، ج 1، ص 149 تا 152، دار الكتب العلميه، بيروت)

# 94- بَابُمَاجَاءَأَز مَ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتُوضًا لِكُلُّ صَلاَةٍ متحاضہ کے ہرنماز کے لیے وضوکرنے کے بارے میں

126-حَدَّثَنَا فَتَنْيَعَةُ حَدَّثَنَا شَرِيلٌ عَنْ

أَبِي التِفْظَانِ، عَنْ عَدِي إِنْ كَابِتِم عَنْ أَبِيم عَنْ جَدِّهِ عَنْ واسط سے اپنے داداسے روایت كرتے ہیں ،حضور نبي اكرم التَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدَعُ صَلَى الله تعالى عليه وسلم في مستحاضه كي بارے ميں الطّلاة أَيَّام أَقْر إنها الّبي كانت مّجيض فيها، ثمر ارشا فرمايا: وه (مسخاضه) ايام حيض يعني ان ونول مين جن تَغْتَسِلُ وَتَتُوضَّأُ عِنْدَكِلِّ صَلاَةٍ ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّى.

> شُـرَيْكْ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.قَالَ اَبْوْ عِيْسىي :پَذَا حَدِيثُ قَدْ تَفَتَرَة بِدِ شَرِيلٌ، عَنْ أَبِي التِعْظَانِ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ كَيْمُ عَنْ روايت كى بــ هِذَا الحَدِيثِ، فَقُلْتُ: عَدِيُّ ثُنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، إِنَّاغَتَسَلَتْ الصَّلَّ صَلاَةٍ

حدیث:حضرت عدی بن ثابت اینے والد کے میں اسے حیض آتا ہے نماز کوٹرک کرے پھر عنسل کرے اور 127-حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ حُجْمِ، أَخْجَرَنَا برنمازك ليوضوكرك اورروز ركے اورنمازير هـ

حدیث علی بن حجر نے شریک کے واسطہ سے اس

امام ابوعیسی تر مذی نے فر مایا : شریک ابو یقطان سے جد عدي، ما اشعه فك متحقد اشته الاحديث كوروايت كرن يس متفروب، يس فامم وَذَكُمْ سُلِمُحَمَّدٍ قَوْلَ مِحْتِى بْنِ مَعِينِ: أَنَّ السُمَدُدِينَاس، بخارى سے اس حدیث یاک کے بارے بوچے ہوئے سوال فَلَحْ يَعْجاً بِهِ. وقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاق ، فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: كيا كه عدى بن ثابت في اليه والداور داداك واسطمت اسے روایت کیاءان کے دادا کا نام کیا ہے؟ امام بخاری کوان کا نام معلوم ند تفاء میں نے ان سے یحی بن معین کا قول ذکر کیا کہ ان کانام وینار ہے توامام بخاری نے اس قول کومعتبر نہ

امام احمد اور امام آلحق مستحاضه کے بارے میں

شرحجامع ترمذى

ا المحق المنظم المنظم

تَحْتَ حَدَيث: 26 1 سنن ابى داؤد، كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر... الغ، 08 / 1 حديث، 97 2 المكتبة العصريه، بيروت \* سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء فى المستحاضة المدنى... الغ، 1/204 رقم، 625 دار احياء الكتب العربية فيصل عيسى البابى الحلبى

## شرححديث

علامه على بن سلطان القارى حفى فرماتے ہيں:

((حضرت عدی بن ثابت سے روایت ہے)) یہ عدی انساری ،کونی اور ثقہ ہے، اس پر رفض کا الزام ہے ((ووا پخ والد سے ،وہ ان کے داوا سے راوی کہ بخی بن معین نے کہا)) در معین 'کے میم پر زبر ہے۔ آپ اپ زبانہ کے امام الحفاظ بیں ((کہ عدی کے داوا کا نام ویٹار ہے)) کہا گیا کہ ' ثابت' ان کے داوا کا نام ہے، باپ کا نام قیس بن حظیم ہے ((وہ نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ والی عورت کے بارے میں ارشا وفر ما یا کہ وہ اپ حیف کے زمانہ میں ماز چھوڑ و یا کرے) ' ' اُقر اء' قرء کی جمع ہے، یہ حیض اور طہر میں مشترک ہے لین سیاق وسباق کی بناء پر یہاں اس سے حیض مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 'قرع ہے، یہ حیض اور طہر میں مشترک ہے لین سیاق وسباق کی بناء پر یہاں اس سے حیض مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 'قرع ہے ' کا حقیق معنی حیض ہے جیسا کہ ہمار اند ہہ ہے اور امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے۔

((جن میں اسے حیض آتا تھا)) لینی استحاضہ شروع ہونے سے پہلے ((پھر)) لینی عادت کے اعتبار سے حیض کے زمانہ سے فارغ ہونے کے بعد ((نہائے)) لینی ایک بارحیض کا خسل کرے ((اور جرنماز کے وقت وضوکرے)) ایک روایت میں: ((اوقت کل صلاق)) کے الفاظ ہیں۔ ((اور روز ہ رکھے)) فرض اور نقل ((اور نماز پڑھے)) فرض اور نقل نماز سے پہلے روز ہ کاذکر کر کے اس طرف اشارہ فر مایا کہ اس باب میں روز ہ کی اہمیت زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ عورت پرایام جیض کے روز وں کی قضاء لازم ہے، نمازوں کی نہیں۔ ((اس کو امام ترفیکی اور امام البوداؤد نے روایت کیا ہے)) ابوداؤد نے فر مایا کہ بیصدیث

شرح امع ترمذي

ضعیف ہے۔اورامام ترمذی نے فر مایا کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں امام بخاری سے پوچھا،اور بیحدیث اسی سندسے معلوم ہوئی ہے۔لیکن امام ترمذی نے اس کوروایت کرنے کے بعد فر مایا کہ بیرحدیث'' حسن صحیح'' ہے۔

اورامام ابوداؤ دنے اس حدیث کی صحت بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلاق والسلام نے فاطمہ بنت ابو کمیش سے فرمایا: ((
توضیعی لِکُلِّ صَلَاتِ) یعنی ہرنماز کے لئے وضوکرو۔ اس میں عسل کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ (ہرنماز کے لئے)
عنسل واجب نہیں ہے۔ اور علامہ نووی نے المجموع شرح المہذب میں فرمایا: حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا کی بیحدیث کہ جب
فاطمہ بنت ابو کمیش کوچش آیا توحضور علیہ الصلاق والسلام نے آپ کے بارے میں فرمایا ' دحیض کے زمانہ کی نمازیں چھوڑ دے ،
پھر عسل کرے اور ہرنماز کے لئے وضو کرے' اس حدیث کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے۔

سنن افی واؤواور شعب الایمان وغیره پی جواس مضمون کی احادیث موجود بیل که دعضورعلیه الصلاة والسلام نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کو ہر نماز کے لئے شمل کرنے کا حکم ارشا فر مایا 'ان میں سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ ہال احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں: ((فَاغْسَیلی ثُمُّ صَلِّی، فَکَانَتُ تَغْسَیلُ عِفْدَ کُلِّ صَلَّة)) یعنی غشل کرکے نماز پڑھو، چنا نچہ آپ ہر نماز کے وقت غسل کرتیں۔ امام شافعی نے فر مایا کہ احادیث میں اس کاذکر تونہیں ہے کہ حضورعلیہ الصلاق والسلام نے حضرت فاطمہ کو ہر نماز کے لئے غسل کا حکم دیا، ہال آپ تبرعاً ہر نماز کے لئے غسل کیا کرتیں۔ اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لئے غسل مستحب ہے۔ واجب ہونے کا حکم نہیں وے سکتے۔ ابن جمر نے ایما ہی ذکر کیا۔ اثنا ثابت ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لئے غسل مستحب ہے۔ واجب ہونے کا حکم نہیں وے سکتے۔ ابن جمر نے ایما ہی ذکر کیا۔ (مرقاۃ العقاتیم، باب العست حاضه، ج2، حل 501، دار الفکن بیدوت)

# الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنِ \_ الصَّالَآتَيْنِ بِغُسُلُ وَاحِدٍ متخاضہ کے دونماز ول کوایک عمل سے جمع کرنے کے بارے میں

128-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاسٍ,حَدَّثَنَا أَبُو

بن عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَ إِيدِ مَدَ بْنِ مُعَتَّدِ بْنِ طَلْحَةً، عَنْ عَيِّدِ عِنْ إِنْ صَالَى الله تعالى عليه وسلم كى بارگاه بن طَلْحَةً، عَنْ أُتِيهِ حَمْنَةً بِنْتِ جَحْشِ قَالَتْ: كُنْتُ مِينِ مسَلَم لِهِ حِصْدَاوراس كَ بار بس بتانے كے ليے أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَنَّبُثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَغْيِيهِ وَأُخْبِرِهِم فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْيِي كُرُمِي يايا، مِن فِعض كيا: يارسول السُّصلي الله زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْتُ: يَا مِرَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَيْمِرَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَأْمُرِنِي فِيهَا، فَقَدْ مَنْعَشِّنِي بِيُواسِ بِارِكِ مِن مُجِي كَرَاتُ مِن كَاسِ نَـ تُو القِيتام والقَلاد؟ قال: أَنَّعَتُ لَكِ الصُّرِيصُف، فَإِنَّهُ يُذْبِبُ مُحْصِرُوزُونِ اورنمازَ سے روك ركھا ہے، ارشا دفر مايا: ميں الدّمة قَالَتْ: بِوَ أَحْتَم مِنْ ذَلِك، قَالَ: فَتَلَجّعي قَالَتْ: بِوَ تَسْمِين رونَى ركف كاكبتا مول كه بيخون كوروك دے آکے تی میں ذلک، قال: فاتَّخذی تو ا قالت: ہو آک تی میں گی، انہوں نے عرض کیا: وہ اسے زیادہ ہے ذَلِكَ، إِنَّمَا أَبْجُ تَبُّعا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ،ارشا فرما يا: تولكام با نده لو ( يعني روني ركه كر لنَّلو ك سَآمُرلِ بِأَمْرَيْنِ: أَبَّهُمَا صَنَعْتِ أَجِزَأَ عَنْكِ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا باندهال ) عرض كيا: وه اس سے (تجمی) زياده ب، ارشاد فَأَنْت أَعْلَـ مُ يَقَالَ:

حضرت حمنه بنت جحش رضى اللدتعالي عنهاسے حاضر ہوئی ، میں نے آپ کواپنی بہن زینب بنت جحش تعالی علیه وسلم! مجھے بہت زیادہ اور شدت سے حیض آتا فرمایا: تو کپڑا رکھ لو ( لیخنی لنگوٹ کے بیٹیے اور روئی کے اویر) بحرض کیا:وہ اس سے (بھی) زیادہ ہے، میں تو خون میں بہ جاتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : میں تہہیں دویا تیں بتا تا ہوں جو بھی کرو

حَسَنْ. وَيَحَكَذَا قَالَأُحُمَدُ

إِنَّمَا بِي سَ حُضَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِنَّهَ أَيَّامٍ أَوْسَبِعَةَ فَافْعَلِي، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاء، وَكَمَا يَعَلُّهُ رِنَى لِمِيقَاتِ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْنَسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ، وَتُصَلِّينَ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُوَجِّرِينَ الْمَغْرِب، وَتُعَجِّلِينَ العِشَاء، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَّيْنِ، فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبِحِ وَتُصَلِّينَ، وَكَذَلِكِ فَأَفْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ مِنْ سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُوَأَعْجَبُ الأَمْرَ إِنْ إِلَىَّ. قَالَ آبُوعِيْسي : يَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُ. وَمَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِهِ الرَّبِّقِيُّ، وَابْنُ جُرَبْحٍ، وَشَرِيكٌ، عَنْ عَمِدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَ إِبِدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةً، عَنْ عَيِّهِ عِمْرَ إِنَّ، عَنْ أُيِّهِ حَمْنَةً مِلِا ۖ أَنَّ ابْنَ جُرَبِج يَثُولُ: عُمَرُ بْنُ طَلْحَةً, وَالضَّحِيحُ عِمْرَإِنُ بْنُ طَلْحُةً. وَسَأَلْتُ مُحَقّدًا عَنْ يَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: يُوَحَدِيثُ

أَتَامٍ فِي عِلْمِ اللهِ أَمَّاغَتَسِلِي، فَإِذَا مَرَأَيْتِ أَمَّكِ قَدْ طَهُرْتِ مِوْتِم بِهِرْ جانى مو پھر (مزيد) ارشا دفر مايا: يه شيطان كى وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَمْرَتِنَا وَعِشْرِينَ لَيُلَدِّم أَوْ ثَلاثًا وَعِشْرِينَ لَيُلَدِّم أَوْ ثَلاثًا وَعِشْرِينَ لَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الل لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكِ مُعْزِينًا مِ وَكَذَلِكِ حَيْدً مِات دن ما نَفسَم جھو پُرغسل كراو، پس جب تمسمجھو که یاک اور صاف ہوگئی ہوتو چوبیس یا تنیس دن رات حَيْضِينَ وَطَهْرِينَ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ وُتِيِّرِي الظَّهْنَ الظَّهْنَ الظَّهْنَ الظَّهْنَ الظَّهْنَ الظَّهْنَ الظَّهُمَ الظَّهْنَ الظَّهْنَ الطَّهُمْنَ الطَّهُمْنَ الطَّهُمُ الطَّهُمُ الطَّهُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ہے،اور ایسے ہی ان عورتوں کی طرح کروجن کوونت پر حیض آتا ہے اور مقررہ وفت پر یاک ہوجاتی ہیں ،اگرتم ظہر کومؤخر اور عصر کوجلدی پڑھ سکو توغسل کرے دونوں نمازیں یاک ہوکر پردھو، پھرمغرب کی نما زکومؤخراورعشاء کی نماز میں جلدی کرتے ہوئے عسل کرکے دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھو، اور صبح میں عنسل کرواور فجر کی نماز پڑھو،اس طرح نماز پڑھتی رہو اور روز ہے رکھو اگر کرسکو۔پھر رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر ما یا: دونوں میں سے جھے پیطریقہ زیادہ پہند ہے

امام ابوعیسلی ترندی نے فرمایا: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث (تین راویوں )عبیداللہ بن عمرورقی ، این جرت اورشر یک نے (ندکورہ سند )عن عبيدالله بن محمه بن عقبل عن ابراجيم بن محمه بن طلحة عن عمه عمران عن امه حمنة روايت كى بــالبته ابن جرت في عمر بن طلحه کہا ہے اور

بن حَبْلِ: بوّ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ.وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ صَحِيحٌ عمران بن طلحه ب، مين نے امام محمد بخاری ہے اس فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: إِذَا كَانَتُ مُعْرِفُ حَيْضَهَا بِإِثْبَالِ الدّير حديث ك بارے من يوچها تو انہوں نے فر مايا كديد وَإِذْ بَالْمِرِهِ، وَإِثْبَالُهُ أَنْ يَعْضُونَ أَسْوَدَ، وَإِذْ بَامِهُ أَنْ يَتَعَيَّرَ إِلَى حديث حن باور ايسى بى امام احمد بن نبل فرمايا الصُّفْرَقِ فَالْحُكِ مُ لَهَا عَلَى حَدِيثِ فَاطِعَةً بِنْتِ أَبِي كَدِيدِيثُ صَلَّحُ عِد حُبيْش، وَإِنْ كَانَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ لَهَا أَيَّا وُمَعْرُ وِفَةٌ قَبْلَ أَنْ مُستَحاض، فَإِنَّهَا تَدَعُ الطَّلاة أَيَّام أَقْر إيها، ثُمَّ مُّعْسَلُ مِن فرمايا كدجب وه ايخ يض كنون كوآن جان وَتَتُوضًا أَيْكُلُّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّى، وَإِذَا اسْتَعَرِّيهَا الدَّمُ وَلَعْ عَدِيكِيْنَى مُوكدا آت وقت سياه رنك كا موكا اور جات يَكُنْ لَهَا أَيَّامُ مَعْمُ وفَدُّ وَلَهْ مُعْمِ فِ الحَيْضَ فِاقْبَالِ الدِّيرِ ونت زردرنك كاتواس صورت يس فاطمه بنت الي حبيش وَإِذْبَارِهِ، فَالْحُكُمُ لَهَا عَلَى حَدِيثِ حَمْنَةً بِنْتِ جَحْشِ.وقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمْرِ فِي أَوْلِمَا مِرَأَتُ فَدَامَتُ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاقَ مَا يَيْنَهَا وَيَيْنَ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا ، فَإِذَا طَهُرَ ثُوفِي خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا ، أَوْقَبَلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا أَيَّا مُ حَيْضٍ، فَإِذَا سِأَتِ الدَّمِرَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَعَشَرَ بِوْمًا ، فِإِنَّهَا تَقْضِي صَلاَتَأُمْرِ بِعَنَّعَشَرَ

امام احمد اور امام آتحق نے مستحاضہ کے بارے کی حدیث برعمل ہوگا اور اگرمتخاضہ کے لیے ایا م حیض معروف (متعین) ہوں تو وہ ایا م حیض میں نمازیں ترک کردے پھرغسل کرے اور ہرنماز کے لیے وضو کرے اور نماز یر ہے، اور اگر خون مسلسل آئے اور ایام حیض متعین نہ ہوں اور خون کے آنے جانے سے بھی حیض کا تعین نه ہو سکے توحمنہ بنت جحش کی حدیث برعمل ہوگا۔

اور امام شافعی نے فر ما یا کہ جب مستحاضہ نے پهلی مرتنه خون دیکھا اور بند نه ہوا بلکه سکسل حاری رہا تو یندره دن کی نمازیں چھوڑے،اگریندره دن یا کم میں بند ہوجائے تو بیر حیض کے دن ہول گے، اگر اس سے آگے بڑھ جائے تو چو دہ دن کی نماز قضا کرے اور آئندہ حیض کی کم از کم مدت بعنی ایک دن رات نماز جیموژ ہے گی۔ امام ابوعیسی تزیذی نے فرمایا جیض کی کم از کم

917

وَلَيْلَةٌ. قَالَ أَبُو عِيْسِي : وَاخْتَلَفَ أَبِلُ العِلْمِ فِي أَقَلِّ المحبين الله علم في ما يا كديش كى مت كم ازكم تين دن اورزياده وَأَكْتَرِهِ: فَقَالَ بَعْضُ أَبِل العِلْمِ: أَقَلُ المحتمِضِ قَلاَنَهُم صدرياده دس دن جاوريه ام سفيان ثوري اوراال كوفه وَأَحْتُرَمُ عَشَرَهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْمِي ، وَأَهْل الحُوفَةِ ، وَيهِ يَأْخُذُ ابْنُ الْمُعِامِرِ لِي وَمِرُوى عَنْهُ خِلافٌ بَذَا . وقالَ بَعْضُ ادران سے اس كے خلاف بحى مروى بـــ أَيْلِ العِلْمِ مِنْهُ مُ عَطَاء بْنُ أَبِي مِنَاح: أَقَلُّ الحَيْضِ وَوُو وَلَيْلَةُ وَأَكْتَرِهُ خَسْمَةً عَشَرَ. وَهُوَ قُولُ مَالِكٍ، وَالأَوْزَاعِيّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِيعُبَيْدة.

کا قول ہے اور اسی کو اہام عبد اللہ ابن مبارک نے لیا ہے

اوربعض اہل علم جن میں عطاء ابن ریاح بھی ہیں فر ماتے ہیں کہ بیض کی مدت کم از کم ایک ون رات اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن ہے اور یہی قول امام اوزاعی،امام ما لک،امام شافعی،امام احمر،امام اسحاق اور امام ابوعبيده كاہے۔

تَخْرَيُّ صديث : 8 2 1 سنن ابي داؤد،كتاب الطهارة،باب من قال اذا اقبلت الحيضة ...الغ، 6 7 / 1 حديث، 7 8 2 المكتبة العصرية,بيروت

## شرححديث

امام جلال الدين سيوطى شافعى فرماتے ہيں:

((انماہر رَحْکُسنسن الشيطان)) يعني وه توشيطان کي طرف سے ايک چو کھ (مُحوكر) ہے۔نہا ہيا ميں

ے: رکض کالغوی معنی ایر لگا نا اور یا وَں سے تکلیف دینا ہے جہیسا کہ جانور کوایر لگائی جاتی ہے اور اسے یا وَں سے تکلیف دی جاتی ہے، اس سے مقصود جانور کواذیت و تکلیف دینا ہوتا ہے۔ حدیث کامفہوم ہیہ ہے کہ شیطان اس کے سبب عورت کواس کے دینی امور مثلاً اس کے طہراور نماز کے معاملہ میں اشتباہ میں ڈالنے کاراستہ پالیتا ہے یہاں تک کہ عورت کواس کی عادت بھلادیتا ہے۔ اور تقدیری عبارت یول ہے **کاندر کضہ بآلة من یر گفتاته** ''لینی گویاوہ شیطان کی چوکھول میں سے ایک چوکھ ہے(اس کی حرکتوں میں سے ایک حرکت یااس کے دھکوں میں سے ایک دھکا ہے۔)

(قوت المفتذي ابواب الطهارة ، ج 1 ، ص 88 ، جامعة ام القرى ، مكة المكرمه )

## حیض اور طهر کی اقل اور اکثر مدت میں ائمہ اربعہ کی آراء

#### عندالاحناف:

علامه ابوالمعالى محمود بن احد حفى فرماتے ہیں:

ظاہر الروایۃ کے مطابق حیض کی کم سے کم مدت تین دن ، تین را تیں ہیں۔ظاہر الروایۃ کی دلیل حضرت ابوا مامہ با بلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا: ((اقل الحیض ثلاثة آیام واکٹر وعشر قایام)) ترجمہ: حیض کی مدت کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہیں۔اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت حبیش سے فر ما یا: ((دعمی الصلاق آیام اقراتالی)) ترجمہ: حیض کے ایام میں نمازیں چھوڑ دو۔اور ''ایام' 'جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی ، ذید بن ثابت ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس ، حضرت ابن عباس ، حضرت معاذ ، حضرت انس بن ما لک ، حضرت عائشہ، حضرت جابر ، حضرت عبد اللہ ، حضرت عثمان بن اُبی العاص الثقنی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔

اوروہ خون جواکثر مدتی حیض سے تجاوز کرجائے تواس بارے میں کہنا ہیہ کہ اکثر مدت حیض شرعاً مقدر ہے اور تقذیر شرعی اس سے مانع ہے کہ مافوق المقدر کا حکم مقدروالا ہو کہ اس طرح تو تقذیر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس مقام پر احتیاج ہوگ کہ اکثر مدت حیض بیان کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اکثر مدت حیض دس دن ہیں۔امام شافعی نے فر مایا: حیض کی مدت زیادہ سے زیادہ پندرہ دن ہے۔ آپ کے خلاف ہماری دلیل حضرت ابوا مامہ با پلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔

(المحيط البرهاني في الفقه النعماني، الفصل الثامن في الحيض، ج 1، ص 209، دار الكتب العلميه، بيروت) علامه زيلج حنّى فرمات بين:

(طهری کم از کم مت بیندره دن ہے) کیونکہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ((أقلَّ الْحَیْض لَلاَنَهُ وَآگَرُوهُ عَصَلَ عَشَرَةً وَآقَلُ مَا يَیْنِ دن اور زیاده سے زیاده دس دن دن دن دن اور زیاده سے زیاده دس دن جہ اوردو حیفوں کے درمیان (طهر) کی مت کم از کم پندره دن ہے۔ ایساہی الغامیہ میں ذکر کیا ہے۔

اوراس پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جماع ہے، اور ایک دلیل میہ ہے کہ بید لازم رہنے کی مدت ہے لہذا اقامت

شرح جامع ترمذی

(جوسفر کےمقابل ہے) کی طرح اس کی مدت کے ایام بھی پندرہ ہیں۔

(اورزیادہ سے زیادہ طہر کی کوئی مدت نہیں ہے) کیونکہ بسااوقات ایک دوسال تک طہر کی حالت رہتی ہے اور حیض بالکل آتا ہی نہیں ہے لہذااس کی مدت مقر رنہیں کی جاسکتی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا (گر جب خون مسلسل آر ہا ہوتو طہر کی عادت کو مقر رکرنے کی حاجت کو مقر رکرنے کی حاجت ہوگی تو اُس عورت کے طہر کی مدت مقر رکی جائے گی۔ ہوگی تو اُس عورت کے طہر کی مدت مقر رکی جائے گی۔

(تبيين الحقائق، الطهر المتخلل بين الدمين، ج 1 ، ص 62 ، المطبعة الكبرى الاميريه ، القاهر ه)

## عندالشوافع:

علامه يحيى بن شرف النووى شافعي فرماتے ہيں:

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عدد کے بارے میں نص فرمائی ہے کہ حیض کی کم از کم مدت ایک دن ہے۔ اور مختفر المرزنی کے باب الحیض میں اورامام مزنی کی اکثر کتابوں میں رپیصراحت ہے کہ کم از کم حیض کی مدت ایک دن اورایک رات ہے۔ اس کے بارے میں علاء کا تین طریقوں پر اختلاف ہے جن کومصنف نے مع الد لاکل ذکر کیا ہے: (1) ایک طریق رات ہے کہ کم از کم مدت ایک دن ہے بغیر رات کے (2) اور دوسرا طریق دوتول ہیں ، ایک ہے کہ ایک دن بغیر رات کے اور دوسرا طریق ہیں ، ایک ہے کہ ایک دن اور ایک رات ہے اور بید کے ، اور دوسرا تول ہیں ہی کہ ایک دن اور ایک رات ہے اور بید ایک ہی تول ہے اور علاء کے انقاق سے بیصیح ترین طریق ہے۔ اور بیطریق امام مزنی ، ابوالعباس بن شرق اور جمہور علاء کا تول ہے۔ اور بہت سے متاخرین علاء نے اس پر جزم کیا ہے الی اور ابن الصباغ سے اکثر علاء نے اس کونقل کیا ہے۔

شخ ابو حامداور دیگرعاء نے فر مایا کہ جس نے بیکہا کہ اس کے بارے میں دو قول ہیں اس کا قول درست نہیں ہے کیونکہ اعتبار وجود کا ہے تو اگر ایک دن میں وجود ثابت ہوجائے تو وہ معین ہوجائے گا۔علماء نے دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے فر ما یا کہ جب ان کے دو کلاموں کو دو حالتوں پرمحمول کرناممکن ہوتو دو قولوں پرمحمول کرنے سے بہتر ہے، اسی طرح ہرا جتہا دی مسئلہ میں ہوگا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوحدیثوں کو دو حالتوں پرمحمول کرتے ہوئے ان میں تطبیق دیناممکن ہوتو بیر نے اور تعارض پرمقدم ہوگا۔ شیخ ابو حامداور امام الحرمین وغیرہ نے ایک دن کے ساتھ جزم کرنے کے طریقہ کوضعیف کہا کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ''ایک دن' بطور اختصار کہ صرف مسائل عدد میں فر ما یا ہے اور جب حیض کے باب میں کم از کم حیض کی حد بندی

کرتے ہوئے ان کاردکرنا چاہاجنہوں نے کہا کہ چیش کی کم از کم مدت تین دن ہے توامام شافعی نے فر ما یا کہ چیش کی کم از کم مدت ایک دن اور ایک رات ہے، پس امام شافعی کی اس شخیق پر اعتماد کرنا ضروری ہوا جو آپ نے مقام تحدید میں فر مائی ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ ہی موجود ہے۔

امام الوجعفر محمد بن جریر طبری نے اپنی کتاب اختلاف الفتهاء میں فرمایا کہ جھے رہیج نے امام شافعی کے حوالہ سے بیان
کیا کہ جیفے رہیج نے بیان کیا کہ امام شافعی کا آخری
کیا کہ جیفے رہیج نے بیان کیا کہ امام شافعی کا آخری
قول بیہ ہے کہ کم از کم حیض ایک دن اور ایک رات ہے ، اھ۔

اور ہمارے فقہاء کے نز دیک درست ہے ہے کہ کم اذکم حیض کی مدت ایک دن اور ایک رات ہے۔ تفریع اور عمل اس پر ہیں اور اس کے سواسب اقوال اس کی تاویل میں ہیں۔ اور امام شافعی کی نص سے اس کی دلیل دوچیزیں ہیں: ایک ہے کہ آپ نے اپنی اکثر کتابوں میں اور اس کے مقام میں اس کاذکر کیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے ہے ابن جریر جیسے ثقہ نے ذکر کیا ہے کہ ہے آپ کا آخری قول ہے۔

(دوسرامتله) ہمارے علماء کا تفاق ہے کہ چش کی زیادہ سے زیادہ مرت پندرہ دن ہیں۔

(تیسرامئله)غالبطور پرخواتین میں جوحیض کی مدت پائی جاتی ہے وہ چھ یاسات دن ہے۔

(چقامتله) دوحیض کے درمیان طهرفاصل کی کم از کم مدت پندر دن ہیں، کیونکہ بیا کم وہ مقدارہ جس کا وجود ثابت ہادر بالا تفاق زیادہ سے زیادہ طہر کی کوئی حد نہیں ہے۔

(المجموع شرح المهذب يج 2 بص 375,376 دار الفكر بيروت)

## عندالحنابله:

علامهائن قدامه عنبلی فرماتے ہیں:

(کم از کم حیض کی مت ایک دن اور ایک رات ہے، اور زیا دہ سے زیادہ حیض کی مرت پندرہ دن ہے) امام ابوعبداللہ احمد بن حنبل کامیہ بی صحیح مذہب ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ شریعت میں حیض کالفظ بغیر کسی قید کے وار دہوا ہے، اور حیض کی خدفت میں کوئی حد ہے نہ شریعت میں ، لہذا اس کی حد بندی کے لئے عرف وعادت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے جیسا کہ قبضہ، احراز اور تفرق اور ان کے امثال میں عرف وعادت ہی کو دلیل بنایا جاتا ہے، اور حیض میں ایک دن کی عادت بھی پائی گئی

(921) (921)

مزید فرماتے ہیں:

دوحیض کے درمیان طہر کی کم از کم مدت تیرہ دن ہیں کیونکہ امام احمد کے اس کے بار مے مختلف اقوال نہیں ہیں کہ عدت ایک مہینے میں ختم ہوجاتی ہے جبکہ اس پر گواہی قائم ہوجائے ۔۔۔اورامام ما لک، امام ثوری، امام شافعی اورامام اعظم ابوحنیفہ کے نز دیک طہر کی کم از کم مدت پندرہ دن ہے۔اور ابوثور نے ذکر کیا ہے کہ اس بارے میں علماء کا اختلاف نہیں ہے۔

ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں آئی جس کواس
کا شوہر طلاق دے چکا تھا، پس اس عورت نے کہا کہ جھے ایک ماہ میں تین حیض آ چکے ہیں اور ہر حیض کے بعد جھے طہر بھی آیا ہے
اور میں نے نماز بھی پڑھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت شریح سے فر مایا: تم اس مسئلہ میں بولو، حضرت شریح نے
کہا: اگروہ اپنے گھر میں سے ایسے گواہ کولائے کہ جس کا دین اور امانت پسندیدہ ہواوروہ یہ گواہی دے کہ اس کو تین حیض آ چکے ہیں
اور ہر حیض کے بعد اس کا طہر گزر چکا ہے جس میں بینماز پڑھتی تھی تو اس کی گواہی قبول کرلی جائے گی ور نہ تووہ جھوٹی ہے، حضرت
علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شریح کی بات من کرفر مایا: بیاجھا فیصلہ ہے۔

اور بیہ بات تو قیفاً (شارع سے ن کر) ہی کی جاسکتی ہے اور دوسری بات بیہ کہ بیے فیصلہ اس دور میں لوگوں تک پہنچا مگراس کےخلاف کسی نے کہا ہو! ہمیں معلوم نہیں۔اسے امام احمد نے اپنی سند سے روایت کیا ہے اور بیصورت میں اسی طرح ممکن ہے کہاقل طہر میں ہماراقول تیرہ دن اور اقل حیض میں ہماراقول ایک دن رات تسلیم کیا جائے۔

اور بیر حد بندی دوحیض کے درمیان طہر کے بارے میں ہے اور رہاوہ طہر جوایک حیض کے دوران آئے تواس میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: بہر حال اگر عورت بحرانی خون (یعنی وہ خون جواچا نک پیداہوجائے) دیکھے تونمازنہ پڑھے۔اور جب ایک ساعت طہر دیکھے تونسل کرے۔اور بیقل کیا گیا ہے کہ طہر جب ایک دن سے کم ہوتواس کی طرف دھیاں نہیں دیا جائے گا کیونکہ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا نے فر مایا جتم جلدی نہ کیا کروحتیٰ کہتم خالص سفیدی دیکھو۔ نیز خون بھی جاری ہوتا ہے اور بھی رک جاتا ہے لہذا صرف خون رک جانے سے طہر ثابت نہ ہوگا جیسا کہ اگر ایک ساعت سے کم رک جائے۔ (المغنی لابن قدامہ اقل الطهر بین الحیضتین ہے 1، ص 225,226 مکتبة القاهر می عندا کم الکید :

#### علامه ابن رشد مالكي لكصة بين:

امام ما لک کنز دیک حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے، امام شافعی کا بھی یہ ہی قول ہے۔ امام ابوضیفہ نے فر مایا: حیض کی زیادہ مدت دس دن ہیں۔ اور امام ما لک کنز دیک کم از کم حیض کی کوئی مدت نہیں ہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ جوخون نکل آئے امام ما لک کے نز دیک وہ بھی حیض ہے البتہ طلاق کی عدت جب حیض سے ہوتواس خون کا شار نہ ہوگا۔ اور طہر کی کم از کم مدت میں امام ما لک کے خلف اقوال ہیں: ایک قول دس دن کا ہے، ایک قول آٹھ دن کا ہے اور ایک قول پندرہ دن کا ہے اور ایک قول کی دو نہیں ہے۔ پندرہ دن کا ہے اور ایک قول کی دھنہیں ہے۔

(بداية المجتهد الباب الاول انواع الدماء الغرج 1 م 56 دار الحديث القاهره)

مزید فرماتے ہیں:

حیض کی اقل اورا کثر مدت اورطہر کی اقل مدت میں فقہاء کے جتنے اقوال ہیں ان کے لئے تجربہ اور عادت کے سوا کوئی مستند دلیل نہیں ہے اورجس نے جوقول اختیار کیا ہے وہ اس پر تجربہ کے ذریعہ مطلع ہوا۔ اورعور توں میں ان مے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ بہت مشکل ہے کہ اکثر عور توں میں ان چیزوں کی حدود تجربہ سے معلوم کی جائے تواس میں وہ اختلاف واقع ہوا جوہم نے ذکر کیا۔

شرح جامع ترمذی (923

## متخاضه کب عمل کرے گی:

#### عندالاحناف:

علامه بدرالدين عيني حفى فرماتے ہيں:

مستحاضہ پرکسی نماز کے لئے یاکسی وقت عسل واجب نہیں گرحیض کے اختیام کے وقت ایک بارعسل واجب ہے، جمہور علاء کا یہ بی تول ہے اور حضرت علی ، حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہرضی الله عنهم سے بیبی مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ، عطاء بن ابی رباح اور عبداللہ بن عرب عطاء بن ابی رباح اور عبداللہ بن غرب عطاء بن ابی رباح اور عبداللہ بن زبیر کا فد جب یہ کہ مستحاضہ پر جرنماز کے لئے عسل کرناواجب ہے، اور بید حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے۔

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى, باب الاستحاضة, ج 3, ص 277، دار احياء التراث العربي, بيروت)

صدرالشريعه فتى امجه على عظمى فرماتے ہيں:

''اِستحاضہ والی اگر عُسل کر کے ظہر کی نماز آخر وقت میں اور عصر کی وُضوکر کے اول وقت میں اور مغرب کی عُسل کر کے آخر وقت میں اور عشاء کی وُضوکر کے اوّل وقت میں پڑھے اور فجر کی بھی عُسل کر کے پڑھے تو بہتر ہے اور عجب نہیں کہ بیا دب جو حدیث میں ارشا وہوا ہے اس کی رعابیت کی برکت ہے اس کے مرض کو بھی فائدہ پہنچے۔''

(بهارشر يعت، حصه 2، ص 387 ، مكتبة المدينه، كراچي)

علامه على بن سلطان القارى حنفى فرماتے ہيں:

حدیث کا ظاہر اختیار دینا ہے۔ اس لئے ہمارے ائمہ میں سے امام طحاوی نے فرمایا: ہرایک کی طرف علماء گئے۔ اور ہمارے نز دیک بیمنسوخ ہے یا دونوں صورتوں میں غسل کا تھم علاج پرمحمول ہے تا کہ خون کی قوت اور کثرت ختم ہوجائے۔

(مرقاة المفاتيح , باب المستماضه ج 2 ، ص 504 ، دار الفكر ، بيروت)

## عندالثوافع:

علامه يحيى بن شرف النووى شافعي فرماتے ہيں:

متحاضہ پرکسی نماز کے لئے اور کسی وفت عسل واجب نہیں ہے مگر حیض کے ختم ہونے پرایک بارنسل واجب ہے،

امع ترمذی

متقد مین اور متأخرین علیاء میں سے اکثر کاریہ ہی قول ہے۔ حضرت علی ،حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عاکشہ ضی الله عنہم سے یہ ہی منقول ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر ،حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن ، امام مالک ، امام ابوضیفہ ، امام احمد کاریہ بی نظر یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن غبراللہ بن غبراللہ بن عباس ابی رباح نے فر ما یا کہ عورت پر واجب ہے کہ ہر نماز کے وقت عسل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بی منقول ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بی منقول ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فر ما یا کہ روز انہ ایک بارغسل کرے۔ حضرت سعید بن مسیب اور حضرت حسن بھری اور حضرت حسن بھری منقول ہے۔ نے فر ما یا کہ حاکم خورت نماز ظہر سے نماز طرح فر بیابت نہ ہوگا وہ چیز واجب نہیں ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شابت نہیں ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہوگا۔ ور نبی سے کہ آپ نے ورت کونسل کا علم دیا ہوگر حیض کے اختام پر ایک بارغسل کا عکم فر ما یا ہے۔

(شرح النووى على مسلم, باب المستحاضه وغسلها وصلاتها, ج4، ص19، دار احيا التراث العربي, بيروت)

## عندالمالكيد:

علامه بوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر مالكي فرمات بين:

اگرتیش کاخون ختم ہوجائے اور استحاضہ کاخون آ جائے تو ایسی عورت عسل کرے گی جیسا کہ حاکفہ جب پاک ہوتو عسل کرتی ہے ، اسی طرح جس عورت کا تھم حیف سے استحاضہ کی طرف منتقل ہوجائے تو وہ عسل کرے گی۔اور استحاضہ والی عورت پرکوئی عسل نہیں ہے اور وہ ہر نماز کے لئے وضو کر ہے۔اور امام مالک کے نزدیک اس پروضو واجب نہیں ہے البتہ اس کے لئے وضو کر لینا بہتر ہے۔اور آپ کے علاوہ دیگر اہل مدینہ کے نزدیک اس پروضو واجب ہے۔اور اگر مستحاضہ کو اپنی بیماری سے افاقہ ہوگیا اور استحاضہ کا خون ختم ہوگیا تو اس پر عسل واجب نہیں ہے۔اور بعض علاء کے نزدیک عسل مستحب ہے۔اور امام مالک سے ہوگیا اور استحاضہ کا خون ختم ہوگیا تو اس پر عسل واجب نہیں ہے۔اور بعض علاء کے نزدیک عسل مستحب ہے۔اور امام مالک سے ہوگیا دور سے۔

(الكافي في فقه اهل المدينه, باب الحيض الاستصاضة والنفاس, ج 1، ص 189، مكتبة الرياض الحديثة, الرياض)

## عندالحنابله:

علامهائن قدامه خلی فرماتے ہیں:

متحاضة ورت کوہرنماز کے لئے خسل کرنامتحب ہے کیونکہ حضرت عائشہرضی اللّٰدعنہاہے روایت ہے: ((اُن اُم

شرح جامع ترمذی

حبیبة استحیضت، فسألت الحمی صلّی الله علیه و و تسل الله علیه و و تسل لکل صلاه) ترجمه: حضرت ام حبیبه بنت بحش رضی الله تعالی عنها کا مسلسل خون جاری بواتو آپ نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم نے آپ کو ہر نماز کے لئے عنسل کرنے کا حکم دیا۔ اس کوامام ابوداؤ دنے روایت کیا ب اورا گرا یک عنسل سے دونمازیں پڑھ لے تو بہتر ہے کیونکہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی الله علیه و سلم نے حضرت حمنہ سے فرمایا: ((فان قویت اُن وَخوی الظهر و تعجلی العصر، ثم تغتسلین حتی تطهرین و تعجمین العلم و العصر جمیعاً، ثم تو خوی الظهر و تعجلی العصر، ثم تغتسلین و تجمعین و تعجمعین العساء، ثم تغتسلین و تعجمعین العساء، ثم تغتسلین و تعجمعین العشاء، ثم تغتسلین و تعجمعین العشاء، ثم تغتسلین و تعجمعین العشر و العصر جمیعاً، ثم تو خوی العمون کی طاقت رکھو کہ ظہر دیرسے اورعمر جلدی پڑھو تو پھر شسل کرے پاک بوجایا کرواور دونمازیں ہوجایا کرواور دونمازیں برحے کی طاقت بوتو پھر شسل کرواور دونمازیں ہوجایا کرواور دونمازیں برحے کی طاقت بوتو پھر شسل کرواور دونمازیں جمیع مدیث بحتے کرو، اور فجر کے ساتھ شسل کرو۔ اگر قادر بوتو ایسا کرلیا کرو، دونوں کاموں میں جمیع یہ زیادہ پند ہے۔ اور یہ حجے حدیث ہے۔ اوراگر ستحاضہ برنماز کے دفت دضوکر لے تواسے گفایت کرے گا۔

(الكانى في فقه الامام احمد، باب الحيض، ج 1، ص 151,152 ، دار الكتب العلميه ، بيروت)

# 96- بَابُعَاجَاءِفِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَغْسَلُ عِنْدَكُلَّ صَلاَةٍ اس بادے میں کہ متحاضہ ہرنماز کے وقت عمل کرے گی

ثُمَّ صَلِّى فَكَانَتُ تَعْنَسِلُ لِكُلِّ صَلاَّةِ.قَالَ عَسَلَ مَنْ تَعْسَلُ مِنْ تَصِيلُ بِي قَالَ آبُو عِيْسَىٰ : وَيُرْوِي بَذَا الْحَدِيثُ عَن تَحْسِلَ عَانشَة.

129-حَدَّثَنَا فَكَيْعِهُ مِحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن صلى الله تعالى عنها سے روایت سے ابن شِهَاب، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَايْشَةً، أَنْهَا قَالَتْ: فرماتى بين:حضرت امحبيب بنت بحش في رسول الدُّسلى الدُّتعالى اسْتَغْتَتْ أُمْرُ حَبِيَّةَ ابْتَهُ جَحْيْن مِرَ صُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم سيسوال يوجية بوع عرض كيا: مين مسخاضه بول ياك عَلَيْهِ وَسَلَّتَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَصْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُم، نَهِين رَبْقَ تُوكيا نماز جَهُورٌ دون؟ ارشا دفر ما يا نهين، يرتوصرف ايك أَفَأَدَ الصَّلادَ؟ فَقَالَ: ٧ ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِبرَ فَي فَاغْتَسِلِي رَك (كانون) ہے، عُسل كرو پحرنماز يردهو، لهذاوه برنماز كے ليے

فُتيبة: قَالَ اللَّيْتُ: لَـعْ يَذْكُرُ ابْنُ شِهَابِ، أَنَّ قَتِيبَكَةِ بِينَ كُلِيثَ فَكَهَا: ابن شهاب في يذكر نبين بي صولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة أَمِّيهِ أَمَّة حَبِيهَ أَنْ كيا كرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت إم حبيبه وصم ديا تَعْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَلَكِنَّهُ شَيء وَ فَعَلَتُهُ کوه برنماز كے ليخسل كريں بلكه بيالي چيز ہے جووه ازخودكرتى

الزُّريّ عَنْ عَنْ عَنْ عَايْشَة ، قَالَتْ: اصْتَغْنَتْ أُمُّ الله المِيسَى ترندى نے فرمایا: بیحدیث اس طرح بھی حبيبة بنت جعين .وقد قال بغض أبل المليد مرودي عن الزبرى عن عرة عن عائشة قالت استفتت امحبية الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْسَيلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَ بَن جَشْ الله عَلْمَ مَنْ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله الله الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّمْرِيِّ، عَنْ عُرُوةً، وَعَمْرَةً، عَنْ حَرَد عن عائشه روایت کی ہے۔

تخ ت عديث: 129 صحيح مسلم, كتاب الطهارة, باب المستحاضة وغسلها...الغ، 1/263 حديث، 334 دار احياء التراث العربي,بيروت شرح جامع ترمذي (927

## شرححديث

علامه بدرالدين عيني حفى اس حديث إكى شرح فرمات موئ كلصة بين:

( حضرت ام حبیبہ پھر ہر نماز کے لیے عنسل کرتی تھیں )) کہا گیا کہ یہ راوی کا اپنا تول ہے اور اس کا مطلب میہ ہے کہ آپ ہر نماز کے وقت فرج سے نون دھولیتیں، کیونکہ حضرت عا مَشدرضی الله عنہا کا مشہور مذہب میہ ہے کہ متحاضہ پر ہر نماز کے لئے عنسل فرض نہیں ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور کے حصورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: ((ہذَا عرف)) یعنی بیرَگ کا خون ہے۔ اور رگ کا خون کے خون کا خون ہے۔ اور رگ کا خون کے خون کے خون کے خون کو خون کے خون کو خون کے خون کو خون کے خون کو خون کے خون کے

کہا گیا ہے: میرحدیث حضرت فاطمہ بنت ابو حبیش کی حدیث سے منسوخ ہے کیونکہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت فاطمہ کی حدیث کے مطابق فتوی دیا (کہوہ ہر نماز کے لئے وضوکرے) اور حضرت ام حبیبہ کی حدیث کی مظافت کی ، اسی وجہ سے ابو محمد الاشبیلی نے کہا ہے کہ فاطمہ کی حدیث استحاضہ کے باب میں سب سے مجے حدیث ہے۔ اور امام شافعی نے کہا کہ دیش استحاضہ کے باب میں سب سے محمد عشر نے اور امام شافعی نے کہا کہ دیش سب سے محمد مسلم میں ، اور آپ ہر نماز کے لئے فعلی طور پر عسل کرتی تھیں۔ اور لیث بن سعد نے اپنی روایت کے متعلق اسی طرح ذکر کیا ہے جو کہ مجے مسلم میں موجود ہے۔

اورا بن شہاب زہری نے بیہ ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوہرنماز کے لئے عسل کرنے کا تھم دیا تھالیکن وہ اپنے طور پر ہرنماز کے لئے عسل کرتی تھیں۔

اورجمہور فقہاء کا بھی یہ ہی مذہب ہے کہ متحاضہ پریہ واجب نہیں ہے کہ وہ ہرنماز کے لئے غسل کرے کہکن اس پریہ واجب ہے کہ وہ ہرنماز کے لئے وضو کر بے سوائے استحاضہ کے معاملہ میں متحیر ہ عورت کے۔

علامہ خطابی نے فر مایا : پیر حدیث مختصر ہے ، اس میں اس عورت کے بارے میں کوئی تفصیل مذکور نہیں ہے ، نہ اس کے معاملہ اور کیفیت کا بیان ہے۔ اور استحاضہ والی عورت پر ہر نماز کے لئے غسل واجب نہیں ہے ، ہر نماز کے لئے غسل کا تھم صرف اس عورت کے لئے ہے جوخون میں تمیز نہ کر پائے کہ بیڈیش کا ہے یا استحاضہ کا ، یا اس کے بیش کے ایام مقرر سے لیکن وہ ان ایام کو، ان کے وقت کو اور ان کی تعداد کو بھول گئی تو جب ایسا ہے تو وہ کوئی نماز نہیں چھوڑ ہے گی اور اس پر لازم ہے کہ ہر نماز کے وقت غسل کرے کیونکہ مکن ہے کہ وہ وقت خون کے انقطاع کے ذمانہ ہے مصل ہواور اس وقت تو اس پر عسل واجب ہے۔

(عمدة القارى شرح صميح بخارى, باب عرق الاستماضه بج 3، من 312 بدار احياء التراث العربي , بيروت)

# 97- بَابْمَاجَاءِفِي الحَائِضِ أَنْهَالْأَتَفْضِي الصَّلاةَ اس بادے میں کہ مانضہ نماز قضا نہیں کرے گی

أَبُو عِيْسِي : بَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيعٌ. وَقَدْ كُويضَ آتا تفاتوات قضا كَاعَمُ لَهُمْ وياجاتا تفار مُروى عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ وَجِهِ أَنَّ الحَائِضَ لَا الصَّلاة.

130-حَدَّتَنَا فَتَيْبِعُهُ حَدَّتَنَا حَمَّاكُ حَضرت معاذه عدوايت به ايك عورت في ام المؤمنين حضرت بْقُ زَيدٍ، عَنْ أَبُّوبِتِهِ عَنْ أَبِي قِلاَبَقِيمِ عَنْ مُعَاذَمَهُ أَنَّ عَائشهُ رضى الله تعالى عنها سے سوال يو چھا: كيا ہم ايام حيض كى نمازيں المرزاة سألت عائشة قالت: أتفضى إلحدامًا فضاكري كي أنو حضرت عائشه ضي الله تعالى عنها في فرمايا: كيا تو صلاتها أَيَّام مَعِيضِها؟ فقالَتْ: أَحروم مِيَّةُ أَنْتِ؟ حروري (خارجيه) ب(خارجيون) وحروري بهي كها جاتا سے كيونكه ان كا قَدْ كَانَتْ إِحْدَانًا تَعِيضُ فَلاَ وَقِرَر بِقَضَاع قَالَ سب سے يہلے اجْمَاع حروراء نا مي گاؤں ميں ہواتھا)، ہم ميں سے كى

امام ابوعیسلی ترمذی نے فر مایا: بیر حدیث حسن صحیح تَقْضِى الطَّالِرَةَ وَيُو قَوْلُ عَاتَدِ النُّقَةِ النُّقَةِ النَّقِةِ النَّقِةِ النَّهِ اللَّهِ اللهُ تعالى عنها سي كَلْ طرق سے مروى ہے كہ بیت فرفی آن الحایض تشفی الصور ولا تشفی عائض ماز تضانهی کرے گی، جمهور فقهاء کا یمی تول دان کے مابین اس میں اختلاف نہیں کہ جا ئفنہ روز ہ قضا کرے گی اور نماز قضانہیں کرےگی۔

تخ 📆 صديث 130: صميع مسلم، كتاب الملهارة، باب وجوب قضاء الصوم...الغ، 562/1 مديث 533، دار احياء التراث العربى،بيروت شرح جامع ترمذى

## شرححديث

علامه بدرالدين عيني حفى فرمات ہيں:

( کیاتم حروریہ ہو))حروریہ میں حروراء کی طرف نسبت ہے، یہ کوفد کے قریب ایک بستی ہے، اس جگہ سب سے پہلا خوارج کا اجتماع ہوا تھا۔اور ہروی نے کہا کہ اس بستی میں انہوں نے ایک دوسرے سے معاہدے کئے تو اس بستی کی طرف ان کو منسوب کر دیا گیا۔

حضرت عائشہ کے کلام کامعنی ہیہ ہے کہ کیاتم خارجیہ ہو، کیونکہ خوارج کی ایک جماعت بیے کہتی تھی کہا یام حیض میں عورت کی جونمازیں فوت ہوجا نمیں طہر کے بعد ان نمازوں کی قضا کرناواجب ہےاور بیا جماع کے خلاف ہے۔

اور حروریہ کے بڑے بڑے چو فرقے ہیں (1) ازار قد (2) صفرید (3) مجدات (4) عجاردہ (5) اباضیہ (6) معالیہ اور باتی سب فرقے ان بی کی شاخیں ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا، یہ لوگ حضرت علی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف علاوہ لکا حکوم محتے اور اس کے علاوہ لکا حکوم محتے اور اس کے علاوہ لکا حکوم محتے در اس معاملہ میں وفت کیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج اس وفت کیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج اس وفت کیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملہ میں دشک کیا اور اپنے دشمن کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اٹکار کیا اور ابولے کہ آپ نے اللہ کے معاملہ میں دشک کیا اور اپنے دشمن کو گئم بنایا ہے ، جھگڑا طوالت اختیار کر گیا اور پھر ایک دن یہ لوگ آٹھ ہز ارکے لئگر کے ساتھ حضرت علی کے خلاف نظے ، ان کا امیر ابن الکواعبداللہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف نظے ، ان ہوں نے ان سے مناظرہ کیا تو ان میں سے دو ہز ار نے تو بہر کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی گئے اور ان سے جہاد کیا اور آئیس قتل کیا۔ یہ لوگ ویٹی معاملہ سے بہت زیادہ شدت کرتے شے اور ان کی اس شدت دین میں سے ایک بیشا کہ کا کہ اور ان کی حالت میں کی چھوٹی ہوئی نماز بعد میں پڑھنا ضروری قر اردیے شے اور اس کے متا اور اس کو ساتھ کی اس سے ایک بیشا کو میں اللہ میں اس کو ساتھ کی اس کو ساتھ کی اس کو ساتھ کی اس کو ساتھ کی اس کو ساتھ کہ کتا ہوں ان کو ساتھ کی ان کی اس کو ساتھ کی اللہ میں اللہ میں ان کو ساتھ کی اس کو ساتھ کی ان کی اس کو ساتھ کی ان کی اس کی سے ایک بیشا کو میں کیا گیا۔

(عبدة القارى شرح صحيح بخارى، باب لا تقضى الحائض الصلاة، ج 3، ص 300,301 ، دار احياء التراث العربي، بيروت)

مزید فرماتے ہیں:

بعض اسلاف نے کہا ہے کہ حاکفہ عورت نماز کے وقت وضوکر ہے اور قبلہ روبیٹھ کر اللہ تعالیٰ کاذکر کرتی رہے۔ حضرت عقبہ بن عامر اور کھول سے یہ بی منقول ہے۔ اور حضرت کھول نے کہا کہ چیض کے ایام میں مسلمان عورتوں کا بیطریقہ رہا ہے۔ اور عبد الرزاق نے کہا کہ جھے بینے گئی کہ حاکفہ عورت کو ہر نماز کے وقت اس کا تھم دیا جا تا تھا۔ اور عطاء نے کہا کہ جھے اس حوالہ سے کوئی خبر نہیں بینی البتہ یہ اچھا کام ہے۔ اور الوعمر نے کہا کہ فقہاء کی ایک جماعت کے نزدیک بی تھم متروک ہے بلکہ ان کے نزدیک بی مکروہ ہے۔ ابوقلا بہ نے کہا کہ ہم نے اس بارے میں دریافت کیا تواس کی کوئی اصل نہ پائی۔ اور سعید بن عبد العزیز نے کہا کہ میں اس طریقہ کا علم نہیں ہے اور ہمار سے نزدیک بی مکروہ ہے۔

احناف کی مدید المفق میں ہے: حائضہ عورت کے لئے مستحب ہے کہ ہر نماز کے وقت وضوکر کے مسجد بیت میں بیٹھ جائے اور جتنی دیر نماز پڑھنے میں بکتھ ہے۔ جائے اور جتنی دیر نماز پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر وہاں بیٹھ کرتسیج وہلیل کرتی رہے اگر پاک ہویہاں تک کہ اس کی عادت باطل نہ ہو۔

اور الدرایة میں ہے: اگرایسا کرے گی تو حالت طہر میں سب سے اچھی نماز جو پڑھتی تھی اس کا ثواب اس کے لئے کھا جائے گا۔

(عددة القارى شرح صميح بخارى, باب لا تقضى المائض الصلاة, ج 3، ص 301، دار احيا ، التراث العربى ، بيروت) حائضه كه نجاز ، روز ه

اورمذاهباربعه:

#### الاحناف:

مُس الائمة سرخسي حنفي فر ماتے ہيں:

حائضہ عورت نہ نماز پڑھے اور نہ روزے رکھے کیونکہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ((تَفَعُدُ المحدَّا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَ

حا نضه عورت پرروزه کی قضا تولازم ہے،نماز کی قضالازمنہیں ۔ کیونکہ روایت ہے کدایک عورت نے حضرت عا ئشەرضی الله

شرج امع ترمذي

عنہا سے پوچھا کہ کیاوجہ ہے کہ حائضہ عورت روزہ تو قضا کرتی ہے، نماز قضانہیں کرتی ؟ حضرت عائشہ نے پوچھا: کیا توحروریہ ہے؟ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں حیض کے زمانہ کے روزوں کی قضا تو کرتی تھیں لیکن نمازوں کی قضانہیں کرتی تھیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے اس عورت کے سوال پراس لئے ناپندیدگی کا اظہار فرمایا کیونکہ اس کی حالت مشہورتھی۔ اور آپ نے اس کوحروراء کی طرف منسوب کرتے ہوئے حرور یہ کہا کیونکہ حروراء ایسی سے جس کے لوگ دین میں شخق کا سوال کرتے ہے۔ (مبسوط للسر خسی، فصل الاحکام التی تتعلق بالحیض، ج3، ص152، دار المعرف ، بیروت) علامہ این عابدین شامی حنی فرماتے ہیں:

نمازروزانہ باربار پڑھی جاتی ہے اور حیض ہرمہینہ میں آتا ہے اس لئے نماز کی قضاء کرنے میں حرج ہے۔اس کے برعکس روز ہ سال میں ایک مہینۂ واجب ہے لہذااس کی قضامیں حرج نہیں ہے اوراس مسکلہ پرعلاء امت کا اجماع ہے کیونکہ اس بارے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو کہ صحاح سنہ میں موجو دہے۔

(ردالمحتار, باب الحيض, ج 1, ص 291 دار الفكر, بيروت)

## المالكيد:

علامه بوسف بن عبدالله بن محد بن عبدالبر مالكي فر مات بين:

علاء کا جماع ہے کہ حا نصنہ عورت حیض کی حالت میں نہ نماز پڑھے گی اور نہ روز ہر کھے گی ، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ بعد میں صرف روز ہ کی قضاء کرے گی ،نماز کی قضانہیں کرے گی۔

(الكافى في فقه اهل المدينه, باب الحيض والاستحاضة والنفاس, ج 1, ص 185, مكتبة الرياض الحديثة, الرياض)

## الشوافع:

علامه ابراجیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی فرماتے ہیں:

حائضہ پرنماز پڑھناحرام ہے کیونکہ مصطفی جان رحت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ((اذا أقبلت المحیضة فدعمی الصدین) ترجمہ: جب حیض آئے تونماز کوچھوڑ دو۔اور حیض فرض نماز کوسا قط کر دیتا ہے کیونکہ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: ((کھا نحیض عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانقضی الصلاقولا تؤمر بالقضاء)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانقضی کی نمازوں کی تضا کرتیں اور نہ تمیں قضا کا تھم دیا جاتا۔دوسری

ججامع ترمذی

ولیل میہ ہے کہ چین بکٹرت آتا ہے۔ اگر ہم زمانہ چین میں نوت شدہ نمازوں کی تضاوا جب کردیں تو بید شوار ہوگا اور عور توں کے لئے تگ کاباعث ہوگا۔ اور حاکفہ عورت پرروزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: ((کھا فومر بقضاء الصوم ولا نؤمر کے بقضاء الصلاۃ)) ترجمہ: چین کے ایام میں نہمیں روزہ کی نضا کا حکم تودیا جاتا تھا اور نماز کی نضا کا حکم نہیں کی جاتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ایام حیض میں عور تیں روزہ نہیں رکھتی تھیں لیکن روزہ کا فرض ساقط نہیں ہوگا جیسا کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہ کی صدیث سے تا بت ہے۔ ایک دلیل میہ کے کروزے سال میں ایک بار آتے ہیں لہذا میں اقط نہیں ہوگا کے کیونکہ ان کی تضا کرنے میں دشواری نہیں ہوگا۔

(المهذب في فقه الامام الشافعي، باب الحيض ع 1 م 76 مدار الكتب العلميه ، بيروت)

## الحتابله:

علامه ابن قدامه تبلی فر ماتے ہیں:

حیض ، نمازاورروزے کے لئے مانع ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((آفیسٹ الحدآگزی اِذَا حاضتُ لاَتَصُومُ وَلاَتُصُومُ وَلاَئْتَ اِلْہِ ) ترجمہ: کیا ایسانہیں ہے کہ جبتم میں سے کی عورت کویض آتا ہے تووہ نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے؟ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت حمنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا : مجھے بہت سخت استخاصٰہ آتا ہے جس نے مجھے نماز اور روزہ سے رو کا ہوا ہے۔

اورحضورعليه الصلوة والسلام في حضرت فاطمه بنت اني حبيش سيفر ما يا: ((إذَا أَقْتِلَتْ الْتَحَيْضَةُ فَا تُوكِي الصّلام)) ترجمه: جب حيض آئة تونما زجهور دو\_

اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ چیض نماز کے وجوب کوسا قط کرتا ہے، روزہ کے وجوب کوسا قط نہیں کرتا کیونکہ حضرت معاذہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ حائضہ عورت روزہ تو قضا کرتی ہے، نماز قضا نہیں کرتی ؟ حضرت عائشہ نے پوچھا: کیا توحرور بیہ ہے؟ میں نے عرض کیا: میں حرور پہیں ہوں، محض جاننا چاہتی ہوں، آپ نے فرمایا: حیض کے ایام میں ہمیں روزہ کی قضا کا تھم تو دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا تھم نہیں دیا جاتا تھا۔ اسے بخاری وسلم نے روایت کیا ہے۔

حفرت عا ئشەرضى اللەعنهانے آپ سے بیاس لئے کہا کیونکہ خارجیوں کےنز دیک حائضہ عورت پرنماز کی قضاواجب

(المغنى لابن قدامه باب الحيض ع 7 ع ص 223,224 مكتبة القاهر ه)

# 98- بَابُمَاجَاءفِي الجُنبِ وَالْحَافِضِ أَنَّهُمَا لَأَيْقُرَازَ اس بارے میں کہ جنبی اور حائضہ قر ای ہمیں پڑھ سکتے

131 -حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْمِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةً، قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسِمى بِن روايت جِ جَضُور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمّر، عَنِ التّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ارشا وفر ما يا: حا تَضراور جنبي قرآن مين سے پھے نہ پڑھيں۔ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقْرَأُ الحَائِضُ، وَلَا الجُنْبُ شَيْئًا مِنَ القُرْ إن وفي الجاب عَنْ عَلِيّ قَالَ أَبُو عِيْسى خديثُ ابْن عد جمي )روايت عد عُمر لا تَعْرفُهُ إِلاًّ مِنْ حَدِيثٍ إِصْمَاعِيلَ بْن عَتَّاش، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ وضى الله تعالى عنهما كى حديث بإك كوصرف الله حرح جانة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَمْرِأُ الجنب وَلاَ الحافِض وَيُو قَولُ بين كه المعيل بن عياش موى بن عقبه عنه وه نافع عنه وه أَصْحَتْمِ أَبْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَفرت ابن عرب اور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم س وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهِ مِ مِنْلِ: سُفْيَانَ التَّوْمِرِيِّ، روايت كرت بين كجنبي اور ما تضقر آن نه برحيس ـ وَاثِنِ الْمُبَامِلِي، وَالشَّافِعِيّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: لاَ تَمْرَ أَالْحَايْضُ وَكَالْجُنْبُ مِنَ الْقُرْ إِن شَيْنًا مِلِكُمَّ طَرَفَ الآية كَافَهُماء جبيا كدامام سفيان ثورى امام ابن مبارك امام وَالْحَرْفَ وَنَحُوذَ لِلَّ ، وَمَرْجُحُوا لِلْجُنْبِ

حضرت عبد الله ابن عمرضى الله تعالى عنهمات اس باب میں حضرت علی رضی الله تعالی عنه

امام ابوعیسلی مزیذی نے فرمایا: ہم حضرت ابن عمر

يبي قول اكثر الل علم صحابيه كرام ، تا بعين اوربعد شافعی ، امام احمد اور امام آلحق کا ہے ، وہ فر ماتے ہیں کہ حائضہ اور جنبی قرآن میں سے کھ نہ پرھیں، ہاں طرف آیت اورایک حرف وغیرہ یرصنے کی اجازت ہے،اور انہوں نے جنبی اور حائضہ کو بیجے قہلیل کی اجازت دی ہے۔ امام ترمذی فے مایا: میں نے امام بخاری کو

وَالْحَافِين فِي النَّسْبِيحِ وَالنَّهْلِيلِ وسَمِعْت مُحَمَّدَ بَنَ فرمات سنا كماساعيل بن عياش الل حجاز اور الل عراق ت إسماعيل، بَعُول: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَتَافِين بَرْدِي عَنْ أَبْل مَكْراحاديث روايت كرتائ ويا كدانهول نے اس كى اہل الحِجَانِ وَأَيْلِ العِرَاقِ أَحَادِيتَ مَنَاكِيرٍ، كَأَنَّهُ عَارَاوراالعراق سروايت كردوان روايات كوجن مين وه ضَعّف م والمّنة عَنه م فيما يَتفَرّ بد، وقال: إنّما حديث مفرد عضيف قرار ديا - اور (امام بخارى في الله عنه م فارى في الله عنه م فارى الله عنه الله عنه م فارى الله عنه الله عنه م فارى الله عنه ال إسماعيل بن عَيّاش عَنْ أَيْلِ الشَّأْمِ وقالَ أَحْمَدُ بن حَيْلِ: اساعيل بن عياش كيروايت الل شام سے (معتر) \_\_ إسْمَاعِيلُ بَنْ عَيَّاشِ أَصْلَحُ مِنْ بَيْيَّةً وَلِيعَيَّةً أَحَادِيثُ الم احمد بن منبل في فرما يا: اساعيل بن عياش مَنَاكِيمِ مِن التِّفَاتِ.قَالَ أَوْعِيْسى: حَدَّ تَنِي بِذَيلَ أَحْمَدُ بقي سے اسلى بين اور بقية تو ثقه روايول سے منكر احادیث بْنُ الحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبِلِ يَقُولُ بِذَلِك.

روایت کرتا ہے۔

امام ابوعیسی تر مذی نے فر مایا: امام احمد بن حنبل کا بیقول مجھے احمد بن حسن نے بیان کیا ہے اور کہا کہ امام احمد بن عنبل کو رفر ماتے سنا

تخ تي حديث: 131سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ، 1/196 وقم ، 596 دار احياءالكتبالعربية فيصل عيسى البابى الحلبى شرىج امع ترمذى (935

#### شرححديث

علامه على بن سلطان القارى حنفي فرماتي بين:

( حالفنہ ) حالفنہ کے علم میں نفاس والی عورت بھی داخل ہے ( (اور جنی )) اور ابن جرکے نسخہ میں 'البخشب و لا الحتافین '' کے الفاظ ہیں ، لیکن بیضی شدہ نسخوں کے خلاف ہے ( قرآن سے پچھ بھی نہ پر حیس) نہ کم نہ زیادہ۔ امام شافعی کا بیہ بی قول ہے۔ اور جنبی اور حالفنہ کوذکر کی نیت سے بسم اللہ اور المجمد للہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور امام مالک نے حالفنہ عورت کے لئے اس خوف سے قرآن کی تلاوت کو جائز کہا کہ کہیں وہ قرآن بھول نہ جائے ، اور جنبی کو ایک آیت سے کم پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور امام ابوضیفہ سے دوروایت ہیں :ایک روایت امام مالک کی طرح ہے۔ اور جیجے ترین روایت امام شافعی کی طرح ہے۔ اسی طرح ذکر کیا۔

اور شرح السنة میں ہے:علاء کااس پر اتفاق ہے کہ جنبی کو قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ بی قول ہے۔ اور حضرت عطانے کہا: حیض والی عورت آیت کے تھوڑے سے جصے سے زیادہ تلاوت نہ کرے۔ ((اس کو ام مر فدی اور ام میں گا) اور ابن ماجہ نے اس کوروایت کیا۔امام بخاری ،امام ترفدی اور امام بیہج قی وغیرہ نے اس حدیث کوضعیف کہا۔ ابن سید نے انتخر تج کے حوالہ سے اس کونقل کیا لیکن اس حدیث کے لئے کئی متابع ہیں جیسا کہ ابن جماعت نے ذکر کیا جو اس کے ضعف کے نقصان کو دور کرتے ہیں۔اور اسی لئے امام منذری نے اس حدیث کوشن کہا، اور اس کے ہم معنی کئی احادیث مروی ہیں جوسب ضعیف ہیں۔ اسی وجہ سے ابن منذر اور داری وغیرہ نے اس کو اختیار کیا ہے جو حضرت ا کے ہم معنی کئی احادیث مروی ہیں جوسب ضعیف ہیں۔ اسی وجہ سے ابن منذر اور داری وغیرہ نے اس کو اختیار کیا ہے جو حضرت ا بن عباس وغیرہ سے مروی ہے۔اور امام احمد وغیرہ نے اسی کو لیا ہے کہ جنبی اور حائضہ کے لئے پورے قرآن کی تلاوت کرنا حائز ہے۔

اورحاصل میہ ہے کہ جمہورعلماء مُرمت کے قائل ہیں کیونکہ قرآن کی تعظیم کے بیبی لائق ہے۔اوراس حرمت پر دلالت کے لئے وہ کثیر احادیث کافی ہیں جن کی صراحت موجو دہے اگر چہ سب ضعیف ہیں لیکن تعد دِطُرُ ق ان میں قوت کو پیدا کرتے ہیں اور ان کوشن الحیر ہ کے درجہ تک پہنچاتے ہیں ،اور حسن الحیر ہ احکام میں جمت ہے۔ توحق میہ ہے کہ بیر دام ہی جا کہ بیر امر ہے ،حلال نہیں ہے کیونکہ دلائل کی روشنی میں بیبی ثابت ہے اگر چے حلت اصل ہے۔ای طرح ابن جمرنے ذکر کیا۔

(مرقاة المفاتيح، باب مخالطة الجنب ومايبا - له ،ج 2، ص 438,439 ، دار الفكر ، بيروت)

### جنبی اور حائضہ کے قرآن پڑھنے پر مذاهب اربعہ:

### الاحناف:

علامه ابوالمعالى محمود بن احد حنفى فرماتے ہیں:

احناف کنز دیک حائضہ عورت کوتر آن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ حضرت ابن عمرض اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ: ((أن المب علی صلی اللہ علیه وسلّم کان نمی المحافض والبخب عن قراء ةالقرآن)) ترجمہ: رسول اللہ علیہ وسلم حائضہ اور جنبی کوتر آن کی تلاوت ہے نع فر ماتے تھے۔

اور ایک آیت یا اس سے کم کی تلاوت ، دونوں کی حرمت یکساں ہے۔ امام کرخی نے اپنی کتاب میں ایساہی ذکر کیا ہے کیونکہ وہ (آیت سے کم ) بھی قرآن ہے تو جا تضہ عورت کو پوری آیت کی طرح آیت سے کم کی تلاوت سے بھی منع کیا جائے گا۔ (امام کرخی کا قول مختار ہے۔ درمختار)

اورامام طحاوی نے تلاوت کی حرمت کوپوری آیت سے مقید کیا ہے کیونکہ قرآن کی تلاوت سے دو تھم متعلق بیں (1) نماز کاجائز ہونا (2) حاکضہ اور جنبی پر تلاوت حرام ہونا۔ پھر نماز جائز ہونے کے حق میں آیت اور آیت سے کم کی تفصیل کی گئی ہے تو حاکضہ عورت پر قرآن کی تلاوت حرام ہونے کے حق میں بھی یہ بی تفصیل ہوگی، اور بیتھم اُس وقت ہے کہ جب رقرآنی آیت سے) تلاوت کا قصد کر ہے، اگر تلاوت کا قصد نہ کیا مثلاً نعمت کے شکر انہ میں المحد دب العلدین کہا تواس میں کوئی حرج نہیں۔

اورصدرالشہیدرحمہاللہ تعالی نے مختصر کتاب الحیض میں ذکر کیا ہے کہ اگر آیت طویل ہوتو جا نضہ پراس کی تلاوت حرام ہے، اور اگر چھوٹی آیت ہے اور کلام کے دوران زبان پرجاری ہوجاتی ہوتو بھی حرام ہے جیسا کہ (بسم الله المرحمن المرحمد کی آیت ہوتو (اس کو پڑھنے میں) کوئی حرج المرحمد کا کہ کا المرحمد کا کہ کا کہ کا المرحمد کا کہ کو کہ کا کہ کہ کا کا کہ کا کہ

ادرا گرمُعلّمہ حائفہ ہوتواُ سے چاہئے کہ بچوں کوایک ایک کلمہ سکھائے اور دوکلموں کے درمیان سانس تو ڑے امام کرخی کے قول کے مطابق ، اور امام طحاوی کے قول کے مطابق آ دھی آیت سکھا کر سانس تو ڑ دے پھر آ دھی آیت سکھائے۔ اور حائضہ کے شرح جامع تومذی

لے قرآن کو بچر کر کے پڑھنا مکروہ نہیں ہے اور یول ہی دعائے قنوت الله مانا نستعین ل. . . النح پڑھنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ (المحیط البرهانی، الفصل الثامن فی الحیض ، ج 1، ص 216,217 ، دار الکتب العلمیه، بیروت)

فآوی مندریه میں ہے:

جنبی اور حائضہ کے لیے دعائیں پڑھنا ، اذان کاجواب دینا جائز ہے ، اسی طرح سراجید میں ہے۔

(فتارى هنديه, الباب السادس في الدمام الفصل الرابع في احكام الحيض, ج 1 ، ص 38 ، دار الفكر ، بيروت)

### المالكيه

علامه شہاب الدین احمد بن ادر ایس قرافی مالکی (متونی 684ھ ) فرماتے ہیں:

الطرازييں ہے: جنبی اور حائضہ میں اس چیز کافرق ہے کہ حائضہ عورت کوتر آن کی تلاوت کرنا اور مشہور تول کے مطابق مصحف شریف کوچھونا جائز ہے تعلیم کی ضرورت اور اس اندیشہ کی وجہ سے کہ کہیں قر آن بھول نہ جائے۔ صاحب الطراز نے کہا: ایک آیت اور اس کی مثل تعوذ کے طور پر پڑھ سکتا ہے اور اس کونہ تو قاری شارکیا جائے گا اور نہ اسے تلاوت کا ثواب ملے گا۔

تنبید: قرآن کے مل کی دوشمیں ہیں (1) صرف قرآن پاک یا دکرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا {گذبت قومُر لُوطِ اللّهُ وَسِیدِیْق } ترجمهٔ کنز الایمان :لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا یا ۔پس جنبی پراس کی تلاوت حرام ہے کیونکہ وہ صراحة قرآن ہے، اوراس میں تعوذ (یعنی کسی چیز سے پناہ) بھی نہیں ہے (2) دوسری قسم وہ کہ جس میں تعوذ ہوجیسا کہ سور وُفلق اور سور وُ ناس۔ توجس سے پناہ لی جاری ہے۔ توجس سے پناہ لی جاری ہے۔

اورممانعت کی اصل تر مذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ((لَا تَعْمَّواً الْمُحَافِضُ وَلَا الْبُحَنْب شَیْئًا مِن بِ الْقُرْآنِ) کا تضه اور اور جنبی قرآن میں سے چھنہ پڑھیں۔

اورتعوذ، بسم الله اورالحمدلله پڑھنے والے کوقر اءت کرنے والا شارنہیں کیا جاتا اوران کےعلاوہ صورتیں ممانعت پر باقی

\_ (الذغيرة للقرافي, الفصل الغاني في كيفية الفسل, ج 1, ص 315,316 دار الفرب الاسلامي, بيروت)

# الشوافع:

علامه ماور دی شافعی فر ماتے ہیں:

جنبی، حا نضہ اور نفاس والی عورت کوقر آن ہے کچھ پر مصنا جائز نہیں۔اور داؤ دظاہری نے قر آن کی تلاوت کی اجازت

ہماری دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن سلمہ ،حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں کہ: ((انَّ النّبِیَّ صَلَّ الله عندے روایت کرتے ہیں کہ: ((انَّ النّبِیَّ صَلَّ الله صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلَّمُ الله عَلَيْ وَسِلُ الله عَلَيْ وَسِلُمُ كُو جَنَابِت كِسُواقْر آن مُجِيد كی تلاوت سے كوئی چیز نہیں روكتی تقی ۔

 (شرح جامع ترمذی (939

او پرتیرر ہاہے، اور رب العلمین (اپنے علم وقدرت کے ساتھ)عرش پرہے، اور قوت والے فرشتے عرش کواٹھائے ہوئے ہیں،اوراللہ کےملائکہنشانیوںوالے ہیں۔

توآپ کی بیوی پرمعاملہ مشتبہ ہوگیا کیونکہ انہوں نے اس کوٹر آن سمجھا، پھرآپ کی بیوی نے کہا: میں نے اپنے رب کی تصدیق کی اور اپنی آئکھوں کی تکذیب کی، پھرعبداللہ بن رواحہ نے یہ معاملہ رسول اللہ کوشنایا توآپ مُسکرائے اور فرمایا:
((احْرَأَمُّلَ أَفْقَلُمِنْكَ)) یعنی تمہاری بیوی تم سے افقہ (زیادہ جمجھدار) ہے۔ چنانچے ثابت ہوگیا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے۔

امام ما لک نے فر مایا: اگر حائفہ عورت قر آن نہیں پڑھے گی توجیض کا زمانہ طویل ہونے کی وجہ ہے وہ قر آن بھول جائے گی اور بھی توجیض عورت کے آ دھے زمانہ کو گھیرلیتا ہے۔ اور جنبی اییا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ حدیث میں جنبی اور حائفنہ دونوں کوقر آن پر صنے ہے نئے کیا گیا ہے۔ نیز جیض کا حدث جنابت کے حدث سے زیادہ غلیظ ہے کیونکہ جیض مورت روزہ اوروطی سے مانع ہے اور جنابت ان سے مانع نہیں ہتو جب جنبی کوقر آن کی تلاوت سے منع کیا جاتا ہے تو حائفنہ عورت کو بدرجۂ اولی قر آن کی تلاوت سے منع کیا جاتے گا۔ پھر ان دونوں کے خلاف ایک دلیل ہے ہے کہ قر آن کی ٹرمت مسجد کی ٹرمت سے بڑھ کر ہے تو جب حائفنہ عورت کو مسجد جانے گا۔ پھر ان دونوں کے خلاف ایک دلیل ہے ہے کہ قر آن کی ٹرمت مسجد کی ٹرمت سے بڑھ کر ہے تو جب حائفنہ عورت کو مسجد جانے گا۔

اورآیت مبارکہ کاجواب دوطریقوں سے ہے، ایک بیہ کہ اس سے مراد ہے 'فصلُّوا مَا تَیَسَّرَ مِن الطّہ اَلَّهُ'' یعنی پستم نماز پڑھونماز میں سے جوآسان ہو۔نماز کوقر آن سے اس لئے تعبیر کیا کوقر آن نماز کوائیے شمن میں لئے ہوئے ہے یا نماز قرآن کواپیے شمن میں لئے ہوئے ہے۔

اور دوسراجواب یہ ہے کہ بیآ بت عام مخصوص البعض ہے لینی اس آبت کے حکم سے جنبی اور حائضہ کو دلیل کے ساتھ خاص کرلیا گیا ہے۔

جہاں تک حضرت عائشدرضی اللہ عنہا کی اس حدیث کاتعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کاذ کرکرتے تھے بتو بیرحدیث ان اذ کاریرمحمول ہے جوقر آن نہیں ہیں۔

(الماوى الكبير عكم قراءة الجنب وغيره القرآن ج 1 عس 147 تا 149 دار الكتب العلميه ، بيروت)

## الحنابله:

علامه ابن قدامه نبلی فر ماتے ہیں:

رث سمامت ش

| 940                                                                                                                  | الشرح جامع ترمدي                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| انہی احکام میں سے ہے کہاہے قر آن پڑھناممنوع ہے کیونکہ حضورعلیہ الصلاقة والسلام نے فر مایا: ((لَا تَقُرَأُ الْحَافِضُ |                                         |
| _)) ترجمہ: حا نضہ اور جنبی قر آن ہے کچھ نہ پڑھیں۔                                                                    | وَلَاالُبُخُنُبُشَيْنًا مِنِ الْقُرْآنِ |
| (المغنى لابن قدامه ، باب الحيض ، ج 1 ، ص 422 ، مكتبة القاهر ه )                                                      | _                                       |
|                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                      | :                                       |
|                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                      |                                         |

# 99- بَابُمَاجَاءُفِي مُبَاشَرَقِالْحَائِضِ ما تضدعورت سے مباشرت کے بارے میں

132-حَدَّثَنَا بُنْدَامِي حَدَّثَنَا عَبِدُ

من سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حِضْتُ مَأْمُرِنِي مَاشِرت فرمات (يعنى مير عماته ليك جاتے) أَنْ أَتَّزِيرَ، ثُمَّ يُهَاشِرِنِي.وَفِي البَابِ عَنْ أَيِّر سَلَمَةً، وَمَيْعُونَةً.قَالَ آبُو عِيْسِي :حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ تَعَالَى عَبْمات (جَبِي)روايات بين ـ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْدِ مِنْ يَتُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ.

ام المؤمنين حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے المرّختن بن مهدي، عن سفيًان، عن منصوي، عن روايت به فرماتى بين: جب من حالت حيض من موتى تورسول إبرابية، عن الأَسْوَد، عن عَايْشَة، قَالَتْ: كَانَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم مجه عادر باند ض كافر مات بهر مجهد

اس باب میں حضرت امسلمه اور حضرت میموندرضی الله

امام ابوعیسی تر فدی نے فر مایا:حضرت عائشہ رضی اللہ أضحابِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتّابِعِينَ، وَبِهِ تَعَالَى عَنْهَا كَ عَدِيثُ صَالَّحِي مِ، اوريني قول متعددالل علم صحابه اور تا بعین کا ہے، امام شافعی ، امام احمد اور امام آخق (تجمی) یہی

فر ماتے ہیں۔

تخ تى حديث : 132 صميع بخارى,كتاب الوضوء,باب مباشرة المائض، 1/67 حديث، 302دارطوق النجاة×صميع مسلم،كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض فوق الازار، · 1/242 حديث · 93دار احياء التراث العربي، بيروت+سنن ابي دارُد،كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها مادون الجماع...الغ، 1/70 حديث، 68 2المكتبة العصرية، بيروت×سنن نسائي،كتاب الطهارة، باب مبشرة الحائض، ١/١٥١٠ حديث ١٤٥٠ المطبوعات الاسلاميه، حلب حسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها باب ما للرجل من امراته اذا كانت حائضاء ، 1/208 رقم، 636 دار احياء الكتب العربية فيصل ، عيسى البابي

شرحجامع ترمذى

#### حائضه عورت سے مباشرت کے باریے میں مذاهب:

علامه بدرالدین عین حفی مذکوره حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

( حائفہ مورت سے مباشرت کا باب ) یعنی یہ باب اپنی حیض والی زوجہ کے ساتھ مباشرت کے عکم کے بیان میں ہے۔ اور یہاں مباشرت سے جسم کومس کرنام او ہے، جماع کرنام او بین ہے کیونکہ حائفہ عورت سے جماع حرام ہے۔

ال حدیث سے ثابت شدہ مسائل: ایک مسلم یہ معلوم ہوا کہ حائفہ عورت کے ساتھ مباشرت جائز ہے۔ اور مباشرت سے مراد ملامسہ ہے لیعنی مرد کی کھال کاعورت کی کھال کو چھونا۔ اور مباشرت بھی جماع کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں بالاتفاق یہلامعنی مراد ہے۔

پھر بیجان لوکہ حائضہ عورت کے ساتھ مباشرت کی کئی شمیں ہیں:

قسم اول: حائضة ورت كی شرمگاه میں قصداً دخول كرنا ، اور به بالا جماع حرام ہے ، اوراس كوحلال جان كركر نے والا كافر ہے ، اگر كسى نے حلال سمجھے بغیر به كام كيا تو وہ اللہ عز وجل سے استغفار كرے اور دوبارہ ہر گزيد كام نہ كرے ۔ اس میں اختلاف ہے كہ اس پر كفارہ واجب ہوگا يانہيں؟ قادہ ، اوز اعى ، امام احمد ، اسحاق اور امام شافعى كا قديم قول به ہے كہ اس پر كفارہ واجب ہوگا ، اور امام شافعى كا قديم كہ اس پر سوائے استغفار كے اور پچھ ہوگا ، اور امام شافعى كا قول به ہے كہ اس پر سوائے استغفار كے اور پچھ لازم نہيں ہے اور بہی ہمارے اصحاب بعنی احناف كا قول ہے ۔

امام ثوری نے فرمایا: اگر کوئی حیض کی حالت میں وطی کوحلال اعتقادنہ کرتے ہوئے ایسا کرنے واس کی دوصور تیں ہیں اگر بھول کروطی کرلے یا حیض کاعلم بھی نہ ہو یا حیض کی حالت میں وطی کے حرام ہونے کاعلم نہ ہو یا اس حالت میں وطی کرنے پر اکر اوشری کیا گیا ہوتو ان صور توں میں وطی کرنے پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ اور اگر حیض کا بھی علم تھا اور اس حالت میں وطی کے حرام ہونے کا بھی علم تھا بھر بھی اسپنے اختیار سے قصد اُس حالت میں وطی کی تو گنہگار ہوگا ، امام شافعی کے نز دیک گناہ کمیرہ ہے ، اور ایسے شخص برتو یہ واجب ہے۔

اور کفارہ واجب ہے یا نہیں؟ اس کے بار ہے میں اصح قول یہ ہے اور یہی ائمہ ثلاثہ کا قول ہے کہ اس پر کفارہ لازم نہیں ہے ۔ پھر کفارہ میں کیاچیز لازم ہے؟ بعض نے کہا: ایک غلام آز اوکر ہے، بعض نے کہاوہ ایک ویناریانصف وینارصدقہ کرے، ان کایہ اختلاف ایک اور اختلاف پر مبنی ہے کہ کس صورت میں ایک وینار اور کس صورت میں نصف وینارواجب

(شرمجامعترمذي (943)

ہے؟ آیا حیض کے شروع میں ایک دیناراور حیض کے آخر میں نصف دینارہے یا حیض کے دوران ایک دیناراور حیض کے ختم ہونے پر نصف دینارہے۔

**اعتراض:**سُنن اربعہ(ابوداؤد،تر مذی،نسائی،ابن ماجبہ) میں حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہماسے روایت ہے کہ نبی صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص حیض کے دوران اپنی بیوی سے صحبت کرے وہ ایک دینار یانصف دینارصد قہ کرے۔

جواب: امام بیبقی نے اس حدیث کوروایت کرنے کے بعداس کے ضعیف ہونے کی چندوجوہات بیان کیں (1) بیہ حدیث ابن عباس رضی الله عنہما پرموقوف ہے اور اس کے مرفوع ہونے سے امام شعبہ نے رجوع کرلیا ہے (2) بیہ حدیث مرسلاً روایت کی گئی ہے (3) اور بیحدیث معضلاً مروی ہے جیسا کہ امام اوز اعی نے اپنی سندسے روایت کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ((آمرت آن بقص تحصی دیقار)) میں حکم دیتا ہوں کہ ایسا محضل ایک دینار کے دوخمس صدقہ کرے۔ اور حدیث معضل حدیث منقطع معضل نہیں ہے ، ہر معضل حدیث منقطع معضل نہیں ہے۔ اور کچھ علاء معضل حدیث کو دمرسل 'کتے ہیں۔

میں (علامہ عینی) کہنا ہوں: اس حدیث کوامام حاکم اور ابن قطان نے صحیح کہا۔ اور حلال نے ابوداؤد کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ امام احمد نے فرما یا:عبد الحمید کی حدیث کتی اچھی ہے۔ اور عبد الحمید اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں۔ اور وہ بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہیں۔ ان کا شجر وہ نسب سید ہے، عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب بن نفیل قرشی ہاشمی عدوی۔ اور وہ عمر بن عبد العزیز کی طرف سے کوفہ کے عامل مقرر سے ۔ آپ نے حضرت عبد اللہ بن عباس کی زیارت کی اور ان سے سوال کیا ، اور انہوں نے نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ سے روایت کی ۔

شرحجامعترمذى

اورامام احمد سے کہا گیا کہ آپ کا یہی مؤقف ہے؟ تو آپ نے فر مایا: جی ہاں! اس صورت میں صرف کفارہ ہے۔ پھر
اگر شعبہ نے اس حدیث کے مرفوع ہونے سے رجوع کرلیا ہے تو آپ کے علاوہ عمرو بن قیس نے تو اس حدیث کو مرفوع أروایت
کیا ہے۔ اور عمرو بن قیس ملائی ثقہ ہیں، اور ان کی سند سے امام نسائی نے اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ اور اس طرح قادہ نے اس
حدیث کو مرفوع روایت کیا ہے۔ اور دونوں نے اپنی روایت میں عبدالحمید کوسا قط کر دیا۔ اور قواعد کی رُوسے مرفوع والی روایت
درشگی کے زیادہ قریب ہے کیونکہ بی ثقہ کی زیادتی ہے۔

اور جن احادیث میں ایک دینار کے دوخس یا ایک غلام آزاد کرنے کاذ کر ہےتو ان میں سے کسی پراعتا ذہیں ہے۔ پھر جوعلاء صدقہ نہ ہونے کے قائل ہیں تو انہوں نے جو اب بیر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان: ((بَصَدَّق ق)) استحباب پرمجمول ہے، چاہے توصدقہ کرے اور چاہے تو نہ کرے۔اور حضرت حسن فر ماتے ہیں: اس پروہ کفارہ لازم ہے جو رمضان میں بیوی سے صحبت کرنے پر ہے۔

قیم الی ن عائفہ سے مباشرت کی دوسری قتم ہیہ ہے کہ ناف سے او پر اور گطفے سے بیچیشر مگاہ کومس کر کے یا بوسہ معانقة ہمس وغیرہ کے ذریعہ ناف کے او پر اور گطفے کے بیچے سے لذت حاصل کرنا۔ یہ بالاتفاق جائز ہے۔ البتہ عبیدہ سلمانی وغیرہ سے معنقول ہے کہ عورت کے جسم کے کسی حصہ سے مباشرت نہ کر ہے ، کیکن یہ قول شاذ ، منگر اور ان حادیث صححہ کی وجہ سے مردود ہے جو بخاری ، مسلم وغیرہ میں فہ کور بیس (جن میں بید کرہے) کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبہند سے او پر مباشرت فی مائے۔ فقیم قالم نے: حافظ ہے ورمیان سے نقع مالے کے ۔ بیدام ابو صنیفہ کے نز دیک جرام ہے اور یہی امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے اور امام شافعی کا صحح قول یہی حاصل کیا جائے ۔ بیدام ابو صنیفہ کے نز دیک جرام ہے اور یہی امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے اور امام شافعی کا صحح قول یہی اور قادہ ہیں۔ امام کھر بن حسن اور امام ابو یوسف کی ایک روایت سے کہ بید جائز ہے البتہ صرف خون والی جگہ سے نیچ ۔ عکرمہ، اور قادہ ہیں۔ امام کھر بن حسن اور امام ابو یوسف کی ایک روایت سے کہ بید جائز ہے البتہ صرف خون والی جگہ سے نیچ ۔ عکرمہ، عوام می خون والی جگہ سے نیچ ۔ عکرمہ، عوام می نوری ، امام توری ، امام اور اگل ہام احد، اصفح ، اسل می اللہ علیہ وسلم نے نورہ بین اللہ علیہ وسلم نے نورہ بین کے اسلام کی دلیل ہے ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نورہ بین کی سے دوراس قول کی دلیل ہے ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ وارام میں اللہ علیہ وسلم نے نورہ بین کی سے دوراس قول کی دلیل ہے ہے کہ حضرت انس وارہ عمری کا مرو ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نورہ بین کے سے مروی ہے کہ نی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نورہ بین کے سے دوراس قول کی درسرت ابوطلے رسم کی کہ نورہ استجاب پر مجمون ہے ، اور امام میں کے اور امام میں کام کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں ہو کی ہو تور سے بیا شرت کی ہو میں ہو کہ وہ استجاب پر محمون کے اور امام میں کام کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اور مام کی کی تورہ کی کی دوروں ہے کہ دوروں ہے کہ دوروں ہو کو دوروں ہے کہ دوروں ہو کی ہو کہ دوروں ہو کہ دوروں کی ہو کہ دوروں ہو کی میں کو کی دوروں ہو کہ دوروں ہو کی دوروں ہو کہ دوروں ہو کہ دورو

شرح جامع ترمذی

عنہم ہے منقول ہے۔

اورامام قرطبی نے مجاہد کے حوالے سے ذکر کیا کہ زمانہ جاھلیت میں لوگ حیض کے ایام میں عورتوں سے بچتے تھے اور حیض کی مدت میں اُن کی دبروں میں ان سے صحبت کرتے تھے۔اور نصار کی عورتوں کی شرمگا ہوں میں جماع کرتے تھے،اور یبودو مجوس جا نصنہ عورتوں سے دورر ہے میں اس حد تک مبالغہ کرتے کہ چین کے فتم ہونے کے بعد بھی سات دن تک دورر ہے اور کہتے کہ ہماری کتاب میں اس کا حکم ہے۔

ال حديث معلوم ہوا كەحا ئضة ورت كاپسينه پاك ہے۔

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى، باب مباشرة الحائض، ج 3، ص 267 تا 267 دار احياد التراث العربى، بيروت) علام يحي بن شرف النووى شافعى فرمات بين:

بیجان لوکه حائضة ورت كے ساتھ مباشرت كى تين قسميں ہيں:

بہلی قسم: حائفہ عورت سے شرمگاہ میں جماع کی صورت میں مباشرت کرنا، یقر آن مجید کی نص صرح جمیح حدیث اور اجماع مسلمین سے حرام ہے۔ ہمارے علاء نے کہا کہ اگر کوئی شخص حائفہ عورت کی شرمگاہ میں جماع کوحلال سمجھے تو وہ کافر ومرتد ہوجائے گا، اگر کوئی مسلمان حلال نہ سمجھے تو اس صورت میں بھول کر جماع کر سے یا حیض کاعلم ہی نہ ہو یا اس حالت میں جماع کی حرمت کاعلم نہ ہو یا اس حالت میں جماع کرنے پر اگراہ کیا گیا ہوتو اس کا نہ کوئی گناہ ہے نہ کفارہ۔ اور اگر اس صورت میں سمجھے ضورت میں سمجھے کو میں جماع کو جی گناہ ہو پھر بھی عمد أحا تفنہ سے فرج میں جماع کر سے تو بید گناہ کہیرہ ہوا ور اس پر تو بہ واجب ہو اور جب ہورسان ہو گئی گاز یا دہ مجھے اور جد یرتول، امام احمد کا ایک قول، امام مالک اور امام ابو حضیفہ کا تول ہی ہو کہ اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اور جہ پورسان جن میں عطاء، ابن ابی ملکیہ، امام شعبی، امام ختی ہمکول، امام زحری ، ابوالز نا د، حضرت ربعیہ، حماد بن ابوسلیمان ، حضرت ابوب ختیانی ، سفیان ثوری اور لیث بن سعدر حمد اللہ تعالی اجمعین شامل ہیں کا بیہی نظر ہیہ ہے۔

اورا مام شافعی کا دوسرا قول ہے ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہے، اور بیآ پ کا قدیم اور ضعیف قول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللّہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن بھری، سعید بن جُمیر ، قتا وہ ، امام اوز اعی ، اسحاق اور امام احمد کا دوسر اقول بھی ہے، کفارہ میں کیا لازم ہے اس میں ان کا اختلاف ہے، حضرت حسن اور سعید نے کہا ایک غلام آز ادکرنا ہے۔ اور باقی علماء نے کہا: ایک ویناریا

شرحجامعترمذى

نصف دینارے، ان میں پھر ان میں یہ اختلاف ہے کہ دینارکس صورت میں واجب ہے اور نصف دینارکس صورت میں واجب ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ چیف کے دوران ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ چیف کے دوران ایک دینار اور چیف کے دوران ایک دینار اور چیف کے دوران ایک دینار اور چیف کے دینار اور چیف کے دوران کی دینار اور چیف کے دینار اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((من قَرَّمَ اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((من قَرَّمَ اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((من قَرَّمَ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((من قَرَّمَ اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ علیہ وسلم کے دینار میں میں صحبت کی وہ ایک دیناریا نصف دینار صدقہ کرے۔ اس صدیث کے صعیف ہونے پر مفاظِ حدید کا تفاق ہے۔ اور شیح یہ ہونے پر مفاظِ حدید کا تفاق ہے۔ اور شیح یہ ہونے پر مفاظِ حدید کا تفاق ہے۔ اور شیح یہ ہونے پر مفاظِ حدید کا تفاق ہے۔ اور شیح یہ ہونے پر مفاظِ حدید کا تفاق ہے۔ اور شیح یہ ہونے پر مفاظِ حدید کا تفاق ہے۔ اور شیح یہ ہونے پر مفاظِ حدید کا تفاق ہے۔ اور شیح یہ ہونے کہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ واللہ اعلیہ دینار عالم علیہ واللہ اللہ اللہ علیہ دینار عالم علیہ دینار عالم علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ دینار عالم علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ دینار عالم علیہ عالم علیہ عالم علیہ علیہ عالم عالم علیہ عالم علیہ عالم علیہ عالم علیہ عالم علیہ عالم عالم علیہ عالم عالم عالم عالم علیہ عالم عالم عالم

قیم مانی: ناف سے اوپر اور گھٹوں سے پنچ عضوِ تناسل کے ذریعہ یابوسہ یا معانقہ یالمس وغیرہ کے ذریعہ مباشرت کرنا۔ اوراس کے جائز ہونے پرعلاء کا اتفاق ہے۔ اور شخ ابو حامد اسفرا کمنی اور کثیر جماعت نے اس پراجماع نقل کیا ہے۔ اور حضرت عبیدہ سلمانی وغیرہ سے جو بیمنقول ہے کہ عورت کے جسم کے سی حصہ کے ساتھ اپنے جسم کے سی حصہ سے مباشرت نہ کی جائے ، بیشاذ ، منکر ،غیر معروف اور غیر مقبول ہے۔ بالفرض اگریہ قول درست ہو بھی تو ان صحیح اور مشہور احادیث کی وجہ سے مردود ہے جو بخاری و مسلم وغیرہ میں مذکور ہیں (جن میں بیذکر ہے) کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہدیند کے اوپر سے مباشرت فر مائی اور اس کی اجازت عطافر مائی ، اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔ پھر جس جگہ سے نفع حاصل کرے اس پر حیض کا خون لگا ہوا ہو یا نہیں دونوں صور توں کا ایک بی حکم ہے۔ یہی قول درست اور مشہور ہے اور ہمار ے علماء نے اس پر جیض کا خون لگا ہو۔ کیکن اس صورت نقل فر مائی کہ ناف سے اوپر اور گھنے کے متعلق مطلق احادیث وار دہو نمیں ہیں۔ اور محالی نے ہمار بے بعض علماء سے ایک صورت نقل فر مائی کہ ناف سے اوپر اور گھنے کے حب اس پر حیض کا خون لگا ہو۔ لیکن اس صورت کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں سے نے چمباشرت کرنا اس وقت حرام ہے کہ جب اس پر حیض کا خون لگا ہو۔ لیکن اس صورت کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں سے دور کھڑ کھا گھا کہ اس کے معالم کیا ہے۔ کہ اس کے کہ جب اس پر حیض کا خون لگا ہو۔ لیکن اس صورت کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں سے دور کھڑ کھا گھا کہ کہ ناف سے ایک کہ ناف سے دیکر میں کوئی شک نہیں کے دور کھڑ کہ کوئی گھگر کوئی گھر کہ کوئی گھگر کے دور کھڑ کھر کھر کھر کی کوئی گھر کوئی گھگر کوئی گھگر کے دور کھڑ کی کہ کوئی گھگر کیں اس مورت کے باطل ہونے میں کوئی گھگر کہ کی کے دور کھڑ کے دور کھر کھر کے دور کھر کوئی گھگر کوئی گھر کھر کی کوئی گھگر کی کوئی کوئی گھر کھر کے دور کس کے دور کھر کھر کر کے اس کی کھر کوئی گھگر کوئی گھر کھر کوئی گھر کوئی گھر کی کے دور کھر کی کوئی گھر کس کور کھر کے دور کھر کی کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کھر کوئی گھر کے دور کھر کھر کی کھر کے دور کھر کھر کھر کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کی کھر کھر کوئی گھر کھر کھر کے دور کھر کھر کھر کھر کھر کے دور کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کے دور کھر کھر کھر کوئی کھر کھر کی کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کھر کھر کھر کے دور کھر کے دور کھ

قسم فالف: گبل اور دُبر کے سوانا ف اور گھٹنوں کے درمیانی حصہ کے ساتھ مباشرت کرنا۔ ہمارے علماء کے اس میں تین قول ہیں: (1) جمہور کے زدیک اصح اور شہور قول سے ہے کہ بیترام ہے (2) حرام نہیں ہے لیکن مکروہ تنزیبی ہے۔ دلیل کے اعتبار سے بیقول زیادہ قوی اور مختار ہے (3) اگر کسی شخص کو بیاعتا دہو کہ فرج تک تجاوز نہیں کرے گاخواہ اس کی وجہ ضعف شہوت ہو یا شدت تقوی ، اس کے لئے بیجائز ہے۔ اور جس کو اعتما دنہ ہواس کے لئے جائز نہیں۔ اور یہ ظبیق بہتر ہے۔ اور شوافع میں سے ابوالعباس بھری کا بیری قول ہے۔ اور کی اکثر علماء کا قول ہے۔ ابوالعباس بھری کا بیری قول ہے۔ امام مالک اور امام اعظم ابو صنیفہ کے زدیک بید مطلقاً حرام ہے۔ اور یہی اکثر علماء کا قول ہے

شرح جامع ترمذی

جن میں سعید بن مسیب، شریح، طاؤس، عطا، سلیمان بن بیاراور حضرت قیادہ شامل ہیں۔

عکرمہ، مجاهد، شعبی بخعی، جمم، توری، اوزاعی، احد بن حنبل، محمد بن حسن، اصبغ ، اسحاق بن راهویہ، ابوتور، ابن منذر اور داؤد کے نز دیک بیجائز ہے، بید ذہب دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے، ان کی دلیل حفزت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں بید کر ہے کہ حضور نبی مکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: ((اصنة عُواکل شرے والله الحکاح)) یعنی جماع کے علاوہ ہرکام کرو۔ اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کاصرف تہبند کے او پر سے مباشرت کرنا استخباب پرمحمول ہے، والله اعلمہ۔

(شرح النورى على مسلم، باب مباشرة الحائض فوق الازارىج 3، ص 204,205، دارا حياء التراث العربى، بيروت) على مدابن رشد ما كى لكين بين:

حائفہ عورت سے مباشرت اورعورت سے جو کھ مباح ہاس کے بار سے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ نے فر مایا: شوہر کے لئے عورت کے صرف تہبند کے اوپر سے نفع اندوز ہونے کا حق ہے۔ سفیان ثوری اور داؤد ظاہری نے کہا: شوہر پرصرف بیواجب ہے کہ وہ خون کی جگہ سے نیچے۔ علماء کے اختلاف کا سبب اس بار سے میں وار د ہونے والی احادیث کے ظاہر کا مختلف ہونا اور وہ احتمال ہے کہ جویض کی آیت کے مفہوم میں ہے۔ اور وہ ہے کہ احادیث سے حیم میں محد میں محدرت عائشہ جھڑت میں میں اور مسلم الاعماد میں میں اللہ عنہ میں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ من اللہ عنہ میں سے کہ جب ان میں سے کسی کو چیش آتا تو حضور علیہ الصلو قوالسلام اسے تبیند باند ھنے کا تکم فر ماتے پھر آپ اُس سے مباشرت فر ماتے ۔ نیز ثابت بن قیس کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ((اضف عُواکُلُ شعر می میاللہ اللہ عالیہ وسلم کے علاوہ سارے کا محدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ((اضف عُواکُلُ شعر می میاللہ اللہ عالیہ وسلم کے 62,63 دار الحدیث میں اللہ علیہ وسلم کے دور توں سے جماع کے علاوہ سارے کا محدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ((اضف عُواکُلُ شعر می میاللہ النہ ماہ المناد جو من الدم می اللہ علیہ وسلم کے دور الصف عور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اسلام المدور ہوں کے دور توں سے جماع کے علاوہ سارے کا می کرو۔

(بدایة المجتہد) احکام الدماد الماد حکم المالہ عن الدم می تاریخ می تاریخ کی دور توں سے جماع کے دور توں سے دور توں سے جماع کے دور توں سے دور تا میں دور تالم میں دور تا میں دو

علامه ابراجيم بن محر بن عبد الله على (متونى 884هـ) فرماتي بين:

شرحجامعترمذى

ہیں۔ لہذا حرمت حیض کی جگہ یعنی فرج کے ساتھ خاص ہے۔ اس لئے جب بیآ بت نازل ہوئی تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فے فر مایا: ((احمدَ عَعُوا كُلَّ شَعَی عِلِاً الْمِدِ كَاح)) ترجمہ: نکاح یعنی وطی کے علاوہ سب پچھ کرو۔ اس کو امام سلم نے روایت کیا ہے۔ ہوا دایک روایت میں '' الجماع'' کے الفاظ ہیں۔ یعنی جماع کے علاوہ سارے کام کرو۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک دلیل میہ ہے کہ اس حالت میں وطی سے مما نعت کی وجہ گندگی ہے تو میر مما نعت اپنے محل کے ساتھ مخصوص رہے گی جیسا کہ وطی فی الد بر میں ہے۔

اور بعض علماء نے فرمایا کہ دمحیض' اسم ظرف ہے گئین زمان کے لئے ہے۔ یعنی حیض کاوقت۔ رعابیہ وغیرہ میں بیہ ذکور ہے۔ اس صورت میں عورتوں سے مطلقاً علیحدہ رہنے کا تکم ہوگا جیسا کہ روزہ داراوراحرام والی عورت سے جدار ہنے کا تکم ہوگہ مردعورتوں سے غالب طور پرجس کاارادہ کرتے ہیں یعنی فرج (اگلی شرمگاہ) میں وطی (سے دورر ہنے کا تکم ہوکہ مردعورتوں سے غالب طور پرجس کاارادہ کرتے ہیں یعنی فرج (اگلی شرمگاہ) میں وطی (سے دورر ہنے کا تکم ہو)۔

شیخ تقی الدین نے فرمایا کہ یہ بی مرادہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا { هُواَدُی فَاعْتَوْلُوا } (وہ ناپا کی ہے توعور توں سے الگ رہو) اس میں وصف کو ذکر کرنے کے بعد فاء کے ساتھ حکم کو بیان کیا یہ اس بی دلیل ہے کہ وصف ہی علت ہے۔ امام احمد سے ایک قول یہ منقول ہے کہ ناف اور گھٹنوں کے درمیان استمتاع جائز نہیں اور نہا یہ میں اس پر جزم کیا ہے کیونکہ اس میں بیٹوف ہے کہ کہیں جماع میں نہ پڑجائے۔

(المبدع في شرح المقنع ملخصاً، الاستمتاح بالحائض بمادون الفرج، ج 1، ص 231,232، دار الكتب العلميه، بيروت)

# 100- بَابُمَاجَاءِفِي مُؤَاكَلَةِالْحَائِضِ وَسُؤْرِيَا جنبی اور ما تضہ کے ساتھ کھانا کھانے اور ان کے جو ٹھے کے بارے میں

133-حَدَّ ثَنَاعَبَاشُ العَنْبَرِئُ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبِدِ

الأُعْلَى، قَالاً: حَدَّ تَنَاعَبِدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهْدِي، حَدَّ تَنَامُعَاوِيَةُ فرمات بين كمين في ما تصافحانا كاف ك بن صالح، عن العلام بن الحاريث، عن حرام بن معاوية، عن بارے مين بى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سوال كيا تو عَيِّهِ عَبِّدِ اللهِ بِن سَعْدٍ، قَالَ: سَأَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ارشادْر ما يا: توات (اينساته) كالد وَسَلَّـدَ عَنْمُوَاكَلَةِ الحَاثِينِ؟ فَقَالَ: وَاكِلْهَا. وَفِي الجابِ عَنْ عَانِشَةً، وَأَنْسٍ. قَالَ آبُوعِيسى: حَدِيثُ عَبِدِ اللهِ إِن سَعْدٍ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنهما اللهِ اللهِ عَن عَانِشَةً، وَأَنْسٍ. قَالَ آبُوعِيسى: حَدِيثُ عَبِدِ اللهِ إِن سَعْدٍ اللهِ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهما اللهِ اللهِ عَنْهما اللهُ اللهُ عَنْهما اللهُ اللهُ عَنْهما اللهِ اللهُ عَنْهما اللهُ اللهُ عَنْهما اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهما اللهُ عَنْهما اللهُ اللهُ عَنْهما اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهما اللهُ اللهُ عَنْهما اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهما اللهُ ا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبُ. وَبُوَ قَوْلُ عَاشَةِ أَبْلِ العِلْمِ: لَـغْرَبَرُوْا بِعُوَاكِلَةِ الْحَافِينِ بَأْمًا وَاخْتَلَقُوا فِي فَضْل وَضُوبُهَا، سعدرض الله تعالى عندكى مديث من غريب بـ فَرَبُّحَصَ فِي ذَلِلَ بَعْضُهُ مِ وَكُرِهِ بَعْضُهُ مُ فَضُلَّ طَهُوسِيتاً.

حضرت عبد الله بن سعد رضى الله تعالى عنه

اس باب میں حضرت عائشہ اور حضرت انس

امام ابوعیسلی تر مذی نے فر مایا:حضرت عبداللہ بن

جہور اہل علم کا یہی قول ہے کہ وہ حائضہ کے ساتھ کھانے میں حرج نہیں سجھتے ،اورعلاء نے اس کی طہارت کے بیچ ہوئے یانی میں اختلاف کیا ہے، بعض نے اس میں رخصت دی ہے اور بعض نے اسے مکروہ قرار

تَخْ صَحَ عِدْ عَدْ 133 سنن ابن ملجه,كتاب الطهارة وسننها,باب مواكلة الحائض، 1/213رقم، 1 5 6دار احياء الكتب العربية فيصل؛ عيسى البابي الحلبي

ديا ہے۔

### حائضه کے ساتھ کھانے پینے کے باریے میں مزیدروایات اور ان کی شرح:

صحيح مسلم مِن ٤: ((عَن , أَنْسِأنَتِ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرُأَةُ فِيمِهُ لَمُرْتَوَا كِلُومًا ، وَلَمْ يُحَامِعُونُ زِيَ \_ الْبَيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابِ الَّذِي صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَمِ ۚ {يَسُأَلُونَكَ عَنِ الْمَتِحِيفِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَذِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَتِحِيفِ} إِلَم ۚ ۚ آخِر الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اصْنَعُواكُلَّ شَي بِ مِإِلَّالِيِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ ،فَقَالُوا :مَا يُرِيدُ بَذَا الرَّجُلُ أَن يَدَعِينِ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّاخَالَقَنَا فِيهِ، فَجَاءَأُسَيْدُ بُخِرِ حُضَيْنِ وَعَبَّادُ بُخِرِ بِشُرِفَقَالَايَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَلَا نُجَامِعُهُوٰ يَدَ ؟ فَتَعَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّم فَا أَنْ فِ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجًا فَاسْتَقْبَالَهُمَا بَدِيَّةٌ مِن لَبَنِ إِلَى الَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِيِمَا فَسَقًا ہُمّا ، فَعَرَفَا أَن لَهُ بَعِدٌ عَلَيْهِمًا )) ترجمہ: حضرت انس رضی اللّه عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تووہ اس کواپینے ساتھ کھانا کھلاتے اور نہ ہی اپنے ساتھ گھروں میں رکھتے ،صحابہ کرام نے رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم ے اس مسلد کے متعلق دریافت کیا تواللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی (و تیستلُونک عن الْبَحِیْف قُلْ هُو اَدًى فَاعْتَزِلُوا النِّيسَاءَ أَى الْبَحِيْفِ) (اورتم سے بوچھتے ہیں حیض کا حکمتم فر ماؤوہ نا یا کی ہے توعورتوں سے الگ رہوجیض کے دنوں)رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے (تفییر کرتے ہوئے)فر مایا : جماع کےعلاوہ تمام معاملات کرسکتے ہو، یہودیوں کوجب پیخبی تو کہنے کگے: بیخض ہرمعاملہ میں ہماری مخالفت کرنا جا ہتا ہے، بیہن کراسید بن حضیر اورعبا د بن بشر آئے اورعرض کی: یارسول الڈصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! یہودی ایساایسا کہتے ہیں تو کیا ہم ایا م بیض میں اپنی بیویوں سے مجامعت نہ کریں؟ بہ سنتے ہی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے چہرے کارنگ تبدیل ہوگیا یہاں تک کہ تمیں گمان ہوا کہ حضوران دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں ،وہ دونو ل مجلس سے چلے گئے، اسی دوران حضور نبی پاک سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں دو دھ کابدیہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلا کر دو دھ بلا یا ہتب اُنہیں معلوم ہوا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہیں ہوئے۔

(صحیح مسلم، باب اصنعواکل شئی الاالنکاح، ج 1، ص 246، دار احیاء التراث العربی، بیروت) علامه کی بن سلطان القاری حنی صدیث مذکور کی شرح میں فرماتے ہیں:

شرىجامعترمذى (951

( حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہودیوں ))''یہود' جمع ہے''یہودی'' کی جیسے''رُوم' جمع ہے''یہودی'' کی جیسے ''رُوم' جمع ہے''روم'' کی ۔ یہ اصل میں ''یہودیین' ہے پھر یائے نسبتی کو صذف کردیا بعض نے ایساہی کہا ہے، اس میں تأمل ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہودا یک قام پر ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ اور یہودی ای قبیلہ کا تام ہے اور یہ تام اس کے جد یہودا کے تام پر ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ اور یہودی ای قبیلہ کے ایک فردکو کہتے ہیں ( ( میں کسی عورت کوچش آتا )) اس میں امام ابن میرین کارد ہے کیونکہ آپ کے بین کردیے یہ کہنا مگروہ ہے کہ 'خاصَت النہ آتا' این عین عورت کوچش آگیا۔ جیسا کہ ابن چرنے ان سے نقل فرمایا ہے۔

( توندان کے ساتھ کھانا کھاتے اورندان کے ساتھ گھروں میں مجامعت کرتے) لیعنی ندان کے ساتھ سکونت اختیار کرتے اورندان سے میل جول رکھتے۔ ''حق'' جج کی خمیر اس لئے ذکر کی کہ''مراُ ہ '' سے عورت کی ساری جنس مراد ہے۔ لفظ اور معنی دونوں کی رعایت کرتے ہوئے تفنن کے طریق پر پہلے واحد کی ضمیر سے تعبیر کیا'' نُم پِوَ ایکو ہا'' پھر جمع کی ضمیر سے آنم یوا کی رعایت کرتے ہوئے تفنن کے طریق پر پہلے واحد کی ضمیر سے تعبیر کیا'' نُم پِوَ ایکو ہا'' پھر جمع کی ضمیر سے آنم یوا کی ساتھ کھانے پینے گئے ایکو ہور اور کے ساتھ کھانے پینے کے دوران عور توں کا طریقہ ہے اس بارے میں سوال کیا۔

( اورتم سے ہوچھے ہیں جیش کا علم تم فرما قوہ نا ہا کی ہے تو عورتوں سے الگ رہوجیش گئل ہو اڈی قاغتیز کو البقساء بی المہجینی الورتم سے ہوچھے ہیں جیش کا علم تم فرما قوہ نا ہا کی ہے تو عورتوں سے الگ رہوجیش کے دنوں ) الاز صار میں ہے کہ آیت میں پہلے '' محیض'' سے بالا تفاق خون مراد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرما یا { قُلْ ہُو اَڈی } ( تم فرما وَ : وہ نا پا کی ہے ) اور دوسر نے 'محیش'' کے بار سے میں تین اقوال ہیں: (1) پہلے کی طرح یہاں بھی حیض ہی مراد ہے (2) حیض کا وقت مراد ہے (3) حیض کی طرح یہاں بھی حیض کی عرف کا میری قول ہے۔ مراد ہے (3) حیض کی عرف کا میری قول ہے۔ کیونٹ کی جگر تاذی' اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف ہو بعض نے کہا کہ حیض کو ''اد کی' اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا رنگ مکروہ اس میں بد بواوراذیت وہ نا یا کی ہوتی ہے جوعبادت سے رکاوٹ بنتی ہے۔

امام خطابی اور بغوی نے کہا: یہاں' اذگ' کہ تنوین قلت کے لئے ہے یعنی تم فرماؤ کہ وہ تھوڑی گندگی ہے جواپنے محل سے بڑھ کرکسی مقام میں نہیں جاتی لہذا عورت سے اجتناب کرتے ہوئے اسے گھرسے نہ نکالا جائے جیسا کہ یہوداور مجول کاطریقہ ہے۔سید نے اسے تقل کیا ہے۔مطلب یہ کہ چین وہ گندگی ہے کہ جس کی موجودگی میں عورت سے ہم بستری کرنے سے کاطریقہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی میں عورت سے ہم بستری کرنے سے توشو ہر کو تکلیف ہوتی ہوتی ہے ،ان کے ساتھ کھانے ، پینے اور ان سے جدار ہے سے تکلیف نہیں ہوتی ، لینی تم عورتوں کی شرمگاہوں

ے لازمی طور پر دوررہ و یااس کے اردگر دنا ف اور گھٹوں کے درمیان سے نفع حاصل کرنے سے احتیاطاً دوررہ و۔ ((توحنور انورصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا)) یہ وضاحت کرتے ہوئے کہ آیت میں صرف بعض چیزوں سے علیحدہ رہنے کا حکم ب ((سب کھکر سکتے ہو)) یعنی ان کے ساتھ کھانا پینا، چھونا اور اکھٹے لیٹنا ((سوائے صحبت کے)) '' نکاح'' کا حقیق معنی'' وطی' ب اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا حقیق معنی'' عقد'' ہے۔ تو اس صورت میں یہاں سبب (عقبہ نکاح) کا اطلاق کر کے مسبب (وطی) کو مرادلیا گیا ہے۔ اور یہ حدیث، آیت کی تفسیر ہے اور [فاغتیر ئول] کا بیان ہے۔ کیونکہ کھانے، پینے اور اکشے لیٹنے سے دورر ہے کو بھی اعترال کا لفظ شامل ہے۔ اور یہ حدیث بظاہر از ارکے نیچ سے لطف اندوز ہونے کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ امام اور ایوسف بعض مالکیے، امام محمد بن حسن اور امام شافعی کا قدیم قول یہ ہی ہے۔

اورجمہور کے مؤقف (کہناف اور گھٹنول کے درمیان انتفاع جائز نہیں) کی دلیل ابوداؤد کی حدیث ہے جوآ گے آرہی

اور حالف عورت سے جماع بالا تفاق حرام ہے، جودانستہ جماع کرے گا گنبگار ہوگا ، اور جوحلال جان کرکرے گا کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کی حرمت قر آن عظیم سے ثابت ہے تو جب تک خون بندنہیں ہوگا حرمت باقی رہے گی اور اکثر علماء کے نز دیک حلت کے لئے خون بند ہونے کے بعد خسل کرنا بھی ضروری ہے ((بی جبر یہودکو پینی تو بولے کہ بیصاحب) یعنی حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، انہوں نے آپ کے لئے یہ لفظ اس لئے ذکر کیا کہ وہ آپ کی نبوت کو سلیم نہیں کرتے سے ((ہمارے دین کاموں میں سے کوئی بغیر مخالفت کے نہیں چھوڑتے ))۔

((پر معزت اسید بن معیر)) آپ انساری ہیں اور قبیلہ اوس کے باشدے ہیں، آپ سعد بن معاذ سے قبل معزت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام لائے ، آپ دوسری بیعت عقبہ میں شریک سے ،غزوہ بدر اور دیگرغزوات میں شریک مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام لائے ، آپ انساری ہیں، قبیلہ بن عبدالا مہل سے ہیں، آپ بھی سعد بن معاذ سے پہلے معزت مصعب کے ہاتھ پر اسلام لائے ، تمام غزوات میں صفور کے ساتھ در ہے (اورع ض کیا: یارسول الله صلی الله تعالی علیہ سلم! میرود ایسا ایسا کہتے ہیں) بظاہر اس سے سابقہ کلام کی جانب اشارہ ہے، اور ابن جر نے کہا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ حائفہ کے ساتھ نے زندگی بسر کرنا نقصان کا سب ہے ((تو کیا ہم ان سے مجامعت نہ کریں)) یعنی ہم کھانے پنے اور گھروں میں ان کے ساتھ نہ رہیں ،ان کا ارادہ موافقت کرنے کا تھا تالیفِ قلب کے لیے ۔ کہا گیا کہ مضر رکاذ کر یہود نے کیا تھا اس کے تر تب کے خوف

شرحجامع ترمذي

ہے بیسوال کیا تھا۔

((توحضورانور صلی اللہ علیہ وسلم کاچہرہ انور پرجلال ہو گیایہ ال تک ہم سمجھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں پرناراض ہوگئے، وہ دونوں چلے گئے) اس ڈرسے کہ کہیں آپ کے جلال میں اضافہ نہ ہوجائے ((پھران کے جانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں دو دھ کاہدیہ کی بارگاہ میں داخر ہوا، استقبال کی استاد ہدیہ کی طرف استاد ہوئے ای بارگاہ میں حاضر ہوا، استقبال کی استاد ہدیہ کی طرف استاد ہوئے ای بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیجھے آدمی بھیجا) بلانے کے لئے، وہ دونوں حاضر ہوئے ((تی مرانہیں دو دھ پلایا) ان پر لطف وشفقت فر ماتے ہوئے ((تب وہ دونوں سمجھے کہ حضوران برناراض نہ ہوئے)) یا آپ کی ناراضی باتی نہ رہی۔ اور بیحضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کر بھانہ میں سے ہے۔

(مرقاة المفاتيح ملخصاً، باب الحيض، ج2، ص492,493 دار الفكر، بيروت)

صحیح مسلم میں حضرت عائشہرضی الله تعالیٰ عنہاہے مروی ہے، فرماتی ہیں:

(گُفْتُ أَشُوبُ وَأَنَّ حَافِضٌ، ثُمَّ أَنَّا وِلُهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِي مَّ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِي مَنْ فَيْ أَنَّا وَلُهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِي مَنْ فَيْ الْعُرْقَ وَأَنَّا حَافِضٌ، ثُمَّ أَنَّا وِلُهُ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فَي مَنْ فَي مَنْ فَي عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِ مِنْ مَنْ اللهُ تَعَالَى عليه وسَلَم كوهِ مَن مِن وحد يَنْ تُوآبِ ابْنامنه مُر عَمْده والى جَلَّه بَرَدَهُ كَرَا إِنْ نُوشُ فَرَ مَاتِ اور مِينَ فِي عَالَت مِن بِلَّهُ يَوْسَ فَي عالمت مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن المَا العَرْقَ العَرْقَ الْعَلَيْ اللهُ اللهُو

((حضرت عائشہرض اللہ تعالی عنہاہے روایت ہے فرماتی ہیں: میں حیض کی حالت میں پائی چی کھر)) طلب فرمانے کے بعد ((حضور صلی اللہ علیہ وسلم کووبی برتن دیدین)) جس سے میں نے پیاہوتا، جبیبا کہ سیات سے معلوم ہوا (( تو آپ اپنا منہ شریف میرے منہ والی جگہ پر رکھ کر چیتے )) اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہود سے انتہائی نفرت اور حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے انتہائی محبت کی دلیل ہے ((اور میں ہٹری چوتی تھی)) ''عین کے فتہ اور راء کے سکون کے ساتھ ہے، یعنی اپنے دانتوں کے ذریعہ ہٹری سے گوشت لیتی ، 'عرق' وہ ہٹری ہے جس کے اکثر گوشت کو کھالیا گیا ہواور کچھ اس پر باقی ہو، اور یہاں گوشت و الی ہٹری مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ کے ساتھ کھانا، پینا اور اس کے ساتھ ہم نشین

| (شرح جامع ترمذي )                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ونا جائز ہے اور ریجھی معلوم ہوا کہ حائفنہ کے اعضاء یعنی ہاتھ، منہ وغیر ہنجس نہیں ہیں ،اور اس قول کی نسبت کہ'' حائضہ کاجسم |
| ا پاک ہے' امام ابو یوسف کی طرف درست نہیں ہے ( (حی <b>ض کی حالت میں پھروہ ہڑی آپ کودے دیتی))</b> اس حدیث ہے                |
| ئىنورصلى اللەتغالىٰ علىيەرسلم كى كمال تواضع معلوم ہوئى ( ( <b>توآپ اپنامنە تىرىف مير بےمند كى جگەر كھتے ))</b>            |
| (مرقاة المفاتيح، باب الحيض، ج2، ص494، دار الفكر، بيروت                                                                    |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |

# 101- بَابُمَاجَاءِفِي الحَائِضِ تَنَاوَلُ الشَّهِ . عِيز \_ الْمَسْجِدِ مائضہ کے معجدسے چیز لینے کے بارے میں

134-حَدَّ ثَنَا فَتَيْبَةُ ,حَدَّ ثَنَا عَبِيدَ أَبْنُ حُمَيْدٍ ,

عن الأغمين، عَنْ ثابِتِ بن عُبيد، عن القاسيد بن مُحقد، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمايا كمسجد عن إلى قَالَ: قَالَتْ عَافِشَةُ: قَالَ لِي مِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَيْلُ لُومِينَ فَي عَرْضَ كيا: مين عائضه مول وَسَلَّمَ: فَاولِينِي الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ: قُلْتُ: إِنِّي ،ارشا دفر ما يا:تمهار احيض تمهار عهاتهو للمنهيس -حَافِض، قَالَ: إِنَّ حَيْضَتْكِ أَيْسَتْ فِي يَدِكِ. وَفِي الْبَابِ عَن ابن عُمَّت، وَأَبِي بُرَبْرَةً.قَالَ آبُو عِيْسى :حَدِيثُ عَايْشَةَ رضى الله تعالى عنهم عد ربحى) روايات بير \_ حَدِيثُ حَسَنُ صحيح. وَيُوَقُولُ عَائِمَةٍ أَبْلِ الْمِلْمِ ، لَا تَعَلَّمُ يَيْنَهُ مُ اخْتِلاَفًا فِي ذَلِكَ: بأَنْ لا بَأْسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ المحافِقُ الله تعالى عنها والى حديث حسن صحح بـ اوريهي قول جمهور شَيْئًا مِنَ الْمَسْجِدِ.

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها فرمايا: مجص

اس باب میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ

امام ابوعیسای تر مذی نے فر مایا:حضرت عائشہرضی اہل علم کا ہے، ہم فقہاء کے درمیان اس بارے میں کسی اختلاف کونہیں جانتے کہ جائضہ عورت کے مسجد سے کوئی چیز يكڙنے ميں كوئى حرج نہيں۔

تخ تنج مديث:134 صحيح مسلم كتاب الطهارة , باب جواز غسل الصائض رأس . . . النم ، 1/244 حديث، 298 دار احياء التراث العربي, بيروت∗سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة, باب في الحائض تناول من المسجد، 8 6 / 1 حديث، 1 6 2المكتبة العصريه,بيروت∗سنن نسائي,كتاب الطهارة,باب استخدام الحائض ، 1/146 حديث 1271 المطبوعات الاسلاميه ، حلب∗سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب الصائض تناول الشئ … الخ ، 1/207 رقم ، 632 دار احياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الدلبي

## شرححديث

علامه يحيى بن شرف النووي شافعي فرماتي بين:

قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کامعنی یہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں سے اس حالت میں حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا سے بیفر مایا تا کہ حضرت عا کشہ آپ کومسجد کے باہر سے چٹائی دے دیں، بیمراداس لئے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عا کشہر کو تکم دیا کہ آپ حضور کے لئے مسجد سے چٹائی باہر نکال دیں (بیمراداس لئے نہیں) کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں معتلف شے اور حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا اپنے ججرہ میں حیض کی حالت میں تھیں اس کی دلیل میہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ((ان سے تعیف کی اللہ تعیف کی اللہ علیہ وسلم کے فر مایا: ((ان سے تعیف کی اللہ تعیف کی اللہ علیہ وسلم کے فر مایا: (ان سے تعیف کی اللہ تعیف کی اللہ علیہ وسلم کے فر مایا: کہ معین ہاتھ داخل کرنے سے خوف ہوا تھا۔ اگر حضر سے عاکشہ رضی اللہ عنہ کومسجد میں داخل ہونے کا حکم ہوتا تو ہاتھ کو ضاص کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔

(شرح النووى على مسلم، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، ج3، ص210، دار احیاه التراث العربی، بیروت) علام علی بن سلطان القاری حنی فر ماتے ہیں:

((حضرت عائشدض الله تعالی عنها سے روایت ہے، فرماتی ہیں جو محصد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے چٹائی دو) '' الخمرة '' فاء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ ایسی چھوٹی چٹائی کو کہتے ہیں جو کھور کے درخت کی شاخوں سے بنائی جاتی ہے اور اُسے دھا گوں سے سنوار اجا تا ہے۔ یہ افخیر سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے چُھپانا۔ کیونکہ جائے نماز سجدہ کی جگہ کو یا نمازی کے چرے کوز مین سے چُھپادیتی ہے اس لئے اسے ''خرۃ '' کہتے ہیں۔ ((مسجد سے) بعض شارصین نے فرمایا کہ ((من المسجد)) 'النبی '' سے حال ہے۔ اس ترکیب کے اعتبار سے صورت یہ بنے گی کہ چٹائی جمرہ میں تھی اور حضور نبی اکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں۔ اور بعض نے کہا کہ 'المخمرۃ '' سے حال ہے، اس صورت میں معاملہ اس کے برعکس ہوگا (یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمرہ میں اور چٹائی مسجد میں) اور (عبارت کا) ظاہر رہی ہے۔

علامہ ابن جرنے فر مایا: ((من المسجد)) "فاولینی" سے متعلق ہے، اور اس صورت میں معنی یہ ہوگا: "مسجد میں جا داور چٹائی پکڑو پھر مسجد میں شہرے بغیر جھے لاکر دے دو "اور اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں کیونکہ حائضہ کے لئے یہ جائز ہے اگر اسے مسجد کے آلودہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو رہیشوافع کے نزدیک ہے)۔ یا مطلب سے ہوگا کہ مسجد سے باہر رہتے ہوئے

شرح امع ترمذى

ہاتھ بڑھا کرمسجدے چٹائی لےلوپھر جھے دے دو۔اور یہ بدرجۂ اولیٰ حائضہ کے لئے جائز ہے۔اور یہ'' قال' سے متعلق ہے لیکن یہ بعید ہے،اھ۔

علامہ ابن تجرنے جو پہلے کہا وہ دوسرے سے زیادہ بعید ہے کہ بیشر عاُدع فا بعید ہے کہ ہمارے مذہب (احناف) کے مطابق میں داخل نہیں ہوسکتی۔ ((میں نے عرض کیا: میں حالفنہ ہوں ،ارشا فرمایا: جمہارے ہاتھ میں تونید سے ) یعنی تمہار اہا تھ بخس نہیں ہے کیونکہ اس میں حیض نہیں ہے۔ اور یہ گو یاعلامہ ابن تجر کے اس قول کا واضح رد ہے جو انہوں نے پہلے کہا۔ شرح السنة میں ہے: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حالفہ عورت مسجد سے کوئی چیز اٹھا سکتی ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ آگر کسی نے قسم کھائی کہ نہ گھر میں داخل ہوگانہ مسجد میں ، تواپیح جسم کا کوئی حصہ مسجد میں داخل کرنے سے حانث نہیں ہوگا۔ حضرت قنادہ نے کہا کہ جنبی مسجد سے کوئی چیز لے توسکتا ہے، کوئی چیز مسجد میں رکھنہیں سکتا۔

(مرقاة المفاتيح، باب الحيض، ج 2، ص494، دار الفكر، بيروت)

### حائضه اور جنبی کے دخول مسجد میں آئمہ اربعہ کی آراء:

### الأحناف:

علامه ابوالمعالى محمود بن احد حفى (متونى 616 هـ) فرماتے ہيں:

حائفہ مجد میں داخل نہیں ہو تھی، حضور نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا: ((الا احل المسجد لمحافض والا جنب) ترجمہ: میں حائفہ اور جنبی کے لئے مسجد کوحلال نہیں کرتا ، دوسری دلیل ہیہ ہے کہ چیف کی گندگی جنابت سے زیادہ ہے کہ جنابت کی گندگی کو دور کرنا تومکن ہے، چرجنبی کا مسجد میں داخلہ منع ہے تو حائفہ کا بدر جہ اولیٰ منع ہے۔ اسی طرح حائفہ والی گندگی کو دور کرنا ٹمکن نہیں ہے، چرجنبی کا مسجد میں داخلہ منع ہے تو حائفہ کا بدر جہ اولیٰ منع ہے۔ اسی طرح حائفہ والی گندگی کو دور کرنا تومکن ہے وہ وہ تھے وہ کے وہ قت کعبہ کا طواف نہیں کرے گی کیونکہ کعبہ شریف مسجد کے اندر ہے اور حائفہ کو تومسجد میں داخل ہونا ممنوع ہے۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مقام سرف میں حائفہ ہوئیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کے تیا ما فعال اوا کرو۔

ہوئیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی نے آپ سے فر ما یا: ((اصنعی جمیع ما یصنع المحاج غیر اُن لا تعلوفی بالمبیت)) ترجمہ: طواف کے عیہ کے سوائے کے تمام افعال اوا کرو۔

(مميط برهاني الفصل الثامن في الحيض ع 1 ، ص 217 عدار الكتب العلميه ، بيروت )

### المالكيد:

علامه محمد بن پوسف غرناطی مالکی (متونی 897ھ ) فر ماتے ہیں:

(حائضہ کامسجد میں داخل ہوناممنوع ہے لہذااعت کاف نہیں کرسکتی اوراسے طواف کرنا بھی ممنوع ہے۔ اورقر آن کریم کوچھونااور پڑھنا بھی منع ہے ) ابن رشدنے کہا کہ حیض اور نفاس کے خون کی وجہ سے مسجد میں داخل ہونا ، کعبہ کاطواف کرنا اور اعتکاف کرنا بالا تفاق ممنوع ہے۔

(التاج والاكليل امختصر خليل باب الحيض والنفاس بج 1 بص 551,552 دار الكتب العلميه بيروت)

## الشوافع:

علامة يحيى بن شرف النووي شافعي فرمات بين:

(مصحف شریف کواشانا اوراس کوچھونا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما یا {لا پیسٹیٹہ اللہ انسٹیٹیووں } (اسے نہ چھو کیں گر جہہ:

ہاوضو ) اور معجد بیں تھہر ناحرام ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما یا: ((الا احل المسجد الجنب والا لحاض) ترجہہ:

چنی اور حالفتہ کے لئے ہیں مجد کو حال نہیں کرتا۔ اور جہاں تک معجد سے گزر نے کا تعلق ہے تو اگر حالفہ عورت نے اچی طرح اپنی حفاظت کر لی ہوتو گزرنا جائز ہے کیونکہ میر حدث معجد میں تھہر نا حرام ہے۔ اور بیٹی میسیا کہ جنابت ما نع ہے ) حالفتہ اور نفاس والی عورت پر مصحف شریف کوچھونا اور اسے اٹھانا اور معجد میں تھہر بنا حرام ہے۔ اور بیٹی میں متفقہ مسائل ہیں۔ اس کے دلائل اور کثیر فروعات تفصیل ہے '' باب ما بوجب العمل' میں گزر چکے ہیں۔ اور نہ کورہ حدیث کو ابودا و واور بیہ بی وغیرہ نے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے روایت کیا۔ اور اس کی استاد تو کی نہیں ہے۔ اور اس کا بیان و ہاں گزر چکا۔ اور رہا بغیر تھہر کے معجد سے گزرنا تو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے الحقر میں فرمانے کہ میں حالفتہ ہے محبد میں گزر نے کو تا پہند کرتا ہوں ، ہمارے معجد سے گزرنا تو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے الحقر میں فر ما یا کہ میں حالفتہ ہے محبد میں گزر نے کو تا پہند کرتا ہوں ، ہمارے اصحاب نے فر ما یا کہ آگر اسے کہا وارا کی اعتر ہے کہ اور اس میں حقوق کی بیں ، ان میں صحیح تو ل ہے کہ بیجا کرنے ہون نے اس میں مورزی کا قول ہے اور اس پر مصنف اور علامہ بند کی اور کثیر فقہاء نے جزم کیا ہے اور جہور نے اس مسکد میں منفر دہوئے اور انہوں نے معجد سے گزرنے کی تو کہ ہو الے قول کی تھیجے کی ہے اگر چہلویث سے امن ہو۔ اور مذہب اس مسکد میں منفر دہوئے اور انہوں نے معجد سے گزرنے کی تو کر ہے اسے تھی اس میں جو اس میں ہو۔ اور انہوں نے معجد سے گزرنے کی تو اس مسکد میں منفر دہوئے اور انہوں نے معجد سے گزرنے کی تحریم کے بدن پر نجاست کی اور کھونے تھا میں ہو۔ اور انہوں نے معبد کا معجد سے اس میں ہو۔ اور انہوں نے معجد سے گزرنے کی تحریم کے والے تول کی تھیج کی ہے آگر چہلویث سے اس میں ہو۔ اور انہوں نے معبد کی اس میں میں میں کو اس کو تھیں کے اس میں میں کو نوف نہ ہو۔ اس میں میں کو تعلق کے اس میں کو تو اس میں کو تعلق کے اس میں کو تعلق کی ہو کی کو تعلق کی ہو کی کے اس میں کو تعلق کی میں کو تعلق کی کو تعلق کی کو تعلق کی کو تعلق کو تعلق کے اس میک کو تعلق کی کو تعلق کی کو

قول اول ہے اور اختلاف اس صورت میں جب حائفہ کاحیض منقطع نہ ہوا ہو،لہذ ااگر حیض منقطع ہو چکا اور ابھی عنسل نہ کیا ہوتو قطعاً اس کے مسجد سے گزرنے کے جواز پر حکم ہے پغیر اختلاف کے۔

(المجموع شرح المهذب, كتاب الحيض, ج2, ص357,358 دار الفكر , بيروت)

959

الحنابله:

علامه ابن قدامه بلی فرماتے ہیں:

حائضة عورت كامسجد ميں اعتكاف كرنا اور كعبه كاطواف كرنا جائز نہيں ہے كيونكہ چيض جنابت ہى كى طرح ہے۔ (المغنى لابن قدامه ، باب الحيض، ج 1 ، ص 224 ، مكتبة القاهره)

# 102- بَابُمَاجَاءِفِي كَرَابِيَةِإِنْيَانِ الْحَائِفِ ماتضہ عورت سے ہم بستری کی کراہیت کے بارے میں

135-حَدَّ ثَنَا بُنْدَارِي، حَدَّ ثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ،

وَعَبِدُ الرَّ حَمّنِ بَنُ مَهْدِي، وَبَهْزُ بَنُ أَسَدٍ، قَالُوا: حَدَّ تَنَاحَمَادُ بِهِ نِي الرَّم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا دفر ما يا: جو خص بن سَلَمَة، عَنْ حَكِيم الأَثْرَم، عَنْ أَبِي تَمِيمَة الهَجنيين، حيض والى سے ياعورت كے بيجے كے مقام ميں جماع عَنْ أَبِي بُرَبْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَتَّى كرك يا كائن كياس جائة واس في كفران كياس حَايْضًا، أو امْرَأَة فِي دُبْرِيمًا، أَوْكَابِنَا، فَقَدْ كَفْرَينا چيز كاجو مُرصلي الله تعالى عليه وسلم پراتاري مني ـ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. قَالَ اَبْوَعِيْسى: لَا تَعْرِفُ بَذَا الحَدِيثَ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيدِ الأَثْرَيرِ، عَنْ أَبِي تَعِيمَة الهَجَيْمِين، حَكِيم الارْم عن اني تميمة الجيمي عن اني بريرة (ك عَنْ أَبِي مِرَيْرَةً وَإِنَّمَا مَعْنَى بَذَا عِنْدَ أَيْلِ العِلْمِ عَلَى سند) عن يَجِانِ إِنْ الله التَّغُلِيظِ.وَقَدْ مُرُوِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـ مَقَالَ: مَنْ أَتِّي حَافِضًا فَلْيَتَصَدَّقُ بِدِيتَامِ. فَلَوْ كَانَ إِنْيَانُ الحَافِينِ ) شدت (بيان كرنا) ہے اور (دوسرى حديث ميں) نبي كَفْرا لَدْ يَوْمَن فِيدِ بِالْكَفَّاس وَ. وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ بَذَا الرصلي الله تعالى عليه وسلم عدوى ب،ارشا وفرمايا: جو الحديث مِنْ قِبِل إسْنَادِهِ. وَأَبُوتَمِيمَةَ الْهُجَيْمِي اسْمُهُ طَرِيفُ صَحْص ما نَصْم عن بسرى كرے وہ ايك دينار صدقه بْنُ مُجَالِدٍ.

حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالیٰ عندسے روایت

امام ابوعیسی تزمذی نے فرمایا: ہم اس حدیث کو

ابل علم كنز ديك اس كامعنى صرف (معامله كي دے ، تو اگر جا نضہ ہے ہم بستری کرنا کفر ہوتا تو اس میں کفارہ کا عکم نہ دیا جاتا۔امام محمد بخاری نے اس حدیث کو سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے، اور ابرتمیمہ بھیمی کانام طریف بن مجالد ہے۔

تخ تى صديث 135: سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب النهى عن اتيان الصائض ، 902/1 ، رقم 936 ، دار احياء الكتب العربية فيصل، عيسى البابي الحلبي شرح امع ترمذي (961

### شرححديث

علامه على بن سلطان القارى حنفى فرماتے ہيں:

(جو حائفہ عورت سے جماع کرے)) خواہ بیوی ہو یالونڈی ہو یاان کے علاوہ کوئی ہو۔ یہ بی تشریح آگے والے الفاظ میں ہے(ریاعورت کی وہر میں وطی کرے)) خواہ وہ حائفہ ہو یا نہ ہو(ریا کا بن کے پاس جائے اس نے محرصلی اللہ علیہ وسلم پر اُترے ہوئے کا اٹکارکیا)) یعنی اگر جائز سمجھ کر کرے۔ حدیث میں یہ تفصیل اس لئے بیان نہیں کی تا کہ وعید میں زیادہ مبالغہ ہواورزیادہ زجر وتو نیخ ہو۔

ابن ملک نے کہا کہ بیر حدیث اس شخص کے بارے میں ہے کہ جوحیض کی حالت میں یا دہر میں صحبت کوحلال سمجھے اور جو کا بہن کے پاس اس کی باتوں کی تصدیق کرنے کے لئے جائے ،ورنہ (یعنی اگر گناہ سمجھ کریہ کام کرے) توابیا شخص فاسق موگا (کافرنہ ہوگا) اس صورت میں (حدیث میں) کفرسے مراد کفرانِ نعمت ہوگا یا اس پر کفر کا اطلاق اس لئے ہوگا کہ یہ کافروں کا طور طریقہ ہے جن کی عادت اللہ کی نافر مانی کرتا ہے۔

کائن سے مرادو ہ تخص ہے جو مستقبل میں ہونے والے واقعات یاان چیز وں کی خبر دیتا ہے جولوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں اور پی خبر یں جنات کی ان جھوٹی باتوں میں سے ہوتی ہیں جن کو جنات جھپ کرفر شتوں سے زمین والوں کے احوال سنتے ہیں مثلاً عمریں ، رزق اور آئندہ ہونے والے دیگر واقعات اور پھر کا ہنوں کے پاس جا کر ہرایک بات میں سوجھوٹی با تیں ملاکر ایپنے کا ہنوں کوسناتے ہیں ۔ اور اسی کے معنی میں وہ شخص ہے جوعلم رمل (ریت پراکیسریں تھینچ کرآئندہ کے احوال معلوم کرنے کا عمم) اور کنکری وغیرہ سے مارنے میں یاعلم نجوم میں غورو فکر کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔

علامہ طبی نے فر ما یا: اور اس حدیث میں خوفناک وعید ہے کیونکہ ((حصّفیہ)) الفظ کہنے پراکتفاء نہیں فر ما یا بلکہ اس کے ساتھ ((بِعَا اُنْزِلَ عَلَم ہے محتقد)) کا بھی اضافہ فر مادیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پراتر نے والی چیز سے مرادقر آن وحدیث ہے یعنی جوآ دمی ان کاموں کا ارتکاب کرے بلاشبہ وہ مجم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بری ہوا۔ اور عورت کے دُبر کو خاص طور پر ذکر کرنے میں اس بات کی طرف رہنمائی کرنا ہے کہ مرد کے دُبر میں صحبت کرنا اس سے سخت بُرا ہے۔ اور کا بہن کا ذکر عورت کے بعد کرنے میں زمی سے ختی کی طرف ترقی ہے۔

علامہ ائن حجر فر ماتے ہیں کہ پہلی صورت میں ( یعنی جا نُضہ ہے صحبت کرنے کی صورت میں ) کفر ،حلال سمجھ کر صحبت کرنے

پرمجمول ہے اور دوسری صورت میں (عورت کی دُبر میں صحبت کرنے کی صورت میں صدیث میں) کفر، بیوی اور لونڈ کی کے اعتبار سے
کفر النِ نعمت (ناشکری) پرمجمول ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف مشہور ہے اور اس کی حرمت پر اجماع نہیں
ہے چیجائیکہ اس کی حرمت ضرور یات دین سے ہواور جوچیز الیمی ہو (یعنی جس کے کفر میں اختلاف ہو) اس کے بارے میں بینہیں
کہاجا تا کہ اس کوجائز سمجھ کر کرنا کفر ہے نیز بیر حدیث ضعیف ہے اور تنیسری صورت میں (کا ہن کے پاس جانے والی صورت میں کافر اس پرمجمول ہے کہا ہی نجومی کو عالم الغیب جان کر اس سے فال وغیر ہ کھلوائے۔

(مرقاة المفاتيح، باب الحيض، ج2، ص495، دار الفكر، بيروت)

### كابن اوركهانت:

علامه يحيى بن شرف النووي شافعي فرمات بين:

علاء فرماتے ہیں کہ کاہنوں کے پاس جانے سے اس لئے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ غیبی امور کے بارے میں کلام کرتے ہیں، بسا اوقات ان کی بعض با تیں درست ثابت ہوجاتی ہیں تواس کے سبب انسان پرفتنہ کا اندیشہ ہے کیونکہ وہ بہت سے امور شرعیہ کولوگوں پرمشتبہ کردیتے ہیں۔ کاہنوں کے پاس جانے اوران کی باتوں کی نصدیق کرنے کی ممانعت کے بارے میں غیر انہیں جومٹھائی (اجرت) دی جاتی ہے اس کے حرام ہونے کے بارے میں احادیث سیجے وارد ہیں۔ اوران کی مٹھائی کے حرام ہونے پرملمانوں کا اجماع ہے۔ اوراس کے حرام ہونے پرملمانوں کا اجماع ہے۔ جن میں امام ابو محمد بغوی علیہ الرحمۃ بھی شامل ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ کائن کی مٹھائی کے حرام ہونے پرملمانوں کا ابتا کے وارکائن کی مٹھائی کے حرام ہونے پرملمانوں کا ابتا کے وارکائن کی مٹھائی وہ جیز ہے جس کو کائن اپنی کہانت کے وض لیتا ہے۔ کیونکہ کہانت کا فعل بی باطل ہے واس پر اُجرت لینا بھی جائز نہیں۔

اورامام ماوردی علیہ رحمۃ اللہ القوی اُلا تحصے اور الشافطاً اللہ علی کے محتسب لوگوں کو کہانت اور اہوولعب کے ساتھ کمائی کرنے سے رو کے اور اس پر لینے والے اور دینے والے کی تا دیب کرے علامہ خطابی نے فرمایا کہ کا بمن کی مشائی وہ ہے جسکو کا بمن اپنی کہانت کے وض لیتا ہے اور بیر رام ہے اور اس کا بیغل باطل ہے۔ خطابی نے کہا کو تر اف کی مشائی مشائی میں جب کرام ہے۔

علامہ خطابی مزید فرماتے ہیں کہ کا ہن اور عُرَّ اف میں بیفر ق ہے کہ کا ہن متنقبل میں ہونے والے واقعات کی خبریں بیان کرتا ہے اور اُسرار (رازوں) کی معرفت کا دعوی کرتا ہے۔ اور عراف وہ ہے جو چوری ہونے والی اشیاء اور گمشدہ چیزوں کی

شرحجامعترمذي

963

عبگه یاان کی مثل کی معرفت کا دعوی کرتا ہے۔

نیز علامہ خطابی اس حدیث: ((متن بر اُتّن بی کا پِنّا فَصَدَّ قَدُیمَا یُعُولُ فَقَدْ ہِو بِی بِیقا اُتُونَ الله عَلَی بِیم والله مسلّم الله علیہ وہ اس سے بری ہوگیا جس کوالله فی الله علیہ وہ اس سے بری ہوگیا جس کوالله فی الله علیہ وہ اس سے بری ہوگیا جس کا ہن ہوتے سے جو بہت سی چیز وں کی معرفت کا دعوی کرتے سے ہوں ان میں سے بعض ہے ہتے کہ وہ اپنی خرین وی اس کے بعض ہے ہتے کہ وہ اپنی خرین ویتا ہے ، بعض ہے ہتے کہ وہ اپنی عقل سے آئندہ ہونے والی چیز وں کوجان لیتے ہیں ، اور ان میں سے بعض عوال ان کہ اللہ تے ہیں وہ ہے ہتے کہ ہم چیز وں کو اساب کے مقد مات سے جان لیتے ہیں مثلاً اس چیز کی معرفت کہ فلال شے کوفلال نے چوری کیا ہے اور اس کی معرفت کہ وال اس سے متم ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ وار ان میں سے بعض نجو کی کوکائن کہتے ہیں۔ اور حدیث میں جوکائوں کے پاس جانے ، ان کے قول کی طرف رجوع کرنے اور ان کی باتوں کی تصد بی کرنے سے متع کیا گیا ہے ہے ہم مافعت ان تمام اقسام کوشائل ہے۔ بیامام خطابی کا نفیس کلام ہے۔ دامام الکل سنت امام الکل سنت امام احدرضا خال رحمۃ الله تعالی علیہ فرماتے ہیں:

'' کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کرتقدیر کا بھلا برا دریافت کرنا اگر بطورا عقاد ہولیعنی جو یہ بتا نمیں حق ہے تو کفر خالص ہے۔ اسی کو حدیث میں فر مایا: ((فقد کفر بما نزل علمی محمد صلمی الله تعالمی علیه وسلم)) ترجمہ: بے شک اس سے اٹکار کیا جو کچھ صفور علیہ الصلو ۃ والسلام پرا تاراگیا۔

(سنن الترمذي, باب ملجاء في كراهية اتيان الصائض, ج 1، ص 142 ، مصطفى البابي ، مصر)

اور اگر بطور اعتقاد وتیقن نه ہو مگرمیل ورغبت کے ساتھ ہوتو گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو حدیث میں فر مایا: ((لم يقبل الله له صلوة اربعین صباحا)) ترجمہ: الله تعالیٰ چالیس دن تک اس کی نما زقبول ندفر مائیگا۔

(جامع الترمذي ، ج 2 ، ص 8 ، كتاب الاشربة باب ماجاه في شارب الخمر ، امين كم پني ، دهلي )

اورا گر ہزل واستہز اء ہوتو عبث و مکروہ جمافت ہے۔ ہاں اگر بقصد تعجیز ہوتو حرج نہیں۔ و الله تعالی اعلیہ۔ ( فاوی رضویہ ج 21 میں 155 ، رضافاؤنڈیش ، لاہور )

### زوجه کے ساتھ لواطت کی حرمت پر مذاهب ائمه:

### عندالاحناف:

علامه ابو بكر بن مسعود كاساني حني (متونى 587هـ) فرماتے ہيں:

اس کی ممانعت پرصحابہ کرام علیہم الرضوان ہے آثار بھی مروی ہیں کہاس کولواطب صغری کہا جاتا ہے۔

(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان، ج5، ص119، دار الكتب العلميه، بيروت)

## عندالمالكيد:

علامه شہاب الدین احد بن ادریس قرافی مالکی (متوفی 684ھ) فرماتے ہیں:

الجواہر میں ہے: ائمہ نے فرمایا کہ عقد نکاح کے بعد وطی فی الد بر کے علاوہ عورت سے ہرفتم کا استمتاع جائز ہے۔ اور امام مالک کی طرف د بر میں وطی کے جائز ہونے کی نسبت جھوٹ ہے کیونکہ ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے در یافت کیا کہ لوگ آپ کے حوالے سے فل کرتے ہیں کہ عورت کے دبر میں وطی جائز ہے، آپ نے فرمایا: اللہ کی پناہ! کیا تم عربی نہیں ہو؟ میں نے کہا: بالکل ہم عربی ہیں، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: {نِسَآؤُکُم مَنْ فَا لُکُم فَالُتُوا حَنْ فُکُمُ اَلُّ مِنْ مَنْ مُنْ اللہِ کی جگہ میں ہوتی ہے۔ ہوتی ہو۔ اور کیبی تو صرف کھیت کی جگہ میں ہوتی ہے۔

شرىجامعترمذى

اسرائیل بن روح کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے حورتوں کے پیچیلے مقام میں وطی کا تھم پوچھا تو آپ نے فرمایا: تم عربی لوگ نہیں ہو بھی تنہیں ہوتی مگر کھیت کے مقام پر ،کیا تم نہیں سنتے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: { نِسَاقُو کُمْ حَمْثُ لَکُمْ فَاتُوا حَمْثُكُمْ الله تعالی فرما تا ہے: { نِسَاقُو كُمْ حَمْثُ لَکُمْ فَاتُوا حَمْثُكُمْ الله شِعْتُمْ } ( تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں تو آؤاپنی کھیتی میں جس طرح چاہو ) کھڑے ہوکر، بیٹھ کر اور کروٹ کے بل (البتہ )فرج لینی اگلی شرمگاہ سے تجاوز نہ کرے میں نے کہا: اے ابوعبداللہ! بے شک لوگ آپ کے حوالے سے بیقل کرتے ہیں کہ عورت کی دہر میں وطی جائز ہے، آپ نے فرمایا: وہ مجھ پرجھوٹ با ندھتے ہیں، وہ مجھ پرجھوٹ باندھتے ہیں، وہ مجھ پرجھوٹ باندھتے ہیں، وہ مجھ پرجھوٹ

اور علی بن زیاد نے امام مالک سے عرض کیا: اے ابوعبداللہ! ہمارے پاس مصر میں کچھلوگ ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ وطی فی الد بر کو جائز کہتے ہیں ، تو آپ نے فر مایا: اُنہوں نے مجھ پر جھوٹ با ندھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک کی طرف سے اُن لوگوں کی تکذیب اور اُن کے آپ پر جھوٹ با ندھنے کی روایتیں کثرت سے موجود ہیں۔ اور امام مازنی نے امام مالک کی اس تکذیب کو قاضا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا { نیساؤ کم من کی گئم } ترجمہ: تمہاری عورتیں تمہاری کے تعین اِن ہیں۔

اور مبتدا کاخبر میں منحصر ہوناواجب ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ((قتحریمة التّحکیید و تعلیلها التّسیلیم)) ترجمہ: نمازی تحریم اللہ اکبر کہنااوراُس کی تحلیل سلام پھیرنا ہے۔اورفر مایا: ((ذکاۃ الْبَخِینِ نَی ذَکَاۃ الْبَغِینِ نَی دَکَاۃ الْبَغِینِ نَی دَکَاۃ الْبَغِینِ نَی کَاہُ الْبِیمِ) ترجمہ: پیٹ کے بچہکاذ نک اس کی ماں کے ذنک کی طرح ہے۔تو بغیر اللہ اکبر کہتے تھی عاصل نہ ہوگی، یعنی نماز کے اندر جو چیزیں حرام تھیں وہ حلال نہ ہوں تھیں وہ حرام نہ ہوگی، یعنی نماز کے اندر جو چیزیں حرام تھیں وہ حلال نہ ہوں گی اور ماں کے ذنک کے بغیر پیٹ کے بچے کاذن کے عاصل نہ ہوگا اور وہ بھیتی جونسل تک پہنچانے والی ہے اس مقام کے علاوہ سے حاصل نہ ہوگا اور وہ بھیتی جونسل تک پہنچانے والی ہے اس مقام کے علاوہ سے حاصل نہ ہوگا۔

 آغجان نوری ) ترجمہ: بے شک اللہ حق بیان کرنے سے حیاء نہیں فرما تا ہم عورتوں کی وُبر میں وطی نہ کرو۔ اور زمدونی نے روایت کیا کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا: ((مزرب أَتَّم حَائِضًا أَوِالْمَوَآةُ فِي وَبُوبِهَا أَوُكَا بِنَّا فَصَدَّ قَدُ بِمَا يَعُولُ وَاللّهُ عَلَى كُورِت کے جائے اللّهُ اللّه علیہ وسل کے در میں وُخول کیا یا کا ہن کے پاس آگرا سے جائے کیا یا کسی عورت کی دبر میں وُخول کیا یا کا ہن کے پاس آگرا س کے قول کی تقدیق کی تواس نے (سیدنا) حمد (صلی الله علیہ وسلم) پرنازل شُدہ (دین) کا انکار کیا۔

ایک دلیل بیہ ہے کہ شریعت نے لواطت اور استمناء بالید کوصر ف اس لئے حرام کیا تا کہ ان دونوں کاموں کے ذریعہ اُس وطی سے بے نیازی نہ ہوجائے جونسل کی سبب ہے اور بیہ بی نسل نوع انسانی کی بقاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پرفخر کا ذریعہ ہے۔ اور بیہ عنی یہال موجود ہیں لہذا ہے حرام ہے اور بیہ اللہ تعالیٰ کے اس فر مان میں داخل ہے: {وَیُعِیِّ اُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(الذخيره للقرافي، فرح الوطى في الدبر، ج4، ص416 تا418، دار الغرب الاسلامي، بيروت)

## عندالثوافع:

علامه ابراہیم بن علی بن پوسف شیرازی شافعی (متونی 476ھ) فرماتے ہیں:

عورت کی دُر (پیچیاے مقام) میں وطی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر ما یا: ((ملعون من أتى امرأته فی دبریا)) ترجمہ: جو شخص اپنی بیوی کی دُبر میں جماع کرے وہ ملعون ہے۔ اور شرین کے درمیانی مقام سے فائدہ اٹھانا جائز ہے ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: {وَالَّذِيْنَ مُمْ يَعْمُ وَجِهِمْ خِفْلُونَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰ

اور عورت کی (اگلی) شرمگاہ میں پیچھے سے وطی کرنا جائز ہے کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ یہود کہتے سے کہ جوشن اپنی بیوی کے پیچھے سے (اگلے مقام میں) جماع کرے اس کا بچہ بھینگا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فر مائی {نِسَادَّ کُمْ حَنْ قُ لَکُمْ فَاتُتُوا حَنْ تُکُمُ اَلَیْ شِعْتُمُ } (تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں تو آ وَ اپنی کھیتی میں جس طرح شرح جامع ترمذی

چاہو) حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے اپنی بیوی کے پاس (صحبت کرنے کے لئے) جہاں سے چاہ آئے، آگے یا بیچھے سے بشر طیکہ جماع فرج (اگلی شرمگاہ) میں کرے۔

(المهذب في فقه الامام الشافعي، بابعشرة النساء الخرج 2 مص 481 دار الكتب العلميه ، بيروت)

### عندالحنابله:

علامه ابن قدامه مقدسي حنبلي فرماتے ہيں:

عورت ہے دُبر میں یا حیض کی حالت میں وطی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا: { فَاعْتَوْلُوا النِّسَاءَ فِي الْمُتَحِيْفِ وَلَا تَقْعُ بُوهُنَّ حَتَّى يَعْلَهُنُ } ( توعور توں سے الگ رہوجیض کے دنوں اور ان سے نزد کی نہ کرو جب تک پاک نہ ہولیں ) نیز حضرت خزیمہ بن ثابت سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا: ((ان للله لایستحیی میں الحق لا تا تو الفساء فی اعجان ن ) ترجمہ: بے شک اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرما تا ،عور توں کے پہلے مقام میں صحبت مت کرو۔

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ((من أتمی حافضا أو ام**راَة فی دبیرہا فقد کفر بما أنزل علی محمد ))** ترجمہ: جو کسی حائضہ عورت سے یا کسی عورت کی وُبر میں صحبت کرے اس نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اُنتر ہے ہوئے کا اٹکار کیا۔ یہ دونوں حدیثیں اَنترم نے روایت کی ہیں۔

عورت کے نمرین کے درمیان سے فائدہ اٹھانا،اوراس کی (اگلی)شرمگاہ میں آگے یا پیچھے سے جیسے چاہے وطی کرنا جائز ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا {نِسَآ ڈُکُم حَنْ ڈُکُمُ مَا کُور میں اُس کے نمیاری عورتیں تمہاری عورتیں ہیں تو آؤاپنی بھیتی میں جس طرح چاہو۔حضرت جابراس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یعنی آگ یا بیچھے جہاں سے چاہوآؤ مگرد خول اگلی شرمگاہ ہی میں کرو۔

(الكافى فى فقه الامام احمد، باب عشرة النساء , ج 3 ، ص 83 ، دار الكتب العلميه , بيروت)

# 103- بَابُمَاجَاءفِي الكُفَّارَةِفِي ذَلِلَ ما تضم عورت سے ہم بہتری کے مفارے کے بیان میں

136-حَدَّثَنَاعَلِيُّ يُنْحُجُرٍ أَخْبَرَا شَرِيْكُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِفْسَدِ، عَنِ ابْن عَبَاس، عَن التَّبِي صَلَّى الله عنهما سے روایت ب، السَّخص کے بارے میں جواپی عورت عَلَيْهِ وَسَلَّدَ فِي الرَّبِ عِلْ مَعْمَ عَلَى امْرَ أَيْهِ وَبِي حَانِف، قَالَ: عددتِ حِيض مين مم بسرى كرے نبى كريم صلى الله تعالى يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَامِ.

137 - حَدِّ تَنَا الْحُسَيْنِ يَنْ حُرِيْثِ ، حَدِّ تَنَا الْفَضْلُ صديث: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بن موسى، عَنْ أَبِي حَمْزَة السُّحَيِيّ، عَنْ عَبِد سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے المسترب من عن من النبي عباس عن التبي صلّى الله الشافر مايا: الرحيض كا رنك سرخ مود (مم بسرى كرنے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَى فَدِينَامِ، وَإِذَا ير )ايك ديناراورا كررنگ زرد ، ونوضف دينارصد قدكر \_\_ كَانَ دَمَّا أَصْغَرَ فَيْضِفُ دِينَامِ. قَالَ أَوْعِيْسِي :حَدِيثُ الحكفًا مروفي إنيان الحائين قد مروى عن ابن عباس مؤفوفًا مم بسرى كرن يركفاره ك بارك مين حضرت ابن وَمَرْفُوعًا. وَبُو قَوْلُ بَعْضِ أَبْلِ العِلْمِ وَبِهِ يَمُولُ أَحْمَدُ، عباس رضى الله تعالى عنهما عدموتوفا اور مرفوعا (دونون وَاسْحَاقُ.وَقَالَ ابْنُ الْمُعِاسِ لِيهُ يَسْتَغْفِي سِرَبَّهُ وَلاَ كَمَّاسِهُ الْمِرَ ) مروى ہے۔ اور بعض اہل علم كا يبي قول ہے اور عَلَيْهِ. وَقَدْ مروى مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ الْمُعَامِرِلِي، عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ المام احمداورامام آخَل يبي كت بي (جبكه) ام عبدالله بن مِنْهُ مُ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَ إِيدِهُ

حديث:حفرت عبدالله ابن عماس ضي الله تعالى علىيوسلم نے ارشا وفر ما يا : وہ نصف دينار صدقہ كرے۔

امام ابوعیسلی تر مذی نے فر مایا: حائضہ عورت سے مبارک کہتے ہیں کہوہ اینے رب سے استغفار کرے،اس پر کوئی کفارہ نہیں بعض تابعین سے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی مثل قول مروی ہے ان میں حضرت سعید بن جبيراور حضرت ابراتيم بين- شرح جامع ترمذی

تخ تك صديث:136 سنن ابن ملجه مكتاب الطهارة وسننها ، باب النهى عن اتيان الحائض، ، 1/213 رقم، 650 دار احياء الكتب العربية فيصل ، عيسى البابى الحلبى

## شرححديث

علامه على بن سلطان القارى حنفي فرمات إين:

(حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنجمائے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب کوئی مخص اپنی بیوی سے چین کی حالت میں صحبت کر بیٹے تو آ دھا دینار خیرات کر ہے) علامہ خطابی فر ماتے ہیں: اکثر علاء کے زدیک ایسے مخص پر سوائے استغفار کے پچھ لازم نہیں ، اور ان کے نزدیک بیہ حدیث یا تومرسل ہے یا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما پر موقوف ہے، اور ریہ متصلاً مرفوعاً صحیح نہیں۔

پھرجان لوکہ حاکضہ عورت کی فرج میں قصداً صحبت کرنا بالانقاق حرام ہے، اور اہام اعظم، اہام مالک، اہام شافعی کا حبد بدرانج قول اور اہام احمد کا ایک قول ہے ہے کہ ایسا شخص تو ہو استغفار کرے، اور اس پر پچھ لازم نہیں ہے۔ لیکن اہام شافعی کے جز دیک مستحب ہے کہ وہ ایک دینارصدقہ کرے اگرخون کے آنے کے وقت وطی کی اور خون کے جانے کے وقت وطی کی موتو نصف دینارصدقہ کرے۔ اور آپ کے ایک قول کے مطابق ہے وہ اجب ہے۔ علامہ ابن ہمام نے فر مایا: حاکضہ عورت سے اس کا شوہر صحبت نہ کرے ، اگر حلال سمجھ کر صحبت کر ہے تو کا فر ہوجائے گایا حرام جان کر کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور تو بہ کرنا واجب ہوگا۔ اور ایک دیناریا نصف دینارصدقہ کرنامستحب ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اگر حیض کی ابتدا میں وطی کی ہوتو ایک دیناراور آخر میں وطی کی تو نصف دینارصدقہ کرنامستحب ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اگر حیض کی ابتدا میں وطی کی ہوتو ایک دیناراور آخر میں وطی کی تو نصف دینارصدقہ کرے۔ گویا اس (آخری تول) کے قائل نے یہ مجھا کہ ایک بی نوع میں کم اور زیادہ کے درمیان اختیار دینے کا کوئی معنی نہیں (اس لئے اس قائل نے کم اور زیادہ مقدار کودو صورتوں پرمحول کیا)۔

میں (علامہ علی قاری) کہتا ہوں: زیادہ ظاہریہ ہے کہ اس قائل نے یہ تفصیل ( کہ حیض کی ابتدامیں وطی کی ہوتوایک دیاراور آخر میں وطی کی توضف دینارصد قد کرے) اس حدیث سے لی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالہ سے آرہی ہے۔ پھر فر مایا: ایساہی علم اس وقت ہے کہ جب عورت کے ''مجھے حیض آگیا''لیکن اس کا شوہراس کی تکذیب کرے (وہ علم اس صورت میں اس لئے ہے) کیونکہ شوہر کی تکذیب کارآ مذہبیں ہوگی بلکہ عورت کے خبر دینے کی وجہ سے حرمت ثابت رہے گی۔اس کو

تر مذی، ابوداؤ د، نسائی، دارمی اور ابن ماجه نے روایت کیا ہے۔

امام منذری نے فرما یا کہ اس حدیث عین متن وسند کے اعتبار سے ، مرفوع و موقوف ہونے کے اعتبار سے ، مرسل و معضل ہونے کے اعتبار سے اضطراب ہے ، ایسائی سید جمال الدین نے اتخری کے حوالہ سے فقل کیا ہے۔ اور علامہ ابن تجرکا بیہ قول سے من نہیں کہ اس حدیث کی سند کے اضطراب کا بیان ہے اور جبال قول سے من نہیں کہ اس حدیث کی سند کے اضطراب کا بیان ہے اور جبال کا دستواس حدیث کی سند کے اضطراب کا بیان ہے اور جبال کا وضاحت سے ہے کہ بعض روایات عیں شک کے ساتھ الفاظ نہ کور ہیں: ((بیدیقار) گئر فیضف دینار) ایعنی ایک ویناریان صف وینار اجھن میں ہے: ((بیتھا قدق بیدیقانی فیان کے آئے کے وقت وطی کرنے میں فرق کیا گیا ہے (یعنی آئے کے وقت وطی کی توایک وینار اور جانے کے وقت وطی کی تواف وینار صدقہ کرے۔ اور بعض روایات میں ہے: ((بیتھا قدق بیشھیں دینار)) لینی ایک وینار کا ایک شمس صدقہ کرے۔ اور بعض روایات میں ہے: ((بیتھا قدق بیتھیں دینار)) لینی ایک وینارکا ایک شمس صدقہ کرے۔ اور بعض روایات میں ہے: ((بیتھا قدنی بیتھانی فیان سے دیناراورا گرخون روایات میں ہے: ((بیتھا قدنی بیتھانی فیان سرخ ہوتو ایک ویناراورا گرخون روایات میں ہے: ((بیتھا قدنی بیتھانی فیان سرخ ہوتو ایک ویناراورا گرخون روایات میں ہے: ((بیتھا قدنی بیتھانی فیان سرخ ہوتو ایک ویناراورا گرخون روایات میں ہوتارالفکی بیدون ا

# حالتِ حیضمیںوطی کرنے کے باریے میں مذاهب اربعہ:

### عندالاحناف:

تشمس الائمة مرخسي حنفي فر ماتے ہيں:

حائضة عورت كى فرج ميں جماع كى حرمت نص سے ثابت ہے، اس كوحلال سيحضے والا كافر اور حرام جان كراس كار تكاب كرنے والا فاسق ہے كيونكہ اللہ تعالى نے فر ما يا ( فاغة رِنُو اللهِ سَمَا عرف الْمُعَينِ ) ( توعورتوں سے الگر بوقیض كے دنول ) دولاللہ تعالى كے فر مان: ( وَلَا تَعْفَى بُوهِ فَي حَتَّى يَطُهُونَ } (اوران سے زو كى نہ كروجب تك پاك نہ بوليس ) ميں اس پر دليل

شرح جامع ترمذی

ہے کھیت کے حرام ہونے کاوفت طہر آنے تک ہے۔

اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا فر مایا: ((مَن ِ أَتَّى الْمُوَاَّةُ فِي عَيْدِ مَا أَمَّا مَا أَوْ أَمَّا مِنَا اللهُ عَلَى مُحَقَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ أَوْ أَتَى كَابِيًّا فَصَدَّ قَدُ بِعَا يَعُولُ فَقَدُ كَلَّمَ بِعَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَقَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَالَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى مُحِتَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى عَلَى مُحِتَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

احناف کی دلیل ہے ج: ((رُوی آنت رَجُلا جَاء إِلَى الْظِيدَ بِينَ رَضِي الله عَنْهُ وَقَالَ: إِنِّى رَجُهُ الْحَاء اِلَى الْقَالَةُ اَلْحَاء اِلْمَ الْحَاء اِلَى الله عَنْهُ وَقَالَ: إِنَّى مَا أَلَى الله عَنْهُ وَقَالَ: الله عَنْهُ وَلَا لَهُ وَكُل الله عَنْهُ وَلَا لَهُ وَكُل الله عَنْهُ وَلَا لَهُ وَكُل الله عَنْهُ وَلِلله وَكُل الله وَكُلُ الله وَكُولُ الله وَكُلُ الله وَكُولُ الله وَكُولُ الله وَكُولُ الله وَكُلُ الله وَكُلُ الله وَكُولُ الله وَكُلُ اللّه وَكُلُ الله وَكُلُ الله وَكُلُ الله وَكُلُ الله وَكُلُ الله

عندالشوافع:

علامه يحيى بن ابي الخيريمني شافعي (متوني 558هـ) فرماتي إين:

سی شخص کو بیوی کے حیض کا پتانہیں تھا یا بحالت حیض وطی کی حرمت کاعلم نہیں تھااوروطی کرلی تو اس کے ذمہ پچھ لازم نہیں ہے لیکن دونوں چیز وں کاعلم ہونے کے باوجو دبیوی سے صحبت کرلی تو اس کے بارے میں دوقول ہیں:

(1) اگر حیض کی ابتدامیں وطی کی ہے تو ایک دینارصد قد کرے اور آخر میں کی ہے تو نصف دینارصد قد کرے۔امام اوزاعی اورامام اسحاق کا بیہ ہی قول ہے جبیبا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: ((من أتى امرأته حائضًا فلیتصدق بدینارومن أتابا وقد أدبر الدم فلیتصدق بنصف دینار))
ترجمه: جوجین کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرے توایک دینارصدقہ کرے اور جواس حالت میں جماع کرے کہ خون
جارہا ہوتو نصف دینارصدقہ کرے۔ اورایک روایت میں ہے: ((فی الذی یأتی امرأته وہی حافض
منصدق بدیناں أو بنصف دینار) ترجمہ: جو بحالت حیض اپنی بیوی سے جماع کرے تووہ ایک دیناریا نصف دینارصدقہ
کرے۔ اسی لئے امام احمد نے اسے دونوں کاموں کا اختیار دیا ہے۔

(2) امام شافعی کا قول جدید ہے کہ وہ گنہگار ہوگا اور بلاشہ اس نے کمیرہ گناہ کیالہذ اوہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اس کی طرف رجوع لائے اور اس پر کفارہ کوئی نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ((من اُتی کا بنا فصد قد بما یعولہ، اُو اُتی امرا تعافی دبرہا، اُو حافظ اسفد کلر بما اُنزل علی محمد) ترجمہ: جو محض کا بن کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی یا عورت کے پچھلے مقام میں صحبت بما اُنزل علی محمد) کر جہ اور اس حدیث پاک کی یا جا تھنہ عورت سے جماع کیا تو بلا شبہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہوا۔ اس حدیث پاک میں حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو کفارہ کا علم نہیں دیا ۔ نیز ایسی وطی گندگی کی وجہ سے حرام ہے لہذ اوطی فی الد بر کی طرح اس کے ساتھ کفارہ متعلق نہیں ہوگا۔

(البيان في مذهب الامام الشافعي, مسئلة: المراد بالحيض والاحكام المترتبة, ج 1, ص 340,341، دار المنهاج, جده) عند الحابلة:

علامه ابن قدامه مقدی صنبلی فر ماتے ہیں:

اگرکسی نے حائف ہے اُس کی فرج میں وطی کی تواس نے گناہ کیا اوروہ اللہ سے توبہ واستغفار کرے۔اور کفارہ کے بارے میں دوروایتیں ہیں: ایک بیہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہے کیونکہ امام ابودا وُداورامام نسائی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جو شخص بیوی کی حیض کی حالت میں اس سے جماع کرتا ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (ربیّصد قر فید بنار آو فیصف دینار) ترجمہ: وہ ایک دیناریا نصف دینار صد قد کرے۔

 شرح امع ترمذي

حَانِصًا، فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَم مِحَدَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ترجمہ: جو کا بن کے پاس آئے اوراس کی ان با توں میں تصدیق کرے تواس نے محصلی اللہ علیہ وسل پراترے میں تصدیق کرے تواس نے محصلی اللہ علیہ وسل پراترے ہوئے کا انکار کیا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا اوراس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفارہ کاذکر نہیں کیا۔

ایک دلیل یہ ہے کہ حیض کی حالت میں وطی سے گذگی کی وجہ سے منع کیا گیا ہے توبیدوطی فی الد بر کے مشابہ ہے۔
اور کفارہ کی مقدار کے بارے میں دوتول ہیں: ایک تول یہ ہے کہ اسے ایک دینار اور نصف دینار میں اختیار ہے، جو بھی دے گا کفارہ ادا ہوجائے گا۔ یہ تول حضر ت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اور دوسر اتول یہ ہے کہ اگر خون سرخ ہوتو ایک دیناردے اور زردہ ہوتو نصف دینار۔ اور یہ امام اسحاق کا تول ہے۔ اور امام نخی نے فرمایا: اگر (جماع) حیض کے شروع میں ہوتو ایک دینارصد قد کرے اور آخر میں ہوتو نصف دینار۔ کیونکہ حضر ت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((ان گانے میں ہوتو نصف دینار۔ اس کو امام تریدی نے روایت کیا ہے اور پہلاتول زیادہ سے ہے۔ امام سرخ ہوتو ایک دینار اور اگر خون زردہ تو تو نصف دینار۔ اس کو امام تریدی نے روایت کیا ہے اور پہلاتول زیادہ سے ہے۔ امام اور دینار میں اللہ عنہ میں فرق نہیں البوداؤد نے فرمایا: صحیح روایت یہ ہے: ((تشمید قلی بدینا ہے آئی فیضف دینار اس کو امام کی طرح اس کے شروع یا آخر میں وطی کرنے میں فرق نہیں کرے۔ نیز سے مصفی ہے میں خرق نہیں میں خرق نہیں ایک علیہ القاھرہ)

## عندالمالكيه:

علامه ابن رشد مالكي (متوفى 595ه و) كلصة بين:

جوشحض حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرے اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔امام مالک،امام شافعی اور امام ابو حنیفہ نے فر مایا: تو بدواستغفار کرے، اس کےعلاوہ اس پر کچھلاز منہیں ہے۔امام احمد بن حنبل نے فر مایا کہ ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ اور محدثین کے ایک گروہ نے کہا کہ اگر حیض کے شروع میں وطی کی تو ایک دینار اور حیض کے تم مونے پروطی کی تو نصف دینار لازم ہے۔

اس میں علماء کے اختلاف کاسب بیہ ہے کہ علماء کاان احادیث کے صحیح یا کمزور ہونے میں اختلاف ہے جواس بارے

شرحجامع ترمذى

میں واردہوئیں ہیں۔ اوروہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حالت حیض میں اپنی بیوی سے حجت کرنے والے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا: ((رَبَّحَةَ قَرِیدِ عَالِ) ترجمہ: وہ ایک دینار صدقہ کرے۔ اور آپ سے نصف دینار صدقہ کرنے کی روایت ہی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث میں بیہ بھی روایت ہے کہ اگر دور ابن خون وطی کی تونصف دینار لازم ہے۔ اور اس حدیث اگر دور ابن خون وطی کی تونصف دینار لازم ہے۔ اور اس حدیث میں بیہ کوئی میں بیہ کوئی علیہ بی نظریہ ہے۔ توجس فقیہ کے نز دیک ان میں سے کوئی میں بیہ نظریہ ہے۔ توجس فقیہ کے نز دیک ان میں سے کوئی حدیث ثابت نہ ہوئی جیسا کہ جمہور تو انہوں نے اصل پر عمل کیا یعنی علم کا اور علی کی تونصف دینا کہ جمہور تو انہوں نے اصل پر عمل کیا یعنی علم کا میا قط ہونا جب تک دلیل سے ثابت نہ ہو۔

(بداية المجتهد، الباب الثالث وهو معرفة لحكام الحيض، ج 1، ص65، دار الحديث، القاهره)

# 104- بَابُمَاجَاءُفِي غَسُلُدَمِ الْحَيْضِ مِنْ ـ النُّوبِ كيرے سے حيض كاخون دھونے كے بارے ميں

بِشَامِ بِن عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِيرِ، عَنْ أَصْمَا مَا بْنَيْرَأْبِي سے روایت ہے، ایک عورت نے نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ بعضي أنَّ المرَأَة سَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن وسلم عَيْض لِكَ كِيرُ ع ك بار عيس وال كيا تورسول التوب يصيبه الدّمر من الحيضة عمّال من صول الله صلّى الله الشاصلي الله تعالى عليه وسلم في ارشا فرمايا: اس ركرو پهر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُتِّيمِ ثُمَّ اقْرَصِيهِ بِالمَامِ، ثُمَّ مِرشِيهِ ﴿ يَانَي مِن دُبُوكِ ﴾ انظيول علو پراس يرياني بها دواوراس وَصَيِّى فِيدٍ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي مِرَيْرَةً، وَأُيرٌ قَيْسِ بْنَتِ مِنْ الْمِابِ عَنْ أَبِي مِرَيْرَةً، وَأُيرٌ قَيْسِ بْنَتِ مِنْ الْمِابِ عَنْ أَبِي مِرَيْرَةً، وَأُيرٌ قَيْسِ بْنَتِ مِحْصَنِ.قَالَ ٱبْوَعِيْسى :حَدِيثُ أَسْمَاء فِي غَسْل الدَّمِ الله الله الله على حضرت الوبريره اورحفرت ام حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ. وَقَدُ اخْتَلَفَ أَبْلُ العِلْمِد فِي الدَّمِ قَيس بنت محصن رضى الله تعالى عنهما سے (بھی)روایات يكونُ عَلَى التَّوْبِ فَيُصَلِّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ: فَقَالَ بَعْضُ أَبْلُ مِنْ السَّرِي وَ العِلْمِ مِنَ الثَّابِعِينَ إِذَا كَانَ الدَّرُ مِقْدَا مِ الدِّرْسِ مِ فَلَـمْ يَغْسِلُهُ وَصَلَّى فِيهِ أَعَادَ الطَّلاةَ. وقَالَ بَعْضُهُ مُن إذَا كَانَ بارك مِن عفرت اساء كاحديث من مجح بـ الدَّمُ أَحُثْمَ مِنْ قَدْمِ الدِّمْرَمِدِ أَعَادَ الصَّلامَ، وَيُوَ قُولُ مُفْيَانَ التَّوْمِرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَامِرِلِهِ. وَلَـد يُوجِب بَعْضُ أَبْلِ بِرُصْ مِن اللَّهُم كا اختلاف ب، تابعين مِن عابعض العكير

138- حَدَّ تَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ، حَدَّ تَنَا مِنْ اللهِ تَعَالَىٰ عَنْمِ اللهِ عَلَىٰ عَنْمُ اللهِ تَعَالَىٰ عَنْمِ اللهِ عَلَىٰ عَنْمُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ عَنْمُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنْمُ اللهِ عَلَىٰ عَنْمُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَنْمُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنْمُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْنَ عَلَىٰ عَلَىٰ

امام ابوعیسلی تزیذی نے فر مایا: خون دھونے کے

خون والے کپڑے میں دھونے سے پہلے نماز اہل علم نے کہا کہ جب خون ایک درہم کی مقدار لگا ہواور دھونے سے پہلے اس میں نماز پڑھ لی تو نماز کا اعادہ کرے اوربیامام سفیان توری اورامام عبداللدین مبارک کاقول ہے ، بعض تا بعین وغیر ہ اہل علم نے اعادہ واجب قر ارنہیں دیا مِنَ اللَّا بِعِينَ وَغَيْرِ مِ عَلَيْدِ الإِعَادَةَ وَإِنْ كَانَ أَكُنَّى الرَّحِدرَ مَ نِ يَا دَه خُون لگا مواور يـ تول امام احمداور امام عِنْ قَدْرِ اللَّهِ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

تخت مديث: 138 صحيح بخارى كتاب الوضوع بابغسل الدم ، 1/55 حديث ، 227 دار طوق النجاة \* صحيح مسلم كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله ، 0 4 2 / 1 حديث ، 1 9 2 دار احياء التراث العربى ، بيروت \* سنن ابى داؤد ، كتاب الطهارة ، باب المرأة تغسل ثويها ... الغ ، 1/99 حديث ، 136 المكتبة العصريه ، بيروت \* سنن نسائي ، كتاب الطهارة ، باب دم الحيض يصيب الثوب ، 1/195 حديث ، 1/394 المطبوعات الاسلاميه ، حلب \* سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب في ما جاء في دم الحيض ... الغ ، 1/206 رقم ، 1/206 دار احياء الكتب العربية فيصل ، عيسى البابي الحلبي

### شرححديث

محی بخاری میں روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے: ((عزب آشتا مِفِت أَیم بِخُوالعِدِیقِ آلَّها قَالَتْ: سَأَلَتِ الْحَدَانَا إِذَا أَصَابَ تَوْبَهَا الدَّمُ مِن الحَيْضَةِ كَيْفَ الْحَرَافَةُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَصَابَ تَوْبَ إِحْدَانًا إِذَا أَصَابَ تَوْبَهَا الدَّمُ مِن الحَيْضَةِ فَلْتَقُوصُهُ، ثُمَّ تَصْنَعُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَصَابَ تَوْبَ إِحْدَاكُنَ اللهُ عِنْ الدَّعَ مِن الدَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَصَابَ تَوْبَ إِحْدَاكُنَ اللهُ عَنِي الدَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَصَابَ تَوْبَ إِحْدَاكُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَصَابَ تَوْبَ إِحْدَاكُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

(رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر ما یا: جبتم میں سے سی کے کپڑے پرجیض کاخون لگ جائے)) کپڑے کوتید کے طور ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اس کاذکر صورت مسئولہ سے موافقت کے لئے ہے، لہذا کپڑے اور دیگر چیزوں کا تھم مختلف نہیں ہے ( تواسط دے، پھر یانی شدہودے)) النہا ہیں ہے: ''القرص'' کا معنی ہے: یانی ڈالنے کے ساتھ ساتھ انگلیوں کے

پوروں اور ناخنوں کے ساتھ رکڑ نا یہاں تک کہ نجاست کا اثر چلا جائے۔ اور بین نون کو دھونے میں زیادہ مبالغہ ہے۔ اور پھی پھی پانی بہانے کے معنی میں بھی '' نضخ'' کا استعال ہوتا ہے۔ اور یہاں بیہی مراد ہے جیسا کہ علامہ طبی نے کہا۔ کہا گیا کہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ خون کا اثر باقی رہنے کی حالت میں پانی چھڑ کئے سے نجاست میں ( کمی تودور کی بات ہے بلکہ اس میں ) اضافہ ہوگا ( یعنی نجاست اور چھیاتی ہے ) اور ابن ملک نے کہا: مراد بیہ ہے کہ دھونے سے پہلے اپنے ہاتھ سے اُس خون کو اچھی طرح پو نچھ لے یہاں تک کہ وہ اکھر جائے پھرائسے پانی سے یوں دھوئے کہ پچھ کچھ پانی اس پر بہائے یہاں تک کہ اس کا اثر ختم ہوجائے ( ایسا اس لئے کرے ) تا کہ نجاست کو دور کرنے میں آسانی ہو۔

میں (علامہ علی قاری) کہتا ہوں کہ اس بات کی تائیداس حدیث سے بھی ہوتی ہے: ((حُیّید مُتُمَا قُرْصِید)) یعنی تم اُس کھرچ دو پھر (پانی کے ذریعہ) اُسے مل لو لیکن وہ صورت مُستثنی ہے کہ جب اَثر کوزائل کرنا دُشوار ہوجائے کیونکہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اَثرَّ کے باقی رہنے کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو آپ نے فر مایا: ((الْمَتَا مِرَبِکُونِیلِ وَلَا يَصُرُّولِ اَبْهَ م) ترجمہ: یانی تجھے کافی ہے اور اُس کا اثر (باقی رہنا) تیرے لئے نقصان دہ نہیں ہے۔

اور بیرحدیث اگرچ ضعیف ہے کیکن اس کی تقویت اُس حدیث ہوتی ہے جس کوایک جماعت نے روایت کیا ہے کہ ایک عورت نے حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حیض کے اُس خون کے بارے میں دریافت کیا جس کووہ دھوتی ہے لیکن اُس کا اُرْ باقی رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا: ((رَبَّکُونِیلِ وَلاَیْصُرُولِ اَتُرُو)) ترجمہ: تجھے پانی کافی ہے اور اُس کا اُرْ تجھے نقصان نہیں دے گا۔

((پھراس میں نماز پڑھ لے) یعنی اُن کپڑوں میں کیونکہ اس کے بعد نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ خون

کر نگ کوز اکل کرنا وُشوار ہے۔ ((بخاری وسلم)) خطابی نے کہا کہ اس حدیث میں پانی کونجاست کے ازالہ کے لئے خاص

کرنے کی دلیل موجود ہے کیونکہ حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے پانی کے ساتھ حیض کے خون کوز اکل کرنے کا حکم دیا ، اور بالا تفاق

تمام نجاستوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اس کا جواب سے ہے کہ حدیث میں حصر کے طور پر تعیین نہیں کی گئی بلکہ اس کا ذکر واقعی
اور غالبی ہے (یعنی غالب طور پر پانی سے نجاست کودور کیاجا تا ہے ) یا پانی پر اُس چیز کوقیاس کریں گے جو پانی کے معنی میں ہے یعنی میں ہے یعنی میں ہے دی میں موجود ہونجاست کوز اکل کرنے والا ہو۔ والا اُور والوں والا اُور والوں والا اُور والا اُور والا اُور والوں والا اُور والوں والا اُور والوں والا اُور والوں و

(مرقاة المفاتيح، باب تطهير النجاسات، ج2، ص463، دار الفكر، بيروت)

#### نجاست كى اقسام اور مانع نماز مقدار:

#### عندالاحناف:

علامه ابوالفضل عبدالله بن محمود حنى (متونى 683ه ) فرماتے ہيں:

نجاست کی دونتمیں ہیں (1) نجاست غلیظ (2) نجاست خفیفہ۔امام اعظم کنز دیک نجاست غلیظ وہ ہے جس کے نخس ہونے کے بارے میں کوئی نص وار دہواور دوسری کوئی نص اس کے معارض نہ ہواور اس سے بچنے میں حرج نہ ہو،اگر چہاس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہو (بیا ختلاف اثر انداز نہ ہوگا) کیونکہ اجتہا دنص کے معارض نہیں ہوسکتا۔اور نجاست خفیفہ وہ ہے جس کی نجاست اور طہارت دونوں کے بارے میں نص وار دہوں۔

اورصاحبین کے نزدیک نجاست فلیظ وہ ہے کہ جس کے نجس ہونے پراتفاق ہواوراس کے لگنے میں عموم بلوی نہ ہو۔
اور نجاست خفیفہ وہ نجاست ہے جس کے نجس ہونے کے بارے میں اختلاف ہو۔ کیونکہ نص کی طرح اجتہا دبھی شرعی دلیل ہے۔
نجاست فلیظہ اگر مائع (پّلی) ہوتو پیائش میں ایک درجم سے زیادہ اور گاڑھی ہوتو وزن میں ایک درجم سے زیادہ
ہوتو مانع ہوگی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ پیائش میں جھیلی کی چوڑائی کے برابر ہو کیونکہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے
فر مایا: اگر نجاست میرے اس ناخن کے برابر ہوتو نماز درست ہونے کے مانع نہیں ہوگی جب تک اس سے زیادہ نہ ہوجائے۔اور آپ کاناخن تقریباً ہماری جھیلی کی چوڑائی کے برابر تھا۔

اورامام مجمہ سے مروی ہے کہ درہم کبیرا یک مثقال ہے لیعنی جس کاوزن ایک مثقال ہو۔توحضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو پیائش پڑمحمول کریں گے اگر نجاست مائع (پتلی ) ہواورامام مجمد کے قول کووزن پڑمحمول کریں گے اگر نجاست غیر مائع ہو۔

امام نخی فرماتے ہیں کہ علماء نے کہنا ہے تھا' قد مرالمقعدۃ' کین (لفظ کے مُہدٌ ب نہ ہونے کی وجہ ہے) کنا ہے قدرہم کی مقد ارسے اس کو بیان کیا۔ اور ہمارے علماء نے درہم کی مقد اراس لئے مقرر کی کیونکہ لیل نجاست بالا جماع معاف ہے جیسا کہ وہ نجاست جونظر نہ آسکے اور چھر اور پہتو کا خون۔ اور کثیر نجاست بالا جماع معتبر ہے۔ توہم نے (تکیل اور کثیر میں) حدّ فاصل درہم کی مقد ارکور کھا استخباء کی جگہ ہے لیتے ہوئے کیونکہ پھر سے استخباء کرنے کے بعد اگر نکلنے والی نجاست پا خانہ کے پورے مقام کولگ گئی تو اُنٹر پورے مقام میں باقی رہے گا اور (پاخانہ کا مقام) درہم کی مقد ارکو پہنچتا ہے اور اتنی مقد ارکے ساتھ نماز بالا تفاق جائز ہے توہمیں معلوم ہوگیا کہ شریعت میں درہم کی مقد ارمعاف ہے۔

شرح جامع ترمذی

اورنجاست خفیفہ میں سے مانع (کی مقدار) یہ ہے کہ کپڑے کے چوتھائی کولگ جائے ، کیونکہ شرعی احکام میں چوتھائی کے لئے کل کا حکم ہے جبیبا کہ سرکاس اوراس کومونڈ نا پھر بعض نے کہا کہ پورے کپڑے کے چوتھائی پر لگے،اور بعض نے کہا کہ کپڑے کے جس حصہ کولگی ہے مثلا آستین، دامن اور کرتے کی کلی اُس کے چوتھائی پر لگنے کا حکم ہے۔

(الاختيار لتعليل المختار ، باب الانجاس ، ج 1 ، ص 31 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

علامه علاء الدين حصكفي حنفي فرماتے ہيں:

شارع نے درہم کی مقدار کومعاف کیا اگر چہ مکروہ تحریکی ہے اوراس کودھونا واجب ہے۔اور درہم سے کم مکروہ تنزیبی ہے اوراس کودھونا سنت ہے اور درہم سے زیا دہ (نجاست) نماز کو باطل کر دیتی ہے اوراس کودھونا فرض ہے۔

(درمختارمع ردالمحتار باب الانجاس بج 1 ، ص 316 ، دار الفكر ، بيروت)

علامه امين ابن عابدين شامي حفى فرمات بين:

شرح المدید میں فرمایا بقلیل نجاست بالا جماع معاف ہے کیونکہ بالا تفاق پتھر سے استنجاء کرنا کافی ہے اور پتھر نجاست کوجڑ سے نہیں ختم کرتا ، اور درہم کی مقدار کی تقرری حضرت عمر ، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے اور بدأن چیزوں میں سے ہے جس کواپنی رائے سے معلوم نہیں کیا جاسکتالہذاہماع پر محمول کیا جائے گا۔

اور العلیۃ میں ہے: درہم کی مقدار، دُبر سے حدث نکلنے کی جگہ سے کنایہ ہے۔جیسا کہ ابر اجہم ختی نے اپنے ان الفاظ سے بیان سے اس کا افادہ کیا کہ علماء نے اپنی مجالس میں مقعدوں کوذکر کرنا فتیج سمجھا تو اس کو کتابہ کے طریق پر درہم کے لفظ سے بیان کیا۔اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ مشائخ نے حضرت عمرضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ذکر کیا کہ جب آپ سے کپڑے میں قلیل خواست میرے اس ناخن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اگر نجاست میرے اس ناخن کے برابر ہوتو نماز کی درشگی کے مانع نہیں ہوگی۔علماء نے فرمایا کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کا ناخن ہماری جھیلی (کی گہرائی) کے برابر تھا۔

(ردالممتان باب الانجاس ب 1 م 316 دار الفكر بيروت)

علامه حسن بن عمار شرفبلا لي حنفي فر ماتے ہیں:

نجاست کی دونشمیں ہیں:

(2)نجاست خفیفه۔

(1)نجاستغلیظه

پس نجاست غلیظہ جیسے شراب، بہتا خون،مر دار کا گوشت اوراس کا چہڑا،ان چیز وں کا پییثاب جن کا گوشت نہیں

شرح جامع ترمذي

کھا یا جاتا، کتے کا پاخانہ، درندوں کا پاخانہ اورتھوک،مرغی، بلخ اور مرغانی کی ہیٹ، اور وہ چیز جوانسان کے بدن سے نکتی ہے اور اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

نجاست خفیفہ جیسے گھوڑ ہے کا پیشاب، اور اس طرح ان چیزوں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور ان پر ندوں کی بیٹ جن کو کھایا نہیں جاتا۔ (نور الایضاح، فصل فی بلب الانجاس، ج1، ص 41، المکتبة العصریه، بیروت)

### عندالمالكيد:

علامه ابن رشد مالكي لكصته بين:

قلیل نجاست کے بارے میں علاء کے تین اقوال ہیں: (1) ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ نجاست کم ہو یا زیادہ، دونوں حکم میں میساں ہیں، جنہوں نے بیقول کیا ہے ان میں سے امام شافعی ہیں (2) ایک گروہ نے فر مایا کہ لیل نجاست معاف ہے۔ اور انہوں نے لیل نجاست کی مقد اردر ہم بغلی کی مقد ارسے بیان کی ، جن علاء نے بیقول کیا ہے ان میں سے امام ابو صنیفہ ہیں۔

(3) ایک گروہ کاموقف ہے ہے کہ خون کے سواقلیل اور کثیر نجاست ( علم میں ) بیساں ہیں ، اور بیامام ما لک کا مذہب ہے۔ اور امام ما لک سے حیض کے خون کے بارے میں دوقول ہیں ، اور مشہور تول بیہ ہے کہ یہ بقیہ خونوں کی طرح ہے۔

علاء کاس اختلاف کاسب بیہ کہ ان کاقلیل نجاست کو اُس رُخصت پر قیاس کرنے کے بارے میں اختلاف ب کہ جورخصت پھر کے ساتھ استنجاء کرنے کے بارے میں وارد ہے کیونکہ بیہ بات معلوم ہے کہ وہاں نجاست باقی ہے۔ توجس نے اُس رخصت پر قیاس کو جائز قر ار دیا تو اُس نے قلیل نجاست کو جائز سمجھا۔ اور اسی لئے علماء نے مخرج (پاخانہ کامقام) کی مقد ادپر قیاس کرتے ہوئے قلیل نجاست کی مقد اردر ہم کے ساتھ بیان کی ، اور جس نے بہ سمجھا کہ یہ ایک رُخصت ہے اور رُخصتوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا تو اس نے اس سے منع کیا۔

(بداية المجتهد، الباب الثاني في معرفة انواح النجاسات، ج 1، ص 88، دار المديث، القاهره)

## عندالثوافع:

الاً م للشافعي مين ہے:

' وَإِذَا صَلَّى رَجُلُ فِي قُوبِ مُشْرِلٍي أَوْمُسْلِمٍ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ بَحِسًا أَعَادَ مَا صَلَّى فِيدِوَكُلُّ مَا أَصَاب

التَّوْتِ مِنْ غَايْطٍ مَرَطُبٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ دَمِ أَوْ خَمْمِ، أَوْ مُحَرَّرِهِ مَا كَانَ فَاسْتَيْقَنَهُ صَاحِبهُ وَأَدْمَرَكُهُ طَرَفُهُمْ أَوْ لَـمْ يذركة فعَلَيْهِ غُسْلُهُ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ مَوْضِعُهُ لَـمْ يُجْزِهِ إَلَّا غُسْلُ التَّوْبِكُلِّهِ مَا خَلَاالَّذَمَ وَالْقَيْحَ وَالطَّيْدِيدَ وَمَا مِ الْفَرْجِ فَإِذَا كَانَ الدَّمُ لُمُعَةً مُجْتَمِعَةً وَإِنْ كَانَتُ أَقَلَّ مِنْ مَوْضِع دِينَا مِي، أَوْفَلْسٍ وَجَبَ عَلَيْهِ غُسُلُهُ ، كِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ أَمَرٍ بِغَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ، وَأَقَلُّ مَا يَكُونُ دَمُ الْحَيْضِ فِي الْمَعْقُولِ لُمُعَمُّوٓ إِذَا كَانَ يَسِيرًا كَدَمِ الْجَرَاغِيثِ وَمَا أَشْبَهَهُ لَـ مْرِيغُسَلُ؛ لِأَنَّ الْعَامَّةَ أَجَازَتْ بَذَا (قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَالطَّدِيدُ وَالْقَيْحُ وَمَا مَالْفَرْجِ أَخَفُ مِنْهُ وَلا يُغْسَلُ مِنْ شَى مِينُهُ إِلَّا مَاكَانَ لَمُعَةً وَقَدْ قِيلَ إِذَا لَزِمِ الْقَرْمِ صَاحِبَهُ لَهُ مِنْ اللَّهُ الْآمَرَة "رَجم: جب سَحْض فِ مشرك ياملان کے کپڑے میں نماز پڑھی پھرمعلوم ہوا کہ وہنجس تھا تو اس نماز کااعادہ کرے، اور کپڑے پر جوبھی غلاظت پڑے ہتریا خانہ ہو ، پیشاب،خون یا شراب ہو یا اس جیسی کوئی حرام چیز جس کے کپڑے پر لگی اس کویقین بھی ہو گیا اور نجاست کی جگہ کا بھی اسے پیۃ چل گیا یا نہ پیتہ چل سکا تو اس پر اس کا دھونا لازم ہے۔اورا گر اس کونجاست کی جگہ ڈھونڈ نے میں مشکل ہوئی تو اب اس کے لئے بورا کپڑا دھونے کے سواکوئی چارہ نہیں سوائے خون، پیپ، کچ لہواور پھوڑ ہے چینسی اور زخم وغیرہ کے بانی کے۔جب خون جمع شدہ کا داغ ہواگر جیا بک درہم یا جاندی کے سکے کی مقدار ہے کم ہوتو اس پراس کا دھونا واجب ہے کیونکہ نبی اکرمشفیعی معظم صلی اللہ عليه وآله وسلم نے حيض كاخون دھونے كاحكم ديا۔اورلمعہ حيض كى معقول سے بھى كم مقد اركو كہتے ہيں اور جب غلا ظت كودھونا آ سان ہوجیسا کہ بچھو یا اسی جیسے دوسرے جانوروں کا خون تو اسے نہیں دھو یا جائے گا کیونکہ عام طور پر اس کی ا جازت ہوتی ہے۔امام شافعی رحمة اللّه تعالیٰ علیه فر ماتے ہیں کہ پیپ، کچ کہواور پھوڑ ہے چینسی اور زخم وغیرہ کا یانی تھم میں حیض کےخون سے کم ہے اور ان میں سے کسی کوبھی نہیں دھو یا جائے گا مگر جو لمعہ کی مقدار میں ہو۔اور بیبھی کہا گیا ہے کہ جب کسی کوزخم اور پھوڑ ہے چھنسی وغیرہ زیاده ہوں توایک ہی مرتبہ دھوئے گا۔ (الأم للشافعي، باب طهارة الثياب، ج 1، مس 72، دار المعرف ، بيروت)

الحنابله:

علامه ابراہیم بن محمد بن عبدالله تنبلی (متونی 884ه و) فرماتے ہیں:

نجاستوں کی قلیل مقدار معاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: {وَ ثِیبَابِکَ فَطَقِرْ } (اور اپنے کپڑے پاک رکھو) اور اس کے متعلق احادیث مشہورہ موجود ہیں۔خون کی قلیل مقدار معاف ہے،نماز میں اس کی قلیل مقدار معاف ہے، ما کعات اور مطعومات میں معاف نہیں ہے، کیونکہ عمومی طو پر انسان اس سے محفوظ نہیں رہتا۔صحابہ، تابعین کی ایک جماعت اور تبع تابعین کاریبی قول ہے۔ اور دوسری دلیل ہیہ کہ حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم از واج میں ہے کس کے پاس
ایک سے زیادہ کپڑ انہیں ہوتا تھا جس میں اُسے حیض آتا۔ جب اس میں خون لگ جاتا تو وہ اس کواپنے تھوک ہے ترکر کے اسے
اینے ناخن سے ممل دیتیں۔ اور بیاس خون کے معاف ہونے کی دلیل ہے کیونکہ تھوک پاک نہیں کرتا اور اس تھوک سے اس
کاناخن نجس ہوجاتا ہے۔ اور بید دائمی فعل کی خبر ہے اور اس کی مثل کام حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخفی نہیں سے
اور آپ کے تھم کے بغیر صادر نہیں ہوتے تھے۔

اور حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نماز میں آپ کے ہاتھوں کے زخموں سے خون نکلا کرتا تھااور آپ کے پہنسی کونچوڑتے اور اُس سے خون نکلا کرتا تھااور آپ بھٹنسی کونچوڑتے اور اُس سے خون نکلا تو آپ اس کو لو نچھ لیتے اور اس کودھوتے نہیں۔ نیز خون ( کی قلیل مقدار ) سے بچنے میں وہ وُشواری ہے لہذا معاف ہے جیسا کہ پتھر کے ساتھ استخاء کرنے میں۔ کہا گیا کہ رہے تکم نفسِ خون کے ساتھ خاص ہے اور یسیر وہ ہے جو وضو نہ توڑے اور کثیر وہ ہے جو وضو توڑد ہے، اور خون وہ معاف ہے جو کسی انسان یا پاک جانور کا ہونہ کہ کتے اور خزیر کا ( کہ یہ معاف نہیں ہے)۔

(المبدع فی شرح المقنع ، لا یعنی عن یسیر شئی من النجاسات ، ج 1 ، مس213,214 ، دار الکتب العلمیه ، بیروت ) پانی کے علاوہ مائعات کامزیل نجاست ہوتا:

#### عندالاحناف:

علامه ابوالفضل عبد الله بن محمود حنفي (متوفى 683ه م) فرمات بين:

نجاست کو پانی سے ذاکل کرنا جائز ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ((مُتَمَا غَسِیلیہ والْمَتَامِ)) (یعنی پھراس کو پانی سے دھولے)۔ اور جر پاک مائع یعنی رقبق اور بہنے والی چیز سے ذاکل کرنا جائز ہے، جو نچوڑ نے سے نچڑ جائے، جیسا کہ سرکہ اور گلاب کا پانی۔ امام محمد اور امام زفر رحمۃ اللہ عیبہا کے نز دیک پانی کے علاوہ کسی چیز سے نجاست دور کرنا جائز نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا: ((مُتَمَاغُسِیلیہ علاوہ کسی چیز سے نجاست دور کرنا جائز ہوتو پانی کو معین کرنے کا کوئی فائدہ بالمتاء)) یعنی پھراس کو پانی سے دھولے۔ اگر پانی کے علاوہ کسی چیز سے نجاست دور کرنا جائز ہوتو پانی کو معین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نیز جس طرح نجاست حکمیہ کو صرف پانی سے دور کرنا جائز ہے ایسے ہی نجاست حقیقیہ کو بھی صرف پانی سے دور کرنا جائز ہے۔ ایسے ہی نجاست حقیقیہ کو بھی صرف پانی سے دور کرنا جائز ہوتا ہے۔

(شرح جامع ترمذي

اور شینین یعنی امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمۃ الله علیما کی دلیل ہے ہے کہ الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا: {و شیبابت فطور }

(اورایئے کپڑے پاک رکھو) اور کپڑے کو پاک کرنا اس سے نجاست کوز اکل کرنا ہے اور رہہ بات سر کہ میں حقیقی طور پر موجود ہے۔

اور حدیث سے مقصود مطلقاً نجاست کوز اکل کرنا ہے اور از الہ پانی کی طرح دیگر ما تعات سے بھی متحقق ہوجا تا ہے کیونکہ پانی اور دیگر ما تعات زوالِ نجاست کا سبب ہونے میں برابر ہیں وہ اس طرح کہ یہ پانی کی طرح نجاست کو پتلا کرنے ،رگڑ نے کے ذریعے نظروں کے صورت میں تھوڑ سے تھوڑ ہونے اور نچوڑ نے کے ذریعے قطروں کے صورت میں تھوڑ سے تھوڑ ہے نگلتے ہیں یہاں تک کہ نجاست نے موجاتی ہے اور حدیث پاک میں جو پانی کے ذریعے نجاست کے دھونے کا ذکر آیا ہے وہ اس وجہ سے کہ عمومی طور پر پانی ہی سے دھویا جاتا ہے، پانی کے ساتھ نجاست کے از الدگڑ مصور ومقید کرنے کے لیے نہیں آیا۔

اور نجاست حکمیہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے کیونکہ نجاست حکمیہ ایک غیر معقول المعنی عباوت ہے، کیا تونہیں دیکھتا کہ اس میں موضع نجاست کےعلاوہ کو دھونا بھی واجب ہے لہذا اثر یعت جس چیز کے بارے میں وار دہوئی یعنی پانی اُسی پراقتصار کیا جائے گا،اور نجاست حقیقیہ میں مقصود نجاست کوزائل کرنا ہے۔

اگر نجاست مرئید یعنی دکھائی دینے والی ہوتواس کی طہارت نجاست کاز اکل ہوتا ہے، کیونکہ نجس ہونے کا تھم اس کے عین کے قائم ہونے کے ساتھ ہے لہذا عین کے زائل ہونے سے بی تھم بھی معدوم ہوجائے گا، پس اگرایک باردھونے سے نجاست زائل ہوجائے توبعض علماء کے نز دیک پاک ہوجائے گا۔ اور کتاب میں جوانہوں نے ذکر کیا ہے اُس کا تقاضایہ ہی ہے۔ اور بعض علماء کے نز دیک پاک ہوجائے گا۔ اور کتاب میں جوانہوں نے ذکر کیا ہے اُس کا تقاضایہ ہی ہے۔ اور بعض علماء کے نز دیک نجاست غیر مرئید پر قیاس کرتے ہوئے ایک باردھونے کے بعد دو بار اور دھونا ضروری ہے۔

اوراس کے اثر کاباتی رہنانقصان نہیں دیتا جس کا دور کرنا وُشوار ہو کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے بارے میں فرمایا: ((اغسیلید وَلا یَعُمُولِ اَتُوم)) (ترجمہ: اس کودھولے اوراس کا اثر تجھے نقصان نہیں دے گا۔)اوراس میں دفع حرج ہے۔

اور جونجاست وکھائی نہ دے تواس کی طہارت ہیہ ہے کہ اس کواتنادھوئے کہ اس کی طہارت کاظنِ غالب ہوجائے، کیونکہ شرعی معاملات میں ظن غالب دلیل ہے خصوصاً اُس وقت کہ جب یقین (ملنا) وُشوار ہوجائے۔اور تین یاسات کی مقدار مقرر ہے وسوسہ کو دور کرنے کے لئے اور ہر بار نچوڑ ناضروری ہے۔

(الاختيار لتعليل المختار, باب الانجاس, ج 1, ص 35,36, دار الكتب العلميه, بيروت)

### عندالمالكيه:

علامه ابن رشد مالكي لكصة بين:

علاء کااس پراتفاق ہے کہ وہ پانی جوطاہر (پاک)اور مطہر (پاک کرنے والا) ہووہ نجاست کوان تینوں مقامات سے زائل کر دے گا۔اور مسلمانوں کااس پراتفاق ہے کہ پھر سیلین (دونوں شرمگاہوں) سے نجاست دور کر دے گا،اوراس کے علاوہ مائع اور جامد چیزوں کے بارے میں اختلاف ہے جو نجاست کوزائل کریں علاء کے ایک گروہ نے فر مایا: جو چیز پاک ہوخواہ مائع ہویا جامدہ ہنجاست کوزائل کردے گی،وہ نجاست کسی بھی جگہ پر ہو۔امام الوحنیفہ اور آپ کے تلامذہ کا پینظریہ ہے۔

اورعلماء کے ایک گروہ نے فر مایا کہ پانی کےعلاوہ کسی چیز سے نجاست زائل نہ ہوگی سوائے پھر کے ساتھ استنجاء کرنے کے۔امام مالک اور امام شافعی کا بیبی قول ہے۔

(بداية المجتهد, الباب الثاني في معرفة انواع النجاسات، ج 1 ، ص 90 ، دار الصديث ، القاهر ه)

## عندالثوافع:

علامه يحيى بن شرف النووي شافعي فر ماتے ہیں:

اس حدیث سے بید مسئلہ معلوم ہوا کہ نجاست کو پانی سے دور کرنا واجب ہے۔اور بیجھی معلوم ہوا کہ سرکہ یا کسی اور مائع سے نجاست دور کرنا کافی نہیں ہے کیونکہ اس طرح کرنے پر مامور بہ کوترک کرے گا۔ نیز بیہ معلوم ہوا کہ خون نجس ہے اور اس پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔اور بیجھی معلوم ہوا کہ نجاست کوزائل کرنے کے لئے عدد کی شرط نہیں بلکہ اس کوصاف کرنا کافی ہے۔اور دیگر فوائد بھی اس حدیث سے حاصل ہوئے۔

شرح جامع ترمذی

کپڑے کو دھونے کے بعد آیااس کونچوڑ ناتھی شرط ہے؟ اس میں دوقول ہیں ، زیادہ صحیح بیہ ہے کہ بیشر طنہیں ہے۔ اور اگر نجاست عینی کو دھولیالیکن ابھی اس کارنگ نظر آرہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، طہارت حاصل ہوچکی ہے۔ اور اگر اس کاذا نقد باقی رہا تو کپڑانجس ہے اور ذا نقتہ کوزائل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر نجاست کی بُوبا قی رہی تو اس میں امام شافعی کے دوقول ہیں زیادہ صحیح بیہ ہے کہ وہ یاک ہے اور دوسر اقول ہیہے کہ وہ یاکٹیس ہے۔ واللہ اعلمہ۔

(شرح النووى على مسلم، باب نجاسة الدم وكيفية الغسل، ج3، ص200، دار احياء التراث العربي، بيروت)

## عندالحنابله:

علامه ابراجيم بن محر بن عبدالله على (متونى 884ه مر) فرماتي بين:

پانی کےعلاوہ کسی چیز سے نجاست کوز اکل کرنا جائز نہیں ہے، یہی فدہب ہے کیونکہ روایت ہے حضرت اساء بنت ابی کبر سے آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یارسول اللہ!اگر ہم میں سے کسی کے کپڑے پرچیض کاخون لگ جائے تووہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا: ((قائمتُهُم ثُمُّم قَفْرَصُهُ وِالْمَعام، ثُمُّم قَفْرَصُهُ وَالْمَعام، ثُمُّم قَفْرَصُهُ وَالْمَعام، ثُمُّم قَفْرَصُهُ وَالله الله علیہ وہ اس کو کھر ج دے ، پھرائس پر پانی ڈالے، پھرائسے دھوکراس میں نماز پڑھ لے۔اسے امام بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ پانی کا ایک ڈول دیہاتی کے بیشا ب پر بہادیا جائے تو بہادیا گیا۔
تو بہادیا گیا۔

(المبدع في شرح المقنع، ازالة النجاسة بغير الماء، ج 1، ص 203,204، دار الكتب العلميه، بيروت)

## پٹرول سے کپڑوں کی دھلاتی:

ماقبل کلام سے واضح ہے کہا حناف کے نز دیک پٹرول سے ناپاک کپٹر ہے دھوئیں توپاک ہوجائیں گے کیونکہ وہ اشیاء جو بذات خودنجس نہ ہوں مگرنسی ناپاک چیز کے لگ جانے کی وجہ سے ناپاک ہوگئی ہوں اُن کو ہر رقیق بہنے والی چیز (جس سے نجاست دور ہوجائے )سے دھوکریاک کرسکتے ہیں۔

جبکہ وضو عنسل پٹرول سے درست نہیں کیونکہ وضواور عنسل نجاست حکمی ( یعنی حدث ) کو دور کرنے کے لئے کئے جاتے ہیں اور حدث پانی کےعلاوہ کسی اور مائع سے زائل نہیں ہوتا۔

#### حدیث سے ثابت شدہ مسائل:

علامه بدرالدين عينى حفى فرمات ہيں:

(1) علامہ خاطبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نجائیں صرف پانی سے ذائل ہوتی ہیں دیگر ما تعات سے زائل نہیں ہوتکہ تمام نجائیں خون کے درجہ میں ہیں کہ خون میں اور ان میں بالا جماع کوئی فرق نہیں ہے۔امام بیجتی نے ایک شنن میں اس حدیث سے ہمارے علماء کے خلاف بیا ستدلال کیا ہے کہ دیگر پاک ما تعات کو چھوڑ کر صرف پانی سے طہارت واجب ہے۔

میں (علامہ بدرالدین عین حفی) کہتا ہوں کہ بیتو ل غالب کی جگہ پرہشر ط کی جگہ پرنہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا {وَرَبِیْ مِکُمُ الْحِیْ فِی مُحُوْدِ کُمْ } (اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں )اور مقصد یہ ہے کہ دیگر ما تعات کے مقابلہ میں پانی کا وجو دزیا دہ ہے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ سی چیز کو بالخصوص ذکر کرنا اس کے علاوہ سے تھم کی نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ یا ہم کہتے ہیں کہ یہ مفہوم مخالف ہے، اور ہمارے امام اس کے قائل نہیں ہیں۔

(2) بیحدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کپڑے سے نجاست کودھو ناواجب ہے۔ اور ابن بطال نے کہا کہ علاء کے بزویک میں ایک اصل ہے۔ پھر فر مایا: اور بیحدیث علاء کے بزویک مشرت اساء کی حدیث کپڑوں سے نجاست کودھونے کے بارے میں ایک اصل ہے۔ پھر فر مایا: اور بیحدیث علاء کے بزویک کثیر خون پرمحمول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خون کے نجس ہونے کے لئے بیشر طربیان کی ہے کہ وہ بہتا ہوا ہو، اور دم مسفوح (بہتا ہوا خون ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خون سے کماریہ کہ کثیر خون کی مقدار میں فقہاء کا اختلاف ہے، کوفیوں نے خون اور دیگر تمام نجاستوں کی قلیل اور کثیر مقدار کے در میان فرق کرنے میں در جم سے کم کا اعتبار کیا۔ اور امام مالک نے فر مایا کہ خون کی قلیل مقدار معاف ہے اور باقی تمام نجاستوں کی قلیل مقدار کودھو یا جائے۔

حضرت ابن وہب سے مروی ہے کہ خونوں میں صرف حیض کا قلیل خون کثیر خون اور بقیہ تمام نجاستوں کی طرح ہے ، بقیہ خونوں کا معاملہ اس کے برخلاف ہے اور حیض کا قلیل خون کثیر کی طرح ہے ، اس بات کی دلیل میہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اساء سے فر مایا: ((حتیہ مُتم اور صید)) (اُسے کھرج دو پھر پانی کے ذریعہ اُسے مل لو) تو یہاں حضور علیہ الصلاة و السلام نے حیض کے قلیل اور کثیر خون کے مابین فرق نہیں کیا اور نہ تو حضرت اساء سے اس خون کی مقد اردریا فت کی اور نہ بی اس کے بارے میں درہم یا اس سے کم کی مقد ارمقر رفر مائی۔

شرح جامع ترمذى

میں (علامہ عینی) کہتا ہوں: حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کی حدیث حیض کے لیل اور کثیر خون میں فرق پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ آپ فر ماتی ہیں: ((مَا کَانِ لِحدامًا إِلاَّ وَبِ وَاحِد فِيهِ مَحیض فَإِن اََصَابَهُ شَمی عمن دم بلنه بریقها، ثمّ قصعته بریقها)) ترجمہ: ہم (ازواح مطہرات) میں ہے کسی کے پاس ایک سے زیادہ کپڑ انہیں ہوتا تھا، اُسی میں اُسے حیض آتا، جب اُس میں خون لگ جاتا تو اس کپڑے کو تھوک سے ترکر دیتی پھراُسے تھوک سے چُھودادیتی۔ (ابوداؤد) اور امام بخاری نے بھی بیدیدیث ان الفاظ سے روایت فر مائی: ((قَالَت بریقها فعصعته))

اورامام بیبق نے فر ما یا کہ بیت مقابل خون کے بارے میں ہے جو کہ معاف ہے، اور جہاں تک کثیر خون کا تعلق ہے توحفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ثابت ہے کہ آپ کپڑے کو دھوتی تھیں۔ توبیان کے خلاف دلیل ہے کہ جو نجاست کی قلیل اور کثیر مقدار میں فرق نہیں کرتے اور امام شافعی کے خلاف بھی (جمت ہے) کیونکہ آپ نے فر ما یا کھلیل خون کوتمام نجاستوں کی طرح دھو یا جائے سوائے پتو کے خون کے کیونکہ اس سے بچٹا ممکن نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نماز کے اندر ایک دوقطروں میں کوئی حرج نہیں ہجھتے تھے۔ اور حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما نے چینسی کو نچوڑ آتو اس سے خون انکل آپ نے اس کوا پنے ہاتھ سے بو نچھ لیا اور نماز ادافر مائی ۔ توشوافع نہ تواحتیاط کے اعتبار سے حضرت ابو ہر پر ہ اور حضرت ابن عرضی اللہ تعالی عنہم سے زیادہ بیں اور نہ ہی ان سے زیادہ رواحت کے مقام پر ہے کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے اکثر عال میں پھیشی ، پھوڑوں میں فر ت نہ کریں۔ مزید یہ کہ قلیل خون ضرورت کے مقام پر ہے کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے اکثر عال میں پھیشی ، پھوڑوں اور پستو سے محفوظ نہیں ہوتا لہذ آقلیل خون معاف ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے بہتے خون کوترام فر مایا۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس کے علاوہ خون حرام فر مایا۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس کے علاوہ خون حرام نہیں ہوتا لہذ آقلیل خون معاف ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے بہتے خون کوترام فر مایا۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس کے علاوہ خون حرام نہیں ہوتا لہذ آقلیل خون معاف ہے۔ اس کے اللہ تعالی نے بہتے خون کوترام فر مایا۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس کے علاوہ خون حرام نہیں ہے۔

اور ہمارے علماء نے قلیل نجاست کی مقدار ایک درہم مقرر کی ہے کیونکہ صاحب الاسر ار نے حضرت علی اور حضرت ابن مسعودرضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے نجاست کی مقدار ایک درہم مقرر کی ہے اور دلیل کے طور پر ان کی اقتد اہمیں کا فی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نجاست کو ایک ناخن بر ابر مقرر کیا ہے۔ اور المحیط میں مذکور ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ناخن ہماری ہم شیلی ( کی گہرائی ) کے بر ابر تھا۔ پس بیاس بات پر دلیل ہے کہ ایک درہم سے کم نجاست نماز سے مانع نہیں ہے۔

اورالمحیط میں بہ بھی مذکور ہے کہ درہم کبیر تقبلی کی چوڑائی کی مثل ہے۔اورصلا ةالاصل میں مذکور ہے کہ درہم کبیرایک

شرحجامع ترمذى

مثقال ہے۔اورعلامہ سرخسی کے زدیک ان کے زمانہ کا درہم معتبر ہے۔

اور جہاں تک اُس حدیث کی بات جس کودار قطنی نے اپنی سُنن میں روایت کیا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مُعَاد الصَّلَاق من قدر دِنْ ہمن اللّه م) ترجمہ: ایک درہم جتنا خون لگا ہوتو نماز دوبارہ پڑھی جائے۔ اور ایک روایت میں ہے: ((اِذا کانے فی الدَّق قدر الدِّنْ ہم من الدَّم غسل الدَّق وَاعدت الصَّلَاق) ترجمہ: جب کپڑے پرایک درہم جتنا خون لگا ہوتو کپڑے کودھو یا جائے اور اُس نماز کا اعادہ کیا جائے۔ ہمارے علاء نے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا (بلکہ ہمارے دلائل وہ ہیں جو ماقبل میں مذکور ہوئے) کیونکہ یہ حدیث منکر ہے بلکہ امام بخاری نے فرمایا کہ بیت دیث باطل ہے۔

اعتراض: نص یعنی الله تعالیٰ کفر مان (و فیمابک فطقر) (اوراین کپڑے پاک رکھو) نے قلیل اور کثیر نجاست کے درمیان تفصیل بیان نہیں کی توقلیل خون معافن نہیں ہے۔

جواب: یہاں قلیل نجاست بالاجماع مراذبیں ہے اس دلیل سے کہ موضع استنجاء معاف ہے، لہذا کثیر نجاست (مرادہونا) متعین ہے۔ اور بلاشبہ کثیر کی مقدار آثار میں بیان کردی گئی ہے۔

(3) يەجھى معلوم ہوا كەخون بالاجماع بخس ہے۔

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى, بابغسل الدم, ج3, ص 141، دار احيا ، التراث العربي, بيروت)

شرحجامعترمذي

## 105- بَابُمَاجَاءِفِي كَمْ تَمْكُثُ النُّفَسَاء نفاس کی مقدار کے بارے میں

139 - حَدَّ ثَنَا نَصْرِ مِنْ عَلِي حَدَّ ثَنَا شُجَاعُ بِنَ الوليدِ

امام ابولیسی تزمذی نے فرمایا: بیرحدیث ہم اس بات براجماع ہے کہ نفاس والی عورت جالیس دن تک ٹمازچھوڑے گی ، ہاں اس سے پہلے طہر دیکھ لے تو غسل کرے اور نمازیر ٔ هناشروع کر دے،اگر چالیس دن بعد خون د يكھے تو اكثر اہل علم كہتے ہيں كہ چاليس دن کے بعد نمازیں نہ چھوڑے اور

آبو بدر، عَنْ عَلِيّ بن عَبد الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهل، عَنْ مُشَة روايت ب،رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ك دور الأزديَّة، عَنْ أُمِّر سَلَمَة، قَالَتْ: كَانْتُ التَّمَسَام تَبْعِلِهُ عَلَى مِي نفاس والي عورتيس عاليس دن تك بيشي تقيس اور بهم عَهِدِ مَرْسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ يَعِينَ يَوْمًا، فَكُنَّا حَجِما يُول كے ليے چرے يرورس (نامي گھاس جوكه نَطْلِي وَجُوبَنَا بِالْوَمِرِينِ مِنَ الْكَلْفِ.قَالَ أَبِقُ عِيْسِي : يَذَا وَعُرَانَ كَمِشَابِكِ) التَّيْسِ حَدِيثْ، لاَ تَعْرِفُهُ إِلاَّ يِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُشَّةً الأَزْدِيَّةِ عَنْ أَيْرِ سَلَمَةً. وَاسْعُ أَبِي سَهْلِ، كَيْسِرَنْ زِيَادٍ. قَالَمُحَمَّدُ بن صرف ابوسهل عن مستة الازوية عن امسلمة (كي سد إِسْمَاعِيلَ: عَلِيُّ يُنْ عَبِدِ الْأَعْلَى يُقَدُّ وَأَبُوسَهُ إِنَّقَدُّ وَلَهُ يَعْمِ فُ ) عن بن جائة بين الوسهل كا نام كثير بن زياد مُحَمَّدٌ بَذَا الحَدِيثَ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلِ. وَقَدْ أَجْمَعَ أَبْلُ بِدام مُحد بن اساعيل بخارى فر مات بين كملى بن العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّابِعِينَ، عبد العلى ثقه بين اور ابوبهل ثقه بين ـ اور امام بخارى وَمَنْ بَعْدَ بِدَعَلَى أَنَّ الثُّفَسَاء تَدَعُ الصَّلاةَ أَمْ يَعِينَ يَوْمًا مِ إلا أَنْ الله عديث كوصرف ابو بهل كى روايت سے بيجانة مَّتى الطَّهْرَ قَبَلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَعْنَسِلُ وَتُصَلَّى. فَإِذَا مِرَأَتِ الدَّم بَعْدَ جَيل صحابه كرام، تا بعين اور ان كے بعد والے علاء كا الأمريتين فإنَّأَكْمَرَأَهُلِ العِلْمِ قَالُوا: لاَتَدَعُ

عطاء بن ابی رباح اور امام شعبی سے ساٹھ دن کا قول

الطَّهلاة بَعْدَ الأَمْرِيعِينَ، وَبُوَ قَوْلُ أَكْتَرِ الفُقَهَاء.وبديقُولُ يَهِي اكثر فقهاء كاتول إدريبي المم مفيان توري، الم صفيًانُ التَّوْمِيُّ، وَإِبْنُ الْعَبَامِرَلِي، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَخْمَدُ، عبد الله ابن مبارك ، امام شافعي ، امام احمر ، امام احمر وَإِسْحَاقُ. وَمُرْوَى عَن الحسن البصري أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا تَدَعُ كَتِ إِين اور امام صن بعرى عمروى عار ياك الصَّلاةَ خَمْسِينَ يَوْمًا إِذَا لَـمْ مَّلَهُمْ وَيُرْوَى عَنْ عَطَاء بْن أَبِي حاصل نه موتو بچاس دن تك نماز جُهورٌ \_ كَى اور امام مرَبَاح، وَالشَّمْيِيسِيِّينَ وَمَّا.

تخ تى حديث: 139 سنن ابى دارد، كتاب الطهارة، باب ماجاه فى وقت النفسام، 1/83 حديث، 311 المكتبة العصريه، بيروت \* سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب النفساء كم تجلس ، 1/213 رقم ، 648 دار أحياء الكتب العربية فيصل ، عيسى البابي

#### نفاس كى تعريف اوروجه تسميه:

الاختار تعليل الخاريس :

بچه کی ولا دت کے بعد آنے والاخون نفاس کہلا تا ہے کیونکہ نفاس یا تو 'محتقّبیں المرّبیہ بیم اللّبی ہے' سے مشتق ہے لینی عورت کے رحم کانفس (بچیہ) کوخون کے ساتھ نکالنا۔ یا'' **جُمر ہے۔ انتفس**'' سے مشتق ہے بعنی نفس کا نکلنا ، یہاں نفس سے مراد بچیہ بھی ہوسکتا ہے اور خون بھی بفس دونوں معنی میں مستعمل ہے۔

(الاختيار لتعليل المختار فصل في احكام النفساء ج 1 م ص 30 دار الكتب العلميه بيروت)

#### نفاس کی مدت کے بار ہے میں

مذاهباربعه:

### عندالاحناف:

مش الائمة سرخسي خفي (متوفي 483ه مر) فرمات بين:

احناف کےنز دیک نفاس کی اکثر مدت چالیس دن ہے،جیسا کہ سیدہ امسلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ اقدس میں جالیس دن تک بیٹھی رہتی تھیں پھر ہم اینے چبروں پرورس نام کی خوشبودار گھاس کالیپ کرتی تھیں۔حضرت ابو در داء اور حضرت ابوہریرہ رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں: ((وَقَتَ رَسُولُ اللهِ شرح جامع ترمذی (991

صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ فَسَا مَأْرُ بَعِينِ صَبَاحًا إِلَّا أَن تَرَى الطُّهُرَ قَبَلَ ذَلِكَ) ترجمہ: رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے نفاس والی عور توں کے لئے چالیس دن مقرر فرمائے مگریہ کہ اسسے پہلے طہر دیکھ لے۔

اور نفاس کی کم از کم کوئی مدت نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مان میں: ((اللّٰ آف تری الطّٰقر قَبَلَ

ذلک)) میں عموم ہے۔ یباں تک کہ جب ایک دن خون دیکھا پھر طہر آگیا تووہ ایک دن اس کے لئے نفاس ہے۔ جبکہ جیض
کامعاملہ اس کے برعکس ہے کیونکہ اس کی کم از کم مدت مقرر ہے کیونکہ چیض اور نفاس (دونوں) کا خون رحم سے نکلتا ہے۔ اور نفاس
کاخون رحم سے ہاں پر دلیل ہے ہے کہ اس سے پہلے بچ نکلتا ہے لہذا اس پر (مزید) امتداد سے استدلال کرنے کی حاجت نہیں
ہے (یعنی کچھ عرصہ تک خون جاری رہے پھر اس کونفاس کہیں میضروری نہیں کیونکہ اس سے پہلے بچ کی و لادت خودنفاس کے خون کی دلیل
ہے) برخلاف چیض کے خون کے (کیونکہ چیض کاخون ٹابت ہونے کے لئے تین دن تک جاری رہنا شرطہ)۔

(المبسوط للسرخسي, باب النفاس، ج 3، ص 210,211، دار المعرف ، بيروت)

## عندالخابله:

علامه ابن قدامه خبلی فرماتے ہیں:

نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ،فرماتی ہیں:

(کانت الفساء علمی عمد رسول الله صَلَّمی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تقعد بعد نفاسها أربعین یوماً أو أربعین لله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تقعد بعد نفاسها أربعین یوماً أو أربعین لیلة) ترجمہ: نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نفاس والی عورتیں چالیس دن یا (فرمایا) چالیس رات بیٹھی رہتی تھیں۔اسے امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

اور کم از کم نفاس کی کوئی حد نہیں ، جس وقت طہر دیکھ لے وہ پاک ہے ، غسل کر کے نماز پڑھے۔اوراس کے شوہر کے لئے مستحب ہے کہ چالیس دن پورے ہونے سے پہلے صحبت نہ کرے۔اگر نفاس کی مدت میں خون دوبارہ آگیا تووہ نفاس ہی ہے کیونکہ نفاس کی مدت میں خون پہلے خون کی طرح ہے۔

اوراہام احمد بن حنبل سے ایک روایت میہ ہے کہ اس کے بارے میں شک ہے لہذاعورت روزہ کھے اورنماز پڑھے اوراحتیاطاً روزہ کی قضا کرلے کیونکہ روزہ یقین کے ساتھ واجب ہے توکسی مشکوک عارضہ کی وجہ سے اس کوترک کرنا جائز نہیں ہے۔ اور روزہ کی قضااس لئے واجب ہے کہ روزہ یقین کے ساتھ ثابت ہے تومشکوک طور پر اداکرنے سے بیرسا قط نہیں

شرحجامع ترمذى

ہوگا۔اورنفاس کا حکم مشکوک طریقہ سے آنے والے حیض سے مختلف ہے کیونکہ حیض کثیر اور متکرر ہوتا ہے،اس (کے استحاضہ) میں روز سے کی قضا کے ایجاب میں مشقت ہے۔

اور چالیس دن سے جوخون ز انکہ ہووہ نفاس نہیں ہے۔اورایسی عورت کا تھم غیر نفاس والی عورت والا ہے۔جب وہ عورت خون دیکھ لے اور پیچیف کی عادت کے مطابق ہوجائے تو وہ چیف ہو گاور نہیں۔

(الكافي في فقه الامام احمد ، باب النفاس ، ج 1 ، ص 152 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

### عندالمالكيد:

علامه بوسف بن عبدالله بن محد بن عبدالبر مالكي فرمات بين:

امام ما لك كنزويك نفاس كى كم سے كم كوئى مدت نہيں ہے البتازيا وہ سے زيادہ مدت سائھ (60) ون ہيں۔ (الكافى فى فقه اهل المدينه، باب الحيض والاستحاضة والنفاس، ج 1، ص 186، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض) علامه ائن رشد ماكى لكھتے ہيں:

نفاس کی کم سے کم اورزیادہ سے زیادہ مدت میں اختلاف ہے، امام مالک کے نزدیک نفاس کی کم از کم کوئی مدت نہیں۔۔۔ اورزیادہ سے زیادہ مدت کے بارے میں آپ کا ایک قول یہ ہے کہ ساٹھ دن ہے، پھر آپ نے اس سے رجوع کرلیا اور فر مایا کہ اس کے بارے میں عور توں سے پوچھا جائے گا۔ جبکہ آپ کے اصحاب پہلے قول پر ہی ثابت ہیں۔ اور امام شافعی کا بھی یہ ہی قول ہے۔ اکثر فقیہ صحابہ کا فرج ب یہ ہے کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے اور یہی امام ابوضیفہ کا قول ہے۔ اکثر فقیہ صحابہ کا فرج بیہ ہے کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے اور یہی امام ابوضیفہ کا قول ہے۔ (بدایة المجتهدما تقطاً الباب الاول انواع الدماہ الخارجة من الرحم، ج 1، ص 58، دار الحدیث ، القاهرہ)

## عندالثوافع:

علامة شيرازى شافعي "المبذب" مين فرمات بين:

نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت ساٹھ دن ہے۔اورامام مُزنی کے نزدیک چالیس دن ہے۔ہمارے قول کی دلیل میہ ہے کہ امام اوزاعی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے محلہ میں ایک عورت تھی جسے دوم ہینہ نفاس کا خون آتا تھا۔عطاء شعبی ،عبیداللہ بن حسن العجبر کی اور حجاج بن اُرطاق سے منقول ہے کہ نفاس کی اکثر مدت ساٹھ دن ہے اور کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے۔ اور بسا اوقات عورت کے ہاں ولادت ہوتی ہے لیکن اُسے خون نہیں آتا جبیسا کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ

شرح جامع ترمذی

اقدس میں ایک عورت کے ہاں ولادت ہوئی لیکن اُسے ولادت کے بعد خون نظر نہیں آیا تولوگوں نے اُسے ذات الجفوف (خشک عورت) کہنا شروع کردیا۔ (المجموع شرح المهذب، کتاب الطهارة، ج2، ص522، دار الفکر، بیروت)

اس كے تحت علامہ يحيى بن شرف النووى شافعى فرماتے ہيں:

شوافع کامشہور مذہب سے ہے کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت ساٹھ دن ہے، امام شافعی کی نصوص سے میہ ہی ظاہر ہے اور آپ کے اصحاب نے اس پر جزم کیا ہے۔ اور کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کامطلب سے ہے کہ نہ ایک ساعت کی قید ہے نہ نصف ساعت کی بلکہ بسااو قات صرف ایک کلی کی طرح ہوتا ہے۔ جیسا کہ مصنف نے '' الا تعمیمیہ'' میں اور اصحاب نے نقل کیا۔

اورابوعیس تر مذی نے جامع التر مذی میں نقل کیا کہ امام شافعی نے فر مایا: نفاس کی اکثر مدت چالیس دن ہے۔ اور یہ عجیب ہے اور مشہور مذہب وہ بھی ہے جو بیان ہوا۔ اور رہاشوافع کی ایک جماعت کا یہ کہنا کہ نفاس کی کم از کم مدت ایک ساعت ہے، اس ساعت سے وہ ساعت مراد نہیں ہے جو دن کے بارہ اجزاء میں سے ایک جزء ہے بلکہ اس سے کلی مراد ہے۔ جیسا کہ جمہور نے ذکر کیا ہے۔ اور شوافع کا اس پر اتفاق ہے کہ غالب طور پر عور توں کو نفاس چالیس دن ہوتا ہے۔ اور اس کا ماخذ عادت اور وجود ہے۔

# 106- بَابُمَاجَاءِفِي الرَّجُلِيَطُوفُ عَلَى بِسَايْدِبغُسُلُ وَاحِدٍ ایک عمل سے مرد کا تمام ہو یوں کے پاس جانا

140-حَدَّثَنَا بُنْدَامِي حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَى حَدَّ تَنَا سَفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ فَتَادَةً، عَنْ أَنِّس، أَنَّ النَّبِيَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ايك عسل عا بني ازواج صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسُلٍ وَاحِدٍ. وَفِي الْهَابِ عَنْ أَبِي مِرَافِع، قَالَ أَبَوْ عِنْسي حَفْرت الورافع رضى الله تعالى عند ( بهى ) روايت بـ بحديث أليس حديث حسن صحيع، ويو قول غير وَاحِدِ مِنْ أَجْلِ المِلْمِ مِنْهِ عَنْ الحسن البصري: أَنْ لا بَأْسَ تعالى عندى روايت سيح بـ اوريةول متعدد الل علم كاب جن أَنْ يَعُودَ قَعِلَ أَنْ يَتُوصًا . وَقَدْ مِرَوَى مُحَتَّدُ فِنْ يُوسُفَى بِذَا، مِن سِي المحسن بقرى بَعِي بين كه وضو كيه بغير دوباره بم عَنْ سُفْتِانَ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي عُرْوَقَ عَنْ أَبِي الخَطَّابِ، عَنْ بسرى كرن مِين مرح نهيل. أَسِّ. وَأَبُوعُرُوا لَهُ مَعْمَرُ إِنْ مَا شِيدٍ، وَأَبُوالْحَطَّابِ فَتَادَهُ بَنُ دِعَامَةً.

حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے، مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔اس باب میں امام ابوعیسلی ترمذی نے فرمایا: حضرت انس رضی الله

محمہ بن پوسف نے بیرحدیث سفیان سے روایت کی ہے اور کہا (لیعنی سندیوں بیان کی ہے)عن ابی عروة عن ابی الخطاب عن انس۔اور ابوعروہ ہے مرادم عمر بن راشد اور ابوخطاب سے مراد قیادہ بن دعامہ ہی ہیں (لیخی معمر اور قیادہ کے ناموں کے بحائے ان کی کنیٹیں ذکر کی ہیں )۔

تَخْرَيُّ مديث: 0 4 1سنن نسائي،كتاب الطهارة، باب اتيان النساء قبل احداث الفسل، 1/143 حديث ، 264 المطبوعات الأسلامية، حلب×سنن أبن ملجه كتاب الطهارة وسننها، بأب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه … الخي 1/194 رقم ،588 دار أحياءالكتبالعربية فيصل عيسى البابي الحلبي شرح جامع ترمذی

### شرححديث

علامه على بن سلطان القارى حنفي فرماتي بين:

((حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم )) بسااہ قات ((اپنی ساری ہویوں پرایک عنسل سے دورہ فرماتے)) لیخی مجامعت فرماتے ، اگر کہا جائے کہ ایک رات میں صرف ایک ہوی کی باری ہوتی ہے تو پھر آپ نے تمام ازواج پر کیسے دورہ فرمالیا؟ تو اس کا جو اب ہیہ ہے کہ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر باری مقرر کرناوا جب تھا یا نہیں؟ ابوسعیہ اصطحری فرماتے ہیں کہ واجب نہیں تھا بلکہ آپ ہرعاً ازواج کے درمیان باری کے معاملہ میں عدل فرماتے سے اوراکٹر علماء کا موقف ہیہ ہے کہ آپ پرعدل کرناوا جب تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باری والی زوجہ کی اجازت سے تمام ازواج کے یاس دورہ فرماتے ہوں گے۔

اورایک شل سے تمام ازواج کے پاس دورہ فرمانے میں بیاختال موجود ہے کہ آپ درمیان میں وضوفر مالیتے ہوں
یامکن ہے کہ بیانِ جواز کے لئے وضوتر ک فرمادیتے ہوں۔ ((اس مدیث پاکوام مسلم نے روایت کیا ہے) سید جمال
الدین فرماتے ہیں: امام بخاری نے اس حدیث کوروایت کیالیکن ((بغسل واحد))کاذکرنہیں کیاالبتہ سیاق وسباق سے یہ
مفہوم ہوتا ہے۔ اور میرک بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، آپ نے فرما یا:
((کان اللّٰہ علیہ مسلّم اللّٰہ علیہ وسلّم اللّٰہ علیہ وسلّم دن اور رات کی ایک ساعت میں اپنی تمام ازواج کو کمل زوجیت
سے مشرف فرماتے تھے، اوروہ گیارہ ازواج مطہرات تھیں۔ امام سلم نے ازواج کی تعداد بیان نہیں کی اور امام بخاری نے شل

حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسااوقات ایک رات میں تمام از واج سے عمل زوجیت فر ماتے ان میں حضرت خدیجہ شامل نہیں خیس کیونکہ تمام از واج سے نکاح حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد فر مایا تھا۔

مواہب الملد نبی میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن ازواج کو مل زوجیت سے مشرف فر مایا وہ مندر جہذیل بین: (1) حضرت خدیجہ (2) حضرت عائشہ (3) حضرت حفصہ (4) حضرت ام حبیبہ (5) حضرت ام سلمہ (6) حضرت سودہ (7) حفرت زینب(8) حفرت میمونه (9) حضرت ام المساکین (10) حفرت جویریه (11) حضرت صفیه رضی الله تعالی عنهن \_البتهٔ بھی از واج کااطلاق تغلبیاً با ندیوں پر کر دیاجا تا ہے **والله اعلم** \_

اور مجے بخاری میں ہے کہ حضرت انس سے پوچھا گیا کہ کیا حضور علیہ الصلو ۃ والسلام اس کی طاقت رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا: ((گا تھ حدّ فَ اَلَّهُ اَعْطِی فَ قُوَة اَلَاہِ سَر جہہ ہُم یہ گفتگو کرتے تھے کہ آپ کوئیس مردوں کی طاقت کو کہ ہے۔ ابونیم نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ دی گئی تھیں۔ اساعیلی کی روایت میں تیس کی بجائے چالیس مردوں کی طاقت کاذکر ہے۔ ابونیم نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ چالیس جنتی مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے فر مایا کہ یہ حدیث 'صحیعے غیر ہیں۔'' ہے۔ اور ایک جنتی مردکی طاقت دنیا کے سومردوں کے برابر ہے ، اس اعتبار سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چار ہز ارمردوں کی طاقت عطا ہوئی ہے۔ اور یہاں سے وہ اشکال بھی رفع ہوگیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جار نے اللہ تعالی علیہ وسلم کو سے اللہ علیہ وسلم کو سے اللہ تعالی علیہ وسلم کو سے اللہ تعالی علیہ وسلم کو سے اللہ علیہ وسلم کو سے ایک مناور میں کی طاقت عطا ہوئی تھی۔

جماع کی زیادتی اور کھانے کی قلت کے ذریعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخلوق سے ممتاز ہونے کی حکمت میہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امور شرعیہ کی طرح امور عادیہ میں بھی فضلیت عطافر مائی ہے تا کہ دونوں جہاں میں آپ کا حال کامل ہو، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیہ معاملہ خرقِ عادت ہے، وہ یوں کہ عموماً جو کھا نائم کھا تا ہے وہ جماع بھی کم کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ جارئ ہونے میں بیرہی حکمت ہو۔

اوراس سے بہجی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاق والسلام کو جماع کی جتی طاقت دی گئی تھی اس کی نسبت آپ بہت زیادہ جماع سے گریز فر ماتے ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو چالیس مردوں کے کھانے کی قوت بھی عطا ہوئی ہو کیونکہ کھانا اور جماع دونوں کی قوت بھی عطا ہوئی ہو کیونکہ کھانا اور جماع دونوں کی قوت بھی عطا ہوئی ہو کیونکہ کھانا اور جماع دونوں کی قوت بھی عمواً ایک دوسر سے کولازم ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھوکار ہے پر بھی بہت زیادہ صبر فر ماتے ہے اور یہ جو روایت میں آیا کہ آپ کو الله عمل تا پلاتا تھا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہنے کی وجہ سے آپ کو کھانے پینے وغیرہ کا احساس نہیں ہوتا تھا۔

(مرقماۃ المفاتیح، باب مفالطة الجنب ومایبا کے بہے کہ ادر الفکر، بیروت)

علامه بدرالدين عيني حقى فرماتے ہيں:

بعض علما فرماتے ہیں کہ حدیث میں جوزوجہ کے پاس لوٹنے کافر مایا اس سے مرادیہ ہے کہ بیلوٹا ایک رات میں نہ ہو، میں (علامہ عینی) کہتا ہوں: دوسری رات میں جماع کے لئے جانے کوعرف میں جماع کے لئے لوٹانہیں کہتے۔اوریہاں مرادیہ شرح امع ترمذى

ہے کہ ایک ہی رات یا دن میں دوسری بار جماع کرنا چاہتو در میان میں وضوکر لے۔اس کی دلیل بیہ ہے کہ حضرت ابورافع بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں پر دور وفر مایا ، ان کے پاس بھی عنسل فر ماتے ہیں اور ان کے پاس بھی ، تومیں نے عرض کیا: یار سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم! آپ آخر میں ایک ہی عنسل کیوں نہیں کر لیتے ؟ فر مایا: بیر (ہر بار عنسل کرنا) زیادہ ستقر ااور اچھا ہے۔

اگر کہاجائے کہ اس صدیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک بارجماع کرنے کے بعد دوسری بارجماع کرے تواس پرواجب ہے کہ درمیان میں شنسل کرلے تو میں (علامہ عینی) اس کے جواب میں کہوں گا کہ اس پرعلاء کا اجماع ہے کہ اس پر درمیان میں شنسل کر ناواجب نہیں ہے، یہ صرف مستحب ہے، یہاں تک کہ بعض علاء نے اس صدیث کو شنسل کہ مستحب ہونے کی دلیل بنایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ امام ابوداؤد نے اس صدیث کوروایت کرنے کے بعد فر مایا کہ حضرت انس مصحب ہونے کی دلیل بنایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ امام ابوداؤد نے اس صدیث کو خودامام ابوداؤد نے اس صدیث کو خودامام ابوداؤد نے بین : ((گان و کی حدیث اس کی صدیث کوخودامام ابوداؤد نے بین : ((گان و کی سلم علی اللہ علیہ وسلم بطوف علی عسل واجد)) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک شسل کے ساتھ دورہ فر ماتے تھے۔ اس صدیث پاکوامام تر مذی نے عسل واجد )) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شسل کے ساتھ دورہ فر ماتے تھے۔ اس صدیث پاکوامام تر مذی نے بھی روایت کیا ہے۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری باب اذا جامع ثم عادالخ ، ج 3 ، ص 212 ، دار احیا التراث العربی ، بیروت ) مر پرفر ماتے ہیں :

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنابت کے بعد فوراً عسل کرناوا جب نہیں ہے، واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے کاارادہ کرے۔اور بیاجماعی مسکلہ ہے۔

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى, باب اذا جامع ثم عاد الغ ، ج 3 ، ص 215 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت)

# 107- بَابُمَاجَاءَإِذَاأَرَادَأَزِ . يَعُودَ تُوضَّأَ جب د و باره ہم بستری کااراد ہ ہوتو وضو کرے

141 -حَدَّثَنَا بِتَادْ,حَدَّثَنَا حَنْصُ بْنُ يَعُودَى فَلْيَتُوضَّ أَيْنَهُمَا وُضُومًا وَفِي الْبَابِعَنْ عُمْرَ. وضوكرك-قَالَ اَوْعِيْسِي :حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ. وَبُوَ قَوْلُ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وقَالَ بِهِ غَيْنِ روايت إ-واحد مِنْ أَبْلِ العِلْمِ قَالُوا زِإِذَا جَامَعَ الرَّبِّكُ امْرَ أَتْدُم الخُدْمِيئُ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُمَالِكِ بْنِ سِنَانِ.

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت غِيَاث، عَنْ عَاصِدِ الأَخْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوْكِل، إِن ياك صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا فرمايا: جبتم ميس عَنْ أَبِي سَعِيدِ الحُدْسِيّ، عَن النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عَل وَسَلَّحَ قَالَ:إِذَا أَتَى أَحَدُكُ مُ أَيْلَهُ مُتَمَّ أَمِادَأَنْ اراده كرے تواسے عاسے كدونوں (جم بسريوں) كے درميان

اس باب میں حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند سے (بھی)

امام ابوعیسی تر مذی نے فر مایا:حضرت ابوسعید رضی الله ثُمَّة أَسرادَ أَنْ يَعُودَى فَلْيَتُوضَّأُ قَبَلَ أَنْ يَعُودَ وَأَبُو تَعَالَى عنه كي حديث حسن صحيح ب،اوريبي قول حضرت عمر بن خطاب الْفَتُوكِيلِ الشَّعْهُ عَلِيٌّ بَنُ دَاؤدَ وَأَبُو سَعِيدٍ رضى الله تعالى عنه كا به ،اورمتعدد الله علم الى ك قائل بين ،وه فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اینے عورت سے جماع کرے پھر دوبارہ كرنے كا ارادہ ہوتو اسے چاہيے كه دوبارہ كرنے سے يہلے وضو

ابوالتوكل (راوى) كا نام على بن داؤد ے اور حضرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه كانام سعد بن مالك بن سنان بـ شريجامع ترمذي

تخريج عديث: 1 4 1 صحيح مسلم، كتاب الطهارة, باب من اتى اهله...الغ، 9 4 2 / 1 حديث، 8 0 3 دار احياء التراث العربي، بيروت \* سنن ابى داؤد، كتاب الطهارة, باب الوضوء لمن اراد ان يعود، 6 5 / 1 حديث، 2 0 2 المكتبة العصرية، بيروت \* سنن نسائى، كتاب الطهارة, باب فى الجنب اذا اراد ان يعود، 1/142 حديث ، 262 المطبوعات الاسلامية، حلب \* سنن ابن ملجه، كتاب الطهارة وسننها، باب فى الجنب اذا اراد العود، 1/193 رقم، 87 3 دار احياء الكتب العربية في صل، عيسى البابى الحلبي

## شرححديث

علامه على بن سلطان القارى حنفى فرمات ہيں:

(رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس جائے)) یعنی اپنی بیوی یا لونڈی سے صحبت کرے ((پھر دوبارہ جاناچاہے)) جماع کے لئے ((تو درمیان میں وضوکر لے)) ابن ملک نے کہا: یہ طریقہ زیادہ سخر ااور نشاط ولذت کو بڑھانے والا ہے۔ یہ حدیث اور حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی الله عنہا کی حدیث اس بات کی طرف اشارہ کررہی ہیں کہ جنبی کے لئے مستحب ہے کہ کھانے ، پینے ، سونے یا دوبارہ جماع کرنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوکر نماز کے جیساوضوکر لے۔

بعض علماء نے فر ما یا کہ کھانے پینے سے پہلے وضوکر نے سے مرادیہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھولے۔اورجمہورعلماء کامیہ ہی مذہب ہے۔اوراس کی وضاحت نسائی شریف کی حدیث میں بھی موجو دہے۔

علامہ حیمی شافعی فرماتے ہیں: دوبارہ صحبت کرنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کودھولے۔ کیونکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں: ((ثُمُمَّ أَرَادَ أَن ِ يَعُودَ فَلْيَغْسِلُ فَزَجَه)) یعنی دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو پہلے اپنی شرمگاہ کودھولے۔ کہا گیا کہ جمہور کا یہ بی موقف ہے۔

((ؤمنوما))علامہ طبی فرماتے ہیں کہ تاکید کے لئے (فعل ذکرنے کے بعد)مصدر بھی ذکر فرمادیا (تاکیداس لئے کردی) تاکہ اس بات کاوہم نہ رہے کہ وضوے کوئی غیر مشہور وضوم ادہ جبیبا کہ کھانے سے پہلے وضوکرنے سے مراد دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔

اور **((ؤصُّوها))** کے نکرہ ہونے سے ظاہر کسی بھی وضو کا فائدہ دینا ہے تو پیرعر فی وضو کوشا مل ہے کیونکہ تنوین میں اصل

تنكير ہےنہ كة تعظيم ـ اس كى غايت بيہ ہے كه بعض روايات ميں اس نكره كونماز كوضو كے ساتھ مقيد كرنازيا ده كامل چيز كى طرف اشاره كرنے كے لئے ہے ـ اوراس ميں كوئى شك نہيں ہے كه نماز والاوضوافضل ہے ـ پھراس وضو كى حكمت حدث كو باكا كرنا اور صفائى ہے ـ مناقى ہے ـ (مرقاة المفاتيح، باب مخالطة الجنب ومايباح له، ج 1، ص 435، دار الفكر، بيروت)

(1000

علامه بدرالدين عيني حفي فرماتي بين:

اس میں اختلاف ہے کہ آیا ایک بار جماع کرنے کے بعد دوسری بار جماع کرنے سے پہلے وضوکر ناواجب ہے یانہیں؟ جمہورعلاء کے نز دیک واجب نہیں ہے۔

قة ال بن حبیب مالکی اور داؤدظاہری کے نزدیک واجب ہے۔ ابن حزم نے کہا کہ حضرت عطاء، ابراہیم ، عکر مہ، حسن بھری اور ابن سیر بن کا بیری نظر ہیہے۔ اور ان کی دلیل حضرت ابوسعیدرضی اللہ عندی روایت ہے، آپ نے کہا (قال دسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افا آتی احد کم آبلہ متم آزاد آن بعود ، فلیتو شا تینه متا وضو آ) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو پھر دوبارہ بیمل کرنا چاہے تو درمیان میں وضو کرلیا کرے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

> دوبارہ هم بستری کے لیے وضو کر نے میں مذاهب ائمہ:

#### عندالاحناف:

علامه امین ابن عابدین شامی حنفی فرماتے ہیں:

بعض احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عنسل کے ساتھ اپنی تمام ازواج پر دورہ

شرح جامع ترمذى

فر مایا،اوربعض میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تمام از واج کؤمل زوجیت سے مشرف فر مایا تو بھی ان کے پاس عنسل کیا اور بھی ان کے پاس تو ہم نے دونوں احادیث کوسامنے رکھتے ہوئے بیے حکم بیان کیا کہ درمیان میں عنسل کرلینامستحب ہے۔

اورا حتلام کے (بعد جماع کرنے کے ) بارے میں کوئی قولی یافعلی حدیث ثابت نہیں ہے بلکہ فعلی حدیث ہونا محال ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰ قوالسلام احتلام ہے معصوم ہیں۔

زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب حدیث سے بیٹا بت ہوگیا کہ جو محض دوبارہ ہم بستری کرنا چاہاں کے لئے مستحب ہے کہ پہلے غسل کرلے تو (ضمناً) یہ بھی معلوم ہوگیا کہ جنبی کے لئے جماع سے قبل مطلقاً غسل مستحب ہے خواہ اس کی جنابت کا سبب جماع ہویا احتلام، (نوح آفندی)۔

علامہ حلبی نے الحلیۃ میں اس مضمون کی جملہ احادیث کوذ کر کرنے کے بعد فر مایا: ان احادیث سے بیثابت ہوا کہ ایک بار جماع کرنے کے بعد بغیر وضو یاغسل کے دو بارہ جماع کرنا جائز ہے البتہ افضل ہے کہ درمیان میں وضو یاغسل کرلے۔

(ردالمحتار،سنن الغسل،ج 1،مص176،دارالفكر،بيروت)

علامه احمد بن محمر طحطا وي حنفي فر ماتے ہيں:

علامہ بدرالدین عینی بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں فر ماتے ہیں کہ ائمہ اربعہ امام عظم ،امام مالک ،امام شافعی ،امام احمد اور جمہور علماء کے نز دیک دو جماعوں کے درمیان اور سونے سے پہلے جو وضوکر نا (مستحب) ہے اس سے مراد شرعی وضو ہے۔

(طعطاوى على المراقى، فصل في اوصاف الوضومج 1، ص84، دار الكتب العلميه، بيروت)

## عندالمالكيد

علامة قرافی مالکی فر ماتے ہیں:

''الکتاب'' میں فر مایا کہ جنبی کا بغیر وضو کیے کھانا اور اپنی بیوی سے دوبارہ جماع کرنا جائز ہے۔ بعض شوافع کا دونوں امور میں اختلاف ہے، کیونکہ بخاری ومسلم میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن اور رات کی ایک ساعت میں اپنی تمام ازواج کومل زوجیت سے مشرف فر ماتے تھے، اوروہ ازواج مطہرات گیارہ تھیں کسی نے حضرت انس سے بچرچھا: کیا آپ اس کی طاقت رکھتے تھے؟ تو آپ نے کہا: ہم گفتگو کرتے تھے کہ آپ کوئیس مردوں کی طاقت دی گئ

ججامعترمذی

تقی۔اورظاہریہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حالت میں وضونہیں فر مایا۔

ایک دلیل میہ ہے کہ جماع ناقضِ عنسل ہے اوروضو عنسل کابدل ہے پس عنسل کے ناقض کے لئے وضو مشر و عنہیں ہے۔ اور طہارت اس کے لیے مشر وع ہے جس کے ساتھ جمع ہو سکے اور اس کی مصلحت کامل ہو۔

اور جہاں تک مسلم شریف کی اس صدیث کی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ((إِذَا اَتَّمِی اَّحَدُ کُمُمَ اَلْمَا فَکُمُ اَلْمَا اُلَّهُ اَلَٰمَ اَلْمَا اُلْمِی اِللّٰہُ اَلْمَا اُلْمَا اِلْمَ جانا چاہے تو در میان میں وضو کر لے۔ بیصدیث دو جماعوں کے در میان وضو کی مشروعیت پر دلالت کر رہی ہے۔ صاحب طراز نے کہا کہ ہم وضو کو کروہ نہیں کتے۔

(الذخيره للقرافي الفصل الاول في اسبابه ج 1 م 300 دار الغرب الاسلامي بيروت)

## عندالثوافع:

علامة تحيى بن شرف النووي شافعي فرماتے ہيں:

شرح جامع ترمذى

ایک روایت میں ہے: ((ان رسول الله صلی الله علیه وسلم گان اِذَا گان جُنُبَا رَبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَا مَوَرُبَّمَا تَوْضَّا فَنَامَ)) ترجمہ: رسول الله علیه وسلم جب جنبی ہوتے تو بھی غسل کر کے سوتے اور بھی وضو کر کے سوتے۔

اورایک روایت میں ہے: ((اِذَا أَتَّمِی أَحَدُ كُمُّماً بِمُلَّهُ ثُمَّاً رَادَ أَنِی بِعُودَ فَلْیَتَوَضَّاً بَیْنَهُمَا وُصُوما)) ترجمہ: جب تم میں ہے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے پھر دوبارہ پیمل کرنا چاہے تو درمیان میں وضو کرلے۔

ایک حدیث میں ہے: ((انت رسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ کَانِ بِعَلُوفُ عَلَی نِسَایْهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ)) رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس ایک عسل سے دور وفر ماتے۔

اس باب کی تمام احادیث کاخلاصہ ہیہ ہے کہ چنبی کے لیے غسل سے پہلے کھانا ، پینا ، سونا اور جماع کرنا جائز ہے ، اور بیہ اجماعی مسئلہ ہے۔

اورعلاء کااس پراجماع ہے کہ جنی کاجسم اور پسینہ پاک ہے۔ اور ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ان تمام امور سے قبل وضوکرنا اور اپنی شرمگاہ کودھونامستحب ہے خصوصاً اس وقت کہ جب اس عورت سے جماع کرنا چاہے جس سے پہلے جماع نہ کیا ہو کہ اس صورت میں اپنے ذکر کودھونے کا استحباب مؤکد ہے۔ اور ہمارے علماء نے تصریح کی ہے کہ جنبی کاوضو سے پہلے کھانا پینا اور جماع کرنا مکروہ ہے۔ اور یہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ وضو ہمارے نز دیک بالاتفاق واجب نہیں ہے۔ امام مالک اور جمہور کا بھی یہ ہی قول ہے۔ اصحاب مالک میں سے ابن حبیب اور داؤد ظاہری کا مسلک سے ہے کہ وضوکرنا واجب ہے۔ اور وضوکرنا واجب ہے۔ اور وضوح کامل ہے۔

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام از واج مطہرات کے پاس ایک عسل سے جوطواف کرتے سے اس میں یہ احتمال ہے کہ آپ درمیان میں وضو کرلیا کرتے سے ،اور یہ بھی احتمال ہے کہ بیانِ جواز کے لئے وضو کوترک فر ما یا۔ کیونکہ سنن ابوداؤ دمیں یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں پر ایک رات دورہ فر ما یا، سب کے پاس عسل فر ما یا، آپ سے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ آخر میں ایک عسل ہی کیوں نہیں کر لیتے ؟ ارشا دفر ما یا: اس میں زیادہ پا کیزگ اور طہارت ہے۔ امام ابوداؤ دنے کہا کہ پہلی حدیث زیادہ سے جے علامہ نووی فر ماتے ہیں کہ بالفرض یہ (دوسری) حدیث سے ہوتومکن ہے کہ بعض اوقات جو لفر اس کے نویہ ہوسکتا ہے کہ آپ سب کی باتی رہا ہے کہ تی کہ باتھ تھا لئہ تعالی علیہ وسلم ایک عسل کیا ہواور بعض اوقات بیانِ جواز کے لئے عسل نہ کیا ہو۔ واللہ اعلم۔ باتی رہا ہے کہ تی کہ یہ کی کے مسل کیا ہواور بعض اوقات بیانِ جواز کے لئے عسل نہ کیا ہو۔ واللہ اعلم۔ باتی رہا ہے کہ تی کر یہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عسل کے ساتھ تمام ازواج کے پاس گئے تو یہ ہوسکتا ہے کہ آپ سب کی باتی رہا ہے کہ تی کر یہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عسل کے ساتھ تمام ازواج کے پاس گئے تو یہ ہوسکتا ہے کہ آپ سب کی باتی رہا ہے کہ تی کر یہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عسل کے ساتھ تمام ازواج کے پاس گئے تو یہ ہوسکتا ہے کہ آپ سب کی

رضامندی سے ان کے پاس گئے ہوں یا جس زوجہ کی باری ہوآپ نے اس سے اجازت لے لی ہو۔ اس تاویل کی ضرورت صرف ان علاء کو ہے جو کہتے ہیں کہ نبی مرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ازواج کی باریوں کی تقسیم واجب تھی اور جوعلاء کہتے ہیں کہ واجب نہیں تھی تو پھر کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کواختیارتھا کہ جو چاہیں کریں۔ باری کی تقسیم کے واجب ہونے میں ہمارے اصحاب کے دوقول ہیں ، واللہ اعلم۔ اس باب میں جواحادیث مذکور ہیں ان سے ثابت ہوا کہ غسل جنابت فوراً واجب نہیں ہے بلکہ جب نماز کا ارادہ ہوتو غسل واجب ہوگا۔ اس پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔

(شرح النووى على مسلم، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ،ج 3، ص 215 تا 219، دار احياء التراث العربي ، بيروت) عند الحرابلة:

علامهابن قدامه مقدسي حنبلي فرماتے ہيں:

جس شخف نے ہوی سے جماع کیا تو پھھ کھانا چاہے یا دوبارہ جماع کرنا چاہتواس کے لئے مستحب ہے کہ اس سے مسلح شرمگاہ دھوکر وضوکر لے۔ (الکافی فی فقه الامام احمد، باب مایوجب الغسل، ج 1، ص 113، دار الکتب العلمیه، بیروت)

يرحجامع ترمذي

# 108- بَابُمَاجَاءِإِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاَ مُوَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَءُ فَلَيْبُدَأُ بِالْخَلاَء جب نماز قائم ہواورتم سے می کو قضائے حاجت در پیش ہوتو پہلے اس سے فارغ ہولے

142-حَدَّثَنَا بَتَادُ,حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً, عَنْ بِشَامِ بِن عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَمْنِ قَـمِ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْجُلِ فَقَدَّمَهُم وَكَانَ إِمَامَرَ قَوْمِيهِ، وَقَالَ: سَمِعْتُ مَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّــمَ يَقُولُ:إِذَا أُقِيمَتِ الصَّالاَةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُ مُ الخَلاَ مِعَلَّمِيدَأُ بِالْخَلاَء.وفِي الْجَابِعَنْ عَايْشَةَ، وَأَيِي مُرَيْرَةً، وَتُوبَانَ، وَأَيِي فرما يا: من في رسول الله تعالى عليه وسلم كوفر مات أَمَامَةَ.قَالَ اَبُو عِيْسَى :حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَمْرُقَـمِ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعُ ، كَارُ مَن اللهُ بِنُ أَسِن، وريش بونويهِ السفارغ بول ــ وَيَحْتِي بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، وَغَيْنُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ، عَنْ بِشَامِ إِن عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِن الأَرْقَ مِه وَسَرَوَى وُمَيْكِ، وَغَيْرُهُ، عَنْ بِشَامِ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ رَجِلٍ، عَنْ عَبِدِ اللَّهِ إِنَّ الأَمْرُقَدِ . وَهُوَقُوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ

حضرت عروه حضرت عبد الله بن ارقم رضي الله تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے بين: نماز كهرى موتى توحضرت عبد الله بن ارقم رضى الله تعالی عند نے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اے آگے کردیا حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے امام تھے اور سنا: جب نماز قائم ہواورتم میں ہے کسی کو قضائے حاجت

ال باب ميل حفرت عائشة حضرت ابوم يره ، حضرت توبان ورحضرت ابوأمامه سے (بھی)روایات ہیں۔

امام ابوعیسی ترمذی نے فرمایا:حضرت عبداللہ بن ارقم کی حدیث حسن صحیح ہے۔اسی طرح مالک بن انس ، یکی بن قطان اور متعدد حفاظ نے ہشام بن عروہ اور ان کے والدعروہ کے واسطہ سے حضرت عبداللہ بن ارقم سے روایت کی ہے،اور وہیب وغیرہ نے ایول روایت کی ہے: عن ہشام ابن عروہ عن ابیون رجل عن عبد الله بن ارقم

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّابِعِينَ. وَبِدِيَتُولُ أَخْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، قَالاً: لاَ يَثُومُ إِلَى الصَّلاَوَ يَرَيَجِدُ شَيْئًا مِنَ الْغَائِطِ وَالْجُولِ، وَقَالاً بَإِنْ دَخَلَ فِي الطَّهِ الصَّارَةِ فَوَجَدَ شَيْئًا مِنْ قُل امام احدادر امام آخل كا ع، فرمات بين يا خاند اور ذَلِك، فَلاَتِنْصَرِفُ مَالَة بَشَغَلُهُ وَقَالَ بَعْضُ أَبْلِ العِلْمِ الْحَالِبِ مِن سَدِيكُم يائة تونماز كي ليكوراكر بَأْسَ أَنْ يُصَلِّي وَبِهِ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ مَا لَـ مْ يَشْغَلُهُ ذَلِكَ عَن الصَّلاَة.

(لیعنی عبداللہ بن ارقم سے پہلے رجل کا اضافہ کردیا ہے)۔ اور بیمتعدد صحابہ اور تا بعین کا قول ہے اور یہی نماز میں داخل ہوگیا اوران میں سے پھی محسوس کیا تونماز نہ توڑے جب تک نماز میں خلل واقع نہ ہو۔بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یا خانہ اور پیشاب جب تک خلل انداز نہ ہوں نماز پڑھنے میں حرج نہیں۔

تخ تى مديث: 142 سنن ابى داؤد، كتاب الطهارة ، باب ايصلى الرجل وهو حاقن ، 1/22 حديث 188 المكتبة العصريه ، بيروت ييشاب ، ياخانه اوريح كى شدت كيروقت نمازير هني ميں

مذاهبائمه:

#### الأحناف:

علامها مین ابن عابدین شامی حنفی (متو فی 1252 ھے) فرماتے ہیں:

( یا خانہ، پییٹاب یارزم کی شدت کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے )خزائن میں فر مایا: خواہ نماز شروع کرنے کے بعد بیرحالت ہو یااس سے پہلے ۔پھراگرنماز میں دھیان بیٹے تونما زنو ڑ دے بشرطیکہ وفت نکل جانے کا اندیشہ نہ ہو،اگراسی حالت میں نمازیوری کرلی تو گنہگار ہوگا کیونکہ ابودا وَ دشریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِهُ ما يا: ((لاَيْحِالُ لِأَحَدِ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّمِ فَيُوَحَاقِنِ حَتَّى بَتَخَفَّفَ)) ترجمہ: جو الله اور قیامت پرایمان رکھتا ہے اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ پیٹا ب کی شدت کے وقت نماز پڑھے یہاں تک کہ ہلکا ہوجائے۔

اور حاقن کامعنی ہے یا خانہ رو کنے والا۔اور حازق کامطلب ہے بپیٹا ب، یا خانہ دونوں کورو کنے والا بعض نے کہا کہ اس كامعنى ب،رت كوروك والا شرح جامع ترمذى

اوراسی حالت میں نماز مکمل کرلی تو گنهگار ہوگا جیسا کہ شرح المنیہ میں بیصر احت کے ساتھ موجود ہے اوراس میں اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اس نے کراہت تحریمی کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔

ر ہایہ سکا کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ قضائے حاجت کرے گاتو جماعت جاتی رہے گی اور دوسری جماعت بھی نہ ملے گی تو کیا نماز نہ اندیشہ ہو کہ قضائے حاجت کرے گاتو جماعت جاتی رہے گی اور دوسری جماعت بھی نہ ملے گی تو کیا نماز نہ توڑے جیسا کہ جب کپڑے پر درہم کی مقد اربی نجاست و کیھے تو اس کو دھونے کے لئے نماز توڑنا کی سنت کو ترک کرنا کر اہت کے ساتھ نماز اوا کرنے سے بہتر ہے جس طرح درہم کی مقد ارنجاست کو دھونے کے لئے نماز تو ڈنا کہ کیونکہ بیدوا جب ہے۔ لہذا حاجت سے فارغ ہو کرنماز اوا کرناسنت بجالانے سے بہتر ہے۔ اس کے برعکس درہم سے کم نجاست کو دھونا کہ بیہ مستحب ہے لہذا اس کی وجہ سے سنت مؤکدہ کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔ شرح المنیہ میں اس طرح شخیق فر مائی ہے۔

(ردالممتار على الدرالمختار, بابمايفسدالصلاة ومايكره فيهاج 1, ص 641 دارالفكر, بيروت)

### المالكيد:

علامه ابن رشد مالكي (متونى 595ه م) لكصة بين:

پیٹاب روکنے والے کی نماز کے بارے میں علاء کا ختلاف ہے، اکثر علاء یہ بات ناپند کرتے ہیں کہ کوئی شخص اس حالت میں نماز پڑھے کہ وہ پیٹاب کورو کے ہوئے ہو کیونکہ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: ((إذَا أَرَادَا كُمُ اللّه عَنْهِ اللّه عَنْها سے کہ نبی الله علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا: ((لایہ سیّل اس حاجت کو پورا کر لے۔ اور حضرت عاکث درضی الله عنہا سے کہ نبی اگر مصلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لایہ سیّل سے اور نہ بی اس حالت میں کہ جب وہ پیٹاب یا یا خانہ کورو کے ہوئے ہو۔ اور ایک محلام خص نہ تو کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھے اور نہ بی اس حالت میں کہ جب وہ پیٹاب یا یا خانہ کورو کے ہوئے ہو۔ اور ایک حالت میں نماز پڑھے کی ممانعت حضرت عمرضی الله عنہ سے بھی منقول ہے۔ اور بعض اوگوں کا نیظر بیہ ہے کہ اس کی نماز فاسد ہے۔ اور وہ نماز دوبارہ پڑھے گا۔ اور ابن قاسم نے امام الک سے وہ کلام فقی کیا جو اور تا ہے در آپ سے یہ منقول ہے کہ آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ وقت کے اندر یا وقت کے بعد نماز کولوٹا ہے۔ کہ نماز فاسد ہے۔ اور آپ سے یہ منقول ہے کہ آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ وقت کے اندر یا وقت کے بعد نماز کولوٹا ہے۔ (بدارا المحدیث المعدیث المعدیث المعدیث المعادی ہے۔ اور آپ سے یہ میں اور المعدیث المعدیث المعدان المعدیث المعادی المعدیث المعادی المعادی المعدیث المعدیث

مِترمذى (1008

علامه تحد بن احمد بن تحد بن عبدالله غرناطي مالكي (متونى 741هـ) فرماتي بين:

نماز کے مکروہات میں سے ہے سی شخص کااس حالت میں نماز پڑھنا کہ وہ بیشاب، پا خانہ رو کے ہوئے ہو۔

(القوانين الفقهيه الباب الخامس في خصال الصلاة ، ج 1 ، ص 39 ، بيروت)

الشوافع:

علامه یحیی بن شرف النووی شافعی فر ماتے ہیں:

کوئی شخص پیشاب، پا خانہ یارت کورو کے ہوئے ہویا کھانا پانی موجود ہواورنفس اس کاشائق ہوتوالی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ حضرت عائشہرضی اللہ عنہابیان کرتی ہیں کہرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ((لاصَلاَة بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَيَوَيُدَافِعُهُ الْأَحْبَالُ اللهِ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے۔

الطَّعَامِ وَلاَ وَيَوَیُدَافِعُهُ الْأَحْبَالُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ اگرونت نکل جانے کا خوف نہیں ہے تو پہلے اپنی حاجت کو پورا کرلے پھر نماز شروع کرے ، البتہ وقت کے نتم ہوجانے کا اندیشہ ہوتو اس بارے میں دوقول ہیں : جیح قول جس پر ہمارے جمہور اصحاب نے جزم کیاوہ یہ ہے کہ حرمت وقت کی محافظت کرتے ہوئے اس حاجت کے ساتھ نماز پڑھ لے ۔ اور دوسر نے قول کومتو تی نے نقل کیا کہ حاجت کو دور کرے اور وضو کرے اور ( کھانے کی حاجت ہو ) کھانا کھائے اگر چپروفت نکل جائے پھر نماز کی قضا پڑھے اس حدیث کے ظاہر کی وجہ سے اور اس لئے کہ نماز سے مرا ذشوع ہے تو اس کی محافظت کرنا چاہئے ۔ ہمارے خراسانی علاء اور صاحب البیان نے شخ ابوز ید المروزی ہے نقل کیا ہے کہ جب پا خانہ اور پیشا ہ کا زور اس حد تک ہوجائے کہ نماز کی کاخشوع جاتا رہے تو نماز درست نہیں ہوگی ۔ اور قاضی حیاض نے اس پر جزم کیا ۔ پیشاذ اور ضعیف ہے ۔ ہمار ااور دیگر علاء کامشہور مذہب یہ جاتا رہے تو نماز درست نہیں ہوگی ۔ اور قاضی عیاض نے اہل ظامر کا خد جب نقل کیا کہ نماز باطل ہوجائے گی۔

(المجموع شرح المهذب, مسائل تتعلق بالكلام في الصلاة ،ج 4، ص 105,106 ، دار الفكر ، بيروت)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

عذر کی بناء پر جماعت سے نماز نہ پڑھنا جائز ہے۔اور عذر میں چندچیزیں شامل ہیں مثلاً کھانا موجو دہواور نفس کو کھانے کی خواہش ہویا پیشاب، پا خانہ کی شدت ہو، کیونکہ حضرت عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں:(( **سَمِعْتُ رَسُولَ الله**  شرىجامعترمذى

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ لَاصَلَاهَ بِحَضْرَ قِالطَّعَامِ وَلَا وَيُوَيَدُ افِعُهُ الاحبان ) ترجمہ: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ نہ تو کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھواور نہ اس وقت کہ جب تم قضائے حاجت کوروک رہے ہو۔ ان میں سے کوئی عذر بھی موجود ہویاان کی طرح کوئی عذر بھوتو بالاتفاق جماعت ساقط ہوجاتی ہے۔ ہمارے اصحاب نے فر ما یا کہ ان حالتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

(العجموع شرح العهذب بباب صلاق الجماعة بج کم میں 204 دارالفکر بیروت) الحمایات ہے۔ کم میں 204 دارالفکر بیروت) الحمایات ہے۔ کم میں کو الفکر بیروت العالم المحالة المجموع شرح العهذب بباب صلاق الجماعة بے کم میں 204 دارالفکر بیروت الحمان اللہ بیروت کے الحمان کے الحمان کے الحمان کی میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

علامهاین قدامه مقدسی خبل فر ماتے ہیں:

(اگرنماز کاوقت ہوجائے اور پاخانہ کی حاجت ہوتو پہلے بیت الخلاء جائے) لینی جب اس کی شدت ہوتو حاجت پوری کرنے سے پہلے نماز پڑھنا مکروہ ہے چاہے جماعت فوت ہوجائے کا اندیشہ ہو یانہ ہو،اس کی دلیل حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جوہم نے بیان کی۔ اور حضرت ثوبان نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا: ((لا تیج اللہ بوری اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا: ((لا تیج اللہ بوری نے آف یہ اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا: (الا تیج اللہ بوری نے آف یہ اللہ بوری نے تھی تھی اللہ بوری نے تھی اللہ بوری اللہ بوری کے قر میں اس کی اجازت کے بغیر جھائے اور نہ بی بی (جائز ہے) کہ نماز کے لئے الی حالت میں کھڑا ہو کہ وہ بیٹا بورو کے ہوئے ہو۔ امام تر نہ کی نے فر ما یا کہ بیحد بیٹ من ہے۔ اور اس کا دل اس سے مرادیہ ہے کہ ایک حالت میں نماز کے لئے کھڑا نہ ہو کہ جب نماز میں خشوع سے کوئی چیز رکاوٹ بنے اور اس کا دل اس چیز میں لگا ہوا ہو۔ اور اگر کسی نے اس مسئلہ میں نخالفت کی اور (اس حالت میں ) نماز پڑھی تو نماز درست ہوجائے گی۔ جیز میں لگا ہوا ہو۔ اور اگر کسی نے اس مسئلہ میں خالفت کی اور (اس حالت میں ) نماز پڑھی تو نوبائے الی الفادی ہو کہ مور اللہ بوری کے ایس مسئلہ میں خالفت کی اور (اس حالت میں ) نماز پڑھی تو نوبائے گی۔

(اللہ فوری نے اس مسئلہ میں خالفت کی اور (اس حالت میں ) نماز پڑھی تو نوبائے الی الفلاء ہو کہ میت السام اللہ فور کی ہوئے اللہ نوبائی الفلاء ہو کہ میت اللہ فور کی میت اللہ نوبائی الفلاء ہو کہ میت اللہ نوبائی اللہ نوبائی کے اس میت اللہ نوبائی اللہ نوبائی اللہ نوبائی کے اس میت اللہ نوبائی کے اس میت اللہ نوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی اللہ نوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کیٹ کی دوبائی کی د

# 109- بَابُمَاجَاءفِي الْوُضُوعِيزِ ـ الْمَوْطَإِ گندے رائے پر چلنے سے دضونہیں اُو ٹما

143 - حَدَّ ثَنَا فَتَيْعِهُم حَدَّ ثَنَا مَا إِلْكَ بَنُ أَنْسِ، حَضرت عبد الرحن بن عوف رض الله تعالى عنه كي أم عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ عُمَّاسِ مَنْ مُحَتَّدِ بْنِ إِبْرَ إِبِيعَ، عَنْ أَيْرِ ولد عروايت عِ بْرِ مانّى بين كدين في حضرت المسلمدرضي وَلَدِ لِعَبِدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ قَالَتْ: قُلْتُ لأُمِّر سَلَمَة: إِنِّي الله تعالى عنها عن عرض كيا: من السي عورت مول جس كا دامن المُرَأَةُ أَطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ القَدِيمِ ؟ فَقَالَتْ: لمبابين اور مين كُندكى والى جَلَد مين چلتى مون ، توانهون نے قَالَ مرَ صولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّد: مِطْهِرة مَا جواب ديا كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر مايا: بعد ، قرير وي عبد الله بن العبارية بذا الحديث، عن بعدوالى جكداس كوياك كرويتى إلى جوفشك ناياك جكد مَالِكِ بِنِ أَنْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عُمَامِرَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ كَ ذرات لك جاتے بين بعدوالى جگه سے كراكر كر جاتے

عبداللد بن مبارك نے اس حدیث یا کواس سند عَبدِ الرَّخْتنِ بنِ عَوْفٍ، عَنْ أَيْرِ سَلَمَةً، وَهذَا مدوايت كيابٍ: عن مالك بن انس عن محر بن عمارة عن محر الصّحيع. وفي الجابِ عَنْ عَبد الله إن مَسْعُودٍ قَالَ: كُنّا بن ابراجيم عن ام ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن ام سلمة اور مَعَ من صولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا سُوصًا مِن براعن ام ولد لهود بن عبد الرحن كهنا)وجم ب، (كيونكه) ابراہیم بن عبدالرحن بن عوف کی ام ولد نے حضرت امسلمہ سے روایت کیا ہے اور یہی سیجے ہے۔

اس باب میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ سے (بھی) روایت ہے فر ماتے ہیں: ہم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ نماز يره هاكرتے تھے اور

إِبْرَ إِبِيدَ، عَنْ أَيْرُ وَلَدِ لِهُودِ بْنِ عَبِدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ بْنِ ) ـ أُيِّر سَلَمَةَ وَهُوَقَ حُر ، وَإِنَّمَا هُى عَنْ أَيِّر وَلَدِ كِإِبْرَ إِيبِ حَنِيٰ الْمَوْطِ وَاللَّهِ عِيْسى : فَهُوَقَوْلُ غَيْسِ

1011

امام ابوعیسی تر مذی نے فر مایا: متعد داہل علم کا نہی قول ہے فرماتے ہیں: جب کوئی شخص گندے راستوں سے گزرے تو اس پر قدموں کو دھونا واجب نہیں ،البنۃ وہ جگہ تر ہوتو جو نایا کی لگےا سے دھوڈ الے۔

وَاحِدٍ مِنْ أَبْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا وَطِئَ الرَّبِحِلْ عَلَى كَدےراستوں پر گزرنے پروضو ہیں كرتے تھے۔ الْمَكَانِ القَذِيرِ أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ القَدَمِ لِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِ طُعًا فَيَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ.

 $^{*}$ تى صديث:143 سنن ابى داؤد،كتابالطهارة، باب فى الاذى يصيبالذيل، 1/104 حديث، 383الىكتبة العصريه ، بيروت $\star$ سنن ابن ماجه,كتاب الطهارة وسننها, باب الارض يطهر بعضها …الخ، ١/١٦٣٠ رقم، 531 دار احياء الكتب العربية فيصل، عيسى البابى الحلبى

### شرححديث

علامه على بن سلطان القارى حنفى فر ماتے ہیں:

((ام المؤمنين حضرت ام سلمه سے روایت ہے کہ ان سے سی عورت نے کہا: میرادامن لمیا ہے اور میں گندی جگہ میں چلتی ہوں ، توآب بولیں کەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے )) اس كى شل سوال كے جواب ميں ( (ارشا فرما يا: اسے بعدوالي جكه یاک کردیتی ہے)) یعنی نا یا ک جگہ کے بعدوالی جگہ اُسے یا ک کردیتی ہے وہاس طرح کہا گردامن سے خشک نجاست لگی ہے تووہ دور ہوجائے گی ، ہمار بےبعض علماء نے ایساہی فر مایا ہے۔ اوراس حدیث کے سیح ہونے کی نقند پر بربیتاویل سب کے نز دیک متعین ہے کیونکہ علماءامت کااس پراجماع ہے کہ نایا ک کپڑ ابغیر دھوئے یا کنہیں ہوسکتا اورموز ہے کے بارے میں اختلاف ہے جبیبا کہ بیان ہوا۔ تو یہاں تطبیر کااطلاق نسبت اسنا دبیری طرح مجازی ہے۔

((ا**س کوامام مالک نے روایت کیا))**اور امام شافعی نے بھی روایت کیا ہے جیسا کہ سید نے اتخر یج کے حوالہ سے کہا ہے ((اورامام احمد، امام ترفدی اورامام ابوداؤد فےروایت کیا ہے)) اور اس پر ابوداؤداور امام منذری نے سکوت کیا۔اس کوسید نے اتخریج کےحوالہ سے نقل کیا **((اورامام دارمی نے روایت کیا ہے،اوران دونوں نے کہا)** کیعنی ابوداؤ داور دارمی نے۔اورایک نسخہ میں ہے ' و قال ' ' یعنی امام دارمی نے کہا۔ میرک اور شافعی نے بھی کہا ( (بی**عورت ابراہیم بن عبدالرحن بن عوف کی ام ولد** ہے))اورصاحب ازھارنے فوامض کے حوالہ سے بیقل کیا ہے کہ اس عورت کا نام مُمیدہ ہے۔ سیدنے اسے ذکر کیا ہے۔ حافظ

شرحجامعترمذى

ابن جحر نے فر مایا کہ ابراہیم کی ام ولد مجہول ہیں۔اس کے باوجو دیہ صدیث حسن ہے،لیکن یہ درست نہیں سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ بی<sup>حسن ا</sup> غیر ہ ہے لہذا ہے دوسری الیم سند پر موقوف ہے جس میں یہ مجہولہ نہیں لہذا اس کے ذریعہ اس حدیث کوتقویت حاصل ہوئی ہے، مگر الیم حدیث معلوم نہیں ہے۔ پس توغور کرلے۔

(مرقاة المفاتيح، باب تطهير النجاسات، ج2، ص467، دار الفكر، بيروت)

علامه بدرالدين عيني حفى فرماتے ہيں:

لینی بعدوالی پاک جگہ گندی جگہ کو پاک کر دیتی ہے۔اس کا بیہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی کپڑ اکسی جگہ ہے نجس ہوجائے تو دوسری جگہ اسے پاک کر دے گی ، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ نجس کپڑ ابغیر دھوئے پاک نہیں ہوتا۔

امام ما لک نے اس روایت ((ان الأرض مطهر بعضها بعضا)) لینی زمین کابعض، (دوسرے) بعض کو پاک کردیتا ہے، کے بارے میں فر مایا:اس کی صورت صرف سے کہ نجس زمین پر چلے پھر خشک اور صاف زمین پر چلے کیونکہ زمین کابعض حصہ بعض کو یاک کردیتا ہے۔

اورامام شافعی حدیث پاک کے الفاظ ((مطهره ما بعده)) کی تشریح کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ بیتکم صرف اس کپڑے کے بارے میں ہے جس کوخشک نجاست کے او پرسے کھینچا گیا ہواور کپڑے سے نجاست نہ چمٹی ہو،اورا گر گیلی نجاست پر کپڑے کو کھینچا گیا ہوتو بغیر دھوئے کپڑا یا کنہیں ہوگا۔

امام احمر بن طنبل نے فرما یا کہ اس سے بیمرادنہیں ہے کہ سی شخص پر بپیٹاب لگ گیا پھر اس کے بعدوہ کسی زمین پر پیٹاب لگ گیا پھر اس سے زیادہ پاک صاف پر چلا تووہ زمین (اس شخص کو) پاک کردے گی۔ بلکہ مقصد سے کہ کسی گندگی والی جگہ سے گزرا توبیاس کا بدلہ ہوگیا، بیم طلب نہیں کہ اس سے اسے کچھ لگا ہو۔

(شرح ابي داؤد للعيني, باب الاذي يصيب الذيل ، ج 2 ، ص 218 ، مكتبة الرشد ، الرياض)

عَنْ عَتَّا مِي بِن تِأْسِيمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

امام ابوعیسی ترمذی نے فرمایا:حضرت عمار والی آخق میں کہتے ہیں۔اور بعض اہل علم جن میں حضرت ابن عمر ، حضرت جابر ، حضرت ابراجيم اور حضرت حسن رضى الله تعالی عنہم فر ماتے ہیں: تیم میں ایک ضرب چہرے کے لیے ہےاورایک ضرب کہنیوں سمیت ہاتھوں کے لیے ہے۔

144-حَدَّثَنَا أَبُوحَفْص عَمْرُو بْنُ عَلِي حديث: حضرت عمار بن ياسر رضى الله تعالى عند سے روايت الفَلاَّسُ، حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بَنُ زُمرَيْع، حَدَّ ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَنَّادَةً، ٢٠٠٥ حَنور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في ان كوچير اور عَنْ عَزْمَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْتَرْحُمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيدٍ، تَصْلِيول كَتْمُم كاتَكُم فرمايا-بِاللَّيْتُ مِلْلُوجِهِ وَالصَّفَّيْنِ. وَفِي الْجَابِعَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ رَضَى اللَّه تَعَالَى عَبْم عه ( بجي ) روايات بير \_ عَبَاسٍ.قَالَ آبُو عِيْسى :حَدِيثُ عَمَّامِ حَدِيثُ حَسَنْ صحیع، وقد مروی عن عقام من غیر وجد و وقل مدیث حس سح به اور به مفرت عمارض الله تعالی عندسے غَيْر واحد مِنْ أَبْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ التَّبِيِّ صَلَّى اللهُ متعدد طرق سے مروی ہے۔ اور بی قول متعدد صحابہ كرام عليهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ مَدْ: عَلِيٌّ وَعَمَّامٌ، وَابْنُ عَبَاس، وَغَيْمِ الرضوان كاب ان مِن سے حضرت على ، حضرت عمار اور وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ، مِنْهُمْ: الشَّمْبِيُّ وَعَطَاء م حضرت ابن عباس رضى الله عنهم بين ، اوريبي قول متعدد تا بعين وَمَكْ مُولُ قَالُوا: النَّيْمُ مُضَرِ مَثَّلُو بِمِوالْكَ عَيْن ويد كاب ان مين عضرت شعى ، حضرت عطاء اور حضرت المحول يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وقَالَ بَعْضُ أَبْلِ العِلْمِدِينْ عَنْ ابْنُ بِين فرمات بين : تيم مين ايك (بي) ضرب (زمين پر باتھ عُمْت، وَجَابِن، وَإِبْرَابِيد، وَالْحَسَنُ قَالُوا: النَّيَشُدُ مارنا) ہے چرے اور تصلیوں کے لیے۔ اور امام احمد اور امام غسرية

ألحق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ' حدیث عمار فی انتیم الْتَتَاكِيبِ وَالاَبْاطِ لَيْسَ بِوَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الوجهِ والكفين "حديثِ صحيح بـاور" حديث عمارتيممنا مع النبي وَالْكَفَّيْنِ لِأَنَّ عَمَّا مِمَا لَـعْ يَذْ كُرِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله صلى الله عليه وسلم الى المناكب ولا باط والى حديث چرر اور عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ مِنْ إِلَّهِ، وَإِنَّمَا قَالَ: فَعَلْمًا حَكْذًا التَّصليون والى حديث كالفنهيس كيونكه حضرت عمار ني بي وكذا، فلكا سأل النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ فَهِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ فَهِ فَهِينِ فَرِما يا كه نبي ياك صلى الله تعالى عليه وسلم في انهين اس كا بالوجدوالكَ مَنْ والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِدِعَتَامِ عَمَ ديا بلك فرمايا كم م في ايساكيا ب(يعني ا پناعمل بعد النَّيي صَلَّى اللهُ عَلَيْدوَت لَّدَ في النَّيْعُ مِ أَنَّهُ عَالَ: الوجد بنايا م) - اور جب انهول نے نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم سے بوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرے اور ہاتھوں کا حکم دیا۔اس پر دلیل حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فتوی ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد دیا کہ انہوں نے فر مایا: چہرہ اور ہاتھ۔اس میں

لِلْوَجْدِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَبِدِيمُولُ صَفَّيَانُ، اوراس كَ قائل امام سفيان تورى ،امام مالك ،امام عبدالله وَمَالِكُ، وَابْنُ الْمُعِامِرِكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَدْ مروى بَذَا ابن مبارك اورامام شافع بير-الحديث عَنْ عَمَّا مِ فِي النَّيْمُ مِ أَنَّهُ قَالَ لِلْوَجْ مِوَالْكَ فَيْن ي مديث ياك كه جس مين حفرت عمارض الله مِنْ غَيْس وَجْدٍ. وَقَدْ مروى عَنْ عَقَامِ أَنَّهُ قَالَ: يَتِقَمْنَا مَعَ تعالى عند في جرك اور تصليول كافر ما يا ب ان سے متعدد النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنَاكِبِ طرق عمروى ب،اورحضرت عمارض الله عندت يهجى وَالآباطِ فَضَعَّفَ بَعْضُ أَبْلِ العِلْمِ حَدِيثَ عَمَّاسٍ، عَن مروى بكهم ن نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كساته التَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّيَعُيمِ لِلْوَجِهِ كندهون اور بغلون تك تيم كيا بعض الله علم في حضرت عمار وَالْكَفِّينِ لَكًا مُروى عَنْهُ حَدِيثُ الْمَتَاكِبِ كُنْ بِهِرَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثُ الْمُتَاكِبِ كُنْ بِهِرَ اور باتَّفُولَ كَ لِي الكِضرب والى عديث كُونْ وَالآباطِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُوا بْمُرَايِدِة: حَدِيثُ عَمَّاس فِي كَنْدُهُون اور بَعْلُون تَكُ والي عَدِيث كسبب ضعيف قرار النَّيَتُ مِ الْمَوْجِهِ وَالْكَفَّيْنِ بُوَحَدِيثٌ صَحِيحٍ، وَحَدِيثُ ويا-

عَتَّامٍ: تَبَقَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّــمَ إِلَى

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اللَّيَتُ مَ.قَالَ أَبِلُ عِيْسَى: هَذَاحَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ تُوتْيُم مِن جَى يَهِي مَم مُوكًا ) \_

غريث.

وَالْكَفِّين، فَقِي بَذَا دَلاَلَةُ أَنَّهُ اللَّهِي مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ اللهِ إلى مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ اللهِ إلى ما عَلَّمَهُ النَّبِيُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا تك حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے انہيں تعليم فر مائی۔

145 - حَدَّ ثَنَا يَحْيَى إِنْ مُوسَى، حَدَّ ثَنَا سَعِيدُ عديث: حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى بن صلَيْمَان، حَدَّثَنَا مِشَيْع، عَنْ مُحَتَّدِ بن خَالِد عنهما عمروى ہے،ان عقيم كيارے يل سوال كيا گيا القُرَشِي، عَنْ دَاوُدَ بن حُصَيْن، عَنْ عِكْمِ مَتْ، عَن ابن توفر ما يا: الله تعالى نے ابنى كتاب ميں وضوكا ذكركرتے موت عَبَاس، أَنْهُ مُن لَعَن النَّيْتُ مِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ فَر ما يا: اللَّهُ عَبِرون اور باتفون كوكهنو سميت وهوو ، اور تيم حِینَ ذَکِّتِ الْوَضُوء : (فَاغْسِلُوا وَجُوبِ عُدْ کے بارے میں فرمایا: اینے چروں اور ہاتھوں کا سے کرو، اور وَآئِدِيَكُ مُ إِلَى الْمَرَافِق)، وقالَ فِي النَّيَعُدِ: فرمايا: چورى كرنے ولےمرداورعورت كے ہاتھ كالو ـكائے (فَامْسَمُوا بِوَجُوبِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ)، وَقَالَ: مِن كَلائيون تَك كا السَّت بِتُوتْيَم مِن بَعِي الصَّايون كالسَّح (والشَّامِيقُ وَالسَّامِيقَةُ فَاقْطَعُوا أَيُدِيَهُمَا)، فَكَانَتِ كياجائ كار (يتني وضويس غايت كاذ كرفر ما يا اور باتى دويس السُّنَّة فِي القَطْع الصَّفَّيْنِ إِنَّمَا بِوَالوَجِهُ وَالصَّفَّانِ يَعْنِي وَكُرْبِيلِ فرما يا واور باتحر بتصليول تك كاشت عثابت ب

امام ابوعیسی تزمذی نے فرمایا: بیر حدیث حسن صحیح

غریب ہے۔

تخ تى حديث: 144 صحيح بخارى,كتاب الوضوء, باب التيم للوجه والكفين، 1/75 حديث ، 341 دار طوق النجاة \* صحيح مسلم,كتاب الطهارة, باب التيمم, · 1/280 حديث ، 368 دار احياء التراث العربي, بيروت\*سنن ابي دارُد,كتاب الطهارة · باب التيمى، 1/88 حديث، 322 المكتبة العصرية, بيروت جامعترمذی

تیم کے بارے میں حضرت عمار بن یاسر کی ایک دوسری تفصیلی روایت کی شرح کرتے ہوئے علامہ علی بن سلطان القاری حنفی فرماتے ہیں:

((حضرت عمار بن یا مروضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب وضی الله عند کی خدمت میں حاضر ہوا)) مسلد در یافت کرنے کے لئے ((اور بولا کہ میں جنبی ہوجا تا ہوں اور پانی نہیں پاتا)) علامہ ابن جرفر ماتے ہیں کہ بعض احادیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند نے اس کوجواب دیتے ہوئے فر مایا: نمازند پردھوجب تک پانی نہ ملے۔ اور بید بھی ممکن ہے کہ جب درست عکم ذبین شین نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی الله عند جواب سے خاموش رہے ((توحضرت عمر منسی ممکن ہے کہ جب درست عکم ذبین شین نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی الله عند جواب سے خاموش رہے ور توصورت عمار نے حضرت عمر سے عض کہا ہے کہ جب درست علم دبین کہ ہم اور آپ سفر میں شعے )) یعن لشکر کے ایک گروہ میں سے تو ہم سب جنبی ہوگئے ((آپ نے تونماز نہیں پردھی)) کیونکہ وقت سے پہلے آپ کو پانی طنے کی امید تھی یا اس لئے کہ آپ کے ذریک تیم صرف وضو کی جگہ پر ہوسکتا ہے۔ دوسری وجز یا دہ ظاہر ہے۔

اور کہا گیا کہ آپ کوستاہ کا تھم معلوم نہ تھا اور نہ ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اس کے بارے میں او چیا میسر تھا ((اور میں مٹی میں لوٹ بوٹ ہوا)) یہ بچھتے ہوئے کہ جنابت میں پانی کی طرح مٹی بھی سارے اعضاء تک پہنچا ناخروری ہے ((اور نماز پڑھ لی، پھر میں نے اس کا تذکرہ)) لیتن اپنے فعل کا یا حضرت عمر کے نماز نہ پڑھنے اور اپنے مٹی میں لوٹ بوٹ ہونے (دونوں) کا ذکر ((حضور نہی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا جتم کو یہ کا فی تھا پھر حضور علیہ الصلا ہو السلام نے اپنی دونوں بھیلیاں زمین پر ماریں)) تولی کے مقابلہ میں فعلی تعلیم زیادہ جاگزیں ہوتی ہے (اور ان میں پھوتا) تاکہ جھیلی کی مٹی کم ہوجائے کیونکہ تیم کا مقصد پاکی ہے نہ کہ گئی ہے چہرے کو بدل دینا کہ جو باعث نفرت ہے ((پھران سے اپنے ہور) کو بیک مٹی کی مٹی کم ہوجائے کیونکہ تیم کا مقصد پاک ہے ہوا کہ تیم میں چہرے اور ہاتھوں کے لئے ایک ضرب کا فی ہے۔ امام احزاجی اور شوافع کی ایک جماعت نے صحابہ اور تابعین کے ایک گروہ کی اتباع میں یہ ہی کہا ہے۔ جبکہ امام اعظم ، امام اوز اجی اور شوافع کی ایک جماعت نے صحابہ اور تابعین کے ایک گروہ کی اتباع میں یہ ہی کہا ہے۔ جبکہ امام اعظم ، امام کے ان کہ دونر میں غروری ہیں، ایک بار چہرے کے لئے اور دوسری بارکہنیوں سمیت ہاتھوں کے لئے ۔ ان کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی کی وہ صدیث ہے جو 'تجاب شخالط تا تجمیہ' کے ترمیں گزر چکی ہے۔ علی مدر رہی اور ان کے سر فر ایا کہ صدیث میں کو سے میں اندر رہا کے ان کی دیس ہے کی ایک کے دور سے تاب کی کنارے تک کو کہتے ہیں۔

شرح امع ترمذى

اوراس کے ساتھ ساتھ مدیث میں "فضریت" کے بعد "متر بیّن" کومقدر مانناضروری ہے تا کہ وہ تاویل تمام ہوجائے جو مذہب کے مطابق ہے اوراس لئے کہ ابوداؤ داور متدرک کی مدیث میں ہے: ((النّبَعُمُ مضرّبِتان نِی نَضَرُبَةُ اللّهِ بِحَيوَضَرُبَةُ اللّهِ بِحَيوَضَرُبَةُ اللّهِ بِحَيوَضَرُبَةُ اللّهِ بِحَيوَ مَنْ وَمَنْ مِيں دوضر ہيں ہيں ایک ضرب چہرے کے لئے اور دوسری ضرب ہاتھوں کے لئے ۔فقہاء نے اس مدیث پاک کولیا ہے اگر چہاس کوموقوف اور ضعیف ہونے کے ساتھ معلول بتایا گیا ہے کیونکہ قیاس سے اس کی تا ئید ہوتی ہو وہ کے ساتھ معلول بتایا گیا ہے کیونکہ قیاس سے اس کی تا ئید ہوتی ہو وہ کے ساتھ معلول بتایا گیا ہے کیونکہ قیاس سے اس کی تا ئید ہوتی ہوتی موسوکا نائب ہے اور اصول ہے کہ نائب ،اصل کی حکایت کرتا ہے۔ مزید ہیکہ دوضر ہوں میں احتیاط زیادہ ہے۔ اور متن والی (حضر سے نارکی) مدیث کا جواب ہے ہے کہ اس میں ضرب کی نوعیت کی تعلیم مقصود ہے ، پورا تیم بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح ، باب التیم ، ج میں 481,284 ، دار الفکن بیروت)

### تیمم دوضر ہوں سے اور کہنیوں تک ھونے میں مذاھبائمہ:

#### عندالاحناف:

علامه ابوبكر بن مسعود كاساني حفي فرماتے ہيں:

ہمارے علاء فرماتے ہیں: یم میں دوخر ہیں (دوبار پاک مٹی پرہاتھ مارنا) ہے۔ایک ضرب سے چہرے پرسے
کیا جائے اور ایک ضرب سے کہنیوں سمیت ہاتھوں کا شی کیا جائے۔ ہمارے پاس اس پرقر آن وسنت سے دلائل موجود ہیں۔
چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا: { فَتَسَنَّتُوْا صَعِیْدًا طَیّبًا فَا مُسَحُوّا بِوُجُوهِ کُمْ وَایْدِیْکُمْ مِنْدُه} } ( تو پاک مٹی سے یم کروتو اپنے
منداور ہاتھوں کا اس سے سے کرو) ہے آ بت امام ما لک اور امام شافعی کے خلاف جست ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے سے کا محکم
د یا ہے تو بغیر دلیل کے (مسے کو) گئوں کے ساتھ مقیر کرنا جا بڑ نہیں ہے اور بلاشہ کہنی کے ساتھ مقید کرنے کی دلیل موجود ہو وہ یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے وضویس کہنیوں تک ہاتھ دھونے کا تھم فرما یا اور تیم وضو کانا تب ہے اور نائب اصل کے مخالف نہیں
ہوتا تو وضویس غایت کا ذکر کرنا تیم میں دلالغ ذکر ہوگا۔ اور یہ جو اب ان علماء کو تھی ہے جو کہتے ہیں کہ تیم میں ایک ضرب ہے
کیونکہ نص بالکل تکرار کا ذکر کرنا تیم میں دلالغ ذکر ہوگا۔ اور یہ جو اب ان علماء کو تھی ہے جو کہتے ہیں کہ تیم میں ایک ضرب ہے
کیونکہ نص بالکل تکرار کا ذکر کرنا تیم میں دلالغ ذکر ہوگا۔ اور یہ جو اب ان علماء کو تھی ہے جو کہتے ہیں کہ تیم میں ایک ضرب ہے
کیونکہ نص بالکل تکرار کے در پے نہیں ہوئی ، (یہ جو اب اُن علماء کواس لئے ہے) کیونکہ نص میں صراحت کے ساتھ اگر تکر ارنہیں ہے
لیکن دلالغ تکر ارکا ذکر ہے۔

وہ اس طرح کہ تیم وضو کانائب ہے اور جب وضومیں دواعضاء کے لئے ایک پانی کواستعال کرنا جائز نہیں ہے

حِجامعترمذی (1018

توتیم (جوکہنائب ہے) میں دوعضو کے لئے ایک (ضرب کی) مٹی کو استعال کرنا بھی جائز نہ ہوگا کیونکہنائب اصل کے مخالف نہیں ہوتا۔

اورسنت سے دلیل حضرت جابررضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((النّیکئم ضَرَبَتَانِ ضَرَبَةً لِلُوْجَعِم وَضَرْبَةً لِلْذِرَاعَیْنِ الّمِی الْمِوْفَقِینِ )) ترجہ: تیم میں دوخر ہیں ہیں، ایک ضرب چہرے کے لئے اور ایک ضرب کہنوں تک ہاتھوں کے لئے ہے۔ اور یہ حدیث سب کے خلاف جحت ہے۔ اور جہاں تک حضرت عمار کی حدیث کا تعلق ہے تو اس میں تعارض ہے کیونکہ دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((ایکنید ضرب ہمیں دوخر بیس کافی ہیں، ایک فرمایا: فرمایا: فرمایا: کی ایک ضرب جہرے کے لئے اور ایک ضرب ہمیوں تک ہاتھوں کے لئے۔ اور جس حدیث میں تعارض ہوو ہ دلیل نہیں بن سکتی۔ ضرب چہرے کے لئے اور ایک ضرب ہمیوں وہ دلیل نہیں بن سکتی۔

(بدائع الصنائع, نصل اركان التيم, ج 1, ص 45,46, دار الكتب العلميه, بيروت)

تشس الائمة سرخسي حنفي فرمات بين:

جن علماء نے کہا کہ ہاتھوں کا تیم صرف کلائیوں تک ہے،ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا [والسّادِق کو السّادِق کُولی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا [والسّادِق کُولی کے اللہ اللہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کاٹو) اور ہاتھوں کو کلائی سے کا تا جا تا ہے۔ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ چوری پر ہاتھوں کو کا ٹی پیمز اے اور سز اور سیل یقین چیز کولیا جا تا ہے جبکہ تیم تو ایک عبادت ہے۔ اور سنز اور سیل یقین چیز کولیا جا تا ہے جبکہ تیم تو ایک عبادت ہے۔ اس 107 میں میں ایس التیمہ ہے 1، میں 107 دار المعرف میں وی

### عندالمالكيد:

علامه ابن رشد مالكي لكصة بين:

پہلام سلم: الله تعالى نے تیم میں جن ہاتھوں پر سے کرنے کا تھم کیا اور فر مایا ﴿ فَا مُسَعُوا بِوَجُوْدِ كُمْ مَ الَّهِ مِنْهُ } (تو ایٹ منداور ہاتھوں کا اس سے سے کرو) ان ہاتھوں کی حد کے بارے میں فقہاء کے چارا توال ہیں:

پہلاقوں: تیم میں (ہاتھوں کے مسح کی) واجب حد بعینہ وہی ہے جووضومیں واجب حد ہے یعنی کہنیوں تک۔ یہ مشہور مذہب ہے اور فقہاءِ امصار کا بیہی تول ہے۔

دوسراقل: تيم مي صرف تقيليون كاسم كرنافرض بدابل ظاهراور محدثين كايدى نظريدب

شرح جامع ترمذى

تیسرا قل: ہتھیلیوں کا مسے کرنافرض ہے اور کہنیوں تک مسے کرنامستحب ہے۔ اور بیامام مالک سے منقول ہے۔

چوتھا قل: تیم میں کندھوں تک مسے کرنافرض ہے۔ بیٹاذقول ہے اور بیامام زہری اور مجھ بن سلمہ سے منقول ہے۔

علماء کے اختلاف کا سبب بیہ ہے کہ عربی زبان میں 'ید'' کا اطلاق تین معنی پر ہوتا ہے (1) صرف تھیلی پر۔ اور اس

کا ستعال زیادہ ظاہر ہے (2) تھیلی اور کہنی تک (3) تھیلی اور بازو پر۔

اورا ختلاف کادوسر اسبب ہے کہ اس بارے میں مختلف احادیث وارد ہیں ، اوروہ ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عند کی مشہور حدیث اس کے بارے میں مختلف طرق سے آئی ہے۔ بعض طرق سے یوں ثابت ہے: ((اِنَّمَا يَكُفِيكَ أَنْ عَنْدَ کی مشہور حدیث اس کے بارے میں مختلف طرق سے آئی ہے۔ بعض طرق سے یوں ثابت ہے: (ونوں ہاتھوں سے تَضْرِبَ بِیدِ لَہ، ثُمَّ مَّغُنْجَ فِیمَا، ثُمَّ تَعْسَحَ بِمَا وَجُمَّلُ وَکَمَّیْکَ )) ترجمہ: تیرے لئے صرف یہ کافی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے (زمین پر) ضرب لگاکران پر پھونک مارے پھر ان کے ساتھا پنے چرے اور ہتھیا یوں کا سے کرلے۔

اوربعض طرق سے بیرحدیث آئی کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے فر مایا: ((وَأَنِ تَمْسَعَ بِیّدَ یُکَ اِلْمِی الْمُتَرْفِقَیْنِ )) تر جمہ: اور ریہ کہ تواپنے دونوں ہاتھوں سے کہنیوں تک سے کرے۔

اور حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کی سند سے بھی ثابت ہے۔ توجمہوراس طرف گئے کہ بیہ احادیث حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنه کی اس حدیث سے رائج ہیں کہ جو تیم کووضو پر قیاس کرنے کی جہت سے ثابت ہے۔ اور خوداس چیز نے علماء کواس پر آمادہ کیا کہ انہوں نے قید'' کے تھیلی والے معنی سے جو کہ زیادہ ظاہر ہے، عدول کر کے کہنی والمعنی لیا۔

دوسرامستلہ: تیم کے لئے پاک مٹی پر (لگائی جانے والی) ضربوں کی تعداد میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے کہا: ایک ضرب ہے، اور بعض نے کہا کہ دوضر بیں ہیں۔اور جن علماء نے کہا کہ دوضر بیں ہیں اُن میں سے بعض علماء نے کہا کہ ایک ضرب چبرے کے لئے اور ایک ضرب ہاتھوں کے لئے ہے، اور یہی جمہور ہیں۔

اور جب میں (علامہ ابن رشد مالکی) کہوں''جہور'' توان میں فقہائے ٹلٹہ یعنی امام مالک، امام شافعی اورامام ابو حنیفہ

شرح جامع ترمذی

كوشاركيا جائے گا۔

اور بعض نے کہا کہ چہرے اور ہاتھ دونوں کے لئے دو، دوضر بیں ہیں لیعنی ہاتھ کے لئے دوضر بیں اور چہرے کے لئے دوضر بیں ہیں۔ دوضر بیں ہیں۔

اورعلماء کے اختلاف کاسب بیہ ہے کہ اس حوالے ہے آیت میں اجمال ہے، اور احادیث میں تعارض ہے۔ اور تمام حالتوں میں تیم کووضو پر قیاس کرنے پر اتفاق نہیں ہے۔

اور جوحضرت ممارضی اللہ تعالی عند کی حدیث میں ہے کہ ایک ہی ضرب چہرے اور جھیلی دونوں کے لئے ہے۔اس کے برعکس یہاں کئی احادیث ہیں جن میں دوضر بول کاذکر ہے لہذا جمہورعلاء نے تیم کودضو پر قیاس کرنے کی وجہ سے ان احادیث کور جیے دی۔
احادیث کور جیے دی۔
(بدایة المجتهد، الباب الدابع فی صفة هذه الطهارة، ج 1، ص 74 تا 76، دار الحدیث، القاهرة)

عندالثوافع:

علامة تحيى بن شرف النووي شافعي فرمات بين:

تیم، کتاب، سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے ، تیم کی خصوصیت سے اللہ تعالی نے صرف اس امت زادہا اللہ شرف کوسرفر از کیا ہے۔

امت کااس پراجماع ہے کہ حدث اصغر ہویا حدث اکبراور تیم سارے اعضاء کی طرف سے کرے یا بعض اعضاء کی طرف سے کرے یا بعض اعضاء کی طرف سے بہر صورت تیم صرف چیرے اور ہاتھوں پر کیا جاتا ہے۔ والانما علمہ۔

علاء کاتیم کی کیفیت میں اختلاف ہے شوافع اور جمہور کامذہب سے کہتیم کے لئے دوخر بیں ضروری ہیں، ایک ضرب سے چہرے پرمسے کیا جائے ۔حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے چہرے پرمسے کیا جائے ۔حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر ،سفیان توری، امام مالک، امام الوضیفہ، اصحاب رائے اور دیگر تمام فقہاء کا یہ ہی مسلک ہے۔

عطا، کمول، امام اوزاعی، امام احمد، اسحاق، ابن منذر اوراکثر محدثین کامسلک بیہ ہے کہ چبرے اور ہاتھوں کے لئے صرف ایک ضرب واجب ہے۔ اور امام زہری نے کہا ہے کہ ہاتھوں پر بغلوں تک سے کرنا واجب ہے۔ ہمارے علماء نے مذہب کی کتب میں آپ سے ایسائی نقل کیا ہے۔ (شدح النووی علی مسلم، باب التیم م، ج 4، ص 55، دار احیاد التراث العربی، بیدوت)

شرحجامعترمذي 1021

مزید فرماتے ہیں:

((حضورنبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمارضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا کہ تمہیں یہ کافی تھا کہتم اس طرح کرتے))اورآپ نے دونوں ہاتھ زمین پر مارہے پھر دونوں ہاتھوں کوجھا ڑکران سےاپنے چہرے اور تھیلیوں پرسسے کیا۔اس ے ان کے مذھب کی تا ئید ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ چہرے اور ہاتھوں کے لئے ایک ضرب کافی ہے۔ دیگر علماءاس کا جواب بیہ دیتے ہیں کہ اس حدیث میں مقصورتیم میں ضرب کی صورت کی تعلیم دینا ہے، پور نے تیم کی تعلیم مقصور نہیں ہے، اور الله تعالیٰ نے قر آن کریم میں پہلے وضومیں کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کودھونافرض کیا پھرتیم کے بارے میں فر ما**یا { فَامْسَحُوْا بِرُجُوْهِكُمْ** وَاللَّهِ مِنْ مُنْ } ترجمه كنزالا بمان: تواييخ منداور باتھوں كاس سے سے كرو۔اورظامر ہے كديبال باتھوں پروہيں تك سے كرنے کا حکم ہے جہاں تک وضومیں ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا تھا (اوروضومیں چونکہ ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونے کا حکم دیا تھا تو تیم میں بھی کہنیوں تکمسے کرنامراد ہوگا) اورکسی واضح دلیل کے بغیراس آیت کے ظاہر کوچھوڑ نہیں سکتے۔

(شرح النووى على مسلم، باب التيمم، ج 4، ص 61، دار احيا دالتراث العربي، بيروت)

### عندالحنابله:

علامه ابن قدامه تبلى فرماتے ہیں:

( تیم میں ایک ضرب ہے) امام احمد کے نز دیک تیم ایک ضرب کے ساتھ سنت ہے ( یعنی ایک باریا ک مٹی پر ہاتھ مار کر چرے اور ہاتھوں کامسح کرنا ) اور دوضر بوں کے ساتھ بھی جائز ہے۔

اور قاضی نے فر مایا: ایک ضرب کے ساتھ تیم درست ہوجائے گا اور کمال دوضر بیں ہیں۔اورمنصوص وہ ہےجس کوہم نے ذکرکیا۔

اثرم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوعبداللہ سے یو چھا کہ کیا تیم میں ایک ضرب ہے؟ تو آپ نے فر مایا: ہاں! چہرے اور ہاتھوں کے لئے ایک ضرب ہے۔اور جو کیے کہ دوضر بیس ہیں تو وہ ایسی چیز ہے جواس نے زائد کی۔امام تر مذی نے فر مایا کہ متعد دصحابہ وغیرصحابہ کابیہ ہی قول ہے۔ان میں حضرت علی ،حضرت عمار ،حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهم ،حضرت عطاء،شعبی ، مکحول، اوز اعی ، امام ما لک اور اسحاق شامل ہیں۔

ا مام شافعی نے فر مایا: تیمم درست نہیں ہو گا مگر چہرے اور کہنیو ں تک ہاتھوں کے لئے دوضر بوں کے ساتھ ۔حضرت

شرحجامعترمذى

ابن عمرضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے بیٹے سالم، حسن بھری، امام توری اور اصحاب رائے سے یہی مروی ہے، یونکہ ابن صمّہ نے روایت کیا: ((افق اللّبِی صلّب کیا۔ دوایت کیا: ((افق اللّبِی صلّب کیا۔ حضرت ابن عمر، حضرت جابر اور ابوا مامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرایا: ((اللّبَی اللّبُہ مَضَرَّ تِعَلَّلُہُ تَدِی وَ ابْراور ابوا مامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ((اللّبَی اللّبُہ مُضَرِّ تِعَلَّلُہُ تُحِیم وَضَوَی ان بُر جمہ: تیم میں ایک ضرب کہنوں سمیت ہاتھوں کے لئے ہے۔ ایک دلیل ہے کہ تیم وضوکا نائب ہے جس کو اصل کی جگہ پرلایا جاتا ہے اور دونوں (وضواور تیم) کی حدیمی ایک ہی ہوگی جیسا کہ چہرے ہیں۔

ہماری (حنابلہ) کی دلیل ہے کہ حضرت عمارضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جھے رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لئے بھیجا (جب راستہ میں آرام کیا) تو میں جنبی ہوگیا اور پانی نہیں پایا تو مٹی میں لوٹ بوٹ بواجیسا کہ جانورلوٹ پوٹ ہوتا ہے ۔ پھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سارا ما جراعرض کیا تو آپ نے فر مایا: تمہارے لئے یہ کافی تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح کرتے ، پھر آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر ایک مرتبہ مارے اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر سے کیا اور دونوں ہتھیا یوں کی پشت اور چرے کا مسے کیا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور بائیں ہاتھ ونوں ہاتھوں پر معلق ہے لہذ ااس میں بازو داخل نہ ہوگا جیسا کہ چور کا ہاتھ کا فیا یا شرمگاہ کو چھونا۔

(المغنى لابن قدامه مسئله التيم ضربة واحدة ج 1 م 081,971 مكتبة القاهره)

#### حدیث سے ثابت شدہ مسائل:

علامه بدرالدين عيني حفى فرماتے ہيں:

(1) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نز دیک جنبی کے لئے تیم جائز نہیں تھا کیونکہ حضرت عمار نے آپ سے کہا: ((فَأَما أَنْت فَلَم تصل)) رہے آپ ، تو آپ نے نماز نہیں پڑھی۔امام بخاری نے اس حدیث پاک کوکمل شرح جامع ترمذى

ذکر نہیں کیا محاح سنہ کے مصفین نے اس کو مطولا اور مختصراً دونوں طرح ذکر کیا ہے ، ابوداؤد شریف میں بیرحدیث تفصیل سے موجود ہے: حضرت عبدالرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمرضی اللہ عنہ کیا س تھا، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی: ہم کسی جگہ ایک یا دو ماہ تھر تے ہیں ۔ حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: میں اس وقت تک نما زنہیں پر مصوں گا جب تک پانی نہ پالوں ، پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا: اے امیر المؤمنین ! کیا آپ کویا دہے کہ میں اور آپ پر منفوں پر سفر کرر ہے تھے، پھر ہم دونوں جنبی ہو گئے ۔ میں تو زمین میں لوٹ پوٹ ہوگیا۔ پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے تومیں نے آپ سے اس کاذکر کیا تو آپ نے فر مایا: تمہارے لئے یہ کافی تھا کہ تم اس طرح کر لیتے ، آپ نے دونوں ہاتھون پر مارے پھر ان پر پھونک ماری پھر ان ہاتھوں سے چیرے اور دونوں ہاتھوں پر نصف ہاتھ تک کیا۔ تب حضرت عمر نے کہا: اے عمر اللہ کی قسم ! میں اس کاذکر نہیں اس کاذکر نہیں کروں گا، حضرت عمر نے فر مایا: ہم اس محالمہ میں تم کو تبہارے موقف پر قائم رہنے دیں گے۔

(2) اس حدیث میں قیاس کے صحت کی دلیل موجود ہے کیونکہ حضرت عماررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ''میں زمین میں لوٹ پوٹ ہوگیا'' یہاں آپ نے تیم کے طریقہ میں اجتحاد کیا یہ گمان کرتے ہوئے کہ جنابت کی حالت حدث اصغر کی حالت کے مخالف ہو اور جنابت کے تیم کونسل پر قیاس کیا ( کہ جب حدث اصغر میں صرف چبر سے اور ہاتھوں پر مٹی ہے سے کیاجا تا ہے اور یہ تیم وضوی قائم مقام ہوجا تا ہے اور یہ تیم وضوی قائم مقام ہوجا نے کیونکہ عضم ہوجا تا ہے تو حدث اکبر یعنی جنابت میں تو پور ہے ہم پر مٹی ہے سے ہونا چاہئے تا کہ وہ عسل کے قائم مقام ہوجا نے کیونکہ عنسل میں پور ہے ہم پر پانی بہایا جاتا ہے تو تیم میں پور ہے ہم پر سے ہونا چاہئے )۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اصغراور حدث بارے میں معلوم تھا۔ پھر جب آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا یا تو آپ نے فر مایا کہ حدث اصغراور حدث اکبر دونوں میں تیم کی ایک صفت ہے یعنی مٹی پر ہاتھ مار کر چیر ہے اور ہاتھوں پر سے کرنا۔

(3)اس حدیث میں تیم کے طریقہ کابیان ہے کہ ایک بارمٹی پر ہاتھ مارکر چیرے اور ہاتھوں پرمسے کرنا۔حضرت عطاء امام شعبی، امام اوز اعی، امام احمد، امام اتحق اور امام طبر کی کاریر ہی نظریہ ہے۔

ابوعمر نے کہا: بید حضرت عمار سے سب سے زیادہ ثابت روایت ہے،اور حضرت عمار کی روایات میں بہت اختلاف

ے

فقهاء نے جواب بید یا کهاس حدیث میں مقصودتیم میں ضرب کی صورت کی تعلیم وینا ہے، پورے تیم کی تعلیم مقصود نہیں

شرحجامع ترمذى

ہے، مزید برآل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے وضومیں کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا فرض کیا پھر تیم کے بارے میں فر مایا: **﴿ فَامْسَحُوّا بِوُجُوْهِ كُمْ وَآئِدِیْكُمْ مِنْهُ }** ترجمہ: تواپنے منداور ہاتھوں كااس ہے سے كرو۔اور ظاہر ہے كہ يہاں ہاتھوں پر وہیں تک سے كرو۔اور ظاہر ہے كہ يہاں ہاتھوں پر وہیں تک سے كرنے كا حكم من اور ہونے كا حكم دیا تھا (اور وضومیں چونکہ ہاتھوں كو كہنیوں تک دھونے كا حكم دیا تھا تو تیم میں بھی كہنیوں تک سے كرنام ادہوگا ) اوركسی واضح دليل كے بغیراس آیت كے ظاہر كوچھور نہیں سكتے۔

علماء کاتیم کی کیفیت میں اختلاف ہے، امام ابوصنیفہ، امام مالک، امام شافعی اوران کے اصحاب اورلیف بن سعد کا مذہب میہ ہے کہ ایک بارپاکھ مارکر چرے پرسے کیا جائے اور دوسری بار ہاتھ مارکر دونوں ہاتھوں پر کہنیوں تک سے کیا جائے ، البتہ امام مالک کے نز دیک پہنچوں تک سے کرنافرض ہے اور کہنیوں تک سے کرنے کا اختیارے۔

اور حسن بن جی اور ابن ابی کیلی نے کہا: تیم میں دوبار ہاتھ مارنا ہے اور ہر بار چبرے اور ہاتھوں پر کہنیوں تک سے کیا جائے ۔علامہ خطابی بیان کرتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق سوائے ان دونوں حضرات کے کوئی عالم اس کا قائل نہیں ہے۔

امام زهری نے کہا: ہاتھوں کا سے بغلوں تک کیا جائے گا۔ ابن بزیزہ کی شرح آنا تحصام میں ہے کہ بعض علاء کے نزدیک تیم میں چارضربیں ہیں، دوبار پاک مٹی پر ہاتھ مارکر چہرے کا سے کرے اور دوبار ہاتھ مارکر دونوں ہاتھوں کا سے کرے۔ ابن بزیزہ نے اس قول کو نقل کرنے کے بعد فر ما یا کہ اس قول کی کوئی اصل موجو دنہیں ہے۔

بعض علاء نے فر مایا کہ جنبی کندھوں تک سے کرے اور باقی پہنچوں تک سے کریں۔لیکن پیضیف تول ہے۔ ابن رشد کی القواعد میں ہے کہ امام مالک سے منقول ہے کہ تین ضربیں مستحب ہیں اور دوضر ہیں فرض ہیں۔ امام ابن سیرین نے کہا: تیم میں تین ضربیں ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے دوتول ہیں (1) ایک قول یہ ہے کہ ایک ضرب سے چہرے کا، دوسری ضرب سے ہاتھوں کا اور تیسری ضرب سے دونوں اعضاء کا مسے کیا جائے گا (2) ایک ضرب سے چہرے پرمسے کرے، دوسری ضرب سے ہمتھیلیوں پرمسے کرے، دوسری ضرب سے جھیلیوں پرمسے کرے اور تیسری ضرب سے کلائیوں کا مسے کرے اور تیسری ضرب سے کلائیوں کا مسے کرے۔

اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ تیم کی کیفیت میں حضرت عمارے مختلف اور مضطرب روایات ہیں اور ہر روایت کو کسی نہ کسی مجتبد نے اپنا ند بہب بنالیا ہے ، اس لئے سے بیہ پتا چاتا ہے کہ سے بیس دو ضربیں ہیں ، ایک ضرب سے چہرے پر سے کیا جائے اور دوسری ضرب سے ہاتھوں پر کہنیوں تک مسے کیا جائے جیسا کہ وضومیں ایک بار پانی سے چہرے کودھویا جاتا ہے اور دوسری بار ہاتھوں کو کہنیوں تک دھویا جاتا ہے۔ اور ان احادیث کی اتباع کی

شرح جامع ترمذى

جائے جن میں بیذ کر ہے کہ تیم میں دوضر ہیں ہیں ،ایک چیرے کے لئے اور دوسری کہدیوں تک دونوں ہاتھوں کے لئے۔ چندا حادیث درج ذیل ہیں:

(الف) ایک حدیث پاک نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم کے خادم حضرت اسلع بن شریک رضی الله تعالی عنه کی ہے، ربیج بن بدر کے داداسے حضرت اسلع نے کہا: آپ جھے دکھا عیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے آپ کو تیم کاطریقه کیسے سکھایا ؟ تو آپ نے دونوں ہتھیا یاں زمین پر مارکران پر پھونک ماری پھران دونوں کے ذریعے اپنے چہرے کا سے کیا اور اپنی داڑھی کا بھی مسے کیا، پھر دونوں ہاتھوں کوزمین پرلگایا اور ان کے ذریعے زمین کا سے کیا، ان میں سے ایک کودوسرے پرمل لیا پھراپنی کلائیوں کے اندرونی و بیرونی حصد کا سے کیا۔ (شرح معانی الآثار ، طبر انی ، دارقطنی ، شعب الائیان)

(ب) حضرت ابن عمرض الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا: ((التَّيَعُم ضربتان صَرِبَة للُّوجِه وضربة لِلْيَدَ بُنِ إِلَى الْمُوفَقِينِ )) تيم مين دوضر بين بين ايك ضرب چبرے كے لئے اورايك ضرب كہذوں تك ہاتھوں كے لئے۔

(دارقطني، شرح معانى الآثاد)

(ج) حضرت جابرض الله عند بيان كرتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نفر مايا: ((النَّيَتُم ضَرُبَة تللُوج عوض بة للذراعين إلى المدواعين إلى المدواعين إلى المدواعين إلى المدواعين إلى المدواعين إلى المدواعين المدواعين المدواعين المستدرك المحاكم، شعب الايمان)

امام حاکم اورعلامہ ذہبی نے اس کی سند کوشیح قر ار دیا ہے۔ لہذااس کی صحت کے اٹکار کرنے والے کے قول کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔

نیز دوضر بوں کے بارے میں آثار صحح بھی موجو دہیں:

(الف)حضرت حسن بصری فر ماتے ہیں کہ ٹیم میں ایک ضرب چہرے اور ہتھیلیوں کے لئے اورایک ضرب ہتھیلیوں سے کہدیوں تک کے لئے۔اسے امام طحاوی نے روایت کیا ہے۔

(ب) حضرت ابراہیم،حضرت طاؤس،حضرت سالم،حضرت شعبی اورحضرت سعید بن مسیب سے اس کی طرح مروی

--

(ج) حضرت ابراہیم خخی نے تیم کاطریقہ بیان کرتے ہوئے فر مایا: دونوں ہتصلیوں کو یا ک مٹی پرر کھو پھران ہے

ا پنے چہرے کا سے کرو پھر دو بارہ رکھواور ہاتھوں اور کلائیوں کا کہنیوں تک مسح کرو۔اسے امام محمد نے امام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔

(د) حضرت طاؤس فرماتے ہیں: تیم میں دوضر ہیں ہیں، ایک ضرب چہرے کے لئے اور دوسری ضرب کہنیوں تک ہاتھوں کے لئے۔اسے امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

(س) امام شعبی فرماتے ہیں: تیم میں ایک ضرب چرے کے لئے اور دوسری ضرب کہدیوں سمیت کلائیوں کے لئے

ې\_\_\_

ای عنوان کے متعلق حضرت ابوامامہ اور حضرت عائشہ رضی اللّٰدعنہا ہے بھی احادیث مرفوعہ مروی ہیں لیکن وہ دونوں ضعف ہیں۔

حضرت ابوامامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: ((النَّیَقُم <mark>ضَرْبَة للُوجُه وضو بقلِلَیّدَ ہُن</mark> اِلَمِی الْمُوفَقین )) تیم میں ایک ضرب چہرے کا سے کرنے کے لئے اور ایک ضرب کہنیوں سمیت ہاتھوں کا سے کرنے لئے ہے۔اے امام طبر انی نے روایت کیا ہے۔

اس حدیث کی سندمیں جعفر بن زبیر ہے، شعبہ نے کہا کہ اس نے چارسوا حادیث گڑھی ہیں۔

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ((فی النّیمُ مضربتان ضربّة للوجه وضربة للوجه وضربة لِلنّید نفس الموفقین) تیم میں دوضر ہیں ہیں، ایک ضرب چرے کے سے کے لئے اور دوسری ضرب کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کے سے کے لئے ہے۔ (مسند بذار)

اس حدیث کی سند میں حریش بن محریث ہے جس کوابوحاتم اور ابوز رعد نے ضعیف کہا۔

(4) امام اعظم نے اس حدیث سے بیمسئلہ اخذ کیا کہ پتھر کی اس چٹان سے تیم جائز ہے جس پر غبار نہ ہو کیونکہ اگر غبار ہونا ضروری ہوتا تورسول الله صلی الله علیہ وسلم ہاتھوں پر پھونک نہیں مار [2]

(5) اس صدیث سے رہیمی ثابت ہوا کہ (مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد) پھونک مارنا سنت ہے یامستحب۔

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى, باب المتيم هل ينفخ فيهما ،ج 4، ص 19,20 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت)

شرىجامعترمذى

#### ترين اوربس وغيره ميں تيمم:

یا در ہے کہ چلی ٹرین میں فرائض، واجبات اور فجر کی سنتیں اداکر نے سے ادانہ ہوں گی، اگر دوران سفر نمازوں کا وقت ہوجا ہے اور اندیشہ ہو کہ نماز اداکر نے کا موقع نہیں ملے گاتوا مشاکہ کا مر اللہ (اللہ کے علم کی پیروی کرتے ہوئے) نماز پڑھ لے اور پھر بعد میں قضا کر لے اور اگر ٹرین میں پانی نہ ملے تو تیم کا آسان طریقہ ہے ہے گاس کی دیواروں پر موجو دگر دوغبار سے دونوں ہاتھ ل کر دوخر بوں میں مسے کرلے تو تیم درست ہوجائے گا۔ فقاوی عالمگیری میں ہے: ' نیجوز بالغباس مع القد مرة علی الصعید۔۔۔۔۔وصور ہالغباس ان انعاب ان بضرب بیدیہ ثوبا أولبدا أو وسادة أو ما أشبهها من الا عیان الطاب ہا التی علیہا اغباس فاذا وقع الغباس علی بدیہ تیسم ''ترجمہ: پاک مٹی پر قدرت ہونے کے باوجود فبارسے تیم کرنا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور غبارے تیم کی صورت ہے ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ ایسے کپڑے، قالین ، تکیہ یاجواس کے مشابہ ہوں ، پر مارے کہ جن پر غبار ہو، پس جب غباراً س کے ہاتھوں پر لگ جائے تو تیم کرلے۔

(فتاوى عالمگيرى, كتاب الطهارة, الباب الرابع في التيمم, ج 1, ص 27, مكتبه رشيديه, كوئته)

# 111- بَابُفِي الرَّجُلِيَقُرَأَ الْقُرْآزِ عِلَى كُلِّحَالِمَالَهُ لَكُو بَجُنُبًا مالتِ جنابت کے علاوہ ہر مال میں قرآن پڑھنے کے بارے میں

146-حَدَّ ثَنَا أَبُوسَعِيدٍ الأَشَجُّ, حَدَّ ثَنَا حَفْض بْنُ

غِيَاثِ، وَعُقْبَةُ يَنْ خَالِدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، وَإِنَّ أَبِي لَيْلَى، روايت بِي فرمات بين: رسول الله صلى الله تعالى عَنْ عَمْر و بن مُرَّةً، عَنْ عَبِد الله بن سلِمةً، عَنْ عَلِي، قَالَ: كَانَ عليه وسلم جميل حالت جنابت كعلاوه مر حالت ميل من مول الله صلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم يَعْمِ مِنَا القُرْ إِنْ عَلَى كُلِّ حَالٍ قُرْ آن يرْ ها ياكرت تهـ مَا لَــمْرَةِكُنْ جُمُّا. قَالَ ٱبْوَعِيْسى: حَدِيثُ عَلِيّ حَدِيثُ حَسَنٌ صحيع. ويد قال غير واحد من أبل العليد من أضحاب التيق ضى الله تعالى عندى مديث حس صح بما برام صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّا بِعِينَ. قَالُوا : يَمُّر أَالرَّبِ عِلْ الْفُرْ آنَ عَلَى اور تابعين من سے متعدد اہل علم كا يبي قول سے غَيْر وُصُوم، وَلاَ يَمُر أُ فِي الْمُصْحَفِ إلا فَهُو طالهم، وبديتُولُ فرمات بيل كرآ دي بغيروضو كقر آن (زباني) يرص سُفْيَانُ التَّوْمِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ.

حضرت علی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے

امام ابوعیسی تر مذی نے فر مایا:حضرت علی سکتا ہے (مگر) قرآن مجید (کوچھوکراس) سے بغیر وضونہیں یر صکتا ( کیونکہ نے وضوقر آن مجید کو چھونا منع ہے)، یہی تول امام سفیان توری ، امام شافعی ، امام احداورامام الحق كاب

تَخْ تَ كَا صَدِيثُ 144 سنن نسائي، كتاب الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القران، 1/144 حديث ، 266 المطبوعات الاسلامية علي خسنن ابن ملجه كتاب الطهارة وسننها باب ماجاء في قراءة القران… الغي 1/195 رقم 594 دار احياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي

(شرحجامع ترمذي

### بے وضو کے قرآن چھونے اور پڑھنے

### میںمذاهبائمه:

ائمہ اربعہ کا تفاق ہے کہ بے وضو شخص قر آن یا ک کی تلاوت کرسکتا ہے مگر قر آن مجید کوچیونہیں سکتا۔

#### عندالاحناف:

علامه ابوالفضل عبدالله بن محمود خفي (متونى 683ه م) فرمات بين:

بے وضواور جنبی کے لئے غیر متصل غلاف کے بغیر قرآن پاک کوہاتھ لگانانا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا {لَا يَسَسُّمُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ} ترجمہ: اسے نہ چھو تیں مگر ہاوضو۔

(الاغتيار لتعليل المختار, مايدرم على المددث والجنب والدائض, ج 1, ص 13, مطبعة الدلبي, القاهره)

علامه شهاب الدين شبلي حنفي (متونى 1201 هـ) فرمات بين:

(حدث قرآن کریم کوچھونے سے مانع ہے) بے وضو شخص اگر قرآن کریم کی دیکھ کر تلاوت کرتا ہے تو قلم یا چھری سے

اوراق كو پلتنا جائز ب- (حاشية الشلبي على التبيين, باب الحيض, ج 1, ص 57, المطبعة الكبرى الاميديه, القاهده) علامه حسن بن عمار شرنبلا لي حنى (متونى 1069 هـ) فرمات بين:

بوضو خص پرتین چیز یں حرام ہیں: (1) نماز پڑھنا (2) طواف کرنا (3) قرآن پاک کو بغیر غلاف کے ہاتھ لگاند (3) فرق پرتین چیز یں حرام ہیں: (1) نماز پڑھنا والنفاس والاستحاضہ ج 1، ص 39، المکتبة العصریه ، بیروت)

### عندالمالكيه:

علامه ابن رشد مالكي لكصة بين:

یے طہارت مصحف کوچھونے کے لئے شرط ہے یا نہیں؟ امام ما لک، امام ابو صنیفہ اور امام شافعی کا فد بہب ہے کہ مصحف کو چھونے کے لئے بیطہارت شرط ہے۔ اور اہل ظاہر کا نظر بیہ ہے کہ شرط نہیں ہے۔ اور اختلاف کا سبب اس بارے میں تر دد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿ لَا يَسَلُمُ اللّٰ الْبُطَافِرُونَ ﴾ (اسے نہ چھو میں مگر باوضو ) میں ' الْبُطَافِرُونَ '' بنی آدم ہیں یا ملائکہ، اور اس (لَائِسَلُمُ اللّٰ کامفہوم نہی ہے یا بی خبر کا صیغہ ہے نہی کا صیغہ ہیں۔ توجس نے ' الْبُطَافِرُون '' سے بنی آدم کو سمجھا اور خبر سے نہی کو تو اس العرمذي (1030)

نے کہا کہ بغیر طہارت کے مصحف کوچھونا جائز نہیں ہے ،اور جس نے لا **یکشہ** کے صیغہ کوصر ف خبر کہااور'' ا**لْبُطَقَروُی**'' کے الفاظ سے ملائکہ کومر ادلیا تو اس نے کہا کہ آیت میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ مصحف کوچھونے کے

کئے بیطہارت شرط ہے،اور جب یہاں کوئی دلیل نہیں نقر آن سے اور نہ حدیث سے تو معاملہ براءت اصلیہ لینی اباحت پر باقی رہا۔

اورجمہور نے اپنے موقف پر حضرت عمر و بن حزم کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتو ب لکھا ( (**لایتکش انْقُرُ آنَ إِلَّا طَاهِر** ) ) یعنی قر آن کو نہ چھوئے مگر پاک۔

(بداية المجتهد, كتاب الوضوء, الباب الخامس, ج 1, ص 47، دار المديث, القاهره)

علامه ابن رشد مالكي مزيد لكهية بين:

جہور کا مذہب ہیہے کہ بے وضو کو قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ کرنا جائز ہے۔اور بعض علماء نے فر مایا کہ بغیر وضو تلاوت قرآن یا ذکر اللہ کرنا چائز نہیں ہے۔

اوراختلاف کاسب دومتعارض حدیثیں ہیں۔ان میں سے ایک حضرت ابوجہم کی روایت ہے،آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول الدّصلی اللّه علیہ وسلم بیر جمل کی طرف سے نشریف لائے تو ایک شخص نے آپ سے ملا قات کی اور آپ کوسلام کیا، نبی اکرم صلی اللّه علیہ وسلم نے اس کوجواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ دیوار کے پاس آئے اور آپ نے چہرے اور ہاتھوں پڑسے کیا پھر سلام کاجواب دیا۔

اور دوسری حدیث حضرت علی رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوتر آن کی تلاوت سے سوائے جنابت کے وئی چیز نہیں روکتی تقلی ہے ۔ اور جس نے اللہ کے ذکر کے جنابت کے وضو کو واجب کیا اس نے پہلی حدیث کی ترجیح کو اختیا رکیا۔

(بداية المجتهد, كتاب الوضوء, الباب الخامس, ج 1, ص 49, دار المديث, القاهره)

## عندالثوافع:

علامه ماور دى شافعى فر ماتے ہيں:

امام شافعی رضی الله عند نے فر ما یا کہ کوئی آ دمی بغیر طہارت کے صحف کونداٹھائے اور نہ چھوئے۔ ماور دی نے کہا کہ امام

شرح جامع ترمذي

شافعی کے تول کے مطابق مصحف کواٹھانے اوراسے چھونے کے لئے طہارت واجب ہے۔اور جوشخص پاک نہ ہواس کامصحف کواٹھانا جائز نہیں ہے۔داؤ دبن علی نے کہا: بغیر طہارت مصحف شریف کواٹھانا جائز ہے۔جماد بن ابی سلیمان اور عکم بن عُیینہ نے یہ بی قول نقل کیا ہے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو کمتوب لکھا: ((بیشم الله التر محتنب التر جعیم قال یا آجل الکیکتاب تھا او آبل کی کیمیوستوا مین نا ویٹن کے التر محتنب التر جعیم قال یا آجل الکیکتاب تھا او آبل کے کیمیوستوا مین کا کہ دوسرے کے ہاتھوں میں دیں گے۔ بارے میں معلوم تھا کہ وہ بغیر طہارت کے اس کوچھو عیں گے اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں دیں گے۔

ان کی ایک دلیل ہے ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کے لئے طہارت واجب نہیں توجس میں قرآن لکھا ہے اس کواٹھانے کے لئے بدرجۂ اولی طہارت واجب نہیں۔ایک دلیل ہے ہے کہ جب تلاوت قرآن کے لئے سترعورت ضروری نہیں ہے توطہارت بھی ضروری نہیں ہوگی جبیبا کہ احادیث کر بمہ اور فقہ کی کتابوں کا تکم ہے۔

ہماری دلیل بیہ کہ اللہ تعالی نے فر مایا: { اِنّه لَعُنْ اِنْ كَمِيْمُ فِي كِتْبٍ مَّكُنُونِ لَّا يَكَشَّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } ترجمہ: بیشک بیہ عزّت والاقر آن ہے، محفوظ نوشتہ میں، اسے نہ چھو ئیں مگر باوضو۔

اس سےمعلوم ہوا کہ قر آن کوچھو نا درست نہیں ہے کیونکہ اس سے وہ کتاب مراد ہے جو مذکورین الیہ سے سب سے زیا دہ قریب ہےاورلوح محفوظ کی طرف ممانعت متو جذہیں ہوسکتی کیونکہ وہ مُئرًّ لنہیں ہے نیز اس کوچھونا بھیممکن نہیں ہے۔

اور حفزت عبدالله بن ابی بکررضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے جس وقت عمر و بن حزم کو خجران کی طرف بھیجا تو آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان کو کمتوب کھیا: ((آلا تَمَتَّى الْمُصْحَفَ إِلَّا وَأَثْتَ طاہر )) ترجمہ: بغیر طہارت کے قرآن کومت جھونا۔

اورحضرت تحکیم بن حزام رضی الله تعالی عند نے روایت کی که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ((لا تَعَنَّس الْمُعُمِّعَفَ **إِلَّا حِلَّا بِحَةِ**ا )) ترجمه: قرآن کومت چیونا مگرطهارت کی حالت میں ۔

اعتراض: "إَلَّا طَأَيْمِ إِنْ يَصِمُ اذْ الامسلمان بَ يَعِيْ قَرْ آن كُومت جِيونا مَّراسلام كي حالت ميں۔

جواب: بية اويل بإطل ہے كيونكه حضرت ابن عمر رضى الله عند سے روايت ہے كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے آپ سے فر ما يا: ((لائتمتق الْمُصْحَفَ إِلَّا وَأَنْتَ حلا م<sub>ك</sub>ر) ترجمہ: قر آن كونه جيمونا مگراس حال ميں كه تو ياك ہو۔

نیز اس پراجماعِ صحابہ ہے کہ بید حضرت علی بن ابی طالب، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ

عنهم اجمعین سے مروی ہے۔ اور کسی صحابی نے ان حضر ات سے اختلاف نہیں کیا۔

ایک دلیل میرے کہ جب نجاست سے پا کی واجب ہے تو حدث سے پا کی بھی واجب ہے جبیبا کہ نماز (میں مید دونوں چیزیں ضروری ہیں)

اور جہاں تک حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مکتوب کاتعلق ہے جو آپ نے قیصر کوروانہ کیا تو اس کا جواب دوطریقوں سے ہے:

(1) ایک جواب یہ ہے کہ قیصر مشرک تھا اور مُشرک کوقر آن چھونا بالا تفاق ممنوع ہے۔لہذا اس میں (مخالف کی ) کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل نہیں ہے۔

(2) دوسراجواب میہ ہے کہ اس خط میں قرآن (کی آیت) کے ساتھ ساتھ اس کے شمن میں اسلام کی دعوت بھی تھی اور خو قررآن مقصود نہ تھالہذا مقصود کوغلبہ دیتے ہوئے میہ جائز ہے۔

مجوزین کا بیقول کی قرآن کی تلاوت کا تھم چھونے سے سخت ہے ہمیں تسلیم نہیں ،کیا تونہیں دیکھتا کہ کافر کوقر آن کی تلاوت کرنے سے منع نہیں کیا جائے گااور اس کو مصحف چھونے سے روکا جائے گاتوا سی طرح بے وضو کے لئے تھم ہے۔

اورسترعورت (جوتر آن کوچونے کے لئے ضروری نہیں) کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے جس عضو کے ساتھ قر آن کو چھور ہا ہے وہ مکشوف عضو کی طرف متعدی نہیں ہور ہا جبد حدث کا تھم دوسر سے اعضاء کی طرف متعدی ہوجا تا ہے تو دونوں میں فرق ہوگیا۔

(الحادی الکبیر، وجوب الطہارة لحمل المصح ف و مسه ہے 1، ص 143,144، دار الکتب العلميه، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

بے وضوکو قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت کے سواقر آن مجید کی تلاوت سے کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔اس سے ثابت ہوا کہ حدث قرآن کی تلاوت کو مانع نہیں ہے۔

(الماوى الكبير، وجوب الطهارة لعمل المصحف ومسه ج 1، ص 941 ، دار الكتب العلميه ، بيروت)

### عندالحنابله:

علامه ابن قدامه مقدسي تنبل فرماتے ہيں:

بیک وقت دوطہارتیں (وضواور عشل) صرف تین چیزوں کے لئے ضروری ہیں(1) نماز، کیونکہ

سرکاردوعالم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ((الایقبل الله صلاتمن أحدث عنی يتوضاً)) ترجمه: الله تعالی به وضوی نماز قبول نہیں فرما تا جب تک وضونہ کر لے۔ (2) علواف ، کیونکہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ((الطواف بالبیت صلاة إلا أن الله أباح فیدالکلام)) ترجمه: بیت الله کاطواف ایک نماز ہے گریہ کہ الله تعالیٰ نے اس میں کلام کی اجازت عطافر مائی ہے۔ اس الم من فعی نے اپنی مند میں روایت کیا ہے۔ (3) مصحف شریف کوچھونا، کیونکہ الله تعالیٰ نے ارشا وفر مایا: {الله تعالیہ وسلیہ الله تا الله تعالیہ وسلیہ الله تالله تعالیہ و بن حزم کوچھونا، اسے نہ چھونا، اسے کوچومکتو بعونا، اسے کوچومکتو بعونا، اسے الاثرم نے روایت کیا ہے۔

(الكافي في فقه الامام احمد، باب نواقض الطهارة الصغرى، ج 1، ص 92,93، دار الكتب العلميه ، بيروت)

# 112 . بَابْمَاجَاء فِي الْبُوْلِيُصِيبُ الْأَرْضَ ز مین پر بیشاب لگنے کے بارے میں

بِعِنْتُ مُنْيَسِّرِينَ وَلَـ مُرَجُّعَتُوا مُعَسِّرِينَ.

عَبِدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، وَابْن عَبَاس، وَوَاثِلَةَ بْن ال كَبَمْ مَعْن مديث روايت كى بــ الاسقع.قَالَ أَبُو عِيْسَىٰ :بَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيح. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا

147-حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَتِ، وَسَعِيدُ بْنُ حضرت الوهريره رضى الله تعالى عنه سے روايت عَبِدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنْ ہے، فرماتے ہیں: ایک اعرابی مسید نبوی میں داخل ہوا، نبی کریم صلی عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّمْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آيِي الله تعالى عليه وسلم تشريف فرما تظيران عن الموابي في أيي الله تعالى عليه وسلم تشريف فرما تظير الله عن المعالى عليه وسلم تشريف فرما تظير الله عن المعالى عليه وسلم تعالى المعالى المعا هُرَيْرَةً، قَالَ: دَخَلَأَعْرَ إِبِي الْمُسْجِدَ وَالنَّبِي صَلَّى الله فلا عالى: الله الله عليه الله عليه الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَة بِحَالِيس، فَصَلَّى، فَلَقَا فَرِيعَ، قَالَ: اللَّهِتَ وسلم) پر رحم فر ما اور جمارے ساتھ کی دوسرے پر رحم نہ کر۔ نبی پاک المن حمين ومُحمّدًا وَلا تَعْرِج مُعَمّاً أَحدًا وَالتّفت صلى الله تعالى عليه وسلم في اس كي طرف متوجه موكر فرما يا : تو في إِلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفَالَ: لَقَدْ تَحَجَّرِتَ ﴿ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى ﴾ وسيح (رحمت) كوتنك خيال كيابه زياده ويرنه كزرى وَاسِعًا، فَكَعْ يَلْبِثُ أَنْ بَالَ فِي الْمُسْجِدِ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ عَلَى كراس في معجد من بيثاب كرديا معابه كرام يبهم الرضوان اس التَّاس، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهِر بِهُوا كَاطِر فَ لَيكِتُوحْضُورَ صلى الله تعالى عليه وسلم في ما يا: ال يرايك عَلَيْهِ سَجُلا مِنْ مَامِ أَوْدَ تُوا مِنْ مَام، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا وُول ياني بها دو، پُرفر ما يا بتهبين آساني كے ليے بهجا كيا ہے، تحق کے لیے ہیں۔

قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّ تَنِي يَحْمِي يْنُ سعيد بن عبد الرحن فرمات بين: سفيان ني كها كه مجم سعيد، عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكٍ، مَحْوَ بَذَا. وَفِي الجابِ عَنْ عَيْرِي بن سعيد فِ مَعْرِت انْس بن ما لك رضى الله تعالى عندس

اس باب میں حضرت عبد الله بن مسعود، حضرت ابن عباس اور حضرت واثله بن اسقع رضى الله تعالى عنهم ے ( بھی)روایات ہیں۔ شرح جامع ترمذی

تخريج حديث:147 سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة ، باب الارض يصيبها البول ، 1/103 حديث 380 المكتبة العصريه ، بيروت \* سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب الارض يصيبها البول ... الخ ، 1/176 رقم 330 دار احيا ، الكتب العربية فيصل ، عيسى البابي الحلبي

### اعرا بي كون:

علامه بدرالدين عيني حفى فرماتے ہيں:

ابو بحرالتاریخی نے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن نافع مَدَ نی سے منقول ہے کہ اس اعرابی کانام اقرع بن حابس تھا۔ اور
ابوموسی المدینی نے بیرحدیث صحابہ میں محمد بن عمر و بن عطاء عن سلیمان بن بیار کی سندسے روایت کی۔ آپ نے کہا: ذوالخویصر ہ
اچا نک آیا اور وہ سخت طبیعت آ دمی تھا۔ اور آپ نے ممل حدیث مع اضافہ معنی بیان کر دی لیکن وہ حدیث مرسل ہے۔ اور اس کی
اسنا دمیں مبہم راوی بھی ہے۔ مگر اُس سے بیم فہوم ہوا کہ ذکورہ دیہاتی کانام ذوالخویصرہ الیمانی ہے۔ (عمدة القاری شرح صحیح
بخاری، باب تدک النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم والناس الا عدا بی الغ، ج 3، ص 125، دارا حیا، القراث العربی، بیروت)

### شرححديث

علامه على بن سلطان القارى حفى فر مات يين:

((ایک دیہاتی کھڑاہوا))اس کانام ذوالخو بھر قائمیں ہے((اورمسجد میں بیٹاب کردیا تولوگ اُس کی طرف لیک )) یعنی اپنی زبانوں سے بُرا بھلا کہناشُر وع کر دیا۔اورامام طبی نے فر مایا کہلوگ اُس کو تکلیف دینے گئے۔اورابن ملک نے کہا کہلوگوں نے مارنے کے لئے اس کو پکڑلیا،اور زیادہ ظاہر ہیہ ہے کہ بغیر مارے اور تکلیف دیے اُس کو ڈانٹنے اور دو کئے لگے۔ جیسا کہ آنے والی حدیث میں ہے((ان سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اسے چھوڑوو)) کیونکہ یہ معذور ہے۔ کیونکہ والی سے پتانہیں ہے کہ مجدمیں پیشاب کرنا جائز نہیں کیونکہ وہ نیا مسلم ان تھا اور حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے دور تھا۔اور بعض علاء

شرح جامع ترمذی

نے کہا کہ حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے حچھوڑنے کااس لئے کہا تا کہ نجاست مختلف جگہوں پر نہ پھیل جائے۔اوربعض نے کہااس کہ وجہ یہ ہے تا کہ پیشاب کورو کئے کی وجہ ہے دیہاتی کوخرر نہ ہو۔

(مرقاة المفاتيح، باب تطهير النجاسات، ج2، ص460، دار الفكر، بيروت)

#### زمین کے خشک ہو کر پاک ہونے کے بار ہے

#### میںمذاهبائمه:

سوائے امام زفر کے دیگرائمہ احتاف کا لذہب ہے کہ اگرزیمن نجس ہوجائے اور پھر دھوپ یا ہواوغیرہ سے خشک ہوجائے اور نجاست کا ان بھی چلاجائے تووہ پاک ہوجائے گی اور اس پرنماز پڑھناجائز ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ((ایکٹا آڑھن جَفّ فقد ذکت)) لینی جوز مین خشک ہوگئی وہ پاک ہوگئی۔ اور امام مالک، امام احم، امام شافتی اور احتاف میں سے امام زفر کاموقف ہے کہ زمین اگرنجس ہوجائے تو پائی کے سوااور کسی چیز سے پاک نہیں ہوگی کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیباتی کے پیشاب پر پائی کے ڈول بہا دینے کا عکم دیا چنا نچہ آپ نے صحابہ سے فر مایا: ((آئیری قبوا علم فیلا علم مکانا اللہ علیہ کہ اور نا پاک عبد ہے اور نا پاک عبد دھوئے پاک نہیں ہوتی۔ (ملخص المبسوط للسرخسی، رجل صلی علی مکانالغ نا پاک عبد ہے اور نا پاک عبد این کے دیبا والہ الشافعی، باب ازالة میں 200 دار المعوف ہیں وقت الامام الشافعی، باب ازالة میں 200 دار المعرف ہیں وقت الامام الشافعی، باب ازالة میں 30 دار الفکر، ہیں وقت الامام الشافعی، باب ازالة میں 30 دار الفکر، ہیں وقت الامام الشافعی، باب ازالة میں 30 دار الفکر، ہیں وقت الامام الشافعی، باب ازالة میں 30 دیر میں 30 دیا دور 30 دار الکتب العلمیہ بیروت \*مواهب الجلیل ، ع 10 من 159 دار الفکر، ہیں وقت الامام الشافعی، باب ازالة النہ علیہ 30 دیر میں 30 دیر میں 30 دیر 30 دیر

حدیث پاک میں پانی بہانے کا حکم تر نجاست کے بارے میں ہے، یہاں بات خشک ہونے کے بعد پاک ہونے کی ہورہی ہے نیز تر نجاست کے بارے میں احناف کامؤقف بھی کچھاس طرح کا ہے چنانچہ

علامه ابوالفضل عبدالله بن محمود حفى فرمات بين:

زمین پرخباست لگ گئی اگر تو زمین نرم ہو تو صرف پانی بہانے سے پاک ہوجائے گی کیونکہ زمین پانی کوخشک کردیت ہے تو زمین کااو پری حصہ پاک ہوجائے گا، اور اگر زمین سخت ہو تو پہلے پانی بہایا جائے پھر (زمین دھلنے کے بعد) پانی جس گڑھے میں جمع ہواس میں مٹی بھر دی جائے اس طرح زمین یاک ہوجائے گی۔

(الاختيار لتعليل المختار على الانجاس وتطهيرها ج 1 ع م 34 مطبعة الملبي القاهره)

شرح جامع ترمذى

#### فوائد حديث:

علامه بدرالدين عينى حفى فرماتے ہيں:

(1) امام شافعی نے اس حدیث سے یہ مسکلہ مستنظ کیا ہے کہ اگر زمین پرکوئی نجاست لگ جائے اوراس پر پانی بہادیا جائے توہ ہیا کہ ہوجائے گی۔علامہ نووی فرماتے ہیں کہ زمین کو کھود ناضر وری نہیں ہے۔علامہ رافعی نے فرمایا: زمین نجس ہوگئ تو اگر اس پر اتنی کثر ت سے پانی بہادیا کہ اس نے زمین کو ڈھا نک لیا (یعنی زمین پانی سے ٹچپ گئ) اور نجاست اس میں فناہو گئ تو زمین پاک ہوجائے گی پانی کے خشک ہونے کے بعد یا اس سے پہلے۔ اس میں شوافع کے دوقول ہیں: اگر ہم کہیں کہ دھوون (جس پانی سے زمین کودھ کی اور نجر ناواجب نہیں تو ہم کہیں گے جی ہاں، اور اگر ہم ہی کہوں کہ وہ نجس ہو اور نچوڑ ناواجب نہیں تو ہم کہیں گے جی ہاں، اور اگر ہم ہی کہوں کہ ور نہیں۔

اسی بناء پرطہارت کا تھم خشک ہونے پرموقو ف نہیں ہے بلکہ پانی بہا دینا کافی ہے جیسا کہ وہ کپڑا جس کو نچوڑا گیا ہواس میں (پاک ہونے کے لئے) خشک ہوناضروری نہیں ہے۔اور پانی کاز مین میں اتر جانا نچوڑنے کی طرح ہے۔اوراس میں ایک قول رہے کہ جو پانی بہایا جائے (اس کی مقدار) پیشا ہے۔سات گنا ہو۔ایک قول رہے کہ ایک شخص کے پیشا ہ پرایک ڈول اور دوشخصوں کے پیشا ہے پر دوڑول یانی بہایا جائے علی ھذالقیاس۔

اور ہمارے اصحاب (احناف) نے فر ما یا کہ زمین پر تر نجاست گی اور زمین نرم ہے تواس پر پانی بہا یا جائے یہاں تک کہ زمین میں آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ اُتر جائے (زمین میں جذب ہوجائے) اور جب زمین کے اوپر کوئی نجاست باقی نہ ہواور پانی نیچ اُتر جائے تو زمین کی طہارت کا حکم کیا جائے گا۔ اور اس میں عدد کا اعتبار نہیں ہے، بہانے والے کے اجتہا دوظن پر موقوف ہے، اس کو غالب ظن ہوجائے کہ مید پاک ہوگئی ہے تو پاک ہوجائے گی۔ اور زمین کے اندر پانی چلا جانا بیان مقامات پر نچوڑ نے کے قائم مقام ہوجائے گا جہاں نچوڑ نامکن نہیں ہے۔ اور ظاہر الروایة کے قیاس کے مطابق اس پر تین دفعہ پانی بہا یا جائے اور ہر بار پانی زمین کے اندر چلا جائے۔

اورا گرزمین سخت ہوتو اگر وہ اونچی زمین ہوتو اس کے پچل طرف میں ایک گڑھا کھودا جائے اور پھراس (اونچی زمین جو کہ نا پاک ہے) پرتین باراس طرح پانی بہایا جائے کہ وہ گڑھے میں جمع ہوتارہے پھر گڑھے کومٹی سے بھر دیا جائے۔اورا گرزمین معتدل اور برابر ہواس طرح کہ پانی اس سے جاتانہ ہوتو زمین کودھویا نہیں جائے گا کیونکہ دھونے کافائدہ نہیں ہے بلکہ زمین کو کھود اجائے گا۔ اور امام اعظم فر ماتے ہیں کہ زمین پاک نہ ہوگی جب تک اُس جگہ سے زمین کو کھود کرمٹی کو نتقل نہ کر دیا جائے جہاں تک تری پیچی ہے۔

اورگڑھا کھودنے پر ہماری دلیل وہ دوحدیثیں ہیں جن کودار قطنی نے روایت کیا ،ان میں سے ایک روایت حضرت عبداللّہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ سے اور دوسری حضرت انس رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ سے ہے۔اور ہم ان دونوں روایتوں کوقریب میں ذکر کر چکے ہیں۔

اور حافظ عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں ابن عیدینہ اور عمر وبن دینار کے واسطہ سے حضرت طاؤس سے روایت کی ،
آپ نے فر ما یا کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا ، اس پرلوگوں نے اسے مار نے کا قصد کیا تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا: ((أحفروا متکانکہ واطرحوا علیّہ دلواً من متاء ، علّموا وبسّروا وَلَا تعسّروا)) تر جمہ: پیشاب والی جگہ کو کھودواور اس پر پانی کا ایک ڈول ڈال دو، سکھا وَ، آسانی کرواور تخی وَنگی پیدا نہ کرو۔ اور قیاس بھی اس تھم کا نقاضا کرتا ہے کیونکہ عُسالہ (دھوون) نا پاک ہے توزیین پاک نہ ہوگی جب تک زمین کھودکر اس کی مٹی دوسری فتقل نہ کر دی جائے۔

اعتراض: تم في عديث كوچيور كرضعيف اورم سل حديث سے استدلال كيا ہے۔

جواب: ہم نے حدیث صحیح پراس صورت میں عمل کیا ہے، جب زمین سخت ہو۔ اور جوحدیث تمہارے زعم میں ضعیف ہے نہ کہ ہمارے نز دیک اس پراس صورت میں عمل کیا ہے جب زمین نزم ہو۔ اور دونوں حدیثوں پرعمل کرنا اس سے بہتر ہے کہ ایک حدیث پرعمل کریا جائے اور دوسری حدیث کوترک کر دیا جائے ۔ اور رہی مرسل حدیث تو ہمارے نز دیک وہ قابل عمل ہے، اور جومرسل حدیث پرعمل کوترک کر دیتا ہے۔ اور حدیثین کے نز دیک جب دو صحیح مرسل حدیثیں کسی ایک صحیح مسل کوترک کرتا ہے وہ اکثر احادیث پرعمل کوترک کردیتا ہے۔ اور محدثین کے نز دیک جب دو صحیح مرسل حدیثوں پرعمل کرتا اولی ہے، تو جب حدیث مرسل کا کوئی معارض نہ ہوتو اس وقت اس پر بدرجۂ اولی عمل کریں گے۔

(2) اس حدیث سے بعض شوافع نے استدلال کیا کہ نجاست کوز اکل کرنے کے لئے پانی مخصوص ہے اور انہوں نے دیگر اُن ما تعات سے روکا جونجاست کو دور کرنے والی ہیں ۔لیکن بیفاسداستدلال ہے کیونکہ پانی کوذکر نے سے دیگر ما تعات کی نفی نہیں ہوتی ، کیونکہ واجب نجاست کا ازالہ ہے اور پانی بالطبع نجاست کو دور کرتا ہے تو اس پر ہراُس مائع کوقیاس کیا جائے گا جونجاست کو دور کردے کیونکہ علت (نجاست دور کرنا) موجود ہے۔مزید برآں بیاستدلال مفہوم مخالف کے مشابہ ہے اور مفہوم

شرح جامع ترمذی

مخالف(جمار سےنز دیک) مُجُت نہیں ہے۔

(4)اس حدیث سے بعض شافعی علماء نے بیا سندلال کیا ہے کہ جو کپڑ انجاست کی وجہ سے دھویا گیا اُس کو نچوڑ ناواجب نہیں ہے ۔ بیہ استدلال فاسداور قیاس مع الفارق ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ کپڑ انچوڑ نے سے نچڑ جاتا ہے زمین نہیں نچوتی (لہذا کپڑ سے کوزمین پر قیاس کرنا درست نہیں)۔

(5) بعض علماء نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ زمین پرجب نجاست لگ جائے اوروہ دھوپ یا ہواسے خشک ہوجائے تووہ زمین پاک نہیں ہوتی۔اور بیابوقلا بہسے بھی منقول ہے۔اور بیاستدلال بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث میں پانی کاذکراس لئے ہے کہ مسجد کو پاک کرنے میں جلدی کرناواجب ہے اور زمین کوخشک ہونے کے لئے چھوڑنے سے اس واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی۔اور جب صورتِ حال دوامور کے درمیان دائر ہوتو خاص کسی ایک پر دلیل نہیں بن سکتی۔

(6) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ مساجد کو گندی چیز وں اور نجاستوں سے بچپاناواجب ہے، جیسا کہ بچے مسلم کی روایت میں ہے: پھرسر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کواپنے پاس بلا یا اور اس سے فرمایا: ((اِن ہِذِ مالْمَسَاجِد لا تصلح لشمی عن ہذا الْجُول، وَلا القذر، وَإِنَّمَا بِحس لذکو الله وَالصَّلَاة وَقِرَاعَة الْقُرْآنِ) ترجمہ: بے شک یہ مساجد بیشا ب اور گندگی سے آلودہ کرنے کے لائق نہیں، یہ توصرف اللہ عزوجل کے ذکر بنما زاور تلاوت قرآن کے لئے ہیں۔

(7) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مساجد میں صرف ذکر اللہ ،نماز اور تلاوتِ قرآن کی اجازت ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے: ((اِنتَمَا مِی لِمَالُہُ ) لِعِنی مساجد صرف ذکر اللہ کے لئے ہیں۔ بیقصر الموصوف علی الصفۃ کے بیل ہے ہے (یہاں موصوف (مساجد) کاصفت (ذکر اللہ اور نماز وغیرہ) پر قصر کیا گیا ہے یعنی مساجد صرف ان کاموں کے لئے مخصوص ہیں )۔

اورلفظ ''ذکر'' عام ہے، بیقر آن کی تلاوت، علوم دینیہ پڑھنے پڑھانے ،لوگوں کووعظ کرنے اورنماز پڑھنے خواہ فرض ہو یانفل،سب کوشامل ہے لیکن نوافل کو گھر میں پڑھناافضل ہے۔اس کےعلاوہ مسجد میں دنیاوی با تیں کرنا، ہنسنا،اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہوئے بغیراعتکاف کی نیت کے مسجد میں کھیرنا مباح نہیں، یہی بعض شوافع محاقول ہے۔

اور صحیح یہ ہے کہ مسجد میں عبادت ،علوم دینیہ پڑھنے ، درس ووعظ سننے یا نماز کے انتظار یا اسی طرح کی دیگر عبادات کے لئے بیٹھنامستحب ہے ، اور اس برثؤ اب ملے گا۔اور ان کے علاوہ دیگر کاموں کے لئے بیٹھنا جائز ہے کین نہ بیٹھنا بہتر ہے۔

اورمسجد میں سونے کے متعلق امام شافعی کی کتاب ''الام' میں تصریح ہے کہ بیہ جائز ہے۔اورامام ابن منذر نے کہا کہ ابن المسیب ،حسن بھری،عطاء اور امام شافعی نے مسجد میں سونے کی رخصت دی ہے۔ اور حضرت ابن عباس نے فر مایا: مسجد کوسونے کی جگہ مت بناؤ۔ آپ سے ایک روایت بیے بھی ہے کہ نماز کے لئے مسجد میں سونے میں حرج نہیں ہے۔امام اواز عی نے کہا: مسجد میں سونے میں توکوئی حرج نہیں ہے لیکن مقیم کیلئے میں اس کودرست نہیں سمجھتا۔

امام احمد نے فر مایا: مسافر یا اس کی طرح کا کوئی شخص ہوتو مسجد میں سونے میں کوئی حرج نہیں۔اورا گر مسجد میں دوپہر یا رات کو آرام کرنے کی عادت بنالے توبیہ جائز نہیں ہے۔اور بیری امام اسحاق کا قول ہے۔ اور پیمری نے کہا: جوعلاء مسجد میں سونے کی اجازت دیتے ہیں ،وہ حضرت علی بن ابوطالب، حضرت ابن عمر ، اہل صفہ ہاروالی عورت ،عرینہ تمامہ بن اُ ثال ، اور صفوان بن اُمیہ کے مسجد میں سونے سے استدلال کرتے ہیں جن کا ذکر احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔

اور مسجد میں وضوکرنے کے بارے امام ابن مندر فرماتے ہیں کہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے البتہ ایسی جگہ وضوکر نا مکروہ ہے کہ جس کے گیلا ہونے سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اور ابن بطال نے کہا: حضرت ابن عمر ، حضرت ابن عباس ، عطاء ، طاؤس ، امام خعی اور امام مالک کے شاگر دابن قاسم سے بیہی منقول ہے۔

امام ابن سیرین اور شخون کے نز دیک مسجد میں وضو کرنا مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ مسجد کوصاف رکھنے کا حکم ہے۔ اور

شرح جامع ترمذي

ہمار بے بعض علماء نے فر ما یا کدا گروضو کے لئے مسجد میں کوئی الگ جگہ بنالی جائے توضیح ہے در نہ بید درست نہیں ہے۔ اور یعمری کی شرح تر مذی میں ہے: اور مسجد میں بغیر کسی برتن کے فصد (پچچپنا) لگوانا حرام ہے، اور برتن میں فصدلگوانا مکروہ ہے۔

اورمبحد کے اندرکسی برتن میں پیٹاب کرنے کے بارے میں دوقول ہیں (1) زیادہ سیجے قول کے مطابق بیر ام ہے (2) دوسراقول بیہے کہ بیر کروہ ہے۔

مسجد میں لیٹنا، ٹانگیں بھیلانااورانگلیوں میں انگلیاں ڈالناجائز ہے کیونکہ اس بارے میں احادیث ثابته موجود ہیں۔

(8) امر بالمعروف اورنهي عن المنكر ميں جلدي كرني چاہئے۔

(9)اس حدیث سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعرابی کومنع کرنے کے لئے آپ سے یو چھے بغیر لیکنا ثابت ہوا۔

موال: كياصحابة كرام كاليمل الله اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم كسامن تقدم نبير؟

جواب: بیداللداوررسول کے سامنے نقدم نہیں کیونکہ شارع علیہ السلام کی طرف سے ان کوبرائی مٹانے کی عام اجازت تھی اور اب الگ سے خاص اس واقعہ کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔اس سے معلوم ہوا کہ إذنِ عام کافی ہے، اذنِ خاص ضروری نہیں ہے۔

(10) اس حدیث سے بیکھی معلوم ہوا کہ دومفسدوں میں سے بڑے کو دور کیا جائے اور چھوٹے کو برداشت کیا جائے، دومصلحتوں میں سے بڑی کو اختیار کیا جائے اور چھوٹ کی کوچھوڑ دیا جائے۔

مسجد میں پیشاب کرنا بھی ایک مفسدہ ہے ،اوراس کا پیشاب منقطع کر دینے سے جواس کومرض پیدا ہوتا اوراس کو ضرر ہوتا ،وہ اس سے بڑامفسدہ تھا، تو آپ نے دومفسدوں میں سے بڑے کو دور کیا۔اور مسجد گرگندگی سے بچانا بھی ایک مصلحت ہے ،اس جاوراس اعرابی کو (مرض اور ضرر سے بچانے کی غرض سے )اس کو پیشا ب سے فارغ ہونے تک چھوڑ دینا بڑی مصلحت ہے ،اس لئے آپ نے بڑی مصلحت کو اختیار فرمایا۔

(11) اس سے بی بھی معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ سے ناوا قف شخص کونری کے ساتھ مسئلہ بتانا چاہیے اور اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔

شرحجامع ترمذى

(12) کسی خرابی کودورکرنے سے اگر کوئی چیز مانع ہوتو اس مانع کے زائل ہوتے ہی اس خرابی کو دورکرنا چاہیے، جیسا کہ اعرابی جوں ہی پیشاب سے فارغ ہوا، حضور علیہ الصلاق و السلام نے مسجد کے دھونے کا تھم دیا۔

(13) ترفری شریف کی روایت: ((آبر بقوا عَلَیْهِ سجلاً من مناه ، آو دلواً من مناه )) (پیشاب پر پانی کایک دُول بهاده) میں (حدیث کی) ادائیگی کااعتبارالفاظ سے ہے (حدیث کوائس کے اپنے الفاظ سے بیان کیا ہے ) اگر چپہ جہور کے نزدیک بیے ضروری نہیں ہے (بلکہ) معنی (پہنچادینا) کافی ہے۔ اور یہاں ''اُو'' کوشک پرمحمول کیا جائے گا کیونکہ یہاں تولیج (اقسام بیان کرنے)، تخییر (اختیار دینے) اور عطف کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ اگر راوی کے نزدیک روایت بالمعنی درست ہوتی تو جب راوی کو' دلو' اور' "جل' کے درمیان میں شک ہوا (حالانکہ دونوں کاایک ہی معنی ہے) تو وہ ان دولفظوں میں سے سی ایک کے ذکر پر اکتفا کرتا۔ معلوم ہوا کہ بیتر دولفظ کی موافقت کی وجہ سے تھا۔ بیجا فظ قشیری نے کہا ہے۔ معترض بیہ کہہ سکتا ہے کہ بیہ بات اس وقت تام ہوگی کہ جب' دلو' اور' "جل' دونوں کالغوی معنی ایک ہوحالانکہ دونوں کالغوی معنی ایک نہیں ہے کیونکہ '' بڑے ڈول کو کہتے ہیں جو یانی سے لبریز ہو، خالی ڈول کے لئے بیلفظ نہیں کہتے۔

(عمدة القاري شرح صحيح بخاري, باب ترك النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم والناس الاعرابي الخ،ج3، ص125 تا 127، دار احياء التراث العربي، بيروت)

| 1043 | شرحجامعترمذى |
|------|--------------|
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |